



فلافت عباسیہ کے بانی المنصو رالسفاح کی سفاکی ،اسلامی سلطنت کے نئے دارلخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر ،ابومسلم خراسانی کی سرکشی ،نبوت کے دعوبیدار ابن مقنع کا خروج ،مشرقی دنیا کے نامور خانواد ہے البرا مکہ کی تباہی ،ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی کشکش سے لیکرالمقصد مکنی باللہ تک مسلمانوں کے تمدن آفرین دور کے حالات وواقعات۔



Marfat.com

ع ريخ ابن ظدون \_\_\_\_ خلافت بنوم إس (حد اول)

# ھیں سیت پر مقہ (وک) کھ

| صفحه  | عنوان                                    | منح | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ابوالور د کی بغاوت                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ļ     | اہل دمشق کی بغاوت                        | 70  | ړاپ : ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| j     | ا ہل قتسرین کی اطاعت                     |     | تحريك شيعان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ومثق پر قبضه                             | •   | واقعهُ قرطاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ابومحمه سفياني كاانجام                   |     | فرَمان قارو تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱    | اہل جریرہ کی بغاوت                       | 44  | قصه شوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | الرباكامحاصره                            |     | حعترت عثمان كى مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | يزيد بن ہبريہ                            | 20  | امام حسن کی بعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr    | ا بوجعفر کا تقرر                         |     | امير معاونيد كي سياست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | ما لک اوراین مبیر و میں جنگ<br>در میر شد |     | يزيد كى تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | مصالحت کی کوشش<br>میر                    | 1   | تواجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣    | ابن مبیر ه کافل                          |     | مخار کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ابوسلمه وسليمان بن كثير كأقتل            |     | زام بن على كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - h-h | عمال سفاح                                | i . | زيركاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| د۳۵   | روميوں كاملطيه اور تاليقلا پر قبضه       |     | شيعان محمد حنفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | بغاوت <b>یں اوران کا استیصال</b><br>،    | 1   | امامت كي متقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | اہل بخارا کی بغاوت<br>س                  |     | ې: باپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | معركه طراز                               | ı   | خلافت عمياسيه كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦    | بسام کی ب <b>غ</b> اوت<br>میسی           | 1   | فرقه روائم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | خازم کی سفا کی<br>میرون کی سرور          | 1   | ابوالعباس سفاح سمواج تادسوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | خارجیوں کی سرکو لی<br>سرمہ ۔۔            |     | حبیب بن مره کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74    | مش پر نبضه                               | 1   | n rational and the second seco |

| صنحه | عنوان                                    | صفحه       | عنوان                                  |
|------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ۸۲   | ابراجيم بن عبدالله كاخروج                |            | سنده کی بغاوت                          |
|      | بصره وابهواز پر قبضه                     |            | زیاد بن صالح کی بغاوت                  |
|      | کوفه پرکشکرکشی                           | ۳۸         | حج ابوجعفروا بومسلم                    |
| 49   | ابرابيم بن عبدالله كاقتل                 | <b>79</b>  | باب : ۳                                |
| ۷٠   | تغمير شهر بغداد                          |            | ابوجعفر عبدالله المنصور ١٣ساجينا مهراج |
| ۷۱   | المهدي کې و لی عبدي                      |            | المنصور كي تخت نشيني                   |
| ۷۳   | استاذمیس کاخروج                          | Ψŧ         | ا بومسلم كاسفر حج                      |
|      | ہشام بنعمر و بحثیت گورنرسندھ             | ۳۲         | ابومسلم کی سرکشی کے اسباب              |
| 4    | تغيررصافه                                | ۳۳         | ا بومسلم کافتل<br>                     |
| ٧٢   | معن بن زائده كاقتل                       | r0         | فتق ابومسلم كاردثمل                    |
|      | السفاح اورالمنصور كيمال                  | ٣٦ '       | ا بونصر کی گرفتاری                     |
| ۷۸   | بیرونی مبمات                             | ٣4         | سنبا د کی بغاوت                        |
| 4    | المنصوركي وصيت                           | <b>"</b> ለ | عبدالله بن على                         |
| ۸۲   | و فات                                    | <b>۳</b> ٩ | روا ندید کی شورش                       |
| ۸۳   | <b>ړاپ</b> : يج                          | ۵٠         | خراسان کی بغاوت                        |
| ı    | محرین عبدالله الهدی ۱۵۸ه تا ۱۹۵ ه        |            | عبدا بجبار کی سرکشی                    |
|      | الشخت نشيني المحت تشيني                  | ۱۵         | المهدى كاتقرر                          |
| ۸۳   | حسن بن ابرا ہیم                          |            | حامل سند ھ <sup>ے</sup> کی سر کشی      |
|      | مقنع كاظهوراور بلاكت                     |            | اصبهد کی سرکشی                         |
| ۸۵   | المبدى کے عمال                           | ar         | بنو ياشم اورمسئله خلافت                |
| PA   | المهدي کی و لی عهدی اورعیسیٰ کی معزو بی  | ٥٣         | عبدالله بن حسن                         |
| ٨٧   | فتح باريد                                |            | بنوحسن کی گر <b>فتار</b> ی<br>         |
|      | الهبدي كالحج                             |            | محمد بن عبدالله كاتل                   |
| ۸۸   | وزيرا بوعبدالله                          | 10         | محمدالمهبدي كاخروج                     |
| A 9  | ا ندلس میں دعوت عمیا سیہ کا ظہورا انقطاع | 44         | محمدا لمهدى كأقتل                      |
| 4-   | بارون کی و لی عبدی                       | 4∠         | البراجيم بتعبدالله                     |
| · ·  | وزير يعقوب كازوال                        |            |                                        |

| صغحه | عنوان                      | صغ           | عنوان                               |
|------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
|      | علی بن عیسیٰ کا تقرر       | 91           | طبرستان کی بغاوت                    |
| l    | معركهٔ نمیثا بور           |              | ظیفہ مبدی کے عمال                   |
|      | ٔ حزه کی غارت گری          | qr           | بيروني مېمات                        |
| 1+9  | مامون کی ولی عہدی          | 91           | وفات                                |
|      | بغاوتس اوران كااستيصال     | 94           | باب :ھ                              |
|      | علی بن عیسیٰ کی شکایات     |              | ابوهم موی المبدی و ۱ اصاف کارد      |
| 11+  | تميں ہزار کا د فینہ        |              | آغاز خلافت                          |
|      | علی بن عیسنی کی گرفتاری    |              | زناوقه                              |
|      | مامون کی ولی عبدی کی تجدید | 44           | حسین بن علی کا خرو ت                |
| ш    | عبدنا مدولي عبدي           | 9.4          | بارون کی و لی عبدی                  |
|      | خاندان بر کمه              | 99           | وفات                                |
|      | برا مکه کاعروج             | 1+1          | ا باب: ۹                            |
| Пř   | برا مكه كے زوال كے اسباب   |              | بارون الرثيد و <u>ي اح</u> تا ١٩٣١ه |
|      | الجعفر كاقتل               |              | تخت تشيني                           |
| 115  | عبدالملك بن صالح           | i٠٣          | امين کی و لی عبدی                   |
|      | عبدالملک کی اسیری          |              | ليجيٰ بن عبدالله كاخروج             |
|      | یجیٰ اورفضل                |              | عمر بن مبران کی گورنری              |
| 1117 | ابرابيم بن عثمان كاقتل     | 1-0          | دمشق کی بغاوت                       |
|      | عرض مترجم                  |              | وفد کی روانگی                       |
|      | مشاہیر برا مکہ             | 1• 4         | ومثق پر قبضه                        |
|      | ٔ خالد بر کمی              |              | نشكريون كااجتماع أ                  |
| 112  | ایجیٰ بر تکی               | 1•4          | سندى كى كشكر كشى                    |
|      | فقنل برتمي                 |              | فتندوفسا دكاسبب                     |
| 11.4 | . جعفر برکی                |              | موصل ومصرکی بغاوت                   |
|      | عباسيه كاواقعه             | † <b>∗</b> Λ | عمال کی تبدیلی وتقرری               |
| 114  | ہارون الرشید کے خصائل      |              | خوارج کی بغاوتمں                    |

| صغہ    | عنوان                                          | صفحہ | عنوان                                        |
|--------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|        | خلافت کی بیعت                                  |      | فقوحات                                       |
| 11/2   | مامون الرشيد كار دعمل<br>مامون الرشيد كار دعمل | IIA  | ر ومیوں ہے بہلی مصالحت                       |
|        | فضل بن ربيع كى مخالفت                          |      | ابن عبدالملك كاحمله                          |
|        | فضل بن سهل كامشوره                             | 1    | خا قان کی لڑائی                              |
|        | امراه کوعبدوں کی پیش کش                        |      | شالی خا قان کاخروج                           |
| IKA .  | قاسم الموتمن كي معزولي                         |      | قاسم بن رشید کی گورنری                       |
| . }    | حمص میں شورش                                   |      | آ قفور کی تخت مشینی<br>پر سر                 |
| ٠.     | رافع بن ليث                                    | 119  | بالا دروم پرکشکر کشی                         |
| · .    | ر دم میں الیون کی تخت نشینی                    |      | برقله كامحاصره                               |
| 179    | امین اور مامون کے مابین کش کمش                 | 170  | جزيره قبرص برقبضه                            |
| : •    | مامون کی ولی عہدی                              |      | د يمرفنو حات                                 |
| 15.    | عهدنامه کی بے حرومتی                           | 171  | عمال                                         |
| ٠.     | امین اور مامون کی خانه جنگی                    |      | ا فریقیه میں شورش                            |
|        | علی بن عیسیٰ اور طاہر کی جنگ                   |      | مصرمیں بغاوت                                 |
| ippe.  | علی بن عیسیٰ کی شکست                           |      | شام میں شورش<br>پر ر                         |
| . •    | نامه بشارت                                     | irr  | یخیٰ بن سعد کی معز و لی<br>                  |
| بيوبوا | ا بن جبله کی روانگی                            |      | براہیم بن اغلب کی تقرری                      |
|        | بهدان کامحاصره                                 |      | ممال کی تنبدیلی وتقرری<br>ن                  |
|        | ہمدان اور قزوین پر قبضه                        | 147  | را قع بن کیب کی بغاوت                        |
|        | ابن جبله كاخاتمه                               | 1    | تمرقند پر قبضه                               |
|        | مامون کی بیعت                                  |      | تمرقند کا محاصره<br>مرتبه کا محاصره          |
|        | سفياني كاظهور                                  | ι    | وقع کی گرفتاری<br>است                        |
| IFT    | ومشق پر قبضه                                   | l    | رون الرشيد كي روائگي                         |
| •      | سفیانی کی شکست                                 |      | فات                                          |
| -      | سفیاتی کا فرار                                 |      | یرت اور کارنا ہے                             |
|        | اسد بن يزيد كى شرائط                           | 184  | ب: باب                                       |
| iro    | اسدین بریدگی اسیری                             |      | مِن كَى خلافت <u>المواه</u> ة الم <u>واج</u> |

| صفحہ | عنوان                       | صفحہ   | عتوان                                  |
|------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
|      | ابن طباطبا كاظهور           |        | این لشکر کی بغیر جنگ کے واپسی          |
| 1772 | ابن طباطيا كاانتقال         |        | عبدالملك بن صالح كى و فات              |
| 1    | ابوالسرايا كي فتؤحات        | IP4    | حسین بن علی کانتل                      |
| 1    | مکه پر تبضه                 | 1174   | طاہر کی کارگز اریاں                    |
| IMA  | كوفه كالمحاصره              |        | ا بواز پر قبضہ                         |
|      | ابوالسرايا كاخاتمه          |        | واسطاكونداوربصره يرقبضه                |
|      | حجاز ويمن                   | IFA    | مدائن پرقبضہ                           |
| 1179 | محمر بن جعفر کی بیعت        |        | کجاز میں مامون کی بیعت                 |
|      | ابن اقطس کی بداعمالیاں      | 1179   | معركة صرصر                             |
| 14+  | عباسيوں کی فتح              |        | محاصره بغداد                           |
|      | محمر بن جعفر کی دست بر داری | 10"+   | قعرمها لح کی حوالگی                    |
|      | نېرڅمه کې روانگې            |        | آ ہنسی کشکر کوشکست                     |
| 121  | ہر شمہ کے خلاف شکایات       | וייזו  | عبدالله بين حازم كافرار                |
|      | ہر شمہ کافتل                |        | بغيراد پر قبضه                         |
| 1    | <b>بغداد میں شورش</b>       | IMP    | امین کی آمان طلبی                      |
| 127  | محمر بين الى خالد           |        | امین کے کل سرا کا محاصر ہ              |
|      | فضل بن ربيع كوا مان         |        | امین کا فرار<br>است                    |
|      | عيسىٰ بن محمد کی تقرری      | ۳۳     | ا مِن كَاتَلَ                          |
| 100  | حسن بن مبل کی بسپائی        | 10°0°  | باب: ﴿                                 |
|      | منصوربن مهدى                |        | عبدالله ابوجعفرالمامون ١٩٨٨ ١٣ ١٨ ١٣ ه |
|      | رضا کار                     |        | بغدا د میں شورش                        |
| ۳۵۲  | علی رضا کی و لی عہدی        |        | حسن ہرشی کی بغاوت                      |
|      | ا برا بیم بن مبدی کی بیعت   | ه۱۳۵   | نصر کی بغاوت                           |
| ۱۵۵  | قصرا بن ہبیر ہ پر قبضہ      |        | يمامه ونزاريه مين لژائي                |
| i    | كوفه ميں شورش               |        | ابوالسراياكي بغاوت                     |
|      | اہل کو فہ کوا مان           | , IF 1 | عين التمر برحمله                       |

| صغی        | عنوان                                                | صفحه  | عنوان                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | جعفر بن داؤ د کافتل                                  | rai   | سبل بن سلامه                                                                                                      |
|            | جعفر بن دا وُ د کی گر <b>ف</b> آری <mark>ق</mark> لل |       | بغداد پر قبضه                                                                                                     |
|            | بیرونی مہمات                                         | 104   | ابراجيم بن مبدى كى شكست                                                                                           |
|            | روم میں نوفل کی تخت نشینی                            |       | ابرا ہیم کی رو پوشی                                                                                               |
| 141        | بالكب خرمى كاظهور                                    | 1     | المامون کی ہے خبری                                                                                                |
|            | ابو بلال كاخروج                                      | 101   | علی رضا کا انکشاف<br>افن سرخت                                                                                     |
|            | محمد بن على رضاكي آيد                                |       | فضل بن سہل کا قتل                                                                                                 |
|            | با زنطینی جنگیں                                      | 169   | علی رضا کاعقد                                                                                                     |
|            | فتوحات                                               |       | على رضا كا انتقال<br>ا                                                                                            |
| 179        | رومیوں کی بدعہدی<br>پریج                             |       | مامون کا دارالخلا فه میں ورود<br>مامون کا دارالخلا فه میں                                                         |
| •          | طوانه کی تعمیر                                       | 14+   | در باری لباس میں تبدیلی<br>دید میں                                                                                |
| 1          | ا وفلات<br>مدرون                                     | i     | فتنهٔ موصل<br>حسر سرار                                                                                            |
|            | مامون اورمسئلهٔ <b>خلق قر آ</b> ن                    | 141   | طا ہر بن حسین کی گورنری                                                                                           |
| 120        | اب باب.                                              |       | احمد بن ابی خالد کی صانت<br>حب سے                                                                                 |
|            | ابواسحاق محمعتهم بالله فرام جا ۱۱۸ ج                 |       | طاہر بن حسین کی صانت<br>میں حسیرے                                                                                 |
|            | معتصم بالله کی بیعت                                  |       | طاہر بن حسین کی و فات<br>یہ مدید میں کے گھر و                                                                     |
|            | محمد بن قاسم کاخروج<br>محمد بن قاسم کاخروج           | Į     | ا عبدالله بن طامر کی گورنری<br>نه به منت می                                                                       |
| ] <u> </u> | محمد بن قاسم کی گرفهآری وفرار<br>سرید به             |       | نصر بن شبت کی بغاوت<br>ریس رین رقبا                                                                               |
|            | ز ط کی شورش<br>ت                                     | 141   | ا بن عا ئشد کافتل<br>رین میرین برین میرین |
| 121        | تعمیرسامرا<br>فضا به میرسا                           | ייוצו | ا برا بیم بن مهدی کی گرفتاری<br>گیرند تند                                                                         |
|            | فضل بن مردان کا زوال<br>سسینه و مرد تا میا           |       | دیگر بغاوتیں<br>ریم مصنف                                                                                          |
| 127        | با بک خرمی کا استیصال<br>رئی سری سری می در بر        |       | بلا دمصریه میں فسا د<br>اید دانه                                                                                  |
|            | با کمی سالا رکی گرفتآری<br>نشد که میند بر            |       | ا بودلف<br>ابل قم کی بعناد ت                                                                                      |
|            | افشین کی سالا ری<br>مندن سرسر                        | 172   | ۱۰۰ می بعاوت<br>عبدوس کافتل<br>عبدوس کافتل                                                                        |
| سو را      | بغاالکبیرگ نمک<br>افشین کاحمله                       | 1     | طبدول کا س<br>علی بن بشام کاقتل<br>علی بن بشام کاقتل                                                              |
| 14.10      | الملين كالمملد                                       |       | <u> </u>                                                                                                          |

|             | <u> </u>                           |     |                               |
|-------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|
| ىدۇرىي<br>- | عنوان                              | صغح | عنوان                         |
| IAT         | عمور مید کی فتح                    |     | بذكامعركه                     |
|             | عباس بن مامون كاانجام              | -   | شب خون                        |
| IAM         | عجیف کامخالفانه رویی               |     | طره خان کافل                  |
|             | سازش كاانكشاف                      |     | جعفرخیاط کی کمک               |
|             | عباس بن مامون كاخاتمه              |     | اذ بن کی پسپائی               |
| IAM         | ماز بارکی مخالفت                   |     | افشین کی مشکلات               |
|             | حسن بن حسین کی نشکر کشی            | 128 | جعفر خياط كاحمله              |
| <br>        | سرختان کی گرفتاری قبل              |     | افشين اوررضا كارول مين مصالحت |
| 14.3        | مازیار کے رفقاء کی گرفتاری         | 174 | جعفرو با بک خرمی میں معرکہ    |
|             | ساريه پرقبضه                       |     | اذین کی پسپائی                |
| FAL         | ماز یار کی گرفتاری                 |     | قلعہ بذیر قبضہ                |
| IAZ         | موصل میں بغاوت                     | 144 | با بک کافرار                  |
|             | افشین حیدر بن کا ؤ س               |     | با بک کی گرفتاری              |
|             | افشین کے زوال کے اسباب             | '   | افشین کی واپیی                |
| IAA         | افشین کی گرفتاری                   | 1∠A | با بك كاتل                    |
| 1/4 9       | افشين كخلاف الزامات                |     | با زمطیع ں ہے جنگ             |
| 191         | افشين كاقتل                        |     | نوفل كاشب خون                 |
| 195         | مبرقع كاخروج                       | 149 | ا یک باشی خاتون کی فریاد      |
|             | و فات                              |     | فتح عموريه كاقصد              |
| 191         | باب : ٠(                           |     | انقره کی فتح .                |
|             | ابوجعفرواثق بالتديحة عيستا المتصيح | 1A+ | رومیوں کی گرفتاری             |
|             | و مشق میں شورش<br>مشق میں شورش     |     | روميول كابيان                 |
|             | ترک نوازی                          | IAI | معتصم کی روانگی               |
| 190         | حجاز کی شورش                       |     | عمور بيا محاصره               |
|             | بىمامە كى شورش<br>يمامە كى شورش    |     | عکباری                        |
| دور         | يمامه کي فتح                       |     | بطریق دندوا کی امان طلی       |
| 4           |                                    |     |                               |

| ل(حنداذل | ﴿ الْمُعْتِ مَوْمِهَا * وَالْمُعْتِ مِوْمِهَا * وَالْمُعْتِ مِوْمِهِا * وَالْمُعْتِ مِنْ مِلْ الْمُعْتِ مِلْ أَلْمُعِلْمِ وَالْمُعِلَّ عِلْمُ عِلَى إِلَّهِ مِلْ الْمُعْتِي مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِلْ الْمُعْتِي مِنْ مِلْ الْمُعْتِي مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمُعِلِي مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمُعِلِي مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمُعِلْمِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمُعِلْمِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمِيْلِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمُعِلِمِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَيْكُولِ مِنْ إِلْمُعِلِي مِنْ إِلَيْكُولِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلْمِنْ مِنْ إِلَّهِ مِنْ إِلَّ |                                              |                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ا صغحہ   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفحه                                         | نو ان                                                              |
| 7.0      | بغا کبیر کا بلا دروم پرریق کی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                            | واقعه ل احمد بن نصر                                                |
|          | عمال کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194                                          | مختلف واقعات                                                       |
| •        | قاضی ابودا وَ د کی معز و لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194                                          | ر                                                                  |
| r+4      | علی بن عیسیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | جعفرالمتوقل على الله ٣٣٣ مية تا يم٣٣ مية<br>ت. نشه.                |
|          | مویٰ بن ابراہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | تخت شيني                                                           |
|          | جعفريه كي تغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | امراء پرعمّا ب                                                     |
|          | نجاج بن سلمه کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | امراء پرغتاب                                                       |
|          | متوکل اورمنتصر میں کشید گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L                                            | ابن الزيات كاخاتمه                                                 |
| Y-4      | مخصری تذکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | عمر بن فرح کااد بار                                                |
|          | متو <b>کل کے ت</b> ل کی سازش<br>سرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | ایتاخ کی گستاخی<br>ایتا خریم ندورد                                 |
|          | متوكل كأقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | ایتاخ کاسفرحجاز<br>۱ تاخ برن ت                                     |
| ,reA     | منتصر باللدكي بيعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                            | ایتاخ کاغاتمه<br>مح بر ده دریت                                     |
| . ~ .    | شکر بول میں شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>'                                    </b> | محمد بن بعیث پرعتاب<br>محمد بن بعیث پرعتاب<br>محمد بیر بعد بر برین |
| <b>l</b> | پاپ : ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | المحمد بن بعیث کا خاتمه<br>ولیو سای که مده                         |
| P+9      | روال بنوعباس<br>روال سراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | و نی عہدی کی بیعت<br>محمد سردار انہم کی ہوں                        |
| -        | مبدالرحمٰن بن معاویه کی اندلس پرحکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *   P+1                                      | محمد بن ابرا ہیم کی موت<br>آ رمینیہ کی بغاوت                       |
| -        | بغرب اقضیٰ میں اور یس بن عبد الله کی حکومت<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | تغلب رروره                                                         |
| -        | فریقه میںعبداللہ المہدی کی خلافت<br>حسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | بغنا کبیر کی مزید فتو حات                                          |
| F1+      | برستان میں بنوحسین کی بغاوت<br>سرستان میں بنوحسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı                                            | بع بیرن رید و طالت<br>قضا قرپرعتاب قاضی احمد بن الی داؤ د          |
|          | ا دیمن میں زید ہے حکومت<br>سیاس میں معر <del>ق</del> اردنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | بجاة کی بدعبدی                                                     |
|          | زین وعمان می <i>ں قر</i> ظ کا ظہور<br>میدشاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | مح من عوران و في من تقو                                            |
|          | مروشام<br>له میلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | بیرونی مبمات<br>بیرونی مبمات                                       |
| <u></u>  | لت ویکم<br>معتصم کانل<br>بغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | رمن کر در در                                                       |
| ) PII    | بقہ م کا ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·   ' ''                                     |                                                                    |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                    |

| صفح | عنوان                             | صغد           | عنوان                                     |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|     | باغر كاقتل                        | rir           | ړې : ځاړ                                  |
|     | تر کوں میں بیجا                   | •             | المنتصر بالله .                           |
|     | مستعين كالبغداد ميس قيام          |               | معتز بن موید کی معز ولی                   |
| rr• | معتز کی بیعت                      | 1             | معزو کی کامحضر                            |
|     | بغداد کی قلعہ بندی                | :\            | وصيف کي روانجي                            |
|     | مستعين كاتر كوں كوانتباه          | ·   rim       | وفات                                      |
|     | موی بن ب <b>غ</b> ا کبیر کی واپسی |               | مستغين بالله كي خلافت                     |
| rri | نداد کی طرف پیش قدی               | ń             | محمر بن عبدالله كي مخالفت                 |
|     | مركه شاسيه                        | rim.          | عمال کا تغرر                              |
| rrr | ناه ابن میکال کی <sup>فتح</sup>   | -             | عبدالله بن ميكي كي جلاوطني                |
|     | بواز کا خراج                      | <sub>{1</sub> | عمر بن عبدالله کی شهادت<br>داری میراند    |
|     | ربن خالد کی فنکست                 | 3             | علی بن یخی کی شهادت                       |
|     | کوں کی لوٹ مار                    | 7 ria         | بغداد وسامرا میں شورش<br>مصر ق            |
|     | ی بن بغامی اختلاف                 | م             | عامش کافتل<br>رسان                        |
| rrr | داسلاميه كانتحفظ                  | ابل           | بوالحسین کاظہور<br>ریم سر :               |
|     | <i>ر</i> کها نیار                 | 117 مع        |                                           |
|     | نا زینگ<br>مناز جنگ               | ī             | بوالحسين كاقتل<br>- ر                     |
|     | من بن اساعيل                      | ۱۱۵   حب      | برستان میں حکومت علویہ کا قیام<br>م       |
| *** | بغدا داورتر کوں میں جمزییں        | Jt i          | ل هبر ستان کی مزاحمت                      |
|     | الحت کی کوشش                      | مصر           | س بن زید کی بیعت                          |
|     | ں کی فضا                          | إبدنكن        | د پر چڑ حمائی<br>-                        |
| rro | ، طا برکا قصد مدائن               | ۲۱   ابن      |                                           |
|     | اطا ہر کانعرہ خیرخوا ہی           | ابن           | ۔ بن جعفر کی گرفتاری<br>پرایسی دی سے بی   |
|     | مین کےخلاف سازش                   | است           | یٰ بن بغا کبیر کی آیہ<br>سے سی سے ہتا ہ   |
|     | نامه                              | ا صلح         | ر کے وکیل کی گر <b>ن</b> آری<br>سے زیر نہ |
|     |                                   | <b>1</b>      | ر کے خلاف شکایات                          |
|     |                                   |               |                                           |

| صفحہ       | عنوان                                  | صفحه        | عنوان                               |
|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|            | فارس پر قبضه                           | rr <u>/</u> | رب چ(                               |
| rra        | يعقو ب كا اظهار إطاعت                  |             | مستعین کی خلافت ہے دست بر داری      |
|            | مصرمیں ابن طولون کی حکومت کی ابتدا     |             | امورسلطنت میں تبدیلیاں '            |
|            | عبيدالله بن طاهر کی گورنری دمعنز و لی  |             | بغااور وصیف کےخلاف سازش<br>ریست سرز |
|            | سلیمان بن طا ہرکی گورنری               | rta.        | کشکر بغدا د کی سرکشی                |
| ורייניו    | ابواحمه بن متوكل كى حفاطت              |             | موید کی معنز ولی کامحضر             |
|            | عبدالعزيز بن ولف كي گورنري             |             | ا موید کانتل<br>ا                   |
|            | معرکهٔ بمدان<br>مفا                    | rrq         | سابقيه خليفه مستعين كاخاتمه         |
|            | مسلح كاكرخ پر قبضه                     |             | مغاربها ورتر کوں میں جنگ            |
| rr_        | ولف بن عبدالعزيز كأقتل                 |             | مساور خارجی                         |
|            | معتزىمعزوبي                            | 14.         | مساور کی موصل کی جانب پیش قند می    |
| rra .      | معزولي كالمحضرناميه                    | ,           | اہل جلولہ ہے کڑا ئیاں               |
| rr•        | ړاپ : ۱۹                               |             | حسن بن ایوب کی شکست                 |
|            | خلیفه مهندی                            |             | مساور کا موصل پر قبضه               |
| -          | صاً کے بن وصیف کافتل                   |             | مساوراورعبیده میں جنگ               |
|            | مویٰ بن بغا کی مراجعت                  | 1771        | ا بلا دعراق پر قبضه<br>مفا          |
| rm         | مهندی کی نظر بندی                      |             | مقلح کا تقرر<br>مفای                |
|            | تجدید بیعت                             |             | مفلح کی مراجعت<br>پیراجعت           |
|            | تركوں میں اختلاف                       |             | وصيف كافتل                          |
|            | صالح بن وصیف کا خط                     | 777         | بغا كافتل                           |
| <b>P/P</b> | خلیفه مهندی کی سرزتش                   | ۲۳۳         | باب : نار                           |
| ***        | کرخ اور شاہی محلات کے خدام کی عرض واشت |             | صناریه سلطنت کا قیام                |
|            | فرمانِ خلافت                           |             | ليعقو ب بن ليس كي فتو حات           |
|            | مطالبات کی منظوری                      |             | برات پر قبضه<br>برات پر قبضه        |
| ***        | صالح بن وصیف کوامان                    |             | گر مان پر قبضه<br>                  |
|            | صبالح بن وصيف كاثل                     | rmm         | شيراز پر قبطيه                      |

| صفحه        | عتوان                              | صغد | عنوان                                     |
|-------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|             | ز وال مبندی کی دوسری روا <u>یت</u> |     | عبدمنتصر ہے امام مہندی تک کی بیرونی مبمات |
| rom         | ړاب : ۱۷                           | rrs | احمه بن خصیب کی وزارت                     |
|             | احمر بن متوكل معتدعلى الله         |     | ا تامش کی وزارت                           |
|             | تخت یشینی                          |     | جعفر بن نضل بحيثيت والى مكه               |
|             | وزرا کی تبدیلیاں                   |     | بغااور وصيف كي بحالي                      |
|             | مصروكوف ميس نبلويه كاظهور          | 1   | یا جور بحثیبت والی دمشق وشام              |
|             | ا بوعبد الرحمٰن علوي               |     | موی بن بعنا کی گورنری                     |
| rar         | معركهاشمونين                       |     | مغاربه حکومت کا قیام                      |
|             | علی بن زید کی بعناوت               | rrz | زعمیوں کے حالات                           |
|             | ز محمیوں کے بقیہ حالات             | ]   | بعره پر قبضه                              |
| rss         | على بن ابان كى فتو حات             | ļ   | على بن عبدالرحيم                          |
|             | بھرہ پر قبضہ                       |     | معرکہ بحرین                               |
|             | يھره ميں قبل عام                   |     | على كابغداديس قيام                        |
|             | مولد کی زشکیوں کے خلاف کشکر کشی    |     | علی کی مراجعت<br>سیج                      |
| ra 1        | مولد کی شکست                       |     | ز هجی غلاموں کی آ زادی<br>                |
|             | نهر جی کامعر که                    |     | د جله و قا دسیه پر قبضه                   |
|             | منصور کا خاتمہ                     |     | اہل بھرہ کی مزاحمت<br>مراحمت              |
|             | جنگ موفق 'موفق کی تقرری<br>مفایر   | 1   | ابو ہلال ترکی کئیست                       |
| <b>7</b> 02 | موفق اور مفلح کی پیش قدمی          | 1   | ابومنعور کی شکست                          |
|             | علی بن ابان کی فتح                 | ļ   | جعلان ترکی کی پیپائی<br>گ                 |
|             | معركه نبرا بوخصيب                  |     | ز گلیوں کا اہواز پر قبضہ<br>مجمع سے       |
|             | يجييٰ بن محمد بحراني كاتبل         | 1   | زمجيوں کو ہزيمت<br>مہر بريقة              |
| ۸۵۲         | زنگيول کااهواز پر قبينه            |     | محمر بن بغا کاقتل<br>سکیدا کی ترین        |
|             | موی بن بغا کا تقرر                 | 1   | ہا بکیال کی گرنتاری<br>میں میں میں سے میں |
|             | على بن ابان كى شكست                |     | مہندی کی ترکوں کے خلاف جنگ                |
|             | علی بن ابان کا قلعه مبدی پرحمله    | 101 | مبندی کی گرفتاری<br>مبندی میرفتا          |
|             | بادور دیرحمله                      |     | مبندی کانگل                               |

| صفحہ        | عنوان                                    | صفحه | عنوان                                             |
|-------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|             | اساعيل                                   | r49  | عبدالرحمٰن اورعلی بن ابان میں جنگ                 |
|             | و لی عہدی کی بیعت                        |      | صفار کو بلخ وطخا رستان کی سند گورنری              |
| 444"        | يعقوب صفاركي جواب طلى                    | İ    | کابل پر قبضه                                      |
|             | يعقوب مفاركي روانجي                      | 44.  | كروخ ہرات با ذغيس پر قبضه                         |
|             | جنگ صفار وموفق                           |      | صفارا ورعبدالتد ينجري                             |
| PHA         | این داصل کوفارس کی سند گورنری            |      | صفار کا نمیثا بور پر قبضه                         |
|             | خليفه معتمد وموفق كي مراجعت              |      | نمیثا بور پر قبضه کی د وسری روایت                 |
| - · · · · ː | زنگیوں کے حالات                          | 177  | صفار کا ساریهاور آمل پر قبضه                      |
|             | شا بى كشكر كوشكست                        |      | الحسن بن زید کا تعاقب                             |
| P44         | محمد بن عبيدالله اورخبيت مين معامده      |      | عبدالله شنجری کی گرفتاری وقتل                     |
| 12.         | ابرا ہیم کافل                            |      | خراسان پرتسلط                                     |
|             | فجستان <b>ی</b>                          | ryr  | ا ذکرتگین کی بداعمالیاں<br>سر                     |
|             | نبيثا بوراور بسطام برقبضه                |      | الیخیٰ بن سلیمان کا تقرر<br>•                     |
| 121         | ا بوحفص يعمر کي گرفتاري                  |      | میتم بن عبدالله کا موصل پرحمله<br>سر              |
|             | فجستاني عامل كانميثا بوريه اخراج         |      | ا سحاق و یخی میں جنگ<br>پیرین مفا                 |
| -           | فجستانی کی مراجعت                        |      | جنگ ابن مفلح وابن واصل<br>برنگ ابن معلم وابن واصل |
|             | راقع بن برثمد کا فریب                    | ٦٧٣  | مویٰ بن بعنا کا استعفیٰ                           |
| t/t         | محاصره نميثا بور                         |      | ا بوالساج کی معزونی                               |
|             | نيثا بور پر فجستانی قبضه                 |      | فارس پرصفار کا قبضه                               |
|             | حسن بن زیدے جنگ                          | rya  | . َ                                               |
| \           | فجستانی اور عمر و بن لی <b>ث</b>         |      | سامانی حکومت کا قیام                              |
| 121         | عمرو بن لیث کا نمیثا پور پر قبضه         |      | ا سدین سامان څراسانی<br>ح                         |
|             | ا بوانعباس نوفلی کی شکست وقتل<br>- جنایت | 1    | طا ہر بن حسین                                     |
| r_r         | فجستانی کافتل                            | 1    | عبدالله بن طامر<br>ایت                            |
|             | اہواز پرصفار کا قبضہ<br>سے               | h .  | يعقو ب صغار                                       |
| 120         | زنگيول كاوا سط پر قبضه                   | דרין | آ ل ليث بن نصر                                    |
|             |                                          | }    |                                                   |

| صفحه | عنوان                             | صفحہ | عنوان                                         |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|      | خبیت کاشب خون کامنصوبه            | 124  | ابن طولون کا شام پر قبصنه                     |
|      | علی بن ابان کی شکست               | 144  | انطا كيداورطرسوس برقبضه                       |
| MA   | ز مکیوں کے سروں کی نمائش          | İ    | حران پر تبعنہ                                 |
|      | مختاره کےمحاصرہ میں بختی          |      | محمر بن ا تامش کی گرفتاری                     |
|      | زنگیوں کا نا کام حملہ             |      | زنگيول كالچرسرانها نا                         |
| MA   | زنگیوں اور عسا کرشاہی میں جھڑپیں  |      | تشتر برفوج کشی                                |
|      | ابوالعباس کی تا کا می             |      | تشتر پرتگین کا قبضه                           |
|      | موفق کامختارہ پرحملہ              | 749  | يعقوب مبغار كاانتقال عمرو كي حكومت            |
| PA 9 | جانبین کی شکباری                  | 1    | اغرشمش اورز تکمیوں میں جنگ                    |
|      | شهر قصيل پر قبضه                  | •    | مخمر بن عبیدالنداورعلی بن ایان میں ان بن<br>ا |
|      | معركهميدان خبيت                   |      | علی بن ابان اورمسر وربیخی میں جنگ             |
| r4+  | ابوالعباس کی فتح مندانه مراجعت    | 4.   | ا پاپ                                         |
| }    | زنگی سپه سالا رکی اطاعت           | I    | ابوالعباس اورز محمیوں میں معرکہ               |
| İ    | مختاره پرحملهاور پسپائی           |      | ابوالعباس کی زنگیوں پر پہلی فتح<br>معرب       |
| 191  | بنوخميم کي سرکو بي                |      | ز تمیوں کی دوسری شکست<br>فعیریں               |
| }    | بهبود کافل                        | •    | ا موفق کی آ مد<br>ندر ب                       |
| !    | شېریناه کی د بوارول کا انبدام     | 1    | المنيعه برموفق كاقبضه                         |
| rar  | زنگیوں ک <b>ی</b> مزاحمت<br>م     | 1    | شا بی کشکر کی منصور ہ کی طرف چیش قد می        |
|      | موفق کی زخمی حالت میں مراجعت<br>- | 7A M | شهر پر قبضه<br>مناسر فقت                      |
| ram  | مختاره کےشبریناہ کی دو بار ہتھیر  |      | منصوره کی فتح                                 |
|      | بحری حبینر چیں                    | ]    | مختاره کامحاصره                               |
|      | قصرخبيب پر دوسراحمله              | MA   | اسیرز تنگیوں ہے حسن سلوک<br>معرب              |
| 190  | اميرا ليحرنصير كاخاتمه            |      | ز جمیوں کا بحری حملہ<br>خترین                 |
|      | شکسته پلول کی از سرنوتقمیر        |      | موفق کاعام معافی کااعلان<br>نید سرنت          |
|      | نهرا بي نصيب كامعركه              | 1    | موفقیہ کی تغمیر                               |
|      | موفق کی نہرانی کے مشرق جانب پیش   |      | ابوالعباس کاحملہ<br>میریر                     |
| 193  | قدى                               | ra 1 | پیاس بزارز تمیوں کی اطاعت                     |

| صفحه        | عنوان                                                 | صنحہ        | عنوان                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | اصفہان ہے خراج کی وصولی                               |             | قلعه پر قبضه                                                    |
| <b>F1</b> • | عمرو بن ليث کي معزو لي                                | 797         | جانب غربی پرموفق کا قبضه                                        |
|             | ا بوطلحها ورعلی بن لیٹ کی اطاعت                       | <b>44</b>   | جانب شرتی پرموفق کا قبضه                                        |
|             | موفق کی مراجعت                                        | ran         | بندنهرا بي نصيب پر قبضه                                         |
| ru j        | معتضدی گرفتاری                                        |             | شبل بن سالم كاحمله                                              |
|             | موفق کی و فات<br>م                                    | 799         | شبر پر قبضه                                                     |
|             | قرامطه كاظهور                                         |             | پناه ًلزین زنگیوں کی سرفروشی                                    |
| mir         | عقا كدقر امطه                                         |             | خبیت زنگی کافتل                                                 |
|             | طرسوس کی بغاوت                                        | ۳۰۰         | ا نکلائے اور مبلمی کی گرفتاری                                   |
| PIP         | خوارج اوراہل موصل میں معرکہ                           |             | اعلانِ امن<br>يبي                                               |
| LIL         | محمد بن کیجیٰ کی تقرری ومعزولی                        |             | اسحاق بن کنداج کی سرگرمیاں                                      |
|             | بیرونی مہمات<br>سر                                    |             | ا بن کندان کی گورنری                                            |
|             | رومیون کا کره پر قبضه                                 |             | موصل میں خوارج کی لڑائیاں<br>ن                                  |
|             | ا بن طولون کا بلا دِشامیه پر قبضه<br>و بر مین         |             | را قع بن ہرشمہ                                                  |
| ria         | عبدالله بن رشید کی بلا وروم پرفوج تشی<br>سریست        |             | نمیثا بدر کامحاصر و<br>م                                        |
| MIA         | عمورنروں کی تقرریاں<br>سیم سر سر                      |             | محمد بن مہندی کی ہزیمت<br>فعر س                                 |
| ۲۱۷         | ز نگیوں کی سرکو بی<br>ا                               |             | ٔ خلیفه معتمدا ورموفق کی ناانصافی<br>معتمد اور موفق کی ناانصافی |
|             | طبرستان موصل اور خمص کے<br>۔                          |             | ا بن طولون کی و <b>فات</b><br>م                                 |
| 719         | واقعات .<br>سا مرستعفا                                | <b>L+4</b>  | محمد بن زیدوالی طبرستان<br>فیه به برستان                        |
|             | مویٰ بن بغا کا استعفیٰ<br>فت سیاسی                    |             | رافع بن ہر شمہ کی جرجان پر فوج تشی<br>ر                         |
| TT•         | موفق کی و لی عہدی<br>فقہ میں میں میں گ                |             | سالوس کامخاصرہ<br>سے میں میں میں                                |
| <b>PY</b>   | موفق اورا بن طولون می <i>س کشیدگی</i><br>مصاریب میرین |             | ا بن کنداح وابن انی الساخ کی مخالفت<br>منابع منابع کش           |
| FFY         | موصل کے واقعات                                        | <b>r•</b> A | ا بن ابی الساخ کی سرتشی<br>نید میدند.                           |
| .,          | <u>^</u>                                              |             | خمار ویداوراسجاق کااشجاد<br>است دارد به فرسیند سرد به در در در  |
|             | <b>\$ \$ \$</b>                                       | <b>**9</b>  | ا بن ابی الساخ بحثیت گورنرآ ذر با نیجان<br>اور میرون            |
|             | ·                                                     |             | تعمرو بن کبیث                                                   |

# إسلامى تارىخ كالتمد كالمران أفري وور از جوبدى محداقبال سيم كابندرى

بابن خارون کواردو می جدیدتر تیب و تبویب سے شائع کرنے کا شرف تغیس اکیڈی کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس كے دو عصد سول اور خلفائے رسول اور خلافت معاويه وآل مروان شائع ہوكرتار یخ اسلام كے شائفين ہے خراج تحسين ومول کر بھے ہیں۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کا تیسرا حصہ خلافت بنوعیاس (حصہ اول) آپ کی خدمت میں بیش کر رہے ہیں۔ بیحصدظافت بنوعباس کے عروج کی داستان ہے۔ بنوعباس کا زمانہ بجاطور پر اسلامی تاریخ کا بیسنہرا وور کہلاتا باورمرف ول فریب بی تبیں طویل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی ربط وسلسل قائم رکھنے اور طالب علموں کی آسانی کے کے اسے دوحصوں میں تعلیم کیا گیا ہے۔

پہلاحصہ خلافت بنوعیاس کے بانی ابوجعفر عبد اللہ المصور السفاح سے لے کملی بن معتصد ملتفی باللہ کے عہد تک بھیلا ہوا ہے۔ آل مروان سے بنوعباس کی طرف خلافت کے انقال کی واستان ورد انگیز بی نہیں عبرت ناک بھی ہے۔ اسلام سللنت کے نے دارالخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر اورعظمت 'خراسان کے نقاب پوش پیغیبر ابن مقنع کا ظہور وخروج ' تاریخ اسلام کے اس زیرک سائمندان اور شعیدہ باز کے اشارے جا ونخشب سے جا ند کا طلوع کرنا اور مہدی عباس کے ہاتھوں اس مكاركا خاتمه۔ بارون الرشيد اورمشرقي دنياكي نامور ملكه زبيدہ اور بارون الرشيد كے بيۇں امين اور مامون كي خلافت كے لئے محتکش آل برا مکمکی علم دوی اور فیامنی کے جیرت انجیز حالات غرض کہ بیز مانداسلامی تاریخ کا بڑاؤہم ترین ز مانہ ہے اور بیہ مردومؤرخ کے بس کی بات جیس کے علامہ ابن ظلدون کی می بالغ نظری اور ژوف نگائی سے تاریخ کے اس دور کا مطالعہ کرے اوراس قدرعمد کی کے ساتھ اس کو بیان بھی کر دے۔

یا نجوال حصه اسپران اندلس اور خلفا ومصر کے آغاز وانجام چیٹا حصہ عثانی سلاطین اور ساتو ال حصہ بزن ۸ء تک کے مجیب وغریب واقعات کا دل کش مرقع ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تاریخ سلسلے کوتشکیل یا کستان تک بڑھا کر ہرا متبارے عمل کردیا جائے۔اس کے بعد تاریخ کے طالب علم کمی تشخی محسوس نہ کریں ہے۔

تاریخ ابن خلدون کے پہلے دوحصوں کی طرح اس جصے کو بھی فاضل مترجم جناب علامہ عکیم احمد حسین صاحب عثانی نے اردوقالب میں ڈ معالا ہے اور اس کی ترتیب وتبویب کا کام جناب شبیر حسین صاحب قریشی بیکچرار اردو کالج کراچی نے جحسن وخولي اداكيا ہے۔

آج دُنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکتان کے دس کروڑ سے زائد تو حید پرست ایسے نازک دور ہے

یک منتقبل کی منزلیں دکھاتی ہیں۔ ہرقوم کی تاریخ ایس رقمین ریشی ڈوری کی حیثیت رکھتی ہے جسے نگام کی طرح تھام کرہ نے را نہاں کی منزلیں دکھاتی ہیں۔ ہرقوم کی تاریخ ایسی رقمین ریشی ڈوری کی حیثیت رکھتی ہے جسے نگام کی طرح تھام کرہ نے

والى نسلول كے تازه دم قافلے بے خوف وخطر منتقبل كى طرف بڑھتے جلے جاتے ہيں۔

تاری کے مطالعہ سے بیراز فاش ہوتا ہے کہ روئے ذھین کی ساری تو جس بابلی آشوری کا وتی معری ہونائی ایرانی اور روئی کی زیافی آسوری کی زیادی سے لیکن آج ان کا سراغ نگانا مشکل ہے۔ اس کے فلاف تیرہ طویل صدیوں کے گردوغبار مسلمانوں کے قوموں مسلمانوں کے قوموں مسلمانوں کے قوموں کے سرح فوموں کے سرح فوموں کو متاثر کرنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ مسلمان ماضی کی طرح آج بھی زندہ و پائندہ ہیں جن قوموں کو تاریخ کے کی موڑ پران پر اسرار غازیوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ موسیقار کی طرح مسلمان بھی اپنے نشل کی آگ میں جل کری نو خیز سل بیدا کرنے کا اہل ہے۔ اس کے پروبال آج بھی معبوط اور کشادہ ہیں اور طوفان حوادث کا ہر جھونکا اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔

جغرافیا فی کل وقوع اور فوجی وسیای حیثیت ہے تاریخ عالم نے پاکستان کوابیا مقام عطا کرویا ہے کہ سادی اسلامی متعبل کے نظری پاکستاندں پرلگی ہوئی ہیں۔ہم ایک نے تابتاک اسلامی مستعبل کے نتیب ہیں۔ہمیں اپنے پاؤل سے تاکا حیوں کا گردو غبار جھاڑ کرآ گے اور آ گے بڑھنا ہوگا اور تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ ہمیں نئی مزلیں وکھائے گا؟

و ما علينا الا البلاغ

# اسائے خلفاءاور نرمانے حکومت

 ٨ - محمد بن مارون الرشيد معتصم بالله ا- عبدالله بن محد السفاح ١١٨ ١٤ ١٤ ١٩ ١٨ الماح الساح ۲\_ ایوچعفرعیدالندالمنصور 9\_ بارون بن معتصم واثق بالله المالع المواه Pretrette • ا ـ جعفر بن معتصم متوكل على الله ٣- محمد بن منصور المبيدي مماء عاوداه ٠ ١٩٠١م المحالم اا۔ محمد بن متوکل منتصر یاللہ - الم موى بن مبدى البادى والواحاء armaterry ۱۲ احمر بن معتصم مستعین بالله ۵- ابوجعفر بارون الرشيد بن مهدى م کاوتا ۱۹۳۳ prosterra. ٧- المن محمد الوعبد الله بن بارون الرشيد ساا\_ابوعبدالله محمر بن متوكل معتز بالله <u> ۱۹۸۴ه ۱۹۳</u> <u>ر ۲۵ ه</u> ۵ م 2- عبداللدين مارون الرشيد المامون ۱۳۰ محمد بن داثق مهتدی یالله printal9A م07م المراهم م ۵۱\_احمرین متوکل معتدعلی الله

### Marfat.com

#129t#104

# بیش لفظ مولانا سید عبد القدوس ماشمی

علامہ عبدالرحمٰن بن خلدون کی مشہور ومعروف تاریخ کتاب العمر کا بیر حصہ اس دور کی داستان ہے جوتاریخ اسلام میں خلافت بی عباس کا زمانہ کہلاتا ہے۔

بی عباس لینی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کی اولا و جس سے ابوالعیاس السفاح کے ہاتھ پر ۱۳۱۱ھ میں بیعت ہوئی اور مروان بن الحکم کی اولا و جس سے آخری فرماں روامروان ٹانی اس سال قبل کرویا گرایوای طرح مروانی طب بیعت ہوئی اور عمرانی ختم ہوا اور عباسی خلفا و کا دور شروع ہوا۔ انتہائی پستی واضحلال کے مختف ایام سے گزرتا ہوا خلافت تا بر عباس کا زمانہ بغداد میں بر بادی بغداد (۱۹۹۷ھ) تک قائم رہا اور اس کے بعد بھی برائے تام بی سی کیکن عباس خلافت قابرہ میں زندہ کی گئی اور ۱۹۳ھ ہے تک قائم رہی جب کہ خلیفہ التوکل الثانی نے سلطان سلیم العثمانی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے خلافت کا منصب عثانی سلطان کے بیر دکر دیا۔

اس کے بعد سے ترکی سلاطین عثانی خلفائے اسلام سمجے جاتے رہے اور امیر المؤمنین کہلاتے رہے۔ ایران کی حکومت کے سوا اور ساری دنیا کے مسلمان ان ترک سلاطین سے خلیفہ بھے کر مجبت وعقیدت رکھتے تھے اور خادم حرجین شریفین ہونے کی بنا پران کا خاص احتر ام کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ۱۳۳۲ھ تا کہ ۱۳۳۷ھ کی جنگہ عظیم میں ترکوں نے تخصیت کھائی اور اتا ترک کی تیا دت میں ایک جدید ترکی حکومت نے عربوں کی بے وفائی کی ضد میں آگرا پی بنیا دسکیت پردھی اور ۱۳۲۷ھ میں خلافت کا ادارہ ہی تو ژویا۔

دنیا کے عام مسلمانوں نے اس ہے پہلے شریف حسین ہاشمی کی غداری کو بھی نفرت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور حکیم الاسلام علامہ اقبالؒ نے کہا تھا۔

'' بیچا ہے ہائمی ناموسِ دینِ مصطفیٰ خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش' اب جوا تا ترک نے خلافت کا تھم جاری کر کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ٹانی کوتر کی سے جلا وطن کر دیا تو پھر علامہ اقبالؒ سے رہانہ گیا۔انہوں نے بوے ہی در د کے ساتھ کہا:

#### ع بیاز ڈائی ترک نادال نے خلافت کی تبا

اس طرح خلافت اسلامی کاادارہ جو البع جس مصرت رسول الله ملی الله علیہ دسلم کی وفات کے بعد وجود میں آیا تھا اور ۱۳۳۱ سال بعد ۱۳۳۲ میں ختم ہو گیا۔

ای طویل زباندیس سے اللہ علاجہ پانچ سوچ بیس سال کا زبانہ ظلافت عبای کا زبانہ کہلاتا ہے۔اگر چدای مدت بیں ان کے مدمقائل فاطمیوں نے بھی اپی ظلافت قائم کی اور ایک طویل مدت تک جاہ وجلال کے ساتھ فاطمیوں کی طلافت قائم کی اور ایک طویل مدت تک جاہ وجلال کے ساتھ فاطمیوں کی طلافت قائم بھی رہی ای طرح دورافقادہ اسلامی حکومت اندلس بھی عباسی خلفاء کے قبضہ سے ہمیشہ ہی باہر رہی بلکہ عبد الرحمٰن الناصر کے بعد سے تو اندلس کے مروانی یا جموی فر مال رواؤ ہے علاقے میں خلیفہ ہی بن مجے اور امیر المؤمنین کے لقب سے مقتب ہو مجے لیکن عام طور سے ساری و نیا نے عباسیوں بی کوجھیتا خلیفہ سمجھا۔

یعبای ظافت کن طلات علی قائم ہوئی اور کیے قائم ہوئی۔ بیتاری اسلامی کا برا واقعہ ہے۔ کس طرح مروانی طلقا کے چتھ سے افتد ارتکل کرعباسیوں کے ہاتھوں علی آیا۔ کن کن موٹر ات نے کام کیا۔ کیا کیا تحریک چلائی گئیں۔ بیسب الیک بوئی طویل واستان ہے جسے آپ و نیا کے سب سے براے موّر خ اور فلسفہ تاریخ کے بانی علامہ ابن فلدون کا کسی ہوئی تاریخ کے اس حصہ میں پڑھیں گے جس کے اردو ترجمہ کا مرور ق خلافت بنی عباس (حصہ اول) ہے اورائی طرح اس پانچ سو مالہ حکومت کے ذوال کی داستان آپ کو خلافت بنی عباس حصد دوم میں مطی یو جسے اور د کھیے کہ نسل و وطن کے خوال دی داستان آپ کو خلافت بنی عباس حصد دوم میں مطی یو حد اور د کھیے کہ نسل و وطن کے خوال دی داستان می داستانوں سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال کے خوال نے کہا خوال نے کہا ہے۔ شایدان بی داستانوں سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال نے کہا خوال سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے کھیا ہے۔ شایدان بی داستانوں سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے متاثر ہو کہ حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا خوال سے کھیا ہے۔ شایدان بی داستانوں سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا تو کہ میں میں میں سے کھیا ہے۔ شایدان بی داستانوں سے متاثر ہو کر حکیم مشرق علامہ اقبال نے کہا تو کہا ہوں کے کہا ہوں کھیں کے کھی میں سے کھی ہوں کے کہا ہوں کے کھی سے کھی ہوں کھی ہوں کے کہا ہوں کہا ہوں کی میں کھی ہوں کھی ہوں کو کھی ہوں کی کھی ہوں کے کہا ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کے کہا ہوں کھی ہوں کی کھی ہوں کے کہا ہوں کی کھی ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کھی ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی ہوں کی کھی ہوں کے کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی ہوں کی کھی کھی کھی ہوں کی کھی کھی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کھی ہوں کی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

از نسب بنیاد تقیر امم بادطن دابست تقدیر امم ملت مادا اساس دیگر است آل اساس اندر دل با مضر است

جس اساس پر امت اسلامید کی بنیاد قائم ہے۔ اس کے خلاف نسلی افتخار کے مسلسل پر و بیگنڈ ہ نے مروانیوں کی حکومت کو کمزورکرنا شروع کیا۔ عرب وجم کی وطنی تقسیم نے اس زہر یلے درخت کی آبیاری کی اور ابو سلم خراسانی کی تک ظرفی نے بڑاروں کا خون بہا کر اولا و رسول کے نام کا واسط دے دے کر وہ زہین ہموار کی جس میں علویوں نے اپنی حکومت کا درخت لگانے کی اور پھلنے بھولنے کی جموٹی آس لگار کھی تھی ۔ لیکن جب افتد ارکی بنتقلی کا وقت آیا تو دنیا نے دیکھا کہ افتد ارکی بنتقلی کا وقت آیا تو دنیا نے دیکھا کہ افتد ار علویوں کے ہاتھوں میں بنتقل ہوا بلکہ عباسیوں نے ہاتھوں میں بنتقل ہوگیا ہے اور سب سے پہلے عباسی فر ہاں روانے نہ مرف امویوں کو چن چن کرفتل کیا بلکہ امویوں کے خلاف کام کرنے والے اپنے بھائیوں اور کامریڈ والیعنی علویوں کا خون مرف امویوں کو بی کی کہ تاریخ کی زبان میں السفاح یعنی خوں دیز کا لقب پایا۔ عباسیوں کے دور میں یہ تو ہوا کہ افتد ارحکومت پر عرب کی بجائے اہل مجم جھا گئے ۔ عربی سادگی اور اسلامی عباسیوں کے دور میں یہ تو ہوا کہ افتد ارحکومت پر عرب کی بجائے اہل مجم جھا گئے ۔ عربی سادگی اور اسلامی عباسیوں کے دور میں یہ تو ہوا کہ افتد ارحکومت پر عرب کی بجائے اہل مجم جھا گئے ۔ عربی سادگی اور اسلامی

ایبا کیوں ہوا۔اس کے کیا وجوہ واسباب تنے؟ اس کی تفصیلات آپ کو تاریخ کے صفحات پر نظر آئمیں گی۔ آپ دیمیں کے کہاس اُمت کونسل پرتی سکھائی نہیں گئی تھی۔اس لئے برگزیدہ نسل کا یبودی نظریہ مسلمانوں کی انہائی ہے راہ روی کے باوجود اہل علم کی محفل ہیں تبولیت کا مقام حاصل نہ کرسکا۔

دورتوسیع جب کوئی توم زیادہ بہتر نظریہ حیات اور اعلی درجہ کا تصورا جھائے لے کرمنی عالم پرجلوہ افروز ہوتی ہے تواس کا ابتدائی دوراس نظریے کوعام کرنے اوراس نصورا جھائے کودوسروں تک پہنچانے میں صرف ہوتا ہے۔ اس میں جہاں توت کے ذریعہ دکاوٹ بیدا ہوتی ہے وہاں فوتی کی گراؤ ہوتا رہتا ہے ورنہ مالی تجارت کی طرح نظریہ حیات اور تصورا جھائے بھی سیاحوں کے ساتھ تا ہروں کے ساتھ ملکوں اور شہروں شیروں بھیلا جاتا ہے۔ بیدور کے ساتھ ماکوں اور پروفیسروں کے ساتھ ملکوں اور شہروں شیروں بھیلا جاتا ہے۔ بیدور کی قوم کا دور توسیع یا بھیلاؤ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ لازی طور پراس کے ساتھ ہر جگہ کشور کشائی نظریے حیات کی تبدیلی کا سب بھی بن جائے۔

مسلمانوں کا بید ورتوسیج عہد رسالت ہی ہے شروع ہو گیا تھا۔ خلفائے راشدین اور بنوا میہ نے اس کو پوری توت کے ساتھ آ گے بڑھایا اور ہرمکن ذریعہ ہے اسلام کا پیغام دنیا ہے دور در از ملکوں تک پہنچایا۔علامہ اقبال مرحوم نے شکوہ میں اس کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔

> محفل کون و مکال عمل سحر و شام پجرے کے توحید کو لے کر صفیت جام پجرے کوہ عمل وشت عمل لے کر ترا پیغام پجرے اور معلوم ہے تچھ کو مجمی ناکام بجرے

ایک دوسرے بند میں کہتے ہیں۔

دی اذانیں مجھی ہورپ کے کلیساؤں ہیں مجھی افریقہ کے ہتنے ہوئے صحراؤں میں

مسلمانوں کا بیدہ ورتوسیع بنوا میہ کے ساتھ بی ختم ہوگیا۔ بنوعباس کے دور میں پھیلا و تو کیا ہوتا سارے عالم اسلامی کوا یک جھنڈ ہے تلے رکھنا بھی ان ہے ممکن نہ ہوسکا۔ اندنس پہلے ہی دن ہے الگ ہوگیا۔ سندھ سمرقنداور مغرب کا حصہ پچھ دنوں کے بعد ٹوٹ کر علیحدہ ہوگیا اور اس کے بعد تو نہ جانے کتنے ہی کھڑے ہوگئے۔

بنوعباس کے دورخلافت میں ہر چیز میں ایک تھبراؤ سا پیدا ہو گیا اور اس تھبراؤ کالا زمی نتیجہ طبقہ واریت اور تکلفات زندگی پوری قوت کے ساتھ نشو ونمایا نے لگی۔ صنائع اور علوم کی بہتات اور تدنی جاہ وجلال کی فراونی ہمیشہ تھبراؤ کے زمانے عی

میں ہوتی ہے۔ اس لئے شہر بغداد کا اس زیانے میں دنیا کا حسین ترین متمدن ترین اور مہذب مرکز علوم ہونا ضروری تھا اور
واقعہ ہو بھی گیا۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے جس بغداد کا نقشہ الف لیلہ کی واستانوں میں تھینچا گیا ہے وہ اگر چہتمام تر
صحیح نہیں لیکن بالک بی بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ واستان سرانے ذوق واستان سرائی کے ماتحت الی پرکاری سے کام لیا ہے
کہ خوابوں کی دنیا معلوم ہوتی ہے لیکن عباسیوں کا بغداو حقیقہ بھی اس سے بڑا بی قریب ترتھا۔ ابونو اس کی شاعری اسحاق
الندیم کی واستان کوئی کی زبان وائی کھیلیوں کے لطائف اور اس کے ساتھ ساتھ امام وکی کی جرح و تعدیل امام
شیبانی کی قانونی موشکا فیاں بیسب ہارون الرشید کے بغدادی میں ہوا کرتی تھیں۔

تدن کے ارتقاء کا مطالعہ کرنے کے لئے عباسیوں کا دورسب سے بہتر دور ہے اور اس میں سے تقریباً دوسال کا ابتدائی زمانہ بہت عی اہم زمانہ ہے۔ ای زمانے میں اسلامی عربی شاعری نے ارتقائی منازل طے کئے تجرباتی علوم پر دوسری زبانوں سے کتا ہیں ترجمہ کی گئیں۔ خودع بی زبان میں بہت ی کتا ہیں تھی گئیں۔ پارچہ باتی 'کاغذ سازی سفال گری' سادہ کاری اور زردوزی نے ترتی کی فرصل بنا طبیعات اور نباتیات پر بڑے بڑے بے کئے گئے۔ بڑی بڑی درس کا بیں قائم ہو کی ۔ بڑ فرا نان کے قواعد مرتب ہوئے۔ افت کی کتا ہیں تھی گئیں' عدیث کے جو بجو عے پہلے سے موجود تھے ان کو طاکر بڑی بڑی کتا ہیں تا کی میں بنائی گئیں۔ اسلامی قوانین (فقہ ) اور اس کے اصول وجود شی آئے۔

آ پتاری این خلدون بی سے ان دوحصوں کو مطالعہ کرتے ہوئے جن بی عہد عبای کی تاری درج ہے۔ عروج وزوال دونوں کی صورتیں بڑی صاف اور نمایاں دیکھ کیسکی گے اور بی اُمید کرتا ہوں کہ آ پ اسے دلچسپ بھی پاکیں گے اور چی اُمید کرتا ہوں کہ آ پ اسے دلچسپ بھی پاکیں گے اور چی مشابھی۔ آپ جبال بید کھے کی خلافت بی عباس کن حالات اور کن اسباب کی بنا پرقائم ہوگی۔ وہاں آپ سے وہ اسباب بھی پوشیدہ ندرہ کیس کے جوکی حکومت کے زوال کوایک فیصلہ قضا وقد رکی طرح ضروری بنادیتے ہیں۔ اسباب بھی پوشیدہ ندرہ کیس کے جوکی حکومت کے زوال کوایک فیصلہ قضا وقد رکی طرح ضروری بنادیتے ہیں۔ اللّٰہ مارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنا به

# تحريك شيعان على

ایتداء و ولت شبیعه سمحاو که دولت شیعه کی ابتداء یوں ہوئی ہے کہ بعد و فات رسول النّدسلی اللّه علیه وسلم الل بیت کا خیال یہ ہوا کہ ہم بی حکومت و فر ماں روائی کے مستحق میں اور خلافت ہمارے ہی نفوس کے ساتھ مخصوص ہے ہمارے سوا تبیلے تریش میں کوئی شخص اس خصوصیت کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

واقعہ قرطاس بھے میں وارد ہوا ہے کہ عباس نے علی ہے اس دور میں (رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ) مخور تا کہا تھا
جس میں آ ب نے وقات پائی ہے کہ آؤیم اور تم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس چلیں اور بدریا فت کریں کہ آپ کے
بعد زمام حکومت اسلام کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر ہمارے تبعنہ میں رہے گی ہم کواس کاعلم ہوجائے گا اور اگر ہمارے سوا
دوسرول کے اختیار میں جائے گی تو بھی ہم کواس سے واقفیت ہوجائے گی۔ حضرت علی ہو لے یہ مناسب نہیں ہے! اگر ہماں
دوسرول کے اختیار میں جائے گی تو بھی ہم کواس سے واقفیت ہوجائے گی۔ حضرت علی ہو کے یہ مناسب نہیں ہے! اگر ہماں
سے دوک دیئے گئے تو یا در کھنا کہ آپ کے بعدلوگ اس کو ہمارے قبضہ میں نہ دیں گے۔ صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول الله صلی
الله علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی ہا دشاوفر مایا تھا: '' آؤ میں تم کوایک فرمان لکودوں تا کہ
میرے بعد تم لوگ مراہ نہ ہو'' ۔ صحابہ نے جواس وفت حاضر خدمت متے فرمان لکھانے میں اختلاف کیا با ہم بحث و مباحث
مر نے لگے جس کا بیجہ یہ ہوا کہ وہ فرمان عالی شان نہ لکھا گیا۔ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ بے شک مصیب اور بخت مصیب وہ ہوئے میں اللہ علیہ وہ اس وقت مصیب اور خو مان لکھا گیا۔ ابن عباس کہا کہا کرتے تھے کہ بے شک مصیب اور تح مصیب وہ ہوں واللہ صلی اللہ علیہ وہ کہا وہ وہ بائن ہوجہ اختلاف اور شور وغو غاصحا ہے کے واقع ہوا۔

اس سے شیعہ نے سمجھ لیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں خلافت کی وصیت علیؓ کے حق میں کی ہے۔ حالا تکہ اس کی صحت کسی وجہ ہے اس حد تک نہیں ہوئی کہ جس کی طرف پوری توجہ کی جائے اور بے شک عا مُشرصد یقتہ نے اس وصیت کا انکار کیا ہے اوران کا انکار کرنا کافی ہے۔ یہی بات اہلِ بیعت اوران کے ہوا خوا ہوں میں مشہور ومعروف ماتی رہ گئی۔

فر مان فاروقی : منجلہ اس کے جواہل آٹارنقل کرتے ہیں یہ ہے کہ ایک روز حضرت بھڑ فاروق نے ابن عباس سے کا طب بوکر فر مایا تھا کہ'' چونکہ تمہاری قوم ( میخی قریش ) نے بینیں جا ہاتھا کہ بنو ہاشم ہی ہیں بیعت و خلافت جمع کروی جائے اس وجہ سے وہ تم سے کبیدہ فاطر ہوئے''۔ ابن عباس نے اس سے اختلاف کر کے جواب دینے کی اجازت طلب کی اور جیسا کہ ان کے دل میں بنو ہاشم کی طرف داری کا خیال تھا اس کے موافق کہا۔ ان دونوں بزرگوں کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ دولوگ

قصّه شوریٰ قصه شوریٰ میں بیہ کدایک گروہ صحابہ کا جو حضرت علی کا ہوا خواہ تھا اور وہ لوگ انہیں کوخلافت کا ستحق سیجھتے سے کے تصدیل کے تصدیل کی تو ان کو اس کا افسوس و ملال ہوا مثلاً زبیر عمار بن یاسراور مقداو بن اسود وغیرتم ۔ مگر چونکہ ان لوگوں میں دین داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اخوت اسلامی کا بہت بڑا خیال تھا اس وجہ سے مشوروں میں سوائے تا فف و تا سف کے اور کی قتم کا حاشیہ نہ چڑھا یا گیا۔

حضرت عثمان کی مخالفت بھر جب حضرت عمان سے لوگوں کو پر ہمی پیدا ہوئی اوران پرطمن ہونے لگاتو عبداللہ بن سبا معروف بدا بن السوداء نے اس میں بہت بڑا حصد لیا۔ یہ فض حضرت علی گی تعریف وقو صیف کرتا تھا۔ حضرت عمان اوراس معرف بھا ہے جات پر جس نے حضرت علی گوخلا فت نددی تھی۔ ایسے ایسے طعن کرتا تھا جس سے خود حضرت علی راضی نہ تھے اس کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی کے سوااور لوگ بغیر کی استحقاق کے خلیفہ بنائے گئے۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو بھرہ سے خبر بدر کیا ، معربی اللہ کر وہ اس کے پاس ایسے ہی خیال والوں کا مجتم ہو گیا جو اس بارے میں عالی اور ندا ہب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف ایک گروہ اس کے پاس ایسے ہی خیال والوں کا مجتم ہو گیا جو اس بارے میں عالی اور ندا ہب فاسدہ کے قبول کرنے کی طرف ماکن تھا مثل خالد بن ملحم موز ان بن حمد ان اور کنا نہ بن بشر وغیرہ۔ اس کے بعد خلافت علی کی بیعت ہوئی تھی پھروا تھے جمل و صفین پیش آیا۔ خوارج نے آ ب سے دین کام میں حکم مقرر کرنے کی وجہ سے مخالفت کی اور علیحدہ ہو گئے اور آ پ کے شیعہ آ ب کے ساتھ جنگ معاویہ میں مرنے پر تیار ہو گئے۔

امام حسن کی بیعت اس اتناء میں حضرت علی شہید کر ڈالے گئے اور آپ کے لاکے حسن کی ظافت کی بیعت کی گئی۔امام حسن نے مصالحتاً زمام حکومت امیر معاویہ کے بیر دکر دی شیعہ کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ خفیہ طور سے استحقاق الل بیت اور ان کی امداد کے مشور سے کرنے گئے اور امام حسن سے بھی اسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔امام حسین کو ظلمی کا خط لکھا آپ نے مردست آنے سے انکار کر دیا گریہ وعدہ کر لیا کہ معاویہ ہے مرنے کے بعداس اقر ارکو پورا کروں گا۔اس وقت شیعہ جم بن مردست آنے سے انکار کر دیا گئریہ وعدہ کر لیا کہ معاویہ ہو سے بیعت کی کہ جب موقع ہو خلافت ضرور حاصل کرنا محم بن حنفیہ نے مرشر برا بی طرف سے ایک ایک شخص کو مقرر کیا جودر پر دہ ان کی خلافت کی لوگوں کو ترفیب دیتا تھا۔

امیر معاویہ کی سیاست کو بنظر سیاست ملکی شہر بدر کردیتے تھے اور جب کوئی اس کا سرغند گرفتار کرلیا جاتا تھا تو اس کا قلع وقع بھی کردیتے تھے جیسا کہ جربن عدی اور اس کے ہمراہیوں کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے امیر معاویہ اور اہل بیت کے راضی رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کے دعوائے تقدم واستحقاق ہے چٹم پوٹی کر جاتے تھے اور ان میں ہے بھی کوئی شخص ان کے مند ند آتا تھا یہاں تک کدامیر معاویہ نے وفات یائی اور بزید تخت نشین ہوا۔

یزید کی تخت سینی یرید کے زمانے میں اہام حسینؓ نے خروج کیا اور آپ کا واقعہ شہادت جیسا کہ شہور ہے جی آیا۔ یہ واقعہ اسلام میں نہا یہ مشہور ہے جی آیا ہور اس کے قلوب بحر آئے شیعوں نے اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا اور اس میں بے حد غلو کیا تھا بھر اس امری باہم ملامت کرنے میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں بیا میں بیا میں میں بیا میں میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا میں بیا

لکے کہ امام حسین کوخود ان لوگوں نے ضائع کرڈ الاخود بلایا اور ان کی مدونہ کی خود کردہ پشیمان ہو کے مشورہ کیا اور بدرائے قائم کی کہ اس کا کوئی کفارہ سوائے اس کے نبیں ہے کہ ان کے معاوضہ خون لیننے کے لئے مرینے پر تیار ہو جاؤ۔

تو این : اس خیال سے اپ آپ کوتوا بین کے نام سے موسوم کیا اور بسرا افسری سلیمان بن صرد فرزائ نے فروج کردیا اس کے ساتھ اصحاب علی گی ایک جماعت تھی۔ ای زمانہ بیں ابن زیاد کے خلاف الل عراق بیں شورش پیدا ہوگئ تھی۔ ابن زیاد عراق سے شام چلا آیا تھا اور لشکر جمع کر کے چر بقصد عراق جا رہا تھا شیعوں نے ابن زیاد پر جملہ کر دیا۔ لڑائی ہوئی سلیمان اور بہت سے اس کے ہمرائی اس معرکہ بیل کام آگے جبیما کہ ہم نے سلیمان کے حالات بی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ کا ہے۔

عقار کاخروج : بعداس کے مخارا بن ابی عبید نے خروج کیا اور محد بن حفیہ کی خلافت کی دعوت دی جیسا کہ ہم اس کے عالات میں بیان کرآ ہے ہیں۔ان واقعات سے خواص اور عوام میں اہل بیت کی طرف داری کا خیال ایسا بھیل گیا کہ صدود میں سے حجاوز ہو گئے اور قدا ہب شیعہ میں اس بات پر اختلاف پڑ گیا کہ اہل بیت میں سے کون خف سختی امارت دخلافت ہے۔ ہرا یک گروہ نے اپنے معتقد علیہ کی در پروہ بیعت کر لی بیاسی او جزین میں تنے کہ ملک و حکومت پر بنوامیہ کے تدم استقلال کے ساتھ جم کئے اور شیعوں کے قلوب میں بیعقا کہ متحکم ہو گئے اور باوجود کثر ت اختلاف کے ان عقا کہ کو سینہ بسید جمیاتے رہے جیسا کہ ہم نے کتاب اول کی فعل امامت میں ان کے قدا ہب کفال کے قد کرہ میں بیان کیا ہے۔

ز بیرکا ملک ملک اس کے بعد یوسف بن عمر نے ان کوتل کر کے سر ہشام کے پاس بھیج دیالا شہ کو کناسہ میں صلیب پر چ ھادیا آپ کے لاکے کی بن زید خراسان بھاگ کے اور وہیں تغمیر ہے رہے بعد از ان شیعوں نے ان کو پھر خروج پر ابھارا چنا نچہ میں اس نے بی نے خراسان میں خروج کیا۔ نعر بن سیار نے ایک لشکر بسر افسری سالم بن اسوز مازنی کو مقابلہ پر روانہ کیا جس نے بی کی فاتمہ ہوگیا۔ نے بیکی کوتل کر کے سرولید کے پاس بھیج دیا اور لاشہ کو جورجان میں صلیب پر چڑھادیا ای وقت سے زیدیہ کا فاتمہ ہوگیا۔ باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہے اور وقت کا انظار کرنے گے اور در پردہ ممالک اسلامیہ میں آل محرکی تمایت کی دعوت دیے باتی شیعہ اپنے حال پر قائم رہے اور وقت کا انظار کرنے گے اور در پردہ ممالک اسلامیہ میں آل محرکی تمایت کی دعوت دیے

لگے اور اس شخص کو جو آپ کی دعوت تبول نہ کرتا تھا بخو ف حاکم وفقت مجبور تہ کرتے تھے۔

شیعان محمد بن حنفید : محمد بن حنفید کے شیعوں میں اکثر وہی لوگ تھے جواہل رہیت کے ہوا خواہ تھے اور اس امر کے معتقد تھے کہ محمد بن حنفید کے بعد آب کے لڑکے ابو ہشام عبداللہ امت وظلافت کے متحق ہیں ہیا کشرسلیمان بن عبدالملک کے پاس آ یا جایا کرتے تھے۔ اتفاق ہے ایک مرتبہ کی سفر میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس مقام جمید (مضافات بلقاء) میں ہوکے آیا جایا کرتے تھے۔ اتفاق ہوگئے۔ مرتے وقت گر رہے جہاں کہ ابو ہشام عبداللہ فیمہ زن تھے محمد بن علی اثر پڑے وقت آپنچا تھامرض الموجد میں جھلا ہو گئے۔ مرتے وقت اللہ میں وصیت کر گئے۔

ا ما مت کی منتقلی ان شیعوں کو جوعراق وخراسان میں تھاس امرے مطلع کردیا کو عقریب انامت وظافت محمد من علی کی اولاد میں نتقل ہونے والی ہے۔ لیں جب عبداللہ نے وفات پائی اوشیعوں نے تھ بن علی فدمت میں عامل ہور کے فیلے طور ہے آپ کی بیعت کر لی اور آپ نے بھی عبد حکومت عربی عبداللز برش اپنے وعاق کو اطراف و جوائی جمالک اسلامیہ کی جانب بھیج دیا اہل خراسان نے عام طور ہے بطیب خاطر آپ کی دعوت تبول کر لی بعودان اس بر تقبل ملائوں کے گئے ایک زمانہ تک آپ کا کام یوں ہی جاری رہا تا آ کہ سمالی ہیں جمد بن علی نے وفات پائی اور اپنی جاری ہوا تا آپ کی سمالی ہیں ہوا ہوں کی جوانہ کی اور دعاق کو اس کی اور دعاق کو اس کی ہوایت و وصیت کر گئے ۔ وعاق این کو امام کے لقب سے یاو کر تے تھا تجوی نے آپی طرف ہوان کو ہو خراسان میں دعوت دیتے تھا اور ملم کو سند والا یت عزایت کر کے دوانہ کیا تا کہ لوگوں میں ان ہو کہ ماری کی جوانہ کو اس میں ان ہو کہ کہ ایک ہوا ہو ہو گیا اور ایو سلم کے احد مروان بن جمد نے ایرا تیم امام کو گرفیا رہا تھا کہ ہوگیا اور ایو سلم نے خراسان پر قبضہ حاصل کر کے عراق کا قصد کیا اور اس پر جمی کا میا بی دیا ہو کہ وہ بی آپ کا انتقال بھی ہوگیا اور ابو سلم نے خراسان پر قبضہ حاصل کر کے عراق کا قصد کیا اور اس پر جمی کا میا بی کہ میں خوال کیا ہے اور بوامیہ کو حکومت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کی اس میں ان کے ساتھ قابض ہوگیا جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر بیان کیا ہے اور بوامیہ کو حکومت وامارت میں مغلوب کر دیا اور ان کی جدنہ ہوگیا جو ان کے قبلہ ہو کیا لیا۔

# ك: ټك

# خلافت عباسيه كاقيام سساه تا السابع

وولمت عماميد ال دولت كا غاز دولت شيعه به والب جيرا كريم او پراكه آئ بي شيعول كيمن فرق كيمانيك لقب سے ياد كے جاتے بيں بدوه لوگ بيل جوامير المؤمنين على بن افي طالب كے بعد محمد بن حنفيد كى امامت كة تألل بيل اور ان كے بعد ان كے بعد محمد بن عنب كى امامت ك معتقد ان كے بعد ان كے بعد محمد بن على بن عبد الله بن عباس كى امامت كے معتقد بيں۔ بيجه اس وصيت كے جس كا تذكره او بر بو چكا ہے بعد از ال ان كولاك ابر ابيم امام ابن محمد كو بعده ان كے بعائى ابوالعباس سفاح ( يعنى عبد الله بن حارثيه ) كوامام كتے بيل ان كيمانيول كن دركي اماموں كى كي ترتيب ہے۔ كيمانيكو جماق بھى تھا۔

ابوالعیاس سفاح سر ۱۲۳ ہے تا ۲ سامے بیشتر ہم بیان کرآئے ہیں کہ آغاز اس دولت کا کیونکر ہوااور خراسان میں ابوسلم کے ہاتھ سے کیسے بیظہور پذیر ہوئی مجران کے شیعوں کا خراسان وعراق میں کس طرح غلبہ ہوا بعد از ال ۱۲۳ھ میں ابوسلم کے ہاتھ سے کیسے بیظہور پذیر ہوئی اس کے بعد مردان بن مجر مارا گیااور دولت امویہ منفرض ہوگی ان واقعات کے مقام کوفیہ میں سفاح کی خلافت کی بیعت ہوئی اس نے ابوالعباس سفاح پر خروج کیا۔

منافت بوعباس (حتداول) <u> حبیب بن مرہ کی بغاوت سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ حبیب بن مرہ مری مروان کا ایک سپد سالا ر</u> تھا جو جوران و بلقامیں مامور تھا۔ اس نے اپنی اور اپنی قوم کی جان کے خوف سے خلع خلافت کیا سفید کیڑے پہنے اور سغیدی رایات (پھریرے) نصب کئے جوشعار عباسیہ کے خلاف تھا قیس اور جولوگ اس کے قرب و جوار میں تنے انہوں نے اس کی ا تباع کی ۔ سفاح ان دنوں جیرہ میں تھا انہی دنوں پی خبر آئی کہ ابوالور ومخیر اق بن کوٹر بن زلسر بن حرث کلابی بھی قشر بین میں باغی ہو گیا۔ بیابھی مروان کے سیدسالا ران میں سے تھا۔ مگرجس وقت مروان کو ہزیمت ہوئی تھی اور عبداللہ بن علی تشرین میں وارد ہوئے تصفواس نے مع اینے لشکر کے سفاح کی بیعت کرلی تھی۔سلمہ بن عبدالملک کے اہل وعیال اس کے قریب یانس او ناعورہ میں رہتے تھے۔عبداللہ بن علی کے ایک سیدسالارنے ان لوگوں کو مہاں سے تکال دیانہ ا بوالور دکی بغاوت: ان لوگوں نے ابوالورد کے اس کی شکایت کی ابوالورد نے اس سیدسالارکوجس نے مسلمہ بن عبدالملك كابل وعيال كونكال ديا تفاقل كرك علم خلع بعناوت بلندكر ديا الل قشرين اس كم ساته مو محة اور المل عمى كويمي خط و کتابت کر کے نخالفت پر ابھار دیا۔ ان سب لوگول نے متفق ہو کر ابو تھر عبداللہ بن بزید بن معاویہ کو اپنا افسر بتایا اور بیطا ہر کیا کہ یبی سفیانی ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا تھا جب بی خبر وحشت اثر عبداللہ بن علی سے کانوں تک پینی تواس نے حبیب بن مرو ے مصالحت کر کے بقصد جنگ ابوالور دقتر بن کی طرف کوچ کر دیا۔ ومثق پہنچا ابو خانم عبد الحمید بن سرابعی طاقی کو بسرافسر جار بزارسوارول کوابناتا ئب بنایا اوراین الل وعیال اوراسباب کواس کی حفاظت میں چھوڑ کر ممس کی طرف روان بھوا۔ ا ہل دمشق کی بغاوت: جونمی ممس پہنچا اہل دمشق کی بغاوت کی خبر پینچی کہ انہوں نے بھی سفیدرایات ن**سب** کئے ہیں اور عنان بن عبدالاعلی ابن سراقد از دی ان کاافسرینا یا گیا ہے اور انہوں نے ابوعانم اور اس کے مشکر کو مکست قاش وے کران میں ے کثیرالتعداد آ دمیوں کو مار ڈالا ہے اور جو پچھ مال واسباب جھوڑ آیا تھااس کوانہوں نے لوٹ لیا ہے محرعبداللہ نے اس سے اعراض کر کے سفیان و ابوالور د ہے جنگ کرنے کی غرض ہے کوج کر دیا اور میدانِ جنگ میں پہنچ کر فڑائی چھیڑ دی جنگ چھٹرنے کے بعد عبداللہ کا بھائی عبدالصمد بن علی دس ہزار فوج کی جمعیت سے آپہنچا اور دوسری جانب سے اوائی شروع کروی مگرا تفاق ایبا پیش آیا کے تھوڑی در لڑنے کے بعد ہزیمت اٹھا کراہے بھائی کے پاس بھاگ میا۔ ا ہل قنسر بن کی بغاوت عبداللہ بن علی نے فور ااز سرنو اپنی فوج مرتب کر کے بہمرای مشہور سپہ سالاروں کے فرج احزم میں ابوالورد کے کشکر پرحملہ کر دیا اس وقت اس کے ساتھ میں ہزار فوج تھی۔سفیانی اور ابوالور دکشکر منتشر ہوکر بھاگ عمیا کیکن ابوالور دیا نجے سوکی جمعیت سے جواس کے قوم اور قبیلہ کے تھے میدان جنگ میں ٹابت قدمی سے از تار ہا تا آ مکدسب کے سب مار ذالے گئے اور ابومحم عبداللہ بن یزید ترند کی طرف بھاگ گیا اور اہل قتسرین نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کرلی۔ ومنتق برقبضه :عبدالله بن على اس مهم سے فارغ ہوكر ال دمنق سے جنگ كرنے كولونا عنان بن سراقد بيخبر باكر معاك كيا اورابل دمشق نے دولت عباسیہ کی اطاعت قبول کر کے عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ا بو تحد سفیانی کا انجام: ای زمانه سے ابو محد سفیانی ایک زمانه در از تک ترید میں رہا بعد از اں ارم حجاز میں چلا آیا اور

برابر عبد حکومت منصور تک روپوش رہا۔ تا آ نکہ زیاد بن عبداللہ حارثی عامل جاز نے ابو محرسفیانی کوفل کر ڈالا اور اس کے

ا الله يكتاب من خالى مبك بين من الماريخ كالل ابن اليرصفيد ٢٠٠ جلده مطبوع معرب لكهاب مترجم

دونو لاكول كوقيدكر كے مع اس كے سرك المنصور كے ياس بينج ديا۔ المنصور نے ان دونو لكور باكر ديا۔

اہل جزیرہ کی بعاوت: اس کے بعدائل جزیرہ میں بغاوت مجود نکل ۔ سفیدرایات نصب کے ۔ سفاح نے بین بزار فوج بر افری اس بر افری این کعب کے دوانہ کیا۔ موئی بن کعب نے اس کوران میں خبرایا۔ اسحاق بن مسلم عقبل مروان کی جانب سے ادمینیہ کا گورز تھا جب اس کومروان کی بخریج کی تواس نے ادمینیہ سے کوچ کردیا اہل جزیرہ نے متفق ہو کر اسحاق کے سر پر سرداری کی ٹوپی رکھ دی اور حران میں بیٹی کر حران کا محاصرہ کرلیا۔ دومہینہ تک محاصرہ ڈالے رہ ۔ سفات کر اسحاق کے سر پر سرداری کی ٹوپی رکھ دی اور حران میں بیٹی کر حران کا محاصرہ کرلیا۔ دومہینہ تک محاصرہ ڈالے رہ ۔ سفات بن سلم نے اپنے بھائی ایوجعفر کو اسط سے بقصد جنگ اسحاق بن سلم قرقیا ورقہ ہوتا ہوا حران کی طرف روانہ ہوا اہل قرقیبیا ورقہ بھی ہوگئے تھا ورسفید پھریے بنائے تھے۔ اسحاق بن سلم قرقیبیا ورقہ ہوتا ہوا حران کی جانب بھیج دیا۔ اہل سید کے پاس اطراف ماردین کی جانب بھیج دیا۔ اہل ماردین کا سرداران دنوں پر یکہ نارا گیا۔

الرباکا ما می جود کارین مسلم این بھائی کے پاس الربالوث آیا۔ اسحاق اس کوائر ہا جس جھود کر لشکر کا برنا حصرا ہے ہمراہ کے کر سمیساط جلا آیا۔ عبدالله بن علی بی خبرین کرائر ہا آپتھا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ابوجعفر بھی آگیا۔ سات سینے تک محاصرہ ڈالے دہا۔ بکارے متعدد لڑائیاں ہو کم لیکن کی جس عبدالله وجعفر کو کامیا بی نہ ہوئی بکارا کر کہا کرتا تھا کہ نہیں ملع بیعت نہ کروں گا۔ جب تک جس اس کی موت کی خبرتہ من لوں گا جس کی جس بیعت کر چکا ہوں' بنوز جنگ کا کوئی تیج نہیں جیدا ہوا تھا کہ مروان کی موت کی خبر بین گی ۔ بکار نے امان طلب کی اور سفاح کی خدمت جس حاضر ہونے کی اجازت جابی امان وے دی گئی اور مفاری ہوگیا۔ اسحاق بھی ابوجعفر کے پاس چلا آیا اور اس کے معتمدین احباء جس واض ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد اللی جزیرہ وار آئی در انجان کی کی سفاح نے اپنے بھائی ابوجعفر کو جزیرہ ارمینے اور آؤر بانجان کی موزی کی ہم مادر ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد اللی جزیرہ وارت کے معتمدین احباء جس واض کو کورنری پرمقرد کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد اللی جن مادر ہوگیا۔ اس اور عمل موزی کی ہم میار اور اس کے معتمدین احباء جس واض کی گیا۔ اس واقعہ کے بعد اللی جن مارہ ابنا آ کہ ولی عہد بنایا گیا۔

ی ریخ این ظهرون میسید خلافت بنوعیاس (حند اول) على مع ان لوگول كے جوان كے ساتھ بيشے تھے۔ ابن بہير و نے مجبور ہوكر ابوا ميدكور ماكرد ما اور ان لوگول سے معالى جائي بيد لوگ پھرجیںا کہ باہم متفق تھے متفق الکلمہ ہو گئے۔ ۔

ا بوجعفر کا تقرر: ای اثناء میں جستان کی طرف ہے ابونعر مالک بن بھیم آپنچا۔ حسن بن قطبہ نے ایک وفد کو بسرگروی غیلان بن عبدالله خزای سفاح کی خدمت میں ابونصر مالک کے آنے کی خروسینے کے التے مواند کیا۔ غیلان نے عرض ومعروض کر کے سفاح کواس امریرا مادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان میں ہے کسی کوامیر لشکر مقرر کرے چنانچے سفاح نے اپنے بھائی ایوجعفر کو مامور کیا اورحسن بن قطبه کواس مضمون کا فر مان لکھا'' اگر چیشاہی کشکر تمہازا بی کشکر بی**ے اور میدسالاران فوج تمہار نے بی** ما تحت ہیں لیکن مابدولت کو بیمنظور ہوا کہ میں اینے بھائی کوموقع جنگ پر بھیج دوں۔ پس تم کومناسب ہے کہتم اس کی بطیب خاطراطاعت كرواور كمال عمدگى سے اس كى وزارت كوانجام دو'' يصن بن اقطب نے نہايت عزب واحرّ ام نے ايو جعركوا ي

خيمه مين تضمرايا اورعمان بن نهيك كواس كى محافظت برماموركيا\_

ما لک اور ابن مبیر و کی جنگ اس کے بعد مالک بن بٹیم اہل شام وابن میروے جنگ کرنے کو نکلا اہل شام نے جنگ چھیڑنے سے پہلے معن بن زائدہ دابو یکیٰ کو کمیں گاہ میں بٹھا کرلڑائی شروع کر د**ی تعوژی دیر جنگ کرنے کے بعد آ** ہستہ آ ہت بیجے بٹنے لگے۔جس ونت مالک بن بھیم کمیں گاہ سے نکل آ کے بر حامعن بن زائدہ وابو بچی نے کمیں گاہ سے نکل کرجملہ کردیا۔ رات تک نہایت شدت ہے لڑائی ہوتی رہی۔ پھرخود بخو دلڑائی رک گئی۔ چند دنوں تک اڑائی رکی رہی بعد اندان ایل واسط نے معن بن زائدہ ومحد بن نباتہ کے ساتھ ہوکر حملہ کیاحسن بن قطبہ کے ہمراہیوں نے ان کو وجلہ کی طرف بیبیا کرّویا آکٹر ابل واسط د جله می گر کرمر گئے۔اب اس ونت الوائی ختم ہو چکی تھی فتح مند گروہ اینے مورچہ کی طرف واپس آ رہا تھا کہ اتفاق ے مالك بن بنيم كى نظراك لاش يريزى جو مقل ميں خاك وخون يريزى موئى تحى مخبر كيا اور غورسے ويكار مامعلوم مواكديد لاش اس كرائك كى ہے۔ جوش بيس آكر ابل واسط پر اس زور كا حمله كيا كه ابل واسط في شهر يمل جاكروم ليا۔ مالك في محاصرہ میں پہلے سے زیادہ بخی شروع کی کشتیوں پرلکڑیوں کو بار کراتا اور ان کوجلا ویتا تھا۔اس غرض سے کہ جس سمت بیس گزریں اس کوجلادیں ابن ہمیرہ ان کو بڑی بڑی دست پناہوں ہے گھسٹوا کر بجبوادیت**ا تھا۔ گیارہ مہینے ای حالت میں گزر مج**ے اور جنگ کا خاتمہ نہ ہوتا تھا کہ اساعیل بن عبداللہ تسری نے ابن ہیرہ کے پاس پہنچ کر مروان کے مارے جانے کی خبرسنائی يمانيه في يسنة ى جنك سے ہاتھ الخاليا اور اربيان سے اس معامله من منفق ہو گئاس كے بعد ابن مير و كے ساتھ ميدان جنگ میں سوائے اس کے خاص خدام وملاز مین کے اور کوئی لڑنے کونہ آیا۔

مصالحت کی کوشش:روزانہ جنگ ہے تک ہو کرمجر بن عبداللہ بن حسین ٹنی کے پاس کہلا بھیجا کہ آ پ آ جا تیں میں آ پ کی بیعت کرلول گا۔محمد بن عبداللہ نے جواب بھیجے میں تاخیر کی۔سفاح نے ابن ہیر ہے بھراہیوں میں سے ممامیہ سے خطو کتابت شروع کر دی اور ان کوانعام واکرام کی طمع دی جس سے زیاد بن صالح او زیاد بن عبیدالله حرثیان ابن ہمیر ہ ہے یہ وعدہ کر کے کہ ہم درمیان میں بڑ کرسفاح سے ملح کرادیں گے۔ابن ہمیرہ کے لٹکر سے نکل کرسفاح کے پاس چلے آئے مگر ایفاءوعدہ نہ کیا۔ سفرا ،فریقین سلح کرانے کی فکریں کرنے سکے بالآخریہ طے پایا کہ ایک عہد نامہ امان ان شرا لط کے ساتھ لکھا جائے جس کو ابن ہمیر ومنظور کرے چنانچہ ابن ہمیر واس سلسلہ میں علماء سے جالیس روز تک مشور و کرتار ہا تا آ تکہ عمد تامی**ن** 

عادت بو مهان (صداول)

الکور بیجا اید جعفر نے اس کوسفاح کی خدمت میں روانہ کردیا ۔ سفاح نے اس کے نفاذ کا تھم دے دیا ۔ چونکہ سفاح کوئی کام

فلاف متورہ ایوسلم نہ کرتا تھا۔ اس وجے اس نے اپوسلم کواس واقعہ ہے مطلع کیا۔ ابوسلم نے لکھ بیجا کہ '' جب راستہ میں

کوئی پھر آ جائے تو اس کوتو ڑ ڈالو اور اللہ کی تتم ہے جس راستہ میں ابن بہیرہ ہوگا وہ درست وسید صانبیں ہوسکنا'' "کیل
عہد نامہ کے بعد ابن بہیرہ ایک ہزار تین سوسواروں کے ساتھ الیج عفر سے ملئے کوآیا حاجب نے بڑھ کر ادب سے سلام کیا

عزت واحر ام سے بھا کر کہا ذرا مبر بیجئے اید جعفر کی خدمت ہیں اس وقت خراسان کے دس ہزار رو ساکسی امر میں گفتگو کر

رہے ہیں اس کے تعور کی دیر کے بعد ابن بہیرہ کو حاضری کی اجازت دی گئی اید جعفر المنصور دیر تک ابن بہیرہ ہے ادھرا دھر ک

ابن مبير وكافل : ايك مت تك مردوس دوز ابوجعفرك بال انن مبير والى آن و بان سے جاتا ر بالوگول نے ابرجعفركويد باوركرايا كدائن مبير و بائ موسوارول اور تمن سو بيادول كى جعيت لے كرا بكى خدمت بل آيا كرتا ہال سي المجعفركويد باوركرايا كدائن مبير و بائج سوسوارول اور تمن سو بيادول كى جعيت لے كرا بكى خدمت بل آيا كرتا ہال سے الفكريول كى نظرول بي اس كى وقعت بوحتى جاتى ہے دا بوجعفراس فريب بن آيا كم ويا كدا كنده صرف البن مصاحبين كے ساتھ آيا كرے۔

این بھیرہ وہیں آ دمیوں کے ساتھ جانے لگا۔ آخراس کے ساتھ فقط تین آ دی جاتے تھے۔ سفاح کواس پر بھی مبرنہ آ یا لکھ بھیجا کہ این بھیرہ کا سراتار کر میر ہے پاس بھیج دو گر ابوجھ نے اس عہد ناسہ کے لحاظ ہے جس کو وہ لکھ چکا تھا اس فضل ہے دو گر ابوجھ نے اس عہد ناسہ ہے کہ ان روور نہیں ایسے لوگوں کو مامور کر دوں گا جو اس کو تبارے نے لیک بخت فرمان روانہ کیا گئے آئے آ کہ ابوجھ نے مروارانِ قیبیہ وہ کہ بھیجا اور این نہیک نے ایک بخت فرمان کی ساتھ بلا بھیجا اور این نہیک نے ایک بھوڑ اسانی سپاہیوں کو مکان کے ایک گوشہ ہیں بھی ویا جب وہ لوگ بیس آ دمیوں کی اتعداد سے جس کے سرورا حمد بین نابید وہ لوگ بیس آ دمیوں کی تعداد سے جس کے سرورا حمد بین نابید وہ تو سلام بین سلیم حاجب نے دو دو آ وہوں کو اندر بلانا شروع کیا اور ابن نہیک وغیرہ ان کی حکید سے بھی وقت سیس قید کر لئے گئے اس وقت ابوجھ نے خازم بین ترزی کہ اور گئے اور ابن نہیک وغیرہ ان کی حکید سے بھی حق اور بھور کے اس وقت ابوجھ نے خازم کیا گئے ہم لوگ بیت المال سے مال لینے کو آئے ہیں۔ ابن میرہ و کے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے کیا کہ ہم لوگ بیت المال سے مال لینے کو آئے ہیں۔ ابن میرہ و کے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و نے حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و ان ادرائ کے تار اور خوالوں کی طرف چلے کے اور بچھ لوگ ابن میرہ وہ کی حاجب نے بیت المال کے دروازے کھول و ان ادرائ کے تار دروازے کھول کیا بیت بھیرہ کے بیا تھور کے بیاں کا عمان کیا کہ بھور کیا گئے ہم تو بھاک گیا۔ دروازے کی دروازے کیا کہ بھور کیا گئے ہم تو بھاک گیا۔ خوالد بن سلمہ کو ابوجھ نے ایان درور کے ایک و مناز کی اور درور کیا گئے اور درور کی درواز کی اور درور کی سازش کی جس کے ایاد درور کی بین ذرکی سازش کی جس کے اس کو منازش کی جس کے اس کو منازش کی جس کو ایک کو ان اور عمر کین ذرکی سازش کی جس کے اس کو کھول کے اس کو منازش کی جس کو کہ کی کو ان درور کی کیا درور کی سازش کی جس کے اس کو کھول کیا ہیں۔ اس کو کھول کے کہ میں کو کھول کیا گئے درور کے اس کو کھول کی کہر کیا گئے دور کو کھول کے کیا کہر کیا گئے دور کی کھور کے کھور کے کہر کیا گئے دور کو کھور کے

الدسلمہ وسلیمان بن کثیر کا حمل :اس ہے پیشتر ہم ان واقعات کو بیان کرآئے ہیں جوابوسلہ خلال ہے دو بار ہ حکومت ابوالعہاس سفاح واقع ہوئے تھے اورشیعوں نے اس بات پر اس کو عہم کیا بتھا اور سفاح کو اس سے بر ہمی پیدا ہو کی تھی۔ جس

رومیوں کا ملطیہ و قالیقل ہر قبضہ: سااھ یل قسطین والی روم نے سلمانوں کے خلاف خروج کر کے ملطیہ کا عام وہ کرلیا۔ ای زمانہ یل برز برہ یمی بھی بعناوت پھیلی ہوئی تھی ان دنوں اس کا عامل موئی بن کعب بن اسان تھا۔ ایک مت کے محاصرہ کے بعد اللی ملطیہ امان حاصل کر کے بلاد جزیرہ کی طرف چلے آئے جس قدر مال واسباب اٹھا سکے اپنے ہمراہ اٹھا کو میران کر کے قالیقلا کا قصد کیا اور مرج خصی پر پہنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ قسطنطین نے ایک لئنگر بسرافسری اپنچ کر پڑاؤ کر دیا۔ قسطنطین نے ایک لئنگر بسرافسری اپنچ کا میرافسری اپنچ کا میرافسری اپنچ کی جانب روانہ کیا کوشان نے قالیقلا پر پہنچ کر محاصرہ ڈالی دیا شہری کے ویان ارمنی کے قالیقلا (اطراف ماردین) کی جانب روانہ کیا کوشان رات کے وقت محاصرہ ڈالی دیا شہری کے ایک ارمنی نے کوشان سے سازش کر کے شہر پناہ کی و بوار میں کھڑی کر دی کوشان رات کے وقت بحالت فیلات معرک میں کام آگئے۔

بعناویس اوران کا استیصال بینی بن بزید بن عمر بن بهیر ہ کواس کے باپ نے یمامہ پر مامور کیا تھا۔ جب اس کا باپ مارا کیا تو اس نے عامہ پرسفاح کے عامل کو قبضہ دینے سے انکار کر دیا بزید بن عبیداللہ بن عبداللہ ان نے مدینہ سے ایک لشکر برمافسری ایرا ہیم بن حبان نے شی بن برکومع اس کے ہمراہیوں کے مارڈ الا۔ بیدا قد سواج کا ہے۔
بیدا قد سواج کا ہے۔

ا بل بخارا کی بغاوت: ای سند بن شریک بن شخ مهری نے بخارا میں برخلاف ابوسلم کے خروج کیا اور اس کے اکثر انظامات کودرہم برہم کرڈالا تین بزارے زیادہ لوگ اس کے پاس مجتمع ہو گئے ابوسلم نے زیاد بن صالح خزاعی کوشریک سے

تاریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ ظافت پنوعمای (حنداذل) جنگ کرنے کوروانہ کما۔ شریک و زیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ ای میز معی داندواؤہ خالہ میں اور ہتھے۔ ان جی

جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ شریک و زیاد میں لڑائی ہوئی شریک مارا گیا۔ ای سنہ میں ابوداؤد خالد بن ابراہیم نے بلادش پر چڑھائی کی جش بن تبل بادشاہ ختل بھاگ کرایک قلعہ میں جاچھیا دہقاندوں نے مقابلہ کیا ابوداؤد نے ان کو تکست دے کراس قلعہ پرمحاصرہ ڈال دیا جس میں جش چھپا ہوا تھا۔ ایک مدت کے ماصرہ کے بعد جش مع دہقانیوں کے نکل کرفر عانداور فرغانہ سے جین جلاگیا ابوداؤد نے جن لوگوں کو قلعہ میں پایا ان کومع مال غنیمت ابوسلم کے پاس بھیجے دیا۔

ای سند میں مایین انھید فرغاند و بادشاہ شاش کے فتنہ وفساد پیدا ہوا۔ انھید نے بادشاہ چین سے امداد طلب کی بادشاہ چین نے ایک لا کافوج سے انھید کی مدد کی۔ انھید نے بادشاہ شاش کا محاصرہ کرلیا تا آ ککہ باوشاہ شاش قلعہ سے نکل آ یا انھید و بادشاہ چین نے ایک لا کافوج سے کی قیم کی تحریج میٹر چھاڑ کی ابوسلم کو یہ جرگئی تو اس نے زیاد آ یا انھید و بادشاہ چین نے اس سے کسی قسم کا تعرش نہ کیا اور نہ اس کی قوم سے کچھ چھٹر چھاڑ کی ابوسلم کو یہ خرار کرنے جگ نہ فوز پر جگ بی مناز کی اور کامیا نی موئی ہوگئی۔ ایک خوز پر جگ کے بن صالح کو ان اور کی مناز کر اور انہ کیا۔ زیاد میں سے مسلمانوں نے قل کر ڈالا اور پیس برار کو گرفتار کرلیا۔

کے بعد مسلمانوں کو کامیا نی ہوئی تقریباً بچاس برار آ دمیوں کو ان میں سے مسلمانوں نے قل کر ڈالا اور پیس برار کو گرفتار کر لیا۔

باتی جور ہے وہ ملک چین بھاگ گئے یہ واقعہ ذی الحج سے الھے کا ہے۔

بسام کی بغاوت است می بغاوت بین ایرا ہیم نے جوفراسان کا ایک نامی سے بھالار تفاعلم بغاوت بلندی اور نظر سفاح سے بغاوت بلندی اور نظر سفاح سے ایک گارہ میں اور نظر سفاح سے ایک گردہ کو اپنا ہم سفیر بنا کرمع ان کے عداین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفاح نے اس کے بعد بی خازم جی خزیمہ کو بسام سے جنگ کرنے کوروانہ کردیا۔ بسام اور خازم جی لا ائی ہوئی بسام کے اکثر ہمرای اس معرکہ جی کام آتھے۔ بسام میدان جنگ سے شکست کھا کر بھا گا۔ خازم تھوڑی دیر تعاقب کرے واپس ہوا۔

فازم کی سفا کی : اتفاق ہے مقام ذات المطلم کی طرف ہوکر گزراجہاں پر کرسفاج کے ہاموں ہو عبدالمدان کا فاعدان سرّ آدمیوں کی تعداد ہے جس میں ان کے اعروا واقارب اور خدام بھی تھے مقیم تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ مغیرہ میں ان کے اعراد واقارب اور خدام بھی تھے مقیم تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ مغیرہ میں ان کہ ہمراہیوں میں سے ان کے پاس مقیم ہے۔ خازم نے ان لوگوں کو بلا کر مغیرہ کا حال دریا فت کیا ان لوگوں نے بیواب ویا ''۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھرکایا وہ لوگ ہی تی کے ماتھ بیش آئے۔ خازم نے ان لوگوں کو ڈرایا دھرکایا وہ لوگ سے ساتھ بیش آئے۔ خازم نے ان سب کو آل کر کے ان کے مال داسباب کولوٹ لیا اور مکانات منہدم کرادیا۔ بیانیہ کواس سے سخت برہمی بیدا ہوئی اور اکتھ ہوکر زیاد بن عبداللہ حارثی کے پاس گئے۔ زیاد بن عبداللہ حارثی ان لوگوں کے ساتھ سیدھا سفاح کے پاس جاتا گیا۔ خازم کواس نے ساتھ سیدھا سفاح کے پاس جاتا گیا۔ خازم کواس نعل ناشا کت کی شکایت کی اور اس کوخازم کے آل پر آمادہ کر لیا۔

مویٰ بن کعب وابوجم بن عطیہ یہ خبر پاکرسفاح کے پاس دوڑ نے ۔عرض کیا '' امیر المؤمنین خازم آپ کا قد کی جال خار ہے۔ اس نے آپ کی بے صداعات کی ہے آپ کے ساتھ الکرا پنائز ہوا قارب سے الزاہ جو شخص آپ کا مخالف ہوا ہے اس کوافل نے آل بی کر ڈالاہے مناسب ہے کہ اس سے درگز رکھیے اور اگر بغیر آل کئے ہوئے چارہ شہوتو کی سرحد پر بھیج دیجئے اگر جنگ میں مار ڈالا گیا تو فہوا المراداور اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کواس کا تواب ملے گا۔ ہمار سے خارم کوان خوارج کی سرکو بی کے لئے بھیج دیجئے جو ممان و جزیرہ ابن کاوان بن شیبان بن عبدالعزیز لشکر کی ماتحی میں میں '۔سفاح نے اس دائے کے مطابق سات ہو جنگ آ وروں کو خازم کے ساتھ مامور کیا۔

خارجیول کی سرکو بی: سلیمان علی نے بھرہ سے کشتیوں پرسوار کرا کرجزیرہ ابن کاوان کی طرف خازم کوروانہ کیا۔ خازم

کے ماتھ علاوہ اس سات سوفوج کے اس کے الل وعمال خاندانی اعز ویا خدام اور چندلوگ بزتمیم کے بھی بھرہ سے گئے تھے۔
خازم نے جزیرہ بن کاروان کے قریب بانچ کر فضلہ بن پینم نہشلی کو پانچ سوکی جمعیت سے شیبان سے جنگ کرنے کو بھیجا۔ شیبان مع اپنے ہمراہیوں کے ہزیمت کھا کر کشتیوں پر سوار ہو کر عمان کی طرف بھا گا بی فرقہ صغربیہ ہے تھا عمان پہنچا تو جلبندی نے جو فرقہ اباضیہ ہے تھا اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ کیا چنانچ شیبان اپنے ہمراہیوں سمیت مارا گیا۔ جبیبا کہ او پر بیان کیا گیا۔ فرقہ اباضیہ ہے تھا اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ کیا چنانچ شیبان اپنے ہمراہیوں سمیت مارا گیا۔ جبیبا کہ او پر بیان کیا گیا۔ شیبان وہ ہدیان بن سلم نہیں ہے جوفر اسمان میں مارا گیا تھا بسااوقات ان دونوں میں اشتباہ پیدا ہوجا تا ہے۔

یبی کارہ بین کا سام ہم نے فارغ ہوکر ساحل محان پر پہنچ کر جلیدی ہے لا ان چیزی دی ایک مت تک ایک حالت سے فار نے ہوکر ساحل محان پر پہنچ کر جلیدی ہے لا آخر خازم کے تھم سے اس کے لئکر بول نے اپنے تیروں کے پیلوں کوروغن ہے آ نووہ کیا اور آگ ہے مختصل کر کے جلیدی کی فوج کے گھروں پر پھینکنا شروع کیا۔ تیروں کے مکانات پر پہنچنا تھا کہ آگ گئے۔ مجبور اجلابدی کے ہمرائی اہل وعیال کے بچانے کی غرض ہے آگ بجمانے کی طرف مشخول ہوئے خازم نے اپنی فوج کو حملہ کا تھم وے دیا جلیدی اور اس کے ہمرائی جو تعداد ہیں دس بزار تھے مارؤالے گئے خازم نے ان کے سروں کو سلیمان کے پاس بھرہ ہیں اور سلیمان نے دارالخلافہ ہیں سفاح کے پاس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھیج دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا ہے کہ بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا۔ اس سے سفاح کو بس بھی دیا ہوں کہ بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھیل دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کے بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی بھی دیا ہوں کو بس بھی ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی دیا ہوں کو بس بھی ہوں کو ب

م من مرقی میں اور اللہ میں ابوداؤر خالدین ابراہیم نے اللی کش پر جہاد کیا اور بادشاہ کش کو مارڈ الا حالا نکہ وہ طبع میں ابوداؤر خالدین ابراہیم نے اللی کش پر جہاد کیا اور بادشاہ کش کو مارڈ الا حالا نکہ وہ طبع میں منتوش نے ہورا آئی کش کے خون کومباح کر دیا قیمی تھیں منتوش ند ہیں منتوش نہ ہورا سنبری کرنے سامان آرائش اور نفیس نفیس امراب جینی جس کوزبانہ کی آگھ نے ندد یکھا تھا لوٹ کر سمر قدم میں ابو سلم کے پاس بھیج و یا اور چندو ہتا تا ان کش کو بھی اس واقعہ میں قرار کے بیٹے لوٹ آیا۔

ان دنوں ابوسلم زیاد بن صالح کو بخارااورسمرقند کا نائب بنا کر بعد خوں ریزی اہل صغد و بخارااور سمرقند میں شہر پناہ بنانے کا بھم دے کرمرومیں واپس آ گیا تھا۔

سنده کی بغاوت: ان دافعات کے بعد سفاح کوسندہ پیں منصور بن جمہور کی عہد شکنی و بغاوت کی خبر پنجی اپنے افسر پولیس موئی بن کعب کواس مہم پر بھیجے دیا اور بجائے اس کے اس عہدہ پر میتب بن زہیر کو مامور کیا موٹ اور منصور سے سرحد ہند پر مقابلہ ہوا منصور کے ہمراہ بارہ بزار فوج تھی بایں ہمہ موئ ہے شکست کھا کر بھا گا اوز ریکتان جس شدت تشکی سے مرگیا۔منصور کے گورز نے جوسندہ میں تھا یہ بن کرمع اسپنے اہل دعیال واسباب کے بلاونز رچلا گیا۔

زیاد بن صالح کی بغاوت: ۱۳۵ بی زیاد بن صالح نے مادرا ، النهر میں خروج کیا ابوسلم اس سے جنگ کرنے کومرو سے روانہ ہوا اور داؤ د خالد بن ابراہیم نے نفر بن راشد کوزیاد کے دست برد سے ترفد کے بچانے کے لئے ترفد کو بھیج ویا۔ بوس بی نفر ترفد بہنچا۔ چند لوگوں نے طالقان سے نکل کرعیٹی بن ماہان کو قاتلین نفر کوچن قب پر مامور کیا۔ چنا نچھیٹ نے قاتلین نفر کوچن چن رقبل کر ڈالا۔ اس اثناء میں ابوسلم آمد پہنچا گیا اس کے ساتھ سباع بن نعمان آزادی بھی تھا جس کوسفات نے زیاد بن صالح کے ساتھ سیسجھا کر بھیا تھا کہ اگر فرصت و موقع مطے تو ابوسلم کو مار ڈالنا کسی نے بی خبر ابوسلم تک بہنچا دی۔ ابوسلم نے سباع کو آمد میں قید کردیا اور گورز آمد کواس کے تل کا تھم دے کرروانہ ہوگیا۔ اثناء داہ میں ذیاد کے چند سید سالار

میں معروف تھا فارغ ہو کرکش واپس آیا اورعیٹی بن ماہان کو بسام کی طرف رواند کیا گراس کو پھوکامیابی عاصل نہوئی۔اس میں معروف تھا فارغ ہو کرکش واپس آیا اورعیٹی بن ماہان کو بسام کی طرف رواند کیا گراس کو پھوکامیابی عاصل نہوئی۔اس کے بعد عیٹی نے چند خطوط ابوسلم کے ہمراہیوں کے پاس بھیج تھے جس میں ابوداؤد کی برائیاں کعی ہوئی تھیں۔ابوسلم نے

ان خطوط کوابودا و دے ہمراہیوں کے پاس بھیج دیا ابوداور نے عینی کو پڑوا کر قید کردیا اور پچھ عمد بعد قیدے رہا کردیا۔ رہا ہوتے بی اشکری ٹوٹ پڑے اور اس کو مارڈ الا اور ابوسلم بخارے مرولوٹ آیا۔

ابوجعفروابوسلم میں باہم کشیدگی اس زمانہ سے جلی آ رہی تھی جس زمانہ میں سفاح نے ابوجعفر کوخراسان میں اپنے اور اپنے بعد ابوجعفر کی بیعت لینے کو بھیجا تھا اور ابوسلم کوخراسان کی گورنری مرحمت کی تھی ابوسلم نے ابوجعفر کی انہیں ایام میں کسی قدر تحقیر کی تھی جب اس مرتبہ ابوجعفر سفاح کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابوسلم کی بچھلی شکایت چیش کر کے اس کے لل کر ڈالنے کی اجازت طلب کی ۔ سفاح نے اجازت دے دی پھرخود بخو داس کواس فعل پرندامت ہوئی اور ابوجعفر کواس فعل سے ڈالنے کی اجازت طلب کی ۔ سفاح نے اجازت دے دی پھرخود بخو داس کواس فعل پرندامت ہوئی اور ابوجعفر کواس فعل سے دوک دیا غرض ابوجعفر وابوسلم ساتھ ساتھ جج کرنے کو گئے اور حران پر مقاتل بن تھیم مامور کیا گیا۔

# بياب بعفر عبد المنصور السلاحة المقام

الممصور كى تخبت نشنى : ذى الحجر اليه على الدالعياس سفاح جرو انبار فيا آيا قا (اوراى كودارالخلافت بنايا قا) دو

الممصور كى تخبت نشنى : ذى الحجر التاليه على جب كه تيره را تقى ماه فدكور كي تربي تحيى ابن عكومت كي بانجوي برس (يعني فيار برس قي المحمد اليجه على المحبط الله المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے ابوسلم ہی کوسفاح کی موت کی خبر پینجی تھی اور اس نے ابوجعفر کی تعزیت اور خلافت کی تہنیت کا خطائکھا تھا اور دودن کے بعد بیعت حلافت کی عرض داشت بھیجی تھی۔

بحتاج میں ابوجعفر المنصور وارد کوفہ جوا تھا اور پھر وہاں سے انبار چلا آیا۔عیسیٰ بن مویٰ نے خز ائن اور دوادین کو ابوجعفر المنصور کے سپر دکر دیا اور ابوجعفر المنصور مشتقل طور سے خلافت کی کری پر بیٹھ گیا۔

عبدالله بن على كى بعناوت :عبدالله بن على قبل وفات سفاح كے در بارخلافت ميں آيا تھا۔سفاح فے لئكرشام وخراسان كے ساتھ مساكفه كى طرف بھينى بن موى كا خطامشعر كى ساتھ مساكفه كى طرف بھينى بن موى كا خطامشعر وفات سفاح و بيت ابوجعفر المنصوروولى عبدى عينى بن موى بہنچا۔ جبيبا كہ سفاح نے عبد نامہ لكھا تھا۔عبداللہ بن على نے

ے ایج معفرالمنصور کا نام عبداللہ بن محمد بن ملی بن عبداللہ بن عباس تھا۔ سلامہ بربر بیام الولد کے بطن سے ۱۹۹۵ ہے میں پیدا ہوا تھا۔ (۱۶ رش الخلف ، مطبوعہ نیس اکیڈی کراچی )

لوگوں کو جمع کر خط پڑھااوراس واقعہ کو یا دولا یا کہ جس وقت سفاح نے حران کی طرف انکر بھیجے کا قصد کیا تھا اس کے بھائیوں نے جائے گا وی میراولی عبد ہوگا' اس وقت سوائے جائے ہوں میراولی عبد ہوگا' اس وقت سوائے میرے کی نے مہم حران کا بیڑ ہ نہیں اٹھایا تھا۔ ابو فائم طائی خفاف مروزی اوران کے علاوہ اور مرداروں نے بھی اس کی شہور و شہرات دی ۔ سب نے عبداللہ بن علی کی بیعت کر لی جن میں جمید بن حکیم بن قطبہ اور خراسان شام اور جزیرہ کے مشہور و معروف سردار تھے۔ بیعت لین کی بیعت کر لی جن میں جمید بن حکیم بالی محاصرہ کم کا محاصرہ کرایا۔ جالیس روز تک محاصرہ معروف سردار تھے۔ بیعت لینے کے بعد عبداللہ بن علی نے حران بھی سے ایک گروہ کیر کو آلا حمید بن قطبہ کو والی بلب مقرر کے رہا۔ اثناء محاصرہ میں الل خراسان سے خاکف ہو کران میں سے ایک گروہ کیر کو آلا حمید بن قطبہ کو والی بلب مقرر کر کے ایک خط دیا اور صلب روانہ کیا جوز فر بن عاصم کو رفر صلب کے نام تھا اور اس میں بیا کھا ہوا تھا کہ چید کو وینچینے بی تمل کر دے ایک خط دیا اور صلب روانہ کیا جوز فر بن عاصم کو رفر صلب جانے کے عراق کی طرف چلاگیا۔

ابوجعفر المنصور نے جے سے لوث کر ابوسلم کو جنگ عبداللدین علی بر مامور کیا۔ جمید بن قطبہ چونکہ عبداللہ بن علی سے ناراض بی تھا۔ اس خبر کے ملتے بی ابوسلم سے آ طا۔ اس کے مقدمة انجیش پر مالک بین بھیم خزاعی تھا۔عبدالله برب علی نے ابوسلم کی آمد کی خبرین کرمقاتل بن علیم کومع ان لوگوں کے جواس کے ساتھ متھالان دے دی اور حران پر قبضہ کر لمیا۔ بعد از ال مقاتل کومع ایک خط کے عثان بن عبدالاعلیٰ کے پاس (رقہ)روانہ کیا عثان نے خط پڑھتے بی مقاتل کوئل کر سے اس کے دونو سالڑکوں کو قید کردیا اور جب عبداللہ بن علی کو ہزیمت ہوئی اس وقت اس نے مقاتل کے دونو سالڑکوں کو جمی مار ڈالا۔ ابوجعفر المنصور نے بعدروائل ابوسلم محربن صول کوآ ذربا تجان سے طلب کر کے عبداللہ بن علی کے پاس دعوکا دینے کی غرض ے روانہ کیا۔ چنانچہ محمد بن صول نے عبداللہ بن علی کے یاس پہنچ کریے ظاہر کیا کہ 'میں نے سفاح سے سنا ہے وہ فرماتے تھے كرمير ، بعدميرا جانشين ميرا بي عبدالله موكان عبدالله بن على بولي الموقع عبي تير عفريب كومجه كيان محمد بن صول یہ سی کر تھراا تھا عبداللہ بن علی نے تلوارا تھا کراس کی گرون پر ماردی میہ وہی محد ہے جوابرا ہیم بن عباس صولی کا تب کا واوا تھا اس کے بعد عبد اللہ بن علی نے حران سے تصبین میں آ کر قیام کیا اور خندق کھود کرمور چہ قائم کرلیا اس اٹناء میں ابوسلم مع ان لوگوں کے جواس کے ہمراہ تھے آ پہنچا۔ اس سے پیشتر المنصور نے حسن بن قطبہ والی ارمینیہ کوابوسلم کی مک کولکھ بعیجا تعا۔ چنانچہ حسن بن قطبہ نے ابوسلم سے موصل میں ملاقات کی تھی اور اس کے ساتھ تعلیمین بھی آیا تھا۔ ابوسلم نے عبداللہ بن علی ے اعراض کر کے شام کے راستہ پر بڑاؤ ڈالا اور میکہلا بھیجا کہ'' بھے صوبہتمام کی گورنری ملی ہے بجھے تم ہے جنگ کا حکم نہیں ویا کیا''۔اہل شام جوعبداللہ بن علی کے ہمراہ تھے انہوں نے عبداللہ بن علی ہے کہا'' اب آپ ہمارے ہمراہ شام چکے تا کہ ہم ا بن وعیال کو ابومسلم کے ویخد غضب سے بیائیں''۔عبداللہ بن علی نے ہر چندان لوگوں کوسمجمایا کہ ابومسلم ہمارے می مقابلہ برآیا اور وہ ہم کو دھوکا دیتا ہے۔لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہ تی مجبور ہوکرعبداللہ بن علی اہل شام کے ساتھ شام کی طرف کوچ کردیا اور ابوسلم به سنتے بی اس مقام پر گیا جہاں عبد اللہ بن علی کے لٹکر پڑاؤ تھا۔ سطح یانی کو نیجا کر کے اس میں مردار جانور ڈالواد ئے۔عبداللہ بن علی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے کھا'' کیوں میں بینہ کہتا تھا کہ بیتھی تہارے مقابلہ پر آیا ہے''۔ ہمراہیوں نے ندامت ہے سرجھکا لیا۔عبداللہ بن علی لوٹ آئے اور ایومسلم کےلٹکر کے پڑاؤ پر قیام کیا ان کے میمند پر کار بن مسلم عقبلی تھا۔میسرہ پر حبیب بن سوید اسدی اور سواروں پر عبدالصمد بن علی ( میتی عبدالله کا

عمين لين غفرون \_\_\_\_\_ فلافت بؤمهاس (حقه اذل)

بھائی) ابومسلم کے میمنہ برحسن بن خطبہ اورمیسرہ پر خازم بن خزیمہ تھا۔ مہینوں او ائی ہوتی رہی تکرکوئی بتیجہ نہ نکلا۔ ایک مرتبہ عبدالله بن على كے ہمراہيوں نے لشكر ابوسلم پر مجموعي قوت سے تمله كيا۔ ابوسلم كالشكر تابب مقاومت ندلا سكا اپنے مور چەسے بث كيا-ان كا بنا تفا كر عبد العمد في ملكرويا جس بن افغاره وي ابوسلم كر مار سر محت بنوز وه سنيطن نه يائ من كد عبدالعمد ف دوباره حمله كرديا - بس سے ايوسلم كافكرى ترتيب جاتى ربى لفكرى تمام مفيى درہم و برہم ہوكئيں لفكرى بعاک کمڑے ہوئے ابوسلم کے منادی نے ابوسلم کے تلم سے الل خراسان کولوٹے کی اجازت دی۔ ابوسلم کے لئے میدان جنگ میں ایک عریش بنوادیا جا تا تھا۔ جس پروہ بیٹے کرلڑا اُنی و یکھا گرتا تھا جس طرف کی جماعت یا ان کی کمز دری کا احساس کرتا تقااس طرف اور سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا۔ غرض ما بین ابومسلم اور منہز مین کے قاصدوں نے ایسی دوڑ بچائی کہ وہ سب کے سب لوث آئے اور اپنی کئی ہوئی قوت کے سنجا لئے میں معروف ہوئے جب بیم جہار شنبہ آیا اور جمادی الثانی عواج کی سات تاریخیں گزو کئیں قو پر فریقین میں ایک بہت یوی جنگ چیزی۔ ابوسلم نے اثناء جنگ میں حسن بن قطبہ کومینہ ہے میسر و می عظماً نے اور میندی معدودے چھا دمیوں کے چیوڑا نے کا تھم دیا۔ جونی حسن میندے اہل شام کے میسر و میں آیا اہل شام يه بمحد كركم شايد ابوسلم هارب ميند كے ضعف سے آگاہ ہوكر مينه پر تمله كرنے والا ب\_ميسرہ سے باغرض مقابلہ و تغويت مينديل عطية ئے ابوسلم نے فورا قلب كومين كے ساتھ ل كرابل شام كے ميسره پرحمله كرنے كاتكم دے ديالشكر شام تھیرا کر بھاک کمڑا ہوا۔ ابوسلم کے سواروں نے ان کے چیچے کھوڑے ڈال دیئے۔عبداللہ بن علی نے ابن سراقہ ہے مشورہ طلب کمیا ابن مراقہ نے کہا'' میرے نز دیک میدان جنگ جی لڑکرجان دے دینا بہتر ہے' اسے کہ آ ب جیسا تخص بزیرے ، ا فغاكر بعاك جائے" عبداللہ بن علی بولے" نہیں! بیموقع اظہارِ مردا تکی کانبیں ہے میرا تصدیراق کا ہے 'اور جواب کا انظار کے بغیر حراق کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن سراقہ بھی ریکہتا ہوا کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں جان بچا کر بھا گا۔ ابوسلم مظفر دمنعورا الل شام ك فتكر كاه من كميا اورجو يجمه بإيالوث ليا - فتح كااطلاع نامه المنصور كي خدمت من بهيج ويالوكول كو ہزیمت کے بعدامن دے کر نشکریوں کے آل وغارت ہے منع کر دیا۔

عبدالعمد بن علی بھاگ کر کوفہ بہنچا۔ عیمیٰ بن مویٰ نے اس کی امان طلب کی المنصور نے امان دے دی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عبدالعمد نے رصافہ میں قیام کیا تھا تا آ تکہ جمہور بن مراد مجلی جس کوالمنصور نے ایک دستہ نوح سواروں کے ساتھ رواتہ کیا تھا وار درصافہ ہوا اور اس نے عبدالعمد کوگر فقار کر کے پا بہزنجیرا بوالحظیب کے ہمراہ المنصور کے پاس بھیج دیا تھا اور المنصور نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا۔ باتی رہا عبداللہ اس نے بھرہ جس اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر قیام کیا۔ المنصور نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا۔ باتی رہا عبداللہ ان اور یہ درالخلافت انبار کوروانہ ہوا۔

الومسلم كاسفر جي : جن دنوں ابومسلم المنصور كے ساتھ جي كرنے كو گيا تھا ان دنوں اس نے سفر جي ميں نيك ناى كے خيال سے بڑے بڑے نمایاں كام كے تھے كنویں كھدوائے پانى كا انظام كيا اور وفو د كے ساتھ بہسلوك احسن پیش آیا۔ اس فيال سے بڑے بڑھ آیا تھا اور پیشتر اس كوخر نے بہنوں كو كپڑے دھ آیا تھا اور پیشتر اس كوخر نے بہنوں كو كپڑے دھ آیا تھا اور پیشتر اس كوخر وفات سفاح ملى اس نے ابوجعفر المنصور کے پاس تعزیت كا خطاتو كھا كيكن خلافت كى مبار كباد نہ دى اور نہ اس نے اس كو اس سے نارائعگى پيدا ہوئى ایك عماب آموز نطاكھ بھیجا۔ تب ابومسلم نے طرف مراجعت كى اور نہ اس كا انتظار كيا۔ ابوجعفر كو اس سے نارائعگى پيدا ہوئى ایك عماب آموز نطاكھ بھیجا۔ تب ابومسلم نے

تبنیت خلافت کی عرض داشت کعمی گرانبار پینی کریدر مگ لایا کریسی بن موئی کو بلا کربیعت لینے کی درخواست پیش کی یعیی بن موئ نے انکاری جواب دیا اور ابوج عفر المنصور جیسا کرسفاح نے عہد تا مداکھا تھاسٹو خلافت پر بیٹھ گیا ای زمانہ بھی عبداللہ بن علی نے اپنی خالفت کا اعلان کیا المنصور نے اس م ہر ابوسلم کو مامور کیا ہی اس نے اس کو بزیمت دے دی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اور عبداللہ بن علی کے لفکر کے مال غنیمت کو مجتمع کرایا المنصور نے اپنے خادم ابوضیب کو مال غنیمت کی فہرست مرتب کر نے کوروانہ کیا۔ ابوسلم کو اس سے برجمی پیدا ہوئی کہنے لگان میں لوگوں کی جانوں کا محافظ واجن ہوں۔ بینا ممکن ہے کہ مال واسباب میں خیانت کروں۔ فیرالمنصور نے میرااعتبار نہیں کیا اچھا کیا''۔ ابوسلم کیا بیر بھی مزاج اس مدتک پرجمی کہ مال واسباب میں خیانت کروں۔ فیرالمنصور نے میرااعتبار نہیں کیا اچھا کیا''۔ ابوسلم کیا بیر بھی مزاج اس مدتک پرجمی کہ وگئی کہ ابوخصیب کی جان کا دخمن ہوگیا گر بھر پچھوڑ ویا۔

ا بومسلم كى سركشى كے اسباب: المنصوركوان واقعات كى اطلاع ہوئى تو اس خوف سے كدا يوسلم مباداخراسان نة چلا جائے۔ مصروشام کی سند کورنری لکے کر ابوسلم کے یاس بھیج دی۔ ابوسلم کواس سے اورنفرت پیدا ہوئی۔ جزیرہ سے بعصد خراسان نكل كهر ابوا \_المتصور في بينجر بإكرانبار سيدائن كى طرف كوج كرديا اورابوسلم كوبلا ببيجا \_ابوسلم في خاضري سي الكاويكر کے بیظاہر کیا کہ میں دور بی سے آپ کی اطاعت کروں گا اور اگر اس کے سوا آپ اور کی امر پر مجبوز کرتا جا ہیں محاق من مسلم نے جوالمنصور کے فرمان کا جواب لکھا تھا اس کوہم تاریخ کا ل الا بن اثیرصفی ۱۷۲۳ جلد پنجم مطبوعه معرسے به تظرو کچینی ناظرین ورن کو سے ير ((و هـ و هـ ذا لـم جلق لامير المؤمنين اكبر مطا الله علوا الدمكوم الله منه و قد كتاتو دى من ملوك ال سامان ان انفوف مليكون لا وزراء اذا اسكنت الدهماء فنحن ناقرون من قربك حريصون على الالو فاء لك ما وفيت حريون بالسمع و الطاعة غير التهامن يعيد حيث يقارنها السلامافان ارضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك و ان بيعت الولان تعطى نفسك الادتها نفقت ما ابرمتٍ من عهدك فسمنابنسس) "اميرالمؤمنين الله آپ كوبزرگ كرے۔اب كوئى دشن ياتى نبين رہاجس پرالله تعالی نے آپ كوغالب ندكيا ہو۔ بي شك ہم سے لموك آل ساسان کی مدروایت کی تی ہے کہ وزیروں کے لئے وہ حالت خطرناک ہوتی ہے جب کہ ہنگامہ ونساوقر و ہوجاتا ہے ہیں اب ہم محراب سے کٹارہ تش ہوتے ہیں مکر وفاداری پر قائم زہیں سے جب تک آپ بھی وفاداری کرتے رہیں سے دور بی اے جب تک سلامتی شامل حال رہے کی بسروچیتم اطاعت کے ہم سر اوار ہوں مے اگر آپ اس امر پرراضی ہوجائیں مے توہم آپ کے غلامان غلام بنے رہیں مے اور اگر آپ اس سے اتکار کریں ہے۔ بای طور کہ ہماری سلامتی کے نہخوا ہوں ہو سے تو ہم نے جوعهد کیا تھا اپنی جان بچانے کی غرض سے اس کو مکست کرویں سے المصور نے مدینا پڑھ کر ابوسلم كنام بيقر بالنارواندكيا(( قد فهمت كتابك ويست صفتك صفته اولئك الوزد الخشيشته ملوكهم الذين يتعتون اضطراب جل الدولة اكشرة جرائمهم فانما راحتهم في انتشار نظام الجماعة قلم سويت نفسك بهم فانت في طاتمك و منامحتك و اصطلاحك بسما من اعباء هذا الامر على ما انت به وليس مع الشريطة التي ارجبتك منك سمعاً و لا طاعة رحمل اليك امير المؤمنين عيسي بن موسسي رساله لتسكن البها ان اصغيت و اسال الله ان يحول بين الشيطان و نذغانه و بينك فانه لم يجد بابا يفسدينتك او كدعندهر افرب من الباب الذي فتعد عليك) "مين تمهار ي وطاكا مطلب بجد كميا مول تم ان دغاباز وزيرول عن نبيس بوجواسين بادشاه كي حكومت وسلطنت کے اضطراب کی بیجدائے کٹرت جرائم کے خواہش کرتے ہیں کیونکدان کی راحت اس میں ہے کہ شیراز وحکومت وا تفاق منتشرر ہے۔ تم نے ایسے کوال اوگوں کے ساتھ کیوں شار کرلیا یم تو اس وقت ہماری فرمال برداری میں ہو ہمارے ساتھ خلوص کا برتاؤ کرتے ہواور ای مضبوطی ہے اس کام کواشائے و يه بوجيها كه بهل المائ من الدين وقت تم في بيقيدا في اطاعت سمعاً وطاعة من بين لكائي تلى امير المؤسين محض تمهاري تعلى خاطر كے لئے میسی ابن موی کے ہاتھ خط روانہ کرتے میں بشرطیکہ کوش ہوش سے مفتو آور میں اللہ تعالی سے جا بتا ہول کہ وہ ما بین تمبارے اور شیطان اور اس کے وسوسوں کے حائل ہوجائے کیونکہ اس کم بخت نے کوئی راستہ جس ہے تہاری نیت میں فساد ڈ النااسے نز دیک مضبوط بہتر اور آسان اس مے تیک پالے کہ جس کا درواز واس نےتم پر کھولا ہے۔

عرب این ظدون میں خلافت کا علم بلند کروں گا۔ المحصور نے اس رائے کومنظور نہ کیا اوراس قتم کی اطاعت سے اپنی خوشنودی ظاہر نہ کی ا آپ کی خلع خلافت کا علم بلند کروں گا۔ المحصور نے اس رائے کومنظور نہ کیا اوراس قتم کی اطاعت سے اپنی خوشنودی ظاہر نہ کی ایر سی کے دایوسلم کوموانست پیدا ہواور اس کے خیالات بدل جا کیں۔ یہ خطاعیت کی ممکی دی اور یہ بھی تحریر کیا ۔ بعض نوگوں کا یہ بیان ہے کہ ایوسلم نے المحصور کے فرمان کے جواب بین خلافت کی دھمکی دی اور یہ بھی تحریر کیا

قاکہ جل نے آئ تک بھی جو عباسہ کی خلافت کی دعوت دینے کا گناہ کیا ہے۔ اس سے جل نے اب تو بہ کر لی ہے۔

البومسلم کا قبل : ابومسلم نے خط روانہ کر کے طوان کا راستہ اختیار کیا۔ المصور کے پاس بی خط پہنچا تو اس نے اپنیائی اور اران ہو ہاشم کو طلب کر کے ابومسلم کا خط دکھایا اور ان ٹوگوں سے بید درخواست کی کہ آپ لوگ متفق ہو کر ابومسلم کو اس مضمون کا ایک خط تحریر کریں کہ 'املاعت امیر المومنین سے مخرف ہونا بہتر نہیں ہے' بناوت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو کام تم کررہے تھے اس کو پورا کر واور بدستور سابق امیر المومنین کے دائر واطاعت میں واپس آ جاؤ''۔ یہ خط المصور کا آزاد غلام البحید مرود دری کے کرکیا تھا المصور نے بدوقت روائی ابوحید کو یہ مجادیا تھا کہ ابومسلم سے اولاً بہزی و ملاطفت گفتگو کر نے ابومسلم سے دیا تہ ہوں اور تھے کو اپنی کا میا بی کی صورت نظر نہ منت ساجت کا کوئی و قیقہ نہ انھار کھنا اوراگر اس سے ابومسلم کے خیالات تبدیل نہ ہوں اور تھے کو اپنی کا میا بی کی صورت نظر نہ آگا تھے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ اور کہ دیا کہ دیا کہ اور کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ اور کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور کو کیا کہ دیا و دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دی

آئے تو یہ کہددیا کہ امیر المؤمنین نے تم کھا کر فرمایا ہے کہ بی تیرے کام کودوسرے کے سردتہ کروں گا میں خود بنفس نیس تیرے کام کودوسرے کے سردتہ کروں گا میں خود بنفس نیس تیری جبتی میں خوط ماروں گا اگر تو جلتی ہوئی آگر میں کودیزے گا تو میں بھی تیری جبتی میں خوط ماروں گا اگر تو جلتی ہوئی آگر میں کودیزے گا تو میں بھی بھی کودیزوں گا۔ بہال تک کہ میں بچھے تل کرڈ الوں یا خود جاں بجی السلیم کردوں۔ ابوحید نے المنصوری ہوا ہے کہ طابق ابومسلم کو خطوریا نرمی طاختے تا اور منت ساجت سے گفتگو کی اور اس کو المنصور کی اطاعت وفر ما نیرداری کی ترغیب دی۔ ابومسلم کو خطوریا نرمی طاختے تا اور منت ساجت سے گفتگو کی اور اس کو المنصور کی اطاعت وفر ما نیرداری کی ترغیب دی۔ ابومسلم کو خطوریا نرمی طاختی اور منت ساجت سے گفتگو کی اور اس کو المنصور کی اطاعت وفر ما نیرداری کی ترغیب دی۔ ابومسلم

نے مالک بن بھیم سے قاطب ہو کر کھا" تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے '۔ مالک بن بھیم بولا' تم الی چکنی چیڑی باتوں میں ندآ ؤواللہ اگر تر المصدر کر این محمد تندید دیمی ترکی تاکی بال مانون درمسل سر سمرس بیری درار مند مند ماری مند ماری مند مار

اگرم المصور کے پاس محے تو وہ بے تلک تم کو آل کرڈائے گا''۔ابوسلم بین کرہم گیا۔ نیزک والی رے ہے مشورہ طلب کیا۔ اس نے بھی المصور کے پاس جانے سے اختلاف کیا اور بیرائے دی کہ'' تم رے بیں آ کر مابین خراسان ورے قیام پذیر ہو

جاؤ۔میتمارے لئے بہترین مقام ہوگا'۔ابوسلم نے اس رائے کو بہند کر کے ابومیدکوا نکار کردیا۔

مرئے ان ظدون \_\_\_\_ فلافت ہو عباس (صداؤل) المنصور کے پاس چلنے پر راضی کر لیا۔ چنا نچہ ابومسلم اپنے تھکر کوطوان میں بسرافسری مالک بن جیم تغیر اکر تمن ہزار فوج کے ساتھ مدائن پہنچ گیا۔

وزیرالسلطنت ابوابوب وابوسلم کے اس کروفر کے داخلہ سے بینے الی پیدا ہوا کہ مبادا کوئی ایسا حادث ابوسلم کے ہمراہیوں کی جانب سے چیش آ جائے جس سے خلیفہ وقت اور ساتھ ہی اس کے میری جان فیطر سے جمی پڑجائے ۔ اس فیطرہ سے بیخ کی یہ تدبیر نکالی کہ ایک شخص کو اس کے بھائیوں جس سے بلا کریہ چکہ دیا کہ تم ابوسلم کے پاس چلے جاؤ کا دراس کے ذریعے سے المنصور سے ملواور ولایت کسکر کی اس سے سفارش کراؤ اس میں تم کو بہت بڑا تمول حاصل ہوجائے گا۔ محرشر طبیہ سے کہ اس نفع میں تم میر سے بھائی کو بھی شریک کر لین کیونکہ امیر الموسنین ابوسلم کے آتے بی اس کا انظام کرنے والے جین ۔ وہ شخص اس دم پئی میں آگیا۔ ابوابوب نے المنصور سے اس شخص کے بیٹے ابوسلم سے طاقات حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی اجازت حاصل کرنے کی درخوابست حاصل کرنے کی درخوابست حاصل کرنے کی درخوابست حاصل کرنے کی درخوابست کی۔ ابوسلم کا دل بیخبر میں سنتے ہی باغ باغ ہوگیا۔ رئے وغم جس قدرتھا دور ہوگیا۔

جوں ہی دار لخلافۃ کے قریب الوسلم کے پہنچ کی خبر مشہور ہوئی۔ سرواران بنو ہاشم وارا کین سلطنت حسیب عظم المحصور ابوسلم کے استقبال کوآئے ابوسلم نے در بار خلافت ہیں حاضر ہوکر المحصور کی دست ہوی کی اور آ دام کرنے کی غرض سے اجازت حاصل کر کے واپس چلاآیا میں جو کی تو المحصور نے اپنے حاجب عثان بن بینک کوچار دافقین کے ساتھ جمنی ہی شبیب بن رواح اور ابو حفیفہ حرب بن قیس تھا بلوایا اور ان کوپس پروہ بنھا کر یہ جداے کردی کہ جس وقت میں اپنے ہاتھ کو ہاتھ دیں باروں۔ ابوسلم کوفر را قبل کر ڈالن اس کے بعد ابوسلم کو بلوایا گیا۔ باتوں باتوں علی المحصور نے ابن دو تھواروں کا حال دریافت کیا جو ابوسلم کون کر ڈالن اس کے بعد اللہ بن علی سے بی تھیں (افقاق وقت سے اس وقت ابوسلم بان عمل سے ایک کوا پی کم سے دریافت کیا جو ابوسلم بان عمل سے ایک کوا پی کم سے دریافت کیا جو ابوسلم بان عمل سے ایک کوا پی کم سے کو گائے ہوئے تھا) عرض کیا '' یہا کہ مجملہ انہیں دو کے ہے''۔ المحصور بولا''لاوز دراجی تو دیکھول''۔ ابوسلم نے کم سے کول کر توارد سے دی۔ المحصور تھوڑی دریتک اس کوالٹنا پلٹنا اور دیکھا تھا''۔ ابوسلم نے فرش کے نیچ دکھ کر عمل ہے آئیں کے جو کہ تا ہا کہ جو کہ تا ہا ہوگ معدن علم ہیں''۔ گوسلم نے کہ خوار نے لگا '' کیوں ابوسلم تم نے سفاح کون دیل زمینوں کے نہ لینے کو کھا تھا''۔ ابوسلم نے'' ہاں! جمعے یہ خیال بیدا ہوا تھا ہیں کہ خوار نہ کی کہ میں نے انہیں کے فر مان کے مطابق کمل کیا۔ یہ بھو کر آپ لوگ معدن علم ہیں''۔ ابوسلم نا'' بھو کو یہ بات پندند آئی کہ ہم اور آپ ایک چشے پرجمع ہوں''۔ ابوسلم نا'' بھو کو یہ بات پندند آئی کہ ہم اور آپ ایک چشے پرجمع ہوں''۔

ہ ہو سم بہ بھوویہ بات پسکرندا کی کہ ہم اور اپ ایک سے پر ن ہوں ۔ المنصور : کیاتم یہ بتا سکتے ہو کہتم کو کس امر نے میری طرف مراجعت کرنے ہے روکا تھا جب کہتم کوسفاح کی موت کی خبرلی تھی یا قیام کرنے سے کون می خبر مانع ہوئی تھی تا کہ میں تہارے پاس پہنچ جاتا''۔

ا بو مسلم ''اوگوں کو نفع ہینجانے اور آپ ہے پیشتر کو فہ بہنج جانے کے خیال ہے جس نے مراجعت نہیں کی اور نہ قیام کیا''۔
المنصور :''( ترش روہو کر ) تو تمہارا بیارا دوہوا کہ عبداللہ بن علی کی لوغلی پرتم قابض ہوجاؤ''۔
ابومسلم ''نہیں خداوند! بیں نے تو اس پرا یے مخف کو مامور کیا ہے جواس کی حفاظت کرے گا''۔
البومسلم ''نہیں خداوند! بیں نے تو اس پرا یے مخف کو مامور کیا ہے جواس کی حفاظت کرے گا''۔
المنصور :''ا جہاتم نے میرے تھم کی تقبیل کیوں نہ کی اور تم خراسان کیوں چار ہے تھے؟''

المنصور: ''ود مال كيال بجوتم في حران من تح كيافقا''۔ الومسلم: '' هن نے دہ مال لئنكريون من تقتيم كرديا تا كمان كوتقويت ہواوران كادل بڑھے''۔

ر المصور: "( جیس بہ چیس بوکر ) کیاتو بمیشہ خطوط میں اپنے نام کومیرے نام سے پہلے نہیں لکھا کرتا اور کیاتو نے آسیہ بنت علی المصور نام کی بیش بیش بیش ہوکر ) کیاتو بمیشہ خطوط میں اپنے نام کومیرے نام سے خطبہ ( منتقی ) نہیں کی اور کیاتو اس کا مدی نہیں ہے کہ توسلیط بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ تو نے بڑی ترتی کی روسیاہ تو نے بخت دشوار داستہ اختیار کیا"۔

بنوز الوسلم جواب ندد ين باياتها كمالمعور في مرغيظ دعمد كالجديل كهناشروع كيا:

'' کیول خودسر! تو نے سلیمان بن کثیر کو کیول قبل کیا باوجود میکہ کہ وہ جارا بہت خیرخواہ تھا اور وہ اس زیانہ ہے جارا نقیب تھا جب کہ تو اس کام میں شریک بھی نہیں کیا گیا تھا''۔

ابومسلم "اس نے میری خالفت کی تعی اس دجہ سے میں نے اس کول کرڈ الا"۔

المصوركا چروب فقره سنة بى فوراس م بوگياليكن كه كيف بايا تعاكدا بوسلم جرات كرك بول الحا

"بيميرى ال كاكز اريول كاصلى بيواس وقت تك بس كرتار با؟"

المنصور:'' (ڈانٹ کر) اے شیطان کے بچے'اگر تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کواس کی کارگز اری دیتالیکن تو نے کیا کمیاہے ہماری بدولت تو ئے بھی محکلہ ہوئے اُڑائے ہیں''۔

ابوسلم نے اس کا بچے جواب نددیاسر نیچا کرلیا المنصور کا عدر لحظر تی کرتا جاتا تھا۔

ابومسلم نے بیدنگ و کھے کرکھا:

" جامل سوائے اللہ کے کی ہے ہیں ڈرتا"۔

اس پرالمصور نے اس کوگالیاں دیں اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ تالیوں کی آ واز کا آٹا تھا کہ محافظین پر دہ سے نگل آئے عثمان بمن نہیک نے لیک کرکر دن پرایک تکوار ماری جس سے ابوسلم کی تکوار کا پر تلہ کٹ کیا۔

الوسلم في تمبراكركها" اميرالمؤمنين! بجهيمير ، وثمن كے لئے زنده رہے ديجے".

المنصور بولا: " كمللة يجميز نده ندر مكي أكر من تخدايسيز بردست دشمن كو پناه دول" \_

• ای فقرہ کے تمام ہوتے بی محافظین نے آمواریں نیام سے معینج لیں اور مارتے مارتے ابوسلم کو بے دم کر دیا۔ یہ واقعہ پچیبویں شعبان ب<u>ی واج</u> کا ہے۔

قبل الومسلم كارقِمل البوسلم كے مارے جانے كے بعد وزير السلطنت ابوجم نے بابر آكر لوگوں كويہ كہدكر واپس كيا كہ اميراس وقت المير المؤمنين كى خدمت بيں ديں ہے۔ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ہمرا ہيان ابوسلم يہن كرمحل سرائے شاہى ہے واپس آئے اور المنصور كے هم ہے ان لوگوں كو صلے وئے ہے۔ چنانچہ ابواسحاق نے ایک لا كھ در ہم پائے۔ اس كے بعد عيسى واپس آئے اور المنصور كے هم ہے ان لوگوں كو صلے وئے ہے۔ چنانچہ ابواسحاق نے ایک لا كھ در ہم پائے۔ اس كے بعد عيسى من موكن اور انتا ہے تفقیلو بیں اس كی خدمت و كارگز ار يوں اور امام ابر اہم بن موكن نے در بارخلافت میں حاضر ہوكر ابومسلم كو دريافت كيا اور اثنا ہے تفقیلو بیں اس كی خدمت و كارگز ار يوں اور امام ابر اہم كے خيالات كا تذكر وكر نے لگا۔ المنصور چلاكر كہنے لگا' واللہ ہيں اسے زياد و دشمن كى كوتم بارے خاندان كا تمام عالم ميں

عینی بن موی کی زبان سے بساخته انا لله و انا البه داجعون لکلا۔ المصور نے ناراضکی ظاہر کر کے ہا ''کیااس کی موجود گی بیس تم بھی صاحب حکومت ثار کئے جاتے تھے' ۔عینی بن موی نے اس استغبام کا بھی جواب نہ دیا۔ المصور نے جعفر بن حظلہ کو بلا کر ابوسلم کے قل کے متعلق مشور وطلب کیا۔ جعفر نے اس کے قل کی رائے دی۔ المصور نے کہا ''اللہ تھے تو نین دے' ، جعفر کی نظر جو نمی المنصور کے داکیں جانب پڑی ابوسلم کو متنول دیکھ کر جوش مسرت سے بول اٹھا '' اے ایم المکومنین آئے ہے آپ کی ظل فت ثاری جائے گئا ۔ المصور کے داکھ ورسکر اگر چپ ہوگیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابوسلم کے ہاتخو ن میں المکومنین آئے ہے آپ کی ظل فت ثاری جائے گئا ۔ المصور نے نوف عالب تھا کہ اس کی ذبان سے ایک لفظ نہ نکان تھا۔ المحصور نے تشقی آ میز الفاظ میں کہا'' جو تہارے دل میں ہو بے خوف و ہر اس بیان کرو (ابوسلم کی لاش کی طرف اشارہ کر کے المحصور نے تشقی آ میز الفاظ میں کہا'' جو تہارے دل میں ہو بے خوف و ہر اس بیان کرو (ابوسلم کی لاش کی طرف اشارہ کر کے ) دیکھواللہ تعالی نے اس کو مار ڈ الا''۔

ابواسحاق نے یہ سنتے ہی بحدہ شکرا واکیا۔اس کے بعد سرا تھا کر حرض کرنے تگا: '' اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے آئ آپ کی ذات با بر کات کی وجہ سے جھے امان دی واللہ جی اس کے پاس کے بہت کھی نہیں کراور خوشیوں کا کراس کے بہت کمی نہیں کراور خوشیوں کراس کے کہیں کراور خوشیوں کراس کے کہیں کراور خوشیوں کراس کے کہیں کراور خوشیوں کا کراس کے کہیں کراور خوشیوں کراس کے کہیں کراور خوشیوں کراس کے کہیں آتا تھا کر یہ کہا ہے اہل وعیال کو وصیت کرآتا تھا اور ورحقیقیت کفن مہیں کراور خوشیوں کراس کے

یاس آ تا تھا''۔

اس قدر کہنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے کمول کر دکھائے تو اس کے پنچے وہ کفن مہنے ہوئے اور خوشہو لگائے ہوئے تھے۔المنصور کے دل میں بیرحال دیکھ کررحم آئمیا ہنس کر بولا:

''تم امیرالمؤمنین کی اطاعت میں ہمیشہ تابت قدم رہواوراس اللہ کاشکرادا کروجس نے تم کوراحت پہنچائی '' ہے۔ جاؤاس کی جماعت کومنتشر کرو''۔

یہ واقعات ابوسلم کے تل کے دن ہیں۔ سے

ابونصر کی گرفتاری: دوسر دوزالمنصور نے ابونصر مالک بن بنیم کوابوسلم کی طرف سے اس مغیمون کا خطالکھا: ''کہ جس قدرتہارے پاس مال واسباب میں چھوڑ آیا ہوں وہ میرے پاس دوانہ کر دواور بعد دوائل مال و اسباب تم بھی چلے آئ'۔

چونکہ ابوسلم نے ابونفر مالک بن بٹیم کو بہوقت روائل ہے بھا دیا تھا کہ اگر میری طرف ہے تہارے پاس کوئی فلا آئے اوراس پر پوری مہر ہوتو ہے بھے لیا کہ ہیں نے وہ خط نہیں لکھا ہے اس وجہ ہے ابونفر المنصور کے بھیجے ہوئے خط کود کی کراس مشتبہ ومشکوک ہوگیا اور بقصد خراسان ہوارن کی طرف روانہ ہوگیا۔ المنصور نے بیخبر پاکر شہرزور کی سند گورزی لکھ کراس کے پاس دوانہ کی ساتھ بی اس کے زہیر بن ترکی گورز ہمدان کے پاس کی گرفتاری کا بھی تھے دیا۔ جو نہی ابونفر ہمدان پہنچا نہیر ترکی نے دوسر کے نام کی نہیر ترکی نے دعوت کے بہانہ سے بلاکر گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد المنصور کی کھی ہوئی شہرزور کی سند گورزی ابونفر کے نام کی بہنچی زہیر نے جوابا لکھ بھیجا کہ جس نے بہنگر فتار کرلیا تھا گئی دیسرے دورا کر دیا سے دوسر سے دوز المنصور کا فرمان ابونفر کے آن کا آئی بہنچا۔ زہیر نے جوابا لکھ بھیجا کہ جس نے اس کو پہلے گرفتار کرلیا تھا لیکن جب سند گورزی شہرزوراس کے نام کی آئی تو جس نے رہا کردیا۔

ابونعررہا ہونے کے بعد المنصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ المنصور نے اس کو ابوسلم کوخراسان جانے کا مشورہ ویے پر طامت کی ابونعر نے عرض کیا'' ہاں جمعہ سے ابوسلم نے مشورہ طلب کیا تھا۔ میں نے اس کومشورہ نیک دیا تھا اگر امیر المؤمنین مجھ سے کی امریس مشورہ کریں محرق کیا میں مشورہ خیر دینے سے در بیخ کروں گا۔ میری اس میں کوئی خطانہیں ہے''۔ المحصوریہ جواب من کراس کومز اویے سے باز آیا اور گورنری مومل پر بھیج دیا۔

ابوسلم کے قل ہوجائے سے ابوجعفر المنصور کو بورا اطمینان عاصل ہو کمیا خطرات جس قدر اس کی نخالفت ہے دل علی ابوسلم عمل پیرا ہور ہے تھے سب کے سب رفتے ہو گئے۔ داقعہ قل کے بعد ایک روز لوگوں کو جمع کر کے منبر پر گیا۔ نہایت موانست آ میز وموالفت انگیز الفاظ عمل خطبہ کو یا اور اس کے جمرابیوں کو مختلف مقامات پر منتشر و پراگندہ کر دیا۔

سنہا دکی بغاوت: ابوسلم کے مراہیوں میں ہے ایک سنبا دمعروف بہ فیروز ااسببد (مجوتی) نے اطراف خراسان میں خروج کیا۔ اکثر اہل جبال نے اس کی انتاع کی۔ بیلوگ ابوسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرتے تھے انہوں نے نیٹا پوراور

ا ایوجعفرالمصور نے جوخطبید یا تھا اس کوہم تاریخ کال لا بن اٹیرسنی ۱۲۸ جند پنجم مطبوعہ مصرے بانظر دلچیسی ناظرین درج ذیل کرتے ہیں ا

(( ايها الناس لا تخرجوا من انس و الطاعة الى وخشته المعصية و لا تمشو في ظلمة))

(( الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق إن ابا مسلم احسن مبتدأ او اساء معقبا))

((و اخذ من الناس بنا اكثر صما اعطانا و رحج قبح باطنه على حسن ظاهره و علمنا))

(( من خبث سريرته و فسادينته ما أو علمه الاثم لنا فيه لعذرنا في قتله و غضا ))

(( في امهالنا و هاذال نيقض بالبحثه و يحفر زمنه حتى اهل لنا عقوبته و اباحنا))

(﴿ ذَمَةُ وَ لَمْ مِمَعَنَا الْحَقِّ لَهُ مَنَ امْضَاءُ الْحَقِّ فِيهُ وَ مَا احْسَنَ مَا قَالَ الْبَالْغَةُ ﴾)

(( الدنياني للنعمان )) .

كسمسا اطساعك والالسه على الرشد

فسمن اطساعك فسلتقمسه بسطساعيسه

ومسن عنصساك فبعساقيسه منعساقية التنظيم والالقصادع لني صعد

"اے لوگو! تم لوگ انس طاعت سے وحشت معصیت کی طرف نہ جاؤاورداہ تن پر چلنے کے بعد باطن کی تارکی میں نہ چلو۔ بے شک ابوسلم کا آغاز خوبی کے ساتھ ہوااورانجام برائی سے اور اس نے لوگوں سے زیادہ اس سے کہم نے اس کو دیا تھا تعوق حاصل کیا اور اس کی بد باطنی اور انسان طاہر پر غالب آئی اور ہم اس کی نبٹ باطنی اور فساد نبتی سے ایسے آگاہ ہو گئے کہ اگر اس کو اس بایت کوئی تھیجت کرنے والا جان جاتا تو وہ ہم کو اس کے قبل کرنے اور اسنے و نو سے ایسے آگاہ ہوگئے کہ اگر اس کو اس کے قبل کرنے اور اسنے و نو س چھوڑر کھے پرطامت کرتا وہ برابر بیعت کوتو ڈتا اور ہمارے فرم کی تقارت کرتا تھا۔ تا آئیہ ہم کو اس کی محقوبت طال ہو گئی اور اس کا خون ہم کو مباح ہوگیا اور اس کے حقوق ہم کو تن کے جاری کرنے سے مانع نہ ہوئے اور کیا خوب نابذ کی اور اس کا خون ہم کو مباح ہوگیا اور اس کے حقوق ہم کو تن کے جاری کرنے سے مانع نہ ہوئے اس نے اطاعت کی وجہ سے جسے اس نے اطاعت کی وجہ سے جسے اس نے اطاعت کی وجہ سے جسے اس نے اطاعت کی ہونئے پہنچا و داور اس کو رشد کی رہنمائی کرو اور جو تحض تہاری نافر مانی کرے اس کو اس کی معیشت کی فکر نہ کرو "

رے پر بقند کرلیا اور مال واسباب و فرائن لے لئے جوابوسلم بدوقت روائی سفاح دے میں چھوڑ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کا مال واسباب لوٹ لیا عور تیں گرفاتر کے لوٹھ یاں بنالیں 'گر بایں ہمہ تجار ہے صحر من شہوتا تھا۔ فلاہر یہ کرتا تھا کہ میں کعبہ کو منہدم کرنے کو جا رہا ہوں۔ المنصور نے اس کی سرکو بی پر جمہور بن مرار بیلی کو مامور کیا ما بین ہمدان ورے کے ایک سنمان میدان میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ جمہور بن مراد نے کمالی مروائی ہے لڑکر سنباد کو ہزیمت دی تقریباً ساتھ ہزامر آدی سنمان میدان میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ جمہور بن مراد نے کمالی مروائی ہے لڑکر سنباد کے مارے گئے اس کی عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا گیا۔ سنبا د نے طرستان میں جا کر جان بچائی گراس اجل رسیدہ کو طرستان میں بھی بناہ نہ بی ۔ عامل طرستان کے ایک ملازم نے اس کوقل کر کے جو بچھاس کے پاس تھا لے لیا اور المحمور کو اس واقعہ ہو گئے۔ اس طرستان کر گیا۔ تب اس واقعہ ہو کیا۔ عامل طرستان کی گوشالی کوروانہ کیا عامل طرستان ہیں کہ دیا موافعہ و کیا۔ عامل طرستان کی گوشالی کوروانہ کیا عامل طرستان ہیں کہ دیا کی طرف بھاگ گیا۔

مستحسی نے اس کو آلا اور اس کا سرالمنصور کے پاس بھیجے دیا۔ بیواقعہ اس **کا ہے۔** 

عبداللد بن علی : آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ عبداللہ بن علی ابوسلم سے بڑیت اٹھا کر بھرہ چلے سے تھاور اپنے بھائی سلیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کرویا۔ عبداللہ بن علی اور ان کے ہمراہی اس واقعہ سے فاکف ہو کررو پوش ہو گئے۔ المنصو رکواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان اور اس کے ہمراہی اس واقعہ سے فاکف ہو کررو پوش ہو گئے۔ المنصو رکواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان اور اس کے ہمراہی ان ویت ہوں ہے آؤے سلیمان و عبدی اس فریان کے مطابق عبداللہ اور اس کے سردار ان انسکر اور خدام کو لے کردار الحلاقت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عبدی اس فریان کے مطابق عبداللہ اور اس کے سرداروں اور خدام کو لے کردار الحلاقت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے در بار میں حاضری کی اجازت چاہی ۔ المنصور نے سلیمان وعیدی کو آئی باتوں میں معروف کر کے عبداللہ بن علی کوائی مکان میں جو تھر خلافت میں ای غرض کے لئے مہیا کیا تھا قید کرد سینے کا حکم دے دیا۔ جب تھوڑی ویر کے بعد سلیمان وعیدی کی مردون کے سلیمان وعیدی کا محمور سے رخصت ہوگر باہر آئے تو عبداللہ بن علی کوموجود نہ پاکر مجھ گئے کہ دو غریب قید کرد کے گئے اوران کی ذمدداری کا محمور کے باس لو نے گران سے سلنے نہ دیا گیا۔ باتی رہیں عبداللہ بن عبداللہ بن علی ان میں کو قید کردیا گیا۔ ایواؤ دخالد نے ان میں کو قید کردیا گیا۔ ایواؤ دخالد نے ان میں کو قید کردیا گیا۔ ایواؤ دخالد نے ان

عبداللہ بن علی ای زمانہ سے برابر قید میں رہے تا آ نکہ المنصور نے وہ اچے میں عینی بن مویٰ کو ولی عہدی ہے۔ معزول کر کے اپنے لڑکے المہدی محمد بن المنصور کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور چونکہ اس کی تخت شینی کے بعد عینی کوولی عہد بنانے کی بدایت کی تعی عبداللہ بن علی کو اس کے میر دکر کے آل کر ڈالنے کا تھم دے دیا اور خود بقصد جج مکم معظمہ کی طرف چلا گیا۔ المعصور

المنصود كے اتمام نے بيتكم پائے ہی عینی كوگر فآد كرليا اور فل كرنے كی غرض ہے باہر لے آئے۔ تماشا ئيوں كا ایک جم خفیر جمع ہوگیا۔ عینی چس بیس میں پڑا ہوا تھا اور وہ لوگ اس کے فل پر تلے ہوئے تھے ہر خنص كی زبان پر بہی قصہ تھا۔ عینی نے پہلے تو كمال مبر واستقلال سے كام ليا تمر جب بيد يكھا كەموت مير ہے سر پر كھيل رہی ہے تو گھبراكر بول اٹھے "لللہ مجھے نہ فل كر دعمداللہ بن على زندہ ہيں "۔

المصور کے دوبرولا کر طامنر کر دیا۔المصور نے اس غریب کو بھی ایک مکان میں قید کر دیا۔ جس کی بنیاد میں نمک دیا میافتا اور یا بی ڈالنے کا تھم دے دیا یا نی ڈالنا تھا کہ دیواری گریزی عبداللہ بن علی دب کر مرمے۔

راوند میرکی شورش: بدلوگ فراسان کے رہے والے ابوسلم کے تبع تنائے اور طول کے قائل تھان کا بیا عقادتھا کہ آدم کی روح نے عثان بن نہیک بین اللہ میل شاند نے المصور میں اور جبرائیل نے بھی بن معاویہ میں طول کیا ہے۔ المصور نے میں میں بختے تقریباً دوسوآ دمیوں کو قدر کر یا تی لوگوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ بہتے ہوکر ایک نفش کو گویا کہ جنازہ لئے مالے بیں افغا کر لے بطے اور قید خانہ کے دروازے پر پہنے کو کنش کو قید خانہ کے اندر بھینک دیا خوداندر تھس کے اور اپنے ہمراہیوں کو نکال الائے۔ اس کے بعد الحمینان سے تمام چوسو کی جعیت کے ساتھ المصور کے کل کا قصد کیا۔ المصور بیادہ پاکل آیا۔ معن بن زائدہ شیبانی بھی بیغ بر پاکر آئم کیا بدائ وقت تک رو پوش تھا۔ اس وجہ سے کہ ابن بہری جاس شاری سے لگا آئے۔ اس کے بعد المحصور ایک بھت سے اس کی جبتی میں تھا۔ معن بن زائدہ نے اس موقع پر بہت بری جاس شاری کا اس سے لائے آیا تھا اور المحصور ایک بھت سے اس کی جبتی میں تھا۔ معن بن زائدہ نے اس موقع پر بہت بری جاس شاری کا اس سے کو تند کے ایس میں ہوگا ہوگیا۔ اس کے بعد المحصور کے پاس آیا اس دو تا ہوگر کی لگام رہتے (المحصور کے خوام میں کم جاتا ہوگیا۔ اس کے بعد المحصور کے پاس آیا اور راوند یہ پر فتے المحصور نے نجر کی لگام رہتے (المحسور کے بات ہوگیا تھا۔ دریا وہ بات میں اس لگام کے لین کا میں سے خوش ہوگیا۔ اس وقت کی درواز سے بوگیا تھا۔ دریا وہ باتی وہوشیاری سے لڑتار ہا اور راوند یہ پر فتے یا ہوگیا۔ اس موقع کی درواز سے دریا وہ کیا۔ اس وقت کو بات میں گئیس بھی آیا اور کیل مرائے شائی کے درواز سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کو بھوڑی ہوگیا تھا۔ دریا وہ کیا۔ اس وقت کو بھوڑی ہوگیا۔ اس وقت کو بھوڑی ہوگیا تھا۔ دریا وہ کیا۔ اس وقت کی درواز سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کی اس بھی کیا تھی۔ اس قاری سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کو بھوڑی ہوگیا تھا۔ دریا وہ کیا۔ اس وقت سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کو بھوڑی ہوگیا کی ان کی بھی آیا اور کیل مرائے شائی کے درواز سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کی درواز سے دوگر سے دوش ہوگیا۔ اس وقت کی درواز سے دوگر سے دوگر می ہوگیا۔ کو بھوڑی ہوگیا۔ کی درواز سے دوگر سے دوگر ہے دو کو بھوڑی ہوگیا۔ کو بھوڑی ہوگیا۔ کی درواز سے دوگر سے دوگر ہے دو کی درواز سے دوگر ہے دو کو بھوڑی کو کی درواز سے دوگر ہے دو کو بھوڑی کو کی درواز سے دوگر ہے دو کو کی درواز سے دوگر ہے دو کو کھوڑی کو کی درواز سے دوگر ہے دو کو کی

کربولا: ((اندالیوم تواب)) بازاریول کے کانوں میں جول بی بیآ واز پینی مب کے سبانھر پرٹوٹ پڑے اڑائی ہونے گئے۔ شہرکا دروازہ کھول دیا گیا لوگ کھس کے ۔خاذم بن خزیر اور شیم بن شعبہ نے تملہ کردیا ۔ آن کی آن میں سب کے سب ڈھیر کردیئے گئے اس واقعہ میں اتفاقیہ عنان بن نہیک کے ایک تیم آلگا جس سے وہ چندروز بعدم گیا۔ المصور نے اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے دو ایر العمال طوی کو اس عہدہ سے سرفراز فرمایا ۔ یکل واقعات شہر ہا شمیہ میں واقع ہوئے تھے۔

بغاوت را وندید کے فرو ہونے کے بعد المصور نے معن بن زائدہ کوطلب کر کے کمال عزت واحتر ام سے بھالا۔
دیر تک اس کے کار ہائے نمایاں کی ثناء وصفت بیان کرتا رہا۔ معن نے عرض کیا '' واللہ اے امیر المؤمنین میں ڈرجے ڈیدتے میدان جنگ میں آیا تھا۔ جب میں نے بیدو یکھا کہ آپ کے لئے خطرناک حالت پیدا ہوری ہے۔ تو جھے سے ہروا شعب منہ ہو سے منہ ہو سے منہ ہو گھے کے دائر مار ہے تھے''۔
سکا۔ بتا باندنکل پڑا اور میں نے جو کچھ کیا وہ آپ ملاحظ فرمار ہے تھے''۔

بعض لوگوں کا بدیمان ہے کہ عن ابن زائدہ ابوالخصیب (المصور کے جاجب) کے پاس روپوش تھا اور ابوالخصیب اس کے پاس روپوش تھا اور ابوالخصیب اس فکر میں تھا کہ عن کی عنوتھ میرکرا کرا مان حاصل کرے۔ جب بدوا تعدید تیں آ یا تو ابوالخصیب نے المصور کی خدمت جی داملے میں اس کا معن کے معنوں کیا۔ معن نے داملے دی کے محمد میں معنوں کیا۔ معن نے داملے دی کے محمد میں المال کا درواز ولئکریوں کے لئے کھول دیجئے۔

ع ''کہ مزدور خوش ول کندہ کار بیش'' المنصور نے اس سے اختلاف کر کے کہا'' مناسب سے ہے کہ ان مرکشوں کی مرکوبی کی جائے معن نے عوضی کیا ''بہترلیکن میں اس کام کے لئے زیادہ موزوں ہوں''۔

معن بلاا نظار جواب اس نظرہ کے تمام ہوتے ہی میدانِ جنگ کی طرف نکل کیڑا ہوا۔ بڑے بڑے مصائب اٹھائے تا آئکہ تقریباً کل راوندیہ مارے گئے۔ واقعہ جنگ کے بعدمعن پھرروپوش ہوگیا۔المصور نے اس کوطلب کمر کے امان دی اور ولایت یمن کا گورزمقرر کردیا۔

خراسان کی بعناوت: فلفہ سفاح نے خراسان میں بغاوت وہلاکت کے بعد بسام بن ابراہیم ابوداؤ و خالد بن ابراہیم از بلی کومقررکیا تھا۔ جب رہے کہ یہ کشما بن میں مقیم تفاریش نے بناوت کی جب کہ یہ کشما بن میں مقیم تفاریش نے بناوت کی جب کہ یہ کشما بن میں مقیم تفاریش نے اس کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ ابوداؤ درات کے وقت اپنے مکان کی جہت پران لوگوں کو و یکھنے کی غرض سے چڑ حااتفاق سے پاؤں پھسلا اور گر پڑااور اُسی دن جال بحق ہوگیا۔ ابوداؤ د کے مرنے کے بعداس کا افسر پولیس 'عصام' اس کی قائم مقامی کرتارہا۔ تا آ نکہ خلیفہ المعصور نے عبدالجار بن عبدالرحلٰ کوامیر خراسان مقرر کر کے دوانہ کیا۔

ابوابوب سے خاطب ہو کر بولا: ''ابوالجبار تو ہمار ہے ہوا خواہوں کو بغاوت کرنے کے خیال سے فنا کے دیتا ہے''۔ابوابوب نے دائے دی کہ آپ لشکر خراسان کے حصہ کیڑکو جہا دروم پر بھیج دینے کے لئے لکھ بھیج اور جب عبدالببار لشکر خراسان کو جہا دروم پر بھیج دینے کے لئے لکھ بھیج اور جب عبدالببار لفکر خراسان کو جہا دروم پر بھیج دے تو جس کو چاہے گئ'۔ المصور نے اس دائے کے مطابق عبدالببار کو کھ بھیجا۔عبدالببار نے جوابا لکھا: ''کہ چوکھ ترک نے فوج کئی کہ ہے۔اس صورت ہی اگر ترک نے فوج کئی کی ہے۔اس صورت ہی اگر ترک نے فوج کئی کی ہے۔اس صورت ہی اگر ترک اسان کی دومری طرف خفل کیج گاتو جھے خواسان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے''۔المنصور نے بین خط ابوابوب کو دے دیا۔ابوابوب نے عرف کی گئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے ایک عظیم افشان لیکر بھیجا ہوں جواس کی کا لی طور سے حفاظت کرے گا'۔عبدالببار نے یہ جواب دیا کہ خراسان کی آ مدنی اس قدر بار عظیم کی متحل نہیں ہو سے گئ'۔ابوابوب نے جواب دیکھ کرعوش کیا'' کیج اس کا خبث باطنی ظاہر ہو گیا اس نے بخاوت کا اظہار کر دیا آ ہے ذرا گلت کیجے''۔

المهدى كا تقرد على المحدورة الك الكرك ما تها البيالا كالهدى كوروانه كيااورية كم ديا كدر على اللي كرقيام كرنا في المهدى في المحدول المهدى في المحدول المعدول في المحتود المجاد على المحتود المجاد على المحتود المجاد على المحتود المجاد على المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود ال

اس کامیانی کے بعد المبدی خراسان میں ممبرار ہا۔ تا آ ککہ وسامے میں عراق لوث آیا۔

عامل سنده کی سم سنی بال بیاری می سینید بن موی بن کعب عامل سنده نے بغاوت کی بیاب کے بعد عامل سنده مقرر کیا تھا اس کے باپ نے سینب بن زہیر کو محکمہ پولیس کا افسر مقرر کیا تھا۔ مینب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کو المنصور کیا تھا۔ مینب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مبادا عینیہ کو المنصور کی خالفت پر تیار کر دیا۔ المنصور کواس کی خبر ہوئی تو وہ طلب کر کے محکمہ پولیس پر نہ مقرر کر دے۔ عینیہ کو رسندہ و ہندگ سندگورزی مرحمت کر کے جنگ عینیہ دارالخلافت سے بھرہ میں آیا اور بھرہ سے عمر بن حفص سندہ میں پہنچ کرعینیہ سے لڑا اور کا میا بی کے ساتھ سندہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔

اصبید کی سرکشی ای می اصبید والی طبرستان نے بھی سرکٹی کی اور ان مسلمانوں کے خون ہے اپنظام کے ہاتھوں کو رنگ کی سرکٹی کی اور ان مسلمانوں کے خون ہے اپنظام کے ہاتھوں کو رنگ لیا جواس کے ملک میں تھے۔ المنصور نے اس کی سرکو بی کے لئے اپنے آزاد غلام ابوالخصیب فازم بن فزیر اور وح بن ماتم کوایک فشکر کے ساتھ دوانہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے طبرستان میں پہنچ کر اس کے قلعہ کا محامرہ کر لیا۔ ایک مدت تک محامرہ کے دہ والد کی مروحیلہ دروازہ کھلوا کر ممس مے اثر نے والوں کو مارڈ الاعور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اصبید نے

بنو ہاتم اور مسکلہ خلافت جس وقت مروان بن جم کی حکومت جی تزلزل واضطراب پیدا ہوا۔ اس وقت بنو ہاشم نے ایک جم کر کے ظیفہ مقرد کرنے کے متعلق مشورہ کیا آخر کا رسب نے اس امر پرا تقاق کیا کہ جم بن عیداللہ بن حسن کی جم اللہ بنا یا جائے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ مجملہ ان لوگوں کے جنیوں نے اس شب کو میست کی تھی۔ المصور جمی تھا اور جب المصور اپنے بھائی سفان کے عہد خلافت اسلام اسلام کی اٹھا تو جمد اور اس کا بھائی ایرا ہیم جہب کیا تھا اور بنو ہاشم کے ساتھ اس کے بیا تھا اور بنو ہاشم کے ساتھ اس کے بین آیا تھا اس نے ان دونوں کو دریا فت کیا۔ ذیاد بن عبیداللہ حارثی نے عرض کیا ' جس ابھی ان دونوں کو ماخر کرتا ہوں''۔ المصور ان دنوں کہ جس تھا۔ ذیاد بن عبیداللہ حارثی نے عرض کیا ' جس ابھی ان دونوں کو ماخر کرتا ہوں''۔ المصور ان دنوں کہ جس تھا۔ ذیاد بن عبیداللہ حارثی نے عرض کیا ' جس المحصور تین خوال نے مسئل اور ان دنوں کہ جس تھا۔ ذیاد بن عبیداللہ حارثی نے عرض کیا ۔ اس جب سے در پردہ استعماد کرتا جاتا تھا اور دولوگ بھی علا فت پر مشکن ہوا گرچہ کا حال پر اپر در "یافت کرتا جاتا تھا اور بنو ہاشم سے در پردہ استعماد کرتا جاتا تھا اور دولوگ بھی عبیداللہ حال کے خوف ہے دولوگ ہو گیا ہے الموس بوالہ وہ ہو تھے کہ والم میں مقد دیا کرتے تھے کہ دیا کہ بیا کہ جس میں ذیا ہم سے در اس کے اور دو تھی ہو کہ اس کے اور دو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کہ اس کے اس کے در کرنے کو تا عرد کیا تھی انہ نے بھیاں بی تھی سے اسلے جس مشورہ کیا۔ سیان بی تھی نے کہا'' اگر وہ (المحسور) درگر درکرنے کا عادی ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہی مشورہ کیا۔ سیان بی تعلی نے کہا'' اگر وہ (المحسور) درگر درکرنے کا عادی ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہی مشورہ کیا۔ سیان بی تعلی ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسیان بی تعلی ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسیان بی تعلی ہوتا تو اسینہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسیانہ بچا ہوتا تو اسیانہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسانہ بھوتا تو اسیانہ بچا سے درگر درگرتا ہوتا تو اسانہ بھوتا تو اسیانہ بھوتا تو اسانہ کی درگر درگرتا ہوتا تو اسانہ بھوتا تو اسیانہ بھوتا تو اسانہ بھوتا

عبداللہ بین کرمتنبہ ہو گئے اوراس وقت ہے برابراپ لڑکے وجہا وینے کی سی بیٹے کم نے گئے۔
المنصور نے جاسوس کو تمام واوی تجاز بی جمی کی جبتو کے لئے پھیلا دیا۔ کوئی چشر کوئی مقام ایسانیس تھا جہاں پر کہ المنصور کے جاسوس ندر ہجے ہوں۔ جب اس بی بھی المنصور کو کامیا بی نہ ہوئی تو ایک خطاجہ کے طرف واروں کی جانب ہے جمد کے نام تکھا۔ جس بیل اطاعت وفر مال برواری کا اظہار کیا تھا اور بجلت کرنے کی رائے دی تھی۔ اس خط کو اپنے جاسوس کے ہاتھ عبداللہ کے پاس بھیجا اور اس امر کے اظہار کے لئے کہ ان کے ہوا خواہوں کے پاس ہے عبداللہ بن حسن کو متو راسا ہو کے المنصور کا ایک کا تب جو در پروہ ہوا خواہ تھر کے وریافت کرنے کی بہت کو شش کی اسب اس کے ساتھ کر دیا۔ انفاق یہ بوا کو ایک کا تب جو در پروہ ہوا خواہ تھر کے دریافت کرنے کی بہت کو شش کی باس حالات ایک خواہوں کے باس جو در پروہ ہوا خواہ تھر کے دریافت کرنے کی بہت کو شش کی ۔ اس خواہوں کا خط ان کے ہوا خواہوں کا خط ان کے ہوا تھر بھی بہتیا دیں جو کی بہت کو شش کی باس جو ان کے بہت کو شش کو خط کی برت کو شش کو خط کی برت کو شش کو خط کی برت کو شش کو خط کی برت کو شش کو خط کی برت کو تھر کے باس جو کہ ہوا خواہوں کا خط ان کے ہاتھ بھی دیا جا تھر اللہ بن حسن کے پاس جو کہ ہو کہ کہت کو تھر کی جس کی بہتے کی جیل بھی پہنچا دیں گے چنا نچہ قاصد کی بن حسن کے پاس کی بات کو اور ان کو تھر دیا جو کہ تھر کی بیل بھی ہوا تھا۔ جمد کو کو مواہ کو بروا تھا۔ جمد کو کو کو کی ہو ۔ ابو ہمار تھا ہوا تھا۔ جمد کو کو کو کو مواہ کو اس واقعہ ہوا تھا۔ جمد کو کو کھر کے پاس گیا اتفاق ہے اس وقت وہ جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ جمد کو کھر کے پاس گیا اتفاق ہے اس وقت وہ جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ جمد کے کھر کے پاس گیا اتفاق ہے اس وقت وہ جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ جمد کو کھر کے پاس گیا اتفاق ہے اس وقت وہ جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ جمد کے کھر کے پاس گیا اتفاق ہے اس وقت وہ جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ جمد کے کھر کے پاس گیا اتفاق ہے ۔ "''

### Marfat.com

ابوہیارنے کہا:''مارڈ الوجھ کراصاف ہوجائے''۔

عریخ این ظدون \_\_\_\_\_ خلافت بوعهای (حندادّل)

محربونے: "میں ایک مسلمان کےخون سے اسپنے ہاتھ آلودہ نہ کرول گا"۔

تب ابو جبار في كما: "اجمال كومقيد كركه اين جمراه ركمي "...

محد نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ اس وجہ سے کہ دوز اندجان کے خوف سے فرار ہوا کرتے تھے۔ پھر ابو ہمار نے سے
رائے دی کہ اس کو قبیلہ جہید میں کسی کے پاس نظر بند کراد یہتے ۔ محمد نے اس رائے سے انفاق کیا۔ لیکن جب لوث کرائی مجلس
میں آئے تو دو فخص ہی ندار دفعا۔

عبدالله بن حسن : مخص جبید سے نگل کر مدید بہنچا اور مدید منورہ سے المنصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کل حالات بیان کے اور بہار کے یہ دیا کہ ان کے سماتھ ایک شخص وریا می ہے ابد جعفر المنصور نے دیر کوطلب کر کے محمد کا حال طلب کیا۔ وید نے حسمیں کھا نمیں اور اپنی لاعلمی ظاہر کی۔ المنصور کو اعتبار نہ آیا اور اسے پڑوا کر قید کر دیا۔ اس کے بعد المنصور نے عقبہ بن سالم از دی کو بلا کرایک خط جعلی محمد کے ہوا خوا بان خراسان کی جانب سے لکے کر دیا اور بہت سامال واسباب دے کر بواخت بن سے بی سے بی سے بی سے بی کہ مواخوا بان خراسان کا جعلی خط اور مال و اسباب دیا۔ عبد الله بن حسن کے پاس بی کھی کر ہوا خوا بان خراسان کا جعلی خط اور مال و اسباب دیا۔ عبد الله بن حسن نے خط بھینک ویا اور جمر کے کر بواخوا بان خراسان کا جعلی خط اور مال و اسباب دیا۔ عبد الله بن حسن نے خط بھینک ویا اور جمر کے کر بواخوا بان خراسان کا جعلی خط اور مال و

" من ان لوكول كونين جانياتم ميرے ياس سے جلے جاؤ"۔

" اس خطاکا جواب لکھ دیجئے"۔ عبداللہ بن حسن نے جواب دیا: " خطاکا جواب تو نہ لکھوں گا تکر ان لوگوں سے میرا سمایم کمہ دینا اور یہ کمہ دینا کہ میر سے دونوں لڑ کے فلاں وفت خروج کریں گئے"۔

عقبہ کو جب جمد اور ابراہیم کے حالات معلوم ہو گئے تو لوٹ کر المنصور کے پاس آیا کل حالات عرض کے المنصور نے بوقسد ج کوچ کیا اور کھ پہنچا۔ بنوسن ملئے کو آئے۔ عبداللہ بن حس بھی ان کے ساتھ تھے۔ المنصور نے ان لوگول کوئرت و احرام سے بٹھایا ایکے دن وقوت کر دی۔ جب بیلوگ وقت مقررہ پر آئے اور کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو المنصور نے عبداللہ بن حسن کو طلب کر کے کہا: '' کیوں صاحب آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم بھی مخالفت نہ کریں گے اور نہ تبہاری حکومت پر خلل اندازی کریں گے اور نہ تبہاری حکومت پر خلل اندازی کریں گے''۔ عبداللہ بن حسن ہولے: '' بھی اس وقت تک ای اقرار پر ہوں''۔ المنصور نے عقبہ بن سالم کی طرف محت پھیر اسے حقبہ بھی اس طرف بحرا کیا ۔ عبداللہ بن حسن نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عقبہ بھی ای طرف جا کر کھڑ ا ہوگیا۔ مجبور ہوکر عبداللہ بن حسن نے آگئی کرلیں۔ المنصور دریا فت کرتا جاتا تھا اور عقبہ ایک ایک بات بتاتا جاتا تھا۔ المنصور نے بیا تھی ان کرعبداللہ بن حسن کوقید کرنے کا تھی دے دیا۔

غیرالوطن محمہ ہے جارہ جواطراف وجوانب بلاد میں چمپا پھرتا تھارفتہ رفتہ بھرہ پہنچا۔ بنوراہب یا بقول بعض بنومرہ بن عبید میں قیام کیا۔المصورکواس کی خبرانگ ٹی۔ یہ خبر سنتے ہی المنصور بھرہ چلا آیالیکن اس دفت محمہ نے بھرہ چھوڑ دیا تھا۔عمر بن عبید المنصور سے مطنے کو آیا۔المنصور نے کہا'' اے ابوعان کیا بھرہ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس ہے ہم کواپی خلافت و

حکومت میں خطرہ ہوسکتا ہو''۔

عمر بن عبید نے عرض کیا: ''امیرالمؤمنین! بھرہ میں ایسا کوئی شخص کیلی ہے جو آپ کی خلافت حکومت کا بخالف ہو''۔
المنصور نے میہ کن کرمراجعت کردی اور محمد وابرا جیم پراس قدرخوف طاری ہو گیا تھا کہ بھرہ سے نکل کرعدن چلے مجے۔وہاں اطمینان خاطر نہ حاصل ہوا تو سندھ چلے آئے اور سندھ ہے کا کوفداور کوفد۔ سے مدینہ منورہ آپہنے۔

پرس ارجی المنصور ج کرنے کو آیا تھا۔ محدوا براہم بھی ج کو آئے ہوئے تھے۔ ابراہم نے المنصور کودھوکد دینے کا فصد کیا گرمجہ نے اس سے خالفت کی۔ اس کے بعد المنصور نے عبداللہ بن حسن کوان کے دونوں گر کول مجدادار ہو ہم کا فصد کیا گرمجہ نے اس سے خالفت کی۔ اس کے بعد المنصور نے سے فارخ ہو کراپنے دارالجحلافت کو ماتوں کی دوائل کے بعد مجدوار دید بند منورہ ہوا۔ ذیا دنہا بت الطاف و مرحمت سے پیش آیا اور گھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں اوٹا تو اس کی دوائل کے بعد مجدوار دید بند منورہ ہوا۔ ذیا دنہا بت الطاف و مرحمت سے پیش آیا اور گھر کہا کہ آپ جہاں چاہیں جاہی ہوا ہور میرالموں کی دوائل کے المنصور نے اور حمدالہ بی بن المطلب کو سند کورنری دینے کی غرض سے مدینہ منورہ دوائد کیا۔ ابوالا زہر نے اس کے مطابق عبدالعزیز بن المطلب کو مدروں کا عامل بنایا اور زیاد کوم اس کے مصاحبین کے گرفتار کر کے المنصور کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ابوالمنصور نے این ہم کہ مندہ میں بہنچا دیا۔ ابوالمنصور نے این ہم کہ دینے دیا۔ ابوالمنصور نے این ہم کہ دینے دیا۔ ابوالمنصور نے اس کے مصاحبین کی دوائد کر دیا۔ زیاد دیار چھوڑ سے تھے۔ اس کے بعدالمنصور نے کی خدمتا کید کی اور اس مقدمہ پرددیا دی سے مال و زر خرج کرنے کی خدمتا کید کی اور اس مقدمہ پرددیا دی سے مال و زر خرج کرنے کی خدمتا کید کی اور اس مقدمہ پرددیا دی سے مال و نر خرج کرنے کی خدمتا کید کی اور اس مقدمہ پرددیا دی سے دید بن اسید ملکی نے دیا کے داس کے اس اف سے تک آ کر اس کی معز ولی کے متحلق مضورہ کیا اس کے مصاحبین میں سے بزید بن اسید ملکی نے دیا کر دیاں بن دیان مزن کی کومقرد کرنے کی دائے دی ۔ المنصور نے اس کو پہند کیا اور دوفیان میں اسید میں اسید میں اسید میں اسید میں اسید میں اسید میں اسید میں اسید کی در انہ کردیا۔

اس نے مدیر میں پہنچ کر بڑااور حم مچایا۔عبداللہ بن حسن کولڑکوں کے نہ حاضر کرنے پردھمکی دی۔عماب شابی سے ڈرایا۔عبداللہ بن حسن نے کہا:''واللہ تو آج ایہا بی تسی القلب بور ہاہے جیسا کہ قصاب بکری کے ذرج کرنے کے وقت ہوجا تا ہے''۔ریاح یے نقرہ من کرچوکنا ہوگیا۔ایوالیمتر ی حاجب بولا:''غریب کوغیب کی کیا خبرہے۔آب ان سے ناحق محمد کا حال دریا فت کرتے ہیں''۔

ریاح نے جواب دیا: "تف ہو تھے پراس بوڑھے نے جو کھے کہا ہے تھیک کہا ہے تو نے اس کے توائے کلام کوئیں سے ہو تھے ان کے توائی کام کوئیں سے ان کھر جلا آیا اور جھے بن سے ان کھر جلا آیا اور جھے بن اللہ کو گار کے ان کے ساتھ عبداللہ بن حسن کی مجلس سے اٹھ کر چلا آیا اور جھے بن فالد کو گرفار کر کے پڑوایا مجمد کی جہتو میں شب وروز سرگر دال رہے لگا۔ دریا فت کرتے کہ تے یہ معلوم ہوا کہ جمد مضافات بنی میں جب بھی ہوا ہے فور آ اپنے ایک سردار کو جمد کی تلاش میں روانہ کیا جمد کو اس کی اطلاع ہوگی اور وہ جاگ گیا۔ اللہ عمد کو اس کی اطلاع ہوگی اور وہ جاگ گیا۔

اس کے بعدریا ح نے بوحس کوگرفتار کرا کرقید کردیا جن کے نام یہ تنے :عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی حسن و ابراہیم بن ابراہیم وجعفر پر ان حسن میں ان میداللہ پر ان داؤ دین حسن بن حسن محمد داساعیل واسحاق پر ان ایما تیم بن

بعض نوگوں کا بیان ہے کہ پہلے عبداللہ بن حسن بن حسن صرف قید کئے تھے اور ایک مدت تک قید میں رہے بعد میں المسعور کے مثیروں نے بقیہ اولا دحسن بن حسن کو بھی قید کر دینے کی رائے دی۔ چنانچہ سب کر فنار کر لئے گئے اور قید خان بھی بھیج دیئے میں۔

۔ اس واقعہ کے بعد اس مصور عج کرنے کو کیا۔ مکہ معظمہ پہنچا تو قید خانہ میں اولا دحس بن حسن کے پاس محد میں عران میں ابرا ہیم بن طلحہ بن ما لک بن انس کو یہ بیام دے کر بھیجا کہ محد وابر ہیم پسران عبداللہ بن حسن کو ہمارے سپر دکر دو۔ عبداللہ بن حسن نے اس کا تو سمجھ جواب نہ دیا۔ حاضری کی اجازت طلب کی المصور نے کہا'' واللہ میری آئیمیں اس کواس وقت تک نہ دیکھیں گی جب تک وہ اپنے ووٹوں لڑکوں کو میرے پاس حاضر نہ کرے گا'۔عبداللہ بن حسن نہا بت محسن ہم دل عزیز اور بے حدفلی تھے جس کے جو کھے کہتے تھے وہ قبول کر لیتا تھا۔

ادائے جے کے بعد المصور دبنہ ہی طرف روانہ ہوا۔ ریاح ہی بنظر مثابیت ساتھ ساتھ آیا۔ المصور نے اولا و سن کومع ان لوگوں کے جوان کے ساتھ سے عراق بھی دیے کا جم دیا۔ چنانچہ ریاح نے ان لوگوں کوقید خانہ سے نکال کر جھٹڑیاں پہنا کر بغیر کباوہ کے اونٹوں پر سوار کرا کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ جعفر العسادق پر دہ کی آڑے یہ سب معاطلات و کیمنے جاتے ہے اور آنکھوں سے آنسوجاری سے دوران سفر میں محد وابراہیم بدؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ کے پاس اکثر آیا کرتے ہے اور آنکھوں سے آنسوجاری سے معاطلات کر اس سے باز نہ آتا کہ جب تک مناسب موقع ہاتھ نہ آئے گا اگر ابو جعفر المصور تمہاری کر یمانہ زندگی کا مخالف ہوتو تم لوگ اس سے باز نہ آتا کہ کر محمانہ موقع ہاتھ نہ آئے گا آگر ابو جعفر المصور تحت کلامی سے چیش آیا۔ گالیاں ویں اس پر بھی صبر نہ آیا تو ایک سو بجیاس در سے اللہ تا کہ اس کے ایک در سے مواخواہ جس کہ بیان سے کہ دیار گا گا گلات نہ کر ہے گا۔

اس واقعہ کے بعد ابوعون عامل خراسان نے المنصور کے پاس ایک عرض داشت بایں مضمون روانہ کی کہ اہل خراسان میں اعدو فی سازشیں بہت ہوری ہیں اور بہلوگ محمد بن عبداللہ کے خروج کا انتظار کررہے ہیں۔المنصور نے اس

سے مطلع ہوتے بی محمد بن عبداللہ کو آل کی غرض سے جلاد کے حوالے کردیا اور اس کا سراتر واکر خراسان بجوا دیا۔اس سرکے ساتھ چندا دی ایسے بھیجے گئے تھے جنہوں نے خراسان پہنچ کرفتم کھائی تھی کہ بیسر چمہین عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمة بنت رسول الندسلي الله عليه وسلم تفار پھرالمنصورر بذه سے روانه ہوكركوفه پہنچا اور بنوسن كوقصرا بن ميره ميل قيدكر ديا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ پہلے ان میں سے محمد بن ابراہیم بن حسن شہید کئے محے اس طرح سے کدندوا یک ستون میں جن دبئے مح بعدازال عبدالله بن حسن اور پھر علی بن حسن نے وفات یائی۔ کہا جاتا ہے کہ المصور کے علم ہے بیاو کہ شہید کئے محے۔ ان میں سے بجز سلیمان وعبداللہ پسران داؤ داوراسحاق واساعیل پسران ابراہیم بن حسن کے اور جعفر بن حسن کے اور کوئی جال بر

نہیں ہوا۔سب کےسب کمال بے کی سے المنصور کے پنجام کی نذر مو مجے واللہ اعلم۔

محمد المهدى كاخروج: جس ونت المنصور عراق كى طرف روانه بهوا اور قيديان اولا دحن اس كيهمراه كرديج مجير ریاح لوث کرمدینه منوره آیا اور محد کی تلاش میں سرگری سے کام لینے لگا اور غریب محدایک مکان سے دوسرے مکان میں جیسے پھرتے تھے۔ اس روپوشی اور اخفاء کی نوبت اس صد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک مرتبہ کنویں میں ڈول کی طرح لٹک کرجان بچائی۔ ای تک ودویس ایک پہاڑ پر سے ان کی بیوی گریزیں۔جس کے مدمہ سے ان کاحمل ما قلامو کھا۔ ریاح کوریز برائی کے مجد عدار میں تقہرے ہوئے ہیں تو وہ چند آ دمیوں کو ہمراہ لے کرمحر کی گرفتاری کر لئے روانہ ہوا محمد بیس کر جیسی رہے۔ رواچ مجدر ہو كرخائب وخاسروابس آيا فرض رياح برونت محمر كي جتجو والأش من ربتا تفااور مد جيئة محرمة تي جب بما مخاور جيئ ے تک آ گئے تو برصلاح دمشورہ ایے ہمراہیوں کے خروج کا تصد کردیا۔ ریاح کواس کی اطلاع بوقی کرآج شے کوجر خردج كرنے والے بيں۔رياح نے عباس بن عبدالله بن حرث بن عباس اور محد بن عران بن إبرا بيم بن محد قامني مدينه متوروو غيره کو بلاکر کہا۔ امیر المؤمنین محمد کی جیتو میں شرق وغرب ایک کردیں ہے۔ حالا تکدوہ تمہارے بی لوگوں کے پس بیت ہے۔ واللہ اگراس نے خروج کیا تو میں تم لوگوں کو آل کرڈ الوں گا۔ پھرقاضی مدیند منورہ سے تناطب ہو کرخاندان بنوز پروکو جا ضرکر نے کا تھم دیا ایک جم غفیران لوگوں کا آ کر مجتمع ہوگیا۔ ریاح نے ان لوگوں کو درواز ہ پر بٹھایا۔اس کے بعد چندنغوں علوئیں بلائے مسكة - جن ميل جعفر بن محمد بن حسين بن على بن حسين بن على اور چند قريشي جن مين اساعيل بن ايوب بن مسلمه بن عبدالله بن ولید بن مغیرہ اور اس کالڑکا تھا۔ بیلوگ ریاح کے پاس بیٹے ہوئے باتی کررہے تھے کدوفعۃ تحبیر کی آواز سنائی دی۔کان لگا كرسناتو معلوم ہوا كہ محمد بن عبدالله بن حسن بن على بن ابى طالب نے خروج كرديا۔ ابن مسلم بن عقبه مرى نے رياح ے کہا:''میرا کہنا مائے تو مجھے ان لوگوں کوئل کرڈ النے دیجے''۔ ریاح نے اس ہے انکار کیا۔

محر بن عبدالله نے ندار سے ایک سو پیاس آ دمیوں کی جعیت کے ساتھ خروج کیا۔ قید خانہ کی طرف آ ئے محر بن خالد بن عبدالله قسري اوراس كے برادر وزاد و نذير بن يزيد اور ان لوگوں كوجواس كے بمراو يتنے قيد خاند يے ذكالا بيادوں بر خوات بن بکیر بن جبیر کو مامور کیا اور دارالا مارت میں <u>پنج</u>و واینے ہمراہیوں کوندا کرتے جاتے تھے:''کسی کو<mark>ل</mark> نہ کرناکسی کو فل نہ کرنا''۔ باب مقصورہ سے دارالا مارہ میں داخل ہوئے ریاح اوراس کے بھائی عباس وابن مسلم بن عقبہ کو گرفتار کرے قيدكرديا - بعدازال مجدى طرف آئے اور منبريرچ هرخطبدويا - جس ميں المنصوري ان عادات حسيبه و خصائل رؤيله كاذكر کیا۔ جس کاوہ خوار ہو گیا تھا اور لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف کا برتاؤ کرنے کا دعدہ کیا۔ ان سے مدد ہے خواست کا برہوئے

اورائی جانب سے مدید منورہ بھی عثان بن محد بن خالد بن از ہیر کوعہدہ قضا پر عبدالعزیز بن مطلب بن عبداللہ مخز وی کواسلی خانہ پر عبداللہ بن عبداللہ عنان بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن مسور بن مخز مدکو ما مورکیا اور محد بن عبدالعزیز کے پاس بیشدر ہے پر ملامتانہ بیام بھیجا ہے دبن عبدالعزیز نے الداد کا وعدہ کیا۔

مدید متوده کے انتظام سے فارغ ہو کر جمد المبعدی مکدی جانب روانہ ہوئے۔روسا وشہر سے ان کے ہمراہوں ہیں سوا ان چند لوگوں خاک بن عمان بن عبدالله بن خالد بن خالد الاسلام بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن اس محافظ استفسار کیا تھا کہ: " ہماری گردنوں پرالمنصور کی بیت کا بار پڑا ہوا ہے" ۔ امام مالک نے ابنا مکان نہ چوڑا ہے المهدی نے اساعمل بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بن عبدالله بن بن عبدالله بن بن بالله بن بن بن فالد من بن من در باکر دیا ۔ پہراس الزام عن قدر کر دیا گیا کہ بیالمنصور سے خطور کر بات کرتا ہاں وقت ہے جمد بن خالد اور جمدان عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن بن بالد وقت ہے جمد بن خالد الله بن بن ماله بن عبدالله بن عبدالله بن بن بالد بن بن بالد بن بال دیا ہو جد بن خالد وقت ہے جد بن خالد الله بن بن ماله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بن عبدالله بن بن بالد بن بن بالد بن بن بالد بن بن خالد وقت ہے جد بن خالد الله بن بن خالد بن عبدالله بن بن خالد بن بن ماله بن بن عبدالله بن بن ساله بن بال

یں'۔ المنصور کواس کے کہنے کا یقین ندآیا۔ ایکے دن سے جمد المهدی کے خروج کی متواز خبریں آنے کئیں۔ تب تو المنصور کوف و ہراس پیدا ہوا اور اپنے اہل بیت وارا کین دولت کوجع کر کے مشورہ کیا اور اپنے پچاعبداللہ بن علی سے جواس وقت تک قید کی مصبہتیں جمیل رہے تھے۔ مجمد المهدی کے متعلق رائے طلب کی۔ اِنہوں نے کہلا بھیجا: ''تم فوراً کوفہ چلے جاؤ کیونکہ کوفہ دوالے ہوا خواہ اہل بیت ہیں اور اس کی تا کہ بندی کم لوتا کہ کوفہ میں آنے جانے والوں کی تم کواطلاع ہوتی رہا ور سالم بن تحتیہ کو دے سے طلب کر کے جنگ آوران شام کواس کے ہمراہ مجمد المهدی کی طرف روانہ کر واور لشکریوں کے روزینے بن تحتیہ کو دے سے طلب کر کے جنگ آوران شام کواس کے ہمراہ مجمد اللہ بن رہے بن عبداللہ ان بھی تھا۔ کوفہ بنج برحاد و'۔ المصور اس رائے کے مطابق کوفہ چلا آیا۔ اس کے ہمراہ عبداللہ بن رہے بن عبداللہ ان بھی تھا۔ کوفہ بنج و کرالمعمور نے بزید بن بحلی سے مشورہ کیا۔ سفاح اس سے اکثر مشورہ کرتا تھا۔ اس نے رائے دی کہ ابواز ہی فوجیس بھیج و و

تا کہ پوری پوری تفاظت ہو سکے۔ المنصو راس جواب کو بہتے نہ سکا بولا: "اس نے مدینہ بی خروج کیا ہے"۔ یزید نے جواب دیا ان کی کامیا بی کا دروازہ ہاور جعفر بن حظلہ پر انی نے بدوقت مشورہ بعرہ بی فرج بیجے کی رائے دی تھی۔ اس میں بھر ان کی کامیا بی کا دروازہ ہا اور جعفر بن حظلہ پر انی نے بدوقت مشورہ بعرہ کی ۔ اس ابراہیم نے اس ست بی خروج کیا تو ان دونوں کی آ راء کی خوبیاں فا ہر ہو کی ۔ المصور نے جعفر کی رائے پر اعتراض کیا تھا کہ ہم کو بھرہ بی کیوں خوف زیادہ ہے؟ جعفر نے بیتو جیہہ بیان کی تھی کہ الل مدید جہاں پر جمد نے خروج کیا ہو ایک ہو تھیں اور اہل کو فرتمہار سے قدموں کے خروج کیا در ابل کو فرتمہار سے قدموں کے خروج کیا در ابل شام تو پہلے ہی ہے آل ابی طالب کے جانی دشن ہیں۔ اب سوائے بھرہ کے ادر کون سامقام باتی رہا جس کی عفاظت امیر المومنین کے لئے ضروری ہو۔ المنصور بیس کر فاموش ہورہا۔

اس کے بعد المنصور نے قطع جمت کے خیال سے محمد المهدی کے پاس ایک محط المن الکے کرروانہ کیا محمد المهدی نے اس کے خط کا جواب ترکی برترکی و بیا ہی دیا جیسا کہ اس نے لکھا تھا۔ غرض فریقین نے اپنے اپنے کوالی الی صفات سے

ا ان خطوط کومؤرخ علامہ نے اطالت فقال کے خیال سے نظرانداز کردیا ہے۔ لیکن بہ نظر دلچین ناظرین ہم اس کوتاریخ کائل لابن ایم صفحہ ۲۵۹ مطبوعہ مصرے درج کرتے ہیں۔ و هوا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم. انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون"

" في الارض فساد أن يقتلوا و يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم"

" من خلاف او ينضوا من الارض ذلك خزى في الدنيا و الاخرة طو لهم عذاب عظيم.

الا اللذين تابو من قبل ان تقدر و عليهم فاعلموان الله غفور الرحيم"

" ذلك عهد الله و ميثاقة و ذمة رسوله اومنك و جميع ولدك"

و اخوتک و اهل بيتک و من اتبعكم على دمالكم و اموالكم"

و اسوغک ما اصبت من دم او مال و اعطیک الف الف درهم"

و ما سالت من الحواتج و انزلك من البلاد حيث شنت و ان"

اطلق من في حبسي من اهل بينك و ان كل من جاء ك و بايعك"

و اتبعك او دخل في شني من امرك ثم لا اتبع احدا"

منهم بشنى كان منه ابدا فان اردت ان تتوثق لنفسك"

فوجه الى من احببت ياخذمني الامان والعهد و الميثاق ماتتوثق به والسلام"

متصف کیا تھا کہ جس سے احتر از کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ بہصحت تمام ان کی روایت کی گئی ہے ان خطوط کوطبری نے کتاب الکالی میں تقل کیا ہے۔ فعن اداما الوقوف علیہا طیلمسہا فی اماکنہا.

#### چر محد المهدى نے مكم معظمه برمحر بن حسن بن معاويد بن عبد الله بن جعفر كويمن برقاسم بن اسحاق كواور شام برموى بن

...... حکا پس اگراس بارے میں اپنا اظمینان کرنا جاہتے ہوتو جس کو جاہومیرے پاس بھیج کر بھیے سے امان عہداور اقرار جس پرتم کو وٹو تی ہوسکے لے لو۔ والسلام محمد بن عبداللہ بن حسن نے اس کا جو اب حسب ذیل تحریر کیا:

(( طسم تبلك ايبات البكتاب المبين نتلوا عليك من نبا و موسى و فرعون بالحق لقوم يومنون ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طايقة منهم يذبح انباهم و يستحي نساء هم ط انه كان من المفسدين و يزيد ان يمن على الذين استحضفوا في الارض و تجعلهم المة و تجعلهم الوارثين ٥٠ تسمكن لهم في الارض و لوي فرعون و هامان و جنودها ما كانو ايحفرون و انا اعرض عليك من الامان مثل ما عرضت على فان الحق حقنا و انما عليم هذا الامر ربنا و خرجتم له يشيحتنا و حظيتم بسفيضله فان ابانا علينا كان الوصى و كان الامام فكيف و رئتم و لايته وولده احياء ثم قد علمت انه لم يطلب الامر احدمثل نسبت و شرفنا و حالتا و شرف آبائنا لسنا من ابناء اللعنا و لا الطرداء و لا الطلقاء و ليس يمت احد من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابته و السابقة و الفضل و انا بنوام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية و بمنو بمنته فاطمة في الاسلام و انكم ان الله اختارنا و اختار لنا فوالدنا من النبين محمدً افضلهم و من السلف او لهم السلام على و من الازواج افضلهن خديجة الطاهرة و اول من صلى الى القبلة و من البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين و اهل البجنة من المولودين في الاسلام حسن و حسين سيد اشباب اهل الجنة و أن هاشما ولد علينا مرتين. و أن عبدالمطلب و لد حسنا موتين و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مرتين من قبل حسن دو الى اوسط بني هاشم نسبا و امرجهم ابالم تعرف في العجمة و لم تنازع في امهات الاولاد فما زال يختار لي الاباء و الامهات في الجاهلية و الالسلام حتى يختار لي في الاشترار فناننا ابني ارفع الناس درجة في الجنة و اهونهم عذابا في النار. و لك الله علم ان دخلت في طاعتي و احببت دعوتي أن أومنك على نفسك و مالك و على كل امر أحدثته الاحد أمن حدود الله أدحقا لمسلم أو معاهده فقد علمت اصا يلزمي من ذلك و انا اولى بالامر منك و اوفي بالعهد لاتك اعطيتي من الامان و العهد رجالا قلبي فاي الامانت تعطني امان ابن هبيرة ام امان عمك عبدالله ام امان ابومسلم))

ظم ہے آت ہیں گئی ہوئی کتاب کی ہیں۔ ہم تھے کو کھا حوال موٹی اور فرعون کا تحقیق سناتے ہیں اس قوم کے لئے جو یقین کرتے ہیں۔ بہ شک فرون کو ملک بھی بڑا ہور ہا تھا اور دہاں کے بیٹے کر اٹھے تھا کہ کہ کہ وہ کہ اور کردیا تھا ان کے بیٹوں کو زیج کرتا تھا اور ان کی عور توں کو زید کہ میں کر دور پڑے ہوئے دہ مضدین سے تھا اور ان کو ہم سر دار بنا کیں اور ان کو ہم آن کا قائم مقام بنا کی اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کردیں اور دکھا دیں فرعون و ہامان اور ان کے بھی اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کردیں اور دکھا دیں فرعون و ہامان اور ان کے بھی اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کردیں اور دکھا دیں فرعون و ہامان اور ان کے بھی اور ان کی حکومت ہم ملک میں قائم کردیں اور دکھا دیں فرعون و ہامان اور ان کے بھی اور ان کے ہاتھ ہے جس چڑکا وہ خطرور کھتے تھے اور ہم تبدار سے بیٹ کی تھا کہ کو کہ یہ تھی جا اور تھا ہیں کہ میں گئی کو کہ اور تھا ہیں گئی کو دور ان کی بردات کا میا بہی خطرور کھتے تھے اور ہم تبدار ہو گئی ہو گئی اور تھا رہ بی گروہ وہ الے بن کر ہم پر حکومت کے حاصل کرنے کو نکھا اور ان کی بردات کا میا بہی ہو گئی کو حک اور تھا رہ بی گروہ وہ الے بن کر ہم پر حکومت کے حاصل کرنے کو نکھا اور ان کی بردات کا میا بہی ہی جا ہے جو کہ کو نکھ اور ان کی دول ہے تھی جا تھی ہو ہو گئی کو ان کے ان کو ان کے بیٹ کی ان اور کی تھی جا ہے بھی کی اور ان کو ان کے بھی جا سے بیل اور اسلام میں آپ کی لاکی فاطری کنسل سے ہیں۔ بہی ادا اسلام ہیں آپ کی لاکی فاطری کنسل سے ہیں۔ بہی اسلام سے بیل ادر مول ان اند نے تھی خاطری بیل میں اور اسلام میں آپ کی لاکی فیا ہیں جنہوں نے سب سے بہیا اسلام ہیں گئی ہیں جنہوں نے سب سے بہیا اسلام ہیں گئی ہیں جنہوں نے سب سے بہیا اسلام ہیں گئی ہیں جنہوں نے سب سے بہیا اسلام ہیں گئی ہیں وزیر اور کی میں جنون کی دور میوں نے اس میں اور اسلام میں آپ کی لاکی فاطری کنسل سے جس سے بہیا اسلام ہیں گئی ہیں وزیر کو کو کو کو کو کو کھی کے انسان کو کہ کو کو کی کو کھی کی کو کی کو کو کھی کی کو کھی کی کو کھی انسان کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کھی کر کے کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

عبداللہ وامورکیا۔ چنانچہ محدین منصد مکہ وانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ قاسم بن اسحاق بھی تھے۔ اتفاقا بطن اواخر میں سری بن عبداللہ عامل مکہ سے فربھیٹر ہوگئ۔ دو بی چار ہاتھ لڑنے کے بعد سری بن عبداللہ بجاگ کمٹر ابوا اور محدین من سن کے مکہ پر تبضہ کرلیا تا آئکہ محد المہدی نے اس کو جنگ عیسیٰ بن موئی پر جانے کا تھم دیا چنانچہ محد اور قاسم ابن عبداللہ عیسیٰ بن موئ سے

..... ہے آبول کیا اور بیمیوں ہیں سب ہے بہتر ضد بجے طاہرہ ہیں جنہوں نے سب ہے پہلے قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور لاکیوں ہیں بہتر میں وضر این رسول سل القد علیہ و نساء عالمین اور اہل جنے اور مولود ہن اسلام میں حسن احسین شروار جوانان جنت ہیں۔ ہے قبل ہا تم ہے کی کا ووہرا سلسلہ قرابت ہے اور ہے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے جرا بھی منجانب حسن وحسن کا بھی دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور ہے شک رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں مجانب حسن کا بھی دوہرا سلسلہ قرابت ہوئے میں کو بھی منجانب حسن وحسن و جمیل کی بھی کہ کہ اسلام اللہ اللہ علیہ والا ور برا مرب ہے بہترین بی ہائم ہوں اور برا باب اُن مشاہر میں ہے بھی میں کی بھی کہ بہترین ہوئی ہے۔ ہیں ہے اور ہے قبر الا شراک میں میں متاز ہوئے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے لئے قبرالا شراک ختر ہیں کہ میں اللہ ووز نے ہیں کہ میں میں سب سے بڑا ورجہ ہوگا ( لیخی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کا اور جینا ہوں اس کا جس پر ووز نے ہیں کمتر منتب ہوں اور جرا مراداس ہے اور جرا مراداس ہے اور جرا مراداس ہوں کہ میں کا اور جینا ہوں اس کا جس پر ووز نے ہیں کمتر امان و تا ہوں اور جرا مراداس ہوں کی مورک اور جرا کر کہ ہو کے ہودرگز رکرتا ہوں گرکی صدی اصد وداللہ ہے کی مسلمان کے تن کا یا معاہدی کا میں وحد اور میں اللہ و میں ہوں اور جا اشد میں ہوں اور جا ان ہوں اس وجب کر کی خالی اور میں اور جو این ہوں اور جو ایک ہوں کی خالی اس ورجہ کا پورا کرنے والا ہوں اس وجب کر ہے امان این ہیں ہیں وکی خالی اس وی کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کیا ہوں کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خ

ر ابن بیر ہاور حبر اللہ بن اور ہو سم وہ مسور سے الن و سے حرد و حدد یا طاب ہست ہے۔ انسہ سے چبرہ سرخ ہوگیا۔ای وقت ابوا یوب کوطلب کر کے خط د کھلا یا اور ذیل کا خط لکھ کرروانہ کیا:

((بسم الله الرحمن الرحيم . اما بعد فقد بلغني كلامك و قرأت كتابك فاذ اجل فخرك بقراية النسآء التضل به الجفاة و الغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولآبا و لا كالعصبة و الاوليا كان الله جعل العم ابا و بدا به في كتابه على الوالدة الدنيا و لوكان اختار الله الهن على قدر فرابتهن كانت امنة اقربهن رحما و اعظمهن حقا و اولي من يدخل الجنة و لكن اختار الله لخلقه على علمه فيما مضي منهم و اصطفائه لهم و اما ما ذكرت من فاطمه ام ابي طالب و ولادتها فان الله لم يرزق احد من وليدها الإسبلام لا بنشاء لا ابنيا ولو أن رجلا رزق الاسلام يا القوابة رزقه عبدالله و لكان اولى هم بكل خير في الدنيا و الاخررة و لكن الله ينحتيار للدينيه من يشاء قال الله تعالى انك لا تهدى من احيت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين والمعد بنعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وله عمودة اربعة فانزل الله عزوجل و انذر عشيرتك الاقربين فاندرهم ودعاهم فاجاب اثنان احدهما ابوك فقطع الله ولايتهامنه ولم يجعل الله بينه وبينهما الاولاذمة ولاميراثأ و زعمت انك ابنِ اخف اهل النار عذاباً و ابنِ خير الاشرار و ليس في الكفر بالله صغير و لا في عذاب الله خفيف و لا يسيرو ليمس فيي الشسر خيار و لا يبغي لمومن بالله ان يفخر بالنار و ستر دو سيعلم الذين ظلموا الے منقلب ينقلبون و اما امر حسن و ان عبدالسطلب ولدمرتين و ان النبي صلى الله عليه وسلم ولدكب مرتين فخيرالا و لين الاخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم الامرة و لا عبدالمطلب الامرة و زعمت انك اوسط بني هاشم و اصرحهم اما و ابا و انه لم يلدك العجم ولم تعرف فيك امهات الاولاد فقد رايتك فخرت على طرافا نظر ويحكب و فخرت على من هو خيرمنك نفسأ و اباً و اولاداً و اخا ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ما خيار بني ابيك خاصة و اهل الفضل منهم الا بنوا امهات الا ولا دما ولـد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولد ولهو خير من جدك حسن بن حسين. و ما كان فيكم بعده مثل محمد بن على وجدته ام ولد و لهو خير من ابيك و لا مثل ابنه جعفر و جدته ام وليد و لهو خير منك اما قولك انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقول في كتابه ما كان محمد ابا احد مر رحبالكم و لكسكم بنو بنته و انها لقرابة قريبة و لكنها لا ينجوزلها الميراث و لاترث الولايته الى...

لڑنے کے لئے لکا اور ان دونوں کو اطراف قدید می محد کے مارنے کی خبر پیٹی۔ چنا نچ محد ابراہیم کے پاس چلا گیا اور اس کے مراہ بھر ہمی محد کے مارنے کی خبر پیٹی۔ چنا نچ محد بن علی بن عبد الله بن جعفر کی لڑکی مراہ بھر وہ میں رہا باتی رہا قاسم دو مدینہ میں جمپار ہا۔ یہاں تک کہ میسیٰ کی بیوی عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن جعفر کی لڑکی نے اس کے لئے امان لے لی۔ باتی رہے موئی بن عبد الله وہ شام کی طرف چلے سے۔ جب اہل شام نے ان کا ساتھ نہ دیا تو

..... كاو لا يسجوز لها الامامة فكيف تورث بها و لقد طلبها ابرك بكل وجه فاخرج فاطمة نهارا و مرضها سرا ودفنها ليلا فابي الشاس الا الشيخيس و لقند جاء ت السنة لا اختلاف فيها من المسلمين ان الجد ابا الام و الخال و الخالة لا يورثون و اما ما فنحرت بنه من عبلي و سابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فامر غيره الصلاة ثم احذ الناس رجلاً بعد رجل فللم يناخذوه وكان في السنة فتركوه كلهم دفعاله عنها و لم يرواله حقا فيها و اما عبدالرحمن فقد عليه عنمان و هو له متهم و قاتله طلحة و الزبير و ابي سعد بيعته فاغلق بابه و دونه ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وجه و قاتل عليها و تفرق عـه اصبحابه و شك فيه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضي بهما اعطاهما عهد الله و ميثاقة فاجتمعا على خلعه تم كان حسن فباعها من معاوية بخرق و دراهم و لحق بالحجاز و اسلم شيعته بيد معاوية و دفع الامر الي غير اهله و اخد ما لا من غير و لاية و لا حلة فيان كيان لكم فيها شني فقد بعتموه و اخذ تم ثمنة ثم خرج عمك حسينَ على ابنِ مرجانة فكان الناس معه عليه حتى قتلوه و اتوا براسه اليه ثم خرجتم على بني اميه فقتلوكم و صلبوكم على جذوع النخل و احرقوكم بالنيران و نفوكم من السلدان حتى قسل يمعيني بمن زيدة بخراسان و قتلوا رجالكم و اسروا الصبية و النساء و حملوهم بلاو طاء في المحامل كالسبي المجلوب الي الشام حتى خرجنا عليهم و طلبنا بثاركم و ادركنا بدماء كم و اورثنا كم ارضهم و ديارهم و سنينا مسلفكم و فضلناء فاتخذت ذلك علينا حجة و ظننت انا انما ذكرنا للتقدمة على حمزة والعباس و جعفر و ليس كذلك كما ظششت ولكن خرج هولاء من ألدنيا و سالمين متسلماً منهم مجتمعاً عليهم بالفضل و ابتلي ابوك بالقتال و الحرب و كانت بنو امية تلقته كما تلعن الكفرة في الصلوة المكتوبة فاجتجنا و ذكرنا هم فضله و عنقناهم و ظلمنا هم بمانا لو امنه فلقد علمت ان مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الاعظم ووكاية زمزم فصادت للعباس من بين اكوته فنا زعنا فيها ابوك فقضي لنا عليه عسمر فلم تزل نليها في الجاهلية و الاسلام و لقد قحط اهل المدينة فلم يتوسل عمر الى ربه و لم يتقرب الابابينا حتى يغيثهم اللّه قسقاهم الغيث و ابوك حاضر لم يتوسل به و لقد علمت انه لم يبق احد من بني عبدالمطلب فلم يبق شرف و لا ولده فالسقايته سقايته و ميراث النبي له و الخلافة في ولده فلم يبق شرف و لا فضل في جاهلية و الا اسلام في الدنيا و الاخرة و العباس و زاله و مورثه و امامآ ذكرت من بدر فان الاسلام جاء و العباس يمون اباطالب و عياله و ينفق عليهم للازمة التي اصابته و لو ان العباس اخرج الى بـ در كارها لمات طالب و عقيل جو عا و للحسنا جفان عتبة و شيبة ولكنه من المطعمين فاذهب عمنتكم العاروا ابة وكفاكم النفقة المونة ثم فدي عقيلا يوم بدر فكيف تفخر علينا و قد علنا كم في الكفر و قدينا كم و خزنا عليكم مكارم الاباء وورثنا دونكم خاتم الانبياء وطلبنا بثاركم فادركنا منه ماعجزتم عنه لم نذركوالا نفسكم والسلام عليكم

بہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ ۔ اما بعد بجھے تہاری یا تمی معلوم ہوئی اور میں نے تہارا خطیز ھا۔ تہارے نخر کا دارویدار عورتوں کی قرابت پر ہے۔ جس سے جہال اور بازاری دحوکہ کھا بحتے ہیں۔ ھالا تکہ اللہ تعالی نے عورتوں کو پچاؤں باپوں عصب اور ولیوں کی ظریت بین بنایا کیونکہ اللہ تعالی نے بچا کو ہا ہے تاکم مقام بنایا ہے اور اپنی کما بھی اس کو قریب ترین مال پر مقدم کیا ہے اور اگر اللہ تعالی خورتوں کی قرابت کا کھا ظ و پاس کر تا تو آمند ( مادر سول اللہ سلی تاکم مقام بنایا ہے اور اپنی کہا ہونے والوں ہیں ہے اولی ہوتیں بلکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں اللہ علیہ علیہ مقام بنایا ہے تو الرح ہے جوالا میں ہے تو الرح ہے جو الرح ہوں ہیں ہے تو الرح ہونے کا ذکر کیا ہو ہے تو الرح ہوں ہیں ہے کہا تہ تعالی نے اس کو ہوجے قرابت دائر و ہے تو اس کی مطابق ہونے اس کے کہا لائے اور کی کو اسلام نصیب نہیں کیا اور اگر اللہ تعالی مردوں میں ہے کہ کو جوجے قرابت دائر و اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو ۔ اور بیش کے حوالا کی دور بین کے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو ۔ اور بیش کے دور اور بین کے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کی دور بین کے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کو ۔ اور بین کے لئے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کی دور بین کے لئے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کی دور بیا کی دور اللہ تعالی نے اسے دور میں کے کئے جس کو جا ما تھی۔ اسلام میں واضل کرتا تو عبداللہ کی دور بیا کہ کیا جو تو الرح کے دور کا کھی کو کھی کے دور کا کھی دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے دور کی کے لئے جس کو جا ماتھ کے دور کی کے لئے جس کو جا کو کھی کے دور کی کے لئے دور کی کے کئے کی کو دور کی کے کئی کی کے دور کی کو دور کی کے کئی کو کھی کا کو دور کی کے کئی کو کہ کو دور کی کے دور کی کے کئی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو کی کو کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو کی کو دور کی کور کی کو دور کو کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی کور

مدینه منورہ لوٹ آئے اور مدینه منورہ سے بھرہ بٹس آئے جہب محتے۔ا تفاق سے ایک روز ان کواوران کے لڑکے عبداللہ کو م بن سلیمان بن علی نے گرفتار کرلیا اور چندمحافظین کے ہمراہ المنصور کے پاس بھیج دیا المنصور بے ان کو پڑوا کر قید کر دیا۔

على اختياركيا ـ القدتعالى فرماتا ب البيشك توجس كوجابتا بماء نبيس كرسكما مكرالله جس كوجابتا بمايت كرتا ب اوروه بدايت يانے والول كوخوب جانتا ب اور بلاشبه الله تعالى في محمل الله عليه وسلم كومبعوث كيااورة ب كي ارجياس وقت تهديس الله عزوجل قر يريم ﴿ و انسسنو عشب تك الاقربين ﴾ "اوردُراتوائي قريب ترين عزيزول كو"نازل فرمالَ چناني آب فان لوكون كوعذات الى سعدُراي وين فق كي طرف بايا ان میں سے دونے اس دین کوتبول کرایا از انجملہ ایک میرایات تھا ( یعن عباس بن عبدالمطلب اور دوسر سے عزواور دونے وین حق تبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک تمہاراباب (بعنی ابوطالب بن عبدالمطلب اور دوسرا ابولہب بن عبدالمطلب )اس وجدے القدتعاتی نے ان وونوں کاسلسلہ والایت آپ سے منقطع کردیااورآپ میںاوران دونوں میں کوئی عزیز داری وذ مدومیراث نہ قائم کی تمہارایہ زعم ہے کتم ایسے مخص کے بینے ہوجودوز خیوں میں سب کے متر مذاب میں ہوگاا درتم خیرالاشرار کے لڑکے ہوتو القد تعالیٰ کے ساتھ *کفر کرنے میں کوئی صغیر نہیں ہوتا اور علی ہوتا اور شرحی کوئی مجتر* نبیں ہوتا کسی مردِمومن کوجواللہ تعالی برایمان رکھتا ہو بیمناسبنبیں ہے کہ دوزخی ہونے پرفخر کرے دور منظریب تم خود دوزخ میں جاؤ مے اور قریب ہے کہ جان جائیں کے دولوگ جنبوں نے ظلم کیا ہے کہ س کروٹ وہ النے بلنے جائیں مے حسن کے متعلق تم نے بیاکھا ہے کہ عبدالمطلب سے ان کا دو جراسلسلہ قر ابت ہے اور پھرتم کورسول انٹسلی اللہ علیہ وسلم ہے دوطرف تعلق قرابت ہے تواس کا جواب ہے ہے کہ خیرالا ولین وآخرین رسول اللہ علیہ وسلم بیں ان کو باشم وعبدالمطلب سے ایک پدری تعلق تھا اور تمبارا بیزعم کہ بہترین بوہاشم ہواور بیک تمبارے یاب وماں ان میں زیاوہ مشہور متے اور بیکتم میں مجمیوں کامیل نبیں اور یہ کہتم میں کسی کوکنیزک کا انگاؤنبیں ہے میں دیکھتا ہوں کہتم نے کل ہوہاشم سے اپنے کو تھر بتادیا ہے۔ غور کروتم پر تف کل اللہ تعالی کو کیا جواب دو سے تم نے اپنے کوحد سے متجاوز کردیا ہے اور تم نے اُس سے اپنا لخر جمایا ہے جوتم سے ذا تاوصفا تا بنہتر ہے۔ بعنی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بید عفرت مارية بطي ك بطن سے بيدا ہوئے يتے ماريكونجائى نے آپ كى خدمت بيس تحفقہ بيجاتها ) بالخصوص تبارے باپ كى اولا ديس كوئى بہتر واہل تصلّ بوآئے بو امہات الاولاد ( کنیزک زادوں کے )نبیں ہے۔ بعدو فات رسول الله علیہ وسلم کے تم میں علی بن حسین (امام زین العابدین ) ہے افعل کو فی محض نبیس پیدا ہوا اور دہ ام ولد ( کنیزک ) کے لا کے اور بلاشہ تمہارے دا داحس بن حسین سے بہتر ہیں اور کو کی طخص تم میں بعدان کے محمد بن علی کی طرح تہیں ہوا اور ان کی دادی ام دلد تھیں اور ہرآ کمینہ وہ تہارے باپ سے بہتر ہیں اور نہ کوئی مثل ان کے لاکے جعفر سے سے اور ان کی دادی بھی ام ولد ہیں اور یتم سے بہتر ہیں اور يه كهنا كرتم رسول الندسلي الله عليه وسلم كراز كر بموتو الله تعالى تو اين كماب مين يون ارشاد قرما تا ب ﴿ صا محسان صحصه اب اجد من رجالكم ﴾ "محرتم الوكول ميں كى كے باب نہ منے "كين تم لوگ ان كى كركى كرا كے ہواور يد بے شك قرابت قريبہ بے مراس كوميراث نبيس پينج على اور نہ يدولا مت كى وارث ہوسکتی ہاورنداس کواہامت جائز ہے ہی کیونکراس قرابت کے ذریعہ ہے موارث ہوسکتے ہواور تمہارے باب نے ہرطرح سے اس کی خواہش کی تھی فاطمه کودن میں نکالا اور در پردہ ان کو بھار کیا اور رات کے وقت وفن کیا ہایں ہمدلوگوں نے سوائے شیخین (ابو بکڑوعمر ان کی کومنظور نہ کیا اس طریقہ میں مسلمانوں میں پچھاختلاک مبیں ہے کہنانا ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے اور جوتم نے علی اور ان کے سابق الاسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا ہے تو اس کا جواب میہ کرسول الندسکی الندعلیه وسلم نے بدوقت و فات دوسرے کونماز پڑھانے کا تھم دیا تھا بعد از ان لوگ ایک کے بعد دوسرے کوامام بناتے سے اور ملی کونمتخب نہ کیا حالانكه يبحى ان چه بزرگول ميں تضيكن سب نے أن كواس امر كے قابل نہ بچھ كرچيوز ويا اوران لوكوں نے اس ميں ان كوئل وار ندخيال كيا اور عبدالرحن نے تو ان پرعثان کومقدم کردیااوروه اس معامله میں متہم بھی ہیں اور طلحہ وزبیران ہے لاے اور سعد نے ان کی بیعت ہے انکار کیا درواز ہبند کر لیا بعدازاں معاویہ کی بیعت کی۔اس کے بعد تبہارے باپ نے بھر خلافت کی تمنا کی اورازے اور ان سے ان کے مصاحبین علیجد ہ ہو گئے اور آبل تھم مقرد کرنے کے ان کے ہواخواہ ان کے مستحق ہونے کے بابت مشکوک ہوئے پھرانبول نے دو مخصول کو بدرضا مندی تھم مقرر کیا اور ان کوانٹد کا عبد و میثاق دیا ان دونول مخصول نے اُن کی معزولی پراتفاق کرلیا۔ پھرحسن خلیفہ ہوئے انہوں نے حکومت وخلافت کومعاویہ کے ہاتھ کپڑوں اور دراہم کے بدلے فروخت کرڈ الا اور حجاز چلے آئے اور ائے ہوا خوا ہوں کومعاویہ منی اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا اور حکومت کو اُن کے حوالہ کر دیا اور بلا استحقاق وجواز مال لے لیا۔ پس اگرتمہارا اس **میں پیمین مجمعی تعات**و ا س كوئم في فرونت كرو الداور قيت وصول كرلى يرتبهار بي جياحسين في اين مرجان (اين دياد) يخروج كيالوكول في برخلاف تبهام بياك ال كا ساتھ ديا تا آ نك ان لوكول نے تمہادے چيا كولل كر ذالا اور ان كا سركات كر اس كے پاس ك آئے۔ كارتم الله ...

عربتج ابمن ظدون \_\_\_\_\_ طلافت بنوعماس (حندالال)

اس کے بعدالمنصور نے بیٹی بن موکی کو تھر سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ روانہ کیااس کے ہمراہ محر بن ابی العباس سفاح ' کثیر بن تعبین عبدی' حمید بن قطبہ اور ہزار مردو غیرہ بھی تھے۔روائل کے وقت المنصور نے یہ ہدا ہے گئی کہ اگرتم کوان پر کا میا بی حاصل ہوجائے تو ابی کموار کو تیام میں داخل کر لیٹا' امان وے دینا اوراگر رو پوش ہوجائے تو ابل مدینہ کو گرفار کر لیٹا بیاس کے حالات کو جانے ہیں اور آل ابوطالب میں سے جو خص تم سے ملاقات کرے اس کا تام میرے مدینہ کو گرفار کر لیٹا بیاس کے حالات کو جانے ہیں اور آل ابوطالب میں سے جو خص تم سے ملاقات کرے اس کا تام میرے

..... جھے نے بنوامیہ پرخروج کیاان لوگوں نے تم کوئل کیا۔خر ماکی ڈالیوں پرسولی دی آگے میں جلایا اورشہر بدرکر دیا۔ یکیٰ بن زید کوخر اسان میں تل کیا تمہارے ذکورکوانہوں نے مارڈ الا ۔ لڑے اور حورتوں کو قید کرلیا اور بغیرفرش کے مملوں برسوار کراے تجارتی لونڈ یوں کی طرح شام بھیج ویا۔ یہاں تک کہ ائن برہم نے خروج کیا اور ہم نے تمیارا معاوضہ طلب کیا۔ چنا نجیتھارے خونوں کا بدلہ ہم نے لیااور ہم نے تم کوان کے ملک حور نین کا ما لک بنایا اور ہم نے تمہارے اسمان کو بلند کیا اور فضیلت دی۔ کیاتم حسن کے ذریعہ ہم کومعقول کیا جا ہے ہو؟ شایرتم نے بیگمان کیا ہے کہ تمہارے باپ کو حزۃ عباس اورجعفر پرمقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے۔ حالاتکہ بدایا نہیں ہے جیسا کرتمہارا گمان ہے البت بدلوگ دنیا سے ایسا صاف ہو گئے ہیں کے مسب ان کے مطبع اور ان کے انتقل ہونے کے قائل تھے اور تمہاراہا پ جدال وقائل میں جنلا کیا گیا بنوا میدان پرلعنت ویسا ہی کرتے تھے جیسا کہ کفار پر نماز فرائض میں کی جاتی ہے۔ پس ہم نے جھڑا کیاان کے فضائل بیان کے ان پرختی کی اور بدوجر کات ناشائٹ کے ان کی ہم نے گوشال کی ۔ بے شک تم جائے ہوکہ ہم لوگوں کی بزرگی جابلیت میں جاج کے پانی بلانے اور ولایت زمزم پر مخصر حی اور بدعباس کے ہما ئیوں میں صرف عباس بی کے لئے ۔ مخصوص تھی۔ تمهادے باپ نے اس بابت ہم سے جھڑا کیا عرقے ہارے تن میں اس کا فیصلہ کیا پس اس کے برابر مالک ہم جاہلیت واسلام میں رہے اورجن دنوں مدیند منورہ میں تحدیر اتھاتو عمر نے اسے رب کی طرف توسل وتقرب ہارے ہی باب کے ذریعہ سے کیا تھا اور انہیں کے توسل سے پانی ما نگاتھا۔ چنانچانندتعالی نے پائی برسایا حالانکرتمہارے باب اس وقت موجود تھے ان کا توسل نہیں کیا اور یتم کومعلوم ہے کہ بعد نی صلی اللہ علیہ اسلم کے نی عبدالمطلب می سے کوئی محص سوائے عباس کے باقی ندتھا ہی ورا ثت ہی کی طرف منتقل ہوگئ پھر بنی ہاشم میں سے متعدو شخصوں نے فلافت ک ُ خواہ**ش کی تمر**سوائے ان کے لڑکے کے اور کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقایہ تو ان کا تھا ہی میراث نبی بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی اور خلافت ان کے لڑکوں میں **عَلَى آئی غُرض دنیاد آخرت کی جالمیت واسلام میں کوئی شرف وعزت باتی نبیس ری محربیہ کدعمیاس اس کے وارث ومورث نه ہوئے ہوں اور جو بدر کا واقعہ** میان کیا ہے توجب اسلام شائع ہوااس وقت عباس ابوطالب اور ان کے عیال کے قیل تھے اور قیط کی وجہ سے ان کے فرج سے دست میری کرتے تھے اور المربدر من باكراه عبال نكالے جاتے تو طالب و عمل بعوكوں مرجاتے اور عتبہ وشیبہ کے لکنوں كوجائے رہتے لیکن عباس تو ان كو كھانا كھلارے ہتھے۔ انہوں بی نے تہاری آ برور کی غلام ہے بچایا کھانے کپڑے سے تہاری کفالت کرتے رہے پھر جنگ بدر میں عقبل کوفدیددے کرچھوز ایا پس تم ہم ہے کیا دون کی لیتے ہوہم نے تمہارے عیال کی کفر میں بھی خبر گیری کی ہے۔ فدیہ تمہارا دیا ہے تمہارے بزرگوں کی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا ہے خاتم الانبياء كتمهار بواہم وارث ہوئے اور تبهارامعاون بھی ہم نے طلب كيا چنانچہ جس ہے تم عاجز ہو گئے اور جس كوتم نے اپنے لئے حاصل ندكر سكے يتعان كوبم في حاصل كرليا والسلام عليكم ورحمة اللد

پاں لکھ بھیجنا اور جو تخص نہ لے اس کا مال واسباب صبط کر لینا چنا نچے جعفر الصادق مجملہ ان لوگوں کے تقے جور و پوش ہو مجے تنے چنا نچے بینی ابن موی نے ان کا مال واسباب صبط کرلیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب المنصور وارد مدینہ منورہ ہوا تھا تو جعفر الصادق نے اس سے اپنا مال واسباب طلب کیا تھا اور المعصور نے جواب دیا تھا کہ اس کو تو تمہارے میں مہدی نے صبط کرلیا ہے۔

الفرض عینی نے قید بین بی کی کرانل مدید کے چندلوگوں کو طبی کے خطوط روانہ کے مجملہ ان کے عبدالعزیز بن مطلب مخزوی عبیداللہ بن مجمد بن محلوب بن علی این ابی طالب تھے۔ پس عبداللہ مدا ہے بعائی عمر بن محکہ بن علی بن ابی طالب اور ابوعقیل محمد بن عبداللہ بن محمد بن عقیل کے مدید منورہ سے نکل آ ہے۔ مبدی کو عینی بن موئی کے آنے کی خبرگی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مدید منورہ میں قیام کر کے یا اس کے اروگر وخندت کھود کراڑنے کے متعلق رائے طلب کی جمعا حبول سے مدید منورہ میں قیام کر کے یا اس کے اروگر وخندت کھود نے کا تھم دیا اور اس خندت کو دینے کہ منوت کو کے مصاحبین میں باہم اختلاف ہواتو مہدی نے بنظر اقتد اور مول صلی اللہ علیہ وسلی خندت کھود نے کا تھم دیا اور اس خندت کو دولی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کو دولی اللہ علیہ کو دولی اللہ عبد کو خود وقت کر دیا تھا لیکن یعد کو اجاز سے وہ کی اس وقت اس کو اللہ کر جاتا گیا۔ معدود سے چند مہدی کے پاس رہ سے ۔ اس وقت اس کو اللہ اپنی عامور کیا لیکن کا میا بی شہوئی۔ اس وقت اس کو اللہ اس کی خلاصی محدول ہوئی۔ ابوالعلم کو ان کو ل کے والیس لانے پر مامور کیا لیکن کا میا بی شہوئی۔

بہر حال عیسیٰ نے اعوض ہے کوج کر کے مدینہ منورہ سے جارمیل کے فاصلہ پر پڑاؤ کیااوہ ایک دستہ فوج کو کھؤکے راستہ کی طرف بھیج ویا تا کہ بدونت ہزیت محمد کو کہ جانے سے روک و ہاور مہدی کے پاس کہلا بھیجا کہ خلیفہ المعصور تم کوامان دستہ کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور انجام کار بغاوت سے ڈراتے ہیں۔ مہدی تے جواب دیا: ''جس ایک دستہ بیں اور کتاب وسنت کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور انجام کار بغاوت سے ڈراتے ہیں۔ مہدی تے جواب دیا: ''جس کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک مقام جرف ایک تا موج میں ایک کو مقام جرف ایک تا تا اور وزم مراز ہا تیسر سے دوز ایک بلند مقام پر کھڑ ہے ہوکر اہل مدینہ سے ایکار کر کہا:

''اے الل مدینہ میں تم کوامان دیتا ہوں بشرطیکہ تم میرے اور میرے تریف کے درمیان میں حاکل نہ ہو'۔ اہل مدینہ گالیاں دینے گئے میں کو اخراف مدینہ منورہ مدینہ گیا اور اپنے سید سالا روں کوا طراف مدینہ منورہ مدینہ گیا اور اپنے سید سالا روں کوا طراف مدینہ منورہ میں کیا دیا۔ محمد البہدی بھی معدا ہے ہمراہیوں کے میدانِ جنگ میں آیا اور اس کا پھریرہ حثان بن محمد بن خالد بن زبیر کے ہاتھ میں تھا اور ان کا شعارا حدا حد تھا۔ سب سے پہلے ابواغلمش صف لشکر سے نکل کرمیدان میں آیا خم طونک کر آواز وی'' ہے کوئی لڑنے والا جو بچھ سے آکر ہم نہر دہو''۔

عیسیٰ کے کشکرے اسد کا بھائی نکلا ابواغلمش نے قریب پہنچتے ہی اس کو مارڈ الا ادومرافخص آیا اس کا بھی دبواغلمش نے خاتمہ کردیا اور جوش مردا نگی میں آ کر بول اٹھا'' انا ابن الفاروق''۔

محمد المهدى نے اس معرك ميں بہت بڑى مردائلى سے كام ليا بڑے بڑے نؤں ميں جتلا ہواستر آدى اس كے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس كے بدوں كو لے كر خندق كے قريب كى ويواركى سے مارے گئے۔ اس كے بعد عيلى بن موئى كے تقم سے تميد بن قطبہ ايك سو بيا دوں كو لے كر خندق كے قريب كى ويواركى طرف بڑھا تھے۔ استقلال كولغزش نہ ہوئى ديوارتك جوں توں كر سے بھے تميا

عاريخ اين ظهرون \_\_\_\_\_ خلافت بتوعباس (حتدادًل)

اورائ کومندم کر کے خندق کو بھی عبور کرلیا اور جھر المہدی کے ہمراہیوں سے لانے لگا عمر کے وقت تک برابر لا تارہاب جنگ کا بازار گرم بی تھا کہ عیسیٰ نے اپنے رکاب کی فوج کو بڑھنے کا تھم دیا۔لشکر یوں نے خندق کوعرق زین پوش اوراسباب سے پاٹ کرداستے بنادیئے جواران لشکر خندق عبور کر کے تھر المہدی کے لشکر سے جا بھڑے تھمسان کی لڑائی ہونے گئی۔ جھرف میدان جنگ سے والی آ کر خسل کیا۔خوشبولگائی پھر میدان جنگ کی طرف لوٹا عبداللہ بن جعفر ہو لے '' آپ نے بڑی خلطی کی اس عظیم الثان لشکر کا مقابلہ کرنا آپ کی طاقت سے با ہر ہے کاش مکہ چلے مجے ہوتے''۔ جواب دیا:

''میں الل مدینہ کواس حالت میں نہیں چیوڑ سکتا واللہ میں بنتل نہ کروں گا۔اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ مارا جاؤں گا اور تم کو بہ نبیت میرے آسانی ہے جہاں جا ہو چلے جاؤ''۔

محد المهدى كاقل عبدالله بن جعفر تعوزى دورتك ساتھ دہ پھرلوٹ آئے۔ ای طرح تقریباً كل ہمرای منتشر ومتفرق ہو محيصرف تين سوآ دمی باقی رہ گئے۔ ہمراہیوں میں ہے كی نے كہا آئے ہم لوگوں كی وی تعداد ہے جوابل بدر كی تعداد تھی، عیسیٰ ابن تھيم مہدى كے ہمراہیوں میں ہے بھر ہااور كمی شہر كی طرف جلے جانے كوبار باركہتا جاتا اور مہدى ہی جواب دیتا تھا۔ ''واللہ تم لوگ مير ہے ساتھ جنتا ، بلانہ ہوجس طرف تمہاراتی جاہے جائے''۔

اس کے بعد مہدی نے تلمرین ادا کی عیلی بن ختیر دیوان کی طرف چلا کیا اور اس رجٹر کوجلا دیا جس میں بیعت كرتے والوں كے اساء تھے بھر قيد خانہ كی طرف آيا۔ رياح بن عثان اور اس كے بھائی عباس اور ابنِ مسلم بن عقبہ كوئل كيا محمہ بن قسری نے می خبر پاکر درواز ہبند کولیا اور نے گیا۔ ابن نظیر لوٹ کرمھر کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ہوکراڑنے لگا۔مجدبطن سلع کی طرف بڑھا۔اس کے رکاب میں بوشجاع کی جماعت تھی ان لوگوں نے اپنی سواریوں کے پاؤں کاٹ ڈالے اور تکواروں کی نیام توژ کرمر جانے کے عہد و پیان کر کے تغیر مھتے۔ عینیٰ کی فوج کو دویا تنین بار ہزیمت دی۔ پچھلوگ اس کے ہمراہیوں میں سے پہاڑ پر چڑھ مجے اور دوسری جانب ہے اتر کر مدیند منورہ آئے اور ایک عبای عورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر منارہ مجدیر پھریرہ کی طرح سے اڑا دیا محمد کے جمراہیوں کے جواس وفت تک کمال مردا تکی ہے لڑر ہے بتھے بیدوا قعدد کھے کر چکے چیوٹ مجے اور وہ سیجھ کر کہ میسیٰ کے لئکرنے مدینہ منور و پر قبضہ کرلیا بھاگ کھڑے ہوئے طرق اس پر بیہ ہوا کہ بنوغفار نے بھی عینی کے ہمراہوں کوائی جانب سے راستہ دے دیا۔ عینی کے فشکری مدیند منور ہ ہوکر محد کے فشکریوں کے سامنے ہے آ بہنچ محد نے حمید بن قطبہ کوللکاراحمید نے مقابلہ پر آنے ہے انکار کیا اور عیسیٰ بن حفیر کو پکار کر بولا: ' تم جنگ نہ کرویس تم کوامان دیتا ہوں''۔ابوحنیراس پرملتفت نہ ہوا برابرلڑ تار ہا یہاں تک کہاڑتے لڑتے زخموں سے چور ہوکر کر پڑامحمراس کی لاش پرلڑ رہاتھا عيني كے تشكرى ہر چہار ملرف ہے اس پر حملہ كررہے تقے اور كمال استقلال ہے للكار لاكار كران كے حملوں كا جواب ويتاجا تا تھا ا یک مخص نے لیک کر پشت پر نیز و مارا صدمہ رخم ہے جوں ہی جھکے حمید ابن قطبہ نے بڑھ کرسینہ پر ایک بر چھارسید کر دیا تیورا كر كر يزے۔ابن قطبہ نے محوزے سے اتر كرمرا تارليا اورعيني كے روبرولاكر د كار يا يعيني نے تحد كے سركومعدس بائے شجاع محمد بن الجالكرام بن عبدالله بن عبدالله بن مجد الله بن معرفت المنصوري غدمت من رواند كيا اور تامه بشارت فتح قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب لے کر مجھے۔ بیدوا قعد آل نصف رمضان المبارک ۱۳۶۶ یوم دوشنبہ بعدعصر چودہ تاريخ كوواقع بهوا

خاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے کئی لواءا مان کی غرض سے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پرنصب کردیئے اور مجمد کی لاش کو معدان کے ہمراہیوں کے مابین صینتہ الوداع و مدینہ منورہ سولی پر چڑھا دیا۔ پھران کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے بقیع میں دنن کردیا۔

ای زمانہ سے المنصور نے رسد وغلہ کو پراہ دریا مدینہ منورہ جس آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد المہدی نے اجازت دی۔ ا

اس واقعہ میں محمد المہدی کے قبضہ میں ذوالفقار علی تھے جس کواس نے برعوض ایک مطالبہ کے جواس پرواجب الاوا تھا ایک تا جرکو دے دیا تھا۔ چنانچہ جب جعفر بن سلیمان والی مدینہ منورہ بن کرآیا تواس نے بیمطالبہ اوا کر کے ذوالفقار علی تاجر سے لے لی۔ خلیفہ المہدی کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے جعفر بن سلیمان سے واپس لے لی۔ رفتہ رفتہ الرشید تک پیچی الرشید اپنی کمرسے با ندھتا تھا اس میں اٹھارہ قفارہ تھے۔

محمد المهدى كے ساتھ اس جنگ بيس مشاہير بنى ہاشم ہے محمد كا بھائى موئى بن عبدالله من عبدالله بن محمد بن على بن حسين اور حسين وعلى بن ان زيد بن على بن حسين تھے۔ المنصور حسين وعلى كے نام پر كہا كرتا تھا كه ' بيس نے تو انہيں دونوں كے باپ كا بدلدليا ہے۔ پھر انہوں نے كيوں محمد كى اعانت كى ' بيلى وزيد پسر ان حسن بن زيد بن حسن تو محمد كے ساتھ تھے اور دونوں كے والدحسن بن زيد المنصور كے ہمراہ تھے اور حسن و بن بدو صالح پسران معاوید بن عبدالله بن جعفر واسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر واسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر اور على بن جعفر بن اسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر محمد كے معين و بدد كار تھے اور ان كا باپ المنصور كے اللہ عن محمد الله بن جعفر محمد كے معين و بدد كار تھے اور ان كا باپ المنصور كے اللہ بن عبدالله بن جعفر اور على بن جعفر بن اسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر محمد كے معين و بدد كار تھے اور ان كا باپ المنصور كے اللہ بن شا۔

بی ہاشم کے علاوہ جولوگ اس معرکہ میں محمد کے ساتھ شریک متھےوہ حسب ویل تھے:

محد بن عبداللہ بن عمر بن سعید بن العاصی عجد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ابو بکر بن عبداللہ بن کھ بن ابی سرہ (یہ گرفآار کر لئے گئے تنے اور در ہے ہے تئے یہاں تک کسودان نے عبد حکومت عبداللہ بن رہے جاری میں مدید میں قدم رکھااور عبداللہ بن رہے مدینوں وسے بھاگ گیا۔ابو بکر بن ابی سرہ پابر زبیر قید خاند سے نکل کر مجد میں آئے محمد بن عمران اور محمد بن عبداللہ بن وغیرہ کو بلا کر سودان کے سمجھانے کو کہا چنانچہ یہ لوگ معدا بن ابی سرہ کے سمجھانے کو کہا چنانچہ یہ لوگ معدا بن ابی سرہ کے سودان کے پاس کئے اور ان لوگوں کو سمجھا کہ بدستور سابق اطاعت پر راضی کر کے لوٹا ویا اس دن لوگوں نے نماز جعد نہ پر حق عشاء کا وقت آیا جماعت کھڑی ہوئی تو اصبح بن ابی سفیان بن عاصم بن عبدالعزیز بن مروان نے پکار کر کہا: '' میں فلال بن فلاں ہوں بول عت امیر المؤمنین نماز پڑھتا ہول' اور نماز اوا کر کے چانا پھر تا نظر آیا۔ کس نے بچوترض نہ کیا صبح ہوئی تو ابن الموس کے ہاتھ کا ایک بول کے عبدائن الربح عالم مدینہ بطن کل سے بن فلاں موں بول از وی کہنے سودانیوں نے ہاتھ کا نے عبدالوا حدین ابی عوان ومولی از دی عبداللہ بن عبدالوا حدین ابی عوان ومولی از دی عبداللہ بن عبدالرحٰن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالوا عدین ابی عوان ومولی از دی عبداللہ بن عبدالرحٰن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بالرہ بھری بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن بن عبدالرحٰن

ا عبدالله بن عطاء بن يعقوب كنولزكول كه مام يه تقد ابراجيم اسحاق ربيعهٔ جعفرُ عبداللهُ عطاءً يعقوبُ عثانُ عبدالعزيز - تامت كالل اين اخيرجلد پنجم مطبوعه مصرصفي ٢٦١

عریخ این ظلمون \_\_\_\_\_\_ طلافت بنوعهاس (صداقل) را در استان علمون \_\_\_\_ طلافت بنوعهاس (صداقل)

وعثان پسران تغیر'عثان بن محمد خالد بن زبیر ( ان کوالمنصو ر نے اس واقعہ کے بعد بھر ویش گرفآ رکر کے آل کیا تھا۔عبدالعزیز بن ابراہیم بن عبداللہ بن مطبع' علی بن مطلب بن عبداللہ بن حطب' ابراہیم بن جعفر بن مصعب بن زبیر' بشام بن ممار ہ بن ولید بن عدی بن عبدالجیارا ورعبداللہ بن پزید بن ہرمزوغیرہ۔

ایرا ہیم مین عیداللہ ایراہیم بن عبداللہ برادرالمهدی محری جبتی پائی برک سے برابر ہوری تمی اورابراہیم بیشہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر نقل ہوتا رہتا تھا۔ گا ہے فارک گا ہے جبل گا ہے جبل گا ہے جبان گا ہے بین اور بھی شام میں بھی جا بہتی تھا ایک بارموصل میں المصور کے دستر فوان پر حاضر ہوا تھا اور دوبارہ بغداد میں ۔ جن ونوں المصور بخبوں اور واقت کا دول کے ساتھ بغداد کا بنیادی پھر لب فرات پر رکھنے کو آیا تھا المصور کواس کی خبرلگ کی فورا آ دمیوں کواس کی گرفتاری پر مالوں کے ساتھ بغداد کا بنیادی پھر لب کر ایس کے جب المحصور نے ہر مکان پر ایک ایک مامور کر دیا۔ ایراہیم لوگوں میں ایسا چہارہ کا دوہ لوگ بے نیل و مرام واپس گئے۔ جب المصور نے ہر مکان پر ایک ایک جا سوس مقرد کر دیا۔ ایراہیم لوگوں میں ایسا چہارہ کی دوہ اس مقیم تھا اور بد بات مشہور تھی کہ سفیان اور ایرا ہیم میں مرام و انتحاب سفیان نے ابراہیم کی اس تخصص کے بال مقیم تھا اور بد بات مشہور تھی کہ سفیان اور ایرا ہیم میں مرام و انتحاب ہوں بخر طیکہ آ ہے جھے ایک پر وانہ راہدادی میرے اور میرے غلام کے لئے اتحاد ہے۔ سفیان نے ابراہیم کو اس کے اس خواس کی سید میر نگا کی کہ سفیان نواز اور اور اور اور اندارہ ارک کھر اور کہ اور کی واندراہداری کو کہ میں انتحاب کی اس کے ہمراہ کر دیا سفیان نظر کے ساتھ سوار ہو کرایک آئے۔ مکان پر آیا اور لیکر کو دروازہ پر کھرا کر اندر گیا۔ ویا ہوں کا لیک مکان و مورد تا ہوا ہوں کی طرف دوانہ ہوگیا۔ ایسان میان میں اور کو کو موردازہ کی اور اور اور اندارہ کی اس کے ہورہ کی کھرا کی انداز کی ایک دود و بار جاد کر کے مشتر کرتا گیا۔ جب تی خبارہ ایراہیم کو ابواز کی طرف دوانہ کر کے مقدرہ کی کہتے کر کے ان دونوں کی تلاش کرائی گین کا میاب نہ ہوا کیونکدا براہیم کو ابواز کی طرف دوانہ کی ادال کی میان کو تھرا ہواں کو تھون کی اور کی تھرائی کرائی گین کا میاب نہ ہوا کیونکدا براہیم اس سے پہلے ابواز پہنچ گیا تھا۔

محمہ بن حمین امیر اہواز کوابراہیم کے آنے کی خبرگی تو وہ بھی اس غریب کی جبتو کے دریے ہو گیا بے جارہ ابراہیم حسن بن حبیب کے مکان میں مدتوں چھپار ہاایک روز انفاق سے اثنا وراہ میں محمہ بن حمین سے سامنا ہو گیا۔ جس وقت کہ میرون شہرے حسن وابراہیم خجرون پرسوار چلے آرے شے ابراہیم جھٹ خجر سے از کر قضائے حاجت کے بہانہ ایک جھاڑی کی آڈ میں بیٹھر ہامجہ نے حسن سے دریافت کیا ''اس وقت تم کہاں سے آرے ہواور اس مقام پر کیوں تھہرے ہو؟'' حسن نے جواب دیا: ''ایک ضرورت ہے فلال موضع کی طرف گیا تھا دہاں سے واپس آرہا ہوں میرا فلاں غلام قضائے حاجت کی غرض سے ابھی از کر گیا ہے فرودگاہ پر چلے آئے۔ غرض سے ابھی از کر گیا ہے میں اس کا انتظار کررہا ہوں'' میرین کرچلا گیا اور ابراہیم وحسن بھی اپی فرودگاہ پر چلے آئے۔ نے۔

اس کے بعد ابراہیم کو اور دیمرہ ہوا ہے جوائی محرظہور کے بعد حسب طلب کی بن زیاد بن حیان بھی پھر وار دیمرہ ہوا کی نے اس کوا ہے مکان میں جومحلہ بی لیٹ میں واقع تھا تھہرایا اور لوگوں کواس کے بھائی کی بیعت برا کسانے لگا سب سے پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ نمیلہ بن مرہ عبی عبداللہ بن سفیان عبدالواحد بن زیاد عمر بن سلمہ تجمی اور عبداللہ بن کی پہلے جنہوں نے اس کی بیعت کی وہ تو ہوگئی۔ رجش بن حمین رقاقی تھے پھران لوگوں نے اس کی دعوت کولوگوں میں پھیلایا ایک جماعت کیر قضاء واہل علم کی مجتمع ہوگئی۔ رجش مرتب ہواتو تعداد میں چار ہزار تھے۔ بھرو کے ہرکو چہ دگلی میں ابراہیم کے کام کی شہرت ہوگئی بعد از اں ان لوگوں نے مصلیٰ عرتب ہواتو تعداد میں چار ہزار تھے۔ بھرو کے ہرکو چہ دگلی میں ابراہیم کے کام کی شہرت ہوگئی بعد از اں ان لوگوں نے مصلیٰ

خلانت بنومهاس (حقه اول)

ابراہیم کو وسط شہر میں لاکر ابومروان (مولی بنوسلیم) کے مکان میں جومقبرہ نی یفتکر میں تعامیم ایا تا کہ لوگوں کوآنے جانے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں آسانی ہو)۔

ابراہیم بن عبداللہ کا خروج : محد المهدى نے ظاہر ہونے کے بعد ابراہیم کو بھی ظبور کا مطاقعان دنوں المصور کوفہ کے باہر پڑا ہوا تھا اور اس نے چند سپہ سالا رول کو سفیان کے پاس بھیج دیا تھا اور یہ ہدایت کروئ تھی کہ بوقت ظبور اہراہیم سفیان کی مدد کرتا۔ رمضان ۱۹۳۵ ہے کی پہلی تاریخ کو ابراہیم نے بہ قصد خروج ظبور کیا۔ جامع مسجد میں آئے نماز میج اداکی پھر مسفیان کی مدد کرتا۔ رمضان ۱۳۵ ہے کہ بہتا تھا قدر کر مسجد سے نکل کر دار الا مارة میں داخل ہوئے اور سفیان کو معدان سپہ سالا رول کو جن کو المصور نے اس کی کمک پر بہتا تھا قدر کر یا۔ جعفر دمجہ بسران سلیمان بن علی بی جبر باکر جیسوآ دمیوں کی جعیت سے دوڑ پڑے۔ ابراہیم نے این کے مقابلہ پر جیس تا تا مورکہا اس نے ان دونوں کو باب زینب بنت سلیمان بن علی تک بہا کر دیا آئیں کی طرف زیبن عباری منسوب کے جاتے ہیں۔ طرف زیبن عباری منسوب کے جاتے ہیں۔

بھرہ واہواز پر قبضہ جعفروجم پرانسلیمان بن علی کی بزیت اوردارالا مارے پر قبضہ کرنے کے بعدابراہیم نے امان کی منادی کرادی اور بیت المبال ہے ہیں لا کھ درہم برآ مدکر کے بچاس بچاس اپنے ہمراہیوں بی تقسیم کرویے۔ بعدادوں مغیرہ کوبرافسری ایک سوبیا دوں کے اہواز کی جانب روانہ کیا۔ باوجود یکہ جمد بن صین چار بزاد کی جمعیت ہاس کے مقابلہ پرآیا تھا۔ کیک شکست کھا کر بھاگ نکا۔ مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کرلیا اور عمرو بن شداد کو فاری پر بھیجا۔ اسائیل وعجد العمد پر آیا تھا۔ لیکن شکست کھا کر بھاگ نکا۔ مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کرلیا اور عمرو بن شداد کو فاری پر بھیجا۔ اسائیل وعجد العمد بندی کر ارافیر دعی قلعہ بندی کر فاری اور اطراف فی ارس احراف اور المراف بی کو برافری سر ہ بڑار فوج کے واسلا کی طرف بوجہ کا تھم ویا فاری برافری کو برافری سر ہ بڑار فوج کے واسلا کی طرف بوجہ کا تھم ویا المدی میں اورون بھی تھا۔ المحمد با بارون ایک کو برافری سر ہوئی تو اس نے عامر بن اسائیل کو پائی واسلام ہوئی تو اس نے عامر بن اسائیل کو پائی والی بدو کیا ایک مدت تک عامرہ بارون بھی جرائی ہوئی جی براوی بی جرائی ہوئی جی اورون بھی جرائی بھی المول کی جنگ پر مامور کیا ایک مدت تک عامرہ بارون بھی جرائی ہوئی جی برائی ہوئی جی برائی بوئی جی برائیل خودون نے برائی برائیل جی برائی بوئی برائی برائی بوئی برائی بوئی جی برائی بوئی برائی بوئی جی برائیل خودون نے برائیل خودون برائیل خودون برائیل خودون برائیل خودون برائیل خودون برائیل خودون برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برائیل برا

کوف پر کشکر کشی اس کے بعد ہی محمد المہدی کے بارے جانے کی خبر ابراہیم کے پاس قبل عید الفطر پنجی لوگوں کے ساتھ عید اداکی ادران لوگوں کو اس حادثہ جا نکاہ سے مطلع کیا لشکر یوں اور عوام الناس کو المصور سے اور زیادہ نفر سے ہوگئی۔ اگلے دن ابراہیم نے اپنے لشکر کو مرتب کیا اور بھرہ میں نمیلہ اور اپنے لڑکے حسن کو اپنا نا بر بنایا۔ روا تکی وفوج کشی کی بابت ارباب مضورہ میں اختلاف پیدا ہوا بھر یوں نے بھرہ میں تفہر کر اطراف جوانب مما لگ کی طرف لشکر بھیجنے اور بدوقت ان کی مدد کرنے کی رائے دی کو فیوں نے اس سے اختلاف کر کے بیان کیا کہ اہل کو فد آپ کے انتظار میں ہیں آپ کی صورت دکھتے ہی ہرا کی اپنی جان آپ پر نار کرنے کو تیار ہوجائے گا آپ ضرور کوف پر چڑھائی سیجئے''۔ ابراہیم نے انہیں کی رائے میم کرنے کی مراکب اپنی جان آپ پر نار کرنے کو تیار ہوجائے گا آپ ضرور کوف پر چڑھائی سیجئے''۔ ابراہیم نے انہیں کی رائے کو کیا کہا گیا ہے۔

المنصور نے بین کرایک خطعیسی ابن موی کو عجلت کے ساتھ آنے کولکھا دوسرامسلم بن قتیمہ کورے بیل طلی کا تیسرا

تاریخ کامل الاین انیرصفحه ۲۶۷ جلد پنجم مطبوعه مصر پیس جندی لکھا ہوا ہے۔

سالم کواہرا ہیم کی طرف کا برجے کا تحریر کیا اور اس کی کمک پرمتعددسیدسالا رول کو مامور فرمایا۔ چوتھا خط المهدی کے نام تھا جس میں خزیمہ بن خازم کوا ہواز کی طرف روانہ کرنے کولکھا تھا اس اثناء میں فارس مدائن واسط اور سواد کی برحملی کی چیم خبریں ينجي اورايك لا كدفوئ اس كے مقابلہ پر كوفه من ايك آواز كى منظر تغيرى موئى تقى -المصور نے نہايت مزم واحتياط سے ہر ست کی مافظت پرفوجس روانہ کیں اور ہرفساد کے دروازہ کو کمال ہوشیاری سے بند کیا۔ پیاس روز تک مصلی پر بیٹار ہائس وقت اس كاجهة وقيص ندا تارا كيا اوروه ميلا موكيا تفاجب كسي ضرورت سه باهراً تا تفاتو شاي لباس بهن ليتا تعاتمر جس وقت اعد كيجا تاردينا تفاقيص دنول مدينه منوره سے دوعور تنس فاطمه بنت محد بن عيسىٰ بن طلحه بن عبيدالله اورامة الكريم بنت عبدالله (خالد بن اسيد كينسل سے ) تحفظ بيجي كئي تحين مراكمنصو رنے ان كے ساتھ خلوت ندكى اور بيكها كديدايا م عورتوں كے ساتھ لہوو لعب كرنے كے بيل بيں۔ جب تك بي ايرا ہيم كامرا ہے رو بروندد كيولوں يا ابرا ہيم كے ما سے مير اسرند و يكھا جائے''۔ ا برا بیم بن عبد الله کافل : جول بن عیلی بن مولی دارالخلافت می حاضر بوا پندره بزار فوج کے ساتھ ابراہیم کی جنگ پ بجيج دياس كے مقدمة الكيش برحميد بن قطبه تين ہزار كى جمعيت سے تقاابراہيم بھره سے ايك لا كھ نوح لے كرآيا ہوا تقااور عینی بن مویٰ کے مقابلہ پر کوفہ سے سولے فرسٹک کے فاصلہ پر پڑاؤ کئے ہوئے تقامسلم بن قتیبہ نے کہلا بھیجا کہ'' اپنے اردگر د خند**ت کودلوتا کہ مقابلہ کرنے میں سولت ہو'۔ ابراہیم نے اپنے ہمراہیوں کے سامنے اس معاملہ کو پیش کیا ان لوگوں نے** جواب دیا'' ہم تو خندق نبیں کھودیں کے بغضلہ ہم عالب ہیں اور ابوجعفر کویا ہمارے قبضے میں ہے' ۔مسلم کا قاصد ری<sup>س ک</sup>ر والمكل آيا اسكلے دان بقصد جنگ مف آرائی شروع كى حرابيوں ميں سے كى رائے دى كه دسته دسته فوج لزاؤ كه ايك وستہ کے انہز ام پردوسرادستہ تازہ دم مکک پر چینے جائے۔ابراہیم نے اس کونا پہند کیا اور الل اسلام کی طرح صف بندی کر کے الرف كاعكم ديا بقيه بمرابيوں نے اس رائے سے اتفاق كيا لزائى تيزى كے ساتھ شروع بوگئى حيد بن قطبه اپنى ركاب كى نوح کے ماتھ بھاگ کمٹر اہوا۔عینی نے اللہ کا تم دلا کر امیرافٹکر کی اطاعت کو کہا حمید بولا:'' ہزیمت میں امیرافشکر کی اطاعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا''۔ غرض اکٹر لشکری بھاگ مجے۔ عینیٰ کے پاس ایک جماعت قلیل باتی رہ کئی مگریہ سب نہایت استقلال کے ماتھ مرنے پرتیار ہوکرلڑ رہے تھے کہ اس اٹناء میں جعفر دمجہ پسران علی ایک لٹکر لئے ہوئے ابراہیم کے لٹکر کے پیچھے سے آ بہنچ ایراہیم کے ہمرای اس اچا تک حملہ ہے تھمرا کرائے ساتھ جنگ مقاؤمت کی طرف متوجہ ہوئے توعیسیٰ کے نظریوں نے ان کا تعاقب کیا۔منبز مین بیرنگ و کھے کرسب کے سب لوٹ پڑے ہر چہار طرف سے لڑائی شروع ہوگئی ورمیان میں ابراہیم کالشکرتھانہ تو آئے بڑھ سکتا تھااور نہ ہر چہار طرف ہے کھرجانے کی وجہ ہے جی کھول کرمقا بلہ کرسکتا تھا۔ مجور ہو کر ب ترتعی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے صرف جے سویا میاوسونوج ہاتی روگئی۔ حمید برابرحملہ برحملہ کرتار ہاتھا اتفاق ہے ایک تیر ابراہیم کے ملے میں آ کرتر از وہوگیا۔ہمراہیوں نے محوثرے سے امتارلیا اور جاروں طرف سے حلقہ کر کے اپنے حریف کے حملول کا جواب دینے ملکے ۔ حمید نے اپنی رکاب کی کل فوج کو مجمونی قوت سے حملہ کرنے کا تھم دیا ان لوگوں کا حملہ کرنا تھا کہ ابراہیم کے ہمرابی بدحواس ہوکرمنتشر ہو مجے حمید کے لشکریوں نے ابراہیم کا سراتار کرعینی کے روبرولا کرر کھ دیا۔ عینی نے سجده شکرادا کرکے المنصور کے پاس بھیج و بایہ واقعہ پیکیسیویں ذیقعدہ الحرام ۱۳۵۵ ہے۔ جس وقت ابراہیم کامرالمنصور ہے روبرور کھاممیار وکر کہنے لگا'' واللہ میں اس معاملہ کو پہند نہ کرتا تھالیکن اتفاق کچھ

شہر بغداد کی تغمیر : جونکہ ہاشمیہ میں راوندیہ آئے دن یورش کیا کرتے تھے اور اہل کوفہ کواس کی سکونت وہاں پر تا کوارتھی اور نیز خود المنصو رکو ہرونت اپنی جان کا خطرہ رہا کرتا تھا اس وجہ سے ان کے قرب و **جوار سے پختر ہو کرجس مقام برآئ جنداد** آ باد ہے آیا بطار قد کوجود ہال پرموجود تھے بلا کران مقامات کے حالات کرارت برودت بارش کیچڑ اور خطی دریافت کھے اور ان سے مشورہ کیا' ان لوگوں نے جس مقام پر اب بغداد ہے اس طرف اشارہ کیا اور بیفو اید ظاہر کئے کہ بیا استام ہے جہاں برکشتیوں کے ذریعہ سے شام رقہ مصراورمغرب کے مختلف شہروں سے رسد آسکتی ہے اور نیز چین ہند بھرو واسلا ویار کر'روم اورموصل سے براہ د جلہ اور ارمینیہ اور اس کے ملحقات سے براہ مشکی غلہ وغیرہ بہنو لی پینچ سکتا ہے۔ ا**س مقام پرقیام** مناسب ہے جن کوسوائے جسورا اور قناطیر عے اور کسی ذریعے سے عبور نہیں کرسکتے اور جب آب ان کومنقطع کردیں مے تو آ پ کا دستمن بے قابوہ و جائے گا اور آ پ بھر ہ کوفہ اور واسط وموصل کے درمیان میں دریا و منطق اور پہاڑے قریب مقیم رہیں ے''۔المنصور نے بیاوصاف من کراس مقام پراپناوارالسلطنت بنانے کاعزم معم کرلیا۔چنانچیدا سماھی اس کا بنیاوی پھر رکھا اور شام 'جبل' کوفہ' واسط اور بھرہ سے صناع ومعمار بلوائے اور جن لوگوں کوھنل عدالت عفت امانت اورعلوم ہتدسہ ے دا تفیت تھی ان کو بھی طلب کیا۔ جاج بن ارطاۃ اور ابو صنیفہ فقید انہیں لوگوں میں سے تھے۔ تھیر شہرے پیٹنز حسب تھم المنعورشمر بغداد کا خط کومکوں سے دیا گیا درواز ے فصلیں طاقات اور صحیح بین قائم کی تمیں اوراس خطی جو کومکوں سے دیا گیا تھا حب القطن ڈال کر آگ روٹن کی تب ایمنصور نے اس کود کھے کرسمجھا اور ای خطر پر بنیا د کھود نے کا تھم دیا جارسرواران الشكر ہر چہارطرف اس كى تعمير يرمقرر كئے گئے۔ امام ابوحنيفة نے چونكه عمد قضا وتصل خصومات كے اختيار كرنے ہے انكار كيا تما اس وجہ سے وہ اینٹیں اور چونا وغیرہ کے شاراورا نظام پر مامور کئے مجئے کیونکہ المنصور نے شم کھالی تھی کہ ضروران سے کوئی کام کے گاچنا نچہ یمی کام لیا گیا۔

اکمنصور نے تھر کی بنیاد نیجے بچاس گر اوراو پر بیس گر رکھوائی اور بنیاد میں قصب وحشب رکھوایا اور پہلی این اپنے اپنے استقین) بعداز ال معمارول ہاتھ سے رکھ کرکہا ((بسم الله و العجمد و الارض لله یور تھا من بشاء من عبادہ و العاقبة المتقین) بعداز ال معمارول سے ناطب ہوکر بولا ((اینوا علی بوکة الله)) جس وقت دیواری ایک قدم آ پہنچیں محمالہ ہدی کے ظہور کی خبرا کی تقیم موقوف کر کے کوف جلا آیا تا آئکہ محمداوراس کے بھائی کی الوائی سے فارغ ہوکر پھر بغداد میں آیا اور تقیم کا کام شروع کرایا خالد بن برک سے مداین اور ایوان کری کوتو ڈکر بغداد میں اس کے اسباب کے لانے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ خالد بن برک

<sup>!</sup> جسور جمع جسر بالفتح و الكسر الذي يعبر عليه لعن لل

ع حمع قنطرة و هو ما يبنى الماء للعبور جو چيزيالي راتر في كاغرض عنه بنائي جائد مثلًا بل باندهنا غيره-

المصور نے اس پر پھوتوجہ نہ کی منہدم کرانا موقوف کرویا۔ عمروا سط شام اور کوفہ سے درواز ہے اکھڑوا کر بغدادی سلا اور شہر کو مدور آباد کیا اور دسط بھی می مرائے شاہی بنوایا تا کہ ہر طرف سے لوگوں کا بُعد وقر ب ایک حد معین پر رہے۔ جامع مجد تعرکی جانب بنوائی گئی اور شہر پناہ دو بنوائی سائد کا باہر شہر پناہ سے بلند تھی۔ مجد کی ست جائے بن ارطاۃ نے درست کی تھی ۔ اینیش جن سے شہر پناہ بنایا گیا تھا ہرا کی وزن میں ایک سوسولہ رطل تھیں طول وعرض ایک ایک گز کا تھا پہلے خشیوں اور سیرمالا روں کے مکانات ردید سے جامع مجد ان کے تھے اور بازار شہر کے اندر تھا لیک تعرب ہا ہیں گز چوڑی رکھی سیرمالا روں کے مکانات ردید سے جامع مجد تک بنائے گئے تھے اور راتوں کو وہیں رہا کرتے تھے۔ سر کیس چالیس گز چوڑی رکھی گئی تھیں۔ شہر بازار مجر تعرب خلافت تصیلوں خندتوں اور دروازوں کی تغیر میں چار کر دڑ آٹھ لاکھ تینتیں ہزار درہم صرف میں سے تھا دو ہزوروں کو دوجہ دیا جاتا تھا۔ اختا م تغیر کے بعد سیدسالا روں سے حساب لیا گیا جو بکھ جس کے پاس باقی نظا واپس لے لیا خالدین الصلت کے پاس پندرہ درہم تحویل میں باقی رہے ہے اسے قید کر دیا جب اس خواد کرو کے قر راکا ہورا کی الیا خالدین الصلت کے پاس پندرہ درہم تحویل میں باقی رہے ہیں ہائی رہے تھا سے قید کر دیا جب اس خواد کرو کے قور راکا ہورا کیا ہورا کرو کے توں میں باقی رہے ہوا ہے تھا۔ تھا دیا کہ اور کی تعرب کیا ہور کیا ہیں باقی نظا واپس لے لیا خالدین الصلت کے پاس پندرہ درہم تحویل میں باقی رہے ہوا ہے تھا ہے قید کر دیا جب اس

المهدى كى ولى عهدى : الوالعباس سفاح نيسى بن موئى كوولى عهد بنا كركوفدى ولايت پر ماموركيا تجااس زماند سه عينى بن موئى برا بركوف هي د بار بحب المهدى برا ابواتو المنصوركويه منظور بواكيسى كى ولى عهدى پر المهدى كومقدم كرد ب وستورية تقاكه بنظر تحريم بينى بهيشه المنصور نيسيى دستورية تقاكه بنظر تحريم بينى بهيشه المنصور نيسيى سيار المؤمنين ميرى ولى عهدى كى بيعت سه بغاوت كويم مكن بهاس عمر المؤمنين ميرى ولى عهدى كى بيعت سه بغاوت كويم مكن بهاس عمر كومنظور نه كرون كا المنصوركويسى كا كويم مكن بهاس المركومنظور نه كرون كا المنصوركويسى كا الكارنا كوارگز دا في تقاجب بياة كروائيس عائب الكارنا كوارگز دا في تقاجب بياة كروائيس بهي المهدى كودر باريمن آنى كى اجازت و بنا تقاجب بياة كروائيس جائب بيشه جاتا تو اس كه بي عين بن على اورعيدالهمدكو واضرى كى اجازت دى جاتى تقى بعدازان عينى بن موئ حاضر بوتا تقادور المهدى كي بيد جاتا تو اس كه بيلويس بينه جاتا تقادر المهدى كور باريمن الموركيا ـ اس وقت عينى كوابي دارى كا نظمى موس بول مكرديا والمحمود والكرديا ـ اس كومت كوابي دارى كوابي دارى كي نظمى موس بول كورديا ـ المهدى كى ولى عهدى كى بيعت لى اورعيدى كواس كه بعديدى اس كا ولى عهد مقردكيا ـ الورالمحمود نه المايف الحيل سه المهدى كى ولى عهدى كى بيعت لى اورعيدى كواس كه بعديدى اس كا ولى عهد مقردكيا ـ الورالمحمود نه المايف الحيل سه المهدى كى ولى عهدى كى بيعت لى اورعيدى كواس كه بعديدى اس كا ولى عهد مقردكيا ـ الورالمحمود نه المايف الحيل سه المهدى كى ولى عهدى كى بيعت لى اورعيدى كواس كه بعديدى اس كا ولى عهد مقردكيا ـ الورالمحمود نه المايف الحيل سه المهدى كى ولى عهدى كى بيعت لى اورعيدى كواس كه بعديدى اس كا ولى عهد مقردكيا ـ الورالمحمود نه المؤركيا ـ الموركيا ـ ال

بیان کیا جاتا ہے کہ المنصور نے اس بارے میں گیارہ لا کھ درہم صرف کئے تھے۔ بازار ہوں اور لشکریوں کوراستہ میں میں گیا ہیں گی ایذادی پر مامور کیا تھا اور خالدین بر مک کومع اپنے ہوا خواہوں کی ایک جماعت کے اس امرکی شہادت دیے پر متعین کیا تھا کہ تھیئی بن موکی نے ولی عہدی ہے دست کشی کرلی ہے ان سب دا قعات کو میں نے اس وجہ سے ترک کردیا کہ یہ

استادسیس کا خروج: (مصابع بمس)ایک شخص مدمی نبوت (مسمی به استادسیس)اطراف خراسان میں مکاہر ہوا۔ تقریباً تین ہزار جنگ آ وراہلِ ہرات 'باذغیس اور بحستان وغیرہ کے اس کے پاس مجتمع ہو محے اور اس نے اکثر مضافات خراسان پر قبضہ کرلیا احتم گورنر مرور وزنے می<sup>ں</sup> کراپنالشکر مرتب کیا اور استادسیس سے جاتھ برا۔ استادسیس نے اس کو ہزیمت دے کر ہی کے تشکر کے حصہ کیٹرکوئل کرڈ الا۔اس کے بعد جوجوسیہ سالا راس کے مقابلے پرائے ان کواس نے بڑیمیت دے وی المصور نے جن دنوں بدرواق (راؤان) میں خیمدزن تھا خازم بن خزیمہ کوائے ولی عہدی المبدی کے یاس بارہ ہزار کی جعیت ہے رواند کیا المهدی نے غازم کو جنگ استاد سیس بھیج دیا۔ چنانچہ خازم نے تمیں ہزار فوج سے استاد سیس پردھاوا کیااس سے میند یر بیٹم بن شعبہ بن ظہیر تھا' میسرہ پر نہار بن حصین سعدی اور مقدمہ پر بکا د بن مسلم عقبل لوا والشکر ڈیر قان کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے موقع کارزار میں پینے کراستاد سیس کو وجو کہ دینے کی غرض سے متعدد خند قیں اور موریع قائم سکتے اور ایک منتق کو دوسرے خندق سے بذریعدسرنگ ملادیا اور ایک بہت بوی خندق این کل الشکر کے لئے کمدوائی اور اس کے جاروروازے بنوائے (ہر درواز ہ پر منتخب منتخب ایک ہزار سیابی بسرافسری کارآ زمود و سرداروں کے متعین کے۔استادسیس سے مرای می مرتب ہو کرمقابلہ پرآئے ان کے ساتھ مجاوڑے کدالیں اورٹو کریاں تھیں اور اس دروازے پر جنگ شروع کی جس طرف بكار بن مسلم تفا۔ بكار اور اس كے ہمراى ايما بى تو ژكرائر ہے كە استادىيىس كے ہمراہيوں كے دائنت كھنے ہو تھے مندموڑ كرواس طرف جھے جس درواز ہ برخود خازم تھا اور ان میں سے حریش تامی ایک مخض الل بحستان کوایے ہمراہ لئے ہوئے برضد جگ آ کے بڑھا خازم نے تریف کوا پی طرف آ تے ہوئے و کچے کرمیٹم بن شعبہ کو بکار کی طرف سے نکل کولٹکڑ تھے۔ پر پیکھے سے تملہ كرنے كاتھم ديا (بيلوگ ابومون وعمر بن مسلم بن قتيه كے آنے كا انتظار كرر ہے تھے) اور خود خازم سيند بير ہوكر حريش كے مقابلہ پر آیا اور نہایت تحق سے بازار کارزار گرم کر دیا اس اٹناء میں حریش کے پیچھے سے بیٹم کے تفکر کے پھر پرے ہوائیں اڑتے ہوئے دکھائی دیئے خازم کے لشکریوں نے جوشِ مسرت سے تعبیری کہیں اور ایک نعرہ اللہ اکبر پرسب نے مجمو**ی ق**وت ے حملہ کردیا۔ حریف مقابل کالشکر جونمی فرار کے قصدے پیچے ہٹا ہیم کی رکاب کی فوج نے تکوار اور نیزوں پرر کالیا۔ عرصہ تک قبل وخوں ریزی کا دور دورہ رہا۔ ستر ہزار مارے مھے چودہ ہزار قید کر لئے محصے معدودے چند ہمراہیوں مے ساتھ استاد سیس بھاگ کرایک پہاڑ میں جاچھیا خازم نے فورا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعدی ابوعون بھی آپہنیا اوراس کے فیصلہ کالٹی پر استاوسیس مع این لڑکوں کے قید کرلیا حمیا۔ باتی رہا کروئے مئے۔ بٹارت نامہ فتح المبدی کے پاس بھیجا حمیا اور المبدی نے المنصوركي خدمت ميس اين كامياني كاحال لكربميجا\_

بیان کیا جاتا ہے کہ استاد سیس مراجل مادر المامون کا باپ تھا اور اس کالڑ کا عالب المامون کا ماموں جس نے فعنل ان مہل کوئل کیا ہے۔

ہشام بن عمر و بحیثیت گورنرسندھ عبد خلافت المصور میں سندھ کا گورز عربن حفی بن عبان بن قبطہ بن الی مبنوہ ملقب بہ ہزار مرد تھا۔ پس جس دفت محمد المہدی کا ظہور ہوا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں تو محمد المہدی نے اسپے لڑ سے عبداللہ

معروف باشتر کودوت دین کی غرض سے بھر ہ روانہ کیا عبداللہ اشتر نے بھر ہ سے ایک تیز رفآ راؤٹی خرید کی اوراس برسوار
ہوکر عمرو بن حفص کی طرف روانہ ہوا کیونکہ عربی حفص جی شیعیت تھی چنا نچے عبداللہ اشتر کی دعوت کو عربی دعفص نے قبول کرایا
اور اپنے پاس خفیہ طور سے تغمرالیا اور اپنے مرواران لشکر وامراء شیم کو بلاکر مجمد المہدی کی خلافت کی دعوت دی ان سب نے
حدکورو تعول کرلیائی کے بعد عمر بن حفص نے عباسہ کا لباس در باری اور نشانات جاک کر کے خطبہ دینے کے لئے سفید کیڑے
بوائے اس اشاہ علی دفعیۃ مجمد المبدی کے مارے جانے کی خبر آ پیچی عمر بن حفص عبداللہ اشتر کے پاس گیا اور تعزیت کی
عبداللہ اشتر ہوئے '' اللہ عمرا کا فظ ہے جھے اپنی جان کا خطرہ ہے'' ۔عمر بن حفص نے رائے دی کہ '' آ پ ملوک سندھ میں
عبداللہ اشتر ہوئے '' اللہ عمرا کا فظ ہے جھے اپنی جان کا خطرہ ہے'' ۔عمر بن حفص نے رائے دی کہ '' آ پ ملوک سندھ میں
عبداللہ اشتر ہی امر پردامتی ہو گئے ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عزت کرتا ہے اور ایفاء عہد میں مشہور ہے'' ۔عمر اللہ اشتر اس امر پردامتی ہو گئے ۔عمر بن حفص نے خطو کہ آبت کر کے معامدہ لکھانے کے بعد عبداللہ اشتر کو اس کے پاس عارسوزید ہے جسم ہو گئے۔

ہشام بن عمرونے بید اقعد المنصور کے پاس لکھ بھیجا المنصور نے اس کاشکریدادا کیا اوراس بادشاہ سے جنگ کرنے کو بھیجا جہال عبد الله اشتر مقیم تھا۔ چنانچے ہشام نے اس بادشاہ پر فتح پائی اس کے ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کے حرموں کو مع اس کے الا کے عبد الله کے اللہ عبد الله بن اشتر نے اپنے زمانہ قیام میں نکاح کرلیا تھا المنصور کے عبد الله بن اشتر نے اپنے زمانہ قیام میں نکاح کرلیا تھا المنصور نے ان اور کوں کو مع اس لڑکے کے مدینہ منورہ روانہ کردیا تا کہ ان کے خاندان والوں کے حوالہ کردیا جائے۔

حکومت سندھ پر ہشام بن عمر کی تقرری اور عمر بن حفص کی معزولی کے بعد افریقیہ میں بلوہ ہو گیا المنصور نے اس کے فروکرنے کے لئے عمر بن حفص کوافریاتیہ کی جانب روانہ کیا۔جیسا کہ آئندہ اس کے حالات میں لکھا جائے گا۔

التميررمافيد: جم وقت الهيري في إمان عمراجعت كى اس كے خاندان والے شكم كوفداور بقر و سے ملنے كوآ ئے۔

معن بن زائدہ کا قبل المنصور نے بحتان پرمعن بن زائدہ کو المورکیا تھا۔ معن نے بحتان بی کو کر تعمل نے وہ خواج طلب کیا جو رتبیل سالا نددیا کرتا تھا۔ رتبیل نے تھوڑ اسا اسباب روانہ کیا اور قیت زیادہ لکھودی۔ معن کواس سے برجی پیدا ہوئی اور لشکر مرتب کر کے رفح کی طرف روانہ ہو گیا اس کے مقدمہ پر اس کا براورزاوہ یزید بن حرید بن زائدہ تھا۔ معن نے رفح کو فتح کر کے وہاں کے رہے والوں کو قید کرلیا اور لڑنے والوں کو قل کر ڈ الا اور رتبیل خود زابلتان چلا گیا۔ معن کامیا بی کے بعد بست میں لوٹ آیا ایم سر ما بہیں گزارے۔ خوارج کے ایک گروہ کو معن کی عادتوں سے نارانسکی پیدا ہوئی وہ مجتمع ہوکر معن کی عادتوں سے نارانسکی پیدا ہوئی وہ مجتمع ہوکر معن کے مکان میں گھس گے اور اس کو بارڈ الا۔

معن کے مارے جانے کے بعد بجتان میں بزیداس کا قائم مقام ہوا۔ اس نے معن کے قاتلوں کو چن چن کر قل کیا۔ تھوڑے دنوں بعد اہل شہرکواس کی زی شاق گزرنے گئی کے اس کی طرف سے المعصور کے باس ایک خطاکھ کر بھیجے دیا جس میں المہدی کے خطوط سے نار اِضکی نیکٹی تھی اور اس کے معاملہ سے درگز رکرنے کی درخواست کی تھی۔ المعصور تربیخ طوکھ کر بھی کر میں المہدی نے اس کے خط کو پڑھوا بیا اور اس جرم کی باواش میں بزید کومعز دل کر کے قید کر دیا بعد از ال ایک شخص کی سفارش برید یہ اسان میں طلب کر لیا بس برید اس زمان ہیں کی سفارش بریدیت السلام میں طلب کر لیا بس بزید اس زمانہ سے برابر معتوب رہا تا آئکہ یوسف برم کے باس خواسان بھی دیا تھا۔ دیا تکیا۔ جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔

السفاح اور المنصور کے عمال: سفاح نے اپنی بیعت خلافت کے وقت کوفہ پراپنے چیاداو دین علی کو مامور کیا تھا اور جا بت برعبداللہ بن برمک کو۔اپنے دوسرے جا بت برعبداللہ بن برمک کو۔اپنے دوسرے جیا عبداللہ کو مران ہے جنگ کرنے کو روانہ کیا تھا اس کے مقدمہ انجیش پر ابوعون عبدالملک بن بزید بن فحطبہ تھا اور بجی بمن جعفر بن تمام بن عباس کو بدائن کی جانب (اس کے مقدمہ پراحمہ بن فحطبہ تھا) اور ابویاتھا ان عمان بن عروہ بن محافر بن اللہ مرکو جعفر بن تمام بن عباس کو بدائن کی جانب (اس کے مقدمہ پراحمہ بن فحطبہ تھا) اور ابویاتھا ان عمان بن عروہ بن محافر بن اللہ مرکو

ا ہواز کی طرف بسام بن ابراہیم کی کمک کو بھیجا تھا اور خراسان کی گورزی ابوسلم کو دی تھی۔ چنانچہ ابوسلم نے اپنی طرف سے خراسان کا ابوداؤ د خالد بن ابراہیم کی کمک کو بھیجا تھا اور عبداللہ (عم سفاح) نے جنگ مروان میں اپنے مقدمۃ الحیش پر اپنے بھائی صالح کو اور ابوعون بن ذید کے ساتھ مامور کیا جس وقت کا میا بی کے ساتھ مراجعت کی ابوعون کومصر میں چھوڑ دیا اور ولایت شام کوعبداللہ نے بالاستقلال اینے قبضہ میں لےلیا۔

جی وقت المصور (۱۳۱۱ میل) تخت ظافت پر متمکن ہوا اور عبداللہ بن علی نے نقض بیعت کی اور ابوسلم نے خراسان پر ابوداؤ و بن خالد بن ابر ابیم کو مامور کیا تھا ان دنوں مصر میں صالح بن علی شام میں عبداللہ بن علی کو فی میں بن موی بھرہ میں سلیمان بن علی کہ بینہ منورہ میں زیاد بن عبیداللہ حارثی مکہ میں عبال بن عبدالرحن فراسان کا گورز ہوا اس نے مبدالہ میں ابوداؤ و خالد بن ابر ابیم عالی فراسان مرکیا تو بجائے اس کے عبدالبجار بن عبدالرحن فراسان کا گورز ہوا اس نے کورز کی کے ایک بری بود ہوا و نے اس کے ایک کورز کی کے ایک بری بعد بغاوت کی اس وقت المنصور نے اپنے لڑکے المبدی کو فراسان کی جانب روانہ کیا اس کے عبدالبجار پر فتح حاصل کی ۔ ای سنہ میں سلیمان عامل بھرہ نے بھی وفات مقدمة الحیش پر خازم بن فتر بحد تھا چنا نچا المبدی نے عبدالبجار پر فتح حاصل کی ۔ ای سنہ میں سلیمان عامل بھرہ نے بھی وفات باکی بجائے اس کے سفیان بن معاویہ مقرر کیا گیا اور (۱۳۱ میں مولی بن کعب والی سندھ نے انتقال کیا تب بجائے اس کے اس کا لڑکا عینیہ کورز سندھ بنایا گیا ( ۱۳۱ میں میں ) اس نے بغاوت کی تو المنصور نے عمر بن حفص بن الی صفرہ کو صندھ پر امریک اس کے اس کا لڑکا عینیہ کورز سندھ بنایا گیا ( ۱۳ میں میں ) اس نے بغاوت کی تو المنصور نے عمر بن حفص بن الی صفرہ کو صندھ پر امریک اس کے اس کا لڑکا عینیہ کورز سندھ بنایا گیا ( ۱۳ میں میں ) اس نے بغاوت کی تو المنصور نے عمر بن حفص بن الی صفرہ کو صندھ پر امریک ا

ای سند میں معرکی محورزی حمید بن قطبہ کو جزیرہ اور بلا دانطا کیدگی اپنے بھائی عباس بن محد کو دی اور اس ہے بیشتر

ا امل كتاب من اس مقام پرجكه چهوني بوني به ما بين خطوط بلالين كامضمون تاريخ كافل الابن ائيرمطبور مصرجلد پنجم سفي ٢٠٠ ساخذ كيا كيا ب

جزیرہ و بلادانطا کیہ میں بزید بن اُسیدتھا اور اسی سنہ ہیں آپنے بچا اساعیل کو حکومت موسل ہے معزول کر کے بچاہے اس کے مالک بن بیٹم خزاعی کومقرر کیا اور اس میں سفاح نے بیٹم بن معاویہ کو کورنری موسل ہے معزول کر کے کمہ وطائف میں سری بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس کو بمن میں عباس کو بمن عباس کو بمن عباس کو بمن عباس کو بمن عباس کو بمن سے تبدیل کر کے مقرر کیا اور اس کے بجائے اس کے فوال بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کے بھراس کو بھی معزول کر کے بجائے اس کے فوال بن فرات کو مامور کیا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے بیا جات ہیں جاتم بن قبیصہ ابنِ مہلب بن ائی صفرہ کو تعین کیا۔

ای سند میں عقبہ بن سالم امیر بھر ہ نے بجائے اپنے نافع بن عقبہ کو مقرد کر کے بحرین پرفون کشی کی اور سلیمان بن حکیم عدوی کونل کر ڈ الا۔ المنصور نے بحرین کے قید بوں کور ہاکر دینے کی وجہ سے عقبہ کو حکومت بھر ہ سے معزول کر کے جابر بن مورکیا پھرامل کو بھی معزول کر کے عبد الملک بن طیبان کو معزول کر محرول کو معزول کر کے بیٹم بن معاوییا کی کو مقرد کیا۔ ای سند میں مکہ وطائف کی گورزی پر جھر بن ابراہیم امام کو بھیجا گیا پھراس کو معزول کر کے بیٹم بن معاویہ بن محرول کو محرول کر کے بیٹم بن کے بن محرول بن محرول کر کے برا درزادہ) کو حکومت مکہ وطائف پراور حکومت موصل پراسا عیل بن خالد بن عبداللہ قسری کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سے بھی عبداللہ قسری کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سے بھی میں کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سے بھی میں میں کوروانہ کیا۔ اسید بن عبداللہ امیر خراسان کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سالہ کی مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سال کے مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سالہ کی سندانہ کی مرجانے کے بعد حمید بن قطبہ کو سندامارت دی گئے۔ سالہ کی سندانہ کو سندانہ کے سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کو سندانہ کو سندامارت دی گئے۔ سندانہ کو سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کر سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ کی سندانہ

واقعه معزولی محرین خالدوتقرری ریاح بن عثمان کواین اثیر نے بهم اچیا کے واقعات میں تحریر کیا ہے۔ غالبًا علامہ کا میں مقصود ہو گامتر جم-

جیدالقدائن بنت انی لیل قاضی کوفہ نے وفات پائی شریک بن عبداللہ تخفی عہد اقضاء پر مامور کے گے ای سند میں یمن کی گورزی پر بیزید بن منصور تھا۔ سم المصور نے حکومت جزیرہ سے اپنے بھائی عباس بن محرکو برطرف کر کے ایک کیر التحداد مالی بطور تاوان وصول کیا اور یجائے اس کے مولی بن کعب خطعمی کو تعین کیا۔ اس کی معزد لی کا سبب بزید بن اسید کی شکلیت بیان کی جاتی ہم بہر کیف عباس بن محراس وقت سے برابر معتوب رہا تا آ تکدا کمنصور کواس کے بیجا اساعیل سے بھی شکلیت بیان کی جاتی اس وقت سے برابر معتوب رہا تا آ تکدا کمنصور کواس کے بیجا اساعیل سے بھی بن موئ برہمی بیدا ہوئی اس وقت اساعیل کے بھائیوں بینی المنصور کے بیچاؤں نے اساعیل کے معاملہ میں سفارش کی عیسیٰ بن موئ کر آ ب اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ متبول ومنظور بھی ہوگئ گر آ ب اپنے بھائی کی سفارش کی اور وہ متبول ومنظور بھی ہوگئ گر آ ب اپنے بھائی عباس سے استے زمانہ سے تاراض ہیں ان بھی سے کی نے بھی اس کے تی بھی سفارش کا ایک کرنہیں کہا''۔ المنصور سے سن کراس سے استے زمانہ سے تاراض ہیں ان بھی سے کی نے بھی اس کے تی بھی سفارش کا ایک کرنہیں کہا''۔ المنصور سے سن کراس ہوگیا۔

هواج می المصور نے جھر بن سلیمان کو عکومت کوفد سے معزول کر کے بمر بن زبیرضی (برادر میتب افر اعلیٰ پلیس) کومقرد کیا۔ اس کی معزولیت کے اسباب بیس سے ایک سبب بیب بھی تھا کہ المنصور نے عبدالکریم بن ابوالدو جاء (بیمعن بن زائدہ کا ماموں تھا) بجم زند قد بیس قدر کر دیا تھا اور یہ لکھ بیبیجا تھا کہ تا صدور تھم خانی عبدالکریم کوئل نہ کرتا۔ اس کے بعد المنصور کا امتاع تی تھم جاری ہوا المنصور بیب کر غضب تاک ہو کر بولان بھے یہ نگر پیدا ہوگئ ہے کہ بیل جھر بین سلیمان کو بوض اس کے قد کر دوں اور اپنے بچاہیٹ کی کوظلب کر کے بخت طامت کی اس وجہ سے اس کے مشورہ ہے جھر سلیمان کو کوفد کی گورزی کی سند دی گئی تھی۔ اس منہ بیٹ سن بن زید کوج می حکومت مدینہ منورہ ہے معزول کر کے بجائے اس کے اپنے بچا عبدالصد بن علی کو مامور کیا ادھاج بیل ابواز قارس اور بلا دوجلہ کی حکومت پر عمارہ بن جزوق ہے۔ بھاجے کا دور آیا تو المنصور نے بچر بن کا سند میں موار بن عبداللہ بن حسن بن میں موار بن عبداللہ بن حسن بن محدور کی سند ہیں موار بن عبداللہ بن حسن بن محدور کی سند ہیں تھی کو عبدہ قضاء پر مامور کیا اور چھر بن کا تب کومور کی گورزی ہے اور ہشام بن عمر کو حکومت سند ہے معزول کر کے حصین نمیری کو عبدہ قضاء پر مامور کیا اور وسددھ کی معبد بن ظیل کومرحت کی۔ مراج بھی المحدور ہے موی بن کو بیسے معزول کر کے شکارت کی گئی جس کی وجہدہ قضاء پر مامور کیا اور وسددھ کی معبد بن ظیل کومرحت کی۔ مراج بھی المحدور ہے موی بن کہ ہو کہ کو تھر و لی کے تھم و یا کہ تم رو تک کے تم کا اعلان کر کے بیدا موس کی دور ہے گئی کو تھر و لی کے تھم کی اعلان کر کے بیدا موس کی وقتی کو گئی کی دور ہے گئی کو کر تو تا رہ موسل بین کر معزول کے تھم کی کا علان کر کے بین کا میں کو گئی کو کر تی کہ کور تو کی کھر و کی کے تھم کی کا علان کر کے مورکی بن کھر کو گئی کر دور کی کھر کی کی دور ہے تھر کی کو کی تھر و کی کے تھم کی کا علان کر کے بین کا جب کورکی تین کورکی کی کر دور کی کھر و کی کے تھم کی کا علان کر کے بین کھر کی گئی کی کورکی کی کا میاد ور کی گئی کورکی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کرکی ہو کر کے تھر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کرکی کر کی کر کرکی کر کی کر کرکی کی کر کرکی کر کی کر کی کر کی کر کرکی کر کرکی کر کرکی کر کرکی کر کرکی کے کر کرکی کر کر کرکی کر کرکی کر کرکی کر

اک سندهی المنصور نے تمیں لا کو درہم خالد بن برک کو بطور جرمانہ پیش کرنے کا تھم دیا تھا اورا داکرنے کے لئے مرف تمین دن کی مہلت دی تھی بصورت عدم اوا کی بی تھم دیا تھا کہ ''قل کر دیا جائے گا''۔ خالد نے اپ لڑے کی کو تمارہ بن حزو مبارک ترکی اور صالح صاحب المصلی وغیرہ جسے رؤسا کے پاس قرض لینے کو بھیجا۔ یکی کہتا ہے کہ بی ان سب کے پاس کیا بعض نے تو خلیفہ کی ناراضکی کی وجہ سے حاضری تی کی اجازت نددی اور کس نے انکار کر دیا۔ گر ممارہ بن حزہ و نے مجھے حاضری تی کی اجازت نددی اور کس نے انکار کر دیا۔ گر ممارہ بن حزہ و نے مجھے حاضری کی اجازت نددی اور کس نے انکار کر دیا۔ گر ممارہ بن حزہ دیوا متوجہ تک نہ ہوا حاضری کی اجازت دی جس وقت میں اس کے پاس گیا اس وقت اس کا مندا کید دیوار کی طرف تھا میری طرف متوجہ تک نہ ہوا میں نے سلام کیا تو جواب ملام بہت آ ہت سے دے کر خالد کا حال دریا فت کیا میں نے کل حالات بتا ہے اور قرض طلب کیا۔ عمل و نے جواب دیا'' جس قد رمکن ہوگا تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا''۔ میں اس کے پاس سے واپس چلا آیا۔ اس کے بعد محاد دیا ''۔ میں اس کے پاس سے واپس چلا آیا۔ اس کے بعد

اس نے روپ بھنج دیے غرضیکہ جس نے دودن جس ستائیس لا کھدرہم جمع کر لئے لیکن تین لا کھ مہیا کرنے ہے جس معذور رہا اتفاق ہے ای اثناء جس موصل و جزیرہ اتفاق ہے ای اثناء جس موصل و جزیرہ کی شورش کی خبریں در با یہ ظلافت جس پنجیس اور اکراد کی شرارتوں ہے موصل و جزیر میں بنظمی پھیل گئا۔ موک بن کعب تو معتوب بی تھا۔ ایک دوسرے حاکم عاقل اور منظم کی ضرورت پڑی۔ میتب بن زہیر نے عرض کیا'' نے کیونکر ہوسکتا ہے ابھی تو ایک عرض کیا'' خالد بن یر مک موصل کی گورزی کے لئے نہایت موزوں ہے''۔ المنصور نے کہا'' می کونکر ہوسکتا ہے ابھی تو ایک معامل کی گورزی کے لئے نہایت موزوں ہے''۔ المنصور نے کہا'' می کونکر ہوسکتا ہے ابھی تو ایک معامل کی گورزی ہے ہیں''۔ میتب بن زہیر نے عرض کیا'' جس اس کا ضامن ہوں آ ہا ہے موصل کی گورزی پر مامور فر مائے''۔

اس کے دوسرے دن خالد در با بے خلافت ہیں پیش کیا گیا اور کل رو پہنے واخل خزانہ کرویا گیا بقیہ تمن لا کھ معاف کر

دیا گیا اور موصل کی سندگور زی خالد کو اور اس کے لڑے کئی کو آ ذر با نیجان کی سیدگور زی مرحمت کی گئے۔ چنا نچہ دونوں باپ و

بیٹے المہدی کے ساتھ روانہ ہوگئے۔ المہدی نے موصل بیٹنی کرموئی بن کعب کو معزول کر کے ان دونوں کی گورزی کا اعلان کر

دیا ۔ یکی کہتا ہے کہ ججھے خالد نے ایک لا کھ در ہم دے کر تمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ سے قرض لئے گئے عمارہ نے و کھتے تی کہا

دیا ۔ یکی کہتا ہے کہ ججھے خالد نے ایک لا کھ در ہم دے کر تمارہ کے پاس بھیجا جو عمارہ سے قرض لئے گئے عمارہ نے و کھتے تی کہا

ذیا نہ وفات موصل کا گورزر ہا۔ ای سند بی المحمور نے میتب بین زہیر کو افری پولیس سے معزول کر کے قید کر ویا تھا اس جرم

ن انہ وفات موصل کا گورزر ہا۔ ای سند بی المحمور نے میتب بین زہیر کو افری پولیس سے معزول کر کے قید کر ویا تھا اس جرم

کو نہ بی تقا اور فارس کی گورزی پر نفر بین حرب بن عبد المہدی نے میتب کی سفادش کی اور المحمور نے اس کو اس کے عہد و تفاء پر عبد الله دین جمد بن عبد المحمور نے اس کو اس کے میال کر دیا۔

یر بحال کر دیا۔

ا کامل ابن اثیر جلد ۳ صفی ۲ مطبوعه معر

معروف ہوئے اہل جزیرہ صفلیہ کوموقع مل کیا قلعہ شہر پنا ہیں اور خند قیس تیار کرلیں اور کشتیوں کے بیڑے صفلیہ کی محافظت پر مامور کردیئے بسااوقات مسلمان سود اگروں کو دریا ہے گرفتا درکے لے جاتے تھے پھر اسلامے میں تسطنطین بادشاہ روم نے بلادِ اسلامیہ پر چڑھائی کی اور ملطیہ پر بزور تیج قبضہ حاصل کر کے اس کے شہر پناہ کومنہدم کرادیا تکر جنگ آ دران اہل ملطیہ کی خطا کمیں معاف کردیں۔

ای سدیمی عباس بین جمع صا کفد کے ساتھ جہاد کرنے کو لکا عباس کے ساتھ اس کے دونوں بچا صال حیاتی ہی تھے۔
عباس نے ملطیہ کورومیوں کے قبضہ ہے نکال کراس کے شہاور فعیلوں کو دوبارہ بنوایا اورائل ملطیہ کو پھر ملطیہ ہیں لاکر آباد کیا
حفاظت کی غرض ہے ملطیہ ہیں چھاؤٹی قائم کی عباس اس ہے فارغ ہو کر (وسلامیہ ہیں) شاہراہ عام ہے دارالحرب ہی
داخل ہوا اورا کشر مما لک رومیہ کو تہ و بالا کر دیا۔ انہیں دنوں جعفر بن حظلہ مہرانی نے بھی براہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ ای
والوں ہواورا کشر مما لک رومیہ کو تہ و بالا کر دیا۔ انہیں دنوں جعفر بن حظلہ مہرانی نے بھی براہ ملطیہ رومیوں پر جہاد کیا تھا۔ ای
والی اس میں عبدالوہاب بن ایراہیم صا کفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا اس کے ہمراہ حسن بن قطبہ بھی تھا۔ مطلطین با دشاہ
دوم ایک لاکھی جعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مقام جیجان پر پہنچا تو عما کر اسلامیہ کی کشر سے خاکف ہو کر با جلدال و قال
والی چلا گیا اس کے بعد اس ایک ہوجہ دکر نے کو گیا اور مارمینی تک سلمانوں کو تل صا کفہ جہاد کرنے کو نیس
فکلا۔ ای سند بی ترکی و خزر نے باب الما ابواب می علم بغاوت بلند کیا اوروہ ارمینیہ تک سلمانوں کو تل و غارت کرتے ہوئے
بڑھ آئے ارمینیہ بی مسلمانوں کی ایک جماعت کو تل کرے والی جلے گئے۔ سی اپھی ساشتر خال خوارزی نے ترکوں کو جتی کے بیا ابوٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ایمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ لیا۔ اس بینیا اورٹ بی طبح بیا۔ اورٹ کی ایک بیا اورٹ اورٹ میں میں جہا پیا اورٹ ان میں ہو پی پیا یا لوٹ لیا۔ ارمینیہ بی جہا پیا اورٹ بی طبح بی اورٹ کی دوبالی کی اورٹ کی اورٹ کی دوبالیہ کی اورٹ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دیجا کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دوبالیہ کی دو

المنصور کی وصیت: ۱۹۸۸ چین جس وقت جج کرنے کو جار ہاتھا مقام بیر میمون میں جب کہ چھتار یخیں ذی الحجہ کی گزر پکی تعمی المعمور نے وفات پائی اور کمل وفات رخعتی کے المہدی کوطلب کر کے یہ دصیت کی تھی:

" و المريد من الله المركبيل الله المركبيل الله المريدك على الناس على مساحمة المرايد المريد ال باتول کی وصیت کرتا ہوں کومیرا گمان ہے ہے کدان میں ہے تم ایک بھی تمیل ندکرو مے (المصور کے یاس ایک صندو تی تفاجس میں اس کے علوم کے دفاتر رہا کرتے تنے بیصندہ فیے ہمیشہ مقفل رہا کرتا تھا سوائے المصور کے كو كى صحاب كونيس كھولنا تھا'اس صندوقچه كى طرف اشاره كركےكها' ديجمواس مندوقچه كى كامل حفاظت كريااس مين تبهار ام آباء واجداد كعلومها كان و ما يكون الى يوم القيامة بي اكرتم كوكى امركا خطره بين آسكة تم د فتر کبیر کود یکمنااگراس میں تمہارامتصود حاصل ہوجائے تو فبہا ورند دفتر ٹانی کود یکمناای طرح ساتویں دفتر تک د يکھتے جانا اگران ميں بھي تم اپنامقعود نه ياؤ تو مجموعه صغير کود مکينااس ميں ضرور چوتم جاہو سے ياؤ سے ليکن ميرا خیال بہ ہے کہ تم اس کی تعمیل نہ کرو گے اور دیکھواس شہر کی پوری محافظت کرنا خبر دار مجمی اس کی تبدیلی نہ کرنا می نے اس میں اس قدر مال جمع کر دیا ہے کہ اگر دس برس تک خراج کا ایک حبہ وصول ند ہوتو ہمی فتکریوں کے روزیے مصارف خاندان والوں کے خرج اور روا تھی فوج کے لئے کافی ہوگاتم اس کی ہیشہ تھرانی کرتے رہو کیونکہ جب خزانہ معمور ہوگا تو تم ہمیشہ دشمنوں پر عالب رہو سے تمرمیرا خیال بیہ ہے کہتم اس کا قبیل نہ کرو سے اور میں تم کوتمبارے خاندان والوں کی بابت بھی ومیت کرتا ہوں کدان کے ماتھ بدحسن سلوک پیش ہے ، نیکی کرنا ہمیشہ ان کو ہرکام کا پیٹوا بنانا اور ان کے نمایاں کام تمہارے ہیں مگر میرا خیال ہے کہتم اس کی تعمیل نہ کرو گے اور میں تم کواہل خراسان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کی ومیت کرتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ تمہار ہے قوت باز و ہیں اور ایسے ہوا خواہ ہیں جنہوں نے اپن جان و مال کوتمہاری سلطنت قائم کرنے میں خرج کیا ہے جمعے بعین ہے کہ تمہاری محبت ان کے ولوں سے بمی نہ نکلے گی۔ تم ان کے ساتھ ہیشہ نیک سلوک کرناان کی افتوشوں سے در گزر کرنا 'جوان سے نمایاں کام سرز د ہوں اس کامعقول صلہ دینا اور ان میں سے جومر جائے اس کے الل و عیال میں تم اس کی نیابت کرنا مگرمیرا خیال میہ ہے کہتم اس کی تقیل نہ کرو گے اور خبر دار شیر کا شرقی حصہ ہر گز ہرگز نه بنوانا کیونکہ تم اس کی تقبر پوری نہ کرسکو سے اور میرا خیال بدے کہ تم ایسائی کرو مے اور خبر دار قبیلہ بنوسلیم کے می تخص سے مدد نہ طلب کرنا اور میرا خیال ہے کہتم ایسائی کرو کے اور خبر دار عورتوں کواسینے کا موں میں دخیل نه بنانااورمیراخیال ہے کہتم ایسا ہی کرو مے۔

وین کے لئے اسلے اور اس کی معاصی ہے دو کئے کو کانی ہے تو اپنی کتاب کریم میں اس کی بابت تھم وے دیتا۔ جان رکھوکہ اللہ تعالیٰ نے باوجود وعید عذاب الیم بہت بڑا عصدا سخص پر کیا ہے اور اپنی کیاب کریم میں عذاب وعقاب کے دو چنوکا تھم و باہے جو ملک میں نساد کی کوشش کرتا ہے۔ ارشادفر مایا ﴿ انسما جزاء الذين يعاربون المله و رمول و يسعون في الارض فسادا ﴾ الاية. ا ـــماجزاده ياد ثاه الله تعالى \_ حبل المتين عروة الوقى اور دین قدیم ہے ہیں اس کی حفاظت کرواور اس کی مضبوطی کی کوشش کرواورمعنرے کواس ہے رفع کرو \_ طحدین یر تمله کرد بدعتوں کا استیصال کرواور جولوگ اس کی اطاعت ہے نکل میے ہیں ان ہے لڑواور اللہ تعالیٰ نے جس كالتكم اليخ يحكم قرآن من صادر قرما يا باس معتاوز نه بواور انعاف كي ساته تحكم كرواوراس من اعتدال سے نہ بڑھو کیونکہ بیفتنہ وفساداور دشمنوں کا قلعہ وقع کرنے والا ہے اور لوگوں گو وعظ ویند کر و مال غنیمت لشکریوں کے لئے چھوڑ دو کیونکہ بی اس قدرچھوڑ سے جاتا ہول کہتم کواس کی ضرورت نبیں رہی اور صلارحم وقر ابت کا بہت لخاظ کرنا خبر دار ناراض کرنے والے امور کے قریب نہ جانا اور رعیت کے مال لینے سے محرّ زئر حدوں اور اطراف بلاد کی پوری تکہباتی کرناراستوں میں امن قائم رکمناعوام کوبلوہ دفسادے روکنانری ہے اُن ہے بیش آ تا جس سے ان کونا کواری پیدانہ ہواس کو دفع کرتے رہنا' مال واسباب کوشار کر کے خزانہ میں رکھو خبر دار تغریق جماعت سے احتر از کرنا کیونکہ معمائب کا کوئی وفت مخصوص نہیں ہے اور بیرز مانہ کی عادتوں میں ہے اور جس قدر ممكن موسواريال بياد اور الشكر مروقت مبيا ركهنا فجردارة ج كاكام كل ير ندا نما ركهنا اس \_ تمهارے کام میں خلل پڑجائے گا اور بسا اوقات اکثر امور فوت بھی ہوجا کیں مے اور حوادث ومصائب کے آ نے سے پہلے احتکام صادر کر دینا اور اس کے دفع کر دینے کی خوب ٹی تو ڈ کرکوشش کرنا۔ جو واقعہ دن کو ہونے والا ہوائی کے دفع کرنے کورات علی ہے لوگول کوموجود کر لیٹا اور جورات کو ہونے والا ہوائی کے وفع کرنے کے لئے دن سے سامان مہیا رکھنا ہر کا م کو بذات کرنا 'سستی و کا بلی کومزاج میں دخل نہ دینا 'مُسن ظنی اور بدظنی کے برتاؤ اینے ممال ادر کاتب کے ساتھ کرنا' ہرونت ہوشیار رہنا اور جو شخص تمہارے درواز ہیر رہتا ہو اُس کو دریافت کرتے رہنا اورلوگوں پرحامنری دربارکوآ سان کرنا اور جونز اع تمہارے روبروپیش کی جائے اُس پر غور كرنا ادرلوكوں برايسے خص كو مامور كرنا جوغافل و بے خبر ند ہواورتم بھى بے خبر وغافل ندر منا كيونكه جب سے می نے زینه خلافت پر قدم رکھا ہے اس وفت سے میری آئیمیں نہیں جھپکیں تمرید کہ میراول بیدار تھا بد میری ومیتیں ہیں اللہ تعالی میرے بعد تیرا محافظ ہو''۔

وفات : یه وصیت کرنے کے بعد المهدی کورخصت کیا اور خود کوف کی طرف روانہ ہوا کوف میں پہنچ کر تج وعمرہ کا احرام باند ھا' قربانی کے جانوروں پرنشان بنا کرآ مے روانہ کیا۔ ان کاموں کو المنصور نے ذیعقدہ کے چندایام گزرجانے پر انجام دیا تھا۔ کوفہ سے دواکی منزل سفر کرنے کے بعد المنصور کو وہ در دلاحق ہوا جس ہے اس کی و فات ظہور میں آئی پھرید در درفتہ رفتہ بو حارث سے جواس کا ہم نشین تھا دورانِ علالت میں کہا کرتا تھا ((یا رہی الی حرم انی ھارہا من ذنوبی)) بیر میمون پر پہنچا

المنعور نے الیم پر منافت کی تر یسٹے پر س کی مہینہ کی عمریائی ابراہیم بن کمی بن کی بن کی نے نماز جناز دیز ھائی کندم وال تحیف العارضین اورطویل القامت تھا ہی کے بناز دیز ھائی کندم والی بناز کے ابوجعفر المہدی محر جعفرا کبر (ان کی مال ام موٹی اردی بنت منعور و بمشیرہ ندید بن منصور حمیری تھی ) صالح (ان کی مال ام الولد رومیتی ) مبلیمان عینی بعقوب (ان کی مال فاطمہ بنت محموطی بن عبید اللہ کی اوال دیسے تعمیں ) جعفر اصف قاسم عبد العزید موسی مالی مال فاطمہ بنت محموطی بن عبید اللہ کی اوال دیسے تعمیں ) جعفر اصف قاسم عبد العزید اللہ کی عالیہ تھی۔ معارف ایس قدید معمومی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرصی معرضی معرصی معرصی معرصی معرضی معرصی معرضی معرصی معرصی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرضی معرض

# چ : پاپ

# محربن عبدالله المهدى ١٥٨ صتاو ١١ ص

تخت سنی علی بن محدانوفل نے اپنے باپ سے روایت کی ہے (پیشخص صرہ کا رہنے والا اور ان دنوں منصور کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا) کہ بیل کم معظمہ سے المنصور کے انقال کی میج کو تشکر میں آیا تھا اس وقت موکیٰ بن المہدی شامیا نہ کی جو بوں کے پاس کھڑا تھا اور دوسری جانب قاسم بن المنصور ایستادہ تھا۔ جھکواس سے یقین ہوگیا کہ المنصور نے وفات پائی اس کے بعد حسن بن زید علوی اور بہت ہے آوی آگئے یہاں تک کہ شامیانہ میں جگہ باتی ندر بی رونے کی آواز آنے گی اس کے بعد حسن بن زید علوی اور بہت ہے آوی آگئی اس کے بعد ابوالعنم خادم قبا بچاڑے سر پر مٹی ڈالے وامیر المؤمنین والحمیر المؤمنین کہتا ہوا لگا۔ قاسم نے اسپنے کپڑے بچاڑ ڈالے رفت ہوئے ہا جرآیا اور لوگوں کو نا طب کر کے بڑھنے لگا۔ اس میں کھا ہوا تھا:

(( بسسم اللَّه الرحمن الرحيم من عبداللَّه المنصور امير المؤمنين الى من خلف من بنى هاشم و شيعته من اهل خواسان و عامته المسلمين))

•• بهم الله ولرحمٰن الرحيم از بنده خدا المنصورامير المؤمنين بجانب پس ماندگان بني ہاشم و ہوا خوا ہان خراسان و عامه المسلمين''۔

اس قدر پڑھنے کے بعدریج رو پڑا اور سامعین بھی رونے گئے پھر ریج نے اپنے ول کوسنجال کر کہا ''رونا تو تہارے آگے ہی آتر گیا ہے خاموش ہوجا وَ اللہ تعالی تم پررتم کر ہے '۔ سامعین خاموش ہو گئے اور ریج پڑھنے لگا۔ (( اما بعد فانی کتبت کتابی ہذا و انا ہی فی یوم آخر یوم من آیام المدنیا و اول یوم من ایام الآخرة افسرء علیکم و السلام و اساں اللّه ان لا یقتنکم یعدی و لا یلبسکم شیعاً و لا یذیق بعضکم باس

بعض))

"المابعد میں نے میر عہد نامہ تحریر کیا ہے اور میں زندہ ہوں دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں اور آخر ت کے دنوں میں نے میں عمر اللہ تعالیٰ سے میں جاتا ہوں کہ میر سے بعد تم کو فقنہ میں نہ دنوں میں سے پہلے دن میں میراتم کو ملام پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے میہ چاہتا ہوں کہ میر سے بعد تم کو فقنہ میں نہ ذالے اور نہتم میں سے بعض کو بعض کے خوف کا مزہ چکھائے"۔

اس کے بعد ان لوگوں کو المہدی کے تق میں وصیت کی تھی اور ایفاء عہدہ پر اُن کو آ مادہ کیا تھا۔

رئے نے عہد تا مہتمام کر کے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا'' اٹھو بیعت کرو''۔ چنا نچے حسن بن زید نے اٹھے کرموئی بن المهدی کے ہاتھ پر المہدی کی خلافت کی بیعت کی بعد ازاں حاضرین دیگر بیعت کرتے مجے پھر بنو ہاشم بلائے مجے اس وقت المنصورا پے گفن میں لیٹا ہوا تھا اور سر کھلا ہوا تھا بس اس کی لاش کوا تھا کر مکہ معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر لائے اور وفن کردیا۔

عینی بن موک نے جس و تت لوگ المہدی کی خلافت کی بیعت کررہے تھے بیعت کرنے سے انکار کرویا علی بن عینی بن موک نے بہ مجوری بیعت کرلی تکمیل بن ماہان بولا' والله اگرتم بیعت نہ کرو گے تو میں تہاری گرون بارووں کا 'عینی بن موک نے بہ مجوری بیعت کرلی تکمیل بیعت کے بعد موک بن المہدی اور رہ کے المنصور کی خبروفات و بیعت اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی جا دروع ما اور خاتم خلافت المہدی کی خدمت میں بھیجی اور کہ معظم برے آبکل کھڑے معد المہدی کے باس بغداد میں بہتی تو الل بغداد نے بعد کیا بیت کے بعد کیا بیت کی مور کے بیاں بغداد میں بہتی تو الل بغداد نے بھی حاضر ہو کر بیعت کرلی۔ بہلا جو کام المہدی نے بیعت نینے کے بعد کیا بیت کی حس المہدی ہے۔ بعد کیا بیت کی مور کے تو خونی یا عاصب یا باغی تھے۔

حسن بن ابراہیم منجلہ رہائی یافتہ قیدیوں کے پیقوب بن داؤوقا جوس بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن جس کے اس ایک برنگ قید طاشہ بک ساتھ قید کیا گیا تھا حسن بن ابراہیم کو اس سے سوعلی پیدا ہوئی اپنے ایک معتمد دوست کے پاس ایک برنگ قید طاشہ بک کھود نے کا کہلا بھیجا۔ انقاق سے یعقوب بن داؤد کو اس کی اطلاع ہوئی رئے گیا ہی اللہ بھی دیا۔ ایوعید اللہ دزیر کے پاس المہدی کی خدمت میں بیش کرنے کو بھیج دیا۔ ایوعید اللہ دزیر نے المهدی کی خدمت میں بیش کرنے کو بھیج دیا۔ ایوعید اللہ دزیر نے المهدی کی خدمت میں بیشوب کو بیش کردیا۔ جب تک قاضی اور وزیر بیٹھے رہے بیقوب نے بھی نہ کس نہ کس جب براوگ انتقام میں مقدمت میں بیشوب کے پاس کی المهدی کے معتبد حال کہ بیا گئی ہیں۔ جب براوگ انتقام کی جب براوگ انتقام کی جب براوگ انتقام کی جب براوگ انتقام کی جب براوگ انتقام کی جب براوگ انتقام کی بیشوب نے بھاگ گیا المہدی نے ہر چند جب کر ان گر کر کا میاب نہ ہوا۔ یعقوب نے بھاگ گیا المہدی نے پر دخواست منظور کر کی اور یعقوب نے بھاگ گیا المہدی نے پر دخواست منظور کر کی اور یعقوب نے حض کیا '۔ المہدی نے پر دواست منظور کر کی اور یعقوب نے حسن کو حافر کر دیا بعد از اس المہدی ہے وقت حسن کی حافری کی اجاز ت کے کہا دوار او عبد اللہ دور کی کا رہ برائی قیدیان معانی ترجم مان اور سختین کو صدقات دینی معانی ترجم مان اور سختین کو صدقات در بیا گیا در ایک میں اس کا اعزاز بردھ گیا اور ایوعید اللہ وزیر کا رہ کھٹ کے میا اس کی دینی بھائی کے خطاب کر کے ایک لا کھ درہ می اس کی در اس کی دینی بھائی کے خطاب کر کے ایک لا کھ درہ میں اس کی در تی بھائی کے خطاب کر کے ایک لا کھ درہ می میں سکتے۔

مقنع كاظهور اور بلاكت يمقع مردكار ب والا اور عيم وباشى كنام مدوف وموسوم تعاتاح كاقائل تعااوركها تقاكد الله وراور بلاكت بيراكيا اوراس كي صورت بين اس فيطول كيا بعده صورت نوع بين بعدازان ابوسلم بجرباشم بين اور يجي مقتع بين ( 10 ما مي مقام خراسان بين ظاهر بوكر الوجيت كا دعوى كيا اورايك چره سون كا بناكرا بين منه يرلكاليا اور يجي مقتع بين ( 10 ما مي موسوم بوايد يجي بن زيد كه مارے جانے كا مشكر تعااس كايدزم تعاكد يجي بن زيد مارے بين كا مارے جانے كا مشكر تعااس كايدزم تعاكد يجي بن زيد مارے بين كي اور الله كا

بلکہ روپیش ہو گئے ہیں اور اپنا بدلہ لیں مے عوام الناس کا ایک گروہ کیٹر اس کا تمیج ہوگیا اور اس کو بحدہ کرنے نگا۔ مقع نے رسامین کش کے قلعہ بیسام و بخروہ بیس قیام کیا۔ اس اثناء بیس مفید پوشان بخاری وصغد نے فاہر ہوکر بر ظاف ظافت عباسیہ اس کا ساتھ دیا کفار از اک نے بھی اس کی مدد کی اور مسلمانوں پرجس طرف وہ تھا کی جانب سے حملہ کردیا ابوالعمان جنید اورلیت بن قعر بن سیار مقابلہ پر آئے لیت کا بھائی تھر بن شراور اس کا بھائی تمیم کالڑکا حسان اس واقعہ بس کام آیا المہدی نے ان کی مکٹ پر جرئیل بن بچی کو روانہ کیا اور باغیان بخاری وصفد سے جنگ کرنے پر جرئیل کے بھائی پریدکو مامور کیا جا رمینے تک بخارا کے بھائی پرندکو مامور کیا جا رمینے تک بخارا کے بھائی پرندکو مامور کیا جا درجی تک بخارا کے بھائی جرفید مامل کرلیا۔ سات سوآ دی مارے کئے باقی جورے وہ مقع کی طرف بھاگ گئے اور چرئیل نے ان کا تھا قب کیا۔

اس کے بعد المہدی نے ابوعون کو جنگ متع پر متعین کیا چونکہ اس نے جنگ متع ش کار ہائے نمایاں نہ کے اس ویہ سے عما کر اسلامیہ اور ایک جماعت سرسالا روں کے ساتھ معافی بن سلم کوروانہ کیا گیا اس کے مقدمۃ انجیش پر سعید حریثی تھا۔ مقبہ بن سلم بھی پی فیر پر پا کرزم ہے اپنالشکر لئے ہوئی بہتھا مطواد لیس میں معافی ہا اور دونوں نے بالا تفاق مقع کے لئکر پہلے کا تشکر پہلے میں تھا۔ مقبہ بندی کو گرا نواستگل وں آ دمی ارڈالے کے باتی ماندہ جان بچا کر بھا گیا ورمعافی میں معافی کو گرا نواستگل وں آ دمی ارڈالے کے باتی ماندہ جان بچا کر بھا گیا ورمعافی میں معافی کی فیل میں معافی کی فیل میں ہوئی کی معافی کی معافی کی فیل میں معافی کی فیلیت کو بھی ورخواست کی کہ ''اگر جمیے تنہا بنگ مقع پر آپ مامور کم بی تو میں فورفائی کی فدمت میں معافی کی فیلیت کو بھیج و بیا۔ عما کر اسلامی اللہ سے معافی کی فیل معافی کے اس کو تنظور کر لیا چنا نچ سعید حرکتی بلامشار کت معافی جنگ مقع کے اس کو تلد کی معدد کر تھی معروف ہوا کو رفاق میں ہوا کہ کو کو ایس کی معدد کر تھی جن از اور ان کو کو کہ کے بھی معروف ہوا کو کو کہ کو کو کو کو ایس کی مدد کے لئے بھیج و بیا۔ عما کر اسلامی آلات حصار شرکتی شروع کی مقع نے معروف کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کہ اور ان کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کا معدد کر تھی ہو ہوں کو کہ کہ جن کی کر میں کہتے جیں کہ طاویا وران کو کو کر کو کے کو کر کو کے کہا کہ کی کہ جن کی جن کر اسلامی منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کیں۔ حریثی نے مقت کا سرا تار کر بھی کو در بڑا عسا کر اسلامی منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کیں۔ حریثی نے مقتع کا سرا تار کر المحدد کی کو کہ میں کو در بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کیں۔ حریثی نے مقتع کا سرا تار کر المحدد کی کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کیں۔ حریثی نے مقتع کا سرا تار کر المحدد کی خدمت میں بھی کو در بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کہ کو کی کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کی کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور قلعہ میں داخل ہو کی کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ منظر ومنصور کی بھی کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ کو کر بڑا عسا کر اسلامیہ کو کر بڑا کے کر بڑا عسا کر اسلامیہ کو کر بڑا کو کر کر کر کر کے کر بڑا کو کر کر

ا کا تب نے علمی سے ثلاث وسعین لکھا ہے جس کے معنی ۹۳ جیں لیکن پیغلط ہے بجائے شین کے معین لکھ دیا ہے۔ کمانی الناریخ الکامل لا بن افترالجزری الحجامہ السادس منوع المعلم و مرمر ب

الکثیری کومقررکیا پھراس کومعزول کر کے عبداللہ بن محمد بن عبدالر اللہ ان معنوان کو پھراس کو پھی معزول کر کے زفر بن عاصم ہلائی کو مدیند منورہ کی گورزی مرحمت کی اور معبد بن غلیل گورز سندھ اور حمید بن قطبہ والی خراسان کے مرجانے پر باشارہ ابوعبید اللہ دو بر سندھ کی حکومت روح بن جاتم کودی اور خراسان کی ابوعون عبدالملک بن پزید کو ۔ بعدازاں والم جھی ابوعون معتوب ہوا اور معزول کر دیا گیا اور اس کے بجائے معاذ بن سلم خراسان پر محزوبی کی کو جستان پراور جرئیل بن یکی کو سسم قند پر مامور کیا۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورزی جس سمرقند پر مامور کیا۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورزی چس سمرقند پر مامور کیا۔ جرئیل نے اپنے زمانہ گورزی جس سمرقند کا شہر پناہ اور قلع تعمیر کرایا۔ ان دنوں بھن کی گورزی پر رجاء بن روح فائز تھا اور کوف کے عہد قضاء پر شریک خراج پر تایت بن موکی فارس ابواز اور د جلہ پر تارہ وہ اس می عہد اللہ بن حسن تھا پھر اس کو عہدہ قضاء بھرہ سے علیحدہ کر کے بجائے اس کے جمد بن سلیمان کو سندھ پر بسطام بن عمروکواور عبد اللہ بن منذ رکو متعین کیا۔

الا بھی المہدی نے سندھ کی گورٹری نفرین کھ بن اشعث کو دی اور غافیہ قاضی کو معدائن علاشہ کے رصافی کی عہدہ قضاء پر مامورکیا۔ فضل بن صالح کو حکومت جزیرہ سے معزول کر کے اس کے بچاہے عبدالعمد بن علی کو جزیرہ پر عینی بن لقمان کو معر پر' بزید بن منصور کو سواد کو فد پر' حسان شعروی کو موصل پر اور بسطام بن عروتنگی کو صندھ سے معزول کر کے آ ذر با نیجان پر مقرر کیا ای سندیں نفر بن ما لک عارضہ فالح میں جٹلا ہو کر مرکبا تب بچاہئے اس کے عزو بن بالک ای کے پر بین افر کو مامور کیا تب بچاہئے اس کے عزو بن بالک ای کے پر بین افر کو مامور کیا۔ ابان بن صدقہ الرشید کے سیرٹری کو الہادی کے پاس تبدیل کر دیا اور بارون کی اتالی پر بیلی بن خالم بن بر مک کو متعین کیا پھرای سندیں اور ضمر وجمد بن سلیمان کو حکومت بھرہ سے معزول کر کے سلیمان بن رہا وکومت کی اس سندیں سواد کوف پر بیزید بن منصور اور احداث کوفہ پر اسحاق بن منصور مامور رہا۔

الالع میں المہدی نے علی بن سلیمان کو حکومت یمن ہے اور سلیمان بن رجاء کو امادت معربے سبکدوش کر کے عبداللہ بن سلیمان کوسند کورزی یمن اورعیٹی بن لقمان کوسند امارت معرم حمت فرمائی پھراس کو چندی میں بعد معزول کر کے اسلیمان کوسند کا دارہ خادم واضح کو پھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھراس کو بھر بن اسلیم بن سعید بن اسلیم بن سعید بن معلوں میں مہلیل بن صفوان تھا اور محکہ نزول قائم کر کے عمر بن بر بھے اپنے آزاد خادم کے میروکردیا۔

البها دی کی و لی عبدی اور عیسیٰ کی معزولی: ایک مدت سے بنوہاشم کی ایک جماعت اور حیوان المبدی میں بن موئ کو ولی عبدی سے معزول کرنے اور موئی بن البادی بن المبدی کی ولی عبدی کی بیعت کے معلق غور وفکر کرد ہے تھے۔
رفتہ المبدی کواس کی اطلاع ہوئی وہ خوش ہوگیا۔ عیسیٰ بن موئی کواس کی جائے قیام رحبہ (مضافات کوفہ) سے بلا ہیجا۔
عیسیٰ نے عاصری سے افکار کردیا تب المبدی نے کوفہ کی گورزی پر دوح بن حاتم کو مامور کیا اور اس کو در پر دوعیسیٰ کی ایند اوی کی ہدایت کردی مگر روح کواید اور کی اور کی موقع نہ الکی کو کہ عیسیٰ سے اور عید کے بھی شہر میں نہیں آتا تھا۔ المبدی نے جملا کر عیسیٰ کوایک عماس آتا ہو اس کے جو اس نہ دیا پھر المبدی نے اپنے گیا عباس کو مع اپنے خطم مشرطی عیسیٰ کے پاس روانہ کیا عیسیٰ نے اس کی بھی تقیل نہ کی بعد از اس المبدی نے اپنے گروہ والوں میں سے دوسیہ سالا رواں کو عیسیٰ کے مکان پ کا حاضر کرنے پر متعین کیا۔ چنا نچ عیسیٰ دار الخلافت بغد ادمی حاضر ہوا اور المبدی کے لئکر میں (محمد بن سلیمان کے مکان پ)
قیام کیا چند دنوں المبدی کی خدمت میں آتا جاتا رہائے تو کی امر میں گفتگو کرتا تھا اور نہ کی صلاح و مشورہ میں شرک کے ایک بعد اقتا میں جو تھا تھا۔

ایک روز دارالخلافت پل حاضر ہوااس وقت رؤ ساھیعان المہدی علی کے فلع ونی عہدی پر شغق ہور ہے تے سب کے سب اُس پر نوٹ پڑے بیٹی نے دروازہ جواس کے بہت پر تھا بھر کالیان لوگوں نے اس کو تو ڈ ڈ الا المہدی نے بظاہراس سے ہارافعگی ظاہر کی گروہ لوگ اپنے اس فعل ہے بازند آئے یہاں تک کہ گھر والوں نے بھی اس بارے میں تن کرنا شروع کر وی مجد بن سلیمان بہت زیادہ تن کر رہا تھا۔ علیٰ نے اس فتم کا عذر کیا جواس سے بوقت ولی عہدی کی گئی تھی المہدی نے قضاۃ اور نقیاہ کو اس مسللہ کے طل کر نے کو جمع کیا جن میں مجد بن علاشا ور مسلم بن خالد زخی بھی تھا ان لوگوں نے بہجواب استعنا بیان کو کہ میں پر اس فتم کی پابندی نہیں ہے اور اس کا کفارہ دے کروئی عہدی سے علیحہ گی افقیار کر سکتے ہیں''۔ المہدی نے ان کو کو س بزار درہم مرحمت کے ذاب و کسکر میں جا گیریں دیں چنانچے بیٹی نے اپنے آپ کو ولی عہدی سے جب کہ چارون ما و مجرم میں ایس میں میں کہ کہ کی بیعت کر لی۔ المہدی نے در بایا عمام معتقد کیا۔ خاندان شاخل رکا مالمہ بھی جوئے المہدی نے ان لوگوں سے بیعت کر لی۔ المہدی کی معز ولیت اور ہادی کی ولی عہدی کی بیعت سے آگاہ کی ااور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کہدی کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کہدی کی بیعت سے آگاہ کی کی شہاہ سے بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کی شہاہ سے خطع ولی عہدی کی بیعت سے آگاہ کیا اور بیعت کرنے کے لئے ان لوگوں کو میں کی شہاہ سے خطع ولی عہدی کی شہاہ سے خطع ولی عہدی کی شہاہ سے دیں۔

من باربد: ۱۹۹۱ء می خلیفہ المهدی نے عبدالملک بن شہاب مسمعی کوبسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ جس میں رضا کار (والعير ) بھي شخے بلاو ہند کی طرف روانہ کيا فارس سے کشتيوں پرسوار ہو محتے اور سرز مين ہند ميں پہنچ كر بار بد برلزائى كا بيره كا ويا الل باربد في مدهل جاكريناه لى عساكر اسلامية في بدين آك لكادى بعض جل محصر باقى جورب و وعساكر وسلامید کی خون آشام مکواروں کی نذر ہو مجے۔مسلمانوں کی طرف سے تقریباً ہیں آ دمی شہید ہوئے۔دریا کا جوش فروہونے کے انظار میں چندروز تغیرے رہے اتفاق سے ایک بیاری وبائی (جومند میں ہوتی تھی) پیدا ہوگئ جس سے ایک ہزار آدی مر مجے ازا نجملہ ابراہیم بن مبیح تما بعد از ال کھتے وں برسوار ہو کرفارس کی جانب روانہ ہوئے ساحل بحراحر پر بینچے رات کا وقت ہوا کا ایک انیاطوفان آیا جس ہے اکثر کشتیاں یانی کے تھیٹروں سے ٹوٹ کئیں اور ایک گروہ کثیر ڈوب کرمر گیا۔ المهدى كائج: والعصى المهدى نے ج كى تيارى كى بغداد براينے لڑ كے البادى اور اس كے مامول يزيد بن منصوركوا پنا ٹائب بنایا اورا بنے دوسر سے لڑکے ہارون کومعہ چندلوگوں کے جو خاندان خلافت سے تھے۔الہادی کی مصاحبت پر مامور کیا اورخودمعه وزیر بعقوب بن داؤد کے مکمعظمہ کی جانب روانہ ہوگیا مکہ پینچ کروزیرالسلطنت بعقوب نے حسن بن ابراہیم کو بیش کیا۔ جس کی امان لیفوب نے اس سے پیشتر حاصل کر لی تھی۔ المہدی بحسن اخلاق پیش آیا جا کیردی۔ خانہ کعبہ کا وہ غلاف جوہشام بن عبدالملک اموی نے چڑھایا تھااور ووقیتی نفیس دیبا کا تھااتر واکر دوسراعمہ وقیمتی غلاف کڑھایا۔مصارف خیر میں ہزاروں روپے خرچ کئے۔عراق ہے تین ہزار درہم' مصرے تین لا کھ دینار اور یمن ہے ایک لا کھ دینار منکوا کرخرج کے۔اس کے علاوہ ایک لاکھ پیاس ہزارغر با میں کپڑے تقسیم کئے مسجد نبوی ( صلی الندعلیہ وسلم ) کو وسیع کیا اور انصار کے با چچ سوخاندانوں کوهراق میں لاکرآ باد کیااورمعقول تخوا ہیں مقرر کیں جا کیریں دیں اورا بی محافظت پر اُن کو مامور کیا۔ واپسی بیکے وقت کمہ کے راستہ میں مکانات تغیر کرنے کا تھم دیا (بیر مکانات ان مکانات سے بڑے اور شان دار

ا مدانعات اللهوك يرا - تاريخ كالل الاين المرجلات موام مطبور عمر-

منوائے گئے تھے جوالمتصور نے قادس سے زبالہ تک بنوائے تھے ) اور تمام مقامات و مکانات میں حوض اور کنوئی بنوائے میلوں کے جدید نشان نصب کرائے ان تمام کا موں کا اہتمام یقظین بن موکی کے ہرد کیا گیا تھا۔ مجد بھر و کی بھی توسیع اور منبروں کو بقدر منبررسول الله صلی الله علیہ وسلم چھوٹا کرنے کا تھم صاور ہوا اور پر اللہ میں حرین شریفین کے برحائے جانے کا تھم دیا اس کا اہتمام بھی یقظین بن موکی بی کے ہردہوا بہت سے مکانات کو ممارکر کے حرم میں شامل کردیا تھیرکا کام المہدی کی وفات تک جاری رہا تھا۔

عزمت المهدى كى نظروں مىں برحتى چلى كى رفتہ رفتہ اس قدرتو قير بردحى كەتمام مما لك محروسه ميں اس كےمقرر كئے ہوئے امين نظرا تتے تھے المهدی جو تھم صادر کرتا تھا اس کا نغاذ بغیردستخط وزیر یعقوب کے نہ ہوتا تھا اور وہ تھم وزیر یعقوب ہی کے امینوں

كباتمول سانجام يذريهونا تغار

اندلس میں وعوت عیاسیہ کا ظہور و انقطاع : الابھ میں عبدالرحمٰن بن صبیب نبری نے افریقہ ہے بہ تصد دعوت خلافت عباسيدا ندلس كا قصدكيا \_ چنانچ ساحل مرسيد ملى ينتي كرسليمان بن يقطن كور زمر قسط كوالمهدى كي دائر ه اطاعت ميس واخل ہونے کولکھا۔سلیمان نے بحکم ع'' جواب جاہلاں باشدخوشی'' کیجہ جواب نددیا عبدالرحمٰن نے طیش میں آ کرمعہان بربريوں كے جواس كے بمراہ تصرقط برج مالى كردى مقابلہ بواعبدالرحن كلست كھاكر تدمير كى طرف لوث آيااس اثناء میں امیر تقبد الرحمٰن والی اعماس مجی اینالشکر لئے ہوئے عبد الرحمٰن کے سریر آپہنچا اور عبد الرحمٰن پر میدان فرار تنگ کرنے کی غرض سے کش**ند ں میں آئی کوادی عبدالرمن کمبرا کر بلنسیہ کے پہاڑ پر چڑھ کیا عبدالرمن والی اندلس نے متادی کرادی کہ جو** عبدالرحن كامركاث كرلائ كاسكوايك بزاردينارانعام دياجائ كاسى يربرى ككان تك بيآ واز بينج كن اس في غفلت كى حالت غى عبدالرمن كاسرا تاركر عبدالرحن والى اعدس كے روبرو پيش كر ديا اور ايك ہزار دينار لے كرچا اپرتا نظر آيا بي

ام واقعه سے عبدالرحن والى اندلس كواشتعال بيدا ہوااس فے فشكر مرتب كركے اندلس كے بلاد شاليدى جانب سے شام پُر نیژهانی کردی اتفاق بیپیش آیا که سلیمان بن یقطن اورحسین بن یکی بن سعید بن سعد بن عثان انصاری سرقسطه میں باغی موهمیا بہ مجتوری عبد الرحمٰن والی اعماس جنگ شام سے اعراض کر کے سر قسطہ کی طرف جمک پڑا اور ان کی سرکو بی و کوشالی نے

ائے آس قصدے روک دیا۔

**بازنطینی جنگیں سیلامے بمی المهدی نے به قصیر جها دروم فراہمی لفکر کی جانب توجہ کی اور به مجلت تمام خراسان اور اپنے کل** مما لل محروسہ سے تشکر مجتمع کر کے کوئ کر دیا روائل ہے ایک دن پہلے تشکر گاہ میں اس کے پچاعیسیٰ بن علی کا آخر ماہ جمادی اللا خریش انقال ہو گیا بایں ہمہ دوسرے دن بغداد میں اپنے لڑ کے موکی الہادی کو اپنی نیابت پر مامور کر کے ہارون کو اپنے مراہ کتے ہوئے بلادروم کی طرف روانہ ہو گیا دوران سفر میں جزیرہ وموصل ہوکر گزراعبدالعمد بن علی کومعزول کر کے قید کردیا بعدازاں الااچ میں رہا کر دیا جس وقت مسلمہ بن عبدالملک کے قعر کے مقابل پہنچا عباس بن علی (المہدی کے بچیا) نے اس واقعہ کو یاد دلایا جومسلمہ اے ان کے دادامحمہ بن علی کے ساتھ کیا تھا المہدی نے یہ سفتے عی مسلمہ کے لڑکوں علاموں اور جملہ متعلقین کوطلب کر کے بیں ہزار دینار مرحمت کئے اور ان کے وظا نف مقرر کر دیئے پھر فرات کوعبور کر کے صلب میہنچا اور اپنے الا کے ہارون کوآ مے برصنے کا تھم دیا۔جیجان تک مشابعت کی غرض سے ہارون کے ساتھ آیا ہارون کے ہمراہ اس مہم پرعیسیٰ بن موی 'عبدالملک بن مهالح 'حسن بن قحطبه' رہیج بن یونس اور یحیٰ بن خالد بن بر مک بھی تھا تکر سر داری نشکر اور رسد و غلہ کا انتظام ہارون بی کے میرد تھاوہ قلعہ سالو کا جالیس روز تک محاصرہ کئے رہا اکتالیسویں روز امان کے ساتھ اس کومفتوح کیا۔ اس

ا ایک زماند بی احمد بن علی مسلمد بن عبدالملک ی طرف مورکز را تعامسلمد نے دعوت کی تعی اورایک بزار و بینار نذر کئے بتھے مندرحمة الله

و المقام برجك خالى ب تاريخ كالله بن اليم في ٢٥ جلاشتم مطبوع معرب سام لكما كيا ب

کے بعد اور چند قلعات فنح کئے اور نیک نامی کے ساتھ المہدی کی خدمت میں واپس آیا المہدی نے اس اثناء میں المراف حلب کے زناوقہ الپر بے حدینی شروع کر دی۔ چن چن کرقل کرار ہاتھا ہارون کی واپسی کے بعد بغداد کوروانہ ہوا بیت المقدس کی زیارت کو گیا۔ مسجد اقصلی میں نماز پڑھی اور بخیریت تمام بغدادوا پس آیا۔

ہارون کی ولی عہدی خلیفہ مہدی نے الااچ میں اپنے بھائی ہادی کے بعد اپنے لڑکے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لی اور الرشید کا لقب دیا۔

وزیر لیتھو سے کا زوال داؤد بن ملہاں شیعی نفر بن سیار کا سیکرٹری تھا اور قرقہ زیدیہ کے عقا کد کا پابند تھا جن دنوں کی کی بن زید کو طلع کیا کرتا تھا ہیں جب ابوسلم بن زید نے فراسان میں خروج کیا ان ایا م میں بھی ابوداؤد نفر کے حالات سے بچی بن زید کو طلع کیا کرتا تھا ہیں جب ابوسلم خراسان نے بچی کے خون کا معاوضہ لیا تو ابوداؤد ابوسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابوسلم نے اس کوامان دی مگراس کا مال و اسب جو اس نے زمانہ گورزی نفر میں حاصل کیا تھا لے لیا ۔ تھوڑے دنوں بعد داؤد دم گیا اس کو کر نے دی ملم بااوب اور بوشیار نظے چونکہ ان کا باب داؤد نفر کا سیکرٹری تھا اس دج سے عباسیہ کے دربار میں پھی مزت شہوئی۔ زید ہیہ ہونے کی وجہ سے عائد ان بنو فاطمہ سے میل جول پیدا کیا اور ای بناء پر داؤد بن ابراہیم بن عبداللہ کی صحبت میں رہا اس کے لڑکول نے اس کے ساتھ یعقوب وعلی کو بھی تید کردیا۔ بھر جب منصور مرگیا اور مہدی تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے اس کو بھی اور اس کے اس کو بھی دیا ہوں کہ کو بھی تید ہوں کے ساتھ دیا ہوں کو بھی کہ دیا ہوں کے بعد بھی ہوئے کے بعد بھی دیا ہوں بی اس کی اس کو بھی ہوئے کی اس کو بھی کو میاں کی اس کو در دیات کا معزز دیا۔ بھی بواسنب بھی ہوئی کا افرائی کا بہوا خلیفہ مہدی کی نظروں میں اس کی اس قدر تو قبر بوخی کہ اس کو در دات کا معزز دید مرحت فرما دیا۔

۔ زندیق معرب زند دے جس کے معنی معتقد ژند کے ہیں اور ژند مجوسیوں کی ندہی کتاب ہے جع زنادیق وزنادیقدادر بقول مشہور زیمی ہی اس کو کتے ہیں جو کفر کو چھیائے اورا بمان ظاہر کرے ۔ کمانی اقرب الموارو۔ یعقوب کوقید کرنے کا سب ہے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ مہدی نے ایک علوی کوتل کی غرض ہے بعقوب کے سپر دکیا تھا اور یعقوب نے رحم کھا کراس کور ہا کر دیا کس نے خلیفہ مہدی تک پینجر پہنچا دی اور اس فخص کو پیش کر دیا مہدی نے یعقوب کو طلب کر کے اس علوی کا حال دریا دنت کیا عرض کیا'' میں نے اس کوامیر المؤمنین کے تھم سے قبل کر ڈالا''۔

مہدی نے علوی کو پر دہ سے نکال کر پیقوب کے روپر وکر دیا لیقوب نے شر ماکر سر جھکالیا۔ خلیفہ مہدی نے نہ خانہ کے قید خانہ میں قید کر دیا۔ ہادی کے زمانۂ خلافت تک محبوس رہا ہارون الرشید کے عہد حکومت میں قید خانہ سے نکالا گیا آتھوں سے معذور ہوگیا اجازت حاصل کر کے مکہ معظمہ میں قیام کیا۔

اوربعض بہ کہتے ہیں کہ بیقوب کے او ہار کا بڑا سبب سے پیدا ہوا تھا کہ بیقوب مہدی کے مصاحبین کو نبیز ' ہے منع کیا کرتا تھا بلکہ بھی بھی اس نعل جیج پر تبیزک ویتا تھا اور مہدی ہے اکثر کہا کرتا تھا:

''افسوس ہے کہ بعد نمازہ بنگانہ مجد علی آپ کے پاس آپ کے مصاحبین بیٹو کر نبیذ کا دور چلایا کرتے ہیں واللہ ال حرکات پر آپ نے جھے اپناوز برنہیں بنایا ہے اور ندیش نے سیجھ کر آپ کی مصاحبت اختیار کی ہے'' خلیفہ میدی کو ردھیجت نامحوارگز ری موقع یا کرقید کر دیا۔

طیرستان کی بغاوت : علاجے می دندا ہر مزد شردین والیان طبرستان نے علم بغاوت بلند کیا تھا خلیفہ مہدی نے ان کی سرکونی اور آتش بغاوت کے فرو کرنے کواپنے دلی عہد ہادی کوروانہ کیا ہادی کے لئنگر کا پھریرہ محمد بن جمیل کے ہاتھ میں تھا۔ عہدہ جابت پر یعنع (خلیفہ منعور کا آزاد غلام) وستہ فوج جان خاران پر عینی بن ماہان اور محکمہ بیام رسانی پر ابان بن صدقہ مامور تھا ابان من صدقہ کی وفات پر خلیفہ مہدی نے بجائے اس کے ابو خالدا حول کومقرر کیا۔

ہادی نے دربار خلافت سے رخصت ہو کرنشکر مرتب کیا اور کل نشکر پر اپنی طرف سے پزید بن مزید کو مامور کر کے آگے بڑھنے کا تھم دیا چنانچے ہاوی کے نشکر نے ان دونوں سرکشوں متکبروں کا محاصرہ کر لیا تا آ نکہ تنگ آ کروہ دائر ہُ اطاعت میں آگئے۔ ای بغاوت و بدتھی کی وجہ سے خلیفہ مہدی نے بیٹی کریٹی کو حکومت صوبہ طبرستان سے معزول کر کے عمر بن علاء کو میں آگئے۔ ای بغاوت و بدتھی کی وجہ جان کی گورنری پہنچے دیا۔ اس کے بعد پھر ۱۲۸ھے بیس بجی حریثی کو جالیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ طبرستان کی جائی روانہ کیا۔

خلیفہ مہدی کے عمال: خلیفہ مہدی نے سالاج ش اپ لڑے ہارون کو آذر بانجان ارمینیہ اورکل بلاد مغرب کا والی مقرد کر کے اس کے محکمہ مال کا سیمرٹری فابت بن موی اور مررستہ پیام رسانی پر یجی بن خالد بن بر کمک و متعین فر مایا اور ذفر بن عاصم کو حکومت بزیرہ سے معافر مسلم کو گور فری فراسان سے بیٹی حریثی کو امارت اصفہان سے معید بن دعمیح کو طبرستان سے اور مہلیل بن صفوان کو جرجان سے معزول کر کے جزیرہ کی حکومت عبداللہ بن صالح کو فراسان کی مسینب بن زبیرضی کو اصفہان کی مشہل بن معید کو فراسان کی مسینب بن زبیرضی کو اصفہان کی حکم بن سعید کو طبرستان کی عمر بن علاء کو اور جرجان کی بشام بن سعید کو عزایت کی ۔ ان دنوں جاز و براسم میں جعفر بن سلیمان کور فرتھا۔

کو فریس اسحاق بن صباح ' بحرین بھرہ فارس اور ابواز جس محر بن سلیمان گور فرتھا۔

سرائے میں اس کومعزول کر کے اس کے بجائے معالج بن داؤ دکومتعین کیا اس سند میں سندھ کی حکومت پر نعر بن محمر

ا جن من مجور كان كان بان كوز ماند ما بن على بجائ شراب كي يت تعد

بن افعث تعار

الال کے دور میں عبیداللہ بن حسن نمیری عہدہ قضاء بھرہ سے معزول کردیا گیا اور بجائے اس کے خالد نما طلق بن عمران بن حسین کو بھرہ کا قاضی مقرر کیا گرائل بھرہ نے اس سے نارانسکی طاہر کی تب خلیفہ مہدی نے ابو بوسف کو مقرد کیا جبکہ وہ جر جان کو جارہا تھا۔ ای سنہ میں اہل خراسان نے مسیب بن زمیر سے بغاوت کی وجہ سے ابوالحیاس فعنل بن سلیمان طوی کو مقرر کیا اور بحتان کو بھی ای کے صوبہ میں شامل کردیا بس اس نے ابی طرف سے بحتان پر تیم بمن سعید بین ویکی کو تھیں کیا اور اس سنہ میں خلیفہ مہدی نے مدید منورہ کی حکومت پر ابراہیم اینے بچا زاد بھائی کو مامور کیا اور منصور بن بزید کو حکومت کین سے معزول کر کے عبداللہ بن سلیمان ربی کو عزایت کی ان دنوں مصرکا گورنرا براہیم بن صارح تھا۔

کال ہے میں کی بینی بن موکی نے کوفہ میں وفات پائی۔ اس سے میں ظیفہ مہدی سفے کی حمد ور طبر علاق الدور و بان سے معز ول کر کے اس کی بجائے عربی علاء کو مقر رکیا اور جربان کی حکومت اپنے مولی فراش کو حرب کا او ماہر اقتیم بیت کی جو مہینہ منورہ کا عامل اور خلیفہ مہدی کا بچاز او بھائی تھائے کرنے کو گیا اور اوائے نے کے بعد استقال کر گیا۔ خلیفہ مبدلی نے بیا کہ اس کے اسحاق بن موئی بن علی کو متعین کیا اس سنہ میں عمال بایں تفصیل سے بین پوسلیمان بن میں نیڈ خارقی کی اس سنہ میں عمال بایں تفصیل سے بین پوسلیمان بن میں نیڈ خارقی کیا اس سنہ میں عمال بایں تفصیل سے بین پوسلیمان بن میں نیڈ خارقی کی اس سنہ میں عمال بایں تفصیل سے بین پوسلیمان بن میں نیڈ خارقی کی اور بیوانیت عبد اللہ بن مصحب زیبری بھرہ پرجمد بن سلیمان عہدہ قضاء پر عمر بن عمال تھی مومل پر احد بن ایما تھی اور بیوانیت بعض مؤرضین مومل پر احد بن ایما تھی اور بیوانیت بعض مؤرضین مومل بی احد بن ایما تھی اور بیوانیت بعض مؤرضین مومل بی احد بن ایما تھی اس کے استعمال بھی بین کو ب

اس ندمی عرب نے بادیہ بھر ہیں ماہین بمامہ و بحرین فتنہ وقساو برپا کیا تھا داستہ بتد ہو گیا تھا محر مانت شرقی کا پاک باقی ندر ہا تھا اور نماز بھی چھوڑ ہینے ہے۔

عان کیا گیا گرس الع میں عبدالکیے بن عبدالرمن بن زید بن خطاب نے حدود حرث سے جہاد کاعلم بلند کیا۔ میخائیل وطار د ارمی بطریقون نے تو سے ہزار کی جعیت سے مقابلہ کیا عبدالکیر کثر ستی فوج مخالف سے خالف ہوکر بلا جدال وقال لوث آیا خلیفہ مہدی نے برہم ہوکر قل کا قصد کیا۔ گرچندلوگوں کی سفارش سے پہائے قل کے قید کردیا۔

ها اوران کیا اوران کے اور اندکیا اوران کے بارون کے بارون کو مقرد کر کے جہاد کرنے کورواند کیا اوران کے معتد فاصد رہے کو اس کے ہمراہ کردیا پارون نے بادوروم میں بھٹے کو ایک تیامت برپاکردی بطریق فقید کالشکر مقابلہ برآیا لکتراسلام سے بزید بن مرید نے نکل کر تملہ کیا بطریق کالشکر بزیست کھا کر میدان جنگ سے بھا گ کھڑا ہوا بزید کے ہمراہ کا اس کے نشکر گاہ کولوٹ کردش جا بہتے مسلمانوں کا افر میگرین برک ای افروت جنگ دمش بی میں رہتا تھا اس نے ان کودولا کھ ویاراور بائیس بزار درہم دیئے بارون الرشید اپ لیک کا تقاداد تقریبا ایک لاکھتی فتح و فارت کرتا ہوا بختی قسط میں برا ایک لاکھتی فتے و فارت کرتا ہوا بھی قسط میں برا اور بائیس برا اور دو برا ایک لاکھتی فتے و فارت کرتا ہوا بھی کردی تھی مطلمت نے سر بزار دیتار سالا نے ذر ہزیہ وے کر تین برس کے لئے اس شرط پرسلے کر لی کہ مطلط نے بزار میں مسلمانوں کی آمدود و ترا دو تر اور الا تکا تھا اور بون برا دو بین برا دو بین برا در میوں کو معرکہ کا درار میں اور دو برا او تید ہوں کو بر تی کی اسلمان والی جن برا دو بین برا در بن بطال کو بر افری اسلامی شطاخ کو باتی رہ اگر کیا تھا ور بون برا افری اسلامی شطاخیند کی طرف روانہ کیا چیا تھی اس سلمان والی جن برا کر دائیں بن بدر بن بطال کو بر افری اسلامی شطاخیند کی طرف روانہ کیا چیا تھی مناسلمان والی جن برا کر دائیں برا کر دین برا اسلامی شطاخت کی سے مناسلے کی برا کی برا فری اسلامی شطاخیند کی طرف روانہ کیا چیا نو منظور بہت سا مال می مسلمانوں آنا۔

وفات: الله می ظیفہ مہدی کو تجربہ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ امور سلطنت کے انفرام کے لئے ہادی کی بہنست ہارون الرشید میں قابلیت زیادہ ہاں خیال کے پیدا ہوتے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موی الہادی کو ولی عہدی ہے معزول کرکے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے اور ہارون کے بعد ہادی تخت خلافت کا مالک سمجھا جائے۔ ان ونوں ہادی جرجان می مقیم تفا مہدی نے ہادی کے پاس طبی کا خطائکھا ہادی نے خلاف وقع قاصد کو بڑوا کرنہا بیت ذات سے اپنے در بار سے نکلوادیا اورا پی جگہ سے نہ ہلا مجبور ہو کر خلیفہ مہدی نے خود جرجان کا قصد کیا تھا اتفاق وقت سے ماسبدان میں بینچ کروہ انتظال کر گیا۔

اس کی موت کے اسباب میں علاء تاریخ نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کو کسی لوغری نے زبر دیا تھا۔ اس وجہ سے مرکمیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک لوغری دوسری لوغری کو امرود میں زہر دینا جا ہتی تھی اتفاق ہے اس امرود کو دھوکہ کھا کر

لے خلیفہ مہدی نے دی بری کی مہینے خلافت کی تینتالیس بری کی عمریائی۔ کالیے جس مقام اید ن جس بیدا اوا تھا اس کی اس کانام اسوی بنت منصور محمیر میتفاد کی مین میلی کا درست اور زناد قد کا جائی دشن تھا اس نے زناد قد کے ایک ٹروہ کیٹے گور فآر کر آئی کرایا تھا۔ سب سے پہلے ای کے حکم سے زناد قد وظھ بن کی روجی دو کتا بی تصنیف کی تحمیل رحدیث کی ساعت اس نے اپنے باب اور مبارک بن فضالہ جسے عالم تبحر سے کی تعمل ای کے حکم سے زناد قد وظھ بن کی روجی دو کتا بی تصنیف کی تحمیل رحدیث کی ساعت اس نے اپنے باب اور مبارک بن فضالہ جسے عالم تبحر سے کی تحمیل کی اور اس سے بچکی بن جمز و جعفر بن سلیمان ضعی انجم بن عبد الله رقافی اور ابوسفیان سعید بن بچکی تمیری نے روایت کی ہے اس کی صحبت میں اکثر ملی اور اس سے بھی مندی میں اکٹر میں مندی کی تعمیل وست نیک مزائ تھا۔ ملحضا من الکامل لابن التیم مندی سالہ بی ارز افتا المسیوطی صندی ۱۸ اور ایا کے الذہ ب

ظیفہ مہدی کے روبر و پر رکادیا ظیفہ مہدی نے کھالیا جس ہے اس کی موت وقوع بیں آئی اور پیض کہتے ہیں گرایک روز ظیفہ مہدی ہے اس کی موت وقوع بیں آئی اور بین کہتے ہیں گرایک روز ظیفہ مہدی ہی اس مہدی شکار کھیلئے گیا تھا۔ ایک شکار کے بیچھے گھوڑا ڈال دیا شکار بھاگ کرایک ویران مکان میں کھس گیا خلیفہ مہدی ہی اس مکان میں گھس گیا در وازے چھوٹے تھے ظرکھا کرگر پڑا اور اُس ون چوٹ کے صدمہ سے مرکبیا۔ اس کی موت محرم والا بھی مواقع ہوئی ہار ون الرشید نے نماز جناز و پڑھائی اور موافق عہد سابق کے موئی الہادی نے اپنے باپ کی موت کی خبرین کر جب کہ وہ جر جان میں تھہر ابوا اہل طبرستان سے جنگ کر دہا تھا تی ظلافت کی بیعت کریل۔

\_\_ **OOO** 

Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo

# <u>0</u> : 🎝

# ابوجرموى الهادى وبالصتا مهاج

آغاز خلافت: خلیفه مهدی کے انتقال کے بعد ہارون الرشید نے دل جوئی اور تالیف قلوب کے خیال سے لئکریوں کودودو مودہم مرحمت کے اور بغداوی طرف واپس کی مناوی کراوی بغداد میں بینج کران لوگوں کومبدی کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی رہ کے مکان پر چڑھ گئے آگ لگادی۔ روزین طلب کیا اور قید خانہ تو زکر قیدیوں کو نکال لیا۔ اس کے بعد ہی ہارون الرشید میں بغداد بھی بغداد بھی گئی بغداد بھی گئی بغداد بھی گئی بن خالد تو ہادی میں خانہ کو مشورہ کی غرمان (مادر ہارون الرشید ) نے رہ اور یکی بن خالد کومشورہ کی غرض سے بلا بھیجا۔ یکی بن خالد تو ہادی کے خوف سے حاضر نہ ہوا البتہ رہ خیزران کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی ہدایت کے مطابق لشکریوں کو بھیا یا بجھایا گئی ہوئی ہو کہ ایک عزب آموز خط لکھ بھیجا۔ رہ تا نے خلیفہ ہادی کا سکریوں کو تھا نف و ہدایا دے کر خلیفہ ہادی کا سری بھیج دومعذرت کرتا ہے اسامی کیا اور خلیفہ ہادی اس بھیج دومعذرت کرتا ہے امید ہے کہ خلیفہ ہادی کے مزاج کی برہی جاتی درج کی ۔ رہ جے نے ایسانی کیا اور خلیفہ ہادی اس بھیجے دومعذرت کرتا ہے امید ہے کہ خلیفہ ہادی کی برہی جاتی درج گی درج نے ایسانی کیا اور خلیفہ ہادی اس بھیجے دومعذرت کرتا ہو گیا۔

ہارون الرشید نے بغداد پینج کرا ہے بھائی ہادی کی خلافت کی بیعت لی اور ممالک اسلامیہ میں ایک گشتی فر مان مشعر خلافت ہادی کے جات بھیج و یا خلیفہ خلافت ہادی کے بیاس جر جان بھیج و یا خلیفہ نے کوئی کا تھی و سے دیا اور نہایت تیزی سے قطع مسافت کر کے بیس دن میں بغداد پہنچا۔ رہیج کوخلعت وزارت سے سرفراز فرمایا کین در تاریخ می دنوں بعد مرگیا۔

ز نا وقد : ظیفہ ہادی تخت خلافت برقدم رکھتے ہی اپنے باپ کی طرح زنادقہ کے پیچھے پنج جھاڑ کر بڑگیا جس کو جہاں بایاتل کر ڈالا از انجملہ علی بن یقطین اور یعقوب بن فضل ربیعہ بن حرث بن عبدالمطلب کی اولا دے تھا اس نے ظیفہ مہدی کے روبروز ندقہ کا اقرار کیا تھا چونکہ خلیفہ مہدی نے ہاشموں کے تل نہ کرنے کی قسم کھالی تھی اس کونل نہ کیا تید کردیا تکر ساتھ بن اس کے اپنے لاکے ہادی کو وصیت کردی تھی کہ جبتم بیعت خلافت برشمکن ہونا تو اس کونل کردینا۔ اس طرح واؤد بن علی کی اولادے تل کی وصیت کردی نے اس وصیت کے مطابق ان لوگوں کونل کر ڈالا۔

ظیفہ ہادی کی تخت نینی کے وقت عمال اس تفصیل سے تھے 'مہ بین منورہ پر عمر بن عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن النظاب کمہوطا نف پرعبداللہ بن تھم ' یمن پر ابر اہیم بن مسلم بن قتبیہ عمامہ و بحرین پرسوید قائد خراسانی کان پر مہن

بن سلیم حواری کوف پرموی بن عیسی آبھرہ پر ابنِ سلیمان جرجان پر جاج (خود خلیفہ کا آزاد غلام) قومس پرزیاد بن حیان طبرستان وروبان پرصالح بن شخ بن عمیرہ اسدی موصل پر ہاشم بن سعید بن خالد پھراس کوخلیفہ ہادی نے اس کی سیج خلق کی وجہ ہے معزول کر کے بجائے اس کے عبد الملک بن صالح بن علی ہاشمی کومقرر کیا تھا۔

صا کفہ کے ساتھ اس والم چیں معیوب بن یکی جہاد کرنے کو کمیا تھا اور روم نے اپنے بطریق کے ہمراہ حرث کی طرف خروج ک طرف خروج کیا تھا والی حرث بخوف روم قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور رؤمیوں نے اس پر قبعنہ کرلیا تھا معیوب پی خبر پاکر حدوو را بہ سے بلا دروم میں داخل ہوا تھا اور بہت سامال تنیمت اور قیدی لے کرواہی آیا تھا۔

حسین بن علی کا خروج حسین علی بن حسن مطلت بن حسن شی بن حسن بن علی این افی قالب کال کی بین ای ولا اور میں ان کاظہور ہوا۔ سبب ظہور بیقا کہ خلیفہ ہادی نے مدینہ مورہ کی امارت پرجیسا کہ آپ اور پر جہ آئے ہیں عربی عبدالعزیز کو مامور کیا تھا ایک روز ابوالزفت حسن بن محد بن عبدالعزیز نے بی کی گرفار کرلیا اوران لوگوں کو پڑا کر گئی آئی ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور نبیذ کا دور چل رہا تھا عربی عبدالعزیز نے بی کی کرفار کرلیا اوران لوگوں کو پڑا کر گئی دی اس کی اور نبیکا کو ان کر باز ار مدید میں تشہر کرائی حسین بن علی سے ضبط نہ ہوسکا حربی حبدالعزیز کے پاس محصفارش کی اور نبیکا کو ان لوگوں پر نبیذ پنے کی وجہ صدنہ جاری کرنا چا ہے کہوئکہ علماء عراق نے اس کی اہانت کاخو کی دے وہا ہے تھی کہی معللہ کی رو ان میں معللہ کی اور دولوں ما حول نے حسن بی جرکی منافت کر کے عربین عبدالعزیز کے پاس آئے اور دولوں ما حول نے حسن بی جرکی منافت کر کے عربین عبدالعزیز کے پاس آئے اور دولوں ما حول نے حسن بی جرکی منافت کر کے عربین عبدالعزیز کے پی منافت کر کے عربین عبدالعزیز کے پی سے ان لوگوں کی ابانہ خوش آل ابی طالب برابرایک دوسرے کی منافت کر تے رہے تھے اور والی مدید تھرائی کی غرض سے ان لوگوں کی ابار کرانے کی ابار کرانی کی خوش سے ان لوگوں کی منافت کر نے میں بین جرکی منافت کر کے عربین عبدالعزیز کے پی سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در ہتے تھے اور والی مدید تھرائی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در بتے تھے اور والی مدید تھرائی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در بتے تھے اور والی مدید تھرائی کی غرض سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در بتے تھے اور والی مدید تھرائی کی خوش سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در بتے تھے اور والی مدید تھرائی کی خوش سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در بتے تھے اور والی مدید تھرائی کی خوش سے ان لوگوں کی دوسرے کی منافت کر نے در ان نے دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کر دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کر دی ہو کر ان کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی میں کو دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی منافق کی دوسرے کی منافق کر دوسرے کی منافق کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے

اتفاق ہے دس بن مجر کہیں چلے دوروز تک بروقت عاضری نہ دکھائی دیے مربی عبدالموریز نے الن کے ضامنوں حسین بن علی اور یکی بن عبدالله ہے دریافت کی اور باتوں باتوں میں خت کلائی شروع کر یکی نے ہم کھا کر کہا کہ ''آ جی شب کو میں حسن بن مجر کو ضرور لا کر حاضر کر دوں گا'۔ عمر بن عبدالعزیز بین کر خاموث ہوگیا اور بدوتوں پر وگ افھ کے ''آ جی اس کے دروازہ نیز وو کوارے کھکھٹانا چاہیے تا کہ سے جھ جائے کہ حسین بن مجد آ گیا ہے''۔ حسین نے جواب دیا ابھی اس کا وقت نہیں آ یا ہے ہم لوگوں میں جو معاہدہ فروج کی بابت ہوا ہو وہ نوٹ جائے گئے گئے کہ کہ خواب دیا ابھی اس کا وقت نہیں آ یا ہے ہم لوگوں میں جو معاہدہ فروج کی بابت ہوا ہو اس خواب دویا الله کے اللہ نے زماند تی میں خووج کر دیا چاہم معاہدہ کیا تھا لیکن اس فوٹ جائے گئے گئے نے کہ من کر ان لوگوں کو آل از وقت مقررہ فروج کر نے پر تیار کر دیا چنا نچہ ای شب کو سلم ہو کیا گئے گئے اس خواب کہ معاہدہ کیا تھا گئی اس خواب کے کہ نے کم بن کر ان لوگوں کو آل از وقت مقررہ فروج کر نے پر تیار کر دیا چنا نچہ ای شب کو سلم ہو کیا کہ خواب کو کہ خواب کو کہ خواب کی بات میں معاہدہ کیا گئی کہ نے کو رہ کی ان من معاہدہ کیا گئی کہ نے کئی نے کم بن کر ان اوگوں کو آل از وقت مقررہ فروج کر نے کہا اللہ اور سنت ہو گئی ہونے گئے حاص اللہ اللہ اللہ علیہ میں معاہدہ کیا کہا کہ کہا دی بیت کر نے گئے۔ اس اثناء میں خالد کی اور کے حاص میں مجد بین میں مور کے کہا کر نے گئی ہونے گئی حاص میں مجد بین میں کر سے بھا کی کھڑ ہے ہوئی اور کی بران عبداللہ بن حس نے مل کر خالد کو آل کہ خالد کے دارے جاتے ہی سب کے سب بھا کی کھڑ ہے ہوئے کی دو کے اس ان عبداللہ بن حس نے مل کر خالد کو آل کہ خالد کے دارے جاتے ہی سب کے سب بھا کی کھڑ ہے ہوئے کا در کے دار سے جاتے ہی سب کے سب بھا کی کھڑ ہے ہوئے کہا و در کی ان کہ ان کہا کہ کو آل کو آل کہ خالے مارے جاتے ہی سب کے سب بھا کی کھڑ ہے ہوئے کی دو کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کو کھڑ کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کی دار کے دار کے دار کو کھڑ کے دور کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کے دار کی کو کے دار

استظے دن مج ہوتے بی بوعماس کے گروہ والے مجتمع ہو کر جنگ کرنے کو نظام سے ظہر تک کمال شدت ہے جنگ ہوتی رعی فریقین کے ہمرای کثرت ہے زخی ہو گئے بعد نماز ظہرخود بخو دایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ۔اسکے بعد تیسرے روزمبارک ترکی بداراده جج پینجااور عسا کرعباسیہ کے ساتھ ہوکردو پہرتک آل ابی طالب ہے اڑتار ہابعداز ال ایکے دن پر لڑائی ملق ی کردی گئے حسین کے ہمرائ معجد میں چلے آئے اور عباسیوں کالشکر اپنی نشکر گاہ میں واپس آیا تھوڑی در کے بعد حسین پرسوار ہوکرمبارک کے لٹکر کی طرف گئے اور بہ حالت غفلت اس پر تملہ کر دیا مغرب کے وقت ہے بڑے زور شورے لڑائی شروع ہوئی عباسیوں کالشکر دوجار ہاتھ لڑ کرمنتشر ہوگیا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ مبارک ترکی نے حسین سے سازش کر لی اور سیمجمادیا تعاکه جس وقت جارالشکراز الی سے داپس ہوکر کمر کھولے غفلت کی حالت میں حملہ کردیتا میں دو جار ہاتھ لڑ كر بعاك كمزا موں كا۔ بير سازش اس خيال سے كى كئى تقى كدمبارك تركى كوابل بيت كى اذيت كوارا ناتقى \_ بهركيف كشكر عباسيه كى ہزيمت كے بعد حسين نے اپنے ہمراہيوں كے ہمراہ اكيس دن تك مدينه منورہ ميں قيام كيا۔ آخرى ماہ ذى القعدہ مل مدیند سے روانہ ہو کر مکم معظمہ پہنچا اور متادی کرادی کہ 'جوغلام جارے پاس آئے گا ہم اس کوآ زاد کردیں گے'۔اس ندا کے سنتے بی غلاموں کا ایک گروہ اسکے پاس آ کرجمع ہوگیا۔ای سندمیں چندلوگ خاندان خلافت عباسیہ کے جج کرنے کو آئے تحازا تجمله سلیمان بن منصور محمد بن سلیمان بن علی عباس بن محمد بن علی اورموی واساعیل پسران عیسی بن موی وغیره تھے۔

چتانچہ جس وقت حسین کے واقعات کی خبر خلیفہ ہادی کے کان تک پینچی محمد بن سلیمان کے نام ایک فر مان روانہ کر دیا اورامیر تشکرمغرر کرکے جنگ کرنے کا تھم دے دیا محمد بن سلیمان راستہ غیر محفوظ وغیر مامون ہونے کی وجہ ہے آلا ت حرب اور فوج کی کافی تعدادا ہے ہمراہ لے گیا تھا۔ چنانچے محمد بن سلیمان نے مقام ذی طویٰ میں سب کو بختع کر کے لشکر مرتب کیا اور مکہ معظمہ میں بھی کر عمرہ ادا کیا۔ جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا مکہ معظمہ میں پہنچتے ہی عباسیہ کے ہوا خواہ خدام اور سیہ سالا مان لشکر بھی آ ملے جوج کرنے کو بلاد مخلفہ ہے آئے ہوئے تھے یوم التر وید کوصف آ رائی کی نوبت آئی ایک خوں ریز جنگ کے بعد حسین مع اپنے ہمراہیوں کے بھاگ کھڑا ہوا بہت ہے آ دمی اس معرکہ میں کام آ گئے خاتمہ جنگ کے بعد محمد بن سلیمان نے اپنے رکاب کی نوئج کے ہمراہ مکہ معظمہ ہے مراجعت کی مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو دفعتۂ ایک خراسان شخص حسین کا سركے ہوئے البشر كی البشر كی جلاتا ہوا آئینجاد يكه اكيا تو درحقيقت حسين عی كاسرتھا بيٹانی پر ايك بہت برد ازخم تھا اور گدى پر ایک اور چوٹ تھی منفقولین کے سرجمع کئے مھے تو تعداد میں تقریباً ایک سویتھے انہیں سروں میں سلیمان برا درمہدی بن عبداللہ کا مجمی سرتھا ہزیمیت یافتہ گروہ حجاج کے ساتھ مل جل گیا جو إن کی جاں بری کا قوی سبب ہوا۔ فتح مندگروہ نے ایان کی ندا کردی ابوالزفت حسن بن محمد بن عبدالله ميان كرمحمد بن سليمان اورعباس بن محمد كے پيچيے جان بچانے كے خيال ہے آ كر كھز اہو كيا موی بن عیلی نے گرفار کر کے قبل کرڈ الا۔

محمہ بن سلیمان کواس بزولا نہ حرکت ہے سخت برہمی پیدا ہوئی خلیفہ ہادی کے کوش ہوش تک بیخر پیچی تو وہ بھی ناراض ہوااور خضب ٹاک ہوکرموی بن عینی کے مال واسباب کو صبط کر لیا مبارک ترکی کے بھی مال واسباب کو صبط کر سے جانو روں کی

سائیسی پرمقرر کی پس مبارک ترکی اس وقت ہے ای حالت میں رہا تا آ نکہ ظیفہ ہادی نے وفات پائی مجملہ منہز مین کے اور لیس بن عبداللہ بن حسن بن علی بھی نئے گئے تھے جو ل تو سافت کر کے معر پنچے اوران ونوں سرشتہ ڈاک واضح مولی صالح بن منصور کی سیر دگی میں تھا اور بید آل علی بن الی طالب کے ہوا خوا ہوں میں سے تھا اس نے ادر لیس کو تیز رفآر کھوڑے پر سوار کرا کر بلاد مغرب کی طرف روانہ کر دیا رفتہ رفتہ شہر ولیلہ مضافات طلنجہ میں واروہ وئے اور ہر ہر یوں نے ان کی دعوت کو تھول کرایا چند دنوں کے بعد خلیفہ ہا دی کواس کی خبر گئی اس نے واضح اور اس کے ہمراہیوں کو گرفآر کرا کے سولی پر چڑ ھا دیا۔

، ادریس اورادریس بن ادریس اوراس کی پیچلی نسلوں کی اثرائیاں جو ظفاء بنوامیداندنس سے ہو کی تھیں وہ ہم آئندہ

بیان کریں گےان شاءاللہ تعالیٰ۔

ہارون کی ولی عہدی: چونکہ خلیفہ مہدی اپنے اواخر جی ہارون الرشید ہے جبت زیادہ کرتے تکا تھا اس وجہ ہے ہادی کے دل میں ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے کرتا تھا کہ دل میں ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے کرتا تھا کہ اس نے ایک شب ہارون الرشید ہے زیادہ محبت اس وجہ ہے کرتا تھا کہ اس نے ایک شب کو یہ خواب و یکھا تھا کہ 'میں نے دو چھڑیاں اپنے دونوں لڑکوں (ہادی و ہارون) کو دیں ہادی کی چھڑی اس نے اور کی جانب ہے قدر سے سرسز ہوئی اور ہارون کی پوری چھڑی شاداب وتروتازہ ہوگی اس کی مید سیم محمی گئی کہ ہادی کی مدت خلافت کوتاہ اور ہارون الرشیدی عمد گی وخو بی کے ساتھ طول وطویل ہوگی۔

ہادی نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی اپنے باپ کی وصیت کے خلاف ہارون الرشید کو محرم کر کے اپنے بیخ بی مختور کو ہے ہم مقرر کرنے کا فیصلہ کرلیا اور ارا کین سلطنت سے بھی یہ خیال خلا ہر کر دیا۔ چنا نچہ بزید بن مزید علی بن عینی اور عبداللہ بن ما لک اس امر پر مستعد ہو گئے اور اپنے گروہ والوں کو یہ مجما دیا کہ جلسے عام بھی ہارون الرشید کی مصصت شان بیان کر کے کہد دیا کہ ہم لوگ اس کی ولی عہدی سے تاراض ہیں اور خلیفہ ہادی نے بھی اپنی فوج کو جنگی قاعدہ سے سلام کرنے کو مخت کر دیا۔ کی بن خالد ہارون الرشید کا مدار المہا م تفا۔ ہادی نے سارے الزامات اس کے سرتھوب و سے اور اپنے وربار میں بلا کرخوب خوب دھمکیاں دیں کی بن خالد نے عرض کیا'' امیر المؤمنین آپ بن نے تو خلیفہ مہدی کے بعد ہارون الرشید کی مذار المہا می خدمت میر سے سرد کی ہے اگر یہ امر آپ کی مرضی کے خلاف ہوتو یہ جال نارفور اعلیمہ وہ و جائے مگم ہارون الرشید پھر بالکل ہے قابو ہو جائے گئے''۔

ہادی کا غصہ اس کلام کے سنتے ہی شنڈ اہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہارون کو ولی عہدی سے علیٰد وکرنے کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ بچلیٰ بن خالد نے عرض کیا'' امیر المؤمنین! اگر آ پ اعیان سلطنت اورعوام الناس کو بدعہدی اور طف شکتی پرمجبور کریں گے اور اپنے بدر بزر گوار کی وصیت پر قائم ندر ہیں گے تو جس کو آ پ اپنے بعد تخت حکومت کا مالک مقر کئے جاتے ہیں اس پر بہت برااٹر بڑے گا اور ہزار ہا اسی سیاس پیچید گیاں پیدا ہوجا کیں گی کہ جن کا سلجھانا دشوار ہوجائے گا اور اگر ہارون کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت لی جائے گئتو یہ بہت زیادہ مناسب اور مصلحت وقت کے مطابق ہوگا''۔ بیخی بن خالد کی سیا تھی ہادی کے بعد جعفر کی ولی عہدی کی بیعت لی جائے گئتو یہ بہت زیادہ مناسب اور مصلحت وقت کے مطابق ہوگا''۔ بیخی بن خالد کی سیا تھی ہادی ہوگا۔ اس کے دل میں از گئیں اور خاموش ہوگیا۔

یجیٰ بن خالدرخصت ہوکرا ہے مکان پر آیا پھران لوگوں کو جوجعفر کی بیعت ولی عہدی کا بیڑ ہ اٹھا ﷺ میکی شیال شروع کیں ہادی کے کان بھر دیئے ہارون کوجعفر کی بیعت ہے کیچیٰ روکتا ہے ورنہ ہارون کب کاجعفر کے ہاتھ پر بیعت کر

وفات این دافته کے چند دنوں بعد ہادی بلا دموصل کی طرف چلا گیا اتفاق وقت ہے بیار ہو گیا اور دفتہ رفتہ مرض کا اثیر اد پرختا گیا۔ مما لک محروسہ کے گورنروں کو بلا بھیجا اور جب ہادی کی صحت ہے ایک کونے نوا مید ہوئی تو ان امراء واعیان دولت نے جنہوں نے جعفر کی دلی عہدی کی بیعت کی تھی بچلی بن خالد کوئل کرڈ النے کا عہد و بیان کیا پھریہ سوچ کر کہ شاید ہادی اچھا موجائے ہادی کے خوف ہے دک رہے۔ اس کے بعدی ماہ رہیج الاول مے اچھے میں خلیفہ ہادی کا انتقال ہوگیا۔

یمیان کیا جاتا ہے کہ ظیفہ ہادی نے بعد واپسی بلادِموصل وفات یائی تھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ ہادی کی ماں خیزران کے اشارہ سے ایک لوٹری نے ہادی کوسوتے میں مارڈ الا۔اس کا سبب بیتھا کہ ہادی کے شروع زمانہ خلافت سے خیزران کی اصطلات سلطنت کی محرانی کرتی تھی اور وہی امراء در بار اور فوجی سرداروں کی درخواستوں کے مطابق احکام صادر کرتی تھی منج وشام خیزران کے کل پرلوگوں کا مجمع رہا کرتا تھا امراء دولت اور فوجی سردار ہروقت اس کے کل میں آیا جایا کرتے تھے۔ایک روز ایک معالمہ میں خیزران نے ہادی ہے کھی کہا ہادی نے اس کا جواب اس کے مطابق نددیا۔ خیزران نے کہان میں نے عبداللہ بن مالک سے اس کام کاذ مدلیا ہے'۔ ہادی نے غضب ناک ہوکر عبداللہ بن مالک و خت وست کہا

ا خیزدان کی ہادی کے ساتھ اس قدرعداوت کرنے کی دید بیمعلوم ہوتی ہے کہ ہادی نے ایک قبق بلاو خیز ران کے پاس بھیجا (جس میں ہے نصف کمالیا تھا اور نصف میں نے ہر ملادیا تھا) بیکہلا بھیجا تھا کہ کہ یہ بلاؤ نفیس پکا ہوا ہے جھے زیادہ پیند آیا۔ اس دیدے آپ کے لئے بھیجتا ہوں چونکہ خیز رال کے دل میں ہادی کی طرف سے خطرہ اس سے جیز ران کے سے خیز ران کے دل میں ہادی کی طرف سے ایس عدادت بیدا ہوئی جس سے بادی کی موت وقوع میں آئی۔ تاری ان اعلقا ،۔

ادراس کام کے ذکر نے گئتم کھالی فیزران بین کر جھا کراٹھ کھڑی ہوئی ہادی نے کہا ''آپ کا کام بیہ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹے گور بین والداگر میں رسول اللہ (صلی اللہ اللہ علیہ واران کا مال واسباب منبط کرلوں گا۔ افسوی کی بات ہے کہ مرداران کا مال واسباب منبط کرلوں گا۔ افسوی کی بات ہے کہ مرداران کا مال واسباب منبط کرلوں گا۔ افسوی کی بات ہے کہ مرداران کا مال واسباب منبط کرلوں گا۔ افسوی کی بات ہے کہ مرداران کے انکر اور اراکین دولت میرے ہوتے ہوئے وہ مام آپ کے پاس آیا کرتے ہیں کیا آپ کا اورکوئی کام بی نہیں ہے جس میں آپ مشغول ہوں آپ کا کام بیہ ہے کہ مرسل رہے اور قرآن شریف کی حاوت کیا کی جی خردارا آئدہ کی مسلم موڈی کو میں آپ منان میں آپ کا اورکوئی کام بی نہیں ہے کہ میں ہے کہ مردان آپ کے باس آیا کرتے ہیں کیا آپ کے خردارا آئدہ کی مسلم موڈی کو اپنے مکان میں آپ کی اجازت نہ دینے گا''۔ فیزران اپنے بیٹے کی یہ بیاویا نہ گفتگوں کر دن وقعہ میں لوٹ آ کیا اور ایک میں اس بات کو گل سراے نگل کر دربادِ عام میں چلا آیا امرائے سلطنت اور افسران فوج سے دریافت کیا ''جم میں سےکون شخص اس بات کو کر سراے نگل کر دربادِ عام میں چلا آیا امرائے سلطنت اور افسران فوج سے دریافت کیا ''کہ میں اس طرح کے بی اس مردوں سے با تمی کر سے اور کی باتیں کی جا تمیں اس کی فدمت میں جاتے ہوا ور اس سے اوھر اوھر کی باتیں کرتے ہو''۔ اعمیان سلطنت میں کیا بات ہور کی باتیں کرتے ہو''۔ اعمیان سلطنت میں کیا تا جا نا بند کردیا۔

بعض یہ کہتے ہیں جب ہادی ہارون کوظع ولی عہدی اور اپنے لڑ کے جعفر کی ہیمت پر مجبود کرنے نگا تو خررائ کھائ ے خطرہ بیدا ہوا اتفاق وقت ہے ای زبانہ میں ہادی بیار ہوگیا اور علائت زور پکڑتی گئی خیز دان نے ایک لوغ کی کواشلہ کو دیا اس نے ہادی کوز ہردے ویا۔ ہارون الرشید نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہر ثمہ بن اعین نے ہارون الرشید کوور وا پیلام میں لاکر تخت خلافت پر بٹھا دیا ہارون نے بچی بن خالد کو بلاکر قلمدان وزارت پر دکر دیا اور تمام میما لک بحروب ہیں ہاوئ کی فیوت اور ہارون کی خلافت کی خبر لکھ بھیجی اور بعض کا بیان ہے کہ بچی بی ہارون الرشید کے پاس ہاوی کی موسد کی خبر نے کرآ بیا تھا ہو بارون الرشید کے پاس ہاوی کی موسد کی خبر نے کرآ بیا تھا ہو بارون افراد نے کہ خوالد ہو با اور تحقیق کی تھی تھا قلمہ ان وزارت اور نیز انگشتری خلافت پر بیٹھتے تھا قلمہ ان

(مترجم) خلیفہ ہادی کی کنیت ابوجو تھی اور تا مهوی تھا خلیفہ المهدی بن المنصو رعبداللہ بن جمد بن بی بین عبداللہ بن عباس کالڑکا تھا م ولد ہر ہر بین خیز ران تا می کے بطن سے مقام رے سے اچھے جم پیدا ہوا یا ہیں برس کی عمر جن اولی عبدی خلیفہ مبد کی اولیا ہے جس تخت خلافت پر بین شا ایک برس تین مہینہ خلافت کر کے مصابعے جس مرکیا۔ تیس برس کی عمر یائی آ زاو مزان عشرت پند شرائی اور لہولدب جس زیاد ومصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اور اوب نواز تھا اس کوموی المبتی بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس کا اور لہولدب جس زیاد ومصروف رہتا تھا۔ بایں ہم فصح بلیخ اور اوب نواز تھا اس کوموی المبتی بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس کا اوپر کا لب چھوٹا تھا اور دانت بڑے بڑے ہوئے تھے اس اور کا مند کھلا۔ خادم نے کہا '' یا موی المبتی 'موی ایس کی مرائی جس سوار پر ہند ششیر لے کرچلے تھے اس بند کر لیتا تھا رفتہ دوئے ہوئی ہوئی اور تی ہوئی ۔ بہی بھی شعر بھی تھے کہ ایک جس سوار پر ہند ششیر لے کرچلے تھے اس بند کر لیتا تھا رفتہ دوئے وی کے اشعار جب کہ ہارون کے زمانہ جس آ لات حرب کی بہت زیادتی ہوئی ۔ بہی بھی شعر بھی تھے کہ لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہارون کے زمانہ جس آ لات حرب کی بہت زیادتی ہوئی ۔ بہی بھی شعر بھی تھے کہ کر لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہارون کے زمانہ جس آ لات حرب کی بہت زیادتی ہوئی ۔ بہی بھی شعر بھی تھے کہ کر لیتا تھا۔ چنا نچہ ذیل کے اشعار جب کہ ہارون

ا اس کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ ہادی نے جعفر کو ولی عہد بنانے کے خیال سے ہارون کے آل کا تھم وسے دیا تھا اس وجہ سے مجزر آل نے ہارون کی نوعب بیان کیا گئی ہو ہے۔ مجزر آل نے ہارون کی فرط محبت سے اپنی لونڈی کے ذریعہ سے ہادی کوز ہرولوا دیا۔ اس کا اضاع مسلحہ ۱۹۰۔

نے اس کے اڑ کے جعفر کی بیعت ہے انکار کیا تھامشہور ہیں:

نصحت لهارون فسرد نصيحتے و كل امسرء لا يسقب ل النسط حنادم و ادعب و لسالمب و الف بيننسا في فيد في ذاك ظالم في سعد عنده و هنو في ذاك ظالم و لمنو لا انتيظارى مينشه يبومنا التي غيد السماد التي منا قالت و هنو اغم

" من نے ہارون کونسیحت کی محراس نے تبول نہ کیا اور جونسیحت تبول نہیں کرتا وہ نادم ہوتا ہے۔ میں ایسی ہائی کہتا ہوں جوار تباط کا سبب بیں اور وہ اس سے دور بھا گیا ہے اور اس بارے میں وہ ظالم ہے اگر جھے امروز فروا کا انتظار ہوتا تو چارنا چارمیری بات اس کو ماننا ہی پڑتی "۔

ظیفہ ہادی یا وجود شراب نوقی اور لہواسب شی معروف رہنے کے تن پیند بھی تھا عبداللہ بن مالک جوظیفہ مہدی کا ایک عامورہ فی افر تھارہ اور تیہ کرتا ہے کہ ظیفہ مہدی کے جا کہ وجیشتر ہادی کے ہم نیشنوں اور دفتا ءی گرفآری اور تیہ کرلا نے بہادی کھیست بدے بچانے کی غرض سے سخین کیا کرتا تھا اور بھی اس کی تھیل کمال مستعدی سے کرتا تھا ہادی کی سفارش پر متوجہ نہ ہوتا تھا۔ چنا نجے جب ہادی تحتیت بول ہادی نے نہیں ہوگیا۔ ایک روز دو پہر کے وقت ظیفہ ہادی نے تھے بلا بجبا بھی وجوائی وجوائی جا سے ایک موجہ نہ ہوگیا۔ ایک روز دو پہر کے وقت ظیفہ ہادی کی ضدمت بھی معرفی وجوائی جاتا ہے ) بچھا ہوا تھا اور ہر ہر ششمشرر کی معرفی فلاں روز کا معونی اور سامنے نظم (جس پر آوگی کی باتا ہے ) بچھا ہوا تھا اور ہر ہر ششمشرر کی معونی تھی میں نے جسک کرسلام کیا ہادی نے جواب دیا لاسلم الشملیک بھر تیوری ج حاکر ہولا" کیوں عبداللہ تھے فلاں روز کا موقعہ ہوئی اور فلاں فلاں میر سے ہم فیشنوں کی گرفاری اور مار پیٹ کے لئے بھبجا کیا تھا اور میں نے سفارش کی موقعہ ہوئی کے تھی باور ہیں تھا ہوئی کو اس نے میں کہ ہوئی کو بہت کو گرفاری اور دیا ہوئی کو اس نے میں ہوئی کو بہت کہ ہوئی کو بہت کو ہوئی کو اس کو ہوئی کو اس کو ہوئی کو اس کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی ک

ظیفہ کادی نے اینے مرنے پرنواولا دیں جیموڑیں سات کڑے تھے۔جعفر (جس کو دلی عہد بنانا جا بتنا تھا ) عباس عبداللہ ا اسحاق اساعیل سلیمان اورموی اور دولڑ کیاں ام عیسی وام عباس تھیں۔

<sup>. -</sup> تاریخ کامل این انیم مبلد ۱ مسخد ۲۳

و - تاریخ کال این انیرجلد ۲ منحدام

# چا<u>پ:</u> ہارون الرشید و کا جو تا سواھ

ت. نشینی خلیفه ہارون الرشید النے تخت ِ خلافت پر متمکن ہونے کے بعدی انتظامی نقطۂ نظر عمال کے تقرروتید ہی کے احکام

> البم تسرا ان الشمسس كسانست مسريسطة فسلسمسا السي هسارون الاسرق نسورها تسلسلست السننيسا جسمالا بسملكسه نهسسارون و الهسا و يسحها وزيسرهسا

''کیاتم نے نہیں ویکھا کہ آفاب بیارتھا۔ جبہارون تخت نشین ہواتو اس کی روشی چیک آخی۔ و نیانے اس کی باوشاہت سے خوبی کالباس پین لیا کیونکہ بارون اس کا بادشاہ ہاور بچی اس کا وزیر' اورایک بدو ہارون کی تخت نشینی کے وقت آیا تھالوگوں نے کبا'' کیا لیے کرآیا ہے''عرض کیا'' میں ایک بیام لا یا ہوں'' یکبا'' بیان کرو'' گزارش کی' میں نے خواب دیکھا کہ کس نے بھے ہے کہا ہے کہتم امیر المومنین کے پاس جاؤاور بیابیات اس کے حضور میں بہنچا آؤ''۔

> تـــوارئـــت الــخــلافة مــن قـــريـــش تـــزف الـــكــمــا ابــنا عــرومــا الــــي هــارون تهــدي بــعــد مــومــي تـــمـــس و مــائهــا ان تــمــــ

ماور فربائے۔ پہنا نچ عربی عبدالحریز عری کو لدیند منورہ کی گورزی ہے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مقردگیا اور یزید بن ماتم گورز افریقیہ کے انتقال کر جانے پر روح بن ماتم کو اور پھر دوح بن ماتم کو وفات کے بعداس کے لاکے فضل کو سنو کو راخ بر موحت کی پھر جب یہ بارا گیا تو ہر شمہ بن امین کو با مود کیا جیسا کہ آئندہ حالات افریقیہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اس فرطوں کی تقمیر اور اے کر حواصم کے نام سے موسوم کیا۔ فرطوں کی تقمیر اور اے آباد کرنے کا تقم و بیا۔ فران ایک بعدا گانہ صوبہ قرار وے کر حواصم کے نام سے موسوم کیا۔ فرطوں کی تقمیر اور اے آباد کرنے کا تقم و بیار نافر ایک بالی دریا ولی سے خیر و خیرات کی اور صالفہ کے کا تقم سیلمان بن عبداللہ لکا کی جہاد کرنے کو گیا تھا ان دنوں مکدو طالف کی گورزی پر سلیمان بن عبداللہ یکا کی جہاد کرنے کو گیا تھا ان دنوں مکدو طالف کی گورزی پر سلیمان بن عبداللہ یک گورزی پر سلیمان بن عبداللہ یک گورزی پر سلیمان بن عبلی اور خواسان کی گورزی پر ابوالفنسل بن سلیمان طوی تھا پھراس کو معزول کر کے بعفر بن مجمد بن اضعت کو مامور فر با یا تھا جعفر نے خواسان کی گورزی پر ابوالفنسل بن سلیمان طوی تھا پھراس کو معزول کر کے بعفر بن مجمد بن اضعت کو مامور فر با یا تھا جعفر نے پچھوبان تھا ہوں کو بر باز خلافت بن صالح کے ہاتھ بی تھی ہوروں کر دیا اور بو اس تھا لوٹ کیا ہوروں کو بر باز خلافت بی طلب کر کے معزول کر کے عباس کو بیا تھا ہوروں کو بر باز خلافت بن صالح کے ہاتھ بی تھی ہوروں کو دیا را خلافت بی صالح ہوروں کو دیا والوٹ بی بیتھیں کو بید اوروں کو بر باز خلافت بی صالح بر باز خلافت بین حدید بادر بجائے اس کے اور میان کا در میان کا در میان کو در بار خلافت بین میں کو بھیج کر اسحاق کو دارالخلافت بن میں موروں کو دیا در باد دیا ہور بجائے اس کے اور میان کا در دیا ہوروں کو بیکھیں کو معزول کر کے عبدالو میند تر بیا ہوریکو مقرر کیا ۔

الحاج میں بوتغلب کے صدقات دصول کرنے پر روح بن صالح ہمدانی کو مامور کیا گیا تھا اتفاق ہے بوتغلب اور روح میں مخالفت پیدا ہوگئی۔ روح نے ان کی سرکو بی کے خیال سے تشکر فرا ہم کیا بنوتغلب کو اس کی خبرلگ گئی انہوں نے رات کے وقت مجتمع ہوکر روح پرشپ خون مارا اور آنہیں معدا یک جماعت کے جو اس کے ہمرا ہیوں میں سے تھے مارڈ الا۔

سوے بھی جمہ بن سلیمان والی بھرہ نے وفات پائی چونکہ اس کا بھائی جعفر بن سلیمان ہارون الرشید ہے اکثر اس کی شکائیتیں کرتا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق اور مالی غیمت کو فصب کر کے اسباب دسا مان مہیا کیا ہے اور اپنے آپ کو خلافت وحکومت کا مستحق سمجھتا ہے۔ ہارون الرشید کے دل میں اس کے کہنے سننے ہے محمہ بن سلیمان کی جانب سے غبار پیدا ہو گیا تھا جو وفات کے بعد محمہ بن سلیمان نے اس طرح نکلا کہ اس کے مال و اسباب محموثرے اور اٹاٹ البیت کو صبط کر کے خزانہ شاتی میں داخل کر لیاجنس کا کوئی شار ہیں ہے۔ ساٹھ بڑارو بنار نفقہ تھے بھمہ بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی نہ تھا وہ محمہ بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی جائی سنتھا وہ محمہ بن سلیمان کا سوائے جعفر کے اور کوئی بھائی شاقع وہ محمد بن سلیمان کے مرنے پروراشت کا دعوے دار ہوا ہارون الرشید نے اس کے اقر ارسے اس کومعقول دے دیا۔

سم کے اور ہوسف بن امام ابو ابوسف کوامام موصوف کی زندگی ہی میں عہد ؤ قضاء پر مامور فرمایا۔

<sup>۔۔۔</sup> ھا" تو نے ورثہ میں قریبی سے خلافت پائی ہے۔ وہ ہمیشہ تم دونوں کے پاس دلہن بن کرآئے گی مولی کے بعد ہارون کے پاس ناز کرتی بوئی آئی ہے۔اورائی حالت میں دہ کیوں ندناز کر ہے '۔تاریخ کامل جلد شخص سنجہ ۳۳ سم واعلام الناس سنجہ ۸۔ معد میں مصرف

یکی بن عبداللہ کاخروج دی ہے۔ ہے جا ہو ہے گئی بن عبداللہ بن حسن برادرمبدی نے دیلم میں خلافت عبایہ کے خلاف خروج کیا تحوا کے انہ موری ہوگی جا روں طرف ہے جو ق وریوق ہوگی اور براہوں کی تعداد زیادہ ہوگی جا روں طرف ہے جو ق وریوق ہوگی اللہ جلے آتے تھے۔ ہارون الرشید نے ان کی جلوہ گری کے لئے فضل بن پیچی کو پچاس جزار کی جعیت کے ساتھ روائے کیا اور سامان وامباب سفر جر جان طبرستان اور رے وغیرہ کی سندگورزی بھی دے وی فضل نے بغداد ہے نکلی کرفشکر مرتب کیا اور سامان وامباب سفر مہیا کر کے وقت کر دیا طالقان میں بینچ کر کی بن عبداللہ کے نام ایک خطافھا جس میں شاہی عباب کی دھمکی دی تھی اور مطاف وہ عبار کے دی وال میں بینچ کر کی بن عبداللہ کے نام ایک خطافھا جس میں شاہی عباب کی دھمکی دی تھی اور مطاف وہ جا کی اس میں خطافہ کی دورا ہو تھی۔ والی میں میں دائی وہ سے دورا ہو ہو گھی اور سالے کی صورت میں دی لاکھ در بھی دیا کہ کھوں تھی۔ وہ کی اس بارے میں خطافہ کر لینے کی صورت میں دی لاکھ در بھی دیے کو کھوں تھی۔

یک کے دِل میں اس خطر پڑھنے سے الی بیت جما تی کہ اس نے مصالحت منظور کر لی اور الکے بیجا کہ محصے اس شرط پر صلح منظور ہے کہ ہارون الرشیدائے قلم ہے ملے نامہ لکھ کردے اور اس پر فقیا و گفنا ہر داران ہو ہاشیم اور ان کے مشاختین کے وستخط بھی ہوں منجملہ ان کے عبد الصمد کے بھی وستخط ہوں۔ فضل نے تمام واقعات سے ہارون الرشید کو مطلع کمیا ہارون الرشید لانے اس شرط کے مطابق سلم نامد کھے کرمع ہدایا اور تھا کف کے طاب روانہ کیا چنا تھے بھی نے معصل کی بغداد کی طرف کورج کر دیا بارون الرشید نے نہایت تیاک سے ملاقات کی اور اسیے ہدایا وتھا نغب کا اس کوگروید و بنالمیا۔ اس فاقعد سے پید منال کا اعز از ہارون الرشید کے در بارخلافت میں برحتا گیا بالآخر ہارون الرشید نے بیٹی برکی کوفید کردیا اور پھروہ قید خانہ سے مرکزی مکلا۔ <u>عمر بن مبران کی گورنری</u> موی بن عیسی کو ہارون الرشید نے ملک مصر کی گورنری پرمقرر کیا تھا چندونوں بعدا<del>س سے معلق</del> دارالخلافت میں بیخیریں پہنچے لگیں کہ بیامیرالمؤمنین کا دشمن اور خلافت سینہ کے انقلاب کا خواہاں ہے۔ ہارون الرشید نے غصہ ہوکرمصری مورزی کا انتظام جعفر بن بیٹی برکی ہے سپر دکر دیا اور عمر بن میران کوسند کورزی دینے سے لئے پیش کرنے کا تهم دیا سیخص نهایت بدهکل عجیب الخلقت احول (بمینکا) اور پست قامت تفارصورت وشکل نازیبا ہوئے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذکیل اور کم حیثیت لباس پہنتا تھا اور غلام کومواری پر اپنے پیچیے بٹھا تا تھا جب در بارِ عام میں اے پیش کیا گیا اور عمورزی مصر کا اس کومژ دہ سنایا گیا تو اس نے بیشرط پیش کی کہ بعد انتظام ممالک مضرے واپسی میرے اختیار میں رہے دارالخلافت سے اجازت حاصل کرنے کی مجھے ضرورت ندر ہے طیفہ ہارون نے بیشر طمنظور کر لی اور عمر بن مہران رخصت ہو كرممركوروانه ہواا تفاق ہے جس ونت عمرمصر پہنچا تھااس ونت مویٰ بن عیسیٰ جلسہ عام میں بیٹھا ہوا تھااور ارباب حاجت اپی ا پی عرضیاں پیش کرد ہے تھے جب سب لوگ منتشر ہو گئے تو عمر بن مہران نے فرمانِ شابی مویٰ بن عینی کے سامنے رکھ دیا۔ مویٰ نے تمام پڑھ کر کہا جناب ابوحفص کب تشریف لائیں گے (ابوحفص عمر بن مہران کی کنیت تھی) عمر بن مہران نے جواب دیا'' اپوخفص میں ہی ہوں''۔مویٰ نے عمر بن میران کوسرے یا وُل تک بغورد کھے کرکیا (( لبعن اللّه فوعون حیث قال الیس لسى مسذك مصسر)) "الله كي فرعون برلعنت بهوكم بخت اي ملك كي معركي بادشابي يردعواسة خدا في كرتا تقااور كبتا تقاكي" كيا

غرض موی نے گورزی مصر کا چارج دے کر بغداد کا راستہ لیا اور عربین مہران ملک مصر کے انتظام میں مصروف ہوا
کا تب ( سیکرٹری ) کو علم دیا کہ کمی کا کوئی تحقہ و غذر سوائے زرنقذ کے قبول نہ کیا جائے لوگ ایک زبانہ ہے اس کے عادی ہو
د ہے تھے کہ گورز مصر کو ہدایا و تحاکف دے کر فراج ملتوی کرالیا کرتے تھے اسی دستور کے مطابق مصروالوں نے نذرانے و
تحاکف جی سے جمر بن مہران نے سب پر ان کے چیش کرنے والوں کے نام لکھا کر بطور ایا نت فرزانہ میں رکھوا دیے جب
قسط اول اور دوم کو عمر بن مہران نے کمالی تی و تشدد ہے وصول کیا تو تیسری قسط میں لوگوں کو شکا بیش پیدا ہو کی کہ ہم نذرانے و
تحاکف بھی دیتے ہیں اور پھر ہم سے فراج بھی تنی کے ساتھ وصول کیا جا تا ہے۔ عمر بن مہران نے ان نذرانوں و تحاکف کو
فراج پورا کر دیے والوں کے سامنے چیش کر کے دام دام کا حساب کر کے فراج وصول کرلیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
فراج پورا کر کے بغدا و دالی کے سامنے چیش کر کے دام دام کا حساب کر کے فراج وصول کرلیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
فراج پورا کر کے بغدا و دالی کے سامنے چیش کر کے دام دام کا حساب کر کے فراج وصول کرلیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
فراج پورا کر کے بغدا و دالی کے سامنے چیش کر کے دام دام کا حساب کر کے فراج وصول کر لیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا
فراج پورا کر کے بغدا و دالی کے سامنے چیش کر کے دام دام کا حساب کر کے فراج وصول کر لیا اور تیسری قبط میں ملک مصر کا خوراج پورا کر کے بغدا و دالی ہے ایک میں کے مطاب کر کے فراج وصول کر لیا ور تیس کی کورا کی بغدا و دائیں تا ہے۔

جمعتی کی بعاوت: ای سر (یعنی ایران) می معزید و بمانید که این مقام دستی میں بہت برا ہنگامہ برپا ہوا معزیوں کا مرداد الولیدام عامر بن عمارہ تھا جو فارجہ بن سنان بن ابی عارشری کی اولا دھی سے تھا اصل فساد بوقین و برانی میں بیدا ہوا تھا اس سب سے کہ بمانیہ نے بنوقین کے ایک آ دمی کو مار ڈالا تھا بوقین اس کے معاوضہ لینے کے لئے جمع ہوئے ان دنوں دمی کھرنی پرعبدالعمد بن کلی فائز تھا اس نے ہنگامہ کی فیرپا کر دؤسا وارکین دولت کو دونوں قبیلوں میں مصالحت کرائے می فرض سے جمع کیا تھید تو سمجھانے بجھانے سے دک رہ سے می کھرنی پرعبدالعمد بن کلی فائز تھا اس نے ہنگامہ کی فیرپا نے حیارہ حوالہ کرکے ٹال دیا اور رات کے وقت بحالت معزید پرحملہ کر کے ان جی سے تین سویا چھروا فراد کو کاٹ ڈالا بنوقین نے قبائل قضاعہ وسلم سے مدوطلب کی ان لوگوں نے مدوند دی تب بوقین قبی میں آئے اور اپنی ہے کی کر وری اور مجوری ظاہر کرکے اعانت کی درخواست کی قبیل نے بی درخواست کی ۔ قبیل زار درخواست کی ۔ قبیل زار الفریقین میں جنگ کا باز الر درخواست منظور کر کی اور ان کے ساتھ بلقاء کی طرف کوچ کر دیا اور موقع پاکر آٹھ سویمانیے کو مار ڈالا فریقین میں جنگ کا باز ار گرم ہو کی اور کیا اور لا انی طول معنی گئی۔ در بایر فلافت میں بینچیں تو خلیف نے انظانا عبدالعمد کو معز ول کر کے ابرائیم بن صالح کی مامور کیا دو برس کے بعد فریقین نے مصالحت کر ہی۔ مسالح کی مامور کیا دو برس کے بعد فریقین نے مصالحت کر ہی۔

وفد کی اروا کی ایرایم بن صالح کویمی شب دروز کے انظام اور تک ودو سے فرصت ند کی دشق پراپ از کے اسحاق کو اپنا تا کر بلور وفد ( فریج پیشن) در با بر خلافت بیل جلا آیا چونکد دونوں باپ بیٹوں ( لینی ابراہیم واسحاق) کامیل خاطر میانیہ کی جانب تما ابرائیم نے خلیفہ سے قیس کی شکایت کر دی اگر چرعبدالواحد بن بشر نے معذرت کر کے صفائی کر لی اور اس کے لڑکے لیمی اسحاق نے دمشق بیل پھرایک شورش بر پاکر دی اور قیس کے ایک گر وہ کو گرفتار کر کے پنوایا اور تشبیر کر اے تید کر دیا لوگوں کو اس سے استعال پیدا ہوا۔ ایک روز خسان نے قیس بن عیسی کے لاکے پر عملہ کر کے اسے مار ذالا اس کے بھائی نے حوالان میں دوا قبل سے فریاد کی اور مدد کا خواست گار ہوا' دوا قبل امداد کی غرض سے بمانیہ پر چڑھ آئے اور ان میں سے چند آر دمیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد محانیہ نے کلیب بن عمر بن جنید بن عبد الرشن پر حملہ کیا کلیب تو بی گیا گر اس کے مہمان کو جو اس کے بعال مقیم تھا۔ محانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہمدام کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہمدام نے کہا'' مبر اس کے بعال مقیم تھا۔ محانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہمدام کے پاس روتی پیٹی گئی ابو ہمدام نے کا دور انساف کریں گئی۔ کروہ مائی تھم تھا۔ محانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہمدام را کہو مین تو انساف کریں گئی۔ کروہ مائی تھم تھا۔ محانیہ نے مار ڈالا اس مہمان کی ماں ( سایہ ) ابو ہمدام درا کی مین تو انساف کریں گئی۔ ک

ومشق پر قبضه : اسحاق کواس واقعد کی خبر پنجی اس اثناء میں ابو ہیدام بھی وارالا مارت میں حاضر ہوا اور حاضری کی اجازت جا بی اجازت نددی گئی۔ اس کے بعد کسی چور نے ایک بھانیہ کو مارڈ الا اور بھانیہ نے قبیلہ سلیم کے ایک شخص کا وارا نیارا کرویا اور قبیلہ بحارب کو جواس کے ہمسایہ تصوف لیا محارب نے ابو ہیدام سے اس کا فکوہ کمیا ابو ہیدام معدان لوگوں کے اسحاق کے پاس گیا اسحاق نے اس کو تقبر ایا ہوا و کی کر تفتیش مقدمہ کا وعدہ کیا اور در پردہ بھانیہ کو ابو ہیدام پر مملہ کرنے کی ہوا ہے کردی ۔ پانچہ بھانے ہوکر میدانِ جنگ میں آیا اور کمال مردا تی سے ان کو جنانی کو بائیہ بھانے ہوکر میدانِ جنگ میں آیا اور کمال مردا تی سے ان کو شکست دے کردمش پر قبنہ کرلیا اور جیل کا دروازہ کھول دیا۔

الشكر يول كا اجتماع: غزه مفر الحاج كواسات و قر تجاج كريب المختل يول كوت كر كرم به كاالوجيدام كريس المراى جواطراف ومن من من قصبات و ديهات كولون كو كه بوئ تقد يدخر باكر والبن آئ تو اسحاق كى فوج سے چند و مستول سے فر بھر ہوگا۔ ابو بيدام كے امرا بيول نے ان كو تكست و دى دى اورا كم مكانات اور بعض و بهات كو بلا و بيا و من كرا ابو بيدام كے امرا بيول نے ابو بيدام سے المان كى ورخواست كى الوجيدام نے المان و مدى چنن و من الله و بيان و مولان بيان و بيان و بيان اور لوگوں كو تلى بين و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيان و بيا

تقریباس یوم تک فریقین لڑائی سے د کے د ہے۔

سندی کی لشکر کشی خود وقع الا خرسند کورکوسندی فلیفه بارون کی جانب ایک فکر لے کردشق کے قریب بہنچا ہائی نے اس کوابو ہیدام کی جانب ہے برام کرویا ابو ہیدام نے کہا بھیجا کہ ' جس امر الموشین کا مطبع ہوں میری بیجال نہیں ہے کہ فلافت پتائی کے عظم سے سرتانی کروں' سندی بین کردشق جی وافل ہوااورا سحاق درا تجاج جس جااتر ادوس دن سندی نے اپنے ایک سیسمالا رکو تین بڑار کی جمعیت کے ساتھ ابو ہیدام کی طرف روانہ کیا ابو ہیدام نے ان کے مقابلہ پر ایک بڑار جوانوں کی شکل وصورت دکھ کرخوف سے کانپ اٹھا اورلوٹ کرسندی کے جوانوں کو میدان کارزار جس نکالا بیسمالا ران بڑار جوانوں کی شکل وصورت دکھ کرخوف سے کانپ اٹھا اورلوٹ کرسندی کے بات آیا اوراسے بیرائے دی کہ بلوگ موت کو حیات سے افضل بچھتے ہیں جس طرح ممکن ہوان سے مصالحت کرتا مناسب باس آیا اوراسے بیرائے دی کہ بلوگ موت کو حیات سے افضل بچھتے ہیں جس طرح ممکن ہوان سے مصالحت کرتا مناسب مندی تمن دوز تک وشق می کہ جوانوں کی طرف کوج کردیا اور ایک مقابلہ برتا یا لڑا آئی سندی میں کہ مقابلہ برتا یا لڑا آئی سندی میں کہ موت کو جا کہ اور ایک خلام کے مقابلہ برتا یا لڑا آئی موئی کے لئی کری ہو کہ ابو ہیدام کے ہمرائی اس واقعہ مطلع ہو کر چاروں طرف سے دریا مونی کی طرف کو با کی طرف کو با کری باری کی موئی کے لئی کری ہو کہ ابو ہیدام کے ہمرائی اس واقعہ مطلع ہو کر چاروں طرف سے دریا کی طرف کو باری کی اور کرتا اور ہیدام ان کو بہا کری باری کی موئی کے لئی کری ابو ہیدام ان کو بہا کری برتا کری ابو ہیدام ان کو بہا کری باری کرا ورفت و مشکل کا خاتم ہوگیا ( اورفت و مشن کا خاتم ہوگیا ) بیدا قدر مضان سے کھا تھ برانگی ( اورفت و مشن کا خاتم ہوگیا ) بیدا قدر مضان سے کسلے کا ہے۔

فتنسد فساوكا سیب ابعض لوگوں نے اس فتندوفسادكا سب يہ بيان كيا ہے كه ظيفه بارون كے ايك گورز نے بحتان ميں ابع ميدام كے بھائى كو مار ڈالا تھا اس نے وہاں تو بحصنہ كہاليكن شام ميں آ كرايك بہت برا اگروہ جمع كرليا اور آتش فسار شتعل كردى ظيفه رشيد نے اس كے بھائى كو اس كو كرانيا و قاركر لانے پر متعین كيا چنا نچه وہ ابو ہيدام كو كيله و فريب گرفتاركر لايا ظيفه رشيد نے اس فتنه كے فروكر نے كى غرض سے جعفر نے ترس كھا كراس كى خطا كي معاف كروي اور رہاكر ويا۔ و ابع ميں ظيفه رشيد نے اس فتنه كے فروكر نے كى غرض سے جعفر بن كي كو شام كى طرف روانه كيا۔ چنا نچ جعفرا ہے حسن انظام سے اس فسادكو فروكر كے نيك نامى كے ساتھ وار الخلافت بغداد على والى آيا۔

موصل ومصر کی بعثاوت: محاج می عطاف بن سفیان از دی نے خراسان وموسل پر قبضہ کرلیا تھا ان دنوں موسل کا محروم کی بعث اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالملک بن صالح تھا بہر حال عطاف نے تعوڑے ہی دنوں میں جار ہزار جنگ آ دروں کو جمع کر کے موسل کا خراج وصول کرنا شروع کر دیا اور گورزموسل دیا دیا پڑا رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ہارون موسل کی بنجا اور اس نے موسل کے شہر پناہ کو منہدم کرا دیا۔عطاف بھاگ کرارمینیہ پنجا اور پھرارمینیہ سے رقہ جلا آیا اور وہیں مکان بنالیا۔

المحاج بیں حوفیہ نے (بیقبیلہ قیس و تعناء سے تھے) گورز مصر اسحال بن سلیمان سے بغاوت کی اور کھلے میدان الرنے کوآئے۔ خلیفہ ہارون نے ہرثمہ بن اعین کو (بیان دنوں فلسطین میں تھا) مصر کی بغاوت فروکرنے کی غرض سے مصر ہوئے گا محرمی قدم رکھا جو فیہ کا د ماغ درست ہوگیا اور آتش فسا دفروہوگی غرض سے خلیفہ ہارون سے مطیفہ ہارون سے انتظافا معرکی محورتری ہرثمہ کودے دی مجرما یک ماہ کے بعداس کو معزول کر کے عبدالملک بن صالح کو مامور کیا۔

عمال کی تبدیلی و تقرر کی عهدِ خلافت مهدی و بادی پس خراسان کی گورزی پرابوالفضل عهاس بن سلیمان طوی تعاظیفه بارون نے اس کو معزول کر کے جعفر بن جمد بن اضعف خزاعی کو مقرد کیا۔اس نے خراسان پیٹی کرس کے اچھی اپ اور کے عباس کو ایک کشکر جرار کے ساتھ کا بل کی جانب روانہ کیا آور خود طخارستان پر جہا دکرنے کی غرض سے تملہ کیا۔عباس نے کا بل وسابہار کو فیج کر کے مروکی طرف کوج کر دیا اور جعفر طخارستان سے مراجعت کر کے تیسری دمضان سے کے وحراق پیٹیا۔اس کے بعد فیلے بارون نے جعفر بن محرکومعزول کر کے اس کے لڑے عباس بن جعفر کو گورزی کا عبدہ خطاکیا پھر بچھی مرصہ بعد اس کو فیلے بارون نے جعفر بن محرکومعزول کر کے اس کے لڑکے عباس بن جعفر کو گورزی کا عبدہ خطاکیا پھر بچھی مرصہ بعد اس کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس بن جعفر کو گورزی کا عبدہ خطاکیا پھر بچھی مرصہ بعد اس کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس بن جعفر کو گورزی کا عبدہ خطاکیا بھر بچھی مرصہ بعد اس کو در کے خالد خطر ہف بن محرکوں کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس بن جعفر کو گورزی کا عبدہ خطاکیا بھر بچھی مرصہ بعد اس کو در کے خالد خطر ہف بن میں عطاء کندی کو ہو کیا چیس خراسان بھتان اور جرجان کی ستیہ گورزی مرحمت کی۔

خوارج کی بعناو تیس فارجی نے (یہ تیس بن نظبہ کا آزاد غلام تھا) اہل اوق کی سازش سے ملم بغاوت بلند کیا جائی میں کے عہد گوزری میں حسین فارجی نے (یہ تیس بن نظبہ کا آزاد غلام تھا) اہل اوق کی سازش سے علم بغاوت بلند کیا جائی میں عمارہ عال بحتان نے اس کی سرکو بی کوا کی گئر روانہ کیا حسین نے اس کو حکست دے کراس کے ایک گروہ کشر کو آلا اور جوش کا میا بی میں باذغیس 'بونج اور ہرات کی طرف کوج کر دیا فالد غطر بغہ نے بارہ ہزار تھر کی گرفیا دی کو جھٹ پو مامور کیا ۔ حسین نے چھر کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس تشکر کو بھی نیچا دکھا کر بہت سے آومیوں کو آل کر ڈاللا اس وقت میں برابراطراف خراسان میں آل وغارت کرتار ہااور کسی معرکہ میں عامل خراسان کواس کے مقابلہ میں کا مما بی بھی اس کی دلیرانہ دباغیانہ ذندگی کا خاتمہ کردیا گیا۔

علی بن عیسیٰ کا تقرید: ۱۸۰۰ پیش ما دراءالنهر پر جها دکیا گیا اورخلیفه مارون نے خراسان کی گورٹری پریلی بن کا بی بی المهاق کو مامور کیا۔ دو ہیں برس تک اس عہد ہ پر فائز رہاای کے عہد ہیں حزہ بن اترک خارتی نے الصد بوتیج خروجی کیا الن وفون مرات کی گورٹری پرعمر ویہ بن بزیداز دی تھا اس نے چھ ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ ہم تعریم کر آرائی کی مخرہ نے اس کو شکست دے کراس کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کشرکو مارڈ الاعمر ویہ بن بزیداس خوعا ہیں دب کرمر گیا تب ملی بن ساتی ہونے عالی مورکیا۔
نے جھلاکراس کو معزول کر دیا اور بجائے اس کے اپنے دوسرے لڑکے میسیٰ بن علی کو مامور کیا۔

معرکہ نیشا پور : اس سے اور حزہ ہے لڑائی ہوئی حزہ نے شکست دے دی علی بن میسیٰ نے تازہ دم فوج دہے کرائی کو پھر جنگ جزہ پر والبس کیا مقام نیٹا پور میں صف آ رائی کی نوبت آئی اور ایک خوب رہ جنگ کے بعد حزہ جا کہ است کھا کر قبرتان کی طرف بھا گائیسیٰ کے لئے مقام نیٹا پور میں صف آ رائی کی نوبت آئی اور ایک خوب رہ بھا گائیسیٰ کے لئے مقار ہوا ہوا س کے ہمراہ بوں میں سے چالیس آ دمیوں کے سواجو اُس کے ہمراہ جستان بھاگ گئے تنے اور کوئی جا نبر نہ ہوائیسیٰ نے اوق جو بن اور ان قصبات ودیہات کی جانب اپنے لئیکر یوں کوروان کیا جو حزہ کی امانت واحد ادکر رہے تنے اور نہایت بے رحی سے خوارج کے خون کی ندی بہا دی تقریباً تمیں ہزار خوارج اس کی عام میں مارے گئے ۔ فاتمہ جنگ کے بعد عیسیٰ نے مقام زرنج میں عبد اللہ بن عباس نعی کو اپنا تا نب مقرد کر کے مراجعت کی ۔

حمزہ کی غارت گری عبداللہ بن عباس نے خراج اور مال غنیمت جمع کرا کے ذریج سے کوچ کردیا۔ حمزہ کواس کی خبرلگ گئی اثناء راہ میں بحالت غفلت عبداللہ سے چھیڑ جھاڑ کی عبداللہ اور اس کے ہمراہیوں نے نہایت استقلال ومردا کی سے مقابلہ کیا۔ بالآ خرحزہ فنکست کھا کر بھاگ کھڑ اہوا اور اس کے اکثر ہمراہی اس معرکہ میں کام آئے۔ اس واقعہ سے بعد همڑہ

عارت ابن قلدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعهاس (عند اول

نے یہ شیدہ اختیاد کرلیا کہ اطراف وجوانب کے دیبات وقصبات پر بحالت فظت شب فون مارتا اور وہاں کر ہے والوں

کو گرفار کر لاتا تھا کی خاص گاؤں میں قیام پذیر نہ ہوتا تھا ای زمانہ میں علی بن عیشی نے طاہر بن حسین کو ہو تح پر مامور کیا تھا

مزہ نے یہ یہ کا طاہر کارخ کیا اتفاق سے ایک چھوٹا ساگاؤں اثناء راہ میں گیا اے لوٹ لیا اور وہاں کے ہاشدوں کو گرفار کر لیا طاہر بھی یہ بخر پاکراٹھ کھڑا ہوا خوارج کے ایک گاؤں میں گئے خوارج طاہر کی آمد کی فرس کر جان کے خوف سے بھا گ گئے۔ یہ دی خوارج کا یہ گروہ ہے جو وقا فو قا موقع پاکر جنگ گئے۔ یہ دی خوارج کا یہ گروہ کے جو وقا فو قا موقع پاکر جنگ کرنے ہوا کہ اور ہو جو اتفاق اور اس کا شعاد (( لا حکم الا الله)) تھا ان لوگوں نے مزہ کوروز اندخوں ریزی و بعاو سے باز کرنے ہما موری میں مزود کر لیا لیکن اس کی فتنہ پر داز طبیعت کو چین نہ طااور چندونوں کے بعد ہی بدعبدی کر کے پھر لوٹ مار شروع کی وی موروز اندنوں کر کے پھر لوٹ مار مردی اور اس کے معروز انہاں ہو کی ۔

مردم کر دی اور اس عامہ میں خلف ہارون نے اپ لا کے اور علی کے ہمراہیوں کے ماہین کی بیعت کی کہ امین کے بعد تخت مردی کی بیعت کی کہ امین کے بعد تخت میں مورکر کے خواسان کو طلب کر کے مامون الرشید کی جانب سے مقرر کر کے خواسان کی طلب کر کے مامون الرشید کی جانب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقتر کی جواب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقتر کی میاب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی طب سے مقرر کر کے خواسان کی میں کو دیا ہے کو کی میں کی کی میں کی کر خواسان کی میں کی کر خواسان کی کو کیا ہو گیا گور خواسان کی میں کر کر کر اس کی کی کر خواسان کی کر خواسان کی کور خواسان کی کور خواسان کی کر خواسان کی کر خواسان کی کور خواسان کی کور کر کے خواسان کی کر خواسان کی کور خواسان کی کور خواسان کے خواسان کی کر خواسان کی کور خواسان کی

بعناو تمن اوران کا استیصالی: ای سندهی ابونصیب دہب بن عبدالله نمائی مقام خراسان بلی علم بغادت بلند کر کے خراسان کے اطراف وجوانب کولو نے لگا گر پھر سطوت شائل سے فائف ہو کرا مان کا خواست گار ہواا مان دے دی گئی۔ اس واقعہ کے بعد ہی بینجر مشہور ہوئی کہ بلاد باذفیس بلی حزہ فار جی نے بغاوت پھیلا دی ہے اور قبل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پہنی بن علی نے حزہ پر فوج کی کردی مقابلہ ہوائیسی نے حزہ کے ہمراہوں بلی سے دس بزار آدمیوں کو مار ڈالا اور جوش کا میابی میں کا بلی و ذائلہ اور جوش کا میابی میں کا بلی و ذابلہ تان تک بر حتا چلا گیا ابونصیب نے میدان فالی دکھر کر عہد شکنی کردی اور بلوائیوں کا ایک گروہ کی جمع کو کہ میدان فالی دکھر کر عہد شکنی کردی اور بلوائیوں کا ایک گروہ کئی کہ کے بیورونیا وکلوں اور نیٹ اپور پر بضنہ کر کے مروکا قصد کیا چونکہ ابلی مرواس کے فتد و شرے فافل تھے محاصرہ میں آگے گر کر کے بیورونیا وکلوں اور نیٹ اپور پر بختہ کر کے مروکا قصد کیا چونکہ ابلی مرواس کے فتد و شرے ما فال ابون ابونصیب کی سرکو بی کی مناف کی مناف کی مناف باز اگر ابونصیب کی سرکو بی کی مناف کی مناف کی مناف کی کا ابون میں بنا اور اس کے فاتمہ سے فراسان کی بغاوت کا فاتمہ ہو گیا اور آتش بغاوت جوا کی مدت منافی کی بناوت کا فاتمہ ہو گیا اور آتش بغاوت جوا کے مدت ہوگیا در تو گئی۔ متا منار میں گرف میں تھی مردہ گئی۔ متا منار میں گیا در تو گئی۔ متا منار میں گی میں تھی کی درور گئی۔ متا میار کی تو اور کی تو کو تھیں کی درور گئی۔ متا میں کی کو تا تھی ہوگیا اور آتش بغاوت جوا کیک مدت ہوگیا درور تو گئی۔

علی بن عیسی کی شکایات: الماج می امرا فراسان نے بلی بن عیسی کی بداخلاقی کے ادائی ظلم اور خت کیری ہے تک آ کردر بارخلافت میں شکایت لکے بجبی کہ اس نے ندصرف ہی کہ ہم لوگوں کو تیرظلم وستم کا نشانہ بنا رکھا ہے بلکہ شیر ازہ خلافت وسلطات کودر ہم کر ڈالنے کی بھی فکر کر رہا ہے خلیفہ دشید نے بی خبر پاکر رے کا قصد کر دیا جو سی خلیفہ ہارون کا لشکر رے میں بینچاعلی بن عیسی نذار نے تھا نف اور قیمتی قیمتی اسباب لئے ہوئے حاضر ہوا خلیف کل اراکین دولت اور شاہی خاندان میں بینچاعلی بن عیسی نذاریں چیش کیس اس سے خلیفہ ہارون کے خیالات بدل کے اور اس نے خوش ہو کر گورنری خراسان کے کل مجروب کے ماروں کے خیالات بدل کے اور اس نے خوش ہو کر گورنری خراسان پروائیس کر دیا۔ اس واقعہ ہے قبل پروائیس کر دیا اور رے طرستان دنباوی تو مس اور جمدان کے صوبہ کو بھی اس کی گورنری میں ایکن کر دیا۔ اس واقعہ ہے قبل

۸۸ سے میں علیٰ بن عیسیٰ نے اپنے لڑ کے عیسیٰ بن علی کو جنگ خاقان پر مامور کردیا تھا چتانچے عیسیٰ بن علی خاقان کو کھست دے کر اس کے بھائی کوگر فیآر کرلایا تھا۔

واجے تک رافع بن لیے بن نفر بن سیار نے سم قدیم آئی بناوت بھڑکا دی اور شائی فوج ہے ایک مت دراز

تک لڑا کیاں ہوتی رہیں۔ انہیں لڑا کیوں ہیں اس کے لڑکے عیلی نے وفات پائی اس کے بعد ظیفہ ہارون نے ملی بن عیلی کو
چند وجو ہات کی وجہ سے (اواج میں) معزول کردیا اس کے علاوہ یہ وجتی کہ یہ لوگوں کو ذکیل جمتا تھا اور درکسا شہر کی تو ہین کرتا
تھا اور ایک روز حسین بن مصعب (یہ طاہر بن حسین کے والد نے) علی بن عیلی سے ملنے مجے نے ملی بن عیلی کمال ترش روئی
سے بیش آیا اور سخت کلای کی اور کلمات نحش سے مخاطب ہو کرقل کر ڈالنے کی دھمکی دی۔ ایسانی واقعہ بشام بن فرضرو کے
ساتھ بیش آیا تھا۔ بشام نے اس واقعہ کے بعد فالج کا بہانہ کر کے علی کے خوف سے خانہ شینی اختیار کر لی ہر چند لوگوں نے
مکان سے نکانے کو کہا پر نہ نکلا۔ یہاں تک کہ علی بن عیلی معزول کیا گیا باقی رہا حسین وہ بحال پریشان در بار خلافت شین کا کا بہانہ کر کے علی میں اور مان کا خواست گار ہوا خلیفہ ہارون نے اسے امان دے دی۔

تمیں ہزار کا دفینہ انہ امور کے جس سے ظیفہ ہارون نے اس کو گورزی خراسان سے معزول کیا تھا ایک ہے گی تھا
کہ جب اس کا لڑکا عینی جنگ رافع میں ہارا گیا تو ایک لوغری جواس راز سے واقف تھی عینی کے بعض خدام کواس سے مطلع کیا
کہ بین باغ میں تمیں ہزار دینارعینی کے دفن کر دیئے ہیں اس خادم نے اپنے طنے والوں سے تذکرہ کیا رفتہ رفتہ کو الماس میں براز افغاء ہوگیا۔ عوام الناس بین کر دوڑ پڑے باغ میں تھی کر دینارلوث لائے اوراس سے پیشتر ہے بیش خران کی کی میں برراز افغاء ہوگیا۔ عوام الناس بین کر دوڑ پڑے باغ میں تھی کر دینارلوث لائے اوراس سے پیشتر ہے بیش خران کی کئی کا بیٹ کو دوئت کر کے فوق کے تا کو دوئت کر کے فوق کی کئی کی خود کو بینا کر اس کو معزول کر دیا اور ہر جمہ بن اعین کو طلب کر کے خراسان کی سند گورزی مرحمت فر ہائی اور رجاء خادم کو اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ ظیفہ نے بیخر کا ان اپنے تا کم دیکا دو معاون مقرر راز کو چھپانے کی بخت تا کمد کی تھی اور یہ ہوایت کر دی تھی کہ خود کو بین طا ہر کرنا کہ خلیفہ نے جھے تی بن میسی کا مدد کا رومعاون مقرر راز کو چھپانے کی بخت تا کمد کی تھی اور یہ ہوایت کر دی تھی کہ خود کو بین طا ہر کرنا کہ خلیفہ نے جھے تی بن میسی کا مدد کا رومعاون مقرر راز کو چھپانے کی بخت تا کمد کی تھی اور یہ ہوایت کر دی تھی کہ خود کو بین طا ہر کرنا کہ خلیفہ نے جھے تی بن میسی کا مدد کا رومعاون مقرر راز کی بی دوئر کی اس کی بران کیا ہو دوئر کی بین دوئر کی دوئر کی بین کے دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کرنا کہ خود کی بین کی کا مدد کا رومعاون مقرر

علی بن عیسی کی گرفتاری برثمہ نے نمیٹا پور پہنج کر انظام شروع کردیا اور اپنے ہمراہیوں کو نمیٹا پور بیس مقرر کر کے مرو پہنچاعلی بن عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اس کو معداس کے اہل وعیال اور متعلقین کے گرفتار کرکے مال واسباب کو ضبط کر لیاجس کی قیمت آٹھ لاکھتی جو ظیفہ ہارون کے پاس پانچ سواونٹوں پرلدوا کر بھیج دیا اور علی بن قیس کو اونٹ پر بغیر کجاوہ اور پردہ کرکے سوار کرا کے دار الخلافت بغداد کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد ہر شمہ نے ماوراء النہر کی جانب کوچ کر دیا اور دافع بن لیش کا سمرقند میں محاصرہ کر لیا۔ آخر کار طویل محاصرہ سے گھبرا کر رافع نے امان طلب کی ہر شمہ نے امان دے وی اور چند دنوں تک سمرقند میں تیام پر برد ہا۔ مرد میں ہر شمہ کے آنے کا واقعہ 19 میں ہوا ہے۔

مامون کی و لی عہدی کی تجدید: ۱۸۱ج میں خلیفہ ہارون الرشید نے انبارے بقصد نج مکمعظمہ کاسفران تیار کیا اوراس کے ساتھ اپنے تینوں لڑے محد المین عبداللہ مامون اور قاسم تھے۔سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کو اسل کا سی تھے۔ سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کو اسل کا سی تھے۔ سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کو اسل کا سی تھے۔ سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کو اسل کی اسل کی سی تھے۔ سب سے پہلے امین کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کی اسل کی میں تھے۔ سب سے پہلے امین کی ولی بیعت کی تھی اور اس کی اسل کی اسل کی اسل کی تھی میں ہے کہا گیا ہے۔ متر جم ۔

ع ریخ این خلدون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعهاس (حضه اول)

عراق شام اور عرب کی حکومت عطا کی تھی۔اس کے بعد مامون کو ولی عہد مقرر کیا اور اس کوخرا سان اور بهدان کے صوبجات تا اقصائے مشرق دیئے تنے اور مامون کے بعد اپنے تیسر سے بیٹے قاسم کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی اور اس کوموتمن کا لقب دیا تھا محر مامون الرشید کو اس کی معزولی کا بصورت نالائق ٹابت ہونے کے اور بھالی کا بصورت لائق ہونے کے اختیار دیا تھا اس کو جزیرہ "مغور اور عوامم کی حکومت دی تھی۔

عہد نامہ ولی عہدی ایم اور پیچ کرایل مدینہ کو انعامات دیے اور ستحقین میں خیرات تعتیم کی امین مامون اور اپنی طرف سے ایک کروڑ پانچ کا کھ دیتار را و خدا میں صرف کے ای طرح کہ معظمہ میں داد و دہش سے کام لیا۔ فقہاء تضاۃ اور سرواران کشکر کوطلب کر کے دونوں شنم ادوں کی جانب سے جدا جدا عہد تا ہے لکھوائے ایک امین کی طرف سے تھا مون کے ساتھ وفا کرنے کا۔ دوسرا مامون کی طرف سے تھا امین کے ساتھ ایفاء عہد کا۔ پھران دستاویز ات کوشہاد توں سے کمل کر کے فائد کعبد میں آ ویز ال کر دیا اور پھر جب اور الی میں طبرستان گیا اور وہاں پھر عرصہ قیام پذیر رہا تو سرواران کشکر وارکین دولت کو جم کر کے بید کا کہ یہاں پر جو پھے ہے میر کے کشکر میں مال خزانہ آ لات حرب اور ساز و سامان ہے اس کا مالک ستفل طور پر مرف مامون ہے اور ان لوگوں سے مامون کی ولی عہدی کی تجدید بیعت کر کے بغداد کی جانب کوچ کیا۔ ای طرح بغداد کی جانب کوچ کیا۔ ای طرح بغداد

عافدان برا مكم : ہم او پر بیان كرآئے ہیں كہ فالد بن برك اكابرشید ہیں ہے تھا اور وائت عباسیہ ہیں جواعز از اور رتبہ برا كمكو حاصل تعاوہ اور اراكين سلطنت كونفيب نہ تھا برى برى ولا يوں اور صوبوں كے ہى مالك و حكر ان تھے۔ فليفہ منصور نے موصل اور آؤ در با نجان كى كورنرى بر فالد كومقر ركيا تھا اور اس كے بيٹے يكی كوآ رمينيہ كى حكومت مرحت كى تھى اور فليفه مهدى في موت ارتبوكى اتاليقى اى كے بر دفر مائى تھى اور اس نے اس فدمت كونها بيت عمر كى سے انجام ديا تھا اور فليفه بادى سے جبكہ اس نے بارون كومعزول كر كے اپنے بيٹے كو ولى عبد بنانے كا قصد كيا تھا تھا كھلا مخالفت كى تھى۔ اى بناء بر فليفه بادى نے اس كوقيد كرويا تھا جن اور اس نے بارون كومعزول كر كے اپنے برجلوہ افروز ہوا تو قلمدان وز ارت يكي كے بروكر كے امور مملكت كے سياہ و اس فيد كا ممل افتيار دے دیا۔

زارزاررونے لگافضل اپنے بوڑھے اور مصیبت زدہ باپ سے رخصت ہوا یجی نے رخصت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دعاری کی دعا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عکم کے مطابق بیام ہرنے فضل کو تین دن تک دوسرے مکان میں مقیدر کھا۔ جب ان دونوں آدمیوں میں سے کسی کے حال کا انکشاف نہ ہوا تو مجردونوں کو ایک بی جگہ پر قید کردیا۔

ابراہیم بن عثمان کافل ابراہیم بن عثان بن نہیک جعفر برقی کے قل کے بعد اکثر برا کہ کاؤکرکر کے روویا کرتا تھا اور
اس کی قوم بھی اس کے ساتھ روتی تھی ابراہیم کے روتے روتے بیرحالت ہوجاتی تھی کہ و بواند دارجعفر کا بدلہ ما تھے لگا تھا اور
جب کنیزوں کے ساتھ بجلس بیش میں نبیذ پینے کو بیٹھا تھا تو تکوار ہاتھ میں لے کر کہتا تھا (رواجعفو الا و اسیداہ واللہ لا قادن
ب ک و لا فقسلن ف اسلک) '' ہائے جعفر ہائے میرے سردارواللہ میں تبہارے نون کا بدلہ ضرورلوں گا اورتبہارے قاتل کو مور قبل کروں گا'۔ ابراہیم کا بیر جوش انتقام دیکھ کراس کے بیٹے ابوحقص نے جاکر خلیفہ ہارون سے اطلاع کروی تلیفہ ہارون نے ابراہیم کا بیر جوش انتقام دیکھ کراس کے بیٹے ابوحقص نے جاکر خلیفہ ہارون سے اطلاع کروی تلیفہ ہارون نے ابراہیم کو طلب کر کے جعفر کے قبل پر افسوس و ندامت ظاہر کی۔ ابراہیم نے روکر جواب دیا" واللہ امیر الموشین آپ نے بہت بن کا خطل کی' ۔ ہارون الرشید بیس کر جھلا اٹھا اور چھڑک کر بولا'' جل اٹھ کھڑ ابو' ۔ ابراہیم جون حکی ایک کے بیٹے نے بیجھے ہے تکوارکا ایک ہا تھ لگایا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعدم گیا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے ایک کا بیا تھ لگایا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعدم گیا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے نے بیجھے ہے تکوارکا ایک ہا تھ لگایا جس کے صدمہ سے وہ چندراتوں کے بعدم گیا کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کے ایک کہا تھا۔

یکی برکی برابر کوفہ بی کے جیل میں رہا تا آئکہ واجے میں انقال کر گیا۔اس کے بعداس کے جینے فعنل نے تاویج میں و فات پائی۔ خاندان برا مکہ کائن عالم میں سے تھے اور ان کی دولت منجلہ بڑی دولتوں کے تھی اور بہلوگ دولت اور ملت کے چبرہ کی زبیائش تھے۔

عرض مترجم

علامہ مؤرخ نے جس قدر حالات برا مکہ کے تحریفر مائے ہیں وہ نہایت بچے اور تلے ہوئے ہیں کمی مقام پر نقطہ تک رکھنے کی جگہ نہیں ہے تکر ہیں اختصار کے ساتھ۔

بے نظر دلچیں ناظرین خاندان برا مکہ مشاہیر کے حالات اور کتب تواری کے سلکھنا چاہتا ہوں امید ہے کہ پڑھنے والے۔ شوق و دلچیں سے پڑھیں گے۔

فالد برطی : فائدان برا کم میں ہے جو سب ہے پہلے عہدہ وزارت پر فائز کیا گیاوہ فالد برکی تھااس کے اجدادہ آش کدہ نو بہار کے متولی نے جس کومنو چربادشاہ فارس نے اہتاب کے نام پر بنوایا تھااہ رمشہورہ تشکد وں میں چوتھا نمبرای کا تھا۔ جب اسے عہدِ فلا فت عثمان فی دی النورین میں خراسان فتح ہوااہ راسلامی حکومت تمام اطراف میں پھیل گئی اس وقت بیہ آش کدہ بھی جوعہد منو ہے آباد چلا آتا تھا ویران ہوگیا اور فائدان برا مکدر نج وصیبت کے ماصرہ میں آگیا۔ پھر الم میوعمد فلا فت ولید بن عبدالملک عموی میں قیتہ بن سلم جان کی طرف ہے خراسان کا گور نر ہوکر وار وخراسان ہوااور ایک بہت بڑی فوج مرتب کر کے عبدالملک عموی میں قیتہ بن سلم جان کی طرف ہے خراسان کا گور نر ہوکر وار وخراسان ہوااور ایک بہت بڑی فوج مرتب کر کے مر ویرفوج کشی کی اس لڑائی میں جہاں اور مال فنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا وہاں لویڈیاں بھی گرفار ہوکر آئی تھیں ان میں ایک عورت برک کے تھی تھی کہ ان فاق ہے بیاب ہو کی چورت برک کی تھی مال فنیمت کے وقت بی عورت عبداللہ بن سلم (برادر قیتہ ) کے حصد میں آئی انفاق ہے بیاب ہو میں مجبورا عبداللہ نے اس برکی بحورت کو جا کہ گئی جندر دو بعد اہل بلخ ہے می ہوگی تو قیتہ کے تھم ہے لونڈیاں واپس ہو کی مجبورا عبداللہ نے اس برکی بحورت کو تھی جو برا عبداللہ کی جندر دو بعد اہل بلغ ہے ہوگی تو قیتہ کے تھم ہے لونڈیاں واپس ہو کی مجبورا عبداللہ نے اس برکی بحورت کو تک اس برکی بھرت کو تھی جبورا عبداللہ کی جندر دور بعد اہل بلغ ہے حسم ہوگی تو قیتہ کے تھم ہے لونڈیاں واپس ہو کیں مجبورا عبداللہ نے اس برکی بھرت کو تھی جبورا عبداللہ کی جندر دور بعد اہل بلغ ہے حسم ہوگی تو قیتہ کے تھم ہے لونڈیاں ہو کی میں می جبورا عبداللہ نے اس برکی جورا

یر کمک کے پاس واپس کردیا گریے شرط قرار پائی کداگر بیٹا پیدا ہوا تو ہمارا ہے''۔ حمل کی مدت گزرنے کے بعد خالد پیدا ہوا اس کی تعلیم وقر بیت کا زمانہ کیسے اور کہاں گزرااس کے متعلق ہم خامہ فرسائی نہیں کرنا جا ہے۔

اس کا عروج سرا ابیع عبد ظافت سفاح ہے شروع ہوتا ہے۔ ابوسلمہ نظال وزیرآ ل مجر کے تل کے بعد وزارت کا معزز عہدہ اس کو مرحت کیا گیا۔ سفاح ہے مرنے تک اس نے وزارت کی۔ المصور نرمند ظافت پرجلوہ افروز ہوااس نے بھی اس کو وزارت تی ہے عہدہ پر دکھا۔ لیکن آیک سال ایک مہینہ کے بعد ابوابوب موریانی کی حکمت عملی ہے ظیفہ منصور نے خالد کو بعادت اکراد کے فروکر نے کے لئے قارس بھیج دیا۔ خالد کے جانے کے بعد ابوابوب موریانی کو قلدان وزارت کلما لک بنادیا عملیا۔ اگر چہ کھر خالد کو جہدہ وزارت کلما لک بنادیا عملیا۔ اگر چہ کھر خالد کو جہدہ وزارت نعیب نیس ہوالیکن پڑے بڑے و مدداریوں کے کام اس کے سرور ہے۔ وہ خلیفہ مہدی کا زمانہ ولی عبدی جس اٹالیق بھی رہا۔ موصل کی حکومت اس کے سروکی گئی۔ غرض جب تک زندہ رہا ممتاز عہدوں ہے سرفراز رہا ترالام ریقول این القادی سال ہو خات یائی۔ اس کا ایک لڑکا کیکی تھا۔

قضل مرحکی: نفل برکلی مجتمید میں ذی الحجہ بھی اپیدا ہوااس کے ایک مہینہ بعد ہارون الرشید کی ولادت ہوئی دوتوں ایک دومرے کے دود دوشر بک بھائی تھے۔ ہارون الرشید جیسا بھی کو باپ کہا کرتا تھا ویسا ہی نفل دجعفر کو بھائی کے خطاب ہے یا دکرتا تھا مہدی نے بھی کے میرد ہارون کی اتالیق کی تھی اور ہاون ھنے جعفر وفضل کی آغوش تربیت میں اپنے بینوں امین و

ابن خلكان مطبوعه مصرجلداول سفحه ۱۰۱ س بن خلكان جلداول منحه ۲۰۱

ت این خلکان جلد دومطبوعه مصرصفی ۳۴۳

ع این خاکان جلداصفی ۱۹۰۸ در این خاکان جداصفی ۹۰۹

مامون کودیا تھا ہارون الرشید کا پہلا وزیراعظم کی برکی تھا لیکن ضعیف ہوجائے پر سرے اچھے می قلدان وزارت فعنل کے پر دکیا گیا گر کی کا اقتدار بدستور قائم رہا اور یجیدہ معاملات کی ای کی رائے سے طے کئے جاتے ہے کی بن عبداللہ علوی کی بخاوت کے زمانہ میں ای کواس مہم پر روانہ کیا گیا اور اس نے اس خدمت کو بغیر جنگ اور خوں رہزی کے نہایت حسن وخوبی سے انجام دیا تھا۔ اس حسن خدمت کے صلہ میں ہارون الرشید نے صوبے خراسان کی گورزی اسے مرحمت کی تھی اور طبرستان رہے نہاونڈ ہوان جواد محدان جرجان آ ذربا نجان اور ارمینیہ کے بلاد بھی اس کی گورزی میں کمتی کردیے تھے۔ فعنل کا دائر ہ حکومت بہت بروا تھا۔ جواد کریم نیاض اور علم و ہنر کا قدر دان تھا اس کی سخاوت اور فیاضی کے حالات لکھنے کے لئے ایک وفتر چاہئے اس کی وادو و ہش نے کریم نیاش کو این گرویدہ بنالیا تھا۔ علوم وفتوں کو ترتی و بیٹ میں اس کا بہت بروا حصر تھا۔ کا غذ این کا کارخانہ اس کے جاری کیا۔ ۲۵ برس کی عرب ہوم ہوم جدوم سروا ہے کورڈ کی جیل میں انقال کیا۔

جعفر برکی جعفر برکی کے دورانا مور بیٹا تھا۔اس کے اقد اراور کلی خدمات کے تذکر بردوزروشن کی طرح فلا ہر بیں۔خلیفہ ہارون کواس سے دلی بیت تھی۔ وہ ایک لیے اس کے بغیر چین نہ پا تا تھا۔معراور خراسان کی گورزی پر ہااور فعل کے بعد عہدہ وزارت پر فائز کیا گیا۔ عقل ،فنیم اور تجربہ کارتھا اس کی لیافت پر ہارون الرشید کو تاز تھا وزارت کا افقد اراس ورجہ برو معا ہوا تھا کہ ہارون الرشید برائے تام خلیفہ تھا تھم واحکام تمام مما لک محروسہ بی اس کے جاری تھے جہاں و کھئے اس کی جا محرقی ۔ عالی شان مکا نات و جلہ کے کنارے اس کے نظر آتے تھے ہرو قت اس کے دروازہ پر حاجت مندوں کا میلد سالگار ہتا تھا۔ انہیں عالی شان مکا نات و جلہ کے کنارے اس کے نظر آتے تھے ہرو قت اس کے دروازہ پر حاجت مندوں کا میلد سالگار ہتا تھا۔ انہیں کے اسباب سے اور اس کا خاند ان تباہ و ہر باد کر دیا گیا۔ اس کے قل کے افسانہ بیں بری رنگ آمیزی کی گئی ہے اور جیب و نقعہ ہونے کے لحاظ سے لوگ اسے در بیس سے سنتے اور نقل کرتے ہیں۔ اس بے مرویا افسانہ کے ذکر سے تاریخ کے در من پر بدنما داخ لگ گیا ہے۔

عیاسه کا واقعہ اس غلط واقعہ کا ماغذ جس کی شہرت اردوزبان میں بھی ناولوں اور رسائل کے ذریعہ ہوگئی ہے تاریخ کبیر ابوجعفر جذید طبری ہے جس نے واس پھی وفات پائی اس وقت ہے آج تک برابر مؤرضین ایک دوسرے ہے اس واقعہ کونٹل کرتے چلے آئے عام طور ہے اس واقعہ کی تقید و تحقیق کی طرف توجہ نہ کی گئی۔ مگر علامہ طبری نے جن الفاظ ہے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ اس کوخود اس روایت پریقین نہ تھا اس کے الفاظ یہ ہیں ۔

((قد خداشی احمد بن زهیر احسبه عن عمه زاهر بن حرب ان سبب هلاک جعفر و البرامكة ان الرشید كان لا يصبر عن جعفر و عن اخته عباسة بنت المهدی و كان يحضوهما اذا جلس للشرب فقال لجعفر از و جكها ليحن لك النظر و لايكون منهاشتی سمايكون للرجال الی زوجته فروجها منه علی ذلك))

'' بجھ سے احمد بن زبیر نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت اس نے اپنے چھاز اہر بن حرب سے کی ہے کہ سبب ہلا کت جعفراور برا مکہ کا بیہ ہے کہ رشید کو بغیر جعفراور اپنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے ایک ساعت مبرنہیں آتا تھا اور بید ونوں شراب نوشی کے جلسہ میں شریک ہوا کرتے تھے اس لئے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں عباسہ کا عقد تمہار سے ساتھ کیا جا ہتا ہوں تا کہ تم کواس کا دیکھنا مباح ہوجائے لیکن زن وشوی کے تعلقات نہ ہوں' چتا نچہاں ا

متندمه ابن فلدون فعل اسامناعة الوراقة سنجده

شرط يرعباسه كاعقد جعفرے كرديا"۔

ی الفاظ میں جن کی بناء پر بعض مؤرضین نے بڑی بڑی خیالی ممارتنی قائم کرلی میں طبری ہے جس نے اس واقعہ کی روایت ک ہوہ احمد بین زہیر ہے اور احمد بین زہیر ہے جس نے روایت کی ہے اس کا حال خود طبری کومعلوم نہیں ہوا اس کا بہ کہنا ( اجمد عن معد زاھر بن حواب) صاف طور سے بتلا رہاہے کہ احمد بین زہیر کی روایت مور خانہ حیثیت سے نہیں ہے بلکہ عام روایت کی بناء

قطع نظراس کے اگر یہ امر تسلیم کرلیا جائے کہ اخیر روایت طبری کا جس پرسلسند روایت فتم ہوجا تا ہے زاہر ہی ہے تو زاہر
کا یہ حال ہے کہ اس کا کسی معاملہ یا مشورہ عقد عباسہ میں شریک ہوتا یا جعفر کے تن کے وقت موجود ہوتا کسی تاریخ میں نہیں پایا
جاتا خود طبری نے ان لوگوں کے تام لکھے ہیں جو اس معاملہ میں ہارون الرشید کے ہم راز وشریک تھے۔ اور بغرض محال اگر
طبری اس واقعہ کو تسلیم کر لیتا تو آ مے جل کر جعفر کے تن اور اسباب تحریر شہر کا اور اگر تحریر کرتا تو اس واقعہ کو ترجی و بتا گر اس نے
ایسانہیں کیا بلکہ تمام واقعات جو جعفر کے تل کے محرک ہوئے تھے بلاتر نیچ لکھ دیئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ نہ کورہ اس
کے فزویک مسلم نہیں ہے تھر دیات اتلیدی نے بھی اس واقعہ کو اعلام الناس صفحہ ۱۵ میں ہروایت اہرا ہیم بن اسحاق نے نقل کیا
ہے ادراصل راوی کا نام ابوثور زاہر بن صقلا ب اور بجائے عباسہ کے میمونہ کے نام لکھا ہے ۔

#### میں تفاوت رہ از کیا است تا ہہ کیا

ظیفہ مہدی کی چارلڑکیاں باتو قد عباسہ عالیہ اورسلم تھیں علاوہ ان کے کوئی لڑکی میمونہ نامی نہتی اور عباسہ کا عقد ہارون نے پہلے محد بمن سلیمان سے کیا تھا جب بیمر کیا تو ابرا ہیم بن صالح بن علی ہے اس کا نکاح کردیا۔ دیکھو کتاب المعارف البی تحد بن عبداللہ بن مسلم بن تعید کا جب و بینوری التوفی صفحہ ۲۵ صفحہ ۱۳۰ علامہ ابن خلدون مؤلف کتاب نہ انے جواس واقعہ پر مقدمہ تاریخ میں رہاک ویا ہے وہ منہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے کمرافسوں ہے کہ اس کو بخیال طوالت مقال اعادہ ہیں کیا جا ہے۔

#### فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع اليها. انتهى كلام المترجم

بارون الرشید کے خصائل: ہارون الرشید جیسا کہ طبری وغیرہ نے روایت کی ہے ایک سال جہاد کرتا تھا اور دوسر سے سال زیارت کعبہ کو جاتا تھا اور روز اندسور کعتیں نماز بڑھا کرتا تھا اور ایک ہزار درہم خیرات دیتا تھا اور جب عج کرنے کو جاتا تو ایک سوفقہا عکوا بی جیب خاص ہے اپنے ہمراہ لے جاتا تھا اور جس سال حج کونہ جاتا تو تمین سوآ دمیوں کو اپنے خرج سے جج کرنے کو روانہ کرتا تھا۔ انتظام ملکی اور سیاست میں طلیفہ منصور کا بیروتھا مگر دادود ہش میں اس کا مخالف تھا۔ اس سے پیشتر کوئی طلیفہ اس سے زیادہ تی گرا می سپر سالاروں اور اپنے فائدان سے سر برآ دردہ ممبروں کو جنگ پر بھیجا کرتا تھا۔

فتو صاب: چنانچ و کاچ میں فشرصا کف کے ساتھ سلیمان بن عبداللہ بکائی کو ہامور کیا تھا بعض کا بیان ہے کہ خود بنس نئی اس میم بر گیا تھا اور الحاج میں اسحاق بن سلیمان بن علی کو بھیجا گیا تھا۔ چنا نچ بلا دروم میں اس نے بہت بزی کا میا بی حاصل کی اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا بڑار ہا آ دمی قیدی بنا لئے گئے ہیں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کوصا کفد کی فوج کا سردار بنا کر جہاد پر دوانہ کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالملک کو بھیجا گیا تھا۔ چنا نچ اس نے رومیوں کو خوب تکلیف دی شعب سرما سے فشکریوں کے ہاتھ کا سر زفر بن عاصم ماسے فشکریوں کے ہاتھ کا مرکاچ میں زفر بن عاصم

اورا ۱۸ اج بین خود خلیفہ ہارون نے بلادروم پر بقصد جہاد فوج کئی کا اور قلعہ صفصا ف کو ہرور تی فتح کرایا۔

رومیوں سے بہتی مصالحت ای ۱۸ اج بین عبد الملک بن صالح نے بھی جہاد کیا تھا اور جوش کامیا بی بین انقرہ کی بڑھتا چلا گیا۔ مطمورہ کو ای نے اپنے زور تی ہے مفتوح کیا اس سند بین مسلمانوں نے معاوضہ دے کراپے قید یوں کورومیوں کی قیدے رہا کرایا۔ یہ بہلی مصالحت تھی جو دولت عباسی بوئی۔ اس کام کا انتظام قاسم بن رشید کے برد کیا گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے ب حد سرت ہوئی مقام لائس میں فدید دے کر مسلمان قید یوں کی رہائی کی جلس منعقد کی گئی جو طرسوں ہے بارہ فرسٹک کے فاصلہ پر تھا علاء اعیان سلطنت سرحدی باشندے اور ابوسلیمان کے ہمراہ تھی بڑار نظامی فوج اس بھی شریک ہوئی والی طرسوں بھی اس موقع برآ گیا۔ روی بھی مسلمان قید یوں کو لے کرآ نے تھے جن کی تعداد تھی بڑار سات سوتھی قاسم بن رشید نے ان کے معاوضہ میں روی قید یوں کو دے کر مسلمان قید یوں کور ہاکرالیا۔

ابن عبد الملک کا حملہ الام میں عبد الرحمٰن بن عبد الملک بن صالح صالفہ کے ساتھ جہاد کرتے کو گیارفتہ رفتہ افسوس شہر اسحاب کہف تک پہنچ گیا ای زمانہ میں ان لوگوں کو یہ خبر گئی کہ دومیوں نے اپنے بادشاہ سطیطین بن الیون کے بعد اس کی ماں رنی کو تخت حکومت پر جانشین کیا اور اس کوعطشہ کا لقب دیا ہے۔ یہ خبر سن کراسلامی نشکر نے کمالی مردا گی سے بلاوروم پر حملہ کیا اور کا میانی کے ساتھ واپس آیا۔

شاہ خاقان کا خروج سرا الله میں خاقان بادشاہ خرر کی لڑی فضل بین بچی کی طرف دواند کی کسی اتفاق ہے وہ مقام برور بھی بیج کرمر گئی اس کے ہمرا ہیوں نے واپس ہوکراس کے باپ سے بدظا ہر کمیا کدوہ کر وحیلہ ماری گئی ہے۔ خاقان کویہ س کر طیش آگیا اور لشکر جع کر کے بلا واسلام پر حملہ کے قصد سے باب الا بواب سے خرج کی بہراد ہا مسلمانوں اور وہ میوں کو گئی اور کر لیا اور طرح طرح کی بدعتیں اور الی نیاد تیاں کیس کہ جن سے اس وقت تک کان آشا نہیں ہوئے تھے خلیفہ بارون نے اس مہم کے سرکر نے کی غرض سے بزید بن مزید کوصوب ارمینید کی گورزی پر ماحور فر مایا اور آذر با تھان کی حکومت کو بھی اس کے جند بیس رہنے ویا اور خزید بن خازم کو قسین بی اہل ارمینید کی کمک کے لئے تشہرایا اور بعض نے خاقان کے خودج کا یہ سبب خا ہر کیا کہ سعید بن مسلم نے بحم سلمی کوکسی وجہ سے مار ڈالا بحم کا لڑکا خزر کے پاس فریا د لے کمیا خود وی اور اور کمی کا گڑا ہوا اور خریمی کی مرتب کر کے سعید بن مسلم بی خریا کر مجمالک کھڑا ہوا اور خریمی کی فراح کا یہ سبب خا ہر کیا کہ مسلم کے اور اس میلے گئے۔

قاسم بن رشید کی گورنری: ۱۸۷ میر خلفه نے قاسم بن رشید کوئواصم کی گورزی پرمقر دکر کے بسرافسری نشکرصا کفه بلا دروم پر جہاد کرنے کوروانہ کیا۔ چنانچہ اس نے قرہ پر پہنچ کرلزائی کا نیزہ گاڑ دیا اوراہل قرہ کوروزانہ جنگ وخوں ریزی ہے تنگ کرنے لگا نہیں دنوں قاسم نے عباس بن جعفر بن اضعت کوقلعہ سنان کے محاصرہ کے لئے بھیجے ویارومی تاب مقابلہ نہ لائے اور تین سومیں مسلمان قیدی دے کرمسلمانوں سے مصالحت کرلی۔ چنانچ بمصالحت کے بعد شنم اور قاسم معدا پے لفکر کے دائیں آیا۔

نقفو رکی تخت شینی: ان دنوں روم کی حکومت ملک ربی کے تبغنہ میں تھی رومیوں نے اس کومعزول کر کے نقفورڈ میکنوری کو تخت نشین کیا بیر دمیوں کے دیوان الخراج ( دفتر تخصیل مال گزاری مایورڈ آنب رہونیو) کا اضرفعااس واقعہ کے بارچ مہینہ بعد

بنا دروم برا کھرکتی : خلیفہ ہارون اس خطاود کھر آ ہے ہے باہر ہو گیا اور لفکر آ راستہ کر کے بیقصد جہاد بلا دروم بر جڑ حائی کردی اور اس تیزی سے ہرقل (ہریکلی) پائے تخت رومیوں پر جا بڑا کہ نقفور جیرت زدہ رہ گیا کچھنہ بن بڑی تو مجبور ہوکر معافی ما تی اور مصالحت کی درخواست کی طرمعالحت کے بعد بی پھر بدع بدی کی اس خیال سے کہ شدت سر ماکی وجہ سے خلیفہ ہارون مراجعت کا قصد نہ کر سے گااس کا بی خیال خام نکل گیا۔ خلیفہ ہارون نے بینج بر پاکر کمر ہمت با ندھ کر اٹھ کھڑ ا ہوا اور بلاد روم میں پہنچ کرتمام ملک میں ابن فوج بھیلا دی بات میں بہت سے مشہور قلع ملک روم کے فتح کر کے والی آیا۔

مداری میں بسرافسری فشکر صاکفہ ابراہیم بن جریکل نے حدود صفصاف سے بلادروم پرحملہ کیا نقفوروالی روم مقابلہ پر آیا لیکن پہلے ہی حملہ میں تاب مقابلہ نہ لا سکا محکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تقریباً چالیس ہزار فوج کام آگئ۔ای سنہ ہم شنم ادوقاسم بن دشید نے وابق میں دابلہ قائم کیا۔

المراج می خلیفہ ہارون نے جب کررے میں تفہرا ہوا تھا شروین بن قارن کد اہر مزجد مازیار اور مرزبان بن جتان والی دیلم کو امان مرحت کی اور حسین خاوم کی معرفت امان نامہ لکھ کر طبرستان کی طرف روانہ کیا چنانچے مرزبان اور تداہر مزابان نامہ پاتے ہی دربار خلافت میں حاضر آئے۔ خلیفہ نے نہایت اعزاز واحترام ہے اپنامہمان بنایا اور انعامات و صلے مرحت کے تداہر مزاور مرزبان نے اطاعت وفرمان برداری کا اقرار واعتراف کر کے شروین کے ادائے خراج کا بھی فرمہ کرلیا۔ ای سند میں سلمانوں نے فدید دے کرا ہے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے چھڑ الیا اور کوئی مسلمان قیدی مرز مین روم میں بحالت قید باتی ندرہا۔

مرقله کا محاصرہ: وواج می فلف بارون نے مامون کورقہ میں اپنا ٹا تب بنایا اورکل انظام مملکت اس کے برد کر کے نقفور
بادشاہ روم کی بدعمدی کی وجہ ہے ایک لا کھ پنیٹیس ہزار فوج نظامی ہے علاوہ فوج مجاہدین ورساکا والدیر کے بلا دروم پر تملہ کر
دیا اس مرتبہ سوائے ان لوگوں کے جن کا نام درج رجشر نہ تھا اورکوئی وارلخل فہ بغداد میں باتی نہیں رہا سب کے سب کر بستہ ہو
کر عسائر اسلامیہ کے ساتھ جہاوکرنے کو روانہ ہو گئے اور فلیغہ ہارون نے بدوقت روائی اپنے ممالک محروسہ میں ایک کشی
فرمان بلا دسر صدی پر جہاد کرنے کاروانہ کردیا اور خود ہرقلہ پر پہنچ کرما صرہ کرلیا تمیں یوم کے ماصرہ کے بعد بر ورتیج فرح کرکے
بہل قلد کو گرفتار کرلیا اور مال واسباب جو پچھ تھا لوٹ لیا۔ بعد از اں واؤد بن عیسیٰ بن مویٰ کوستر ہزار فوج کے ساتھ بلا دروم
کے اور قلعات کو فرح کرنے کوروانہ کیا اللہ جل شانہ نے اس نامور سے سالار کے ہاتھ سے بہت سے قلع مفتوح کے اور جس کو

ا معمون تعظار المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال ا

اس نے جا ہالوٹ لیااور ویران کر دیا۔

ریکرفتو صات ای سریل بر رو قبر می باغی ہوگیا جس کو معیوب بن یکی نے برزور تی اپنی مروانہ کوشٹوں سے سرکیا اور دہاں کے سرکشوں اور مسکیروں کو گرفتو صات فیلے ہارون نے جہادروم سے مراجعت کی رومی باوشاہ نے عین زریداور کینہ سوداء کولوث کر واپس چلا آیا گرواپسی عین زریدو کینہ سوداء کولوث کر واپس چلا آیا گرواپسی سے موت ایم سرداء کی طرف خودج کر دیا اور حالت فیلت میں عین زریدو کینہ سوداء کولوث کر واپس چلا آیا گرواپسی کے وقت اہل مصیصہ نے رومیوں ہے گل مال واسب جیمن لیا۔ اواج میں بزید بن تلا ہیری نے دس بڑار فوج کی جمیت کے ساتھ ملک روم پر جہاد کیا۔ رومیوں نے ایک تک راہ میں ان لوگوں کو گھر لیا۔ پزید بن تلا کواس واقعہ میں فلست ہوئی طرسوس سے دومنزلوں کے فاصلہ پر معہ بچاس آ دمیوں کے شہید کر ڈالا گیا۔ ای سند میں فلفہ ہارون نے ہر قمہ بن اعین کو ٹل گرس کی طرسوس سے دومنزلوں کے فاصلہ پر معہ بچاس آ دمیوں کے شہید کر ڈالا گیا۔ ای سند میں اضافہ کر کے روائی کا تھم دیا اور موسوش کی طرف کوج کر دیا سر صدحدت پر عبداللہ بن ما کہ کواور مرحش کر بہ حالت غفلت شب خون ما دا اور بہت سا مال و پر سعید بن مسلم بن قبیتہ کو ما مور فر ما یا ای زمانہ میں رومیوں نے مرحش پر بہ حالت غفلت شب خون ما دا اور بہت سا مال و پر سعید بن مسلم نے اپنے مقام سے حرکت تک نہ کی۔ فلیفہ کے کانوں تک پی خبر پیش تو اس کے منہدم کر نے کوج دیا۔ دیوں نے وضع وظع اور لباس میں مسلمانوں سے مخالفت بٹروع کر دی۔ کوج دیا۔ دیوں کے دیا۔ دیوں کے دیوں نے وضع وظع اور لباس میں مسلمانوں سے مخالفت بڑوع کر دی۔

ای الا ایج بین ہر ثمہ کوطرسوں کی تغییر پر ما مورکیا گیا فرخ فلیفہ کا خادم اس تغییر کا نشخ مقالتغیر طرسوں بین تغییر کی خوض سے طلب کر آئی تو فلیفہ کے تھے مسلم سے خراسان کی تین ہزار فوج اور مصیصہ وانطا کیہ کی ایک ایک ہزار فوج طرسوں بین تغییر کی غرض سے طلب کر کی تابع خوانی بین باغیانہ حرکت شروع کی جس کی گئے ۔ چنا نچہ اللہ بین باغیانہ حرکت شروع کی جس کی سرکو بی پرعبداللہ بین مالک دیں ہزار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حرسمیہ کا ایک گروہ کیٹر قبل وقید کر لیا گیا۔ یو رائی کیا ایک گروہ کیٹر قبل وقید کر لیا گیا۔ یو ایک مقام قبر مانہ بن مالک دی ہزار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حرسمیہ کا ایک گروہ کیٹر قبل وقید کر ڈالا۔ ای سنہ بین ہروگی تھی فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فلیفہ کے تھے فروخت کر ڈالا۔ ای سنہ بین ہروری باد پر ٹابت بن مالک خزائی کو مامور اوران قید یوں کو جو جنگ کے بعد کی تھے فروخت کر ڈالا۔ ای سنہ بین ہروری بلاد پر ٹابت بن مالک خزائی کو مامور

کیا گیا۔ای کے ہاتھ سے مطمورہ مفتوح ہوا۔ای سند میں ای کے ذریعہ سے مقام بروزن میں رومیوں اور مسلمانوں کے مابین مصالحت ہوئی فریقین نے زرفدیہ دے کراپنے اپنے قیدی رہا کرا گئے۔ پھر دوبارہ ای سنہ میں رومیوں اور مسلمانوں نے معادضہ دے کراپنے اپنے قیدیوں کوچپڑ الیا۔اس مصالحت میں مسلمان قیدیوں کی تعداد دو ہزار پیاس تقی۔

عُمال افریقیہ کی گورزی پرجیبا کہ ہم تحریر آئے ہیں حرید بن حاتم فائز تھا۔ وہ اے بھی اپ بینے داؤد کو ابنانا ئب بناکر مرگیا خلیفہ ہارون نے اس کے مرنے پردوح بن حاتم (حرید کے بھائی) کو فلسطین سے طلب کر کے افریقیہ کی گورزی پر ہامور فر مایا اور ابو جہ بین فرخ کو مت جزیرہ سے معزول کر کے آل کر ڈالا اور بجائے اس کے (ابو حنیہ حرب بن قیس) کو مامور فر مایا۔ ایکا چے میں موصل کی حکومت پر علم بن سلیمان کو مقرر کیا اس کے ذبانہ گورزی میں نصل خارتی نے اطراف نصیین مامور فر مایا۔ ایکا چے میں موصل کی حکومت پر علم بن سلیمان کو مقرر کیا اس کے ذبانہ گورزی میں نصل خارتی کے قصد سے موصل کی میں خروج کیا اور نصیبان کے قصد سے موصل کی میں خروج کیا اور نصیبان کے قصد سے موصل کی میں خروج کیا اور نصیبان کے قصد سے موصل کی میں خراب ایک میں خراب میں جنگ ہوئی پہلی لڑائی ہی تھم کو حکست ہوئی لیکن خلم نے نبایت میں خراب میں جنگ ہوئی پہلی لڑائی ہی تھم کو حکست ہوئی لیکن خلم نے نبایت سے دوبارہ اپنی قوت کو سنجال کو ضل پر حملہ کر دیا ای معرکہ میں فضل مع اپنے ہمرا ہیوں کے کام آگیا۔

افر ما القرید میں شورش ای سندی روح بن عاتم نے افریقیہ میں وفات پائی صبیب بن نفر مہلی کواس کا جائشین مقر رکیا گیا مرجب من بن روح نے دربار خلافت میں عاضر ہوکر گورنری افریقیہ کی درخواست پیش کی تو خلیفہ ہارون نے حبیب کو معزول کر کے فتل کوافریقیہ کی سند گورنری مرتمت فر مائی۔ محرم سرکاھی فضل واروا فریقیہ ہوااوراس کے پینچتے ہی افریقیہ معزول کر کے فتل کوافریقیہ کی سندگورنری مرتمت فر مائی ۔ مخرف ہوگیا۔ فضل نے ہر چندان کی رضا مندی کی کوشش کی مگر وہ میں انتخاوت بحرث کی منافر منافری کی کوشش کی مگر وہ راضی نہ ہوئے اور روز ہوش بعفاوت ہو میا ہواں نے ہر شمہ بن اعین کوسندگورنری عنایت کر کے ایک فیکٹر کے ساتھ افریقیہ رواند کیا۔ چنا نچواس کی عمرہ کارگز اریوں سے بغاوت فروہوگئی۔ پچھ عرصہ بعد چونکہ اہلِ افریقیہ کی فضائی میں بعد جونکہ اہلِ افریقیہ کے ڈھائی میں بعد عمرہ منافر مالیا جوروائی افریقیہ کے ڈھائی میں بعد عراق جلا گیا۔

معمر میں بعثاوت: اک سند میں فضل بن کی کو بجائے اس کے بھائی جعفر بن کی کے معمر کی گورزی علاوہ حکومت رے اور جستان کے مرحمت کی گئی پھر تھوڑے ونوں کے بعد حکومت مصرے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو ہامور کیا اور اس کی تقرری کے بعد بی معربیں جوقیہ نے اسحاق کی آئیک تقرری کے بعد بی معربیں جوقیہ نے اسحاق کی آئیک تقرری کے بعد بی معربیں جوقیہ نے اسحاق کی آئیک پر جرحمہ بن اعین کوسند گورزی معرم حمت کر کے مامور فر مایا جوقیہ نے ہر خمہ کے پہنچتے ہی اطاعت تبول کر لی اور آتش بغاوت فروہوئی۔ ایک مہینہ بعد ہر خمہ کو معزول کر کے بجائے اس کے عبد الملک بن صالح کو مقرر کیا گیا۔

شمام میں شورش ای سند میں اپنی دولت و حکومت کا نظام نیمیٰ بن خالد کے سپر دکیا تھا اور ۱۸ میر جعفر بن کی برنی و ایک بہت بڑا ساز و سامان جنگ اور نائی نائی بہت بڑا ساز و سامان جنگ اور نائی نائی بہت بڑا ساز و سامان جنگ اور نائی نائی بہت سالا داور مشہور مشہور جنگ آ در تھے جعفر بن مجی نے اپنی خداواو قابلیت سے اس فساد کوفر و کیا واپس کے بعد خلیفہ ہارون نے بنظر قدرا فرائی خراسان و بجستان کی گورنری مرحمت فرمائی جعفر نے اپنی طرف سے بیسیٰ بن جعفر کومقرر کیا اور خود مریس کے بنظر قدرا فرائی خراسان و بجستان کی گورنری مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے بیسیٰ بن جعفر کومقرر کیا اور خود مریس کے بنظر قدرا فرائی خراسان و بجستان کی گورنری مرحمت فرمائی ۔ جعفر نے اپنی طرف سے بیسیٰ بن جعفر کومقرر کیا اور خود مریس کے

المل كماب من اس مقام رجك خالى بدرينام تاريخ كال منحد مع جلد ١ سنة لكعام ياب .

ا تظام مکی و مالی میںمصروف رہا۔

کی بن سعد کی معزو کی اس اثناء میں ہر تمہ بن اعین افریقیہ ہے والیس آیا جعفر نے اپنی طرف سے ظیفہ کا ہفریاؤی
گار ڈیا مورکیا اس کے بعد فضل بن کی حکومت طبرستان اور رویان سے معزول کر دیا گیا اور بجائے اس کے عبداللہ بن خاذم
طبرستان اور رویان کا سعید بن مسلم کو جزیرہ کا اور بجی بن سعد حریثی کوموسل کا والی مقرر کیا گیا اس نے اہل موسل سے مناتھ
غالماند برتا و کئے اور سنین ماضیہ کی مال گزاری اور جروستم کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کی جس ہے اکثر اہل موسل جا اولی بورنکل گئے ۔ فلیفہ ہارون نے اس کومعزول کر دیا اور الماج میں جمہ بن مقاتل بن تعلیم علی کو (ہر تمہ کے ستعنی ہونے وطن ہو کرنکل گئے ۔ فلیفہ ہارون نے اس کومعزول کر دیا اور الماج میں جمہ بن مقاتل بن تعلیم علی کو (ہر تمہ کے ستعنی ہونے کے بعد ) افریقیہ کی گورزی مرحمت کی اس کا باب مقاتل سیدسالا ران شیعہ میں سے تھا آور یہ خووظیفہ ہارون کا دوو ہو تمریک

عُمال کی تبد ملی و تقریق برید بن مزید آذر با نیجان کا گورز تقا ۱۸ اچی شافید بارون نے صوبه ارمینید کو بھی اس کے صوبہ ہے گئی کر دیا اور خزیمہ بن خازم کو صیبین کی گورزی عنایت کی سر ۱۸ اچی بین و مکہ کی حکومت تعاد بربری کو سندھ کی داؤ د بن بزید بن حاتم کو جبل کی بیخی حرشی کو اور طبرستان کی مہر ویہ رازی کو عطافر مائی ۔ ۱۹ می ایمل طبرستان نے بورش کر کے مہر ویہ کو مار ڈالا تب بجائے اس کے عبر اللہ بن سعید حرشی کو مامور کیا۔ اس سندی بزید بن مزید شیبانی نے جو آذر با نیجان و ارمینیہ کا گورز تھا مقام برفعہ میں وفات پائی اور بجائے اس کے اسد بن بزید (اس کے بیٹے) کو مامور کیا گیا ۱۹ می خلفہ بارون کورے جانے کی ضرورت پیش آئی اس زمانہ میں طبرستان کرے وہناو تک قومت عبد الملک بن مارک کومرحت کی اور ۱۹ جے میں موصل کی گورزی پر خالد بن بزید بن حاتم کو مامور کیا۔ ہر جمد کی گورزی سلیمان کی معرولی اور

ا اصل كتاب مين جكه خالي يه مترجم -

علی بن عین کے دوال کے واقعات جو الواجے میں گزرے نے دوہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں ای سند میں جاد بریری نے جسیم کا بن عین کے دوال کے واقعات جو الواجے میں گزرے نے دوہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں ای سند میں جو بن نفسل بن سلیمان کو موصل کی کو دری مرحت فر مائی ان دو ل مکر معظر کی حکومت پر ضل بن عباس ( ظیفہ معود و سفاح کا بھائی ) فائز تھا۔

واقع میں لیسٹ کی بعقاوت: دافع بن لیس بن فیر مورت ہے معظر کرایا تھا جس کے پاس اکثر بدوقت فرصت آیا جایا کرتا تھا اشعیث نے ایک نها ہے۔

واقع میں لیسٹ کی بیات حسین خویصورت اور ناز بین محودت سے معظور کرایا تھا جس کے پاس اکثر بدوقت فرصت آیا جایا کرتا تھا انقاق یہ کہ کی وجہ ہے ہوں ت کو بیک کئی ہے دارہ اور اوروہ اس سے سلیحد گی کی فکر ہیں ہوئی رافع نے موقع مناسب پاکر یہ سکملا دیا کہ آم دو جمعوں سے اپنے ارتد او کفر کی جہادت والا دوتو تمہاری گھوظامی ہوجائے گی اور کی کا کاری ٹوٹ جائے گا بعد از این تم تو بدکر کے پھر اسلام تجو ل کر لین میں تم ہے شری طور سے معقد کر لول گا۔ اس مورت نے اپیا تی کیا اور رافع ہے اس کے شام سے متاب کہ بیتھائی اور اصل واقعہ لفظ جو نوک کیا۔ خلیفہ پارون کے کان تک بہتھائی اور اصل واقعہ لفظ جو نوک کیا۔ خلیفہ نے مورت ہیں کہتے کی بیتھائی اور اصل واقعہ لفظ جو نوک کو اس عورت نے باس کی مشیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کی تھی بیتھائی اور اصل واقعہ نوک کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی دی کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی می کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو دور وں کو عبرت ہو۔ چنا نچراس تھی کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی کھیل میں رافع کو اس عورت سے علی کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کی کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کو کھیل میں رافع کو اس عورت کے دور کے کھیل میں رافع کو کھیل میں رافع کو کھیل میں راف

سم وقد می وقیق ایک دو زموقع پاکر دافع جیل ہے بھاگ گیا اور علی بن سینی کے پاس بٹنی پنجا علی بن سینی نے اس کے آل کا تصدیما محرات جیدے بیٹ بیٹ کی بن سینی کی سادار سے قائل کر کے سرقد پر قابض ہو گیا۔ یہ واقعہ ہو کر میے نیا گل کھلایا کہ حالت و فقلت بھی عائل سم وقد کو جوعلی بن سینی کی جانب ہے قائل کر کے سرقد پر قابض ہو گیا۔ یہ واقعہ والے کا حالت و فقلت بھی عائل سم وقد کو جوعلی بن سینی کی جانب ہے قائل کر کے سرقد پر قابض ہو گیا۔ یہ واقعہ والے کا کہ مواد الماحل بن سینی نے اس کو فکست و کر میں ارڈالاعل بن سینی نے اس واقعہ ہے پر بیٹان ہو کر بہ قصد جنگ رافع لکر کی آ رائی اور سامان جنگ کی درتی شروع کر درکا اور اس خیال ہے کہ مراد المافع مرو پر بعند کر لین کے ہم و بھا آ یا انہیں واقعات کے دوران بھی سال ختم ہوگیا اور درم اسال شروع ہوا تو اس کے خوالوں کا زمانہ تھا اسے معزول کر دیا گیا اور ہر ثمہ بن اعین کو تراسان کی گورزی دی گئے۔ سم وقد کا محاصرہ کے دران بھی سال ختم ہوگیا کیا سے جنگ کے دران بھی سام وقد کی اس کے بالی ہوگئے ہوگیا کیا صرف درافع کی درخان میں مالور ہوگی ہوگیا کیا سے جنگ آ کے اس کے بعد خزہ و خارجی کیا کہ جن اس کی کو تراسان کو تابی کو بیٹ کر اور کی می کو تراسان کو تابی کو بیٹ بی کا مرافع کی براہ تھی جن بیا کر مرافعالیا ہرات اور جو جان کے کہ کر کے کیا نے نیا پر کی طراف خراجی کی جو دیا گیا ہوں ہو گئے ہوگیا اس کی کو تراسان کے بالی ہوگی و دیا گیا ہوگیا ہوں ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی

### Marfat.com

محماس داقعه من برثمه نے بشریداور رافع کوگرفآر کر کے خلیفہ ہارون کی خدمت میں بھیج ، یاادر بخارا کو فتح کر لیا۔

ہارون الرشید کی روانگی: اس واقعہ ہے قبل ظیفہ ہارون صاکفہ ہمراجعت کرنے کے بعد طرسوس آباد کر کے رقہ چلا آیا تھا اور رقہ سے بقصد خراسان رافع کی سرکو بی کی غرض ہے کوچ کردیا تھا اور چونکدرقہ بی ہے سلسلہ علالت شروع ہو گیا تھا رقہ میں اپنے بیٹے قاسم کو اپنا تا ئب مقرد کیا اور خزیمہ بن خازم کو قاسم کے پاس چھوڑ ااور وارالخلافت بغداد پہنچا اور بغداد ہے سابان جنگ وسفر درست کر کے اپنے بڑے بیٹے امین کو اپنا جانشین مقرد کے شعبان با 19 میں خراسان کا راستہ افتیار کیا۔ روائگ کے وقت مامون الرشید کو امین کے ساتھ بغداد میں دیا جا کھی صاور کیا۔ فعمل بن بہل نے مامون الرشید کو است مولی خطرہ رائے دی ' آپ خلیفہ ہارون کے ہمراہ خراسان چلے جائے ایسا نہ ہو کہ امین کے ساتھ بغداد میں قیام کرنے سے کوئی خطرہ بیدا ہو جائے ایسانہ ہو کہ امین کے ساتھ بغداد میں قیام کرنے سے کوئی خطرہ بیدا ہو جائے ایسانہ ہو کہ این کے مامون کی تیدرخواست منظور فر مالی ۔ بیدا ہو جائے ایسانہ ہو کہ این کے مامون کی تیدرخواست منظور فر مالی ۔

ا سیرت اورکارنا مے نیظفہ جوابھی لوگوں ہے رفست ہوکر عالم جاودانی کی طرف راہی ہوا ہے بہت براالوالعزم علم وہنرکا قدردان فلم وفر است عزم و بات فیاضی اور شجاعت میں ممتاز و یکنا تھا۔ خلفاء عباسے میں سب سے پہلے ای نے علم وہنرکی سر پرتی کا بیز واٹھایاس کی قدردانی الیک شہرہ آفاق ہوئی کہ بڑے بڑے اللی کمال ہر چہار طرف ہے در بارخلافت میں محینچے چلے آتے تھے خود بھی قدی علم تھا فقہ حدیث افر باورایام العراب سے خوب ہی واقف تھا کی گی نفل اور جعفر اس کے نامور وزرا و تھے جر بیل اور خیشوع نامی گرا ہی عیسانی اعلی اس کے دربار کے طبیب بتھے سواروں کی سے خوب ہی واقف تھا نیکی نفل اور جعفر اس کے ناموروزرا و تھے جر بیل اور خیشوع نامی گرا ہی تھے سواروں کی دربار کے طبیب بتھے سواروں کی تنوی و پہلے اور بیا کہ میں مواجع کے اس کے دربار کے میس سوارے اندار خاس سے کیجئے کہ اس کے مما لک محروسر کی حدیب ہندوتا تارہ بر کرا وقیانوں تک تھیں سوارے اندلے عظئی (اسپین) اس کی دربال کی دنیال کی مطبع تھی روم و یونان جس پر یورپ تاز کر سکتا تھا اس تا مور خلیف کے خراج گرا اس کے ملک کا سالا نی خراج سات بزاد سے اور کی اس کی مطبع تھی روم و یونان جس پر یورپ تاز کر سکتا تھا اس تا مور خلیف کے خراج گرا دیتھے۔ اس کے ملک کا سالا نی خراج سات بزاد سے توسطار تھا ایک تعطار چارسود ینار کا اورا کید دینار پانتی دو بین کا ہوتا ہے۔

ذبتی سفا کہ اور خیالات کا پا بند تھا۔ زند قد والحاد سے خت نظر سے تھی بردوگان و دین سے معتقد اند کما تھا فسیل بن عیاض کے مکان پرخود جا تا تھی سے معتقد اند کما تھا فسیل بن عیاض کے مکان پرخود جا تا تھی ۔ ...

..... جَيْ قِعَا عِلَا وَوَنْضَلَا مِنْ تَضِيحَتُولِ كُوكُونْ بُونْ ہے سَتَا تِعَارِ

شعراورشعراء سے محبت ولی رکھتا تھا اور اپندائغ کوزیادہ پہند کرتا تھا علی انتلوص شاعر خوش کلام کے کلام کو آیال نعبیت وشوق ہے متنا تھا اور ان کو بڑے بڑے انعامات ویتا تھامروان بن الی هفصہ کوایک تصیدہ پرجس کا بیا یک شعربہ ہے

ومسسدت بهسسرون الشسغسسور فسسساحسكسمسست

يسسنه مسنق أمسوو المستمنسيلسيسين المستنسر السير

پائی بڑار دینارا کیے خلعت فاقرہ وٹی فلام روی اور ایک خاصہ کا محوز امر حت کیا تھا۔خلفاء عباسیہ سب سب پہلے ای نے پوکان میا اور آویز ان نشانہ پرشر طبا ندھ کر تیراندازی کی اور شطر نے بھی کھیلی اور بے نکلفی کی مجلس میں آفیہ وسرود کوشوق و ذوق سے بینیئر سنا کو یول سے موات اور وقلے مقرر کے ۔ابراہیم موسلی کو جوابیئے ذمانہ می علم موسیق کا استاد ما تا جاتا تھا دس بڑار در جم ماہاند یا تھا۔ رقیق القلب اس ورجہ تھا کہ تھوزی اور وقلے مقرر کے ۔ابراہیم موسلی کو جوابیئے ذمانہ می علم موسیق کا استاد ما تا جاتا تھا دس بڑار در دہم ماہاند ویا تھا۔ رقیق القلب اس ورجہ تھا کہ جن وقول خلیفہ ہارون نے ابوالعم ابید کو جیل کی مزاوی تھی ایک جا ساس ہواس کے دوزاند کے تعملوا ورکام سے اطلاع دیے با مقرر کیا تھا ایک روز ابوالعم بید نے دیوار جیل پر جوش میں آئے رہے دونا ہے۔

امساوالسلسه ان السظسلسم لسوم و مسسا ذال السمسسى هسو السظسلوم السمسسى السمسسى السطسلوم السيان يسوم السديس نسمسسي وعسنسدالسلسه تسجسمسع السخسمسع السخسموم

**جاموں نے خلیفہ کے کان تک ان شعرول کو پہنچاد یا من کرروپڑ اقدر ہے سکون ہوا تو ابوا لغتا ہیہ کوطلب کر کے رہا کر دیا اور ایک ہزار رہم تہت** کئے

سیاست کی اور معاملات سلطنت علی بیدار مغزی ہے کام لیتا تھا بقائے سلطنت اور خلافت کی ثان وشکوہ کا بے حد کو ثال تا بائلہ وجوہ ہے ہرا مکہ کا تل وقوع میں آیا اور نافیا ہے سالمہ ہے لوگول نے ایک الزام اس کے مریخ تھو دیا سیم اور انسانے جا گزیں تحقیق پند طبیعت سے بتلاری ہے کہ بارون الرشید نے بعض ملکی مصالم ہے ہرا مکہ کے خاندان کو بتاہ کیا تھا نہ کہ جعفی وعبارے بہ بنیاہ نکا ترے باعث بے جیسا کہ عام طور ہے نا ولول اور وابیت کش مؤرخول کے ذریعے عوام میں مشہور ہور ہا ہے۔ خلیف بارون کے عقد پہلے زبید ، فاتون ہے بوا امراہ ایک علی میں مشہور کی بینی تھی تھے ایمن انہیں کے بطن سے بیدا ہو کے زبیدہ کے بین الربید اللہ اللہ میں مشہور کی بینی تعلق کی ایمن انہیں کے بطن سے بیدا ہو کے زبیدہ کے بین اللہ اللہ بین کے بطن سے بیدا ہو گئی بین وشہد کو لید ہوئے۔ بعد از ال ام محمد بن صالح مسکین اور عبار بین سلمان بن المنصر را دروا ہے بیدا نہ اللہ علی اللہ اللہ بین تا میں زبیدہ خاتون کے بطن سے نوبد اللہ اللہ میں کا گئی گئیز ہے باتی کی سیار ہوئے ہوں نہیں ہوئے میں میں سیار اللہ بین کا میں کہ بین ہوئے ہوئے کہ ابوالع اللہ بین تھی اور میں میں اور مین میں اور میں میں اور مین میں اور مین میں اور مین میں اور مین میں اور مین میں اور بیسب امہات اوال دے بطن سے بیدا ہوئی تھیں۔

اس کے مرنے پر ملک میں ایک مصیبت مجیل گئی۔ شعراء نے برسوں نوحہ نوانی کی نفیش بن میان فر ہے تھے انجھے ہارہ ن فرمت سے زیاد دصد مدکسی امر کانٹیں ہوا بچھے بیر کوارا تھا کہ القد تعالیٰ میر می تو اران کی عمر میں زیاد دیرو بتا ''ر میں نے بینوٹ کامل این اشچر تاریخ الحق از فاکان اورالیوں نے سے انتخاب فریک میں ہے۔

## ٧: پاپ

### امين كي خلافت سرواه تا مرواه

خلافت کی بیعت نظیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد اسکے دن میں کو لئکر ہارون میں امین کی خلافت کی بیعت کی گئا۔
مامون الرشید اس وقت مروش تفاحونی (خلیفہ مہدی کا آزاد غلام تھا) افر ڈاک نے اپنے ٹائب ملام بن مسلم کو جو بغداد میں
تقااس واقعہ سے مطلع کیا اور در بارِ خلافت میں حاضر ہوکر خلافت کی مبار کباوو سینے کی ہوایت کی۔ سب سے پہلے جس نے
امین کو خلافت کی مبار کباد دی وہ بھی تھا۔ شیزادہ صالح بن ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں ایک تحط
خلافت کی مبار کباد اور و فات ہارون الرشید معرفت رجاء خادم کے روانہ کیا اور ساتھ بی اس کے خاتم خلافت محسا اور چاور
بیج دیا۔ رجا کے پینچ پر امین اپنے قصر سے جوخلد میں تھا برآ مدہوکر قصر خلافت میں آیا اور لوگوں کے ساتھ نماز جھاوا کی۔
خطبہ دیا اور حاضرین کو ہارون الرشید کی موت کی خبرسنا کرائی آپ اور لوگوں کی تعزیت کی۔ بعدازاں تمام خانمان خلافت
نے بیعت کی سلیمان بن المنصور کو جو خلیف امین کے باپ و ماں کا بچاتھ ۔ بیدسالا روں سے اور سندی موام الناس سے بیعت
لینے پر مامور کیا گیا۔ بغداد کی ملطا می فوج کو دو برس کا روزید عمارت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ خاتون رقہ سے بغداد آگی تھا۔
خطبہ کیا۔ ابداد کی ملطا می فوج کو دو برس کا روزید عمارت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ خاتون رقہ سے بغداد آگی تھا۔
خطبہ کیا۔ ابداد کا ملطا می فوج کو دو برس کا روزید عمارت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ خاتون رقہ سے بغداد آگی تھا۔
خطبہ کیا۔ ابداد کی ملطا می فوج کو دو برس کا روزید عمارت کیا۔ اس کے بعد زبیدہ خاتون رقہ سے بغداد آگی تھا۔

ہارون کے انتقال ہے پہلے جس وقت کہ اس کی علائت ترتی پذیر ہوری تھی اس کے فشکرگاہ میں ایک خط بحر بن المعمر کی معرفت امین نے اپنی بیعت لینے کی غرض ہے روانہ کیا تھا۔ دوسرا خط ماموں ومومن کے تام بھی ای مضمون کا بھیجا تھا اور تیسرا خط اپنے بھائی صالح کو اس مضمون کا لکھا تھا کہ معدفشکر نزائن اور مال واسباب کے مشل کے مشورہ ورائے سے چلے آؤاں خطوط کے علاوہ ایک خط علیجہ وفضل کے تام مال واسباب اور شابی فزانے کی حفاظت کے متعلق لکھا تھا اور ہر حکمہ کہ ان خطوط کے علاوہ ایک خطاط کی جا تھا گھا تھا اور ہر حکمہ کی اس کے عہدہ پر بحال وقائم رکھا تھا مشلا پولیس باؤی گار واور تجابت وغیرہ ۔ انتقاق سے اس کی اطلاع ہارون کو ہو گئی ۔ برکو بلا بھیجا۔ آنے کا سب دریا فت کیا بحر نے صاف جو اب نددیا۔ ہارون کو شبہ پیدا ہوا استفسار فرمایا '' کوئی خطالا یا ۔ برکو بلا بھیجا۔ آنے کا سب دریا فت کیا بحر نے صاف جو اب نددیا۔ ہارون کو شبہ پیدا ہوا استفسار فرمایا '' کوئی خطالا یا ۔ ندیا۔ ہارون کو شبہ پیدا ہوا استفسار فرمایا '' کوئی خطالا یا ۔ ندیا۔ ہارون کو شبہ پیدا ہوا استفسار فرمایا ' کوئی خطالا ہوگیا اس بندر نے نے برکو جل سے نکو ایا بحر نے امین کے خطوط اس کے حوالہ کردیے۔ اراکین سلطنت خطوط پڑھ کرا مین سے اس با نہ کہ متعلق مشورہ کرنے گئے فضل بن رہے نے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت فشکرگاہ میں شے اس وجہ سے کہ ان لوگوں کون وزدر اپنے وطن جانے کی تمناتھی بغداد کی طرف کوج کردیا۔ اس نے اورکل فشکر یوں نے مامون کے عہداور بیثاتی

كوبس بشت وال ديا .

مامون الرشید کاریمیلا اور عمل المون الرشید کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے باپ کے پر سالاروں عبداللہ بن مالک کی بن معاذ بھیب بن تھید بن تحلیہ اور علاء مولی ہارون کو جو ہمراہ رکاب تھے ایک جلسے میں جمع کیا۔ علاء اس کا حاجب (لارڈ چیبرلین) عباس بن میتب بن زبیر اخر اعلیٰ پولیس ایوب بن الی سمیر کا تب (سکریٹری) تھا عبدالرحلٰ بن عبدالملک بن صافح اور ذوالریاسین ضل بن ہل مخصوص و معزز معتدین میں سے تھے۔ حاضرین میں سے بعض نے یہ حبدالملک بن صافح اور ذوالریاسین ضل بن ہل خصوص و معزز معتدین میں سے تھے۔ حاضرین میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ فوراتھا تب کر کے فضل بن رہ تا کو مع اس کے ہمراہ وہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میرے زدیک مناسب بیہ معلوم اختلاف کر کے مشورہ دیا کہ '' جمحاس امر کا اندیشہ ہے کہ مبادا وہ لوگ آپ کو دھوکا دیں۔ میرے زدیک مناسب بیہ معلوم بوتا ہے کہ آپ بذراید خط دکھ این کی اور بدعہدی اور نقض بیعت ہوتا ہے کہ آپ بذراید خط دکھ این میں دور ایک نظ نیشا پور موکا کی معرفت ایک خط نیشا پور معلی بین من کا دور والے کا میں دوانہ کیا۔

فضل بن رہیج کی مخالفت فضل بن رہ نے نے خط پڑھ کر کہا'' میں بی اکیلا کیا اس لشکر میں ہوں'۔عبدالرحمٰن نے اپنے پاؤلوں ہے ہماں کور باکر نیز ہار نے است ہماں کور باکر نیز ہار نے کا قصد کیا بھر مجھ سوچ سمجھ کر نیز ہ کا کچل دکھلا کر بولا'' اگر تیرا آقا ( ہامون ) ہوتا تو اس کے سینہ پر بھی بھی رکھ دیتا'۔ ہمل حیرت سے عبدالرحمٰن کا منہ دیکھ رہاتھا اور عبدالرحمٰن مامون کو گالیاں دیتا جاتا تھا۔ ہمل ونول بہ بڑار خرابی جان بچاکر مامون کے پاس واپس آئے اور تمام واقعات ہے مطلع کیا۔

فضل بن سهل کا مشورہ : فضل بن بہل نے عرض کیا ''اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے چونکہ آپ تراسان میں ہیں ان دشنوں کی دشنی ہے آپ کو کوئی نفعیان نہ بہتے گا۔ خراسان میں مقتع نے خروج کیا تھا بعد از ان پوسف البر نے سرا ٹھایا اس سے دولت عبا سے کو بغداد میں اند بشہ بید ابوار کیے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے بہت جلد رفع ہو گیا اور آپ نے تو رافع بن لید کی بعث کا طوق ان بعناوت کے ذمانہ کے حالات ملاحظہ فرمائے ہیں اور آج کی فافت کا فرمد دار ہوں''۔ مامون نے کہا''ان شاء اللہ تعالیٰ میں میں اور آپ کی بعث کا طوق ان کی گردنوں میں ہے مبرواستقلال ہے کام کین میں آپ کی ظافت کا فرمد دار ہوں''۔ مامون نے کہا''ان شاء اللہ تعالیٰ میں تہا ہو کی گردنوں میں ہے مبرواستقلال ہے کام کا انتظام تمہارے برد کرتا ہوں''۔ فضل بن بمل نے عرض کیا'' عبداللہ بن ما لک اور در سرارا کین دولت بوج ہوں تا آخلہ می تا دول ہوں گے اور میں ان میں سے ان کا جو آپ دوسر سے دوسر سے روک اور میں ان میں سے ان کا جو آپ کو میں اس کام کو انجام دیں خادم ہوں تا آخلہ میں مور بر آیا اور مامون کی بیعت کا معالمہ پیش کیا بعض نے انکار کیا۔ بعض مامون سے دوسر سے دوسر سے معلوم ہوتا ہوں نے کہا بہتر سے ہے کہم می اس کام کو انجام اپ ہو ہوں گا ہوں پر آیا اور ان حالات سے آگاہ کیا بامون نے کہا بہتر سے ہو کہا ہوں کی آباد دران حالات سے آگاہ کیا بامون نے کہا بہتر سے ہو کہا ہوں کیا آخلام اپ ہو ہوں ہوتا ہو گیا ہوں نے کہا بہتر سے ہو کہا ہوں کیا ہوں کیا تاریخال کیا ہوں نے کہا بہتر سے ہو کہا ہوں کیا تاریخال میں ان انتظام اپ ہو تھ میں گو' ۔ فضل نے عرض کیا'' موجودہ حالات میں مناسب سے معلوم ہوتا ہو گیا ، اور مال کی تعلیم دیں''۔

ا مراء کو عمدوں کی پیش کش مامون نے ای وقت نقیا کوطلب کر کے دعظ و پند کی مدایت کی اور سپد سالا ران لشکر و

قاسم المؤتمن كى معزولى: ان واقعات كے بعد ظيفه امين نے اين حكومت كے پہلے بى دور ميں اپنے بمائى قاسم الموتمن كوحكومت جزيرہ سے معزول كرديا مگرتنسرين كے اورعواصم كى كورنرى پر بدستورقائم ركھا اور جزيرہ ميں بجائے اس كے خزيمه

ن خازم کو مامور کیا به

مص میں شورش : شروع عبد خلافت میں مکہ معظمہ کی گورزی داؤ دبن عیسیٰ بن موئی بن جمداور جمس کی گورزی جاتی بن المیمان فائز تھا۔ لیکن اہلِ جمس نے اس سے مخالفت کر کے بغاوت کی اسحاق جمس سے سلمیہ چلا آیا ظیفہ اجن نے اس کو اسلمان فائز تھا۔ لیکن اہلِ جمس نے اس کو اس نے جمس بھی اس اللہ بن سعید حریثی کو ما مورکیا ہیں اس نے جمس بھی کر باغیوں میں سے بعض کوئل کیا اور بھن کو جیل جمیج دیا اور اطراف جمس میں آگ لگا دی۔ باغیوں نے مجبور ہوکرامان کی درخواست کی عبداللہ بن سعید نے امان دے وک گروہ کی عبداللہ بن سعید نے امان دے وک گروہ کی عبداللہ بن سعید نے امان دے وک گروہ کی عبداللہ بن سعید نے امان دے وک کی بعد خلیف کی عبد اللہ بن سعید نے بحد اللہ بن سعید نے بعد خلیف امین نے ایمان کی دوند کیا۔

راقع بن لیث ساوھ میں ہر ثمہ بن اعین سم قند میں بدزور تی وافل ہوااور اس پر قبعنہ کرلیا اور وہیں قیام بھی کردیا اس کے ساتھ طاہر بن حسین بھی تھا۔ رافع بن لیٹ نے ترکول کے پاس جاکر پناہ لی اور ترکول کی پشت پنائی سے لشکر آ راستہ کرک دو بارہ ہر ثمہ کے مقابلہ پر آیا۔ ہر ثمہ کی حکمت عملی سے ترکول اور رافع میں چل گئی۔ ترک رافع سے علیحد وہوکروا پس محیح جس سے رافع کے کامول میں ضعف بیدا ہو گیا اس اثناء میں مامون کے حالات سے اس کو آگای ہوئی امان طلب کر کے حاضر در بارہ و گیا۔ مامون مامون نے سی کو اپنے در بارہ و گیا۔ مامون کمالی احترام سے چیش آیا اور بہت عزت کی اس کے بعد ہر شمہ حاضر خدمت ہوا مامون نے سی کو اپنے باذی جارڈی افسری دے دی گر خلیفہ امین کو بیسب کارروائیاں بندند آئیں۔

روم میں الیون کی تخت شینی : ای سند میں اپنی حکومت کے ساتویں بری نقتور بادشاہ روم بنگ برجان میں مارا گیا اور بجا در تھا دومہینے حکومت کر کے مرگیا بعد از اں اس کی بجن کا بجا اس کے اس کا بیٹا استبراتی جانشین کیا گیا یہ بہت جری اور بہا در تھا دومہینے حکومت کر کے مرگیا بعد از اں اس کی بجن کا اسلامی بیٹ بھی بھی ہوا اس کی حکومت کے دوسر سے سال ۱۹۹ میں رومیوں نے بعدالیون پر سالا رکو تحت نشین کیا۔

راکسا طنت جھوڑ کر بھاگ گیا اور رہبا نیت اختیار کرلی ۔ تب رومیوں نے میخا ئیل کے بعد الیون پر سالا رکو تحت نشین کیا۔

امین اور مامون کے مابین کشکش: جس وقت فضل بن رہے مامون کی نقض بیعت اور مخالفت کر کے خلیفہ امین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کو واقب امور کے خطرات پیدا ہوئے۔ دور اندیش کے تحت مامون سے اسے کل تعلقات قطع کر

کے خلیفہ اعن کو دم پی دینے نگارفتہ رفتہ اس کواس امر پر تیار کرلیا کہ مامون کو ولی عہدی ہے معزول کر کے موی بن امین کی دلی عبدی کی بیعت سے لی جائے۔ علی بن تیسی بن ماہان اور سندھی وغیرہ اور نیز ان لوگوں نے جو مامون ہے اپنی مخالفت کی اور خلیفہ وجہ سے ڈرتے تھے اس رائے ہے موافقت کی گرفتر بھر بین فالام اور اس کے بھائی عبداللہ نے اس سے مخالفت کی اور خلیفہ این کوتم دلاکر اس فعل سے بازر ہے اور لوگوں کو تقفی عہد کر انے اور تر دید بیعت کر کے مصیبت میں ڈالنے ہے منع کیالیکن المین کوتم دلاکر اس فعل سے بازر ہے اور لوگوں کو تقفی عہد کر انے اور تر دید بیعت کر کے مصیبت میں ڈالنے ہے منع کیالیکن خلیفہ المین اس امر پر برابر اصرار کر دہا تھا۔ اس اثناء میں بین جبر پیٹی کہ مامون نے عباس بن عبداللہ بن مالک کو حکومت رسے معزول کر دیا ہے اور بید کہ برخمہ بن امین کو باڈی گارڈ کی افسری دے دی ہے اور بید کہ رافع بن لیٹ نے امان کی درخواست کی تھی اور مامون نے اس کوا مان دے دی اور افع اس کے بوا خواہوں میں وافل ہو گیا ہے۔

پی فلفداین نے بغیرسوپے سمجھ اپنے عال کے نام ایک عشی فرمان اس مضمون کا روانہ کر دیا کہ یہ خطبوں میں ملمون اور موتمن کے بعد میرے بینے موئی کے لئے دعا کی جائے۔ مامون کو اس کی اطلاع ہو گی اس نے امین کے نام کور نامہ سے تکال دیا اور خط و کتا بت بند کر دی۔ اس کے بعد فلفد امین نے عباس بن موئی بن عینی نی جعفر بن المحصور و مامون کے باس بینی اس کے بعد فلفد امین کے دوانہ کیا کہ میرے بینے موئی بن امین کی ولی عبدی کو ایمون نے باس بینی مامون کے باس بینی مامون نے باس بینی مامون نے امراء کو ای ولی ولی میں کہ میں اس کا اظہار کردو۔ جس وقت یہ لوگ مامون کے باس بینی مامون نے امراء خراسان کو جس کر حوالی وار میں مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے یک زبان ہوکر عرض کیا '' ہم لوگوں نے آپ کی بعت اس خراسان کو جس کر کے اس مرط ہے کی تھی کہ آپ خراسان سے باہر تشریف نہیں لے جا کیں گئ ۔ مامون نے فلفہ کے دو و دکو طلب کر کے اس درخواست کی منظوری سے انکار کر دیا جو وہ ہے گرآ نے تھے۔فضل بن بہل اس موقع پر ایک یہ پیال اور چل گیا کہ عباس بن موکن کودم پی دے کرا پنا جا سوی و مختر بنالیا جو وہ قافی قرا فلفہ این اور اس کے دربار کی کیفیت لکھتار بتا تھا۔

مامون کی مشکلات: وقود کی واپسی کے بعد فلیفداین نے مامون سے فرامان کے بعض بلاد کی درخواست کی اور یہ خواہ شربی فلہ کی کرفرامان میں مابدولت واقبال کے افر سررشتہ ڈاک کے قیام کی اجازت دی جائے۔ مامون نے ان میں سے ایک کوئی منظور نہ کیا اور ساتھ می اس کے بطورا حتیاط رہے اور سرحد کی بلاد پراپنے معتمد اورخواص کو گرائی ومحافظت کی غرض سے تعیین فرما دیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت فراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیاط کے مامون موا قب مخالفت کی غرض سے تعیین فرما دیا تا کہ کوئی شخص اجنبی بلا اجازت فراسان میں نہ آسکے باوجوداس احتیاط کے مامون موا قب بخالفت سے خاکف تھا انہی دنوں خاتان بادشاہ تب نہ مکسر مدی بلاد پرشب خون مار نے کا قصد کر لیا تھا 'جیفو نہ فرمی ہوگیا تھا اور ملوک ترک نے فراق دیا بندگر دیا تھا مامون کواس سے بعد خطرہ پیدا ہوافضل بن بل نے بیسشورہ دیا کہ بازی ہو کھرات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے خاتان و جیفو نہ کو خود مختار حکمران کر دیجئے اور بادشاہ کا بل سے دوستا نہ مراسم قائم کرنے کے خیال سے فراسان کے تحاکف سے بچئے باتی اور ملوک ترک کا فراج معان کرد بینے اس انتظام کے بعد سوار اور بیادوں کا لشکر مرتب کر کے برسر مقابلہ آئے گا اگر کا میا بی حاصل ہو جائے تو نور علی نور در نہ خاتان کے باس بناہ گریں ہو

موی کی ولی عبدی امون نے اس رائے کواستسان کی نظر ہے دیکے کر ایبا ہی کیا اور خلیفہ امین کویہ جواب اس کے خط کے ارادت مندانہ اس مضمون کی عرضی بھیجی امیر المؤمنین آپ کا فرمان شان مجھے ملائیں آپ کا اس سرحد پر ایک اونی گورز

میں بونکہ مجھے فلیفہ ہارون نے اس سرحد پر قیام کرنے کی ہدایت کی تھی اوراس کی تفاظمت پر مامور فرمایا تھا اور بھرے یہاں قیام پذیر رہنے سے ہزاروں فائدے ہیں اس وجہ سے ہیں حاضر نہیں ہوسکتا میری اس غیر حاضری کو معاف فرمایتے گا میں آپ یا حاضرہ غائب مطبع ہوں''۔ خلیفہ امین کے خیالات سے فط پڑھنے سے تبدیل ہو گئے اور بیامراس کے ذہن نشین ہوگیا کہ مامون میری مخالفت نہ کرے گا چنا نچہ اس بناء پر اوائل 19 میں مامون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی کے معزول کر کے اپنے بیٹے (موئی) کی ولی عہدی کی بیعت لے لی اور الناطق بالحق کے لقب سے ملقب کیا اس تاریخ سے مامون اور موتمن کے نام خطبہ سے نکال دیئے گئے اور سنا ہر ہران کا ذکر متروک ہوگیا۔

خلیف این نے اپ بیٹے موک کو ولی عہد مقرد کرنے کے بعد علی بن عبی کی آخوش تربت ہیں دیا اور جوری ہیں بین کو اس کے باؤی گارڈ پراور علی بن صالح صاحب المصلی کو اس کے وقتر انتا می مامور کیا۔ اس کارروائی کے بعد خلیف نے اپ دو مرے بیٹے عبداللہ کو بھی موئی کے بعد ولی عہد بنایا۔ چنا نیخ خطی بھی پہلے این کا نام لیا جاتا تھا بعدا زاں موک اور عبداللہ کے لئے دعا کی جاتی تھی اور اس کو القاسم بالحق کا لقب دیا تھا۔ حصور تھی پہلے عبد نامہ کی بے حرمتی : خانہ کعب ہے وہ عبد نامہ کی بے حرمتی : خانہ کعب ہے دو عبد نامہ کی بے حرمتی : خانہ کعب ہے دو عبد نامہ لی بے کرمتی : خانہ کعب ہے دو عبد نامہ کی بے حرمتی : خانہ کعب ہے دو عبد نامہ لی بے کرمتی : خانہ کعب ہے دو عبد نامہ کی بیا کہ مون کی جل عبد کی میں اور اس کو خلاج میں اور اس کو الفاح کیا مامون کی جل عبد کا میں ہوتا ہے ۔ کہ بی میری حق ری نے اس نے بھی فیشن ہوتا ہوں کو مطلع کیا مامون نے گوش ہوش ہے من کر ارشاد کیا ' اور انظافی ضل بن کہل کو شکر دے کے پاس افعا بات و کا فقت اور رحمد وظلہ تشمیر کر کے لئے دوانہ کیا فوس بی نوش انظامی شوالی کے خلاوہ اطراف رہ بی میں جس جس خوج کو تھا تھی کے علاوہ اطراف رہ بی بی جس جس خوج کی تھا تھی کے علاوہ اطراف رہ بی بی جس خوج کی تھا تھی کے ملاوہ الموانی نے ابوالعبا می خوج کی تھا تھی کے علاوہ اطراف رہ بی جس جس خوج کی تھا تھی کے خلاج میں ہوتا کو اس کو بی تھا تھیں نے دیا ہوں اور نور کی کو تھا تھی کے خلیف ایک کو تھا تھیں نے بی معصمت میں تھا تو بی میں کہ جس سے بھا اور اس کی احداد کیا اور مراحم دو تھی دیا کہ تھا ہوں کی جمید سے بھر ان کی طرف دوانہ کیا اور دیکھ ویا کہتم ہوان میں میٹھی رہنا اور اس کی طرف دوانہ کیا اور دیکھ ویا کہتم ہوان میں میٹھی رہنا اور اس کی طرف دوانہ کیا اور دیکھ ویا کہتم ہوان میں میٹھی رہنا اور اس کی طرف دوانہ کیا اور دیکھ ویا کہتم ہوان میں میٹھی رہنا اور اپنے مقدمت کین تھا تھیں کہتھ کی تھا کہ کی میں کہتھ کی کھور کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کھور کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کیا کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کہتھ کی کھور کی کہتھ کی کھور کے کہتھ کی کھور کی کھور کھور کے کہتھ کی کھور کے کہتھ کے کہتھ کی کھور کے کہتھ کی کھور کے کہتھ کی کھور کے کہتھ کی کھور کے کہتھ کی کھور کے

امین اور مامون کی خانہ جنگی ان واقعات کے بعد خلیفہ امین نے علی بن عیلی بن ماہان کوخراسان کی جانب مامون سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فضل بن رہیج کوفضل بن بہل کے جاسوس نے علی بن عیلی بن ماہان کی روائل پر اس وجہ سے آ مادہ کیا تھا کہ اہلِ خراسان کو اس سے دکی نفر تھی بہی وجہ تھی کہ اہلِ خراسان اس کے مقابلہ میں کی تو ڈکر کڑے تھے اور بعض کا یہ بیان ہے کہ اہلِ خراسان نے کہ اہلِ خراسان نے مروفریب سے علی بن عیسیٰ بن ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کے بیسے بین ماہان کے پاس بہت سے خطوط اس مضمون کے بیسے بینے کہ 'آ ہے اگر امر لشکر ہوکر آ کیں گئو ہم لوگ و را آ ہے کی اطاعت قبول کریں گئے'۔ خلیفہ امین نے اس بتاء پر ابن کوروائل کا در جال کور با وخراجاً مرحمت فرما یا اور خراآنہ بان کوروائل بلا دجیل کور با وخراجاً مرحمت فرما یا اور خراآنہ

بيواتعد (19 ح) بارخ الخلفاء .

ي رخي اېن ظلموان \_\_\_\_\_ فلافت بنومها س (حد اذل)

ثای ہے فاطرخواہ روپے لے جانے کا اختیار دیا۔ سامان سفر و اسباب جنگ ضرورت سے بدر جہا زیادہ عنایت کیا پہاس بزار سوار ہمراہ رکاب کردیئے اور ابودلف قاسم بن عیسیٰ بن اور لیں مجلی اور ہلال بن عبداللہ حضری کے نام اس مضمون کا فرمان روانہ کیا کہ بوقت ضرورت جنگ این ماہانہ کی مدوکر نا ہے گئی کی سرا روانہ کیا کہ بوقت ضرورت جنگ این ماہانہ کی مدوکر نا ہوں کے گئی کی سرا کے دروازہ پر دفست ہوئے کی غرض سے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے مامون کے معاملہ بی جیسا کہ وصیت کرنے کا حق تھا بے حدوصیت کی اور چاندی کی جھکڑی و بیڑی دے کر ہے جھایا کہ ' میں اس کو مجت وشفقت میں اپنے میٹے ایمن کے برابر جمتی ہوں اگر تھے کو فتح یا بی حاصل ہوجائے تو نہا ہے۔ اور باد بی نہ کرنا'۔

احمد بن بشام نے جوافشر خراسان کا افر اعلی تھا بدرائے وی کدفشر گاہ میں امین کی معزولی اور مامون کی فلافت کا متادی کرادینا چاہے تا کہ علی بن عینی بیفا ہر کر کے کہ میں امین کا عامل ہوں اہلی خراسان کو امین کی اطاعت کا دھوکہ نہ دینے بائے ۔ طاہر نے ایسا بی کیا علی بن عینی نے طاہر کی قلت جماعت کا احساس کر کے اپنے ہمراہیوں سے مخاطب ہو کر کہا '' ولا ورو! کیاد کھتے ہو بات بی بات میں ان کو لے لو بیلوگ اس قد رقابل ہیں کہ ان پر تھواروں کا دار کرنا یا نوک دار نیزوں سے ان کے سینوں کو چھید تا فضول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لو''۔ ان فقروں کے سنتے بی سیابیوں کے دل بڑھ گئے ۔ علی نے اپنے انشکر کو میند ومیسرہ سے مرتب کر کے دی جھنڈ سے قائم کے ادر ہر جھنڈ سے کے ساتھ سیابیوں کے دل بڑھ گئے ۔ علی نے اپنے انشکر کو میند ومیسرہ سے مرتب کر کے دی جھنڈ سے قائم کے ادر ہر جھنڈ سے کہ ان کی باری باری باری بنگ کریں

طاہر نے بھی اپنی فوج کومتعدد دستوں میں تقتیم کر کے جنگ کرنے کی ترغیب دی اور صبر واستقلال سے لڑنے کی ہوایت کی۔ علی بن عیسی کی شکست اتفاق سے صف آرائی کے وقت طاہر کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ علی بن عیسیٰ کے پاس چلا گیاعلی بن عیسیٰ کے اس تعل سے طاہر کے باقی ہمراہی رک رہے اور جنگ میں بی تو ڈکر کوشش کی پیراحمہ بن ہشام کے مشورہ ے طاہر نے قبل آغاز جنگ علی بن عیسیٰ میں کے تشکراس امرے اور بے دنی پھیلا دی کے عہد تامہ کوجس میں مامون کی بیعت کا تذكره تھا دونوں لشكروں كے درميان نيز ہ پر آويز ال كر كے على بن عيلى اور اس كے ہمراہيّوں كو مامون كے عهد و بيان كوياد د لا یا اورعوا قب بدعهدی اور مکت بیعت ہے ڈرایا۔ اس کے بعد لڑائی چیزگئی۔ پہلے علی کے میمنہ نے طاہر کے میسرہ پرحلہ کیا جس سے طاہر کے میسرہ کو شکست ہوگئ چردوبارہ علی کامیسرہ طاہر کے میمند برجملہ آور ہوبلدوراس کو بھی اس نے مورجے سے بتا دیا طاہر نے اپن رکاب کی فوج اور ہمراہیوں کو اپن پر جوش تقریر سے ابھار کرعلی کے قلیب نظیر پر جملہ کردیا پہلے ہی حملہ ہیں علی کے قلب کو شکست ہوگئی طاہر کامیمندومیسر واپنے ہمراہیوں کو کامیاب دیکھے کرلوٹ پڑا جس سے طاہر کے ہمراہیوں کی **تو** تے بود گی اور ہمراہیانِ علی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے علی ان کو بلند آواز سے واپس ملائے لگا۔ اس اثباء میں ملاہر کے ہمراہیوں میں کسی نے ایک تیرابیا مارا کے علی کے گلے میں جا کرتر از وہو کمیاعلی نے زمین برگر کروم توڑو میا اس تنجس نے پیجھ کز سرا تارلیا اور لاش کوایک لکڑی پراٹکا کرطا ہر کے یاس لایا اوراس کے تھم سے ایک کنوئیں میں پیپیک ویا۔ کامیا فی کے بعد طاہر نے باری تعالی کے حضور میں دعا کی اور علی کے کل غلاموں کوآ زاد کردیا اور اس کے مراہیوں نے علی کے فکر کاووفرسٹک تک تعا قب كيا .....ال تعاقب من بار باراز الى يولى \_از الى من طابر كم مراعى الن كول وقيد كرية عن منا كا كري من العد منبزم گردہ میں رات حاکل ہوگئی جس سے فتح مندگرہ ہ نعلقب ہے رک رہااور منبز مین آل وقید ہونے ہے نے گئے: . . . \_ نامد بشارت خاتمه جنگ اور فتح یا بی کے بعد طاہررے میں واپس تا یا اور فتح کا اطلاع تامہ یوسط صلی بن بہل ماعون کی خدمت میں روانہ کیا جس کی بیعبارت تھی:

((بسم اللهالرحمن الرحيم كتابي الي امير المؤمنين وراس على بين يدي و خاتمه في اصبعے مسلم الله الرحمن الرحيم كتابي الي امير المؤمنين وراس على بين يدي و خاتمه في اصبعے و جنده متصرفون تحت امري و السلام))

' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیر بیندا میر المؤمنین کے نام روانہ کرتا ہوں درانِحالیکہ علی کا سرمیر ہے رویرو ہے اوراس کی انگوشی میری انگل میں ہے اور اس کالشکر میری ماتحتی میں ہے۔ والسلام''۔

تین دن کے عرصہ میں بیخط ڈاک کے ذریعہ سے خراسان پہنچافضل بن کہل خط لئے ہوئے مامون کی خدمت میں عاضر ہوا اور کامیا بی کی خدمت میں عاضر ہوا اور کامیا بی کی خوشخبری سنائی مبارک باو دی بعد از اں اور اراکین دولت حاضر ہوئے اور شاہی سلام کیا اس کے دو دن کے بعد علی کا سربھی آیا جے تمام خراسان میں پھرایا گیا۔

كان لوكول كي تخو ابول اورروزية تقتيم كردية\_

این جبلہ کی روانگی: علی بن میسیٰ کے قل کے بعد امین نے عبد الرحن بن جبلہ انباری کوہیں ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ طاہر سے جنگ کرنے کے لئے بعد ان کی طرف روانہ کیا۔ بعد ان اورکل بلا دِخراسان کی جن کو این جبلہ فتح کرے ان کی سند کورنری مرحمت فر مائی۔ علاوہ اس کے مال واسباب اور بہت ساسامان جنگ بھی دیا۔ غرض این جبلہ دارالخلافة بغداد سے مواتہ ہو کر بعد ان پہنچا اور اس کی قلعہ بندی کرئی۔

مدان کا محاصرہ : طاہر یہ خرپا کراہالشکرظفر پیکر لئے ہوئے ہمدان پرآ پہنچا اس جبلہ نے ہمدان سے نکل کر مقابلہ کیا گرطا ہرنے اس کو پہلے جی حملہ میں شہر کی طرف ہیپا کردیا بھردو ہارہ عبدالرحمان این جبلہ کوا بی فوج کومر تب کر کے میدانِ جنگ میں آیا اور طاہر سے مسلم علی کھرف بھی آیا اور طاہر سے مسلم کی طرف بھا گا طاہر نے شہر ہمدان کا محاصرہ کرلیا اہلی شہرکوطول مسارسے ہرطرح کی تکلیفیں ہونے لگیں۔

جمدان اورقروین پر قبضہ عبدالرحن نے اس خوف سے کہ مباد ااہلِ شہرطول حصاری وجہ سے باغی نہ ہوجا کیں طاہر سے امان طلب کر کے ہمدان جمور دیا۔ طاہر نے اس واقعہ سے پہلے محاصرہ کے وقت ہمدان اس خطرہ کو چیش نظر کر کے کہ والی قروین وصری جانب سے حملہ نہ کر دیا ہے۔ ہم اور کی خورین وصری جانب سے حملہ نہ کر دے ایک ہزاد مواروں کو لے کرقزوین پرحملہ کردیا تھا۔ عامل قزوین اس خبر سے مطلع ہوکر بھاکت کیا تھا اقد طاہر نے اس پر قبضہ کرلیا تھا اس کے بعد طاہر نے ہمدان اورکل بلا دجل پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔

آبین جیلید کا خاتمہ ایک مت تک عبدالرحمٰن بن جبلہ بے خوف وخطر جہاں چاہتا تھا آتا جاتا تھا طاہر کے امان دینے کی وجب سے کوئی خص معرض نہ ہوتا تھا جب اس کو طاہر اور اس کے ہمراہیوں کی طرف ہے اطمینان کامل ہوگیا تو ایک روز اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے بہ حالت عظلت تملہ کردیا۔ طاہر کی فوج کمالی جگلت ہے تیار ہو کر مقابلہ پر آگی اور جنگ کا باز ارگرم ہو کیا۔ فریقین جی تو ڈتو ڈکر ایک دوسرے پر حلے کرنے لگا بالآ خرعبدالرحمٰن کے ہمراہی میدان جنگ ہے مندموڑ کر بھاگ کیا۔ فریقین جی تو ڈتو ڈکر ایک دوسرے پر حلے کرنے لگا بالآ خرعبدالرحمٰن کے ہمراہی میدان جنگ ہے مندموڑ کر بھاگ کی خرب ہوئے عبدالرحمٰن مارا می اور اس کے فلست خوردہ ہمراہی بھاگ کرعبداللہ واحد پسران حریثی کے پاس پنجے جس کو اجن نے بمرافسری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ عبدالرحمٰن کی کمک پر دوانہ کیا تھا گر طاہر کا خوف ان کے ولوں پر ایسا قائم اجن نے بمرافسری ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ عبدالرحمٰن کی کمک پر دوانہ کیا تھا گر طاہر کا خوف ان کے ولوں پر ایسا قائم ہوا کہ بغیر کی جنگ و جدال کے بغداد کی طرف بھاگ گئے۔ طاہر کے بعد دیگر ہے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کرتا ہوا حلوان پہنچا اور حلوان کے چاروں طرف خندتی کھودوا کرمور ہے قائم کے اور از سرنوا پی فوج کو مرتب وجع کرنے ہیں مصروف ہوا۔ اور حلوان کے چاروں طرف خندتی کھودوا کرمور ہے قائم کے اور از سرنوا پی فوج کو مرتب وجع کرنے ہیں مصروف ہوا۔

مامون کی بیعت اس واقعہ کے بعد ہی مامون نے ممبروں پراپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کئے جانے کا تھم صادر کیا اور فضل بن مہل کوگل ممالک شرقی جبل ہمدان سے تبت تک طولہ اور بحرفاری سے بحربیلم و جرجان تک عرضاً سب کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار و سے دیا اور ایک نیزہ پرجس کی دو شاخیس تھیں فضل کے لئے ایک لوا، مقرر کیا اور ذوالریاستین (یعنی صاحب سیف وقلم) کا مبارک لقب و یا لوا، حرب کا منتظم علی بن بشام کو بنایا گیا اور نعیم بن خازم کے میر دو گلمدان وزارت کیا گیا اس کے بھائی حسن بن مبل کود یوان الخرائ کی افسر ک دی گئی۔

سفیاتی کا ظهور : سغیانی کا نام علی بن عبدالله بن خالد بن یزید بن معاویه تما نفیسه بنت عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب اس کی مان تعمیل اس کی کنیت تنمی کیونکه اس کا سه خیال تما که کنیت حز دون کی ہے لوگوں نے اس کو اس کا لفی

ے یادکرتا شروع کیا۔ یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں شیخین صفین ( لین علی ومعاویہ ) کا بیٹا ہوں۔ سرز مین شام میں بھی ایک مخف بنوا میہ کا باتی رہ گیا تھا جوزی علم اور صاحب روایت تھا۔ اخیر ۱۹۵ھ میں خلافت وسلطنت کا وعوے دار ہوا۔

ومتق پر قبضه : خطاب بن وجدالعلس نے (بنوامیکا آ زاد غلام تھا) جوسیداپر متعرف تھاس کی جاہے۔ کی جس سے مغیائی کو قت براہ گئی اوراس نے سلیمان بن منعور کے قبضہ سے ومثق کو تکال ایا۔ اس کے اکثر جمرای قبیلہ کلب کے بقے ومثق پر بقضہ کرنے کے بعد سفیائی نے جمہ بن صالح بن بہیس کلا بی کے پاس ایک خطروانہ کیا جس جس اطاعت تعول کرنے کی صورت میں انعابات و صلے دینے کا وعدہ کیا اور سرکتی کی صورت میں آل و عارت کی دھمکی دی تھی مجھ بن صالح نے ایس کا بچھ جواب نہ دیا۔ سفیائی نے قبیہ کا تصد کیا قبیہ ہے تھے بن صالح سے اعانت طلب کی۔ چنا نچ جھ بن صالح تمین سوسواروں کے مما تھے بھی جس میں اکثر و چیشتر اس کے موالی اور احباب تھے۔ سفیائی نے برید بن بشام کو بارہ برارکی جمعیت کے ساتھواس کے مقابلہ بردوانہ کیا۔ فریقین میں لڑائی ہوئی۔ یزید کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کمڑی ہوئی۔ تقریباً وو برارآ دی مادؤالے کے اور تین برارگرفارکر لئے گئے جن کوائن بہیس نے سراورڈاڑھی منڈواکر رہاکر دیا۔

سفیاتی کی شکست: اس کے بعد سفیاتی نے ایک گئر مرتب کر کے اپنے چئے قاسم کے ہمراہ ابن بہیس کے مقابلہ پر روانہ کیا اس معرکہ ہیں بھی سفیاتی کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔ اثناء جنگ ہیں قاسم کا م آگیا اس کا سراتا رکرا ہین کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ سفیاتی کو اس اطلاع ہوئی تو اس نے پھر لفکر فراہم کر کے بسرگروہی اپنے آزاد غلام معتمر کے میدان جنگ ہی بھیجا اس مرتبہ بھی سفیاتی کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی اور معتمر بارڈ الا گیا ان واقعات سے سفیاتی کے کامون بی خشخت آگیا تھید نے اس سے فائدہ اٹھانا چا ہا بعد از ال ابن بہیس بیار ہوگیا رؤسا بی نمیر کو جتم کر کے وصیت کی کو ''تم لوگ مسلمہ بن بعقوب بن علی بن جمد بن سعد بن سلمہ بن بدالملک کی خلافت کی بیعت کر لواور اس فر بعد سے سفیانی پر کامیا ہی مامش کرو کو کو کہ دراس حیلہ کے تم سر سزنہ ہوسکو گے۔ بنونمبر نے اس وصیت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ابن بہیس ان لوگوں سے رفصت ہوکر حوران چلا آیا اور بنونمبر نے جمع ہوکر مسلمہ بن یعقوب کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔

سفیانی کا فرار مسلمہ بن بیقوب بونمیر کی بیعت کرنے ہے باغ باغ ہوگیا اپنے فائدان اور موالی کوجھ کر کے بغیائی کے مکان پر آیا اوراس کومع اور رؤسا بنوامیہ کے قید کرلیا اور قیسیہ کو اپنے مقربین اور معتدمشیروں میں واخل کرلیا ای اثناء میں ابن بہیس نے شفایائی اور لشکر مرتب کر کے دمشق کا محاصرہ کرلیا قیسیہ نے محرم ۱۹۸ھ میں دمشق کو ابن بہیس نے حوالہ کر دیا مسلمہ و سفیانی عورتوں کا لباس پہن کر مرہ کی جانب بھاگ محے اس وقت ہے ابن بہیس دمشق پر متصرف اور قابض ہو گھیا تا آئکہ عبداللہ بن طاہر دمشق کی طرف آیا معرکیا پھر معرسے واپس ہو کر دمشق آیا اور ابن بہیس کو اپنے ہمراہ عراق لے گیا ہیں ابن بہیس نے وہیں وفات یائی۔

اسد بن برزید کی شراکط عبدالرحن بن جبلہ کے آل ہونے پردارالخلافت بغداد میں تہلکہ پڑگیافٹل بن رہے نے اسدین یزید بن مزید کوطلب کر کے جنگ طاہر پر جانے کی استدعا کی اسد جیرت زوہ ہو کرفٹل بن رہے کا مندد کیمنے لگافٹل بن رہ نے تسلی وشفی دی اور اس کی خد مات اور کارگز اریوں کا ذکر کر کے بہادری مردانگی اور فرماں برداری کی تعزیقے کی اسپیے نے کہا " بھے جنگ طاہر پر جانے میں کچھ عذر نہیں ہے۔ میں آپ کا اور امیر المؤمنین کا مطبع ہوں محراز الی بغیر لفکر کے نہیں ہوستی اور لفکر بغیر سامان اور روزینہ کے نیس لڑسکتا آپ میرے لفکر بول کے لئے ایک سال کا روزینہ مرحمت فرمایئے۔ تا تو ان اور صغیفوں کو چھانٹ دیجئے تو انا جنگ آ زمودہ اور بہا در سپاہیوں کو میرے ہمراہ کیجئے علی الخصوص میرے ہمراہ یوں میں ہے ایک ہزار سپاہیوں کو مال وزروے کر ان کی بیماری افلاس کو دور کر دیجئے اور ہاں ایک شرط اور ہے کہ جتنے شہر میں فتح کروں ان کا مجد حساب و کتاب جودے نہ طلب سیجئے گا'۔ فضل بن رہتے بولا'' تمہاری شرطیں نا جائز ہیں میں امیر المؤسنین کے مشورے کے افغیران کا جواب نہیں وے سکتا''۔

اسد بن برید کی اسیری فضل بن ریج اس قدر که کراین کی خدمت میں حاضر ہوااور تمام حالات وض کے این نے جملا کراسد بن بریدکوجل جیج دیااور بعض کا بہ بیان ہے کہ اسد نے مامون کے دونو لڑکوں کو جو بغداد میں اپنی ماں دخر ہادی کے پاس تھے طلب کیا تھا کہ میں ان کواپنے ساتھ فراسان لے جاؤں گا اور بددھم کی دی تھی کہ اگرتم نے اطاعت کی تو فہا تہمارے لڑکے تم کومبارک ورنہ میں ان کوآل کرڈ الوں گا ''۔امین نے غضب تاک ہوکر قید کردیا۔عبداللہ بن حمید قطبہ کوطلب کر کے اسد کی طرح شرطیں چیش کیس تب احمد بن مزید کو طلب کر کے اسد کو جیمنے کی معددت کی اور جنگ طاہر پردوانہ ہونے کا مجم صادر کیا۔

الفنگرگی بغیر جنگ واپسی: فقل بن رئے نے حسب محم فلیف این بی برار سواروں کے جمعیت کے ساتھ احمد بن مزید کو روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ کیا۔ روانہ بھی عبداللہ بن حمید بھی اماز توج کے ہمراہ گر احمد بی کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں طوان پہنچ اور فاتھیں بھی پڑاؤ ڈال دیا فال دیا فال ہمی خبر پاکر ان کے مقابلہ پرآ گیا اور جاسوسوں اور مخبروں کواجہ وعبداللہ کے لئکر میں مجس بدل کر پھیلا دیا ان لوگوں نے ان کے لئکرگاہ میں وافل ہوگر بیخرا ڑا نا شروع کی کہ '' خزانہ بغداد فالی ہوگیا ہے لئکر بوں کی سخواہیں بند ہو کئی ۔ لئکر پریٹان پھر رہے ہیں جہاں جو پاتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں ''۔ اس خبر کے پھیلنے ہے احمد و عبداللہ کی لئکرگاہ میں تھو ان پھیل گئی کوئی اس خبر کی موافقت کرتا تھا اور کوئی خالفت غرض رفتہ رفتہ آپس میں اس کی بحث اس دوجہ بڑھی کہ آپس می من متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقبال بغداد کو دائیں گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کہ طوان پر جا اتر اس دوجہ بڑھی کہ آپس می متصادم ہو گئے اور بلا جدال وقبال بغداد کو دائیں گئے۔ پھر کیا تھا طاہر بڑھ کہ طوان پر جا اتر اس کے مطابق اے کل مفتو حد بلاد ہر شمہ کے بہر دکر کے ابواز کی طرف چلاگیا۔

عبد الملک بین صالح کی وفات : ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ خلیفہ ہارون نے عبد الملک بن صالح کوجیل بھیج دیا تھا چنانچ میان کرآئے ہیں کہ خلیفہ ہارون کے وفات ہوئی اور امین تختِ خلافت پر روئق افروز ہوا۔ ایمن نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی عبد الملک علیہ کور ہا کر دیا جس وفت طاہر کا معالمہ چیش آیا۔ عبد الملک نے در بار میں حاضر ہوکر گزارش کی کہ'' امیر المؤمنین اہل شام کو جنگ طاہر پر مامور فر مائے یہ لوگ اہل عراق سے زیادہ جری اور دشمنان خلافت

ا سیام مل نے تاریخ کال صفی ۱۰ اجلد شخم بے لکھا ہے۔ اس خلد ان میں جکد خال ہے۔ متر بم

پنائی کے تن میں م قاتل ہیں اور میں ان کی اطاعت کا فصد دار ہوتا ہوں' ۔ امین نے اس بناء پرعبد الملک کوشام و جزیرہ کی سندگورنری مرحت فرمائی اور بہت سامال وسامان جنگ عنایت کر کے رفست کیا۔ عبد الملک در بار ظافت ہے روانہ ہو کررق سندگورنری مرحت فرماشام سے بنچا اور روساشام سے بنچا اور روساشام سے خطو کی ۔ روساشام سے بعد دیگرے ایک ایک دو دو کر کے عبد الملک کے پاس آئے اور بطیب خاطر فوجی فدمت بول کرتے گئے۔ عبد الملک بھی ان لوگوں کو افعامات صلے اور خطیسی دیتا جاتا ہو تھ تھوڑے ہی دوں میں شامیوں کا ایک بہت بن الشکر اس کے پاس جنع و مرتب ہو گیا۔ ابھی روائی کی فوجت نہ آئی تھی کہ عبد الملک علیل ہو گیا اور دوز بروز اس کا مرض بن هتا گیا ای اثناء میں اس کے شکر میں خراسانیوں اور اہلی شام کے مابین اس سب سے کھید گی بیدا اور دوز بروز اس کا مرض بن هتا گیا ای اثناء میں اس کے شکر میں خراسانیوں اور اہلی شام کے مابین اس سب سے کھید گی بیدا ہوگئی کہ جنگ سلیمان بن انی جعفر میں شامیوں نے خراسانیوں کا ایک جا نور پکڑئیا تھا۔ اتفاق ہو وی جا نور ان شامیوں میں بھی تو مور آئی کی عبد الملک نے بات فراسانیوں نے شامیوں سے چھیڑ چھا ڈیٹر ورع کی اور باتوں باتوں میں بھی تو مور آئی کی عبد الملک نے دیا تو رہائیوں کے بالا خرائی میں دونائیوں کے بال خراسانیوں کا ایک جا ان میں بن می خراسانیوں کو بیک ہو کے خور سے اہلی شام کوشکست ہوئی اور حسین بن می خراسانیوں کو سے میں وہ بائی طام کوشکست ہوئی اور حسین بن می خراسانیوں کو سے میں دونائیوں کو سے دونائیوں کو بیک کارقہ ہی میں انتقال ہو گیا۔

امین کی معزولی و بحالی عبدالملک بن صالح کے مرنے کے بعد حسین بن بلی نے تشکر میں بغدادی طرف کوج کرنے کی منادی کراکرکوچ کر دیا بغداد پہنچارؤ سا وامراء بغد داور سپر سالا ران تشکر ملنے کوآئے تقریباً نصف شب گزر جائے پراجمن نے طلب کیا حسین بن علی نے جانے ہے افکار کر دیا منج ہوتے ہی بغداد کے بل پراپ ہمراہیوں کو لئے ہوئے ہوئے اوران کو کوں کو سمجھا بھا کرا مین کی معزولی اور نقض بیعت کرنے پرآ مادہ کرلیا بعدازاں بل عبور کرنے کا تھم دیا ایمن کے تشکر سے فربھیر ہوگئی گئی ۔ بیدا قد پندر ہویں رجب لاواج کا ہے۔

اس واقعہ کے دوسر ہے دور میں بن علی نے مامون کی خلافت کی بیعت لی عباس بن علی بن موکی نے تصرفلا قت پر محلہ کردیا اورا بین کو قصر خلاہ نے الکے دن میں الکر قیر منصور میں الکر قیر منصور میں الکر قیر منصور میں الکر قیر کردیا اس کے ساتھ اس کی مال زبیدہ بھی تھی۔ الکے دن میں ہوئے ہوئی اللہ کو سین بن علی نے اپ اپ اپ اردی اور ابین کی معز ولی پر اعتراض کیا اسدح تی بولا ''اے سابیو! کیاد کی میں نے کھڑے ہوئی اللہ کو اللہ کے حسب ونسب مرداری اور ابین کی معز ولی پر اعتراض کیا اسدح تی بولوگوں کو خود کردہ بھی ان کی روک تھام کو چلو''۔ اس نقرہ کے سفتے بی لوگوں کو خود کردہ بھی ان کی وک المین کے معز ول کرنے کو گئے ہیں تم بھی ان کی روک تھام کو چلو''۔ اس نقرہ کے سفتے بی لوگوں کو خود کردہ بھی ان کی طرف بھی ان کی ذبان ہو کر ہوئے '' بے شک جو گروہ اپنے قال کر المین کی طرف بھی اہلی خوں دیور وقع کی تا ہے اور ان پر تی کا دروازہ کھول دیا ہے''۔ سب کے سب سے سفتے بی بھرا المحے اور شورو فل مجاتے ہوئے حسین کی طرف بھی اہلی ارباض ان کے ہمراہ ہو لئے حسین کو گرفآ ر کر لیا گیا۔ اسد حق منصور میں پہنچ کر امین کو قید و تنہائی کی مصیبت ہے رہائی دی اور تختہ خلافت پر بھایا المین نے سلم ہونے کا تھم ویا بھائی ہونے کا تھم ویا المین میں بات میں منتشر ہوگیا۔

حسین بن علی کافل حسین پابہ زنجیر در بار خلافت میں حاضر لایا گیا امین نے سخت ملامت کی حسین تے ان ہی بے ان ہے ا اعتدالیوں کی معذرت کی امین نے حسین کور ہا کر کے لئکر فرا ہم کرنے آور جنگ طاہر پر جانے کا تھم دیا ساتھ بی اس کے ایک

خلافت يؤمهاس (حضه اول

گرال بہا خلعت مرحمت فر ماکر دارالخلافت کے علادہ آئے تمام ممالک محروسہ کا گورزمقرد کرکے کمال احر ام ہے دخصت کیا۔ لوگ مبار کباد دیتے ہوئے بل تک آئے جب لوگوں کا مجمع کم ہوگیا تو حسین بل کوعبور کر کے بھاگ کھڑا ہوا امین نے حسین کے تعاقب پر سواران لشکر کو متعین کیا چنانچہ بغداد ہے ایک فرسٹک کے فاصلہ پر بیلوگ حسین ہے جالے ایک خفیف سے لڑائی ہوئی حسین کمارا گیا اس کا سرا تارکرا مین کے پاس لایا حمیا۔ ای واقعہ کے بعد فضل بن رہے ایبار و پوش ہوگیا کہ اس کی اطلاع کی کوکانوں کان نہ ہوئی۔

طاہر کی کارگر اریاں: جم وقت مامون کافر مان والا شان مشمر دوا گی اہواز طاہر کے پاس صاور ہوا طاہر نے حسین بن عمر رستی کو اہواز کی جانب روانہ کیا اور خود بھی اس کے بعد بی اہواز کی طرف کوج کر دیا۔ اس اثناء بس اس کے بخروں نے آئر مین کر مین جردی کہ فلیف ایمین کی طرف سے جمد بن بزید بن حاتم ایک عظیم الشان شکر لئے ہوئے طاہر اور اس کے ہمر اہیوں کے پنج فضب سے اہواز کو بچانے کے لئے آئر ہا ہے۔ طاہر نے اپنج ہمراہیوں میں سے محمد بن طالوت محمد بن علا ، اور عباس بن مفسب سے اہواز کو بچانے کے لئے آئر ہا ہے۔ طاہر نے اپنج مراہیوں میں سے محمد بن طالوت محمد بن علا ، اور عباس بن مفاوار کی جانب کو جبال اور میں کا کہ کہ پر مامور کیا اور مین موبال کے بیار تو دبھی کوج کر کے ان لوگوں کے قریب بہتے گیا محمد بن موبال کو کوج کر کے ان لوگوں کے قریب بہتے گیا محمد بن میں بڑیا کا کھر مرم میں بڑا ہوا تھا طاہر کا لشکر قریب آ جانے سے محمد بن بزید کے ہمراہیوں نے بیرائے دی کہ کھلے مید ان میں لؤنے ہے دیا ہونہ بندی کر کے جنگ کیجئے تا آئکہ بھرہ سے آپ کی قوم از در کی آئے اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ کیجئے تا آئکہ بھرہ سے آپ کی قوم از در کی آئے اور وہیں سے قلعہ بندی کر کے جنگ کیجئے تا آئکہ بھرہ سے آپ کی قوم از در کی آئے طائے۔

ا موازیر قبطنے بھر بن بزید نے اس مثورہ کے مطابق اہوازی جانب مراجعت کی اور طاہر نے قریش بن شہل کو تھر بن بزید کے تعاقب پر مامورکر کے بیتھم دیا کہ اہوازی قلعہ بندی سے پیشتر محمد بن بزید کے ہمراہیوں کو معداس کے ہمراہیوں کے گرفتار کر کو گراس میں قریش کو کامیا بی نہ ہوئی ہے ہمراہیوں کے گرفتار کے کر کو گراس میں قریش کو کامیا بی نہ ہوئی ہے بن بزید قریب پہنچا تو محمد بن بزید گئر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور نہایت خوال ائی ہوئی محمد بن بزید کے ہمراہیوں کے قدم میدان جنگ سے اکم کر کے کی دور اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ بنا کہ میدان جنگ سے اکم کر کے بیان خار خلاموں نے مرنے پر کمریں باندھ لیں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ بولی میں اور دادم دائی دے کرمیدان جنگ بھواروں کے سایہ کے جاں بی تنام کردی۔

واسط کوفداور بھر میں قبضہ جنگ کے فاتمہ پر طاہر نے اہواز پر بقنہ کر کے بمامہ بح بن اور ممان پر اپنی طف سے والی مقرد کے بعدازاں واسط کا تصد کیا ان دنوں واسط ہی سندی بن یچی و بیتی اور بیٹم بن سعید (خزیر بن فائرہ ہا تا اور میں تقاید دنوں طاہر کی قرار کے بعدازاں واسط کا تصد کیا ان دنوں واسط پر بھی بلا مزاحت وخاصت بقنہ کر آ مہ کی خبر من کر بھا گھا یہ دونوں طاہر کی آ مہ کی خبر من کر بھا کو فدکی گورزی پر عباس بن ہادی فائز تھا۔اس نے ورا فلیفدا بین ل معدول کا اعلان سے ایک سید سالا دکوکوفد کی جانب دوائد کیا کوفدکی گورزی پر عباس بن ہادی فائز تھا۔اس نے ورا فلیفدا بین مبدی گورز بھرہ اور کر کے مامون کی خلافت کی بیعت کر کی اور طاہر کے پاس ایک اطلاع یے خبر لکھ کر بھیج و یا۔منصور بین مبدی گورز بھرہ اور مطلب بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن مالک گورزموصل نے بھی بھر ہ اور موصل میں ایسا ہی کیا ۔ طاہر نے سب کو ان کے عبدوں پر بحال

ا ميدانعه بدرجو بردجب الماج كاب تاريخ كالرجلد فتشم سفري والطبورات

إ ميدالعات ديب واله كري الربيخ كالمراين التيجاد شفره والطبور عدر

ركها \_ حرث بن بشام اور داؤ د بن موى كوقصرابن مبير وكى جانب روائلى كاعكم ديا اورخووجر جرايا بي خيمه زن ربا \_

تھا ز میں ما مون کی بیعت: جم وقت این نے بیت اللہ شریف سے ظیفہ ہارون کا عہد نامہ منگوا کر چاک کرڈ الا اور داؤد بن عینی گورز جاز کو مامون کی معزولی کا عظم دیا داؤد بن عینی نے لوگوں کو بیخ کر کے ایمن کے اس علم کی جیل ہے انگاد کر کے بات کی کر بیت مجد حرام میں کی تھی اور کیا کہ ان کہا '' کیام لوگوں سے یہ افرانس لیا تفاکہ معلوم کا ساتھ دینا ظالم سے لڑنا دیکھو جم ایمن نے ظلم وستم کا ہاتھ بز تعایا ہے اور اپنے دونوں میں اس میں کہ منظوم کا ساتھ دینا ظالم سے لڑنا دیکھو جم ایمن نے ظلم وستم کا ہاتھ بز تعایا ہے اور اس کی خاتوں ( مامون و موتمن کو ) ظلافت سے محروم کر کے اپنے چھوٹے لڑکے کو جو دو دو ھی پی رہا ہے اپنا و کی عہد بنا ای کھے ہوئے عہد نامہ کو خانہ کعب سے نگلوا کر ظلما جاک و تلف کر ڈالا ہے ۔ جم تم کم کو پیشن دلاتا ہوں کہ ایمن کی نقش بیعت اور مامون کی بیعت خلافت سے بیشتر ظیفہ ہارون کے ہاتھ پر کر بیکے تھے''۔ حاضرین منے ہلیب خاطر کو دور کر بن سے کہا کہ اس تقرین منے ہلیب خاطر اور دی خالم اس کی اس تقرین من کو ہوں کے بیت کر لی داؤد نے کہ معظمہ کے اطراف و جوانب میں اس کی داؤد بن علیہ میں مامون کا نام پڑھا اور اپنے لڑے سلیمان کو جو مدینہ منورہ کا گورز تھا لکھ بھیجا اس نے بھی ایسا تی کہا ہیں کیا ہوں کی داور سے بیشتر خلیفہ کا دورہ کی داؤد دینے کہ معظمہ کے اطراف و جوانب میں ایسا تی کہا ہیں کہا ہے داد کر کے دورہ کی داورہ کی کا مرز تھا لکھ بھیجا اس نے بھی ایسا تی کہا ہوں کی دورہ کے دورہ کا گورز تھا لکھ بھیجا اس نے بھی ایسا تی کہا ہوں دورہ کیا ہوں کا دورہ کیا ہوں کیا ہوں کیا دورہ کی دورہ کیا ہوں کیا ہوں کیا دورہ کیا ہوں کا دورہ کیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا دورہ کیا ہورہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو دورہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گورز تھا لکھ بھیجا کیا ہوں کیا ہورہ کیا ہوں کیا ہورہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کر کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کو دیا ہورہ کیا ہورہ کو کو دورہ کی کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا ہورہ کو کو کیا ہورہ کیا ہورہ کو کو کی کو کیا ہ

بسبب کے بعد داؤر نے مکہ سے براہ بھرہ و فارس وکر مان مروکی طرف کوچ کر دیا اور مامون کی خدمت ہیں اس داقعہ کے بعد داؤر نے مکہ سے براہ بھرہ و فارس وکر مان مروکی طرف کوچ کر دیا اور اس کے عہدہ پراُس کو بحال رکھا علاوہ ازیں صوبہ عک کو بھی ایس کے عہدہ پراُس کو بحال رکھا علاوہ ازیں صوبہ عک کو بھی ایس کے صوبجات مقبوضہ سے بحق کر دیا اور زخصتی کے وقت پانچ لاکھ درہم بطور انعام مرحمت فرمائے اور اپنے براور زادہ عیاس بن موی کو موسم جج کا ناظم مقرر کر کے اس کے ہمراہ دروانہ کیا اور بزید بن جرم بین مزید بھی خالد قسم کی کو موسم جج کا ناظم مقرر کر کے اس کے ہمراہ دروانہ کیا اور بزید بن جرم بین مزید بھی خالد قسم کی کو

بسرافسری ایک نشکر جراریمن کی سندگورنری عنایت کر کے یمن کی جانب روانہ کیا۔ یہ لوگ طاہر کی طرف ہے اُس وقت ہو کر گز دے تنے جب کہ طاہر بغداد کا محاصرہ کئے ہوئے تنے طاہر نے ان لوگوں کو کمال احرّ ام وتو قیر سے تفہرایا دعوت کی بعد از ال بیزید طاہر سے رفصت ہو کریمن پہنچا اور اہل یمن کو جمع کر کے مامون کی بیعت اور امین کی معزولی کا خطبہ دیا حاضرین اور تمام اہلی یمن نے مامون کی خلافت کی بیعت کرلی اور فرمال پر داری واطاعت کے لئے گر دنیں جھکا دیں۔

معرکہ صصرے: جس وقت اعن کو حسین بن علی بن عینی کے مارے جانے گر جینی اوراس نے ابی آتکھوں سے طاہر ک فقو حات کا سیلاب بڑھتا ہواد کھے لیااس وقت وہ خواب فظلت سے بیدار ہوکر جنگ طاہر پر کمر با ندھ کر انھے گھڑا ہوا چنا تی ماہ شعبان (19 ھے علی جار سولواء ٹیے سالا رول کے لئے منعقد کے اور پھران سب پر علی بن مجر بن عینی بن نہیک کوا میر بنا کر بر شمہ کی طرف کوج کرنے کا تھم دیا اس لشکر نے نہروان کے قریب ماہ رمضان کے سند فدکور میں بر ثمہ سے جنگ کی مگرا تفاق ایسا وی مار فرق کی کھڑا تھا اس کی طرف کوج کرنے کا تھم دیا اس لشکر نے نہروان کے قریب ماہ رمضان کے سند فدکور میں بر ثمہ سے جنگ کی مگرا تفاق ایسا وی اس کی طرف کوج کرنے کا تھم دیا اس لشکر نے نہروان کو نامون کو اخدمت میں بھی بھی بھی جی دیا ہوئی کے تصرفیا میں کہ اس کی طرف سے ب در ب بھی بھی بھی بھی اور طاہر ان کو شکست و بتا جاتا تھا ظیفدا مین نے جنگ کا نفت بگڑتا ہواد کی کر طاہر کے لشکر ہوں کو فوج کی ایس بھی کی ایس بھی کا اور اس باب سے مالا مال کردیا اس میں ایمن کوا یک کوند کا میا بی ہوگی تو سرداران لشکر کو بلانے لگارفتہ رفتہ ان کا گروہ کی ایمن سے جا طلاحین نے ان لوگوں کو حسب لیافت و حیثیت انعامات دیے اور اپ دوستوں اور ہمراہوں کہ ایک میدان جنگ میں ایمن کو میں دی اور بہر ایموں کو ملاح کے ورد ہو کر کے میدان جنگ میں کہ بھی کا کوند کی ایموں کی مان ہوئی تمام دن لڑا کی ہوئی دیں۔ شام ہوتے ہی ایمن کے لشکر کو فلا ہر کی فوٹ نے کے میدان جنگ میک کو کوٹ لیا۔

کے میدان جنگ میں آیا لڑا اگی ہوئی تمام دن لڑا اگی ہوئی رہی۔ شام ہوتے ہی ایمن کے لشکر کو فلاست ہوئی طاہر کے لشکر کی فوٹ نے اس کا میں کے لشکر کی کوٹ کی ایمن کے لشکر کی کوٹ کیا۔

جب بی شکست خوردہ فوج این کے پاس پیٹی تو این نے ایک دوسرالشکر مرتب کر کے لشکر یوں کو بہت سا مال و اسباب دیا۔ اس لشکر میں منہز بین سے ایک شخص کو بھی شریک نہ کیا اور جنگ آزمودہ سبہ سالا روں کو فوج کے جدا جدا دستوں کا افسر مقرد کر کے طاہر کے مقابلہ پر دوانہ کیا۔ طاہر نے اپنی حکست عملی سے اس لشکر کواپٹے ساتھ ملا لیا لشکری بجائے طاہ سے جنگ کرنے کے قلم یا جنگ کرنے کے قلم یا جنگ کرنے کے قلم یا جنگ کرنے کے قلم یا جو حال بی میں بازار یوں اور بناہ گیروں نے مرتب کی گئی تھی۔ طاہر نے ان سے بھی سازش کر لی اور بہت سا مال واسباب و کران میں سے چند آدمیوں کو بطور منامن کر کے این بہاں نظر بند کرای۔

بی اہتمام وا تظام کیا۔ عبیداللہ بن وضاح نے شالب میں اور طاہر نے باب انبار میں اپنا مور چہ قائم کر کے عاصرہ کرلیا امین کے باؤں تلے سے زمین نکل گی۔ باوجود وسیج ہونے کے اس براس کا محل سرا تھک ہو گیا۔ رسد وغلہ کے بند ہو جانے سے مصیبت پر مصیبت طاری ہوگئی۔ مجوراً تو شہ خانہ کے مال واسباب اور خز انوں کے سایان وظر وف نقر کی وطلائی کوفر وخت کر کے لئنگر یوں کو دینے لگا اور اپنے ہمراہیوں کو طاہر کے لئنگر پر آتش بازی کرنے اور گرم تیل پھیننے کا تھم دیا جس سے ایک گروہ کشر اس واقعہ میں کام آگیا۔ سعید بن مالک بن قادم امان حاصل کر کے طاہر کے پاس چلا آیا۔ طاہر نے اس کو باز اروں اور در یائے د جلہ کا والی مقرر کر کے ان مقامات اور سرحدوں میں خند توں کے کھود نے اور دید موں کے باند ھنے کا تھم دیا جن پر براس جا مان دیا اور ایک دستہ فوج کا آپ کی خرض سے بہت سا اسباب وسامان دیا اور ایک دستہ فوج کا آپ کے اس جنا ہو کہ دیا۔

امینی کشکر کوشکست: طاہر نے قصر صالح پر قبضہ کرنے کے بعد امین کے سید سالا روں سے قط و کتابت شروع کی اور بشرط بیعت امان دینے کا وعدہ کیا ان لوگوں نے بہ کمال خوشی منظور کر ایا سب سے پہلے کل بنو قحطبہ نے اس کے بعد یکی بن علی بن ماہان اور محمد بن ابی عباس طائی وغیرہ نے بیعت کی اس سے امین کے کاموں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا اور وہ محمرا کیا جگ کے تمام کاموں کو محمد بن بیدا ہو گیا اور وہ محمرا کیا جگ ایک کے تمام کاموں کو محمد بن بیدی بن نہیک اور حسن ہرش کے سپر دکر دیا ان لوگوں کے ساتھ غو عائیوں اور کرائے کے سپاہوں کا ایک جم غفیر تھا اور وہی معرکہ کرنے کے سیارہ و صفید کرنے کے مختار تھے امراء ورؤسا بغداد شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جا روں طرف ایک ہوگا عالم تھا۔ طاہر نے قصر صالح پر قابض ہوکر بغداد کی شہر پناہ کے تو ڈے جانے کا تھم دیا اور رسدگی و را مدرکہ دیا جدارت بغداد میں جانے ہوگیا جول حصار تلاکی کیا بی درآ مد بند کر دی۔ کشتوں کو ہراہ فرات بغداد میں جانے ہے دوک و یا جس سے غلہ بے صد کراں ہوگیا جول حصار تلاکی کھیا بی ا

ادراس پرروزاند بنگ ایک قیامت فیزمصیبت تلی جمس کا پرواشت کرناانها فی قوت سے باہرتھا مگر بایں ہمرنہایت استقلال کے ساتھ اہلِ بغدادلار ہے تھے عبداللہ بن وضاح کواس نو آ زمودہ فوج نے فکست وے کرشاسہ پر قبعنہ کرلیا ہر ثمہ یہ فہر پاکر اس کی اعانت کو آیا تو اس نے بھی منہ کی کھائی فکست کھا کر بھا گاگر فار کرلیا گیا۔ بہ ہزار خرابی اس کے ہمراہیوں نے اپنی حکمت عملی سے دہا کرایا طاہر نے جنگ کا نقشہ بداتا ہواد کھے کرشاسیہ بی ایک بل بنوا کر عبور کیا اور کمال مردا گی ہے امین کے لئے کہ بی کو اس شدت کا حملہ کیا کہ ایمین کے لئے کرشاسیہ بوئی وہ مجبوراً پیچھے کو ہٹا عبداللہ بن وضاح پھرا ہے مور چہ پر بدستور سابق قابض ہوگیا ایک گروہ کی رائی معرکہ بی کام آگیا ظیفہ ایمین کے مکانات شاہی جو فیزرانیہ بیس تھے جلاد یے گئے جس کی سابق قابض ہوگیا ایک گروہ کی شرای معرکہ بیس کام آگیا ظیفہ ایمین کے مکانات شاہی جو فیزرانیہ بیس تھے جلاد یے گئے جس کی تیاری بیس بی لا کھ در بہم مرف ہوئے تھے۔

عبدالله بن خازم کا فرار : ظیفداهن کواپ قل کا یقین اورا پی تا کامی کا دنو ق ہوگیا۔عبدالله بن خازم بن خزیر امین کے خوف سے مدائن بھاگ گیا کیونکہ اجن اس کی طرف سے مشتبہ ہو گیا تھا اوراس کی ایذار سانی پر بازار یوں اور کمینوں کو مامور کردیا تھا اوراس کی ایڈار سانی پر بازار یوں اور کمینوں کو ممکن دیا تھا بعض کا یہ بیان ہے کہ طاہر نے اس سے خط و کتابت کی تھی اور بہ بصورت سرکشی مال واسباب کے ضبط کر لینے کی و خمک دی تھی اس کے بعد ہرش نے مع اپنے ہمراہیوں کے بغد او ممکن دی تھی اس کے بعد ہرش نے مع اپنے ہمراہیوں کے بغد او سے نظل کر جزیرہ عباس (مضافات بغداد کی طرف کوچ کیا طاہر کے لئکر یوں نے چھیڑ چھاڑ کی لا ائی ہوئی ایک گروہ کیئر دریا ہیں فروب کرم گیا باقی ماندہ تھی اس کے تمام کا موں میں ضعف شہر و و سیار مرکیا تی ماندہ تی اس کی ماندہ تی اس کی ماندہ تی اس کی ماندہ تی اس کی ماندہ کی کورزی پر بھیج دیا۔

قریب کرم گیا باتی این ایس موتمن بن دشید اپنے بھائی مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے جرجان کی گورزی پر بھیج دیا۔

یفداوی پیشد: طاہر نے خزید بن خازم اور محد بن علی بن موئ بن ماہان کو کہدئ کرامین کے معزول کرنے پر تیار کرایا۔
چانچان دونوں نے آخر مرم موالے کو دجلہ کے بلی کو عود کیا اور امین کی معزو کی کا علان کر دیا اور ہرتمہ کو جوان کے مقابلہ پر خیاجی ان دونوں نے رقابلہ جیجا ہر قمہ نے بلا مواحمت و کا صحت مہدی کی گئرگاہ میں داخل ہو کر قبنہ کر لیا ایکلے دن طاہر شہر اور کرخ کی طرف بر حا اہلی شہر وکرخ نے مزاحمت کی لا انی لای طاہر نے ان کو شکست دے کر قبنہ کر لیا اور ابان کی منادی کرادی اور لئگر یوں کو بازار و جلد کے اس کو مقراک میں داخل ہوں کو بازار و جلد کے اس کا منادی کرادی اور شیاصرات کے در اور قبل اور شیاصرات کے در اور قبل میں میں میں اور شیاصرات کے در اور قبل میں منادی کرادی اور شیاصرات کی در اور قبل اور شیاصرات کے در اور قبل میں میں میں اور شیاصرات کی در اور کی سے مرف عام موقع سے شیخیقوں کو نصب کرا کے سنگ در جلد کے اس کا موجوع سے شیخیقوں کو نصب کرا کے سنگ دو اور کی میں اور لاکون سلطنت میں سے صرف حاتم بن صقر اور در گئی اس کے ساتھ رہ گئے اور مسلم کی ماری کی شیار کو بردا شت کرنے لگائی میں سے صرف حاتم بن صقر اور در گئی اس کے ساتھ رہ گئے اور باق کی کہا کہ کرنے میں سے صرف حاتم بن صقر اور در گئی اس کے ساتھ رہ گئے اور اللہ میں میں اور در گئی اس کے ساتھ رہ گئی کو کہا گئی گزری حالت میں بھی اس وقت سات ہوار موار ایم کی اس موقت سے ہوا سے اور اور ایک کی موار اور ایک کی درواز و سے بو حالت خلات کل کر جزیرہ و شام کی طرف چلے جا تمیں اور ایک جدید سلطنت کی بنا المور تمیں کر میں کو کہ بات بوجائے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کر ہونی بات بیدا کی اور کی خالت کی گئی اور بغداد سے جزیرہ و شام کی طرف چلے جا تمیں اور ایک جدید سلطنت کی بنا کا اسرم مقرر کرتیں اور کی دواز و سے بو حالت خلات کل کر جزیرہ و شام کی طرف چلے جا تمیں اور ایک جدید سلطنت کی بنا کا خرم میں کوئی بات بیدا کر دے '' دخلیف میں نے اس دائے کو پہند کیا اور بغداد سے جزیر و دشام کی طرف چلے جا تمیں کوئی ہو تا ہے کوئی بات بیدا کر دے '' دخلیف میں نے اس دائے کو پہند کیا اور بغداد سے جزیرہ دی موار نے بطر ف بطر باتے کا قسد معمر کرایا۔

ا مین کی ا مان طلی ا طلی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن منعور جمہ بن عینی بن نہیک اور سندی بن شا کہ کوخط کھا دھی دی کہ اگر آم اوگ این کو اس قصد سے باز ندر کھو گے تو تمہار ہے تق میں بہتر نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے خلیف ایمن کی خدمت میں حاضر ہوکر جنگ زرگری شروع کر دی اور یہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ خود کو الاین انلب اور ابن صقر کے قضہ میں دے دیں ۔ بیلوگ خائن اور غیر معتبر ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آب ہر شمہ بن اعین سے امان طلب کیجے اور اس کے پاس چلے ابن صقر اس رائے سے خالفت کر کے بولا' اگر امیر المؤمنین المان بی طلب فرمار ہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ طاہر سے امان طلب کیجے اور اس کے پاس جائے اور سے کہ طاہر سے امان طلب کرنے کو اس کو شکور کر کے باس جائے اور اس کے باس جائے اور اس کے باس جائے اور اس کے باس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس درخواست کومنظور کر کے کہلا بھیجا امان طلب کرنے کو شکون بدتھور کر کے ہر شمہ کے پاس امان کا بیام بھیجا۔ ہر شمہ نے اس درخواست کومنظور کر کے کہلا بھیجا کہ زیر بی با شناء آپ کے اور اوگوں سے گروں گا اور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروں گا در اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروہ بھی امان کے خواست گار ہوں گا ور اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در اگروں گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در گا در

امین کے کل سراکا کا محاصرہ طاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو اس کو یہ امر شاق گزرا کہ فقی یا بی کا تائی ہر تمہ کے سریر رکھا جائے اور خلیفہ امین امان حاصل کر سے ہر تمہ کے پاس آئے۔ ہر قمہ نے طاہر کے ظاہر کی طور وطریقہ سے اس خیال کو تاثر کر ایک اپنے ہمراہیوں کو خزیرہ بن خازم کے خیر میں جع کر کے یہ رائے ظاہر کی کہ طاہر سے موجودہ حالات میں شکر رقی پیدا کرتا منا سب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ طاہر سے اس معا کمہ کی صفائی کر لیمنا جائے ہے جانچہ ہر تمہ مع اپنے ہمراہیوں اور سلیمان سمند کی اور انہن نہیک و غیرہ کے طاہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ظاہر کیا کہ خلیفہ امین بذاتہ موائے ہر تمہ اور کی کے پاس نہ جائے گا کہ بال خاتم خلافت میں معاور جو حقیقت شعاء خلافت میں سے جیس آپ کے حوالہ کرد سے گا۔ طاہر اس ایم جیس آپ ہے حوالہ کرد سے گا۔ طاہر اس ایم بیان کر خصہ سے کا نے اٹھا ای وقت چند خلیفہ امین این کر خصہ سے کا نے اٹھا ای وقت چند خلیفہ امین این کر عمر اے کا مربیدی کر خصہ سے کا نے اٹھا ای وقت چند خلیفہ امین این کر کل مراکے کا صرہ پر شعین کردیا۔

امین کا فرار ، پیسیوی محرم ۱۹۸ ہے و ہر تمہ نے امین کے پاس کہلا بھیجا کہ آج کی شب اور صرفر ماہیے کیونکہ آج می کنارہ دریا پر بچھ ایس با تیں بچھے نظر آئی ہیں جن ہے جھے نظرہ پیدا ہوتا ہے امین نے جواب دیا ' ممیرے جس قدرا حباب اور مواخواہ تھے وہ سب کے سب بچھ ہے جدا گئے ہیں میں یہاں اب ایک ساعت بھی قیام ہیں کرسکا۔ ایسا نہ ہو کہ طاہر کو اطلاع ہو جائے اور وہ جھے گرفار کر حقل کر ڈالے''۔ اس کے بعدا مین نے اپنے دونوں لڑکوں کو گلے لگایا' پیار کیا اور ان دونوں کے دونوں لڑکوں کو گلے لگایا' پیار کیا اور ان دونوں ہو جائے اور دہ جو کر روتا ہوا دریا کے کنار بے پر آیا۔ ہر تمہ ایک حراقہ 'پرسوار ہو گیا ہر تمہ نے اس کے ہاتھ و پاؤں کے ہو ہے دیے اور حراقہ کے کہتا ان کو بیتھ و پاؤں کے ہو سے دیے اور حراقہ کے کہتا ان کو بیتھ و پاؤں کے ہو ماطا ہر دیا در حراقہ کی کہتا ہو گئی کشتوں کا بیڑ ہ ساسنے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ حراقہ کو کہنا کی کہتا تھا کہ کی کشتوں کا بیڑ ہ ساسنے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ حراقہ کو کرائی کی کھوں کو کھوں کو کھوں کہ کے ایس کے باری کی کہ حراقہ کو کھی کھوں کا بیڑ ہ ساسنے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدت سے تیر باری کی کہ حراقہ کو کھوں کو سے کھوں کیا گئی کشتوں کا بیڑ ہ ساسنے آگیا۔ حراقہ کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدہ سے تیر باری کی کے حراقہ کا کا صرہ کر کے لڑائی شروع کر دی اور اس شدہ کے تیم باری کی کے حراقہ کو کو کی کی کو تعامی کو میں کے دونوں کو کو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

ا حراق اس جنگی کشتی کو کہتے ہیں جس میں آتش بازی کے مقامات ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے دشمنوں پر دریا بی آگ جرسالی جاتی ہے۔ اقریب الموران سنجی ۱۸۳ جلداول۔

بيكاركرديا فوطازنول في حراقه من سوراخ كرديا تموزي دير من حراقه پاني سے لبريز بوكر و وب كيا۔

ي عمل في كما " إل حضوران شاء الله تعالى "\_

ہم لوگ ہی باتنے کردہ سے کھر ہن حمید طاہری آپنجادورے کھڑا ہواد کھتار ہا بہاں تک کہ وہ امین کو بہجان کر وہ جمیول کو چنگتی ہوئی پر ہند تکوار پی لئے ہوئے آیا۔ امین ان لوگوں کو دکھے کہ آہدا ہوئے ہوئے آیا۔ امین ان لوگوں کو دکھے کہ آہت ہی ہوئے کا ان میں سے ایک نے لیک کرامین کو پکڑ کرز مین پر گراد یا اور ذرج کر کے سراتا را با اور طاہر کے دو پرو لے جاکر رکھ دیا۔ جبح ہوئی تو لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ طاہر نے امین کا سرشار عام پر آ ویز ال کراد یا۔ جب اکثر آ دمیوں نے دیکھ لیا تو اپنے ابن عم محمد بن حسن بن مصعب کی معرفت فتح کا علان نامہ مامون کی خدمت میں روانہ کیا اور اس کے ساتھ امین کا سرخاتم خلافت عصا اور چا در بھی بھیجے دی۔ مامون نے ان سب کود کھے کر بحدہ شکر ادا کیا۔

## <u> پاپ</u>

# عبداللدابوجعفرالمامون مواه تا مراس

طاہر نے امین کے آل ہونے کے بعدامان کی منادی کرادی اور جعد کے دن شیر بغداد میں اپنی کامیابی کے جمیئے ہے۔
گاڑتا ہوا جامع مسجد میں نماز جعدادا کی۔ مامون کے نام کا خطیہ پڑھا اور امین کی برائیاں بیان کیس۔ شائی کل سراؤں کی فارت ہونا طاحت پرلوگوں کو معین کیا اور زبیدہ مادرامین اور امین کے دونوں لڑکوں موی وعبداللہ کو بالائی زاب کے شہروں کی طرف شیر بدر کر کے بھیج دیا۔ بند دنوں کے بعد موی وعبداللہ کو مامون کے پاس بھیج دیا۔

بغداد میں شورش امین کے قل ہوجانے پر بغداد میں شکر اور نیز طاہر کی فوج کو ہوئے پڑ چیاتی ہوئی۔ گرہی مدامت سے کیا حاصل تھا۔ طاہر سے روزینہ طلب کیا۔ وہاں کیا تھا حیار وحوالہ سے ٹال ویا۔ لشکر یوں میں سرگوشی ہونے گئے۔ رفتہ رفتہ اشتعال اس قد ربز ھا کہ امین کے قل کے پانچ یں روزلشکر یوں نے بلوہ کردیا۔ طاہر مع اپنے ایک گروہ سید منالاروں کے عقر تو با بھاگ گیا اور وہاں سے ان کی سرکو بی کے لئے ایک لشکر مرتب کر کے بغداد کی طرف تو ٹا۔ بلوائیوں نے معذرت کی اور بغناوت کا سار االزام پولیس والوں اور بازار یوں کے سرمنڈ ھودیا۔ طاہر نے ان کی خطا کیں اس شرط سے کہ وہ حسب بستورسا بن مطبع و فرماں بردار ہوجا کیں معاف کردیں اور چار مہنے کاروزیہ تھیم کردیا۔ روساومشائخ بغداد نے اہل بختواؤگ بندو کے اس کی خطا ہو کے کہ قدم کے مقرب کل بندو کی مقرب کا میں معاف کردیں اور چار مہنے کاروزیہ تھیم کردیا۔ روساومشائخ بغداد نے اہل بختواؤگ میں اور بے خطا ہونے کی قسمیں کھا کیں۔ تب طاہر کا غصر فروہ وا اور لا ان کا بازار شعند ا ہو گیا۔ مشرق سے مغرب کل عمر مند وہوا اور لا ان کا بازار شعند ا ہو گیا۔ مشرق سے مغرب کل عمر میں مون کی حکومت کا سکہ چل گیا۔

حسن ہرشی کی بعناوت ای ۱۹۸ھ میں حسن ہرشی نے علم بغاوت بلند کیا۔ایک گروہ بازار یوں کااس کے ساتھ ہوگیااور بہت سے بدو یوں نے اس کی اتباع کی حسن ہرشی یہ کہتا ہوا کہ 'لوگو! آل محمد کی اطاعت کرواورانہیں کی حمایت کرو'' ۔ ٹیل کی طرف آیارعایا سے جبر اخراج وصول کیااور جس نے ذراسی مخالفت کی اس کولوٹ لیا۔

ظیفہ مامون نے بغداد کے فتح ہونے کے بعد حسن بن ہل برادر فضل بن ہل کو طاہر کی مغتوحات جبل عراق فاری انہواز کی خار اہواز کیاز اور یمن کی سند گورنری مرحمت کی بس حسن نے 199ھ جس اپنے صوبجات میں پہنچ کر اپنی طرف سے اپنے محال کو پھیلا دیا اور طاہر کو جزیرہ موصل شام اور مغرب کا گورنرمقر رکر کے نصر بن هیت کی جنگ پر جانے کا تھم دیا اور ہر محمہ کوخراسان کی جانب روانہ کیا۔ کی جانب روانہ کیا۔

نفر کی بعناوت: نفر بن هیت بوعتیل بن کعب بن ربید بن عامر سے مقام کیسوم ثالی حلب شی رہتا تھا۔اس کو ابتداء بی سے ایمن کی طرف میلان تھا۔ چنا نچہ ایمن کے تی ہونے کے بعدا بین کی بیعت کے ابغاء کا اظہار کیا اور اپنے گر دونوا ت کے جو ایمن کی بیعت کے ابغاء کا اظہار کیا اور اپنے گر دونوا ت شہوں پر بہتنہ کر کے سیماط پر بھی متفر ف ہوگیا۔ میان باور تران پر بھنے کر کا صرو کر لیا۔ اس اثناء میں طالبین کے بواخواہوں میں سے چندلوگوں نے نفر سے لکر آل کی میں سے کی ایک کی بیعت کرنے کی در خواست کی علاقہ آئے دون بنوعباس اور ان کے عمال طرح طرح کے ظلم وستم کر رہے تھے۔ نفر نے جواب دیا '' بھی سیاہ جمند کے دائوں کی اور ان کے عمال طرح طرح کے ظلم وستم کر رہے تھے۔ نفر نے جواب دیا '' بھی بیاہ بہند کر ان کی بیعت کر کیے گئے گئے گئے ان اور ان کے عمال طرح کی امال موسکے جی اور پایال گروہ ترتی نہیں کر مکل ۔ اگر بجھے کوئی پایال شخص میں سے کی کی بیعت کر کیجے'' ۔ جواب دیا'' بچھا بنوا میں سے کی کی بیعت کر کیجے''۔ جواب دیا'' بھا بالی موسکے جی کھونتھان نہ پہنچ ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرامیلان بنوعباس کی طرف میں سے کسی کی بیعت کر لیجے''۔ جواب دیا'' بیابالی سے بچھے بچھونتھان نہ پہنچ ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرامیلان بنوعباس کی طرف میں سے کسی کی بیعت کر لیجے''۔ بواب دیا'' بیابالی سے بچھے بچھونتھان نہ پہنچ ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرامیلان بنوعباس کی طرف مطلع بین جواد بھی ہو کہ بیابالی بوابال کی مقال میں بین ان بیابالی ہو کھے بھی کہ تھا اور نصل نے قبر بھی اتارا تھا اس کے بعد می طیفہ یامون کا نامہ مطلع بین جاؤ ۔ اس نے بچھو بھی میں در ہوا۔ اس نے بچھو بی مور بھی مطلفہ یا موں بینا زہ پر آئے تھے اور فضل نے قبر بھی اتارا تھا اس کے بعد می طیفہ یامون کا نامہ تحت صاور ہوا۔

عما مدونزار سے میں لڑائی : امن کے آل کے بعد موصل میں مامین یما مدونزار یہ بیاڑائی ہوگئی اس وجہ سے کہ علی بن حن ہدائی جوموصل پر متعرف تھا۔ اس نے نزار سے پر جروشتم شروع کر دیا تھا۔ جس وقت عثان بن نعیم برجی دیار مصر میں وار دہوا۔ نزاد سے کا عزووا قارب اور ان کے سرواروں سے اس واقعہ کو بیان کر کے غیرت ولائی اور نزار بیری جمایت پر ابھارا چنا نچہ بیس ہزاراً دمی معرسے عثان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے یعلی بن حسن کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو والی جل جا کہ میں ہزاراً دمی معرسے عثان کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوئے یعلی بن حسن کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو والی چلے جانب کے کہا مگر عثان نے بچھ ساعت نہ کی مجبوراً علی بن حسن نے بھی چار ہزار نوج مرتب کر کے میدان جنگ کا راستہ لیا۔ متحدولا ائیاں ہوئی بالاً خرنزار میہ فکست کھا کر بھاگ گئے۔ ہزار ہا آ دمی کام آئے اور علی ایپ وار الحکومت میں والیں آئے۔

ابوالرایا کی بغاوت جس وقت فلیفہ مامون نے حسن بن بہل کوکل مغنق عات طاہر کا گورزمقرر کر ہے واق کی جا جب روانہ کیا لوگوں نے آبس میں کہنا شروع کر دیا کہ فضل بن بہل نے فلیفہ مامون کو اپنے جفنہ میں کررکھا ہے۔ مامون ولی کام فضل کی مرض کے فلاف نہیں کرسکتا ۔ کل فائدان فلافت اراکین سلطنت اور سپرسالا ران لشکر کو اس نے دہایا ہے۔ جو ہائم اورامرا مشمرکواس سے ناراضگی پیدا ہوئی اور حسن بن بہل کی شکایتیں کرنے گے۔ رفتہ رفتہ ایک فتنہ بر یا ہوگیا۔

ابوالسرا بامری بن منعور نے جس کے متعلق بیکہا جاتا ہے کہ یہ بوشیان اولا دبانی بن تبیصہ بن ہائی بن مسعود میں سے تعاب بوتمیم کے ایک شخص کو جزیرہ میں قبل کر ڈالا۔ والی جزیرہ نے بدلہ لینے کی غرض سے ابوالسرایا کی گرفتاری کا تھم دیا۔ ابوالسرایا کو اس کی خبرنگ می ۔ وہ فرات کوعیور کرے شرقی جانب فرات چلا آیا اور رہزنی کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد تمیں

عین التمر پر جملہ: ابوالسرایانے اس کواپنے ہمراہیوں میں تقلیم کردیا اور بدونت روائلی یہ جایت کردی کہ تم لوگ ایک ایک دودوکر کے میرے بعد ہی میرے پاس چلے آنا ان لوگوں نے ایسائی کیا۔ تقریباً دوسو آدمی جمع ہو گئے ابوالسرایا نے ان لوگوں کومرتب کر کے میں التمر پر جملہ کردیا اور اس کے عامل کو گرفتار کر کے میں التمر کولوٹ لیا مال نغیمت جو پچھ ہاتھ آیا اپنے ہمراہیوں میں تقلیم کردیا۔ اس کے بعد اتفاقا ایک دوسرے عامل سے ملاقات ہوگئی جو بہت سامال واسباب تین فچروں پر لادے ہوئے لئے جارہا تھا ابوالسرایانے اس کو بھی لوٹ کراپنے ساتھیوں میں تقلیم کردیا۔

اس عرصه میں ہر ثمہ کالشکر آ بہنچا جس کواس نے اس کی سرکو بی پر مامور کیا تھا ابوالسرایا اس لشکر کوشکست و ہے کر
بیابان میں تھس گیا۔ بعد از ان اس کے بقیہ ہمراہی بھی اس سے آ ملے جس سے اس کی جمعیت بردھ گئی۔ وقوقہ کی طرف قدم
بڑھائے ابوضر غانہ نے سات سوسوار یوں کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گر پہلے ہی جملہ میں شکست کھا کر قصر میں جا چھپا
ابوالسرایا نے ان کا بھی مال واسباب لے کر انبار کا قصد کر دیا۔ انبار میں ابراہیم شروی (خلیفہ منصور کا آزاد غلام) مامور تھا
ابوالسرایا نے اس کو بھی تل کر کے انبار کولوٹ لیا اور اپنے ہمراہیوں میں تقییم کر کے چل کھڑ ابوا کچھ دور جا کر پھر انبار کی جانب
والیس آیا۔

ابن طیاطیا کاظہور: بعدازاں بقصدرقہ خروج کیا۔طوق بن مالک تعلی کی طرف ہوکرگز را اس نے قیس کے ظاف اس کی امداد کی چار مہینے تک تھررار ہار بیعد کی جنبدداری کی وجہ ہے قیس سے لڑتار ہا۔ یہاں تک کہ قیس نے طوق کی اطاعت قبول کر لی اور ابوالسرایا رقہ کی جانب چلاگیا وہاں پرمحہ بن ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن حتیٰ بن علی سے ملاقات ہوگئی۔ اس کا باپ ابراہیم طباطبا کے نقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابوالسرایا نے ابن طباطبا کی بیعت کر لی۔ ابن طباطبا نے ابوالسرایا کو دریا کے راہتے کو فہ روانہ کیا اور خود خشکی کا راستہ اختیار کیا۔ چنا نچہ ایک معین اور مقررہ وقت پر ابوالسرایا اور ابن طباطبا کو فہ میں داخل ہوئے ابن طباطبا نے ابلی کو فہ سے آل محمد کی حمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابوالسرایا اور ابن طباطبا کو فہ میں داخل ہوئے ابن طباطبا نے ابلی کو فہ سے آل محمد کی حمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابوالسرایا اور ابن عباطبا کو فہ میں داخل ہوئے ابن طباطبا نے ابلی کو فہ سے آل محمد کی حمایت کرنے کی بیعت لے لی اور ابوالسرایا نے قصر عباس بن موئ بن عیسیٰ کا رخ کیا اور اس کا مال و اسباب اور جو اہرات لوٹ لئے میدواقعہ پھر ہوئی

عادى الثانى وواجيكا --

ا بن طباطیا کا انقال : بعض کار بیان ہا اوالسرایا ہر تمہ کے متخب آدمیوں میں سے تھا، مرتنو او بند کردیے کی وجہ سے تاراض ہوکرکوفہ چلا گیااورائن طباطبا کی بیعت کرلی اور جب کوفہ پر متصرف ہو گیا تو اطراف وجوانب کے رہنے والوں نے جوق در جوق حاضر ہوکر بیعت کی ان دنوں کوفد کی گورنری پرحسن بن مہل کی جانب سے سلیمان بن منصور تعاحس بن مہل نے بی خبر پاکرز ہیر بن میتب ضی کوبسرافسری دس بزارسوار یوں کے کوفدرواند کیا این طباطبا اور ابوالسرایانے کوفہ سے نکل کر قربہ شای میں مقابلہ کیا اور کمال مروا تکی ہے لڑ کر زہیر کے لشکر کو پسپا کر دنیا اور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ اسکلے دن صبح کومحمہ بن طباطبا کومر دہ پایا۔ابدالسرایانے بجائے اس کے ایک نوعمرعلوی محمد بن جعفر بن محمد بن زیر بن علی بن حسین کو برائے نام جانشین بنایا اورخو دکل کاموں کا العرام وانتظام کرنے لگا۔ زہیر خاتمہ جنگ کے بعد قصرابن ہیرہ میں واپس آیا اور وہیں تفہر گیا۔ حسن بن بہل نے عبدول بن محمد بن خالد مروروذى كوبسرافسرى جار بزار فوج كے زبيرى كمك كوروانه كيا ابوالسرائے في اس كوبھى نصف رجب وواج من محکست دے دی اور اس کے اکثر ہمرائی اس معرکہ میں کام آئے۔ باتی جورے وہ قید کردیئے گئے۔

<u>ا پوالسرایا کی فتو حات: ای دا قد کے بعد ابوالسرایا نے کوفہ میں اپنے</u> نام کا سکہ بنوایا اور متعدد فوجوں اور عمال کو بھر ہ اورداسلا کی جانب روانه کیا۔ بصرہ کی گورنری عباس بن محمد بن عیسیٰ بن محمد جعفری کو مکہ کی حسین بن حسن بن علی بن زیدالعابدین معروف بدافطس کو (انبیں کوموسم کوامیرمقرر کیاتھا) یمن کی ابراہیم بن مویٰ بن جعفرالصادق کو فارس کی اساعیل بن مویٰ بن جعفرالسادق کواورا ہواز کی زیدین مولی بن جعفر الصادق کومرحمت چنانچہ عباس نے بھر وہ پہنچ کرعباس بن محمد بن داؤر بن حسن مٹی کو مدائن کی طرف نکال باہم کیا ابوالسرایا نے اس کو میتھم دیا کہ بغداد پر جانب شرقی ہے تملہ کر دو۔عباس نے ایبا بی کیا واسط من حن بن مبل کی جانب ہے عبداللہ بن سعد حریثی تھا۔اس نے ابوالسرایا کے سیدسالا روں کی آیدین کرواسط جھوڑ دیا حسن بن مبل نے اپنے ہمراہیوں کابید مگ د کھے کر ہر ثمہ ہے جنگ ابوالسرایا پر جانے کی درخواست کی اور اس ہے پہلے ہر ثمہ حسن سے ناراض ہوکر خراسان چلا گیا تھا تکر بعداصرار بسیارواپس آیا اور ایک گشکر آراستہ کر کے ماہ شعبان میں کوفہ کی طرف

ا **بوالسرایا کی پسیاتی: ای زمانه بین سنے مدائن اور واسط کی حفاظت کی غرض سے علی بن ابی سعید کو مدائن کی جانب** روانہ کیا تھا۔ اتفاق میر کہ ابوالسرایا کواس کی خبرلگ گئی اس وقت بیقعرابنِ ہمیر و میں تھا۔ حبصت بٹ ایک لشکر مرتب کر کے مدائن بھیج دیا جس نے ماہ رمضان میں مدائن پر قبضہ حاصل کرلیا اور خود قصرابن مبیر ہے کوج کر کے نبر صرصر پر آتھر اہر ثمہ بمی اپنالشکر لئے ہوئے اس کے مقابلہ پراتر ااور علی بن ابی سعید نے شوال میں مدائن پہنچ کر ابوانسر ایا کے ہمراہیوں کا محاصر ہ کرلیا۔ابوالسرایانے اس واقعہ کوئ کرنبر صرصرے تعرابن مبیر ہ کی جانب مراجعت کی۔ ہر ٹمہ نے اس کی روائگی کے بعد ہی کوئ کردیا۔ اثناءراہ میں ابوالسرایا کے ہمراہیوں کا گروہ مل گیا۔ ہرثمہ نے ان کو گھیر کر مار ڈ الا اسکے بعد نہایت تیزی ہے ابوالسرایا کو جا گھیرا۔ ہرثمہ اور ابوالسرایا ہے متعدولڑا ئیاں ہوئی ایک گروہ کثیر ابوالسرایا کے ہمراہیوں کاقتل کر ڈ الا گیا۔ بالآخر جان بیجا کرکوفہ کی جانب بھاگا۔ طالبین بوعباس اور ان کے ہواخوا ہوں کے مکانات پرٹوٹ پڑے جو پچھ یا یا لوٹ



Marfat.com

لیا۔ مکانات ویران ومسارکر کے ان لوگوں کونکال دیا اور جوا مانتیں ان کی اور لوگوں کے پاس تھیں ان کو جبرا لے لیا۔

مکہ پر قبضہ نکہ کی گورزی پر داؤد بن عینی بن موئی بن محد بن علی تھا۔ جس وقت اس کو حین افطس کی آ مد کی فیر معلوم ہوئی ہوا خواہان بنوعہاس کو جنع کیا اتفاق ہے ان دنوں مسر ور الکبیر دہاں موجود تھا وہ ایک سوسواروں کے ساتھ بھے کرنے گیا تھا۔ مسر ور الکبیر نے بقصد جنگ تیاری کروی اور داؤد کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی اواؤد نے جواب دیا '' میں جم شریف میں قبل وخون بند نہیں کرتا اگر وہ لوگ ایک راستہ سے مکہ میں واخل ہوں گے تو میں دوسر سے داستے سے نکل جاؤں گا'۔ مسر ور الکبیریین کرخاموش ہوگیا اور داؤ دنے مکہ سے عراق کی طرف کوچ کر دیا اس کے بعد ہی مسر ور الکبیریمی عراق کی طرف کوچ کر دیا اس کے بعد ہی مسر ور الکبیریمی عراق کی طرف کوچ کر دیا اس کے بعد ہی مسر ور الکبیریمی عراق کی جانب روانہ ہوگی شرف میں پڑاؤ دؤ الے ہوئے تھا۔ جانب روانہ ہوگی اس وقت حسین افطس اس خوف سے مکہ میں جانے سے لڑائی ہوگی شرف میں پڑاؤ دؤ الے ہوئے تھا۔ جب اس کو یہ فراق کے دوئے کہ معظمہ میں ایک شب قیام کیا غرض جملہ منا سک جے ادا کئے۔

کوفہ کا محاصرہ : ہرثمہ اطراف کوفہ میں تغمرا ہوا کوفہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس نے ای اثناء میں منصور بن مہدی کو بلا بھیجا اور رؤسا کوفہ سے خط و کتابت کی اور علی بن سعید مدائن سے واسط کی طرف آیا اور ای پر قبعنہ حاصل کر کے بھرہ کا ثری کیا۔ انہیں واقعات پر 19 ہے کا دور تمام ہوجاتا ہے اور ووج ہے کا سکدتمام عالم میں چلنے لگتا ہے۔ ہرثمہ جیسا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں کوفہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ حصار کی شدت جب بڑھتی ہوئی نظر آئی تو ابوالسرایا آٹھ سوسواروں کی جمیت کے ساتھ مع محمد بن جعفر بن محمد کے کوفہ جھوڑ کر بھاگ نگلا۔ ہرثمہ نے پندر ہویں محرم ووج کوکوفہ میں وافل ہو کر قبعنہ کرلیا۔ خسان کو (جوفر اسان کی فوج میں باڈی گارڈ افسر تھا) کوفہ کی امارت دی اور ایک روز قیام کر کے لوٹ کھڑ اہوا۔

ابوالسرایا کا خاتمہ : ابوالسرایا نے کوفہ نے نکل کر قادسید کا قصد کیا اور پھر قادسیہ سے سول کی جانب رواتہ ہوا۔ مقام خورستان میں ایک قافلہ فل گیا جو اہواز سے بہت سامال و اسباب لئے جا رہا تھا۔ ابوالسرایا نے اس کولوٹ لیا اور اپنے ہمرا ہیوں پر تقیم کر دیا ان دنوں حسن بن علی مامونی اہواز کا گورز تھا۔ بینجر پا کر مقابلہ پر آیا لڑائی ہوئی۔ حسن بن علی مع مجھ اور اپنے قلام ابوالسرایا کو فکست دے دی۔ ابوالسرایا کے ہمرا ہی متفرق و منتشر ہو کر بھاگ گئے۔ حسین بن علی مع مجھ اور اپنے قلام ابوالثوک کے ابوالسرایا کی قیام گاہ مقام راس میں (مضافات جلولاء) کی طرف آیا اور چاروں طرف سے مجھ راور ہے قالام کنٹوش نے نہایت مردائی سے ابوالسرایا کو گرفآر کرلیا اور پابدز نجیرحسن بن ہمل کے پاس مقام نبروان میں لا کر حاضر کیا۔ حسن بن ہمل نے بابوالسرایا کو آل کر کے اس کا سرمع مجھ بن مجھ کے خلیفہ مامون کی خدمت میں بھتے دیا اور لاش کو بغداد کے بل پر لڑکا دیا۔ اس کے بعد علی بن سعید بھرہ کی جانب روانہ ہوا اور اس کو زید بن موئی بن جعفر الصادق کے قبضہ سے نکال لیا اس کو زید الن رکے نام سے بھی موسوم کرتے تھے اس وجہ ہے کہ اس نے عباسیوں اور ہوا خوا ہان وولت عباسیہ کے مکانات بھرہ نے برانار کے نام سے بھی موسوم کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس نے عباسیوں اور ہوا خوا ہان وولت عباسیہ کے مکانات بھرہ میں بھر نام نے موادد یئے تھے۔ زید نے علی بن سعید سے امان کی درخواست کی علی بن سعید نے امان دے دی۔ گرساتھ می اس کے بخوف و خطر آئندہ نظر بند کر لیا۔

تحاز ویمن: اس خداداد کامیابی کے بعد علی بن سعید نے مکم عظمہ کمہ بیند منورہ اور یمن کی طرف علومین سے جنگ کرنے کے

کے فرجس روانہ کیں۔ کم معظمہ میں ابراہیم بن موئی بن جعفر تھا۔ جب اس کوابوالسرایا کے آل کے جانے کی نبر پینی تو اس نے

مد معظمہ پر کسی کو پی طرف ہے مقرد کر کے بمن کی جانب کوچ کر دیا۔ یمن کی گورنری پراسحاق بن موئی بن عیسیٰ خلیفہ مامون
کی جانب ہے مامور تھا۔ اس پر ابراہیم کا خوف اس قد رطاری ہوا کہ وہ یمن چھوڑ کر مکہ کی جانب بھاگ نظا۔ پھر کیا تھا ابراہیم
نے یمن پینچ کر بھنہ کرلیا۔ چونکہ اس نے یمن میں آل وخوزین کی حدے زیادہ کی تھی اس وجہ سے یہ جزار کے لقب سے ملقب کیا
جاتا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم جزار نے عقیل بن ابی طالب کی اوالا دہیں سے ایک شخص کو مکہ کی جانب سے لوگوں کو چ کرانے کی
غرض سے روانہ کیا۔ مگر اس عقیل کے کم معظمہ وینچنے سے پیشتر ابوائحن معقصم مع ایسا بھا عت سید سالا روں کے جس میں حمد و سیان
علی بن ماہان بھی تھا پہنچ گیا تھا اور حمد و یہ کوسن بن سہل نے یمن کی سند گورنری بھی دی تھی ۔ عقیل نے یہ خیال کر کے جھ میں ان
لوگوں سے لڑنے کی طافت نہیں ہے بستان ابن عامر میں قیام کردیا۔

ا تفاق ہے ایک قافلہ کم معظمہ ہے آ رہا تھا ای قافلہ میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی تھا۔ عقیلی نے قافلہ پرشب خون ہارکر
اہل قافلہ کے تمام ہال واسباب تجارت اور نیز خانہ کعبہ کے غلاف کولوٹ لیا۔ اہل قافلہ بحال پریٹان کمال بے سروسا مالی ہے کہ معظمہ میں واخل ہوئے۔ معقم نے جلودی کوایک سوختب آ دمیوں کے ساتھ عقیلی کی سرکو کی کوروانہ کیا۔ جلودی راتوں رات عقیلی کے سر پر پہنچ گیا اور ضبح ہوتے ہی نقارہ جنگ بجوا ویا۔ لڑائی ہوئی عقیلی میدانِ جنگ ہے بھاگ کھڑا ہوا۔ بہت سے ہمائی کر فارکر لئے میے جس قدر مال واسباب تجارت ان لوگوں نے قافلہ کالوٹ لیا تھا سب کا سب اور نیز خانہ کعبہ کا غلاف لی اسے اعلی مناسک جج ادا کئے۔ کا غلاف لی اس کے گرفار مرکز کی دوری در ورے لگوا کر حملہ کردیا اور تجاج کے ساتھ بدا طمینان تمام مناسک جج ادا کئے۔

جم جعفر کی ہیں۔ : محم بن جعفر الصادق بن محم الباقر بن علی بن زین العابدین القب بددیباچہ عالم نزام اور نیک سرت شے۔ اپنے باپ جعفر الصادق سے حدیث کی روایت کرتے تھے اور لوگ آپ سے علم وادب سکھنے کے لئے آتے تھے۔ چنا نچہ جب حسین افطس نے جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں مکہ معظمہ پر بھند کر لیا اور خانہ کو باغالف اتار کر دومر اغلاف چڑھایا جم کو ابوالسرایا نے کو فد سے روانہ کیا تھا اور بوع باس کی اما نوں کے بیچھے پڑ گئے تھے اور لوگوں کے مال واسباب کو جرا تھینے کیا تیب اکثر اہلی مکہ جان و مال کے خوف سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کے ہمراہیوں نے حرم شریف کی جالیوں کو تو ز اللہ خود افطس نے ہمی کو بیشریف کے ستونوں پر جس قد رسونا پڑھا ہوا تھا اس کو اتار لیا اور جس قد رنقد وجس خانہ کو بالا خود افطس نے ہمی کو بیٹ برائی کہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ ای اثناء میں ابوالسرایا کو زانہ میں تقافل کر اپنے ہمراہیوں میں تقیم کر دیا۔ اس سے اہلی مکہ کے دلوں پر بہت برا اثر پڑا۔ ای اثناء میں ابوالسرایا کے مارے جانے کی خرمشہور ہوئی۔ اہلی مکہ آپس میں مراکوشیاں شروع کر دیں۔ اس وقت حسین افطس کواپی جان کا خطرہ بیدا ہو کیا اور گھرایا ہوا تھ بن بعثم المسادق کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی ''یہ یہ وقع مناسب ہولوں کو قلوب آپ کی درخواست کومنظور کرنے سے اٹکار کردیا۔ گر بیا ور ان کا لڑکا علی برابرای امر پر اصرار کرتار ہا۔ بالا فرمحہ بیت کی اور امیر درخواست کومنظور کرنے سے اٹکار کردیا۔ گر بیعت خلافت کی بیعت کی اور امیر لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امیر لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امیر لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امیر لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت کی اور امیر لوگوں کے کہنے سندیش کی گر گئے۔

**ابن افطس کی مدا عمالیاں بیجیوم بعد آ**ر سردلا سرعلی اوران افطس نریاته بیاؤں نکالےاورطرح طرح کی

خلافت بنوعماس

بدا عمالیاں کرنے گئے۔ زنا' اغلام اور سر بازار عورتوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ حسین عورتوں کو اپنی عصمت بچانا دشوار ہوگیا۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت یا لونڈ انظر آ جاتا بدلوگ اس پرٹوٹ پڑتے اور اپنی خواہش نفسانی پوری کرنے کی غرض سے جبرا بکڑ لے جاتے تھے۔ لوگوں نے بدرنگ ڈ معنگ دیکھ کرایک جلسہ کیا اور جمہ بن جعفر العساد ق کے معزول کرنے اور قاضی مکہ کالڑکا جمہ بن جعفر العساد ق کے مکان جمی مقید تھا۔ قاضی مکہ کالڑکا جمہ بن جعفر العساد ق کے مکان جمی مقید تھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محک بین جعفر العاد ق کے مکان جمی مقید تھا۔ چنا نچہ جب اہل مکہ نے محک بین جعفر العاد ق کے مکان جمی مقید تھا۔ پنانچہ جب اہل مکہ نے محک بین جعفر العاد ق کے مکان جمی مان حاصل کر چنا ہے ہوئے جاکر گھیر لیا تو آ ب ان لوگوں سے امان حاصل کر کا بین جینے کے مکان بر گئے اور اس لڑکے کو این جینے سے لے کر ان لوگوں کے حوالہ کر دیا۔

عیاسیوں کی فتے اس واقعہ کے چند دنوں بعدا ہے اُق بن موئی بن عینی ایک انشر لئے ہوئے یمن ہے آپنیا۔ طالبوں نے جمع ہوکر مکہ معظمہ کے اردگر دخند قیس کھودیں۔ اطراف وجوانب کے بدویوں کو کجا کر کے مقابلہ پرآئے۔ اسحاق نے بھی صف آرائی کی مگر بجر پچھ سوچ بچھ کر جنگ ہے دست کش ہو کرع اُق کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء داہ بھی اس لئنگر ہے طاقات ہوگئی جس کو ہر ثمہ نے جلودی اور رجاء بن جیل کے ہمراہ مکہ معظمہ وابس آیا۔ عمراہ کہ معظمہ وابس آیا۔ طالبوں نے جی تو ژکر مقابلہ کیا۔ چونکہ عباسیوں کا ستارہ اقبال عروج پر تھا طالبوں کو تکست ہوئی۔ عبراہ بچر مکہ معظمہ وابس آیا۔ طالبوں کو تکست ہوئی کی امان دے دی گئی۔ عباسیوں نے مکہ معظمہ پر طالبوں کو تکست ہوئی۔ کی امان دے دی گئی۔ عباسیوں نے مکہ معظمہ پر کا میابی ہوئی کا میاب کے ۔ بلاوج جدید بھی بچنی کی کا میابی ہوئی اور جو بہت ہوئی تو ہارون بن میتب والی کہ پنہ کر اطمینان کے ساتھ پھر لشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ دب خاطر خواہ لشکر جمع و مرتب ہوئی تو ہارون بن میتب والی کہ پنہ کر اطمینان کے ساتھ پھر لشکر مرتب کرنے گئے۔ رفتہ دب خاطر خواہ لشکر جمع و مرتب ہوئی تو ہارون بن میتب والی کہ پنہ کے دفتہ بعد داڑا ایماں ہوئی آ ٹرالا مرجمہ بن جعفر العماد تی کو تکست کھا کرا ہی تیا ہوئی تھا۔ میں ایک آئی جاتی ہوئی تا کہ جاتی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تھا۔ کہ کہ دائی آئی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا کہ ہوئی تا گئی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تھا ہوئی تا کہ ہوئی تا ہوئی تا گئی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا گئی ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی تا ہوئی

محمد بن جعفر الصادق کی دست برداری: ایکے سال موسم نج میں جلودی اور رجاء بن جمیل سے امان حاصل کر کے کلم معظمہ میں آئے اور لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور ان امور وافعال کی جواس سے پیشتر آپ سے سرز و ہوئے تھے یہ معذرت کی کہ'' چونکہ جمیے یہ خبر ملی تھی کہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت تمام عالم میں فقد وفساد پھیلا ہوا ہے اس وجہ سخدرت کی کہ'' چونکہ جمیے یہ خبر ملی تھی کہ مامون زندہ ہے۔ لبندا سے میں نے لوگوں سے بیعت لے لئے تحق اور اس بیعت کا ایفا کر رہا تھا۔ بعدازاں اب جمیے یہ خبر میخی کہ مامون زندہ ہے۔ لبندا شرک کو دکھنر ول کر کے تم لوگوں کو اپنی بیعت سے سبکدوش کر تا ہوں''۔ اس قد رمعذرت کر کر منبر ہے اُئر آئے اور لیعد ادائے بھی اور ان بعد علیہ میں خود کو معز ول کر کے تم لوگوں کو اپنی بیعت سے سبکدوش کر تا ہوں''۔ اس قد رمعذرت کر کر منبر ہے اُئر آئے اور لیعد ادائے بھی امون کی باس بھی بھی کہ وقت ہوں کے اس بھی بھی کہ وقت ہوں میں بھی اور ان کی خود میں ہوائی وور انہ ہوا تو انہوں نے اثنا دراہ مقام جرجان میں بھی کہ کہ وقت پائی۔ میں مار باتنا ہوں کہ اور ان بھی بھی کہ کہ وقت ہو میں میں میں ہوائی وقت جر میں ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی وقت جس بھی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہون کا فر مان مشمون صادر ہوا ہو کے براہ عقر تو با نہروان کی جانب برقمہ کی روائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہون کا فر مان مشمون میں بہدت وگر سے کا نقال میں بار باتنا۔ انتقال میں بار باتنا۔ انتقال میں بار باتنا۔ انتقال میں بار باتنا۔ کو اپنی میں بار بست وقت کی دال بہار بات ہوں بات ان کی بار دوائی ہوں بار دوائی کی کو لیا اور ان کا مان بات کی ان میں بار باتنا۔ کو اپنی میں بار بات وقت کی دو بات کی دو بار کر ان کا میں ہوں کی دو بار کر ان کا میں ہوں کی دو بار کر کا کا کہ بن ان کر کا کا کہ بن ان کر کا کا کہ بن ان کر کا کا کہ بن ان بر میں ہوں کو کر لیا اور ان کی دو بار کر کا کا کہ بن ان کر کا کا کہ بن ان بر برائی کو کر لیا اور کو کی کیا اور کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کر کیا ہوں کیا کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کیا گونے کیا کہ کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں

کے '' تم بجائے خراسان آنے کے شام و حجاز کی طرف واپس جاؤ' 'حکر ہر ثمہ اس پر ملتفت نہ ہوا۔ خلیفہ مامون سے ملنے کے شوق میں اور نیز اس خیال ہے کہ میرے آباؤ اَجداد بمیشہ دولت عباسیہ کے ہوا خواہ تنے اور میں بھی اب اور اس سے پیشتر برابر بھی خواہ دولت عباسیدر ہا ہوں خراسان جانے کا ارادہ ترک نہ کیا اور بعنل بن مہل کے ان حالات سے خلیفہ کومطلع کرنے کی غرض ہے کہ وہ خلافت بنائل سے ملکی حالات جمعیا تا ہے اورلوگوں کو ہر طرح ہے مجبورا وران پر طرح طرح کے تکلم دستم کرتا ہے۔خراسان کی طرف برحتا چلا گیا۔

ہر تھمہ کے خلاف شکایت: اتفاق بیکہ ہر تمہ کے ان خیالات سے تصل بن مہل مطلع ہو گیا۔ موقع یا کرخلیفہ مامون ے کہددیا کدابوالسرایا کا فتنہ درحقیقت ای کا أخمایا ہوا تھا۔اس کی جسارت اور عدولِ علمی کی کوئی انتہائیس رو گئی خلافت پنائل کے قانون کی تعمیل اس نے مطلق نہیں کی۔ جان پناہ نے توشام و تجاز کی طرف واپس جانے کا تھم صادر فر مایا تھا مگر برقمہ خراسان چلا آ رہا ہے۔اس معاملہ میں اگرچیتم پوتی کی جائے گی تو اور وں کوعد ول حکمی اور خلاف ورزی کی جراُت بیدا ہو **گی ۔ خلیفہ مامون کے خیالات ان نقروں سے تبدیل ہو گئے اپنے غصہ کو صبط کرتے ہوئے ہر ثمہ کے آنے کا انتظار کرنے** لگا-تا آ نکہ ہر ثمہ مرد میں وارد ہوا اور اس خیال سے کہ خلیفہ مامون سے اس کے آنے کی خرمخفی ندر ہے نقارہ بجانے کا تھم

**بر شمه کامل**: خلیفه مامون کے کانوں تک طبلوں کی آ واز پینجی تو دریا فت کیا'' کون آتا ہے؟'' گزارش کی گئ'' ہر ثمه آپہنچا و بی تحرجتا اور تڑ پتا ہے''۔ خلیفہ مامون نے اس وقت ہر ثمہ کو بلا بھیجا اور معتر ضانہ استفسار کیا'' تو نے کوفہ کے علو یوں اور ابوالسرایا کومقرر کرکے کیوں تباہ وہلاک کیا۔اگرتو بدنی کو دخل نہ دیتا تو ان نوگوں کو زندہ گرفتار کرسکتا تھا''۔ ہرثمہ معذرت كرنے لكا۔خليفه مامون نے اس كى ايك بھى نەسى۔ پيٹ پر ايك لات رسيد كى۔ ناك تو ژ ۋ الى اور كشال كشال جيل جيج ديا۔ اس پہمی مبرضة ماتوالک مخص کواس کے آل بر مامور کردیا۔ جس نے اس کوجیل کی تکلیف سے ابدی نجات دے دی۔

**بغداد میں شورش**: جب ہرممہ کی یے خبر عراق میں مشہور ہوئی توحسن بن مہل نے علی بن ہشام والی بغدا دکوا پی طرف ہے لکھ بھیجا کہ جندحریبہ کو ایک حبہ نہ دوحیلہ حوالہ ہے ٹالتے رہو۔حسن نے بیٹکم اس وجہ ہے دیا تھا کہ انہوں نے قبل روانگی ہرخمہ اس کے معرول کرنے اور اس کے ممال کے نکال دینے کا قصد کرلیا تھا۔ چنانچہ اس کے مقرر کئے ہوئے عامل کو بغداد ہے نکال کر اسحاق بن ہادی خلیفہ مامون کے تائب کوا بنا امیر بنالیا تھا۔ حسن بن مہل ان کی ان زیاد تیوں کو بر داشت کرتا اور بہائے کر کے ٹالٹا جاتا تھا۔ تا آ نکہ اس نے اپنی عاملانہ تد ابیرے ان لوگوں میں اختلاف ڈال دیا اور اس کے اشارہ سے علی بن ہشام اور محمر بن الی خالد ایک جانب نے اور زہیر بن میتب دوسری طرف ہے رات کے وقت بغداد میں مکس آئے۔ تین روز تک جند حربیہ سے جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر وظا نف اورروز پندوینے پرمصالحت ہوگئی۔ ابھی کشکریوں کے وظا نف اورروزینے تقسیم نہ ہونے پائے تھے کہ زید بن مولیٰ بن جعفر الصادق معد ابوالسرایا کے بھائی کے جس کوعلی بن سعید نے بھرہ میں گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔قید خانہ ہے بھاگ گیا اور اطراف انبار میں خروج ہمر دیا اور اراکین

ا بداندزى تعدد دوم يوكاب ( كالل ابن المرجلد المغير ١٣٠٠)

گھر بن افی خالد ای اثاء میں تھر بن افی خالد نے علی بن بشام سے خالفت کا اعلان کر دیا کونکہ علی بن بشام اکثر بلکہ ہمیشہ تحمد بن افی خالداس سے بگز کر جھر جیسے جا ملا اور ہمیشہ تحمد بن افی خالداس سے بگز کر جھر جیسے جا ملا اور لا افی شروع کر دی ۔ علی بن بشام شکست کھا کر صرص کی جانب بھاگ گیا اور بعض کا خیال ہے کہ علی بن بشام نے عبداللہ بن علی بن سیسی پر عد جاری کی تھی اس وجہ سے تربیہ کو اشتعال بیدا ہوا اور ان لوگوں نے جمع ہوکراس کو ذکال دیا۔ اس واقعہ کی طلاع حسن بن مہل کو مدائن میں ہوئی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں تو وہ شروع ۲۲ ھے میں مدائن سے واسط کی جانب بھاگ گیا۔ نظل بن رہے جوز مانہ ظیفہ المون کی مخالفت کی وجہ سے روپوش تھا بدستوررو پوٹس رہا۔ اس عرصہ میں مسیلی بن تھی کہ بن ابی خالد و تھا ہر کے پاس سے آپنچا۔ اس نے اور اس کے باپ نے مشورہ کر کے جنگہ جسن پر کر ہمت باند می کا اور شکر مرتب کر کے واسط کے ارادہ سے نگل کھڑ ہے ہوئی (اطراف سواد) کا عالی تھا اور پر بہالا ران بغداد میں تیا کہ عن کہ بانہ نے خونی (اطراف سواد) کا عالی تھا اور پر بہالا ران بغداد سے خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ محمد بن ابی خالد نے جا کرگرفار کرلیا۔ مال واسب جو پھی پایا لوٹ کرا پے بیچ جھٹم کے پاس بخداد میں قید کردیا۔ بعدازاں واسط کی طرف پر مطاور اپ لا کے ہارون کوئیل کی جانب روانہ کیا حسن کا تائب یے جموز کیا کوفہ کی طرف ہوا گیا۔

فضل بن رہیج کوا مان: ہارون نے میدان خالی پاکر نیل پر قبضہ کر کے اپنے باپ کی جانب مراجعت کردگی۔ خود ہارون نے واسط کا قصد کیا۔ حسن بن بہل نے اس خبر سے مطلع ہو کرواسط سے کوچ کردیا محرفضل بن رہیج جوا یک زمانہ درازے واسط میں رو پوش تھا تھ برار ہامجہ وہارون کے داخل ہونے کے بعد مجہ سے امان کا خواستگار ہوا۔ مجہ نے نہایت خوشی سے فضل کوامان دے کر بغداد کی جانب روانہ کردیا اور خود بقیہ لئے کو کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے حسن بن بہل کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ چنا نچہ حسن کے عساکر اور سپر سمالا رول سے فہ بھیڑ ہوئی۔ متحد دلڑا ئیول کے بعد مجہ اور اس کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے حسن نے تعاقب کرلیا۔ مجہ نے جرجرایا میں پہنچ کرقیام کیا اور اپنے لڑکے ہارون کو غرمایا کی

عیسیٰ بن محمد کی تقرری: چونکہ محد ان لڑائیوں میں ذخی ہوگیا تھا۔ بہتری کی صورت نظر ندآئی تو ابو زمیل (محمد کا دوسرا لڑکا) محمد کو بغداداٹھالایا۔ بغداد بہنچ کرمحمہ نے دم تو ڑ دیا۔ شب کے وقت خفیہ طور سے اپنے ہی مکان میں دفن کردیا گیا۔ ای شب میں ابو زمیل نے زمیر بن میڈب کوئل کر ڈالا۔ نزیمہ بن خازم نے بغداد کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے فی اور عیسیٰ بن محمد کے پاس میتھم بھیج دیا کہتم بجائے اپنا باپ کے جنگ حسن کے کما غررانی پیشے مقرر کئے گئے۔ حسن بن مہل کو محمد کے بس می تحمد کے پاس میتھم بوئی تو اس نے اپنے لئکر کو ہارون کی جانب نیل کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ اس لٹکرنے نیل پر بیٹے کر ہارون کے مال داسباب کولوٹ لیا اور نیل پر بیٹے کر ہارون نیل سے مدائن بھاگ گیا۔

حسن بن الل کی پسیا کی: اس واقعہ کے بعد الل بغداد نے ایک جلہ کر کے منعور بن مہدی کو مندِ خلافت پر بٹھانے کا قعد کیا۔ منعور بن مہدی نے اس سے انکار کر دیا۔ تب ان لوگوں نے حسن بن الل سے خاکف ہوکر اس کو خلیفہ مامون کا نا ب بغداد وعراق مقرر کیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اہل بغداد نے عینی بن محمہ بن ابی خالد سے حسن سے جنگ کرنے پر موافقت اور سازش کر لی قو حسن یہ خیال کر کے کہ جھے شی اہلی بغداد کی مقادمت و کالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عینی بن محمد کو چا بلوی کی سازش کر لی قو حسن یہ خیال کر کے کہ جھے شی اہلی بغداد کی مقادمت و کالفت کرنے کی طاقت نہیں ہے عینی بن محمد کو چا بلوی کی باقیمی کرنے لگا دشتہ داری وقر ابت کا وعدہ کیا۔ علاوہ ازیں ایک لا کھ دینا را در اس کو مع اس کے خاندان اور اہل بغداد کے اللہ مامون کا افراد کیا۔ عینی نے ادھر ان سب امور کو منظور کر کے خلیفہ مامون کا مختلی فرنان طلب کیا اور ادھر اہلی بغداد کو کھی جیجا کہ ''تم لوگ نہ گھرانا ہی خراج کی کی کی وجہ سے لڑر ہا ہوں۔ تم لوگ کی مختلی فوجو ہاشم ہیں سے اپنامر دارینالو''۔

منصور بن مہدی جنانچ ائل بغداد نے منصور بن مہدی کو اپنا والی مقرر کرلیا اس کے بعد بیسی نے اپنائشکر کا جائزہ لیا تو تعداد میں ایک لاکھ بچیس بڑار نکلا۔ منصور بن مہدی نے حسان بن عباد بن ابی الفرج کو اطراف کو فی کاطرف ما مورکیا۔ اس نے حمید ملوی سے جو حسن بن مہل کی طرف سے کوفہ پر مامور تھا لڑائی کی۔ حمید نے اس کو شکست دے کر گرفتار کرلیا۔ یہ واقع بی محمید ملوی سے اورکامیا بی کے بعد نیل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ منصور کو اس کی خبرگی تو اس نے محمد بن یقطین کو ایک کثیر التعداد فوج کے ساتھ حمید کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام کو تی میں حمید سے نہ بھیڑ ہوگئی۔ حمید نے اس کو بھی نیچا دکھایا اور اس کے فوج کے ساتھ حمید کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ مقام کو تی میں حمید سے نہ بھیڑ ہوگئی۔ حمید نے اس کو بھی نیچا دکھایا اور اس کے قام کیا۔

رضا کار: جم وقت بغداد میں اوباش مزاجوں کی کڑت ہوگئ اور چاروں طرف ہے بدمعاشوں نے ظلم وستم کے ہاتھ لوگوں پر بزھانے شروع کردیئے اوردن دہاڑے دکا نداروں اور مسافروں کولو نے لئے۔ اعلانیہ اور فخر بیطور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے لئے اور حکومت اندرونی جھڑوں اور اعیان دولت کی کمزوری کی وجہ ان کے انسداد سے معذور ہوگئ تو اوباش مزاجوں اور بدمعاشوں نے اطراف وجوانب کے قصبات اور دیہات پر ہاتھ بڑھائے جو سامنے آیا ار ڈالا۔ جو پایا اوباش مزاجوں اور بدمعاشوں نے اطراف وجوانب کے قصبات اور دیہات پر ہاتھ بڑھائے جو سامنے آیا ار ڈالا۔ جو پایا فوٹ نیار معالم سے پریٹان ہو ہوکر حکام کے پاس آئی گریدان کی چارہ جوئی نہ کر سکتے تھے۔ وہ اس وقت مصلحین قوم و ملت اس کی حدافت کے خیال سے ایک دوسرے سے ملنے لئے اور آپس میں ان مشرات کے قلع وقع کے تذکر سے کرنے لئے اور سے خیال کر کے ہر طقد اور محلہ میں بنسبت اوباشوں اور وارفتہ مزاجوں کے نیکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اصلاح قوم و ملک اور مشکرات شرعیہ کی مدافعت کرنے کا قصد کرلے۔

سب سے پہلے فالد مدالیش نامی ایک شخص نے جو بغداد کے ممتاز باشندوں میں سے تھااپ ہمسایہ اور محلہ والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کی ترغیب دی۔ اس طرح کہ شاہی جروت وسطوت سے سی متم کا تعارض نہ ہونے پائے۔ اہلی محلہ نے آ مادگی فلا ہرکی۔ چنانچہ اس کے محلہ میں جس قدراد باش مزاج اور جرائم پیشرلوگ تھے سب کو گرفتار کر کے قید کر کے حکام وقت کو اس سے مطلع کیا۔ اس کے بعد دوسر سے محلوں کی طرف توجہ کیا۔ اس کی ویکھا دیمی جندحر بیہ سے مہل اس معلل مدانساری نے بھی جوامل خراسان میں سے تھا اور اس کی کنیت ابوجاتم تھا۔ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن الممتر اور عمل

ع المعمان المعلق المعادي كالظمار كما تعااوراس معدوروز بيشتر خال راية الأول كرز في المعرب والمراس والماري عدد وروز بيشتر خال راية

کتاب دسنت کی ترغیب دی مزید برآں اپنے گلے میں قرآن کریم کولٹکا کرخواص وعوام واراکین دولت نے ملااوران کتاب دسنت کی ترغیب دی مزید برآں اپنے گلے میں قرآن کریم کولٹکا کرخواص وعوام واراکین دولت نے ملااوران لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔سب نے بطبیب خاطراس کی اس امر پراور نیز اس پر کہ جوشن اس کا مخالف ہوگا اس ہے ہم لڑیں گے بیعت کرلی۔

رفتہ رفتہ منصور بن مہدی اور عیسیٰ بن محمہ بن ابی خالد تک ان دونوں کی خبریں پہنے گئے۔منصور اور عیسیٰ کواس خبر س بہی و ناراضگی بیدا ہوئی اس وجہ ہے کہ ان کے اکثر رفقاء انہیں جرائم پیشہ اور آبرویا فتہ لوگوں سے ملے جلے رہتے تھے گر چونکہ موقع مناسب نہ تھا خاموش رہے۔ جب کچھ عرصہ بعد حسن بن بہل سے اپنے اور تمام اہلی بغداد کے لئے امان حاصل کر کے مصالحت کر لی تب اظمینان کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور خلیفہ مامون کے فرمان عالی شان کا انظار کرنے لگے۔ اہلی بغداد کو اس مصالحت سے بے صد سرت ہوئی اور ان لوگوں کی رضا مندی سے خالد مدر بوش اور بہل کی مہمات میں بہت آسانی ہوگی۔

علی رضا کی و لی عہدی جس وقت اہلِ بغداد کو یہ معلوم ہوا کہ ظیفہ مامون نے علی بن موی کاظم کی و لی عہدی کی بیعت لی ہا ورالرضامن آلِ محرکا اُن کو لقب مرحمت فر ماکر نشکریوں کو سیاہ وردی پہننے کی ممانعت کر کے بیزوردی پہنائی ہا ورحما ممالک بیں ایک شخص فر مان معرفہ معمون بالا روانہ کیا ہے اور حسن بن بہل نے بغداد سے مراجعت کر کے عینی بن محمد بن ابی فالد کو رمضان اور بھی اس امر سے مطلع کر کے تحریر کیا گئم اپنے کل لشکریوں سے جو تمہارے پاس بیں اور نیز بنو ہاشم سے فالد کو رمضان اور بھی اس اور نیز بنو ہاشم سے علی رضا کی ولی عہدی اور بجائے سیاہ کیڑوں کے سبز جامہ کے استعال کی بیعت لے لو۔ اس وقت بعض نے تو اس تھم کی تھیل کی اور بعض نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز اس امریر راضی نہ ہوں گے کہ بنوع باس سے عکومت و فلا فت کا اقد ارتقل کی آلے میں جلا جائے۔
آل علی میں جلا جائے۔

ا خلیفه مامون نے اوج چیم ملی بن موئی رضا بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کوجلسهٔ عام میں اپناولی عبد مقرر کیا تھا۔ تاریخ کامل جلد ۹ صفحه ۱۳۳۶

ع ریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعیاس (حند اول )

میں معردف ہوااور بغداد کی جانب غربی پرعباس بن موی ہادی کواور جانب شرقی پراسحاق بن موی ہادی کو متعین کیا۔

<u>قصرا بن چمپر ۵ پر قبصیه</u>:ان دنول قصرابنِ چمپر ۵ میں حسن بن سہل کی طرف سے تمید بن عبدالحمیدُ نا می ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے ہمراہ سپے سالا رول میں سعید بن ساجور' ابوالط غسان بن ابی الغرج اور محمد بن ابراہیم بن اغلب افریقی وغیرہ تتھے۔ ا تقاق مید کہ ان لوگوں کی حمید سے کئیدگی تھی۔ ان لوگوں نے حمید کی عداوت کے پیش نظر ابراہیم بن مہدی ہے سازش کرلی اور بیاقر ارکرلیا کہ ہم لوگ تمید کوقیمرا بن مہیر ہ سے باہر قدم ندر کھنے دیں مے یم آ کرکمپ پر قبضہ کرلو۔ بلکہ اسکو احتیاط کے طور پر مارڈ الیس گے۔حن بن مہل کو کسی ذریعہ ہے اس کی خبرانگ گئی۔ فوراً در بار خلافت میں حمید کو طلب کر لیا اور ان لوگوں کوقصرا بن مبیر و بی میں رہنے دیا۔ چتانچہ ابراہیم نے ان لوگوں کے لکھنے کے مطابق عیمیٰ بن محمد بن الی خالد کوقصر ابن میمروع پر بغنہ کرلیا۔ حمید کی گفترگاہ میں جو پچھ تھالوٹ لیا اور ابن حمید اپنے باپ کے ترنوں کو لیے کرا ہے باپ کے باس جلا گیا۔ **کوفہ میں شورش** : اس واقعہ کے بعد پھرحن بن مہل نے کوفہ کی جانب توجہ کی۔عباس بن مویٰ کاظم کو اس صوبہ کی سند گورنری مرحمت کر کے بیہ ہدایت کی کہ منبر پر کھڑے ہو کر میہ کہد دینا کہ خلیفہ مامون کے بعد میرا بھائی علی بن مویٰ کاظم مند خلافت کاوارث ہوگا۔تم لوگ علم بغاوت بلندنہ کرو۔ تمر عالی شیعوں نے اس امر کوبھی منظور نہ کیا اور یہ کہہ کر کہ'' ہم کو مامون ے پچے مروکارنیں ہے ہم تو تمہارے بھائی علی بن مویٰ کاظم کے ساتھی میں' ۔ گھر بیٹے رے۔ ابراہیم بن مہدی نے عباس سے جنگ کرنے کے لئے اپنے سپر ممالا روں میں سے سعیداورا بوالبسط کو مامور کیا۔عباس نے اپنے چیاز او بھا لی علی بن محمد بن جعفر عرف دیبا چه کومقابله پر بعیجالزائی ہوئی علی بن محمد کو تکست ہوئی۔ سعید اور ابوالبسط نے بڑھ کر حمرہ میں قیام کر دیا۔ بعد ازا**ں اہلی کوفہ پرحملہ کرنے کو نکلے۔اہلی کوفہ اور ہواخواہان دولت عباسیہ بھی مستعد ہوکر میدان جنگ میں آ ئے متعد دلڑا ئیا**ں ہو كيں بالآخر ايل كوفدامان حاصل كر كے عباس كومكان سے باہر لے آئے ۔ لڑائى كازور وشور فروہو گيا۔ فنخ مندكروہ جوش کامیابی میں فرحاں وشاداں کوفہ میں داخل ہونے لگے۔عباس کے ہمراہیوں میں سے چندلوگوں کو بیامر شاق گزرا بھر دوبارہ مجڑ پڑے۔ کمواریں نیام سے نکل آئیں۔کشت وخون کا بازارگرم ہو گیا۔سعید کے ہمراہیوں نے عباس کے ساتھیوں کولڑ کر پسپاکردیااور میسیٰ بن موکی کے مکانات میں آگ لگادی وہ جل کر خاک وسیاہ ہو گیا۔

ایل کوفہ کوا مان : اس اٹناء میں سعیدتک چرہ میں بینجر پہنے گئ کہ عباس نے بدعہدی کی اور حاصل کی ہوئی امان کی پر واہ نہ کی این کر آگ کے لا ہوگیا۔ جھٹ پٹ سوار ہو کوفہ آیا اور جس جس کو پایا قل کرنا شروع کر دیا۔ رو سا کوفہ گھرائے ہوئے سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے معذوت کی اور تشمیل کھا کر بینظا ہر کیا کہ فعل تو بازاریوں کا تھا۔ عباس کا اس فقنہ و فساہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اپنے عہد واقر ارپر قائم ہے۔ سعید نے بین کر لشکریوں کوئل و غارت سے روک ریا۔ اگلے بن سعید اور ابوالبسط نے بازار کوفہ میں امان کی عام منادی کرادی۔ کی شخص سے کسی تشم کا تعرض نہ کیا اور اپنی طرف سے فضل بن محد بن ابوالسرایا مبارح کندی کو والی مقرر کیا۔ بچھ عرصہ بعد اس کو معزول کر کے غسان بن ابی الفرخ کو سند گورزی دی۔ پھر اس نے ابوالسرایا کے بعائی کو مارڈ الا تو اس کوسند گورزی دی۔ پھر اس کو معزول کر کے بول برادر زادہ سعید سے سالا رکوشھین کیا۔ اس کے بعد

حمید بن عبدالحمید لشکر آراسته کر کے ان لوگوں سے لڑنے کے لئے کوف کی طرف آیا۔

ہول پرجید کا ایا خوف غالب ہوا کہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ابراہیم بن مہدی کے تھم ہے بیٹی بن جمد بن الی خالد

حن کا محاصرہ کرنے کے لئے نیل کے داستے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ حسن نے ان ونوں شہر واسط میں تھم کر قلعہ بندگ کر لی تھی گرمیسیٰ کی آ مدین کر با ہر نکل کر لڑنے پر تیار ہو گیا۔ چنا نچہ اپنے ہمراہیوں میں سے چند آ زمودہ و تجر بہ کارب سالا رول کو میسیٰ کے شکہ کرنے کو روانہ کیا۔ جنہوں نے کمال مردا گی سے میسیٰ کو شکست فاش دے کراس کے شکر گاہ کولوٹ لیا۔ عیسیٰ اپنا من سلامہ معلوع سے بھڑ گیا اور اس کے خیال سے ہمل بن سلامہ معلوع سے بھڑ گیا اور اس کے مراہیوں سے سازش کر کے اس پر فتح یا بی حاصل کر لیا۔

سہل بن سلامہ: بہل بن سلامہ اپنے مکان کے کی گوشہ میں چپ گیا۔ چند داتوں کے بعد گرفار ہوکرا سحاق کے دوہ ہو میں آب اوگوں کو داو باطل کی طرف بلا تا تھا بی آب کی گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کیا گیا۔ بیش کی ہور کہ میں آب کو گوں کو داوی کی طرف بلا تا تھا بی تی کو دہا کو دوں گا'۔ بہل بن سلامہ نے اس کا کی جو جواب ند دیا۔ اسحاق سیمچھ کر کہ بہل نے میری بات منظور کر لی ہے بہل کو جمع عام میں لا یا۔ بہل نے لوگوں کو خاطب کر کے کہا'' بھا ئیو! میں آب کو کہا ب اللہ اور سنت بر عمل کرنے کی دعوت دیا تھا اور اس کی اب بھی ہدایت کرتا ہوں''۔ اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی اسحاق کے ہمراہی بہل بن سلامہ برٹوٹ پڑے خوب تی کھول کر مارا اور قید کر دیا اور دو چارر وزکے بعد پا به زنجیرا براہیم کی خدمت میں دوانہ کر دیا۔ ابراہیم نے بھی اس کو پڑوا کرجیل میں جو کیا اور دورہ جان کے خوف سے دو پوش ہوگیا تھا۔ تا تکہا براہیم کا دور دورہ تمام ہوگیا۔
دیا اور وہ جان کے خوف سے دو پوش ہوگیا تھا۔ تا تکہا براہیم کا دور دورہ تمام ہوگیا۔

سوع بھی تی ہے۔ اس پر الحمید نے بقصد جنگ ابرا جیم بن مہدی بغداد کا تصد کیا۔ جسٹی بن مجد بن ابی فالدا برا جیم بن مہدی کی جانب سے سپر سالا ر جنگ تھا۔ جمید نے اس سے سازش کر لی اور انعا بات اور صلے دینے کا وعدہ کیا۔ جس کی وجہ سے عیسیٰ نے جمید کی مدافعت نہ کی اور مقابلہ میں پہلو جمی کرتا تھا۔ ادھر ہارون بن مجہ نے (بیعینی کا بھائی تھا) ابرا جمیم بن مبدی کو اس کی اطلاع کردی۔ ابرا جیم کو یہ خبر سن کر سخت برجمی پیدا ہوئی۔ ادھر عیسیٰ نے اپنی فوج میں بیمناوی کراوی کے جمید کی جم سے مصالحت ہوگئی ہے۔ اس پر ابرا جیم نے عیسیٰ کو طلب کر کے خت وست کلمات کیے۔ عیسیٰ نے اس سے انکار کیا' معذرت کی ابرا جیم نے اس کی اندی عباس تامی اس موقع پر نے کر بھاگ گیا۔

بغدادی برقبضہ: اس واقعہ ہے لوگوں کے خیالات تبدیل ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے اور عینی کی گرفتاری ہے تارانسگی ظاہر کرنے گئے۔ بالآ خرسب نے عباس کے پاس جمع ہوکر ابراہیم بن مہدی کے معزول کرنے پراتفاق کرلیا۔ بھر کیا تفاطوفان بے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم کے گورز کو جسر اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کو کھی بھیجا کے تور نہور ہور اور کرخ سے نکال دیا عباس نے حمید کو کھی بھیجا کہ تو بہ بنداد تبداد اس سے ملنے کو آئے اور اس شرط برابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا ہر سپائی کو پہاس پھاس درہم دیئے جا تیں۔ بنداد اس سے ملنے کو آئے اور اس شرط برابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا ہر سپائی کو پہاس پھاس درہم دیئے جا تیں۔ بنداد اس سے ملنے کو آئے اور اس شرط برابراہیم کو معزول کرنے کا اقرار کیا ہر سپائی کو پہاس پھاس کی۔ ان لوگول

نے انکار کردیا۔ جمعہ کے روز حمید بغداد میں داخل ہوا نماز ادا کی۔ خلیفہ مامون کے تام کا خطبہ بڑھا اور اس سے فارغ ہو کر حسب اقر اراانعام دینے میں معروف ہوا۔ حمید کے ہمراہیوں میں سے کوئی بولا'' ان لوگوں کے انعام میں ہے دس در ہم وضع کر لیما جائے۔ کیونکہ انہوں نے علی بن ہشام کے مقابلہ پر پہلوتھی گئی '' ۔ لشکر یوں کو اس سے برافر وختگی ہوئی ۔ حمید نے کہا'' تم لوگ نہ گھبراؤ میں تم کودس دس اور زیادہ دوں گئے''۔

ایرا ہیم بن مہدی کی شکست: ابراہیم نے اس داد و دہش کوئ کرئیسی اوراس کے بھائیوں سے جنگ ہمیدی پھر درخواست کی اورنہ کرنے کی صورت میں آل کی دھمکی دی۔ عیسی اوراس کے بھائیوں نے جان کے خوف سے منظور وقبول کر لیا۔ فوجیں آ راستہ کر کے میدان جنگ میں آئے تھوڑی دیر تک بے دلی سے لڑتے رہے۔ بعدازاں اپ آپ وہید کے آ دمیوں کے حوالہ کر دیا۔ اشکر حکست کھا کر ابراہیم کے پاس واپس آیا اور حمید نے جاکر وسطِ شہر میں اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ ایراہیم کے اکثر ہمرای بھاگ کر مدائن بہنچا اوراس پر قابض ہوگئے اور بقیہ حمید سے لڑتے رہے۔

ایراہیم کی رو پوتی نظل بن ریج ابراہیم کے ساتھ تھا۔ اس واقعہ کے بعد حمید ہے آ ملا اور مطلب بن عبداللہ بن ما لک فیر مید کو لکھ بھیجا کہ اس سمت کو میر ہے توالہ کر دوں ۔ جس ابراہیم کواس طرف ہے نہ نگلنے دوں گا۔ سعید بن ساحورا ورابوالبہ ط و فیرہ سید مالا ران فیکر نے بھی علی بن بشام کوائی مضمون کا خطاتح برکیا۔ جب ابراہیم کوان لوگوں کی اس سازش کا حال معلوم بواجب ان کی دِل جوئی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ رات آ گئی اور نصف ذی الحبر ۱۳۰ ہے کوا بی تمناؤں کا خون کر کے رو پوش ہو کیا۔ اس واقعہ کے بعد چاروں طرف ہے تا کہ بندی کر جے حمید وعلی بن بشام ابراہیم کے مکان پر آئے۔ ایک ایک گوشہ کو شوع اگر اسے نہ بایا۔ یہ واقعہ ابراہیم کی بیعت کے دو برس بعد کا ہے۔ علی بن بشام نے بغداد کی شرقی جانب اور حمید نے قوم فی ایک بغداد میں قیام کیا اور بہل بن سلامہ جیسا کہ اس سے پیشتر لوگوں کو تر غیب دیتا تھا دیے لگا۔ حمید نے اس کوا ہے تقر ب کا اعزاز دیا اور جا کرنے وافعا مات مرحمت فرمائے۔

- خلافت پوعباس (حتداؤل)

فساد بر پاہونے لگے۔سپہسالاران وسردارنِ لشکرا پی اپنی فوجوں میں سرکوشیاں کرنے لگے۔ بھراس کے ساتھ ساتھ مساتھ مسا مهل کا و ه رعب د داب تھا کہ کسی کومجال نہ تھی کہ ان واقعات کو خلیفہ مامون کے **کا توں تک پہنچا سکتا**۔

على رضا كا انكشاف : چندلوگ اپن جان پر كھيل كرعلى رضاكى خدمت بيس حاضر ہوئے اور بيد درخواست كى كه آپ ان واقعات کوخلافت پنائی کے گوش گزار کرد بیجئے۔ آپ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق در بارِخلافت میں تشریف لے مجئے اور ان فتنه و فسادات سے جوآئے دن عراق میں ہور ہے تھے اور تصل بن مہل ان کو چمپار ہاتھا اور نیز اس امرے کہ اہل بغداد نے ابراہیم بن مہدی کی بیعت کر لی ہے خلیفہ مامون کوآ گاہ کردیا۔خلیفہ مامون بولا' اس کی خلافت کی بیعت نہیں کی تی بلکہ ابلِ بغداد نے اس کو اپنا امیر بنالیا ہے جو ان کے امور دینی اور دنیادی کو انجام دیتارہے گا'۔ آپ نے جواب دیا ''آپ ے جن نے یہ بیان کیا ہے غلط اور سراسر جھوٹ ہے۔اس وقت تک ابراہیم اور فضل ابن مبل میں جنگ ہور بی ہاور خواص وعوام آپ سے اس وجہ سے کشیدہ و متنفر ہور ہے کہ ففل وحسن اور میں آپ کے ہر کام میں پیش پیش ہورہے ہیں اور آپ نے میری ولی عہدی کی بیعت بھی لے لی ہے'۔خلیفہ مامون کہا'' آپ کے علاوہ ان امورے اور کوئی تخص بھی آگا ہے'۔ جواب دیا'' کیچی بن معاذ عبدالعزیز بن عمران اوران کےعلاوہ اور سرداران لشکر''۔

ظیفہ مامون نے ای وقت اُن لوگوں کوطلب کر کے ان واقعات کے متعلق وریافت کیا۔ان لوگوں نے صل بین مہل کے خوف سے لاعلمی ظاہر کی مگر جب خلیفہ مامون نے اصرار کے ساتھ بھر دریافت کیا اور ان **اوگوں کے جان اور آل کی** ا مان دی اور حفاظت کی ذمة داری لی تب انہوں نے ویسے ہی واقعات اور حالات بیان کئے جیسے کہ علی رضانے کے تعے ور یہ بھی گوش گزار کیا کہ' اہلِ عراق آب کو بوجہ ولی عہدی علی رضا رفض ہے مہم کرتے ہیں اور صل بن مبل نے طاہر بن حسین جیے کارگز ارتخص کوجس کی جال نثاری اور ہوا خوا بی ہے امیر المؤمنین بھی واقف ہیں۔ رقہ میں بھیج ویا ہے۔ جہاں پراس کے قوائے حکمرانی کمزوراورضعیف ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مما لک محروسہ میں جاروں طرف بغاوت وفساو**ی آ**گ **بجڑک رہی ہے۔** اگراس كالتدارك نه كيا جائے گا تو تھوڑے ہى دنوں بعد بيمرض لاعلاج ہوجائے گا اور نيتجناً زمام خلافت ہاتھ سے نقل جائے گن - خلیفه مامون کو اِن اراکین سلطنت کے کہنے سے یقین ہوگیا فور آخراسان پر غسان بن عیاد کو (چوفٹل بن مہل کا پچازاو بھائی تھا) اپنانا ئب مقرر کر کے کوچ کر دیا۔ قفل بن مہل کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ان اراکین سلطنت کوجنہوں نے پیر واقعات خلیفہ مامون کے گوش گزار کئے تھے ستانا شروع کردیا تکر پچھے حاصل نہ تھا۔

قضل بن ہمل کا قل جوں ہی خلیفہ مامون مقام سرخس میں وار دہوا۔ جار مخصوں نے حمام میں فضل بن ہمل پر حملہ کر کے ا ہے مار ڈالا اور بھاگ گئے۔خلیفہ مامون نے اعلان کر دیا کہ جو مخص فضل بن مہل کے قاتلوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسکو ( دس ہزار دینار )انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ عباس بن بیثم دینوری نے قاتلوں کو حاضر کیا۔ بوف**ت بیشی قاتلوں نے مقدمہ میں** یہ بیان کیا کہ آ ب بی نے تو ہم کواس کے آل پر مامور فرمایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ملزموں کے بیانات مختلف ہو محکے تھے۔ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ ہم کوفضل بن مہل کے برادرزادہ نے اس کے قل پرمقرر کیا تھا اور کسی نے کہا'' عبدالعزیز بن عمران سیہ

يدا تعة مفرم ٢٠ ه كا ب - تاريخ كالل ابن اثير جلد ٦ مسخد ١٠٥

سالار اور علی وموی وغیرہ نے ''۔ خلیفہ مامون نے ان لوگوں کو طلب کر کے دریا فت کیا ان لوگوں نے لاعلمی ظاہر کی خلیفہ مامون ان کے انکار پرملتفت نہ ہوا سب کے قل کا تھم دیا اور ان کے سروں کو حسن بن مہل کے پاس بھیج کرعراق کی جانب روانہ ہوگیا۔

علی رضا کا عقد: سرسی می سفر مدائن کے دوران اورا ثناءراہ میں خلیفہ مامون نے اپنی بٹی کا عقد علی رضا ہے کر دیا تھا اوران کے بھائی ابراہیم بن مویٰ کاظم کوامیر الحجاج مقرر کر کے حج کرنے کو بھیجا تھا اور یمن کی سند گورزی مرحمت فر مائی تھی۔ ان دنوں یمن پرحود یہ بن علی بن عیسیٰ بن ماہان متصرف ومتولی تھا۔

على رضا كا انتقال: جم وفت فليفه طوس من ببنچاو لى عمد خلافت على رضا كا انتقال الخير صفر سوس مين انگور كھا لينے ہو كيا۔ فليفہ مامون نے حسن بن مبل كواس قيامت خيز سانحہ ہے مطلع كيا اور نيز اہلِ بغداد اور اپنے گروہ والوں ہے على رضا ك ولى عهدى كى معذرت كى اور يہمى تحرير كيا كه آپ نے وفات بإئى۔ اب تم لوگ بدستور سابق بھارے وائر وَ اطاعت ميں آ حاؤ۔

مامون کا دارا لخلافت میں ورود: اس کے بعد خلیفہ مامون طوس سے روانہ ہوکر جرجان پہنچا۔تقریباً ایک ماہ تیم رہا اور زمانہ قیام میں رجاء بن ابی الشحاک کو جرجان اور ماوراءالنمر کی سپہ ہمالاری عطا کی۔ پھر سم معزول کر دیا اور

ا خلیفه مامون نے اپنی ایک لزگی اس صبیب کا عقد علی رضا ہے اور دوہری بنی کا اس انفضل کا عقد محمد بن رضا ہے نیاتھا۔ تاریخ کامل این اثیر جید 1 مغیرا ۴۲

<sup>?</sup> بعض کہتے بیں کہ خلیفہ مامون نے ملی رضا کوانگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا جس سے ان کی موت وقوع میں آئی اور بید وایت میرے نزویک دوروراز مقل وخلاف قیاس سر ۱۰۰۰ نے کامل دورا ہے ۱۰۰۰ میں میدند.

غسان بن عباد کو بوجہ قرابت فضل بن بہل کے خراسان جرجان طبرستان بہتان کر مان اور دہاریر کی گورزی مرحمت فرمائی۔ پھھ صد بعداس کومعزول کرکے طاہر کومقرر کیا۔ جبیبا کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔الغرض جرجان ہے روانہ ہوکر نہروان میں وار دہوا۔ اس کے اعزہ واقارب ہوا خواہان دولت سپہ سالا ران لشکر اور رؤسا وجما کدین طبے کو آئے چونکہ طاہر کوان سے بیشتر نہروان میں طبے کو لکھ بھیجا تھا۔ لہذا وہ بھی رقہ سے نہروان چلا آیا تھا۔ آٹھ روز قیام کرنے کے بعد بغداد کی طرف کو چ کیا۔

در باری لیاس میں تبدیلی بندرہ صفر ۱۰ سے میں بغداد پہنچ کررصافہ میں قیام کیا۔ پھررصافہ سے نکل کرا ہے شائ کل میں جو کنارہ د جلہ پرتھا آ اتر اادر سپر سالا ران گئر کشکرگاہ میں تھہرے رہفتہ وفسا وفروہ وگیا۔ بغاوت کی آگاس کے آئے میں سردہ وگئی۔ مگر ہوا خواہان دولت عباسیہ سر لباس کے پہنے کے بارے میں برابر معرض رہ جا آ تکہ خلیفہ مامون نے ایک موقع خاص پرطا ہرے خوش ہو کر فرمایا '' طاہر جو تیری تمنا ہواس کو ظاہر کر میں اس کو ضرور پوری کروں گا'۔ طاہر نے عرض کیا '' در بارخلافت میں سیاہ کیڑے بہن کر آنے کا تھم دیجے ''۔ خلیفہ مامون نے ای وقت بدورخواست منظور کرلی اورا کی وربار مامیں اس کواور کل سپرسالا ران کشکر اورا عیان سلطنت کو سیاہ رنگ کی خلعتیں مرحمت فرما کیں '۔ اس سے اہلی بغداد اورکل اوراک بوری کروں گا۔ در باراک بین دولت کو بے حد مسرت ہوئی اور بدستور قد یم سب نے اطاعت وفرما نیر داری قبول کرلی۔

فتند موصل ان واقعات سے پیشر واج میں بنواسامداور بنونظبہ کے مابین مقام موصل میں چلگی۔ بنونظبہ تے جو بن حسن ہمدانی برا درعلی بن حسن ہمدانی والی شہر کے دامانِ عاطفت میں جا کر بناہ لی علی بن حسن ہمدانی نے اپنے ہمائی کے بناہ دینے ہے گاظ سے بنونظبہ کوشہر سے نکل کر شکر آرائی کا تکم دیا۔ بنواسامہ نے بیز بر پاکرایک بزار بیادوں کی جمعیت کے مماتھ بنونظبہ کا نفاقب کیا اور مقام تو جاء میں بنج کر بنونظبہ کا محاصرہ کر لیا علی وجمہ پسران حسن ہمدانی کو بیز کی تو انہوں نے بنونظبہ کی بنونظبہ کا اور بھی بنونظبہ کے اس واقعہ میں کام آگے اور بعض بنو کہ کر ایک فوج ہیں کام آگے اور بعض بنو اسامہ کر فتار کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن عمر بن خطاب نظبی علی بن حسن بن ہمدانی کے پاس کیا اور آئمدہ جنگ اسامہ کر فتار کر لئے گئے۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن عمر بن خطاب نظبی علی بن حسن بن ہمدانی کے پاس کیا اور آئمدہ و جنگ خوز بن کی نہ ہونے کی ذمہ داری لی سطی نے شاہی فوج کو واپس بلالیا اور فتنہ و فساوفر و ہوگیا۔

پھر آئے ہیں علی بن حسن ہمدانی نے از و پر جواس وقت موصل ہیں تے ظلم وستم کرنا شروع کر ویا اس وجہ ہے کہ انہوں نے علی بن حسن کے اس داز کوافشا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو بھان پر جا کر متصرف ہونے کی ہدایت کی تھی۔ از واس ظلم و تعدی ہے پر بیثان ہوکرا ہے سر دار قوم سید بن انس کے پاس جا کرجع ہوئے اور اس کے نا قابل بر داشت ظلم کی شکایت کی ۔ سید بن انس نے کولیلی وشفی دے کر مسلح ہونے کا حکم دیا اور نہایت مردائی سے علی بن حسن ہے جا بجڑا۔ علی بن حسن نے مسلم کی بیت کر کے اس کو شہر میں لایا اور اس کے ساتھ ممازاوا شکست کھا کرمہدی بن علموان خارتی کے پاس جا کر پناہ لی اور اس کی بیعت کر کے اس کو شہر میں لایا اور اس کے ساتھ ممازاوا کی پھر اس کی پشت گری و امداد سے لڑنے کو نکلا۔ از دسید سپر ہوکر مقابلہ پر آئے ۔ کمالی شدت و تیزی سے لڑائی جاری رہی بالآخراز دیے علی بن حسن اور اس کے کل ہمراہیوں کو شہر سے نکال با ہرکیا اور ان کا مارا گیا۔ محمد بن حسن بھاگ کر بغداد پہنچا۔ از د

يه التعسا اصفهم واحير كالسباء والمنح كالما ابن اهيم جلد سفحه سا

اورسید بن انس نے بوصل پر بقند کرلیا۔ خلیفہ مامون کے تام کا خطبہ پڑھا اور جب خلیفہ مامون وارد بغداد ہوا تو سید بن انس ایک دفد کے ساتھ در با بر خلافت میں حاضر ہوا۔ محمد بن حسن بن صالح ہمدانی نے اس کی اور اس کی تو م از دکی شکایت کی اور اپنے دفلہ کے ساتھ در با بر خلافت میں حاضر ہوا۔ محمد بن انس کی اور اہل بیت کے مارے جانے کا استفاظ پیش کیا۔ خلیفہ مامون نے جواب لینے کی غرض ہے سید بن انس کی طرف رُخ کیا اس نے دست بستہ عرض کیا '' ہاں اے امیر المؤمنین! میں نے اور میری قوم نے ایسابی کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے مما لک محروسہ میں خارجی کو بلالیا تھا اور آپ کے منبر براس کو کھڑ اکیا تھا اور آپ کی خارج کی کو بلالیا تھا اور آپ کے منبر براس کو کھڑ اکیا تھا اور آپ کی خلافت کی تو بین کی تھی''۔ خلیفہ مامون نے بیس کران کی خوز بری کومعاف کر دیا اور اس کوموصل کی سندگورزی عطافر ہائی۔

طاہر بن سین کی گورنری : ظیفہ امون نے عراق میں پینچنے کے بعد طاہر بن سین کو جزیرہ بغداد شرقی وغربی اور سوادی محومت عطاک ۔ پچھ عرصہ بعد آیک روز طاہر بن سین مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ظیفہ نے بیٹھنے کی اجازت دی اور پر اطاہر نے وست بستہ گرارش کیا '' اللہ تعالی امیر الموشنین کی آ تکھیں ہمیشہ شندی رکھے آ ب کے رونے کا سب بچھ خیل معلوم ہوا''۔ ظیفہ مامون نے جواب دیا '' میں آیک الی وجہ سے روتا ہوں کہ جس کا ذکر کرنا ذات ہے اور چھپانا بعث رفح وطال ہا ورضی تقدیم کو گھٹوں کہ تھا گھٹوں کے کوئی تخص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پھھ عرض معروض کرنا تھا عرض با حدود میں رفح وطال ہے اور حقیقت تو بیہ ہے کہ کوئی تخص دکھ تکلیف سے خالی نہیں ہے''۔ طاہر کو جو پھھ عرض معروض کرنا تھا عرض ومعروض کر کے والی آ یا۔ اس وقت سین خاوم بھی حاضر تھا۔ طاہر نے اپنے مکان پر پہنچ کر حسین کے سیکرٹری تھر بن ہارون سے سازش کی اورایک لا کھ درہم اس کو اورات نے می حسین خاوم کونذ رکر نے کا وعدہ کیا۔ اس معاوضہ میں کہ ظیفہ سے رونے کا میں دریا فت کردے۔

اکھے دن خلوت خاص علی حمین خادم نے دست بستہ کمڑے ہوکرع ض کیا''امیر المؤسنین! آپ پر بمیرے مال

باب قربان ہوں کل بدونت حاضری طاہر وشمنان خلافت کی آنکھیں کیوں نے آب ہوگئی تھیں؟'' خلیفہ مامون نے کہا'' تجنے

بینے ال کیوکم پیدا ہوا''۔عرض کیا''شب بجرای اگر وا ندیشہ ہے بچھے نینوٹیس آئی''۔ ارشاد کیا''اس وقت میرے ول میں پکھ

ایسے تی خیال کیوکم پیدا ہوا''۔عرض کیا''شب بجرای اگر وا ندیشہ ہے۔ ویکے خبر واراگر ہوا بھی تیری زبان پر وہ آگے تو تیری خبر نہ ہو

گ''۔حسین خادم نے وست یوی کر کے عرض کیا''کیا بجال! بعلا میں نے بھی حضور کے رائو افتا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے

گ''۔حسین خادم نے وست یوی کر کے عرض کیا''کیا بجال! بعلا میں نے بھی حضور کے رائو افتا کیا ہے''۔ خلیفہ مامون نے

کا''۔ حسین خادم نے ہوائی مجرامین کا خیال آعیا تھا کہ کل اس کو اس طاہر نے کیا کیا تذکیل و تحقیر کی تھی اور یکی طاہر آج

میرے رو بہو کی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرنا چا جا جو شان خلاف ہو' بچھے جبرت ہوئی اور میں رو پڑا''۔ حسین نے طاہر سے یہ واقعہ بیان کیا۔ طاہر نے احمد بن ابی خالدے کہا کہ''اب میری خبر نہیں ہے۔ جس قدر جلد مکن ہو بچھے خلیفہ کی طاہر سے دور بچھکے!''

احمد بن افی خالد کی ضانت : احمد بن ابی خالدای وفت خلیفه امون کی خدمت میں حاضر ہوا۔خلیفه امون نے اس کو گھرایا ہواد کھی کر بے وقت حاضر ہونے کا سبب دریا فت کیا۔ عرض کیا'' تمام رات میری ای تشویش میں گزرگی کے فراسان کا شختہ جاہ ہوا چاہتا ہے۔ کیونکہ امیر المؤمنین نے غسان بن عبا دکو والی مقرر کیا ہے اور وہ اس قابلیت کا حامل نہیں ہے۔ ایسانہ ہو کہ اتر ایک علم بخاوت مجر بلند کریں اور ولا بہت فراسان معرض زوال میں پڑجائے''۔ خلیفہ مامون نے کہا'' تمہاری یہ تشویش بچاہے اچھا بتلاؤ کہ فراسان کے والی ہونے کی قابلیت کس میں ہے؟''عرض کیا'' طاہر بن حسین میں'ار شاد ہوا

"اس پرجمروسنیں ہوسکا۔ وہ بہت جلد بعناوت پر کمر بستہ ہوجاتا ہے"۔ عرض کیا دھیں اس کا ضامن ہوں وہ ہرگز ہر بہان یہ کرے گا"۔ فلیفہ مامون نے طاہر کوطلب کر کے مدید السلام (بغداد سے ) اقتصائے مثر قیے تک طوان سے خراسان تک کی سند گورنری مرحت فرمائی ۔ طاہرای روز بغداد سے نکل کرایک میدان میں شکر اور مہامان سفر مرتب کرنے میں معروف ہوا۔ تقریباً ایک ماہ تھہرار ہا اور آخری ذی تعدہ ہوت ہوئے میں بغداد سے خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ روائی کے وقت فلیفہ ماہون نے دی الا کھ درہم جو والی خراسان کی تخوا میں مرحت فرمائی اور بہا ہے اس کے جزیرہ میں اس کے لڑے عبداللہ کو تعیمی فرمایلہ جو سردشتہ پولیس میں اپ باپ کا تا ک تفاد مرحل مرحل اس کو اپنے بچازاد بھائی اسحاق بن اہراہیم بن جمعب کے پائی المحر بی بن جمعب کے پائی المحر بی بن جمعب کے پائی المحر بی بن جمعب کے پائی المحر بی بن جمعب کے پائی استانی بن ابراہیم بن جمعب کے پائی المحر بی بن جمعب کے بائی استان کی خوا تھا۔

بعض نے طاہر کے گورز خراسان ہونے کا سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ عیدالرحمٰن مقعوی نے نیٹا پور میں آگے تھیم الثان فوج خرور یوں سے جنگ کرنے کے بغیراجازت والی خراسان غیبان بین عیاد بختی کی تھی لیکن اس خیال ہے کہ یہ کام مبادا خلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک رہے اور حسن بن بہل سے ان کوایک خصومت می بیداہوگئی۔ خلیفہ مامون کام مبادا خلیفہ مامون کی مرضی کے خلاف ہوڑک رہے اور حسن بن بہل سے ان کوایک خصومت می بیداہوگئی۔ خلیفہ مامون کے ایک روز خطبہ دینے کو کھڑ ابوا تو خلیفہ کے لئے دھانے کی مربوب سے ازاں خلافت کی جوان میں آئی۔ چنانچے ایک روز خطبہ دینے کو کھڑ ابوا تو خلیفہ کے لئے دھانے کی مربوب سے ازاں خلافت سند کی خالفہ مامون کواس واقعہ سے مطلع کیا۔

طاہر بن حسین کی و فات: ظیفہ مامون نے احرین ابی فالد کو طلب کر کے قراما ' چوکہ تم ہی اس کے ضافین ہو سے سطے
اب جاد اوراس کو میرے پاس لا و''۔ بنوز احرین ابی فالد کی رواجی کی فویت شآ کی تھی کہ اس نے الحکے وی طاہر کی موت کی
خبرآ گئے۔ ظیفہ مامون نے بینجرس کرار شاد کیا((السحید لیلہ اللہ یقدمہ و اعون ابی) اور بہانے ہوں کے ان کی اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ کا موں کے انتظام والعرام کی خوص روائد کی ابی ان کے بیٹر کی اور اور انہو کی جانب عبور کیا۔ اشرو صند کو فتح کر کے کا دس بن فالد اور اس کے بیٹر کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے کا دس بن فالد اور اس کے بیٹر کر کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے دوبیہ فالد فتا ہو کہ کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے کا دس بن فالد اور اس کے بیٹر کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے دوبیہ پائی لاکھ کا اسباب احمد بن ابی فالد کی ہو کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے دوبیہ پائی لاکھ کا اسباب احمد بن ابی فالد کی ہو کیا اور ووٹوں کو مقید کر کے دوبیہ پائی کا لاکھ در بم دیے۔ اس کے بعد حسین بن حسین بن صعیب نے کر مان شراع کم بنا وی خطاصواف کر دی۔
پائی لاکھ در بم دیے۔ اس کے بعد حسین بن حسین بن معدب نے کر مان شراع کم بنا وی خطاصواف کر دی۔
عبد اللہ بن طاہر کی گور نری : ۲۰ اپھیل کی بن معاد عال بزیرہ کے مرفر کی فیر آئی اور رہ کر اس فی خوات واقت واقت واقت واقت کی خوات کی مقید کیا ہو اس کے بیات کی اور اس کی خوات کی مقید کیا ہو کہ کو مین خوات کی تارہ کیا ہو کہ سے بی دی مقید کیا ہو است می دوبی کی دور کی تو ایک خط اسپنے بیٹے عبد اللہ کی طابر کی خوات کی خوات کی تو کی خوات کی تھوں کی دوبی کے میں میں دوبی ہو کہ کی تارہ کی کی تو کی خوات کی تارہ کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات ک

ے چاروں طرف اپنی فوج کو پیمیلا دیا اور ۱۹۰۹ ہے میں مقام کیسوم ہیں خود جاکراس کو گھیرلیا۔ خلیفہ مامون کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے تھر بن جعفر عامری کو نصر بن شبت کے پاس بہ شرطِ اطاعت امان دینے کا بیام دے کر بینجا۔ نصر نے اس شرط کومنظور کیا کہ بی حاضر در بار نہ ہوں گا۔ خلیفہ مامون اس شرط کومن کرتھوڑی دیر تک خاموش رہا پھرمہرسکوت تو ڈکر بولا' اللہ اکبر! نعر کی بیشان کہ وہ بیری صورت دیکھنے کا رواوار نہیں ہے''۔

نعر تک اس مباحث کی خرج بینی تو اس نے بھی اپنی پیش کردہ شرط پراصرار کیا۔ عبداللہ بن طاہر نے حصار میں بختی شروع کردی۔ مجبور ہوکرا مان کی درخوامت بیش کی۔ عبداللہ بن طاہر نے منظور کرلیا۔ چنا نچیر اس بھر نے قلعہ کے دروازے کھول دیئے اور عبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کو دربار خلافت میں بھیج دیا اور قلعہ کیسوم پر قبضہ حاصل کرے یا بی برس کے عاصرہ و جنگ کے بعداس کو دیران ومسارکر دیا۔

ای دانعہ کے بعد عبداللہ بن طاہر رقد کی جانب واپس آیا اور الاسے میں بغداد پہنچا۔عباس بن مامون معتصم اور اراکین دولت سے ملاقات کی۔

این عاکشہ کافل الراہیم بن محد بن عبدالوہاب بن ابراہیم امام معروف بابن عاکشہ ان کوں میں سے تھا جنہوں نے بڑی شدو مد سے ابراہیم بن مبدی کی بیعت کی تھی۔ اس کے ساتھ ابراہیم بن اغلب اور مالک بن شاہین بھی تھا۔ بدوقت ورود طیفہ مامون بہلوگ اطراف بغداو میں رو پوش ہو گئے تھے۔ چنا نچہ جس وقت نصر بن هبت بغداو کے تر بہنچا جا سوسوں نے بیغر پہنچا دی کدائن عاکشہ و غیرہ معدا ہے چند ہمراہیوں کے جس دن نعر بغداد میں وافل ہوگا بلوہ کرنے والے ہیں۔ پولیس بغداد نے ان لوگوں کو مفروا ہوں کو دریا فت کرلیا مرفلیفہ بغداد نے ان لوگوں کو مفروا ہوں کو دریا وار کرلیا اور ز دو کوب کر کے ان لوگوں سے ان کے ہمراہیوں کو دریا فت کرلیا مرفلیفہ مامون نے ان لوگوں سے نہایت تی ہم تاؤ کیا گیا۔ ان مامون نے ان لوگوں سے نہایت تی ہم تاؤ کیا گیا۔ ان لوگوں نے جیل میں نقب زنی کر کے بھاک جانے کا مشورہ کیا۔ فلیفہ مامون تک بی خبر پہنچی ۔ خود سوار ہو کر جیل میں گیا اور ان لوگوں نے جیل میں نقب زنی کر کے بھاک جانے کا مشورہ کیا۔ فلیفہ مامون تک بی خبر پہنچی ۔ خود سوار ہو کر جیل میں گیا اور ان لوگوں نے جیل میں نقب زنی کر کے بھاک جانے کا مشورہ کیا۔ فلیفہ مامون تک بی خبر کر جی اور فن کر دیا۔

ابراہیم بن مہدی کی گرفاری: ای سندی ابراہیم بن مہدی کوہی گرفاد کرلیا گیا۔ یہ حورت کا لیاس پہنے ہوئے عورتوں میں ملا جلاہوا جارہاتھا کی پولیس افسر کی نظر پڑئی چال ڈھال سے تاڑ گیا لیک کرددیا فت کیا'' ایسے وقت میں کہاں جا رہی ہو؟''ابراہیم بین کرہم گیا فورا اگوشی یا قوت کی ہاتھ ہے آتار کر پیش کردی افسر پولیس کا شبراس سے تو می ہوگیا۔ گرفار کری ہو؟ الراہیم میں جو دیا۔ خلیف مامون نے بنو ہاشم اور اراکین کرکو ال شہر کے پاس لایا۔ کوتو ال شہر نے پابر زنجر در بار خلافت میں بھیج دیا۔ خلیف مامون نے بنو ہاشم اور اراکین سلطنت کود کھلانے کی غرض سے ابراہیم کو اس صورت و حالت میں در بار میں چیش کے جانے کا تھم دیا۔ بعد از ان گرائی احمد بن ابی خالد قید کر دیا۔ پھی تا میں نے حسن کی سفارش ابی خالف میں ایک ایک میں خلیف مامون کی خدمت میں تھا یہ خبر معلوم ہوئی تو بلا بھی اور جو جو خطا کیں اس سے سرز دہوئی تھیں ایک ایک کر کے اس کویا دولا کیں۔

ابراہیم نے اپنے کلام منظوم ومنشورے معذدت کی جوضیح و بلیغ تعاادیدہ کتیہ تواریخ میں یدکور ہے ہم اس کوفل کر کے طول کلام نہیں کرنا جائے۔

بغاوت مصروا سكندر يد الري جرين هم صوبه معركا والى قاه و علي جب يدم كيا تواس كالزكا عيدالله جا تعين بوان المستندر يدي و الناد المنظر و يا و و فالاخت ما بك اطاعت عيد عرف به كياران عي د فون الاس عالى المرود المندر يدي آ ازا - جن كوظيفة كم بن بشام نے اطراف قرطب عما لك بشرقيز كي جاب جا وطن كرويا تعار جب بي و المن به وكر ابوهنه من و ادا داردا سكندر يد به واتواس نے وفت بحالت فظت والى اسكندر يد به واتواس نے وفت بحالت فظت والى اسكندر يد به لاكر ك نكال ديا اورخو واسكندر يد به ابنى به وكر ابوهنه من مرابع كو ابنا امير بناليا - يده و زبان قاكو بدالله بن طابر بنگ نعر بن عبد يدي معروف تعامل مم عن فارخ به كرموك المون كو ابنا امير بناليا - يده و زبان قاكو بدالله بن طابر بنگ نعر بن عبد يدي معروف تعامل كرمة ابنائيا يد بنوز لا في كوئي آخرى في علم ند به وارخوالله بن طابر نه اين بالا كيا يه بنوز كرد مرابع الله بن بالا كرابا تعار ديا بالله بن مرك في معروف كاكر كار بناوگري به وارخوالله بن طابر نه اين به على الله بن بالا من باله بناله بن باله بناله بن باله بن باله بن باله بن باله بناله بن باله بن بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بناله بن باله بن به بن به بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بن باله بناله بن باله بناله بن باله بن باله بناله بناله

من سن وست المنابط من من وست المنابط من من من وار و بعداد ہوا اور رفتہ رفتہ بعادت سن سن من سن سوں ہوں۔ اس وست سیم مامون نے انتظاماً عمال کا ردو بدل شروع کیا۔ کوف پر اپنے بھائی ابوعنی کو۔ بھرہ پر اپنے دوسرے بھائی صالح کو حریمن پر عبداللہ بن حسین بن عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کوموسل پرسید بن انس از دی کواور بغداد کے سررشتہ پولیس پرطا ہر بن حسین کو مامور فر مایا۔ بیان دنوں رقہ بی تھا۔ حسن بن بہل نے آس کو پہال کا والی مقرد کیا تھا محر ظیفہ مامون نے اس کورقہ

میں طلب کر کے بعداد کے سردشتہ پولیس کی اضری مرحمت فرمائی تھی۔ چنانچہ طاہر بن حسین رقد میں اپنے جیئے عبداللہ کواپنا جانشین بنا کر بغداد چلا آیا۔ پچیوعرصہ بعد خلیفہ مامون نے اُس کوخراسان اورکل صوبہ جات شرقیہ کی گورنری عنابہت کی اوراس کے بینے عبداللہ کوطلب کر کے بجائے اس کے سررشتہ پولیس پرمتعین کیا اور یکیٰ بن معاذ کو جزیرہ کی حکومت دی۔ عیسیٰ بن محمد بن الي خالد كوارمينية آ ذر با يُجان كي كورنرى اور جنك با بك كا انتظام سيرد كيا- اس اثناء بس سرى بن محمد بن عكيم والي معرف وفات یائی۔اس کے بینے عبداللہ کو جائشین مقرر کیا اور داؤ دین میزید گورنرسند ھائجی انتقال ہو گیا۔اس کی جگہ بشیر بن داؤ د مقرر کیا گیا۔ اس شرط پر کہ دس ہزار درہم سالانہ دارالخلافت میں بھیجا کرے۔اس کے بعدیجیٰ بن معاذ ۲۰۱ مے میں اپنے بیٹے احمد کواپنا جائشین بنا کرمر گیا۔خلیفہ مامون نے اس کومعزول کر کے عبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کی سند گورنری مرحمت فر مائی ساتھ بى اس كے معركومى اى كى كورنرى سے كمحق كر كے جنگ تعرضيت پرجانے كاتھم دے ديا يعينى بن يزيد جلودى كو ١٠٠٥ مارى مى مهم زيله پريامورفر مايا\_ بعدازا**ں ارم معرول کر کے داؤر بن منحورکومتعین کیا اورمضا فات ب**صرہ و جلہ بمامہ اور بحرین کو ا**س کی گورنری میں شامل کر دیا۔ بوج میں محمد بن حفص کوطبرستان و دیان ونہاوند کی گورنری دی گئی۔ اس سند میں سید بن انس** نے عرب کے ایک گروہ بوشیان تامی پر خلیفہ مامون کے تھم کے مطابق حملہ کیا۔ اس وجہ سے کہ بوشیبان آئے دن فتنہ وفساد بر پاکرتے تھے۔مقام دسکرہ میں بنوشیبان سےمعرکہ آرائی ہوئی اورنہایت بےرحی سے پامال کئے گئے۔ وسام میں علی بن صد قدم عروف بدزر لی کوارمینیداور آ ذربا نجان کی گورنری وی گئ اور جنگ با بک کاظم دیا گیا۔اس نے اپی طرف سے احمد بن جنیداسکانی کو مامورکیا جس کو با بک نے قید کرلیا اور ابراہیم بن لیٹ بن صفل آ ذربا نیجان کی کورنری پر بھیجا گیا۔ان دنوں جيال طبرستان من شهريار بن شروين تماجس كا والله من انقال موااوراس كابينا سابور جانشين مقرر كيا كيا ـ مازيار بن قارن نے اس برفوج کشی کی ۔لڑائی ہوئی سابورگر فتار ہو کر قبل کرڈ الا گیا اور طبرستان دغیرہ یا مازیار بن قارن کا قبضہ ہو گیا۔الاج میں زریق نے سیدین انس والی موصل پرچ منائی کی۔زریق و چخص ہے جس نے جبال پر مابین موصل و آ ذر با نیجان قبضہ کرلیا تھا اور جس کوخلیفہ مامون نے <del>و ۲ سے میں</del> ارمینیہ وغیرہ کی کورنری مرحمت فر مائی تھی۔ چونکہ اس سے اور سید بن انس سے متعد د لڑا ئیاں ہوئیں تھیں۔موقع یا کرایک فوج کثیر مجتمع کر کے باقصد جنگ سید بن انس موصل پر چڑھائی کر دی۔سید بن انس نے چار ہزار کی جعیت ہے مقابلہ کیا۔نہایت شدت ہے لڑائی ہوئی۔ا ثناء معرکہ میں سید بن انس کام آ گیا۔خلیفہ مامون کواس کی خبر دحشت اثر کے بیننے سے بخت برہمی پیدا ہوئی۔اوائل س<u>ااع ہیں م</u>حمہ بن حمید طوی کوموصل کی سند گورنری مرحمت فر ما کر جنگ زر این و با بک خرمی کا تھم صا در فر مایا۔ چنا نچے تھر بن حمید طوی نے موصل پہنچ کرزر این کو تکست دی۔موصل پر کمال خوش اسلو بی سے بعنہ کرلیا۔ انہیں ایام میں موی بن حفص کور نرطرستان نے وفات یائی خلیفہ مامون نے اس کے بینے کو بجائے اس کے مقرر کیا اور حاجب بن صالح کوسند ھے کی حکومت عثایت کی۔ بشیر بن واؤ دسایق والیُ سندھنے اس کو حیارج دیے ہے انکار کر دیا۔ دونوں میں معرکد آرائی ہوئی۔ آخرلامریشیرین داؤد فلست کھا کرکر مان بھاگ گیا۔ ہما ہے کے دور میں محمد بن حمید طوی با بك خرى كى لا انى من مارا حميار اس كا واقعد قل يون بيان كيا جاتا ہے كه اس نے مهم موصل سے فارغ موكرا يے عظيم الشان لفکر کے ساتھ با بک خرمی پر چڑھائی کی اور نہایت مستعدی و ہوشیاری ہے اس کو شکست دیتا ہوا اور مضافات مقبوضہ کا انتظام

ل بدا تعات الله ك ين "ارخ كال ابن المحرجلد فتقم سني ١٦

کرتا ہوا ایک پہاڑے دائن تک پہنچا۔ با بک خری دائن کوہ بی تعوزی دیر تک لاکر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جھر بن حمید نے جوش
کامیا بی میں تعاقب کیا۔ جب تقریباً تین کوس چڑھ گیا تب با بک کے ہمراہیوں نے کمین گاہ نے تکل کر تھر بن تھید پر دفعۃ حملہ
کیا ان لوگوں کے تملہ کرتے بی با بک بھی ٹوٹ پڑا۔ جمر بن تھید کے ہمراہی گھرا کر بھاگی کھڑ ہے ہوئے گرچر بن حمید کے قدم
کوجنش نہ ہوئی اس کے ہمراہ صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا وہ نہاہت تا بت قدمی واستقلال سے لڑتا ہوا پہنچ کو ہٹا۔ ابتعاق
سے با بک کے ہمراہوں میں سے ایک گروہ نے جمر بن حمید کو چاروں طرف سے گھر لیا چومنیز م گروہ کی ایک جماعت کو بیا کون میں ملا رہا تھا۔ جمد بن حمید زخی ہو کر گرا اور بات ہی بات میں تڑپ کر دم تو ڈ دیا۔ خلیفہ مامون کو اس کے قبل سے خت
صد مہ ہوا۔

دیگر بعنا و تیل ای سدیم عبدالله بن طاہر کوخراسان کی گور تری معاہت فرمائی گئی۔ اس کا بھائی طلحہ بن طاہراہے بھائی کی طرف سے خراسان کی حکومت پر مشمکن تھا۔ عبدالله بن طاہر مقام و یخور جی بھی جھی جھی با بک لنظر کی ورنگی و آرائی جی الله معمروف تھا اورخواری نے میدان خال و کی کر قرید محراء مضافات نیٹا پور جی بلوہ کرویا تھا۔ خلیف مامون نے بیخر پاکو جوالله بن طاہر کوخراسان کی سند گورنری مرحمت فرما کرفر آروانہ ہوجانے کا تھم دے ویا۔ چنا نچے عبدالله بن طاہر و میزور سے والی خیٹا پور کے خصائل و عادات وربیافت کے کی کی بی جواب ترفیا عبدالله بن طاہر نے اس کومعز ول کردیا ، بلوه فروہ و گیا۔ آلاہ جس احمد بن عمری معروف براحم الحقین نے بین جن برخا فراسی میں احمد بن عمری معروف براحم الحقین نے بین جن برخا فراسان کی جانب دیا میں احمد بن عبدالله بن اور اس کو جزیر ہو تو اسان کی جانب دوانہ عبال کو جزیر ہو تو اور والی جانب کو جن معروف براحم رکھ کے بی جانب کو جن اسان کی جانب دوانہ عبال کو جزیر و تو والد کی بائے لاکھ درہم بطور انعام مرحمت فرمائے۔

بلا دِمصر میں فساد ابواساق معقصم نے اپن جانب سے ابن عمیر و با دغیری کومصر کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ قیب اور بمانیہ کے ایک گروہ نے بنگا مہ کر کے سام جس ابن عمیر و کو مار ڈالا۔ چارونا چارابواساق معقصم خودم میں آور برور نظان کو کول کو زیر کیا اور و بیں قیام کر کے بلادم میں فینہ و فساد فرو ہوکر امن و امان زیر کیا اور و بیل اور و بیل فینہ و فساد فرو ہوکر امن و امان قائم ہوگیا۔ سام چونکہ بشیر بن داؤ د نے دارالخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا تھا اور اپنی خود مخاری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے خلافت بنائی نے غسان بن عباس کوسند ھی گورٹری پر مامور فرمایا۔

ابودلف بہا ہے میں خلیفہ مامون نے ابودلف کودر بار خلافت میں طلب کیا۔ ابودلف خلیفہ جمرا بین سین کے ہمرا ہوں مین ہے تھا۔ جوعلی بن میسی کی بارے جانے کے بعد جوعلی بن میسی کی بارے جانے کے بعد ہمدان واپس آیا۔ طاہر بن حسین نے اس سے خط و کتابت شروع کی اوز خلیفہ مامون کی بیعت کرنے کے لئے کہا ، ابودلف نے جواب دیا کہ میں سردست خلیفہ مامون کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساتھ بی اس کے فریقین میں ہے کی کا ساتھ بھی شدوں نے جواب دیا کہ میں سردست خلیفہ مامون کی بیعت نہیں کروں گا۔ ساتھ بی اس کے فریقین میں ہے کی کا ساتھ بھی شدوں گا۔ طاہر نے اس کو غیمت جان کر منظور کرلیا اور ابودلف نے کرخ مضافات ہدان میں بی کی کر قیام کیا۔ اس زمانہ سے بیکرخ بی میں رہا۔ تا آ نکہ خلیفہ مامون نے بقصد رے کوچ کیا اور اس کو بلا بھیجا۔ چنانچہ ابودلف باوجود یکہ اس کے ہمراہیوں اور بی میں رہا۔ تا آ نکہ خلیفہ مامون نے بقصد رے کوچ کیا اور اس کو بلا بھیجا۔ چنانچہ ابودلف باوجود یکہ اس کے ہمراہیوں اور

اعر ہوا قارب نے منع کیاتر ساں وخاکف در بارخلافت کوروائد ہوا۔ خلیفہ مامون نے خلاف تو تع اس کی عزت افزائی کی اور کمال تو قیر سے اپنا مہمان بتایا۔ اس سند میں ابوالرازی والی نیمن کو مار ڈالا اور خلیفہ مامون نے علی بن ہشام کوجبل' قم' اصفہان اور آذر با نیجان کی گورزی مرحمت فرمائی۔

امل قم کی بعناوت :ای اثناء میں اہل قم میں بغاوت بھوٹ نگل۔اس وجہ سے کہ اہل قم نے فراج میں ایک لا کھ درہم کم کرنے کی درخواست دی تھی اس اُمید پر کہ خلیفہ مامون نے قیام عراق کے زمانہ میں اہل عراق کا فراج کم کردیا تھا۔ گران کی ورخواست منظور نہ ہوئی تب ان او گول نے ادائے فراج سے انکار کردیا۔ خلیفہ مامون نے ان کی سرکو لی برعلی بن ہشام اور بجیف بن عندہ کو مامور فرمایا متحدد لڑائیاں ہوئیں بالآ فران لوگوں نے بلوائیوں کو منتشر کردیا۔ بجی بن عمران مارا گیا۔شہر بناہ کی ضیابی منہدم کردی گئی اور سات لا کھتا وان جنگ قم والول سے وصول کیا گیا۔

عَبِدُوسِ كَافْتُلِ اللهِ مِن عِدوس فهرى ايك شخص نے مصر مِن سرا تھا يا اور معظم كے بعض عمال كونل كر ڈ الا خليف ما مون سي خبر پاكر دمشق ہے معمر آيا اس كے آتے عى بلوہ فر دہو گيا۔ لوگوں نے عبدوس كوگر فقار كر كے خليف ما مون كے روبر و حاضر كيا۔ خليف ما مون نے اس كے گردن ز دنى كا تھم صا دركر ديا۔ مامون نے اس كے گردن ز دنى كا تھم صا دركر ديا۔

علی بن ہشام کا قبل ای سند میں فلیفہ مامون کوئل بن ہشام ہے ناراضگی پیدا ہوئی اور بیارافسگی اس صد تک بڑی کہ عیف اوراحد بن ہشام کواس کے مال واسباب اوراسلیہ کے منبط کر لینے پر مامور کیا۔ علی بن ہشام نے بینجر پاکر جیف کوقل کر کے باک کے پاس جلے جانے کا قصد کیا۔ گراس میں کامیاب نہ ہونے پایا۔ جیف نے اس کو گرفتار کر کے در با برخلا فت میں چش کردیا۔ فلیفہ مامون نے اس کے قبل کا تھم صاور فر مایا اوراس کا سرشام عراق خراسان اور مصر میں نیز ہ پر رکھ کر پھرا کر در یا جس فی فران دیا۔ اس سد میں غسان بن عباد سندھ ہے مع بشیر بن داؤ دد کے وار و بغداد ہوا اور فلیفہ مامون نے عمران بن موئ فلی کوسندھ کی گورزی مرحمت فر مائی۔

جعفرین داور کی گرفتاری و کل جعفرین داور دلی جیل معرے قم کی جانب بھاگ گیا اور قم پینج کرعلم بغاوت بلند کر دیا۔ دیاس زمانہ سے جیل معرض مقید تھا۔ جب کہ خلیفہ مامون نے اس کو حکومت قم سے معزول کیا تھا گرعلی بن عیسی تی کے حسن تہ ہیں۔ دیا۔ دیاس کے قبل کا تھا کر فار ہوکر دار الخلافت جی بجیج دیا گیا۔ خلیفہ مامون نے اس کے قبل کا تھم دے دیا۔

پیرونی مہمات: وسلم میں رومیوں نے اپنے بادشاہ الیون کو جبکہ وہ سات برس چھ مہنے حکومت کر چکا تھا قبل کرڈالا اور مینا کی جبیر میں معزول بادشاہ کو دوبارہ تحفیہ سلطنت پر بٹھایا۔ نو برس تک اس نے اُن پر حکومت کر کے ہوا ہے بھی انتقال کیا۔ اس کے مرنے پر اس کا لڑکا نوفل تخت نشین ہوا۔ اسلم میں عبداللہ بن خرواز بہوالی طبرستان نے بلاز وراور شہر زبلاد دیلم سے اور جبال طبرستان کو فتح کیا اور شہریار بن شروین جبال طبرستان سے باہر کر دیا گیا اور مازیار بن قاران بقصد حاضر در بارخلافت بغداد کی طرف روانہ ہوا اور ابولیل نے والی دیلم کو گرفتار کرلیا۔

با بک خرمی کا ظہور: اس سند میں با بک خرامی جاویدانیہ میں گا ہر ہوا۔ بیہ جاویدان بن بہل کے ہراہیوں میں سے تھا۔ اس نے بید دعویٰ کیا تھا کہ جاویدان کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ جاویدان کے معنی وائم وباقی کے اور خرم کے معنی شاد مانی کے ہیں۔ بیفر قد معتقدات بمجس کا معتقدتھا۔

ابو بلال کاخروج بیات میں ابو بلال صادق شاری نے خروج کیا۔ خلیفہ ماصون نے اپنے بیٹے عباس کو معدایک گروہ پ سالا ران کار آ زمودہ کے اس کی سرکو بی پر متعین فر مایا لڑائیاں ہوئیں۔ ابو بلال انہیں لڑائیوں میں مارا گیا۔ محرم 190ھ میں خلیفہ مامون نے اسحاق بن ابراہیم بن مصعب (طاہر کے پچھاڑاد بھائی) کو اپنا گائم مقام بینا کرانٹکو صاکفہ کے شاتھ بخرش جہاد بلا دروم میں داخل ہوا۔ ساتھ ہی اس کے اس کو صواد طوان اور د جلہ کی گورزی بھی مرحمت فرمائی۔

محمد بن على رضاكى آمد جس وقت خليفه مامون مقام بحريت من پنچامحد بن على رضا ملخكوآئ و طيفه مامون نے خوشنود ك مزاح كى خلامت مرحمت فرما كى اورا بى بينى ام فضل سے (تكارح كے جيز ہويں برس) خلوج محد كراوى اس كے بعد محد بن على رضا معدا ہے اہل وعمال كے مدينة منورہ جلے محداورو بيں متيم ہوئے۔

ا ال فرقه كابيا عقاد بهى تعاكد وح قالب عضرى تيموز نے كے بعد وسرے قالب من جلى جاتى ہے اور مال بہن اور بي كے ساتھ نكاح ورست ب-اى اعتبار سے اس غد مب كودين فرت كے نام سے موسوم كرتے تھے رتارتخ كالل ابن المير جلد 4 صفح ١٩٣٨ ـ

ویراں اور ہزاروں کھروں کو بے چراغ کر کے سینکڑوں قیدی پکڑلایا۔ والی روم نے نکس آ کراپئی گنتاخی کی معافی مانگی۔ ظیفہ مامون نے اپنی فوج کومراجعت کا تھم دیے دیا۔واپس ہوکر کیسوم آیا اور دوروز قیام کر کے دمشق کی جانب کوچ کیا۔( واقعات لاا تا جے کے ہیں)

رومیوں کی بدعہدی: اس کے بعد بھاتھ میں رومیوں کی بدعهدی اور نازییا حرکات سے خلیفہ ہامون نے بلادروم کی طرف بقصد جہادقدم بڑھائے اور قلعہ لولوہ پر پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ تین مہینے دس دن کے ماصرہ کے بعد مجیف کو حصار پر جھوڑ کر واپس آیا۔ نوفل والی روم نے بیڈ جر پاکر مجیف کو جا کر گھیر لیا۔ خلیفہ کواس کی خبرگی تواس نے ایک عظیم الثان کشکر مجیف کی مک کو والد کیا۔ نوفل میان کو وجہ کر گیا اہل قلعہ لولوہ نے امان کی اور نوفل نے مصالحت کی درخواست کی جومنظور نہ کی گئی اور بیسنہ انہیں اڑائیوں میں تمام ہوگیا۔ خلیفہ مامون ان دنوں سلوین میں تھا۔

<u>طوان کی تغییر: شرد تا هما چی می</u> بلا در دم کی جانب جباد کرتا ہوا اوٹا اور اپنے بینے عباس کوتغیر طوانہ پر مامور کیا چنا نچہ عباس نے طوانہ کوایک مربع میل میں آباد کیا۔ چارکوس کی شہر پناہ بنوائی۔ چاروں سمت ایک ایک در دازہ رکھااور تکمیل تغییر کے میعدلوگوں کو مختلف شہروں ہے لاکر آباد کیا۔

و فات: ۱۹۳۸ بیش خلیفه مامون لیم بربروں پر پہنچ کرعلیل ہوا۔ یو ما فیو ما مرض بڑھتا گیا۔ ای حالت میں عراق چلا گیا اور مقام طرسوس میں جال بخق صلیم کر دی بیرواقعداس کی خلافت کے بیسویں برس کا ہے۔

مامون اورمسکا محلق قرآن نی طیفہ امون کی کتیت ابوالعباس اور تا معبداللہ تھا۔ پندرہ رہے الاول و اور شب جد کوجس رات طیفہ بادی کا انتقال اور اس کا باپ بارون الرشید تخت شین ہوا بطن مراجل (ام ولد ) سے پیدا ہوا۔ عالم طفل ہی میں کل علوم کی تحیل کر گئی ۔ اس نے بھی م باد بن کوام بیسٹ بن عطیہ ابو معاویہ ضریا اسائل بن علیداور تجابی الور اس عدید کی ساعت کی اور اس سے قاضی القضاۃ یکی بن التم ، جعفر بن ابی عثن ملیا کی اور اس عیداللہ بن طابر نے روایت کی ہے۔ فقد وعلوم عم بیداور امام الناس کا بہت بڑا عالم تھا۔ بڑے ہونے پرعلوم فلسفہ کی جاب متوجہ ہوا اور تحوز ہی دفول میں ان علوم بیں بہت بڑی دور سے کا مقال ہوگیا۔ مقدون میں ان علوم بیں بہت بڑی دور سے کا مقال ہوگیا۔ مقدون میں ان علوم بیت بڑی اور بوشن فلسفہ کی بدولت قرآن کریم کے تلوق ہونے کا قائل ہوگیا۔ مالت میں باتی میں بیات ان اس احمد بن ضبل میں بیات بیات ان اس احمد بن ضبل دور بھی اسال کی میں بھی تھی ہوئی ہوئے سے انکار کرتے اس کو بنا اس احمد بن ضبل ای سیسیسی جمیلتا 'ور سے تھی تھی ہوئی ہوئے سے انکار کیا۔ ظیفہ متصم نے اس قدر ور تر سے تعال ہوئی اس کی بیعت کی تھی اور اس کی بیعت کی تھی دور اس کی بیعت کی تھی اور اس کی اس کی عربائی میں بی بی جمیل دیں برس بائی مینے تھیں ہوم طافت کی باشن اس کی بیعت کی تھی اور اس کا بھی فلد این بغداد میں محمد وقا۔ دیں برس بائی مینے تھیں ہوم طافت کی باشن اس دور برس کے جب کہ کہ معظمہ میں اس کی بیعت کی تھی اور اس کا بھی فلد این بغداد میں محمد وقا۔

# 

معتصم باللد كى بيعت مامون كاولى عهداس كا بمائى معتصم تفاكنيت اس كى ابواسحاق تقى اورنام محمر تفاحظ في امون كمر في بيعت كى تلكي بين المون كور بالم والمعتصم كى خلافت كى بيعت كى تلكي بين المون كور بار خلافت من خلاب كيا عباس في معتصم في عباس مامون كودر بار خلافت من خلاب كيا عباس في حاضر بيوكر مبطين خاطر بيعت كر لى شور وغل فرو بهو كيا وظل مقتصم في اى وفت طوانه كے مسار وور الدكر في كا تقم صاور كيا - سامان واسباب خاطر بيعت كر لى شور وغل فرو بهو كيا و خلاد يا اور لوگ است المراب كا والباب الله الله الله الله الله كا كوجلاد يا اور لوگ است الله كا كم ول كووائي آئے -

محدین قاسم کاخروج بحدین قاسم بن علی بن عربی علی زیدالعابدین بَن حسین آله ید منوره کی مجد عن آباکرتا تھے۔ عابد زاہدادر نیک سیرت تھے۔ خراسان کا ایک شیطان بصورت انسان ان کے پاس آ کرد ہے لگاس نے بید خیال محکم کردیا کہ ''آپ سخی امامت ہیں' اور جولوگ خراسان سے بچ کرنے کے لئے آتے وہ اس کی تحریک وترغیب سے آپ کی بیعبت کر لئے تئے ایک محتای حالت ہیں گزری۔ جب خراسان کے معتقدین کی کثرت ہوئی تو محرین قاسم محاس خراساتی شیطان کے جور جان گئے اور مصلیٰ چندروز دونوں روپوش رے مگرید در پرده لوگوں کو آپ کی بیعت کرنے کی ترغیب و بتا اور وکوس اور کو اس کی بیعت کرنے کی ترغیب و بتا اور کو کا اور کو کا آپ میں انتظام کو خروج کرنے کی وائے دی اور لوگوں کو آپ می بیعت کرنے کی وائے دی اور لوگوں کو اس نے میں بناتا میں ہوئے دی وائے دی اور لوگوں کو آپ سے ملاتا رہتا۔ تھوڑے دنوں بعد اس خراسانی شیطان نے محمد بن قاسم کو خروج کرنے کی وائے دی اور لوگوں کو اس میں میں میں میں کے مور میان آلی محمد کی شیعوں کی طرح دعوت دینے لگا۔

محر بن قاسم کی گرفتاری وفرار : جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں فراسان کے نامی سید سالار عبد اللہ بن طاہر نے اس طوفان کورو کئے کی طرف توجہ کی۔ اطراف طالقان میں متعدد لا ائیاں ہوئی اور ہرلا ائی میں محمہ بن قاسم کو شکست ہی اشانا پڑی۔ آ فرکار تن تنہا میدان جنگ ہے جان بچا کر بھا گے۔ نسا پہنچ تو کسی نے والی نساسے آپ کے آنے کی فجر کردی۔ والی نسانے گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے پاس اور عبداللہ بن طاہر نے پندرہ رئیج الاول 11 پھو کو '' دار لخلاف ' میں جھ او فلا معتصم کے پاس بھیج دیا۔ فلیف معتصم نے سرور الکبیر خادم کے زیر تگر انی قید کردیا۔ سال پورانہ ہونے پایا تھا کہ ای سند کے شب عید الفطر میں جیل سے فکل کر بھاگ کے اور کسی کو کانوں کان فہر نہ ہوئی۔

زط کی شورش: زط ایک گروه عوام الناس کا تھا جنہوں نے بصره پر قبضه کرلیا اور دن دہاڑے مسافرون اور تجار کولوث

لیتے تے اور قرب و جوار کے قصبات و دیبات کو ویران کر دیتے تھے۔ محمد بن عثمان ان کا سردار اور اسحاق تا کی ایک شخص پان کے کاموں کا منتظم تھا۔ فلیفہ معتصم نے ای 19 ہے جس ماہ جمادی الا فر جس جمیف بن عنب کواس نا بنجارگر وہ ہے جنگ پر مامور کیا۔ چنا نچہ جمیف داسط ہے ایک فشکر عظیم الثان مرتب کر کے ذیا کے مقابلہ پر پہنچا۔ پہلے بی معرکہ جس تین سوآ دمیوں کو قل اور پانچ سوکو گرفتار کیا اور معتقل اول کے سرول کو دار الخلافت بغداد پہنچا دیا۔ اس کے بعد سات مہیئے تک مسلسل ذیا کے ساتھ معرکہ آرائیوں جس معروف رہا۔ زیا نے مجبور ہوکر ماہ ذی الحجہ سند نمور جس امان کی درخواست کی اور سب کے سب جو بغداد میں مع معروف رہا۔ زیا ہے جس جو بغداد معرف میں معروف رہا۔ تھے جس میں معروف رہا ہوگئے ۔ جیف ان سب کواس بیت وصورت میں معرف ورقوں اور پچول کے سرّ ہ ہزار تھے جن جل بارہ ہزار جنگ آ ور تھے حاضر ہوگئے ۔ جیف ان سب کواس بیت وصورت میں معرف معروف کردیا ، دو میدان جنگ جس آتے تھے۔ کشتیوں پرسوار کرا کے ہوم عاشورہ ہے جانے میں داخل بغداد ہوا۔ خلیفہ معتصم ان کود کھنے ایک کشتی پرسوار ہو کر شامد کی جانب آیا اور معائذ کے بعد عین ذر بہ کی طرف جلا وطن کردیا ، دومیوں نے موقع پاکر ان بیش خون ما دانا کی بھی میں معرف ان جس ہے جانبر نہوا۔

تعمیرسا مرا فلیفہ معظم نے اپ عہد خلافت میں معر کے ایک گروہ کو جمع کر کے مطار بہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور سرقذ اشروسناور فرعا نہ سے ایک گروہ کو نتی کے فراعت کا لقب دیا تھا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر بازار اور عام گررگا ہوں میں گھوٹو سے دوڑاتے ہوئے نکلے تھے۔ اکر بچ ہوڑھے اور عورتیں ان سے چوٹ کھا جاتی تھیں۔ عام باشد گان بغداد کو اس سے تعکیف ہونے گئی۔ جس وقت ان سے میں کوئی تنہا مل جا تا تو اہل بغداد کو مارد سے گراس پر بھی ان کی شفی نہ ہوئی۔ واو یا کا شور کیا نے اس سے تعکیف ہونے گئی۔ وقت بوقت معظم کے کانوں تک ہے آ واز پہنچ گئی اس نے رفاہ عام کے طور پر قاطون تغیر کرنے اور ان کو کو بال لے جاکر آباد کرنے کا قصد کرلیا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی خلیفہ دشید نے بنا ڈ الی تھی لیکن اتفاق ہے اس کی تغیر کو بال کے جاکر آباد کرنے کا قصد کرلیا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی خلیفہ دشید نے اپنے بینے واثن کو بغداد میں اپنا جانشین میں کو نہنچا۔ مسیلیں اور شہر پناہ کی دیوار یں مسمار و فراب ہو گئیں۔ خلیفہ معظم نے اپنے بینے واثن کو بغداد میں اپنا جانشین عالم کو پہنچا کر مرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بناکر قاطون آبیا اور دو بارہ تغیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچہ و بالاج میں سلسلہ تغیر سمیم کو کہنچا کر مرمن رائے کے نام سے موسوم کیا۔ بناکر قاطون آبیا اور دو بارہ تغیر کی بنا ڈ الی ۔ چنا نچہ و بالاج میں سلسلہ تغیر سمیم کا دارا لوگومت قرار بایا۔

با بک خرمی کا استیصال: با بک خرمی کے حالات اور سوستاھ میں اس کے خروج وظہور کے واقعات اور بیا کہ بیرجاویدان بن مہل کا بیرو ہے۔ہم او پر بیان کر آئے ہیں اس نے شہر بذکوا پنا ملجاء ومسکن بتا رکھ**ا تھا۔ قلیفہ مامون نے اینے عہد خلافت** میں جس قد رفو جیں اس کے مقابلہ پر بھجیں سب کو اس نے نیجا د کھایا۔ بہت سے سیدسالا ران تفکر کونل کرڈ الا اور اکثر قلعات کو جوار دبیل اور آزر با نیجان کے مابین نتھے دیران ومسار کر دیا۔ جب خلیفہ معتصم تخت خلافت پر مشمکن ہو**ا تو اس مہم پر ابوسعید محمہ** بن بوسف کو مامورکیا۔ چنانچہ ابوسعیدحسب بھم خلیفہ معتصم ان قلعات کوجن کو با بک خرمی نے ویران ومسمار کردی**ا تھا از سرنوٹھیر** کرایا ۔ نوج' آلات ِحرب اور غلہ کی کافی مقدار ذخیرہ کر کے قلعہ کومضبوط ومتحکم کیا۔ ا**س اثناء میں با بک خرمی** کے کمسی دستے نے ان بلاد پر شب خون مارا ابوسعید نے اس کا تعاقب کیا اور نہایت مستعدی سے جو پچھوہ لوٹ کر لے کیا تھا اس سے چھین لیا۔ بہت ہے آ دمیوں کو آل اور اکثر کو گرفتار کرلیا۔ مقتولوں کے سروں اور قیدیوں کو ایک عرضد اشت کے ساتھ وزیار ظا فت میں خلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج و یا۔ (بدیملی تنکست تھی جو کہ با بک خرمی کے ہمرا ہیوں کونعیب ہوئی)۔

یا کمی سالار کی گرفتاری دوسری تکست محربن بعیث کے ذریعہ ہے ہوئی۔ بیآ ذربا تجان کے آیک قلعہ می جس کواس نے ابن داؤد سے لیا تھا اور با بک خرمی کامعین و مددگارتھا اور اس کی فوجوں کے لئے رسدرسافی کا کام ویتا تھا اتھا ق واقعہ مذکورہ کے بعد با بک خرمی کا ایک سیدسالا رعصمت نامی اس قلعہ کی طرف سے ہوکرگز را۔حسب عادت قد پمہ محمد بن بعید نے دعوت کی اور عزت واحر ام سے تھہرایا۔ رات کے وقت حالت فقلت میں عصمت کو گرفنار کر کے فلیغہ معتصم کی خدمت میں بھیج دیا اور اس کے ہمراہیوں کوئل کر ڈالا۔خلیفہ معتصم نے عصمت سے با بک کے بلاد اور قلعات کے اسرار دریافت کئے عصمت نے رہائی کی اُمید پرعرض کردیئے۔خلیفہ معظم نے عصمت کوقید کردیا اور اقتین حیدر بن **کاؤس کو جبال** کی گورنری مرحمت فر ما کر جنگ با بک پر دوانه کردیا ۔

التشین کی سالاری افشین نے میدانِ کارزار میں پہنچ کر پہلے رسدرسانی کا انظام کیااورراستوں کوخطرات سے پاک و صاف کرنے کی غرض ہے تھوڑی تھوڑی دور چوکیاں بٹھایاں اور کار آ زمودہ تجربہ کارسیبہ سالاروں کو پیترول پر متعین کیا جوشب وروز اردبیل ہے اس کے لشکر گاہ تک گشت کیا کرتے اور رسدوغلہ اور کل سامان کو بحفاظت تمام لشکر گاہ تک پہنچایا کرتے اور جب با بك خرمى كاكوئى جاسوس مل جاتا تو افشين اس سے با بك كے اظلاق برتاؤ اور احسانات كے بارے بيس وريافت كرتا

اوراس ہے دو چندان لوگوں کومرحمت کر کے رہا کر دیتا۔

بغاالكبير كى كمك: اس كے بعد خليفه معتصم نے بعا الكبير كومع كثير التعداد فوج اور مال واسباب كے اقشين كى كمك يردوانه کیا۔ با بک بین کر بغا الکبیر پرشب خون مارنے کے لئے تیار ہو گیا۔ جاسوسوں نے افشین تک بیخبر پہنچادی۔ افشین نے بغا الكبيركولكم بعيجاكهم قافله كيماته قلعه نهرتك آؤاور قافله كروانه بوجانے كے بعدمع اسے بمراہيوں كے پعرار دبيل واپس على جاء بغا الكبير نے ايسا بى كيا۔ با بك بيخبر ياكر بغا الكبير كا قافلة فلعة نهر كى طرف روانه ہو گيا ہے۔ شبخون مارنے كے قصد سے ا پنے چنے ہوئے ہمراہیوں کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔افشین چیکے ہے جس دن بغا ہے ملنے کا وعدہ تمانکل کرار وہل کی ظرف چلا

تنيا اور بحفاظت بمام بغاكوم مال واسباب كابوسعيد كيمور چه بي لا كرمنم رايا-

افشیں کا حملہ: اس اٹاء میں با بک قافلہ تک بینی گیا۔ قافلہ کے ہمراہ وائی قلعہ نہر بھی تھا۔ بینا الکبیر ہے تو یہ بھیڑنہ ہوئی وائی قلعہ نہر بھی تھا۔ بینا الکبیر سے تو یہ بھیڑنہ ہوئی ہوئے تھا۔ با بک کے ہمراہ یوں نے ان فشکر یوں کو جو قافلہ کے ہمراہ تھے تہ بڑنے کر کے جو بچھ مال واسباب تھا لوٹ لیا۔ انتقاق یہ کہ اس اثناء واہ میں افشین کے سپر سالا روں میں ہے جہم نامی ایک سپر سالا رہ و چار ہو گیا۔ یا بک نے اس کو بھی فشکست و سے دی۔ جہم ایک قلعہ میں جا کر چھپ رہا با بک نے بہتی کری اصرہ کر لیا۔ اس عرصہ میں افشین بھی اپنا فشکر لئے ہوئے آ بہنچا اور دفعتہ با بک کے فشکر پر تملہ کر دیا۔ با بک کا فشکر اس نامی ہی اپنا فشکر لئے ہوئے آ بہنچا اور دفعتہ با بک کے فشکر پر تملہ کر دیا۔ با بک کا فشکر اس نامی ہی اور اس کے ہمراہ بھاگ کر ابوا۔ فشکر کا زیادہ حصہ اس معرکہ میں کام آ گیا۔ با بک معدود سے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھاگ کر وہ مان میں طلب کرایا۔

من کا معرکہ: دو چارروز قیام کر کے موقان سے روانہ ہو کر مقام بذیمی آ اترا۔ انشین اس کامیا بی کے بعد اپنے انشکرگاہ

برز عمی آ یا۔ فکر بوں کا انعامات اور صلے مرحمت کے اور با بک کو فکست دینے کی تد ہیریں موجے لگا۔ بدای خیال میں تعا
کہ با بک نے اپنی محسب مملی سے افشین کے فکر کا راستہ کاٹ دیا۔ رسد وغلہ کا آ نا موقوف ہوگیا۔ افشین کا فکر رسد کے نہ
آنے نے بھوکوں مرنے لگا۔ افشین نے والی محراغے رسد طلب کی۔ لیکن بدشتی سے اثناء داہ میں با بک کے فکر یوں نے
اور فکر بول میں تقدیم کردیا۔ اس سامان و مال کے جو اس کے پاس تھابا بک کے ہاتھوں سے بچا کر افشین کے فکرگاہ میں آ یا

دور فکر بول میں تقدیم کردیا۔ اس کے بعد افشین نے اپنے سیسالا روں کو با بک کا ماصرہ کرنے کی غرض سے برحنے کا تھم دیا۔
چٹانچہ قلعہ بذسے چیمیل کے فاصلہ پر پہنچ کر مورچ قائم کے اور بغا الکبیر نے قریح بزیر بن خیار ہوگرا ان کی چیئر دی اور ایک
خوان ریز جنگ کے بعد اپنچ ہمراہیوں میں سے ایک جماعت کو اس معرکہ کی غذر کر کے تحد بن حمید ہرسالا رکے مورچ میں
والیس آ گیا۔ افشین نے اس کے اعداد طلب کرنے پر اپنج بھائی فضل اور احمد بن ظیل بن بشام اور ابو جوش اور جوش الا کور کو
روشن بن مہل کے باؤی گارڈ کا افر تھا) بغائی کہ کمک پر روانہ کیا اور اچھم دیا کہ نظاں روز فلاں وقت با بک کا فکر ہوت میں مقابلہ پر تھا
وگی حملہ کرنا میں بھی آئی دن اور آسی وقت مقررہ پر اس سے سے حملہ آ ور ہوں گا۔ انقاق سے کہ بغاؤ غیرہ نے شدت سر ما اور
بارش کی وجہ سے وقت اور یوم مقررہ پر حملہ نہ کیا اور افسین نے تیاری کر کے تملہ کر دیا۔ با بک کا لئکر جو اس کے مقابلہ پر تھا
تاب نہ لا سکا بچھے ہمٹ گیا۔ افشین نے بڑ حمر اس کے مورچ بر قبضہ کرایا۔

شبخون: الکے دن بغاد غیرہ شدت سر ماہ بارش سے تک آ کرکی رہبر کے رہبری کے ذریعہ سے بہاڑی پر بڑھ سے جو انسین کی فشکرگاہ کے قریب تھی۔ یہال پر بھی ان کوائی سر مااہ ربارش سے سابقہ پڑا۔ سزید برآ ں یہ بواکہ برف بھی پڑئی۔ ہاتھ پاؤل نے کام دینے سے جواب دے دیا۔ دورہ ذکت ای حالت میں جتلا رہے۔ ادھر با بک نے موقع پاکر افشین کے فشکر پر جنون مارااورلاکر پیچے بٹا دیا۔ ادھر بغا کے رکاب کی فوج نے رسد دغلاختم ہونے کی وجہ سے شورہ نوع کا چاہا۔ بغانے مجبورہ وکر بقعد قلعہ بذو نیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوج کر دیا۔ بچے دورنکل آنے پر افشین کا حال معلوم بھورہ وکر بقعد قلعہ بذو نیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوج کر دیا۔ بچے دورنکل آنے پر افشین کا حال معلوم بھورہ وکر بقعد قلعہ بذو نیز افشین کا حال دریافت کرنے کی غرض سے کوج کر دیا۔ بچے دورنکل آنے پر افشین کا حال معلوم بوت کی دوروک دوروک راہ افتیار کی با بک کے بیتر ول نے ہوا۔ با بک کے خوف سے پھرائی بہاڑی کی جانب لوٹا اور پوج نظی راہو کھڑے دوروج دوروک راہ افتیار کی با بک کے بیتر ول نے

طرہ خان کافل طرہ خان با بک فری کا ایک نامورسپہ سالا رتھا۔ با بک کی اجازت سے مرانہ کے ایک قرید بیں ایام شا گزار کرنے کو چلا آیا تھا۔ انشین نے اپنے سپہ سالا رکو جو مرانہ بیں تھا۔ طرہ خان کی گرفقاری کولکھ بھیجا۔ سپہ سالا رمرانہ نے شب کے وقت طرہ خان کے مکان کو جا کر گھیر لیا اور قل کر کے اس کامرافشین کے پاس بھیجے دیا۔

جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات بر ۲۲۱ ہے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲۲ ہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ ظلفہ معظم نے جعفر خیاط کی کمک انہیں واقعات بر ۲۲۱ ہے رخصت ہوجاتا ہے اور ۲۲۲ ہے کا دور شروع ہوتا ہے۔ ظلفہ معظم نے جعفر خیاط کو بسر انسری ایک عظیم الشان فوج کے افشین کی گوت بر دھ گی۔ اوائل فصل رہیج میں بعصد جنگ با بک کوچ کر دیا۔ رود کا ان بر کے بیجے۔ اس مالی اور فوجی ایم اور بی امداد ہے افشین کی قوت بر دھی ۔ اوائل فصل رہیج میں بعصد جنگ با بک کوچ کر دیا۔ رود کا ان بر بھی کو دیا ہے ای مور چند کے بہتر کی کہ با بک کا ایک سے سمالا رجس کا نام اور ی ہے ای مور چند کے مقابلہ برصف آرائی کر رہا ہے اور اپنے اہل وعیال کو اس نے کسی پہاڑی قلعہ بر بھیجے دیا ہے۔

اذین کی بیسانی افسین نے اپ بہ سالا رکومدایک وسترفیج کے اذین کے اہلِ وعیال کو گرفتار کر لانے کو بھی قیا۔
چنانچہ اس سید سالا رنے نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس عم کی تعمیل کی ۔ اذین کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی ان کی دوک کو نے کے سوار ہوکر نکلا اثناء راہ جس ملاقات ہوگئی۔ فریقین ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ اذین نے بھی تورق کو چھین لیا۔ افسین کو آگاہ کر دیا جو پہلے سے فلک بلند چھین لیا۔ افسین کو آگاہ کر دیا جو پہلے سے فلک بلند مقامات پر سیاہ جسنڈیاں لئے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی حادثہ یا فریق فالف کو تملہ آور دی جھوتو انہیں سیاہ جسنڈیاں کے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی حادثہ یا فریق فالف کو تملہ آور دی جھوتو انہیں سیاہ جسنڈیوں کے دراید سے اطلاع دینا۔ افسین نے فور آایک گروہ کو ان کی کھیے عورتوں کے وائی آگر وہ کے آئے سے اذین کی بقیہ عورتوں کے وائی آگے۔
سے اذین کے ہوش وجواس جاتے رہے گھرا کر بھا گا اور افشین کے ہمراہی مع اذین کی بقیہ عورتوں کے وائی آگے۔

افشین کی مشکلات اس واقع کے بعد افشین آ ہتہ آ ہتہ تلعہ بذکی طرف بن صنے لگا۔ رات کے وقت اوگوں کو پہرہ پر مقرر کرتا اورخود بھی شب کے وقت با بک کے خوف ہے بتر ول کے ساتھ گشت کرنے کو نکا آاگر چہ شکری شب کی بیداری اور دن کے سفر سے تھک گئے۔ گرامیر لشکر کے حکم کی تعمیل نہا ہت خوش ولی ہے کرر ہے تھے۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکے روبروالیتے مقام پر پہنچ جہاں کہ قدرتی طور سے تین پہاڑیوں ایک دوسر سے مصل واقع تھیں اور ان تین پہاڑیوں کے درمیان تیں آیک وسیح میدان تھی آیک وسیح میدان تھی آیک وسیح میدان تھا۔ افشین نے اپنے لشکر کوای میدان میں مع غلہ اور جملہ اسباب ضروری کے تشہر ایا اور تمام راستوں کو آیک واستہ کے سواپھر دل سے چن دیا۔ انہیں بہاڑیوں کے قریب با بک کالشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ افشین روز ان فیس میں نماز می آ اوا کر کے نقارہ بجواتا ۔ افشین دوز ان فیس میں نماز میں کرتے اور جب اس کا آرادہ آ سے بی تھی کوروکنا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ وازیر کام کرتے اور جب اس کا آرادہ آ سے بی تھی کوروکنا مقصود ہوتا تو نقارہ کا بجانا بند کر دیتا۔ غرض لشکر نقارہ کی آ وازیر کام کرتے اور جب اس کا آرادہ آ سے بینے کا ہوتا ہوتھا۔

تو درہ کوہ پرایک فشکر متعین کرجاتا جواس قدرتی قلعہ کی محافظت کرتا جس کواس نے اپی ضرورت کے لئے بنالیا تھا اور با بک بیا تظام کرتا کہ جس وقت افشین حملہ آور ہوتا وہ چند آومیوں کوائ کھاٹی کے بنچے کمین گاہ میں بٹھادیتا۔ افشین نے ہر چنداس کی تلاش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔

اکثر اوقات ایوسعید بعفر خیاط اور احمد بن ظیل بن بشام تمن تمن دستوں فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کرتا تا کہ کے بعد دیگر ہے میدان کارزار بی جائیں اور خود ایک بلند مقام پر بیٹھا بوالز انی کا منظر دیکھار بتا۔ اس مقام سے با بک کا قلعہ اور کل سرائے بھی دکھائی و بیا تھا۔ ہمیشہ با بک ان کے مقدمہ میں معدود سے چند آ دمیوں کو لے کر آتا اور با تی فوج کمین گاہ میں دہتی ۔ ہروقت اس کے لئکری شراب پہنے ' گلمجھوے اڑاتے' گاتے اور بانسری بجاتے ۔ ظہرتک افشین یہ منظر دیکھا رہتا ' بعد ادکھر ان کی فوجیں بھی میدان منظر دیکھا رہتا ' بعد ادائے ظہرائی خندتی میں واپس آتا اس کے واپس ہوتے ہی کے بعد دیگر سے اس کی فوجیس بھی میدان جنگ سے تر تیب واروایس آجاتی تھیں۔

جعقم خیاط کا حملیے با بک کا گردہ اس طویل بنگ ہے گھرا گیا۔ ایک روز صب دستورانشین کا نظر واپس ہوا۔ انفاق سے جعفم خیاط کا حملیے با بک کا نظر میدان خالی بحد کر بندے نقل پڑا جعفر نے بر ھر کر حملہ کیا اور بندہ واز ہا ہے ہر ایوں کو پکارا۔ نشیان کا نظر کوٹ پڑا۔ لڑائی پھر دوبارہ چیڑ گئی۔ جعفر کے ہمر ایوں میں ہے ابودلف کے ساتھ ایک گروہ رضا کار (والعیم ذ) کا تفاان لوگوں نے بلاتھم انشین با بک پراس ذور شور ہے تملہ کیا کہ دیکھنے والے یہ بچھتے تھے کہ یہ لوگ کندیں (والعیم ذ) کا تفاان لوگوں نے بلاتھم انشین با بک پراس ذورشور ہے تملہ کیا کہ دیکھنے والے یہ بچھتے تھے کہ یہ لوگ کندیں ڈال کر قلعہ پر پڑھ ھو جا کم کے جعفر نے میدان کار ذار میں انھین سے بارخج بڑار تیراندازوں کی اعداد طلب کی۔ انشین نے کہلا بھیجا کہ تم اعدادی فوج کا انتظار نہ کرو جہاں تک ممکن ہو آ ہتہ آ ہتہ بہ حکمت عملی واپس بے جاؤ۔ جگ کا نششہ خطرناک بود با ہے۔ اس عرصہ بیں دضا کار حملہ کرتے ہوئے ذکر ہے تھا نے انسین کے میں گاہ کے انسین کو تھا۔ کیا تھیں کے مور نیاں ہے کہیں گاہ کے انسین کی بران کیا تھا۔ کہیں گاہ کی کا فران کی کی انسین کے ان لگا کہا ہے کا میں گاہ کی میں جھنے ہو گیا تھی۔ ذریع کی طرف واپس ہوا۔ میکن گاہ کے انسین کے دریا کیا ہوا۔ کمین گاہ کی انہاں گاہ ہوگئی اور خلا نے مور ہے کی طرف واپس ہوا۔ کمین گاہ کی انسین کے دریا کہا ہوال کیا۔ غرض دونوں نے میکھ کی در فلا نے مرضی جنگ کی تھا درہ تھیجنے پرا فہا ہوال کیا۔ غرض دونوں نے میکھ کی در فلا نے مرضی جنگ کرنے کی نارائی فا ہر کی ۔ جعفر نے انسین کے اعداد نہ تھیجنے پرا فہا ہوال کیا۔ غرض دونوں نے معمون کی در فلا نے مرضی جنگ کرنے کی نارائی فا ہر کی ۔ جعفر نے انسین کے اعداد نہ تھیجنے پرا فہا ہوال کیا کہوں۔

اسباب خوراک بانی اور آلات حرب خاطرخواه ان لوگوں کو دیا۔ زخیوں کومیدانِ جنگ ہے اٹھانے کے لئے خچروں محملیں رکھوا دیں اور جعفر کوای مورچہ کی طرف بڑھنے کا کہا جہاں تک کل بڑھ گیا تھا۔

جعفرو با کیے خرمی میں معرکہ :ا گلے دن جعفرنے تیرانداز وں کفاطون اور نامی نامی جنگ آوروں کومنتخب کر کے ایک تشكر مرتب كيا اور رضا كارول كواسيخ بمراه لئے ہوئے ميدانِ جنگ ميں آيا۔ بابك كالكرنے قلعہ سے تير بارى شروع كر دی۔ جعفر کے رکاب کی فوج خود کو با بک کے حملوں سے بیاتی ہوئی قلعہ بذکی فصلیوں تک پہنچ گئی اور جعفر کمال مردا گلی و استقلال سے در داز و بذیر پہنچ کرلڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے دو پہر ڈھل گئی۔ افشین نے حسب مضرورت ان لوگوں کے لیے کھانا اور یانی روانہ کیا اور قلعہ بذکی فصیلوں کوتو ڑنے کی غرض سے مزدوروں کومع میاؤڑوں اور کدواوں کے جعفر کے پاس بھیجا۔ اس ا ثناء میں با بک کالشکر قلعہ کا دروازہ کھول کرنگل آیا اور رضا کاروں کوایئے پرزور حملہ سے قلعہ بذکی تعیل سے فیجیے مثا دیا۔ لشکر جنگ نہایت خطرناک تھا بھی با بک کالشکررضا کاروں کوقلعہ کی فصیل سے پہیا کروچا تھا اور کسی وقت رضا کار با بکٹ كالتكركوقلعه كاندرداخل وية -غرض فريقين اى حالت من تفيكه شام بوكى اوررات في ايوران مياه وامان ميه والمات من التات عالم تاب کو چھیالیا۔انشین نے این اشکر کومیدان جنگ سے مراجعت کا تھم دیا۔ آخر دونوں حریف ای ای قیام گاہ می آئے۔لطف یہ ہے کہ ہرفریق کواس جنگ کے بعدائی کامیانی سے تا اُمیدی ہوگئ اکثر رضا کارا پے شیروں کولوث مجے۔ آ ذین کی پسیانی دو ہفتہ بعد افشین نے پھر جنگ کی تیاری کی افتکر کو طارحصوں میں تعتبیم کیا۔ ایک حصہ کو جس میں ایک ہزار تیرانداز تھے آ دھی رات کے وقت اس بہاڑی کی جانب روانہ کیا جوقلعہ بذکے قریب تھی اور جس کے دامن میں با بھ کا نامی سیدسالار آ ذین صف آ رائی کرتا تھا اور ان کویہ ہدایت کر دی کہ جس وقت جعفر کو بڈ کی جا ب بوجتے ہوئے و تکتا' تیرباری کرتے ہوئے با بک کے نظر پر حملہ کر دیا۔ دوسرے حصہ کواس ٹیلہ کے نیچے کمین گاہ میں چھیا دیا جس کی چوتی پر با بك كے آدى كمين كاه من بيٹے تے۔ تيسرے حصد كو كافظت كى غرض سے لئكر كاه من چيوڑ ااور چو تھے حصد كوسلے ومرتب کر کے مجمع ہوتے ہی سوار ہوکراس مورچہ کی طرف آیا جہاں پر حسب عاوت گزشتہ لڑائیوں میں تغیر تاتھا۔ جعفر خیاط چند تامی سپد سالاروں کے ہمراہ اس بہاڑی کی طرف بوحاجس کے دامن میں آؤین سپدسالار بابک نے مف آرائی کی تھی۔ آ ذین نے جعفر کو بڑھتے ہوئے و کھے کرتیر باری شروع کی۔اوھرے جعفر کے ہمراہیوں نے تھی ترکی برتر کی جواب دیا۔ ادھر سے ان تیرانداز وں نے تیروں کا بینہ آؤین پر برسانا شروع کردیا جونصف شب سے اس بہاڑی کی چوٹی پر بیٹے ہوئے تھے۔ آذین کے ہمراہی اس دوطرفہ تملہ ہے گھبرا گئے اور دادی کی طرف بڑھے تو ٹیلہ کے نیچے ہے دوسری کمین گاہ والول نے خاراشگاف تیروں سے استقبال کیا۔

قلعہ بذیر قبضہ باب نے عنوان جنگ بگڑتا ہوا و کھے کرافشین سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس قدر جنگ سے مہلت دیجے کہ بن اپنے اہل وعیال کوکی دوسرے مقام پرختمل کرلوں۔ بعد از ان قلعہ بذکی تجیاں جس آپ کے حوالہ کردوں گا ہنوزیہ مرحلہ طےنہ ہونے پایا تھا کہ کس نے افشین تک یہ خبر پہنچادی کہ عسا کراسلامیہ نے قلعہ بذیر قبلہ کا کہ اور بفضلہ تعالی اس کے جناروں پرامیر کی کامیابی کا بھر برااڑا دیا گیا۔ افشین مجد و شکر اداکر کے قلعہ بذر میں وافل ہوا اور با بک مے کان مراوی

شن آگ لگادی۔ جس قدراس کے نظری سامنے آئے آل کرؤالے میے عورتیں اور بچے قید کر لئے گے اور مال واسباب جو پہلے اوٹ کر قریب مغرب اپنی نظرگاہ میں واپس آیا۔ اس کی مراجعت کے بعد با بک نے اپنی وعیال کو دوسر سامنام پرخفل کر دیا اور جس قدر مال واسباب اٹھا سکا اٹھا لے گیا۔ اس کے دوسر سے دن پھر انشین قلعہ بذکے ملاحظہ کے لئے آیا۔ پہلے روزکی آئٹز دگ سے جو مکانات شاہی ہے گئے تھے ان کو بھی جلوا دیا اور ملوک ارمینیا اور ان کے بطریقوں کو با بک کے بعا کئے کا حال تحریک اس کے بعد کسی جاسوس نے آ کریے خبر دی کہ با بک اس وقت کے بعد کسی جاسوس نے آ کریے خبر دی کہ با بک اس وقت جند وادی میں ہے جس کا ایک کنارہ آذر با نجان سے ملحق ہے اور دوسرا کنارہ ارمینیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ افسین نے اس وقت چند وادی میں گار فاری پر متعین کیا گرمخوان ورختوں اور جھاڑیوں نے ان لوگوں کی نظروں سے با بک کو بچالیا۔

یا مک کا فرار: اس اتنا عمی طیغہ معظم نے با بک کوامان و سے کا تھم بھیج دیا۔ افشین نے اس فرمان کو با بک کے ہمرا ہول میں سے ایک شخص کو جواس کی امان کا مرف تھا حوالہ کر کے با بک کے پاس بھیجا۔ با بک نے اس امان ہی کو منظور نہ کیا بلکہ طیش میں آ کردوایک آ دمیوں کو جوافشین کے لئکر کے تقے آل کرڈ الا اور اس وادی سے معدا ہے بھائی عبداللہ و معاویہ اور ابنی ماں سے کمی کی نظر پڑگی جو اس کی گرفتاری پر متعین کے گئے تھے اس نے بہ قصدار مینیہ لکل کھڑا ہوا۔ اتفاق سے محافظین میں سے کسی کی نظر پڑگی جو اس کی گرفتاری پر متعین کے گئے تھے اس نے اپنے سردار ابوالسفاح سے جاکر کہد دیا۔ ابوالسفاح نے تعاقب کا تھم دے دیا۔ ایک چشمہ بر جاکر ان لوگوں نے گھر لیا۔ اب سوار ہوکر بھاگ گیا گرائی کی ماں اور اس کا بھائی معاویہ گرفتار ہوکر افشین کے یاس بھیج دیے گئے۔

یا کے گی گرفتاری : اس واقعہ کے بعد ہا بک جہال ارمینی میں جاکر دو پوش ہوا۔ جاسوس اس کے چھے بیجے نے خواوراہ فرم ہوگیا تھا۔ ایک شخص کوا ہے ہمراہوں میں ہے بیکورو پیدرے کر کھانا خرید نے کو بھجا۔ کسی انسر پولیس کی اس شخص پر نظر پر کی وہ چالی تھا۔ ایک شخص کوا ہے ہمراہوں میں ہے ہمراہوں میں سے ہم لیا کہ ایک شخص اس شکل وصورت کا آیا ہے جھے اس پر شبہ ہوتا ہے کہ وہ یا بک کے ہمراہوں میں ہے ہم اللہ بین مرابط ہیں کر دوڑ آیا اور اس شخص کے ساتھ ساتھ با بکت کے پاس گیا۔ بابک کوچا بلوی ہے وم پی دے کرا پنے تلعہ میں ایا اور چیکے ہا نشین با بک کوچا بلوی ہے وم پی دے کرا پنے تلعہ میں ایا اور چیکے ہا نشین کوا ملائ کر دی۔ افضین نے دوسیہ سالاروں کو با بک کے گرفتار کرلانے پر مامور کیا اور روا گل کے وقت یہ ہدایت کر دی کہ این ساباط کی واقعہ کی ایک جانب چھپا دیا اور با بک کو تناز کر کا کہ خوا کہ کا کہ کا کہ کا نے ہوا دیا اور با بک کو تناز کر کی کہ خوا کہ کا کہ کا کہ کا کہ خوا دیا اور با بک کو تناز کر کی کہ خوا کہ کا کہ کا کہ کا کہ خوا دیا اور با بک کو تناز کر کی کہ خوا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ خوا دیا اور با بک کو خوا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو تناز کی کر دیا اور ایک ہوا ہم نظار می تناز کے باس لائے ان کو کول کے ہمراہ معاوید برن ہمل بن ساباط بھی تھا۔ افسین نے با بک کو قید کر دیا اور ایک بوا ہم نظار مرحمت فرمائی میں اسلام کو بیا کہ کو جوا کہ دیا ہوا تناز کر ہوا کہ دیا ہوا تناز کر دیا ہوا نظار کی من مواد کے باس ہوا نظار کی میں دوانہ کر دیا۔ اس کو بیا کہ کے ساتھ اس کو بھی قید کر دیا اور ایک اطاب فرض داشت خلید مقت میں دوانہ کر دیا۔ فضین نے با بک کے ساتھ اس کو بھی قید کر دیا دورائیک اطابی کو ضد اشت خلید مقت میں مواد کہ دیا۔

افشین کی واپیی: خلیفه معتم نے مع ان دونوں کے سامرہ تک ہرمنزل پر خلیفه معتمم کے علم کے مطابق افشین کی کمال

عزت واحترام سے استقبال و غاطر مدارات کی اور ایک قاصد خاص خلیفہ کا مع خلعت فاخرہ اور ایک راس عربی محوز ہے کے انستین سے ملتا تھا جس و تت سامرہ کے قریب پہنچا خلیفہ مقصم کا بیٹا وائق معہر واران وارا کیین سلطنت کے استقبال کی غرض سے سامرہ سے باہر آیا اور کمال تو قیر سے قصر مطیرہ میں خمرایا۔ افشین نے اسی قصر میں با بک کو بھی اپنے زیر حراست رکھا۔ خلیفہ معتصم کے تھم سے افشین کے سربریتاج رکھا گیا قیمتی خلعت پہنائی گئی۔ بیس لا کھورہم ایلور صلے کے مرحمت فرمائے اور دس لا کھورہم ایلور صلے کے مرحمت فرمائے اور دس لا کھورہم ایلور صلے کے مرحمت فرمائے اور دس سے کھی سے افشین کے سے دواقعہ ماہ صفر ۲۳۳ ہے کا ہے۔

با یک کافل این دانہ یں جکہ با یک قصر مطیر و جس مقیر تھا احمد بن ابی داؤد با یک کود کھنے کے لئے آیا تھوڑی دہر تک به نظر غور دیکھار بابعد از ال جند با تیں کر کے واپس گیا۔ اس کے بعد ایک روز خلیفہ مقصم خود تشریف لا یا اور سرسے باؤں تک دیکھر لوٹ گیا۔ اسکے روز خلیفہ مقصم در بارِ عام جس روئق افروز ہوا اور لوگوں کو حسب مراتب در بارِ عام سے قصر سلیرہ تک بھایا اور با بک کو ہاتمی پر سوار کرا کے در باریس حاضر کرنے کا تھم دیا۔ جس وقت با بک در بارشاہی جس پہنچا خلیفہ مقصم نے تھم دیا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو ذری کر ڈ الو۔ اس تھم کی ان لوگوں نے کھال تیزی سے تعیل کی جو اس کام پر پہلے سے مامور دیا کہ ہاتھ باور اس کو ذری کر ڈ الو۔ اس تھم کی ان لوگوں نے کھال تیزی سے تعیل کی جو اس کام پر پہلے سے مامور یہ سے دیا کہ ہاتھ باور اس کے بھائی عبداللہ کو بغدادیں اسحاق بن ایرا بیم کے باس دو انہ کر دیا تا کہ اس کے ساتھ بھی ای تم کا برتاؤ کیا جائے۔

انشین اس مہم میں با بک کے کا صرہ کے زمانہ میں علاوہ غلہ اور معمار ف سفر وقیام کے جم روز میدان جنگ میں جاتا تھا دس ہزار یومیہ خرج کرتا تھا اور جس دن اپنے مور ہے میں رہتا تھا پانچ ہزار ۔ با بک نے اس ہیں برس کی مدت میں ایک لاکھ بچین ہزار آ دمیوں کوئل کیا۔ سید سالا روں میں سے بچی بن معاذ 'عینی بن جو' بن الی خالد' احمد بن جنید' زریق بن علی بن صدقہ 'محمد بن حمید طوی اور ابر اہم بن لیے کوئلست دی ۔ تین ہزار تین سوآ دمی اس کے ہمراہ قید کے گئے اور سات ہزار چھ سونفر مسلمان عور تیں اور ابر اہم بن لیے اس کے بنجہ غضب سے چھڑا ہے گئے ۔ بیلوگ ایک اعاطہ میں تھہراو نے گئے ۔ جو تحقی ان لوگوں میں کی کا والی وارث کے بچے اس کے بنجہ غضب سے چھڑا ہے گئے ۔ بیلوگ ایک اعاطہ میں تھہراو نے گئے ۔ جو تحقی ان لوگوں میں کی کا والی وارث آ تا اس سے شہادت کی جاتی اور ثبوت کے بعد ولا یت وورا ثبت حوالہ کر دیا جاتا۔ اس معرکہ میں افسین نے با بک کے اہل وعیال سے سترہ مردوں اور تمیں عور توں کوگر فقار کیا تھا۔

نوفل کا شب خون نوفل اس امرے مطلع ہو کر جامہ ہے باہر ہو گیا ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ بلا داسلامیہ پرحملہ کردیا اس کشکر میں دہ لوگ بھی تنے جن کواسحاق بن ابراہیم بن مصعب نے اس سے پیشتر شکست دی تھی اوروہ اپنی جا تیں بچا کر بلاد

روم چلے محتے تنے نوفل نے زیطرہ پر پہنچ کرشب خون مارامردوں میں ہے جو مقابلہ پر آیا حالت غفلت میں ان کو گرفتار کرلیا قل کرڈ الاعوز توں اور بچوں کوقید کرلیا۔ بعداز ال ملطیہ کی جانب لوٹا اور اہل ملطیہ کے ساتھ بھی ای طرح بیش آیا۔

ایک ہاتمی خاتون کی فریاد دونہ دفتہ طیفہ معظم کک بیخر پیٹی بہت شاق گر راکس نے حاضرین بی ہے واقعات زیفرہ وملطیہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک ہاشمہ مورت کوروی کشال کشال کے جاتے سے اوروہ (رو اسعتصماه) کہتی جاتی ہی جائی گھڑا و اسعتصماه)) کہتی جاتی ہی جائی گھڑا کہ ایک ہیک کہدکر مندخلافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تعبر خلافت بی کوچ کی مناوی کرادی۔ گھوڑے پرسوار ہوکر دارالعوام کی جائیہ آیا امراء لیکر کوج کر کے قاضی بغداد عبدالرحمٰن بن اسحاق اور شعبہ بن مہل کو معہ تین سو تین معززین علاء وصلحاء کے طلب کیا اور این تمام مال واسباب کی ایک عبدالرحمٰن بن اسحاق اور شعبہ بن مہل کو معہ تین سو تین معززین علاء وصلحاء کے طلب کیا اور این دستا و بر تقسیم کی تھیل فرست کھل تیاری کی ایک حصہ خادموں کو دیا اور ایک حصہ وقف بوج اللہ کیا۔ وستاد بر تقسیم کی تھیل فرست کمل تیاری کی ایک حصہ ان واسباب کی ایک کرا کے ان کو کول کو اور شائی لئکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ تجیف بن جنہ اور عرفر عانی کومع کرویا۔ نہایت تحوڑی مدت میں جانج بن اور شائی لئکریوں کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ تجیف بن جنہ اور عرفر عانی کومع ایک گروہ سیرمالا دان لئکر کے اپنی روائی ہے وشتر اہل زیطرہ کی ایداد کوروانہ کیا۔

وقع عمور بدکا قصد : اتفاق سے بدلوگ زبطرہ میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ روی اس کو ویران و غارت کر کے کوئی کر سے تھے جارہ ونا چارفظ فیصلے : اتفاق سے بدلوگ زبطرہ میں آ کر آباد ہونے گئے ۔ اس اثناء میں عسا کر اسلای کو بہقا بلہ با بک فتح یا بی اشامیہ کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ زبطرہ میں آ کر آباد ہونے گئے ۔ اس اثناء میں عسا کر اسلای کو بہقا بلہ با بک فتح یا بی مامل ہوئی۔ فیلے مقدم نے اپنے مصاحبین سے دریافت کیا '' رومیوں کے زور کیک کون ساخیم عمد وادر عالی شان ہے '' ۔ عرض مامل ہوئی۔ فیلے مقدم نے اپنے مصاحبین جنگ اور کیا تھے۔ مقدمت کو بیشر کی جہاد میں نہیں مہیا کے تھے۔ مقدمت کو بیشر پر اشاس کو اور اس کے بعد محد بن ابرائیم آلات برب مہیا کئے کہ اس سے پیشتر کی جہاد میں نہیں مہیا کے تھے۔ مقدمت کو بیشر کو بی کو چ کر دیا بلا در دم میں بن صحب کو نمین پر ابتان کو میسرہ پر جعفر بن دیا دفیا کو اور قلب میں مجیف بن عبنہ کو مامور کر کوچ کر دیا بلا در دم میں داخل ہو کرمقام سلوقی میں پہنچ کر نمیز من پر دریا کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام طرطوس سے ایک یوم کی مسافت پرواقع تا۔ نموس پر پہنچ کے دوسرے دن افضین کو مرحد شرے سے مردی کی طرف اور اشاس کو درہ طرطوس کی جانب روانہ کیا اور تاس کی بردائی کی دن اور وقت مقرر کر دیا اور اشاس کو یہ ہوایت کر دی کی صفصاف میں پہنچ کو گئر کہا یوں کے آنے کا انتظار کرنا۔ مملکر نے کا دن اور وقت مقرر کر دیا اور اشاس کو یہ ہوایت کر دی کی صفصاف میں پہنچ کو گئر کے بعد دصیف کو روانہ کیا اور جب کہ چھور اتمیں ماہ رجب کی باتی رہ گئی تھیں خود بھی کوچ کیا۔

انقرہ کی فیجے: اس اثناء میں جاسوس کے ذریعہ سے بیخبر پنجی کہ بادشاہ روم اسلامی مقدمۃ الجیش پرشب خون مار نے والا بہد الحیام مقدم کے انتخاس کو کھر بیجا کہ '' تم کوجس مقام پر فر مان ہذا ہے اُسی مقام پر تین یوم کے لئے قیام کر دینا۔ اس عرصہ میں آ جہنجوں گا۔ اس کے بعدا یک دومرا فر مان اس مضمون کا وار دہوا کہ تم اپنے لشکر کے بدرالاروں میں سے کسی ہوشیار ب مالارکوایک دستہ فوج کے ساتھ والی روم اور رومی لشکر کے حالات دریا فت کرنے پر مامور کردو''۔ اشناس نے عمر فرغانی کودو سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ والی مقیل پر متعین کیا۔ عمر فرغانی نے انقرہ میں نے پہنچ کرا ہے ہمراہیوں کورومیوں کی

'' تم تھم ٹانی ملنے تک قیام کر دباد شاہ روم تم پر تملہ کرنے کی غرض سے تمبیاری طرف بڑھ رہا ہے۔اورانشین تک اس خط کے پہنچاد بینے کا دس ہزار صلہ مقرر کیا۔

رومیول کی گرفتاری انقاق بدکه افشین تک بین ط نه پخی سکا۔ اس وجہ سے کدا قصابے بلادروم عی افشین واخل ہوگیا تھا
دوسرا فرمان خلیفہ معضم نے اشاس کے نام تملہ کرنے کی ہدایت کے لئے روانہ کیا۔ اشتاس نے اس تکیم کی فررا تھیل کی ظیفہ
محتصم نے ابنا لشکر ظفر بیکر لئے ہوئے اس کے پیچے تھا جس وقت افقرہ کو تین مزل باتی رہ گئیں اشتاس نے روموں کی
ایک جماعت کو گرفتار کر کے قبل کر نا نثر و ح کر دیا اُن میں ہے ایک بوڑھے بیسائی نے وست بست عرض کیا دو تم محصر ہا کروو تھی تھی گو اُل کے دور اُل کے دور اُل کے دور اُل کے دور اُل کی مقدار ہے تھے تھا کہ ایک ایک ایک اور آس کے پاس غلہ کی کائی مقدار ہے ''۔ اشتاس ایک ایک ایک بین کردہ کو پانچ موسواروں کی جمیت کے ساتھ اُس بوڑھے بیسائی کے ہمراہ کردیا اور یہ ہدایت کردی کہ جب بید نوا مالک بن کرد کو پانچ موسواروں کی جمیت کے ساتھ اُس بوڑھے بیسائی کے ہمراہ کردیا اور یہ ہدایت کردی کہ جب بید بوڑھا بیسائی اہل انقرہ کی بید جمیح میں کہ دیا ہور کے بیس نا کہ بن کرد نے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا غلہ واسماب جو پھوائن کے پاس تھا لوٹ لیا۔

بن کردکو کھڑا کردیا۔ مالک بن کرد نے حملہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرلیا غلہ واسماب جو پھوائن کے پاس تھا لوٹ لیا۔

رومیول کا بیان ان اوگوں کے ساتھ وہ مجرومین بھی تے جو بادشاہ روم کے ہمراہ جنگ افسین میں شریک تھے۔ ان مجروحوں نے پوچھنے پر بیان کیا کہ ہم لوگ بادشاہ روم کی رکاب میں تے جس وقت یہ خبر پنجی کہ عسا کراسلامیا اطراف ادمینیہ کے وقت یہ خبر کو اپنے لئکر کا سردار بنا کرادمینیہ کی طرف کوئی نے بلا دروم میں داخل ہو گیا ہے بادشاہ روم نے اپنے اعزہ میں سے ایک خص کواپنے لئکر کا سردار بنا کرادمینیہ کی طرف کوئی کر دیا۔ ہم لوگ بھی بادشاہ کے رکاب میں تھے۔ انفاق سے ہم لوگوں نے سلمانوں کواس وقت جا کر تھیر لیا جب کہ وہ نمازہ جو اداکر نے میں مشغول تھے ہم لوگوں نے ان کولا کر بیپا کردیا 'ان کے جنگ آ وروں کوئل کر ڈالا اور باتی ما نمہ کے بقا قب میں ماری فوج پھیل گئ فلم کے وقت وہ لوگ بھر واپس آئے ۔ لا انی ہوئی وہ لوگ ہم پر غالب آئے ہمارے مور چہ کو ہمارے بھند سے نکال کر قیموں کو جلا دیا۔ ہمارا بادشاہ ہم سے جدا ہوگیا۔ ہم لوگ میدانِ جنگ سے شکست کھا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور طوکریں کھاتے ہوئے اس کیپ کی طرف آئے جس پر بادشاہ روم نے اپنے ایک عزیز کومقرر کیا تھا۔

یہاں بیگل کھلا ہوا تھا کہ کل کشکر اپنے سردار ہے بگڑ گیا تھاکیمپ میں چاروں طرف ایک طوفان بے تمیزی پر پا تھا اسگلے دن ہماراباد شاہ بھی آ بہنچا اور ہنگا مہ فروہ و گیا باد شاہ نے بالزام بغاوت اپنے نائب کوسز ایے آل دی اور اپنے تمام ممالک محروسہ میں ایک شختی فرمان اس مضمون کا بھیج دیا کہ جس طرف منہز مین جا کیں اُن کو مار پہیٹ کے فلال مقام پرمسلمانوں سے محروسہ میں ایک مشتی فرمان اس مضمون کا بھیج دیا کہ جس طرف منہز مین جا کیں اُن کو مار پہیٹ کے فلال مقام پرمسلمانوں سے

لڑنے کی غرض ہے جمع کرواورا تظاماً اپنے ایک سردار کومسلمانوں کے ہاتھوں ہے انتر ہ کو بچانے پر مامور کیا بیسردارانقرہ بیل اُس وقت بہنچا جبکہ اہلِ انقرہ مسلمانوں کے خوف ہے جلاء وطن ہو گئے تھے بادشاہ روم نے اس سردار کوعوریہ کی طرف چلے جانے کا تھم دے دیا۔ مالک بن کرویہ حالات سُن کر باغ باغ ہو گیا اور مالی غنیمت اور قیدیوں کو لئے ہوئے اشناس کے پاس آیا اشناس نے اس بوڑھے عیسائی کور ہاکر دیا اور خلیفہ معتصم میں خدمت میں ان واقعات کی اطلاع کر دی۔ اس کے بعد افشین کی عرض داشت سلامتی وعافیت آئی۔

معتصم کی روانگی بیدواقعہ جس کا تذکر واو پر کیا گیا واشعبان کی پچیوی تاریخ کا ہے عرض داشت بینجنے کے دوسرے دن افسین مقام انفز وہیں فلیفہ مقصم کی خدمت ہیں حاضر ہوا تیسرے دن فلیفہ مقصم نے بقصد جنگ کوچ کیا۔ میسنہ پر افشین میسر و پراشناس کومقرر کیا اور خود بہ نفس نفیس قلب ہیں رہا۔ ہر لشکر کو دوسر سے لشکر سے دو دوکوس کے فاصلہ پر رکھا گیا اور مختلف راستوں سے مورید کی طرف بڑھنے کا تھم دیا گیا۔ ساتھ اس کے رہمی ہوا یت کردی گی کہ ما بین انقر و وعمور یہ جس قدر قصبات و دیمیاتی ملیں اُن کو ویران ومسارکر دیتا۔

عمور مدکا مجاصرہ: چنانچ سب سے پہلے عمور یہ پرافشین پہنچا۔ بعداز ال خلیفہ معتصم بعداز ال اشناس خلیفہ معتصم نے عموریہ کوغور و تعتق کی نظر دل ہے دیکھ کر ہرا یک سمت کوا ہے سپدسالا رول میں تقسیم کردیا۔

ہنوزلزائی بیس شروع ہوئی تھی کہ ایک شخص نے جس کوعیسائیوں نے عیسائی بنا ڈالاتھا۔ خلیفہ مقتصم کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک خفیہ داستہ کا پہتہ بتایا جس پر بظاہر پھر کی دیوار تی ہوئی تھی اور درحقیقت وہ دیوار خالی تھی۔ خلیفہ مقتصم نے اُس سست میں ابنامور چہقائم کیا۔ مجلیقیں نصب کرائیں دوئی جار پھر دیوار پر پڑنے پائے تھے کہ دیوار میں ایک بڑا ساروزن ہوگیا۔

سنگ یاری : بطریق باطیس اور والی قلعه عورید نے ایک عرضی بادشاہ روم کی خدمت میں رواند کی اتفاق ہے بیعرضی مسلمانوں کے ہاتھ پڑگئ عرضی میں تکھا ہوا تھا کہ ' چونکہ شہر پناہ کی دیوارشائی گرگئ ہے اور عسا کر اسلا می عقریب عوریہ میں داخل ہوا چاہتا ہے اس وجہ ہے بطریق باطیس اور والی قلعہ آج شب کے وقت نکل کرمسلمانوں کے لئکر ہے ہڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے'' ۔ خلیفہ مقتصم نے سروارانِ لشکرکواس ہے مطلع کر کے عافظت کی تخت تا کید کی بعد ازاں وونوں پر جوں کی درمیانی ویوار پر اس قدرستگ باری کی گئی کہ دیوارٹوٹ کرز مین پر آر بی شہر پناہ کی دیوار کی بنیاد میں جوخلاق کی اور اسلامی ویوار پر اس قدرستگ باری کی گئی کہ دیوارٹوٹ کرز مین پر آر بی شہر پناہ کی دیوارٹ کے بر میں دی دی اور اسلامی فوجیں ہوئی تھی باند ویا ہوں کو جیس ہی مملہ کرتی تیاد کرا کے ہر میں دیں دی آ دموں کو شہرایا اہلی عوریہ ہے خند ق عبور کر کے دیوار تک پہنچ گئے۔ دونوں حریف جی تو ژکرلانے ہوئی قلعہ کی طرف برحیس اہلی و بابہ بری جد وجہد سے خند ق عبور کر کے دیوار تک پہنچ گئے۔ دونوں حریف جی تو ژکرلانے گئے تمام دات آیک دوسرے پر آگل اور پھر سرے پر آگل اور پھر برساتے رہے آگلے دن اسلامی لشکر نے مجلیقوں کو آگر برحایا اور سرحیاں لے کرلاتا ہوا قلعہ کی طرف برحاداست تک ہونے کی وجہ ہے باو جودخوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیا بی نہ ہوئی۔ کرلاتا ہوا قلعہ کی طرف برحاداس حق کی وجہ ہے باو جودخوں ریز جنگ ہونے کے مسلمانوں کو کامیا بی نہ ہوئی۔

بطریق داندواکی امان طلی: دوسرے دن پراشناس نے لڑائی شروع کی منجنیقوں سے سنگ باری ہونے لگی انسین اور خلیفہ مقتم نے بھی دوسری طرف ہے جملد کیا تمام دن بڑے زوروشور سے جنگ ہوتی رہی نہ تو اہلِ قلعہ عسا کراسلامیہ کو پیجھیے

ہنا سے اور ندعسا کر اسلامیہ کا ہاتھ قلعہ تک پہنچ سکا تیسرے دن ظیفہ عظم کی طرف سے لا ان کا آغاز ہوا ایجا نے دوسری جانب سے جملہ کیا افشین قلعہ کی طرف بڑھا رومیوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے فصیلوں اور برجوں سے پھروں اور تیروں کا مینہ برسانے لئے گر اسلا کی لشکر کمالی جوش مردا گئی ہے بڑھتا جاتا تھا لا ان کا بازارگرم تھا اور رات تک لا انی ای زور وشور سے جاری رہی جس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ اس معرکہ میں اہلی عمور بیزیادہ کا م آئے زخیوں کی تعداد تندرستوں کے مقابلہ میں دو چند ہوگئے۔ جو بطریق اس سے کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور مرداروں سے زخیوں اور مقابلہ میں دو چند ہوگئے۔ جو بطریق اس سے کی حفاظت پر مامور تھا اُس نے اور بطریقوں اور مرداروں سے زخیوں اور مرداروں کے خلیفہ معظم سے امان کی مقابلہ میں دو جند ہوگئے۔ کی اور امداد کا خواستگار ہوا ان لوگوں نے انکار کر دیا تب اس نے ظیفہ معظم سے امان کی درخواست کی خلیفہ معظم نے امان دے دی۔

عمور سرکی فتح الے دن وہ صح کوتلود کا دروازہ کھول کر فلیفہ معظم کی خدمت میں چلا آیا اس بطریق کا نام' دیدوا' تھائی دوران میں دندوا فلیفہ معظم ہے بیٹھا ہوابا تیں کررہا تھا عبدالواہاب بن علی نے مسلمانوں کواشارہ کردیا سب کے سب آی رواست کے دوران میں دندوا فلیف نام کو میں ہوگیا تھا شہر میں کھس پڑے دندوا فاموش ہوگیا چوند ہوکر دیکھنے لگا فلیفہ معظم نے آلی وے کرکھا'' گھبراونہیں تہاری خواہش کے مطابق کام کیا جائے گا'۔ دندوا فاموش ہوگیا اوراسلائی فو جس جوق در جوق شر میں وافل ہوگئی کہ دوروں نے کلیہ میں ان کے مطابق کام کیا جائے گا'۔ دندوا فاموش ہوگیا اوراسلائی فو جس جوق در جوق شر میں وافل ہوگئی دوروں نے کلیہ مسلمان سابھی پانچ پانچ وی فوری دی میں جہر کیا تا آگہ تھلیہ معظم کے دان کے مطابقہ میں میں ایک جم نفر قبر وخت ہوگیا۔ فلیفہ معظم نے شر قا اور دو سا کو تھی والی کام کی اور باقی ما کہ وادن اگری فلیفہ میں کہ میں ہوگیا۔ فلیفہ معظم کی مورت کیا اور باقی ما کہ وادن اگری فلیفہ میں کی مورت کی مطابقہ کی کو ان کام کی مورت کی اور باقی میں کو این کی کو دن میں جس قد رفر وخت ہوسکا فروخت کیا اور باقی ما کہ وکوال دیا تھا۔ تعظم کی مورت کی اور باقی میں کی مورت کی اور باقی میں کی طرف آیا تھا۔ تعظم کی مورت کی معظر والے نام روئی کی معروب کی معبوط و متھم تا کہ کو جا ہوگیا۔ اس میں تعلیم کی جان رہ جادوا۔ اس میں تعلیم کی جان ہوں کی جان رہ جادوا۔ اس میں تعلیم کی جان ہوں کی جان رہ جادوا۔ اس کے تعلیم کی جان ہوں کی جان رہ جادوا۔ اس کی تعلیم کی جان رہ جادوا۔ اس کے تعلیم کی جان ہوں کی جان رہ جادوا۔ اس کی تعلیم کی جان ہوں کی جان ہوں کو اپنے بیں الاروں میں تعلیم کی جان ہوں کی جان ہوں کو اپنے بیں الار دی میں تعلیم کی کی جد خلیفہ معظم کے خواد کیا تعلیم کی کی کی در بھی کی کی کی کی کی کی کی در بھی کی کی کی کو کی کو کی کور کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

ظیفہ مقصم اس قلعہ کا پجین دن ۲ رمضان ہے آخر شوال تک محاصرہ کئے رہااس زمانہ سے نوفل رومیوں پر حکومت کرنے لگا تا آئکہ ۲۲۹ ہے میں عہد خلافت خلیفہ واثق میں انقال کیا اس وقت رومیوں نے بجائے اس کے جیٹے میخا ٹیل کو اس کرنے لگا تا آئکہ ۲۲۹ ہے میں عہد خلافت خلیفہ واثق میں انقال کیا اس وقت رومیوں نے بجائے اس کے جیٹے میخا ٹیل کو اسے کمی معما حب کی ماں ندورہ کی زیر سرپری تخت نشین کیا اس نے جی برس حکومت کی بعد از ان اس کے لڑ کے میخا ٹیل نے اسے کمی معما حب سے مہم کر کے خانہ نشین کر دیا۔

عماس بن مامون کا انجام: چونکه ظلفه معتصم افتین کو جمیف بن عنسیه پر ہمیش تفضیل دیا کرتا تھا ای وجہ سے جس وقت جمیف کوزبطرہ کی طرف روانہ کیا خرج کرنے کی آزادی نہ دی جیسے کہ افتین کوخود مخاری اور آزادی دی تھی علاوہ ازیں اکثر اوقات ظلفہ معتصم جمیف کے خیالات عمل تبدیلی اوقات ظلفہ معتصم جمیف کے خیالات عمل تبدیلی واقعہ ہوئی بخاوت اور بدعہدی کی ہوا د ماغ عمل سائی عباس بن مامون سے ملاقات کی باتوں باتوں عمل تصحت کرنے لگا۔

"آپ نے ظلفہ مامون کی وفات پر بوی خلطی کی ناحق خاموشی اختیار فرمائی خلیفہ معتصم کے برنست آپ مستحق خلافت ہیں اگر آپ نے ذرا سااشارہ کرتے ہوئے آئندہ اس خلطی کا از الد کا اقرار کیا اور جمیف کی اتفاق رائے سے اپنے راز داروں ا

میں ہے ایک شخص سمرفندی نامی کو جوعبداللہ بن وضاح کا قرابت دارتھااس امر پر جمرد کیا کہ امراء درؤ سالٹکر کو در پر دہ خلیفہ معتصم ہے بدظن اورعباس بن مامون کی طرف مائل کیا کر ہے تھوڑ ہے دنوں میں سپہ سالا ران لٹکراورمقر بین بارگاہ خلافت کا ایک گروہ عباس بن مامون کی جانب مائل ہوگیا اور اس کی خلافت کی بیعت کرلی اور باہم بیعبد و پیان ہوگیا کہ ہر شخص اپنے ہمرائی سپہ سالا دکوخواہ وہ خلیفہ معتصم کے اسٹاف کا ہویا افسین واشناس کے ہمراہیوں میں سے ہوئل کرڈ الے۔

بجیف کا مخالفا ندرو مید : جیف نے حدود بلا دروم میں داخل ہوتے وقت عباس بن مامون ہے کہا '' یہ موقع اجھا ہے آؤ ہم لوگ اپنے عہد واقر ارکو پورا کر کے بغداد کو واپس جا کیں'' یعباس بن مامون نے انکاری جواب دیا پھر جب عور یہ مفتوح ہوا اس وقت جیف نے لوگوں کو مال غیمت لوٹ لینے کا اشار ہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ جس وقت خلیفہ متصم سوار ہوکر تمہاری طرف آئے وفعیۃ تملیکر دیتا چنا نچہ لوگوں نے جیف کی پہلی رائے پرعمل کیا گراس رائے کی دوسری شق پرعمل درآ یہ کرنے کی جرائت شہوئی۔ فرغانی کا ایک نوعم عزیز خلیفہ مقصم کے خواصوں میں تھا۔ انفاق سے ای شب کو یہ لاکا فرغانی کرنے کی جرائت شہوئی۔ فرغانی کا ایک نوعم عزیز خلیفہ مقصم کے خواصوں میں تھا۔ انفاق سے ای شب کو یہ لاکا فرغانی کرنے کا مناز ہوکر آئے کا منافر مقصم کے سوار ہوکر آئے کا منافر مقصد بیان کرنے گئے فرغانی نے روک کر کہا' ما جزادہ تم اکثر اپنے خیمہ میں رہا کروا میر الہوسنین کی خدمت میں کم حاضر مواکم کو فت شور وغوغا سنتا تو دیکھو گھراکرنگل نہ آتا کے فکرتم ابھی صاحبزادہ اور رسادہ لوح ہو'۔

سازش کا انگشاف : ان واقعات کے بعد ظیفہ معظم نے اپنے سرحدی بلاد کی جانب کوج کیا اثناء راہ میں اثناس اور عمر فرعانی اور احمد بن ظیل اور بارگاءِ فلافت میں حاضر ہوکران دونوں کی شکایت سے خاطب کیا اور بارگاءِ فلافت میں حاضر ہوکران دونوں کی شکایتیں جڑدیں ظیفہ معظم نے عمر فرعانی اور احمد بن ظیل کوطلب کر کے بغرض تنبیا شناس کے حوالہ کر ویا اشناس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا جس وقت ظیفہ معظم صفصاف میں وار دہوا اس لڑکے نے جوفر غانی کا عزیز تھا ظیفہ معظم سے اس شب کا قصد بیان کیا ظیفہ معظم نے بغا کو اثناس کے پاس بھیجا کہ فرغانی کو گرفتار کر لاؤتا کہ اس سے مان سان کیا جائے۔ فرغانی نے بہوشی کا بہانہ کر کے واقعہ بیان کرنے سے انکار کیا ظیفہ معظم نے فرغانی کو ایتان کے جائی اور احمد بین کا مون کے حالات اور کو ایتان کے باس بی عباس بن مامون کے حالات اور کو ایتان کے باس بی بیت کرنے اور حرث سمرقدی کے حالات بتلائے۔

عماس بن مامون کا خاتمہ: اشاس نے حث کو گرفتار کر کے فلیفہ معظم کی خدمت میں بھیج دیا۔ (حرث اس دقت مقدمة الحیش میں تفا) حرث نے کل واقعات ازادل تا آخرع خرکر دیئے۔ فلیفہ معظم نے فلعت وافعام دے کر دہا کردیا اور اس وقت سید سالا ران فشکر سے بوجہ کثر ت جماعت معظر خن نہ ہوا البتہ عباس بن مامون کو طلب کر کے نفس واقعہ کو دریا فت کیا۔ عباس بن مامون نے تمام حالات عرض کردیے۔ فلیفہ معظم نے افشین کے زیر گرانی قید کردیا۔ اس کے بعد بنج جماز کر سید سالا روں کے بیجے پڑگیا کی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو قید کیا۔ کسی کو بیانی سے ملاقات ند ہونے پائی کھانا کھانے کے بعدا کے بعدا کے بعدا کے بعدا کہ بورہ میں ہمی ہم کرم کیا۔ موسل بنجا

تو بجیف کوای طرح مارا جس طرح عباس کی زندگی کا خاتمہ کیا تھا غرض تعوڑ ہے بی دنوں میں رفتہ رفتہ کل سپہ سالا روں کوجنہوں نے عباس بن مامون کی بیعت کی تھی قبل کرڈ الا اور عباس بن مامون کوعباس تعین کے لقب سے یاد کرنے لگا۔ سامرہ میں داخل ہوتے ہی خلیفہ مامون کی بقیدا ولا دکوگر فنار کرا کے ایک مکان میں قید کر دیا یہاں تک کہوہ سب مرصحے۔

ازیار کی بخاوت

ازیار نے بطا بھیجا کہ س تم کو ترائ ندوں گا۔ تمہار سے سوابارگاہ ظافت سے جوکوئی آئے گااس کو ترائ دوں گا۔ عبداللہ بن ما ازیار نے کہا بھیجا کہ س تم کو ترائ ندوں گا۔ تمہار سے سوابارگاہ ظافت سے جوکوئی آئے گااس کو ترائ دوں گا۔ عبداللہ بن طاہر نے ترائ وصول کرنے میں گئی گئی تا تا دیارگر گیا فریقین کی کدورتوں سے جنگ وجدال کی صورت اختیار کر گی عبداللہ بن طاہر نے ازیار کی شکایت کی گئی گئی تا اور قبار کی خانیاں کی تو قبر بڑھ گئی اس وقت کورنری تراسان کی طمع دامن کیرہوئی ما زیارے خطو کی بن ہوئی اور طیف منتصم کی نظروں میں اس کی تو قبر بڑھ گئی اس وقت کورنری تراسان کی طمع دامن کیرہوئی ما ذیارے خطو کی بن شروع کر دی اور وقا فو قبار وجہ عداوت عبداللہ بن طاہر بغاوت و مرکشی پر ابھار نے لگا اس بدگائی کے تحت عبداللہ بن طاہر کو جات کی تراسان کی سندگورنری مرحت ہوگی اور جنگ ما زیاد پر پھیجا اس سے ساز نے کی جراسان کی سندگورنری مرحت ہوگی اور جنگ ما زیاد پر پھیجا جاد کی گئی تراسان پر میر سے غالب اور متصرف ہونے کا ہوگا۔ ما ذیار اس دم پی میں آگر باغی ہوگیا ہوگوں سے بہر برا ما ایک بیت در ایون کر ایا آئی ہو گیا ہوں کہ میں در ایون کر ایا آئی اور مراس کے دوریا تھی جو تھی اور جراس کی سندگورئی مرحت ہوں والوں کو آئی کی بھا کہ والے اور مراس کے دوریا کہ اوری کی میں میں دائی اور بھی کا میں دوریا تھی جو تھی اور میں خوف سے ایون میں میں دوریا تھی جو تھی اور میں خوف سے اپنے میں میں کہ کو تھی کو کھی کو گھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے اور سان کے خوا دوریا کی خوف سے اپنے اور سان کے خوا دوریا کی خوف سے اپنے اور سان کے خوا دوری کو نیے کو تو توان کی خوف سے اپنے اور کھی کی کھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے اور کھی کی کھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے درکان کی دیا تھی کی کھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے درکان کی دیا تور کو کھی کر گھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے درکان کی درکھی کو کھی کو کھرا گئے اور جان کی خوف سے اپنے اور کھرا گئے دوریا کی خوف سے اپنے دوریا کی کھرا گئے دوریا کی خوف سے اپنے دوریا کی کھرا کے دوریا کی دوریا کے گئے دوریا کہ کھرا کے دوریا کی دوریا کی دوریا کی دوریا کیا کی دوریا کی دو

حسن بن حسین کی تشکر کشی عبداللہ بن طاہر نے جرجان کی حفاظت کی غرض ہے ایک عظیم الثان تشکر کے ساتھ اپنے چیا حسن بن حسین کوروانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ ای خندق پر ابنا مور چہ قائم کرتا جس کوسر خاستان نے کھدوایا ہے۔ دوسر الفکر بسر افسری حیان بن جیلہ تو مسب ہدایت عبداللہ بن طاہر جبال شردین پرصف آ رائی کی در بار خلافت تک یہ خبر پینجی تو خلیفہ معتصم نے دارالخلافت بغداد سے متعدد سید سالا روں کو اس شور انگیز طوفان کے فروکر نے در بار خلافت تک یہ خبر پینجی تو خلیفہ معتصم نے دارالخلافت بغداد سے متعدد سید سالا روں کو اس شور انگیز طوفان کے فروکر نے کے لئے روانہ کیا محمد بن ابراہیم بن مصعب کو براہ راست سرخاستان کی جانب بھیجا اور منصور بن حسن والی نہا ہدکور سے کا طرف سے طرستان جس داخل ہونے کا تھم دیا اور ابوالساج کو دنباوید کی حفاظت پر مامور کیا۔ غرض عساکر شابی سے چاروں طرف سے سرخاستان کو گھیر لیا۔

سرخاستان کی گرفتاری و آل دسن بن حسین اور سرخاستان کے نشکروں میں ایک خندق حد فاصل تھی۔ اکثر اوقات الشکریوں میں ایک خندق حد فاصل تھی۔ اکثر اوقات الشکریوں میں انسی نداق ہوا کرتا تھا حسن بن حسین کے نشکری ایک روز اپنے سر داروں سے جیپ کرسرخاستان کے مورچہ میں گھس گئے 'حسن بن حسین کواطلاع ہوگئی تو اس خوف سے کہ مبادا میر بے نشکری کسی نا گھائی مصیبت میں جٹلانہ ہوجا کیں سوار ہو کر جلاتا ہوا دوڑ اس کے نشکری ہوں نے جب بید میکھا کہ حسن بن حسین تلف میں بھرا ہوا دوڑ استان ہو مرقاستان کے کہ جلاتا ہوا دوڑ اس کے نشکریوں نے جب بید میکھا کہ حسن بن حسین تلف میں بھرا ہوا دوڑ اس کے نشکریوں مرقاستان کے

سمار میر میر قبضہ اللی ساریہ کوان واقعات کی خرگی تو انہوں نے حاکم ساریہ میرستان بن شہرین پرجو مازیار کی طرف سے مامور تفاحمہ کردیا میرستان شہر چھوڑ کر بھاگ گیا لوگوں نے جیل کے درواز نے ٹو ڈ ڈالے جس قدر آیدی ہے نکل پڑے اس ان ان میں حیان شہر ساریہ بھی بیٹی میا تو بیار برادر مازیار نے یہ واقعہ من کر میر بن موئی بن حفص والی کر طبرستان کی معرف جو ایک زمانہ سے اس کے پاس قد تفاحیان کی خدمت یہ بیام بھیجا کہتم بھیے امان دے دواور میر سے آباؤا جداد کے مقبوضہ جبال پرمیری حکومت تعلیم کر لوجی مازیار کو تمہار سے والد کر دوں گا حیان نے اس درخواست کو منظور کر لیا ۔ تو بیار کے بعض ہمر ابیوں نے قویبار کواس تفافت رائے پر کہ دو بجائے حن کے حیان سے امان کا خواستگار ہوا نصیحت و طامت کی تو بیار ان لوگوں کے کہنے سننے میں آگیا۔ پھران لوگوں نے حن کو یہ بیام دیا کہ یہ خط د کھتے تی آپ چلے آئے ہم تو بیار کے بھائی مازیار کوآ پ کہنے سنے میں آگیا۔ پھران لوگوں نے حن کو یہ بیام دیا کہ یہ خط د کھتے تی آپ چلے آئے ہم تو بیار کے بھائی مازیار کوآ ب کے حوالے کر دیں گے چنانچہ حسن بھی گئیگرگاہ طمیس سے دوانہ ہو کر تمین دن کی مسافت طے کر کے یوم مقررہ پر ساریہ کے میں دیا سے خوالے آئے بیان نے جس کی تو بیان کو جبال شروین کی جانب دوانہ ہونے کی خوض سے ساریہ کی میار میان مواند ہونے کی خوض سے ساریہ کی میانہ میں کی میں میں کی خواست کی اتفاق سے تفا آپ کی میر میں کی جانب دوانہ ہونے کی خوض سے ساریہ کی میں میں میر میں کی جانب دوانہ ہونے کی خوض سے ساریہ کی میں دونہ میں جونب کی اتفاق سے تفا آپ کی میر میں۔

عبداللہ بن طاہرنے بجائے اس کے محمد بن حسین بن مصعب کو مامور کیا اور بیہ ہدایت کر ؛ی کہ قارن کے کسی کا م **میں دست اندازی نہ کرنا۔ الغرض حیّان کی واپسی کے بعد حسن خو ماہار وسط جبال مازیار میں پہنچا حسب وعدہ قو ہمار ملئے کوآ یا** 

د دنوں فریقوں نے ایک دوسرے سے بہ کمال تو ثیق عہد و پیان کیا اور مزید اطمینان کے لئے خلیفہ معظم کے نامور سید سالاروں میں سے محمد بن ابراہیم بن مصعب نے ایک عہد نامہ حسب قرار دا دشرا نظابا ہمی لکھ کرقو ہیار کے حوالے کر دیا قو ہیا ر لوٹ کر مازیار کے پاس آیااوراُس کویداطمینان دلایا کہ ہیں نے بڑی احتیاط ہے آپ کے لئے امان حاصل کرلی ہے۔ اسکلے دن حسن معها پی فوج کے سوار ہوکر قو ہیار کی جانب روانہ ہوااور محمد بن ایرا ہیم کود دسری راہ سے دوانہ کیا حسن اتفاق سے محمد بن ابراہیم تو ہیار کے بہنچنے سے پہلے جس مقام پر ملنے کا وعدہ تھا بہنچ گیا بعدازاں تو ہیارا سے بعائی مازیار کے ہمراہ آیا محمد بن ابراہیم نے مازیارکوگرفآارکر کے دوسیدسالاروں کے ساتھ خرمابا داور خرمابا دسے شہرسار سیکی جانب لے جانے کا علم دیا پھران لوگول كى روائلى كے بعدخودسوار بوااس اثناء ميس حسن آئينچامحمد بن ابراہيم نے دريافت كيا" بيكهال كاقصد بي؟" حسن نے جواب دیا'' مازیارکا''۔محمد بن ابراہیم نے کہا'' وہ تو ساریہ بھیج کیا ہوگا''۔حسن میس کرہس پڑا دوسری جانب تظراحی تو مازیار کے بھائی کود کھے کر تھم دیا کہ اس کو بھی گرفتار کر کے ساریہ لے چلواور خود بھی اس وقت شہر ساریہ کی جانب سراجعت کردی۔ مازیار کی گرفتاری: ساریه بینی کرمازیارکوای طرح مقیدومجوس کیا گیاجس طرح اس نے محمد بن محمد بن موی بن حفص کوقید کیا تفانبيس ايام ميس عبدالله بن طاهر كاخط بايس مضمون صادر ہواكه مازياركواس بعائى اورايل وعيال كے ساتھ محمد بن ابرا جيم كے ساتھ بارگاہِ خلافت میں روانہ کر دو۔حس نے مازیارے جلتے وقت اس کے مال واسباب کے متعلق وریافت کیا مازیار نے سارہے کے چندرؤسا کونا مزد کیااور بیبتلایا کدمیراتمام مال واسباب ان لوگوں کے پاس ہے۔حسن نے قوبیار کو مازیاد کے مال واسباب کے فراہم کرنے پر مامور کیا جس وفت قوہیار مازیار کے مال واسباب کے فراہم کرنے کو جیال کی طرف روانہ ہوا کچھدور چل کرمانیار کے دیلمی خادموں نے بورش کر کے تھیر لیا اور اپنے آتا کے معاوضہ میں تو ہیار کوئل کر کے دیلم کی طرف بعاگ سے۔ بیاوگ تعداد میں تقریباً بارہ سو تنے اثناءراہ میں محمد بن ابراہیم کی فوج ہے ثر بھیڑ ہوگئی ان لوگوں نے ان کوگر فیار کر کےشپر سار مید بھیج دیا۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ ہے وفائی کی اوراس کو گرفار کرایاوہ مازیار کا چھازاد بھائی تھا جو جبال
طبرستان کا مالک وحکر ان تھا اور مازیار طبرستان کے شہروں پر حکومت کر رہا تھا۔ جبال طبرستان تین تھے جبل و تعاد ہر مزا ، جبل
د ندا سنجان اور جبل شروین بن سرخاب۔ جس وقت جبال طبرستان میں ایک عام بعناوت پھیل گئی اور مازیار کے پھیازاد بھائی کو
انظام وامن قائم کرنے کی غرض ہے فوج کی ضرورت ہوئی اس وقت اُس نے اپنے پھیازاد بھائی کو بلا د طبرستان سے بلا کر مہتم
بالثان مقامات کا والی بنا دیا۔ پھی عرصہ بعد بیشک دامن گیر ہوا کہ اس کو ایک گوندا شخکام ہوگیا ہے اس بناء پر اس نے حسن سے
خطوکتا بت شروع کی اور افشین و مازیار کے نامہ و پیام ہے مطلع کر کے اس شرط پر سازش کرلی کہ میرا آباؤ اجداد کے مقبوضات
پر میری حکومت تسلیم کرلینا۔ چنا نچے حسن نے بتو سط عبد اللہ بن طاہر بارگا و خلافت سے ان شرائط کی منظوری حاصل کرلی اور جس
روز اور جس وقت کا وعدہ ہوا تھا اُسی دن اور اُسی وقت سوار ہو کر جبال طبرستان کی طرف گیا اور مازیار نے پیچازاو بھائی کی
اعانت وسازش سے مازیار کا محاص ہو کرلیا تا آ نکہ مازیار نے حسن کے کہنے ہے اپ کوحسن کے فتکریوں کے سپر دکرویا۔

اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مازیار کوشکار کھیلتے ہوئے حسن نے گرفتار کیا اور اس کی گرفتاری کے بعد دوسرے والی جبل سے لڑنے کو گیا اس کواس واقعہ کی اطلاع نہ تھی وہ مقابلہ پر آیالڑائی ہونے گئی سامنے تو کشت وخون کا بازارگرم ہی ہو رہا تھا۔ پس عقب سے بھی اسلامی فوج نے پہنچ کر حملہ کر دیا گھیرا کر بلاد دیلم کی جانب بھاگ کھڑا ہوا عسا کر اسلامیہ نے

تعاقب کیااورگرفآد کر کے آل کرڈ الا۔اس کے بعد صن نے مازیارے افشین کے خطوط طلب کئے۔مازیار نے پیش کردیئے۔ عبداللہ بن طاہر نے اس کو ان خطوط کے ساتھ خلیفہ معتصم کے پاس بھیج دیا خلیفہ معتصم نے اس قدر درے لگوائے کہ مرگیا۔ با بک خرمی کے پیلو جم صلیب پر چڑ حادیا (یدواقعہ ۲۲۲ھا ہے)۔

موصل میں ب<u>عاوت: ۱۳۲۸ء می</u> سرداران اکراد ہے ایک محض جعفر بن فہر بن حسن نامی نے اطراف موصل میں برخلاف خلافت اسلاميهم بغاوت بلندكيا اكرادوغيره كاايك كروه كثيراس كالمطيع بوكميا يحركيا تفاجعفر نےلوث مارشروع كر دى خليفه معتصم نے اس کی تیمیداور ہوش میں لانے کے لئے عبداللہ بن سید بن انس کومتعین فر مایا اور موصل کی سند گورزی مرحمت کی۔ چنانچہ عبدالله بن سيدنے اطراف موسل ميں پینے كرجعفر سے صف آ رائى كى اور كمال مردائى سے لاكر ماتعيس بر قبضه كرليا \_جعفر ماتعیس سے نکل کرکوہ دامن کی چوٹی پر چلا گیا کوہ دامن کے دشوار گزار گھاٹیاں تھیں اس کی بلندی آسان سے باتیں کررہی تحمیں - راسته نهایت تنگ تماعبدالله بن سید نے تعاقب کیا اور به ہزار دفت وخرابی بسیار اُن دشوار گزار گھا ٹیوں کوعبور کر کے جعفرے جا بھڑا دونوں حریف بی توڑ کرلؤنے لگے۔جعفر کے بہت ہے ہمرائی اس معرکہ میں کام آ گئے لشکر اسلام کے مرداروں میں سے اسحاق بن انس (عبداللہ بن سید کا بھیا ) شہید ہوا انہیں واقعات پر ۲۲۲ ہے کا خاتمہ ہوجاتا ہے مگر ہنگامہ کا زار بدستور گرم رہتا ہے تمام ہیں ہوتا خلیفہ معتصم نے اپنے خادم خاص ایتاخ کو ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ موصل کی جانب عبدالله بن سيدى ممك كوردان فرمايا ايتاخ سيدها جبل داس پرج ه كيااور بيلي ى معركه بين جعفركو نبياد كها كريين معركه يس ال **کرڈالا۔جعفر کے ہمرابی منتشر ہوکر تکریب کی جانب بھاگ گئے باتی جوسا منے پڑ گئے گرفتار کر گئے ان کاخون عام کر دیا گیا۔** ا معنین حیدر بن كاوس اختین اشروسندی پیدا بوااور بغدادی زیرسایه عاطفت طیفه معنصم نشودنما یا كی ظیفه معتصم كی نظروں میں اس کی بڑی عزت وتو قیر تھی جن دنوں ہے با بک خرمی کا محاصر ہ کئے ہوئے تھا جو مال واسباب ان معرکوں میں لشکر اسلام کے ہاتھ آتاوہ سب کا سب اشروسنہ بینج ویا جاتا تھا عبداللہ بن طاہر نے بارگا ہِ خلافت میں اس کی ایک خفیہ رپورٹ جیج د**ی خلیغه معتصم نے جاسوسوں اور مخروں کے مقرر کرنے کا حکم صا**ور فر مایا ایک مرتبہ اقشین نے بہت سا مال و اسباب میدان كارزار سے اشروسندروانه كيا عبدالله بن طاہر كوخر ہوگئى سب مال واسباب جيمين ليامال واسباب لانے والوں نے بيان كياك م**ال اقتعین کا ہے عبداللہ بن طاہر نے بہتجابلِ عار فانہ ڈانٹ کر کہااگریہ مال ہمارے بھائی انشین کا ہوتا تو و ہ مجھے**ضر ور اس ے مطلع کرتے۔ بھیناتم لوگ چور ہوؤوہ لوگ اس کا پچھ جواب نددے سکے عبداللہ بن طاہر نے ان لوگوں کوجیل بھیج ، یا مال و اسباب کونشکراسلام میں تقتیم کر دیا ادر افشین کوایک خط اس مضمون کا لکھ بھیجا کہ ' اس قدر مال واسباب فلاں انتخاص لائے تھے اور وہ مینظا ہر کرتے تھے کہ میال واسباب آپ کا ہے۔ مجھے ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا میں نے و دیال داسباب منبط کر کے فشکر اسلام میں تقتیم کردیا کیونکہ میں اُس کوتر کول کے مقابلہ پر بھیجنے والا ہوں اور ان کو چور سمجھ کر میں نے جیل میں ڈ ال دیا ہے''۔ بقشین نے رفع ندامت کی غرض ہے تحریر کیا'' بھائی جان! میرا مال اور امیر المؤمنین کا مال ایک ہے وہ لوگ چورتيس بي آب أن كور باكرد يجيئ والسلام".

عبداللہ نے افشین کے لکھنے پران لوگوں کور ہاتو کر دیا تکر دونوں دلوں کی کدور تمی مزید متحکم ہوگئیں۔ افشین کے زوال کے اسپان : اوم عبداللہ بن طاہر نے بار کا وخلافت میں اس کی بھی طلاع بھیج دی ادھرانشین اس امید پر کہ خراسان کی گورزی مجھے ل جائے۔ مازیار کوآئے دن بعناوت و کالفت پرابھارد ہاتھا تا کہ ظیفہ معظم مجھے سندگورزی خراسان اور جنگ مازیار پر متعین فرمائے گرافشین کی بیرائے قلط نہی پر بن تھی۔ مازیار کی خالفت و بعناوت کا جو پہر نتیجہ ہواوہ آپ اور جنگ مازیار پر نور آئے ہیں کہ وہ گرفتار ہو کر بغداد بھیج دیا گیا اور جنگ با بک کے خاتمہ پر خلیفہ معظم نے افشین کوآ فر با نجان کا والی مقرر فرمایا افشین نے اپ افزہ وا قارب سے منکور نامی ایک خص کوآ فربا نجان میں باتا قائم مقام بنایا اتفاق سے آفر با نجان کے کی قصبہ میں با بک کا بہت سامال واسباب منکور کے مجھے چڑھ گیا جس کی نہ خلیفہ معظم کوا طلاع تھی اور نہ افشین کو۔ پر چہنویوں کے افسر نے در بایے خلافت میں اس کی خبر کر دی منکور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منکور نے اس واقعہ کی شام کی خبر کر دی منکور سے کیفیت طلب ہوئی۔ منکور نے اس واقعہ کی شام کی در ہے ہوگیا۔

ابل اردین نے منکور کواس ارادہ سے روکا۔ منکو رابل اردین سے متصادم ہوگیارفتہ رفتہ خلیفہ معظم کک اکی خبر ہوگئا۔

خلیفہ معظم نے افسین کے پاس منکور کی معزولی کا فرمان بھیج دیا اورا یک سپر سالا رکو بجائے منکور کے روانہ کیا۔ منکور کی معزولی کی خبر پاکر باغی ہوگیا۔ اردینل سے نکل کرصف آرائی کی دارو گیراور آل و فارت کا ہنگامہ بریا ہوگیا شام ہوتے ہی منکور کو تکست ہوئی وہ بھاگ کر آذر با نیجان کے ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوا جس کو با بک نے ویران وخراب کر دیا تھا اوراس کو دوست کر کے باطمینان تمام رہنے لگا۔ تقریباً ایک ماہ تک قلعہ بندر ہا۔ بعدازاں اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے اسکو بھائے ہوئے ہوئے گرفتار کر کے اس سپر سالار کے پاس لا یا جو بجائے اس کے بارگا و خلافت سے مقرر ہوکر آیا تھا اوروہ سپر سالا راس کو لئے ہوئے سامرا بہنچا۔ خلیفہ معتصم کے زویک افشین مشتبراور مشکوک ہوگیا سامرا بہنچا۔ خلیفہ معتصم کے زویک افشین مشتبراور مشکوک ہوگیا وہ وہ عن اسکو جن میں قال دیا ۔ غرض ان معاملات سے خلیفہ معتصم کے زویک افشین مشتبراور مشکوک ہوگیا وہ عن اسکو جن اسکو بی اسکو بی میں تھی جاتی رہی ہو اقعات ۱۳۳ھے کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سپر بیالا دیا ہے کہ جو سپر بیالا دیا ہے کہ جو سپر بیالا دیا ہے کہ جو سپر بیالا دیا ہوئی کے بارگا و فاح مائے بی سے بیان کیا جاتا ہوئی اس میں تھی جاتی رہی ہوئی تھا۔

برائے منکور کے بھیجا گیا تھا وہ بین الکیبر تھا اور منکور را سکے یاس امان حاصل کر کے حاضر ہوگیا تھا۔

افشین کی گرفتاری جس وقت افشین کو طیفه معظم کی سوء مزاجی کا احساس ہوابد حوای ی جھاگی پیمین ندیز تا تھا بھی سے خال کرتا کہ ' خفیہ طور سے بھاگ کر ارمینیہ چلا جاؤں اور ارمینیہ سے بلا وفزر کی طرف نگل جاؤں اور وہاں سے اشھروستا رہوں گر پھر یہ سوچ کر چونکہ خلیفہ معظم خود بنفس نفیس اس معا لمہ کواپنے ہاتھ بیں لئے ہوئے ہاں ارادہ بیس جھے کامیا فی نہ ہوگ ، ۔ رک جاتا تھا اور کبھی یہ قصد کرتا کہ ایک روز خلیفہ معظم کی مع کل سرواران واراکین سلطنت کے وقوت کر دول نمام و نہ ہوگ کھا سر خاران واراکین سلطنت کے وقوت کر دول نمام و ن وہ لوگ کھانے بینے میں مشغول رہیں گئام ہوتے ہی سب کے سب تھک کر سوجا کیں گواور میں موقع پاکر مرشام سے بھل جاؤں گا۔ افشین انبیں خابم کرنے پایا تھا کہ اس کوا ہے ایک خادم پر خصہ آگیا جواس کے ان مجنون انہیں خیالات سے واقف تھا۔ خادم یہ بھرکر کہ افشین اب چندروزہ مہمان ہے۔ ایتان نکے پاس گیا معلم ما دور میں ہیں گردیا۔ خلیفہ منتقم نے اس کو خلیفہ منتقدم کی خدمت میں بیش کر دیا۔ خادم نے افشین کے تمام حالات اور خیالات کا خاکہ تی ویا۔ خلیفہ معظم نے اس وقت افشین کی حاضری کا تھم صاور فر بایا اور درباری لباس اتر واکر جوسی میں قید کردیا۔

حسن بن افشین کی گرفتاری حسن بن افشین ماوراءالنمر کے بعض شہروں کا والی تھا خلیفہ منتصم نے عبداللہ بن طاہر کولکھ بعیجا کہ کسی حیلہ ہے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ خلافت میں بھیج دو چوفکہ حسن بن افشین اکثر نوح بن اسدوالی بخارا کی شکا یہ کیا کرتا تھا۔عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کے پاس بخارا کی حکومیت کی سندالکہ کر بھیج دیا اور عد چروہ نوج کولکہ بھیجا کہ کہنس وقت حسن بن افشین تمبارے پاس سند حکومت بخارا کے کر پہنچ گرفآار کر کے میرے پاس بھیج دینا 'نوح بن اسدنے ایسا ہی کیا اور عبداللہ بن طاہر نے حسن کوخلیفہ معتصم کی خدمت میں روانہ کرویا۔اس کے بعد خلیفہ معتصم نے افشین کے مقدمہ کی ساعت کے لئے ایک کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے روبروافشین کے حاضر کئے جانے کا تھم صا در فر مایا۔

افشین کے خلاف الزامات : اس کمیشن میں وزیر السلطنت محد بن عبد الملک بن الزیات ، قاضی احمد بن ابی داؤد اسحاق بن ابراہیم اور اراکین دولمت وسید سمالا ران لشکر کی ایک جماعت شریک تھی ۔ علاوہ ان لوگوں کے مازیار قید خانہ سے طلب کیا گیا۔ موید ومرز بان میں برکش باوشاہ صغد اور صغد کے دوشخص جن کا بید دعویٰ تھا کہ افشین نے ان کو مارا ہے اور بیدونوں مجد کے امام ومؤذن تھے بلائے گئے وزیر السلطنت کے روبرومقد مہ چش ہوا۔

وز مرالسلطنت: (مغد يول عناطب موكر) كيون تمهارا كيادعوى ع؟

دونول صغدی: (کیڑے اتار کراورزخم دکھلاکر) ملاحظہ فرمائے۔افشین نے ہم لوگوں کو بے جرم و گناہ کوڑوں سے اس قدر پیوایا کہ جارے بدن میں گوشت باتی نہیں رہا۔

جمر بن عبد الملك: (انتون سے) كوں افتين تم ان كو بي نے ہو؟

افشین بال حضور میں ان کو جانتا ہوں (ایک کی طرف اشارہ کرکے ) بیاشروسنہ کامؤؤن ہے ( دوسرے کی طرف اشارہ کر کے ) بیم حد کا امام ہے۔

محمر بن عبدالملك عمر في ان لوكون كواس قدر كون پنوايا؟

افشین اس وجہ سے مجھ سے اور بادشاہ صغد سے بیمعاہرہ تھا کہ کی توم کے ند ہب سے تعرض ندکیا جائے ہر شخص اپنے ند ہب ولمت پر چھوڑ دیا جائے چونکہ ان دونوں نے اس معاہرہ کے برخلاف اہلِ صغد کے بت خانہ میں تھس کر بنوں کونوڑ ڈالا اور بت خانہ کو مسجد بنالیالبندا میں نے ان کواس جرم کی سزادی۔

محدين عبد الملك تم الية اس بيان كى تائدى شهادت فيش كرسكة مو؟

اقتلن في ال كاجواب محدد ما اور تدامت سيمر نيجا كرليا ..

محمد بن عبدالملک وہ کتاب سبجیکٹ پر ہے جومطلا و غد ہب تہارے پاس ہے اور اس میں جواہر بھی لگے ہوئے ہیں میں نے سنا ہے کداس میں کلمات کفریہ بھی ہیں۔

افتعین :وہ ایک کتاب ہے جومیرے آباؤ اجداد ہے جھ تک وراثناً بینچی ہے اس میں مجم کے آداب لکھے ہیں میرے بزرگ باپ نے اس کے آداب سکھنے کی مجھے وصیت فرمائی تھی ہیں اس کے آداب سکھ لیتا ہوں اور کفریات جھوڑ دیتا ہوں۔ مجمدین عبد الملک: اس کتاب کی اس قدر عزت کیوں کرتے ہو؟

افشین : ہاں مجھے اس کتاب پر سے سونا' چاندی اور جواہرات اتار لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں یہ بہت تھا کہ ان ہاتوں سے میر سے اسلام میں کوئی نقصان نہ پیدا ہوگا' وزیر السلطنت افشین کے اس منطقی جواب کوئن کر نظر تعق ہے دیکے لگا اس کے چرو سے میں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دِل میں اس جواب کی بجھ وقعت نہیں بیدا ہوئی تھوزی دیر کے سکوت کے بعد موید کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہے' کرون مروڑ ہے ہوئے جانوروں طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہے' کرون مروڑ ہے ہوئر افشین کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا ہے' کرون مروڑ ہے ہوئے جانوروں

کا گوشت کھا تا ہے اور مجھ کو بھی ایسے گوشت کے کھانے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن مروز ہے ہوئے جانوروں کا گوشت نہ ہوج جانوروں کا گوشت نہ ہوج جانوروں کا گوشت نہ ہوج جانوروں کے گوشت سے زیادہ لذین اور مزے دار ہوتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹے ہوا اعلانے کہ رہا کہ کہ اس کم بخت قوم میں داخل ہو کر مجھے کروہ اور تامطبوع چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ زیتون میں نے کھایا اونٹ نچر پر سوار ہوا کم باس ہمداس وقت تک میں داخل ہو کر مجھے کروہ اور نامیک بال میں نے اپنے زیرناف سے جدا کیا ہے؟ اور ندایک بال میں نے اپنے زیرناف سے جدا کیا ہے؟ افسین نار طیش میں آکر) کیا ہے جوی آی ہے کن دیک ثقہ ہے؟

افشین : پھرمیرے مقابلہ میں اس کی شہادت کیوں تبول کی جاتی ہے۔ (موبد کی طرف مخاطب ہوکر) کیوں موبد تونے ہے بیان کیا ہے تا؟ کہ میں تجھ سے اپنے راز بیان کیا کرتا تھا اور جب تونے میرے راز کو افٹیا کر دیا تو نہ تواپنے وین کے اعتبار سے ثقدر ہا اور نہ صادق العہد والاقر اربوا۔ پھر تیری شہادت میرے مقابلہ میں کیوں قبول کی جائے گی۔

محمد بن عبد الملک بس بس تبهاری طاقت لسانی بهت بڑھی ہوئی ہے۔ خاموش ہوجاؤ۔ شہادت پیش ہو لینے دو۔ شہادت ختم ہوئے ہ ہونے کے بعد بحث دمباحثہ کرنا۔ (مرزبان سے خاطب ہوکر) کیوں مرزبان! افشین کے معاملہ بی تم کیا جانے ہو؟ مرزبان کیوں افشین تم کوابلِ اشروسندا ہے خطوط میں کیا لکھتے ہیں؟

افشین : مجھاس وقت خیال نہیں ہے۔

مرز بان کیاتم کودہ اپنی تحریروں میں ایسے القاب سے خاطب نہیں کرتے جس کے معنی **عربی میں الی الذ الا لد میں عبدہ فلای** ( بخدمت خدائے خدائےگال از بندہ فلال ) ہے۔

افشین : ہاں اب خیال آیا ہے غالبًا بھی لکھتے ہیں۔

مجمد بن عبدالملك: پيرتجه ميں اور فرعون ميں کيا فرق ہوا؟

التشین حضور! وہ لوگ ہمیشہ سے میرے آباؤ اجداد کو اور اسلام لانے سے قبل مجھ کو بھی ای القاب سے اپنی تحریروں میں خاطب کیا کرتے تھے اگر اسلام لانے کے بعد میں ان کواپسے القاب کی تحریر سے منع کرتا تو وہ لوگ میری اطاعت سے مخرف اور مجھ سے باغی اور سرکش ہوجاتے۔

> محمد بن عبدالملک: (مازیاری طرف اشارہ کرکے )تم نے اس ہے بھی بھی خط و کتابت کی ہے؟ افشین : میں نے اس ہے بھی کوئی خط و کتابت نہیں گی۔

محمد بن عبدالملک: کیول مازیار (افشین کی طرف اشاره کرکے ) اس نے تم کوخط لکھا تھا؟

مازیار: (ہاں حضوراس کے بھائی نے میرے بھائی قوبیارکو خطالکھا تھا جس کا مخضر مضمون یہ ہے کہ 'اس دین کا کوئی ناصرو مددگار میرے یا تمہارے اور با بک کے سوانہیں ہے گر بدنھیب با بک نے اپنی تھافت کی وجہ سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا' میں جاہتا تھا کہ وہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو'شدنی امرانی تھافت سے میرے کہنے پر خیال نہ کیا اس حالت میں اگرتم عکم بغاوت بلندکر دوتو میں تمہارے مقابلہ پر بیلوگ میرے سواکسی دوسرے کو مامور نہ کریں گے اس وقت میرے دکا ب میں کا ر آ زمودہ فوجیس اور سید سالار ہیں میں تم سے سازش کرلوں گا تو یہ جان رکھوکہ ہمارے مقابلہ پر سوائے عربی اور ترکی کا

لشکروں کے اور کوئی شرآئے گا عربوں کی کیفیت ہے کہ وہ پیٹ کے بندے ہیں۔ کوں کی طرح ایک لقمہ دے دواور اطمینان سے ان کے سروں کو پیقروں سے کچلو مغربی فوجیں ایک تو وہ خود قلیل ہیں جن کا شار انگلیوں پر ہوسکتا ہے۔ دوسرے ان کی سختانی کے سال کے لئے ہماری فوج کا ایک دستہ کائی ہے۔ باتی رہے ترکی ان کا جوش دود ھا سا ابال ہے اٹھا اور فروہ و گیا۔ تھوڑ ہے سے استقلال سے ان کا قلع تم ہوجائے گا اور دین و غد ہب جیسا کہ ملوک عجم کے عہد حکومت میں تھا ویسائی پھر ہوجائے گا در کی موجائے گا

افشین: (قطع کلام کرے) مازیارکا توبہ دعوی ہے کہ میرے بھائی کواس مضمون کا خطاکھا تھااس میں جھے پرکیاالزام عائدہوا
بغرض تقدیرا گرمیں استم کا خطاس کو لکھتا تو ضرورا پے کسی معتمدی معرفت اس کے پاس روانہ کرتا اور بیا مرامیرالمؤمنین سے
پوشیدہ ندر ہا۔ عبداللّٰہ بن طاہر تو خراسان میں موجود عی تھا' قاضی احمد بن ابی نے اس کہنے پرانشین کوایک ڈانٹ پلائی۔ وزیر
السلطنت جھے بن عبدالملک نے عصد کی تیز نگاہوں ہے دیکھ کراشارہ سے خاموشی کا تھم دیا۔ مگر افشین سے خاموش ندر ہا گیا۔
قاضی احمد بن داؤد سے تناطب ہوکر بولا' کول حضرت جب آپ عیاد قبا بہن کر کھر سے برآ مدہوتے ہیں توایک جماعت کو
بغیرتی کے ہوئے نہ کھر میں جاتے ہیں اور نہ عباد قبا تارتے ہیں۔ آپ بھی بجیب چیز ہیں'۔

محمد بن عبد الملك: بس بس بهت تیزی المحی نبیس ہوتی نمک حرام برتمیز دائر ہ تہذیب سے باہر قدم ندر کھ یہ بتا كہ تیر سے فینے ہوئے ہیں یانہیں؟

افشین نے انکاری جواب دیا۔ محمد بن عبدالملک نے چیں بہ چیں ہوکر کہا'' کیوں ہے دین! تجھ کوک چیز نے ختنہ کرانے سے ددکار یوشعار اسلام سے ہے۔

اقتلین : (میمی آوازے) میں نے جان کے خوف سے ختنہیں کرایا۔

محمد بن عبدالملک: کیاخوب جواب بہت معقول ہے ہے قد وقامت اور بیخوف۔ (طنز سے) کیوں انشین لڑا ئیوں ہیں تو نیز وبازی کرتا ہے ششیر بکف صف ااعدا میں کمس جاتا ہے۔اس وقت تجمیے اپنی جان کا خطر ونہیں پیدا ہوتا؟ تعجب ہے کہ ایک انگل کمال کے کٹانے سے اس قدر خاکف ہوا۔

افشین از ائی می ضرورت مجور کرتی ہے اور میں بہجوری اس کو برداشت کرتا ہوں۔ ختنہ کو اس پر قیاس نہ سیجے اپنے ہاتھوں ہے کوئی اپنے یاؤں پر کلہاڑی نہیں مارتا۔

افشین کاقل : محد بن عبدالملک نے با تظارصدور وہم قاضی احد بن ابی داؤدی طرف دیکھا۔ قاضی احد بن ابی داؤد نے کہا۔ اس برجرم قابت ہے۔ محد بن عبدالملک نے بغا کبیر کواشارہ کردیا۔ بغا کبیر افشین کو مارتا ہوا جیل میں لے گیا۔ اس کے بعد محد بن عبدالملک نے مازیار کو چارسودرے مارنے کا تھم دیا جس کے صدمہ سے مازیار مرگیا۔ بجرع صہ بعدائشین نے خلیفہ معتم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ میرے باس آ ب اپنے کی معتمد خاص کو بھیج دیا تھے ڈواس کے ذمہ عاکد کے گئے تھے معتم نے حمدون بن اساعیل کو افشین کے باس بھیج دیا۔ افشین نے ان الزامات کی جو اس کے ذمہ عاکد کئے گئے تھے معذرت کی اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حمدون بن اساعیل نے بنوز خلیفہ معتم کے یہ بیا مبیس بہنچایا تھا کہ افشین کو ایتا نے کے مطابق قل معذرت کی اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حمدون بن اساعیل نے بنوز خلیفہ معتم کے اور خلیفہ معتم کے حمل بن قل

کر کے باب عامہ برسولی دے دی جب کل آئندہ روندگان دیکھ بھے تو لاشہ کوصلیب سے اتار کر جلا دیا۔ بیرواقعہ شعبان ۱۳۲۱ھے کا ہے کہا جاتا ہے کہ ذیانہ قید میں افشین کا کھانا یائی بند کردیا گیا تھا اس وجہ سے مرحمیا۔

<u>مبرقع کا خروج</u>: مبرقع معروف به ابوحرب یمانی فلسطین کارہنے والا تھا اس کی عدم موجود کی کے زمانہ میں کسکگری نے اس کے مکان میں اتر نے کا قصد کیا۔ عور تول نے ممانعت کی نشکری نے ان کو مارا جب مبرقع آیا تو ان عور توں نے اس نشکری کی شکایت کی مبرقع کولشکری کے اس نعل نارواہے اشتعال پیدا ہوا سیدھالشکری کے پاس گیا اور اس کولل کر کے اردن کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اس غرض سے کہ کوئی بہچان نہ سکے۔اپنے منہ پر برقع ڈال لیاجواس سے ملنے آتا اس کواوامر کے کرنے نوائی سے بیخے کی ہدایت وتعلیم دیتا اور خلیفہ کے عیوب بیان کرتا۔ بیاسیے اموی ہونے کا بھی مری تھا ارون کے اطراف وجوانب سے کاشت کاروں اور زمین داروں کا ایک گروہ تنبع ومطیع ہو گیا اور اس کومغیانی کے لقب ہے وہ یاد کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعد سر دارانِ بمانیہ کی ایک جماعت بھی اس کے گروہ میں شامل ہوگئی منجملہ ان کے ابنِ بھیس تھاجوا بی قوم اور نیز دوسرے قبائل میں عزت کی نگاہوں ہے ویکھا جاتا تھا اور خواص وعوام اس کی اطاعت کرتے تقے رفتہ رفتہ اس کی جماعت کی تعداد ایک لا کھ تک برو گئی ظیفہ معظم نے اس کی حنبیہ پر بسرافسری ایک ہزار فوج کے رجار بن ایوب کو معین کیا رجار بن الیب نے مرقع کی کثرت جماعت سے ڈر کرمعرکہ آرائی کی مقابلہ پر پڑاؤ کئے پڑار ہاتا آ ککہ کاشت کاری وزراعت ز مانہ آ گیا مبرقع کے ہمراہی جواکٹر و پیشتر زراعت پیشہ تھے۔ کاشت کاری کی غرض سے اینے اینے شہروں میں واپسی آنے لگے اس اثناء میں خلیفہ معتصم نے و فات پائی اور خلیفہ واثق مند خلافت پر رو**نق افروز ہواا تفاق میر کہ آئیس دنوں دمثق میں فتنہ** وفساد برپاہو گیا خلیفہ واثق نے بلوائیوں اور فتندا تکیزوں کو آل کرنے کا تھم دے دیا اور مبرقع سے معرکم آرائی کا علان کردیا۔ چنانچەر جاربن ابوب نے اس تھم كى نہايت مستعدى سے قيل كى اور مبرقع كومعدابن بهيس كے گرفتار كر كے سامراروا شەكرويا اس معرکہ میں مبرقع کے ہمراہیوں میں سے تقریباً میں ہزار آ دمی کام آئے بیوا قعہ کا میں ہے۔ <u>و فات</u> خلیفه معظم ابواسحاق محمر بن ہارون الرشید نے ۱۵ رئیج الاول سے۲۲ ہے کو آٹھ برس آٹھ مہینے خلافت کر کے اس وار فائی سے انتقال کیا۔

# بالله بعفرواثق بالله به ٢٢ هيتا ٢٣٢ هيرا

صبح ہوتے بی اس کا بیٹاوا تق باللہ ہارون مبند خلافت پررونق افروز ہواارا کین دولت وسر داران لشکر نے بیعت کی اس کی کنیت ایوجعفرتنی۔

ومشق میں شورش : فلیفروائن کے تخت نشین ہوتے ہی اہل ومش باغی ہو گئے اپ امیر کو جاروں طرف ہے گیر ایا اور مرج واسلامی برقصد مقابلہ لشکر مرتب کیا۔ رجاء بن ایوب ان دنوں رملہ میں مبرقع ہے معرکدا رائی کر رہا تھا گر فلیفہ وائن کے تھم ہے اپ لشکر کا بچے حصد مبرقع کے مقابلہ پر چھوڈ کر بغاوت دمش کے فروکر نے کے لئے آیا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالا خررجاء ہے ایک ومش کی تحد میں کو کا دو الا اس کے ہمراہیوں میں سے نے اہل ومش کو کلست دی اور نہایت بے رحی سے میدان جنگ میں بندرہ سوا دمیوں کو کا دو الا اس کے ہمراہیوں میں سے تمنی سوا دمی کام آئے۔ اس خون ریز جنگ کے بعد اہل ومش کے وہاغ کی گری فرو ہوگئی۔ آت با بغاوت خاموش ہوگئی میں سوا دول طرف اس والمان قائم ہوگیا اور رجاء مبرقع سے ہم نبروہ ہونے کے لئے رملہ کی جانب لوٹ آیا اور اس کو بھی شکست میں دے کرگرفار کر کے سامرا بھیجے دیا جیسا کہ ہم او پر الکھ آئے ہیں۔

اس ہنگامہ و بقاوت کوفر وکر کے بغا کبیر نے فریضہ قج ادا کیا اور ذات کرت میں پیٹی کر بنو ہلال کے ساتھ بھی ایک طرح بیش آیا جیسا کہ بنوسلیم کے ساتھ بیش آیا تھا اور ان میں سے تین سومفید و پرداز وں کو گرفآر کر کے دید منور و کے بیل طرح بیش آیا جیسا کہ بنوسلیم کے ساتھ بیش آیا تھا اور ان میں سے جین سومفید و پرداز قید یوں نے جیل میں انقب لگائی اور محافظین جیل کو میں بیش جیج دیا اور کے نکل گئے اہل مدینہ کو فرروک و رات ہی کے وقت جمع ہو کر دوک ٹوک کی قیدی ہم پر پر سے می تک لڑائی ہوتی رہی ۔ اللّ خراہل مدینہ عالب مدینہ کو فرروک و ساتھ میں کو قید حیات سے دہائی لگی۔ بغا کبیرکواس فہر کے سفتے سے خت صدمہ ہوا۔

بنومرہ کی طرف بغا کیر کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ فرارہ اور بنومرہ نے فدک پر عاصبانہ قبغہ کرلیا تھا بغا کیر نے پہتریا کر بنومرہ پر تملہ کردیا اور اپنے سید سالا روں میں سے ایک سید سالا رکو بنومرہ کے بیاس سمجھانے کے لئے روانہ کیا بنومرہ اس سطوت اور رعب داب سے خاکف ہو کرشام کی طرف بھاگے بغا کبیر کے سپہ سالا رنے سرز مین شام تک تعاقب کیا اور بغا کبیر چالیس روز تک فدک میں تھم را رہا بعد ازاں مع ان لوگوں کے جن کو بنومرہ اور فزارہ نے گرفآر کرلیا تھا مہینہ منورہ والیس آیا بطون غفار فزارہ شمج اور تغلبہ کے رؤسا اور سرداروں نے حاضر ہوکرا طاعت وفر ماں پرداری کی قسمیں کھا کیں۔ بغا کبیر کو آن لوگوں کی جانب سے ایک گونہ اطمینان ہوا بنوکلا بی طرف متوجہ ہوا تین ہزار نفر پیش کئے گئے۔ ان میں سے بغا کبیر کو آن لوگوں کی جانب سے ایک گونہ اطمینان ہوا بنوکلا بی طرف متوجہ ہوا تین ہزار نفر پیش کئے گئے۔ ان میں سے ایک ہزار آ دمیوں کو الزام مفسدہ پروازی مدینہ مزدہ سے دالے میں ڈال دیا اور باتی لوگوں کر دیا۔

یمامدکی شورش: پر ۱۳۲۱ بی می خلفدوائل کے عم کے مطابق بنونمیر کی سرکو بی کے لئے بھامد گیاد شرفا و بنونمیر کے ایک گروہ سے نم میاس آ دمیوں کو آل کرڈ الداور جالیس کو سے نم بھڑ ہوگئ دونوں فریق نے ایک دوسرے پر حملہ کیا بعنا کمیر نے ان میں سے پچاس آ دمیوں کو آل کرڈ الداور جالیس کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد اہل بھامہ کا قصد کیا اور اطاعت قبول کر لینے کی شرط پر معافی دینے کا وعدہ کیا مگران او کوئ نے ب

رعامت منظور نہ کی اور جبال سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعنا کیر نے کا مدکا ایک چکر لگا کرا چی فوج کو تخف و متعدہ دھوں جی تغلیم کیا اور فشکر کے ہر جھے کو بجائے خود ایک مستقل فوج قرار و سے کراطراف کیامہ جس تعیل جانے کا تھم دیا اس سے چاروں طرف قل و غارت کا بازارگرم ہو گیا جس طرف نظر اٹھتی تھی سوائے کشت وخون اور منتو لوں کی لاشوں کے پچھ نظر نہ آتا تا تقااضا نے کے قریب پھرایل کیا مدسے بعنا کمیر نے ایک ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کیا اتفاق سے اس معرکہ میں اس کے مقدمة الحیش اور میرہ کو فکست ہو کی قل و غارت کا قیامت نیز ہنگا مداس کی لشکرگاہ میں بر یا ہوگیا۔ شام تک اہل کیا مدغارت کری میں معروف رہے۔ درات ہوتے ہی کا میا بی کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے۔

عمامہ کی فتح : بعنا کیر نے ان کا تعاقب کیا گرا طاعت قبول کرنے کی شرط پر امان دینے کا وعدہ کرر ہاتھ ۔ تموزی دور جل کر اپنے دکاب کی فوج سے ایک دستہ کوالم بھا مرکے ہاں سمجھانے کو بھیجا۔ اہلی بھا مدنے اس کی کی فوج کا حساس کر کے متح ہوتے تق تعلی کر دیا۔ بعنا کیر کشت کھا کر اپنے لنگرگاہ جس والجس آ یا۔ اس اثناء جس بعنا کیر کے لئکر کا دہ دستہ اہل بھا مد کے بیجے سے آ گیا جو اتھا۔ اہلی بھا مداس فوج کے دستہ کوا بی بھی سے آگیا جو بھا مدکے اطراف و جوانب جس شب خون مارنے کے لئے گیا ہوا تھا۔ اہلی بھا مداس فوج کے دستہ کوا بی بھت ہوستہ ہوستہ ہوستہ ہوستہ ہوستہ ہوستہ ہوستہ ہو بھا دون کی بھٹوں کو بعنا کیر کی فوج نے اہلی بھا مدکے بیادوں کی بھٹوں کو بات بی بات جس پیشتہ ہوستہ کیر کی فوج نے اہلی بھا مدکے بیادوں کی بھٹوں کو بات بی بات جس خواموں کو بات جی جا کہ ہوا ہم اور اس اہلی بھا مدر کے بات جس خواموں کو بات بی بات جس کے بعد بعنا کیر کو فوج اس کر نہ ہوا متو لوں کی تعداد تقریبا ڈیڑ ھے بڑار تھی۔ جنگ کے خاتمہ درخواست کی بعا کیر نے اس کا ذہ دم فوج کو سواران اہلی بھا مدرجن اشروک برافری معلون میں گرفار کے گئے اور جن کی سے باتھ ہوں کہ بعد بعنا کیر کے اس کی بھر کی اس کے بعد درجن اشروک براست قید ہوں کہ جوان معرکوں جس گرفار کے گئے اور جن کی مضافات بیس می بھر بھر اس کے بعد اس کے تعاقب پر بھرج دیا۔ بالد مضافات بیس می بھر بھر اس کے بعد اس کے تعاقب پر بھرج دیا۔ بالد مضافات بیس می بھر بھر اس کے تعاقب کیر ہے ہوں کہ بھر اس کی جواں کے زیر حراست قید ہے۔ بنا کہ بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر بھر اس کی بھر اس کے تعاقب کیر بھر کے بھر اس کی بھر اس کر بھر کر بے اس کے تعاقب کی اور جن کی بھران کو بھر کیا ہوں کہ بھر اس کے تعاقب کی اور جن کی بھر کر بھر اس کر بھر کی بھر کر بھر اس کر بھر کر ہوں کو بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر بھر بھر بھر بھر کر بھر بھر بھر کر بھر بھر بھر کر بھر بال بھر بھر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر بھر بھر کر بھر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر

ک تھی بنوافتر س کا ایک شخص قبل وعدہ آ پنچاوہ حالت نشہ میں تھا نقارہ بجادیا اسحاق بن اہراہیم افر پولیس اس وقت موجود نہ تھا اس کا قائم مقام اور بھائی محمد بن اہراہیم نقارے کی آ وازین کر گھبرا گیا۔ایک آ دمی کو دریافت حال کی غرض سے روانہ کیا کوئی شخص نظر نہ آیا اتفاق سے ایک اعود (بھیٹا) شخص میسی نامی تمام میں مل گیا' اس نے بنوا شرص احمد بن نفر' ابو ہارون اور طالب کا بعد بتا دیا۔ اس کے بعد احمد بن نفر کا ایک خادم گرفآر کیا گیا۔ اس نے عیلی اعود کے بیان کی تا کید کی محمد بن ابراہیم نے اس وقت ایک دستہ فوج احمد بن نفر وغیرہ کی گرفآری کے لئے بھیج دیا سب کے سب گرفآر ہو کرآ ہے تھر بن ابراہیم نے ان لوگوں کو سامرا بھیج دیا۔

ظیفه وائن کے روبرو در بارِ عام میں پیش کے گئے اس جلس میں قاضی احمد بن ابی داؤر بھی تھا۔ ظیفہ وائن نے احمد بن نفر سے بغاوت اور خردن کی وجہ دریا فت نہ کی خال قرآن کا مسئلہ چھٹر دیا احمد بن نفر نے عرض کیا'' وہ مکام الی ہے''۔ پھر ظیفہ دائن نے اللہ تعالیٰ کی رویت اخبار صححہ سے تابت ہے اور میں ظیفہ دائن نے اللہ تعالیٰ کی رویت اخبار صححہ سے تابت ہے اور میں آپ کو فسیحت کرتا ہوں کہ آپ صدیث شریف کی تخالفت نہ کیجئے''۔ فلیفہ وائن نے علیاء کی طرف د کھے کر احمد بن نفر کی بابت دریا فت کیا عبد الرحمٰ بن نامحات قاضی جانب غربی بغدد نے کھڑ ہے ہو کرعوض کیا'' امیر المؤمنین کو اس شخص کا خون میاں دریا فت کیا عبد الرحمٰ بن الی داؤد ہولا'' یہ خص کا فر ہو گیا اس کو تو بہ کی ہدایت کی جائے''۔ فلیفہ وائن نے صحد (یہ عبر بعد کر بیان کے بعد سے المرمنی فلی فلیفہ وائن نے بعد سے المرمنی کہ مور بیا المرمنی کی مور بنداد پر آویز ال کردیا میا اور لاش کو در بغداد پرصلیب پر چڑ حادیا۔

نے بڑھ کر سرا تارکر بغداد بھتے دیا جو جس بغداد پر آویز ال کردیا میا اور لاش کو در بغداد پرصلیب پر چڑ حادیا۔

مختلف واقعات : اسلام کے خاتمہ دور پر خلیفہ دائل نے سعید بن سلم بن قتیہ کو تغور اور عواصم کی سند کورنری مرحمت فرمائی ادر یہ ہدایت کی کہ عیسائی قید ہوں کو بعوض مسلمان قید ہوں کے والی روم کو و سے کر مصالحت کر لوگر ساتھ ہی اس کے مسلمان قید ہوں سے قرآن کی مخلوق ہوئے اور رویت اللہ کا مسلم دریا فت کرتے جاتا جو شخص خلق قرآن کی مخلورانعام مرحمت کرنا اور جو شخص خلق مشکر ہواس کا معاوضہ د سے کرعیسائیوں کی قید سے چھڑ الیا اور ایک دینا رعلاوہ وزاد سنر کے بطورانعام مرحمت کرنا اور جو شخص خلق قرآن کا مشکر اور رویت اللہ کا قائل ہونہ اس کے معاوضہ میں کی عیسائی قیدی کور ہا کرنا اور نہ اس کی رہائی کی فکر کرنا چنا نچہ روی اور مسلمان اپنے اپنے قید ہوں کو لئے ہوئے نہر لائس پرآئے جو طرسوس سے ایک منزل پر تھی۔ مسلمانوں نے عیسائی قید ہوں کو مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو ۔ مسلمان قید ہوں کو سے خواصوں کے سنجے مسلم کو مسلمان کی دور کور میں اور ایک مور ہا کر دیا اور میسائوں نے دور میں اور ایک مور ہا کر دیا ور میسائم کو کا مور کور میں اور ایک مور ہا کہ دور کور میں اور کور کور کا مور کے دور کور کیسائم کو کی کور کیا کور کا کور کیا کور کا کور کور کی اور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کور کیا کور کیا

احمد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا مہر مائے آتے ہی ایک لئکر مرتب کر کے سرحدی بلاد پر جیاد کر دیا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے بلاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سرما میں سنر و جہاد کرنے سے بیوج صعوبت راہ منع کیا اثناء راہ میں روم کے ایک بطریق سے بلاقات ندگی۔ تیجہ بیہ ہوا کہ برف اور کشرت بارش سے بے حد نقصان کا سامنا کرتا پڑا تقریبا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر النقات ندگی۔ تیجہ بیہ ہوا کہ برف اور کشر سندون میں ڈوپ کرمرگیا۔ مجور آب دوسو آدی برف و بارش کی نذر ہو گئے ای قدر کفار نے گرفار کرلیا اور ایک گروہ کشر بدندون میں ڈوپ کرمرگیا۔ مجور آب بنا و مرام واپس آیا۔ فلیفہ واثن نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیش پر نصیحت وضیحت کی اور معزول کر کے بیائے اس

احمد بن سعید بن مسلم نے اس سے فارغ ہوکرایا م سرما کے آتے بی ایک تشکر مرتب کر کے سرحدی بلاد پر جہاد کردیا اثناء راہ بی ردم کے ایک بطریق سے ملاقات ہوگئی۔ بطریق نے موسم سرما بی سفر و جہاد کرنے سے بوجہ صعوبت راہ منع کیا احمد بن سعید نے اس کے کہنے پر النفات نہ کی۔ بتیجہ بیہ ہوا کہ برف اور کثرت بارش سے بے حدنقصان کا سامنا کرنا پڑا تقریباً ووسوآ دمی برف و بارش کی نذر ہو گئے اسی قدر کفار نے گرفار کرلیا اور ایک گروہ کیئر بدندون بیں ڈوب کرمرگیا۔ بجوراً بے نئل ومرام واپس آیا۔ خلیفہ واثن نے احمد بن سعید کو اس ناعا قبت اندیشی پر نفیجت وضیحت کی اور معزول کر کے بجائے اس کے نفر بن حزو فرزاعی کو متعین فرمایا۔

ا منطفرات کی ان کا تام قراطیس تھا ام ولد ( کنیزک) تھی کمکی راہ میں جمیوی شعبان 19 ہے کہ پیدا ہوا چھیس برس چار مبینے کی عمر پائی احمد بن الب داؤ دادر بردایت بعض اس کے بھائی خلیفہ متوکل نے تماز جنازہ پر حائی اور کمکی راہ مقام پارونی میں فرن کیا گیا۔ یہ ہے از کا اجداد کی طرح تعلق قرآن کا اور دو بہت باری کا مشرفا نے نہ با اعترال کی جانب ہاکل کیا بلکہ معتر لہ تھا اسلام ہیں اس نے بھی انکر اور مؤز مین سے مسئوطن قرآن اور دو بت ما مون باری کا امتحان نیا جس نے طلق قرآن سے انکار کیا اور دو بیت باری کا اقرار کیا اس کے بعلی انہوں کا میں سے اس سے نامون کی وجہ سے مامون امتحان نیا جس نے اس میں سے اس سے نیادہ کو اور میں ہی کا بیان ہے کہ خلفا ، بتو مباس میں سے اس سے نیادہ کو گی راوی شعر کا ندھا کی ہو جا باری کا بیان ہو ہو ہے اسلام اور کا خوا میں ہو گئی اور داروا ہے ہے ' فضل پر یری نے جواب دیا باری مون نے میں نہر میں ہو میں اس کو میں نہر میں ہو سے مسئو اور طلب اسلام اور کی جو اور دیا جا تھا ور خلیف وائی مور ہی ہو گئی اور کی اور کی ایک مور اور کی میں اس پر قبہ نہیں بنایا تھا جیسا کہ دور تا پر قبہ کی میں میں پر قبہ نہیں بنایا تھا جیسا کہ دور تا پر قبہ بیس میں میں برقبہ نہیں بنایا تھا جیسا کہ دور تا پر قبہ بیس میں میں میں برقبہ نہیں برقبہ نہیں اس برقبہ نہیں برقبہ نہیں اور کی ایک مورد برق کی میں اس پرقبہ نہیں بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا دور تا پرقبہ بنایا تھا جیسا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا ہو تا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا ہو تا کا تھا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا ہو تا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا ہو تا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا ہو تا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا کہ دور تا پرقبہ کی تا کہ دور تا پرقبہ بنایا تھا کہ دور تا پرقبہ کی تا کہ دور تا پرقبہ کو تا کہ دور

## 

تن سنتنی : خلیفہ دائق باللہ کے مرنے پر قاضی احمد بن الی داؤ د' ایتاخ' وصیف' عمر بن فرج اور ابن الریات وغیر وقعر ظا فت میں جمع ہوئے اور محمد بن والّق باللہ کو جو ایک نوعمر لڑ کا تھا تختِ خلافت پر بٹھانے کی غرض سے سیاہ زرہ بہتا فی ٹا تفاق ے بوجہ نوعمری چھوٹا نکلا وصیف نے حاضرین کومخاطب کر کے کہا '' کیاتم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریتے ہو چھا اسے کم جمر صاحبزادے کومند ظافت پرمتمکن کرنا جاہتے ہو؟" حاضرین بیس کرچوکنے ہو گیے مستحقین ظافت سے متعلق آنداء قامم كرنے لكے بالاً خرسب نے با تفاق جعفر بن معتصم كوطلب كيا۔ احدين الى واؤد نے لياس فاخر و يبنايا ؛ عمامہ باعد جا وست بوسه كركها" السلام عليك باامير المؤمنين ورحمة التدعليد وبركاتة "أورالتوكل على الثدكالقب وياب مستسمين وسيسسب خلیفہ متوکل نے بیعت لینے کے بعد خلیفہ واتق کی نمازِ جنازہ پر جائی اور دفن کرنے کا تھم دیا بعد از اں شای مشکر کو آ ٹھ مہینے کی تنو اہ مرحمت فر مائی' بلا د فارس پرابراہیم بن محمد بن مصعب کومتعین کیا' عالم بن محمد طوی کوحکومت مو**سل پر بحال رکھا'** ابنِ عباس محمد بن صول کود یوان نفقات ہے معزول کیا اور اینے بیٹے مفتصر کوحرمین میں اور طاکف کی حکومت عمایت کی۔ خلیفہ واتن نے اینے عہدِخلافت میں محد بن عبد الملک ابنِ الزیات کو قلمدان وزارت سپر وکر کے امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا اور محمر بن عبد الملک اپنی ذاتی قابلیت سے تمام اراکین دولت برحاوی ہور ہا تھا متوکل اور نیز خاندانِ خلافت کے کسی ممبر کا بچھ یاس ولحاظ نہ کرتا تھا ایک مرتبہ خلیفہ واثق اینے بھائی متوکل پر ناراض ہوا متوکل این الزيات كے پاس كيا' حالات بيان كئے اور خليفہ واثق كوراضى كرنے كى التجاكى ابن الزيات نے نہ تو خندہ بييثاني نے ملام كا جواب دیا' نہ خوش اخلاقی سے ملاقات کی اور نہ متوکل کی باتیں توجہ سے شیں بلکہ نہایت ہے رخی سے کہا'' آ پے تشریف لے جائے اگر آپ کے حالات اور اطوار درست ہوجا کیں گے تو امیر المؤمنین بلاکسی سفارش کے آپ سے خوش ہوجا کیں مے میری سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے ' ۔ متوکل میرو کھا جواب یا کرمغموم ورنجیدہ اٹھ کرقاضی احمد بن ابی داؤ د کی خدمت میں گیا قاضی احمد بن ابی داؤ د' متوکل کی صورت و کیھتے ہی سروقد تعظیم کو اٹھ کھڑا ہوا' نہایت اخلاق ہے <del>ڈی</del>ں آیا' عزبت و احرام ے صدرمقام پر بٹھایا اور آنے کاشکریدادا کیا۔ متوکل نے کہا" میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ یمانی جان مجھے سے ناراض ہو گئے ہیں بہت اچھا ہوتا اگر آپ ان کوراضی کردیتے'' قاضی احدیے بہ کمال مسرت اس امر کے انجام

#### Marfat.com

ویے کا اقرار کیا اور ای روزے وقافو قاظیفہ واتق باللہ ہے جب موقع مل جاتا تھا تو متوکل کی سفارش کردیتا تھا۔ پہال تک

كه خليفه واثق بالله كاوِل متوكل كي طرف ہے صاف ہو گيا۔

این الریات کا حاتمہ: ابن الریات نے ہوت ملاقات موکل ہے جو ہے رئی اور بدا ظائی کا برتاؤکیا تھا اس کا کیاؤکر طرواس بریہ ہوا کہ طیف وائی باللہ کی خدمت میں ایک و پورٹ اس معمون کی بہتج دی کر '' بعفر میر ہے ہا می خنوں کے لباس میں آیا تھا اور جھے ہے امیر الموسین کو راضی کرنے کی التجا کی تھی'' فلیفدوائق اس دیورٹ کو سن کر آگ بگولا ہوگیا۔ اس وقت اس الریات کے ہا تھا کہ بی بارہ معمون کی بہت کے ہا میں الریات نے اس محم کی پوری اس الریات کے ہا تھیا۔ مولئل اس کے امیر الموسین شاید جھے راضی ہوگے ہیں۔ دل ہی دل میں بنتا ہواور بار ظافت میں حاضر ہوا فلیفدوائق نے لیک جام کو اشارہ کیا۔ جام نے لیک کرمتوکل کو بلا بیجیا۔ مولئل اس نے کہ امیر الموسین شاید جھے راضی ہوگئے ہیں۔ دل ہی دل میں بنتا ہواور بار ظافت میں حاضر ہوا فلیفدوائق نے لیک جام کو اشارہ کیا۔ جام نے لیک کرمتوکل کے بال پرلا لئے اور دو چار بھیکے در در کو کاٹ ڈالے۔ متوکل کو ابن الریات کے اس فلی سے جو مدنا واضی پیدا ہوئی مگر اس وقت کیا کر سک تھا۔ خاموش رہا جس حداث وار ایک گئی ہوئی کو گئی اس وقت کیا کر سک تھا۔ خاموش رہا در کیا ہوئی کہ میں ہوئی کو رہائی تھا۔ خاموش ہوئی کو میں ہوئی کو رہائی تھا۔ خاموش ہوئی کو میں کہ ہوئی کو رہائی ہوئی کو رہائی ہوئی ہوئی الریات کے مطابق جہاں جاس انہ الریات کا مال واسباب تھا ضبط کرا کے دار الخلافت میں منظوا لیا اور المیاب تھا ضبط کرا کے دار الخلافت میں منظوا لیا اور ہو اس تھی میں اور جو اس تدریک تھا کہ المین الریات کی کرفان کیا ہوئی تھی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں اور ہو اس تھی دیکھ کا مقام شہوئی کی ہوئی تھیں تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں اور ہو اس تھی دور کی ایک تا ہیں اور کی ایک تا تھی دور زر خوایا تھا کہ وہ مرگیا ابن الریات کی گرفان کے اس میں تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں اور کی ابن کے کہائی الریات کی گرفاری کے بعد متوکل نے اس قدر پڑوایا تھا کہ وہ مرگیا ابن الریات کی گرفاری کے بعد متوکل نے اس قدر رہوایا تھا کہ وہ مرگیا ابن الریات کی گرفاری کے بعد متوکل نے اس قدر رہوئی تھیں اور جو اس تو تھیں اور کی ابن الریات کی گرفاری کے بعد متوکل نے اس قدر رہوئی تھیں اور ہو اس تو تھیں اور کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے ک

عمر بن فرح كا او بار عمر بن فرح رجی نے بھی متوكل كے ساتھ خليفہ واثق ہے نارائسگی كے زمانہ ميں ابن الزيات كا سا يمتاؤكيا تعاجم كی باداش ميں خليفه متوكل نے تخت نشينی كے بعد ماہ رمضان ميں گرفآر كر كے تيد كرديا تھا اور مال واسباب منبط كرليا تعامر بحرگيا رولا كھ ذرجہ مانہ وصول كر كے رہاكرويا۔

ایتا خی گرائی کی گرائی کی گرائی ایتا خاسلام ابر می کا خادم اور اس کا باور پی تھا چونکہ قد وقامت کا بلند 'ہاتھ پاؤں کا سڈول اور شجاع تھا خلیفہ معظم کی نظروں بیس سا گیا 199ھ بیس خرید لیا۔ آ دمی دانشمند 'مزاج شناس تھا خلیفہ معظم اور دائی کے عبد خلافت بیس اس کی بڑی عزت افزائی ہوئی۔ چاروں طرف اس کا دوروورہ ہوگیا۔ بڑے بڑے صوبجات کا انظام اس کے ہی د ہوا سام احمل بدلی اور جاتی اس کے ہاتھوں ہوا کرتی بیلی بدلیا ظارولت اس اس کے ہاتھوں ہوا کرتی میں بدلیا ظارولت کی بر بادی اور جاتی اس کے ہاتھوں ہوا کرتی تھی بدلیا ظارولت اس کے ہاتھوں ہوا کرتی تھی بسال میں اور اس کی گرانی بیلی وہ لوگ مثل اولا دیا مون این الزیات سالے' جیف' عمر بن فرج اور کی ساتھا تھی میں ہوئی بیلی میں اور خرا سانی بلندیں اس کے ماتحت تھی غرف جس قدرا ہم اور ذمتہ داری کے کام تھے وہ سب اس کے بہرو تھے۔

میں حاضر ہوکر قدموں میں برگر پڑاشب کی گتاخی کی معذرت کی بظاہر بات آئی گئی ہوگئی محرفلیفه متوکل کے دل میں گروپڑئی اورایتاخ کواس کااحساس ہوگیا۔

ایتات کا خاتمہ ایتا خاس کے اندر چلا گیا۔ اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کوائد ہم درواز و پراستقبال کے لئے کھڑا تھا جس وقت ایتا خ مکان کے اندر چلا گیا۔ اسحاق نے اس کے ہمراہیوں کوائد رچائے ہے دوک دیا اور درواز و پر پہر و بخادیا۔ اس کے بعداس کے دونوں لڑ کول منصور ومظفرا در دونوں سیکرٹریوں سلمان بن ویب اور قدامہ بن زیا و کو بھی گرفتار کر ایتا خ کو بی خبر گل تو اسحاق بن ابراہیم کے پاس بیکہلا بھیجا کہ''میرے دونوں لڑکوں کے ساتھ زی کا برتاؤ کیجئے اگر خلافار بول تو میں ہوں''۔ اسحاق نے ایتا خ کی بیدرخواست منظور کرلی۔ ایتا خ اس زمانہ سے برابر قیدی میں دہا تا اس کا بیجا کہ مرکبا بعض بول تو میں ہوں''۔ اسحاق نے ایتا خ کی بیدرخواست منظور کرلی۔ ایتا خ اس زمانہ سے برابر قیدی میں دہے۔ بہاں تک کہ متوکل کے کا بیان ہے کہ ایتا خ کا پانی بند کر دیا تھا اس وجہ سے مرکبا اور اس کے دونوں لڑ کے جبل بی میں دے۔ بہاں تک کہ متوکل کے بعد مخصر مسدخلافت پر دونق افر وز ہوا اور اس نے ان دونوں کو رہا کیا۔

محمد بن بعیث کا خاتمہ : خلیفہ متوکل نے الدادی فوجیں بھیجیں مکر کامیابی کی صورت نظرنہ آئی مجبور ہوکر بغاالشرابی کودو ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ مرند کی فوج کی ممک پر مامور کیا۔ بغاالشرابی نے میدانِ جنگ میں بہنچ کر قلعہ مرند کے اور کروا کی

چکرنگایااوردل بی ول می رائے قائم کی کہ حکت عملی اوردھوکے کے بغیر بیقعہ بدز و راجنگ فتح نہیں ہوسکا شام ہوگئ تھی تھر بن بعید کے ہمراہی قلعہ میں اور حاصرہ اپنے مور چہ میں واپس آئے اسکے دن بغا الشرابی نے جنگ کے چیز نے سے پہلے میں بن شخصی بن شخصی کو تھر بن بعید کے ہمراہی قلعہ میں اورک امان ویتا ہوں ہے آباد کو سے نیا بنا کہ اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ کے شرقلد کا محول کے حکم سے قلعہ کا دروازہ کھول رو' ۔ جھر بن بعید کے مکانات کولوٹ لیاس کی مورتیں اورلاکیاں گرفتار کر گئیں۔ اس دروازہ کھول کر بغاالشرابی کے پاس چلا آیا تھر بن بعید کے مکانات کولوٹ لیاس کی مورتیں اورلاکیاں گرفتار ہو گئیں۔ اس کے بعدوہ خود بھی معدا ہے بھا تیوں متر و خالد اور بیون جلیس صفر اور بعید کے اثناء راہ سے گرفتار ہو آیا بنا الشرابی ان قید ہوں کو لئے ہوئے بغداد کی طرف روانہ ہوابغداد کے قریب بھی کہ کولوگوں کود کھلانے کی غرض سے جھر بن بعید کو معداس کے ہمراہیوں کے اونوں پر سواد کرایا۔ فاہد موقع نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ جھر بن بعید بغداد میں بھی کرایک ماہ بعد ۱۳۵۵ میں مراہیوں کیا۔ فیلے متوکل نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔ جھر بن بعید بغداد میں بھی کرایک ماہ بعد ۱۳۵۵ میں مراہیوں گیا۔ فیلے متوکل نے اس کے لاکوں کو عبد اللہ بن بھی بین فاقان کے ساتھ شاکر میر می بھرتی کردیا۔

ولی عبدی کی بیعت : ۱۳۳۱ می منطفه متوکل نے اپنے تیون بیون محم طحدادرابرا بیم کی ول عبدی کی بیت لی بعض مورض نے بعل عبر سے بعد محد تا تا وقت کا الک ہوگا اور اس کو المنصر کا لقب دے کرافریقیہ مغرب قشرین شخور شامیہ بزریہ دیار مفر دیار ربید ہیت موصل عانه فابو کور دیار اس کو المنصر کا لقب دے کرافریقیہ مغرب قشرین شخور شامیہ بزریہ دیار مفر دیار ربید ہیت موصل عانه فابو کور دیار بیاد اور اس کو القب دے کراف عانه فابو کور ابواز برکو کوفہ برایا ورسام الے مستفلات کو جا گیریں دیا اور بعد المنتمر کے اپنے دوسر سے بیٹے طلحہ کو مند خلافت کا وارث تفرایا اور اس کو المعتز کا لقب مرحت فرما کرصو بجات فراسان فرستان میں ارمینیہ آذر با نیجان اور صوبجات فارس کو عنایت کیا اور پھی عرصہ بعد و ۱۲ میں اپنے کل مما لک محروسہ فرستان میں اوردارا لغرب کو اس کی جا گیریں اضافہ کیا اور یہ مصاور فرمایا کہ المحتز کا نام سکہ پرمسکوک کیا جائے۔ ان دونوں واردان تاج وقت کے بعدا براہیم کی و لی عہدی کی بیعت لی اور اس کو معمن ومشق فلطین اور صوبجات شامیہ عنایت کے۔

ای سند پی فلیفد متوکل نے لئکریوں کو تبدیلی وضع ولباس کا تھم دیا چنا نچ لئٹکریوں نے کمبلوں کے جے پہنے بجائے پہی کے کمرڈوریوں سے بائد می اور خدام کے لباس بیس جمالریں نکوا کیں۔ پیٹی باند سے کی ممانعت کی اور ذرمیوں کی عبادت گاہوں کو جوجد بیرتقیر ہوئی تھیں منہدم کردینے کا گشتی فرمان جاری فرمایا اور اس امرکی ممانعت کی کرمما لک محروسیس کوئی شخص سمی حاکم کی دہائی نہ دے اور ذمی اپنے جلسوں میں صلیب نہ نکالیس اور ان کے دروازوں پر علامت کی غرض سے شیاطین کی صور تیں لکڑی کی بنادی حاکم ہے۔

محمد بن ابراہیم کی موت : محمد بن ابراہیم بن حسن بن مصعب برا درزادہ طاہر بلاد فارس کا والی تھا اوراس کا بھائی اسات بن ابراہیم بغداد کا افسر پولیس تھا عہد خلافت مامون اعظم معتصم واثق اور متوکل میں تھا اور اس کا بھیجا محمد بن اسحاق سامرہ میں دارالخلافۃ کے دروازہ پراس کی نیابت کرتا تھا۔ ۳۳۵ میں اسحاق بن ابراہیم کی وفات پر ظیفہ متوکل نے اس کو ( بعی محمد بن اسحاق کو ) محکمہ پولیس پر متعین کیا اور تمام صوبجات جواجین کے باپ کے نتھا ہے مرحمت فرما کے اور معتز نے اپنی جانب بن اسحاق کو ) محکمہ پولیس پر متعین کیا اور تمام صوبجات جواجین کے باپ کے نتھا ہے مرحمت فرما کے باپ کے نتھ ظیفہ سے بمامہ بحر بین اور مرکی نیابت عطاکی محمد بن اسحاق نے تمام قیمتی قیمتی اسباب اور جوابرات جواس کے باپ کے نتھ ظیفہ متوکل اور اس کی اور اس کی خواب اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی وروز اس کی اور اس کی دور اس کی اور اس کی دور اس

محر بن اسحاق نے خلیفہ متوکل ہے جڑ دیا خلیفہ متوکل نے محمد بن اسحاق کو فارس کی سند گورفری عزایت فرما کر بجائے محمد بن ابراہیم کے فارس بھی بینی کرا ہے بچا محمد بن ابراہیم کومعزول کر کے اپنے بچازاد بھائی حسین ابراہیم کے فارس بھی بینی کے اس کے محمد بن ابراہیم کے قل کا بھی اشار وکر دیا حسین بن اساعیل نے اس کے محمد بن ابراہیم کے قل کا بھی اشار وکر دیا حسین بن اساعیل نے اس کے قبل کی بہتہ بیر نکالی کہ پانی بندکر دیا جس کی وجہ سے محمد بن ابراہیم کا انتقال ہوگیا۔

آ رمینیه کی بعناوت صوبه آرمینیه کی گورزی پر بوسف بن محمد مامورتغابطریق بقراط بن امواط جوبطریقیو**ں کا**سردار **تغ**ا۔ امان کا خواستگار ہوکر دارالا مارت میں حاضر ہوا ہوسف بن محر نے اس کومعداس کے بیٹے سے گرفار کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں بھیج دیا۔ یوسف کے اس تعل ہے آرمینیہ کے بطریقیوں کو سخت اشتعال بیدا ہوابقراط بن اسواط کے پیجازاد جمائی اور اس کے دامادموی بن زرارہ کے یاس جمع ہوئے اور باتفاق رائے سب کے بوسف بن خرکو مارڈ النے کی متمیں کھائیں چنانچے رمضان کر ۲۳ ہے مقام میں یوسف بن محرکو جاروں طرف سے تھیرلیا۔ یوسف بن محد رینبر یا کر اہل آرمینیہ سے جنگ کرنے کو نکا اہلِ آ رمینیہ نے پہلے ہی معرکہ میں یوسف بن محرکو فنکست دے کراس کومع اس کے مراہیوں کے آل کرو الا با ایکا ا خلافت ہے حسب علم خلیفہ متوکل بغا کبیراس ہنگامہ کے فروکرنے کوروانہ ہوا موصل اور جزیرہ ہوتا ہواارون مربیااتر ااور بزور تینے اس پر قبضہ حاصل کر کے موی بن زرارہ اور اس کے بھائیوں کوقید کر کے خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کردیا۔ تقلیس کا محاصرہ: اسمعرکہ میں مویٰ بن زرارہ کے ہمراہیوں میں سے تقریباتمیں ہزارا وی مارے محے اوراکی گروہ کثیر گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے بعد بعنا کبیر نے شہر دیمل میں جا کر پڑاؤ کیا ایک مہینہ تک مفہرار ہا پھرشپرو پیل سے روانتہ ہوا تفلیس پرپہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور زیرک ترکی کوایک دستہ توج کے ساتھ بطور مقدمۃ انجیش کے تفلیس پرحملہ کرنے کا تھم دیا اسحاق بن اساعیل بن اسحاق نے (بیبنوامیہ کا خادم تھا) تغلیس سے نکل کرزیرک کامقابلہ کیافل وخوں ریزی کا بازارگرم ہو گیا شہر تفلیس کے مقامات اور نیز دارالا مارت لکڑی کی بی ہوئی تھی بینا کبیر کے تھم سے نفاطیق نے شہر پڑا تش بازی شروع کر دی قصرا مارت میں آگ لگ گئی وہ جل گیا' علاوہ اس کے ہزار ہا مکانات جل کرخاک وسیاہ اور پیچیا س بزار آ وی اس آتش زنی کی نذر ہو مکئے۔ باقی جور ہے وہ گرفار کر لئے گئے۔ ترکی اور مغربی پلٹنوں نے اسحاق بن اساعیل کو کھیر کر گرفار کرلیا بعقا کبیر نے ای وقت اسحاق کولل کرڈ الا ۔

بعنا كبيركى مزيد فتوحات اسحاق كابل وعيال مدائي مال واسباب كشرصفد بل على مح جوشر تقليس كريرابر بهركون كرش فتو حاب تعاجس كونوشير وان في آباد كيا تعااوراسحاق في انبين ضرورتوں كو پيش نظر كر كے بيلے عى رسد وفله جمع كركاس كومفبوط كرركھا تعامران اجل رسيدوں في اس قلعه في بعنا كبير كے پنج ظلم سے فه بچايا۔ اس كے بعد بعنا كبير في ايك كشكر دوسر ئے قلعه كى جانب جو ما بين بروعه اور تعليس كے واقع تعاروانه كيا۔ ابل قلعه في مقابله كيا لؤائى ہوئى بالا خر بعنا كبير كو فتكر بوں في بروج فقى كرايا اور اس كے بطريق كو گرفتار كرايا۔ اس مهم سے فارغ ہوكر قلعه كيس پرحمله كيا جو بلقان كى سرز مين جس تعااور جس كا والى عينى بن يوسف تعامينى بن يوسف في بهت بكته باتھ پاؤں مار ہے كين بعنا كبير كو فتكر يول في سال كو كرفتار كرايا اور بعنا كبير في اس كو كو كو المائي بيدا ہوئى اور يہ كشيدگى و ناراف كى اس مديك فقط قريم عنا ہوئى اور يہ كشيدگى و ناراف كى اس مديك و قضا قريم عنا ہوئى اور يہ كشيدگى و ناراف كى اس مديك

برحی کے خلیفہ متوکل نے قاضی احمد کاکل مال وا سباب اور جا گیریں ضبط کر کے اس کے لاکوں کو قید کر دیا۔ قاضی احمد کا کو کو میں سبالہ اور جا گیریں خبار کی مالیت کے جوابرات پیش کئے۔ اس پر بھی خلیفہ متوکل کا غیظ و خصب فرونہ ہواتو ایک لا تھ ساٹھ بڑار دینار اور پیش کے امراء ورؤسا شہر نے شہادت دی کہ ابوالولید نے اپنا مال و اسباب فرونہ ت کر کے بیر قم حاضر کی ہے۔ قاضی احمد ان وقول عارضہ قالح بیس جٹلا تھا۔ خلیفہ متوکل نے بچی بن احم کو طلب کر کے قاضی افتصناۃ کا عہدہ عتایت فر عالیا اور ابوالولید بن ابی واؤد کو صیفہ فوج داری کے اختیارات دیئے۔ بچی عرصہ بعد اس کو معزول کر کے ابوالر بجے محمد بن القضاۃ کے بی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی بن احمد کی معلوکہ تھی صبط کر لی گئے۔ بجائے اس کے جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلیان بن علی مامور ہوا۔

اک سند بیں قاضی احمد بن الی داؤ دینے اپنے بیٹے ابوالولید کے مرنے کے بیں دن بعد و فات پائی ند ہما معزلی تا اکمانے بشر مرکسی سے اس غد ہب کی تعلیم پائی تھی اور بشر مرکسی نے مہم بن صفوان سے اور جہنم بن صفوان نے جعد 'بن ادہم معلم مروان سے الن خیالات اور عقا کد کو حاصل کیا۔

ممس کی بغاوت: پوتک ابوالمغیث موی رافی والی تمص نے بعض رو ساتھ کو بلاکی جرم کو خطا کے آل ڈالا تھا۔ اس وجہ سے بھی اہلی تھی نے جو کہ اور اس کو دارالا مارت سے نکال کراس کے ہمراہیوں میں سے چند آدمیوں کو مقل کرڈ الا خلیفہ متوکل نے بجائے اس کے تھر بن عبد و بیانباری کو تعین فر مایاس نے بھی اہلی تھی ساتھ خلال نہ برتا و کئے اور تختی سے پیش آیا اہلی تھی اس سے بھی مخرف اور باغی ہو گئے۔ دارالخلافۃ سے دمشق اور رملہ کی فوجیں ای ہنگامہ کے قروکر نے بہتھیں کی گئیں۔ چنا نچواہلی تھی پران کو فتح یا بی حاصل ہوئی ایک گردہ کشر بلوائیوں کا اس محرکہ میں کا م آگیا۔ کروکر نے بہتھیں کی گئیں۔ چنا نچواہلی تھی پران کو فتح یا بی حاصل ہوئی ایک گردہ کشر بلوائیوں کا اس محرکہ میں کا م آگیا۔ عیمانی شہر بدر کروئے کئے کنائش (گر ج) گراد نے کے اور ان میں سے جو جامع مجد کے قرب وا تھال میں سے جامع مجد میں شامل کر لئے گئے۔

ہو جائے گا''۔ خلیفہ متوکل مین کر ہمت ہارگیا اس سے بجاۃ کا حوصلہ بڑھ گیا اور اہلی صعید کو بجاۃ کی شرارت اور آئے دن کے فساد سے خوف بیدا ہوا ہارگاہِ خلافت میں ایک درخواست بھیج دی۔

محمر بن عبدالله فمي كالقرر : خليفه متوكل نے محمد بن عبدالله في كواسوان قفط 'اقصر اسقاادر ارمنت كى سند كورنري مرحمت فرما كربجاة سے جنگ كرنے كاحكم صادركيا اورعتبرين اسحاق ضى والى مصركے نام محمد بن عبدالله في كى مالى اور فوجى امداد كرنے كافرمان بھیج دیا چنانچے محمد بن عبداللہ فی میں ہزار فوج کے ساتھ جس میں شاہی بلٹنیں اور رضا کاری فوج مجمی شاف تھی۔ بلاد بجا ہ کی طرف خشکی کی راہ ہے روانہ ہوااور براہ قلزم متعدد کشتیال آٹا' ستو تھجوروں اور روغن زینون سے بار کراکے بلاو بہا آ کی جانب موانہ کر دیں رفتہ رفتہ محمد بن عبداللہ فی ان کے قلعوں تک پہنچ گیا۔ بادشاہ بجاۃ علی بابا نامی محمد بن عبداللہ فی سے وہ چندانشکر مرتب کمر کے مقابلہ پرآیااورنہایت دھیمی رفتار ہے لڑائی شروع کی اس اُمید پر کہ تعوز ہے دنوں میں ان کامہدوغلی ختم ہوجائے **گا اُس دفت** ہم ان کو بغیر جدال و قبال کے گرفتار کرلیں گے اس اثناء میں وہ کشتیاں ساحل پر پہنچے گئیں جن کوا**س نے اپنی روانگی کے وقت مع**ر جسے براہ قلزم روانہ کیا تھا تو محربن عبداللہ تھی نے اپنے لشکر یوں کوحسب ضرورت اور خاطرخواہ اشیاءخورونی تعتیم کرویں۔ على بإباكى اطاعت على باباس انظام اور دورا تديثى كود مكه كردنگ ہوگيا۔ا محطے دن خم محوتک كرميدان عن آيا اور نہا یت بچی ہے لڑائی شروع کی چونکہ اس کے اونٹول میں وحشت زیادہ تھی ہر چیز کو د مکھ کر بدک اشتے متے خلاف تو تع کامیا بی نہ ہوئی۔ دوسرے دن محمد بن عبداللہ تھی نے گھوڑ وں کی گر دنوں میں گھنٹیاں بندھوا کرحملہ کرنے کا تھم دیا علی بانا کی توج کے اونٹ تھنٹیوں کی آ وازشن کر بدک کر بھا گے شتر سواروں نے ہر چند سنجالا نہ سنجھے۔ مجبور ہو کرعلی بابا بھی میدان دیک سے بھاگ کھڑا ہوا محمد بن عبداللہ تی نے تعاقب اور آل وغارت کا تھم دے دیا ہزار نہا آ دی مارے مجھ اور قید کھے محتے تا آتک علی با با نے امان ومصالحت کی درخواست کی محمر بن عبداللہ تھی نے میشر ط کی کہتم بقایا اور حال خراج اوا کروہم تم کوتمہارا ملک جس کوہم فتح کر چکے ہیں داپس دے دیں گے علی با بانے بطتیب خاطران شرا نطاکومنظور کرلیااور یعد تحریرہ پھیل عہد نامد محمد بن عبداللّذ تمیٰ کے ہمراہ بہ قصد حاضری در بارخلافت کوروانہ ہوااور بجائے اپنے اپنے لڑکے (قیعس) کومقرر کر کمیا۔ خلیقہ متوکل نے علی بابا کو کمال احتر ام وعزت سے تھبرایا ضلعت فاخرہ سے سرفراز ہ کیا'اس کے اونٹوں کوویبا اور قیمی تھی کیٹروں کی جھولیں ڈالیں اور بہنظرعزے افزائی مصرے مکہ تک کی راہ کی حکومت عنایت کی اور اس کے بلاد پر سعدایتا خی خادم کو بطورریزیدن کے مقرر فرمایا سعد نے اپی طرف ہے محرفتی کو مامور کیا چنانچے محرفتی اس کے ساتھ واپس آیا اور جاروں طرف بلا دبجاة ميں امن وا مان قائم ہو گيا۔

قبول کر کی گر پھر پچھ سوچ سجھ کرخود ہی مغاہمت کی خواستگار ہوئی خلیفہ متوکل نے سیف خادم کو بہ ہمراہی قاضی بغداد جعفر بن عبدالواحد مغادات کی غرض سے روانہ کیا اور بغداد میں عہدہ قضاء پر ابن ابی الثوار ب کو مامور فر مایا چنا نچہ نہر لائمس پر رومیوں اور مسلمانوں نے اپنے اپنے اپنے قید یوں کوفعہ بید ہے کر ایک دوسرے کی قید سے رہا کر ایا بعداس کے پھر رومیوں نے بدعہدی کی عین ذلط پر شب خون مارا جس قدروہاں ذلط تصسب کومع عورتوں اور لڑکوں کے گرفتار کر لیا اور صالفہ سے ملی بن یجی ارمنی کی واپسی کے سیساط کی جانب قدم بڑھائے آئمہ تک قبل و غارت کرتے ہوئے جلے تھے ۔ سیسکر وں مسلمانوں کو مارڈ الا ہزار کی واپسی کے سیساط کی جانب قدم بڑھائے آئمہ تک قبل و غارت کر دیا اور تقریباً دس ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے واپس گئے۔ ہم میں عبدالاقطع اور ایک گروہ جانبہ بن نے تعاقب کیا گر بے تیل و مرام واپس آئے۔

بغا كبير كا بلا دروم مرحمله : اس كے بعداى سه بي خليفه متوكل نے على بن يجي كوصا كف كے ساتھ بلا دروم ميں جہاد كرنے كے لئے روانہ كيا اور ١٣٣٣ مير بي بغداد ہے ومشق چلا آيا۔ اس كے ساتھ كل اداكين دولت بھى وشق ميں آ گئے۔ شاى وظاتر اوركل محكمہ جات جن كوظا فت بناى ہے تعلق تعابغداد ہے ومشق ميں نتقل ہوآئ و ومبينے تك مقيم رہا۔ اس كے بعد انقاق ہے ومشق ميں وظاتر ہو ومينے تك مقيم رہا۔ اس كے بعد انقاق ہے ومشق ميں وہا كھوٹ كئے۔ اس وجہ سے پھر بغدادلوث كيا۔ روائى ہے كہنے بغاكير كوايك عظيم الشان فوج كے ساتھ بلا دروم ميں جہادكر نے كے لئے بھيجا۔ چنانچاس نے بلا دروم ميں داخل ہوكر جنگ وخوں رہزى كا بازاد كرم كرديا۔ روم كہلا دروم ميں داخل ہوكر جنگ وخوں ديزى كا بازاد كرم كرديا۔ روم كہلا دروم ميں داخل ہوكر جنگ وخوں ديزى كا بازاد كرم كرديا۔ وب برحب برحب منت ہا لا مان كى يكار ہوئى تو بغاكير نے بلا واسلا ميرى طرف مراجعت كی۔

لطم لق کی اسیری: پر ۱۳۷۸ ہیں دومیوں نے سمیساط پر حملہ کیا جو پچھ پایالوٹ لیا اور صاکفہ نے برا افری علی بن یجی ارمنی کو کرہ پر جہاد کیا۔ اہل کو کرہ اپنے بطریق ہے گڑ مجے گرفآد کر کے خلیفہ متوکل کے خدام کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ روم نے ایک ہزاد مسلمان قیدیوں کو دہا کر کے بطریق کو چیڑایا۔ ۲۳۲ ہیں عمر بن عبیداللہ اقلع نے صاکفہ کے ساتھ بلا دروم پر پڑھائی کی چار ہزاد رومی نوییان ہاتھ آئیں فرشاس پانچ ہزاد راس گرفآد کر لایا نصل بن قارن ایک بیڑ ہ جنگی جہازات کو لے کرجس میں مشتیاں تھیں قلعہ انطاکیہ پر چڑھ گیا اور اس کو بہزور تیج فتح کر کے ملبکا جور پر جا امر ابہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا ہزار ہا عیسائی گرفآد کر لئے مجے اور علی بن یجی نے پانچ ہزار عیسائی وس ہزار راس جانور گرفآد کے ای سند میں اس کے ہتھ عیسائی اور مسلمان قیدیوں کا جاول کیا گیا۔ فریقین نے دوہ ہزار تین سوقیدی رہا کرائے۔

عمال کی تفصیل ۱۳۳۱ ہے میں خلیفہ متوکل نے بلا دفارس پر محمد بن ابراہیم بن مصعب کومقرر کیا تھا ان دنوں موصل کی حکومت پر غانم بن حمید طوی فائز تھا۔ اس کے اوائل زمانہ خلافت میں محمد بن عبداللہ بن الزیات قلمدان وزارت کا مالک تھا اور ویوان الخراج محکمہ مال یا بور ڈ آف ریو بنو کا بچی بن خاقان خراسانی (ازاد کا غلام) افر اعلیٰ تھا۔ اس زمانہ میں فضل بن مروان معزول کیا گیا اور بجائے اس کے دیوانِ نفقات پر ابراہیم بن محمد بن حتول مامور بوا۔ ۲۳۲ ہے میں محمد بن کومعزول کیا مور بوا۔ ۲۳۲ ہے میں محمد ول کر کے حرین کین طائف کی گورزی اپنے بیٹے مفتعر کوعنایت کی اور جب ایتا خ قح کو چلا گیا تو تجابت پر وصیف خاوم کو مامور کیا۔ حرین کین طائف کی گورزی اپ بیٹے مفتعر کوعنایت کی اور جب ایتا خ قح کو چلا گیا تو تجابت پر وصیف خاوم کو مامور کیا۔ همت ایتا میں ابراہیم بن حسین بن مصعب کی مصعب کی بیعت کی جیسا کہ او پر بیان کیا گیا اور اسحاق بن ابراہیم کی ) اور حسن بن سمل کی وفات کے بعد اس کے جیٹے ابراہیم کی بعد ادکی پولیس پر مامور کیا۔ اس کی (لینی اسحاق بن ابراہیم کی ) اور حسن بن سمل کی وفات کے بعد اس کے جیٹے ابراہیم کو بغداد کی پولیس پر مامور کیا۔ اس کی (لینی اسحاق بن ابراہیم کی ) اور حسن بن سمل کی وفات کے بعد اس کے جیٹے ابراہیم کو بغداد کی پولیس پر مامور کیا۔ اس کی (لینی اسحاق بن ابراہیم کی ) اور حسن بن سمل کی

و فات ایک ہی سنہ میں واقع ہو کی۔

۲۳۲ میں عبیداللہ بن کی بن خاتان عہدہ سیرٹری ہے اور بعدازاں وزارت ہے سرفراز کیا گیا اور موب آرمینیہ و آ ذربا نیجان کے صیغہ جنگ وخراج پر پوسف بن الی سعید تھے بن پوسف سرور وزی کواس کے باپ کی وفات کے بعد مقرد کیا چنا نیجان نے میں بیج کر بطارقہ کے ساتھ کے اوائی کے برتاؤ کے اہل ارمینیہ و آ ذربا نیجان نے بعد مقرد کیا چنا نیجا سے ارمینیہ و آ ذربا نیجان میں بیج کر بطارقہ کے ساتھ کی اوائی کے برتاؤ کے اہل ارمینیہ و آ ذربا نیجان نے بعد مقرد کیا جنا ہوں کی سرکو بی پر ظیفہ متوکل نے ایک لیکھر جرام کے بعادت کر دی اور اس کو مارڈ الا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ان لوگوں کی سرکو بی پر ظیفہ متوکل نے ایک لیکھر جرام کے ساتھ بعنا کہیر کو مامور کیا چنا نیجاس نے اُن لوگوں سے پوسف کے خون کا معاوضہ لیا اور معاون سواد پر عبداللہ بن اسحاق بن ابر اہیم کو مامور کیا۔

قاضی انی دا و کو کم معزولی: ۲۳۹ ہے قاضی احمد بن ابی داؤ دعہدہ قضاء ہے معزول کیا گیا اور پیائے اس کے پیکی بین آگم قاضی القصاۃ کے عہد جلیلہ پر سرفراز ہوا۔ اس سنہ میں محمد بن عبداللہ بن طاہر خراسان سے دارالخلافت بغداد ہیں آیا خلیفہ متوکل نے پولیس بغداد کی افسری اور جزیرہ وعمال مواد کی حکومت عنایت کی۔

علی بن عیسی ان دنوں مکہ معظمہ کی گورٹری پرعلی بن عیسی بن جعفر بن منصورتھا میں امیر المجاج تھا اس نے لوگوں کے ساتھ اس سال جج ادا کیا۔ بعدازاں سال آ کندہ میں بجائے اس کے عبداللہ بن محد بن داؤ د بن عیسیٰ بن موئی مامور کیا محیا اس زمانہ میں جعفر بن دینار مکہ معظمہ اورکل بلاد حجاز کے راستوں کی محافظت پر متعین ہوا۔

موی بن ابراہیم جمع میں ابواتمعید موی بن ابراہیم رافقی مامور تقا۔ ای ۲۳۲ میں ابلی جمع نے اس سے سرکھی کی تب بجائے اس کے محمد بن عبد و یہ کومس کی گورزی عطا کی گئی اور اس سند میں بیٹی بن اسم عبد و تقناء سے معزول کمیا گیا اور بجائے اس کے جمعہ بن عبد الواحد بن جمعفر بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ ۲۳۳ میں مکم معظمہ کی گورزی عبد العمد بن موی بن محمد بن ابراہیم ابراہیم امام کومرحمت ہوئی و یوان نفقات پر ابراہیم بن عباس صولی کی و قات کے بعد حسن بن مخلد جراح مامور ہوااس سے پیشتر حسن اس محکمہ میں ابراہیم کی نیابت میں تھا۔

جعفریہ کی تغییر: ۱۲۵ھ میں خلیفہ متوکل نے ایک جدید شہر جو جعفریہ کے نام ہے موسوم ہوا تغییر کرایا سپہ سالا ران کشکر اور اراکین دولت کو اس میں آباد کیا دولا کھ دیتار اس کی تغییر میں صرف ہوئے وسط شہر میں ایک بہت بڑا محل بنام نہا دلوہ بنوایا جس کی بلندی تمام شاہی محل سراؤں سے زیادہ تھی۔ اس محل میں صاف و شفاف پانی کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو بہاڑ سے کا نے کہ ان کی ایک نہر بھی جاری کی گئی جو بہاڑ سے کا نے کہ لائی گئی اس شہر کے متعدد نام تھے کوئی متو کلیے کہنا تھا کوئی جعفریدا ورکوئی ماخورہ۔

نجاح بن سلمہ کا اشجام اس میں جعفر بن دینار کے مرنے پر مکہ معظمہ اور حجاز کے راستہ پر مابوالساج اور دیوان ضباع و وتو قیع پرنجاح بن سلمہ مامور ہوا۔ نجاح بن سلمہ بڑے رعب و داب کا آدمی تھا اراکین سلطنت اور وزراء اس کا پاس کرتے تھے۔ خلیفہ متوکل بھی اس کی عزت کرتا تھا حسن بن مخلد اس کے دیوان ضیاع میں تھا اور مولی بن عقبہ ویوان الخراج کا افسرتھا نجاح بن سلمہ نے ان دونوں کی خلیفہ متوکل ہے چنلی کردی اور یہ بڑویا کہ بیددونوں جالیس ہزار غبن کر مجھے ہیں۔

خلیفہ متوکل بین کرآ ہے ہے باہر ہو گیا۔ نجاح کوشن دمویٰ کوسز ادینے کی اجازت دے دی حسن وموکی گواس کی خبر گلی تو وہ گھبرائے ہوئے عبیداللہ بن یجیٰ بن ما قان وزیر السلطنت کی خدمت میں مجھے اور ان حالات سے مظلع کمیا۔ وزیر

السلطنت نے نجاح سے ان لوگوں کی سفارش کی اور جب وہ پھی نفقہ وجنس لے کر خطا معاف کرنے پر آ مادہ ہوا تو ان لوگوں سے معفدت کا خطائعوا کرنجاح کے پاس بھیج ویا۔ نجاح نے بدسو بچہ بھیے خط کی پشت پر یہ لکھ کر واپس کر دیا کہ ایک لاکھ چالیس ہزار دیتارعلاوہ فروش وسامان آ رائش اور اسباب کے حاضر کر وتو جس تمہاری تقمیم سے درگز دکروں وزیر السلطنت نے چالیس ہزار دیتارعلاوہ فروش وسامان آ رائش اور اسباب کے حاضر کر وتو جس تمہاری تقمیم سے درگز دکروں وزیر السلطنت نے اس دستاہ پر کوجس سے نجاح کے کاموں کی قلعی محلی تھی خلیفہ متوکل کی خدمت جس چیش کر دیا خلیفہ متوکل نے اس وقت نجاح کو بلوا کراس قدر پڑوایا کہ وہ مرگیا اور اس سے لڑکوں اور وکلاء سے جو مختلف بلاد جس تھیلے ہوئے تھے بطور جر مانہ کے مال کشر وصول کرایا۔

متوکل اور منتصر میں کشیدگی: اگر چہ فلیفہ متوکل نے ارکین سلطنت ہے اپنے بیٹے منصر کی و لی عہدی کی بیعت لے لی تھی۔ کمراس وجہ سے کہ منتصر کی طرف ہے اس کے دماغ جی بید خیالات قائم ہوگئے متے کہ بیجلد باز ناعا قبت اندیش ہے خود کر دہ پشیمان اور ما دم تعارضلے خلیفہ متوکل اس وجہ سے کہ منتصر جی جگلت کا مادہ زیادہ تھا منتصر کو متعجل کے لقب ہے اکثریا تھا اور منتصر کو متوکل ہے اس وجہ سے کشیدگی بیدا ہوری تھی کہ اس نے اپنا اسلاف کا غرب (اعترال اور تشیع) چھوڑ دیا تھا بسا اوقات بجلس جی اس کے مصاحبین علی بن الی طالب پر چھٹ کرتے تھے اور متوکل بیشا ہوا بنتار بتا منتصر کو بیر کا ت ناگوار کر تھی مصاحبین کو موقع ومحل دیکھ کی دے دیتا تھا اور کھی بھی جب صبط نہ کر سکتا تو فلیفہ متوکل ہے ہے کہ دیتا تھا '' بیا بات اچھی نہیں ہوگئی ہے بھر کو روک در بھی اس کر ایک نا اور کھی نیس اگر آپ کے نزدیک وہ (اعیاذ آباللہ) ہرے ہیں تو بات اچھی نہیں ہے کہ لیجے گران کینوں اور ذلیلوں کوروک دیجے''۔

مختصر کی تذ کیل : ظیفہ متوکل اس کے کہنے پر مخصر کی تحقیرہ تذکیل کرتا کا لیاں دیتا ، معزولی قبل کی دھمکی دیتا اورا کر وزیر استظفت عبیداللہ بن بچی بین خاقان کو تھم دے دیتا کہ اس کو گر دنی دے کر نکال دو ۔ بھی بھی اپنے بینے مخصر کو نماز و خطبہ پر نامور کرتا اور گا ہے معزول کر دیتا ۔ بھی وجو ہات تھیں جن سے لوگوں کو اس سے تا راضگی اور کئیدگی پیدا ہوئی انہیں دنوں متوکل نے بغاوصیف کمیر وصیف مغیر اور دواجن کو بھی اپنی تکون مزاجی سے بدول کر دیا اور ان لوگوں نے موالی (آزاد غلاموں) کو فلافت پائی کی مخالفت پر ابھار دیا ۔ اس زمانہ کی مخالفت پر ابھار دیا ۔ اس زمانہ کی مخالفت پر ابھار دیا ۔ اس نظار صوا کف کوچ کر گیا اور بھائے اس کے اس کا بیٹا موکی جو فلافت پر بغا مور ہوا اور سرا پر دہ فلافت پر بغا مغیرہ بھی تھا گئی جو اصفہان اور جبل و غیرہ شرائی مغیرہ تھیں کیا گئی ہو تھا گئی ہو تھیں ہو کر مال واسباب اور جا کیر جو اصفہان اور جبل و غیرہ شرائی مغیرہ تھیں کیا گئی و دے دی وصیف کو اس سے خت بر بھی پیدا ہوئی مخصر سے جا ملاتھوڑی دیر تک دونوں اپنے می منبط کر کے فتح بن خاقان کو دے دی وصیف کو اس سے خت بر بھی پیدا ہوئی مخصر سے جا ملاتھوڑی دیر تک دونوں اپنے دل کا غیار نکا لئے دیے ۔ بالا خریدرائے قائم کی کہ خلیفہ متوکل کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا جا ہے ۔ بالا تریدرائے قائم کی کہ خلیفہ متوکل کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا جا ہے ۔

متوکل کے قبل کی سازش: چنانچہ اس مقعود کو حاصل کرنے کے لئے غدام کی ایک جماعت کو مامور کیا اور اپ لڑکے صافح اور اشعد عبداللہ اور نفر کو ان کے ہمراہ کر دیا جس رات کو ظیفہ متوکل کو آل کرنے کا عہد و پیان ہوا تھا اس رات کو بیسب عادت مفتصر بھی حاضر ہوا۔ چند لیحے بیٹھ کر بدستور قدیم اپنے خادم محل سمرائے شاتی بیس خفیہ طور سے داخل ہوئے حسب عادت مفتصر بھی حاضر ہوا۔ چند لیحے بیٹھ کر بدستور قدیم اپنے خادم زرافہ کو لئے ہوئے واپس آیا مفتصر کی واپسی کے بعد بغا شرائی نے دیگر مصاحبین اور حاضرین کو مراجعت کا اشارہ کیا۔ وہ

ایک ایک دو دوکر کے رخصت ہو گئے خلیفہ متوکل اور فتح بن خاقان معہ چارمخصوص معیاحبین کے باتی رہ مکئے تمام دروازے بند
تنے صرف باب د جلہ کھلا ہوا تھا ای راستہ ہے وہ لوگ دیے پاؤں ای کمرہ میں آئے جس میں خلیفہ متوکل رونق افروز تھا گر
خلیفہ متوکل اوراس کے مصاحبوں کو جواس وقت موجود تھے ان لوگوں کے آنے کا احساس ہوگیا سراٹھا کردریا فت کیا"۔
''بغا شرائی: یہ کیا معالمہ کیا ہے؟''۔

عرض کیا'' خدادند عالم آج انہیں لوگوں کے پہرہ کی باری ہے' ۔ خلیفہ متوکل بین کرخاموش ہوگیا۔

متوکل کافل ان اوگوں نے یہ خیال کر کے خلیفہ متوکل ہمارے بے وقت آنے پر معترض ہوا ہے میں ہوتے ہی ہم میں سے ایک کوجی زندہ نہ چھوڑ ہے گا۔ مار نے اور مرجانے کی تسمیں کھا کیں اور سب کے سب شمشیر بکف خلیفہ متوکل پر ٹوٹ پڑے۔ فتح بن خاتان بچانے کے قصد سے خلیفہ متوکل پر جاپڑا اان لوگوں نے اسے بھی قبل کر ڈالا اور خون آلود کو ارس لئے ہوئے مخصر کے باس آئے اس وقت منصر نہ زار کے مکان میں سور ہا تھا ان لوگوں کے شور وغو غاسے جاگ کر باہر آیا ان لوگوں نے مخصر کے باس آئے اس وقت منصر کو سلام کیا نہ زار نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کرلی۔ اس کے بعد خلیفہ منتصر کو سلام کیا نہ زار نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کرلی۔ اس کے بعد خلیفہ منتصر کو سلام کیا نہ زار نے ہاتھ بڑھا کہ بیس نے فتح کواس جرم میں کہ اس نے میرے باپ کوئی کیا شاہی میں داخل ہوا حاضرین نے بیعت کی اور یوسف کولکہ بیجا کہ بیس نے فتح کواس جرم میں کہ اس نے میرے باپ کوئی کیا تھا۔ تل کر ڈالا۔ وصیف اس خبرے مطلع ہو کر حاضر ہوا اور بیعت کی۔

منتصر بالله كى بيعت الى وقت ظيفه منصر في است دونوں بها ئيوں معتز اور مو كد كو بھى طلب كر سے اپنى ظافت كى ان سے بيعت لے كى دفتہ رفتہ رفتہ بي بخر عبيد الله بن يكي كا كہ كہنى وہ رات بى كوسوار بوكر معتز كے مكان پرآيا مگر طاقات شہو كى بات بى ميں اس كے پاس دس بزارا دى جمع ہو گئے جس بيس نزدى ارمنى اور عجمى بنے ان لوگوں في متفق بوكر عرض كيا "آپ بات بى ميں اس كے پاس دس بزارا دى جمع ہوگئ بنا اور منتشر كو جمع اس كے ہمرا ہيوں كے خاتمہ كردي عبيد الله بن يجي في ان لوگوں كو اس فعل سے روكا اور خود بھى اسپ خيالات پريشان اور منتشر كو جمع كر كے جو قصد اس كار با ہو باذا يا ميں ہو كى تو ظيفه منتمر في خليفه متوكل اور فتح كو دفتى اس كے دفن كئے جانے كا تھم صادر فر مايا۔ بيدوا قديم شوال سراج ہوكا ہے۔

افتکر بول میں شورش: خلیفہ متوکل کے مارے جانے کی خبر مشہور ہونے پر نظر بوں میں ایک شورش می بیدا ہوگئ اور اوباش ان کے پیچھے شور فو غانجاتے ہوئے کل سرائے شاہی کے درواز ہ پر پہنچے۔ارکین سلطنت ہیں ہے ایک شخص باہر آیا اور ان لوگوں کی گفتگون کر واپس گیا بعداز اس خلیفہ مخصر بنفس نفیس کل سرائے شامی سے برآ مدہوااس کے گردو جیش فوج جان ناران کا ایک دستہ تھا ان لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعدان میں سے جھا آ دمی کام آگئے۔

### المَّا: شَالَى

زوال بنوعیاس

اخبارخلفاء عباسیہ جنہوں نے عہد خلافت منتصر سے زمانہ کھومت مستکفی تک خلافت و حکمرانی کی جبکہ آتش فتنہ ہر طرف بحر کسرہی تفی اورار کبین سلطنت مما لک محروسہ کو دبائے جاتے تصاور بوجہ خودسری وخود مختاری گورنران صوبحات قوائے دولت مضحل اور کمز در ہور ہے تنے

عبدالرحلی ہی معاویہ کی اغلس میں حکومت: جس وقت بنوع باس کری خلافت پر دونق افروز ہوئے تمام ممالک اسلامیہ شی ان کا سکہ بھی جید اسلامیہ شی ان کا سکہ بھی جید الرحل کی جو مت کا جراغ جل رہا تھا ای زمانہ شی جب کہ بنوا میہ کا بچہ بچہ اسلامیہ شی کہ وہ خاندانِ خلافت کا آئندہ والیک دکن ہوگاتی ہور ہاتھا۔ ہاشم بن عبدالملک کی اولا دے عبدالرحل بن معاویہ بن بھی میں کہ وہ خاندانِ خلافت کا آئندہ کی ایک خفس اس عام خون ریزی ہے بہ کمال بے کسی و بے سروسا مائی اپنی جان بچا کر بھاگا۔ دریا کو عبور کر کے اندلس بہنچا چونکہ حکم ان کی بود ماغ ہے نہ کئی تھی۔ اندلس بہنچا چونکہ حکم ان کی بود ماغ ہے نہ کئی تھی۔ اندلس بہنچا چونکہ حکم ان کی بود ماغ ہے نہ کئی تھی۔ اندلس بہنچا ہوں کے بعد جب عبدالرحل بن معاویہ کے اندلس بہنچا ہوں کے نام کا خطبہ اندلس کی مساجد جس پڑھایا گیا اس کے بعد جب عبدالرحل بن معاویہ کے خاندان مشرق ہے اندلس آگئے تو ان لوگوں نے سفاح کے نام کا خطبہ پڑھنے پر غیرت دلائی اور نصیحت کی خود کر دیا جس معاویہ کے دل میں اپنی اور اپنی تو می جائی کی چوٹ موجود ہی تھی۔ سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتو ف کر دیا جس معاویہ ہے دل میں اپنی اور اپنی تو می جائی کی بوٹ موجود ہی تھی۔ سفاح کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتو ف کر دیا جس معاویہ ہی کے دور میں اپنی اور اپنی تو می جائی کی لیک بنوع اس ہو میں جسے جس کے مالک بنوع اس ہو میں جسے حالے کی دعوت پر اس کے نام کا خطبہ مؤتو ف کر دیا جس

مغرب اقصیٰ میں اور لیس بن عبد الله کی حکومت: پر جب عبد خلافت خلیفہ ہادی ۱۹۱ھ میں علی بن حسن بن علی کا واقعہ چی آیا اور ان کے سرگر دو مسین بن علی بن حسن شخی معدا یک گروہ کے جوان کے خاندان میں سے تنظیل کرڈالے گئے۔ تو

کھالوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے' از انجملہ ادریس بن عبداللہ بن حسن مغرب انصیٰ کی جانب بطے محے اور بربریوں میں اسی زمانہ سے اپنی دعوت کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہاس طرح سے مغرب بھی بنوعیاس کے دائر ہ حکومت سے باہر ہو گیا اور وہاں ان کی حکومت مستقل قائم ہوگئی۔

افریقیہ میں عبید اللہ المہدی کی خلافت کے حرصہ بعدجی وقت خلیفہ متوکل مارا گیاای وقت سے خلافت عبایہ اور ضعیف ہوگی چاروں طرف سے گورزان صوبجات اسلامیہ کی خود مخاری کی صدائیں آنے لگیں حکرانی کی مشین کے پرزے ایک دوسرے سے جدا ہوکر بجائے خود ایک مشین کے گائم ہو جلے۔ بغداد میں بغاوت بچوٹ نگی۔ علویہ نے بلاد اسلامیہ میں نکل کراپی وعوت کا نقارہ بجادیا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ شیعی نے ۱۸۲۱ میر میں افریقیہ پہنچ کر طامہ میں عبیداللہ المہدی بن محمد بن جعفر الصادق کی خلافت کی دھوت دی اور ان گوگوں سے عبیداللہ المہدی کی خلافت کی بیعت لے کہ بن جعفر الصادق کی خلافت کی دھوت دی اور افریقیہ کو بنوا غلب کے قضہ سے نکال کراس پر اور مغرب اقصی معراور شام پر متصرف ہو گئے ہیں ان کل صوبجات نے فی اور افریقیہ کو بنوا غلب کے قضہ سے نکال کراس پر اور مغرب اقصی معراور شام پر متصرف ہو گئے ہیں ان کل صوبجات نے خلافاء بنوع اسیہ کے قضہ اقتدار سے نکل کرا کے جدید دولت کی صورت احتیار کر لی جودو شوسر میں کی جاتے گا۔

طبرستان میں بنو حسین کی امارت بھر پھے وصد بعد ۱۵ ہے می خلافت مشعین می علویہ ہے حسن بن زید بن محر بن استعمل بن حسن بن زید بن محر بن استعمل بن حسن بن زید بن محر ان بے ہاتھ پر استعمل بن نوب بن استعمام وف بدائی نے طبرستان میں خروج کیا اور دیلم میں محتے وہ لوگ ان بحر ہاتھ بر استان ہو تعند حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اس مقام پرایک اور مشرف بداسلام ہوئے اور انہوں نے طبرستان اور اطراف طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اس مقام پرایک اور دعوت وحکومت کا بنیا دی پھر استاھ میں بنو سین سے اطروش کے ہاتھ سے درکھیا گیا۔ پھر بنو تی سال کا القان کی حکومت زمانہ مقدر میں قائم ہوئی جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

بلادیمن میں زید میر حکومت اس اطروش کا نام حسن بن حسین بن علی بن عمرتها میران بردیلم خالب آیے جس دیے ایک دوسری دولت کی بنا پڑی ۔ یمن میں رئیس لیعن ابن طباطبابن اساعیل بن ابراہیم بن حسن فنی کاظہور ہوا انہوں نے دعوت ایک دوسری دولت کی بنا پڑی ۔ یمن میں رئیس لیعن ابن طباطبابن اساعیل بن ابراہیم بن حسن فنی کاظہور ہوا انہوں نے دعوت دعوت قائم ہوئی جوا کیے عرصہ تک زید ہے کا آغاز کیا۔ صعد و صنعا واور بلادیمن پر متصرف ہو گئے اور یہاں پران کی ایک علیحد و حکومت قائم ہوئی جوا کیے عرصہ تک قائم رہی ۔

یکی بن حسین کا خروج سب سے پہلے ان میں ہے جن کا ظہور ہوا وہ یکی بن حسین بن قاسم ہے جنہوں نے ووج میں خودج کی بن حسین بن قاسم ہے جنہوں نے ووج میں خودج کیا بعدازاں زبانہ فتنہ میں دعاۃ علویہ سے صاحب زلج اس دعویٰ سے کہ وہ احمہ بن عیلی بن زید شہید ہے ہو اللہ علی خلافت مہتدی میں طاہر ہوا۔ لوگوں نے اس کے نسب میں طعن وجرح کی تو اس نے اپنے کو یکی بن زید شہید برجان کی طرف منسوب کر دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے خود کو طاہر بن حسین بن علی کی جانب منسوب کیا تھا گر محققین کے زویک یہ علی بن عبدالرحیم بن عبدالتیس ہے۔ چنانچ اس کو اور اس کی اولا دکی ایک دولت اطراف بھرہ میں زباعہ فتنہ سے قائم ہوئی جس کا انقراض و خاتمہ خلیفہ معتضد کے ہاتھوں ہوا۔

بحرين وعمان مل قرظ كاظهور : عراطراف بحرين اورعمان من قرظ كاظهور بوايد كوف ب ايماع عبد ظلافت معتضد

می دارد بحرین ہوا اور اپنے کو بنوا ساعیل امام بن جعفر صادق کی طرف جھوٹے دعوے سے منسوب کیا۔ حسن جمالی اور زکرورنہ قاشانی اس کے ہمراہیوں اور مشیروں میں سے تھا ان لوگوں نے اس کے بعد بھی اس دعوت کو قائم رکھا اور عبداللہ مہدی کی خلافت امارت کی دعوت دیتے رہے چنا نچہ بھرہ اور کوفہ پر متعرف ہو مجے بعد از اں اس سے منقطع ہو کر بحرین اور عمان کی خلافت امارت کی دعوت دیتے رہے چنا نچہ بھرہ اور کوفہ پر متعرف ہو مجے بعد از اں اس سے منقطع ہو کر بحرین اور عمان کی طرف چلے مجے اور دہاں پر ایک علیحدہ سلطنت قائم کرلی جس کا انقراض و خاتمہ قبائل عرب کے بنوسلیم اور بنوعتیل کے باتھوں آخری چوتھی صدی ہیں ہوا۔

معمروشام : انیس واقعات کے اثناء میں بنوسامان نے اطراف مادوا والجہر میں خودسری کا آخری ۲۲۰ میں اعلان کیا گر دوست فلافت کو بدستورقائم رکھابایں ہمہ فلفاء کے آدکام کی قبیل نہ گر تے شھے ان کی حکومت آخری چوتھی صدی ہجری تک قائم رہی ۔ اس کے بعدایک دوسری حکومت ان کے موالی (آزاد فلامولی) کی محزنہ میں چھٹی صدی تک ان ہے گئی و متصل ری اور ابتدائے وہ میں خود مخاری وخودسری کی وجہ سے اور ابتدائے وہ میں خود مخاری وخودسری کی وجہ سے آخری تیسری صدی ہجری تک قائم رہی مجران کے بعد ہی ایک جداگانہ حکومت ان کے موالی بنوطنج کی قائم ہوئی جس کا تیا م وہ سے اس میں خود تھے اور ان کی حکومت کا دائر و میں مدی ہجری تک رہا ان واقعات کے اثناء میں دولت و عباسیہ کے قوائے حکمر انی مضمل دکمز ور ہوتے گئے اور ان کی حکومت کا دائر و میں ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ ان کے قبضہ سواد و ہزار یہ مجی نکل گیا صرف بغدا دان کے قبضہ وتھرف میں رہا۔

رولت ویلم بعدازاں ایک دوسری حکومت ویلم کی قائم ہوئی جسنے تمام صوبجات ممالک اسلامیہ بر بقید حاصل کر کے بغداد کا قصد کیا اور اس پر بھی قابض ہو گئے ہوئے ہو خلافت مستلقی سے خلیفہ برائے نام مند خلافت پر شمکن رہا در حقیقت دوسروں کے بغیداد گذار میں زمام خلافت رہی یہ دولت تمام سلطتوں سے جو بحالت کر ورک وولت عباسہ قائم ہوئی تھیں با غیبارا اقتدار اور وسعت کی کے بڑی اور ثبان وارتھی۔ پھران کے ہاتھوں سے ملک و حکومت کو سلجو تیہ نے غز سے جو ترک کی باغیبارا اقتدار اور وسعت کی کے بڑی اور ثبان وارتھی۔ پھران کے ہاتھوں سے ملک و حکومت کو سلجو تیہ نے غز سے جو ترک کی ایک شاخ ہے لیا۔ چنا نچہ بہتا ہے سے لیک تاخ میں مدی جری تک یہ حکومت قائم رہی ان کی حکومت وسلطنت بھی دنیا کی محلومت تائم رہی ان کی حکومت وسلطنت بھی دنیا کی محلومت تائم ہیں۔

ظیفہ مستعصم کا قبل اس کروری کی حالت میں خلفاء ہوع ہاں ماہین وجلہ فرات صوبجات سواداور بعض صوبہ فارس میں ایٹا قدم استقلال کے ساتھ جمائے رہے تا آ نکہ تا تاریوں نے چین کی جانب ہے سراٹھا یا اور دولت سجو قیہ پرٹوٹ پڑے اس وقت تک وہ لوگ فد بہب مجوی کے پائن و تنے بعد از ال بغداد پر چڑھ آئے خلیفہ ستعصم کو قبل کر ڈالا اور خلافت اسلام یہ کشرازہ حکومت کو در ہم برہم کر دیا۔ یہ واقعہ ۲ 20 کے کا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تا تاری دائرہ اسلام میں واخل ہوئے ان کی بہت بڑی دولت ہوئی بہت کی چوٹی سلطتیں اس سے تکلیں جو اس وقت تک اطراف و جوانب میں باتی ہیں جیسا کہ ہم ان کوان کے موقع پر بیان کریں میں۔ انشاء اللہ تعالی۔

## جاد : من الله

معتز وموید کی معزولی خلیفه منصر نے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں بیعت خلافت لینے کے بعدد یوان مظالم براہیم اور اور احد بن سعید کو دمش پر بیسی بن محرفوشری کو مامور فر مایا قلدان وزارت احمد بن نصیب کے بیر وقعام بالکہ محرفوسہ جس کی بیری کی برقتی نہیں واقع ہوئی چونکہ وصیف بغا اور احمد بن نصیب کو خلیفہ متوکل کے قل کی وجہ ہے معتز اور موید کی سلوب ہے آئدہ خطرہ کا اندیشہ تھا خلیفہ منصر کے بال دونوں کو معزول کرنے برآ مادہ کر دیا خلیفہ منصر نے این دونوں کو معزول کرنے برآ مادہ کر دیا خلیفہ منصر نے این دونوں کے باس معزولی کا بیام کہلا بھیجا موید نے منظور کرلیا اور معتز نے انکار کر دیا وصیف و تیرہ کی بن آئی ظرح طرح کی اس پر بی کی اور قل کی بھی دی ۔ موید بیدرنگ دیکھ کرمعز ہے تبائی میں ملانری اور ملاطفت سے اور کی بی تا کی خرمیز کے کرمعز کے اس می اس کی دائے ہے منفق ہوگیا اور خود کو معزول کردیا۔

معزولی کا محضر اس کے بعد دونوں نے اپ قلم خاص سے اپنی معزولی کا محضر کی کو محفر کی کا محضر اس کے بعد دونوں نے اپ بھالیا اور اطاعت شعاری کا بتیجہ دیکی کر معذرت کرنے لگا کہ میں نے امرابعت اس مختصر نے کمال احترام سے اپنی بھالیا اور اطاعت شعاری کا بتیجہ دیکی کر معذرت کرنے لگا کہ میں نے امرابعت اس کہنے سننے ہے تم کو کو ک قسم کا صدمہ لا پہنی بھی اب چونکہ تم کہنے سننے ہے تا کہ ہوں اس نے تعلق اللہ بھی اس چونکہ تم کو کو ل سے تا کہ میادا یہ اور کو ل نے وہ اندیشہ جاتا رہا۔ ان دونوں نے وست بوی کی شکریہ ادا کیا قضا ہ اس محضون سے اس معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون معنون میں معنون میں معنون معنون معنون میں معنون میں معنون میں معنون معنون میں معنون میں میں معنون میں معنون میں میں میں میں معنون معنون معنون معنون میں میں میں معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون میں معنون میں میں معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون میں معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معنون معن

وفات کر طلبغہ منعر نے اپنی تخت نینی کے چھنے مینے یا نجویں رہے الاول اس بھی بعارضہ ذبحہ وفات یا بی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کی طبیب نے مجمد زہر آلودہ لگادیا تھا جس ہے اس کی موت وقوع میں آئی۔

مستعین باللہ کی خلافت: خلیفہ جنمر کے مرنے پرارکین سلطنت اور خدام خلافت کل سرائے شای میں جمع ہوئے جس میں بتا صغیر بنا کبیر اور اتامش وغیرہ سے خلیفہ بنانے کی بابت رائے زنی کرنے گئے سرسالا ران آک اور سرداران مغاربہ اور افروشیہ نے ملف اٹھا کر بیان کیا کہ جس کو بغا کبیراور بغاصغیرا تامش خلیفہ مقرر کریں گے ای کو ہم لوگ بھی اپناسرداراور امر سنگیم کرلیں گے ۔ چنا نچہ یہ لوگ مشورہ کی غرض ہے ایک علیحدہ کمرہ میں گئے اس کمیٹی میں احمد بن نصیب وزیر السلطنت بھی آمر سنگیم کرلیں گے ۔ چنا نچہ یہ لوگ مشورہ کی غرض ہے ایک علیمدہ کی مصرمہ ندا ٹھانا پڑے خلیفہ متوکل کی اولا دے اعراض کر کے تعلق میں اور ایتامش کو عارض کر کے اور اور اتامش کو عارض طور پرعہدہ اور سنتھی نا اور اتامش کو عارض طور پرعہدہ اور سنتھی نا اللہ کا خلاب دیا احمد بن خصیب کو بلور قائم مقامی عہدہ کا بت ( تعنی سیکرٹری شپ ) اور اتامش کو عارضی طور پرعہدہ وزارت دیا میا (یہ واقعہ کری ایش دوشنہ کا ہے)۔

محمد بن عيد الندي مخالفت: الحكادن من جوت بى ظيف متعين خلافت كى شان بدارالعوام بلى آيابرا بهم بن اسحاق شمشير بر بهند كن بوئ آي آي آي الرابيم بن اسحاق شمشير بر بهند كن بوئ آي آي آي آي المالميداور خدام دورويد صف بسة كمر به بوئ تضر داران عباسه اور طالبيد على حسب مراتب موجود تنه يكا يك شوروغل كى آواز آن كى تموزى دير كه بعد الشكريوں كى ايك جماعت نے دارالعوام كوروازه بري كا كريك بركامد برياكر ديا۔ دريا فت كيا كيا تو معلوم بواكر بياوگر جمر بن عبدالله بن طابر كه براى ورالعوام كوروازه بري كا كروه تا بيل ان لوگول كرياته بازاريوں اور تماشائيوں كا بحى ايك كروه تا بيل اور معز كومند خلافت بر بنجانے كے خواہاں جي ان لوگول كرياته بازاريوں اور تماشائيوں كا بحى ايك كروه تا دواجن كے جمرابيوں كے ہاتھ يا وَل قد ميل بري كيا في بازاريوں اور تماشائيوں كا بحى ايد بريا ور آلات دواجن كے جمرابيوں كے ہائي درارالعوام سے لوٹ لئے گئے۔ بنامغير نے بنج كران غوغائيوں اور بلوائيوں كو بنايا اوران جى سے جند جنگ خزائن شائي اور دارالعوام سے لوٹ لئے گئے۔ بنامغير نے بنج كران غوغائيوں اور بلوائيوں كو بنايا اوران جى سے جند

ا خلیفه منتهر بالقدمی بن متوکل بن منتهم بن دشید بن مبدی بن منعور کی مال ام ولد رومیه بنتیه نای بخی ۱۹۳۶ بید منام ویس پید بوا چه مبینه خلافت کی پیس با برای بید بوا چه مبینه خلافت کی پیس برس چه مبینه کی عمر پائی-سامره میں انتقال بوااحمد بن محمد منتهم نے نماز و جناز و پزهائی کی صورت سند مر بند اور با رعب و داب تھا علو بول کے ساتھ خاص رعایتی کرتا تھا۔ تاریخ کامل جلد مرحقیم بیم

تارخ الخلفا وازسيوطي فويت الوفيات جلدا منيهما

ابن ا فیرجلد ے صفی ہم

لوگوں کوئل کرڈ الا ای بنگامہ کے اثناء میں قیدیوں نے جیل کا درواز وتو ڈؤالا قیدی نکل آئے ای دوران میں ترکوں نے ظیفہ منتعین کی بیعت کرلی۔ بیعت کرنے والوں کو انعامات اور جائزے ملئے لگے۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن طاہر کے باس بیعت کا بیام بھیجا۔ اس نے اور سب نے جو بغداد میں تنے ظیفہ منتعین کی بیعت کرئی۔

ا تامش کا تقر را اتامش کوعبده و زارت پر مستقل کیا۔ معراور مقرب کی سند مکومت عطا کی بیتا شرائی کو طوال کا بیتان اور خاص خاص کاموں پر اور اشناس کو بقید ارکین سفانت پر بر برانقذ ق پر شا بک خادم کو گل سرائ شادی نوع جان شاران اور خاص خاص کاموں پر اور اشناس کو بقید ارکین سفانت پر کا در با بیان کی گورٹری پر تبدیل کر ویا سمو بیش پر کا در با محال کا ایک شخص تھا۔ اہل محص نے بلوہ کر کے اس کو نکال با ہر کیا۔ ور با بر خلافت سے فضل بن قارن ہراور مازیار تا مور ہوااس نے اہل محص کا خون مبار کر دیا اور ان کے سرداروں کو سامرہ جس گرفا ذکر لایا۔ وسیف کو جو تعرشای جس تھا صابف کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم بھیجا گیا۔ چنا نچہ وصیف نے اس تھم کے مطابق بلا دروم جس داخل ہوکر قلفہ فرور بیکو فتح کر لیا۔ ساتھ جہاد کرنے کا تھم بھیجا گیا۔ چنا نچہ وصیف نے اس تھم بن دیار بسرا فسری گئر صا کفہ جہاد کرنے کو گیا آور مطام کر فتح کر کیا۔ عمر بین عبداللہ کی شہادت سے اجازت حاصل کی تجاد میں اہلی تمنی کی ایک میں مقابلہ پر آیا۔ عما کر اسلام یہ کو جاد کرنے کی در با برخلافت سے اجازت حاصل کی تجاد میں اہلی تمنی کی اور اسلام ہوگر استعن بی مقابلہ پر آیا۔ عما کر اسلام یہ کو جاد کرنے کی ساتھ بات کے ساتھ بلاد پر آیا۔ عما کر اسلام یہ کو بادوں طرف سے گھر لیا۔ عمر بن عبداللہ مع دو بڑار مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔

علی بن میکی کی شہاوت: اس واقعہ ہے رومیوں کے حوصلے بردہ میے تغور جزیرہ پر جڑھائی کروی علی بن میکی کوجس وقت کہ وہ ارمینیہ ہے میافارقین کو جار ہاتھا بی خرگی جوش حمیت قومی ہے لوٹ پڑا ایک عظیم خوزیزی کے بعدمع جارسوآ ومیوں

کے شہید ہو گیا۔

بغداد وسما مرا میں شورش جس وقت ان دونوں نامی سیرسالا روں کی شہادت کی خبر بغداد تک بخی اہل بغداد کی آئی موں سے خون فیک پڑااس وجہ سے کہ یہ دونوں شہید جہاد کے خت حریص اسلام اوراسلامیوں کے دئی دوست سے ملک وقوم کو ان کی ذات سے بڑی تقویت تھی ترکوں پر غفلت اور لا پرواہی کا الزام لگایا ظیفہ متوکل کے ہار ہے جانے اورامور سللت پر ترکول کے متعرف و عالب ہوجانے کا تذکرہ کرتے ہی سب جوش انتقام سے تمرا کئے ہوام الناس نے جمع ہوکر جہاد جہاد کا شور پر پاکر دیا فوج شاکریداس منادی کوئن کران لوگوں سے جا ملی ۔ در بار خلافت سے اپنی تخواہیں طلب کیں اور جباد کا شور پر پاکر دیا فوج شاکریداس منادی کوئن کران لوگوں سے جا می ۔ در بار خلافت سے اپنی تخواہیں طلب کیں اور جبل کے درواز ہے و کر قید یوں کو شاک لیا۔ بغداد کا بل تو رُدُ اللہ جمد بن عبدالله بن طاہر کے کا تبوں کے رکا نات لوٹ لئے مجے ۔

امرا و بغداد نے بہت سامال و اسباب مجاہدین کو دیا جبال فارس اور اہواز سے مجاہدین کا گروہ ول بادل کی طرح امنڈ آیا۔ مرتب وسلے ہوکر جہاد کی فرض سے نکل کھڑ ہے ہوئے خلیفہ ستعین اور ارکین دولت نے دم تک نہ مارا۔ اس کے بعد عوام الناس نے سامرہ میں آتش فساور وشن کر دی جیل کے درواز ہے تو ڈکر قیدیوں کو نکال لیا۔ خدام دولت کی ایک جماعت اس خلوقان کی روک تھام کو آئی توام الناس ان پرٹوٹ پڑے خدام دولت کو تکست ہوئی۔ بعنا وصیف اور اتامش سوار ہوکر ترکی تو کی گوری کے بعد الناس الناس کا مارا گیا اوران کے مکانات لوٹ لئے گئے بھرفت دونسادفر وہوگیا۔

اتامن کافل : ظیفہ منتھن نے مندِ ظلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعدا تامن اوراس کی ہاں اور شا کہ خادم کواس قد ر ا آزادی دی کہ یہ لوگ بلا استغبار بیت المال اور فزائہ شاہ سے جس قد ر چاہتے لیتے جو چاہتے کر گزرتے جو ہدایا اور خاتف المرآف وجوانب ہے آئے بہ تکلف تعرف کرڈا لیتے اور جوان لوگوں کی دست برد سے پختا اس کوا تامش عباس بن منتھین کے مرف کے بہانہ سے لیتا کہ تکہ بیاس کی گرائی جس پرورش پار ہاتھا اس سے بغا اور وصیف کونا رائے گی پیدا ہوئی الرآک اور فراعند کا حال پتلا ہوگیا 'بغا اور وصیف کونا رائے گی پیدا ہوئی الرآک اور فراعند کا حال پتلا ہوگیا 'بغا اور وصیف کواس امر کا احساس ہوگیا اور انہوں نے ان لوگوں سے سازش کر کے ابھار دیا چاہتی ہوا ورکس سرائے شاہی کے حافظین اٹھ کھڑے ہوئے جوش کا قصد کیا جہاں پرا تامش نے خلیفہ مشتھین کے پاس پناہ گزین ہونے کا ارادہ کیا خلیفہ ستھین نے بناہ نہ دی دور وز تک مامرہ میں رہا تیسرے روز بلوا ئیوں نے جوش کا دروازہ تو ڈڈ الما ابلا بھا کہ تھس کے باس بار گار اور اسباب کولوٹ لیا۔

ظیفہ متعمن نے اس کے بجائے ابوصالح عبداللہ بن محمد بن علی کوعبد ہ وزارت ہے متاز کیا وصیف کوا ہوازگی اور بغا صغیر کو فلسطین کی سند حکومت عطاکی بچوعرصہ بعد بغاصغیرا وروز پرالسلطنت ابوصالح سے اُن بن ہوگئی ابوصالح بخوف بغاصغیر بغداد بھاگ علیا ' تب ستعین نے قلمدان وزارت محمد بن فضل جرجانی کے سپر دکر دیا اور دیوان رسائل پر سعید بن حمید کو مامور فرمایا۔

ابوالحسین کاظہور: یکی بن عمر بن یکی بن حسن بن زید شہید کوف میں رہتے تھے کنیت ابوالحسین عمی ان کی مال عبداللہ بن جعفر کا سام میں سے تعفر کی سام میں ان کی مال عبداللہ بن اور تک دی جعفر کی سام میں سے تعفر کی سام میں اور تک دی وجہ سے افلاس اور تک دی

نے گیرلیا تھا نان شبینہ کوئٹائ ہور ہے تھے انہیں دنوں عمر بن فرج کوفہ میں عہدِ حکومت متوکل میں بوطالب کا سردار مقرر ہوکر خراسان لے آیا ابوالحسین اس سے ملنے کو گئے۔ اپنی مقروض افلاس تھی دئ اور کثر ستوعیال کا بعال میان کر کے ہمدردی ادر صلد حم کے خواسنگار ہوئے میں بن فرج نے بخت درشت الفاظ سے مخاطب کر کے قید کر دیا جب لوگوں نے منازت کی تور ہا کیا گیا۔

ابوالحسین قید ہے رہا ہوکر بغداد پنجے بھر بغداد ہے مامرا آئے وصیف ہے ملاقات کی اپنی ہے کی اور بختا ہی کو بیان کرکے بچھ دظیفہ مقرر کئے جانے کی بابت عرض ومعروض کی۔ وصیف بھی بدمزاجی ہے جی آیا۔ بخت و ناملائم الفاظ کہ کرنگوا دیا۔ مجور انحال پریشان کوفہ والیس آئے ان دنوں جمہ بن عبداللہ بن طاہر کی جانب ہے ابوب بن حسین بن موئی بن جعفر بن سلیمان بن علی والی کوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں بیٹے کر بادیہ تھینانِ عرب اور اہل کوفہ کو بقصد خروج جمع کیا اور آل بھر کی سلیمان بن علی والی کوفہ تھا۔ ابوالحسین نے کوفہ میں بیٹے کر بادیہ تھینانِ عرب اور اہل کوفہ کو بقصد خروج جمع کیا اور آل کھر کی حملیات اور ان سے راضی ہونے کی دعوت دی۔ سب نے بطیب خاطر اس دعوت کومنظور قبول کیا جیل کے درواز ہے قرقر کر قبد بول کونکال لیا۔ عمال شاہی کوشہر سے نکال با ہر کیا۔ شاہی دفاتر کوجلا دیا بیت المال کے درواز ہے قرق الے دو ہزار و بتار خرار و بتار

ابوالحسین کی فتو حات جنانچ بولس نے حمد بن عبداللہ بن طاب کواس سے مطلع کیا بھی بی عبداللہ بن جموداورا ہوب نے اوا ہوسین کورنر سواد کولکہ بھیجا کہ ابوب بن حسین کے ساتھ جنگ کی بن عمر پر بیطہ جاؤ۔ چنانچ جبداللہ بن محموداورا ہوب نے واوا ہوسین سے صف آ رائی کی ابوالحسین نے پہلے معرکہ میں بی ان کو حکست دے دی جو پھیدان کے ساتھ تھا لوٹ کر جواد کوفی کی جانب قدم بڑھائے : بدیداورا طراف وجوانب کے رہے والوں کا ایک گروہ ساتھ ہوگیا سردیمن واسل کو تھے تھے تھے تھے الثان لائے جو گیار دیمن واسل کوئے تھے تھے تھے تھے تھے الثان لائے جو گیار جمع ہوگیار جمع ہوگیار جمع ہوگیار جمع ہوگیار جمع ہوگیار کوئے اورا ہوائی کی اسلامی کوئے اورا ہوگیا ہوئے اورا ہوگیاں کی طرف روانہ ہوا اورا ہوائی سے دوک تھا میں مورک اس بوجے موقان کی طرف مواجعت کی عبدالرحمٰن بن خطاب معروف ہوجہ الفلس سے نہ بھیڑ ہوگی ابوائحسین اس کو کھت دے کر کوف چھا گیا اور عبدالرحمٰن بن خطاب نے میدان جنگ سے بھاگی کوئے اورا ہوائی میں دم لیا۔

ابوالحسین کافل اہل بغداد اور کوفہ کے عوام وخواص نے زید ہے کی آمداد پر کم یں با ندھ لیں ابوالحسین کے پاس جوق درجوق آ کرجمع ہونے گئاں اثناء میں حسین بن اساعیل کوفہ کے قریب آ پہنچا عبدالرحمٰن بن خطاب بھی پینچر پاکرای سے آ ملا ابوالحسین نے کوفہ سے نکل کرصف آ رائی کی تمام دات تر تیب لشکر میں معروف رہا میج ہو ہے بی حملہ کر دیا۔حسین بن اساعیل کے ہمراہیوں نے سنجل کراہیائی زورحملہ کیا کہ ابوالحسین کے دکاب کی فوج میدان جنگ سے بھائگ گئی نہ بھا مدوارو اساعیل کے ہمراہیوں نے سنجل کراہیائی زورحملہ کیا کہ ابوالحسین کے بعین کا گرفتا دکر لیا گیا از انجملہ میصم بھی تھا بالآخر کی بن عمر (یعنی ابوالحسین ) کے مارے جانے پراٹر ائی کا خاتمہ ہوا سرا تارکر نامہ بشارت وقتے کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے باس بھی دیا گیا اور محمد بن عبداللہ بن طاہر نے اس کو خلیفہ ستھین کی خدمت میں دوانہ کر دیا۔خلیفہ ستھین نے ایک صنبرق میں بند کرا کے سلاخ خانہ میں رکھواد یا اور قید یوں کوجیل میں ڈال دیا (یدواقعہ پندرہویں رجب میں جانے کے ا

ایل طبرستان کی مزاحمت اس اثناء میں محمد بن عبداللہ کا نائب ان جا گیرات پر بھنہ کرنے کو وار دطبرستان ہوا اور اس تقعہ ذھن پر قابض و متعرف ہونے کا قصد کیا جس سے وہاں کے دہنے والے مستفید ہوتے تھے محمد و جعفر پر ان رستم نے مزاجمت کی اور ان لوگوں کو لے کراٹھ کھڑے ہوئے جو اس بلاد میں ان کے مطبع و فر ماں بر دار تھے ہے محمد بن عبداللہ کا نائب ان لوگوں سے فالف ہوکر سلیمان عامل طبرستان کے باس چلا آیا۔ رستم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیلم کے باس بھبجا کہ سلیمان والی طبرستان کا مقابلہ پر ہماری مدد کرواس کے بعد طبرستان میں علویوں سے محمد بن ایرا ہیم کی خدمت میں کہلا بھبجا کہ آپ المارت کا دوئو کی تیجئے۔ ہم آپ کے دیکام اور اوامری تھیل کریں گے ۔ محمد بن ایرا ہیم نے اس سے خود تو انکار کردیا مگر یہ ہدایت کردی کہتم رے میں جا کرمن بن زید بن محمد بن ایرا ہیم نے دس سبط کی خدمت میں یہ دوخواست پیش کرو وہ ہم لوگوں کے ہم دار اور مقتدا ہیں۔

حسن بن زبید کی بیعت استم نے اپنے ایک خاص آ دمی کو معد محمد بن ابراہیم کے خط کے حسن بن زبید کی خدمت میں روانہ کیا۔ حسن بن زبیداس درخواست اور محمد بن ابراہیم کے خط کو دیکھ کر پھولے نہ سائے رہے سے طبر ستان آ پنچے اس عرصہ میں اہل کلا دوسالوس دریان اور دیلم کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ پہرانِ رستم ان کے سردار و پیشوا تھے ان سب لوگوں نے میں اہل کلا دوسالوس دریان اور دیلم کا ایک جم غفیر جمع ہوگیا۔ پہرانِ رستم ان کے سردار و پیشوا تھے ان سب لوگوں نے بالا تفاق حسن بن زبید کی امادت کی بیعت کی اور سلیمان وجمد بن اوس کے عمال کو طبر ستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان وجمد بن اوس کے عمال کو طبر ستان سے نکال باہر کیا۔ سلیمان والے بھی اس گروہ میں آ طے اور ایک خاصال کرم تب ہوگیا۔

آ مدرج خوالی احسن نے میدان خالی و کھے کرآ مدیر چڑ حائی کردی۔ تھر بن اوس ساریہ ہے آ مدے بجائے کو آیا۔ ایکن پہلے بی تملد میں فکست کھا کر ساریہ میں سلیمان سے جاملا۔ حسن نے آمد پر جھنہ حاصل کر نے ساریہ کا رخ کیا۔ سلیمان نے اپنالفکر مرتب کر کے میدان کا داستہ لیا خلطی میہ ہوگی کہ شہر کی تفاظت کا پھوا تظام نہ کیا اور اس کا دساس حسن بن زید کے سیالا دوں کو ہوگیا۔ چنانچ جس وقت شہر کے باہر ایک میدان میں صف آرائی ہوئی اور دونوں حریف باہم متصادم ہوگئے۔ سالا دوں کو ہوگیا۔ چنانچ جس وقت شہر کے باہر ایک میدان میں صف آرائی ہوئی اور دونوں حریف باہم متصادم ہوگئے۔ حسن بن زید کے دوایک سیدمالا رمیدان جنگ کا داستہ کا نے کرشہر میں میس سے سلیمان بی خبر پاکر حواس باختہ بھاگ کھڑا

ہوا۔ حسن بن زید نے کامیا بی کے ساتھ ساریہ پر قبضہ کرلیا اور سلیمان کے اہلِ وعیال کوایک بھتی پرسواو کرا کے سلیمان کے ياس جرجان هيج ديا ـ

بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان نے اراد تا شکست اٹھائی تھی اس وجہہے کہ کل بی طاہر کا میلان تشیخ کی جانب تھا۔

ر سے بر قبضہ اساریہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد حسن بن زید نے اپنے پچازاد بھائی قاسم بن علی بن اساعیل یا بدروایت بعض موَ رَخِين محمد بن جعفر بن عبدالله عقبتي بن حسين بن على بن زين العابدين كوبسر افسر**ى ايك فوج يحرر به كي جانب دوات** کیا۔ چنانچہ انہوں نے رے پربھی قبضہ کرلیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر در بارخلافت تک پینی ۔ خلیفہ مستعین نے ایک لٹھو **ہران کی** جانب حسن بن زید کے قبضہ وتصرف ہے بیجائے کوروانہ کیا۔

محمد بن جعفر کی گرفتاری جمر بن جعفر (حس بن زید کاسپه سالار) رے برقابض ہونے کے بعد اہل رے ہے بدسلو کی کرنے لگا۔ اہلِ رے کوکشیدگی پیدا ہوئی۔ محد بن عبداللہ بن طاہرنے اپنے ایک سید سمالا رقحہ بن میکال پراورشاہ بن میکال کو بسر گروہی ایک فوج رے کی جانب روانہ کیا۔ محد بن میکال نے چینجے ہی رے پر قبضہ کر کے محد بن چھفر کو گرفیار کرلیا۔ جسن بن زید نے واجن نامی ایک سپدسالار کو مامور کیا ابن میکال مقابلہ پر آیا لا ائی ہوئی ابن میکال کو مکست ہوئی اثناء دارو کیریش مارا گیا اوررے پردوبارہ حسن بن زید کا قبضہ ہوا۔ پچھ عرصہ بعد سلیمان بن طاہر نے جرجان سے طبر متان کی جانب مراجعت کی اور اس کوحسن بن زید کے قبضہ سے نکال لیا۔ حسن بن زید طبرستان کو خیر آباد کہد کر دیلم چلے محصے اور سلیمان نے سار میدوآ مد کی طرف کوچ کر دیا اور اس کے ہمراہ قارن بن شہرزاد سے لڑ ہے بھی تھے۔ سلیمان نے ان کی خطامعاف کروی اوراسیے ہمراہیوں کوانہیں تکلیف دینے سے روک دیا۔

موی بن بغا کبیر کی آمد اس دا فعہ کے بعد موی بن بغا کبیر بسر افسری ایک لفکر جرار دار در ہے ہوا اور اس کوابو دلف کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد ایک کشکر صوبحات طبرستان کیطر ف روانہ کیاحسن بن زید ہے آڑا کی ہو گی آخر الا مرحسن بن ز بدصوبجات طبرستان ہے بھاگ کر دیلم جلے سے موی بن بعا کبیر نے صوبجات طبرستان پر کام بالی سے ساتھ جستہ کر لمیا اور حسن بن زید کے مکان اور فوجی کیمپ کو ویران کر کے رہے کی طرف اوٹ آیا۔

باغر کے وکیل کی گرفتاری باغرز کی زکوں میں ایک نامورسپدسالاراور بغاصغیر کے مصاحبوں بیں تھا خلیفہ متو**کل** کے قُلّ کئے جانے کے بعداس کا وظیفہ بڑھا دیا گیا کئی گاؤں سوا د کوفہ میں بطور جا کیرمرحمت کئے مکئے۔ایک مخص نے اہلَ ہاروسا ے ان دیبہا توں کو دو ہزار دینار برٹھیکہ لے لیا اتفاق وقت ہے ابنِ ماریہ نامی ایک مخض باغر کے وکیل ہے الجھ گیا اور اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ بچھ عرصہ بعد باغر کا دکیل رہا ہو کر سامرا آپہنچا۔ دلیل بن بعقوب ن**عرانی سے ملاجس کے قبعنہ میں ا**ن دنوں زیام حکومت تھی اور بیابن مارید کا دوست تھا اس نے باغر کے وکیل کی پھے ساعت نہ کی۔ باغر کا وکیل باغر کے باش ممیا تمام واقعات بیان کئے۔ باغرکواس ہے برہمی پیدا ہوئی اس وقت بغاصغیر کے پاس گیا دلیل نفرانی کی شکایت بخت وست الفاظ ہے اس کو یا دکیا۔ بغاصغیر نے تشفی وتسلی آمیز کلمات میں کہا' ' گھبراؤنہیں' میں بہت جلداس نصرانی سے بدلہ **لوں گا چوتک**ہ امور خلافت اس کے ہاتھ میں ہیں مجلت اچھی نہیں ہے میں ذرااس کے کاموں کا انظام کرلوں تو تم جواس کے شاہم حیا ہو

کرنا''۔ باغر کا جوش اس نظرہ کے سنتے ہی قدر نے فرو ہو گیا۔ لوٹ آیا بغاصغیر نے دلیل نفرانی کوان تمام واقعات ہے مطلع کردیا اور نیزیہ کہلا بھیجا کہ باغر کے تیورا چھے نظر نہیں آتے۔ ذرا ہوشیار رہنا اور باغر سے یہ ظاہر کیا کہ بیں نے دلیل کومعزول کردیا ہے مگر پھر بھی باغر کا غصہ کم نہ ہوا در بارخلافت کی آمدورفت بند کردی۔

باغر کے خلاف شکایات: ایک دوز بغاصغیر حسب عادت قدیمه اپنامنعی فرض ادا کرنے کوظیفه متعین کی خدمت میں حاضر ہوا خلیفه متعین نے وصیف سے اپناخ کے اعمال اور باغر کی کیفیت دریافت کیا وصیف نے عرض کیا'' امیر آخمو منین اس محالمہ کو جھ سے زیادہ اچھا جانے ہیں۔ لیکن میر سے نزویک باغراچھا آوئی نبیل ہے'' ۔ خلیفه متعین بین کر بغاصغیر کی طرف دائے طلب کرنے کی غرض سے متوجہ ہوائی نے صاف انکار کردیا۔ باغرکواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے ان ہمراہیوں کو جمع کیا جنہوں نے خلیفہ متعین اور وصیف کو بار کو جمع کیا جنہوں نے خلیفہ متوکل کے تل کا اس سے عہد بیان کیا تھا اور ان لوگوں سے دوبارہ خلیفہ متعین اور وصیف کو بار ڈالے اور خلیفہ متعین اور وصیف کو بار ڈالے اور خلیفہ متعین اور وصیف کو بار ڈالے اور خلیفہ متعین اور کومند خلافت پر بھانے کا اقر ارلیا۔ اس شرط سے کہ زیام حکومت اس کارر دائی کے بعد انہیں کے باتھ میں ہوگی۔

سازش کا انگشاف: رفتہ رفتہ یہ خبر ظیفہ ستعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ بناصغیراور وصیف کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد دونوں حاضر ہوئے ظیفہ ستعین نے ان سے یہ واقعات بیان کئے۔ بغا اور وصیف نے تشم کھا کر اس سے اپنی لاعلمی ظاہر کی طیفہ ستھین نے باتھا اور وصیف باغر کومع ان دوتر کول کے جو اس کے ہم راز تھے گرفتار کر کے تید کر دینے کا تھم دیا۔ جس کی تھیل تھم کے صادر ہوتے بی نہایت مستعدی ہے گائی۔

ماغرکافل : ترکول تک اس خبرکا پہنچا تھا کہ آگ بولہ ہو گئے اور سلح ہوکرنگل کھڑے ہوئے شائی اصطبل کولوٹ لیا خاصے سے کھوڑوں ایر سال کولوٹ لیا خاصے سے کھوڑوں پر سوار ہوکرکل سرائے شائی کی طرف آئے اور اس کو چاروں طرف ہے گھیر لیا۔ وصیف نے ترکوں کی یہ حالت و کھوکر باغرے قبل پرایک سردارکو متعین کیا تھوڑی ویر بعد باغر کا سر بغاا وروصیف کے روبرو آگیا۔

ترکول میں بیجان: باغر کے آل ہونے پر جیبا کہ بعثا اور وصیف کا خیال تھا ترکوں کا جوش فرونہ ہوا بلکہ اور استقلال کے ساتھ ترتی پذیر ہوا سامرا میں جس طرف نظرانتھی تھی بلوائیوں کا جینڈ انظرا آتا تھا ہر کو چہ بازار میں ترکوں نے طوفان بے تمیزی پر پاکرر کھا تھا۔ مجور آبغا' وصیف' شا مک خادم' احمد بن صالح شیر زاد اور خلیفہ ستعین سامرا ہے نکل کر بغداد چلے آئے اور محرم الاس الشکر' میں عبداللہ بن طاہر کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ ان لوگوں کے چلے آئے کے بعد بقیہ سپہ سالار ان لشکر' کاب عمال اور کل بنوہا شم باششنا ، جعفر خیاط اور سلیمان بن بچی بن معاذ سامرا سے بغداد میں آگئے۔

سامراے ان لوگوں کی روانگی ہے بعد تر کوں کوخود کر دہ پشیمانی ہوئی۔ چیے سر داران کشکرسوار ہو کرخلیفہ ستعین اور اس کے ہمراہیوں کو داپس لانے کی غرض ہے روانہ ہوئے مگر ان لوگوں نے ان کے عرض ومعروض کرنے پر خیال نہ کیا ٹا أمید ہوکر واپس آئے اور معتز کوخلیفہ بنانے کے متعلق غور وفکر کرنے لگے۔

مستعین کا بغداد میں قیام جس وقت ظیفہ متعین نے دارالخلافت بغداد میں بظاہر مستقل سکونت اختیار کرلی ترکوں کو اس سے ایک محونہ تشویش پیدا ہوئی چند سرداران لشکر عذر خواعی کے لئے بغداد میں خلیفہ مستعین کے پاس آئے اپنے کئے پر

پشیانی ظاہر کی اور مراجعت کے لئے منت وخوشامہ کے ساتھ اصرار کرنے سے ظیفہ ستھیں اپنے احسانات اوران کی بے وفا ئیوں اور بدعہدیوں کا اظہار کر کے بات بات پر جمڑک دیتا تھا بالا خرظیفہ ستھیں نے تک آ کر صریح الغاظ میں اپنی خوشنو دی مزاخ ظاہر کر دی ترکوں میں ہے کسی نے کہا'' اچھا اگر امیر الجومنین ہم ہے رامنی ہو مجے ہیں تو ہم اللہ المحواور ہمارے ساتھ سوار ہو کر سامرا کا راست او' مجمد ہن عبداللہ بن طاہر نے اس بے باکا نہ اور غیر مہذب گفتگو کر بنے پر دیمارک کیا خلیفہ ستھیں نے سن کر ارشاد کیا'' یہ لوگ جاہل ہیں مجمی ہیں ۔ ان کوآ داب شاہی کی خبر میں ہے' ہے جمد ہی عبداللہ بین کر فاموش ہوگیا۔ فلیفہ ستھین نے ترکوں سے خاطب ہو کر فر مایا'' فی الحال تم لوگ دائیں سامرا جاؤ تمہار اوظیفہ بحال رہے گا ور عنظریب میں بھی آ وُں گا' چنا نجر ترکوں نے مراجعت کی۔

معتزی بیعت خلیفہ متعین کے نہ آنے اور محد بن عبداللہ کے اعتراض کرنے سے کشیدہ خاطر ہو گئے نتیجہ بیہ ہوا کہ معتز کو جیل سے باہر نکالا اور اس کی خلافت کی بیعت کر لی ملاز مین کو دو دو ماہ کی تنخوا ہیں تقلیم کیں۔ بیعت عامہ کے وقت ابواح یہ بین الرشید بھی بلائے گئے تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر کے معتز سے ناطب ہو کر تعربیتا کہا '' جم نے تو اپنے آپ کو معز دل کر دیا تھا؟'' معتز نے جواب دیا'' ہاں! مگر بدا کراہ و جر''۔ ابواح پر بولے'' مجھے اس کی کیا خبر میں تو آپ کی ( لینی مستعین کی ) بیعت کر چکا ہوں اب میں تہمارے ہاتھ پر کس طرح بیعت کروں''۔ معتز نے قائل ہو کرچھوڑ دیا۔

سی ایک اور بیت کے بعد محکمہ پولیس پر ابراہیم و برج کو مامور کیا گیا کتابت دوادین اور بیت اکمال کا انتظام پیٹی اس کے سپر د ہوا۔ سپر سالا روں میں سے جنہوں نے معتز کی بیعت کی تھی عماب بن عماب بغداد پھاگے کرچلا گیا۔

بغداد کی قلعہ بندی جمہ بن عبداللہ کومعز کی بیعت کی خرگی تو اس نے انظامی نظا تھی نظا تھے۔ جو بہ بن عمران والی فومل کو بھیجا سامرا کارسد وغلہ بند کر دواس اثناء مالک بن طوق مع اپنے اہل وعیال اور نظر کے آپنچا۔ جو بہ بن قیس وآئی انبیار نے نام فراہمی نظر کا فرمان روانہ کیا۔ بیرونی انتظام کرنے کے بعد بغداد کی قلعہ بندی شروع کر دی شہر پناہ کو درست کر دیا۔ ہم دروازے پر جبنیقیں نصب کرائم ورکار آزمودہ سید سالا رمقرر کئے فصیلوں پرنا می گرامی قدرا ندازوں اور جنگ آوروں کو مامور کیا اور شہر کے دونوں جانب عمیق خند قیس کھدوا کمیں۔ اس انتظام و درسی میں تمین لاکھ تمیں ہزار دیپار صرف ہوئے۔ وظائف اوروزے واقف کاروں کو سیرد کردیے گئے تا کہ عندالعزودت اوگوں کو دیا کریں۔

مستعین کا ترکول کو اختیاہ فلید مستعین نے بھی گورزان صوبجات مما لک محروسہ کے نام فرامین جاری کے کہ خراج وغیرہ تا صدور تھم نانی بجائے سامرا کے بغدادروانہ کرو۔ ترکول کے سردارول کولکھا کہ اس وقت تک جو بچھتم نے کیا ہم نے اس سے درگز کیا اب بھی اپ باغیانہ خیالات اور ناشا کستہ افعال سے باز آ و اور خلافت پنائی کی اطاعت قبول کرو۔ معز اور محمد بن عبدالله میں خط و کتا بت شروع ہوئی معز محمد سے پنی بیعت کرنے کو کہتا تھا خلیفہ متوکل کی بیعت کی یادد ہائی کراتا تھا جو اس سے لی گئتی کہ مخصر کے بعد معز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ اس سے لی گئتی کہ مخصر کے بعد معز کو مستعین کی اطاعت قبول کرنے اور باغیانہ خیالات کے باز آ نے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک مدت تک دونوں میں خط و کتا بت جاری رہی مگرکوئی نتیجہ بیدانہ ہوا۔ خیالات کے باز آ نے کی ترغیب دیتا تھا۔ ایک مدت تک دونوں میں خط و کتا بت جاری رہی مگرکوئی نتیجہ بیدانہ ہوا۔ موکی بن بعنا کہیر ان دنوں بقصد جنگ اہل محص شام گیا ہوا تھا خلیفہ متعین اور معتز اس

ے خط و کتابت کر دہے تھے اور ہر ایک اس کو اپنی طرف بلاتا تھا آخرالا مرمویٰ بن بغا کیرمعتزی جانب ماکل ہو گیا خلیفہ متعین کی بیعت خلافت تو ژکرمعتز کے پاس جلا گیا۔عبداللہ بن بغا کیر سامرا ہے بغداد آیا خلیفہ متعین کی دست بوی کی اور یہ بنا ہر کیا کہ بیس آپ کے قدموں پر جان ناری کو آیا ہوں کچھڑ صد بعد جب مویٰ بن بغا کیرمعتز سے جا ملاتو یہ بھی بغداد سے بنا کہ بیس متعین کے حالات دریا فت کرنے کے لئے بغداد آگیا تھا۔معتز نے اس معذرت کو تبول کر لیا اور اس کے عہدہ پر اس کو بحال رکھیا۔ اس کے بعد حسن بن افشین سامرا سے بغداد آگیا۔خلیفہ متعین نے مغذرت کو تبول کر لیا اور اس کے عہدہ پر اس کو بحال رکھیا۔ اس کے بعد حسن بن افشین سامرا سے بغداد آگیا۔خلیفہ متعین نے خلعت فاخ وسے سرفراز فر ماکر اشروسید کی سرداری عنایت کی۔

المخداد کی طرف پیش قدی جمد وقت امراء شہروار کین دولت جمل کو جمل طرف ملنا تھا مل کے اور ایک سکون کا عالم جائیل پرطاری ہوا اس وقت معز نے اپنے ہمائی احمد بن متوکل ملقب برموفق کو جنگ بغداد کا لواء عزیت کیا اور ایک بہت برا الشکر مرتب کر کے بسر افری با می سید سالا رکا باتکین ترکی موفق کی ماتی میں دیا۔ چنا نچہ موفق بچاس براری جعیت کے ساتھ جم میں اتر آک فراعت اور مفار بہتے بغداد کی جانب سیلا ب کی طرح بر عاد ما بین عکم ااور بغداد کے جس قد رقصبات اور دیمات و دیمات سے سبب کولوث لیا بغاصغیر کے ہمراہیوں کی ایک جماعت موفق کے پاس چلی آئی موفق کا لشکر برحت برحت باب شاہید میں اور خند تا می تا کہ میں ہوئے خلیفہ منتھین نے حسین بن اساعیل بن ابراہیم بن حسن بن مصعب کو باب شاہید پر مامور کیا اور چند تا می تا میں حب بہنچا محمد سیسلاروں کواس کی ماتھ ہوئے ہیں ہوئی ہوئی کہ کے بردوانہ کیا اور ایکا دن کہ ماہ صفر اہم ہوئی کی سے میں مور کا ہم ہوئی ہیں ہوئی کی کہ پردوانہ کیا اور ایکا دن کہ ماہ صفر اہم ہوئی ہوئی اس معرفی اور فقہا ہوئی اس کی میں میں تھا دن کہ ماہ صفر اور ایکا ہوئی دن کہ ماہ صفر اور ایکا دن کہ ماہ صفر اور ایکا دن کہ میں مور کیا ہوئی دن کہ اور ایکا دن کہ ماہ صفر اور ایکا دن کہ ماہ میں مور کیا ہوئی دار کو کہ میں تو اور فقہا ہوئی اس کی اطاعت میں تھا تی طرح اب بھی دار کو کہ میں تھا دی کہ معز لہ کو خلیفہ منتھین کے بعد مند خلا فت کا دارت بنا کیں گئی گئی کی موفق کے لئکر یوں کے معتور نہ کو کو کیا ہوئی دار کو کہ میں دور کی کی کرموز لہ کو خلیفہ منتھین کے بعد مند خلا فت کا دارت بنا کیں گئی گئی گئی کے در کہ کی کو کہ کو کھوں نہ کو کہ کو کہ کیا تھیں کے در کو کے معتور نہ کہ کو کی کی کہ کے در کہ کو کھوں نہ کو کہ کی کو کھوں کی کو کھوں نے کو کہ کی کے در کو کھوں نہ کی کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کی کو کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھو

معرکہ شامید : دوسرے دن ان سید سالاروں کی جوباب ثابید پر متعین سے بخرض صدور تھم جنگ بیر بورٹ آئی کر ترکوں کا آخ جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ باب شامیدے دہ لوگ بہت قریب آگئے ہیں۔ جمد بن عبداللہ بن طاہر نے پشت رپورٹ برلکھ بھیجا کہ فی الحال تم لوگ ان پر تملہ نہ کر و جہال تک ممکن ہو جنگ کو آئندہ دنوں پر ٹالوا گروہ حملہ کریں تو تم مدافعت کے علاوہ جنگ نہ کرو ای روزعبداللہ بن سلیمان تا بمب بغاصفیر مکہ معظمے تین سوآ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ آ بہنچا تھ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الحام اور جائزے مرحمت کے اس کے دوسرے دن ترکوں نے باب شاہدی طرف بھر پیش قد ٹی کی حسین بن اساعیل معدا ہے لشکر کے مقابلہ پر آیا لوائی چیز گئی دونوں طرف کے بہت سے آ دمی کام آ نے بین کار وال فرق ہوں دیا ترکوں میں سے ایک گروہ نے نہر دان کارٹ کیا۔

خراسان پر قبضير: محد بن عبدالله بن طاہر نے اس مطلع ہوکر اپنے ایک سپدسالا رکوتموڑی ی فو ن کے ساتھ ترکوں کی

ا موفق كالشكرباب شاميه پرساتون مغرا<u>ه م</u>ي بينجا تعاريخ كال جلد ي سفي د د

شاہ ابن میکال کی فتح ابن طاہر نے اس کے مقابلہ پرشاہ ابن میکال کو تعین کیا فریقین تم ہو تک کرمیدان میں آئے لڑائی ہوئی شاہ ابن میکال نے معتز کے لشکر کو تخت شکست دی مظفر ومنصور میدان جنگ سے واپس ہو کر بغداد آیا ابن طاہر نے اس کو اور ان کل سید سالا ران کو جو اس معرکہ میں اس کے ہمراہ نتھ ہرایک کو چار چار طلعتیں طوق اور سونے کے کمکن مرحمت کئے جنگی ضرور توں کے خیال اور میدان جنگ کے وسیع ہونے کے لحاظ ہے باب شاسیہ تک جس قدر مکانات بالمان سافر دوکا نیں تھیں منہدم کرادیں۔

ا ہواز کا خراج اس اثناء میں فارس اور اہواز کا خراج منکو راور اشروسی کے ساتھ آپہیجا ترکوں نے لوٹ لیے کا تصدیمیا ابن طاہر کواس کا خطرہ پہلے ہی ہے پیدا ہو گیا تھا ایک جماعت کواس کی تفاظت پر مامور کر دیا ترکوں کی ایک بھی ایش تدگئ منکو رمعہ خراج فارس واہواز بغداد میں داخل ہوگیا۔

جب تركوں كواس غارت كرى ميں كامياني ندہوئى تو كھيانے ہوئے اور نہروان كى طرف محقے اور بل كى كشتول كوجلاديا۔

محمد بن خالد کی شکست اس بیشتر خلیفه متعین نے محد بن خالد بن یزید بن مرید و فور بزرید کاوائی مقرر کیا تھا چائے۔

محمد بن خالد نظر کے انظار و فراہی مال واسب و ہاں خمراہ وا تھا ا تھا تا کول کی بناوت اور خلیفه متعین کے محبوق موجانے کی خبر لگٹی جھٹ بٹ کوج کردیا اور براہ رقد بغداد آپنچا این طاہر نے اسکو بھی خلعت فاخرہ سے برفراز فر مایا اور آیک بھی ہا اشان انسکر کا افر اعلی بنا کر ترکوں ہے جنگ کرنے کیلئے روانہ کیا ترکوں نے اسکو بھی خلعت و دی۔ بھاگ کرسواو جا تھی المشان مقیم رہا۔ این طاہر کواس واقعد کی خبر ہوئی ہے ساختہ بول بیشا۔ لا یفلع احد من العوب الا ان یکون معد بنی پنصوہ اللہ بد مقیم رہا۔ این طاہر کواس واقعد کی خبر ہوئی ہے ساختہ بول بیشا۔ لا یفلع احد من العوب الا ان یکون معد بنی پنصوہ اللہ بد ترکول کی لوٹ مار : ان واقعات سے ترکول کی جرات بڑھ گئی کمال جزی سے شہر کی طرف پڑھے نہا ہے شہرت ہے گردونواح کے بازاروں کولوٹ لیا۔ اس روز آنہ جنگ وقول لا ان کر تھی تا ہو ہوئی رہا تھا۔ نا گاہ فور سے بغروحشت اثر کی تھی کہ بلکا جور کوگوں سے معتر کی رہا ہے اس معتر کی بیت میں ہے۔ خالباس کو خلیفہ ستھین کے میت کی کہ بلکا جور کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ ستھین کے جب نا وہ ایک اللہ کی میل کیا میں انہیں ہے۔ خالباس کو خلیفہ ستھین کے جو بیت کی خواس میں بھی دی۔ سلامت مند خلافت پر رونق افر وز ہے ای وقت میں جی جی ترکی خطیفہ ستھین کی تجد یہ بیت کی اور آئیک اطلامی عرض واشت مند خلافت پر رونق افر وز ہے ای وقت میں جی دی۔

موی بن بغا کا اختلاف موی بن بغاجیها کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ترکوں کے ہمراہ تھا۔ لیکن ہجو سوج سجو کرخلیفہ مستعین سے ملنے کا قصد کیا ہمراہیوں نے اس رائے سے خالفت کی مکالمہ سے مباحث شروع ہو گیا اور پھر مباحث سے جنگ کی نوبت پہنچ گئی۔ چند آ دمی کا م آگئے۔ موی بن بغا مجبور ہوکرا پنے ارادوسے باز آیا۔

اں واقعہ کے بعد بعرہ ہے دی کشتیاں آگئیں ہرشتی میں تقریباً پینتالیس پینتالیس آ دمی یتے جن میں اکثر نفاظ تھے باب ثامید کی جانب جاتے ہوئے و کی کرتر کول نے حملہ کرنے کا قصد کمیا ان لوگوں نے ترکوں پرگرم تیل کی پچکاریاں خالی کرنی شروع کردیں۔ ترکوں کونتصان اٹھا کر چیچے ہٹتا پڑا۔

بلا واسلامیدکا تحفظ بحربن عبدالله بن طاہر کوتر کول کا جوش جنگ آئے دن ترقی پذیرد کھے کراور بلا داسلامید کی حفاظت کا انتظام کرتا پڑا۔ اپنے سپہ سالا رول علی سے ایک کار آ زمودہ سپہ سالا رکو مدائن کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا اور تین ہزار مواروں کواس کی گئے۔ حوبہ بن قیس کوانبار بھیجا۔ ڈیڑھ ہزار فوج اس کی امداد پر روانہ کی گئے۔ حوبہ نے انبار میں پہنچ مواروں کواس کی کمک پر شعین کیا۔ حوبہ نے انبار میں پہنچ کر فراٹ کوانبار کی خندتی سے نہر کانے کر ملادیا ساری خندتی برآب ہوگئی۔

معرکہ انہاں معتز کی طرف سے اسحاقی انبار پر قبعنہ کرنے کوآیا ہوا تھالیکن اس کے پہنچنے سے پہلے این طاہر کی فوج پہنچ گئ معرکہ انبار کے باہر دونوں فوجیں لڑ گئیں ایک بخت وخوں ریز جنگ کے بعد این طاہر کی اندادی فوج میدان جنگ سے بھا گ میں اسحاقی انبار کی جانب بڑھا حوبہ نے ان واقعات کوئن کر بغداد کی طرف مراجعت کر دی۔ این طاہر نے حسین 'بن اسائیل کو ترکوں کی دست برد سے انبار کے بچانے پر مامور کیا اور سپہ سالا روں کی ایک جماعت کو معدا یک بہت بڑ لے شکر کے اس کی ماجمی جی دیا ترکوں کے ہترول سے مقام ومما پر مقابلہ ہو گیا۔ حسین بن اسائیل کا لشکر زیادہ تھا ترکوں کو شکست ہوئی ہماک کر انبار مینچے حسین بن اسائیل نے آگے بڑھ کر قریب انبار قیام کرنے کا قصد کیا۔

آ عانے جنگ اس اٹاء بی اس کے شکری اسب وغیرہ اتار نے اور رکھنے بی مشغول سے ترکوں کی فوج آ پنجی لڑائی ہونے گئے جنگ اور کھنے بیاد یا اور جوش کا میابی بی بر سے چلے گئے ترکوں نے ہونے گئی حسین کے جمرا ہیوں نے ترکوں نے کمین گاہ پر بھاد یا جس وقت حسین کی فوج اس کمین گاہ ہے آ گئے بڑھی ترکوں نے کمین گاہ ہے فیل کر پیچھے ہے حملہ کر دیا اور آ مجے ہے ترکوں نے سنجل کر حملہ کیا اس اچا بک حملہ سے حسین کے ہمرا ہیوں کے ہوش و حاس جاتے دہے گھرا کر میدان جنگ ہے ہما گئر ہے ہوئے ایک گردہ کشیر اس کے ہمرا ہیوں کا فرات میں ڈوب گیا۔ حواس جاتے دہے گھرا کر میدان جنگ ہے بھاگ کھڑے ہوئے ایک گردہ کشیر اس کے ہمرا ہیوں کا فرات میں ڈوب گیا۔ ایک جماعت کو ترکوں نے گرف اور کیا۔ بی کھڑا کی اور ایک جا میں یا سریہ پہنچے۔ ابن طاہر نے ان لوگوں کو بھوا دیس داخل ہونے کہ مراز کی طرف واپس جانے کا تھم دیا اور ایک دوسری تازہ دم فوج کو مرتب کر کے یا سریہ بعد انباد کی طرف کو چہ کیا (آ تھر دجب (۲) ایک جو بوٹ والا ہے۔ حسین نے ای دفت حسین بن علی بن بجی ارمنی کو بسرا افسری جند پایاب مقامات یہ معود کر اور اللہ ہے۔ حسین نے ای دفت حسین بن علی بن بھی ارمنی کو بسرا افسری دوسوقد داندازوں کے ان پایاب مقامات یہ تعین کیا جہاں ہے ترکوں کا لئکر عبور کرنے والا تھا۔

حسین بن اساعیل کی شکست: چنانچرتر کول کالشکرعبور کرنے کو آیا۔ حسین بن اساعیل نے مزاحمت کی فریقین ایک دومرے سے متعادم ہو محصے آخر الامر حسین کو فکست ہوئی ایک کشتی پرسوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ترکول نے اس

ا مسین بن اساعیل حسب علم ابن طاہر بغداد ہے۔ ۳۳ جمادی الاول ا<u>ن جو</u>یوم پنج شنبہ کوانبار کی طرف روانہ ہوا۔ دس ہزار فوج اس کے رکاب میں تھی۔ تاریخ کال جندے صفحہ **9 د** 

ابل بغدادا ورترکول میں جھڑ چیں: اس واقعہ کے بعد فریقین میں متعددارا نیاں ہوئیں جانبی ہے۔ بزار ہا آ وی کام آئے انہیں لوائیوں کے اثناء میں ایک مرتبرکوں کالشکر بغداد میں داخل ہو گیا اور پھرابل بغداد نے ان کو ماد کر نیال بالا کر ابوالساج والی بدائن سے متعددار نیاں ہوئیں بالا خرابوالساج با برکیا۔ بعد از ان ترکول نے مدائن کی طرف کوچ کر دیا۔ ابوالساج والی بدائن سے متعددار نیاں ہوئیں بالا خرابوالساج ترکول کی مدافعت نہ کر سکا ترکول نے مدائن پر بصنہ کر لیا اس اثناء میں وہ ترکی لشکر جوانبار میں تھا مواد بغداد میں غربی جانب ہے تا و نارت کرتا ہوا آ پہنچا صرصر اور قصر ابن مہیرہ تک لوٹے ہوئے بڑھ آئے ماہ ذیقعدہ ای بھی کے سلیلہ کامرہ برابر قائم رہا۔

ماہ ذیعقد ہ کی کی تاریخ میں بہت بڑی خون ریز لڑائی ہوئی جس کی نظیر پیشتر کی لڑا تیوں میں نظر تیس آئی۔ آیک روز ابن طاہر نے ماہ خدکورہ میں طویل محاصرہ سے گھبرا کراپنے نامی نامی سپر سالا روں اور سرواران لشکر کوجم کیا۔ وریک اپنی پرز ور تقریر سے ان کو ابھارتا رہا جب ان لوگوں کے چیر سے سرخ ہو گئے اور سرخ سرخ آ تھوں سے جی انتام جگ کا خون شکنے لگا تو ابن طاہر نے نصصر میں الملہ فتح قویب کہ کر جملے کا تھم ویالشکری اس تھم کے صادر ہوتے ہی ترا تے ہوئے تن ترک کو سے شکر پر جا پڑے ہیں اس کے خون ریزی گرم ہو گیا اس واقعہ میں ترکوں کو شکر پر جا پڑے ہیں اس کی خون ریزی گرم ہو گیا اس واقعہ میں ترکوں کو شکست ہوئی ایک حصہ کیٹر ان کی فوج کا کام آ گیا۔ بغا اور وصیف کی رکاب میں جوٹر کی وستہ تھا وہ اپنی قرم کو جا وہ تھا کہ ہوئے کا گئر کے جا ملاحس سے ترکوں کو ایک کو شقوت ہوگئی مرتب ہوگر کی ایک جنداد کھلت کھا کہ میں جوٹر کی سے جا ملاحس سے ترکوں کو ایک کو شقوت ہوگئی مرتب ہوگر کی فراوٹ پڑے اہل بقداد کھلت کھا کہ میں ہوئے۔ یہ کی کھڑے ہوئے۔

مصالحت کی کوشش اه ذی قبہ ۱۵۱ ہے جس رشد بن کا دوس برادر افشین فریقین جس ملے کرانے کی فرض ہے ترکوں کے کے لئکر جس اہان عاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر پر ظیفہ متعین کے معزول کرنے کی تہت لگائی جب رشید ترکوں کے لئکر میں اہان عاصل کر کے گیالوگوں نے ابن طاہر کوگالیاں افشکر سے دالیس آیا اور ابل بغداد کو معتز اور اس کے بھائی ابواحمہ کا سلام پہنچایا اہل بغداد نے اس کو اور ابن طاہر فلیف دس اور سخت وست کلمات سے تناظب کیا اور منہدم کر دینے کے قصد سے دشید کے مکان کی طرف لیکے۔ ابن طاہر فلیف مستعین سے اس ہنگامہ کے فروکر نے کی اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس فعل سے جس کو وہ کرنا چا ہے تھے روکا۔ الزمات سے خود کو بری الذمہ ظاہر کیا۔ اہل بغداد کے خیالات اس کے بچھنے سے درست ہو گئے فتن فروہو کیا اور این اسے دکانات یروائیس آئے۔

برطنی کی فضا پھرائن طاہراورابواحمریں نط و کتابت شروع ہوئی عوام الناس اورلشکریوں کو بدھنی کا موقع لی گیا خیالات فاسدہ جواس کے طرف ہے قبل اس کے پیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ تازہ ہو گئے ۔لشکریوں نے اپنی تنو اور روزیے طلب کئے ابن طاہر نے ان لوگوں کوفتند فروکرنے کا تھم دیا اور دومہنے کی تنواہ دینے کا وعدہ کیالشکریوں نے یک زبان ہوکر

کہا'' ہم ای وقت کے اس تعلی ہے بازئیں آئی گے جب تک ہم کو طلیفہ ستعین کی سی محیوم نہوگ کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم کو بین خطرہ پیدا ہور ہاہے کہ مباوا ترک لشکر یغداد پر متعرف وقایش ندہو جائے اور ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ ندکر ہے جیسا کہ ایل مدائن اور انبار کے ساتھ کر چکاہے '۔ ابن طاہر نے بیتمام واقعات خلیفہ ستعین ہے حاضر ہوکر بیان کے خلیفہ ستعین نے لوگوں کو دکھلانے کی غرض ہے دار العوام کی جہت پرآیا ایک ہاتھ میں رواء خلافت تھی دوسرے میں عصا تحق میں تھا کہ ایک ہاتھ میں رواء خلافت تھی دوسرے میں عصا تحق میں تو اور درست میں عما اس کے خلیفہ ستعین کی اور درست میں اللہ میں تو اور درست میں اللہ میں تو اور درست میں بین کی اور درست میں بین کیا تھی میں کہ اور درست میں بین کیا ہوئے کہ اور درست ہے '۔ ایلی بیغداد کو خلیفہ ستعین کی تنم کھلنے سے اعتبار ہو گیا۔ خیالات فاسدہ دور ہو گئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے اور در ہوئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے اور در تو اور در ہوگئے۔ اور در تو اور در ہوگئے۔ اور در تو اور در ہوگئے۔ خیالات فاسدہ دور ہوگئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے۔ اور در تو در ہوگئے سب کے سب لوٹ کھڑے ہوئے۔ اور در تروی اور در ہوگئے۔

این طائر کا قصد مدائن این طاہر نے اہل بقداد کا آئے دن بدرنگ ڈھنگ دیکے کر بغداد ہے مدائن چلے جانے کا قصد کیارؤ ساشہر نے حاضر ہو کرمغذرت کی کہ بیفل بازار یوں کا ہے ہم لوگ اس سے بری ہیں اور اگر ہم ہی قصور وارشجھے جاتے ہیں تو معاف فر مائے ابن طاہر نے ان لوگوں کو کمال شائنگی سے نہایت معقول جواب دے کروائیں کیا ' انہیں دنوں ظیفہ متعین مصلح ابن طاہر کے مکان سے اٹھ کر رصافہ میں رزق خادم کے مکان پر چلا آیا۔ گرب سالا ران ان شکراورمرداران بی ہاشم کو ابن طاہر کے ہمراہ رہے اور اس کے ساتھ ہوکر جنگ کرنے کی ہدایت و تاکیدی۔

ابن طاہر کا نعرہ خیرخوا ہی ایک روز ابن طاہر بہ قصد جنگ سلح ہوکر مکان ہے باہر آیا سوار ہوکر لئکر ہوں کی طرف کیا اور سردارانِ لئکر کو جمع کر کے کہنا لگا'' واللہ میں خلیفہ ستعین کے سوا اور کسی کا خیرخوا ہنیں ہوں جب تک میرے دم میں دم ہے اس وقت تک خلافت پنائل کی بہتری اور بہودی کا خواہاں رہوں گا''۔ لوگوں کے دل اس نقرے کے سننے سے بحرآئے 'مرحبا مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ چلاا شمے۔ ابنِ طاہران لوگوں ہے رخصت ہوکر خلیفہ ستعین کی طرف جلا۔

مستعین کے خلاف سازش: راہ میں کی فتنہ پرداز نے یہ پی دی کہ ''تم کس خیال میں ہوجس کی ہمدردی اور خیرخواہی میں خود کو ہلاک کررہے ہواس نے تو بغااور وصیف کوتمہار نے تل پر مامور کیا تھا۔ گران لوگوں نے اس تھم کی تعمیل نہ کی'۔ یہ خبر سفنے سے ابن طاہر کے چیرہ کا رنگ اڑگیا۔ ای تر ددوا نمتثار کی حالت میں اپنے مکان پرواپس آیا اس اثنا، میں احمہ بن اسمرائیل اور حسین کی اب مخلد آگئے۔ ان دونوں نے بھی خلیفہ مستعین کی طرف سے ای قسم کی خبر بد سنائی تب تو ابن طاہر کے ہوش اڑ گئے۔ طرح طرح طرح کے خیالات اُس کے دل میں آنے گئے گر کمالی استقلال سے ان کو ضبط کیا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تا آئکہ عیدالاضی کا دن آگیا۔

صلی نامد : نمازعیدالانتی کے بعد ابن طاہر خلیفہ منتعین کی خدمت میں سلام کرنے کو عاضہ ہوا اس وقت نقبها ، و قضا قراور ارکئین دولت بھی موجود تھے۔ ابن طاہر نے عرض کی'' امیر المؤمنین کی اگر مرضی وظلم ہوتو ابوا تھر سے مصالحت سر لی جائے اور صلی نامہ بھی لکھ دیا جائے''۔ خلیفہ منتعین نے کہا'' بہتر' ابن طاہر رخصت ہوکر باب شاہد کی جانب آیا اور تھوڑی و ریھہر کر طلبہ منتعین کی خدمت میں پھروا پس گیا اور بیعرض کی کے ملے نامہ کمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرا اکا صلح یہ جی (۱) آپ خود کو خلیفہ منتعین کی خدمت میں پھروا پس گیا اور بیعرض کی کے ملے نامہ کمل طور پر مرتب ہوگیا ہے اور شرا اکا ملئے یہ جی (۱) آپ خود کو

مقصود ہے کہ خوں ریزی نہ ہوتم لوگوں کی جانیں ناحق معرض زوال میں نہ پڑیں۔لبندائم لوگ میری استحریر کے ساتھ بہ ہمرائی ابنِ طاہرمعتز کے پاس جاؤ اور میرے اقر ارکی شہادت دو چتانچہ بیلوگ مع ابنِ طاہر کے جب کہم م**روس پری** را تمں گزرچکی تھیں معتز کے باس آئے۔

## <u>الي</u> : پا<u>پ</u>

# مستعین کی خلافت سے دستبرداری ۱۲۸۸ سے تا ۵۵۱ سے

جس وقت وہ ملح نامہ جس کو ابن طاہر نے مرتب کیا تھا سے سالا ران لیکرا ورمغز کے دستخطوں کے ساتھ کمل ہو گیا اہل بغدد سے مغز کی خلافت کی بیعت کی اور اہل بغدد سے مغز کی خلافت کی بیعت کی اور اہل بغدد سے مغز کی خلافت کی بیعت کی اور ایک مغزولی کا اعلان کیا خلیفہ مغز نے اس کو رصافہ سے قعرص بن بہل جس لا کر تغیرایا اور اس کے ہمراہ اس کے اہل وعیال بھی منتے۔ چا در عصا اور خاتمہ خلافت لے لی مکہ معظمہ جانے کی ممانعت کر دی۔ بھرہ جانے کی درخواست چش کی یہ بھی نامنگور کی می مربد ہا ہے گی درخواست چش کی یہ بھی نامنگور کی می مربد برآ س یہوا کہ قعرص بن بہل سے شتی پرسوار کرا کروا سط بھیج دیا۔

امور سلطنت مل تبدیلیان: ان واقعات کے بعد امور سلطنت میں بہت ی تبدیلیاں واقع ہوئیں ظیفہ معز نے احمد من الی امرائیل کو قلدان وزارت برد کیا۔ ابواحمہ (ظیفہ معز کا بھائی) بغداد سے سامرہ واپس آیا۔ آخر محرم ۲۵۲ھ میں ابوالساج دیوداد بن دیودست مراجعت کرکے وارد بغداد ہوا ابن طاہر نے معاون سواد کا انتظام اس کے برد کیا چتا نچہ اس نے اتراک اور مغارب کی مدافعت پراپ تائب کو مقرر کیا اور خود کوفہ کی جانب روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد ظیفہ معز نے ابن طاہر کو کھی بھیجا کہ بعنا وصیف اور ان کوکل کے بام جوان کے ہم آہنگ ہیں دیوان سے خارج کردیے جائیں۔

بغا اور وصیف کے خلاف سمازش ای ای ای ای ای ای ای ای ای ایک خص نے جوابی طاہر کے سید سالا روں میں تما الواسحاق کی سازش سے بغا اور وصیف کے قل کا بیڑہ اٹھا لیا اور بارگاہِ خلافت سے اس حسن خدمت کے صلہ میں یمار بحرین اور بھرہ کی سند گورزی مرحمت کی گئی اتفاق سے بغا اور وصیف تک بی خبر پہنچ گئی سوار ہوکر ابن طاہر کی خدمت میں آئے تمام حالات سے مطلع کیا لوگوں کی بدعہدی اور پیان شکنی کی شکایت کی ۔ ابنِ طاہر نے ان کوسلی دے کر واپس کر دیا۔ اس کے تمام حالات سے مطلع کیا لوگوں کی بدعہدی اور پیان شکنی کی شکایت کی ۔ ابنِ طاہر نے ان کوسلی دی کر واپس کر دیا۔ اس کے بعد وصیف نے اپنی بہن سعاد کو موجہ کے پاس بھیجا۔ موجہ نے اس کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کے کہنے سے خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوا اور وصیف کی سفارش کر کے خطا معاف کرائی۔

ایسی بی ابواحمہ بن متوکل نے بغا کے ساتھ ہمدردی کی خلیفہ معتز نے عقوتقعیم کر کے ایک فر مان مشعر خوشنودی مراج ان دونوں کے نام بھیج دیا۔ اس کے بعد پھرتر کوں نے ادھر خلیفہ معتز ہے کہدین کر بغاادر وصیف کے نام سامرا میں حاضری کا فرمان ہجوایا اور ادھر ابن طاہر کو لکھ بھیجا کہ بغااور وصیف اگر سامرا آنے کا قصد کریں گے تو ہرگز نہ آنے دینا۔ بغااور وصیف نے خلافت پنائی کا فرمان یاتے بی سامرا کی تیاری کردی۔ ابن طاہر نے روکنا جا ہا۔ لیکن وہ ندر کے بغداد سے روانہ ہوکر کے خلافت پنائی کا فرمان یاتے بی سامرا کی تیاری کردی۔ ابن طاہر نے روکنا جا ہا۔ لیکن وہ ندر کے بغداد سے روانہ ہوکر

الشكر بغداد كى سركتى ماه رمضان الالم من ما بين لشكر بغداداورا بن طا برك ايك فقد بر با بوگيا ـ يدلوگ اين وظائف اورروز يه طلب كرنے كے لئه ابن طا برك باس آئے تھا بن طا بر نے برا مال وظافت بين ته برا مالا به كدا گرتم نے لاگا وظافت بين ته برا مالا به كدا گرتم نے لفكر بغداد وظائف اورروز يه كم محارف تم برداشت كرواورا كر بهاد به لكر يه تم كواس كي عاجب بين مو توف كرووس يغداد لفكر به من كرووروك و برارد ينا ديے مباكم مدفر و بولي آيا مالى عالى به بروالون آيا اس كے مصارف تم برداشت كرواورا كر بهاد بين كر تورونك بيان كالى مرتب اس كے ساتھ بير برے اور طبل بحل تھے مرداران لشكر كے لئاس بر خيم بعد بحردورو كرواورا كر ايا اس كے سات اور طبل بحل تھے مرداران لشكر كے لئاس بر خيم نصب كة اور عام سيا بيول كے كم سركند كاورون كا بيا را وہ بواكر بعداد الى تو رف كي فرق من والا يول كا بيا داروي و بالى بور خطيب بور باكر كورا بالور عالم بيان كروا بالى بور خطيب بور باكر كورا بالاور علالت طبعت كا بها نہ كروا بالا فرا بين طا بركى فوج كو اين الدور عالى برخا ابن على بالد كروا بين طا بركى فوج كو اين الدور عالى بورا كى مراكن كا بران كروا بالى بوئى بالا خرائين طا بركى فوج كو اين الدور عالى برخا ابن على بالله بول كا بيان كروا بين طا بركى فوج كو اين الدور عالى برخا الى بوئى بالا خرائين طا بركى فوج كو اين الدور عالى برخا .

بعدازال نظر بغداد نے جانب شرقی نظر کی مددسے این طاہر کی فوج کوشست فاش دی بغوق کو اسے نہائے کہا ہے کہا کہ کو ف کو ف لیا۔ این طاہر نے اس ہنگا مہوش رہا کو دی کھر ان دو کا نوس کے جلا دیے کا تھم دیا جو ورواز وہ لی پر تھی ان دیا ہول میں آگ کا لگنا تھا کہ لشکر بغداد کا آگ بڑھنا مؤقوف ہوگیا۔ فریقین میں آگ حائل ہوگی۔ این طاہر کی فرج نے پائوال ہونے سے نجات پائی اور فتح مندگروہ اپنے کمپ میں واپس آیا۔ این طاہر نے پھرای وقت سے فراہی نظر کی طرف وجہ کی اس واپس آیا۔ این طاہر نے پھرای وقت سے فراہی نظر کی طرف وجہ کی اس وی ایس آیا۔ کار آزمودہ سیا ہوں سے ایک تازہ دم فوج مرتب کی ۔ اس وی ایک میں اس ایک تازہ دم فوج مرتب کی ۔ اس وی ایک میں اس وی سے نکار میں میں اس کے دور میں جا ہوئے میں میں اس کے دور سے مرداد کا ایک پیشر اور دور کے میں مرکب کے دور سے مرداد کا ایک بید مرفق نے این طاہر برحمل کیا ۔ مردان کی سیرمالا روں اور تھوڑی کی فوج کے ساتھ آس راستہ کی طرف سے خملہ کرنے کی غرض سے رواتہ کیا ۔ مردان ہو اور تھوڑی کی جب مالا رائی طاہر برحملہ کیا ۔ اس کے دور سے سرداد ابوالقائم عبدون بن موفق نے این طاہر برحملہ کیا ۔ مردان کی بیرمالا رائی طاہر برحملہ کیا ۔ اس کے دور سے سرداد ابوالقائم عبدون بن موفق نے این طاہر برحملہ کیا ۔ مردان کی بیرمالا ایک ای بیرمالا روں کا بی جانوں کے انتا میں مرکبا۔

ویا۔ چنانچے موید کو باہر نکالا گیا تو مردہ تھا اس کی مال نے اس کی تجہیر وتکفین کرائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ناک اور منہ بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ ہے دم گھٹ کرمر گیا۔ بعض کا بیان ہے کہ برف میں بٹھا دیا گیا تھا اور ایک بہت بڑا ککڑا سر پرد کھ دیا تھا اس سبب ہے اس کی موت وقوع میں آئی۔ غرض موید کے مرجانے کے بعد اس کا بھائی ابو احمد بھر جیل میں بیڑیاں کھڑ کھڑانے کے لئے بھیج دیا گیا۔

سمایق جلیفہ مستعین کا خاتمہ : خلیفہ معز نے موید کے آل کے بعد معز ول خلیفہ مستعین کے آل کا ارادہ کیا۔ محر بن عبداللہ بن طاہر کولکھ پیجا کہ ' بدنعیب معز ول خلیفہ مستعین کو سما خادم کے جوالہ کردو' ۔ ابن طاہر نے سما خادم کی معرفت ایک خط حسب معمون متند کر دہالا ان دو شخص کے نام لکھ بیجا کہ جو مستعین کی گرانی پر داسط میں مامور تھے بیان کیا جا تا ہے کہ بلک احمد بن طولون کی معرفت بین طولون کی معرفت بین طولون کی معرفت بین طولون کی معرفت بین طولون معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل خلیفہ معز دل کا جانور بھی سر نیک کرمر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ستعین کے موال کا ساتار کی معرفت کے موال کا جانور بھی سر نیک کرمر گیا۔ مستعین کا سراتار کی بازگاہ خلافت میں بھی خوالہ کر دیا جائے اور اس حسن خدمت کے صلہ میں سعید بن صال کو کر بیار کی وارد ہم اور بھر ہی کہ مندگورزی مرحمت کی جائے۔

مساور خار جی : موصل کی تورزی پرعقبہ بن محمد بن جعفر بن محمد بن اضعت بن ہانی خزای تھا اور حدیث موصل کی پولیس حسین بن بکیر کی ماتحتی میں تھی مساور بن عبداللہ بن مساور بکل خار جی بوارج میں رہتا تھا ایک روز حسین بن بکیرا فسر پولیس نے مساور کے حوثرہ نامی لڑ کے کو حدیثہ موصل میں گرفتار کر لیا حوثرہ ایک حسین نوعمر لڑکا تھا حوثرہ نے اپنے باپ مساور کولکھ بھیجا کہ حسین

ا خلیف منتعین بالقد ابوالعباس احمد بن منتصم بن رشید براورخلیفه متوکل ۱۳ میر بیدا : وااس کی مال ام ولد ( کنیزک) مخارق نامی تلی صورت منتعین بالقد ابوالعباس احمد بن منتصم بن رشید براورخلیفه متوکل ۱۳ میر بیدا : واان کرسکا تھا تظریباً کیس برس کی امر بائی ۔ سب کے پہنے سفیدر کک چیرو پر چیک کے دائی تھے زبان میں کی جی تامیر والی کے سب کے پہنے اس سفیدر کی اور بیال اور پوری آسیون کو پہندا شروع کیا اس کی آسینیس تین بالشت چوری ہوتی تھیں۔ والند اللم سارت اخلان ، از سیوطی ۔

بن بكيرافسر پوليس نے جھے جرا گرفتار كرليا ہے۔ دن كوتو قيدو تنهائى كى مصيبت جميلتا ہوں اور شب كے وقت دہ جمعے ہوں كا كام ليتا ہے۔ مساور كواس خط كے ديكھنے ہے تخت اشتعال بيدا ہوا۔ قرب د جوار كے لوگوں كوجمع كر كے حديث موصل كا ارادہ كيا۔ حسين بن بكير بي خبر پاكر دو پوش ہوگيا۔ مساور نے اپنے جيٹے حوثرہ كوجيل ہے نكال ليا۔ رفتة رفتة اكراداوراعراب كے كانوں تك يہ خبر پنجى ان ميں بھى فورى جوش پيدا ہوگيا اور مستعدد آ مادہ ہوكر مساور كے پاس آ گئے۔

مساور کی موصل کی جانب پیش قد می: ان لوگوں کے آسانے ساور کی جمعیت بڑھ گئ فوتی صورت می مرتب کر کے موصل کا رخ کیا اور جانب شرقی میں بیٹی کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا چند دنوں تک عقبہ بن مجمد والی موصل سے لڑتا رہا بجروہاں سے مراجعت کر کے خراسان کے راستہ پر آتھ ہمرا۔ خراسان کی راہ کی محافظت پر بندار اور مظفر بن مشک ما مور تھے۔ بندار پنجرا بیوں کو پاکر تین سوکی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر آیا مساور کے ہمراہ سات سوخوارج تھے لڑائی ہوئی مساور نے بندار کے ہمراہ بول کی خاصت دے کرسب کو مارڈ الا از انجملہ بندار بھی تھا۔ صرف پچاس آدمی جاں برہوئے مظفر بن مشک بھاگ کر بغداد آگا ہوئی ۔ فلست دے کرسب کو مارڈ الا از انجملہ بندار بھی تھا۔ صرف پچاس آدمی جاں برہوئے مظفر بن مشک بھاگ کر بغداد آگا ہوئی جن میں اہل جلولہ اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں اہل جلولہ اور مساور سے متعدد لڑائیاں ہوئیں جن میں فریق کے بینکڑ وں آدمی کام آگئے بعداز ان بارگا و ظلافت سے خطر مش مامور کیا گیا ایک عظیم الثان لشکر لے کرمقابلہ پر آیا مساور نے اس کوبھی فلست دے دی اور اکثر انجال موصل پر قابض ہوگیا۔

حسن بن ابوب کی شکست: پر ۱۵۲ ہے میں ابوب بن عمر بن خطاب تعلقی کومومل کی حکومت دی گئی اس نے اپی طرف سے اپنے طرف سے اپنے جیٹ بن الفکر فراہم کیا جس جی حدون بن حرث بن سے اپنے جانے ہیں جبت بن الفکر فراہم کیا جس جی حدون بن حرث بن لقمان (امراء بن حمدان کا دادا) اور حجر بن عبد الله بن سید بن انس بھی تھا حسن نے لفکر مرتب کرنے کے بعد جنگ مساور کوچ کر دیا دنیا در نہر ذاب کوعبور کر کے مساور کے سر پر جا پہنچا۔ مساور اپناکیپ چھوڑ کر چیچے ہٹ گیا۔ حسن نے بن مورک وادی ریات جی طبل جنگ بجواد یا لا ان کا باز ارگرم ہو گیا لفکر موصل کو فلست ہوئی محمد بن سید از دی مارا گیا حسن بن ابوب مضافات اربل کی حانب بھاگ گیا۔

مساور کا موصل پر قبضہ: اس واقعہ کے بعد ۱۳۵۸ ہے جی ایک ظیفہ (معز) کی معزولی اور دوسر نے ظیفہ (مہندی) کی خلافت اور کور زمومل کی تبدیلی ہے خوارج نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی عبداللہ بن سلیمان ایک نا تجربہ کا فخض موصل کی گورزی پر مقرر کیا گیا۔ مساور نے موقع پا کرموصل پر چڑھائی کردی عبداللہ بن سلیمان والی موصل خوف جنگ سے موصل کی گورزی پر مقرر کیا گیا۔ مساور نے شہر بیل پہنچ کر بلا مزاحمت و جنگ بعنہ کرلیا اہل موصل بیل ہے کی کے کان پر جوں تک ندریکی اس اثناء بیل جو کا دن آگیا جامع مسجد بیل این جو ایک ندریکی اور اعد اوائے تماز جعد اشاء بیل جو موصل کی طرف چلا گیا جو اس کا دار البحر سے تھا۔

مساور اور عبیدہ میں جنگ ایک میں خوارج میں سے ایک مخص عبیدہ بن زہیر عمری نامی نے مساور کی مخالفت کاعلم

ا یالا الی موسل کے قریب اطراف مہیندیں ہوئی تھی خالفت و ۲۵ ہے میں پیدا ہوئی اور جنگ ماہ جمادی الاول ع<mark>وم ہے میں ہوئی۔</mark> (تاریخ کافل میں الحجرجلد مے ۱۹

بلا دِعراق برقیقه : تمور دنول بعدی زبیر سے ایک دومرافض طوق نامی مساور کی خالفت پراخاحس بن ایوب بن احمد عدوی نے اس کے لئے ایک عظیم الشان فشکر فراہم کیا طوق نے هواج یا برہ جو بس مساور سے صف آرائی کی لیکن ناکامی کے ساتھ بہیا ہوگیا۔ مساور نے عراق کے اکثر بلا و پر قبعنہ کرلیا اور فراج بھیجنا بند کر دیا۔ موی بن بغا اور با بکیال نے برافسری ایک عظیم الشان فشکر کے مساور پرفوج کشی کی س کے بردھ آئے۔ انجمی لڑائی نہ چیڑ نے پائی تھی کہ بی فرج باکرکہ ترکول نے فلیفہ مہتدی کے فلاف علم بغاوت بائد کیا ہے اور مستد خلافت سے اس کو تار نے کی کوشش کر رہے ہیں سامرا والیس سطے آئے۔

مفلی کا تقرید: چنا نجیجس وقت فلیفه معتدرونق افروزی مند ظلافت ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ مفلی کو جنگ کا تو پر ان کے مقابل میں تھے۔ مفلی برقر پاکر مساور پر روانہ کیا مساور پر وانہ کیا مساور کے مقابل میں تھے۔ مفلی برقر کیا اور مساور کے فکر کے چھلے حصہ پر جاپڑا اور نہایت تیزی ہے معرکہ کارزارگرم کردیا۔ مساور پیاڑی چی ٹی پر چڑھ گیا اور مسلسل مساور کے ہوئے وامن کو ہیں فلم کیا اور سیسسل میں متعددات تک دونوں فریقوں میں متعددات ایک ہوتی رہیں جو کہ مساور کے ہوئے وامن کو ہیں فلم کی اور سیسسل موقع پاکر چوکہ مساور کے ہمراہیوں میں زمانہ جنگ عبیدہ سے اس اڑائی تک زخیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اس وجہ سے موقع پاکر قلعہ کو سے سے ان کو خالی دیکھ کر موصل کا قلعہ کو سے سے ان کو خالی دیکھ کر موصل کا مرت کیا۔ پھر موصل سے روانہ ہو کردیار زبیعہ پہنچا اور دیار ربیعہ سے سنجار مصیحین ہوتا ہوا خابور پہنچا اور اس کا انظام کر کے موسل واپس آیا دوایک روز تیام کر کے معدید کی طرف کو چ کردیا۔

معلم کی مراجعت بغداد: جوں بی علی نے موسل کوچوڑ امساورلوٹ پڑا اوراس کے لئکر کے پچیلے حصہ پر آل و غارت کا التحصاف کرتا ہوا صدید تک پہنچا۔ مقلم حصرای روزانہ جنگ اورسنرے تھک کئے تقے اورلڑ ائی ہے جان چرانے گئے تھے مفلم نے چندروز صدید میں آیام کر کے رمضان ۲۵۱ھ میں بغداد کی جانب مراجعت کردی اور مساور نے دوبارہ ان شہروں پر بغند کر لیا ان واقعات ہے اس کا رعب و واب بڑھ گیا۔ اس کے بعد ۲۵۸ھ میں سرور بنی نے صدید پر چڑ حائی کی اور ب مالا دائن ترک میں سے بعطان تامی بید سالا رکوا کی فوج کیڑر کے ساتھ صدید پر جملہ کرنے کا تھم دیا۔ پھر الاسم میں اس تعاقب میں مرور کیا ساتھ دیا تھی کیا۔ موثق نے بھی اس تعاقب میں مرور کا ساتھ دیا گران دونوں نے اس کونہ بایا۔

<u>وصیف کا قلّ : سوم و عبد خلانت معتزیمی ترک فراعنه اور اشروسی</u> کی فوجیں جمع ہوکر جار میار مہینے کے روزینے کی

ا سنام على فارت كال ابن اليم جلد عصفيه وسي كساسه اصل كتاب من خالي جكسه - (مترجم)

بعنا کا اس پوشیدہ طور ہے آنے کا مقصود یہ تھا کہ صافح بن وصیف کے مکان میں جا کو جیب رہوں گا اور حالمت غفلت میں خلیفہ معتز پر حملہ کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ نیکن اپنے ارادہ میں کا میاب نہ ہوائل کے ملاز موں سے ہاتھ مارا گیا۔

# <u>ان: پاپ</u>

# صفاربيسلطنت كاقيام المكاه تا هماج

یعقوب بن لید اوراس کا بھائی عمر و بحتان میں تا ہے بیتل کی دکان رکھے ہوئے تھا آئیں کے زبانہ میں ایک تفس ہوا تو اہان اہل بیعت سے صالح بن لفر کھائی تامی اس اطراف میں طاہر ہوا اور خوارج سے معرکہ آرائی میں معروف ہوگیا چونکہ اس کے ہمرائی رضا کا رکے تام سے موسوم ہوئے اس وجہ سے لوگ اس کوصالح مطوی کہنے گئے امرا ، ورؤ ساشہرا ورہوام التابی کا ایک گروہ اس کے معتقدوں میں داخل ہوگیا از انجملہ درہم بن حسن اور یہی بحتان پر بتعد کر کے طاہر بن عبداللہ والی التابی کا ایک گروہ اس کے معتقدوں میں داخل ہوگیا از انجملہ درہم بن حسن اور یہی بحتان پر بتعد کر کے طاہر بن عبداللہ والی خوصلان کو لکال دیا اتفاق سے کہ ایس کے بعد بی صالح کی باحوصلہ زندگی کا خاتمہ ہوگیا درہم بن حسن کے بجائے اس کے مضاکل دیا اتفاق سے کہ ایس کے زبانہ میں معتقدین کی بہت کشرت ہوئی گریے حدر درجہ کا ہز دل اور سادہ لوح تھا والی خواسان نے بحیلہ و کراس کو گرفتا دکر کے بغداد بھی دیا۔ رضا کاروں نے جمع ہوکر بعقوب بن لیٹ کوا پناامیر بنالیا۔

لیتقوس من لیدے کی فتو حاس : یعقوب بن لیت ایک شجاع و با قد بیر شخص تھا اس نے شرات ہے جنگ چھیز دی اور کمال مودائی سے لڑکر ان کو زمیر کیا ان کے قصبات اور گاؤں کو دیران کر دیا ۔ آ دمی ہوشیار اور چالاک تھا۔ در بار خلافت میں ایک عرضی اس مضمون کی بھیجے دمی کہ 'میں نے خلافت پنائی کے مخالفین (شرات) کولا کے زیر کر دیا ہے اور میں ہر طرح خلیفة اسلمین کے مطبع و فر ماں پر وار ہوں''۔ ادھر آ ہتہ آ ہتہ کھمت عملی ہجستان پر قبضہ کر کے اس کے راستوں کی حفاظت کا انتظام کرلیا ہوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وعظ و پند کرنے لگا۔ اس سے اس کی وجا ہت طاہر میں ترتی ہوئی اراکین دولت بھی اس کی عز است طاہر میں ترتی ہوئی اراکین دولت بھی اس کی عز است طاہر میں ترتی ہوئی اراکین دولت بھی اس کی عز است کا حرائے گئے۔

جرات پر قبضم : پھے وصد بعد بعقوب بن لیٹ نے بحتان سے اطراف خراسان کی جانب کوچ کیاان دنوں خراسان کی حکومت پر جمہ بن عبداللہ بن طاہر تفااوراس کی جانب سے ہرا قاپر محمہ بن اوس انباری محمہ بن اوس یعقوب کی خبرین کرا یک لشکر مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ یعقوب سے لڑائی ہوئی میدان جنگ یعقوب کے ہاتھ رہا ہے مہ بن اوس بھاگ کھڑ اہوا۔ یعقوب نے ہرا قاور ہوشن پر اپنی کا میانی کا جھنڈ اگاڑ دیااس واقعہ سے والی خراسان اوراطر اف وجوانب کے امراء کے ہوش وحواس جانتے رہے ان کے دلوں پر اس کی ہمیت اور رعب کا سکہ بیٹھ گیا۔

مر مان بر قبصنه ای زماند بین علی بین حسین بن شبل نام ایک شخص فارس کی گورزی پر فائز تھا با وجود یکداس نے خراج

یعقوب نے قریب کر مان پہنچ کر قیام کیا پھر دو مہینے تک طوق کے انظار میں تھہرار ہا۔ جب طوق نے کر مان سے قدم باہر نہ نکالا تو یعقوب نے ہونان کی طرف کوچ کر دیا طوق نے اس کی مراجعت کے بعد بجائے آ رائٹگی لئکر اور تیار می جنگ کے لہو ولعب کی مجلس منعقد کر دی۔ ابھی یعقوب ہجستان بی کے راستہ میں تھا کہ جاسوسوں نے اس کی اطلاع کر وی لوٹ جنگ کے لہو ولعب کی مجلس منعقد کر دی۔ ابھی یعقوب تے کر مان پر قبلہ وار وردن کی مسافت کو ایک دن میں طے کر کے طوق کے سر پر آ پہنچا اور چاروں طرف سے گھر کر قل و عارت کا بازار گرم کر دیا۔ طوق اور اس کے مصاحبین کا نشہ برن ہوگیا۔ حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعقوب نے کر مان پر قبضہ حاصل دیا۔ طوق اور اس کے مصاحبین کا نشہ برن ہوگیا۔ حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعقوب نے کر مان پر قبضہ حاصل کر لیا اور طوق کو یا برزنجی جیل میں ڈال دیا۔

شراز پر قبضہ علی بن حین کواس کی فرگی جس وقت کہ یہ شراز میں تعاضے بدن جس آگ کی لگ گئے۔ یہ کھر کر کا ایک فظر مرتب کر کے شراز کے باہرایک ایسے مقام پراز پراز براز جس کے ایک جانب تو سر بدفلک پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور دومری طرف نہر تھی۔ داستہ ایسا تھ تھ کہ دوآ دی ایک ساتھ نہ چل سکتے تھے۔ یعقو بھی انظام کر مان سے فارغ ہو کرشر از کی طرف بو حااور علی بن حسین کے مقابلہ پر بھی کر پڑاؤ کر دیا۔ داستہ نگ ہونے کی وجہ سے آگے برحنے کی ہمت نہ پڑی۔ دوسرے دن یعقوب نے اپنے دکاب کی فوق کے موادوں کو مرتب کر کے ایک پر جوش خطبہ دیا اور کھوڑ ہے کو مہیز لگا کر نہر جی ڈال دیا اس کے پیچے پیچے فوق کے موادوں نے بھی نیز سے آئے کہ برحن کی ایسا ہے دیا ہوئے بات بی بات بی بات میں نہر عود کر ابوا اور ملی بن حسین کے ایک کھڑ ابوا اور ملی بن حسین کے فار کر ایا گئے ہوئے بات بی بات کی بات میں نہر عود کر ابوا اور ملی بن حسین کر فقار کر لیا گیا۔ یعقوب نے اس کی فشکرگاہ کو لوٹ کرشہر کا درخ کیا اورشر از پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے بحت ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی دور ان کو کی کو دول کرشہر کا درخ کیا اورشر از پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے بحت ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی طرف واپس آیا (یہ دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور ان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

میتی اسباب جس کی کوئی انتهانه تمی وصول کئے۔

لی**نقوب کا اظهارِ اطاعت**: در بارِخلافت میں اپی اطاعت وفر ماں برداری کی ایک عرض داشت بھیج دی اور اس کے ساتھ بی نئیس تحا نف اور قیمتی قیمتی تنا نف بھی بیسیج از انجملہ دس باز سغید' ایک باز ابلق چینی اور سوتا نے مشک کے تنجے روا تلی تحا نف اورعرض داشت کے بعد یعقوب نے بحستان کی جانب کوچ کر دیا اس کے ساتھ علی بن حسین اور طوق بھی تھا۔خلیفہ معتز نے اس کے بعد بی فارس کوایے ممالک محروسہ میں شامل کرنے کی غرض سے اپنے کورنروں کوروانہ کرویا۔

مصر ميل اين طولون كى حكومت كى ايتداء : چونكه با بكيال مجله ان سربرآ ورده اراكين دولت كة هاجو بغاوصيف اورسیماطویل کے ماتھ رہتے تھے جس وقت اندرونی فتنے پر پاہونے لگے اور گورنران صوبجات کی سرتانی اورخودمخاری ہے توائے حکومت مصمحل ہو چلے اس وفت اطراف و جوانب کے عمال نے دست درازی شروع کر دی جو جہاں تھا اس کو اپنا موروتی ملک سمجھ کرد با بیٹھا انہیں ونوں خلیفہ معتز نے با بکیال کو بجائے ابنِ مدبر کےصوبہ مصر کی گورنری عنایت کی اس وفت با بكيال هيده من مقيم تعااس نے اپن طرف سے احمد بن طونون كوبطور نائب كے مامور كيا۔

طولون ترکی انسل ہے اس کاباب فرعانہ کی اڑائی میں قید ہو کر آیا تھا۔ اس نے خاندان خلافت میں پرورش پائی اس كے بينے احمد نے بھی وہیں پرورش یائی۔ ہوش سنجالا حكمر انی اور انظام كے طريقے سيکھے۔

با بکیال کوسند حکومت معر ملنے کے بعد ایک بیری فکر دامن گیر ہوئی کہس کو نیابت دی جائے اور کس کو حکومت مصر **یر میری جانب سے بھیجا جائے۔مثیروں نے احمہ بن طولون کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ با بکیال نے اس کواپنا نائب بنا کرمصر** بھیج دیا۔اس نے معربر بداشتناء مضافات معرادر اسکندریہ پر قبضہ حاصل کرلیا پھر جب خلیفہ مہندی نے با بمیل کوئل کر کے یار کوج ترکی کومعرکی محورنری مرحمت فرمائی یا رکوج نے احمد بن طولون کو چونکداس سے اس کے مراسم قدیمہ متھے۔ اس کے عہدہ پر بحال رکھا بلککل بلادمعربیکا اپنی جانب سے تائب مقرر کیا۔اس سے حکومت مصر پراس کے قدم مضبوطی ہے جم گئے اور اس کے بعداس کے بینے ورامیۃ ملک مصرکے حکمران ہوئے اور خوب زوروشور سے ان کی حکومت و دولت کا سکہ چلا۔

عبیداللدین طاہر کی گورنری ومعزولی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ تھر بن عبداللہ بن طاہر بن حسین عراق وسواد کی محورزی پرتھا'اس کے اعزووا قارب محکمہ پولیس دغیرہ کی اضری کررہے تھے تکریدخود بذاتہ بغداد میں مقیم اور خلیفہ ستعین کے سأتحد سرفروثي كرر بإنقابالآ خرمتعين اورمعتز سے مصالحت ہوگئي اور خليفه معتز نے مستقل طور ہے زمام خلافت اپنے ہاتھ ميں کے لی-**سرمین عبد خلافت خلیفه معتز عمل محمد بن عبدالله بن طا**م رکا انتقال ہو گیا۔ و فات کے وقت اس نے حکومت و دولت اور مال جو پھے اس کے قبعنہ میں تھا اپنے بھا کی عبید اللہ بن عبد اللہ کے میر دکیا ہے۔ بن عبد اللہ کے مرنے پر اس کے بینے طاہراور عبيدالله ممس نماز جنازه پڑھانے كى مابت كشيد كى ہوئى عوام الناس كاميلان طبع طاہر كى طرف تھا اور سيد سالا ران كشكر وصيت کے خیال سے عبیداللہ کا سماتھ وے رہے تھے۔ در ہار خلافت سے بوجہ وصیت طلعت فاخر ہ سے عبیداللہ سرفراز فر مایا گیا اور خلعت کے ساتھ پچاس ہزار درہم عنایت کئے گئے۔

سلیمان این طاہر کی گورنری:اس کے بعد خلیفہ معتز نے سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کوفراسان سے طلب کر سے کواق اورسواد کی حکومت اس کے بھائی جمد بن عبداللہ کوم جمت کی اور عبداللہ کومنز وارکروں عدر ارز فر رک سے دارا مرح

کھ تھا اُس کو لے کر براہ غزنی و جلہ چلنا بھرتا نظر آیا۔سلیمان معدا ہے تامی سیدسالا رجھ اوس بغداد میں واغل ہوا اس کے ہمراہ خراسان کا ایک عظیم الثان لئکر بھی تھا۔ ان لوگوں نے اہل بغداد کے ساتھ طالمانہ برتاؤ کئے گئے ادائی ہے پیش آئے۔ باشدگان بغداد کواس سے برہمی پیدا ہوئی کے سلیمان بن باشندگان بغداد کواس سے برہمی پیدا ہوئی کے سلیمان بن طاہر نے بیت المال میں جو بچھ باتی رہ گیا تھا اس کولشکر بغداد اور شاکر ہے کی حق تلفی کر کے اپنے لئکر یوں میں تقسیم کر دیا۔ لئکر یوں نے متفق ہوکر بلوا کر دیا۔ جیل کے درواز ہے تو ڈ ڈالے جمد بن اوس د جلد عبور کر کے جزیرہ کی طرف بھا گا۔ جوام الناس اور لشکر یوں نے تعا قب کیا۔ لڑائی ہوئی آخر الا مرجمہ بن اوس کوشکست قاش ہوئی ۔لئکر بغداد نے باب شاسیہ سے اس کو نکال باہر کیا اور اس کے مکان سے دولا کھ درہم کے قیمتی اسباب کولوٹ کرلئکرگاہ کی جانب گئے اور اس کو بھی لوٹ لیا۔سلیمان نکال باہر کیا اور اس کے مکان سے دولا کھ درہم کے قیمتی اسباب کولوٹ کرلئکرگاہ کی جانب گئے اور اس کو بھی لوٹ لیا۔سلیمان نے مجور ہوکر بغاوت و ہنگامہ کوفر وکرنے کی غرض سے لئکر خراسان کی جانب گئے اور اس کوفر وکرنے کی غرض سے لئکر خراسان کی جانب والیس کردیا۔

ابواحد بن متوکل کی حفاظت بھرز ماند معز ولی طیفہ معز اور طافت مہدی میں ایک قیامت فیز ہنگامہ بر پاہوا میں اکہ آئے کی بیعت آئندہ بیان کیا جائے گا مہتدی نے آخری ماہ رجب ۱۵۵ھ میں سلیمان بن عبداللہ کے پاس بغداد میں ابی طافت کی بیعت لینے کا بیام بھجا۔ اتفاق یہ کہ ان دنوں ابواحد بن متوکل بھی بغداد میں موجود تھا۔ جس کو ظیفہ معز نے اس شور انگیز طوفان کی روک تھام کو بغداد روانہ کیا تھا۔ سلیمان نے حکمت عملی ہے اس کو چھپا دیا۔ شکر یوں اور جوام الناس نے اس وجہ سے بلو جگر دیا اور جمع ہوکر سلیمان کے مکان پر آئے سلیمان کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا۔ شام تک لڑائی ہوتی دی اس کے دن جام محمد میں طیفہ معز کے منام الناس کو تو غیب طیفہ معز کے دن جام الناس کو تو غیب دی اور اس کے دی خوام الناس کو تو غیب دی اور اس کے دی خوام الناس کو تو غیب دی اور اس کے دی خوام الناس کو تو غیب کی خوام الناس کے دیا اس کے ابواحد کی جفاظت پر چند لوگوں کو متعین کر دیا اس کے بعد اس میں مہندی کی خلافت کی بیعت کی گئے۔

ولف بن عبدالعزیز کاقل اس واقعہ کے بعد عبدالعزیز کا انقال ہو گیا۔ ولف بن عبدالعزیز اس کا بیٹا جائٹین ہوا قاسم
ین مہا تا گی ایک شخص نے والی اصفہان سے ولف سے معرکہ آرائی کی۔ ولف کوشکست ہوئی قاسم نے اثناء و دار گیر میں ولف اور اس کے چھ ہمراہیوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے ولف کی فوج پر بہت براائر پڑا۔ چند سیای قاسم پر ٹوٹ پڑے اور اس کے چھ ہمراہیوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے مندلشکر کا بھی حوصلہ بہت ہوگیا۔ فکست خور دہ گروہ کی طرح حسرت اور مالیوی کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے۔
اور مالیوی کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے۔

احمد بن عبد العزيز كا تقريد الف كهمراهيول في متفق بوكراس كه بعائى احمد بن عبدالعزيز كو المريد على ابنا امير بنا المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير بنا المير بنا المير بنا المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير المير بنا المير بنا المير بن المير المير بنا المير بنا المير بنا المير المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بن المير المير المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير بنا المير

معتری کی معترولی: حالج بن وصیف بن بعنا ظیفه معتری ناک کابال بنا ہوا تھا۔ جو چا ہتا دی کی ہے کرگز رتا ظیفه معتروم تک نہ مارتا۔ احمد بن اسرائیل اس کا کا تب (سیکرٹری) اور حسن بن مخلاع بد و ذارت پر تھا۔ کتاب میں ابونو ح عینی بن ابراہیم کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا جو اور سیکرٹریوں کو نصیب نہ تھا۔ ترکوں نے جمع ہو کر ابوانِ خلافت کو گھیر لیا اپی تخواجین دوزینے اور وطا نف طلب کرنے لگے۔ صالح نے ظیفه معترے عرض کی ''بیت المال میں اب ایک حبہی باتی منبیل ہے جو پھی تھاوز راءاور کتاب نے لیا''۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی ۔ صالح نے پھراس کی تر دید کی ۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی ۔ صالح نے پھراس کی تر دید کی ۔ احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی ۔ صالح بات کرتے کرتے طیش میں آ کر احمد بن اسرائیل نے مخالفت کی ۔ صالح بات کرتے کرتے طیش میں آ کر احمد بن اسرائیل برگر پڑا۔ اس کا گرنا تھا کہ اس کے ہمرائی جو تھر خلافت کے در داز ہ پر تھے ۔ بر ہنے ششیر لئے ہوئے کھس آ ہے۔ اسرائیل برگر پڑا۔ اس کا گرنا تھا کہ اس کے ہمرائی جو تھر خلافت کے در داز ہ پر تھے ۔ بر ہنے ششیر لئے ہوئے کھس آ ہے۔ صالح نے حسن احمد اور ابونو ح کی طرف انثارہ کر کے تھم دیا'' ان تینوں کم بختوں کو قید کر او' ۔ سر ہنگوں میں ہو د چر شخصوں نے بڑھ کے حسن احمد اور ابونو ح کو گرفتار کر لیا۔ ظیفه معتر نے ان لوگوں کی سفارش کی ۔ گرمنظور نہ ہوئی۔ بالآخر بہت سامال لے کران لوگوں کو رما کیا۔

جب الشكريوں كواس تعل تہيج كے ارتكاب كرنے ہے كچھ فائدہ نہ ہوا اوركل مال جومعاوضہ ميں ملا تھا۔ صالح نے ہڑپ كرنيان تولان كواس مال ہے كچھ ملا اور نہ ان كى تنخوا ہيں مليس ۔ طرد اس پر ميہ ہوا كرلشكر يوں پر تہمت لگائى جانے لگى ك

انہوں نے رشوت اور سازش سے بیر کت کی ہے حالانکہ بیام ایبانہ تھا۔وہ صالح سے برہم ہو مجھے۔جمع ہوکرا ہی تخواہیں پھر مانگنے لگے اور خلیفہ معتز کی خدمت میں حاضر ہوکر بید درخواست پیش کی کہ'' کم بخت صالح نے ہم کو بہت بری زک دی ہے آ ب ہم کو بچاس ہزار دینار مرحمت فرمائے ہم اس کا کام تمام کر دیں مجے تا کہ ہم کواور نیز آ پ کوآئندہ دراحت ملے''۔

یے چارہ خلیفہ معتز کے پاس کیا تھا بیت المال کو امراء اور اراکینِ سلطنت نے پہلے بی سے خالی کر دیا تھا۔ شاہ شطرنج کی طرح نام کا خلیفہ تھا۔ اپنی مال کی طرف دوڑا گیا۔ تمام حالات عرض کئے۔ پچاس ہزار کی درخواست کی مال نے انکار کیا۔ نشکری جابل مزاج تو ہوتے ہی ہیں۔ بینجر پاکر کہ امیر المؤمنین کی چیش گاہ سے درخواست نامنظور ہوئی ہے۔ مجڑ مجئے اور اس کی معزولی پر شفق ہوکر ہلڑ مجاتے ہوئے کا کھڑے ہوئے۔

معزولی کا محضر نامہ: صالح بن وصیف محد بن بغا عرف ابونعراور با بکیال سلح قعر ظافت کے درواز ہرآئے۔ خلیفہ مختز کو بلا بھیجا خلیفہ معتز نے معذرت کی اوران بی سے بعض کو حاضری کی اجازت دے دی۔ سب کے سب کس کے خلیفہ معتز کے باؤل پکڑ کر دروازہ تک کھینچہ ہوئے لائے 'مارا' گالیاں دین محن مکان میں بر بند بر دھوپ میں کھڑا کیا اور چھنی گرزا تھا حلمانی مارتا تھا۔ الغرض جب کوئی دیقہ بہتو تیری اور ذو کوب کا باتی نہ رہا۔ اس وقت قاضی این ابی الشوارب کو گرزا تھا۔ الغرض جب کوئی دیقہ بہتو تیری اور ذو کوب کا باتی نہ رہا۔ اس وقت قاضی این ابی الشوارب مع چندارا کین دولت کے آئے تھارے معتز کی معزولی کا محتر تھا کیا۔ قاضی این ابی الشوارب اور حاضرین ابی السی مال کی مال 'بہن لڑکوں اور خوداس کی مال کو گواہ بنایا گیا۔ ابی الشوارب اور حاضرین جلسے نے گوائی کے مکان میں تھی بھاگ گی اور غریب معتز کواس کے وشمنوں کے حوالے کرگئی ان گراس کی مال تھی ہو کہ اپ کے مکان میں تھی بھاگ گی اور غریب معتز کواس کے وشمنوں کے حوالے کرگئی ان لوگوں نے اس کوا یک تہ خانہ میں ہے آب و دانہ بند کیا یا ہوں بچھے کے زندہ ورگور کردیا سرداران بی ہاشم اورارا کمین دولت نے اس کوا یہ نے کہ مراسانے کی شہادت دی یہ واقعہ آخری ماہ رجب ھو تا ہے۔

جس وقت ظیفہ معتز نے ترکول کے دباؤ سے خود کومعزول کیا اور اس امر کا اقرار کرلیا کہ میں ظلافت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہوں اور بخوشی ورغبت تمام امور خلافت کومہتدی کے سپر دکرتا ہوں اس وقت تمام اراکین دولت امرا ولٹنکر رؤسا شہرا ورعوام الناس نے خلیفہ معتز کے بچازاد بھائی محمد بن واثق کو مسیم خلافت پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پراطاعت و خلافت کی بیعت کی اور ''مہتدی باللہ کالقب دیا۔

آ پاو پراہی پڑھ آئے ہیں کہ تجیہ اپنے بیٹے فلیفہ معز کو دشمنوں کے حوالہ کر کے براہ سرنگ بھاگ گئی۔ فلیفہ معز کے بعدلوگوں نے اس کو ڈھونڈ ھانہ پایا۔ بھا گئے کا بیسب تھا کہ جس وقت صالح نے وزراء کے ساتھ بے عنوانی کی' بے تو قیری سے پیش آیا'ان کی آ بروریزی کی اوران لوگوں سے جرار و پیدوصول کر کے رہا کیااس وقت برتم کی مجیہ انہیں وزرا میں سے دوایک شخص صالح نے ترکوں کو جمع کر کے میں سے دوایک شخص صالح نے ترکوں کو جمع کر کے بغاوت پرابھار دیا تھے۔ بیس بھے کرکے انقاق سے صالح کو اس کی اطلاع ہوگئی صالح نے ترکوں کو جمع کر کے بغاوت پرابھار دیا تھے۔ بیس بھے کرکہ اب میراراز فاش ہوجائے گا اور میں کی طرح زندہ نہ بچوں گی چیکے چیکے اپنے محل مراسے

ا خلیف معتز بالتد محد ابوعبد التد فلیف متوکل بن معتصم بن رشید کا بینا تھا۔ ۲۳۳ ہے مقام سر من رائے میں پیدا ہوااس کی ماں ام ولد ( کنیزک) رومیہ تھے۔ ان تھی - جار برس چھ ماہ اور چند ہوم خلافت کر کے چوہیں برس کی عمر پائی۔ تاریخ کامل جلد صفحہ کے وہاریخ الخلفاء از سیوطی ۴۳۵۔ \* مہتدی کی خلافت کی بیعت ہوم چہار شنبہ کو لگئی جبکہ وہ مارہ رجب ۱۳۵ ہے کی ایک رات باتی روگن تھی۔ تاریخ کامل جلدے صفحہ ہے ک

ایک سرنگ کھدوائی اور فز ائن شائ میں جو پچھ مال واسباب اور جوا ہرات نتھاں کو برآند کر کے بطور ایانت کسی کے پاس رکھ دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے خلیفہ معزز کو آ کر گھیر لیا تب تھیجہ بخو ف جان براہِ سرنگ بھاگ گئی۔

اب ظاہر ہونے کا واقعہ سننے کہ ہنگامہ فروہونے کے بعد صالح کے پاس امان کا بیام بھیجا صالح نے ماہ رمضان هو تعیم فتحہ کو بلا بھیجا۔ فتحہ نقاب ڈال کر حاضر ہوئی پانچ لا کھو بینار کی تقیلی پیش کی۔ صالح نے دم پی اور نیز دھمکی دے کر اس فزانہ کا پہند دریافت کیا جوز مین کے نیچے تھا۔

معيبت كياكم في تاحق في كيك كيك "دانا لله و انا اليه واجعون

ا مکوک ایک پیانہ ہے جس میں تمن کیلجہ ساتے ہیں اور ایک کیلجہ الارے من کا اور مل کا اور ایک رطن بارہ اوقیہ کا اور جساب مثال نوے مختال کا موتا ہے اور جساب مثال نوے مختال کا موتا ہے اور جساب مثال نوے مختال کا موتا ہے اور جساب وزن رائج الوقت ایک رطن ویر مدیاؤ سمتول کے برابر ہے۔ (مترجم)

## خلیفہ مہندی موجعے تا احداج

خلفہ مہتدی نے مندخلافت پرمتمکن ہونے کے بعد ہی لویڈیوں اور مغینوں گوسامرا سے نگاولد یا کل سرا ہے شاہی میں جس قدر درندے شھان کے مارڈ النے اور کوں کو زکال دینے کا تھم صاور فر مایا۔ عدل وانصاف کونے کی غرض ہے وہ بار عام کیا۔ حالا نکدان دنوں چاروں طرف فتنہ وفسا دکا ہوش ریا طوفان اٹھر رہا تھا اور دولت عیاسیہ ہیں ہے انتظام ہوں فروکر ہے نے میں مضطرب تھی خلیف بہتدی نے اصلاح وانتظام پر کمر ہمت باندھ لی قلدان وزارت سلیمان بن وہرب کے بہروکیا گرما کے میں مضطرب تھی خلیف بناتھ میں مصلوب کے بہروکیا گرما کے بن وصیف نے اپنی حکمت عملی یا خوش انتظامی سے اس کو بھی اپنے قیمند میں کرلیا اور زعب و داب کے بناتھ میکو میت و بلاک کرنے لگا۔

کرنے لگا۔

کی کہ اگر موکیٰ بن بغا بموجب تھم والا رہے کی طرف مراجعت کرتا تو اس کے ہمرائ اس کوزندہ نہ چھوڑتے۔ان لوگوں میں صد درجہ کا اشتعال پیدا ہور ہا ہے۔ خلیفہ مہتدی یہ من کر خاموش ہو گیا اور صالح بن وصیف کومویٰ کی جانب سے خلیفہ مہتدی کو برہم کرنے کا موقع مل گیا وہ وفت بے وقت جب خلیفہ مہتدی کا مزائ کسی قدر کسی طرف سے برافر وختہ پاتا تو مویٰ کی شکا یت کا دفتر کھول دیتا اور مرکثی کے الزامات اس کے مرتھو پا۔

مہتدی کی نظر بندی : تا آ نکہ ماہ محرم ۲۵ ہے میں موئی بن بقامعہ است ہمراہوں کے سامرا آ پہنچا۔ صالح بن دصیف یہ کن کرچیب دہاموئ بن بغاسید ھادر بار خلافت کی طرف چلا گیا اور حاضری کی اجازت طلب کی اس وقت خلیفہ مہتدی در بار خاص میں خلافت پر بیٹھا ہوالوگوں کی داوفریا وسن رہا تھا چند لھے تک سکوت کے عالم میں حاضری کی اجازت دینے کے مسلہ پر غور کرتا دہائی کے مصاحبین بھی سکت کے عالم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صالح بن وصیف کے معد شکر کے آنے کا انتظار کر دے بیل تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ مہتدی مہر سکوت تو ڈر کر بولا' اچھا موئی بن بغا کو حاضری کی اجازت دک جانے "۔ اجازت کا لمنا تھا کہ موئی معدا ہے مصاحبین کے بیٹے گیا اور خلیفہ مہتدی کو گر فرار کر کے با جورہ کے کل میں اجازت دک جانون خلافت میں جو بچھ تھا لوٹ ایا۔

تحدید بید بیعت مہتدی نے موئی بن بغا سے معذرت کی لطف وعنایت کا خواستگار ہوا موئی بن بغانے خلیفہ مہتدی ہے بہلے اس امر کا حدد پیان لیا کہ آئندہ صالح کو کسی متم کا اختیار امورسلطنت میں نددیا جائے اور طاہر و باطن جھ ہے رہم دوستانہ کیسال رکھی جائے۔ بعداز ال تجدید بیعت کی اور ہر کام میں بھی پیش رہنے لگا۔ ایکے دن صالح کو ایوانِ خلافت میں بلا بھیجا۔ وزراء کے آل اور خلافت میں بلا بھیجا۔ وزراء کے آل اور خلیفہ معتز کے مال واسباب چھین لینے کا جواب طلب کیا۔ صالح نے دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا جول ہی رات ہوئی سب ہمرای ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو گئے۔ معدود سے چند کے سواکوئی باتی ندر ہا چار و تا چار بخوف جان حجیب دہااور موئی بن بغائے آدی اس کو حلاش کرنے گئے۔

ترکول میں اختلاف اس کے دوسرے دن ایوان شاہی کے اندرمون بن بغا کے مکان پرترکوں نے جمع ہوکر بیدائے قائم کی کہ خلیفہ مہتدی کومسندِ خلافت سے اتاروہ ما بکمال نے اس ارائے کی ایخالفت کی اور ان لاکوں کہ اس کی جمکی ہ

اگرتم لوگ ایسے شیخی امر کے مرتکب ہوئے تو یہ یا در کھنا کہ جس تم لوگوں سے علیجد و ہوکر خراسان چلا جاؤں گا۔ اتفاق یہ کہ ظیفہ مہتدی کواس کی خبرلگ گئی اس وفت مجلس کا رنگ بدل گیا عمدہ فیس کپڑے پہنے خوشبولگائی تلوار جمائل کر کے غیسہ کی صورت بناکر مسند خلافت پر جیفا اور با بکیال وغیرہ کو بلا بھیجا تھوڑی دیر کے بعد با بکیال مع چنداراکین دولت کے حاضر ہوا۔

خلیفہ مہتدی کی سرزلش ظیفہ مہتدی نے فضب آلودہ نگاہوں سے دیکھ کر فیظ آواز سے ڈانٹ کر کہا'' کیوں ناعاقبت اندیٹو اتم میں کل کیا مشورہ ہور ہاتھا جھے تہا را تمام حال معلوم ہوگیا ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو جھے سے پہلے گزر ہے ہیں میں مرنے اور مارنے کو کھیل مجھتا ہوں ورنہ جب تک بیہ کوار میرے قبضہ میں ہاس وقت تک تم میں سے کوئی شخص بھی میرا بال بیانہیں کر سکے گا۔ خدا کی تم جھے صالح کا پیتے نہیں معلوم ہے تم لوگ ظافاء اسلام کوتل کر کے بے حد جری ہوگئے ہو۔ کیوں با بکیال اور محمد بن بعناتم دونوں تو صالح کے شریکِ حال تھے جب اس نے ماور معتز کے اسباب اور مال کو ضبط کیا تھا گیا تم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تنہا آس کو ہڑپ کر جانے دیا؟ دیکھویا ور کھو کہ جھے ان سب واقعات کی اطلاع ہے؟''

عاضرین نے اس تقریر کا بچھ جواب نہ دیا۔ عوام میں بی خبر مشہور ہوتے بنی کہ ترکوں نے امیر المؤمنین کی معزولی پر اتفاق کر لیا تھا اور اس امر کے در بے تھے گرنا کام رہے۔ مساجد میں جتع ہوکرامیر المؤمنین کے تق میں دعا کرنے میں معروف ہوئے اراکین سلطنت کی فتنہ پر دازی اور خلیفہ وقت سے سپہ سالا ران لشکر کی بغاوت کرنے پر داستوں میں رہتے لکھ لکھ کر سینے اراکین سلطنت کی فتنہ پر دازی اور خلیفہ وقت سے سپہ سالا ران لشکر کی بغاوت کرنے پر داستوں میں رہتے لکھ لکھ کر سینے اور ان کو اعلانہ بینے و نا ملائم خطاب سے یا دکرنے گئے۔

کر فے اور شاہی محلات کے خدام کی عرض واشت: اس کے بعد (ایم چہار شنہ ہم مفر الاہم ہے) میں ان خدام نے جو کرخ اور شاہی محلات میں سے خلفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہو کر بید درخواست کی کہ '' امیر الموشین اپنے ہمائی ابوالقاسم عبداللہ کو ہم کو گوں کے پاس روان فرمائیں۔ جان نگارانِ خلافت پنائی کچھوم فو معروض کیا چا جے بیں'' فلفہ نے بدرخواست منظور فرمائی اور اپنے ہمائی ابوالقاسم کو ان لوگوں کے پاس بھی دیا ان لوگوں نے متنق اللفظ ہو کرکھا'' ہم لوگوں پر موریٰ کا با کیاں اور ان کے ہمراہیوں کے حالات روز روش کی طرح فلا بر ہیں' ہم لوگ خلافت پنائی کے جان شاروں اور تابعداروں میں سے ہیں او فی ساا شارہ پر ہم سرکنانے اور کائے پر تیار ہیں ان کم بخت سرسالار ان فشکراور نمک جرام اور کیا تابعداروں میں سے ہیں اور فی ساا شارہ پر ہم سرکنانے اور کائے پر تیار ہیں ان کم بخت سرسالار ان فشکراور نمک جرام اور کیا دولت نے ہماری تنو اہیں ہور نے در میں ویتے ہیں ہوئی برئی ہوئی جا گیرات کے مالک ہیں ہماری ہے کی اور بے چارگی سے عافل اور بے پر واہ ہیں جو فرائی آتا ہم اس کو بین ہوئی ہو گیرات کے مالک ہیں ہماری ہے کی اور بے اس کا کچھ جواب نہ ویا ان لوگوں نے اس معمون کی ایک عرض واشت کمی اور ابوالقاسم کی معرفت ور بایرخلافت میں ہی تی اس کا کچھ جواب نہ ویا ان لوگوں نے اس معمون کی ایک عرض واشت کمیں اور ابوالقاسم کی معرفت ور بایرخلافت میں ہوئی ہوئی ہوں والی اس می خرا سے خرا سے خرا سے خوال ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہوں کا معقول بندو بست کرتا ہوں۔ جا گیرات اور ممالک بحروسری بھی انظام کرنے وال ہوں والسلام''۔

فر مان خلافت : ابوالقاسم اس فر مان كولتے ہوئے شاہى محلات اور كرخ كے خدام كے پاس آياو ولوگ اس كو پر حركر خوش

ہو گئے دعا کیں دینے گئے اور شغل ہو کر بیرائے قائم کی کہ'' آج ہے کوئی کام بلاتھم امیر المؤسنین کے نہ کیا جائے اور نہ کوئی ہر خلافت پنائی کے کاموں میں دخل ہونے پائے اور جیسا کہ خلیفہ متعین کے عہدِ خلافت کا دستور تھا ویبائی پھر جاری ہو کہ ہر دس پرا بیک عرف اور بیس پر بچاس پر ایک خلیفہ اور ہرسو پر ایک افسر مقرر کیا جائے ۔۔ تورتوں کی جا کیم میں بیک قلم صبط کر لی جا کیم ۔ ہم دوسرے میننے وظا کف اور تخواہیں تقییم کی جا کیں۔ ہم لوگ اپنی حاجت روائی اور عرض ومعروض کرنے کے لئے امیر المؤسنین کا ایک بھی دوسرے میننے وظا کف اور تخواہیں تقییم کی جا کیں۔ ہم لوگ اپنی حاجت روائی اور عرض ومعروض کرنے کے لئے امیر المؤسنین کا ایک بھی لیا بیا ہوتو اس عالی میں حاضر ہوا کریں جو تحض فر را بھی چون و چرا کر سے فورا اس کا سراتا رایا جائے اوراگر امیر المؤسنین کا ایک بھی بال بیکا ہوتو اس میں موئی بن بعنا' با بکیال اور با جور کا کام فورا تمام کر دیا جائے'' ۔ جلسہ برخاست ہونے پرائی مضمون کی عرض داشت ابوالقاسم کی معرفت در بارخلافت میں ارسال کی تئی۔

عرض داشت کی منظوری: به عرض داشت ظیفه مهتدی کے پاس اس وقت پنجی جب که وه در بارِ عام میں انفصال قضایا اور خصوبات کی غرض سے رونق افروز تھا فقبہا و قضاۃ 'سپہ سالارانِ لفکر اور اراکینِ دولت حسب مراجب کھڑے ہوئے تھے لفافہ کھولا کیا اور عرض داشت ان لوگوں کی موجودگی میں پڑھی گئی سب کے چہروں پر ہوائی کی اڑنے گئی۔ پچھ بُن نہ پڑا جن جن امورکوان لوگوں نے بیش کیا تھا از اول تا آخر سب کی منظوری کا جواب لکھا۔ ابوالقاسم نے بہرسالارانِ لفکر اور اراکینِ دولت کوعذرت ومعذرت کرنے کے چند سغیروں کے بیمینے کی دائے دی۔

کرخ اور شائی محلات کے خدام کے مطالبات: چنانچہ سپدسالارانِ انظراورارا کینِ وولت نے اس رائے پر عمل درآ مدکیا اور ابواالقاسم معدفر مانِ خلافت اور ان لوگوں کے سفیروں کے کرخ اور شائی محلات کے خدام کے پاس گیا انہوں نے ان کے عذرات کو گوش النفات سے سنا۔ فرمانِ خلافت کو سراور آ تھموں سے لگا کر پڑھااور ذیل کی پانچ تو قیعات کے صدور کی درخواست کی۔

- ا) زیادات کی شبطی فرمائی جائے۔
- ۴) جا کیرات واپس کردی جا کیں۔
- ٣) بيروني خدام خامه ين نكال ديئے جائيں۔
- م) طریقه سیاست و ملک داری جیسا که ظیفه متعین کے عہدِ خلافت میں تھا ویسا ہی اب اختیار کیا جائے۔
- مویٰ بن بغااور صالح بن وصیف ہے حساب بھی کی جائے۔ ہردوسرے مہینے تخواہ تقسیم ہوءسا کر اسلامی کی افسری پر امیرالیو منین کا کوئی بھائی یا عزیز وقریب مقرر فر مایا جائے آزاد غلاموں کے قبضہ سے بیمعزز عہدہ نکال لیا جائے۔

مطالبات کی منظوری: ای مضمون کا ایک خطر پر سالا ران نشکراورارا کمین و دلت کے نام بھی لکھ کرروانہ کیا خلیفہ مہتدی نے درخواست پڑھ کرتو قیعات متذکر ہ بالا کے لکھنے اور صادر کئے جانے کا تھم دیااور سپر سالا ران لشکروارا کمین ، ولت نے بھی ان تمام باتوں کو منظور کرلیا جس کے وہ خواست گار تھے۔ علاوہ اس کے موئ بن بغانے ایک علیحد ہ خط مشعر صالح بن وصیف کے ظاہر ہونے اور اس سے حساب بھنے کا لکھ بھیجا۔ ان لوگوں نے ان خطوط کو پڑھ کر جواب دینے کا وعدہ کر کے جلسہ برخاست کیا۔

خلافہ بنوباں (حداقل) مسامی ابوالقاسم سوار ہوکران لوگوں کی طرف جواب لینے کی غرض ہے روانہ ہوا ہموی اسلامی بن بنواجی ڈیڑھ ہزارا دمیوں کی جمعیت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلاا ثنا وراہ میں ایک مقام پر پینج کر جس طرف ہاں اوگوں کا راستہ تھا کھڑا ہوگیا۔ ابوالقاسم بھی دوسری طرف ہے آگیا اس عرصہ میں جوق جوق وولوگ بھی آگے ہوشنی اپنج فہم اوراک کے مطابق رائے زنی کرنے لگا۔ شوروغل ہے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ جب وہ لوگ کی امر پر شنق شہو یے تو ابوالقاسم نے ابوالقاسم نے ابوالقاسم نے ابوالقاسم نے ابوالن خلاف کی طرف ہے مراجعت کی اورا پے ساتھ موئی بن بنا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے جمہ بن بنا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے جمہ بن بنا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے جمہ بن بنا کو بھی لوٹا لایا تب خلیفہ مہتدی نے جمہ بن بنا کو بھی ان لوگوں نے یہ درخواست پیش کی کہ موئی اپ باپ کا قائم مقام کیا جائے اور صالے کو اس کے باپ کا عہد وی سے بواور لشکر بدستور سابق اس کے بضہ میں رہے اور امان دینے پرور بایر خلاف نت میں صافر ہو۔ ادا کمین وولت نے جمال سے عنایت ہواور لشکر بدستور سابق اس کے بضہ میں رہے اور امان دینے پرور بایر خلافت میں صافر ہو۔ ادا کمین وولت نے جمال کو سے مراجعت کی الفظ نہ ہوئے کرخ سامر ااور شابی محلات میں منتشر ہوگے۔

اس کے دوسرے دن بنو وصیف نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا آلاتِ جنگ ہوئے اہل شہر کے جانوروں کو اوٹ لیا اور سامرا میں ان کو فوج کی طرح مرتب کر کے ابوالقاسم کے مکان کو جا گھیرا صار کے کولاؤ صالح کولاؤ چلانے لگے۔ خلیفہ مہتدی نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور سے کہا کہ' آگران کے پاس صالح ہوتو اس کو حاضر کریں اس شور وغو غاکا کیا فائدہ ہیں۔ موکٰ بن بغانے یہ حالت و کھے کرسید سالا رانِ لشکر کو تیاری کا تھم و یا۔ چندلی میں سید سالا رانِ لشکر مع اپنی رکاب کی فوج کے تیار ہو گئے ۔ موکٰ من ان لوگوں کے سوار ہوکر بلوائیوں کی طرف چلا اب اس وقت اس کے ہمراہ جار ہزار توج تھی بلوائیوں نے موکٰ کو اس تیار ہو گئے ۔ موکٰ من ان لوگوں کے سوار ہوکر بلوائیوں کی طرف چلا اب اس وقت اس کے ہمراہ جار ترار توج تھی بلوائیوں نے موکٰ کو اس تیاری ہے آتے ہوئے و کھے کر دم نہ مارا کمالِ خاموثی کے ساتھ نظر بچا بچا کر چلتے پھرتے نظر آئے اور سیدن بخیر وخو بی تمام ہوگیا نہ تو کرخیوں نے موکٰ بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سام اوالوں نے اور سیدن بخیر وخو بی تمام ہوگیا نہ تو کرخیوں نے موکٰ بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سام اوالوں نے اور سیدن بخیر وخو بی تمام ہوگیا نہ تو کرخیوں نے موکٰ بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سام اوالوں نے اور سیدن بخیر وخو بی تمام ہوگیا نہ تو کرخیوں نے موکٰ بن بغا کے خلاف کوئی حرکت کی اور نہ شاہی محلات اور سام اوالوں نے اور سیدن بیا ہو کی بی بعالے کوئی حرکت کی اور نہ شاہوں کے اس کوئی حکم کی کر سیال

چوں وچرا کیا۔

صالح بن وصیف کافتل مویٰ بن بغانے صالح کی جنبو میں بے حد کوشش کی شیر میں جاروں طرف منادی کرادی۔ غوغا ئیوں میں سے کسی نے اس کوکس صورت سے گرفتار کرلیا۔ ایوانِ خلافت کی طرف لے کر چلاعوام الناس کا ایک جم غفیر پیچھے چیچے تھا۔ مویٰ بن بغائے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے لیک کرصالح پرتلوار چلائی سید حایا تھ موثہ ھے سے از گیا ہے ہوش ہوکر گرااورد وسرے نے دوڑ کرسرا تارلیاا ورتشہر کی غرض سے نیز و پرنصب کر کے شہر میں پھرایا۔

اس بنگامہ کے فروہونے پرموکیٰ بن بغاشرات سے جنگ کرنے کوسن کی طرف روانہ ہوا۔

عہد منتصر سے ایا م مہتدی تک کی ہیروٹی مہمات بند کیا در بارخلافت منصر میں ایک شخص محد بن عرشازلی نے اطراف موصل میں دولت عباسیہ کے خلاف علم خالفت بلند کیا در بارخلافت سے اسحاق بن ٹابت فرغانی اس کی سرکوبی پر شعین ہوا چنا نچداس نے اس کو معداس کے چند ہمرا ہیوں کے گرفتار کر کے قبل کر ڈالا اورصلیب پر چڑھا دیا۔ ای سند میں وصیف بسرافسری کشکر صاکفہ جہاد کرنے کو گیا خلیفہ منصر نے تکم دیا کہ تھم ٹانی صادر ہونے تک جار برس ملطیہ میں قیام پذیر رہواور موسم جہاد میں کفارکو آرام دجین سے نہ بیلے دویہ ان دنوں بلا دسر صدی شام میں مقیم تھا۔ چنا نچواس تھم کے مطابق وصیف نے بلا دروم برفوج کشی کی اور قلعہ فرور یہ کوکا میالی کے ساتھ فتح کیا۔

المجاہد میں جعفر بن دینار نے نظر صائفہ کے ساتھ جہاد کیا اور قلعہ مطامیر پر بن ورتیخ بھنے کرلیا۔ اس کے بعد عمر بن عبداللہ اقتط نے بلادروم پر فوج کئی کرنے کی اس سے اجازت طلب کی اس نے اہل ملطبہ سے ایک لئکر مرتب کر کے بلاد روم پر تعلہ کرنے کی اجازت وے دی۔ با دشاہ روم سے مرج استف میں فہ بھیڑ ہوگئی بچاس بڑار لفکر اس کے ہمراہ تھا اس نے مسلمانوں کو جن کی تعداد دو بڑار تھی گھیر لیا۔ عسا کر اسلامیہ نے محاصرہ تو ڑنے کی ہر چند کوشش کی محرکا میابی نہ ہوئی پھرایک مسلمانوں کو جن کی تعداد دو بڑار تھی گھیر لیا۔ عسا کر اسلامیہ نے محاصرہ تو ڑنے کی ہر چند کوشش کی محرکا میابی نہ ہوئی پھرایک بہت بڑی لڑائی کے بعد عربن عبد اللہ اقتطاح مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوگیا۔ اس واقعہ سے دومیوں کے دل بڑھی اور وہ بوش فی مندی میں حدود ہز رہی کی طرف بڑھے اور حالت بخفلت میں بینج کر مسلمانوں کو خوب پا مال کیا علی بن بچی ارمنی کو اس مند سے اور حالت بڑا اور رومیوں سے دست بدست لڑھی اس وقت بیدا دمینیہ سے میافار تھی کی طرف جارہا تھا اس متوحش خبر کوشن کر لوٹ پڑا اور رومیوں سے دست بدست لڑھی جو ارمومسلمانوں کے شہید ہوگیا (یہ واقعہ 1774 ہے کا ہے)

سو<u>ے میں عہد</u> خلافت معز باللہ میں محد بن معاذ نے اطراف ملطیہ سے جہاد شردع کیا۔ لیکن اتفاق سے شکست کھا تربیما گاگر فآد کرلیا گیا۔

احمد بن نصیب کی وزارت نظیفه منعر نے سرفراز فر مایا اور ابوعمر احمد بن سعید (بی ہاشم کے آزاد غلام) کو صیفہ فوج واری کی حکومت عتایت کی بعد از ال (۱۳۹ میس) خلیفہ متعین تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا اس اثناء میں طاہر بن عبد اللہ والی خراسان کا انقال ہوگیا۔ در بایر خلافت سے بجائے اس کے اس کے بیٹے محمد کو خراسان کی اور محمد بن عبد اللہ کوعراق کی گورٹر کی مرحمت فر مائی گئی حرمین محاون سواد اور مردشتہ پولیس کی افسری بھی اسی کو دی گئی اس نے اپنی طرف سے اپ بھائی سلیمان بن عبد اللہ کو بطور نا کب طبرستان پر مامور کیا۔ بعا کمیر کی وفات بانے پر اس کا بیٹا موٹی مامور ہوا۔ ساتھ ہی اس کے تک مسلیمان بن عبد اللہ کو بطور نا کب طبرستان پر مامور کیا۔ بعا کمیر کی وفات بانے پر اس کا بیٹا موٹی مامور ہوا۔ ساتھ ہی اس کے تک خبر دسائی کی افسری بھی اس کو عتایت کی گئے۔ اہل جمع کی سرکتی اور عامل جمع سے بخاوت کرنے پر فضل بن قارن (مازیار کا بھائی) متعین کیا گیا اس نے تمص میں بیٹی کرقل عام کا تھم وے دیا ایک گروہ کثیر مارڈ الاگیا اور سردار ان جمع میں ہے سوآدی گرفتار کرکے سامر ابھیجے دیئے گئے۔

اتامش کی وزارت اس کے بعد ظیفہ متعین نے احمہ بن نصیب کو عہد ہ وزارت سے معزول کر کے قلدان وزارت اتامش کے بیروکیا معروم غرب کی حکومت عنایت کی اور معزول وزیراحمہ بن غصیب کو بعد معزولی اور ضبطی مال واسباب جزیرہ اقریطش کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ انہیں دنوں بعنا شرائی کو حلوان ماسبدان اور مہر جانفذ ت کی گورزی مرحمت ہوئی (یہ واقعات ۱۳۳۸ھ کے جن اس کے بعد اتامش کولوگوں نے مار ڈالا تب ظیفہ متعین نے بجائے دس کے ابوصالح عبداللہ بن محمد بن داؤ دکوع مہد ہ وزارت سے سرفراز فر پایا اور فعنل بن مروان کو دیوان الحراج (یعن محکہ مال) سے معزول کر رہے میں بی بن فرصائح وابواز پر بعناصغیر محمد بن اس بوگنی ابوصالح میں ان بن ہوگئی ابوصالح فرصان ماہ کو وسیف کو ابواز پر بعناصغیر کو فلسطین پر مامور کیا۔ اس کے بعد بعناصغیر اور ابوصالح میں ان بن ہوگئی ابوصالح بخوف بعناصغیر محمد کو ابواز پر بعناصغیر عبدانوا حدکوع ہدہ تضائے اس کے عہدہ وزارت پر محمد بن عبان برجی کو مقرر کیا اور معزول قاضی کو بھر ہی کو جنوب کی جانب جلا عوامی کردیا۔ (سدواقعات ۱۳۹۹ھ کے جن )

جعفر بن فضل محسب والى مكية : م**ن و ين در ب**ارخلافت سے جعفر بن فضل بن ميسىٰ بن مویٰ معروف به بنتا بنتات کو مکه

کی حکومت دی گئے۔اہلِ ممس میں بغاوت مچوٹ نکلی بلوہ کر کے اپنے گورنرفضل بن قارن کو مارڈ الاخلیفہ منتعین نے ان کی سركوني اور كوشالى پرموئ بن بغاكو مامور فرمايا اہلِ حمص برسرِ مقابلہ پر آئے۔متعددارُ ائياں ہوئيں بالآخر اہلِ حمس كو كلست ہوئی اورمویٰ بن بغانے خمص کوجلا کر خاک سیاہ کر دیا ای سند میں شاکر میداور کشکریوں نے فارس میں عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم والی فارس پر دفعتۂ حملہ کر دیا اور اس کے مکان کوتا خت و تاراج کر کے محمد بن حسن بن قارن کو مارڈ الا عبداللہ بن اسحاق کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔اطراف طبرستان میں علویہ کاظرور بھی ای ن**ی دور ہ** میں ہوا۔

بغا اور وصیف کی بحالی: ۱۵۱ چیس ظیغه معزنے بغا اور وصیف کوان کے عہدوں پر بحال کیا اور محکہ خبر رسانی کی اضری پرموی بن بنا کبیرکووالی فرمایا۔ای سند بیس محد بن طاہر نے ابوانساج کوکوف کی حکومت بر مامور کیاچتا نجے بید الرحمٰن کے ماس گیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآ ئے ہیں اور بیظا ہر کیا کہ بی اعراب سے جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ابواحمہ سے میل جول بیدا کر کے بہ حکمت عملی قید کر کے بغداد جیج دیا ہے واقعہ ۲۵۲ ہے کا ہے۔ ای ۲۵۲ ہے بی طلیغہ مغز نے حسین بن الی الشوارب کو قاضى القصاة كامعزز عبده عنايت فرمايا اورمحمر بن عبدالله بن طاهر في ابوالساج كوراه كمه برمتعين كيار در بارخلافت يعيلي بن سیخ بن سلیل شیبانی (بیرحساس بن مره بن ذیل بن شیبان کی اولا دسے تھا) رمله کی گورنری پر بھیجا ممیا اس نے قلسطین اور

دمشق كومعداس كمضافات كوباليار شام كاخراج جوجيشه دارالخلافه كوروانه كياجا تا تعابند كرديار

ما جور بحیثیت والی دمتق وشام : انبین دنون ابراہیم بن مدیرمصری گورزی پرتفااس نے سات لا کددیارمعرے دارالخلافت بغدادروانه كيا الفاق سي عيسى كواس كى خراك عن اثناءراه من قاظه كوروك كرلوث ليادارالخلافت سے جواب طلب کیا گیا تو اس نے بیالزام لشکریوں کے سرتھوپ دیا خلیفہ معتمد نے اس کوانظام مملکت کے چیش نظرار مینید کی کورنری پر تبدیل کر دیا اور ماجور کودمشق کی گورزی عزایت فرمائی جس وقت باجوردمشق کے قریب پہنچاعیٹی نے اپنے بیٹے منعبور کوہیں ہزار جنگ آوروں کی جعیت ہے باجورکورو کنے کی غرض ہے روانہ کیا باجورومنعور میں جنگ ہوئی منعور محکست کھا کر جما گا اور مارا کیا'اس واقعہ سے عیسیٰ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑھئے مجبور آبھیل فرمانِ خلافت پناہی براہ ساحل ارمینیہ کی طرف روانہ موكيا۔ بدواقعہ ۱۵۲ جوكا ہے۔ اى سند من وصيف نے عبدالعزيز بن الى ولف عملى كومو بجات جبل پرائى طرف سے متعين كيا۔ مویٰ بن بغاکی گورنری: سوم به بیم مویٰ بن بغاجل کی گورنری پر مامور کیا میا۔ چنانچیمویٰ معدایی رکاب کی فوج کے جبل کی طرف روانہ ہوا اس کے مقدمہ الحیش برملح موالی ابوالساج تھا۔عبدالعزیزین ابی ولف نے صف آ رائی کی ممر تنکست کھا کرایئے قلعہ میں جا کر پناہ گزیں ہو گیا ملح نے کرخ پر قبضہ کر کے اس کے اہلِ وعیال کو گرفتار کرلیا۔ای سنہ میں محمد بن عبدالله بن طاہر نے بغداد میں وفات یائی اس کی وصیت کے مطابق اس کا بھائی عبیداللہ مامور ہوا' اس کے بعد خلیفہ معتز نے اس کے دوسرے بھائی سلیمان کوطبرستان سے طلب کر کے بجائے اس کے متعین فرمایا ان دنوں سلیمان بن عمران از دی موصل کی گورنری پرتھا اس ہے اور از دیے اطراف موصل میں متعد دلڑائیاں ہوئیں اس سند میں مزاحم بن خافان کامصر میں

<u>صغار بیرحکومت کا قیام : یعقوب مغارنے ای سند میں جستان فارس اور ہراۃ پر بتعنہ حامل کر کے اپنی ووامت وحکومت</u> کی بنا قائم کی اور با بکیال نے اپنی جانب سے احد بن طولون کو حکومت مصر پرمتعین کیا ای زمانہ میں بنوطولون کی حکومت کا

بنیادی پھر رکھا گیا بعد از اس خلیفہ معتد نے ہے <del>ہم ہ</del>ے میں یار جوج کومعر کی گورزی مرصت فر مائی۔ اس سے اس کی حکومت کو ایک گونہ استقلال اور معنبوطی ہوگئی اور 2<del>00 میر</del> عبد خلافت مہتدی میں مساور خارجی موصل پر قابض ہوگیا تھا اور اس سندی زنگیوں کے سردار کا ظہور وخروج ہوا اور بھی زیانہ اس کے فتنہ کے آتا زکا ہے۔

زگیوں کے حالات: اکثر دعاۃ علویہ جنہوں نے عمدِ خلافت معتصم یااس کے بعد عراق میں خروج کیازیدیہ ہیں۔ انہیں کے ائد بھی سے علی بن محمد بن احمد بن عیسیٰ بن زید شہید ہیں جو بھر ہیں رہتے تھے۔ چنا نچہ جس وقت اُن لوگوں نے خلفاء وقت سے متنازعت شروع کی اور انہوں نے ان کی جنبو کی جانب توجہ فر مائی اور ان کے ابنِ عم علی بن محمد بن حسین کا مقام فدک میں گام تمام کیا گیا۔

بھرہ پر فیضہ ای زمانہ میں ایک فیض نے رے میں خروج کیا اس دعویٰ سے کہ میں علی بن محمد بن میسیٰ ہوں ہے واقعہ عہدِ خلافت مہندی ہوتا ہے کا ہے اور جب ابن علی نے بھرہ پر قبضہ حاصل کیا تو عما کدین اور مشہور خاندان والوں نے اس پر جرح وقدح شروع کی اس وقت اس نے اپنے اس قول سے رجوع کر کے بیجیٰ شہید جرجان براور میسیٰ غذکور کی طرف خود کو منسوب کردیا۔

علی بن عبد الرحیم مسعودی نے اس کو طاہر بن حسین کی جانب منسوب کیا ہے۔ بیرا گمان یہ ہے کہ یہ حسین بن طاہر بن سی کی محدث بن حسین بن جعفر بن عبداللہ بن حسین بن علی کا بیٹا ہے۔ لیکن ابن حزم نے حسین سبط کی نسبت یہ تکھا ہے کہ ان کا سلمائہ نسب سوائے ملی بن حسین کے اور کسی ہے ہیں چلا طبری اور حزم وغیرہ محققین کی بیرائے ہے کہ بی خض عبدالقیس کے قبیلہ سے ہے اور اس کا نام علی بن عبدالرجیم ہے اور شہر رے کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ زید یہ کے متواتر خروج کرنے سے اس کے دل میں خروج کا ایک ولولہ اور جوش بیدا ہوا اور اس وجہ سے اس نے خود کو اس فائد ان سے منسوب کر دیا۔ اس وجوئی کی اس امر سے پوری پوری تا نید ہوتی ہے کہ بی خوارج ازار قد کے عقائد کا پابند تھا اور ان عقائد سے اہل بیت مزلول دور ہیں۔

معرکہ بحرین : بہرکیف اس کے بیالات ہیں کہ بیظیفہ منصر کے حاشی نشینوں کے ایک گروہ سے ملا اوران کی تعریف اور مدح کی معرکہ بحرین : بہرکیف اس کے بیالات ہیں کہ بین فیلا آیا اور مدح کی ابعد از ان اوس سے بین جلا آیا اور بیروگی کیا کہ بیل عبد اللہ بن جمہ بن فیل بن حین بن عبد اللہ بن عب بول اور لوگوں کو بیروگی کیا کہ بیل عبد اللہ بن میں بن عبد اللہ بن ابی طالب کی نسل بیس سے بول اور لوگوں کو اپنی اطاعت و فر مال برداری کی دعوت دکیا کہ ابلی حجر وغیرہ نے اس کی اجاع کی اورائ وجہ سے بادشاہ وقت کے لشکر سے لائے اطاعت و فر مال برداری کی دعوت دکیا کہ ابلی جو عفرہ بعد علی ان لوگوں سے جدا ہوکر احثا چلا آیا اور قبیلہ سعد بن حمیم لا سے اور بہت بڑے فتنہ و فساد کے بانی مبانی ہوئے بچھ عرصہ بعد علی ان لوگوں سے جدا ہوکر احثا چلا آیا اور قبیلہ سعد بن حمیم علی نشاش کے بال قیام پر بر بوا۔ بحرین سے چند عاکمہ بن میں اس کے ساتھ چلے آئے تھے از انجملہ بحلی بن مجدان برگ اہلی اور سیمان بن جامع تھا ہی دونوں اس کے لئکر کے سہر سالار تھے۔ اس سے اور اہل بحرین سے لڑائی ہوئی میدان بھی اہلی بحرین کے ہاتھ رہا اور علی فلست کھا کر بھاگا۔

علی کا بغداد میں قیام: اس کلست ہے عرب کا گردہ اس سے جدا ہو کمیا مرعلی بن ابان کا ساتھ نہ چھوڑ ابھرہ پہنچا اور بی

ضیعہ کے ہال مقیم ہواان دنوں جمہ بن رجاء عامل بھرہ تھا۔ بلالیہ اور سعد سیمی آتی فتہ مشتعل ہوری تھی اس نے فریقین می سے ایک کے ملانے کی کوشش کی ۔ راز افشاہو گیا۔ جمہ بن رجاء نے اس کی گرفآری پر چند سپاہیوں کو متعین کر دیا علی یہ فرپا کر بھاگیا اس کا بیٹا اس کی بیوی اور اس کے ہمرا ہیوں کا ایک گروہ گرفآر کرلیا گیا۔ علی بہنم ارخرا فی بغداد پہنچا ایک برس بھی مقلم کیا اس کی بیوی اور اس کے ہمرا ہیوں کا ایک گروہ گرفتار کرلیا گیا۔ علی بہنم ارخرا فی بیغداد پہنچا ایک برس بھی موسوں کیا جائی اس نے خود کو جمہ بن احمد بن میں کی جانب منسوب کیا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ ایک گروہ اس کی جانب مائل ہوگیا۔ از انجملہ جعفر بن محمد حانی (یہ یزید بن صوحان کی اولا دی تھا) مسروق اور فیق تھا (یہ دونوں کی بن عبدالرحمٰن کے غلام سے کا مل کے علام سے کا مل دور فیق کے نام بدل دیے گئے مسروق کو جمزہ کے نام سے موسوم کیا اور کنیت ابوافعنل رکھی بعد اس کے روسا بلا کیہ وسعد یہ موسوم کیا اور کنیت ابوافعنل رکھی بعد اس کے روسا بلا کیہ وسعد یہ نے متحق ہو کرمجمہ بن رجاء عامل بھرہ کو ذکال دیا اور جیل کا دروازہ تو ڈکر تید یوں کور ہا کردیا۔

علی کی مراجعت رفته ان واقعات کی خربغداد جس علی تک پینی ماه رمغمان ۱۹۵۸ بیمی بعره کی جانب مراجعت کی بین محر سلیمان بن جامع مسروق اور دفت اس کے ہمراہ سے بعره پینی گرقعر قرشی جس اترا اور زنگی غلاموں کو آزاد کرنے کے وعدہ پر بلایا بات ہی بات جس ایک جم غفر جمع ہوگیا۔ ایک پُر جوش تقریر کے بعد ملک و مال وینے کا وعدہ کیا احسان اور اور حسن سلوک کی شم کھائی اور حریر کے ایک کر ہوان الله اشتوی من المومنین انفسیم و اموالهم بین احسان اور اور حسن سلوک کی شم کھائی اور حریر کے ایک کر ہوان الله اشتوی من المومنین انفسیم و اموالهم بین لهم الحسم الحسنة کی تا آخر آیت کھی کر آیت بنایا اور ایک بلندمقام پر نصب کر دیا۔ زنگی غلاموں کے آپ ایک ایک دو دو در کے علی کے اشارہ کر دیا۔ زنگی غلاموں تے اپنے ایک ایک دو دو در کے علی کے پاس اپنے غلاموں کی بابت کہنے سننے کو آئے علی نے اشارہ کر دیا۔ زنگی غلاموں نے آپ کو آپ کی کر دم بخو دیو گئے اور علی نے ان لوگوں کور ہا کر دیا جن کور کی غلاموں نے قید کر لیا تھا۔

زنگی غلامول کی آزادی الغرض بیریت کامیابی کی ہوا میں برابر یوں بی لہرار ہاتھااور چاروں طرف سے ذکی غلام جوق درجوق اس کے نیچ آ کرغلامی سے خودکور ہا کراتے جاتے تھےاور علی ان لوگوں کو ہروقت اپنی پُر جوش تقریر ہے ابھارر ہا تھااور ملک و مال کو حاصل کرنے کورغبت دلار ہاتھا۔

ر جلہ وقا دسیہ پر قبضہ جس دنت ان لوگوں کا ایک خاصا گروہ جمع ہوگیا اور جبل کونبر میمون کی طرف عبور کیا اور جری کو د جلہ ہو تکال کر قبضہ کرلیا بعد از اں ایلہ کی طرف بڑھا ان دنوں ایلہ کا والی ابنِ ابی عون تھا۔ چار ہزار فوج لے کرمقابلہ پر آیا گرائی ہوئی بالآخر ابنِ عون کو تکست ہوئی ۔ علی کے ہمراہیوں نے بہت سامال و اسباب لوٹ لیا۔ پھر قادسیہ کا رخ کیا۔ ہمراہیوں نے اس کے اشارہ سے قادسیہ کو بھی تاخت و تاراج کیا۔

اہل بھرہ کی مزاحمت ان واقعات ہے اس کی قوت ہو ھگئ آلات حرب کی بھی ضرورت باتی نہ رہی۔ اہل بھرہ کا ایک گردہ آئندہ خطرہ کا خیال کر کے اس سے لڑنے کے لئے آیا۔ اس نے بچی بن محد کو بسر افسری پانچے سولٹکر کے مقابلہ پر بھیجا۔ بچی نے پہلے ہی حملہ میں اہل بھرہ کو شکست دے کران کے سامانِ جنگ اور آلات حرب کو چھین لیا۔ اس کے بعد دوسرا بھر تھر نے پہلے ہی حملہ میں اہل بھر وکھی نے وکھی کر واپس آگیا۔ بعد از اس بھرہ کے دونا می سپر سالار خم تھو تک کر میدان جنگ بھر تیسرا گردہ واہل بھرہ کے دونا می سپر سالار خم تھو تک کر میدان جنگ بھی آئے اور شوی بخت سے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے سینظروں آدمی کام آگئے۔ ان کے ہمراہ درسدو فلداور سامان

ا پو ہلال ترکی کی شکست :ان واقعات ہے ذکلی غلاموں کی جرائت بڑھ گئے۔ بات بات پر فتنہ وفساد برپا کرنے لگے اس اثناء میں ان کے شرائکیز طوفان کے فروکرنے کو در بارِ خلافت ہے ابو ہلال ترکی چار ہزار کی جعیت کے ساتھ مامور کیا گیا نہر دیان پر صف آ رائی ہوئی۔ زنگی غلاموں نے اس کو بھی فکست دے دی اس کی نشکر گاہ کولوٹ لیا اور سینکڑ وں آ دی

یا مال ہو گئے۔

الع منصور کی شکست: اس کے بعد ابو منصور (یہ بوہاشم کا آزاد غلام تھا) ایک لفکر عظیم الثان لے کر زنگیوں کی گو ثالی کو چا۔ اس کشکر میں رضا کاروں کی بہت بڑی بھاعت تھی۔ بلالیہ اور سعد میر کی فوجیس بھی اس میں شریک تھیں۔ علی نے اس کہ مقابلہ برعلی بن ابان کو تعین کیا۔ ابو منصور کے ایک دستہ فوج سے فرجین بوئی علی این ابان نے اس کو شکست فاش دی اور ایک گروہ کو گھا ہے بہتے دیا جہاں کہ تقریبا ایک بڑار کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ اہلی شتی زنگیوں کو آتے ہوئے دیکر بھاگ گے زنگیوں نے بلا مخاصت و مواحمت ان کو لوٹ لیا اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آگیا وہ سلح ہو کر خود میدانِ جنگ میں آیا۔ زنگیوں نے بلا مخاصت و مواحمت ان کو لوٹ لیا اس واقعہ سے ابو منصور کو طیش آگیا وہ سلح ہو کر خود میدانِ جنگ میں آیا۔ زنگیوں نے نظم تان میں پہرہ جمایا ان کے لئکر کے دو گلائے کے گئے ایک علی این ابان کی ماتحق میں اور دومرا تھر بن سلم کی نظم میں جنگ کر وہ کثیر معرکہ کارزار میں کام آگیا۔ نگیوں نے ان کے مالی واسباب اور آلات حرب کو لے لیا۔ اطراف و جوانب کے دیمات اور قصبات پرتل و غارت کا ہا تھا جر صاب نظم نظم لیا جسلے جمالہ کرتا گئے۔ اس کا میاب اور آگیوں سے تکست کھا کر بھاگی اور نام میں اور دریا ہے جملہ کیا۔ انگیوں نے اس معرکہ میں بھی ان کو تکست دی اور بہت بڑی کا دور ایا ہو تھا۔ میں ان کو تکست دی اور بہت بڑی تکست ہی اور دریا ہے جملہ کیا۔ زنگیوں نے اس معرکہ میں بھی ان کو تکست دی اور بہت بڑی تکست ہی اسے میدان برا آگی۔

جعل نتر کی کی بیسیائی: اہل بھرہ نے ان واقعات سے ظیفہ کومطلع کیا در بارخلافت سے بعلان ترکی اہل بھرہ کی کمک پر بھیجا گیا۔ ایل بچیجا گیا۔ ایل بھرہ کیا گیا اور ترکول کے ایک عظیم الشان لشکر کواس کے ہمراہ کیا گیا ہوہ و زمانہ تھا کہ ذکیوں کے سمر دار نے اپنے ہمراہ یوں کو دائیں بائی میں بائی میں بائی میں اور تو ہائی کو نگیوں کے سمر دار نے اپنے ہمراہ یوا زیلی اور بنو ہائی کو زگیوں سے جنگ لشکر سے ایک کوس کے فاصلہ پرمور چہ قائم کیا اردگر دخند تی کھد دائی۔ چھ ماہ تک تخبرا ہوا زیلی اور بنو ہائی کو زئیوں سے جنگ کرنے کو بھیجتا رہا ان لڑا کیول سے کوئی بھیج فریقین کے نقع و نقصان کا نہ پیدا ہوا۔ ایک روز زگیوں نے بعلان کے لئی رہند بھر بھوٹ دیا اور جنگ سے دست کش خون مارا اور حالب ففلت میں بینی کرایک کروہ کیرکوکاٹ ڈالا۔ بجور ہوکر بعلان نے مور چہ چھوڑ دیا اور جنگ سے دست کش ہوکر بھرہ و دائیں آیا۔ زگیوں نے کامیا بی کے ساتھ لشکرگاہ کولوٹا کشتیوں کو تا خت و تا راج کیا اور کشتی و الوں کوئل کر ڈالا بے صد ہوکر بھرہ و دائیں آیا۔ زگیوں نے دوئی و غارت کرتے ہوئے ایک طرف کئے اور آخری رجب تھا ہے ہوں بدر ورشخ ایلہ میں میں میں بھر کھی ایک گروہ کیر کے مارڈ الا آگ دی ایلہ جل کر خاک سا ہ ہوگیا۔

ز تکیول کا اہواز پر قبضم :اس واقعہ قیامت خیز کی خبر اہل عیاذ ان کو پیٹی تو ان لوگوں نے به خوف قل و غارت امان کی

درخواست کی زنگیوں نے ان کوامان وے دی۔عیاذ ان اور جو پچھ وہاں مال واسباب آلات حرب اور لونڈی غلام تھے۔ غرض سب پر اہواز تک قبضہ کرلیا ان دنوں اہواز میں دیوان الخراج (محکمہ مال) کا اضراعلیٰ ابراہیم ابن مد برتھا اہل اہواز زنگیوں کے خوف سے بھاگ گئے زنگیوں نے اہواز میں گھس کرخا طرخواہ لوٹا اور ابراہیم بن مدیرکوگرفتار کرلیا۔

زنگیول کو ہزیمت اہل بھرہ زنگیوں کے خوف سے شہر چھوڑ کراطراف وجوانب میں چلے گئے۔ خلیفہ معتند نے سعید بن صالح حاجب (لارڈ چیمبرلین) کو کے 18 جھی زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا چنا نچاس نے ساہ بخت زنگیوں کو تکست دی اور جو بچھاان کے پاس تھالوٹ لیا۔ انہیں سیاہ بختوں کے پنجہ خضب میں ابراہیم ابن مد برگر فقار تھا۔ یکی بن محمد بحرائی کا مکان اس کے لئے جیل بنایا گیا تھا دو سیاہ دیواس کی محافظت ونگر انی پر مامور تھے ابن مد برنے ان سے سازش کر کے ایک سرنگ کھدوائی اور اس کی راہ سے نکل کراہے اہل وعیال سے جاملا۔

محمد بن بعنا کافل اوائل ۲۵۱ میں ان ترکوں نے جن کا ذکراو پر آ چکا ہے اور جوکرخ اور شابی مکانات کی محافظت پر مامور تھے تخواہ اور روزینے مانگنے کا بہانہ کر کے بھرایک ہنگامہ برپا کیا خلیفہ مہتدی نے اپنے بھائی ابوالقاسم اور کیفلغ ترکی وغیرہ کو جب ترکوں کے پاس بھیجا ابوالقاسم اور کیفلغ کے سمجھانے سے شورش فروہوگئ اپنے اپنے مکانات اور قیام گاہ پروائی آ کے کسی نے ابونھرمحمد بن بغا تک بینجر پہنچا دی کہ خلیفہ مہتدی نے ترکوں سے یہ کہ دیا ہے کہ کل مال وفر اندمحمد وموی لیمران بغا کے بعن کے قبد بی ہے۔ کم بن بغا اپنے بھائی کے پاس من بھاگ گیا اور اس کا بھائی من مساور خارتی سے لڑ رہا تھا خلیفہ مہتدی نے جمد بن بغا کے متعدد خطوط کسے امان دی محمد بن بغا مع اپنے بھائی حون اور کیفلغ کے واپس آ یا خلیفہ مہتدی نے اس کو گرفتار کرنے قید کر دیا اور پندرہ بزار دیناراس کے دیل سے وصول کرکے اس کو آن کرڈ الا۔

با بکیال کی گرفتاری جن دنوں جمہ بن بغاقیہ جس تھا انہیں ایام جس خلیفہ مبتدی نے ایک فرمان بنام موئی بن بغابا کیا کہ معرفت روانہ کیا اس مضمون کا کہ لشکر اسلام کا چارج با بکیال کو وے کرتم دارالخلافۃ جس چلے آؤاور روائی کے وقت با بکیال کو یہ ہدایت کر دی کہ لشکر اسلام کا چارج لینے کے بعد مساور خارجی ہے جنگ کرنے جس کوتا جی خہر کرتا اور موئی بن بغا اور موئی بن بغا کو کی بہانہ ہے موقع پاکر قبل کر ڈالنا۔ باکیال نے موئی کے پاس پنجی کر خلیفہ مبتدی کا فرمان پڑھا بنوز موئی کچے جواب ندو ہے با با تھا کہ نہ با با کیال نے اپنی روائی اور جمہ بن بغا کی گرفتاری وقید اور خلیفہ مبتدی کی خفیہ ہدایت کا حال افظ بانتظ کہدویا موئی اور شکل کے بوش بین کر اڈ گئے آبس جس مشورہ کرنے گئے بالآخر بیرائے قرار پائی کہ با بکیال وارالخلافت واپس موئی اور خلیفہ مبتدی کے قبل مع یار جوج 'اساتکسین اور سیما طویل کے جات کا حال کے ہمراہوں اور خلیفہ مبتدی نے با بکیال مع یار جوج 'اساتکسین اور سیما طویل کے موز میں دارالخلافت واپس آیا۔ خلیفہ مبتدی نے با بکیال کو گرفتار کرا کے قید کر دیا با بکیال کے ہمراہوں اور شف رجب سند نہ کور میں دارالخلافت واپس آیا۔ خلیفہ مبتدی نے با بکیال کو گرفتار کرا کے قید کر دیا با بکیال کے ہمراہوں اور شف رخوں نے جم ہوکرائی بناء پر بلوہ کر دیا۔

مہتدی کی ترکول کے خلاف رائے: ظیفہ مہتدی کے پاس اس وقت صالح بن علی بن یعقوب بن منعور بیٹا ہوا تھا ظیفہ مہتدی نے صالح ہے رائے طلب کی صالح نے ترکوں کے قبل اور پا مال کرنے کی رائے دی خلیفہ مہتدی جوش شجاعت میں آ کراٹھ کھڑ اہوا ترکوں فراغنہ اور مغاربہ فوجوں کو تیاری کا تھم دیا اور جنگ کے ارادہ سے مہوکر نکلا۔ میمند میں مسرور

ا بدواند تيسرى رجب ١<u>٥٠ جو كاب - تاريخ كالل ابن اليرجلد عمني ٩٠ -</u>

بنی تھا ایسوہ بیں یارکوج اورخود بدولت اماتکین وغیرہ سید سالاران لشکر کے قلب بی تھا۔رعب وداب دکھانے کی غرض ہے با بکیال کے قل کا تھا صادر کیا عمّاب بن عمّاب نے اس کا سرا تارکر ترکوں کے روبرہ مجینک دیا۔ بجائے مرعوب ہونے کے ترکوں کو اس کے معند و میسرہ بی تھیں وہ با بکیال ترکوں کو جیس اس کے معند و میسرہ بی تھیں وہ با بکیال کے قلّ سے جو درجہ اشتعال پیدا ہوا طرہ اس بر سیہوا کہ جس قدرترکی فوجیس اس کے معند و میسرہ بی تھیں وہ با بکیال کے قلّ سے بھوکر بلوائیوں سے جاملیں باتی لئکرونت مقابلہ فلست کھاکر بھاگ کھڑا ہوا۔

مہتدی کی گرفتاری جہا فلفہ مہتدی کیا کرتا شمیر بکف لاتا ہوا بھاگا جاتا تھا اور چیج نیج کر پکارر ہاتھا یا معشو المسلمین الما العبو المعومین قاتلوا من خلیفت کم ''اے گروہ مسلمانان میں امیر المؤمنین ہوں کہاں بھا گے جاتے ہوا ہے فلیفہ کی طرف ہے لاو'' ۔ گرکوئی جواب ندویتا تھا جیل پر پہنچاس خیال ہے کہ شایدر ہائی پانے کے بعد قیدی میری طرف ہے لایں جیل کا دروازہ کھول ویا اور ان کی جھکٹر یاں اور بیڑیاں کا ث دیں قید یوں میں ہے کی نے اس کے خیال کی تا ئیدندگ ۔ رہائی پاتے میں میں میں جورہ ہوگئے۔ مجودہ ہو کر احمد بن جمیل افسر پولیس کے مکان میں جا چھپا بلوائیوں نے پہنچ کر دروازے تو ڈ ڈ الے تکال لائے ایک خچر پر سوار کرا کر جوسی میں لائے اور احمد بن خاقان کے پاس نظر بند کردیا۔

مہتدی کا قبل اس کے بعد بلوائیوں میں خلیفہ مہتدی کے معزول کرنے کا مضورہ ہونے لگا خلیفہ مہتدی نے اس ہے انکار کیا بلکہ بجائے معزولی کے مرجانے پرآ مادگی فلا ہر کی بلوائیوں نے ایک خط جوموی بن بغا با بکیال اور دیگر سپر سالا ران کشکر کے نام تھا د کھلایا یہ خط خاص اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا معنمون خط کا یہ تھا:

" کمتام بردگان کے ساتھ بھی بدع بدی نہ کی جائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا۔ نہ ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گی اور نہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کی جائے گا اور جب کوئی فعل اس متم کا کیا جائے تو یہ ساتھ کی چائے گا اور جب کوئی فعل اس متم کا کیا جائے تو یہ لوگ جس کو چاہیں خلیفہ بنا کیں بیعت کی پابندی ان پر ضرور کہ بیں ہے ''۔ خلیفہ مہتدی یہ خط د کھے کر خاموش ہور ہا اور ان لوگوں نے غریب خلیفہ مہتدی کے آل کومباح تصور کر کے خلیفہ مہتدی کی کام تمام کر دیا۔

زوال مہتدی کی ومری روایت منذکرہ بالا کے علاوہ مؤرمین نے ظیفہ مہتدی کے معزول ہونے کی یہ روایت بھی کی ہے کہ کرخ اور مکانات شابی کے ترکول نے ظیفہ مہتدی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض ومعروض کرنے کی اجازت چاہی ۔ خلیفہ مہتدی نے حاضری کی اجازت وے دی محمد بن بغاور بار خلافت سے اٹھ کرمجہ یہ کی طرف جلا گیا۔ ترک چار بزار کی جمعیت کے ماتھ در بار خلافت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ موجودہ سپر سالا ران لئکر معزول کردیئے جائیں اور ان سے حساب بھی کی جائے اور عہدہ بائے جلیلہ پر خاندان خلافت کے افراد مقرر کئے جائیں ۔ خلیفہ مہتدی نے جائیں اور ان سے حساب بھی کی جائے اور عہدہ بائے جلیلہ پر خاندان خلافت کے افراد مقرد کئے جائیں ۔ خلیفہ مہتدی نے اس درخواست کی منظوری کا وعدہ کر لیا تو اپنی آئی قیام گاہ پر واپس آئے ۔ مبتج ہوئی تو یہ لوگ ایفاء وعدہ کے خواست گار ہوئے ۔ خلیفہ مہتدی نے معذرت کی کہ نی الحال چند وجوہ کی بنا پر ان وعدوں کا ایفاء نہیں ہوسکتا ۔ ہاں آ ہت آ ہت تہاری خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جائیں محرت کوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاہ کیا '' اچھاتم لوگ بوطف اقر ارکرہ خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جائیں محرت کوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاہ کیا '' اچھاتم لوگ بوطف اقر ارکرہ خواہش کے مطابق تمام کام انجام دیے جائیں محرت کوں نے نہ مانا خلیفہ مہتدی نے ارشاہ کیا '' اجھاتم لوگ بوطف اقر ارکرہ خواہش

ا خلیفہ مہتدی باللہ خلفاء عباسیہ میں نہایت وین دار' منصف مزائے اور لباس ورع وتقویٰ ہے آ راستہ تھااس نے لبو ولعب' ناج رنگ گانا بجانا اور شراب کی ممانعت کردی تھی اراکمین سلطنت کوظلم کرنے ہے روکتا تھا گیارہ مہینے پندرہ دن خلافت کی اڑتمیں مرحلے عمر کے طبے کئے۔

<sup>(</sup> تاریخ کامل این اثیرجلد یمسنی ۹۳ )

کہ ہمیشہ تم اپنے اس قول پر قائم رہو گے کہ جس ہے امیر المؤمنین لڑیں گے اس سے لڑو گے'۔ ترکوں نے قشمیں کھا کر اس امر کاعہد و بیان کیا۔

اس کے بعدا بے اور خلیفہ مہتدی کی جانب ہے محر بن بغا کو خط لکھا جس میں اس کو در بار خلافت ہے بطے جانے پر ملامت کی اور بیجی لکھا کہ ہم لوگ ا بنا حال عرض کرنے کے لئے آئے تھے مکان خالی یا کر قیام کردیا۔ محمد بن بغااس خطاکو و کیے کر دابس آیا۔ان لوگوں نے محمد کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔اس کے بعد مویٰ بن بغااور ملکے کو ملکی کا خطاکھ مااور ریجی تحریر کیا کہ لشكرِ اسلام كا فلال تخض كو (جس كا ذكراو يربو چكا ہے) جارج دے دواور خفيہ طور سے چندلوكوں كو جب كدو ولوك اس علم كى تعمیل نه کریں ان کوگرفتار کرلانے کی ہدایت کر دی۔ جس وقت بیہ خط موکیٰ اور اس کے ہمراہیوں کے روبرو پڑھا گیا۔ سب نے اس کی تعمیل سے انکار کر کے بالا تفاق سامراکی جانب کوچ کردیا 'خلیفہ مہتدی نے بقصد جنگ انتکر مرتب کیا 'فریعین میں کاغذی گھوڑے دوڑنے لگے۔مویٰ کے ہمراہی اس امر کے خواست گارتھے کہمویٰ کو کسی صوبہ کی گورنری دے دیجائے تا کہ مویٰ اس صوبہ کی طرف واپس جائے اور خلیفہ مہتدی کے مصاحبوں کا بینشاءتھا کہ مویٰ دربارِ خلافت میں حاضر ہوکر مال و خزانہ کا حساب سمجھائے۔ دونوں فریق کسی امر پرمتفق نہ ہوئے یہاں تک کے مویٰ کے بہت سے ہمراہی مویٰ سے علیحد وہو مجھ مجبور أمویٰ اور علی نے خراسان کا قصد کیا اور با بکیال معدا یک گروہ سیدسالا رانِ کشکر کے خلیفہ مہتدی ہے آ ملا۔ خلیفہ مہتدی نے چونکہ پہلے بیخالف تھاا ہے لگ کرڈ الا۔ ترکوں میں اس ہے ایک خفیف ی حرکت پیدا ہوئی محرکسی نے چون چران کی بعداز ال تر کوں کوفرا غنہاورمغار بہ کا ہم پلہ سمجھا جانا نا گوارگز را مکانات شاہی ہے ان لوگوں گونکال دینے کا ارادہ کیا۔خلیفہ مہتدی نے ممانعت کی ترکوں کو ایک خاصا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ با بکیال کے معاوضہ خون کے بہانہ سے نکل کھڑے ہوئے خلیفہ مہتدی اس طوفان بے تمیزی کوفر و کرنے کے لئے سوار ہوا۔ اس کی رکاب میں جے ہزار نوج فراغنداور مغاربہ کی تھی اور تقریباً ایک ہزار ترک بھی تھے جوصالح بن وصیف کے ہمراہیوں میں سے تھے۔ پینجریا کرتر کوں نے بھی لٹکرجمع کیااور دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر آئے۔خلیفہ مہندی کو شکست ہوئی اور وہی واقعات پیش آئے جو آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔

# چاپ : ۱<u>۵۷ چاپ : ۱۵۷ م</u> تا ۱۵۷ معتمد علی الله ۲۵۷ میرتا ۱۹۷ میروکل معتمد علی الله ۲۵۷ میرتا ۱۹۷۶ میرو

تخت تشنی : محکست مہندی کے بعد ابوالعباس احمد بن متوکل جو کہ جوس میں قید تھا عاضر کیا گیا۔ عاضرین نے خلافت کی بیعت کی ترکوں نے موک بن بعا کو یہ واقعات لکھ بیجے بیاس وقت خانقین میں تھا۔ چنا نچہاس نے بھی عاضر ہو کر بیعت کی۔ الغرض تحمیل بیعت اور تحت شینی کے بعد احمد بن متوکل کومعتمد علی اللہ کا مبارک لقب دیا گیا۔

وزراء کی تبعہ بیلیاں: ظیفہ معتد نے مندِ ظلافت پردونق افروز ہونے کے بعد عبیداللہ بن یکی بن خاتان کوعہد ہ وزارت دیا گیا۔ بیعت کے دومرے دن نصف رجب ۱۸۱۱ھی کی می وظیفہ مہتدی کومر دہ پایا گیا جب کدا بی خلافت کا پہلا سال تمام کر رہا تھا۔ ۱۲۲ ھی عبیداللہ بن یکی میدان میں کھوڑے سے رکر کرمر گیا سرجی بخت چوٹ آئی اور ساراو ماغ نصنوں سے بہ گیا ظیفہ معتد نے قلدان وزارت مجد بن خلد کے بہرد کیا۔ پھی عرصہ بعداس میں اور موی بن بغا میں اَن بَن ہوگئی خلیفہ معتد نے موی بن بغا کی نارانعگی کی وجہ سے اس کومعزول کر کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت سے متاز فر مایا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت سے متاز فر مایا۔ پھراس کو بھی معزول کر کے سلیمان بن وہب کے قید کردینے سے برہمی پیدا ہوئی تو اس نے بغداد کر کے قید کردیا جس مف آرائی کی فریقین میں خط و کتابت شروع ہوئی آخرالا مر دونوں میں مصالحت ہوگئی اور ابن وہب کور ہا کی خریا گیا۔ یہ واقع ۱۳ یہ کے اس کو ایک کے سے دونوں میں مصالحت ہوگئی اور ابن وہب کور ہا کر دیا گیا۔ یہ واقع ۱۳ یہ کے اس کے دیا گیا۔ یہ واقع ۱۳ یہ کے اس کی خریا گیا۔ یہ واقع ۱۳ یہ کی اور ابن وہب کور با

مصروکوف بیل علویہ کا ظہور: ۱۹۳ میں ابرائیم بن محر بن کی بن عبداللہ بن محر بن معروف ابن صوفی مصری ظاہر ہوا اور آل محریک کی تمایت کی تو گیا۔ احمد بن طولون نے اور آل محمد کی تمایت کی لوگوں کو دعوت و بین ظار سعید کے چند قصبات پر قابض ومتصرف ہو گیا۔ احمد بن طولون نے ایک فشکر مصر سے روانہ کیا۔ ابن صوفی نے اس کو فشکست و سے کر اس کے سبہ سالا رکو آل کر ڈ الا۔ دوسر الشکر بمقام انجمیم میں صف آرائی ہوئی ابن صوفی کو اس معرکہ میں فشکست ہوئی بھاگ کر الواحات میں دم لیا اور لشکری فراہمی کی کوشش کرنے لگا تھوڑ سے دنوں میں ایک فشکر فراہم ہوگیا مرتب و مصلح ہوکر اشمونین کی جانب کوچ کیا اور ابوعبد الرحمٰن عمری ( بعنی عبد المجمید بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن سے فہ بھیڑ ہوگئی۔

<u>ا بوعبدالرحمٰن عمری</u>: چونکہ بجاۃ آئے دن بلا داسلامیہ پرچڑھائی کرتے تھے اور سرحدی مسلمانوں کوچین سے نبیس رہنے دیتے تھے اس دجہ سے ایوعبدالرحمٰن عمری نے خود کو جنگ بھاۃ اور ان کے ملک سرحماد کرنے کے لئے وقف کر و ما تھا۔ ای

ہمدردی اور حمیت اسلامی کی وجہ ہے ان کی شان و شوکت بڑھ گئی اس اطراف میں اس کے تبعین کثرت ہے تھے۔احمہ بن طولون نے مینجر پاکرا کیکشکرا بوعبدالرحمٰن کی طرف روانہ کیا۔ا بوعبدالرحمٰن نے امیرِ تشکر سے معذرت کی کہ میں نے فتندوفساد بریا کرنے کی غرض سے خروج نہیں کیا' بلکہ مسلمانوں کی اذیت اور تکلیف رفع کرنے کے ارادے ہے کمرہمت باندھی ہے ابن طولون میری حالت ہے واقف نہیں ہےتم جا کر اُس ہے میری حالت بیان کرواگروہتم کو واپس بلالے تو فیہا! ورنہتم لوگ معذور مجھے جاؤ گے۔امیرِ کشکرنے اس معذرت پر توجہ نہ کی صف آ رائی کر کے بھڑ گیا۔ ابوعبدالرحمٰن نے اس کو تکست دے دی وہ بھاگ کراسوان پہنچا۔ احمد ابن طولون کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو امیر لشکر ہے بخت ناراض ہوا اور ابو عبدالرحمٰن کواس کی حالت پرچھوڑ دیا چنانچہ ابوعبدالرحمٰن نے ہزور تنظی بجاۃ کوجزیہاوا کرنے پرمجبور کردیا۔

معرکہ استمو تین مقام اشمونین میں جہال کہ آپ ابھی سیر کرر ہے تصعلوی اور عمری سید سالاروں ہے جنگ ہونے والی تھی۔اپاپنشکروں کو لئے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑا ہوا تھا۔دونوں حریف جنگ کرنے پر تلے ہوئے ت**تے تم**ر تم عمری کی سوائے سننے میں ایک مصروف ہوئے کہتم کوخبر تک نہ ہوئی عمری نے متعد دلڑائیوں کے بعد علوی دلا در ( این صوفی ) كو تنكست و د وى جس سے لزائى كا خاتمه موگيا۔

ابن صوفی بھاگ کراسوان پر پہنچااطراف وجوانب پر آل وغارت کا ہاتھ برد هایا۔احد ابن طولون نے معرے ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ ابنِ صوفی اس ہے مطلع ہو کرعیذ اب کی جانب بھا گا اور دریا عبور کر کے مکم معظمہ پہنچا۔ ہمرای تتر ہتر ہو منے۔والی مکہنے ابن صوفی کو گرفتار کر کے احمد ابن طولون کے پاس بھیج دیا۔ایک مدت تک جیل میں رہا بعد از ال رہا کرویا منا - مدينه منوره چلا آيا اوراي سرز من پاک من جان بخن سليم كردي \_

علی بن زید کی بغاوت: ای ۱۹<u>۳۶ چیم علی بن زیدعلوی نے کوف</u>ه میں دولت عباسید کے خلاف علم وامارت بلند کیااور کوفه پر قبقته حاصل کر کے گورنرکوفہ کونکال دیا خلیفہ معتمد نے شاہ بن میکال کوروانہ کیاعلی بن زیدنے پہلے بی معرکہ پس شاہ بن میکال کو شکست دے کراس کے بہت ہے ہمراہیوں کو مارڈ الاتب خلیفہ معتد نے کچو رتر کی کو جنگ علی بن زید پرمتعین فر مایاعلی بن زید بی خبر پاکرکوفہ سے قادسیہ جلا آیا۔ کچور نے کم شوال ۱۹۲ جیس کوفہ پر قبضہ کرلیا اور علی بن زید بلادی اسد میں مقیم رہا کیجے عرصہ بعد آخر ذیجے سنہ ندکور میں کیجو رتز کی نے دوبارہ علی بن زید پر چڑھائی کی لڑائی ہوئی علی بن زید کے بہت ہے ہمرای مارے گئے اور قید کر لئے گئے۔ چنانچہ جنگ کے بعد کچور کوفہ لوث آیا۔ پھر کوفہ سے بلا اجازت خلیفہ مرکن رائے چلا گیا اور و ہیں تفہرار ہاتا آئکہ خلیفہ معتمد نے سے معتصرے میں ایک لشکر مع چند سپہ سالا روں کے روانہ کیا مقام عکمر ایس ان لوگوں نے اس کو مارڈ الاجس سے اس کی ساری امیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔

بعض کابیان ہے کہ زنگیوں کے سردار کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے اس کو ۲۲ میں مقل کرو الا۔ ای سنہ میں حسین بن زید طالبی نے رے پر قبضہ کرلیا تھا اور موی بن بغا کواس سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا

زنگیول کے بقید حالات : ہم او پرلکھ آئے ہیں کہ خلیفہ معتد نے سعید بن صالح حاجب کوزنگیوں کی کوٹالی پر متعین کیا تھا۔ چنانچے سعید نے میدان جنگ میں پہنچ کرزنگیوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملہ میں ان کومیدان جنگ سے بھاویا۔ پھروو باروو

كبيا تقابه

ا پی حالت کودرست کر کے اور جمع ہو کراڑنے کو آئے سعید کواس معرکہ جس ناکا می ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی کام آئے۔ لشکر گاہ جلادیا گیا۔ خائب و خاسر لوٹ کر سامرا آیا خلیفہ معتقد نے جعفر بن منصور خیاط کو شعین فر مایا۔ جعفر نے پہلے کشتیوں کی آمد و رفت بند کردی جس سے ذگیوں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا گران سے شکست کھا کر بخرین چلا آیا ذگیوں کے سردار نے اپنے سپر سالا روں جس سے علی ابنِ ابان کوار بک کائل تو ڑنے کے لئے روانہ کیا۔ ابراہیم بن سیما سے جب کہ وہ فارس سے واپس آر ہا تھا مقابلہ ہو گیا۔ ابراہیم نے علی ابنِ ابان کے لئکر پر حملہ کر دیا۔ علی ابنِ ابان خی ہوااور بہت سے اس کے ہمرائی مارے گئے۔

علی این ایان کی فتو حات : اختام جنگ پرابراہیم نہر جی کی طرف روانہ ہوا اور اپنے کا تب (سیرٹری) ٹا ہین بن بسطام کوعلی این ابان کے تعاقب پر مامور کیا اور یہ ہدایت کردی کہ تعوثی و ورتعا قب کر کے دوسری راہ سے نہر بی پر آ کرل جانا۔ علی این ابان کواس کی خبر لگ گئے۔ تیار ہوکر حالت بخطت جی عصر کے وقت شاہین کے لئکر پر جاپڑا ایک گروہ کثیر کام آگیا۔ شاہین اور اس کا بچاز او بھائی کام آگیا۔ جول بی علی بن ابان جنگ شاہین سے فارغ ہوا۔ ایک مخبر نے ابراہیم بن سیما کے قریب آجانے کی خبر کردی ای وقت علی این ابان نے اپنے ہمراہیوں کو مرتب کرلیا۔ عشاء کے وقت فہ بھیڑ ہوگئی۔ ایک سخت اور بڑی خون ریزی کے بعد علی این ابان نہر جی کی جانب واپس آیا۔

پھرہ پر قبضہ جس وقت سے منعور بن جعفر دریا میں زنگیوں سے شکست کھا کروا پس آیا تھا زنگیوں کے مقابلہ پر جانے ہے گی جرا تا تھا۔ کشتیوں کی اصلاح خندق کے کھود نے اور مور چہ کے قائم کرنے پراکتفا کررہا تھا اس اثناء میں علی ابن ابان کواس کا محاصرہ کرنے کی غرض سے بھرہ پر چڑ ھائی کر دی اور اہلی شہرکوا پی روز انداڑا ئیوں اور چھیڑ چھاڑ سے تنگ کرنے لگا۔ گردو نواح کے بادیہ نعینان عرب کو سمجھا بچھا کر اپنا ہم صغیر بنالیا ان کا ایک گروہ کثیر اس سے آ ملا اس نے ان لوگوں کو بھرہ کے جاروں طرف بھیلا دیا اور دوروز تک برابراڑتا رہا۔

بھرہ میں قبل عام: بالآخرنصف شوال سے معربی بھرہ کو ہزور تیج فتح کر لیا نہایت بے رحی ہے اہلِ بھرہ کو قل و غارت کر اہلِ کے والی آیا۔ اس بہمی اس کے بے رحم دل کو سکین نہ ہوئی دوبارہ سہ بارہ قبل و غارت کرتا ہوا بھرہ میں گیا۔ تا آ نکہ اہلِ بھرہ نے امان طلب کی علی این ابان نے امان دے کر ان لوگوں کو دار الا مارت کے ایک مکان میں جمع ہونے کا تھم دیا جب وہ جمع ہوگئے تو اس نے اُن سب کو قبل کرڈ الا جامع معجد اور اکثر محلات بھرہ میں آگ لگا دی۔ آتش زنی کو اس قدر دسعت دی کہ بھرہ میں اس سرے سے اُس سرے تک آگ بی کے شعلے دکھائی دیتے تھے لوٹ و ہار کی کوئی حدث تھی۔ اہلِ بھرہ اس قبل میں اس سرے سے اُس سرے تک آگ بی کے شعلے دکھائی دیتے تھے لوٹ و ہارکی کوئی حدث تھی۔ اہلِ بھرہ اس قبل میں اس مرے کے تھے اس لئے کوئی فرد با ہر نہ نکلا۔ رفتہ رفتہ اس کی خرضیت (زنگیوں کے سردار) تک پینی ۔ اس نے میں آبان کو معزول کر کے بچی بن محمد بحرانی کو مامور کیا۔

مولد کی زنگیول کے خلاف کشکرکشی: جس وقت زنگیوں نے بھر ہ میں داخل ہوکراہے دیران وخراب کر دیا۔ خلیفہ معمّد نے محمد معروف بہمولد کوایک عظیم الثان کشکر کے ساتھ بھر ہ کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا۔ چنانچ مولد روانہ

ہوکرایلہ پنچا اور پھرایلہ سے کوچ کر کے بھرہ میں جااتر ااہلِ بھرہ اس کے پاس آ کرجمع ہوئے زنگیوں کے قلم و جور کی شکایت کی مولد نے ان کواور نیز اپنے لشکر کومرتب کر کے زنگیوں پرحملہ کر دیا۔ زنگی بھرہ سے نکل کر نہر معقل کی طرف چلے آئے۔ ضبیت (زنگیوں کے سردار) نے اپنے سپرسالا ریخی ابنِ محمد کو جنگ مولد پرروانہ کیا دس روز تک لڑائی ہوتی رہی کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوا۔ تب ضبیت نے ابولیٹ اصفہانی کو یکی بن محمد کی کمک پر بھیجا اور حالت بخفلت میں شب خون مارنے کی ہمایت کی۔

مولد کی شکست: چنانچ ابولیٹ اور یجیٰ بن محمہ نے مولد کے لئکر پر شب خون مارا تمام رات اور پھر مجے ہے شام تک لڑائی موقی رہی سنام تک لڑائی موقی رہی سنار کے دقت مولد کی فوج میدان جنگ ہے بھا گئے۔ زنگیوں نے اس کے لئکرگاہ کولوٹ لیا۔ یجیٰ نے جامہ و تک منہزم گروہ کا تعاقب کیا۔ اثناء تعاقب میں جس کو پایا گرفتار کرلیا جو پچھ ملالوٹ لیا۔ قرب وجوار کے قصبات اور و بہات کو تا خت و تاراح کردیا۔ غرض جہاں تک ان کی قوت تھی اس کوان لوگوں نے قبل وخوں ریزی میں صرف کیا اور خاتمہ جنگ کے بعد نہر معمل کی جانب واپس آئے۔

نہر جی کا معرکہ جس وقت زنگیوں کوہم بھرہ سے فراغت حاصل ہوئی علی ابن ابان نے نہر جی کارخ کیا۔ اہواز ہیں ان دنوں منصور بن جعفر خیاط گورز تھا۔ خلیفہ معتمد نے اس کوزگیوں کی لڑائی کے بعد جو بحرین ہیں ہوئی تھی اہواز کی گورزی پر ہامور کیا تھا۔ چنا نچہ منصور نے اہواز ہیں بینچ کر نہر جی پر قیام کیا اس عرصہ میں زنگیوں کا نامی سپر سالا رعلی ابن آ بہنچا۔ اس کے بعد بی ابولیث اصفہانی براہ دریا اس کی ممک پر آ گیا اور بلائکم واجازت علی منصور کے لئکر پر تملہ کرویا۔ اتفاق میر کہ منصور کے لئکر پر تملہ کرویا۔ اتفاق میر کہ منصور کے لئکر کوفتے یا بی حاصل ہوگی۔ ابولیث کے ہمراہیوں کا اکثر حصداس معرکہ میں کام آگیا۔

منصور کا خاتمہ معدودے چند بھاگ کر خبیت کے پاس پہنچ۔اس کے بعد علی ابن ابان اور منعورے معرکہ آرائی ہوئی ظہر کے وقت سے مغرب تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر منعور کے گئکر کو شکست ہوئی۔ زنگیوں نے تعاقب کیا۔ منعور نے اس خیال سے کہ میں گرفتار نہ ہوجاؤں نہر میں کودیڑا تیرنہ سکاڈوب گیا۔

بعض کا بیان ہے کہ ایک زنگی سپائی نے جب کہ منصور نہر میں کود پڑا تھا پانی میں کود کرمنصور کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے بھائی خلف بن جعفر کو بھی مار ڈالا گیا۔ یار جوج نے سپد سمالا رانِ تڑک میں سے بجائے منصور کے اصطبخو رکومتعین کیا۔

مؤقق کی تقرری ابواجرمؤقق ( ظیفه معتدعلی الله کا بھائی ) که معظمہ کی گورزی پرتھا۔ جس وقت زگیوں نے آتش فساد روشن کی خلیفہ معتند نے که معظمہ سے طلب فر ماکر کوف حرین راہ که اور یمن کی حکومت عنایت کی ۔ بچے عرصہ بعد بغداد سواد واسط کوء د جلہ اور بھرہ اور ابواز کی سند گورزی بھی دے دی اور یہ ہدایت کر دی کہ اپنی جانب سے یار جوج بھرہ کور د جلہ واسط کوء د جلہ اور بھر رکر دو چنا نچہ یار جوج نے اپنی تقرری کے بعد ان بلاد پرسعید بن صالح کو بطور اپنا تا تب مقرر کیا۔ جب سالح کو زگیوں کے مقابلہ پر شکست ہوئی تو یار جوج نے بھرہ کورد جلہ اور ابواز پر بجائے اس کے منصور کو متعین کیا اور جب منصور انہیں لڑا بیوں بھی مارا گیا۔

موفق اور ملیم کی چیش قدمی: جیبا که آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ ظیفہ معتدیے اپنے بھائی ابواحمہ مؤنق کومھر، موفق اور علی کے اور ان دونوں کو زنگیوں تھرین اور ہوائے کی کورزی عمایت فرمائی۔ مفلح کو ضلعت فاخرہ دی گئے۔ بیروا قعہ ۱۹۸۸ کے کا ہے اور ان دونوں کو زنگیوں کے مقابلہ پر جانے کا تھم دیا۔ ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ بید دونوں نا مور روانہ ہوئے۔ خلیفہ معتند نے اپنے بھائی کی مثالیت کی۔

علی بن ایان کی فتے اس وقت علی ابن ابان نهر کیلی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا یکی بن محر برانی نهر عباس پر پڑا تھا اور خبیت (زنگیوں کامردار) معدا پنے چند ہمراہیوں اور معدود ہے چند سپاہیوں کے لوٹ کامال واسباب لانے کی غرض ہے بھر ہ تک آ جارہا تھا۔ چنا نچہ جس وقت موفق نے نهر موسل پر پہنچ کر پڑاؤ کیا زنگیوں کالشکر مرعوب ہوکر اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ زنگیوں کے مرداد نے علی ابن ابان کوموفق کی طرف بوصنے کا تھم دیا۔ مقلم دیا۔ علی جومؤ فق کے مقدمہ الحیش پر تھا گھمسان کی لڑائی ہونے گئی۔ اثنا و جنگ میں مقلم کو ایک تیرآ لگا جس کے صدمہ ہے ای وقت وہ تڑپ کر مرگیا۔ اس کا مارا جانا تھا کہ لاکٹر بھاگ کھڑا ہوا بہت ہے ہمرائ گرفتار کرلئے گئے۔

معرکہ نہر ابو تصیب : اس واقعہ ہے مؤفق کوفراہی اور تر تیب النگری ضرورت محسوس ہوئی مفلح کے مارے جانے ہے مجدوراً میدانی جنگ سے الجدی جانب چلا آیا نہراسد پر قیام کر کے در تی فوج میں مصروف ہوا۔ اتفاق سے لئنگر مین وہا ، پھوٹ نگل اور اس کے اکثر ہمرائی بیار ہو مجھے اور بعض مربھی مجھے تو نہراسد ہے کوچ کر کے با درود چلا آیا 'آلا تے ترب سامان جنگ ودر تی بیڑا جہازات اور تر تیب لئنگر میں مشغول ہوگیا۔ جب اس طرف ہے ایک گونہ اطمینان اس کو ہوگیا تو خبیت کے لئنگر پر جا پڑا ہے لڑا کی نہرا ہوگی تو خبیت کے لئنگر پر جا پڑا ہے لڑا کی نہرا ہوگئی۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک اور خوں ریز تھا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کا ایک گروہ کثیر مارڈ الا بہت ی عور تیں جن کوان سیاہ بختوں نے گرفتار کر لیا تھا چھڑا ای گئیں۔

افتقام جنگ پر ابواحدائے لشکرگاہ باورود میں واپس آیا۔ باورود میں آنے کے ساتھ بی لشکرگاہ میں آگ لگ گئ فورا واسل کی جانب کوئ کر دیا۔ واسلے بینچ کر آرام و آسائش کی غرض ہے اس کے اکثر ہمر اہی اس سے جدا ہو گئے۔ اس نے مجی واسلے میں محد بن مولد کو بجائے اپنے چھوڑ کر سامراکی جانب مراجعت کردی۔

یکی بن جمد بحرانی کاقل : جم وقت اصلیخ ربعد منعور خیاط گورنرا ہواز ہوکر آیا اور جب کرمو فق زنگیوں کی طرف جنگ کے ادادہ سے جارہا تھا پی خبرگلی کہ یکی بن محد زنگیوں کا نامور سید سالا رنہر عباس کی جانب روانہ ہوا ہے۔ ای وقت اصلیخ ر نے اپنی فوج کو آ راستہ کر کے کوج کر دیا۔ نہر عباس پر یکی بن محمد سے فہ بھیڑ ہوگئی۔ یکی نے اپنے لئکر کو دو حصوں جس تقسیم کیا ایک حصہ کو اصلیخ رکے مقابلہ پر چھوڑ اود سرے حصہ کے ساتھ نہر عبور کر کے ان کشتیوں پر جا پڑا جو اصلیخ رکے ساتھ رسد لے کر آئی تھیں اور ان کولوٹ لیا۔ شام کے وقت اپنے پتر ول کو د جلہ کی جانب روانہ کیا۔ موفق کے لئکر سے جو نہرا سد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوجارہ وکیا۔ دودہ ہاتھ لڑکر بھاگ کھڑ ا ہوا موفق کے مقدمہ اکھیش نے تعاقب کیا۔ شکست خور دہ گروہ نے بھاگ دوڑ کی۔ محبرا ہمت میں جس طرف یکی تھا عبور نہ کیا۔ بلکہ دوسری جانب عبور کر گیا اور نتح مندگر وہ جو اس کے تعاقب جس تھا گیل کی۔ محبرا ہمت میں جس طرف یکی نرخی ہوکرا یک

سے ایک مقدمہ الحیش نے رنگیوں کے مال غیمت اور کشتیوں کولوٹ لیا اور بعض کو جلا کر خاک و سیاہ کر دیا۔ ایل کشتی میں جاچھیا۔ مؤفق کے مقدمہ الحیش نے زنگیوں کے مال غیمت اور کشتیوں کولوٹ لیا اور بعض کو جلا کر خاک و سیاہ کر دیا۔ ایل کشتی نے شابی سطوت سے خوف کھا کر یکی کوایک گھاٹ پر جا کرا تارد یا گھاٹ کے قریب ایک جیموٹا ساگاؤں تھا۔ کی بحال پریشان اس گاؤں میں پہنچا زخموں کی تکلیف صدسے بڑھ گئی مید میغرض علاج ایک طعبیب سے رجوع کیا۔ طعبیب کو بھی اس کے رنگ ڈھنگ سے شبہ پیدا ہوا۔ ابواحمہ کے ہمراہیوں سے جا کراس کی خبر کر دی ابواحمہ نے اس کو گزار کر کے مامرا بھیج دیا۔ پہلے اس کے ہاتھ یاؤں کا نے گئے۔ بعداز ال مارڈ الاگیا۔

زنگیول کا اہواز پر قبضہ زنگیوں کواس سانحہ قیامت خیز سے خت صد مدہوا۔ وہ میں ضیب نے اپنائی میہ سالا روں سے علی ابن ابان اور سلیمان بن موی شرانی کواہوازی جانب روانہ کیا اوراس فشکر کو بھی ان کی فوج میں شامل کرویا جو کی بن محمہ برانی کی رکاب میں تھا۔ مقام و شیبیان میں اصطبخو رہ سے مقابلہ ہوازنگیوں نے تی تو ڈکر تملہ کیا اصطبخو رکو تکست ہوئی۔ بھاگ دوڑ میں اصطبخو ر مارا گیا۔ ایک گروہ کثیراس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی تذربو گیا۔ حسن بن ہر شمہ وسن بن مرحمہ والی بھاگ دوڑ میں اصطبخو ر مارا گیا۔ ایک گروہ کثیراس کے ہمراہیوں کا اس واقعہ کی تذربو گیا۔ حسن بن ہر شمہ وانس ہوائی میں داخل ہوا ایک عرب تک اطراف جوانب ابوائی میں اوٹ مارکر تاربا ون دہاڑے و ایک اور فتح مندگروہ کا میا بی کے ساتھ ابواز میں داخل ہوا ایک عرب تک اطراف جوانب ابوائی کے مقابلہ برآیا۔

مویٰ بن بغا کا تقرر: جب زنگیوں نے ایسے میں اہواز پر قبضہ کرلیا اس وقت غلیفہ معتد نے ان سے جنگ کرنے کے لئے موٹ بن بغا کولواء جنگ عنایت فر ما کر شعین کیا۔موٹ بن بغانے اہواز پر عبدالرحمٰن بن مفلح کو بھر ہ پر اسحاق بن کنداجق کو اور باورود پر ابراہیم بن سیما کومقر دکر کے جاروں طرف سے زنگیوں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔

علی بن ایان کوشکست: چنانچرس سے پہلے عبدالرحلٰ بن مفلح نے میدان جنگ بی پی کو کھا این ابان پر حملہ کیا علی این ابان کا اشکراس مستعدی سے مقابلہ پر آیا کہ عبدالرحلٰ بن مفلح کی رکاب کی فوج کے دانت کھٹے ہو گئے اور بے تر بھی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی شام تک فتح مندگر وہ اپنے فریق منہزم کو آل وقید کر تا رہا۔ جوں بی تاریک شب نے اپنے ساہ دامن پھیلا دیک گڑ وہ بر نے دن عبدالرحلٰ بن مفلح نے پھر اپنے لفکر کو مرتب و آراستہ کیا اور کمال مستعدی سے مسلم ہوتے بی ذکیوں پر جملہ کر دیا۔ بہملماس شدت کا تھا کہ کی بن ابان کا لفکر بے قابو ہو کر میدان جنگ سے بھاگ لکلا علی این ابان نے ہر چنداس کورو کئے کی کوشش کی مگر کارگر نہ ہوئی زنگیوں کی ایک تعداد کیٹر اس معر کہ بی کام آگی اور بہت سے سیاہ بان نے ہر چنداس کورو کئے کے ملی ابن ابان ضبیت کے پاس لوٹ آیا اور عبدالرحلٰ بن مفلح درتی و تیاری لفکر کے خیال سے قلعہ مہدی

علی ابن ایان کا قلعہ مہدی بر حملہ علی بن ابان نے ضیت (اپٹے سردار) کے پاس بینج کر پھر اپنے گئکر کو مرتب و آ راستہ کیا اور خبیت سے اجازت حاصل کر کے قلعہ مہدی پر جہاں کہ عبد الرحن بن ملح اپنی فوج کی درتی بیس معروف تعاحملہ کر دیا۔ چونکہ عبد الرحمٰن نے نہایت ہوشیاری ہے قلعہ بندی کی تھی علی بن ابان کو کسی تم کی کامیا بی نہ ہوئی بے نیل مرام ابراہیم بن سیما کی طرف لوٹ بڑا۔

با درود برحمليه : ابراہيم بن سيمااس دنت بادرود ميں تھا پہلے واقعہ ميں تو ابراہيم كو تكست ہوئى محرد و باره ابراہيم نے سنجل

- خلافت بنوعماس (حقد اول)

کرائ تی کا حملہ کیا کہ علی ابن ابان کے لئکریوں پر عرصہ کارزار تک ہو گیا۔ میدان جنگ ہے منہ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے
علی بن ابان نے عیاض کا راستہ اختیار کیا اٹناء راہ میں نئے اور بید کا جنگل تھا اس وجہ سے عیاض تک ہنوز نہ پہنچنے پایا تھا کہ
ابراہیم کے ہمراہیوں نے آگ لگا دی علی ابن ابان اپ ہمراہیوں کے ہمراہ جنگل سے نکل کر بھاگا ایک ہما عت کثیر کرفرآ دکر
لی گئی۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن نے بیخر پاکر علی بن ابان پر حملہ کردیا۔

عبد الرحمٰن اورعلی این ایان میں جنگ: اس عرصہ میں خیبت کی طرف ہے براہ دریاعلی بن ابان کی کمک پرآ

ہی فریقین نے ہنگامہ کارزار گرم کر دیا۔ علی بن ابان نے اپنے ایک حصر فوج کو عبد الرحمٰن پر بیجھے ہے تملہ کر نے کو بھیج

دیا۔ عبد الرحمٰن کو اس کی اطلاع ہوگئی ایک حصر فوج کو مقابلہ پر چھوڑ کرفور ا دوسرے حصر کو لے کر لوٹ پڑاعلی بن ابان کے ہمراہیوں کو علاوہ دوایک چھوٹی کشتیوں کے اور پھے ہاتھ نہ لگا۔ دوسرے دن عبد الرحمٰن نے علی بن ابان پر حملہ کیا اس کے ہمراہیوں کو علاوہ دوایک چھوٹی کشتیوں کے اور پھے ہاتھ نہ لگا۔ دوسرے دن عبد الرحمٰن بن ما استمر ہے شکست کھا کر معمد ہو ایک ہمراہی میں معاشر کے اس بیا کہ دوسرے دار ایراہیم بن سیمانے دو مختلف راستوں سے خبیت پر چڑ ھائی کی مدتوں دونوں میں معرکہ آرائی ہوتی رہی اس اس کندا ہمتی والی بھرہ نے انگوں کی رسد بند کر دی جس وقت تک خبیت ابراہیم اور عبد الرحمٰن ہے معروف جدال وقبال رہا اس وقت تک اس نے اسحاق ہے کچھ تعرض نہ کیا۔ لیکن جوں بی ان لڑا کیوں کا خاتمہ ہوگیا آپنے ایک دستہ فوج کو بھرہ کی طرف روانہ کیا جوستہ والی تا ہم کہ اللہ بھرہ ہوگیا ہے ایک دستہ فوج کو بھرہ کی طرف روانہ کیا جوستہ کی اور بجائے اس کے سرور بخی کو اس مہم کی بھرہ ہوگیا۔ کیا۔ بھرہ ہوگیا۔ کا مرادری دی گئی۔

صغار کو بیخ وطخا رستان کی سند گور تری : اس سے پیشر عبد خلافت خلیفہ معتزیس بعقوب بن لیت صغار کے قارس پر قابض و متعرف ہو جانے پرعلی بن حسین ابن نیل کے بجفہ سے نکل جانے کے واقعات لکھے جا چکے ہیں۔ پجھڑ صد بعد پر فادس پر خلفا عباب کی حکومت کے پھر یہ کا میا بی کی ہوا میں اہرانے گئے۔ حرث بن سیما کو اس کی گورزی دی گئے۔ ان ونوں فارس میں ایک فخض عواق عرب کار ہے والا محمہ بن محمد اصل بن اہرا ہیم سمیم تھا اس نے احمہ بن لیت سے راہ ورسم بیدا کر کے ان کردوں ہے میل وجول بیدا کیا جوان اطراف میں رہتے تھے اور موقع پاکر حرث بن سیما پر حالت خفلت میں مہدا کر دیا۔ حرث بن سیما اس واقعہ میں فار آگیا۔ محمہ بن واصل نے ۲۵۲ھ میں فارس پر بھنے کرلیا۔ اس عرصہ میں خلیفہ معتد کی خلافت کا دور آ گیا۔ اس خصن بن فیاض کو وائی فارس مقرر کر کے روانہ کیا محمہ بن لیت نے بی خبر پاکر کی خلافت کا دور آ گیا۔ اس نے حسن بن فیاض کو وائی فارس مقرر کر کے روانہ کیا محمہ بن لیت نے بی خبر پاکر کی خلافت کا دور آ گیا۔ اس خلیفہ معتد کو اس کی خبر گئی۔ خت برہم ہوا موفق نے مصلحتا بہ نظر اطفاء آتش فساد بی خبر پاکر مطارستان کی سندگورزی لکھ کر یعقوب بن لیت کے پاس بھیج دی۔ چنا نچہ یعقوب بن لیت نے فارس سے اعراض کر کے بی خوارستان کی سندگورزی لکھ کر یعقوب بن لیت کے پاس بھیج دی۔ چنا نچہ یعقوب بن لیت نے فارس سے اعراض کر کے بی خوارستان کی شدہ کرلیا۔

کا بل بر قبصند: پر منخ سے روانہ ہوکر کابل پہنچا اور تبیل کوگر فقار کرلیا۔ اس کے بعد ایک قاصد خلیفہ معتمد کی خدمت ہیں معہ

ا الماشتر ایک ترکی سیدسالا رتعاعبد الرحن في اس كولى سابان كم مقابله بررواندكيا تعادمترجم و

تحا نف کے روانہ کیااور مراجعت کر کے بست میں آ کراتر پڑا بحتان کی جانب واپس آنے کا قصد تھا گربعض سیہ سالا روں کی مجلت سے جھلا کرایک برس تک تھبرار ہا۔ایک سال کے قیام کے بعد بحتان واپس آیا۔

کروٹ 'ہرات اور با ذعیس پر قبضہ : پھر جھتان ہے ہرات چلا آیا اور شہر کروڈ کا محاصرہ کرلیا۔ ایک مدت کے حاصرہ کے بعد اہلِ شہر نے شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیئے یعقوب بن لیٹ نے اس پر قبضہ حاصل کر کے بوشخ پر حملہ کردیا اور حسین بن علی بن طاہر بن حسین کو گرفتار کرلیا محمد بن طاہر بن عبد اللہ نے سفارش کی مگر یعقوب بن لیٹ نے اس کو رمزی پر رہانہ کیا۔ اس کے بعد ہرات اور باذعیس پر بھی قبضہ حاصل کر کے جستان کی جانب لوٹا ان دنوں بھتان کی محورزی پر عبد اللہ بخری ہا مورتھا۔

صغارا ورعبدالله سنجری ایک زمانه دراز سے بیعقوب بن لیٹ سے اس کی چل دی تھی جس وقت بیعقوب کی مالی اور فوجی قوت بر ھائی اور اس نے عبدالله سنجری کواپی حکمت عملیوں سے ضعیف و کمزور کر دیا۔ اس وقت عبدالله سنجری بحتان جمور کر خراسان کی طرف چلاگیا اور محمد بن طاہر والی خراسان کے پاس جا کر پناہ گزیں ہوگیا۔ بیعقوب نے محمد بن طاہر سے انہے خراسان کی طرف چلاگیا اور محمد بن طاہر والی خراسان کے باس جا کر پناہ گزیں ہوگیا۔ بیعقوب نے محمد بن طاہر کیا۔ محمد بن عبدالله نے عبدالله نے عبدالله خری کے دینے سے انکار کیا۔

صغار کا نیٹ اپور پر قبضہ اس بناء پر یعقوب نے خراسان پر جڑھائی کردی اور نیٹا پورکو جا کر گھر لیا۔ محمد بن طاہر نے اسٹا قات کی خواہش کی یعقوب نے انکار کردیا تب محمد بن طاہر نے اسٹا اور خاندان کے معز زمبروں کو یعقوب نے طئے کو روانہ کیا چنا نجہ یعقوب ان لوگوں سے باحر ام وعزت ملا گراس کے بعد بی ماہ شوال ۱۹۵۹ پیش پر ورو جر نیٹا پور میں گھس کر محمد بن طاہر کو مع اس کے خاندان والوں کے گرفتار کر لیا اور اپنی جانب سے ایک شخص کو نیٹا پور پر مامور کر کے دربار ظلافت میں ایک اطلاق عرض داشت اس مضمون کی بھیج دی کہ اہلی خراسان نے اس وجہ سے کہ محمد این طاہر اپنے فرائع معموم کی بھیجا ہی میں ایک اطلاق عرض داشت اس مضمون کی بھیج دی کہ اہلی خراسان نے اس وجہ سے کہ محمد ان طاہر اپنے فرائع معموم کرنے میں کوتا تی اور پہلو تھی کرتا تھا اور طبر ستان میں علو یوں کے عالب و مقمر ف ہوجانے کا قوی اندیش میں جھے بلا بھیجا ہی وجہ سے میں نے نیٹا پور میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا ہے اور محمد بن طاہر کومع اس کے اہلی وعیال کے گرفتار کر لیا ہے۔ فلیف معتمر نے لیقتو ب کی توقع کے خلاف تہد یو الکھ بھیجا کہ ماہدولت واقبال کوتمہا دایے تھل ہوتے گا اور تم دولت عباسیہ کے خالفین میں تی تیتا ہور کے بیا تھے الیا ہو کے این کے اور تم دولت عباسیہ کے خالفین میں شار کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تھر واسے کا اور تم دولت عباسیہ کے خالفین میں شار کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تم اس کے ایک وار تر عرب اس کے خالفین میں شار کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تم اس کے ایک ہوئے کے دولت عباسیہ کے خالفین میں شار کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تم اس کے ایک ہوئے کہ واقعہ و تعاملہ کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تعمر کے کا فری کو مقالہ کے جاؤ گے۔ یہ واقعہ و تعمر کے کا تعمر کی کو تعلی کے دولت عباسیہ کے خالفین میں اس کی کا کور کو تھی کی کور کے کا فری کے دولت عباسیہ کے خالفین میں میں اس کی کا کہ دور شر تہما در ساتھ مخالفانہ برتاؤ کیا جائے گا اور تم وولی کے کی کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کے خالفین میں کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کر کے دولت عباسیہ کے خالفین میں کی کیا کی کور کی کے دولت عباسیہ کے دولت عباسیہ کی کور کی کور کی کی کور کیا کی کور کی کر کے دولت کیا کور کے دول کے کہ کی کور کی کور کی کور کی کر کے دولی کی کور کی کی کی کور کی کی کر کے دولی کے

نمین اپور پر قبضہ کی دوسری روایت بعض نے یعقوب کے نیٹا پور پر قابض و متفرف ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ محمہ بن طاہر والی خراسان کے قوائے حکومت مضحل اور کمزور ہوجانے کی وجہ ہے اس کے بعض اعزہ واقارب نے یعقوب بن لیٹ صغار کولکھ بھیجا کہ'' موقع مناسب ہے محمہ بن طاہر کی قوت مدافعت بالکل سلب ہوگئ ہے نیٹا پور پر آ کر قبضہ کرلو'' ۔ یعقوب نے پہلے اس امرکی تحقیق کی بعدازاں محمہ بن طاہر کولکھ بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طبرستان کو یو با قبضہ کرلو'' ۔ یعقوب نے پہلے اس امرکی تحقیق کی بعدازاں محمہ بن طاہر کولکھ بھیجا'' چونکہ حسن بن زید علوی طبرستان کو یو با فیو با ذیائے جاتا ہے اس وجہ سے مجھے در بارخلافت سے اس کی روک تھام کا تھم آیا ہے تم سے کسی تم کی محمر و کا رنہیں ہے میں خلافت بنائی کے حکم کی تھیل کرنے کومور یا کی جانب جانا چاہتا ہوں تم اپنے دل میں کسی طرح کا خطرہ نہ پیدا کرو''۔

مزیدا حتیاط کے خیال ہے اپنے دوا یک سپر سالا روں کو جاسوی کی غرض ہے نیٹا پور بھیج دیا تا کہ دم پنی جس بحر بن طاہر کے خیالات تبدیل کرتے رہیں مقابلہ و جنگ کا انتظام نہ کرنے دیں اس کے بعد خود بھی کوچ کر کے نیٹا پور کے قریب پنچ گیا۔ عمر بن لیٹ نیٹا پور جس داخل ہو کر محمہ بن طاہر کو لیعقو ب بن لیٹ کے پاس گرفآر کر لایا بعقو ب نے اس کو فرائض منصبی کیا۔ عمر بن لیٹ فیٹ نیٹا پور جس داخل ہو کر محمہ بن طاہر کے قاطب کیا اور اس کے تمام خاندان کو جو تعداد جس ایک سوسائیر آدئی تھے گرفآر کوتے بی اس کے تو ایمین کل صوبجات خراسان آدئی تھے گرفآر کر کے بحتان کی جانب روانہ کر دیا محمہ بن طاہر کے گرفآر ہوتے بی اس کے تو ایمین کل صوبجات خراسان میں مجل بھی اس کے تو ایمین کل صوبجات خراسان میں مجل بھی بات میں محمہ بن طاہر کے مثال کو نگال کر قبضہ کرلیا۔ بیدوا قعات محمہ بن طاہر کی حکومت کے گیار ہ

عنار کا ساریداور آمل پر قبضه الغرض جب یعقوب نے محد بن طاہر کو گرفتار کرلیا اور خراسان کے تمام صوبجات پر اس کے تواجن متعین و مقرر ہو گئے اس وقت اس کے حریف عبداللہ بخری نے حسن بن زید والی طبر ستان کے پاس جا کر بناہ کل۔ یعقوب نے حسن بن زید نے کو بھیجا '' میں لئے۔ یعقوب نے حسن بن زید نے کو بھیجا '' میں نے اس کو بناہ دے وی تم کواگر و توائے مردا گئی ہوتو تیار ہوجاؤ میں مخقر یب تمہارے سر پر پہنچا جا ہتا ہوں' ۔ اس خط کے بعد بحل کو بناہ دے وی تم کواگر و توائے مردا گئی ہوتو تیار ہوجاؤ میں مخقر یب تمہارے سر پر پہنچا جا ہتا ہوں' ۔ اس خط کے بعد بحل کہ بناہ دے وی تم کواگر و توائے مر پر پہنچا گئیا۔ یعقوب نے کشکر مرتب کر کے مقابلہ کیا مقام ساریہ میں صف آرائی کی فوجت آئی دونوں فریق حریف جی تو زکر لڑنے گئے بالآخر حسن بن زید شکست کھا کر سرز مین دیلم کی جانب بھاگ گیا اور یعقوب نے کامیا بی کے ساتھ ساریہ اور آمل پر قبضہ کرلیا۔

حسن بن زید کا تعاقب : خاتمہ جنگ اور ساریہ و آئل پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد یعقوب نے چالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ حسن بن زید کا تعاقب کیا اتفاق سے طبر ستان کے پہاڑوں میں جا پہنچا چالیس روز تک مینہ برستار ہا بہ ہزار خرائی و دفت اپنی فوج کی ایک تعداد کثیر کوضائع کر کے واپس آیا اور ان واقعات کی ایک اطلاعی عرض واشت ور بار خلافت میں بھیجے دی۔

عبدالله سنجری کی گرفتاری و آل عبدالله بخری شکست کے بعد حن بن زید کے پاس رے کی جانب چلا گیا تھا یعقوب نے بیفتر پاکرھا کم رے کواس مضمون کا خطا کھے بھیجا'' بہتر ہے ہے کہ میرے حریف کو میرے حوالے کر دوور نہ میں تمہارے سر پر پہنچا چاہتا ہوں لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ'' حاکم رے نے عبداللہ سنجری کو گرفتار کر کے یعقوب کے پاس بھیج دیا یعقوب نے اس کوئل کر کے بعقوب کے پاس بھیج دیا یعقوب نے اس کوئل کر کے بعقال کی حانب مراجعت کی۔

خراسان مرتسلط: جس وقت حسن بن زید کوطبرستان بین بمقابله عبدالرحمٰن بن مفلح کست ہوئی اور ابن مفلح نے معیدان جنگ ہے مراجعت کی حسن بن زید نے ای وقت جرجان پر قبضہ کر لینے کے ارادہ سے جرجان کی جانب کو چ کر دیا ہے جہ بن طاہروالی خراسان نے بیخبر پاکرایک فشکر جرجان کی حفاظت کی غرض سے روانہ کیا۔ گر بیفشکر اس کو حسن بن زید کے تصرف و غلبہ سے نہ بچاسکا۔ حسن بن زید نے جرجان پر پہنچ کر قبضہ کربی لیا اور بیفشکر دور سے منہ تکتارہ گیا۔ اس واقعہ سے محمد بن طاہر کا عکومت کو نفزش ہوگئی اکثر صوبجات خراسان میں بدامنی پھیل گئی۔ اطراف و جوانب کے امراء اس کی کمزوری سے فائدہ

اٹھانے لگے جن لوگوں کواس سے پچھ بھی برہمی تھی یا برائے نام بیدا ہوگئی۔انہوں نے جس طرف سے موقع پایا خروج کر دیا اور محمد بن طاہران کی مدافعت نہ کر سکا جس کا آخری نتیجہ سے ہوا کہ محمد بن طاہر کے قبضہ سے خراسان نکل گیا اور آل معفار کی کامیا بی کے پھریے ہوا میں اڑنے لگے جیسا کہ ابھی ہم او پرلکھ آئے ہیں۔

اذ کرتلین کی بدا عمالیان : خلفه معتد نے صوبہ موصل کی گورزی برسید سالا دان ترک سے اساتکین نامی ایک نامور سید سالا رکومتعین فر مایا تھا۔ اس نے اپنی جانب سے اپنے لڑے اذ کرتگین کو ماہ جمادی الاول ۱۹۵۹ میں روانہ کیا۔ اذ کرتگین نے موصل میں بہنے کرادھم مجادیا : فتق فجو را شراب نوشی زنا ، ظلم اور سفا کی کا درواز و کھول دیا ایک روز ایک لشکری نے بدستی کی حالت میں ایک عورت برا ثناء راہ دست درازی کی ، عورت جلائی ۔ ادریس جمیری نامی ایک بررگ میرت نے برشنے کراس عورت کی عزت بچائی ۔ لئکر نے اذکرتگین سے ادریس کی شکایت بر دی اذکرتگین نے اور ایس کو گرفتاد کرا کے خوب بڑوا ا۔

یکی بن سلیمان کا تقر ر ابل شہر کواس سے اختعال پیدا ہوا جمع ہوکر مشورہ کرنے گئے رائے بی قرار پائی کہ خلیفہ معتد کو اس کی اطلاع کرنی چاہئے۔ اذکر تکین کواس مشورہ کی خبرلگ گئی۔ افشکر مرتب کر کے چڑ مدا یا اور بلا استغسار لڑائی شروع کر دی۔ ابل شہر بھی جمع ہوکر لیکی ہے۔ آخر الا مرابل شہر نے اذکر تکین کوشہر سے مارکر نکال دیا اور شغق ہوکر یکی بین سلیمان کو عکومت موسل کی کری پر بٹھا دیا۔

بیتم بن عبد الله کا موصل برحمله اس اثناء میں الاسے کا دور آگیا۔ اساتکین نے بیٹم بن عبد الله بن معرفظی عدوی کو صوبہ موصل کی نیابت عطاکی اور اہل موصل کی گوشالی کی تاکید کی چنانچہ بیٹم نے موصل کی ٹی گراؤائی چیپڑوی۔ ایک عدت تک اہل موصل سے لڑتے رہے۔ طرفین کے ہزار ہا آ دمی کام آگئے۔ بیٹم مجبور ہوکروا پس آیا اساتکین نے بجائے اس کے اسحاق بن ابوب تغلی (بنوحمران کے دادا) کو متعین کیا۔ ایک مدت تک اسحاق بھی محاصرہ کئے رہا۔ اثناء محاصرہ میں بچی بن سلیمان علیل ہوگیا۔

اسحاق و یکی میں جنگ اسحاق نے اس کی علالت کا فاکد واٹھانے کی کوشش کی محاصرہ میں تخی اور مستعدی سے کام لینے لگا شہر بناہ کی بعض سمت کی دیواریں بھی زمین دوزکر دیں۔ اہلی شہر نے بچی بن سلیمان کوائی حالت میں لا کر مف فککر کے آئے ڈال دیا۔ اہلی شہر کوائی سے بے حد جوش بیدا ہوا۔ نہایت مردائلی سے حملہ آور ہوئے اسحاق کو مجبوراً بیچے بختا پڑا۔ دوسرے دن بحرلزائی شروع ہوئی اورائی جوش سے شروع ہوئی۔ اسحاق اہلی شہر سے برابر خطو کی ابت کر رہا تھا اوران کوطر ح طرح کی امیدیں دلاتا تھا تا آئک اہلی شہر نے اس امر پر مصالحت کر لی کہ اسحاق شہر میں داخل ہوکر ربض میں قیام پذیر ہو چنانچہ اسحاق ایک ہفتہ تک ربض میں تھم ہرار ہا۔ اس کے بعد کی شہری اور اس کے فکری سے باتوں باتوں (لڑائی) میں چلی جس سے آئش جنگ بھر بحرک اٹھی۔ اہلی شہر نے جمع ہوکر اسحاق کو مارکر شہر سے نکال دیا اور بھی بن سلیمان مستقل طور سے موسل یرحکومت کرنے لگا۔

جنگ این مفلّے وابن واصل :اس ہے پیشتر ہم حرث بن سیما گورنر فارس پرمحد بن واصل بن ابراہیم تمی کے حملہ کرنے

اور ۱۳۵۱ ہے جی فارس پراس کے متصرف و قابض ہونے کے واقعات بیان کرآئے ہیں ، چنا نچہ جس وقت ظیفہ معتمد کواس کی خبر
گی فارس کی حکومت بھی عبدالرحمٰن مظلم کوعنایت فرمائی اور جنگ کے ادادہ سے این واصل کوا ہواز کی طرف بڑھنے کا تھم دیا
اور طاشتر کوالدادی فوج کا افر مقرد کر کے این مفلم کی کمک پر متعین کیا چنا نچہ الا آبھ ہیں این مفلم اہواز کی جانب سے این
واصل پر جملہ آ ور ہوااس کے ہمراہ ابو داؤ د فلوس بھی تھا۔ مقام رام ہر مز میں صف آ رائی کی نوبت آئی۔ این واصل نے پہلے
واصل باین مفلم کو تکست دے کر گرفتار کرلیا اور طاشتر میدان جنگ میں مارا گیا نیز بزار ہا آ دی مارے اور قید کر لئے
میں این مفلم کی این مفلم کا گئرگاہ لوث لیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتمد نے این واصل سے این مفلم کی رہائی کے متحلق خط و کتابت شروع
کی۔ این واصل نے ایک خط کا بھی جواب ندویا اور بجائے رہا کرنے کے این مفلم کو خفیہ طور سے مار کریہ مشہور کردیا کہ وہ وہ اپنی

موکیٰ بن بعا کا استعفیٰ اس واقعہ کے بعد ابن واصل نے جنگ کے ارادہ ہے مویٰ بن بغا ہے واسط کا زخ کیا۔ رفتہ رفتہ ابواز تک ابراہیم بن سیما ایک فوج کثیر لئے ہوئے مقیم تھا۔ اس سے بیشتر مویٰ بن بغانے یہ نبر پاکر اور نیز اس سے بیشتر مویٰ بن بغانے یہ نبر پاکر اور نیز اس وجہ سے کہ فارس میں آئے دن فتنہ و فساو ہر یا ہور ہا ہے گھرا کر گورزی ہے در بار خلافت میں استعفاء ہیش کیا جس کو خلافت بنای نے منظور فرمالیا۔

ابوالساج کی معزولی: جن دنوں ابنِ مفلح اہواز سے فارس کی طرف واپس آر ہا تھا ای زمانہ میں بجائے اس کے ابوالساج مقرد کیا گیا تھا اور اس کوزگیوں سے جنگ کی ہدایت کی گئی چنا نچداس نے اپنے داماد عبدالرحمٰن کواس مہم پر دوانہ کیا۔ علی بن ابان سے شاہوں سے فربھیز ہوئی۔ علی بن ابان نے اسے شکست دے کر مارڈ الا۔ ابوالساج اس دحشت اثر خبرکوین کرفشکرگاہ مرم کی جانب لوٹ آیا۔

علی بن ابان نے اہواز پر قبضہ حاصل کر کے اہواز اور اہلِ اہواز کو جی کھول کر بیائمال کیا باز اروں میں آگ لگا دی شائل مکانات منہدم کراد ہے۔ اس جال گداز واقعہ کے بعد ابوالساج گورنری اہواز سے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے اہراہیم بن سیمامتعین ہوا اس زمانہ سے بیا ہواز ہی میں رہا تا آ نکہ مویٰ بن بعنا فارس کی گورنری ہے استعفاء دے کر واپس آیا۔

قاری محفار کا قبضہ: عبدالرحل بن مفلح جنگ ابن واصل میں مارا گیا جس کو ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں اور اس واقعہ کی خبریعقوب بن لیت صفار تک پیچی ۔ حکومت فارس کی طمع دامن گیر ہوگئی فور الشکر مرتب کر کے جستان ہے کوئی کردیا۔
ابن واصل کو اس کی خبرلگ گئی۔ ابر اہیم بن سیما کی لڑائی چیوڑ کر صفار کی جانب لوٹ پڑا اور صفار کے لشکرگاہ کے قریب پینچ کر اپنے ماموں ابو بلال مرداس کو خط سے کر روانہ کیا۔ صفار نے اس کے جواب میں اپنے قاصد کی معرفت خط بھیا۔ ابن واصل نے قاصد کو گرفتار کر کے دفعتہ حملہ کرنے کی تیاری کردی۔ اتفاق یہ کہ صفار کواس کی اطلاع ہوگئی۔ صفار نے ابو بال سے مخاطب ہو کر کہا ''ویکھو تہاں ہو دوست نے ہارے ساتھ بدعیدی کی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر سے تملہ کرنے کی تیاری کردی۔ ہمارے قاصد کو گرفتار کر سے تملہ کرنے کی تیاری کردی۔ ہمارے قاصد کو اس کی مطلق پرواؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا کفیل و حامی ہے''۔ ابو بلال بین کر خاموش ہوگیا۔ پچھ جو اب بین پڑا صفار نے اس کی مطلق پرواؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا کفیل و حامی ہے''۔ ابو بلال بین کر خاموش ہوگیا۔ پچھ جو اب بین پڑا صفار نے اس کی مطلق پرواؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا کفیل و حامی ہے''۔ ابو بلال بین کر خاموش ہوگیا۔ پچھ جو اب بین پڑا صفار نے اس کی مطلق پرواؤ تار کر کے اس واصل کی طرف کو بچ کردیا۔ ابن، واصل ، کے ہم ابوی روزانہ سفر سے جو اب بین پڑا صفار نے اس کی مطلق کو بیار کی دیا۔ ابن، واصل کی طرف کو بچ کردیا۔ ابن، واصل ، کے ہم ابوی روزانہ سفر سے جو اب بین پڑا صفار نے کہ میں ابور انہ بلال مین کو بطرف کو بھول کے کہ میں مطلق کی کے دورانہ سفر سے کا طرف کو بھول کے کہ کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کر کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں

اس مہم سے فارخ ہوکراہل زم پراس دجہ سے کہ انہوں نے اس واصل کی حمایت کی تعی معتار نے چڑ جائی کردی اور جوش کا میا بی میں اہواز پر قبضہ کر لینے کی بھی طمع وامن کیرہوگئی۔

# <u> پاپ</u> سامانی حکومت کا قیام و کلھے تا و ۲۸ھ

اسد بن سامان خراسانی: بنوسامان کامورث اسد بن سامان خراسان کے مشہور خاندان کا ایک معزز فردتھا بھی ہے ا آب كوامل فارس كى طرف منسوب كرت ميں اور كا بسمامہ بن لوئى بن غالب كى جانب اسد كے جار بينے تصنوح احمر كيلى اور الیاس - جن دنوں مامون خراسان کی گورنری پر تھا انہیں ایام میں ان لوگوں نے مامون کی خدمت میں شرف حضوری طامل كى- مامون في ان لوكول كوعهده مائ جليله سے سرفراز فرمايا۔ چنانچه جب مامون في عراق كى جانب مراجعت كى اور خراسان میں اپنی نیابت پر غسان بن عباد کو (بیصل بن مہیل کاعزیز تھا) مامور کیا تو اس نے نوح کوسر قند کی احمد کوفر غانہ يجي كوشامل داشروسنه وغيره كي اورالياس كو ہرات كي حكومت دي \_

طا ہر بن مسین : پیچیم مد بعد بجائے عسان کے طاہر بن حسین کوخراسان کی حکومت عطا ہوئی اس نے ان لوگوں کوان کے عبدول بر بحال رکھا۔اس کے بعدنوح بن اسد کا انقال ہو گیا۔تب طاہر بن حسین نے اس کے صوبہ کواس کے دو بھائی یکی اور احمہ کے موبجات سے بھی کر دیا۔ احمد نہایت خوش خلق اور خصائل پہندیدہ ہے متصف تھا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد الياك في برات من وفات يائي ـ

عبد الله بن طام :عبدالله بن طاہر نے اس کے بیٹے ابواسخاق محد بن الیاس کواس کی جگہ پرمقرر کیا۔ احد بن اسد کے سات بيني تھے۔نفر يعقوب يكي اساعيل اسحاق ابوالا شعث اسداور ابوغائم حيد احد كانقال كرنے برصوبة سمرقنديس اس کا برابیا نفراس کا قائم مقام بنایا کمیا چنانچداس وقت سے تازمان انفراض حکومت بی طاہراوراس کے بعد بھی سرقند کی حکومت اس کے قیعنہ میں دبی ۔ سمرفند کی سند حکومت اس کو گور فرخراسان کی جانب سے ملتی رہی ۔ یہاں تک کہ بی طاہر کی

لیعقوب صفار: دولت مفارکا پھریرہ خراسان میں کامیا بی کی ہوا میں اڑنے لگا۔ چنانچے خلیفہ معتد نے اپنی جانب سے نفر کو اس موب کی سند کودنری الاسم چیس مرحمت فرمائی - جب که پینتوب صغار نے خراسان پر قبضہ حاصل کرلیا جیسا کہ آ پ او پر پڑھ آئے بیں تو تعرف اپنی فوجوں کو شاجیون کی طرف صفار کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی روک تھام کرنے کوروانہ کیا اتفاق ے اس تشکر کا سردار جنگ صفار کی تذریو کہا۔ نصر کالشکر بخارالوث آیا (احمدین عمر) والی بخارا جان کے خوف ہے شہر چھوڑ کر

بھاگ گيا۔

آل لیب بن نصر : اہل بخارا نے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیٹ بن نصر بن سیار کوامارت کی کری پر بنما یا پھر پچھ عرصہ بعداس کومعز ول کر کے احمد بن لیٹ کوامیر بنایا تھوڑ ہے دنوں بعداس کوبھی معز ول کر کے حسن بن محمد کوشہر کی حکومت سپر د کی پھر جب اس کوبھی معز ول کر دیا تو نصر نے اپنے بھائی اساعیل کو بنارا کی زمام حکومت عنایت کی۔ اس اثناء میں رافع بن ہر ثمہ (یہ بنوطا ہر کا داعی تھا) خراسان کا گورنر ہواا ورصفاراس ملک پر غالب ومتصرف ہوئے۔

اساعیل اس وقت اسائیل والی بخارا نے اس سے خطو کتابت شروع کی اور ہا ہم معاونت واتحاد کا عہد و پیان کر کے صوبہ خوارزم کی حکومت حاصل کر لی ۔ لوگوں نے اسائیل و نسر میں کہدین کریٹے چلوا دی۔ چنا نچہ نسر نے سرے بھی اسائیل پر پڑھائی کر دی۔ اسائیل نے رافع ہر ثمہ سے مدوطلب کی رافع بن ہر ثمہ ایک کیرالتعداد فوج کے کرخوداس کی کمک کو بخارا پہنچالا ائی کی نوبت ندا ئی۔ دونوں بھائیوں میں مصالحت ہوگئی رافع خراسان کولوٹ آیا۔ اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں مرہی بیدا ہوئی جو رفتہ رفتہ لا ائی کی حد تک بیجہ اسائیل کونفر پر فتح میں بیدا ہوئی جو رفتہ رفتہ لا ائی کی حد تک بیجہ گئے۔ ۵ میں بھی ایک بخشہ وخوں ریز جنگ کے بعد اسائیل کونفر پر فتح نصیب ہوئی جس وقتہ ہوئی جس وقتہ ہو کہ امارت سروا۔ اسائیل نے دوڑ کر دست ہوی کی اور بدستور کری امارت سروا کی امارت کرتا رہا۔ اسائیل نہایت محکسر مزاج ' تی اور اہل علم دو میں کا اس کو جلو ہ افر وز رکھا۔ خود اس کی نیابت میں بخارا کی امارت کرتا رہا۔ اسائیل نہایت محکسر مزاج ' تی اور اہل علم دو میں کا

ولی عہدی کی بیعت: جس وقت موئی بن بنا گورزی ولایت شرقیہ ہے متعنیٰ ہوا ظیفہ معتمد نے اپنے بھائی اجمد موقی کے سیجے کا قصد کرلیا تھا چنا نچہ اس غرض کے حاصل کرنے کے لئے شوال الآلے بیل دربارِ عام متعقد کیا امراء وزرا مہور ادا گھین سلطنت حسب مدارج حاضر ہوئے۔ ظیفہ معتمد نے ایک مختر تقریر کے بعد اپنے بیٹے جعفر کو اپنا ولی مہر بنایا اور مفوض الی اللہ کا مبارک لقب مرحمت فرما کر موئی بن بغا کو اس کی نیابت عنایت کی۔ افریقیہ معرشام جزیرہ موسل ارمینیہ طریق خراسان اور مہر جانقذ تی کی سندگورزی عطافر مائی ۔ اس جلسے بیل بیلی قرار دیا کہ جمرا دو مرا ولی عہد جمرا بھائی ابوا سمہ ہوگا۔ اس کو النا مر اللہ بن اللہ المون فن کا لقب دے کر بلاد شرقیہ بغداد کو فن طریق کھ بیمن مسکر کو وجلہ ابواز فادی اصفہان کرنے ویوں در کے اور اس وقت تک جعفر بالغ نہ ہوتو پہلے موفق مسند خلافت پر شمکن ہو بعد از ال جعفر۔ اس شرط کے ساتھ حاضر بن سے بیعت اور اس وقت تک جعفر بالغ نہ ہوتو پہلے موفق مسند خلافت پر شمکن ہو بعد از ال جعفر۔ اس شرط کے ساتھ حاضر بن سے بیعت کی ۔ جعفر کی جانب سے صوبجات مغرب پر موئی بن بغا ما مور کیا گیا۔ قلد ان وزارت صاعد بن مخلد کے سپر وہو ابعد از ال کی عرب عالمی بن بالمی کو مید عزز اللہ کو مید عزز اللہ کی معان سے بیا گئی ۔ جعفر کی جانب سے صوبجات مغرب پر جھاگئی معانی کا خواست گار ہوا۔ بجائے اس کے اساعیل بن بالمی کو مید عزر مور می عانب برو

لیمقوب صفار سے جواب طبی: جم وقت یعقوب مفار نے فارس کوائن واصل کے اور خرا سان کوائن طاہر کے قبضہ سے نکال کراپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کرلیا اور اس کی خبر در بار خلافت تک پیٹی تو خلیفہ معتمد نے سر در بار کہدویا'' حاشا وگا میں نے یعقوب صفار کو فارس و خراسان پر قبضہ لینے کی اجازت نہیں دی اور ندھی نے اس کوان افعال کے کرنے کی ہدا ہت کی میں اور ندھی نے اس کوان افعال کے کرنے کی ہدا ہت کی جس کا وہ مرتکب ہوا ہے۔ جھے کواس کے اس فعل سے خت ناراضگی بیدا ہوئی ہے'' مو فق نے گزارش کی'' امیر المؤمنین !ایسے خود مرضی کی سرکو نی کرنا ضروری ہے۔ لیکن مناسب میہ ہے کہ پہلے اس سے جواب طلب کیا جائے''۔

ظیفہ معتد نے اس رائے کو تھیں کی نگاہ ہے ویکھ کراسا عمل بن اسحاق اور فواج نامی ایک نامور سپر سالار ترک کو صفار کے پاس سپر بیام دے کر بھیجا کہ مابدولت واقبال کو تمہاری بیدوست درازی مطبوع خاطراقد سنیس ہوئی۔ بہتر بیہ کہ تم انہیں بلا دکی حکومت پر اکتفا کر وجوتم کو در با دخلافت ہے مرحمت ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو جو تمہارے ہم اہیوں میں سے ہیں اور جن کو میں نے تھے بن طاہر کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا رہا کر کے تمہارے پاس بھیجنا ہوں'۔ اساعیل تھوڑ۔ ونوں بعد مفاد کے پاس سے واپس آیا اور بین ظاہر کے ساتھ گرفتار کا لیا تھا کہ کا کے مواد کی بین معتبد ہو کہ مفاد کا جا جہد کر امان ہر جان نے خاص کی موست طبرستان خراسان ہر جان نے کہ کی حکومت طبرستان خراسان ہر جان نے دیکوں کی مہم پر جانے سے دک رہا۔ ہاں اساعیل کے ساتھ صفاد کا حاجب فر رہم نامی بھی حکومت طبرستان خراسان ہر جان دے فادس اورافسری پولیس بغداد کی سند حاصل کرنے کو در با رخلافت میں آیا تھا چنا نچہ ظیفہ معتد نے علاوہ صوبجات جستان اور کر مان کے جو کہ یہلے ہے اس کے قبضہ میں تھے۔

لیتقوب صفار کی روانگی: ان صوبجات کی سندگورزی بھی عنایت جن کی عکومت کی صفار نے اسد عاکتی۔ ذرہم مع عمر بین سیما کے صوبجات ندکورہ العدر کی گورزی کی سند لئے ہوئے صفار کے پاس واپس آیا۔ صفار نے یہ کلھ کرکہ'' بیس شکر و احسان کی غرض سے امیرالیومنین کے در دولت پر حاضر ہوا چا ہتا ہوں''۔ اپنے لشکرگاہ کرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی اہواز پونکہ صفارک غرض سے امیرالیومنین کے در دولت پر حاضر ہوا چا ہتا ہوں''۔ اپنے لشکرگاہ کرم سے کوچ کر دیا ابوالساج والی اہواز پونکہ صفارک متابہ بڑی ایک دھوم کی دعوت کی ۔ صفارایک دوروز قیام کر کے بغداد کی جانب روان ہوا۔ بیحالات توصفار کے تھے۔

جنگ صفار ومو قق : اب دربار خلافت کارنگ و حنگ ملاحظہ یجے کہ جس وقت قاصدوں نے واپس ہوکر صفار کی عرض جنگ صفار ومو قق اللہ دربار کے چروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکت کے عالم بیں ایک دوسرے کا مذیخے لگا۔ کی نے کہا ''اس کی نیت اچھی نہیں ہے''۔ کوئی پولا' پر انمک حرام ہے''۔ غرض ہر خص اپنی فہم کے مطابق دائے زئی کر دہا تھا۔ اسے بیں خلافت پنای المحکم ہے ۔ ور بعد اور بغداد سے نکل کر ز غفر این بھی کھی کر گئر آرائی کی اور اپنے بھائی مؤفق کو بدقصد جنگ صفارے آگے برحے کا حکم مرد پر موئی بن بغا تھا۔ میسرہ جس مردور بخی برحے کا حکم دیا۔ چنا نچر جب الا اپنے بی صفار کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مؤفق کے میند پر موئی بن بغا تھا۔ میسرہ جس مرور بخی اور قلب انگر جس خود مؤفق کی بہلے بی صفارے میں بھاگ گھڑ اور قلب انگر جس خود مؤفق کی بہلے بی صفارے میں بھاگ گھڑ اور قلب انگر جس خود مؤفق کے بہلے بی صفارے میں بھاگ گھڑ اور قلب انہاں اور مؤبلہ کی بھی بھی تو ڈکر مقابلہ کیا جنگ و خوں آواز دی اور ان کو حکمت عملی سے واپس لا کردو بارصفارے لئکر پر حملہ کیا۔ صفاری فوج نے بھی جی تو ڈکر مقابلہ کیا جنگ و خوں ویزی کی گرم بازار تی ہوگی لاحوں کے انباد لگ گئے۔ آخر وقت عمر تک نہا بت شدت سے لا ائی جاری رہی ۔

یعقوب صفار کی شکست: اس اثناء میں خلیفہ معمد کی جانب سے محمد بن اوں اور ویرانی ایک تازہ دم فوج لئے ہوئے مو فتی کی مکٹ پرآ گیا۔ دونوں فوجیں مجموع قوت سے صفار کے لئکر پر دوطرف سے حملہ آورہو کمیں۔ صفار کی فوج اس تا قابل برداشت حملہ سے محمر اگئے۔ اکثر ہمرائی اس محبراہث میں مارے گئے۔ خلیفہ کی امدادی فوج و کی کرصفار کا لئنگر بے قابو ہوکر بھاگ کھڑا ہوا صفار بھی مجبوراً اپنے مور چہ سے پیچے ہٹا مو فتی کی فوج نے تعاقب کیا اور لئنگر گاہ کولوث لیا۔ تقریباً وی ہزار محمود نے تعاقب کیا اور لئنگر گاہ کولوث لیا۔ تقریباً وی ہزار محمود نے بار برداری کو جانور نہ ملتے تھے۔ محمد بن طاہر دائی محمود کے باز برداری کو جانور نہ ملتے تھے۔ محمد بن طاہر دائی خراسان بھی پا بہ زنجیرای لئنگر گاہ میں تھا۔ صفار کی فلست سے اس کی قسمت کھل گئے۔ قید کی تکلیف سے دہائی فی شکریہ اداکر نے خراسان بھی پا بہ زنجیرای لئنگر گاہ میں تھا۔ صفار کی فلست سے اس کی قسمت کھل گئی۔ قید کی تکلیف سے دہائی فی شکریہ اداکر نے کے لئے مو فتی کی خدمت میں حاضر ہوا مو فتی نے اس کو خلعت فاخرہ سے سرفراز فرما کر محکمہ پولیس بغداد کی افسری عنایت

صفار میدانِ جنگ سے شکست کھا کرخوز ستان کی طرف روانہ ہوااور جند سابور میں بھی کر قیام کیا۔ زنگیوں کے سردار فی خط وکتا بت شروع کی دوبارہ جنگ کرنے پر ابھار نے لگا اور ایدادوا عانت کا وعدہ کیا۔ صغار نے جواب میں سورہ کا فرون لیا یہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون تا آخر سورہ کھی کھی ۔

ابن واصل کو فارس کی سند گورنری: ان واقعات کا ثناء میں ابن واصل نے صفارکومصروف جنگ دیکھ کرفارس پر بختہ کرلیا در بارِخلافت میں اطلاعی عرض داشت روانہ کی خلیفہ معتمد نے خوش ہو کرفارس کی سند گورنری مرحمت فر مائی۔ صفار نے بینجر پاکرایک کشکر بسرافسری عمر بن السری فارس پر بھیج ویا 'جس نے بینجے کے ساتھ میں اعن واصل کو فکال باہر کر کے قبطتہ کولمیا انہیں دنوں صفار نے محمد بن عبد اللہ بن ہزار مردکر دی کواہوازی حکومت پر مامور کیا۔

خلیقہ معتمد ومو فق کی مراجعت بہم صفار کے فاتر پر خلیفہ معتمد نے سامراکی طرف مراجعت کی اور مو فق واسط کی جانب لوٹ آیا۔ تصدیمی مفار کے تعالیمن علالت طبیعت کی وجہ سے بغداد والی آیا اس کے ساتھ مرور پی بھی تھا بعد موکی بن بغا کے ذکیوں کے مقابلہ پر بھیجا گیا چونکہ ابوالسائ نے صفار کی مہمان داری اور دارت کی تھی اس روسے بھی تاری جا گیرات اور مال واسب صبط کر کے مرور بیٹی کو مرحمت ہوا اور تھے بن طاہر محکمہ پولیس بغداد کی افری کرنے لگا۔ اس کی جا گیرات اور مال واسب صبط کر کے مرور بیٹی کو مرحمت ہوا اور تھی نظام مرحکہ پولیس بغداد کی افری کرنے لگا۔ اس کے بعد رقبیوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا گیا اس کے بعد مو فق کا قصد روائی تھا۔ لیکن صفار کے واقعات پیش آجانے کی وجہ سے روانہ نہ ہوسکا۔ صفار کی معرکہ آرائی جل ممرونہ ہو گیا۔ طرہ اس پر بیہ ہوا کہ مرور بھی فلیفہ معتمد کے تھم کے مطابق در با بر ظلافت کو واپس آیا ذگیوں کے مرداد نے عسا کر سلطانیہ سے میدان خالی دیا۔ چنا نچے سلیمان بن جامع کو چند وستہ فون کا رہے جنا نچ سلیمان بن جامع کو چند دستہ فون کا رہے ہوئے گئیوں گو فوج سے دستہ فون کا رہے کے ایک بیجا اس اثناء جل ابنی ترکی سیدسالار دوایا کے ایک راہ ترائی ہوئی رہی بالا مور مولی کی است کھا کر سلیمان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بیٹ جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بین جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی جانب باکور ہونے کا تھی جہ کی کر دوایا کے اور دریا اور خلی تھی۔ جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بن جامع کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند ہوئے کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان بند کی میدان ب

دیاسلمان نے میخر پاکراپ ہمراہوں کے حصہ کیرکوجنگل میں چھپادیا اور یہ ہدایت کردی کہ جب تک طبلوں کی واز نہ سنن اس وقت تک حملہ ور نہ ہوتا۔ جوں ہی اغرتمش مقابلہ پر آیاز نگیوں کی چھوٹی می جماعت نے نشکرگاہ نے نکل کرصف آرائی کی اور شامی نشکر کواپنے مقابلہ میں معروف ومشغول کرلیا۔ سلیمان نے اپنی فوج کی ایک دوسری مکزی کو لے کرشامی نشکر کے پیچھپے اور شامی نشکر کا اخریم معروف ومشغول کرلیا۔ سلیمان نے اپنی فوج کی ایاب نی کا جھنڈ نکل پڑاا غرتمش کی رکاب کی سے تعملہ کیا۔ قریب پہنچ کر طبلوں کو بچوایا نقاروں پر چوب کا پڑنا تھا کہ جنگل سے غول بیابانی کا جھنڈ نکل پڑاا غرتمش کی رکاب کی فوج ایالوٹ فوج اس اور چارک محملہ سے مقبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حقیش مارا گیاز تی فوج سے لئکرگاہ تک تعاقب میں بڑھ گئی جو بچھ پایالوٹ لیا اور چارکشتیاں پکڑلیں۔ لیکن اغرتمش نے اپنی فلست خوردہ فوج کو پھر جمع کر کے دوبارہ تملہ کیا۔ جو بچھ زگی شابی لشکرگاہ سے لوٹ لے مجھے ان کو واپس بلالیا۔

سلیمان مظفرومنصور حشیش کا سرلئے ہوئے ضبیت (اپنے سردار) کے پاس واپس آیا خبیت نے حشیش کے سرکوعلی بمن ابان کے پاس اطراف اہواز میں بھیج دیا۔

محمد بن عبیداللداور ضبیت میں معامدہ: دوسری لڑائی زنگیوں کی احمد بن کنٹو نہ ہوئی اوراس میں ان کو بہت بری طرح سے فکست اٹھائی پڑی۔ مسرور بیٹی نے اہواز کی جانب احمد بن کیتو نہ کوروانہ کیا تھا۔ چنا نچہ مقام سوس کے قریب پیٹی کر جند سابور میں قیام کیا اور صفار کی طرف ہے محمد بن عبیداللہ ابن بزار مروکر دی والی اہواز تھا اس نے شاہی سطوت سے فائف ہوکر ضبیت سے خط و کتابت کی میہ سطے پایا کہ علی بن ابان کو اہواز کی گورنری دی جائے اور محمد کواس کی نیابت۔ بروقت مقابلہ ایک دومرے کا معاون ویددگار ہوگا۔ اس عہد و پیان کی تو ثق کی غرض سے دونوں تشتر میں مجتمع ہوئے۔ احمد نے ان کی سازش سے مطلع ہوکر جند سابور سے موس کی طرف کوچ کردیا۔

زنگیوں نے پہلے ہی حملہ میں با مال کر کے صفحہ دنیا سے نیست و نا بو و کر ویا۔

ابرا ہیم کافعل: اس واقعہ کے بعد ہی صفار نے چند آ دمیوں کو ابراہیم کے پیچھے سرخس کی جانب روانہ کیا ان لوگوں نے سرخس میں پہنچ کر ابراہیم کا کام تمام کر دیا۔ ابراہیم کے مارے جانے پرصفار نے الاسم بیس ہونتان کی جانب مراجعت کی بوقت روانگی نمیٹا پور پرعزیز بن مصری کو اور ہرات پر اپنے بھائی عمر بن لیٹ کو متعین کیا اور عمر بن لیٹ نے ہرات کی نیابت طاہر بن حفص با ذغیسی کو مرحمت کی۔

نجستانی بخستانی میں فقد و فساد کا مادہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر و فقت اس کی رگوں میں شرارت اور بدمعاشی کا خون دورہ کررہا تھا' صفارے تو بچھ پیش نہ کی گئی بڑے فور و فکرے ایک یہ بہانہ تکالا کہ اس کے بھائی علی بن لیٹ کے پاس جا کرادھراُ دھر کی با تیس کر کے کہنے لگا'' تم نے یہ دیکھا ہے کہ تہبارے دونوں بھائیوں یعقو ب صفار اور عمر بن لیٹ نے خراسان کو با ہم تقسیم کرلیا اور تم کو ایک بالشت زمین بھی نہ دی جس ہے تم کو بھی بچھ دلی ہوتی ۔ مزہ یہ ہے کہ خراسان میں تمبارے قابو کا ایک شخص بھی نہیں جو تمبارے حقوق کی نئہداشت کرے اگرتم مناسب مجھوتو مجھے خراسان بھی جو و میں تمباے کا موں کونہا یت مستعمل کے انہام دوں گا اور تمبارے حقوق کی بخو بی نگہداشت کروں گا'' علی بن لیٹ اس دم پی میں آگیا ہے بھائی یعقوب صفارے اس ام کی اجازت طلب کی صفار نے اجازت دے دی ۔ غرض کہ اس معقول بہانہ سے صفار کے ساتھ نہ گیا۔

نیٹا پور اور بسطام پر قبضہ : جوں ہی صفار نے مع اپنے بھائی اور ہمراہیوں کوج کیا۔ بختانی آ دمیوں کوج کرنے میں مصروف ہوا تھوڑ ۔ دنوں میں ایک گروہ جمع کر ہے صوبہ نیٹا پور کے ایک شہر پر چڑ ھائی کردی اور ففلت کی حالت میں مملاکر کے اس کے عامل کو ذکال دیا بعد از ان قومس کی طرف بڑھا بسطام میں ایک خوں ریز جنگ کے بعد اس پر بھی قبضہ عاصل کرلیا۔ یہ واقعات الاس کے ہیں۔ اس کے بعد اوائل ۱۷۲ ہے میں گفکر مرجب کر کے نیٹا پور پر جملہ کیا۔ نیٹا پور کی کورنری عاصل کرلیا۔ یہ واقعات الاس کے ہیں۔ اس کے بعد اوائل ۱۷۲ ہے میں لؤکر مرجب کر کے نیٹا پور پر جملہ کیا۔ نیٹا پور کی کورنری بر بر بر بری بڑا جدال وقال اپنی کا میا بی کا جمنڈ اگاڑ دیا اور بنوطا ہرکی حکومت کی لوگوں کو تر غیب دینے لگا۔ تسلط وتصرف کے بعد رافع بن ہر شمہ کو بلا بھیجا' جب بیہ آ گیا تو اس کواپنے اور بنوطا ہرکی حکومت کی لوگوں کو تر غیب دینے لگا۔ تسلط وتصرف کے بعد رافع بن ہر شمہ کو بلا بھیجا' جب بیہ آ گیا تو اس کواپنے

ا تنصیل اس واقعد کی ہے کہ احمد بن عبداللہ فیتانی جبال ہرات صوبہ با فیس کارہنے والا مجمد بن طاہر کے ہوا تو اہوں ہے تھا جس وقت صفار نے نیشا پور پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت احمد بن عبداللہ فیتانی نے صفار کے دربار میں حاضر ہوکرا یک سم کارموخ پیدا کیا۔ ابراہیم کے دو بھائی اور تھا ابو حفالا حفید منار کیا اس وقت احمد بن عبداللہ فیت منار کے دربار میں حاضر ہوا تو صفار نے اس کو کمال احرام سے تعبرایا۔ خلعت فاخرہ سے مزاز کیا فیتان کی آئٹ حسداس سے جز ب نیشا پور میں صفار کی خدمت میں حاضر ہوا تو صفار نے اس کو کمال احرام سے تعبرایا۔ خلعت فاخرہ سے مرفراز فربایا کیونکہ جن کو دوخلات و بتا ہے ہوئی۔ اس کے ساتھ خرور کی کہ دربات سے سرفراز فربایا کیونکہ جس کو دوخلات و بتا ہے اس کے ساتھ خرور کیا جا ہو ہوئی اس سے تعرفرا نا تعلق کیا وہ فوج ہوئی اس سے تعرفرا نا کہ اس سے تعرفراز فربایا کیونکہ جس کو دوخلات و بتا ہے اس کے ساتھ خرور کی کہ دربارے بھائی ہم کے پاس بھائی چھر کے پاس بھائی چھر کے پاس بھائی جسے خود بھی اس سے خطرہ پیدا سے خطرہ پیدا کہ دربارہ بیا ہوئی کہ خود بھی اس سے خطرہ پیدا کر کے سرفراز فربایا کیونکہ کی ہوئی کہ دربارہ بیم کہ ہوئی کے دربارہ بیم کو وقت اور مقارم کی جانب چل کھڑا ہوا۔ فیتا نی بعدروا تی ابراہیم و دربارہ بیم پہلے بہنی اسے تور کی درباکہ انتظار کر کے سرفر کی جانب چل کھڑا ہوا۔ فیتا نی بعدروا تی ابراہیم و دربارہ بیم کیا گیا اس واربارہ کی مرفر جانات درباک ہی اختراکہ بیا تھارہ نے اس وقت کی سرفر چلائے ہوئی ہوئی کران لوگوں نے اس کو مالات درباک تی کر مرفی چلائے اس کے نامود کی اس کا گھر ایون کی کران اوران کا کہ اس واربارہ کی مرفر چلائے مواد کی کران اور کوں نے اس کو بال کال این ان غیر ایم کی کران اور کور کے اس کوران کی کران اور کوران کی کران کوران کی کران اور کوران کی کران کوران کی کران کوران کوران کی کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کوران کیا کی کران کوران کی کران کوران کی کران کی کران کوران کی کران کوران کی کران کی کران کوران کران کی کران کوران کی کران کران کر کران کر کران کر کران کر کرا

لفکری سپدسالا دی عنایت کی۔

ابو مس يعمر كى گرفتارى: ابو حفص يمر سركى نے جبده و بنخ كا محاصره كے ہوئے تھا۔ يہ كريك كى كد آئے ہم اور آپ ہتنق ہوكرا نمى كالفول كواس ملك سے نكال دیں۔ يعر نے اس كے قول وقعل پراعتاد نہ كيااور باخ كے ماصره سے دست كش ہوكر ہرات كی طرف چلا گيااور طاہر بن حفص (عمر بن ليٹ كے نائب) كے ہاتھ سے نكال كراس پر بقند كرليا۔ طاہر بن حفع انہيں واقعات ہمى يعر كے ہاتھ سے مارا گيا۔ فيتانى كواس كی خبر گئى۔ تيار ہوكر فور آ يعر پر فوج كشى كر دى جس وقت حفع انہيں واقعات ہمى يعر كے ہاتھ سے كام لينے لگا۔ يعر كے پر سالا رہے جو كد ابوطلو منعود كے ساتھ مانوس و مالوف تھا اس شرط سے سازش كر لى كرتم يعر كو گرفتاركر كے مير سے حوالد كر دو شي ابوطلو كو تمہار سے برد كر دوں گا۔ چنا ني اس نمك ہرام سیسمالا رہے بعر كوروت كے بہاندا ہے گھر ميں بلایا۔ فيحتانی نے اس وقت تملدكر كے يعر كو گرفتاركر ليا اور پا به زنجر ني شاپر سیسمالا رہے بعر كوروت كے بہاندا ہے گھر ميں بلایا۔ فيحتانی نے اس وقت تملدكر كے يعر كوگرفتاركر ليا اور پا به زنجر نيشا پر سالا رہے بعر كوروت كے بہاندا ہے گھر ميں بلایا۔ فيحتانی نے اس وقت تملدكر كے يعر كوگرفتاركر ليا اور پا به زنجر نيشا پر مين ابنا ہے باتھ سے نائب كے پاس بينج و يا۔ نائب نے بعر كوبار ديات سے سبک دوش كرديا .

جُستانی عامل کا نمیشا پور سے اخراج بیمر ہے ہمراہیوں نے جمع ہوکر ابوطلحہ کوا میر نشکر بنایا ابوطلحہ نے اس نمکہ حرام سید سالا دکوجس نے اپنے آقائے نعمت کے ساتھ دعا بازی کی تعلی قبل کرڈ الا اور سا مان سفر درست کر کے نمیشا پور کی جائب کوج کر دیا۔ نمیشا پور بینچ کر حسین بن طاہر سے ملاقات ہوئی۔ بیاصفہان سے اس امید پر آیا تھا کہ چونکہ فحیتانی بنوطا ہر کی حکومت کا خواہاں ہے اس وجہ سے میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ لیکن فجستانی کے نائب نے حسین بن طاہر کا نام خطبہ میں نہ خواہاں ہے اس وجہ سے میرے نام کو خطبہ پڑھا دونوں نے جمع ہوکر فجستانی کے عامل کو نیشا پور سے نکال کرقیام کر دیا۔

سے نکال کرقیام کر دیا۔

جُستانی کی مراجعت : فحتانی بی فریا کر ہرات سے نیٹا پور پر چڑھ آیا اسکے رکاب میں بارہ ہزار فوج تھے۔ جب نیٹا پوزی تعنی مزلیں باقی رہیں اپنے بھائی عباس کو تملہ کے اراد سے برجے کا تھم دیا۔ ابوطلحہ نے نیٹا پور سے نکل کر مقابلہ کیا عباس مخلست کھا کر بھاگا۔ فحست خوردہ بھائی کی بھی مخلست کھا کر بھاگا۔ فحست خوردہ بھائی کی بھی خبر ندری ۔ ہرات پہنے کر ہوش وحواس درست ہوئے تو عباس کی فکر ہوئی اعلان کر دیا کہ جو محض عباس کا پید لگا دے گا اسکواس فررانعام یا جائے گا۔ کس نے پہنے لگا نے کا اقرار نہ کیا ۔ گررافع بن ہر شمہ نے عباس کی سراغ رسانی کا بیڑا اٹھالیا۔

رافع بن ہر شمہ کا فریب: ابوطلحہ کی طرف آیا امان کی درخواست کی ابوطلحہ نے امان دے دی۔ رافع نے ابوطلحہ کے پاس جا کراپتا اعتبار ایسا بڑھایا کہ ابوطلحہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا بچھ عرصہ بعد خفیہ طور سے عباس کے حالات جُستانی کولکھ بیجے۔ بعد از ان ابوطلحہ نے رافع کو معہ دوسپہ سالا روں ہے بہت کی جانب خراج وصول کرنے کو بھیجا۔ رافع نے بہت پہنچ کر باطمینان تمام خراج وصول کیا اور دونوں سپہ سالا روں کو حالت بخفلت میں گرفتار کر کے جُستانی کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں تھی مخت کا دی گوئ کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء راہ میں تھی مخت کا دی گوئ کی جانب کوچ کر دیا۔ اثناء رافع میں تھی کا دی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی کا اس بے عنوانی اور بدع ہدی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی کی اس بے عنوانی اور بدع ہدی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی خوابی اور بدع ہدی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی اس بے عنوانی اور بدع ہدی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی اس بے عنوانی اور بدع ہدی سے مطلع ہوکر اُسی وقت مملہ کر دیا رات کے وقت اس گاؤں میں پہنچے۔ جہاں کہ علی بن پیکی اس بھور اُس بی بھور اُسی بیا ہو کہ اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہور اُسی بیا ہ

اس سيد سالا دكانام عبدالله بن بلال تعا- كالل ابن البيرجلد عصفي ١١٨\_

کا صرہ نیٹا پور دجب ۱۲ ایج ش این طاہر نے اسحاق شاری کو بسرافسری ایک عظیم الثان فوج کے جربان کی جانب حسن بن زیداوردیلم سے جنگ کرنے کو دوانہ کیا۔ چنا نچاسحاق نے دیلم کوئی کے ساتھ پائمال کیا گر پچے و صد بعد فقی مندی کے فرد میں این طاہر سے باغی ہوگیا۔ ابن طاہر اس واقعہ سے مطلع ہوکر اسحاق کی سرکو بی کوگیا۔ اسحاق نے اٹنا مراہ میں موقع مناسب دیکے کر تملہ کر دیا۔ ابن طاہر کے اکثر ہمر ابن مارے گئے۔ مجبور آائن طاہر بھاگ کر فیٹ پور آیا۔ ابن طاہر کے اکثر ہمر ابن مارے گئے۔ مجبور آائن طاہر بھاگ کر فیٹ پور آیا۔ ابل فیٹا پور نے اس کو مرد نے اس مناسب دیکے رضور کر کے شہر نے اللی میٹا پور نے اس کو اور آتا و بھی میں اہل فیٹ پور نے اس کو اور آتا و بھی میں اہلی فیٹا پور سے لڑا افران چیٹر دی اور اثنا و بھی میں اہلی فیٹا پور کے بار اور ابوطلی نے ہم اہلی فیٹ پور کے مطابق تمہاری اور انتا و بھی میں اہلی فیٹ پور کے بار کی جانب سے ایک خطا اسحاق کی طرف سے بھی آبو در کے نام اس صفحون کا تحریکیا '' میں تمہار سے تھا بلہ کریں''۔ وومر اخدا اسحاق کی طرف سے اہلی فیٹ پور کے نام اس صفحون کا تحریکیا '' میں تمہار سے لگھنے کے مطابق تمہاری اور کے خاص مور ن کا تحریکیا ہوا تھا جو بھی تمہاری دوئوں سے مقابلہ کریں' ۔ وومر اخدا اسحاق کی طرف سے دول ذرائم مستعدی سے کا موحد و دفیٹ پور کی کا مل طور سے کا فظت کر وعم تر بہتمہاری مدوکو پہنیا پولو کے میں میں میٹ پور کے بات کو تھی ہے اپور کی کا مال طور سے کا فظت کر وعم تر بہتمہاری مدوکو پہنیا پولو کے دور کی میں ہوگی ہوں کی مارائی اور کی کا میں کے بعد نہا ہوں کے مارائی اور کی کا میں کے بعد نہا ہوں کے مارائی اور کی کا مار کیا۔ اس کا کا صرہ کیا۔

نیٹ اپور بر جستانی کا قبضہ اہل نیٹا پور نے مجبور ہو کر جستانی ہے خط و کما بت شروع کی اوراس کوائی ہما ہے کے لئے بلا بھیجا چنا نچہ جستانی ہرات ہے متواتر دو شاندروز سفر کر کے نیٹا پور آ پہنچا۔ رات کا وقت تعاامل نیٹا پور نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ جستانی شہر میں داخل ہو کر ایشکر کی فراہمی اور محاصرہ کے تو ڈنے کا انتظام کرنے لگا۔ ابوطلحہ نے یہ من کرحس بن ذید سے ایداد طلب کی حسن بن زید نے پوری مدددی مگر بچھ کا میا لی نہ ہوئی ۔ محاصرہ ہے دست کش ہو کر بی کی جانب واپس آیا اور اور اؤدنا جوزی پر محاصرہ ڈال دیا۔ بیدواقعہ ۲۱ ہے کا ہے۔

حسن بن زید سے جنگ: نیٹا پورے حسن بن زید پر چڑ مائی کردی اس ذیبہ ہے کہ اس نے اس کے مقابلہ پر ابوطلی کو یہ ددی تھی۔ اہلِ جرجان جمع ہو کرحسٰ بن زید کی کمک پر آئے کیکن جُستانی نے ان کو بھی نیچا دکھا کر چالیس لا کھ درہم تاوان جنگ دصول کئے (یہ واقعہ ماہ رمضان ۲۷۵ چوکا ہے)

نجستانی اور عمر و بن لیت : انبیں ایام میں یعقوب صفار نے وفات پائی بجائے اس کے عمر و بن لیٹ حکومت کی کری پرجلوہ افروز ہوا اور فجستانی نے جرجان سے نیٹا پور کی جانب مراجعت کی عمر و بن لیٹ نے بینجر پاکر ہرات سے حملہ کر دیا۔ ایک نہا یت بخت وخوں ریز جنگ کے بعد عمر و بن لیٹ کوشکست اٹھا کرنقصان کے ساتھ ہرات واپس آٹا پڑا اور فجستانی نیٹا پور میں تھہرار ہا۔

چونکہ عمرو بمن لیٹ کوسلطان وقت کی طرف سے سرداری کی سندھاصل ہوئی تنی۔اس وجہ سے فقہاءاورامراء نمیٹا پور
کامیلان طبع اس کی جانب تھا۔ بختانی کی آئٹھوں میں بیرمیلان کا ناسا کھٹکا تھا موقع پاکرا پے اطمینان قلب کی غرض سے
ایک دوسر سے سے لڑا دیا۔ بعدازاں محالاتا ہے میں ہرات پرفوج کٹی کی عمرو بن لیٹ کا ایک مدت تک مصار کئے رہا گرفتے یا بی
حاصل نہ ہوئی تو اینے نائب کو نمیٹا یور میں چھوڑ کر ہجستان چلا آیا۔

عمرو بن ليث كانميثا يورير قيضه الجتاني كائب في نيثا يور من خود مقارى حاصل موتى ما يك بنامه برياكرديا-الل شمر کے ساتھ کلم دسفا کی ہے پیش آنے لگا۔اوباش مزاجوں آبروباختہ اور مفسدہ پردازوں کواس ہے بہت بڑی مدد لی ۔ ون دہاڑے لوگوں کولوٹے گھے۔ امراہ وروساء نمیٹا پورنے جمع ہو کر بختانی کے نائب پرحملہ کر دیا ساتھ ہی اس کے عمر و بن لیٹ سے الداد طلب کی چنانچے عمرو بن لیٹ نے ایک لشکر اہل نمیٹا پور کی ممک پر بھیجے دیا فجستانی کا نائب گرفتار کرلیا گیا اور عمرو بن لیت کی گُرِ اللے چرارے کامیابی کی ہوا کے ساتھ شوخیاں کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر بخستانی تک پینی آگ بگولہ ہو عمیا۔ فظر مرتب کر کے نمیثا بور آپہنچا اور برور تین عمرو بن لیٹ کے فشکر کو نکال کردوبارہ قبضہ کر کے اختیام کا ۲۲ھ تک تفہر ارہا۔ عرو بن لیٹ نے بختانی سے نک آ کر ابوطلی کو جب کہ وہ نٹخ کا محامرہ کئے ہوئے تھا اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ چنانچہ ابوطلحہ ایک عظیم الثانی فوج کے کرآیا عمرو بن لید نے بڑی خاطر و مدارات کی بہت سامال نذر کیا اور خراسان میں اس کو چھوڑ کر جستان **کی المرف کوچ کر دیا۔ جُنتانی نے بھی بین کر سرخس کا رخ کیا۔ کیونکہ اس وقت تک سرخس عمر و بن لیٹ کے قبضہ میں تھا ایک** گور زیمال موجود تھا۔ ابوطلحہ نے آئے برھ کر مزاحمت کی اڑائی ہوئی۔ ابوطلح میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ظلم پہنچا۔ جُمتانی نے تعاقب کیا اور ظلم میں بھی کر دوبارہ فکست دی ابوطلہ جستان کی طرف بھا گا اور جُستانی نے طخارستان میں قیام کر دیا۔اس کے بعد ابوطلحہ نے اپی منتشر قوت کو پھر جمع کیا اور جاروں طرف سے نظر فراہم کرا کے نیٹا پڑر پر چڑھ آیا۔ جستانی کے الل وعيال كوكر فآركرنيا بس وفت فحتاني كواس واقعدى اطلاع موئى اس وفت طخارستان من نيشا بورى جانب روانه موكيا \_ **ابوالعیاس نوفلی کی شکست ول** واقعات متذکرہ بالا ہے جب ابنِ طاہراور اس کے ہواخواہوں کے دلوں پریہامر مرتهم ہو گیا کہ بختانی کی بیرساری کوششیں اپنے ذاتی تفع کے لئے ہیں اور اس پر دہ میں کہ وہ ابنِ طاہر کی حکومت کا داعی ہے ا بی امارت حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ اس وفت ہے جستانی کی نیخ کنی کا خیال استحکام کے ساتھ د ماغ میں جا گزیں ہوگیا۔ ا تغاق سے ان دنوں احمد بن محمد بن طاہرصوبہ خوارزم کی گورنری پر فائز تھا اس نے اسپنے ایک نامورسید سالا را بوالعباس نوقلی کو پانچ ہزار جنگ آوروں کی جعیت کے ساتھ فجستانی کے استعبال کی غرض سے نمیشا پور کی جانب روانہ کیا۔ فجستانی پی خبر پا کرشہر ے باہرآیا اور چندلوگوں کوبطور سفیر کے نوقل کے پاس میہ پیام دے کر بھیجا کہ'' قتل وخوں ریزی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ے۔ بے وجہتم مجھے جنگ نہ کرو'' ۔ نوقلی نے ان لوگوں کوگر فقار کر ہا کر پٹوایا اہلِ نمیثا پورکواس سے حد درجہ کا اشتعال پیدا ہوا ہر کہدومہ جمع ہو کر بخستانی کے پاس آئے اور صف آرائی کی تغبرائی۔ نوفلی نے بھی اس خبر ہے مطلع ہو کر اپنے لشکر کو مرتب کیا۔ لڑائی ہوئی۔ بالآخر نجستانی نے نوفلی کو گرفتار کر کے مار ڈالا۔اس کے بعد پینجر پاکر کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن طاہر نے مروجی وہاں کے رہنے والوں سے جروظلم ہے دوسال کا خراج پیٹنگی وصول کرلیا ہے براہ ابیور دایک شاندر وز میں مسافت مطے کر کے مرومیں پہنچ کر امراہیم بن محمد کو گرفتار کر لیا اور بجائے اس کے مروکی حکومت پرمویٰ بنی کو مامور کیا۔

اس کے بعد حسین بن طاہر وار د ہوا اور اہلِ مرو کے ساتھ بہ حسن وسلوک پیش **آیا جس ہے تعوژے دنوں میں ہیں ہزار در**ہم فراہم ہو گئے۔

جُستانی کافل جس وقت جُستانی کے اہلِ وعیال اور والدہ نیٹا پوری گرفآد کرلئے گئے اور اس کو مخارستان میں اس کی خبر

گی اور خبر سننے کے ساتھ ہی نیٹا پور کی طرف روانہ ہوا اثاء راہ مقام ہرات میں ابوطلحہ کے ایک غلام نے حاضر ہوکرا مان کی ورخواست کی جُستانی نے امان دے دی اور اپنی خدمت خاص میں رکھ لیا پیدام جُستانی کے اس غلام (رام جور تائی) کوج پہلے کے خدمت میں رہتا تھا اس درجہ شاق گزرا کہ وہ جُستانی کے در بے ہوگیا اور وقت کا انظار کرنے لگا اتفاق میر جُستانی کا ایک دوسرا غلام قتل نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ پیشی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھوٹل کو گاری ہوں کو ایک دوسرا غلام قتل نامی بھی اس سے ساز کر گیا وجہ پیشی کہ جُستانی نے ایک روز غصہ میں آ کر اس کی ایک آ کھوٹل کی دا بچور کیا نے ان دونوں غلاموں نے شفق ہوکر ۱۲ میں جُستانی کے شیراز و حیات کو درہم برہم کرڈ اللا ۔ جُستانی کو آس کی دوائی ہو کے دارو نے اصلیل کی طرف گیا۔ دارو نے اصطبل کو انگشتری دکھا کر کھوٹرے تیا دوان پر سوار ہوکر ابوطلے کو اس واقعہ سے مطلع کرنے کے لئے روانہ ہو گئے۔

جب بختانی حسب معمولی در بارعام میں نہ آیا اور اراکین دولت سپر سالاران انظار کرتے کرتے اکا مجھے تو بب کے سب با تفاق رائے دریافت حال کی غرض ہے جنتانی کے خیمہ میں گئے دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا ہمب کے ہوئی وجواس جاتے رہ ایک دوسرے کا حیرت ہے منہ تکنے لگے داروغہ اصطبل نے را مجور کے جانے اور انگشتری دکھا کر کھوڑے تیار کرانے اور پھراس پرسوار ہوکر جانے کا حال بتلایا سب دیوانہ واراس کی تلاش کرنے لگے لیکن اس دفت نہ پایا۔ چھودول اللہ اور تفاق ہے ہا تھا گیا مارڈ الا یک جا لات ہم میں ہر کہ میر پرامارت کی ٹوئی دکھ دی اس کے حالات ہم است میں ہوکر رافع بن ہر شمہ کے سر پرامارت کی ٹوئی دکھ دی اس کے حالات ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ا ہواز برصفار کا قبضہ ۲۲۳ ہے میں صفار نے اہواز کارخ کیاان دنوں احمد بن کیتو شدوالی ایواز جوسر ور پلی کامید سالان تفاتشر میں مقیم تھا۔ صفار کی آمد کی خبر پاکر تشر ہے کوچ کر گیا۔ صفار نے جند سابور میں پھٹی کر پڑاؤ کر دیا۔ سلطانی فوجی جو اس کے مضافات پر اس کے قرب وجوار میں تھیں صفار کے خوف ہے بھا گئیں۔ صفار نے بلا مزاحمت غیر ہے جند سابور اور اس کے مضافات پر تضر کر جوار میں تھا ہوا ور تحر بن عزر نامی ایک سید سالا رکوا ہواز کی جانب روانہ کیا جوں بی خصر اہواز کے قریب پہنچا میں بنان معدا ہے کالی بلنوں کے اہواز چھوڑ کر نبر سدرہ میں جاکر قیام پذیر ہوا اور خصر نے اطمینان کے ساتھ اہواز میں واضل ہوکرا پی فتح یا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔

چند دنوں تک خصر اور علی بن ابان کے ہمراہیوں سے جنگ کی چھیڑ چھاڑ چلتی رہی۔ تا آ تکہ علی بن ابان اپن فوج کو مرتب کر کے اہواز پر چڑھ آیا۔ خصر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کثیر اس واقعہ میں کام آگئے۔ بہت سامال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خصر کے ہمراہیوں کی ایک تعداد کثیر اس واقعہ میں کام آگئے۔ بہت سامال واسباب لوٹ لیا گیا۔ خصر کیا ہو کہ مرم پہنچا علی بن ابان نے اہواز میں واضل ہو کر جس قد رخصر کا اسباب و مال تھا سب پر قبضہ کر لیا اور جس جس پر خصر کی ہمدر دی یا ہمراہی کا اشتہاہ ہوا اُن سب کو گرفتار کر کے اہواز کے باہرا یک مکان میں قید کر دیا۔ بعداز الل امواز سے واپس ہو کر نہر سدرہ پر قیام کر دیا اس اثناء میں صفار نے خصر کی کمک پر فوجیس روانہ کیں 'گرساتھ ہی اس کے انہواز سے واپس ہو کر نہر سدرہ پر قیام کر دیا اس اثناء میں صفار نے خصر کی کمک پر فوجیس روانہ کیں 'گرساتھ ہی اس کے زنگیوں سے جنگ کرنے کی ہمانعت کی اور اہواز میں محض قیام کرنے کی ہدایت کی علی بن ابان نے اس شرط کو منظور نہ کیا جو

ز گیول کا واسط پر قیصنے : اغرش اور سلیمان بن جامع کی لا انی اور سلیمان بن جامع کی فتح یابی کے حالات آب اوپ پرا حآئے ہیں۔ پس جب سلیمان بن جامع اپنا دلی مقصود حاصل کر چکا تو چند امور ہیں مشور و کرنے کی غرض سے ضبیت کی جانب کوج کیا۔ اتفاق سے تکلین بخاری کے لفکر کی طرف ہو کر گزار اتکین ان ونوں بیز دود ہیں مقیم تھا۔ سلیمان جس وقت بیز دود کے قریب پہنچا جنائی نے دائے دی کہ چونکہ لفکر روز اند جنگ سے پریشان اور تھک کیا ہے بہتر ہے کہ تم اس مقام پر سامنے کے فیلے جنائی نے دائے دی کہ چونکہ لفکر روز اند جنگ سے پریشان اور تھک کیا ہے بہتر ہے کہ تم اس مقام پر سامنے کے فیلے جیسے جیسے رہو جل تحور ٹی کی فوج لے کرنہ کی طرف سے لفکر نخالف پر تملہ آور ہوتا ہوں اور لا تا ہوا جیسے بنوں گا جس وقت اس ٹیلہ سے لفکر نخالف جوش مندی ہیں آ کے بر ھے۔ عقب سے تم تملہ کر کے اپنا مطلب حاصل کر لینا سلیمان نے اس دائے کو استحمان کی نظر سے دکھ کہوئے سپائی مقابلہ نہ کر سکے دیکھوں نے تی کھول کر تکمین کے لفکر و کیا۔

کافکر پرشب خون مارا تکمین کے تمام دن کے تھے ہوئے سپائی مقابلہ نہ کر سکے دیکھوں نے تی کھول کر تکمین کے لفکر و گاہ کو تا خرور تا کہ کیا۔ تا خت د تا درائ کرنا شروع کیا۔

تکین اپنالشکرگاہ چیوڈ کردور جا کھڑا ہوا پراطمینان کمال سے اپ خاص خاص سیر سالاروں اور خادموں کو جمع کر کے سلیمان پر تملد کردیا '' سلیمان کے ہمرائی جو چند گھند پیشتر سے لوٹے بیل معروف تھے اپ کوسنجال نہ سکے بہا ہوئے اللہ اب اس وقت تکین کوایک گونداطمینان ہو چلاتھا۔ سلیمان کے ہمرائی لوٹے ہوئے ہال و سلیمان کوان کے ساتھ جھوڈ کر بھاگ کے تھے جس کو تکنین کے لئکری ولیم کے ساتھ فراہم کرر ہے تھے۔ اس اثناء بیل سلیمان نے اپنظر کو چھوڈ کر بھاگ کے تھے جس کو تکئین کے لئکری ولیم کے ساتھ فراہم کرر ہے تھے۔ اس اثناء بیل سلیمان نے اپنظر کو چھوڈ کر بھاگ کے تھے جس کو تکلیم تعلیم کا در ہوا۔ تکلین کے قدم اس تملہ بیل اور شعد وہ جوہ سے براہ دریا وفتی تملہ آ در ہوا۔ تکلین کے قدم اس تملہ بیل اگر گے اور شکست کھا کر ایسا بھا گا کہ گھروہ بارہ لوٹ کر حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ زنگیوں نے خاطم خواہ اس کے لئکرگاہ کو لوٹا۔ ہزار دن کا مال واسب ہاتھ ویا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لئکر کا چور اپنے سردار خیرے کی طرف روانہ ہوگیا (یہ واقعات دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لئکر کا چور کے باور خود اپنے سردار خیرے کی طرف روانہ ہوگیا (یہ واقعات کی جرائے۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لئکر کا چور کی بیلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لئکر کا چور کی اور خود اپنے سردار خیرے کی جرائے۔ اس کا کھی کی جرائے کی جرائے کی جرائے کی جور کی کور کیا درخود اپنے سردار خیرے کی طرف روانہ ہوگیا کہ دیا۔ سلیمان نے خاتمہ جنگ کے بعد اپنے لئکٹر کی جور کی کور کیا درخود داری جرائے کی جرائے کی جرائے کی جرائے کی جور کی کی دیا درخود اپنے کر دیا درخود کی جور کی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کر دیا درخود کی جرائے کی جرائے کی جرائے کی جور کی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ دور کی کھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کہ کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھ

بعدروا کی سلیمان جنانی نے فراہی رسد وغلہ کی جانب توجہ کی قرب و جوار کے دیبات میں لشکر لئے ہوئے گیا۔
انغاق سے معلان تا می ایک سیسمالا رشائی اس طرف آیا ہوا تھا ان واقعات کی فہر پاکر جنانی ہے ہوئے گیا۔ جنانی جواب ترکی
برترکی دینے پرمستعد ہوالڑائی ہوئی محر جنانی کو نقصان اٹھا کر میدان جنگ ہے والیس آتا پڑا۔ بعولان نے اثنا ، دارو کیر میں
جنانی کی مکوار چین کی۔ اس کے بعد شائی لشکر کے نامور سیسمالا رواں منجورا اور جور بن علی بن صبیب نے زنگیوں پر حملا کیا اور
جابیہ تک بڑھ آئے تجابیہ نے فیریت کو ان واقعات سے مطلع کیا فیریت نے سلیمان کو اس مہم پر روانہ کیا۔ چنا نچ سلیمان ب اظہار
جنگ بھلان مقام طہما میں وارد ہوا۔ جنانی نے حاضر ہوکر کل حالات سے مطلع کیا۔ سلیمان نے اس وقت جنانی و مقدمت
الجیش پر شخین کر کے معلان کے مقابلہ پر بلا چھیڑر چھاڑ تھیرے رہنے کی ہدایت کی اور خود بقید نو ن سے رہم من فی پر نمد آ را ایک خوال ریز جنگ کے بعد تھے بن علی محکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آ کیا۔ سیمان نے تھ بن علی کھاگل کھڑا ہوا اس کا بھائی اس معرکہ میں کام آگیا۔ سیمان نے تھ بن

بعدازال ماه شعبان سندندکور میں قصید حیان پر چڑ حالی کی بهاں پرایک سید سالار دست بن نما رنگین ، بتا تھا۔ تھوزی

ی فوج بھی محافظت کے خیال سے اس کے ساتھ دہتی تھی۔ سلیمان نے اس کو بھی شکست دے کر حمان کولوٹ آیا اور مکانات کو جا کر خاک و سیاہ کر دیا۔ اس واقعہ سے سلیمان کی جرائت بڑھ گئی۔ قبل د غارت کی غرض سے اپنے لشکر کو چاروں طرف دریا اور خشکی میں بھیلا دیا۔ بعض دستہ فوج سے بعلا ان نے تعرض کیا اور بر ورتیج ان کی کا میا بی کا سدراہ ہوا۔ اس کے بعد سلیمان نے رصافہ کا رخ کیا اور اس بید سالا ر پر جورصافہ میں رہتا تھا۔ غفلت کی حالت میں جملہ کر دیا۔ رصافہ کا سید سالا راس فیرمتوقع حملہ سے گھرا کر بھاگ گیا۔ سلیمان اور اس کے ہمرا ہیوں نے رصافہ میں داخل ہو کر جس قدر مال و اسباب لوث سکے لوٹ لیا۔ باتی میں آگ لگا دی۔ قبل وخوں ریزی کو عام طور سے مبارح کر دیا۔ جب اس کے اور اس کے لشکریوں کے ہاتھ قبل و غارت سے تھک گئاس وقت شہر خبیت کی جانب مراجعت کی۔

واسط کے دیران کرنے کے بعد ابراہیم واشناس کے خیال سے سلیمان نے صلاء کی جانب مراجعت کی اور نوے راتیں یہال مقیم رہا۔

ابن طولون کا شام پر تبضیہ: دمشق کی گورزی پرتر کی سیدسالا روں میں سے ماجورنامی ایک سیدسالا رعبد خلافت معتقد میں مامور تھا۔ ۱۲۲ ہے کے دور میں اس نے وفات پائی۔ تب اس کے بیٹے نے بجائے اپنے باپ کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں مامور تھا۔ ۱۲ ہو بان طولون نے بینج بر پاکرمصر کی نیابت اپنے بیٹے عباس کودی اور بقصد توسیع دائر وحکومت وقبعت ومثق معر میں لے لی۔ احمد بین طولون نے بینج بر پاکرمصر کی نیابت اپنے جیے عباس کودی اور بقصد توسیع دائر وحکومت وقبعت و مثل معرف سے روانہ ہوا اور دمشق کے قریب بینج کر ابن ماجور کو کھا " مجھے بارگا و خلافت سے شام کاصوبہ عمایت ہوا ہے۔ تم کو کیا عدر

ی سیوہی شخص ہے جورصاف کا سیدسالا رتھا جس پرسلیمان نے اس سے چیشتر حملہ کیا تھا۔ ماخوذ از کامل ہین اقیم جلدے معنی 110

ے؟ ''ابن ماجور نے بےعذری کے ساتھ اطاعت تبول کر کی اور د ملہ میں آ کر ابن طولون سے نیاز حاصل کیا۔ ابن طولون اس کا دور ملہ میں آ کر ابن طولون سے نیاز حاصل کیا۔ ابن طولون اس کور ملہ پر مامور کر کے دمش کوان کے عہدوں پر بحال وقائم رکھا دوچا رروز قیام کر کے مص عماقا اور حلب کی طرف گیا اور ان پر بھی اپنی کا میا بی کے جمنڈ سے گاڑ و بے۔ اس کے بعد انطا کیدا ور طرسوس کی طمع دائن گیرہوئی۔

انطا کیداورطرسوس بر قبضہ: ان دنوں ان دونوں صوبوں پرسما طویل نای ایک تری برسالا رہا مور تھا این طولون نے برخ ما الما عت بحال رکھنے کا بیام بیجا۔ سما طویل نے انکاری جواب دیا۔ ابن طولون نے ج حالی کر دی۔ چونکہ اہل انطا کیہ کے ساتھ سماطویل کے برتا و ان حصے نہ ہے۔ ان لوگوں ہیں ہے کسی نے این طولون کوشم بناہ کے حالات خفیہ ہے آگاہ کر دیا۔ ابن طولون نے شہر کا محاصرہ کرکے چاروں طرف خبیقیں نصب کرائیں۔ سیماطویل بھی تو جیس آراستہ کر کے شہر بناہ کی فصیلوں سے جواب ترکی برترکی دیے لگا۔ بالآ خرابن طولون نے شہر بناہ کے ایک خفیہ داستہ ہے گسس کر قبل عام شروع کر کی فصیلوں سے جواب ترکی برترکی دیے اللا خرابن طولون نے شہر بناہ کے ایک خفیہ داستہ ہے گسس کر قبل عام شروع ہوگئ ۔ ویا سیماطویل ایس عام خوں ریزی ہی مارا گیا۔ بھر کیا تھا اہل شہر نے اطاعت کی گرد نیں جھکا دیں۔ بعداز ال طرسوں کا زُن کی اور اس کی بھری تجداز ال خراس کوئی ہیں۔ ہم لوگوں کواس کیا اور اس بوگی ہیں۔ ہم لوگوں کواس کیا اور اس بوگی ہیں۔ ہم لوگوں کواس سے جو مدتکل فی بیری عزی میں۔ ہم لوگوں کواس سے جو مدتکل فی ہور ہی ہوری ہے بودی عزی حراہ رکھنے باتی کورخصت فر ماد بھیے ''۔

خران پر قیصند : این طولون نے اس درخواست کو منظور کرلیا۔ ایکے دن شام کے ارادہ ہے کوج کر دیا۔ حران پہنچا۔ حران کی زمام حکومت محمد بن اتامش کے تعنہ میں تھی۔ محمد بن اتامش برسر مقابلہ آیا۔ این طولون نے اس کو بھی فکست دے کرحران پر تبعنہ حاصل کرلیا۔ اس اثناء میں یہ خبرگی کہ اس کے بیٹے عباس نے معر میں ابن کے خلاف آتش بغاوت مشتعل کر دی ہے اور خزانہ میں جو پھن تعالی کو کی اس خرانہ میں ہو پھن تعالی کہ اس کے بیا ہو کہ اس کے بیا ہو کہ مقابات کی حفاظت پر فوجیں متعین کیں۔ حران میں ایک جماؤنی قائم کی۔ اطمینان سے بلاد شام پولوکو معدا کے لئکر کے مامور کیا۔ رفتہ رفتہ محمد بن اتامش کی خبر موی بن اتامش تک پنجی بھر ددی اخون جوش میں آگیا ایک لئکر مرتب کر کے حران پر حملہ کر دیا۔

محمد بن ا تامش کی گرفتاری: ان دنول حران میں ابن طولون کی طرف ہے احمد بن جینو نہ مامور تھا۔ مویٰ کی خبر پاکر مترد دہوا ابوالاغرنا می (بیاعرافی تھا) ایک شخص نے گزارش کی'' امیر کومویٰ کے آنے بے فعنول تر درہور ہاہے وہ ایک جلد باز مخص ہے ارشاد ہوتو میں اُس کوزندہ گرفتار کرلاؤں مگر شرط بیہے کہ مجھے ہیں آ دمی مرحمت فرما ہے''۔

احمد نے خوتی کے لیجہ میں کہا'' تم بھوق تمام میر کے نشکر سے بیس آ دی جن لو بیں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں''۔ابوالا غرنے ای وقت بیس آ دی نشکر سے منتخب کے اور ان کواپے ہمراہ لئے ہوئے مویٰ کے نشکرگاہ کی طرف روانہ ہوا اور مویٰ کے نشکر قریب بینچ کر انہیں ہیں آ دمیوں میں سے چند کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا اور خود مع بقید آ دمیوں کے بلیاس

زنگیول کا پھرسراُ تھانا ۱۵۲۰ ہے مسلمان بن جامع نے ایک نبر سواد کوفہ تک کھدوائی تا آئکہ آسانی و سہولت کے ساتھ اس اس اطراف میں تن و فارت سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے احمد بن کیتونہ (مؤفق کا گورز) جملا میں دہا تھا اس نے اس سے مطلع ہوکر ایک روزسلیمان کے لئکر پرشب خون مارا تقریباً چالیس سرداروں کو چہ تیج کیا۔ متعدد کشتیوں کو جلا دیا۔ عام سپائی اکثر تنقل یا گرفتان کے سلمان شکست کھا کر طبعتا بہنچا اورا پی شکستہ حالی کو درست کر کے اس شب خون کے بولہ لینے کو فعمان یہ پر حالی کر جرج ایا چلے کو فعمان یہ کر حرج ایا چلے کو فعمان یہ کر حرایا ہے کہ حالی کر دی اہل نعمان یہ کو اس کی اطلاع نہنی جو نہایت بے دحمی کے ساتھ قبل کے گئے۔ باتی ماعدہ جان بھا کر جرج ایا چلے کے ۔ اہل سواد نے بین کر بخوف جان و آبر و بغداد کی جانب کوچ کر دیا۔

تشتر برقوح کشی: انبیں دنوں علی بن ابان نے تشر پرفوج کشی کی اور اس کو جا گھیرا۔ موفق نے اپنی جانب سے صوبہ اہواز پر بروز بخی کو حکومت عنایت کی تھی اور اس نے اپنی طرف ہے تکنین بخاری کو مقرر کیا۔ تکنین نے بینجر پاکرتشر کی شایت پرفوجیں مرتب کیس اور ایسی حالت میں تشتر جا پہنچا جبکہ اہل تشتر نے علی بن ابان کے حملوں سے تک آ کر شہر پر دکرو ہے کا اواوہ کر لیا تھا۔ گرتگین کے آجانے سے حوصلہ مند ہو گئے اور شہر کی فصیلوں سے ان لوگوں نے اور باہر سے تکین کے فشکر نے دیکھوں کے فشکر پرحملہ کیا زیگوں کا فشکر اس دوطر فرحملہ سے گھیرا کر بھاگ کھڑ اہوا اور ایک گروہ کثیرا نکا اس معرکہ میں کام آگیا۔

تشتر برتکین کا قبضہ : تکین کے خاتمہ جنگ کے بعد تشتر میں تیام کیا اور علی بن ابان نے اپنے سپر سالاروں کی ایک جاعت کو بل میں بڑاؤکر نے کا تھم دیا۔ مجروں نے تکین تک بی خبر پہنچا دی تکین نے ایک دستہ فوج مرتب کر کے ای وقت ہملہ کر دیا۔ رات کا وقت سپر سالاران علی بن ابان کی مجلس میں نبیذ کا دور چل رہا تھا۔ خوبصورت خوبصورت لونڈیاں گا بجاری تھیں عیش وعشرت کا رنگ جما ہوا تھا اس اثناء میں تکمین نے پہنچ کر چھا پہ مارا' سپر سالارعلی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ باتی ماندہ بھاگ رعلی بن ابان کا ایک گروہ مارا گیا۔ باتی ماندہ بھاگ رحلی بن ابان کے یاس بہنچے۔ تکمین نے تعاقب کیا اور علی بن ابان بیس کر بلا جدال وقال بھاگ گیا۔

اس دا قعہ کے بعد علی بن ابان نے تکین سے مصالحت کے متعلق خط و کتابت شروع کی تکین نے قل وخون ریزی کے خیال سے منظور کرلیا دونوں میں مصالحت ہوگئی۔ رفتہ سرورتک ریخی طرح طرح کے خیالات تکین کی جانب سے قائم ہونے گئے۔ بالآ خرصر نہ ہوسکاڈ بل کوچ کرتا ہوا تکین تک پہنچ گیا اور اس کواس الزام میں کرد گھیوں سے سازش کرلی ہے

گرفآد کر کے ذیر تکرانی ابراہیم بن بعلان کے قید کر دیا۔ تکمین کے گرفآد ہوتے می تکمین کے ہمراہی منتشر ہو گئے چندلوگ زنگیوں سے جا ملے ایک گروہ تھے بن عبداللہ کروی کے پاس چلا تکیا مسرور نے اس داقعہ سے مطلع ہوکرا مان کا اعلان کردیا تو اکثر لوگ لوٹ آئے۔

ایعقوب صفار کا انقال عمرو کی حکومت: ۹ شوال ۱۲ میرکو بعقوب صفار بانی دولت صفاریه نے (مقام جند سابور میں بعار ضدقو نئے ) و فات پائی اور قبل از و فات مقام رنج فر رابلتان ( یعنی غزنه ) کو بزور تیج فتح کرلیا تھا اس کا دائر و حکومت بہت وسیح تھا اس کے آخری زمانہ میں خلیفہ معتد کا میلان اس کی جانب ہوگیا تھا حکومت فارس دینے کا وعدہ کیا تھا مگریہ فرمان اس و قت مفارکے پاس پہنچا جب کہ اپنے خالق اکبر سے لولگائے ملک الموت سے باتیں کررہا تھا۔

صفار كے مرتے كے بعد عمر و بن ليث اس كا جائتين ہوا ور بارخلافت من بغرض اظهار اطاعت وفر مال بردارى عرضى رواند کی خلیفه معتدیے خوش ہو کرخراسان کی سند کورنری اصفہان سند پہستان سرمن رائے اور بولیس بغداد کی انسری عنایت کی اور سند کورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ ہولیس بغداد کی افسری عنایت کی سند گورنری کے ساتھ خلعت فاخرہ بھی روانہ فرمائی۔ اغر تمش اورز تکیول میں جنگ سلیمان بن جامع اوراغ تمش کی لا ائیوں کے حالات اور اس کے بعد تلین وجعلان مطربن جامع واحمد بن كيتوند كے واقعات اور شهروا سط براس كے متعرف ہوجانے كى كيفيت ہم او برلكھ آئے ہيں۔ تلين بخارى کی گرفتاری کے بعد اغر تمش ۱۲۲۱ میں وار د تشتر ہوا۔ مطربن جامع بھی اس کے ہمراہ تھا تشتر میں پہنچ کر علی بن ابان کے ان سپد سالاً روں اور همرا بيوں كوجوتشتر بيس محبوس تص قيد حيات سے آزاد كر كے نشكر گا و مكرم كى جانب كوچ كردياعلى بن ابان بھى يە خبر یا کر مکرم میں آئی وونوں حریف متصادم ہو سکتے میج ہے دو پہر تک محمسان کی لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر اغر تمش نے ز تکیول کی کمٹریت اور اپنی تا کامی کی مجسم صورت و مکی کرلز ائی موقوف کر دی علی بن ابان نے اہواز کی جانب مراجعت کی اور اغرتمش برقصد خلیل بن ابان اربل کا بل عبور کرنے کو برد حارضیل نے اپنے بھائی علی کواس سے مطلع کیا علی نے اپنے ہمراہیوں کودوحصوں میں مقیم کر کے ایک حصہ کو اہواز میں چھوڑ ااور دوسرے حصہ کے ساتھ اربل کی نہر کی طرف کوچ کیا۔ اس کے روانہ ہوتے ہی اس کے بقیہ ہمراہی بھی اغرنمش کے خوف ہے اہواز چپوڑ کرسدرہ چلے آئے علی اور اغرنمش ہے نہرار بل پر تمام دن الزائي ہوتی رہی۔ محرکوئی نتیجہ جس سے دونوں حریف کے حوصلوں کا تعلیہ وجاتا پیدانہ ہوا۔ الزائی ختم ہونے پرعلی مچراہواز کی جانب لوٹ آیا۔اہواز اس کے آئے ہے بیشتر اس کے ہمراہیوں سے خالی ہو چکا تھاان لوگوں کو واپس لانے کی غرض سے چند آ دمیوں کوروانہ کیا۔لیکن وہ لوگ واپس نہ ہوئے بدرجہ مجبوری خود بھی ان لوگوں سے جاملا۔ اس اثناء میں واقعات ہے مطلع ہوکراغرتمش آپنجالزائی شروع ہوئی شام تک محمسان کیلزائی ہوتی رہی ایکلے دن اتفاق وقت ہے ایک تازہ دم فوج علی بن ابان کی مک کوآ مخی (اس فوج کو خبیت کے لئے روانہ کیا تھا) اغر تمش نے کثر ت فوج ہے خوف کھا کر ا ہے حریف کے لئے میدانِ جنگ کو برائے چندے خالی کر دیا۔

محمر بن عبید الله اور علی بن ایان میں جنگ : چونکه ایک مدت سے محمد بن عبید الله (بدرامبرمز کا والی تھا ) اور علی بن ابان سے اُن بُن جلی آ رہی تھی اس وجہ ہے آئندہ خطرات کے پیش نظر کر کے محمد نے الکلائی بن خبیت سے درخواست کی کہ

جھے علی بن ابان کی ماتحق سے نکال کراپ حاشیہ نینوں کے زمرہ میں داخل کر لیجے۔ مگر محمد بید تدبیر بریکس ہوگئی انکائی کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اپ باپ (خبیت) سے محمد سے حساب نبی اور خراج طلب کرنے کی اجازت حاصل کر کے علی بن ابان کواس خدمت پر مامور کیا محمد بن عبیدالللہ نے بحلہ وحوالہ ٹالنے کی کوشش کی علی بن ابان زنگیوں کی فوج لئے ہوئے رام ہر مزکو اس خدمت پر مامور کیا محمد نے بی خبر با کر رام ہر مزکو خالی کر دیا افضائے سرحد با جاکر بناہ گزیں ہواعلی اور اس کے لئکر ہوں نے رام ہر مزکو میں داخل ہو کر خاطر خواہ لوٹا بعد از ال محمد نے علی سے خط و کتابت کر کے دولا کھ درہم پر مصالحت کر لی علی نے رام ہر مزکو داگر اشت کر دیا۔

اس مصالحت کے چند دنوں بعد تھر نے علی ہے بمقابلہ اکرادالہ ادطلب کی اس شرط پر کوئل مال غیمت کا ما لکہ علی ہوگا۔ علی کوظم دامن کیر ہوئی۔ تھر بن عبیداللہ نے چند آ دمیوں کو بطور ضانت کے طلب کیا۔ تھر بن عبیداللہ نے اس کو تھیا۔ و حوالہ ٹال کرایک حلف نا مرتز کر کر کے بھیج دیا علی نے تجار تا کی ایک شخص کو اس مہم کا سر دار بنا کرایک فکر کی التحداد کے ساتھ تھر بن عبیداللہ کے پاس بھیج دیا تھر بن عبیداللہ نے بہمرات اس لفکر کے اکراد پر تملہ کیا جس وقت دوٹوں فریقوں میں تھمان کی بن عبیداللہ کے پاس بھیج دیا تھوں میں تھمان کی اگر اور کہ تاکہ ہونے تھی دوٹوں فریقوں میں تھمان کی اللہ ہونے تھی تھر ایک گروہ کیرز تھوں کا کام آ گیا ہے حدفتصان اٹھا کر دوالہ سرور ہے جان کہ دوئے جو باتی ہوئے ہے گئے کہ دوئے ہوئے ایک گروہ کیرز تھوں کا کام آ گیا ہے حدفت کردی کہ موت ہے تھی ان کا بخت سیاہ بختوں (زنگیوں) پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا۔ چنا نچرایا تی وقع عمن آ کیا کراو کے کہ دوئے جو بچھ باتی ہوئے ہے گئے ایک کروں کے اور معالحت کر اور باتی وہ کا تھا تھر کہ کیا ہے تھے نے اس واقع ہے گئے ایک کروں کے اور معالحت کراو سے کے معاوضہ میں بہت ہے تھی دل کوئل نہ ہوئی ضبیت کے معاوضہ میں بہت سے ہتھیا راور جانور بھی واپس آگر و سے گر باہم معافی میں بہت میں کرواض کر دیا۔ شرط یوٹر ارپائی کہ تھرا ہے معافی اور معالحت کراو سے کے معاوضہ میں بہت سے مقبیت کی عکومت و دولت کے قائم ہونے کی ترغیب دیتا رہے۔ تھر نے بطیب خاطر اس شرط کومتھور کرایا پھر با ہم معافی اور مصالحت ہوگئی۔

علی بن ابان اور مسرور بلخی میں جنگ: اس کے بعد جب علی بن ابان کوجمد کی جانب ہے ایک اطمینانی صورت پیدا ہوگئ تو موتہ پر چڑھائی کر دی ہے شار آلات حصارا پنے ہمراہ لے گئے۔ مسرور بلخی ان دنوں صوبہ اہواز میں تھا۔ یہ خبر پاکر موتہ کی تھا بت کوا پنالشکر لئے ہوئے بینچ گیا علی اور سرور ہے لا ان گھن گئے۔ بالآ خرعلی تکست کھا کرجس قدرا سباب اپنے ہمراہ لا یا تھا سب کوچھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا ایک گروہ کثیرز گیوں کا کام آگیا ہوز اس تکست ہے ملی کی تکسیلی خاطر رفع نہ ہوئی تھی کہ مؤفق کے آنے کی خبرگرم کا نوں میں بینچ گئے۔

# چاپ : ۱۹۹ ابوالعباس اورزنگیوں میں معرکہ

آئے دن زنگیوں کی کامیائی اور واسلا میں غلبہ اور آل وغارت سے متنبہ ہو کرمؤفق نے اپنے بیٹے ابوالعہاس کو بزنگیوں کی مہم پر روانہ کیا۔ ( ابوالعہاس و وقتص ہے جو آئندہ خلیفہ معتمد کے بعد مندِ خلافت پر متمکن ہوگا اور اسلامی دنیا میں آلمحصد باللہ کے لقب سے مخاطب کیا جائے گا)

ماور تھا اُل الا ایو یمی وی برارنوی پیادہ وصوار کی جمعیت کے ساتھ زنگیوں کی طرف ابوالعباس نے رخ کیادر یا کے داستہ ہی جنگی کشیدی کا ایک بیڑہ وروانہ کیا جس کی افسری پر ابو تمزہ نصیر ما مور تھا رفتہ یہ نظر دیرعا قول میں وارد ہوا ابوالعباس کو میدا طلاع دی کہ ذکھیوں کے مقدمتہ انجیش پر جنانی ہے۔ اسی وقت وہ جزیرہ میں قریب بروردیا کے قریب مقیم ہے اور سلیمان بن موی شعرانی ایک فوج کے ہوئے ان کی کمک کو معرابان میں پڑا ہوا ہے ابوالعباس نے بی فرج پاکوچ کر دیا۔ اور سلیمان بن موی شعرانی ایک فوج کے ہوئے ان کی کمک کو معرابان میں پڑا ہوا ہے ابوالعباس نے بی فرج کی کوچ کر دیا۔ ذکھیوں نے اس میم کے لئے بے حدفو جیس فراہم کی تھیں من رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوعمر جوان ہے جس کو معرک آرائی جس مطلق دخل نہیں ہے اس سے بید خیال قائم کرلیا تھا کہ اولاً کثر شافی جو کر برسرِ مقابلہ ندآ نے گا اور ٹانیا آگر آ بھی کی اور ٹائی کا حوصلہ نہ ہوگا۔

الوالعياس كى زنگيوں ير بهل فتح : غرض ابوالعباس نے مقام ملے پر بينى كر جاسوسوں كوفريق خالف كى فہر لانے بر ماموركيا . تعور كى دير كے بعد جاسوسوں نے حاضر ہوكر ظاہر كيا كه زنگيوں كالشكر بھى آئيا ہوا و اول حصد نشكر كاصلح كەن كارے بر باور آخرى حصد نشكر نشيى واسط تك پھيلا ہوا ہے۔ ابوالعباس معمولى راستہ چيوز كر غير متعارف راہ سے نفر گيا الوالعباس نے اپنے پُر زور حملہ سے زنگيوں كو پيچے ہنا ديا كر پھر مسلخا خود پيچے ہنا ۔ زنگيوں كو دل اس سے بر سے اور و و الوالعباس نے اپنے پُر زور حملہ سے زنگيوں كو پيچے ہنا ديا كر كہا "نفر!كياد كل الوالعباس نے دل الوالعباس نے در الوالعباس نے دور كے نبر جے پائين"۔ بنده بر حد نور كيوں كا خيال و وہم بھى نہ كيا تھا نذى دل لشكر لئے ہوئے نكل برا العباس آ وازكوں كرا يك دوسرى جانب سے جمل طرف بھا كے ابوالعباس نے رو مال كاشارہ سے جنگى سنتيوں كی نور كو جمل مون دور كو جمل مون دور كو جمل مون نہ بوگيا جاروں طرف سے تھلہ سے گھرا كر جس طرف فوج كو جمل كو المون كو جمل كو المون كو جمل كو تعال كار من مور الله كار من المون كو جمل كو تعال كار الله بيل الون كو تعال كو الله كار من المون كو تعال كو تعال كو تعال كو تعال كو تعالى دور كو تعالى ہو كھران كو تعمل كو تعالى ہو كھران كو تعمل كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو تعالى كو

زنگیول کو د وسری شکست: اس جنگ کے بعدسلیمان بن جامع نہرائین کی جانب سلیمان بن موی شعرائی بازارخیس کی طرف بھا گ آیا اور ابوالعباس نے واسط ہے ایک کوس بٹ کر بڑاؤ کیا۔ دونوں فریق اپنی فوج کی اصلاح اور درتی سامان جنگ میں معروف ہوئے۔ ایک ہفتہ بعدسلیمان اپنے لشکر کو تین حصول جن تقسیم کر کے تین طرف سے تعلم کرنے کی غرض سے ابوالعباس کی جانب بڑھا اور چند دستہ فوج کو کشتیوں پرسوار کرا کے دریا کے راستہ سے تعلم کرنے کا تھم دیا۔ نصیرا ورابوالعباس نے دریائی تعلم کی روست بدست لانے کا لشکر یوں کو اشارہ نے دریائی تعلم کی روک تھام پر اپنی ہمت کو معروف کیا اور اس کے مقابلہ جن تشکی پر دست بدست لانے کا لشکر یوں کو اشارہ کیا۔ ہنگا مہ کارزار گرم ہوگیا وہ بہرتک نہا ہے تی ہوئی رہی۔ ظہر کے قریب ذکھیوں کی فوج ہمت ہارگی۔ بہتر تیمی کی اور ابوالعباس کا لشکر جوش کا میا بی جن قب وقید کرنے لگا۔ ظہر کے بعد دکھیوں کے تشکر کا میا بی جن فوج بنان اور جنائی بنجرا وہ ابوالعباس کا لشکر جوش کا میا بی جن کی اور ابوالعباس مظفر ومنصورا پیے لشکرگاہ جن والیں آیا اور کشتیوں کی درتی اور امملاح وقت دخرانی بریار بی جان بیا روٹ کا گئی ہے۔ جنگ کی اور ابوالعباس مظفر ومنصورا پیے لشکرگاہ جن والیں آیا اور کشتیوں کی درتی اور اصلاح کا در ایوالعباس مظفر ومنصورا پیے لشکرگاہ جن والیں آیا اور کشتیوں کی درتی اور اصلاح کا درتی مسادر قربا بیا جو دریا ہے۔ چھین کی گئیس۔ جنگ کے سلیمان اور جنائی بیمی سادر قربا بیا جو دریا ہے۔ چھین کی گئیس۔ جنال میں کا گئی تھیں۔

زنگیوں کو جس وقت بمقابلہ شاہی عساکر ناکامی ہوئی اور اپنی جان بچاکر ہما گے اس وقت بھی نقصان رسائی آاور شیطنت سے بازندآ ئے۔راستوں سے تو واقف ہی تھے آئندہ جس طرف سے شاہی لشکر کا گزرہونے والا تھا اس راستے ہیں بڑے برخ میں اور گڑھے کھود کر گھاس بھوس اور مٹی سے پاٹ دیا۔ غریب ابوالعباس اور نعیر کواس کی خبر نہتی اس راستہ بر کے کئو کر دومری راہ افتیار کرلی۔ سے ہوکر گزرے دوجا رسوار ان گڑھوں اور کنوؤں میں گریڑے شاہی لشکرنے اس راستہ کو چھوڑ کردومری راہ افتیار کرلی۔

اس کے بعد خیرے نے اپنے مصاحبوں اور ہمراہیوں کو براہ ور یا خطات میں حملہ کرنے کی ہدایت گی۔ چنا نچے دھیا کے ابوالعہاس نے بیخر پا کرفتا قب کیا اور بنگ کے زورے پا کی کشتیوں کو کر قار کر لائے۔ ابوالعہاس نے بیخر پا کرفتا قب کیا اور بنگ کے زورے پا کی کشتیوں کو تعلیمان بن جامح اللہ کا اس حرکت نا شاکستہ سے خوالی کا اس حرکت نا شاکستہ سے خوالی کا اس حرکت نا شاکستہ سے خوالی اور شعر ای اور مستعدی ہے کا م لینے لگا۔ اس کے بعد سلیمان بن جامح اللہ چیم شکستوں کے بعد طبعا میں جا کر قلد نشین ہوا اس نے اپنے اس شہر کو منصورہ ور کے نام سے موسوم کیا تھا اور شعر انی بازار شمیس بیج شکستوں کے بعد طبعا میں جا کر قلد نشین ہوا اس نے اپنے اس شہر کو منصورہ کے نام سے موسوم کیا تھا اور شعر انی بازار شمیس بی جانچ کر کا صرف کے خطرات کے خیال سے بیلی جانچ اللہ کے شہر کا نام مدیعہ تھا۔ سلیمان اور شعر انی نے منصور اور مدیعہ بھی بیج کی کر محاصرہ کے خطرات کے خیال سے بیلی جانچ اللہ ان اور شعر انی نے افسر ان فون کو مشورہ کر کے خطرات کے خیال سے تھا چند دونوں تک ای تشم کی چیئر چھاڑ چلتی رہی ایک روز ابوالعباس اپ نے افسر ان فون کو مشورہ کر کے خطبی کے راستہ مدیعہ کی افتا ہو اور اور کی مقدرہ کر کے خطبی کی کر استہ مدیعہ کی اور ابوالعباس ان بیا ہم مدیعہ تک مقدرہ کو سے متصاوم ہو گیا تقریبات میں اور قبل ہوتی رہی جس کا نتیجہ سے ہوا کہ ابوالعباس شرمدید تک نہ بی سے میا ہور کو کی اور ابوالعباس کی جس کر گھر کر کے دوسر سے سے متصاوم ہو گیا تھر بیا تمام دن الزائی ہوتی ہور گھر کر گور کے مراجعت کر دی۔ ابوالعباس کی جانچ ہور ہوکر کے مراجعت کر دی۔ ابوالعباس کی جانچ ہور گھر کو گھر تھر کی کر ف کو کہ کو ابوالعباس کی جو کہوری تو سے منگ کر میں کو اس کو اس کی جو میت ہوگ کو منتشر مراجعت کر دی۔ ابوالعباس کو ایس کو ایر خوال کو میں آ یا۔ خیرت نے ان واقعات سے مطلع ہو کر کھی بین ابان اور سلیمان بین جانچ کو منتشر مراجعت کر دی کے اور سام کو کو کہ میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کی کر کے کا تھر دیا کہ کو کہ کی کی کو کواکو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کہ کو کہ کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر ک

مو ق کی آھے: اس وقت تک تنہا ابوالعباس ہی ذکھوں کے مقابلہ پرلار ہاتھا اور بغضلہ تعالی اپی مردا تی ہے یا دجود نوعری اور تا تجربہ کاری کے نمایاں کامیابی حاصل کرتا جاتا تھا۔ ہنوز مو فی افکر کی درتی اور فراہمی رسد وغیرہ ہے فارغ نہیں ہوا تھا بلکہ مرحدی مقامات کی دفاقات کی درتی اور مرحت میں مشغول تھا اس اثناء میں اس کوعلی بن ابان اور سلیمان بن جامع کے یک جاہونے کی خبر پہنچی کہ یہ دولوں اب جموی قوت ہے ابوالعباس کے مقابلہ پر آئیں گے۔ فور آبقید امور کا انتظام کر کے رقع الاقل مراسم جموعی کی کہ یہ دولوں اب جموی قوت ہے ابوالعباس کے مقابلہ پر آئیں گے۔ فور آبقید امور کا انتظام کر کے رقع الاقل مراسم جموعی بغداد ہے کوچ کر دیا۔ واسلا پہنچا اپنے ہونہار ہے ابوالعباس سے مقابلہ پر العباس نے تمام حالات از اول تا آخر عرض کر دیئے۔ مؤفق نے ابوالعباس کے سردارن لشکر کو خلاتیں مرحمت فرما کیں آیا دوسرے دن مؤفق نے شہر مرحمت فرما کیں آیا دوسرے دن مؤفق نے اس کے بعد ابوالعباس اپنظرہ گاہ گاہ میں دائیں آیا دوسرے دن مؤفق نے العباس نے مقداد پر جاکر قیام کیا اور اس کا بیٹا شرقی دجلہ میں دہانہ بردوا پر جا اثر اود چارروز تک دونوں تھمرے دیا ہوتی کیا۔ مؤفق مجمی دہانہ بردوا پر جا اثر اود چارروز تک دونوں تھمرے دونوں تھرے دونوں

مدیعہ برمو فق کا قبضہ: یوم سرشنبہ تھر رہے الی نے باہ یہ کو دونوں طرف ہے باب اور بیٹوں نے مدیعہ برحملہ کیا زگیوں کو موقع کی خبر نہ می دریا کی حالت ہے بے خبر وعافل ہو کر جمر مث باندھ کر ابوالعباس کے مقابلہ برہ گئے الزائل کا بازار گرم ہو گیا اس اعالی کے مقابلہ برہ گئے کر دریا کی طرف ہے میلہ کر دیا۔ زگی فوجیں اس اعالی کہ اور غیر متوقع تملہ ہے گھرا کر جوں ہی شہر کی حفاظت کی طرف ماکل ہو ئیں ابوالعباس کے جمر ای جمی آئیس کے جمراہ شہر جس تھس پڑے ایک گروہ کئی تو تیا گیا۔ شعرانی مع بقید آ دمیوں کے بھاک کر جنگل جس جا چھپا۔ مؤفق اپنے لئکرگاہ جس واپس آیا۔ تقریباً پندرہ سومسلمان عور تمی شعرانی مع بقید آ دمیوں کے بھاگ کر جنگل جس جا چھپا۔ مؤفق سوار ہو کر مدیعہ جس داخل ہوا اور لئکریوں کو اس کے لوٹ لینے کا اشارہ کر دیا۔ شہر پناہ کومنہ دم کرا کر خند قیس جو شہر پناہ کے اردگر دیجیں ان کو پٹوا دیا۔ کشتوں جس آگ لگوا دی' بے انتہا رسد و اشارہ کر دیا۔ کھٹر وخت کر ڈالا باتی لئکر جس تعتیم کر دیا۔

خبیت کواس دوح فرساداقعہ کی خبر گلی تواس نے ابن جامع کولکھ بھیجان دیکھوخردار خفلت سے کام نہ لینا ور نہ تہاری بھی دی گت ہوگی جوشعرانی کی ہوئی ہے۔ خلیفہ کالشکر طوفان بے تمیزی کی طرح بردھا آتا ہے 'اس اثناء بی جاسوس نے در بارموفق میں حاضر ہوکر گوش گر ارکیا کہ سلیمان ابن جامع اس دفت توانیت بیں تیم ہے موفق یہ سفتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تیاری کا تھم دے دیا اوراپنے ہونمار بینے ابوالعباس کو دریا کے داستہ جنگی کشتیوں کو لے کر بردھنے کا اشارہ کیا اورخود خشکی راہ ہے کوج کا محم دے دیا اوراپنے ہونمار بینے ابوالعباس کو دریا کے داستہ جنگی کشتیوں کو لے کر بردھنے کا اشارہ کیا اورخود خشکی راہ ہے کوج کر کے میاگ گیا۔

کر کے صدیمہ پہنچا۔ ابن جامع پی خبر پاکر دوسید سالا روں کو معدا یک دستہ فوج کے کمسریٹ کی تفاظت پر مامور کر بھاگ گیا۔ ابوالعباس نے پہنچ کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا شام تک ہنگامہ کا زارگرم رہا۔ رات کے دفت انہیں دوسید سالا روں کے ہمراہیوں علی سے ایک شخص نے ابوالعباس کی خدمت میں حاضر ہوکرا مان کی درخواست کی۔

شائی کشکر کی منصورہ کی طرف پیش قدمی: ابوالعباس نے امان دے کرسلیمان بن جائع کا حال دریا فت کیااس مخص نے جواب دیا کہ ابن جائع کا حال دریا فت کیااس مخص نے جواب دیا کہ ابن جائع اس وقت اپنے شہر منصورہ میں مقیم ہے۔ ابوالعباس بین کراپنے باپ (مؤفق) کی خدمت میں واپس آیا اور ان واقعات سے مطلع کیا۔ مؤفق نے اس وقت منصورہ کی طرف بوجے کا تھم صادر کیا اور خود بھی

اس کے بعد ہی کوج کردیا۔ طبشا (منصورہ) کے قریب بینج کر دومیل کے فاصلہ پرمور چہ قائم کیا۔ اگلے دن موقع جنگ اور شہر پناہ کی نصیلوں کے دیکھیے کوسوار ہوا زنگیوں کی فوج سے مقابلہ ہو گیا جومؤ فق کے آنے کی خبر پاکر کمین گاہ جس چھپی ہوئی تھیں۔ دیر تک لڑائی ہوتی رہی ۔ مؤ فق کے فلاموں کا ایک گروہ گرفتار ہو گیا۔ ابوالعباس نے احمد بن مہدی جنائی کوایک ایسا تیم امارا کہ جس سے وہ جاں برنہ ہوا گھوڑے سے گرکرفور آمر گیا۔ اسکے مرنے سے خبیت کو بخت صدمہ ہوا گرچارہ کا رہی کیا تھی۔ مغرب کا وقت آگیا تاریکی چارہ اس طرف بھیلتی جاتی تھی۔ مؤ فق نے اپنے لٹکرگاہ کی جانب مراجعت کی زنگیوں کا لشکر منصورہ دالیس گیا۔

شہر پر قبضہ : دوسرے دن کہ یوم شنبہ تھا اور دی النائی بھلا سے کی ستا ہو یں دات تھی موفق نے آخر شب می اٹھ کرا ہے لئکر کو مرتب کیا جنگی کشیوں کو دریا کے داستہ منصورہ کی جانب ہو ہے کا بھم دیا اس عرصہ میں سفید کی منح نمودارہوگی ۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ اوا کی ۔ دیر تک اللہ جل شانہ کے حضور میں بہ حضور قلب وعا کرتا رہا جوں ہی افق فلک پر سرخی نمایاں ہوئی ملاکا تھم دے دیا ۔ عساکر شان کا ایک کالم شیر غراں کی طرح ڈکارتا ہوا شہر بناہ کے قریب بیٹی گیا۔ ابوالعباس اس کالم کا سردار تھا ذکیوں نے سینہ بر ہوکر مقابلہ کیا دو پہر تک بڑے زور و شور ہے لڑائی ہوتی رہی بعد دو پہر تگی ہیا ہو آرائی خدر الی موتی رہی کی موتی رہی کی جنہ آرائی ہوتی رہی کا دھر جنگی کھتیاں براہ دریا خدر قبل کی کر ان اور پہر کی کہا ۔ ادھر خندق پر کمال تیزی سے لڑائی شروع ہوئی ادھر جنگی کشتیاں براہ دریا شہر کے کنارہ پر بہن کی مسلم کر شاہی نے دفتی پر از کر شہر کے ایک حصہ پر قبضہ کر لیا اس اثناء میں ابوانعباس کے دکا ب کی فوج خدر تھر کے کا ادادہ کیا گر شہر میں داخل نہ ہو سے میں کہ دونے کا ادادہ کیا گر شہر میں داخل نہ ہو سے میں کہ دونے کا ادادہ کیا گر شہر میں داخل نہ ہو سے میں کہ دونے کا ادادہ کیا گر شہر میں داخل نہ ہو سے میں کہ دونے دونے کا ادادہ کیا گر شہر میں کہ دونے کا ادادہ کیا گر شہر میں داخل نہ ہو کیا تھا اور کی کہ کے دور کر تا جال آتا تا تھا دونوں طرف کے کہا کہ دور کیا گیا گر ہو جانہ کی تھر کی کے بھر انہ کیا گیا گر ہو جو کا تھا اور کی کے گئے۔

منصورہ کی فتے ابن جامع مع معدود بے چندمصاحبوں کے بھاگ کیا فتے مندگروہ کے ایک دستہ فوج نے وجلہ تک تعاقب کیا گراپی کوششوں میں کا میاب نہ ہوااس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد کشر کام آگی اور باتی ما تدگان کا اکثر حصد گرفآد کرلیا گیا۔ جاں بروں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ مؤفق نے کامیا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا جس کا دورا کیک کوئی کا تعلیہ اہلی کوفداور واسط کی دس ہزار عورتوں 'لڑکوں کوزنگیوں کی غلامی ہے نجات ابدی حاصل ہوئی مال واسباب جو بچھ ہاتھ لگا اس کی کوئی صدو انہا نہتی ۔ سلیمان بن جامع کی عورتیں اور چندلڑ کے بھی گرفآر ہو گئے۔ چندس سالا دان زنگیوں کو گرفآد کر لانے پر مامود کئے جو جان بچا کر بہاڑوں اور جنگوں میں چھپے تھ شہر بناہ کی فسیلیں منہدم کردی گئیں خندقیں باٹ دی گئیں۔ سترہ دن تک مؤفق مع اینے بونہار بیٹے کے خمبرا ہوا انظام کرتار ہابعدازاں واسط کی جانب مراجعت کردی۔

مختارہ کا محاصرہ مؤفق نے واسط میں پہنچ کرا ہے لئکر کا جائزہ لیا ان کی تکالیف کو ووراور ضرورتوں کو رفع کر کے فنکر کو دوبارہ مرتب کیا اور بقصد شہر ضبیت جس کا نام اس نے مختارہ رکھا تھا کوچ کیا اس کے ہمراہ اس کا بیٹا ابوالعباس بھی تھا۔ مختارہ کے قریب بہنچ کروومیل کے فاصلہ پر قیام کیا۔ رات کے وقت موقع جنگ اور نصیلوں کی حالت و کیفیت و کیمنے کو گیا۔ شہر پناہ کی نصیلیں نہایت مشکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خندقیں جاروں طرف ہے اس کو اپنی آغوش حفاظت میں لئے ہوئے کی نصیلیں نہایت مشکم ومضوط تھیں۔ چوڑی چوڑی خندقیں جاروں طرف ہے اس کو اپنی آغوش حفاظت میں لئے ہوئے

اسم رنگیول سے صن سلوک : منع ہوتے ہی براہ دریا جنگی کشیوں کے ساتھا ہے بیٹے ابوالعباس کو برھنے کا تھم دیا اور خوف خ مرتب کر کے منتقوں کو شرب ناہ کی دیوار سے طادیا خود فوج مرتب کر کے منتقوں کو شرب ناہ کی دیوار سے طادیا خریب تھا کہ منتقی پر امر پڑتا اتفاق وقت سے دبھیوں نے وکھ لیا شور وغل مجاتے ہوئے دوڑ پڑے نجنیقوں سے سنگ باری شروع کر دی۔ او پر سے پھروں کا بعتہ برسانے گئے۔ ابوالعباس نہا ہت استقلال وقت سے ان سب مصائب کو برواشت کرتا ہوا تھا مو فق نے یہ رنگ دیکھ کروائی آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی کشیوں کے ساتھ دو کشیال ذکیوں کی بھی چلی آئیں جس جس طاح اور سپائی تھا ان لوگوں نے مو فق سے امان کی درخواست کی مو فق نے ان لوگوں کوا مان بھی دی مورخواست کی مو فق نے ان لوگوں کوا مان بھی دی خطعت بھی دی اور خاطر مدارت سے بھی چیش آیا۔ اس حس سلوک سے امان کے جانے والوں کی آئید شروع ہوگئی۔ خلیت نے یہ رنگ دیکھ کرفوراً چند آ دمیوں کو دہاند دریا پر مامور کر دیا تا کہ جنگی کشیوں کے بیٹر نے تو الول کی آئید شروع ہوگئی۔ خلیت میں جا کہ بناہ گڑیں نہ ہوں۔

ز تھیول کا بحری حملہ : بعدازاں بہودامیر البحرکو براہ دریا حملہ کی تیاری کا تھم دیا۔ ابوالعباس مقابلہ پر آیا نہایت خت و خول دیز جنگ کے بعد بہودکو تکست ہوئی ہزار ہازگی آل یاغرق ہوئے بجور ہوکر بہودکو واپس آٹاپڑا۔ اس لڑائی کے بعد بھی زمگیوں کی بعض جنگی کھیت میں نے ابوالعباس سے امان کی درخواست کی علاوہ اس کے اکثر خشکی کی فوجیس بھی امان کی خواست محار ہوئیں جن کو ابوالعباس اور موقی نے مرچشی اور فیامنی سے امان دے دی اور ایک ماہ کا لی بلا جدال وقال مقیم رہا۔

مو فقید کی تغییر: ایکے دن معلقا موفق اس مقام ہے کوچ کر کے مقارہ کے قریب ایک مقام پرخیمہ زن ہوا۔ نوجی جیعا وُنی اور جنگی کشتیاں بتانے کا تھم دیا شہر کے قباد کرنے کا بنیادی پھرا ہے ہاتھ سے رکھا اور اس مقام کومؤ فقیہ کے نام ہے موسوم

کیا۔ تھوڑے دنوں میں نظر یوں' سرداروں' شاگر دپیٹیوں کے مکانات بن مجے جامع مسجد تیار ہوگئی وارالا مارت کی تعمیر بھی تکیل کو پہنچ گئی۔ تمام ممالک بحروسہ میں نجار کے نام گشتی فرمان بھیج دیئے بات بی بات میں ہرتم کے سامان اور اسباب کی متعدد دکا نیں کھل گئیں۔ کھانے پینے اور ہرضرورت کی چیزیں بکثرت مہیا ہوگئیں۔

ابوالعیاس کا حملہ ایک مہینہ تک ای انظام میں معروف رہا جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اپنے ہونہار بینے ابو العباس کو یہ تھم دیا" کہ مخارہ کے باہر جس قد رزگی فو جس پھیلی ہوئی ہیں ان پر حملہ کر دواورا پنے پر زور حملوں سے ان کوان کی سرکٹی اور تمر دکا مزہ جکھا دو کہ آئے نہ مقابلہ برند آئی یا زج ہوکرا مان کے خواستگار ہوں"۔ اس چھیڑ چھاڑ سے بہتے ہوا ہوا کہ ان میں سے اکثر امان کی درخواست کر کے مو فق کے گئر میں چلے تے باتی جور ہو قبل یا قید کر لئے مجے ۔ مخارہ والے بستور محاصرہ میں رہ گئے ۔ مگر مو فق ان بر بھی اپنے حسن سلوک اورا حمان کا جال پھیلا رہا تھا اس حکمت مملی ہے بھی ہزار ہازگی آئے دن گروید واحسان ہوکر مو فق کے لئکر میں چلے آئے ہوئی۔

بیجاس ہزار زنگیوں کی اطاعت انہیں دنوں اتفاق وقت سے زنگیوں نے موفق کی ایک مشی گرفار کی جورسدو
غلہ لئے ہوئے موفق بیکوآ رہی تھی موفق کواس سے خت اشتعال پیدا ہوا جنگی مشیوں کے بیڑ وکو تیاری کا بھم دے ویا اور
اپ بیٹے ابوالعباس کواس کی حفاظت پر مامور فر ما یا اس واقعہ کے بعد بی زنگیوں نے ایک حرکت بیک کدان جس سے ایک
گروہ نے شب کے وقت نکل کرنصیر کی فوج پر جملہ کا ادادہ کیا جاسوسوں نے نصیر کواس سے مطلع کرویا نصیر نے قبل میں سے کہ
وہ تملہ کریں اثناء داہ بیل جاکر ان کو گھیر لیا دوا یک سیدسالا در گرفتار اور دوا یک تی ہوئے۔ باتی ما تدہ سیا ی اور سیدسالا دول اسلام کو است گاروں کی تعداد جس کی نہوئی اخیر ماہ رمضان المبارک سند نہ کورتک بچاس ہزار زنگیوں نے عبای علم کے نیچے آ کرا طاعت کی گرونیں جمکا دیں اور امان کے خواست کی گرونیں جمکا دیں اور امان کے خواست کی گرونیں جمکا دیں اور امان کے خواباں ہوئے۔

ضبیت کا شب خون کا منصوبہ او شوال میں ضبیت نے مؤفق کے بلا جدال وقال طول قیام سے گمبرا کر باتھ بڑار موارد ان کی جمعیت کے ساتھ علی بن ابان کومؤفق کے لئکر پر جملہ کرنے کوروانہ کیا اور ہدایت کردی کدرات کے وقت بغیرروشی کے دریا عبور کرواور کمال تیزی سے جاریا با پانچ کوس کا چکر کاٹ کرسفیدی میج نمودار ہونے سے پیشتر جس وقت می بھی مقابلہ پر آ ادائن نماز قضائے حاجت میں معروف ہوں عقب لئکر سے جملہ کردواور تم جس وقت جملہ کی مقابلہ پر آ جاؤں گا یقین ہے کہ اس جملہ میں ہم کو کامیا بی ہو' میلی نے اس رائے کو استحمان کی آ تھموں سے دیکھ کر تیاری کردی اورای رائے کے مطابق نصف شب کے پہلے دریا عبور کرلیا۔

علی بن ابان کی شکست: جاسوس نے مؤفق تک بیفر پہنچا دی۔ مؤفق نے ای وقت اپنے بینے ابوالعباس وعلی بن ابان کے مقابلہ اور روک تھام پر روانہ کیا ابوالعباس نے جنگی کشتیوں کے ایک بیڑ ہ کوجس بھی تقریباً بیس کشتیاں بڑی اور پندرہ چھوٹی تھیں دریا کی حفاظت پر مامور کیا تا کہ علی بن ابان کے ہمرای فکست کھا کر دریا عبور نہ کرشیس اور خود ایک بخراد سواروں کی جمعیت سے اس راستہ پر جا کر چھپ رہا جس طرف سے علی بن ابان آنے والا تھا جوں بی علی بن ابان اس راہت

گرراابوالعباس نے تملد کردیا زنگی اس فیرمتوقع تملہ ہے گھبرا کر ہما گے ابوالعباس کے سواروں نے تکوار بن نیام ہے تھنج لیں۔ نیزہ بازی کے جو ہرد کھانے گئے زنگی گھبرا کر دریا کی طرف ہما مے بحری فوج نے عبور کرنے ہے روکا۔ بہت بری خوں ریزی ہوئی اکثر حصہ کام آ گیا۔ پچھ دریا ہمی ڈوب کرم مے پچھ قید کر لئے گئے۔معدودے چند چیپ چیپا کرنج کئے۔منح ہوتے بی اڑائی کا خاتمہ ہوگیا تھا۔

ز کیوں کے مرول کی نمائش: آفاب کی سرخی کنارہ آسان پرنمایاں ہوری تھی قریب طلوع آفاب ابوالہاں نے میدان بنگ ہی جی نمازادا کی بعدازاں قیدیوں اور معتولوں کے سرول کو لئے ہوئے اپنے باب کی خدمت جی حاضر ہوا مؤتی نے فروا محبت ہے گئے لگا لیا دعا کی ویں۔ لڑائی کے حالات استفسار کئے۔ ود پہر کے قریب تھے دیا کہ قیدیوں اور معتولوں کے سرول کو کشتیوں جی باد کر کے خویت کے گل سراہ کو سامنے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ خبیت اور اس کے مراہیوں کواس واقعہ کی اطلاع نہ تی ۔ شہر ہے گئے۔ ''مؤتی نے یہ رنگ اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زگل مراہیوں کواس واقعہ کی اطلاع نہ تی ۔ شہر ہے گئے۔ ''مؤتی نے یہ رنگ اچھا جمایا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھلانے اور زگل دلا وروں کو ڈرانے کی غرض سے ان سیاہ بخت زنگیوں کوقیدی بنایا ہے جوشامیت اعمال سے جاکر اس سے امان کے خواہاں کہ جوئے ہیں اور بیسر معمولی ہیں آدی کے سرنہیں ہیں گر مہت اسمح منائے ہیں'۔ جاسوسوں سے خبیت کی اس گفتگوا ور خیال کی مؤتی کو خبر کردی۔ مؤتی نے اس سروں کو خبیت کی اس گفتگوا ور خیال کی مؤتی کو خبر کردی۔ مؤتی نے اس سروں کو نیس کے گور کردی۔ مؤتی نے اس سروں کے باس پھتکوا دیا ایک ہنگامہ شور قیا مت بر باہوگیا جو گئا تھا چا کردوا شمتا تھا خبیت بھی ان سروں کو کی کوئی یا۔ مبر نہ ہوسکا۔ گلا بھا ڈکررونے لگا۔

عنارہ کے محاصرہ بلک تخین اور اقد کے بعد ابوالعباس اور زنگیوں بیں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں اور سب میں ابو العباس فتح مند ہوتا رہا تا آ نکہ زنگیوں کی رسد کی آ مہ بند ہوگئ ۔ فلہ جوشہر کے اندر موجود تھا وہ بھی قریب اختیا م بہنج گیا ۔ گر فق مامرہ کی تنی کی وہی کیفیت تھی ۔ بڑے بڑے سور ما اور تامی تامی سردار فاقد کشی اور شدت حصار سے تک آ کرشہر سے نکل آئے ۔ امان کی درخواست کی ۔ مثلاً محمد بن حرث تی وہی وغیرہ ۔ محمد بن حرث بہت بڑا تامور سید سالا رتھا شہر بناہ کی حفاظت اس کے بہرد تھی اور احمد میر ہوگ تامور جنگ آ وروں ہے تھا مؤفق نے ان وونوں کو امان دی انعام دیے ۔ صلے دیے اور اینے خاص مصاحبین کے زمرہ میں داخل کرایا۔

ز کیوں کا تاکام حملہ نفیت نے یو آفیو آاہے ہمراہیوں کی ابتری کا احساس کرے دوسہ سالاروں (ایک کا تام الله کا تام الوالبذی تھا) کووں ہزار فوج کی جمعیت کے ساتھ شہر کے ایک غربی جانب سے نکل کر تین طرف سے مؤفق کے لئکر پرحملہ اور رسد وغلہ کی آیہ بند کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے مؤفق کے کان تک یہ خبر پہنچا دی۔ مؤفق نے ایک فوج بسرافسری اپنے آزاد فلام (اس کا نام 'زیرک تھا) کے بھیج دی چنا نچہ جس وقت زعمیوں نے دریا سے خشکی پراتر نے کا قصد کیا شائی لئکر نے تملہ کر دیا زعمیوں کو برائر نے کا قصد کیا شائی لئکر نے تملہ کر دیا زعمیوں کو اس کی خبر نہتی ہزاروں تی ہو مجے سینکٹروں دریا جس ڈوب کرم مجے باتی ماند ہگرفار ہو گئے باکی طرح اپنی جان بچا کہ بھی خت نقصان اٹھا نا یا کہ می خت نقصان اٹھا نا یا کہ می کو ت ترتی پذیر ہو گئے بیا اس بچا کہ بھی اور سوکھتیاں زعمیوں کی گرفتار کر کی گئیں۔ زعمیوں کو اس معرکہ جس خت نقصان اٹھا نا پڑا۔ رہی تھی جس سے عاصرین کی قوت ترتی پذیر ہو

ا من عاريخ كالل ابن الميرجلد عصفي ١٣١٢\_

و تاریخ کامل این انچرجلد یمسنی ۱۳۸۱

اس اثناء میں ایک گروہ ان زنگوں کا آگیا جنہوں نے امان حاصل کر کی تھی اورا پی قوم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ ابوالعباس اس کامیابی کے ساتھ واپس آر ہاتھا گران لوگوں کی تحریک سے نہراتراک کی طرف بوحا۔ اس طرف محصور زنگیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی ابوالعباس نے اس کی سے فائدہ حاصل کرنے کے قصد سے ان پر تملہ کر دیا۔ چھ لوگ کمندوں کے ذریعہ سے شہر پناہ کی نصیل پر چڑھ گئے اور گردہ محافظین کاوارانیارا کردیا خیب نے بینچر پاکرا ہے مرداروں کو للکاراز گلی فوجیس خیب کی آواز س کر دوڑ پڑیں۔ ابوالعباس بہ وجہ قلت فوج پیچھے ہئے آیا سے جس مو فق کی جانب سے امدادی فوج پیچھے ہئے آیا است جس مو فق کی جانب سے امدادی فوج پیچھے ہئے آیا است جس مقابل کے مقابلہ جس امدادی فوج پیچھے گئے جریف مقابل کے مقابلہ جس فتح مندی حاصل ہوگئے۔

ابوالعباس کی ناکامی : گریدکامیابی عارض تمی تموزے بی عرصہ کے بعد ناکامی سے بدل تی سلیمان ابن جامع ابو العباس کے کنگر پر العباس کے کنگر پر العباس کے کنگر پر عقب سے ملدا در ہوا جبکہ وہ اپ حریف مقابل سے مصروف جدال وقال تھا ابوالعباس کی رکاب کی فوج جوں بی سلیمان عقب سے تملدا در ہوا جبکہ وہ اپ حریف مقابل سے مصروف جدال وقال تھا ابوالعباس کی رکاب کی فوج جوں بی سلیمان کے کشکر کی مدافعت کی جانب مائل ہوئی آگے سے زنگی فوجیں پلٹ پڑیں جو شکست کا لباس پہنے ہوئے فرار ہونے والی تھیں اس سے ابوالعباس کوایک دل شکن شکست انھانی پڑی موفق کے آزاد غلاموں کا ایک گروہ مارا گیا اور چند نامی سور ما بھی کام آگے ۔ ابوالعباس کوایک دل شکن شکست انھانی پڑی موفق کے آزاد غلاموں کا ایک گروہ مارا گیا اور چند نامی سے دیگیوں کے شکت قلوب مضبوط اور قومی ہوگئے اوران کوایک گوندا پی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا نی کامیا ن

مؤفق کا مختارہ پر جملہ مؤفق کو یہ اتفاقی ناکای بہت ثناق گزری مردارانِ لشکرکوجع کرکے کہا''ان ثناءاللہ تعالیٰ کل نہر اتراک کی جانب سے عام حملہ کیا جائے گا اور سامنے کے برج پر جس طرح ممکن ہوگا بعنہ کرلوں گا۔نہر کے عبور کرنے کا پورا سامان رات ہی کے وقت سے مہیا رکھا جائے۔ دوسری جانب سے میرا ہونہار بیٹا ابوالعباس حملہ کرے گا'تم لوگ اس اتفاقی

ناکائی سے بددل نہ ہواسلام کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے وہ ضرور ہم کو ہمارے ارادوں بیں کامیاب کرے گا'۔
سردارانِ لشکراس عام تھم کوئ کراپنے اپنے خیموں بیں گئے۔ تملہ کی تیاری بیں مصروف ہوئے مبح ہوتے ہی تیار ہوکر مؤفق کے فیمد کے پاس آئے سلامی دی مؤفق نے لشکر مرتب کر کے نہرا تراک کے عبور کرنے کا تھم دیااور خود بھی'' ہم اللہ مجریہاو
مرسہایڈ متا ہوالشکر کے ساتھ چلا۔ یدن چہار شنبہ کا تھااور ماہ ذیجہ بھالے کی چھبیسویں تاریخ تھی۔

شہرکا بیر حصہ جس طرف مو فق کالشکر سیلا ب کی طرح بڑھتا جاتا ہے۔ نہایت مضبوط ومتحکم ہے جا بجا موقع موقع پر مختیقیں بھی نصب بیں آلات قال بھی کثرت ہے موجود ہیں۔ انکلائی بن ضبیت مع سلیمان ابن جامع اور علی بن ابان کے اس حصہ بیں ہے۔ غرض بظاہراس کی کامیا بی دشوار معلوم ہور بی ہے۔

جانبین کی سنگیاری : خیبت نے مؤفق کے نشکر کواس طرف پڑھتا ہوا دیکھ کرسنگ باری کا تھم دے دیا۔ نہایت تیزی سے تجنیقیں چلے نگیس تزائز پھر گرنے گئے قد را ندازوں نے روح وتن کے فیصلہ کرنے کو تیرو کما نیں اٹھالیں بھرالی حالت میں نہر کا عبود کرنا اور عبود کے بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب جانا کا دے دار د تھا۔ نہر کے قریب بینج کرمؤفق کا لئنگر اس خوفاک و جانستال منظر کو دیکھ کر آھے بڑھنے ہے دک گیا۔ مؤفق نے للکار کر کہا'' میرے شیرو! کیا ہے تبیقیں جن کو سیاہ بخت خوفاک و جانستال منظر کو دیا ہوں گئے جانس میں میں ان کی کہ بھی جی تھیاں ہے کہ تہاری جو انمر دی اور دلا وری کے مقابلہ میں ان کی کہ بھی حیثیت نہیں ہے '۔ بیآ واز نہ تھی بلکہ ایک برق قوت تھی جو چشم زون میں لئنگر کے اس سرے سے اس سرے تک بہنچ کی جانس شاں دولت بلا تامل و خور بات ہی بات میں نہر عبور کر گئے نہ تیروں کی مینہ کی پروا کی اور نہ سنگ باری کا ان کو پچھ

شیر تھیل ہے قبضہ : شہر پناہ کی دیوار کے نیج بینج کر منہدم کرنے اور سیر هیاں لگا کراس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔
زیکیوں نے سنگ باری ہان کوروکنا چا ہا گراس میں کا میاب نہ ہوئے سیر هیاں لگا کر نصیل شہر پر چڑھ گئے اور لڑ بھڑ کراس
پر جبضہ کر لیا بی لیا یا ہم دولت عباسے نصب کر دیا گیا تجبیقیں اور آلات حصار تکنی میں آگ لگا دی۔ زنگیوں کا ایک جم غفیر مارا
گیا۔ دوسری جانب ابوالعباس لار ہا تھا۔ اس کے مقابلہ پر علی بن ابان گیا ہوا تھا ابوالعباس نے اس کو پہلے بی حملہ میں ہزار وں
زنگیوں کو حدث تھ کر کے فکست فاش دے دی علی بن ابان نے بھاگ کرشہر پناہ کا دروازہ بند کر لیا ابوالعباس کا لشکر جوش کا میا بی
میں دیواروں تک پہنے گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تیج گھس پڑا۔ سلیمان بن جامع سید سپر ہو کر مقابلہ پر آگیا۔
میں دیواروں تک بینے گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تیج گھس پڑا۔ سلیمان بن جامع سید سپر ہو کر مقابلہ پر آگیا۔
میں دیواروں تک بینے گیا اور اس میں ایک روزن کر کے برور تیج گھس پڑا۔ سلیمان بن جامع سید سپر ہو کر مقابلہ پر آگیا۔

معرکہ میدان ضبیت : مردوروں نے فورااس روزن کو بند کردیا مگردومری طرف مؤفق کی رکاب کی فوج نے شہر بناہ کی دیوار می متعددروزن کر لئے خندق پرایک مخفر سابل بنالیا جس سے باسا نی تمام شای اشکر عبور کر گیا۔ زنگیوں میں بھکڈر کچ می شائل افکران کو فل و گرفار کرتا ہوا دیرا بن شمعان تک چلا گیا اوراس پر بقنہ حاصل کر کے اے آگ لگادی۔ اس مقام پر زمگیوں سے بہت بڑی اور دیر تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالا فرفنگست کھا کر بھا کے میدان ضبیعت تک پنچے ضبیعت خود سوار ہوکر میدان کارزار میں آیا۔ اپنچ ضبیعت کور تیار تھا۔ آفر میدان کارزار میں آیا۔ اپنچ ہمرا ہیوں کو للکار للکار کرلڑوانے لگا مگر کسی کے قدم رکتے نہ تھے جو تھا وہ بھا گئے ہی پر تیار تھا۔ آفر

کار ضبیت کے خاص خاص ہمرائی بھی بھاگ کھڑے ہوئے استے میں رات کی تاریکی نے فتح مندگروہ کو حملہ ہے روک دیا چونکہ روشنی کا کوئی انتظام اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تھے مؤفق نے واپسی کا تھم دے دیا تھا۔

ابوالعباس کی فتح مندانہ مراجعت ابوالعباس کو پناہ گزیں زنگیوں کی روا تھی کی وجہ سے مراجعت میں تاخیر کرنی پڑی چلے چلے چلے جاتے ہوئی زنگیوں کو موقع مل گیا ہورش کر کے سب سے پچھی کشتی پر تملیآ ور ہوئے اور اس سے کسی قدر کامیا بی ماصل کر کے اپنے جلے ہوئے دل کے آبلے تو ڈے۔ بہودر (زنگیوں کا امیر البحر) مرود بلخی کے مقابلہ پرتھا۔ واپسی کے وقت اس نے بھی مسر ور کے ہمراہیوں پر تملہ کیا جس سے مسر ورکی فوج کی ایک جماعت کام آگی اور ایک گروہ گرفتار کرایا گیا اس لڑا ان کے خاتمہ پر زنگیوں کے بعض منہز مین نے امان کی ورخواست کی جس کومو فق نے بطیب خاطر منظور کرلیا۔ از انجملہ زنگیوں کے خاتمہ پر زنگیوں کے بعض منہز مین نے امان کی ورخواست کی جس کومو فق نے بطیب خاطر منظور کرلیا۔ از انجملہ زنگیوں کا مورسید سالا رریحان بن صالح مغربی تھا۔ مو فق نے امان وینے کے بعداس کو ابوالعباس کے مصاحبین میں شامل کرویا۔ (یہ واقعہ انتیبویں ماہ ذیجہ سے لائے کے ای

زنگی سید سالاری اطاعت ماہ محرم ۱۷ جے میں زنگیوں کے ایک بہت بڑے معتدعلیہ اور نامور سید سالار جعفر بن ابراہیم معردف برسجان نے مؤفق کے دربار میں حاضر ہوکراطاعت کی گردن جھکا دی امان کا خواست گار ہوا مؤفق نے خلعت فاخرہ سے ایک چھوٹی بی مشتی پرسوار کرا خلعت فاخرہ سے مرفراز فر مایا افعام اور صلے مرحمت کئے۔ ایکے دن خبیت کود کھانے کی غرض سے ایک چھوٹی بی مشتی پرسوار کرا کر خبیت سے کل سراکی طرف روانہ کیا۔ سید سالا ران خبیت اوراس کے شکر ہوں کے معمائی اورمو فق اوراس کے شکر ہوں کے حسن اخلاق اور عادات کو بالنفصیل بیان کئے اور واپس آیا اس سے زنگیوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں چھپ چھپ کر بہت سے نامی نامی روئر سااور مردارمو فق کے یاس امان حاصل کر کے بطح آئے۔

مختارہ پر حملہ کی تیاریاں: ماہ ربیج الثانی تک مؤفق لشکریوں کو آرام دینے کے خیال سے بلا جدال وقال محاصرہ دالے ہوئے پڑارہا۔ ۵ ربیج الاول کو بقصد حملہ لشکر کو پھر مرتب کیا سرداران لشکر کوشہر کی ایک ایک ست پر مامور فرمایا۔ ہر ایک کے ساتھ سرنگ لگانے والوں 'دیواروں میں روزن بنانے والوں اور سیر می لگا کرفسیل پر چڑھ جانے والوں کا ایک گروہ متعین کیا اور ان کے بیچھے حملہ کالف کے بچانے کی غرض سے مشہور مشہور تیرا ندازوں کی فوج کور کھا کہ جو فنص اس گروہ سے مزاحمت کرے اس کو فورا فنٹانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سیدسالا ران فوج کو بیہ ہدایت کردی کہ زنگیوں کی منگست کروہ سے مزاحمت کرے اس کو فورا فنٹانہ تیرا جل بنا دینا اور کل سیدسالا ران فوج کو بیہ ہدایت کردی کہ زنگیوں کی مناسب کے بعد بلا اجازت میرے بقصد تعاقب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا اور نہ روزنوں کی راہ سے بلاتھم میرے شہر میں داخل

مختارہ برحملہ اور پیسائی: الغرض جب مؤنق نے تملہ کا پورا ہورا انظام کرلیا اس وقت سب کوتملہ کا تھم دیا۔ لشکرنہ تھا ایک سیلاب تھا جس کے مقابلہ پرزگیوں کی کاہ کے برابر بھی وقعت نہ تھی۔ زگیوں نے رو کئے کے قصد سے تیم باری شروع کی گر شاہی تیم اندازوں نے ان کے حوصلے بست کرد ئے۔ چاروں طرف سے تیموں کا بینہ برسنے لگا۔ زگی گھبرا گھبرا گھبرا کر چھتوں سے از کر مکانوں میں جھپ سے شاہی لشکر نے شیم بناہ کی دیوار میں متعدد روزن بنا گئے۔ زگیوں کی فوجیں جمرمٹ با ندھ کر مقابلہ پر آئیں شاہی لشکر نے ان کوا ہے پُر زور حملہ سے بیچھے ہنادیا اور جوش کا میا بی میں قل وغارت کرتا ہوا اس مقام سے بھی مقابلہ پر آئیں شاہی لشکر نے ان کوا ہے پُر زور حملہ سے بیچھے ہنادیا اور جوش کا میا بی میں قل وغارت کرتا ہوا اس مقام سے بھی

آ کے بڑھ گیا جہاں تک جنگ سابق میں پہنچا تھا تریف مقابل نے جوفکست پرفکست کھا تا ہوا بھا گا جا تا تھا مڑکر تملا کیا مخلف مقابلت ہے ان زنگیوں نے نکل کرتملہ کیا جو کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ شائ لشکر نقصان اٹھا کر وجلہ کی جانب لوٹا۔ زنگیوں نے ان لوگوں کو قید وقتی کرنا شروع کر دیا ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ہاتھ آیا سو فتی نے اپنے شہرمو فتی ہے کی طرف مراجعت کی سرداران لشکر کو بلا اجازت آگے ہوئے پر ملامت کی اور جولوگ اس معرکہ میں کا م آگئے تھے ان کے اہل وعیال کی شخوا ہیں مقرر کر دیں اور درتی وتر تیب لشکر کا تھم صاور فرمایا۔

بنوتمیم کی سرکو بی : اس کے بعد مو فق تک بی فریخی کہ بعض بادیہ نعینان بنوتیم زنگیوں کورسد وغلہ بہنچاتے ہیں من کرآگ بکولہ ہو کیا ای وقت ایک لئکر بوتمیم کی سرکو بی کے لئے بھیج دیا جس نے وینچنے کے ساتھ ہی تنل عام کا بازارگرم کر دیا اکر تنل کئے گئے اور جوقید ہو کرآئے ان کے آل کا مو فق نے تھم دے دیا۔ صدود بھرہ تک رسد وغلہ کی آمد روک دیا ادھر رسد کی آمد تشدت قطعاً موقوف ہوگئی ادھر مو فق حصار بھی تنی سے کام لینے لگا۔ پناہ گزینوں کی تعداد بڑھ گئے۔ زنگیوں کی ایک جماعت شدت گرستگی سے تک آ کر تلاش اشیاہ خور دنی کے لئے بلاد وقصبات بعیدہ بھی پھیل گئی مو فق نے ان لوگوں کے سمجھانے اور بلانے پرآ دمیوں کو متعین کیا اور بہتھم دیا کہ جو تنمی شاہی امان حاصل کرنے سے انکار کرے اس کو بے تا ال مارڈ النا۔ اس حسن تہ ہی

بہبود کا قبل : خبیت اوراس کے ہمرائی جب اس حال بدتک بیٹی گئے تب مو فق اوراس کا لاک نے پھر ہنگا مہ کا رزار کو کر آنے ہیں اوراس کا لاک کے بھر ہنگا مہ کا رزار کو کہ کا مورب سالار بھر دوزانہ جنگ وخون ریزی سے زنگیوں کا گری و ماغ فروک نے گئے انہیں معرکوں میں زنگیوں کا امورب سالار بھر وہ بی عبدالوا حد مارا کیا جیسا بہود کا مارا جانا مو فق کے اعظم فو حات کا مقد مدتھا ویا بی زنگیوں کے اورای پیش فیر تھا۔ اس کے مارے جانے سے عسا کر اسلامیہ کو بہت بوئی راحت نصیب ہوئی۔ یہ کم بخت ایک جنگی کشتوں کا بدیر وہ اس لئے ہوئے دریا میں گشت کر تار جاتا تھا۔ کشتی برعبای پھریوا کی طرح انصب کیا تھا۔ اسلامی جنگی کشتوں کا بدیر وہ اس لئے ہوئے دریا میں گئی کشتوں کا بدیر وہ اس سے یہ خیال کر کے کہ یہ مجی ایک اسلامی جنگی کشتی ہے مقرض نہ ہوتا اور یہ موقع پاکران پر اپنا ہا تھ صاف کر ویتا تھا ایک بار انقاق سے ابوالعباس کے ہاتھ لگ گیا۔ قریب تھا کہ اس مکار کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تا گرخوش قسمتی ہے گئی گئی وہ بارہ ایک اسلامی کشتی پر تعلم کیا۔ اللی کشتی اور نیز اس کے بیٹ پر ایسا نیز وہ اراکہ لگتے ہی جگر کے پار ہوگیا تڑپ کر دریا میں گراہم ابھوں نے اٹھا کر کشتی میں رکھا اور میں اس کے بیٹ پر ایسا نیز وہ اراکہ لگتے ہی جگر کے پار ہوگیا تڑپ کر دریا میں گراہم ابھوں نے اٹھا کر کشتی میں رکھا اور میں اس کے بیٹ پر ایسا نیز وہ اراکہ لگتے ہی جگر کے پار ہوگیا تڑپ کر دریا میں گراہم ابھوں نے اٹھا کر کشتی میں رکھا اور نیز اس نظام کو انعا مات و سے اور گراں بہا کشتی اور نیز اس غلام کو انعا مات و سے اور گراں بہا

شہر بناہ کی دیواروں کا انہدام: بہود کے مارے جائے کے بعد ضبیت کوطع دامن گیر ہوئی بہود کے عزہ وہ اقارب کو گرفآد کرکے مال واسباب کوطلب کیا ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا۔ اس پر ضبیت نے بعض کوان میں سے پنوایا اور بہود کے بعض مکانات کوخزانہ کی امید میں کھدوایا اس سے خواص اور عوام میں برجمی پیدا ہوئی اکثر بھاگ کرمؤفق کے پاس جلے آئے مؤفق نے جدہ بات کوخزانہ کی امید میں کھیں وایان بہود کوامان دینے کی منادی کرا دی چونکہ اکثر اوقات

ته رشُّ ان نظیره ن \_\_\_\_\_ فلافت بنوعماس (حذاؤل)

ہوائے کالف کی وجہ سے دریا عبور کرنے ہیں دقتیں پیش آئی تھیں اس وجہ سے بنظر آسانی مختارہ کی جانب غربی کی صفائی کا تھم دیا اس ست میں باغات اور جنگل کی کثر سے تھی کام کرنے والوں اور فوج محافظ کی حفاظت کی غرض ہے مور بچ قائم کے اروگر و میں خند قیس کھدوا کمیں گرنا دانستگی راہ اور بہاڑی دروں کے سب سے بجائے کامیا بی کے نقصان اٹھا نا پڑا۔ زنگیوں کی بید میں خند قیس کھدوا کمیں محاوم تھیں وقت ہے وقت دا کمیں با کمیں آگے اور پیچھے سے دفعتہ حملہ کردیے تھے اور ان غریب لٹکریوں کو رایں اچھی طرح معلوم تھیں وقت ہے وقت دا کمیں با کمیں آگے اور پیچھے سے دفعتہ حملہ کردیے تھے اور ان غریب لٹکریوں کو نقصان کے ساتھ بسیا ہونا پڑتا تھا سے تو یہ تھا کہ زنگیوں کے خوف سے ان لوگوں تک امدادی فوج بھی نہیں جسی تھی۔

مؤق نے مجبور ہوکرا ہے اس قصد ہے ذک کر پھرانہدام شہر بناہ کی طرف توجہ منعطف کی اور داستہ کوفراخ کرنے میں جان تو ڈکوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مزدوروں کے ساتھ شہر بناہ کی دیوار منہدم کرنے میں شریک ہوجاتا تھا اور بھی جوش میں آ کرششیر بکف میدان جنگ میں جا بہنچا۔ آخر کئی روز کی لڑائی اور شباندروز کی جا نکاہ محنت کے بعد نہر سلمٰ کی جانب شہر بناہ کا بہت بڑا حصد منہدم ہوگیا۔ زنگیوں نے یورش کی ۔ مؤنق بذات خاص لڑنے لگا ہر سروار اور سپائی جال فروشی پرتیار ہو گیا۔ عنوان جنگ نہایت خطرناک تھا۔ جانبین کے ہزار ہا آدمی مارے گئے۔ زخمیوں کا کوئی شار نہ تھا۔ جا رروز تک برابر یہ لڑائی شبح سے شام تک بڑے شور سے ہوتی رہی لیکن دونوں حریفوں میں ہے ایک کی بھی قسمت کا آخری فیصلہ ظہور میں شاآیا اور نہ کی نے ہمت ہاری۔

ز نگیول کی مزاحمت جبر کے ثابی افکر پر آ پڑتے تھے اور نقصان کیٹر پہنچا کرواپس چلے جائے تھے مؤفق نے ان پلول کی مزاحمت جبر کر کے ثابی افکر پر آ پڑتے تھے اور نقصان کیٹر پہنچا کرواپس چلے جائے تھے مؤفق نے ان پلول کی حالت سے مطلع ہو کر کہ جب کہ زنگیوں سے گھسان کی لڑائی ہور بی تھی ایک دستہ نوج معدمز دوروں کے ان کے قوڑ نے کو بھیج دیار نگیوں نے میں مزاحمت کی مگر کامیا بی نہ ہوئی شابی فوج نے دو پہر تک قوڑ ڈوالا ۔ بعداس کے موق کی رکاب کی دیار نگیوں نے قرن اللہ دوسری جان ہوئی این سمعان کے مکان تک پڑھ گئی فوج ایک دوسری جان اور دوار تھے بھر بناہ کی دیوار کو تو رُکھس پڑھی اور آئی و مارے کرتی ہوئی این سمعان کے مکان تک پڑھ گئی جہاں کہ خیاں کہ خیاں کے میاں سے ان کو بھی اور اس کو دیوان کر کے ایک بہت بڑی خوں ریز جہاں کہ خیاں کے میاں سے ان کو بھی اور اس کو دیوان کر کے ایک بہت بڑی خوں ریز جہاں کہ خیاں کے میاں سے ان کو بھی اور اس کو دیوان کر کے ایک بہت بڑی خوں ریز جہاں کے میاں سے ان کو بھی اور میاں کے اس میاں کے میاں سے ان کو بھی کے میاں کے بعد اس کے میمبر کومو فق کے پاس اٹھا لائے زنگیوں نے ہر چند کوشش کی مرجانے پر تیار ہو کے لیکن اس سے ان کو بھی فرج مند بہنچا۔ اس واقعہ کے بعد اس کے میمبر بناہ کی دیوار منہدم ہوگئی فئے مندی کے آٹار نمایاں ہو چلے گر ہنگا سے کارزار تیزی کی اور تی کی اور میں میں میں میں میں کہ تور با تھا جیسا کے تھوڑی دیور کی دیور با تھا جیسا کے تھوڑی دیور کی دیور باتھا جیسا کے تھوڑی دیور کی دیور باتھا جیسا کے تھوڑی دیور بیشتر تھا۔

مو فق کی زخمی حالت میں مراجعت: اس اثاء میں اتفاق ہے جبکہ جمادی الاقل ۲۲۹ھ کے پوراکرنے کو پانچی را تیں رہ گئی تیں مو فق کے سینہ پرایک تیرا انگاری وقت لا ائی موقوف کر دی اپ لشکرگاہ مو فق یہ میں والیس آیا۔ زخم کے علاج میں مصروف ہوا الگلے ون لشکر یوں کی تسلی خاطر کے خیال ہے پھر میدانِ جنگ کا راستہ لیا تمام ون ای مستعدی سے لاتا رہا جیسا کہ زخمی ہونے سے پہلے لاتا تھا اس سے مو فق کی تکلیف اور زخم کی شکایت بڑھ گئی صاحب فراش ہو گیا۔ مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مو فق نے اس رائے سے مخالفت کی اور پچھ فراش ہو گیا۔ مصاحبوں نے بغداد کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی مو فق نے اس رائے سے مخالفت کی اور پچھ وقت کے لئے جنگ موقوف کر کے لوگوں سے ملنا جانا جیموڑ دیا تین ماہ تک علاج کرتا رہا تا آ نکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے دخم مندمل ہو گیا۔ بڑی دھوم دھام سے خسل صحت کیا۔ عساکرا سلامیہ میں پھر چہل پہل ہونے گئی۔ لشکر یوں کے ول

خوش اور چیرے بٹاش ہو گئے۔

مختارہ کے شہریناہ کی دو بارہ تعمیر: زنگیوں نے اس موقع کوغیمت شارکر کے شہریناہ کی منہدم دیواروں کو بھر درست کرا لیااور حفاظت کی غرض سے جابجا فو جین متعمن کیس مؤفق نے صحت یا بی کے بعد ہی پھر حملہ کیااور شہر بناہ کے تو زنے کا تھم صادر فرمایا اسلامی فوجیں سیلاب کی طرح شہر بناہ کی دیواروں سے نہر سلنی کے قریب جا کر ککر کھانے لگیس جنگ کا بازارگرم ہو گیا زنگیوں کا گئراسلامی فوج کی مدافعت پر کمر بستہ تھا اور یہ تھے کہ جان پر کھیل کریلے پڑتے تھے۔

بح من جھڑ پیل : ایک روز جبکہ اس سے میں نمونہ قیامت جنگ ہور ہی تھی۔ مؤفق نے جنگی کشتیوں کے بیڑ ہے کوئیبی نہر ابن صیب کی جانب سے حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اسلامی امیر البحر نے بیتھم پاتے ہی جنگی کشتیوں کے بیڑہ وکوئیبی نہر ابن نصیب کے کنارہ پر اس تیزی ہے پہنچا دیا کہ زنگیوں کو اس کی خبر تک نہ ہو کی وہ پورے زورہ مجموعی قوت ہے اس طرف نبر مملی کے قریب عسا کر اسلامیہ سے لڑتے رہے اور اس طرف بحری فوج نے زنگیوں کے کل مراکو جلاد یا جو بچھ بایا لوٹ لیا۔ رہنے والوں کو گرفتارہ قید کرلیا۔ غروب آفاب کے وقت اسلامی فوجیس منظفر ومنصور مید ابن جنگ ہے اپنی قام گاہ مرآ میں۔

ا گلے دن نماز فجر کے بعد پر حملہ ہوا۔ اسلامی مقدمۃ انجیش الکلائے بن ضبیت کے لئے تک تک تق و غارت کرتا ہوا بینی کیا اس کامحل سرااس کے باپ ضبیت کے لئے سے ملا ہوا تعاملی بن ابان نے نہروں میں جو کل سرا کے جاروں طرف تھیں پائی جاری کرنے اور عسا کر اسلام یہ کے مقابل متعدد خند قیس کھود نے کا تھم دیا تا کہ اسلامی فوجیں انکلائے کے کل تک نہ پہنچ پائیں نگی فوج کا ایک حصراس کام میں معروف ہوا و دسرا حصہ بدستور معروف جدال و قبال رہا مو فق نے حریف کی ان حکات سے مطلع ہو کر فور آاپی رکاب کی فوج کو چند کلایوں پر منقسم کر کے ایک کو خند تی اور نہر کے پائے پر مامور کیا اور دوسری کلات سے مطلع ہو کر فور آاپی رکاب کی فوج کو چند کلایوں پر منقسم کر کے ایک کو خند تی اور نہر کے پائے پر مامور کیا اور دوسری کلائی کو و جلہ کی جانب سے قصر ضبیت پر تملہ کا اشارہ کیا باتی رہی تغیری کلای ۔ جس کو للکار للکار کر لا اور ہو تھی ہوں ہو تھی جوں ہی جنگی کشتیاں دیوار شہر پناہ و جلہ کی جانب حفاظت کا پورا پور ان تقام کر لیا تھا اس وجہ سے بیڑہ و جنگی کو کا میا بی نہ بوتی تھی جوں ہی جنگی کشتیاں دیوار شہر پناہ کے قریب پہنچتیں او پر سے سنگ باری اور آتش باری ہونے گئی تھی مجور آ بیجے ہیت آتا پڑتا تھا ایک شاندروز ای عنوان سے کے قریب پہنچتیں او پر سے سنگ باری اور آتش باری ہونے گئی تھی مجور آ بیجے ہیت آتا پڑتا تھا ایک شاندروز ای عنوان سے لڑائی ہوتی رہی۔

قصر ضبیت پر حملہ امون نے بیرنگ دیکھ کر کشتوں کی چمق کو ککڑی کے تخوں ہے پانے اوران کوادویہ انع احراق ہے دیکے کا تھم دیا نفاطین اور تامی جنگ آوروں کے ایک گروہ کو اس پر متعین فرمایا تمام رات جنگ کے اہتمام ہے نہ سویا۔ سرداران کشکر کو ہدایتیں کشکر یوں کو ہڑ ھادے اور انعامات دینے کے وعدے کرتا رہا۔ ای شب میں عشاء کے وقت جمہ بن سمعان (ضبیت کے سیکرٹری) نے حاضر ہوکر امان کی درخواست کی مؤفق نے خلعت عنایت کی امان دی اور عزت واحر ام سمعان (ضبیت کے سیکرٹری) نے حاضر ہوکر امان کی درخواست کی مؤفق نے خلعت عنایت کی امان دی اور عزت واحر ام سمعان (ضبیت کے سیکرٹری) ہوتے بی لڑائی چھڑگئی اور مؤفق نے زنگیوں کی قوت جنگ تقسیم کرنے کے خیال ہے ابوالعباس کوزگی ہے۔ سالاروں کے مکانات کے جلا دینے کا تھم دیا جو کہ قصر خبیت کے قریب و متصل واقع تھے ادھران کشتیوں کا بیڑہ جن کی جہتیں الی اور یہ ہے۔ رنگی ہوئی تھیں جس پر آگ کا اثر نہ بینج سکتا تھاروانہ ہوئیں۔

تفرِ ضبیت کی جانب د جلہ کی طرف سے بڑھاز تگیوں نے آتن باری شروع کی مگر بے مود تھا اسلامی کشتیوں کا پیڑھ نہایت تیزی سے آتن باری کرتا ہوا تھر ضبیت کے نیچ جالگا۔ نفا ظوں نے گرم تیل کی پیچاریاں بحر بحر کرخالی کرنا شروع کر دی تفر ضبیت کی بیرونی ممار تعالی کرنا شروع کر دی تفر ضبیت میں جاچہ یا عسا کر اسلامیہ نے وجلہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے سب میں آگ لگادی بڑے بڑے عالی شان مکانات جل دے تھے کوئی بجھانے والا شرق افتی قبی اسباب اور سامان کو آگ نے دم کی دم میں نبیست و نا بود کر دیا اور جو پچھاس عام آتن زئی ہے باتی رہ می اس کے مکانات اور نیز انگلائے کر لوٹ لیا اور عور تو ل کی ایک جماعت کو ان کے پنج خضب سے تی خرالیا زمیوں کے نامی نامی می سرواروں کے مکانات اور نیز انگلائے بن ضبیت کا کل جل کرا یک تو دہ خاک ہوگیا اس اثناء میں عشاہ کا وقت آگیا۔ مو تی نے حساکر اسلامیہ کو دانی کا تھی عشاہ کا وقت آگیا۔ مو تی نے حساکر اسلامیہ کو دانی کا تھی دیا۔

شکت پکول کی از سرنولتمیر: ای شب میں مؤفق بعار ضدوجع مفاصل گرفقار ہوگیا ماہ شعبان ۲۲۹ ہے تک سلسلہ علالت قائم رہا بجوری ہنگامہ کارزار بھی گرم نہ کیا گیا زنگیوں کوموقع مناسب لل گیا پلوں کو درست کرلیا علی الخصوص اس بل کواز سرنوقعیر کرا لیا جہاں پر کہ نصیرا میر البحر ڈوب گیا تھا۔ مزید برآں بل کے آتے دونوں کناروں پر پھروں کے بوے بوے وحس باعم ہا دیئے تاکہ کشتیوں کی آمد ورفت نہ ہو سکے۔

نہرائی تصیب کا معرکہ مونق نے صحت یابی کے بعد حملے کا تھم صادر فرمایا جنگی کشتیوں کے بیڑ ہ کو دوصوں پر مقتم کر کے ایک کو نہرائی تصیب کے شرقی جانب اور دوسرے کوغربی جانب سے بڑھنے کا اشارہ کیا ان دونوں حصوں کے ساتھ مزدوروں نجاروں اور نفاطوں کی ایک ایک جماعت تھی ایک کشتی پر کھاس پیوس اور نے دغیرہ بارکرا کرروانہ کیا تھا۔غرض

بل کے جلانے اور دہسوں کے تو ڑنے کا سامان کثرت سے فراہم کر کے دس شوال ۱۲۹ جے کو عام حملہ کر دیا ہے گامہ کارزار گرم كرنے كوچاروں طرف اپن فوج كو پھيلاديا الكلائے بن حبيت 'ابن ابان اور ابن جامع بل كو بچانے كو بزھے تھمسان كى لا ان ہونے تھی دونوں طرف سے سینکڑوں آ دمی غرق اور ہزاروں قل ہوئے۔عشاء کے وقت تک برے زور شورے لڑائی جاری رى بالآخرعساكراسلاميكون نعيب بوئى حردورول نے وبسول كوتو ركز نهر من بهاديا نقاطول نے روغن تفطى پكاريال خالی کرنا شروع کردی نجاروں نے پیچے کر بل کے پرز و پرز وکوایک دوسرے سے علیحد و کردیا اور گھاس پھوس اور نے کوڑال كرروغن نفط كوچير كرآ گ لكادى \_ نبركاد باند ماف اوركشاده كرديا كياكشتيول كى آمدور دنت سبولت اورآسانى \_ بونے گئی۔ زنگیوں کا ایک گردہ کثیر اس معرکہ میں مارا گیا۔ پچھلوگوں نے امان کی درخواست کی مؤفق نے ان کوایے سابیامن و عاطفت بمن جكه دي\_

مؤفّق کی نہرانی کے شرقی جانب پیش قدمی: خبیت ایناورای ہراہیوں کے مکانات جل جانے کے بعد نہر الی نصیب کے شرقی جانب چلا آیا تجارت پیشداور بازاری اس طرف اٹھ آئے ضعف اور مجبوری کے آثار بیدا ہو گئے رسد غلہ وغیرہ کی آمدتو بالکل بند ہو گئ تھی شہر میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا تھا وہ بھی تمام ہو گیا گرانی اور گرستگی کی بینو بت بہنچی کہ پہلے تو ز بھیوں نے تھوڑوں اور گدھوں کو کھایا بعد از ال جب اس نے بھی کفایت نہ کی تو آ دمیوں نے آ دمیوں کو کھانا شروع کر دیا محرضیت کا دم تم وی رہا اور مؤتن جانب شرق کے منہدم کرنے میں ای سرگری سے مصروف رہا جیا کہ جانب غربی کے تو ڑئے مل مشغول تھا ای سمت میں ہمدائی کا مکان تھا بینہا ہت معنبوط ومعظم بنا ہوا تھا یوے بوے دہس اور او کچی او کچی چوڑی چوڑی دیواری جاروں طرف محافظت کی غرض ہے بنی ہوئی تھیں جا بجا جبیقیں نصب تھیں آلات حصار شکنی بھی کثر ت ہے دیکھے ہوئے تنے اسلامی فوجیس اس کے قریب بھنچ کردک گئی مؤفق نے للکارامگر بلندی کی دجہ سے چڑھ نہ عیس سیر میاں لکا میں چرمجی کامیابی ندہوئی تب کمندڈ ال کرضیت کے چرمروں کو کمینجاان کا گرنا تھا کہ ذکیوں کالشکر بھاگ کھڑا ہوا نفاطوں نے روکن نفط کی بزاروں پکیاریاں خانی کردیں۔سارا مکان ایک لیحدیس جل کرخاک وشیاہ ہوگیا عسا کراسلامیہ نے داخل موكر جو يكف يايالوث ليا قرب وجوارك مكانات من آك لكادى\_

<u> ضبیت کے ہمراہیوں کوامان: ضبیت کے خاص خاص مصاحبین امان کے خواست کارہوئے مؤفق نے نہایت خوشی ہے</u> ان کوامان دی انعامات دیئے صلے دیئے۔ان لوگوں نے ایک بہت بڑے باز ارکا پہۃ بتادیا جو پہلے میں کے قریب بہار کے نام ے آباد تھا۔ اس بازار میں بڑے بڑے تا جراور ساہو کارر ہتے تھے ذکھیوں کواس سے بہت مدد ملتی تھی۔ مؤفق نے اس پرحملہ کر ویا اور جلادیے کے قصدے نفاطوں کو لے کر قبل وغارت کرتا ہوا بر حاز تکیوں نے ہی تو ژکر مقابلہ کیا۔مؤفق کے لشکریوں نے آ مك لكاوى تمام دن جنك اورآتش زنى كابازار كرم رباشام كوخبيت اليخ كشكر كاه بمن لوث آيا تجار اورسا بهوكار موقع ياكر بالأسة شمر من الله محة \_

قلعه یر قبضیر :اس واقعہ کے بعد ضبیت نے مختارہ کی جانب شرقی میں بھی خند قیس کھدوا ئیں اور دیدموں کا باندھنا شروع کر ویا جیسا کہ شمری جانب فرنی میں تفاظت کے خیال سے خند قیس کمدوا کمیں اور دمدے بند حوائے تنے اس کے اہل وعیال غربی

جانب ہے شرق جانب ہے آئے باتی رہاں کے ہمرای وہ نہر فربی ی برمقیم رہے۔ موقق نے ان طالات ہے مطالع ہوکر فربی جانب ہو تا ہوں ہوئی ہوئی۔ ہزار ہا آدی دونوں فریق کے مارے گئے۔ بالآ فرمو فق نے قارہ کے شہر پناہ کو نہر فربی جانب پر تملہ کیا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ ہزار ہا آدی دونوں فریق کا می سید سالاروں کا جمکھوا تھا ایک چھونے سے قلعہ میں حفاظت کا سامان کے ہوئے بناہ گزیں تھے موقع جنگ پرجس وقت مؤفق کا لشکر معروف جدال و قال رہتا اس وقت لوگ دا کی با کس بن باکس کے تو اس قلعہ کے سرکر نے کے دا کس با کس با کس سے نکل کر تملہ آور ہوتے تھے اس سے مؤفق کو خت تقصان اٹھا تا پڑتا تھا مؤفق نے اس قلعہ کے سرکر نے کے قصد سے سردار ان لشکر کو جمع کیا اور دریا اور خشکی کے داستہ سے ایک عام جملہ کا تھم دیا۔ خبیت نے قلعہ کی تفاظت اور مؤفق کے تھا کہ حملہ کے بھا گرکا میا بی نصیب نہ ہوئی خائب وخاسر مجبور آمو فق کے تھا کہ کے داستہ سے ایک عام جملہ کا تقار مجبور آمو فق کے تھا کہ کے داستہ سے بھا گرکا میا بی نصیب نہ ہوئی خائب وخاسر مجبور آمو فق کے تھا کہ وہ کشر کے تھا گرکا وہ کشر کھیت رہا۔ قلعہ کے مفتوح ہونے پرعور توں اور لاکوں کے جم غیر نے قلعہ کی معیب سے کہ بھا گرکا وہ میں واپس آیا۔

اس بل سے جل جانے کے بعد ادھر خیت نے دوسر سے بل کی حفاظت پر نامی نامی سے سالاروں کو متعین کیا ادھر مو فق نے اس بل کے جلانے کے اراد سے اپنے ہونہار بینے ابوالعباس کو برو منے کا تھم دیا مشہور مشہور مشہور نیرو آزماؤں کی ایک فوج مرتب کی گئے۔ برٹ سور ماؤں کو اس کی افسری دی گئے۔ بل تو ڑنے کے آلات کرم تیل کی پچکاریاں کار پیروں اور مرد در دوروں کی بہت بری جماعت اس فوج کے ہمراہ تھی۔ دونوں فوجیس رودرر دہوتے بی بھر گئیس غربی جانب میں ابو العباس کے مقابلہ برانکلائے اور ابن جامع تھا اور شرقی جانب میں اسد (بیمؤفق کا آزاد غلام تھا) کے مقابلہ برخورت اور مسلمی لار ہاتھا۔ تین بہرکامل لاائی ہوتی ربی آخر الامرائکلائے اور ابن جامع کو شکست ہوئی فتح مندگروہ نے بل بر بھی کر مسلمی لار ہاتھا۔ تین بہرکامل لاائی ہوتی ربی آخر الامرائکلائے اور ابن جامع کو شکست ہوئی فتح مندگروہ نے بل بر بھی کر اس کے مقابلہ برائکلائے اور ابن جامع کو شکست ہوئی فتح مندگروہ نے بل بر بھی کو کی ہے۔ بات بی بات میں آگے کے شعلے آسان سے ہا تیں کرنے گئے۔ یائے رفتن نہ جانے ما تعن کا معتمون ہوگیا۔

الکلائے اور این جامع مع اپنے ہمرا ہوں کے نہر میں کود پڑا اور مجبور آایک گروہ کیرڈ وب کرمر گیا گرید ونوں ہزار خرائی و دفت نے گئے بل کے جلنے کی حالت میں جوشطے حرارت فاعلی کی وجہ ہے آسان ہے با تمیں کرنے کو بلند ہور ہے تھے اور پر ابتراء کیف ارضیہ کے بل جانے ہے اپنے مرکز تعلق کی طرف گرر ہے تھے انہوں نے ان مکانات باغات اور بازاروں میں آتن ذفی شروع کر دی جو کنارے نہر پر تھے موفق کا انشکر دونوں جانب پھیل رہا تھا۔ ضیب کے اس مکان کولوٹ لیا جس میں کی سراکے جلنے کے بعد آتھ ہمرا تھا عور توں اور لڑکوں کوقید ہے رہا کیا اور ذکیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جو نہر ابی نصیب میں لنگر دن تھی دجلہ کی جانب نکالا جو ن بی دہا نہ ہر سے تعلی اپنے لئے کہ اور ذکیوں کی ہرتم کی کشتیوں کو جو نہر ابی نصیب میں لنگر دن تھی دولت لینے کا تھم دیا۔ انکلا نے بن ضبیت نے بھی ابان مور سید سالار حاصل کر لی۔ ضبیت کو معلوم ہوا تو بخت نا راض ہوا بعد اس کے سلیمان بن موی شعر انی (یہ ذکیوں کا بہت بڑا نا مور سید سالار حاصل کر لی۔ ضبیت کا دولت کے دولت کی ابان کا خواست گار ہوا تھوڑی دیر تو قف کر کے اس کو بھی ابان دے دی گئی۔

سلیمان بن موئی کے آنے کے وقت بجب واقعہ پیش آیا زنگیوں کواس کے نکلنے سے اشتعال پیدا ہوا جمع ہوکرلانے کے سلیمان کی طرح سے اُن سے اپنا پیچا چیزا کرموفق کی خدمت بیس آکر حاضر ہوگیا موفق نے نہایت احرام سے اس کو تغیر الیار سے اس کے بعد بی شمل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرا نا مور سید سالار بھی اہان حاصل کر کے موفق کے بعد بی شمل بن سالم زنگیوں کا ایک دوسرا نا مور سید سالار بھی اہان حاصل کر کے موفق کے لئے میں اور اس کے اور اکسین دولت کو ان لوگوں کے اہان حاصل کرنے سے خت صد مہ ہوا گرچار ، کار می کیا تعاشم کی سے اس کے جلے آئے سے خبیت کو زیادہ نقصان اس دجہ سے اٹھا نا پڑا کہ بیا کم موفق کے لئکر پر شب خون مارنا تھا جس سے اس کو بے حد نقصان پہنچا کرتا تھا۔

م قرقی جانب مو قل کا قیصد انہیں لا ایموں جی ایک دور موقی نے دربار عام کیا مردار ان افکر اراکین دولت ارباب شوری اوروہ تا می تا می سیسمالا رہی حسب ہداری حاضر ہوئے جو فریق خالف ہے علیحہ وہ ہو کر ہو تن کے مارے عاطفت میں آ کر بناہ گزیں ہوئے تھے موقی نے جمہ وفعت کے بعد پناہ گزیں ہی سالا ران افکر خالف ہے خاطب ہو کر کہا '' میرے عزیز و دلا ورو ! تم لوگ جی معین بھی گرفتار تھاس ہو اللہ تعالی نے تم کو ہماری کوشٹوں کے ذریعہ ہے نجات دی اس کا شکر یہ یہ کہ بختا اور ایم تم کے حالات ہے بخوبی یہ کہ بختا ہو کی جانب شرقی پر قبعت کرنے میں جان تو از کر کوشش کروتم لوگ اس کی راہوں اور ہرتم کے حالات ہے بخوبی آ گاہ ہو میں نے جو پھے تمہارے میا تھے کیا وہ محض اللہ تعالی کی خوشنو دی کے خیال ہے کیا اب تم لوگ بھی اپنے محسن کے مدلہ میں خالفت اس مہم کو مرکز و میں علاوہ رہین منت ہونے کے تم لوگ وہ فول کو خاطر خواہ انعا م دوں گا' بناہ گزیں ہے مدلا دوں نے یک زبان ہو کر مرض کی' خداو تدفعت! ہم لوگ دولیت عبار ہے لئے اپنا خون بہانے کو تیار ہیں مگر گزارش سے کہ ہم لوگ کی خصوص ست کی طرف متعین فرمائے جا کمیں تا کہ ہماری جان شاری اور دشمان دولت کے مقابلہ کرنے کی تھیت آپ ملاحظ فرمائیں ۔ بات معقول تی موقی فی نے منظور فرمائی ای وقت د جلہ کے تمام کھاٹوں پر مشتی کی فرا ہمی کا گشتی میں جار میں جار دولت کے مقابلہ کرنے کی فرمائی جو ریا چاروں طرف سے کشتیوں کی آئے مروح وہ ہوگئی دوئی ایک دوز میں بے تار کشتیاں ہوتم کی موجود ہو گئیں جن بر کر جار اردار کے طار کہ از مراح ہوگئی دوئی ایک دوز میں بے تار کشتیاں ہوتم کی موجود ہو گئیں جن بر

مؤفّق نے اپنے ہونہار بیٹے ابوالعہاں کومختارہ کے شرقی جانب ہے دریا کے راستہ حملہ کرنے کا اشارہ کیا اور یہ ہاہت کردی کدا گرخیں سے کیل مراجلانے پرقادر نہ ہوسکتا تو مہلمی کے مکان پرآ کرجمع ہونا! بوالعہاس کے ہمراہ ڈیڑھ سوجنگی

مؤفق نے ضبیت کے مکان پر تملہ کیا ضبیت نے اپنے ہمراہیوں کولاکا دا جاروں طرف ہے جمر مث با ندھ کرٹوٹ پڑے گرفور امنہ کی کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس کو حریف مقابل کے تصرف ہے بچانے کو آئے تھے اس کو بجوری اپنے مقابل حریف کے دوالہ کر گئے ۔ فتح مندگروہ نے فرش اسباب سامان آرائش غرض اور جو بچھ پایا لوٹ لیا بیس نغر عور تیس اور کا رکٹ کرفرار کر گئے ۔ فیج سندگر مہلی کے مکان میں جا چھپا شاہی لشکر نے تعاقب کیا خوجت نے وہاں بھی بناہ کی صورت ندد یکھی تو نکل بھاگا ۔ مہلی کا مکان بھی لوٹ لیا گیا اس اثناء میں شام ہوگی لشکر مال غنیم یہ فراہم کر کے کشتیوں پر باد کرنے میں مصورت ندد یکھی تو نکل بھاگا ۔ مہلی کا مکان بھی لوٹ لیا گیا اس اثناء میں شام ہوگی لشکر مال غنیم یہ فراہم کر کے کشتیوں پر باد کرنے میں مصورت ندد یکھی تو نکل بھاگا ۔ مرفق نے معد کر نے میں مصورت نظر کے مظفر ومصنور مو فتی ہی کی جانب مراجعت کی ۔

اس واقعہ کے بعدلولوء ابن طولون کے غلام کی عرضی آئی جس میں حاضری کی اجازت طلب کی تھی۔ مؤفق نے مصلحة لولوء کے آنے تک لڑائی موقوف کردی۔

بند نہر الی تصیب پر قبضہ سامرم مسامے کولولوا کے عظیم الثان لٹکر کے ساتھ مؤفق یہ بین وارد ہوا۔ مؤفق نے حسب مدارج اس کے لٹکریوں کوانعا مات اور صلے مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کی تیاری کا علم دیا۔

چونکہ ضیت نے زمانہ بقضہ ہرائی حصیب میں پلوں کور واکرا کی جدید باندہ دہانہ ہر ردونوں طرف سے ایسا ہند حوالیا تھا جس سے پانی کی روانی میں کی آگئی کشیوں کی آمد ورفت بند ہوگی اورا گرا تفاق سے کوئی کشی وہاں تک پڑتی بھی جاتی تو اس کی واپسی دشوار تھی موفق کی آئندہ کامیا بی اس باندھ کے تو ڑنے پر موقوف تھی ایک مدت سے موفق اس کے تو ڑنے کی کوشش کررہا تھا اور ضیب اس کی مدافعت میں سرگرم تھا۔ لولوء کے آنے پر موفق نے اس مہم پر لولوء کو تتعین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء کے آنے پر موفق نے اس مہم پر لولوء کو تتعین فرمایا۔ چنا نچہ لولوء نے نہایت مروائی سے تھا کیا ایک ہفتہ تک روزانہ لڑائی ہوتی رہی بین کروں مکانات جو کنارہ پر بنہ ہوئے تے جلا دیئے۔ ہزارہا آدی خاک وخون میں ملائے گئے ۔ خربی جانب میں تھوڑی ہی زمین باتی رہ گئی جس پر بنوزموفق کا قبضہ نہیں ہوا تھا اوروہ بال پر چند مکانات اور باغات تھے جس کی تفاظت پر زنگیوں کا ایک گروہ ما مور تھا ابوالعباس نے اس ست پر حملہ کردیا۔ خالفین میں سے سوائے معدود سے چند کے کوئی جاں بر نہ ہوا۔ اس کے بعد لولوء نے بند پر بھی قبضہ کرلیا اوراس کو کھدواڈ الا۔

# Marfat.com

شبل بن سالم كاحمله خبية طيش مين آكرخود مقابله برآيا ورابوالعباس موقع بإكرمهلب كي مكان كي للرف برها بناه

گزینوں کی فوج شبل بن سالم کی رکاب میں تھی شبل بن سالم نے ان میں سے ایک بھڑی کوعلیجد وکر کے ایک کوشد میں چھیا کر

یہ ہدایت کردی کہ جم وقت تم لوگ قرنا کی آ واز سنتا جب عی اپنے سیاہ پھریرہ کو جوکر مانی کے مکان پر نصب ہے جنبش دول اس وقت ہے جنبش دول اس وقت ہے تالی حلکہ کر دیتا۔ ذکیوں کو اس کی خبر نہتی۔ ابوالعباس کے مقابلہ پر جی تو زکراؤر ہے تے ختلی اور دریا بھی ہنگامہ کارزارگرم تھا۔ دفعۃ ضمل بن سالم نے زکیوں کے حقب علی کارزارگرم تھا۔ دفعۃ ضمل بن سالم نے زکیوں کے حقب علی کارزارگرم تھا۔ دفعۃ ضمل بن سالم نے زکیوں کے حقب علی کارزارگرم تھا۔ دفعۃ ضمل بن سالم کے زکیوں کا حکم موجمیا۔ زکیوں کا لفکر بے قابو ہوکر بھاگ کو ابدوا بزار ہا میدان جنگ بناہ گزیوں سے بھر کیا جنگ کا بازار پہلے سے زیادہ کرم ہو کمیا۔ زکیوں کا لفکر بے قابو ہوکر بھاگ کو ابدوا بزار ہا مارے کے اور بے تارڈ دب کر دریا تی جس مرکئے ہے داقعہ ستائیس محرم میں ہو ہوم دوشنہ کا ہے۔

شہر رہے قبضہ ایک موال کے اور این اور ہائی نعیب ہوئی فیل اور این ابان مدا ہے بھائی کی اولاد کے گرفتار کرلیا گیا۔ فیب مدا ہے بیٹے اٹکلائے اور این جامع وغیرہ سہ سالا روں کے نہر سفیانی کی طرف بھاگ گیا جس کو بوقت فراد ابنا جاو ماروا بنا رکھا تھا۔ مو فق نے در یا کے راستہ تعاقب کیا اور لولو نے فشکی کا راستہ لیا۔ نہر کے کنار بے بر فیب سے ملاقات ہوگئی۔ فیب نہ تا ہا کہ دو چار گھوڑ وں کو مارکر دہا نہر میں ڈال ویا اور اس کی موجود کر کے فیب سے جا جر ایوں سے دو چار ہاتھ لاکر کی مر بھاگا۔ لولو نے تعاقب کیا۔ اور اس بر سے مع این ہم ایوں کے جود کر کے فیب سے جا جر ارضیت دو چار ہاتھ لاکر کی مر بھاگا۔ لولو نے تعاقب کیا۔ فیب کیا ہم اور سے مرحت فیب کم این موجود کی ایک بھاڑی برج تھ گیا جواس کے قرب میں تھی۔ جو فکہ شام کا وقت آگیا تھا اور داستہ معلوم نہ تعالولوء نے مع این جرابیوں کے مراجعت کی مو فق نے لولوء اور اس کے لئکر یوں کو انعام اور صلے مرحت داستہ معلوم نہ تعالولوء نے معالی کے دو ایک ایداد میں اس اور این کے موجود کی ایداد میں اس اور این کے موجود کی کہ م نے لولو کی ایداد میں اس فیال سے کو تات کی کہ دو والی آ دہا ہے۔ اس مرجد ہماری خطا معان کی جائے۔ آئدہ ہے ایکی غلط نبی نہ ہونے پائے گیا۔ ان شاء اللہ تعالی خلائی ۔

پٹاہ گریں زنگیول کی مرفروشی: اس واقعہ کے دومرے دن مؤفق نے اپ مرداران الکرکوجع کر کے خدید کے نفاقب کی ترغیب دی سب نے یک زبان ہو کرع ض کیا ہم لوگ دولت عباسہ کے لئے اپنا خون بہانے سے در لیخ نہ کریں گے اورانٹا واللہ تعلقی اس حملہ میں ہم اس کو بغیر گرفتار کے ہوئے زندہ واپس نہ آئیں محمناسب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جور کر جانئے واللہ اللہ تعدید کریں۔ جانے کے جعد کشتیاں ہٹادی جائیں تا کہ حریف مقابل کے مقابلہ سے تی چرا کرہم لوگ اس طرف آنے کا قصد نہ کریں۔ مؤفق نے زخھوں کی اس مستعدی اور آ مادگی پرشکر بیادا کیا۔ جلسہ برخاست ہو کیا۔ سرداران الشکرا بے اپ خیموں میں آئے مؤفق فوج کی آرائٹی اور تملم کی تیاری میں معروف ہوا۔

ضبیت زنگی کا آل : ۳ مغر ۱۳۰۰ کو جعد کا دن تھا تملہ کے لئے نظری روائی کا تھم دیا اور عبور کرنے کے بعد کشتیوں کو ہٹا۔
دیا۔عسا کر اسلامی نہایت تیزی ہے مسافت طے کر کے خبیت کے سر پر جا پنچے گمسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔خبیت کا مینہ اسلای فوج کے میسرہ ہے قالم بھا کو خبیت نے ان کے سنجا لئے اور رو کئے پر چند دستہ فوج کو اپنے میسرہ ہے وانہ کیا موقع نے ان کے سنجا لئے اور رو کئے پر چند دستہ فوج کو اپنے میسرہ پر یا خار کر دی خبیت نے قلب انگرکواس کی ممک پر متوجہ کیا گراس کمک کے موقع نے اس امر کا احساس کر کے خبیت کے میسرہ پر یا خار کر دی خبیت نے قلب انگرکواس کی ممک پر متوجہ کیا گراس کمک کے بہتے ہے جن شر میسرہ میں بھکد ڈشروع ہوگئی آئیں کے ساتھ بیا اوری فوج ہمی بھاگ کھڑی ہوئی چاروں طرف نے آل اور گیرو دار کا ہنگامہ بر یا ہوگیا۔خبیت کے ساتھ معدود سے چھر آ دمی میدان کارزار میں اڑے، ہے۔ از اس جملہ میں قا

سیب کا بینا انکلائے اور ابنِ جا مع جیسا نا مورسہ سالار میدان جنگ سے بھاگ نکلاعسا کر اسلامیہ کے ایک گروہ نے ابو
العباس کے علم سے ان کا تعاقب کیا ای اثناء میں ابراہیم بن جعفر بھرانی زنگیوں کا بہت بڑا نا مورسپ سالار گرفآر کرلیا گیا ابو
العباس نے مشکیس بندھوا کر ایک شتی میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بقیہ زنگیوں نے جمع ہو کر خبیت کے ابھار نے سے عسا کر
اسلامیہ پر پھر تملہ کیا۔ یہ تملہ نہا بت پُر جوش اور صد سے زیادہ خطر ناک تھا عسا کر اسلامیہ کو اس تملہ میں پیچے بنتا پڑائیکن پھر
سنجال کر ایسا پُر زور حملہ کیا کہ زنگیوں کے چھے جھوٹ گے ابتری کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگ کمڑے ہوئے۔ موفق نے
ضیب کا تعاقب کیا انہائے نہر ابی تصیب تک بڑھتا چلا گیا ہوفت مراجعت جب کہ خبیت کے ملئے سے نا امید ہوکر آ ہتہ آ ہتہ
چلا آ رہا تھا لولو کے ہمرا ہیوں میں سے کی ایک کا غلام مل گیا جس کے ہاتھ میں خبیت کا سرتھا۔ موفق نے ای وقت بجدہ شکراوا
کیا اور مظفر ومنصورا ہے لئکرگاہ میں لوٹ آیا۔

ا نکلائے اور مہلمی کی گرفتاری : انکلائے اور مہلی و نیاری کی طرف ہماگ گیا تھا۔ موفق نے بیٹیر پاکرا کی وستہ فوج کو
ان دونوں سیاہ بختوں کی گرفتاری پر تنعین کیا چنا نچا انکلائے اور مہلی معہ پانٹی بڑارز نگیوں کے گرفتار ہوا تھا مہلمی اور انکلائے کی
مشکیس با ندھ دی گئیں۔ ورمونہ زگی اس واقعہ سے پیشتر خبیت کے اشارہ سے دشوارگز ار پیاڑیوں اور جنگل میں چلا گیا تھا ون
د ہاڑے اوٹ لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تجابت بیشہ اور مسافروں کو اس سے تخت زحمت تھی لیکن اس کو جب خبیت
کے مارے جانے کی خبر لگی بد حواس می چھاگئی بچھ بن نہ پڑا موفق کی خدمت میں امان کی ورخواست کی۔ موفق نے نے نہا ہے
فراخ حوصلگی سے امان دے دی۔ ورمونہ نے امان حاصل کرنے کے بعد منصوبہ مال واسباب کو ان کے ماکوں کے پاس بھیج
دیا اور نہا یت نیک نیتی سے موفق کی خدمت میں رہنے لگا۔

اعلان امن موفق نے اس مہم کوسر کر کے بلادِ اسلامیہ میں زنگیوں کی واپسی اورامان وینے کا گشتی فرمان روانہ کیا اورخود ، چند دنوں تک امن وامان قائم کرنے اورانظام کے حیال ہے موفق یہ میں مقیم رہا بھرہ ایلہ اورکور د جلہ کی حکومت محمد بن جماو کو عنایت کی اور اپنے بیٹے ابو العباس کو بغداد کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ ابو العباس نصف جمادی الثانی میں ہے کو وافل بغداد ہوا۔ اہلِ بغداد نے بڑی خوشی منائی ساراشہر چراعاں کیا گیا۔

، زنگیوں کے سردار نے آخر رمضان ۱<mark>۵۵ ہے میں خروج کیا تھا اور اپی حکومت کے چودہ برس جار مہینے بعد اقراب مغر</mark> ۱<u>۷۲ ہے</u> میں مارا گیا۔ اسحاق بن كنداج كي سرگرمياب

جی وقت احمہ بن موی بن بغا کو جزیرہ کی گورزی وی گی اورای نے اپی طرف ہے موی بن اتامش کو دیار رہید پرستین کیا اساق بن کندان کو تخت برہی پیدا ہوئی اس کے لئکرے علیدہ ہوکرایک جداگاندگر دہ قائم کرلیا اور موقع پاکرا کرادیقو بید بر حملہ کر دیا ان کے مال واسباب کولوٹ کرائن ساور خارجی ہے جا بجڑ ااور اس کو تہ بھے کر کے موسل کی جانب چلا آیا اہل موسل نے ڈرکر کچوزر نقد اور مال پر مصالحت کر لی ان ونوں موسل کی حکومت پر علی بن داؤ و تھا بنوز اس کی وصولی کی نو بت نئیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دکھا بنوز اس کی وصولی کی نو بت نئیں آئی تھی کہ علی بن داؤ دکواس کی خررگ گئی ابن کندان کی موال ہے تارب کندان جر ان بن تھر ون تغلبی اور اساق بن کر ایک جمیعت ہوگئی۔ ابن کندان تین بڑار نوج سے مقابلہ پر آیا لا انکی ہوئی۔ ابن کندان بن خطاب تعلی عدوی بھی آ ملی بدوگی ۔ ابن کندان اور علی بن کندان ہے جوڑ تو ٹر لگا کرعلی بن داؤ د کے ہمراہیوں ہے سازش کر لی جس ہائی کندان اور علی بن داؤ د سے ہمائی گیا۔ استاق بن عمر نے تعلیمین علی جا کر دم لیا۔ چونکہ ابن کندان اس کے تعاقب میں تھا استیمین حلی ہوئی۔ چنگ آیا عز ت واحر ام سے تھر ایا۔ دو جا رروز بعد حیث کو اموں موسل کی موثل و دواس موسل اور کی بن زرارہ عامل اردن جب اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو الداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ والی آلداور ابوالعزموی بن زرارہ عامل اردن جب اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو الداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ والی آلداور ابوالعزموی بن زرارہ عامل اردن حالے امانت والداد پر آلدہ دیرآل مادہ تیار ہوگیا۔

این کندان کے مسئد گور فرکی: اس اٹاء میں درباہ خلافت سے اسحاق بن کندان کے نام سند گورزی موسل آ پیٹی۔ ابن کندان نے نے موسل کا رق کیا ۔ بینی بن شخ ادر موئی بن زرارہ نے ایک لا کھو بنار نذر کے ادر بدرخواست کی کہ اسحاق بن عمر وغیرہ کوان کی حکومتوں پر بحال رہنے دہیں ہے۔ ابنی کندان نے اس کو مظور شد کیا تب یہ سب اس سے جنگ کرنے پہل گئے۔ ابن کندان نے نیخ پر پا کرمعلی اس دخواست کو منظور کرلیا۔ باہم مصالحت ہوئی مگر یہ مصالحت عارضی تھی۔ چنانچ پھر سے ہاتھ میں ان فی کو اس نے ابنی کندان سے معرک آرائی کی اسحاق بن ابو بعیلی بن شخ اور ابوالعز بن حمدان بن حمدون وغیرہ نے رابعہ مصالحت کی بات گئی گئی استان کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ جا کہ بڑے زور وشور سے مقابلہ کیا مگر ابن کندان سے معدولا ایکاں ہو کی۔ خطب میں اور معرفی آرائی کی اسماور کے ساتھ جا کہ بڑے ذور وشور سے مقابلہ کیا مگر ابن کندان سے معدولا ایکاں ہو کی۔ خطب میں موصل میں خوارج کی لڑا ایکاں : مساور خارجی بالا بھے کہا ہے مصاور کے اپنا امیر بنانا چا ہا مگر اس نے منظور نہ کیا۔ تب ان موصل میں خوارج کی لڑا ایکاں: مساور خارجی کہا اس کے معرف او جاؤ کیونکہ ساور نے بیا میں بنا جا ہا مگر اس نے منظور نہ کیا۔ تب ان لوگوں نے بہتر ہے کہا ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر کی اس برخو بی بن خوارد نے بی سے بہتر ہے کہا ہو کہا کہ بہتر ہے کہ ایوب بن حیان کی تھی بہتر کے کہاں دور ان بی عبدان کی تھی بہتر کے کہاں کہی بہتر کہا ہوا ہوگی سے بہوگوں نے جس کی بیعت کر بیا اور ایک انگر جرار کے کڑے ہا ہی ساور کے بیان کر رکھا ہاں لوگوں نے جواب دیا ' بیا ہی بی جائے کی بیا اور ایک انگر جرار کے کڑے ہا ہی میاں ہو بی بی میاں ہوئی ۔ تو ان لوگوں نے بیادوں کی مقد کی ہوگوں کی دیوب کی بیاتی بی جرائی بھی ایوب بن حیان مارائی بھی بیرائی بھی ہوگوں کی دیوب کی بیات کی بیات کی بیاتی بیا می ایوب بن حیان کی اور کی اس مقدر کی ہوتا کی بیت کی لوگوں کی دیوبات زیاہ ہوئی ۔ تورٹ کی ایوب بن حیات زیادہ ہوئی ۔ تورٹ کی بیت کی لوگوں کی دیوبات زیادہ ہوئی ۔ تورٹ کی بیت کی لوگوں کی دیوبات زیادہ بیک کے اس کے مقاب کی بیان کی اس کی بیت کی لوگوں کی دیوبات زیادہ بیک کے تورٹ کی بیانا میا گیا ہوئی اس کی دیوبات کی بیانا کی دیوبات کی بیانا کہا کہا ہوئی ۔ تورٹ کی دیوبات کی بیانا کی کو بیات کی بیانا کی بیانا کی بیانا کی کھور کی بیانا کو کورٹ کی اس کی کورٹ کی کی کورٹ

ان واقعات کے بعد ۱ بے جھے میں ہارون سے بنوشیبان جنگ کرنے کوآئے۔ ہارون نے حمدان بن حمدون سے مدد طلب کی چنانجہ حمدان خود ہارون کی ممک پرآیا۔ نہر خازن پر بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بالآخر ہارون کا پترول بھاگ کھڑا ہوااس کی جنانجہ حمدان خود ہارون کا پترول بھاگ کھڑا ہوااس کی شکست سے خود ہارون بھی شکست کھا کر بھاگا اور حدیثہ میں پہنچ کرمعہا ہے ہمرا بیوں کے قیام کردیا۔

عالات راقع بن ہر شمہ جس وقت ۱۲ ہے ہی جُتائی بارا گیا جیسا کہ ہم او پر کھے آئے ہیں اس وقت اس کے ہمراہیوں نے جی ہوکررافع بن ہر شمہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو تھر بن طاہر کا ایک سید سالا رقعا اور پھر جب بیقوب مفاد نے نیٹا پور پر قبضہ حاصل کر کے بنو طاہر کو حکومت کی کری ہے اتار دیا رافع بن ہر شمہ ایک چیلا پر زو تھا۔ بیقوب مفاد سے مراہم پیدا کر کے مصاحب بن گیا کچھ عرصہ بعد بیقو ب نے جستان کی طرف معراجعت کی تو رافع بھی اس کے ہمراہ جستان چلا آیا گر یہاں پہنے کر اُسکی خدمت سے علیحد وہ وکر اپنی قیام گاہ تا ہیں مضافات باذخیس میں آٹھ ہوا تا آ ککہ جُستانی نے رافع کو طلب کر کے اپنے لئکر کی سید سالاری عزایت کی پھر جب جُستانی مارا گیا تو مقام ہرات میں لئکریوں نے شفق ہوکر اسکوا پناا میر بنایا۔ کر کے اپنے لئکر کی سید سالاری عزایت کی پھر جب جُستانی مارا گیا تو مقام ہرات میں لئکریوں نے شفق ہوکر اسکوا پناا میر بنایا۔ نیشٹا پور کا محاصرہ درافع نے حکومت کی کری پر مشمکن ہوتے ہی نیٹا پور پر چڑ حائی کر دی۔ ابوطلو نے مجبور ہوکر جربان سے خیشا پور چوڑ کرم وکاراستہ اختیار کیا اور دافع نے نیٹٹا پور میں داخل ہوگر قبضہ کرلیا۔ (پر واقعہ ۱۲ مربا کیا ہے)

ے مدد کا خواست گار ہواا ساعیل نے ایک فشکر جرار ہے ان کی مدد کی۔ چٹانچہ ابوطلحہ نے مرو میں پہنچ کرمحر بن مہل (عمر و بن لیٹ کے عامل ) کونکال باہر کیا اور دوبار ہمجہ بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھا بیوا قعہ ماہ شعبان ایج بھے کا ہے۔

ظیفہ معتمد اور موفق کی نا انصافی : چونکہ بوجوہ موفق کو این طولون ہے منافرت اور شکر رنجی پیدا ہو گئی تھی اس دجہ ہے موفق نے این طولون کی معزولی کے مناولی کی معزولی کے حنیال ہے مولی بن بغا کو بسرافسری ایک عظیم الثان لشکر کے ۲۲۲ھے میں ابن طولون کی طرف روانہ کیا تھا۔ دس مہینے تک بیل شکر رقہ میں تغیم اربا۔ بالا خرافشکریوں کے باہمی اختلاف ویخالفت کی دجہ ہے موئی بن بغا ہے نیل دمرام واپس آیا۔

ظیفہ معتدنام کا ظیفہ تھا تمال کا رووبدل الک کالظم ونسق سرداران الشکری تقررتنزلی غرض حکومت وسلطنت کی زمام موفق ( ظیفہ معتد کے بھائی ) کے قبضہ جس تھی۔ وجہ بیتھی کہ موفق جس کفایت شعاری معاملہ بنی سرچشی اور دانائی کا بادہ قدرت نے کوٹ کوٹ کر بحرا ہوا تھا اور ظیفہ معتدکوموفق کا اس قدرصا حب قابوہونا نا گوارگزرتا تھا خفیہ طور ہے احمد بن طولون کو اس امرکی شکایت لکھ بیجی۔ احمد بن طولون نے تحریک کی کہ آپ میرے پاس معرجی ہے تھی آپ کی اعانت و مدد کروں گا خلیفہ معتداس امر پر تیار ہوگیا ابن طولون نے ظیفہ کے استقبال کی غرض ہے ایک لشکر رقبہ میں بھیج دیا۔ موفق ان کروں گا خلیفہ معتداس امر پر تیار ہوگیا ابن طولون نے خلیفہ کے استقبال کی غرصا ضری کو نئیمت خیال کر کے شکار کے بہانہ دنوں دنوں ذکیوں سے معروف جدال دقال تھا ظیفہ معتددر بارخلافت سے بھے دمھردوانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچا ان دنوں موصل سے معدا ہے چھ سیدسالا دوں کے 17 جدید میں دارالخلافت سے بھے دمھردوانہ ہوگیا۔ موصل کے قریب پہنچا ان دنوں موصل

ابن كنداج نے أس كومعدان لوگوں كے جوأس كے ہمراہ تھے۔ بجمر واكراہ سامراكى جانب واليس كرديا۔
انہى وجو ہات ہے جس كاتذكرہ او پر ہو چكا ابن طولون نے موفق كے نام كوخطبہ سے فكال ديا اورعنوان خلوط سے بحى كوكر ديا۔ اس گناخى كى خبر موفق كے كان تك بنجى تو سخت برہم ہوا۔ گراس وجہ سے كه زنگيوں سے مصروف جدالى وقال ہے۔ ابن طولون كى گوشالى كى جانب متوجہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ خليفہ معتمد تك اس كی خبر ہوگئی۔ ابن طولون كو در بارخلافت میں طلب كركے ابن طولون كى ور بارخلافت میں طلب كركے بے حدلعت و طامت كى اور بہ نظر چشم نمائى معزول كركے اس كى گورزى پر اسحاق بن كنداج كو متعين فر مايا غرض باب شاہر ہے افريقہ تك كے بلادابن كنداج كى گورزى ميں داخل ہو گئے۔

لولو، (ابن طولون کا آزاد غلام) جمع علب قشرین اور جزیرہ کے دیار مفرکا ابن طولون کی جانب سے وائی تھا۔

رقد میں اس کا صدر مقام تھا۔ اس اس بنچا اور اس کولوٹ لیا۔ موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی سے باغی ہو گیا۔ رقد سے نکل کر پالس بنچا اور اس کولوٹ لیا۔ موفق سے خط و کتابت شروع کی حاضری کی اجازت طلب کی موفق نے اس کی خواہش کے مطابق جواب بھیجا۔ چنانچ لولوء پالس سے روانہ ہو کر فرقیسیا میں جا اتر اابنِ صفوان عقبی اس شرک حالم تھا۔ اس نے رسد و غلہ کے دینے سے انکار کیا لولوء نے نقارہ جنگ بجوا دیا اور حملہ کر دیا۔ ابنِ صفوان کو تکست ہوئی لولو ما کم تھا۔ اس نے رسد و غلہ کے دینے سے انکار کیا لولوء نے نقارہ جنگ بجوا دیا اور خوا کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ منزل بر منزل کو ج نے قوق سے بیش آیا۔ می خدمت میں جا بہنچا۔ موفق اس وقت ضبیت (زنگیوں کے سردار) سے لڑر ہا تھا۔ بڑی عزت سے پیش آیا۔ مطعت اور انعامات مرحمت فرمائے اور زنگیوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ چنانچے لولوء نے ان لڑا بیوں میں ناموری اور کامیا بی حاصل کی۔

اس کے بعد ابن طولون نے ای سند میں بلاکسی استحقاق کے ایک نشکر مکم معظمہ کوموسم جج کے انتظام کی غرض سے

ردانہ کی ان دنوں ہاردن بن محمد والی مکہ تھا۔ ابن طولون کے لئنگر سے خوف سے مکہ معظمہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ موفق نے ایک لئنگر جراد معظمہ کو بہ مرکردگی جعفر کے دوانہ کیا۔ اس سے ہارون کے حوصلے بن مدھ کئے۔ مردا تھی کے ساتھ ابن طولون کے لئنگر کے مقابلہ پر آ یا سخت معرکہ ہوا۔ ابن طولون کے لئنگر کو گئنگر کے دوسوسیا ہی مارے گئے۔ سپہ سالا ران لئنگر کو ہزار ہزارد بینارزر فعا بلے ہے۔ سپہ سالا ران لئنگر کو ہزار ہزارد بینارزر فدسے لئے کرد ہا کیا۔ حرم شریف کی مسجد جس موفق کا عالی شان فر مان پڑھا گیا جس جس ابن طولون برلعن طعن کی گئی تھی۔ اہلِ فدسے لئے دسمالا مت اسپٹے شہر کو دائیں آئے۔

ای وقت ہے لولوء نہاء مستعدی اور جان ناری ہے موفق کی خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ سے بھی موفق نے خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ سے بھی موفق نے کئی وجہ ہے اس کو ناراض ہوکر گرفآر کر لیا اور چارالا کھ زرجر مان وصول کر کے رہا کیا۔ ای زمانہ ہے اس کے اوبار کی ابتداء ہوتی ہے تھوڑ ہے تی دنوں میں ایسا مفلوک اور نا دار ہوجاتا ہے کہ نان شبینہ کو بھی بختاج نظر آتا ہے۔ ہارون بن خمارویہ کے آخری زمانہ میں تن تنہا بھٹے پرانے کیڑئے گئے ہوئے معروا ہیں آتا ہے۔

این طولون کی و فات معتبے میں باز مان خادم نے طرسوس میں علم بغاوت بلند کر کے ابن طولون کے نائیہ کو گرفار کر لیا۔ احمد بن طولون اس وحشت خیز خبر کوئ کر تاب نہ لا سکالشکر جمع کر کے باز مان کی سرکوئی کی غرض سے طرسوس پر چڑھ آیا اور محاصرہ کرلیا۔ باز مان نے شہر پناہ کے دروازے بند کر والے مجبور ہوکر ابن طولون نے انطا کید کی جانب مراجعت کی انطا کیہ بختی کر علیل ہوگیا طباء نے بہت علاج کیا بچھ سودمند نہ ہوا۔ حکومت مصر کے چمبیسویں سال انقال کر گیا۔

این طولون کے انتقال پراس کالڑ کا خماور میہ مقرر کمیا جمیا۔ این طولون کے نائب نے جودمثق ہیں رہتا تھا۔خمار دیہ سے قالفت کی ۔خمار و بیہ نے اس کی سرکو بی کے لئے ایک لٹکر بھیج دیا۔ گرمی دیا تح فروہو گئی بدستور سابق مطبع ہوگیا۔

ان دنول موصل اور جزیره کی گورزی پراسحاق بن کنداج تھا۔ انبار رحبہ اور طریق فرات کی حکومت مجر بن ابوالمیاج علی تھے میں تکی۔ ان دنول (این کنداج اور این ابوالمیاج) نے شام کی جانب قدم بر حانے کی اجازت طلب کی اور ایک کے خوامت گار ہوئے۔ موفق نے اجازت دے دی اور اعانت و احداد کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ این کنداج اور این ابوالمیاج نے لکرم تب کر کے بقصد بلادشام کوچ کردیا۔ قرب و جوار کے جس قدر شہر تھا سب پر قبضہ کرلی۔ این کنداج نے اتحا کیہ طلب اور محمل کو دبالیا تا ب دمش نے نماد و یہ کو ان واقعات مے مطلع کیا نمار و یہ نے متعدد فوجیں ملک شام کی حفاظت کو روانہ کیس۔ این کنداج نے موفق کی احداد کے خیال سے شیر از جس جا کرقیام کیا۔ نمار و یہ کے نشار نے کرائین کنداج این کنداج اور این ابوالمیاج سے جگ کرائین کنداج اور این ابوالمیاج سے جگ کر نے کے قصد سے شیر از کارخ کیا۔ این کنداج نے نہا سے تا ہوئی کا اور موفق کی احداد کے خیال سے مشہور ہے کا بعد ان کو اس کے آئی کی فر کی احداد سے مشہور ہے کا بغداد سے ایک فوج کے ہوئی آئی ہوئی آئی از کے عاصرین ایسے بے فیر تھے کہ ان کو اس کے آئی کر فری اور اس کے آئی کو بی نہوں نے دمش کا داستہ لیا اور ابوالعیاس نے ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا اور کا میا بی کے ساتھ ماہ شعبان ای ایس بی فی نہوں کو جو نہ کا کر این کا دیا دیا کہ کا میا کی کا میا کی کا حات کی گار دیا۔ ان کا کر دیا۔ ان کا کار کار کار کار کار کار کی کا کو کو کو کا کو کو کو کو کو کی کی کار کار کی کار ان کی کار اسٹہ لیا اور ابوالعیاس نے ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا اور کا میا بی کا حات کی کار دیا۔

اس واقعہ کے بعد خمار ویدنے معدا بے بقیہ لیکر کے رملہ میں قیام کیا۔ ابن کنداج کے حوصلے اس نمایاں کامیابی ہے

بہت بڑھے ہوئے تھے۔ ابوالعباس سے اجازت حاصل کر کے رقہ برفوج کٹی کروی رقہ کفود اورعواصم برخمارویہ کی جانب سے ابن سے ابن عباس تھا۔ ابن عباس ابن کنداج کی آ مدسے مطلع ہوئے جنگ کی تیاری کی فریقین میں متحدد لڑائیاں ہوئی بالآخر ابن کنداج کوفتح یا بی حاصل ہوئی۔

ابوالعباس معتضد نے دمثل کے انظام سے فارغ ہوکرر ملہ کارخ کیا خیارہ یہ پیٹیر یا کرمعرے رملہ کی حمایت کو آ پہنچا دونو ل تشکروں کا ایک چشمہ پرجس کا نام طواحین تھا مقابلہ ہوا۔

چونکہ ابوالعباس نے ابن کنداج اور ابوائساج پر برز دلی کا الزام لگایاتھا کیونکہ انمہوں نے امداد کمک سکے انظار می خمار و یہ سے جنگ کرنے میں دورنگی کی تھی اس وجہ سے بید دنوں اس معرکہ میں شرکہ بیس ہوئے۔

چند دنوں بعد اہلِ طرسوں کے دیاغ میں بھی بغاوت کے بخارات پڑھ گئے۔ مجتمع ہوکرابوالعہائی کو نگالی دیا۔
بے چارہ ابوالعہاس بحال پریٹان بغداد کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد اہلِ طرسوں نے مازیار کو حکومت کی کری پیرشمکن کیا۔
جب اس کی حکومت کو انتخام ہوگیا تو اس نے خمارویہ سے ذرکتیر لے کراس کے نام کو خطبہ میں شامل کردیا۔ نیزاس کے جن میں دعا کی۔

بیان کیاجا تا ہے کہ خمار و بہ نے مازیار کوتمیں ہزار دینار پانچ سوتھان قیمتی کیڑوں کے پانچ سوٹھوڑےاور بے شار آلات ِحرب بھیجے تھے۔اس کے بعد جب مازیار نے خمار ویہ کا نام خطبہ میں پڑھاتو پچاس ہزار دیناراور بینے وہئے۔

محمد بن زیدوالی طبرستان: ماہ رجب مے بھے میں حسن بن زیدعلوی والی طبرستان نے وفات پائی ہیں برس اُس کی عکومت رہی اس کے بعد اس کا بھائی (محمد بن زید) طبرستان کا والی ہوا۔ ان دنول خلافت عباسہ کاعلم قرّوین میں او کوتکین کے ہاتھ میں تھا۔ اُس نے چار ہزار سواروں کی جعیت کے ساتھ رہے پر چڑھائی کردی۔ محمد بن زید بھی بیز بر پاکر دیلم اور خراسانیوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کرمقابلہ پر آیا خوب تھمسان کی اثرائی ہوئی بالا فرحمہ بن زید کو فکست ہوئی اور بھاگ کر جرجان پہنچا اس کے لئنگر کے جیم ہزار سیابی ہلاک ہوئے جن میں سے دو ہزار اور گرفتار کر لئے محے۔ بے عار مال و

یہ دا تعدا سے کا ہے۔ دیکھوتار کے نکامل ابن البیرجلد مصفحہ ۱۹ امطبوعہ معر۔

اسباب ہاتھ آ نیا اس نے رہے میں واخل ہو کرخلافت عباسیہ کا حجنٹہ اگاڑ ویا۔اہل رے سے ایک لا کھودینار تاوان جنگ وصول کے اور اپنے عمال کوصوبہ کرے میں جاروں طرف بھیلا دیا۔

رافع بن جرتمد کی جرحان برقی تی گئی۔ اس واقد کے بعد عمرو بن لیٹ کو در بار ظافت ہے معزولی کافر مان پہنچا اور ذمام حکومت قراسان محد بن طاہر کے بیروکی گئی۔ اس نے اپنی نیابت پر دافع بن ہر شمہ کومت قراسان محد بن طاہر کے بیروکی گئی۔ اس نے اپنی نیابت پر دافع بن ہرشہ کومت قراسان محد بن ذید بیر کی کا صرم کر لیا۔ دو یہ جائی ہوئی کا مرم کے دہا تھے کہ بار فع کی عاصر می کو اس آباد ہوگی کی اس ان کی کا سرم کر لیا۔ دو یہ کا مرم کے دہا ۔ محد بن ذید طول حصارے تھی آ کر شب کے وقت بھی بدل کر سارید کی جانب چلا گیا۔ رافع نے تعاقب کیا۔ مقد میں ہوئی ہوگی ان ان جو کی ان ایم کار محد بن ذید ہو کہ ان کی خدمت میں عاضر مولا کیاں ہو کی۔ انجام کار محد بن ذید ہے ) رستم بن قارن نے طبر ستان میں رافع کی خدمت میں عاضر ہوگرامان کی درخوست کی امان دے دی گئی۔ محد بن ابد دی کی طرف اپنا تا تب مقرر کر کے دوائد کیا۔ علی بن کائی والی سالوں نے مقرم ہوگرام خلافت کے آگر دن اطاعت جمکا دی۔ محمد بن نید کو اس کی قبر دسائی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ایک مدت تک سالوں نے مواضر ہوگرام خلافت کے آگر دن اطاعت جمکا دی۔ محمد بن ذید کواس کی قبر دسائی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ایک میں اور موجد بن ذید کواس کی قبر دلگ گئی اور وہ ایک کھور ہیں اور محد بن ایک میں داخل میں داخل میں کو مواضر ہیں اور میں بن کو کر دافع آ رہا ہے سرز مین دیل کی جانب کورج کر دگیا۔ اس کے بعد بن داخل نے درخین دیلی میں داخل ہوگرانی و غارت کا بازارگرم کردیا اور ہر چیز کو تد و بالا کی جوانوں تک چلاگیا۔ پھر وہاں ہے دے کی طرف مراجعت کی اور وہیں مقیم رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے 19 ہو ہے میں داخل دو توں تک چلاگیا۔ پھر وہاں ہے دے کی طرف مراجعت کی اور وہیں مقیم رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے 19 ہو ہے میں داخل دو توں تک چلاگیا۔ اس کے بعد بی داخل نے درخین ویلم میں داخل ہوگران وغارت کا بازارگرم کردیا اور ہیں مقیم رہا تا آ کہ خلیفہ معتد نے 19 ہو ہے میں دیا ہور ہیں مقیم دیا تا آگر خلیفہ معتد نے 19 ہو ہے میں دیا ہو ایک ہو دیا دیا ہو دو توں تک چلاگیا۔ اس کے دیا گئی دیا دول کی دیا دول ہور ہیں مقیم دیا تا آگر خلیفہ معتد نے 19 ہو ہو ہیں دیا دیا ہو دول کیا ہو ان کے دیا دیا ہو دول کیا ہو ان کیا ہو کیا ہو کیا ہو گئی دیا ہو کیا 
این کنداج اوراین افی الساح کی مخالفت: (ساح پی این ابی الساح تقرین فرات اور دحیا کورز تفا اس سے اسحاق بن کنداج کی جو جزیرہ کا حاکم تھا برہی پیدا ہوگئ جورفتہ رفتہ بغاوت کی حد تک پیچے گئی۔ ابن ابی الساج نے خمار وید ابن طولون والی معزے خط و کتابت کر کے اطاعت قبول کر لی اور قشرین جی اس کے نام کا خطبہ پڑھ دیا۔ مزید اظمینان کے لئے اپنے بیٹے دیوداد کوبلوراپ ضامن کے بیخ دیا۔ نمارویہ نے بہت سامال واسباب ابن ابی الساح کوروانہ کیا اور شام کی جانب کوج کر دیا ابن ابی الساح نے مقام بالس جی اس سے ملاقات کی اور صلاح و مشور ہ کر کے ابن ابی الساح نے مقام بالس جی اس سے ملاقات کی اور صلاح و مشور ہ کر کے ابن ابی الساح نے مقام بالس جی اس سے ملاقات کی اور صلاح و مشور ہ کر کے ابن ابی الساح نے فرات کو دور کی ابن ابی الساح نے اس کے بعد خمار ویہ فرات کو بور کر کے رقبہ الساح نے بعد خمار ویہ فرات کو بور کر کے رقبہ بینچا۔ اسحاق میں کر قلعہ ماروین کو جا کر گیر لیا ۔ اس کے بعد خمار ویہ فرات کو بور کر کے رقبہ بینچا۔ اسحاق میں کر قلعہ ماروین کو جا کر گیر لیا ۔ گر تھوڑے ہی مینون ابی الساح نے قلعہ ماروین کو جا کر گیر لیا ۔ گر تو کو است کو بعض قبائل عرب کو ذریر کرنے کی غرض سے سنجار جانے کی ضرورت پیش آگئی۔ چارو تا چارو تا جا رقعہ ماروین سے کا کر موصل کا راست لیا۔

خوش متى سے ابن الم الساج كوخبرلگ كئ مقام برتعيد ميں چميز جيما ڑى ۔خقيف كاڑائى ہوئى ۔اسحاق كلست كھا كر پھر

ماروین میں واپس آیا اور ابن الی السان نے صوبجات جزیرہ اور موصل پرکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ دونوں مقامات پرخمارویہ اور اس کے بعدا پنے غلام فتح مای کوموصل کے اور اس کے بعدا پنے غلام فتح مای کوموصل کے مضافات میں خراج وصول کرنے کو بھیجا۔ مرج میں بنتی کر فتح نے خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے قریب یعتوبیہ کی فوج پڑاؤڈ الے ہوئے تھی۔ فتح نے کہلا بھیجا''تم لوگ ناحق جمع ہور ہے ہو جھے تم لوگوں سے بچھ مروکا رفہیں ہے میں تھوڑے دنوں کے لئے آیا ہوں دو چار دوز قیام کرکے چلا جاؤںگا'۔ یعقوبیہ یہ کر صنتشر ہوگئے۔ فتح نے ایک روز خفلت کی حالت میں یعقوب پر شخب کے وقت دھا وابول دیا۔ یعقوبیہ کو شکست خوردہ گروہ نے بھاگ کران لوگوں کے پاس دم لیا جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے لئکر پر وفعتہ تملہ کردیا۔ فتح کے ہمراہیوں میں سے آٹھ سوآ دمی مارے میں۔ ایک سوادھ اُدھ منتشر ہوگئے تھے سب نے جمع ہوکر فتح کے ان بچا کر بھاگی کیا۔

ابن الى الساح كى سرشى ان واقعات كے بعد ابن الى الساح نے خارویہ سے سركتی كى اور بیان اطاعت تو رویا۔
خمارویہ نے اس سے مطلع ہو كرمصر سے ایک عظیم الثان فوج لے كرشام پر جڑھ آیا ابن ابی الساح مقابلہ پر حل محيا ووثوں فریق متصادم ہو گئے۔ پہلے تو خمارویہ کے مینہ كوفكست ہوئى مگر خمارویہ نے سنجل كرایا حملہ كيا كہ ابن ابی الساج كے قدم ميدانِ جنگ سے اكمر گئے خمارویہ نے اس كی شكر کا ہ كولوٹ كرحم كی جانب قدم بڑھایا جمع میں ابن ابی الساح بہت الی و اسباب اور سامان جنگ چھوڑ گيا تھا جس پر خمارویہ کے قشر کرایا تھا اور جب ابن ابی الساح حمص کے قریب پہنچا تو خمارویہ کے قشر نے تعمل کے تو ب بہتی اور حمل موئى كہ خمارویہ تو خمارویہ کے تعرض كيا مجبور ہوكر صلب كا قصد كيا اور جب به معلوم ہوئى كہ خمارویہ تو تو ب میں ہوئے کہ خمارویہ تعالی کے قریب تو حلب سے نكل كررقہ كاراستہ ليا اور فرات كوعور كر كے موسل بہتے گيا اس كے بعد ہی خمارویہ میں موسل کے قریب تا بی الساح نے موسل جوڑ دیا اور حدیث چلا آیا۔

خمارویہ اور اسحاق کا اتخاد اسحاق نے این ابی الماج سے تکست اٹھانے کے بعد خمارویہ سے سازش کر لی تھی اور ماروین سے نکل کرخمارویہ کے افتان میں جائے کے مصل میں بیٹے کراسحاق کو بسرافسری ایک تھیم الثان میکر کے ساتھ این ابی المساج کے تعاین ابی الساج کے تعاین ابی الساج کو جاسوسوں نے خبر کر دی حدیثہ سے نکل کر دجلہ کو عبور کر کے تحریت کی طرف روانہ ہوا اور دانہ کے گئے تھے این ابی الساج کو جاسوسوں نے خبر کر دی حدیثہ سے نکل کر دجلہ کو عبور کر کے تحریت کی طرف روانہ ہوا اور اسحاق کی ما تھی میں معبروف ہوا ہوز کھتیاں پوری طرح سے فراہم نہ اسحاق کی اس کا خبر کہ دیا تمام رات سنر کیا کرتا تھا اور دن کو کی مقام میں جھپ ہوئی تھیں کہ این ابی الساج نے رات کے وقت تکریت سے کوج کر دیا تمام رات سنر کیا کرتا تھا اور دن کو کی مقام میں جھپ جاتا تھا غرض سنروقیام کرتا ہوا چو تھے روز موصل کے قریب بہنچا اسحاق کو اس کی خبر لگ گئی وہ موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ این ابی الساج کی رکاب میں دو جزار فوج تھی اور اسحاق کے ساتھ میں جزار نبرد آنر نا تھا موصل کے باہر قعر حرب میں ہنگامہ کار داراگرم کیا الساج کی رکاب میں دو جزار فوج تھی اور اسحاق کی خبر میں بنگامہ کار داراگرم کیا گئے اور اسحاق بدھوای کے عالم میں بھاگ کھڑا ہوا ابن ابی الساج نے رقد میں بنگام کرموفت کی خدمت میں عرض داشت بھیجی اور اس امر کی استدعا کی کہ تھم ہوقو فرات کو کھڑا ہوا ابن ابی الساج نے دو قد اسحاق بدھوای کے عالم میں بھاگ

ا بدواتدة خرى ايس والرائل مرم وساج ومشل كقريب مقام معينة العقاب مين بوكي تعى و يكوناري كال ابن الميرجلد عمن ال

عبوركرك بلاد شاميد على خمارويه بريلخار بيج دول موفق في الدادى فوج كي يجنج تك قيام كرف كالحكم ويا\_

اسحاق نے این افی السائ سے فلست کھانے کے بعد خمار ویہ کے پاس جاکر دم لیا اور اس سے ایک تازہ دم فوج لے کرائین افی الساخ کی فوج پڑی ہوئی تھی اور اُس لے کرائین افی الساخ کی فوج پڑی ہوئی تھی اور اُس کارہ پر اسان کی طرف بڑھا مورچہ قائم کیا ایک مدت تک دونوں فوجیں بلاکی لڑائی کے مقابلہ پر پڑی رہیں ایک روزشب کارہ اس نے دونوں فوجیں بلاکی لڑائی کے مقابلہ پر پڑی رہیں ایک روزشب کے وقت اسحاق نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوفرات کے عبور کر کے این افی الساخ کے لئکر پرشپ خون مارنے کا اشارہ کردیا ابن افی الساخ کے لئکر کواس اچا کے حملہ کی خبر رہتی اس وجہ سے اس کو فلست اٹھائی پڑی پھریے لئکر بھاگ کرائین افی الساخ کے یاس دقہ بھائے۔

این افی السائ بحیثیت گورنر آفر با نیجان: ادهراس دافعه کے بعد این الباج نے رہے الاول ایج بیش رقد سے بعد ادکی جانب کوئ کر دیا۔ موفق نے عزت واحر ام سے مغیر ایا۔ ضلعت دی انعامات عزیت کے۔ ادهراسحاق نے میدان خالی و کھے کر دیار ربیعہ اور دیار معزفرض کل سرز مین جزیرہ پر قبعنہ کرلیا۔ پھی عرصہ بعد ای سند میں موفق نے این ابی الساخ کو قدر افر افی کے طور پر آفر با نیجان کی گورنزی عزایت فرمائی۔ چنا نچہ این ابی الساج سند گورنری حاصل کر کے آفر با نیجان کی طرف روانہ ہوا جس وقت وہ سراغہ کے قریب پہنچا عبد الله بن حسین ہدائی حاکم مراعہ نے این صوبہ سے راستہ نددیا اور حراحت کی این ابی الساخ نے بہت بھی مجھایا مگر جب وہ نہ مجھاتو تملہ کردیا پہلے ہی تملہ بی شکست کھا کر مراغہ میں جا چھیا این ابی الساخ نے مراغہ میں گئے میں مراغہ پر مراغہ میں جا چھیا این ابی الساخ نے مراغہ میں گئے کرما مراغہ بی جا پھیا این ابی الساخ نے مراغہ میں گئے کری اور بیدار مغزی سے حکومت کرنے لگا۔

عمر و بن لیٹ امونی نے یعقوب بن لیٹ کے مرنے کے بعد عمر و بن لیٹ کو خراسان اصفہان 'جستان سندھ' کر مان اور پولیس بغداد کی افسری عتابت فرمائی تھی جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ عمر و بن لیٹ کی طرف سے فارس کا تھم محمد بن لیٹ تھا اس نے ۱۲۲۸ ہے ہیں اپ امیر (عمر و بن لیٹ ) کی مخالفت پرآ مادگی فاہر کی بلکہ اس سے باغی و مخرف بھی ہو گیا عمر و بن لیٹ نے بیخبر پاکر محمد بن لیٹ پر بخیال چٹم نمائی اور سرکو بی فوج کشی کر دی۔ مقام اصطحر میں صف آرائی ہوئی اور نمک حرام حاکم کو مکست ہوئی۔ کمال جدو جہد سے جان بچا کر بھا گا عمر و بن لیٹ نے اس کے لئکرگاہ کو لوٹ لیا اصطحر کو بھی زیروز برکر ڈالا اور ایک دستہ فوج کو محمد کے تعاقب اور گرفتاری پر مامور کیا۔ دوئی چارروز کے بعد وہ گرفتار ہوکر آگیا عمر و بن لیٹ نے کر مان کی جیل میں اے قید کر دیا۔

اصفہان سے خراج کی وصولی: ای زمانہ جنگ میں عمر و بن لیٹ نے احمد بن ابی الاصفے کو احمد بن عبد العزیز بن ابی ولف کے پاس اصفہان میں خراج وصول کرنے نے لئے روانہ کیا۔ احمد بن عبد العزیز نے جو کچھ بیت المال میں تھا سب کا سب احمد بن الاصفے کی معرفت عمر و بن لیٹ کے پاس بھیج دیا عمر و بن لیٹ نے اس میں سے تمن لاکھ دینار بچاس من شمشک اس

ال من من من بہت اختلاف ہے۔ برز مانہ میں کاوزن مختلف رہا ہے من طبی ا اتولہ ۸ ماشہ کا ہوتا ہے۔ من عالمتیری جالیس سیر کامن تبریزی دوسو تولہ کا۔ جو بجساب وزن رائج الوقت تمن سیر کے برابر بہوا اور ایک من اور بوتا ہے جو جالیس تولہ ۸ ماشہ کا ہوتا ہے۔ جس وقت من بلا قید عالمتیری یا تعمریزی کے ککھاجائے گاتواس سے اغلب یکی من مرادلیا جائے گا۔ متر جم۔

خلافت بوع باس (صداقل) قدر عزر دوسومن عود تناس معنی می اور خواب اور خوب می اور خوب می اور خوب می اور خوب اور خوب می اور خوب اور خوب می اور خوب اور خوب اور خوب می اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور خوب اور

عمرو بن لیث کی معزو لی: اس واقعہ کے بعد اسے جی خلیفہ معتمد نے عمرو بن لیٹ کومعزول کردیا اور تجاج خرا میان سنر کہ معظمہ سے واپس آئے تو اس کی معزولی اور محمد بن طاہر کی تقرری سے آگاہ کیا اور تھم صاور فرمایا کہ برسر منبر عمرو بن لیٹ پر لعنت کی جائے اور صاعد بن مخلد کوفارس کی طرف عمرو بن لیٹ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا جائے۔صاعد نے سامان سنرو جنگ درست کرکے فارس کی جانب کوچ کردیا۔ محمد بن طاہر نے اپنی بی نیابت میں خراسان پر رافع بن ہر تمہ کو مامور کیا۔

ابھی صاعد فارس تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ در بار خلافت ہے ایک شائی فرمان احمد بن عبدالعزیز بن ائی ولف حاکم اصفہان کے نام عمر و بن لیٹ سے جنگ صا در کرنے کا صادر ہوا۔ احمد بن عبدالعزیز نے اعلان جنگ کر کے اڑائی چھیڑدی منج سے ظہر کے وقت تک بڑے زوروشور کی لڑائی ہوتی رہی عمر و بن لیٹ کے جمراہ پندرہ ہزار فوج تھی اور شائی لشکر کی تحداد بیس ہزار بیان کی جاتی ہوا سوسر دار مائی نامی ہزار بیان کی جاتی ہوا سوسر دار مائی نامی مار سے گئے بن ہزار گرفتار کئے گئے باتی لشکر یوں نے ہتھیار ڈال و بیے اور امان کی ورخواست کی لشکر گاہ کولوٹ لیا گیا ہے شار مال واسباب ہاتھ آیا۔

ابوطلحہ اورعلی بن لیٹ کی اطاعت: پر سری سے میں موفق نے عرو بن لیٹ کی گوٹائی اور سرکوئی کی غوض سے فارس پر فوج سی کی عرو بن لیٹ نے بین کر اپنے بیٹے محمد کو ارجان کی جانب روانہ کیا اس کے مقدمۃ الجیش پر ابوطلحہ بن شرکب تھا اور عباس بن اسحاق کو سراف کی طرف بزھنے کا تھم ویا ہے جمد اور عباس کے ساتھ بزی بڑی فوجیس تھیں کار آ زمودہ اور تجر بیکار پہ سالا روں کی ماتحق میں سے جس وقت ابوطلحہ موفق کے مقابلہ پر پہنچا کچھ ایسا مرغوب ہوا کہ جا کر موفق کے قدموں میں گر پڑا اور امان کی استدعا کی جو فور آمنظور کر گی گئ اور عمرو بن لیٹ کا بازوثوث کیا جمت ہار کر کر مان کی جانب لوٹ آیا۔ اس کے بعد موفق کو ابوطلحہ کی طرف سے بدخلی پیدا ہوئی اور شراز کے قریب بڑج کر گرفار کر لیا اور مال واسباب اپنے بیٹے ابوالعباس معتقد کو دے دیا اور عمرو بن لیٹ کی سال کی عرفی ہوئی ہی اپنی کا میا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس خال میں برائی میں ان کی میں برائی کے کہ موفق بھی اپنی کا میا بی سے مایوں ہو کر واپس آیا۔ اس خال عمرو بن لیٹ نے دونوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ رافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ نے دونوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ رافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ نے دونوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ رافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ نے دونوں بیٹوں لیٹ اور معدل کے ساتھ رافع کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ نے تھا۔

"مورون کی تھائی میں کے بھائی عمرون بیٹوں لیٹ کے میا کہ می حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کو کر مان میں اس کے بھائی عمرو بن لیٹ کو دریا تھا۔

موفق کی مراجعت: ٢ ٢٤ هـ من ابوتكين كيكرش (ماذرائی) نے موفق کی خدمت من ایک خفیة ترياس مضمون کی بيج دی كدابوتكين كے پاس بہت سامال واسباب ہے آپ تشريف لائے اورسب پر قبضه كر ليجے ـ موفق نے بيز برياتے بى بلاد

جیل کا قصد کیاو ہاں پہنچ کرمطلع صاف پایا اور ماہوں ہوکر کرخ آیا اور کرخ سے اصغهان کی طرف بقصد احمد بن عبدالعزیز بن ابی وافف روانہ ہوا احمد بن عبدالعزیز نے بین کراہبے مکان کو معدفرش و جملہ اسباب و سامان کے موفق کی قیام کی غرض ہے جموز و یا اور ایل وعیال اور لشکرکو دومرے مقام پرروانہ کردیا۔

معقصد کی گرفتاری: موفق نے واپی اصفهان کے بعد واسط می پی عرص قیام کیا۔ پیر واسط سے واپس ہوکر بغداد آیا اور خلیفہ معتمد کی اند کو بدائن میں چھوڑتا آیا۔ بغداد پی کی کرا ہے بیٹے ابوالعباس معتصد کو بعض اطراف بلا داسلامی کی طرف جانے کا تھم ویا۔ معتصد نے انکار کیا۔ موفق نے قید کا تھم صادر فر مایا اور چند سیدسالاروں کو اس کی گرانی اور تفاظت پر مامور کیا اس سے ایل بغداد کو اشتعال پیدا ہوا۔ موفق کو اس کی فرلگ گئی اور 30 موار ہو کر میدان کی طرف آیا سیدسالا ران لئتکر اور عوام الناس اس کی صورت و کھے کر وم بخو دہو گئے موفق نے ان لوگوں کو تخاطب کر کے کہا " تم لوگوں کی کیا صالت ہے؟ کیا تم لوگ بھے سے ذیاد و میرے بیٹے پر مہر بان ہو؟ میں نے مصلح اسے بیٹے کو تنبید کی غرض سے قید کیا ہے تم لوگوں کا اس معاملہ میں دخل دیا بغضول ہے "۔ اہلی بغداد مین کر واپس آئے (بیوا قد اسے ایج کا ج)

موفق کی علالت: جن دنوں موفق بلاد جبل جی تھا آئیں ایا م جی اے دفع نقر س کا عارضہ لائق ہوگیا تھا۔ واپس ہوتے مرض ایباترتی پذیر ہوگیا کہ گھوڑے پر سوار نہ ہوسکا تھا میا نہ (پاکل) پر چلا کرتا تھا۔ ماہ مفر ۸ کاچے ہیں اپنے کل سرا پہنچا۔ اپنے سیکرٹری ابوالصقر این بلبل کوطلب کر کے تھم دیا کہ مدائن جا کر خلیفہ معتمد اور اس کی اولا دکو بلالا وُ۔ ابوالصقر سیدھا مدائن چلا گیا اور خلیفہ معتمد کو معان کی طرف جہاں پروہ قیدتھا نہ گیا اور نہ آس کو موفق کی شدت علالت کی اولا و کے موفق کے کس سرا ہیں بلالا یا معتصد کے مکان کی طرف جہاں پروہ قیدتھا نہ گیا اور نہ آس کو موفق کی شدت علالت کی اطلاع دی۔ ہوا خواہان معتصد کو یہ نا گوارگز ارا خاد مان معتصد شور وغل مجاتے ہوئے معتمد کے مکان پر پہنچ تھل تو ڈکر معتصد کو زکال لائے اور اس کے باپ موفق کے سر بانے لاکر بٹھا دیا۔ موفق پر اس وقت خشی معتمد کے مکان پر پہنچ تھل تو ڈکر معتصد کو بلاکر بیار کیا اور اسے قریب بٹھایا۔

ارا کمین دولت سپر سالا ران فوج اور شاہی آنگریہ خیال کر کے کہ موفق نے وفات پائی ابوالصقر کے پاس جمع ہوئے۔ پھر میہ من کر کہ ماشا واللہ موفق ہنوز بقید حیات ہے سب کے سب ابنِ البی الساج ابوالصقر کو جھوڑ کر موفق کو د پیرے بعد از ال ابوالصقر ان لوگوں سے ابنا بیجیا حیمٹر اکر موفق کے کل سرامیں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔

موفق کی وقات: اس اثناء میں وشمنان ابوالعقر نے بیخرا ازادی کدابوالعقر نے موفق کے مال واسباب کے ذریعہ سے خلیفہ معتمد کے تقرب کی کوشش کی ہاس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ فشکر یوں اورعوام الناس نے اس کے مکان کولوٹ لیا عورتیں بغیر چارداور پردہ کے نکل پڑیں۔ شل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ کمن بھی پس جاتا ہے۔ پاس پڑوس کے مکانات بھی لٹ گئے۔ جیل کے درواز ہے تو ڈکر قیدی رہا کردیے گئے موفق کو پھر ہوش آیا تو اپنے جیے ابوالعباس معتضد اور ابوالعقر کو فلمتنیں عنایت کی سب رخصت ہو کرا ہے اپنے مکانات پر آئے گر معتضد نے حفاظت کے خیال سے اپنے غلام کو پولیس لین پراور محمد بن غانم کو شرقی جانب گرانی پر مامور کیا۔ جس وقت ماہ صفر اس کے ختم ہونے کو آٹھ راتیں باتی رہ گئیں موفق نے دائی اولیک کہہ کرسٹر آخرت اختیار کیا اور رصافہ میں مدفون ہوا۔

اس حادثہ جال گداز کے بعد سے سالا ران تشکر اور اراکین وولت نے جمع ہو کرمونی کے بیٹے ابوالعباس معتقد باللہ کی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی بیعت ولی کے بعد ابوالعباس معتقد باللہ وارث خلافت ہوگا۔ بیعت ولی عہدی کے بعد معتقد کے بعد معتقد باللہ وارش خلافت ہوگا۔ بیعت ولی عہدی کے بعد معتقد نے ابوالصقر بن بلبل کو معداً س کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلیا۔ مکانات اور کل اسباب و مال الثوادیا۔ قلمدان وزارت عبداللہ بن سلیمان بن وہب کے بیر دہوا۔ محمد بن ابی الساج کو واسط کی جانب بھیجا گیا۔ تاکہ وصیف خلام معتقد کو بغداد میں واپس لائے۔ گراس میں کا میا بی بیس ہوئی وصیف نے مراجعت سے انکار کیا اور سوس چلا گیا اور وہیں قیام پذیر ہوگیا۔

قرامط کاظہور قرامط کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ و زمین نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ ہے کہ اطراف کوفید میں ایک شخص زاہد و مقی اسکت میں ملامر ہوا جس کواس وجہ ہے کہ تل پر سوار ہوا کرتا تھا کرمیط کہتے تھے جس کا معرب قرمط ہے۔ عان کیا گیا ہے کہ اس کا حمدان تام اور قرمط لقب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدی محبت اہلی بیت تھا اوران میں ہے ایک آنے والے کا منظر تھا بہت ہے آدمیوں نے اس کی ابتاع کر لی تھی ۔ بہت میں گورز کوف نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا افعاق دیموا کہ منظر تھا بہت ہے آدمیوں نے اس کی ابتاع کر لی تھی ۔ بہت میں نے بیا ژادیا کہ قرمط کو قید آنے جانے ہے تیمیں روک کے تھی میں کے بیار اور یا کہ قرمط و دی شخص ہے جس کی احمد بن حمد نے بیتارت دی ہے۔ قرامط کے مقائد تھی ہے متعلق میں جس کی احمد بن حمد نے بعد کھی اور ایک کی احمد بن حمد نے بعد کھی اور ایک تھا کہ فیمی ہے کہ قرمط و دی شخص ہے جس کی احمد بن حمد نے بعد کھی اور ایک کا بہتی کرتے ہیں جس پر بسم اللہ الرحل کے بعد کھی اور ا

"يقول الفرج بن عثمان من قريته لغرانه اعيته المسيح و هو عيسى و هوا لكلمة و هو المهدى"" و هو احسد بسن محمد بن الحنفية و هو جبريل و ان المسيح تصور له فى جسم انسان تهال له انك"" انداعيته و انك الجة و انك النافته و انك يحيى بن زكريا و انك روح القدس"

عقا كرقر امط : اى كتاب من نمازك بارك من يكها تما كرصرف چاركتين نماز برحن چائ دوركعت قبل طلوع آ نتاب اوردوركعت بعدغ وب آ نتاب اور برنماز من اؤ ان تجييرا فتتاح كرماته كي جائدان يتي "الله" الله" دوبار "اشهد ان آدم رسول الله" "اشهد ان لتوعاً رسول الله" اشهد ان ابواهيم رسول الله" اشهد ان العصد بن الحنفية "اشهد ان موسلي رسول الله" اشهد ان عيسلي رسول الله" اشهد ان احمد بن الحنفية رسول الله" اشهد ان عيسلي رسول الله" اشهد ان عيسلي و مول الله المناح برحي جائدي من المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن المناح بن الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بناء المناح بن الله بن الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء الله بناء ال

الحمد للله بكلمة و تعالى باسمه المتخذ لاوليانه بادليا يه قل ان الاهلة مواقيت للناس" ظاهر باليعلم عدو السنين و الحساب و الشهور و الايام و باطهنا اولياني الذين عرفوا" عبادي سهيلي اتقوني يا اولى الالباب و انا الذي لااسئل عما افعال و انا العليم الحكيم" و انا الذي ابلو عبادي والمتحن خلقي فمن صبر على بلاني و مختني و اختياري القيته" في جتتي و نعمتي و من زال على

ا قرامطه غلاة شيعه كالك فرقه بجس كوسبيعه بمي كتبة بين اقرب المورد جلد اصفحه ا و و

عریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (عند اول )

اصرى و كزب وسلى خلدته سهانا في عذابي و اتممت اجلى و اظهرت "" على السنته رسلى فانا الذي لم يعل على جبار الا وضعته و اذللته فبس الذي اصر "" على امره و دوام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به موقنين اولئك هم الكافرون"

اوررکو کرے رکوع میں دوبار "مبحان دہی ولاب العزة عما الصف الظالمون" پڑھے۔ بعداز اسجدہ کرے بجدہ میں "الملّف اعلی" دوبار" الملّف اعظم "ایک بار کے سال بحر میں دودن روزہ رکھے ایک مہر جان میں دوسرا نبروز میں۔ نبیذ حرام ہے۔ شراب طلال ہے۔ جتابت میں قسل کی ضرورت نبیں ہے۔ صرف وضو کر لیتا کائی ہے دم داراور جنگل والے جانوروں کا کھانا حرام ہے اور جو تخص تخالف ہوا اور مقابلہ کمانا حرام ہے اور جو تخص تخالف ہوا اور مقابلہ پر آئے اس کا قبل کرنا واجب ہے اور جو تخص تخالف ہوگر برسر مقابلہ شدآئے اس سے جزید لیا جائے۔ ای قسم کے دعاوی شنیعہ اور مسائل متعارضہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ رہے خدید نہ بنیا بیت انتواور جمونا ہے۔

فرح بن کی جس کے متعلق قرامطہ کی کتاب ندکور کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرامطہ کا دائی ہے قرامطہ اس کو ذکرویہ میں مہرویہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا ظہور قبل واقد قبل ضبیت ہوا ہے اور اس نے اس سے امان طلب کی تھی ۔ اس کے پاس گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میر ہے ساتھ ایک سوتلواریں ہیں آؤ ہم اور تم ندہی مناظر و کر اس کے پاس گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میر ہے ساتھ ایک سوتلواریں ہیں آؤ ہم اور تم ہوجا کمی تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے معین ویددگار ہوں۔ ضبیت نے اس رائے کو پہند کے ایک فدہوں میں مناظرہ ہوا اتفاق یہ کہ دونوں کی یوائے کے ترمط خوارج ازارقہ کے معتقدات کا مقلد ہے۔ واللہ اعلم القب سے ملقب کرتا تھا۔ بعض مؤرضین کی یوائے کے ترمط خوارج ازارقہ کے معتقدات کا مقلد ہے۔ واللہ اعلم

طرسوس کی بغاوت: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ باز مان نے طرسوں میں اپنے آقا جمہ بن طولون سے سرکتی و بغاوت کی جی اوراحمہ بن طولون نے تنبیداور ہوش میں لانے کے غرض سے باز مان پر محاصرہ ڈال تھا اور باز مان نے قلعہ بندی کر لی تھی اور احمہ بن طولون نے بیٹے خمار و بیری اطاعت قبول کر لی تھی بہت سامال واسباب اور آلات جنگ نذر کئے تھی حکم پچھ عرصہ بعد احمد بن طولون کے بیٹے خمار و بیری اطاعت قبول کر لی تھی بہت سامال واسباب اور آلات جنگ نذر کئے تھے جس سے طرسوس میں باز مان کی حکومت بدستور قائم رہ گئے۔ مریح ہیں بھر ابنی احمد جمعی کشکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا تھا اسکندر بید پر محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک پھر آلگا جس سے خمی ہوگیا ہوقت وا بسی راہ میں مرگیا اور اسے طرسوس میں لاکرو فن کیا گیا۔

باز مان جم وقت تشکرصا کفد کے ساتھ جارہا تھا طرسوس میں این جیف نامی ایک شخص کو بطور اپنائب کے مقرر کیا گیا تھا چنانچے اس کے انتقال کے بعد خمار و یہ نے ابن جیف کو بحال رکھا فوج ' جھیار اور مال ہے بھی اس کی مدد کی چند دنو ل کے بعد معزول کر کے اپنے بچازاد بھائی محمد بن موئی بن طولون کو مامور کیا۔ جب موفق نے اس جہان فانی کو جھوڑا تو اس کے مقدام میں سے ایک خادم راغب الی الشک نامی جہاد کی غرض ہے اٹھ کھڑا ہوا طبقہ معتضد ہے سرصدی بناد کی طرف بانے کی خدام میں سے ایک خادم راغب الی الشک نامی جہاد کی غرض ہے اٹھ کھڑا ہوا طبقہ معتضد ہے سرصدی بناد کی طرف بانے کی اجازت طلب کی اور پھر سامان جنگ وسٹر درست کر کے طرسوس بہنچا۔ کل سامان طرسوس میں اپنے ہمراہیوں کے ہر دکر کے خارویہ سے مناز ویہ ہے خارویہ نے بردی عزت کی ۔ آ و بھگت سے ملا۔ راغب کو بھی خمار ویہ سے دلجی ہوئی ایک خدار ویہ سے مناز کو بھر مشق میں تھے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار ویہ نے راغب کو قید کر لیا ہے دست تک دمشق میں تھمرار ہا۔ اس کے ہمراہیوں کو جو طرسوس میں تھے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار ویہ نے راغب کو قید کر لیا ہے دمشق میں تھمرار ہا۔ اس کے ہمراہیوں کو جو طرسوس میں تھے۔ یہ خیال بیدا ہوا کہ خمار ویہ نے راغب کو قید کر لیا ہ

رفتہ رفتہ اس خیال نے اس درجہ ترتی کی کہ یقین کے درجہ پر پہنچ گیا ہمراہیان راغب نے اہل شہر سے اپنے اس غلاخیال کو ظاہر کیا اہل شہر کو بخت برہمی پیدا ہوئی جمع ہوکر دفعتہ حملہ کر دیا اور محمہ بن موکی کو گرفتار کرلیا۔ان واقعات کی اطلاع خمار و بیکو ہوئی اس وقت راغب کو طرسوس کی اسلام سوس کی اسلامت کی ہوئی اس وقت راغب کو طرسوس کی جانب روانہ کیا۔راغب نے طرسوس میں پہنچ کراہلی طرسوس کواس عامیانہ فعل پر طامت کی اور محمد بن موکی رہا ہوکر بیت المقدس چلا گیا اور ابن عجیف حکومت طرسوس پر بحال ہوگیا۔

خوارج اورابل موصل میں معرکہ بہم یہ او پر اکھ آئے ہیں کہ ہارون بن سلیمان قار جی سرات میں تعاور جی هیان

اس ہے آئے دن مقابلہ کیا کرتے تھے اور بلا دموصل کو آل و غارت ہے اکثر ندو بالا کردیتے تھے۔ ایج بھی ای عادت کے مطابق بی شیبان نے جمع ہو کرمینوی (مضافات موصل) پر دھاوا بول دیا۔ ہارون جمان بن جمدون تعلی اورد و سامومل بن شیبان کے مقابلہ اور مدافعت کو آئے۔ بی شیبان کے ہمراہ ہارون بن سیماد (احمد بن سی بن شی میں شیبان کا آزاد فلام ) میں قال اس کو جمد بن اسحاق بن کندا ہی نے اپنے باپ اسحاق کی و فات کے بعد صوبجات موصل اور دیا رربید کا والی مقرد کر کے روانہ کیا تھا گر اہل موصل نے ہارون بن سیما کی حکومت کو پہندنہ کیا اور آسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ہارون بن سیما استمداد کی غرض سے بی شیبان کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہو کر خوارج پر جملہ آ ور ہوا جس وقت دونوں فریقوں نے صف آ دائی کر محلہ کر دی اور ایک دوسر سے سمتعادم ہوئے تو نمی شیبان بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوارج کا گلاکر و شیبان کی گلائے میں معروف ہوگیا۔ بی شیبان نے پلیٹ کر حملہ کر دیا اور کا میاب ہو گئے۔

محمد بین یجی کی تقرری و معزولی بارون بن سیمانے جن دنوں اہل موصل نے اس کو اپنے شہری حکومت پر مشمکن نہ ہونے دیا تھا۔ تحمد بن اسحاق ہونے دیا تھا۔ تحمد بن اسحاق خود ایک لئے کا تعلق الشان کے موصل پر آپنی اہل موصل کے سرخ کئی کے بن اسحاق خود ایک لئے کا تعلق الشان کے موصل پر آپنی اہل موصل بے حد خاکف و ہراساں ہوئے۔ پعض امراء موصل بغداد چلے گئے اس فکر میں کہ در با یہ خلافت ہے تحمد بن اسحاق کو معزول کر کے ایک دوسرا گورز مقرر کرا لا کیں اتفاق بید کہ تحمد بن بھی مجموع کی اس کے طرف ہوکر گزرااس کو معتصد نے راو کی حفاظت پر متعین فر مایا تھا اہل موصل اس سے ملے ربط واتحاد پیدا کیا ای اثنا دیس در با یہ خلافت سے بلاکی تحریک بن بھی کے نام گورزی موصل کا فر مان آگیا۔ پھر کیا تھا موصل میں بھی کہ کہ قبضہ کرلیا این کند ابن کو آگے برجنے کی ہمت نہ پڑی۔ خمار و یہ کی خدمت میں تحاکف اور ہدایا جسیح موصل کی امارت پر بحال رہنے کی درخواست کی۔ وہاں تو در با یہ خلافت سے جدید گورزم تقرر ہوکر آگیا تھا۔ ورخواست منظور نہ ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد در با یہ خلافت سے جروح کے نام معزولی کا تحریل بن داؤد کر دی کوسید گورزی موحت ہوئی۔

بیرونی مہمات : ۱۵۲ میں یے خرمشہور ہوئی کہ مخائیل بن روخیل بادشاہ قسطنطنیہ کواس کے ایک قربی رشتہ دار مسک معروف بسقلی نے اس کی حکومت کے چود ہویں برس غفلت کی حالت میں حملہ کرکے بارڈ الا اور خود حکومت پر قابض ہو گیا۔ ۱۹۵ میں رومیوں نے بلا دِ اسلامیہ پر فوج کشی کی پہلے تو سمیاط پر آ از ہاور پھر ملیط پر حملہ کیا اہلی ملیط مقابلہ پر آئے اور ایک خوں ریز جنگ کے بعدروی لشکر شکست کھا کر بھاگا۔ ایک بطریق منجملہ ان کے بطریقوں کے اس معرکہ میں مارا گیا۔ رومیوں کا کرکرہ پر قبضہ کرلیا اسباب یہ بیدا ہوئے کہ احمد بن طولون قبل کر ومیوں کے الاحمد بن طولون قبل

حکومت معرصد ودطرسوس کی طرف ہے بلاد کفار پر اکثر جہاد کیا کرتا حکومت معر پر مامور ہونے کے بعد طرسوس کو صوبہ معر جی المحق کر لینے کی درخواست موفق نے نامنظور کردی اور تھے بن ہارون تعلق کوطرسوس کا والی مقرد کر کے روانہ کر دیا۔ اتفاق بیہ ہوا کہ جس وقت تھے ہارون دجلہ کے راستہ طرسوس کو جارہا تھا مساور خارتی کے ہمرا ہیوں نے اس کو گرفتار کر کے بار ڈالا جب بجائے اس کے دربار خلافت سے اماجور بن اولئے بن طرخان ترکی مامور ہوا یہ بہت متئیر اور نہا بہت جابل مزاج تھا۔ اہلِ طرسوس کے متن) کی رسد بند کر دی اہلِ کرکرہ طرسوس کے متن) کی رسد بند کر دی اہلِ کرکرہ فرسوس کے متنا کی کہ بالیا اور نے اس کو بھی دہالیا اور نے اہلی طرسوس کو رسد بند کر دی اہلِ کرکرہ نے بخدرہ ہزار دینار کا چندہ کیا اماجور نے اس کو بھی دہالیا اور نے اس کو بھی دہالیا اور نے اہلی خرسوس کو مساف جواب دے دیا۔ اہلی کرکرہ نے مجبور ہوکر قلعہ جھوڑ دیا رومیوں نے جوابیک مدت سے اس تاک میں تھے بھی کو تھنہ کرلیا۔

ابن طولون کا بلا دشامیہ پر قبضہ: اہل طرسوں کواس قلعہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا نہایت افسوں ہوا استہ سے کہ بہ قلعہ ایسے بیتام پرواقع تھا کہ دشمان دین جہاں ذرای نقل وحرکت کرتے اہل قلعہ کوفی را معلوم ہوجا تا تھا۔ در بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پہنچی ۔ خلیفہ معتمد نے احمد بن طولون کے نام سند گورنری طرسوں بھیجے دی اور بیتھم دیا کہ سرحد کی محافظت پر جس کو مناسب ولائق تصور کرومقرر کروتا کہ سلسلہ جہاد منقطع نہ ہو۔ ای اثناء میں اما جور گورنر دمش کا انتقال ہو گیا اور احمد بن طولون نے کل بلاد شامیہ پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔

عبدالله بن رشید کی بلا دروم مرفوج کشی: ۱۳۳ه می عبدالله بن رشد بن کاؤس نے چالیس بزار سرحدی شای فوج کے ساتھ بلا دروم پر چر حائی کی بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ خوش وخرم واپس آر ہاتھا جوں بی بد بدوں سے نکلا۔ سلوقیہ فرہ کو کسب اور خرشنہ کے بطریقوں نے غفلت کی حالت میں اسلامی فوج پر جملہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر کراڑ ائی شروع کر دی اسلامی فوج نے بھی جی جی تو ڈکر مقابلہ کیا گر ان کی قسمت نے ان کا فیصلہ اس سے پیشتر کر دیا تھا اکثر شہید ہوئے باتی ماندہ جان بچا کر سرحدی اسلامی بلاد پر پہنچ عبداللہ بن دشید کو گر فرآر کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔

افرنہ برجملیہ: ۱۹ میں میں میں ہوئے بطارقہ نے اپنی اپنی فوجیں مرتب کر کے اذنہ پرجملہ کیا اہل اذنہ کو ان کی فوج کشی کی اطلاع نہ میں شدید نقصان اٹھا کر پہا ہوئے چار سومسلمان شہید اور استے ہی گرفتار ہو گئے ارجوز والی تغور کو اس خفلت کے الزام میں معزول کردیا گیا اور مرابط کوسند حکومت عطاکی گئی ای سندھی بادشاہ ردم نے عبداللہ بن رشید کواور ان قید یوں کو جو الزام میں معزول کردیا گیا اور مرابط کوسند حکومت عطاکی گئی ای سندھی بادشاہ ردم نے عبداللہ بن رشید کواور ان قید یوں کو جو اس کے ساتھ تھے چند جلد قرآن کے ساتھ اجمد بن طولون کے یاس بطور ہدیہ کے روانہ کیا۔

معرکہ صقلیہ : ۱۲۲ھ میں اسلامی بیڑہ جنگی جہازات کارومیوں کے جنگی بیڑہ سے مقام صقلیہ میں مقابلہ ہوا خوب محمسان کی لڑائی ہوئی بالا خراسلامی بیڑہ جنگی کو فکست ہوئی رومیوں نے مسلمانوں کی متعدد کشتیاں قبضہ میں کرلیں باتی ماندہ نے مقلیہ میں جوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کردم لیا۔ ای سند میں رومیوں نے دیار ربعہ کی طرف خروج کیا مگر سردی کی تیزی نے رومیوں کی گری د ماغی اور جوش جنگ کو ٹھنڈا کردیا سرحد پر پہنچ کرآ گے قدم نہ بڑھا سکے۔

احمد بن طولون کے نائب نے بھی ای سند میں بسرگروہی تین سوطرسوی فوج کے ساتھ بلاد شامیہ کی طرف سے

رومیوں کے ملک پر جہاد کی غرض سے حملہ کیا جار ہزار رومی مقابلہ پر آئے اور باوجود اس کٹرت کے فکست کھا کر بھاگ مجے اور بے حد مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

۸۷<u>۲ ج</u>ین با دشاہ روم نے بلا داسلامی پرفوج کشی کی اور ملطیہ میں پینچ کراڑ ائی کا نیز وگاڑ ویا اہلِ مرغش پینچر پاکر اہلِ ملطیہ کی مددکوآ پہنچے با دشاہ روم اپنا سامنہ لے کرواپس گیا۔

ای سند میں خلف فرغانی (ابن طولون کے عامل) نے حدود شام کی طرف سے رومیوں کے ملک پر جہا و کیا دس بڑار رومی مارے گئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا جالیس جالیس وینارا یک ایک سیابی کے حصہ میں آئے۔

قلمید میں رومیول کو شکست: ۱۳۲۰ میں رومیوں نے ایک لا کھونی مرتب کر کے پیش قدی کی اور قلمید پر پہنچ کر کا صره کرلیا تلمید طرسوس سے چرمیل کے فاصلہ پر تھا باز مار (والی طرسوس) نے خفلت کی حالت میں رومیوں پر شب خون ماراستر بزارروی مارے گئے۔ایک گروہ بطریقوں کا قید کرلیا گیا اور بطریق البطارقة (بطریقوں کا سروار) بھی ای معرکہ میں کام آیا۔سات صلیب سلائی ونقرئی چین لیس صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگی جو جو ابرات سے لیس میں کام آیا۔سات صلیب سات قدر تین ای قدر تلوارین چار کرسیاں طلائی ووسوعلم نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار ظروف نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار ظروف نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار ظروف نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار طروف نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار طروف نقرئی بائیس علم و بائی اور بے شار

باز مارکی و فات: پھر ۱۷ ہے میں باز مارنے بسرافسری کشکر صا نفد رومیوں پر جہاد کیا ہزاروں کو یہ تیج کر کے مینکلوں کو قرآر کیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر طرسوس والیس آیا۔ ۸ ہے اچھ میں احمد جعلی طرسوس میں وافل ہوا اور باز مارکے فشکر کے ہمراہ صا کفد کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا شکند پر پہنچ کر عسا کر اسلامیہ نے محاصرہ کرلیا حالت جنگ میں اتفاق ہے مجنیق کا ایک پھر باز مارکو آلگا وہ زخی ہو گیا اور لڑائی موقوف کر دی مسلمانوں نے طرسوس لاکر دفن کر دیا۔
طرسوس لاکر دفن کر دیا۔

گورنرول کی خود مختاری خزانہ دولت اوراعضائے حکومت کے مضمل و کمزورہ و جانے سے چاروں طرف فتہ و فساو کا بارار آئے دن گرم ہور ہاتھا امن و امان کا نام ہاتی تھا اور معنی نہیں تھے اندرونی نفاق اور بیرونی فساو کی کوئی حدثہ تھی امراء سلطنت نزدیک و دورجس ملک کو چاہتے و بالیتے تھے۔ چنانچہ بنوسامان نے ماوراء النہر کو اور صفار نے جستان کر مان اور ملک فارس کو ضلفہ وقت کے گورنروں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بجائے خودایک حکومت قائم کر دی۔ خراسان کی حکومت نی طاہر کے بقضہ سے نکل گئ تا ہم یہ سب خلیفہ وقت کے نام کا خطبہ اپنے یہاں کی جامع مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔

بعنا و نقی است بن زید نے طبرستان اور جرجان کوعلم خلافت کے برخلاف دبالیا۔ دیلم میں ابن سامان وصفار سے اور اصفہان میں عسا کر خلیفہ سے معرکہ آرائی کی۔ زنگیوں کا سردار (خبیت) بھرہ وایلہ پر واسط اور کور د جلہ تک بجمر و بر ور تنظیم قابض و متصرف ہو گیا جس سے دولت عباسیہ کو بخت ترین دقتوں کا سامنا کر نا پڑا آتش فساد چاروں طرف پھیل گئی۔ موفق نے آئی و متصرف میں خوارج نے بعاوت کی اس ہنگامہ کے فروکر نے میں اپنی عمرتمام کردی۔ گراس فتنہ کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ بلا دموصل اور جزیرہ میں خوارج نے بعاوت کی آگروش کی این حقول اور جزیرہ میں خوارج نے معروشام پراور آگروش کی ای حقول کی این طولون نے معروشام پراور

ابن اغلب نے افریقیہ پر قبغہ وتقرف حامل کرلیا تکرعلم خلافت کے مطبع اور اس کی خلافت کوتنلیم کرتے رہے ( البنة مغرب اتھیٰ اوراندلس کا سلسلہ خلافت عباسیہ سے بالکل منقطع ہو تمیا جبیبا کہ ہم اوپر بیان کرتا ہے ہیں )۔

مسلوب الاختیار خلیفہ: فلیفہ معتدا ہے زمانہ خلافت میں نام کا خلیفہ تھا یا شطرنج کا بادشاہ نہ اس کے اوا مراورا دکام کی تعمیل ہوتی تھی اور نہ اس کی حمانعت کرنے ہے کوئی باز آتا تھا اراکین دولت اورا عیان سلطنت کا نسکی تبلی کی طرح ہیں کے بھائی موفق کے ہاتھ میں تنے وہ جس طرف جا بتا بچیر دیتا جو جا بتا ان ہے کر الیتا ۔ طرہ بیتھا کہ ان دونوں بھا ئیوں کے بھی مطبع ومعدود سے چندا مراء تنے کیونکہ جنہوں نے علم خلافت کے خلاف مما لکہ اسلامیہ کو دبالیا تھا ان میں سے اکثر ایسے تنے جو کہ موفق اور معتمد کے ہاتھ نہ تنے ۔ ہاں بعض بعض جو ہنوز عاشیہ اطاعت اپ دوش پر لئے ہوئے تنے اور ان کا جو بچھے حال ہم کو معلوم ہوا ہے اس کوئم اصلائے میں لاتے ہیں ۔

گورٹرول کی تقرر یال نظیفہ متند کے زمانہ خلافت کے شروع میں قلدان دزارت عبداللہ بن بچی بن خاقان کے ہرد بواہم بواہم بواہم اکر شاہی کا امیر بنا کر ذگیوں سے جنگ کرنے کو بھرہ بھیجا گیا اس کا جو انجام زگیوں کے ہاتھوں ہوا ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ بعدازاں بی شیبان سے عیٹی بن شیخ کو دشق کی گورزی مرحت ہوئی حکومت دمشق پر چہنچتے بی اس کی آئیس الی بلند ہو کمیں کہ در بارخلافت میں خراج بھیجنا بند کر دیا۔ حسین (خلیفہ کا خادم) خراج وصول کرنے کو بغداد سے دمشق میں آیا۔ عیٹی بن شیخ نے بید حیلہ کر دیا کہ میں نے فوج کی درسی اور لشکر کی فراہمی میں صرف کر ڈالا۔ خلیفہ معتد نے خلافت عباسہ کی دعوت قائم کرنے کی غرض سے عیٹی کو ارمینیہ کی حکومت کی سند عطا کی اور ابا جور کو دمشق کی اما جور سے جب خلافت عباسہ کی دعوت قائم کرنے کی غرض سے عیٹی کو ارمینیہ کی حکومت کی سند عطا کی اور ابا جور کو درجی اما جور اور دمشق کی اما جور سے دراور مشق کی اور ابا جور نے ایک منصور میں افرائی ہوئی۔ انجام یہ ہوا کہ منصور مارا گیا۔ عیٹی نے بینجر پاکر ساحل کے راست ادمینیہ کا قصد کیا اور ابا جور نے ایک منصور میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر جیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر کے دیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر کے دیٹیت سے دمشق میں داخل ہو کر کو کر کر بھول

خاتھین کا معرکہ : ۱۹۳۱ میں موئی بن بغا اور مساور خارجی ہے مقام خاتقین میں معرکہ آرائی ہوئی چونکہ مساور کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی اور موئی بن بغا کے ہمراہ صرف دوسوآ دمی تنے ۔ اس دجہ ہے خوارج کو شاہی فوج کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوگئی۔ ای سند میں اہلی فارس ہے محمہ بن واصل بن ابراہیم تھی تامی ایک شخص نے حرث بن سیما والی فارس کے خلاف عکم بغاوت بلند کیا لڑائی کی نوبت آئی انجام یہ ہوا کہ حرث بن سیما مارا گیا اور محمہ بن واصل نے فارس پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ذور بیان کیا گیا۔

علی بن زیدگی بغاوت: ای سند بی حسن بن زید طالبی نے رے کو د بالیا مویٰ بن بغانے بیخبر پا کررے پر چڑ حائی کر دی اور حسن بن زید کے نشکر کو بزور تیخ نیچا د کھا دیا۔ ای سند بیل علی بن زید علوی نے کو فد میں علم بغاوت بلند کر کے خلافت عباسیہ کے گورنز کو نکال دیا در بارخلافت سے کچورترکی کواس علم مخالفت کوگرانے اور علی بن زید کومرکرنے کو بھیجا گیا۔ علی بن زید بیس

<sup>۔</sup> ای سندھی امام الحد ثین ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن اساعیل بن ابراہیم بخاری بعض صاحب مندمجے بخاری نے وفات پائی۔ سمواج میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھوتار نے ابن اٹیرجلد پرسنی ۹۱۔

کر کشکر مرتب کرنے کی غرض سے کوفہ چھوڑ کر قادسیہ چلا گیا اور قادسیہ سے خفان بھر خفان سے بلاوی اسد کاراستہ لیا کچورنے کوفہ سے فوجیں جبیب ۔ باہم کڑا ئیاں ہوئیں بالآخر کچور کی فوجیں کوفہ لوٹ آئیں اور علی بن زید مرمن رائے جا پہنچا۔

زنگیول کی سرکونی بید ۱۵۰ میں خلیفہ معتد نے جس وقت زنگیوں کی سرکشی و بعناوت حدے متجاوز ہوگئی اپ بھائی موفق کو کوف حرین اور بھن کی گورزی عزایت فر مائی بچھ عرصہ بعد بغداد و سواد رہے ہمرہ اہواز اور فارس کی سند حکومت بھی مرحمت کی اور بیتھ میں گیا جائے۔ چتا نچ مرحمت کی اور بیتھ میں گیا جائے۔ چتا نچ یا رجوج نے اپنی تقرری کے بعد منصور بن جعفر خیاط کو اپنی جانب سے ان بلاد پر مقرر کیا اور خود اہواز میں جا کر مقیم ہوگیا۔ یا رجوج نے اپنی تقرری کے بعد منصور بن جعفر خیاط کو اپنی جانب سے ان بلاد پر مقرر کیا اور خود اہواز میں جا کر مقیم ہوگیا۔ اس سائل اور کی اور بیتی رہی بائل خواجم اس سائل اور کی ہوئی رہی بائل خواجم اس سائل اور کی بری مولد نے این کی سعید بن احمد بابل قابض تھا احمد بن مولد نے این کو گرائی رہی بائل قابض تھا احمد بن مولد نے این کو گرائی گرفتار کر کے سامرا بھیج دیا۔

حسن بن زید کا خراسان پر قبضہ اک سندھی یعقوب مفار نے فارس اور بعض صوبجات خراسان پر قبضہ مامل کرایا اور بعد قبضہ حاصل کر اپنے کے در بار خلافت سے انہیں بلا دمقوضہ کوسند حکومت بھی عنایت ہوگئی۔ ای سندھی جسن بن زید علوی والی خراسان تھا یہ خبر پاکر مقام جرجان میں مقابلہ پر آیائیوں تا کامی کے والی خراسان سے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ جمہ بن طاہر والی خراسان تھا یہ خبر پاکر مقام جرجان کے اس کے قبضہ سے نگل کھے اور جو ساتھ بہا ہوا اس سے محمد بن طاہر کی حیثیت اس قدر کر گئی کہ اکثر شہر صوبہ جرجان کے اس کے قبضہ سے نگل کھے اور جو معدود سے چند باتی رہ سے وہ میں آ ہے دن بعادت اور مرکشی پر آمادہ تھے۔

مصریرابن طولون کا محاصرہ ای سندیں خلیفہ معتد نے مصراور مضافات معرکی سند حکومت یار جوج کومرحت فرمائی۔
یار جوج نے اپنی جانب سے احمد بن طولون کومقرر کیا اتفاق وقت سے اس کے ایک سال بعد یار جوج کا انقال ہو گیا اور احمد
بن طولون نے مصرکومعہ اس کے مضافات کے دبالیا۔ اس سندیں عبدالعزیز بن ابی ولف والی رے نے حسن بن زید علوی والی طرستان کے خوف سے دے کوچھوڑ دیا۔ حسن بن زید نے اپنے اعزہ میں سے قاسم بن علی بن قاسم کو بھیج کررے پر بھی جند کر لیا۔ بینہایت کے خلق اور بدمزاج تھا اہل رے کے ساتھ سخت کے ادائی کے برتاؤ کئے۔

موفق اورمسر وربیخی کی اسنا دِحکومت : ۲۵۸ ہے میں منصور بن جعفر خیاط جنگ زنگیاں میں مارا گیایار جوج نے بجائے اس کے صوبجات بھرہ وغیرہ پر اصطبخ زکومتعین کیا اور خلیفہ معتمد نے اپنے بھائی موفق کو دیار معر فقسر بن اور عواصم کی سند حکومت عنایت فرما کر زنگیوں کے مقابلہ پر روانہ کیا اس م میں موفق کے ہمراہ غلج بھی تھا چنا نچہ کا آئیں لڑا ئیوں کی نذر ہوگیا اور لڑائی نا تمام کی ناتمام رہ گئی۔ اس سند میں در با بے خلافت سے موصل اور جزیرہ کی سند حکومت مسر در بنی کو عتایت ہوئی اس اور لڑائی ناتمام کی ناتمام رہ گئی۔ اس سند میں در با بے خلافت سے موصل اور جزیرہ کی سند حکومت مسر در بنی کو عتایت ہوئی اس سے اور مساور شیبانی خارجی سے متعد دلڑائیاں ہوئیں بھراکراڈ یعقوبیہ سے نہ بھیڑ ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ ، اس سند میں احمد بن واصل نے علم شاہی کے آگر دن اطاعت جمکا دی اور فارس کو تھر بن صن بن الی فیاض کے حوالہ کر دیا۔ اس سند میں احمد بن واصل نے علم شاہی کے آگر دن اطاعت جمکا دی اور فارس کو تھر بن صن بن الی فیاض کے حوالہ کر دیا۔ والی کو فیہ کی سرکشی و قبل : 18 میں مصلخو روالی صوبجات بھرہ وغیرہ نے ابواز میں وفات پائی ۔ خلیفہ معتمد والی کو فیہ کی سرکشی و قبل : 18 میں مصلخو کی سرکشی و قبل : 18 میں اصطبخو روالی صوبجات بھرہ وغیرہ نے ابواز میں وفات پائی ۔ خلیفہ معتمد

ي ماوزي قعده تعارد ييموتاريخ كامل ابن التيرجلد تعتم صغيه ٩٨ ـ

نے مویٰ بن بنا کوز محیوں کی مہم پر روانہ کیا جیسا کہ او ہر بیان کیا گیا۔ ای سنہ میں بعقو ب صغار نے بقیہ بلا دخراسان ہر قعندها صل کر کے محد بن طاہر کو گرفتار کرلیا۔ ای سند بیں کچور ترکی والی کوفد نے بغیر اجازے سامرا کا قصد کیا۔ دربار خلافت سے واپس کا علم صادر ہوا کچو رینے بچھ خیال نہ کیا اس پر خلیفہ معتند نے چند سپہ سالا روں کو علم دیا کہ اس باغی و مرکش کا سراتارلا وُ مقام جکرا میں کچورے ملاقات ہوئی ان سیدسالا روں نے اس کو مارڈ الا اورسرا تار کر خلیفہ معتمد کے روبرولا كرركه ديا اى سند من حسن بن زيد كا قوس بر قبضه بوگيا اور ما بين محمد بن نضل بن قيسان اور د بهثودان بن حسان ویلمی کی از ائی ہوئی۔ وہشووان تکست کھا کر ہما گا۔ اس سند بیں شرکب تمال نے مرواس کے اطراف کولوٹ لیا اور کا میانی کے ساتھ اُن پر قابض ہو گیا۔

طبرستان موصل اور تمص کے واقعات: والاج بن يعقوب بن مفاراور حسن بن زيد سے معركة رائى كى نوبت آ کی حسن بن زید کو فکست ہوئی۔ بعقوب نے قبضہ کر لیا اس سند میں اہلِ موصل نے اپنے گورنراذ کرتکین بن اسالتین کو نکال باہر کیا۔اساتکین این اہلِ موسل کی سرکونی کی غرض سے اسحاق بن ابوب کوبیں ہزار فوج کی جعیت سے موسل کی جانب روانه کیااس مہم میں حمدان بن حمدون تعلی بھی اسحاق کے ہمراہ تھا اہلِ موسل نے اسحاق کو بھی شہر میں تھنے نہ دیا جنگ برآ مادہ ہوئے کی بن سلیمان تامی ایک مخص کوا بنا امیر بنایا تمر بالا خراسحاق نے موصل پر قیضه کر بی لیا۔

اس سندمی اعراب نے منجور والی حمص کوئل کرڈ الا۔ در بارخلافت سے بلتم رکوسند حکومت عطا ہوئی۔ ای سندمیں ابو الرويلي عمر بن على كوآ ذربا نجان كي كورنري عنايت ہوئي اس وجه ہے بيمشہور ہو كيا تھا كه علاء بن احمداز دى والى آذر بانجان بعارضہ فالج مبتلا ہو گیا تمرجس وقت ابوالردین آ ذر ہانیجان کے قریب بہنچاعلاء نے حارج دینے ہے انکار کیا ایک دوسرے ے متصادم ہو گئے۔ آخری نتیجہ میہ ہوا کہ علاء کو تنکست ہوئی اثناء دار و کیر میں مارا گیا ابوالردین نے آذر بائیجان اور اس پرجو علاء چور میا تما قبعند کرلیا جس کی تعداد دو کروڑ سات لا کدورہم تھی۔ اس سند میں علی بن زید سیدسالا رکوفہ ضبیت زنگیوں کے مرداد کے ہاتھوں مارا کمیا۔

**موی بن بغا کا استعفاء: الا ہے میں ظیفہ معمد نے موی بن بغا کوان صوبجات کے علاوہ جواس کے قبضہ میں تصابواز** ' بقره' بحرین اور بمامه کی حکومت بھی عنایت کی چنانجہ اس نے عبدالرحمٰن بن مفلح کوان صوبجات پر مامور کیا اور محمد بن داصل سے جنگ کرنے کی ہدایت کی چنانچے عبدالرحن بن معلم نے فارس میں پہنچ کرمحد بن واصل سے اڑائی چھیز دی مگرمحد بن واصل سے فکست کھا کر بھا گا اور قید کرلیا گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔مویٰ بن بغانے اس صوبہ کی آئے دن بغاوت ہے گھبرا کر استعفاء دے دیا تب اس معوبہ کی حکومت ابوالساج کومرحمت ہوئی اور زنگیوں نے اہواز کواس کے قبضہ ہے نکال لیا ای وجہ ہے ابوالساج کومعزول کیا ممیا اور بجائے اس کے ابر اہیم بن سیما کوان صوبجات کی سند گورنری عنایت ہوئی اور محمد بن اوس بخی ا فلیفه معتد نے اساتکین کومومل کی مورزی پر مامور کیا تھا اس نے ماہ جمادی الاول ۱<u>۲۹ جے میں اینے بینے</u> از کرتکمین کوروانہ کیا تھا۔ تفصیل مطلوب

بوتود يموتر جمه تاريخ بنرا جلد بفتم صغير ١٣١٧\_

ے۔ ای سندمیں امام فن عدیث ابوائسین مسلم بن حجاج خیثا پوری صاحب مجے مسلم نے وفات پائی۔ا<u>زم ج</u>یس پیرا ہوئے تھے۔ دیکھو تاریخ کامل عدا ہم جار مصفیدن

الملاج میں موفق اور صفار سے لڑائی ہوئی۔ زگیوں نے بطلیحہ اور وشت نیسان پر قبضہ کرلیا اور اہواز پرانی جانیہ سے ایک والی مقرر کیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ سرور لینی (بیفلیفہ معتمد کی جانب سے گور زصوبہ اہواز تھا) نے احمد بن کیتو شکو زگیوں کے سرکرنے کو بھیجا جیسا کہ آب اوپر پڑھ آئے ہیں اور اس سند جی احمد بن عبداللہ فجستانی نے خراسان میں بنوطا ہر کی ملی میٹ کر دیا اور بالا خرصفار نے خراسان پر قبضہ کر کے فجستانی کا کام بھی تمام کر دیا جیسا کہ اوپر نہ کور ہوا۔ اس سند جی موفق ملیا میٹ کر دیا اور بالا خرصفار نے خراسان پر قبضہ کر کے فجستانی کا کام بھی تمام کر دیا جیسا کہ اوپر نہ کور ہوا۔ اس میں موفق اور اس طولون کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ تقریباً ایک اور اس طولون کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ تقریباً ایک مال تک رقبہ میں بڑار ہا سامان کی کی اور قلت مال کی وجہ سے آگے نہ ہو جسکا اور عراق کولوٹ آیا۔ اس میٹ مقطان والی موضل (مفلح کا ساتھی تھا) موصل سے دار الخلافۃ کوآر ہا تھا کہ راستے ہیں مقام رقبہ ہیں اعراب نے مارڈ الا۔

سالا بی میں یعقوب صفار نے اہواز پر قبضہ حاصل کرلیا اور مساور خار بی نے بوازی بی وفات پائی جس وقت کہ بقصد عسا کر شابی اپنالشکر مرتب کر کے بوازی سے روانہ ہو چکا تھا۔ خوارج نے بجائے اس کے ہارون بن عبداللہ بنی کوامیر بنایا اس نے موصل اور مضافات موصل کو علم خلافت کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس سنہ ہی صفار کے لشکر کوابی واصل پر فتح یا بی حاصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفتار کرلیا اور عبداللہ بن بجی بن خاتان وزیر السلطنت (محمول سے گرکر) مرکیا۔ اس کے مصل ہوئی اور اس نے اس کو گرفتار کرلیا اور عبداللہ بن بی بی بی بی بی بی بیا ہوا تھا جس وقت واپس آیا حسن بن محلا میں میں مرکب کے اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا تب بجائے اس کے سلیمان بن وہب کوعہد ہ وزارت عنایت ہوا۔ اس سنہ میں شرکب کے

بھائی جمال نے خیٹا پورکوشین بن طاہر کے تبغنہ سے تکال لیا حسین بن طاہر خیٹا پور نے مرو چلا آیاان دنوں مرویش خوارزم شاہ تھا جو حسین کے بھائی محمہ بن طاہر کا بھی خواہ اور اس کا آوردہ تھا اور اس سندیش زنگیوں نے شہر واسط پر قبضہ کرلیا ہے ہم بن مولد نے واسط کے باہر زنگیوں سے خوب مقابلہ کیالیکن انجام بیہوا کہ محمہ بن مولد کو فکست ہوئی اور زنگیوں نے کامیابی کے ساتھ واسط بھی داخل ہو کر قبل و غارت شروع کردی۔

ای سند پس خلیفه معتمد نے اپنے وزیر سلیمان بن وہب کومعزول کر کے جیل میں ڈال دیا اور قلمدان در ارت حسین بن تخلد کے سیر دکر دیا مؤقی بینجریا کرسفارش کرنے کے بغداد سے سامرا آیا عبداللہ بن سلیمان بھی اس کے ہمراہ تھا خلیفہ معتمد نے سفارش منظور ندکی ۔موفق کواس سے کشید کی پیدا ہوئی اور ناراض ہو کرغر بی جانب چلا ایا اورکشکر آرائی میں مصروف ہو گیا مجردونوں بھائیوں میں خط و کتابت کاسلسلہ شروع ہوا آخر الامر خلیفہ معتند نے سلیمان بن دہب کور ہا کردیا موفق اور اس کے همراهیون مسرور میغلغ اوراحمه بن موی بن بعنا کوطلعتیں عنایت کیس سلیمان بن وہب بدستورایوان وزارت میں رونق افروز ہوا۔ حسین بن مخلداور جمد بن مالے بن شیرزادہ معدان ارا کمین سلطنت کے جوسامرا ہیں معتد کے ہم زبان اور ساتھ تھے مونق كخوف سے مومل كى طرف بعاك محے موقق نے ابن انى الاصنى كے مال واسباب كو صبط كر لينے كا تھم ديا۔ اس سند ميں المجوروالي ومثق كاانقال موارائن طولون نے شام اور طرسوں كو بھى اينے مقبوضات ميں شامل كرليا اور اس كے عامل سيما طویل کو مارڈ الا۔ ۱۳۱۵ میرور بنی کو اہواز کی سند حکومت عطا ہوئی شاہی لشکر ہے زنگیوں کالشکر شکست کھا کر بھا گا ای سنبیں یعقوب مقادا پی عمر کے کل مرطے طے کر کے راہی ملک عدم ہوا اور اس کے بجائے اس کا بھائی عمر وہمند حکومت پر جاتشین ہواموفق نے بھی بجائے اس کے بھائی کے اس کوخراسان اصفہان بجتان سندھ کر مان اور پولیس بغداد کی حکومت عتامت کی۔اک سندیس قاسم بن مہان کے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت نے قاسم کا کام تمام کردیا تب اصفہان پر احمد بن عبدالعزيز (ولف كا بمائي) مامور بهوا\_اي سنه مين محمد بن مولد يعقوب مغاركي خدمت مي (قبل از وفات) حاضر بهوا\_ يعقوب في عزت افزائي كى مكر بغداد من اس كا مال واسباب خليفه كي تقم سے صبط كرليا كيا۔ اى سند ميں موقق في سليمان بن دہب وزیرِ السلطنت اور اس کے بینے عبداللہ کو گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا نولا کھودینار جرمانہ دیے کران دونوں کواپنے قید سے رہا کرایا اور قلمدان وزارت موفق کے تھم سے الصقر اساعیل بن بلبل کے سپر دہوا ای سند میں مویٰ بن اتامش اسحاق بن کنداہی اور فعنل بن مویٰ بن بغانے سرکٹی کی اور بغداد ہے کوچ کر گئے موفق نے ان کے بعد ہی صاعد بن مخلد کوروانہ کیا چنانچەمرمىرے بىسب دالىل لائے محے۔

الماع می زنگیول نے دامہر مزیر بعند کرلیا اور اساتکین نے امیر رے کو نکال کررے کو دہالیا پھر قز دین کی طرف برحا قز دین می کیفلغ کا بھائی امیر تھااس نے اساتکین سے مصالحت کر لی اور اس کے قبضہ اور حکومت کوتشلیم کرلیا۔ ای سند می محروبین لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو اصفہان پر احمہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف کو میں محروبین لیٹ مکہ پرجمہ بن ابی الساج کو مقرر کیا اور موفق نے احمہ بن موی بن ابی الساج کو مقرر کیا اور موفق نے احمہ بن موی بن بغا کو جزیرہ کی سند حکومت عنایت کی ۔ بس اس نے اپنی اطرف سے دیار دبیعہ پرموی بن اتامش کو متعین کیا۔ اسحاق بن کنداہی کو اس سے نار انسکی بیدا ہوئی احمہ بن موی کی مساور کے انکر سے علی موکر شہر میں چلا آیا اور چندلوگوں کو فراہم کر کے اکر او یعقو بید پر حملہ کر دیا اور ان کوشکست دے کر ابن مساور

ملا میں خواری مختلف الآ راء ہو گئے آئیں ہی میں مقام موسل میں ایک دوسرے سے متعاوم ہو گئے ای سند میں سلطان محمد بن عبد اللہ بن طاہر معدا پنے خاندان دالوں کے ایک گروہ کے قید کرلیا گیا الزام بدلگایا گیا کہ ہوت جنگ بختانی وعمر و بن لیٹ بختانی وعمر اور سین بن طاہر سے نفیدراہ ورسم اور خط و کتابت کرتا تھا۔ ظیفہ معتد نے بہنے ہی گرفتاری کا تھم دے دیا۔ اس سند میں کیفلغ ترکی اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف سے لڑائی ہوئی۔ احمد بن عبدالعزیز نے فکست فاش کھائی اور کیفلغ نے ہدان پر چر حائی کی اس واقعہ میں اور کیفلغ نے ہدان پر چر حائی کی اس واقعہ میں کیفلغ کو فکست ہوئی ہماگ کرمیر ہ بہنچا اور احمد بن عبدالعزیز برستور سابق ہدان پر قابض و متعرف ہو گیا۔ اس سند میں گفتانی نے محمد بن طاہر فحتانی نے محمد بن طاہر کانا م خطبہ سے نگلواد یا اور ظیفہ معتد کے بعدا ہے نام کودا فل کرلیا اور اپنے بی سند جی اللہ کہ میں چلایا اور ہقصد عراق خراسان سے روانہ ہو کررے تک پہنچا الی رے نے داستہ ند دیا لوث کیا۔ اس سند جی اللہ کے ہمراہیوں نے ہیم مجل و الی کو ذراس سے دوانہ ہو کررے تک پہنچا الی رے نے داستہ ند دیا لوث کیا۔ اس سند ہی اللہ کے ہمراہیوں نے ہیم مجل و الی کو ذراس کی انگر کی وکو وٹ لیا۔ ایوالعیاس ہیں ہوئی نے اس

۸۲۲ میں برقمہ (یہ بوطا ہرکا ایک ما تھ ہوگیا۔ اس کے نظری اور بازوئے عکومت رافع بن ہرقمہ (یہ بوطا ہرکا ایک عامور سید سالا رقعا ) کی طرف ماکل اور اس کے مطبع ہو گئے چتا نچہ اس نے بلا فراسان اورخوارزم پر بقیند کرلیا۔ ای سند بیس مجمد بن لید والی فارس نے اپنے بھائی عمرو بن لیدی سے مخالفت کی عمرو بن لیدی نے فرج کئی کردی مجمد بن لیدی کو فلست ہوئی عمرو بن لیدی نے اس کی نظر کاہ کولوٹ کر اصطبح و شیراز پر بینند کرلیا اور ایک وسترفوج کو مجمد بن لیدی کے تعاقب پر روانہ کیا نیا نچہ وہ گرفار ہوکر آیا اور اسے قید کردیا گیا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ ای سند بیس او کو تعلین اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی ولف سے جنگ ہوگئی جس بیس او کر تکلین فرق کے ساتھ ہو کر وقید کے سند بیس او کر تعلین اور اس میں علاقت کی اور اس عبداللہ کردی کی گرفیاری پر ایک سید سالا رکو مامور کیا۔ لولوء نے ای سند بیس اپنے آتا قا احمد بن طولون سے مخالفت کی اور اس سے مغرف ہو کرموف کے پاس چلا گیا اور موفق کے ساتھ ہو کر وقیوں سے معرکر آرائی کی۔ ای سند بیس فلیف معتمد نے اپنی موفق سے کشیدہ خاطر اور اس پر فلیف سے کشیدہ خاطر اور اس پر فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلیف میں ہو فلا فت باتی کے ہمراہ تھ گرفتار کر کے فلا فت ما سامرائی جانب لوٹا دیا۔
سامرائی جانب لوٹا دیا۔

اک سند میں ما بین علومین اور جعفر بین سرزمین جاز میں لڑائی ہوئی آٹھ آ دمی جعفر یوں کے مارے مسے والی مدینہ (فعنل بن عباس) نے تی بچاؤ کرنے کی کوشش کی دونوں گروہ اس پرٹوٹ پڑے بہزار دفت وخرابی بسیاراس نے اپ آپ کوان کے ہاتھوں سے بچایا۔ای سند میں ہارون بن موفق نے اپنی طرف سے الی الساج کوانیار رحیداور طریق فرات پر مامور کیا تھے بین احمد کوفداور سواد کوفد پرمقرر کیا گیا۔ مجمد بن ہیم والی کوفد نے چارج دینے ہا انکار کیا دونوں میں جنگ کی تفہرگئی آخر الامر ہیم بھاگ گیا اور محمد بن احمد فتح مندی کا حجمنڈ الے ہوئے کوفد میں داخل ہو گیا۔ای سند میں عیسیٰ بن شیخ شیبانی والی الامر ہیم بھاگ گیا اور محمد بن احمد فتح مندی کا حجمنڈ الے ہوئے کوفد میں داخل ہو گیا۔ای سند میں عیسیٰ بن شیخ شیبانی والی

موفق اور ابن طولون میں کشیدگی ای ۱۸ میر موفق ادر ابن طولون کی ناچاتی حدے متجاوز ہوگی خلیفہ معتد نے دارالعوام میں اور ممبر دل میں اعلانیہ ابن طولون کولان طعن کرنے کا تھم صادر قر مایا۔ اسحاق بن کندا بی کوابن طولون کے صوبہ کی حد دد افریقیہ اور دستہ فوج جال نثاران کی حکومت عنایت کی۔ ابن طولون نے مجمی موفق کا نام خطبہ سے سر نامہ سے نکال ڈالا۔ ای سند میں ابن طولون نے ایک خوں ریز جنگ کے بعد رحبہ پر قبضہ کرلیا مالک بن طوق والی دحبہ شام کی طرف بھگ میا گیا۔ پھر شام سے ابن شاخ کے یاس مقام قرقیبیا کے چلاگیا۔

ایکا پیس اہلِ طرسوں نے ابوالعباس بن موفق کوطرسوں سے بغداد کی جانب نکال دیا اور باز مارکوا پتاامیر بنایا۔
سلیمان بن وہب وزیر السلطنت سے موفق کی قید میں وفات پائی حمدان بن حمدون اور ہارون شہر موصل میں داخل ہوئے۔
صاعد بن مخلد وزیر فارس سے واسط میں واپس آیا تو موفق کے تھم سے سیدسالا ران نظراورا عیان وولت نے اس کا استقبال
کیا۔ پیادہ پااس کے ساتھ ساتھ شہر میں آئے اور دست ہوی کی۔ گریہ بوجہ تکبر کی سے مخاطب نہ ہوتا تھا اور نہ کی سے بچھ بوالا
تھا۔ اس کے بعد بی موفق نے اس کومعہ اس کے ہمراہیوں اور اہل وعیال کے گرفتار کرلیا اور مکانات لٹوالے نے بغداد میں تھے۔
بھیج دیا کہ اس کے جینے ابوعیسی وصالح اور بھائی عبدون کو گرفتار کرلیا جائے اس کے کتابت (معملی) پر ابوالعقر بھیج دیا کہ اس کے کتابت (معملی) پر ابوالعقر

اسائیل بن بلیل کو مامور فر مایا اور تنها اس کی کتابت پر اکتفا و کیا۔ بوشیبان نے اس ندھی موصل اور اطراف موصل کوتا خت و
تاراج کیا۔ ہارون خارتی نے بوشیبان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قصد ہے فوجیں فراہم کیں اور اپنے دوستوں اور ہمدر دوں
کو کمک بیجیجے کولکھا چتا نچے احمد بن حمدون تعلی ایک فوج لے کرآ پہنچاسب کے سب جمع ہوکر موصل کی جانب روانہ ہوئے و جلہ کو
شرقی جانب سے عبور کر کے نہر خاور کی طرف بڑھے دونوں فریقوں کا اس نہر پر مقابلہ ہوا پہلے ہی تملہ میں ہارون کی فوج
میدانِ جنگ سے بھاگ گئے۔ اہل نینوی جلاوطن ہوکرنکل مجے۔

سالا مع من اسحاق بن كندای اور تحد بن افی السائ عبی برہمی ہوگئے۔ محد بن ابی السائ ابن طولون سے جا لما۔
جزیرہ موسل پر تعیم ہوكر ابن طولون كے نام كا خطبہ پڑھ دیا اور شرات سے نبر د آز مائی كی جیسا كہ ہم او پر بیان كر آئے ہیں۔
ای سندیس موفق نے لولوء ( ابن طولون كا غلام تھا اور موفق ہے آ ملاتھا ) كوگر فرآر كرليا اور چار لا كھ دینار جر مانہ وصول كے اس زمانہ عمل لولوء او بار اور انحطاط عمل جنما ہوا تا آ نكدا ہے ولی نعمت قدیم ابن طولون كے جئے ہارون بن خمار و بدكے پاس پھر معمروا ہیں ہوا۔

سم کتاہے میں موفق نے فارس کا قصد کیا اور اس کوعمر و بن لیٹ کے قبضہ سے نکال لیا عمر وکر مان و جستان کی طرف لوٹ آیا اور موفق بغداد کی جانب چلا گیا

هے ایس میں کھی این ابی المیاج نے تمادویہ کی اطاعت سے انحراف کیا تمادویہ نے گوشالی کی غرض ہے فرج کئی کردی دونوں میں کھیسان کی لڑائی ہوئی آخر کاراین ابی المیاج فکست کھا کرموسل کی جانب بھا گا تمادویہ نے شام پر بھنہ کر کے تعاقب کیا این ابی المیاج نے حدید میں پڑی کر دم لیا اورو ہیں تھیم رہا۔ یہاں تک کہ تمادویہ نے مراجعت کی۔ اسحاق بن کندا ہی اس موقع کو مناسب نصور کر کے خمادویہ ہے آ طاخمارویہ نے ایک لئکر معہ چندسپہ سالا روں کے اسحاق کے ہمراہ بغرض تعاقب وگرفآری این ابی المیاج روانہ کیا۔ ہوزاسحات وریا عبور کرنے کے لئے کشتیاں فراہم کر رہا تھا کہ این ابی المیاج اس کی آنے ہے مطلع ہوکر موصل کی جانب روانہ ہوگیا اسحاق نے یہ خبر پاکر تعاقب کیا مقام تصرح بسین دونوں سے بھک کی تعمر می گئے ہوئی رقہ تک پڑنچ کر این ابی بھک کی تعمر می گئے تھا تھی دونوں میں ہوجہ جانے کی اجازت طلب کی اس اثناء میں خمارویہ کی طرف سے ایک فوج اسحاق کی محک رہا تھی حدود شام میں دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی جس میں این ابی الساج کوشکست موئی دی اس ابی الساج کوشکست طرف سے ایک فوج اسحاق کی محک رہا تھی حدود شام میں دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی جس میں این ابی الساج کوشکست موئی۔ بیان کیا گیا۔

اک سنیم احمد بن محمد طائی نے کوفہ سے بقصد جنگ فارس عبدی پرفوج کٹی کی طائی در بارِ خلافت کی طرف ہے کوفہ اوادکوف خراسان سامرا شرط بغداد محکمہ مال دور یا اور قطریل کا والی تھا فارس عبدی کے مقابلہ میں اس کوشکست ہوئی۔ ای کشکست کے بعد موفق نے طائی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس کا کل مال واسباب ضبط کرلیا۔ ای سند میں موفق نے ایج جیٹے ابوالعباس کو مزائے قید تجویز کی۔ رافع بن ہر شمہ نے جرجان کو محمد بن زید کے قبضہ سے نکال لیا اسر آباد کا دو برس تک محاصرہ کے رہا محمد نے سرجا ہے میں ساریداور طبرستان سے ایک فوج فراہم کر کے اسر آباد کو بچانے کے لئے روانہ کی۔

ل و میموتاریخ کامل این انیرجلد عمنی ۱ سار

من المن المان حاصل كر كے طبرستان سے رافع كے پاس چلا آيا اور على بن ليث كوقيد كى معيبت سے رہائى على اس كومع اس كے دونوں بينوں معدل وليث كے اس كے بھائى نے كرمان ميں قيد كرديا تھا۔ اس زمانہ ميں رافع نے محمد بن ہارون كو شاك كا مون كو شاك كا مان وونوں كا محاص الله كا بن كافى امان حاصل كر كے محمد بن ہارون سے آ طامحد بن زيد نير باكران دونوں كا محاص الله كا بوئى تو لفكر آراسته كر كے فور آكوج كرديا ہے ميں زيد بيرس كر طك ديلم بخاك كي اتو دين كا خاص دافع نے تعالى ميں الله كا موئى تو دين كل دان و تو دين كا خاص كر كے دونوں كا كا موئى تو لفكر آراسته كر كے فور آكوج كرديا ہے ميں زيد بيرس كر طك ديلم بخاك كي اتو دين كوتا خت و تا دائے كر كے در ہے اور ف آيا۔

ایکا بیش فلف معتد عرو بن اید سے فوش ہوگیا اور سند حکومت عمایت کی اور اس کا نام پھر یوں اور و حالوں پر کندہ کرایا۔ عرو بن لیٹ نے اپنی جانب سے پولیس بغداد پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو نامور کیا کچھ عرصہ بعداس نے سرتالی کی تو عمر و بن لیٹ نے اس کومعز ول کر دیا۔ اس سندہ موقی نے بقصد اس کوتکین و جنگ احد بن عبدالعزیز بی ابی ولف جبل کا قصد کیا جیسا کہ ان واقعات کا او پر ذکر ہو چکا اس سندہ موقی نے این ابی الساج کو قور با جان کی سند حکومت علی کی عبداللہ بن جسین والی مراغہ نے راستہ نہ دیا۔ الزائی ہوئی این ابی الساج نے پہلے بی حملہ میں فکست و سے دی اور باوجود کا میانی کے عبداللہ کو بدستور بحال رکھا۔ ہارون خار تی نے اس سندہ موسل پر چر حالی کی اہل موسل نے معددت سے موسل پر چر حالی کی اہل موسل نے معددت کی اور مراطاعت خم کر دیا۔ ہارون خار تی نے اس سندہ موسل سے وست کش ہوگیا۔

سے کا چیں چونکہ خمار دیہ نے تمیں ہزار دینار' پانچ سوخلعتیں' پانچ سوختر کی چادریں اور بے شار آلات حرب بازمار دالی طرسوں کے پاس بطور تحفہ کے بیجے دیئے تنے اس وجہ سے بازمار نے خطبہ میں خمار دیہ کام کو دعا کے ساتھ پڑھ دیا۔ بعد از اس جب خمار دیر کو معتبر ذرائع سے اس کی خبر ہوئی تو پیاس ہزار دینا را در بجوائے۔

۸<u>کتا چی</u>می موفق کی و فات وقوع میں آئی بجائے اس کے معتصد کی و**لی عہدی کی بیعت لی محی رقر امط کا تلہور بھی** اک سند میں ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔

موصل کے واقعات ہوگا۔ ای سری فلیغہ معتمد نے اپ بینے جعفر کو ولی عہدی ہے معزول کر کے بیاعلان کردیا کہ میرے بعد معتمد ہی وارثِ خلافت ہوگا۔ ای سری خوارج واہل موصل ویی شیبان کے مابین لاائی ہوئی بی شیبان کا پیشوا بارون بن سیما تھا اس کوجھ بن اسحاق بن کدائے نے امیر موصل کر کے روانہ کیا تھا گر اہل موصل نے اس کوموسل میں آمارت کی گری پر بیضے نہ دیا تب ہارون نے بی شیبان سے راہ ورسم پیدا کی اور ان کے ساتھ ہو کر موصل پر جملہ آ ور ہوا اہل موصل نے ہارون پر بیشے نہ دیا تب ہارون نے بی شیبان نے ان کو تکست فارجی اور حمدان بن حمدون کی مدافعت کی غرض سے فشکر آ رائی کی اور ایک خوں ریز جنگ کے بعد بی شیبان نے ان کو تکست دے دی۔ اس واقعہ سے اہل موصل کے دلوں پر ہارون بن سیما کے خوف کا سکہ بیٹے گیا۔ پھر چندا مرا ہو کو بغدا دی جانب والی مقرر کرانے کے لئے روانہ کیا چنانچہ خلیفہ معتمد نے جمہ بن کی مجروح کو جو راہ کی محافظت پر مامور تھا حکومت موصل کی سند مقرر کرانے کے لئے روانہ کیا چنانچہ خلیفہ معتمد نے محمد بن فائز رہا بعدا ذاں اس کومعز ول کر کے تھی بن واؤ دکر دی کوموصل کی کورزی مرحت فر مائی گئی۔ گورزی مرحت فر مائی گئی۔



خلافت عباسیہ کے بانی المصور السفاح کی سفاکی ،اسلامی سلطنت کے نئے دار لخلافہ عروس البلاد بغداد کی تغییر ،ابومسلم خراسانی کی سرکثی ،نبوت کے دعوبیدار ابن مقنع کا خروج ،مشرتی دنیا کے نامور خانواد ہے البرا مکنہ کی تباہی ، ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کی مشکش سے لیکر المقعد مکنفی باللہ تک مسلمانوں کے تمرن آفرین دور کے حالات دواقعات۔



Marfat.com

# ھين سدٽ ھ مقہ ور) کھ

| صفحه    | عنوان                                     | صخ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | حرث ابویلی کی سرکشی                       | 202 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | ابوليل كاخاتمه                            |     | <b>ياب</b> : ٠ ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۵۹ .   | آ مدکامحاصره                              |     | احمه بن موفق معتضد بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | ابن الى الساح كى اطاعت                    | ļ   | @119te169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | بحرين ميں قرامطه كا آغاز                  | l   | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | يجيٰ بن مهدي                              |     | عمرو بن ليث كوخراسان كي سند حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ا بوسعید جنانی                            | 1   | رافع بن برثمه كاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P40     | عباس بن عمر کی فنکست وگرفتاری             | 1   | ابو جوزه کاظیور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | عباس بن عمر کی رہائی                      |     | البر بور والوراع رون حماري بل جنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | شام میں قرامطہ کا ظہور                    |     | ابوجوزه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ذ کرویه بن مبرو به                        |     | نی شیبان کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P41     | خلیفه معتصداور قرامطی سردار کی گفتگو      | 1   | ماردين پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444     | معركة نهريخ                               |     | ملغى بحثيت كورنزامنهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | عمر و بن لیث                              | ŀ   | حمدان کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | لمبرستان پر قبضه<br>کان سرید              |     | حمدان کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717     | ملنعی کی محورنری                          |     | ہارون خارجی کی سرکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | اغب كا زوال                               |     | بارون خارجی کی فنکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | صيف كا انجام<br>سري شر                    |     | ا المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح |
| m. 14.4 | رووَ ل کی شورش                            | 1   | عمرو بن عبدالعزيز بن ابي دلف کي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | بن کیٹ کا فارس پر قبضہ                    |     | مجر بن عبد العزيز کي سرکشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | مليفه معتضد كے عبد كے عمال اور اہم واقعات |     | بكر بن عبدالعزيزكي پسيائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | لو يون كاعروج<br>                         | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| منح          | ۰ عنوان                                           | صفحه        | عنوان                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|              | وفات .                                            | <b>6</b> 47 | ابن الى الساح كاانقال                                  |
| <b>12</b> 11 | ويات : ۲۳                                         |             | ابوالقاسم کی وزارت                                     |
|              | جعفربن معتضد المقتدريالله                         | •           | بیرونی مهمات                                           |
|              | ۵ موسع ۱۰ سع                                      |             | معتضد کی وفات                                          |
| _            | مقتدر کی خلافت                                    | 777         | که: شهرتی شر                                           |
| ۳۷۳          | محمر بن معتز کی حریفانه کوشش                      |             | على بن معتضد ملتفى بالله                               |
|              | محمر بن معتز کی وفات                              |             | 21901 <u>210</u> 9                                     |
|              | خليفه مقتذر كے خلاف سازش                          |             | بدركاانجام                                             |
| ا م اس د     | عباس بن حسن كافتل                                 | 1           | جنگ محمر بن ہارون اور اساعیل سامانی                    |
| PZS          | عبدالله بن معتزكي بيعت                            | ·           | محمد بن ہارون کی حمر فیآری                             |
|              | عهدون کی تعلیم                                    |             | قرامطيو س كي سركو بي                                   |
|              | حسین بن حران کی پسپائی                            |             | ا مارت بنی طولون کا خاتمه<br>خابه سر                   |
| PZ4          | ابن معتز کی رو پوشی                               |             | خلیجی کی بغاوت                                         |
| P21          | ا بن معتز کا انجام                                |             | ا مارت ب <i>ی حمد</i> ان کا آغاز<br>سرمان              |
| 4            | باغیوں کوسرائیں<br>د                              |             | کوه سلق کامحاصره                                       |
| ر رتد        | حسین بن حمدان کی اطاعت<br>• سین بن حمدان کی اطاعت | 72.         | محمد بن بلال کی اطاعت                                  |
| 724          | ا فریقه میں شیعہ حکومت                            |             | بی حمدان کی سرکشی                                      |
| 72'A         | ا زید بیاورداقضیه<br>همه م                        |             | ابن کیف کا فارس پر قبضه<br>ذیر                         |
| 127          | زيدا څاعشر بيدا دراساعيليه                        | 721         | بیرونی مهمات<br>پر                                     |
|              | عبيدي                                             |             | تر کوں کاعروج<br>سکھنے سے مصا                          |
| r29          | عبید بیاعتقادات<br>مینانشا                        |             | حاکم ثغورگی معزولی<br>قریر معروبی                      |
|              | ٔ محمد بن فاصل<br>مرد عدس نظر مرز برد             |             | قورس پررومیوں کا حملہ<br>ریہ تمغلغ ریں میں میں دور ریا |
|              | مہدی موعود کے ظہور کا اعلان<br>ما سے سی مداری میں |             | ابن کیغلغ کار دمیوں کے خلاف جہاد<br>بعل روسی نقسہ      |
| <u>۳۸</u> ۰  | اہل کیامہ کی اطاعت<br>وروں ووٹ کی یہ کہ ل         |             | بطریق اندرونقس<br>عرا                                  |
|              | ا يوعيدانندگي سركوني                              |             | عمال .                                                 |
|              |                                                   |             |                                                        |
|              | <u></u>                                           | - '         | I                                                      |

|             | <del></del>                             |            |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                   | منح        | عنوان                                   |
| PAA         | اطروش كاظهور                            |            | ابوعبدالله كاخاتمه                      |
|             | اطروش كاطبرستان يرقبعنه                 |            | عبيدالله بن حبيب كي امامت               |
| ]           | اطروش كالخلل                            |            | عبيدالله کی گرفتاری                     |
| PA 9        | المروش کی سیرت و کر دار                 | PAI        | عبيدالله كي ر ما كي اور فرار            |
|             | مبدی کااسکندریه پر نبضه                 |            | ابوالعباس شيعي كي گرفآري                |
| Ţ           | حسین بن حمدان کی سرکشی اور گرفتاری      |            | عبيدائندي دوباره كرفآري                 |
|             | ابن فرات کی دوباره وزارت                |            | ابوعبدالله شيعي كي فتوحات               |
| mq.         | پوسٹ بن الی الساج کی گورنری             | TAT        | طنبه اور بلزمه پر قبضه                  |
|             | موبدرے کے واقعات                        |            | بارون طلی کی فنگست                      |
| <b>1791</b> | ابن ابی الساج کی گرفتاری                |            | باعاديم ماجنه اورقصرين يرقبعنه          |
|             | سبك كاآ ذربا ثجان برقيضه                | TAP        | قسطليدكا نحاصره                         |
| rgr         | حمد بن علی کارے پر قبضہ                 |            | معركداربس                               |
|             | د <b>ا بی بجستان کی سرکشی اورا طاعت</b> | ,          | ين اغلب كازوال                          |
|             | بن فرات کی معزولی                       | <u>,</u>   | ا بوعبدالله شیعی کاافریقه پر قبضه<br>سا |
| mgm         | عامدین عمیاس کی وزارت                   | , ምልቦ      |                                         |
| ۳۹۳         | بن فرات کی جواب طلی                     | 1          | عبيدانندگي ر هائي                       |
|             | لی بن عیسنی کا اقتدار                   | •          | عبیدالله مبدی کی بیعت                   |
|             | مر پر عبیدالله مهدی کی فوج کشی          | MA         |                                         |
| 790         | بن الجي الساج كي بحالي                  | :1         | ابن لید اورسکری                         |
|             | سف کی واسط میں آید                      | <u>y</u>   | ابن ليث كي گرفتاري                      |
| ray         | ے کے واقعات                             | ۳۸ ر       | سبکری کی سرکشی                          |
|             | لیفه مقتدر کے وزراء حامہ بن عباس        | <u>ا</u> خ | سکری کی گرفتاری                         |
|             | با بن عيسيٰ                             |            | تبدیلی وزارت                            |
|             | ن فرات                                  | :1 74.     | ا بوعلی محمد کی تقرری ومعز و لی         |
| rqz         | مدبن عباس كاانجام                       | اما        | ا بن فرات کی رہائی                      |
|             | ن فرات کی ریشه دوانیاں                  | - 1        | الل صقليه كى اطاعت وانحراف              |
|             | ن فرات کی معزولی                        | r.ı        | ى مهدى                                  |

| مغح      | عنوان                                                     | صغح         | عنوان                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|          | مصالحت کی کوشش                                            | <b>79</b> A | ابوالقاسم بن على كى تقررى                             |
|          | خلیفه مقتدر کی گرفتاری                                    |             | محسن اورا بن فرات كاانجام                             |
| r•A      | خلیفه مقتدر کی معزونی                                     | 299         | ابوالعباس خصيبى كى تقررى ومعزولى                      |
|          | عبدون کی تقسیم                                            |             | علی بن عیسیٰ کا تقر ر                                 |
|          | وسته فوج جال نثاران                                       |             | ابوالعباس تصیمی کی جواب طلمی                          |
|          | ئازو <i>ك</i> كافتل                                       |             | علی بن غیسیٰ کی معزو بی                               |
| req.     | ابن حمدان كافل                                            |             | ا بوعلی کی تقرری ومعزولی                              |
| j        | خلیفه مقتدر کی بحالی                                      | f*+1        | سلیمان بن حسن کی تقرری                                |
|          | ابوعلی بن مقله کا تقرر                                    |             | سلیمان کی معزو کی                                     |
| Me       | سپه سالا ران دیلم                                         |             | ابوالقاسم کلوا ذی کی تقرری                            |
| 144      | ما کان کا جرجان پر قبضه                                   |             | دا نیا لی اور شلح<br>سه م                             |
|          | ا بوعلی بن ابوانحن کی ا مارت                              | (*+ ř       | حسین بن قاسم کی تقرری                                 |
| . [      | ما کان کا جرجان پرحمله                                    |             | حسین بن قاسم کی معزولی                                |
|          | اسفار کاطبرستان پر قبضه                                   |             | ابوطا ہرقر امطی<br>-                                  |
|          | اسفار کی فتو حات<br>م                                     |             | بصرہ میں قرامطیوں کی غارت گری                         |
| rit      | اسفار کےخلاف سازش                                         |             | ا بوطا ہر قر امطی کا حجاج پرحملہ                      |
|          | اسفار کا خاتمہ<br>ریر و                                   |             | ابوطا ہر کا حجاج پر د وسراحملہ                        |
|          | مراداوت کی فتوحات<br>                                     |             | ا بوطا ہر قر المطی کا کوفہ پر قبضہ                    |
|          | ہمدان پر قبضہ<br>ایر                                      |             | ا نبار پر قبضه                                        |
| سالما    | لشکری کا اصغبان پرحمله                                    |             | کوسف بن انساج کافنل<br>- میر من                       |
|          | مراداویج کااصفهان پرقبضه                                  | i           | رحبه اور جزیره میں قر امطیوں کافتل عام<br>:           |
| ا يەرىدا | مراداویج کی اطاعت<br>می کشیخ بیزیر                        |             | مولس و ہارون کی بغدا دے روانگی<br>سیار کریں ب         |
| הווה     | ا بوعبیدانند بریدی کی سرکشی وگرفناری<br>د میر             |             | قرامطیوں کی پسیائی<br>ح                               |
| ۵۱۳      | بیرونی مهمات<br>میرسی در میرونی معمل                      | F+71        | حجراسود کی بےحرمتی<br>مارین مرکب نی                   |
|          | رومیوں کے بلا داسلامیہ پر حملے<br>نہ منان <sup>ے</sup> فت |             | عبیدالله الههدی کی سرزنش<br>داریده به نیست سروع       |
| 1        | مونس مظفر کی فتو حات<br>مدار کار میال کار خواری           |             | خلیفہ مقتدرا ورمونس کے مابین کشیدگی<br>نہ کے مدید میں |
|          | والى روم كى مصالحت كى درخواست                             | r+4         | مونس کی بغدا د میں آید                                |

| صف   | عنوان                                                    | ا منی | عنوان                            |
|------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| - د  | بيعت خلافت                                               |       | شال خادم کاغیرمسلموں کےخلاف جہاد |
|      | مقتدر کے خاندان کی گرفتاری<br>مقتدر کے خاندان کی گرفتاری | MIA   | رومیوں کی بدعہدی                 |
|      | ہارون بن غریب کی تقرری<br>ا                              | · 1   | روميول كاملطيه اور ديبل كامحاصره |
| rta  | عبدالوا حد بن مقتدر ہے حسن سلوک                          |       | مرتد ضحاك كاقل                   |
|      | عیسیٰ بن طبیب کی گرفتاری                                 |       | دمشق روى كاخلاط يرقبضه           |
|      | خلیفه قا هر کی محرانی                                    |       | ملطیہ اور سرحدی بلا دے واقعات    |
| PP 4 | خلیفه قا هر کی حکمتِ عملی                                | I.    | عموريه اورانقره كي فتح           |
|      | خلیفه قاہر کے خلاف سازش<br>خلیفه قاہر کے خلاف سازش       | I     | المقلح كى فتوحات                 |
|      | سازش کا انکشاف                                           |       | عبدمتغتذر كے عمال اور اہم واقعات |
| 1    | علی بن بلیق کا فراراور گرفتاری                           |       | کردوں کی سرکو بی                 |
| mr_  | مونس کی معزولی اور گرفتاری                               | 1     | يردول كالحجاج يرحمله             |
|      | ابوجعفر محمر كاوزارت يرتقرر                              |       | موبه فارس پرسبکری کا قبعنه       |
| CFA  | سبکری اورمونس کی رنجش کاسبب                              |       | ابوالبيخا م كسر كشي داطاعت       |
|      | مونس اور فوج ساجیه کی کشیدگی کی وجه                      |       | احمه بن مسافروالي كرخ            |
|      | ساجيه فوج كاسر دارصندل                                   | 1     | ابن قیس اور والی شهرز ور         |
| ۹۳۳  | فلیفہ قاہراورصندل کے مابین معاہدہ                        | 1     | محمه بن اسحاق کی معزولی          |
|      | غلیفه قا هر کی گرفتاری کامنصوبه                          |       | امام موی قبر مانه کی گرفتاری     |
|      | ما م معانی کا اعلان                                      | 1     | موصل کے واقعات                   |
| .    | من اورمونس کاقتل<br>من اورمونس کاقتل                     |       | فارس کے واقعات                   |
| ۴۳۰  | بوالعباس امحد كاعبدهُ وزارت برتقرر                       |       | حسین بن قاسم اورمونس میں کشید گی |
|      | ل بویدی حکومت کا آغاز                                    |       | خلیفه متقتدرا ورمونس کے مخاصمت   |
| }    | ن<br>ن بویه کاخروج<br>ن                                  | L     | مونس کا موصل پر قبضه             |
|      | ن<br>بویدا درمرا داویخ<br>ن                              |       | خليفه مقتدر كاقتل                |
| 441  | ک بویہ کی ر <sup>ی</sup> ے کوروا تکی                     |       | <u>دِا</u> بِ :۳۳                |
|      | مادالدوله کا کرخ پر قبضه                                 |       | ابومنصورمحدالقابر بالتد          |
|      | منهان پرقبضہ                                             |       | פרידים די                        |
| 444  | ر جان پر قبضه                                            | 1     |                                  |



| مغ          | عنوان                                | صنحہ | عنوان                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1717-       | وزارت میں تبدیلیاں                   |      | عما دالد وله اور ابن یا قوت کی جنگ                                                    |
|             | ا بن مقله کی معزونی                  |      | ابن یا قوت کی شکست                                                                    |
|             | عبدالرحمٰن بن عيسيٰ كي تقرري ومعزولي |      | عما دالدوله كابلا د فارس پر قبضه                                                      |
|             | ابوجعفر محمد بن قاسم كاتقر ر         | ~~~  | ا بن یا تو ت کی اطاعت                                                                 |
| rri [       | ا بوجعفر محمد کی رو پوشی             |      | عما دالد وله کوسند حکومت کی منظوری                                                    |
|             | ابن رائق کاعروج                      |      | خلیفه قا ہر کی معزولی                                                                 |
| [           | خودمختارصوب                          |      | معزولی کے دیگراسباب                                                                   |
| PPF         | أبوالفصل جعفري ظلى                   | ۳۳۵  | •                                                                                     |
| • ,         | مراداوت كاخاتمه                      |      | ٣٤٠٠ بايان<br>ماريشان م                                                               |
|             | يحكم اورابن رائق كااتحاد             |      | محمد بن مقتذرالراضی بالله                                                             |
| سلمانها     | خلیفه رامنی کی واسط کوروانگی         |      | عرب من المن المن المن المن المن المن المن ا                                           |
|             | ابن بریدی سے عہد تامہ کی تجدید       |      | بیعت خلافت<br>تا بردند.                                                               |
|             | حسین بن علی کی معزولی                |      | قا ہر کا انجام<br>بریس تقسیر                                                          |
| <b>Like</b> | ابن پریدی کابصره پرقبضه              |      | عہدوں کی تقشیم<br>ریب رو ترکزی ہوتا ہے تق                                             |
| مس          | يحكم كاابواز يرتبعنه                 |      | ا بن یا قوت کا عہد ہ حجابت برتقر ر<br>سرق                                             |
| 1           | ابن رائق اورابن بریدی میں معرکے      |      | بارون کافتل<br>دیمه د <del>ق</del> سرده دا                                            |
| rry         | ابن رائق کی پسپائی                   |      | ابن یا قوت کا زوال<br>سیریق سائل می میری                                              |
| •           | معزالدوله كاعسكرتكرم يرقبضه          |      | ابن یا قوت کی گرفتاری<br>روی دیشتر کر برای میشتر                                      |
| 4           | معز الدوله اورابن بريدي ميں ناحياتی  |      | ا یوعبدالله بریدی کاعروج<br>معارف                                                     |
| ļ           | معزالدوله كاابواز يرقبضه             |      | یا قوت کا زوال<br>رقت سریم                                                            |
| mr2         | ابن رائق کی شام کوروانگی             |      | یا قوت کی شکست<br>مقدم مدید مر                                                        |
| }           | ینحکم اورابن بربیدی کی جنگ           |      | یا قوت اورا بوعبدالله بریدی<br>رقیر سروری                                             |
|             | ابن <b>مقله کا</b> زوال              |      | یا قوت کا خاتمه<br>مداری میسرختا                                                      |
| rra         | ابن مقله کا انجام<br>سیری            |      | ا بوالعلا ،سعی <b>د کاف</b> ل<br>آن میناک رنگی ، بسیر                                 |
|             | يحكم كواميرالامراء كاخطاب            |      | ن بان مقاله کن موصل کور وانگی اور والیسی<br>ناصه داری ایما مر <b>صل</b> به بارای و دو |
|             | ابن رائق کی رو پوشی                  |      | ناصرالدوله کاموصل پرد و بار ه قبضه                                                    |

| ومثن کا مندوره شیانی کا مندوره در دانید پر قبضہ الله ور الله الله الله ور الله الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله ور الله و |      |                                         |             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ریم کا و در ایجان پر دوباره قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کا بخداد پر قبند این دائی کی کر و ایس این در ایس کا فراد این بریم کا فراد این بریم کا فراد این بریم کا فراد این بریم کا فراد این بریم کا فراد این بریم کی دواحت این در و هیانی کا جوه اور مردان پر تبند این در و هیانی کا جوه اور مردان پر تبند این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی دواحت این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بریم کی کا فرد این بر  | مفحه | عنوان                                   | منح         | - عنوان                               |
| وی این الدول کا افرای این اور وی ارو این الدول کا افرای این اور وی این الدول کا افرای این اور وی این الدول کا افرای الدول کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا افرای کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104  | ابن رائق کی ابن بریدی ہے مصالحت کی کوشش |             | آ ذربانجان پرسبگری کافیمنه            |
| این دائن کا بخداد پر تیند<br>این دائن کا شداد کی سرکوبی<br>این دائن کی شرک کی در است<br>این در ان کلید دارک کا فرار است<br>این در ان کلید دارک کا فرار است<br>این در ان کلید دارک کا فرار است دارک کا فرار است دارک کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا فرار است کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                       |      |                                         | <b>אווא</b> | ديسم كاآ ذربائجان پردوباره قبضه       |
| الإبان ترک کی مرکوبی الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط الموسط ا |      |                                         |             |                                       |
| ای عبدالله بی کی و دارت ای عبدالله بی کی و دارت ای این بریدی کا فرار این الدول کا اصلی پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا شام پر تبغنه این در ان کا خراد این بریدی کی دا اصل پر تبغنه این بریدی کی دا اصل پر تبغنه این بریدی کی دا اصل پر تبغنه این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این برید برید کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این بریدی کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کا خراد این برید کر خراد این برید کا خراد این برید کر خراد این برید کر خراد این برید خراد این برید کر خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این برید خراد این  | 70A  | ابن رائق کا خاتمہ                       | rs.         | , ,                                   |
| ا این بریدی کافرار است است است است است است است است است است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ئامرالدولەكى امارت                      |             | يالبان ترك كى سركوبي                  |
| این درآن کا شام پر بقشد این درآن کا شام پر بقشد این درآن کا شام پر بقشد این درآن کا شام پر بقشد این درآن کا شام پر بقشد این درآن هی این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی کا شده این درآن هی در قات این بر یدی کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن این درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا درآن کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در کا در |      | خليفه متق كامراجعت                      | ļ '         | ·1                                    |
| این رائن کاشام پر قبضه این رائن کاشام پر قبضه این رائن کاشام پر قبضه این رائن کاشام پر قبضه این رائن کاشام پر قبضه این رائن کام بر قبض کافید این ورق هیمان کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام بر قبض کام کام بر قبض کام کام کام بر قبض کام کام کام کام کام کام کام کام کام کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹ ۵۳ | ابن بریدی کا فرار                       | ומיז        |                                       |
| این و وقی مجملت این و وقی مجملت این و وقی مجملت این و وقی وقی وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی و وقی |      | ديسم والي وربائجان                      | _           |                                       |
| ومثن کا معاهد کا ما مره و اور الاستان اور کی بن جعفر می کثیر گرافت الاستان و رقا شیانی کا جنو ه اور سردانی پر قبضه الله و الدار الاستان کا جنو ه اور سردانی پر قبضه الله و الدار کا با الاستان کا جنو ه اور سردانی کا و او الله الله و الدار کا با الله الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و  | İ    | كردول كي امارت كاخاتمه                  |             | ابن رائل كاشام پر بعند                |
| این و دق شیبانی کا جنوه اور سردانیه پر قیفت اسیف الدوله کازوال اسیف الدوله کازوال استف الدوله کازوال استف الدوله کازوال استف الدوله کانفداد می کارد استف الدوله کانفداد می کارد استف الدوله کانفداد می کارد استف الدوله کانفداد می کارد استف کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m4+  | آ ذر بانجان پرمرز بان دیلم کا قبضه      | ror         | ميروني مبمات                          |
| الا الله الموادرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مرزبان اورعلی بن جعفر میں کشیدگ         |             | ومشق كالملطيه كالحاصره                |
| المن بریدی کا وفات المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مرزبان اورديهم ميس مصالحت               | ļ.          |                                       |
| این بریدی کی دارد کرار اور کی ادارت کرار کرائی بن مقدر امتی لئد اور کی ادارت کرائی ادارت کرائی بن مقدر امتی لئد کرائی ادارت کرائی کا دارت کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی   | ודיה | سيف الدوله كازوال                       |             | قا براوررامنی کے عبد کے عمال          |
| توزون کی امارت این بریدی کی داسط پر تبضنه این بریدی کی داسط پر تبضنه این بریدی کی داسط پر تبضنه این بریدی کی داسط پر تبضنه این بریدی کا خاشه این بریدی کا خاشه این بریدی کا خود جو که کا خاشه این بریدی کا خود جو که کا خاشه این بریدی کا خود جو که کا خاشه این بریدی کا خواد تو خود که کا خواد تو که که خود کی امارت این بریدی کا خواد تو خود کا خواد تو که که خواد تو که که کا خواد تو که که که خواد تو که که که که که که خواد تو که که که که که که که که که که که که که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | توزون اور بحج کے مابین کش کش            | ror         | خليفه راضي كي و فات                   |
| این بریدی کی واسط پر قبضه این بریدی کی واسط پر قبضه این بریدی کی واسط پر قبضه این بریدی کی واسط پر قبضه این بریدی کا عرف این این بریدی کا عرف این بریدی کا عرف این بریدی کا عرف این بریدی کا عرف این بریدی کا این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این بریدی کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد این برید کا فراد کا فراد کا فراد کا فراد کا برید کا فراد کا فراد کا فراد کا برید کا فراد کا برید کا فراد کا ب |      | سيف الدوله كابغدا دے فرار               | רמר         |                                       |
| این بریدی ی واسط پر بعشه اور تون کے خلاف سازش اور تون کے خلاف سازش اور تون کے خلاف سازش اور تون کے خلاف سازش اور تون کا موسل کی جانب روائلی اور تون بریدی کا عروج تو تون کا موسل پر بقشه اور وی کی امارت تون کی امارت تون کی اور تون کا موسل پر بقشه اور اور تون کا موسل پر بقشه تون بریدی کا قرار تون کی افراد تون بریدی کا قبال تون بریدی کا قبال تون بریدی کا قبال تون بریدی کا انتقال اور تون کی امارت تون بریدی کا انتقال اور تون کی امارت تون بریدی کا انتقال تون تون بریدی کا انتقال تون تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون بریدی کا امارت تون کر امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا امارت تون کی کا کا امارت تون کی کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ראד  | تو زون کی امارت                         |             |                                       |
| یعت خلافت اور ون کے خلاف سازس الوج عفر بن شیر زاد کی بغداد میں امد الوج عفر بن شیر زاد کی بغداد میں امد المتح کا خاتمہ اللہ بیدی کا عروج کی موصل کی جانب روائل کی امارت اللہ بیدی کا افزاد اللہ بیدی کا افزاد اللہ بیدی کا افزاد اللہ بین بریدی کا انتقال الوج عندی کی امارت الوج عندی کی امارت الوج عندی کی امارت الوج عندی کا انتقال الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت الوج عندان کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت کی امارت |      | ابن بریدی کی داسط پر قبضہ               | · [         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ابوبهم بن تیر زاد کی بغدادی امد متحق کی موصل کی جانب روانتی امد متحق کی موصل کی جانب روانتی امد متحق کی موصل کی جانب روانتی امارت ایری کی امارت از رابوالحسین کی معزولی ابو بیری کافرار ابو بیری کافرار ابو بیری کافرار ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی امارت ابوله بیری کی کی امارت ابوله بیری کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <u> </u>                                | 1           |                                       |
| م م ح م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ابوجعفر بن شیرزاد کی بغداد میں اید      |             |                                       |
| ریدی کی امارت<br>زیرابوالحسین کی معزولی<br>زیرابوالحسین کی معزولی<br>ابویوسف بن بریدی کافتل<br>نن بریدی کافرار<br>ابوالقاسم والی بصره کے خلاف سازش<br>ابوالقاسم والی بصره کے خلاف سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲۳  | •                                       | •           |                                       |
| ریدن کا دارت<br>زیرابوانسین کی معزولی<br>ابو بوسف بن بریدی کافل<br>بن بریدی کافرار<br>ابوانقاسی کا دارت<br>ابوانقاسی والی بصره کے خلاف سازش<br>بن درائق کی ایارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                         | •           |                                       |
| ابو بوسف بن بریدی کافل<br>بن بریدی کافرار<br>بن بریدی کافرار<br>کورتکین کی امارت<br>بن دائق کی امارت<br>بن دائق کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             | 1                                     |
| بن بریدی کا تراز<br>کورتگین کی امارت<br>اورتگین کی امارت<br>ابوالقاسم والی بصره کےخلاف سازش<br>ان رائق کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444  | mp                                      | •           |                                       |
| ورین مارت<br>ریرانق کی امارت<br>من رانق کی اماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                         | 1           | 1                                     |
| '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                         | 1           | · •                                   |
| 174A   1   146   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTA  | ابوالحن بن بریدی کاانجام                | 1           | 1                                     |
| ورسین فی کرفیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | •                                       |             | کورتگین کی گرفتاری                    |

| مة          | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| -35         |                                                          |      |                                                       |
| İ           | خلافت کی منتقلی کامنصوبه<br>دری ه                        |      | رومیوں کا بلا داسلا میہ پر <del>حملے</del><br>تبدیریں |
|             | خلیفه کی حیثیت                                           |      | قىد يول كا تبادلە<br>مىلىنى ئىسىيە                    |
|             | سلطان کالقب                                              |      | رومیوں اورمسلمانوں میں باہم<br>حب                     |
|             | آل بو میر کا جبر وتشد د                                  |      | حيمر پي <u>ن</u>                                      |
| 12r         | معز الدوله اور ناصر الدوله بين جنگ                       |      | مرزبان کارومیوں پرجوانی حمله                          |
|             | نا صرالدوله کی شکست                                      | F77  | ر وسیول کا فرار                                       |
| 121         | تاصرالد ولداورمعز الدوله بين مصالحت                      |      | عمال اوراجم واقعات                                    |
|             | جنگ صديمه                                                |      | متقی کی معزو لی                                       |
|             | معزالدوله كابصره يرقبضه                                  | MYA  | 1                                                     |
|             | معز الدولهاور تاصرالدوله کے ماجین معاہرہ                 | '    | باب : ۳۲<br>مَلْهُ مَتَاهُ                            |
| <b>የ</b> ደኮ | عمران بن شامین کے ابتدائی حالات                          |      | عبدالله بن مكنفي مستكفي بالله ،                       |
|             | عمران اورمبلی میں جنگ                                    | '    | المستعيدة المستعيد                                    |
|             | ابن شابین اورمعز الدوله میں مصالحت                       | ı    | فضل بن مقتدرالمطيع الله                               |
| 720         | مہلمی کی وزارت                                           |      | # Profitered                                          |
|             | مہنبی کابصرہ پر قبضہ                                     |      | بیعت خلافت<br>مین بر م                                |
|             | نا صرالدوله کی بدعهدی                                    |      | ابوالقاسم ففنل بن مقتدر کی رو پوشی                    |
| P24         | معز الدوله اور ناصر الدوله مين جنگ ومصالحت               |      | ا بن شیر زاد کی امارت                                 |
|             | معز الدوله کی محل کی تقبیر                               |      | ٔ ابن شیراز کی ناا بکی                                |
|             | جامع بغداد برشيعي كتبه                                   |      | معزالدوله كاعروج                                      |
|             | عیدغد ریاورتعزیپدداری کی ابتدا                           |      | معزالدوله كاسلطان كاخطاب                              |
| ٣٧          | معزالد دله كاعمان يرقبضه                                 |      | مستكفى تا عهد معتقى ميں                               |
|             | وز برمہلمی کی و فات                                      |      | آ ل بویداورملوک سلجو قیه                              |
|             | معز الدوله کی و فات<br>معز الدوله کی و فات               |      | خلیفه متکنی کی معزولی                                 |
| 1°4 A       | مر الدوله کی حکومت کا آغاز<br>عز الدوله کی حکومت کا آغاز | •    | ابوالقاسم فضل بن مقتدر النطيع الله                    |
|             | ر بمدرین و می ۱۰ مر<br>ابوالفرج کی بغداد میں آید         | 1    | خليفه مطيع الله كي بيعت                               |
|             | مبر سرن می به مرکو بی<br>حبثی بن معز الدوله کی سرکو بی   | 1    | خلافت کی حرمت و تو قیر کا خاتمه                       |
|             |                                                          | 1    |                                                       |

| ں (حنہ در | ملاتت بؤمها                                               |             |                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                     | صغد         | عنوان                                   |
|           | عضدالدوله كاموصل يرقبضه                                   |             | ابوالفعنل کی معزو بی                    |
| MAZ       | ا بوتخلب كا فرار                                          | MZ9         | ابن بقیه کی وزارت                       |
|           | عضندالدوله کی و فات                                       | \           | ابوتغلب اورابن بقيه كے مامين معامره     |
| ma a      | صمصام الدوله كي حكومت كا آغاز                             | m.          | ابوتغلب کی سرکشی اوراطاعت               |
| MA9       | بآ و کی فتو حات                                           |             | اعر الدوله كازوال                       |
|           | موصل پر قبضیہ                                             | PAI         | واب ۱۳                                  |
| İ         | ملب برفوج تمثى                                            |             | عبدالكريم بن مطبع الطائع الله           |
| mq.       | یونصر کاموصل کی امارت پرتقر ر                             | , <u> </u>  | רונים וונים                             |
|           | بيا ءالد دله كاز مانهُ حكومت <sup>.</sup>                 | 1           | خلافت سے دست برواری                     |
| ۱۹۳       | في بهدان كاموصل يرقبضه                                    | ĩ           | بيروني مبمات                            |
|           | رکوں اور دیلمیوں میں جھڑپیں                               | 7           | افتكيين كي امارت                        |
|           | ا در کا بغدا د سے فرار                                    |             | عضدالدولهاورعز الدوله كابغداد مس محاصره |
| rar       | ا د فارس پرصمصام الدوله کا قبضه                           | ابر         | يغداد من تركول كاقل عام                 |
|           | مصام الدولهاور ببهاءالدولدك مابين مصالحت                  |             | T '                                     |
|           | مداویش بدامنی کادورووره                                   |             | معضد الدولد كے خلاف بغاوتيں             |
| '         | يفه طالع کي اہانت اورمعز و لي                             |             | عضدالدوله كي معمالحت كي درخواست         |
| ~9~       | ړ.ز                                                       | <b>"</b> ለባ |                                         |
|           | مرین اسحاق قادر بالله                                     | 21          | ميز العدوليه اورابن بقيه كي شكر رنجي    |
|           | יד <u>פ</u> זדדיי <u>ם</u>                                |             | فمكين كادمثل يرقبنه                     |
|           | ورکی بغداد میں آمداور بیعت<br>در کی بغداد میں آمداور بیعت |             | 1                                       |
|           | ئول. مەرىل بەرىر بىيىت<br>ئىغ كى وفات                     |             | لزالدوله اورمعصد الدوله كي جنگ          |
|           | العناء مي شكست<br>العناء كي شكست                          | 1           | بضدالدوله كابقره برقبضه                 |
| M4M       | بسماری مست<br>والدوله کا سوس پر قبصنه                     |             | ر لفتح بر ک ت                           |
| •         | ء الدوله فاحول بر بصنه<br>والدوله كا ابواز ير قبضه        |             | ان بقیه کا انجام<br>ان بقیه کا انجام    |
|           | •                                                         |             | ر الدوله كاخاتمه<br>ز الدوله كاخاتمه    |
| l         | مهام الدوله كابھره پر قبضه                                |             |                                         |
| 1         | 1                                                         | 1           |                                         |

| صغى        | عنوان                                                           | صفح               | عنوان                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ابو کا بیجار کا کر مان وبصره پر قبضه                            | ۵۹۳               | ا بوعلی کی بغاوت                                                                         |
|            | ابوكا ليجار كاواسط برقبضه                                       |                   | صمصام الدوله كاغاتمه                                                                     |
| 2-0        | حلال الدوله کی امواز کی جانب رو <del>ا ت</del> کی               | (°97              | بہاءالدولہ کا فارس پر قبضہ                                                               |
|            | نورالدوله کی شکست                                               |                   | ا يونصر كا خاتمه                                                                         |
| 4.4        |                                                                 | _                 | موفق كافتل                                                                               |
|            | وز ریا بوعلی کی گرفتاری                                         | , .               | موفق كافتل                                                                               |
| •          | حلال الدوله كالصره يرقبضه                                       | 17 <del>9</del> 2 | وزارت میں تبدیلیاں                                                                       |
| 17.        | ابوالقاسم کی ابو کا لیجارے بغاوت اور سے ب                       |                   | ابوعلی جسن کا عراق کی گورنری پرتقر ر                                                     |
| =          | اطاعت بـ                                                        | <b>ሮ</b> ዋለ       | بی مسینب کی حکومت کا آغاز                                                                |
| ۵۰۸        | دِابِ :لِنهُ                                                    |                   | بی مزید کاظهور                                                                           |
|            | عبدالله بن قا درقائم بامرالله                                   |                   | ا بوعلی بغدا د کور و انگی                                                                |
|            | ידייפיו שריי                                                    |                   | بغدا د کامخاصره                                                                          |
|            | ابو کا پیجار کی اطاعت                                           | 799               | بنی مزید اور بنی دہیں کی جنگ<br>ریم میں میں میں اس سے                                    |
|            | جلال الدوله كي گوشه ميني                                        | •                 | کو فہ وموصل میں علوی حکومت<br>• سیر                                                      |
| 044        | جلال الدوله كي دوباره امارت                                     |                   | فخرالدوله کی وزارت<br>·                                                                  |
|            | ابوالقاسم کی وزارت                                              | ٥••               | ابن سبلان کی وزارت<br>د شیریسی                                                           |
|            | تر کوں کی شورش                                                  |                   | سلطان الدوله اور ابوالفوارش کے مابین جنگ<br>- کسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| A17.0      | جلال الدوله کی مراجعت<br>ا                                      | <b>△•</b> 1       | ترکوں کاخروج                                                                             |
| <b>614</b> | طوا نَفْ الْمَلُو كَي                                           |                   | سلطان العدوليه كا زوال<br>شده مريس سرية مير                                              |
|            | فوجی بغاوت                                                      | 6•r               | شرف الدوله كي حكومت كا آغاز                                                              |
|            | جلال الدوله اورا بو کا نیجار میں مصالحت<br>میں کہ ایک میں میں ا |                   | سلطان الدولية اورشرف الدولية مين مصالحت<br>من ماهدية حسور على من                         |
| <u> </u>   | جلال الدوله كوملك الملوك كاخطاب<br>ريستان من من المراد          |                   | ا بوالقاسم حسین بن علی کی و زارت<br>منظم میروند.                                         |
| ""'        | جلال الدوله كا قاضى ابوالحن ہے حسن سلوك<br>برور مراد مات        | ۵۰۳               | وزیرابوالقاسم کا فرار<br>ک نیمه نیه نه                                                   |
|            | ابو کا لیجار کا بصر و پر قبضه                                   |                   | کوفه میں فتنہ وفسا د<br>مادا سال کا حکمہ سرمترین                                         |
|            | ا تر کوں کی شورش<br>سلہ قب سرینا                                |                   | جلال الدوله کی حکومت کا آغاز<br>علال الساب میستر                                         |
|            | سلجو قيون كاظهور                                                | ۵٠٣               | طلال الدوله کی بغداد میں آید<br>ترکیف کی پیشیری                                          |
| <b></b>    | <u> </u>                                                        |                   | تر کوں کی بغاوت                                                                          |

| صفحه | عنوان                                        | منی | عنوان                                   |
|------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|      | الملك الرحيم كاابواز تشتر اوررام برمزير قبضه | bir | سلحوقیوں کے ابتدا کی حالات              |
| 219  | الملك الرحيم كى بسبائى                       |     | ارسلان بمسلحوق کی گرفتاری               |
| 1    | الملك الرحيم كي ابواز مين آيد                |     | تر کوں کی سر کو بی                      |
|      | شيعه تن فسادات                               | ٥١٣ | تر کوں کی فتو حات                       |
|      | طغرل بك كاخراسان اصفهان اور فارس پر قبضه     | 1   | تركون مي اختلاف                         |
|      | خليفه قائم بامرالتداورطغرل بك                | '   | كرخ اور بمدان برتر كول كافتضه           |
|      | الملك الرحيم كابشره برقبنيه                  |     | تركوں كى مصالحت اور بدعبدى              |
|      | ا بوعلی ہے طغرل بک کاحسن سلوک                | L . | تر کوں کی پسیائی                        |
|      | الملك الرحيم كاتشتر يرقبضه                   | `   | ترکوں کارے پر حملہ                      |
|      | سعدی کی سرکشی اوراطاعت                       | - ' | ويار بكر مين قل وغارت                   |
| ۵۲۰  | بغداد میں شیعه کی فسادات                     | ŀ   | موصل پر تبعنه                           |
|      | سعدی کی شکست اور فرار                        | ]   | ترکوں کی غارت گری کے خلاف طغرل بک ہے    |
|      | تر کوں کی بغاوت                              |     | احتجاج                                  |
|      | بغدا د میں طوا کف السلو کی                   | ۵۱۵ | ترکوں کی پسپائی                         |
|      | طغرل بک کی فتو حات                           |     | طغرل بك اور سلطان مسعود كى جنگ          |
|      | بساسیری اور رئیس الرؤ سا ، میں کشید گی       |     | جلال الدوله كي سلجو تيه ہے مصالحت       |
|      | وسکره میں ترکوں کی غارت گری                  | PIG | جلال الدوله اورقر اوش مين جنگ اورمصالحت |
| 3rı  | الملك الرحيم كاثيراز برقبضه                  |     | جلال الدوله كاانتقال                    |
|      | بساسیری کااخراج                              | L   | ابوكا يجاركي امارت                      |
| ۵۲۳  | تر کوں کی شورش<br>·                          | ۵۱۷ | الملك العزيز كاانجام                    |
| عدد  | طغرل بک کی بغداد میں آید                     |     | ا بو کا لیجار کی بغدا د میں آید         |
|      | آ ل بوید کی حکومت کا خاتمه                   |     | ابوكا ليجارا ورطغرل بك مين مصالحت       |
| 221  | الملک الرحیم کی اسیری ور ہائی                |     | ابوكا ليجار كاانتقال                    |
|      | بغداو کی تباہی                               | ۸۱۵ | الملك الرحيم كي امارت                   |
|      | خليفه قائم اورارسلان خاتون كالحقد            |     | ابومنصوركا ابواز پرتبضه                 |
|      |                                              |     |                                         |

| منح | عنوان                                            | صخ  | عنوان                                    |
|-----|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
|     | منتنی کا اعلان                                   | ۵۲۸ | طغرلبك كانكريت پر قبضه                   |
|     | سلطان طغرلبك كاسيده بنت خليفه قائم يسه نكاح      |     | طغرلبک کی موصل پر فوج تمشی               |
| 07Z | سلطان طغرل بک کی و فات                           |     | د میں اور قریش کی اطاعت                  |
|     | سلطان الپ ارسلان                                 | 279 | قریش کی سند حکومت                        |
| ۵۳۸ | عميد الملك كندري كي مركشي                        |     | جزيره كامحاصره                           |
|     | عميد الملك نيثا بورى كابتدائي حالات              |     | طغرلبك كاسنجار برقضه                     |
| · ] | نظام الملك طوى كاامام الحرمين يسيحسن سلوك        |     | طغرلبک کی بغدا د کومرا جعت               |
| arq | نظام الملک طوی کی بغدا د کوروانگی                | or. | طغرلبک کی تو قیر                         |
|     | ، فظلمش کی بغاوت<br>م                            |     | ابرا ہیم کی سرکشی اوراطاعت               |
|     | سلطان الب ارسلان كي فتوحات                       |     | قریش کی سرکشی اورمعزو بی                 |
| or. | ملک شاه کی ولی عہدی                              |     | معركهموصل                                |
|     | يدرسه نظاميه بغدا و                              | ١٣٥ | قلعه بمدان كامحاصره                      |
| : 1 | خلیفہ کے وزراء                                   |     | بساسیری اور قریش کا بغدا دیرحمله         |
| آ۳۵ | مكهمعظمه ميسءمياسي خطبه كااجراء                  | orr | بساسيري كابغدا وبرقبضه                   |
|     | ابن قریش اورابن مزید کی اطاعت                    |     | خلیفه قائم کی گرفتاری                    |
| .   | سلطان الپ ارسلان كاحلب پر قبضه                   | 1   | رئيس الرؤساء كاخاتمه                     |
|     | ار ما نوس والی مشطنطنیه کا بلا دا سلا میه پرحمله |     | بساسیری کاوالی مصرکے نام خط              |
| ٥٣٢ | ار ما نوس کی گرفتاری ور ہائی                     |     | بساسیری کا داسط اور بصره پر قبضه         |
|     | صلح ناہے کی شرائط                                |     | بساسیری کا فرار                          |
|     | اتیکین کی عہدہ کوتو الی ہے معزونی                |     | خلیفه قائم کی بحالی                      |
| ۵۳۳ | سلطان الپ ارسلان كاتل                            | srr | بساسیری کافتل                            |
|     | سلطان الپ ارسلان کی سیرت اور کر دار              | ara | سلطان طغرلبک کی وا مطاکور وانگی          |
|     | سلطان ارسلان کی وصیت                             |     | وزراء کی تبدیلیاں                        |
| ۵۳۳ | سلطان ملک شاه کی حکومت کا آغاز                   |     | سلطان طغرلبك كي خليفه يه رشته كي درخواست |
| ľ   | نظام الملك كاعروج                                | ory | خلیفہ کا رشتہ قبول کرنے ہے انکار         |
|     | خلیفه قائم با مراینه کی و فات                    |     |                                          |

| صفحه | عنوان                                               | منح  | عنوان                           |
|------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|      | سلطان محمود کی تخت نشینی                            | ara  | ېر.: ولې                        |
| ممم  | بر کیاروق کی گرفتاری ور ہائی                        |      | عبدالله بن محدمقتدي بامرالله    |
|      | بر کیاروق کی بورش                                   | 1 1  | ا کارسے ہے کہ میں ہے            |
| ۵۵۵  | وزبرتاج الملك كآقل                                  | i 1  | طیفه قائم کی وصیت کی تغییل      |
|      | عز الملك ابوعبدالله كاعهد هٔ وزارت پرتقر ر<br>م     |      | وزراء کی تبدیلیاں               |
|      | بر کمیاروق کی بغداد میں آید                         |      | این آیق کا دمشق کا محاصره       |
|      | خلیفه مقتدی با مرا نندگی و فات                      |      | ومعتق بر قبضه                   |
|      | ېاب دونې                                            |      | معریّهٔ قدی                     |
| 100  | احمه بن مقتدى مشبظهر بالله                          | 01/2 | اتسرین آبق خوارزمی کاقل         |
|      | عرام جا القيم                                       |      | شيخ ابواسحاق کی سفارت           |
|      | بيعت وخلافت                                         |      | عميد الدوله كي معزولي           |
|      | تتش بن الب ارسلان كى فتو حات                        | DIA  | آخکامحاصره                      |
| ۵۵۷  | موصل پر قبضه                                        | '    | شرف الدوله كومعافى اورسند إمارت |
|      | بوزان اورآ قسنقر برکیاروق کی اطاعت                  | ۵۳۹  | ابوالقاسم كاديار بكرير قبضه     |
|      | آ قسنقر اور بوازن <b>کاا</b> نجام                   |      | جزیره کی مہم                    |
| ۱۵۵۸ | تعش کی مزید فتو حات                                 |      | فخرالدوله كاانتقال              |
|      | بر کیارو <b>ق کی ت</b> نگست اوراصفهان کومرا جعت<br> |      | فلیفه مقتدی کے وزراء            |
| Ī    | تعش كاخاتمه                                         | ۵۵۰  | لميد آلدوله كاعهدة وزارت يرتقرر |
| ۱۹۵۵ | محمد بن ملک شاه کاعروج                              |      | ملطان ملک شاه کا حلب پر قبضه    |
|      | محمربن ملک شاہ کا رے پر قبضہ                        | ا۵۵۱ | الى شىرز كى اطاعت               |
| ٠٢٥  | برکیاروق کی بغدا د کوروا تگی                        | ļ    | ملطان ملک شاه کی بغداد میں آید  |
|      | گو ہر <b>آ</b> کمین کی اطاعت                        | bor  | فداد میں فتنہ و فساد<br>بر      |
|      | معركه نهرابيض                                       |      | ظام الملك طوى كي وزارت          |
| ודם  | محوہرآ تمین کے ابتدائی حالات                        | ٥٥٣  | ظام الملك طوى كافتل             |
|      | معركه نوش جان                                       |      | ملطان ملک شاه کی وفات           |
| -    |                                                     |      |                                 |

| منح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه     | عنوان                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 224         | ابوالقاسم بن جبير و كاعهدهٔ وزارت برتقر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٢۵      | بر کیاروق کی پسپائی                                         |
|             | ابوالقاسم كي معزولي اور بحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | وز ریممید الله کی معزولی                                    |
|             | بركياروق ومحمر ميس مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | محمد بن ملک شاه کی شکست اور فرار                            |
|             | صلح نامه کی شرا نط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are      | برکیاروق کی رے کومراجعت                                     |
| 020         | محمد کی اصفیان سے دست برداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | محمد بن ملک شاه کا بهدان اورحلوان پر قبضه                   |
| ·           | اليلخازي اورشحنهُ بغدا داورسيف الدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ארמ      | برکیاروق کی بغداد میں آید                                   |
| مدم         | بر کیاروق کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ا بومحمر عبد التد                                           |
| 020         | ملک شاه کی بغدا د کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | محاصره جبلهاورا بومحمر کی دست برداری                        |
|             | سلطان محمراوروالي موصل جكرمش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | صدقه بن منصور کی بغاوت                                      |
| 3           | سلطان محمد کی بغدا د کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . •      | محمر بن ملک شاہ کا بغداد پر قبضه                            |
|             | سلطان محمداورا ميراياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rra      | محمداور برکیاروق کی مصالحت<br>صل                            |
| 567         | مخالف امراءكوامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | صلح نامه کی شرا نط                                          |
| ]           | اميرايا زكاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | برکیاروق کے جامی امراء کالل                                 |
| 044         | تریمانوں کی سرکو بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | برکیاروق کامحمہ پرانقامی حملہ                               |
|             | سلطان محمد کی اصفیان کومراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | بر کیاروق کااصفهان پرمحاصره<br>پر                           |
|             | ایوان حکومت کی تغییر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | برکیاروق کی مراجعت<br>ق                                     |
|             | سلطان تخرگی و فات<br>د نشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h        | وزیر ابوالمحاسن کافتل<br>د                                  |
| 041         | سلطان محمود کی تحت سینی<br>مدوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ایلغازی بن ارتق کا بغدا د ہے فرار                           |
| -           | خليفه متنظير باللدكي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249      | سیف الدوله اورایلغازی کااشحاد<br>کمشر                       |
|             | باب:۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | کمشکین کی امان کی درخواست<br>را سر سیج                      |
| <b>549</b>  | فضل بن مشتظهر بالله کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\</b> | نیال کی شکست اور بغ <b>دا</b> د کور وانگی<br>مال سرین میشد. |
|             | القصا المع عاد عاد المع عاد عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عاد المع عا | 02+      | نیال کے جبروتشد د کا استیصال<br>مدارین                      |
| <b>,</b> ,, | بيعت ِ خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | نیال کارے پر قبضہ<br>میں مذہر میں                           |
| · ·         | ابوشجاع محمد كاعبده وزارت برتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | باب خوی کامعرکه<br>میسید سادی                               |
|             | امير ابوالحن كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | محمہ بن موید الملک<br>نبیب ایک معمد ا                       |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | وز ریسد پدلملک کی معزولی                                    |
| L           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | <u> </u>                                                    |

| صفحہ     | نثوان                                         | صنح      | عنوان                                |
|----------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|          | خلیفه مستر شد کی دمیں ہے مشر و طامصالحت       | ۵۸-      | امیرابوالحن کی گرفتآری اورمعافی      |
| ممد      | وہیں کےخلا ف مظفر کی اہل واسط ہے سازش         |          | ملک مسعود کی بغدا د کوروانگی         |
|          | د بیس کی بغاوت                                |          | اميرمنكمرس اور ملك مسعود ميس مصالحت  |
|          | وزارت کی تبدیلیاں                             | المقر    | طك مسعود اورامراء كابغداد مس اجتماع  |
| ۵۹۰ ا    | دہیں <b>کی</b> سرکو لی کے لئے خلیفہ کی روانگی |          | ملك طغرل اور سلطان مسعود میں کشیدگی  |
|          | معركهمبادك                                    | ۵۸۲      | والى خراسان ملك سنجر                 |
| ا 19 ش   | د میں کی شکست وفرار                           | <br> -   | سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش        |
|          | دبيس كابصره يرقضه                             |          | علی بن عمر کی وانشمندی               |
|          | دبيس كامحاصره حلب                             | ۵۸۳      | ابوطالب مميري كاعبدهٔ دزارت پرتقرر   |
| 39r      | د <b>میں کاعراق پر قبضہ کرنے کامنصوبہ</b>     |          | معر که سماده اور سلطان محمود کی شکست |
|          | ملک طغرل کی غارت گری                          | <u> </u> | المكب يجركا بيام مصالحت              |
|          | دميس كاا ظهارا طاعت                           | ۳۸۵      | طك ينجرا ورسلطان محمود مين مصالحت    |
| 095      | ملك طغرل اور دبيس كي خراسان كومراجعت          | 1        | امیرمنگیرس کوسزائے موت               |
| <u> </u> | خلیفهمستر شدا ورسلطان محمو د میں کشید گ       |          | علی بن عمر کا خاتمه                  |
| 1        | عفیف اورعما دالدین میںمعرکه آرائی             |          | د بین بن معدقه کی ریشه دوانیان       |
| ۵۹۳      | غلیفهٔ مستر شدا ورسلطان محمو د کی جنّگ        | 646      | ملک مسعود کی شاہی کا اعلان           |
|          | فليفهمستر شداور سلطان محمو دكى مصالحت         |          | معركهاسترآ باد                       |
|          | وزيرا بوالقاسم كي معزولي                      | ,        | ملك مسعودا ورسلطان محمود مين مصالحت  |
|          | ببیں اور ملک شنجر                             | raa ,    | جيوش بك كوامان                       |
| 393      | ببين اورسلطان محمود                           | ,        | و بیس کی سرکشی                       |
|          | بیس کی سرکشی اور فرار                         | ,        | منصور بردار دمیں کی نظر بندی         |
|          | بلطان دا ؤ د کی تخت نشینی                     |          | آ قسنقر برستی کی عزت افزائی          |
| ۲۹۵      | ملطان دا ؤ داور ملک مسعود کی جنّگ ومصالحت     | -        | ایلغازی بن ارتق کو جا گیر کا عطیه    |
|          | لک سلحوق کی بغدا د میں آید                    |          | ملك طغرل اور سلطان محمودكي مصالحت    |
|          | لک مسعود اورخلیفہ کے ماجین معاہد و            |          | ا جيوش بك كا خاتمه                   |
| 29∠      | لک سنجراور سلطان محمو د کی جنگ                |          | معركه حليه اور دبيس كي شكست          |
|          |                                               |          | ·                                    |

| _               |
|-----------------|
| تاریخ ابن خلدون |
| عارس من معدون   |

| 1        |       |   |
|----------|-------|---|
|          | 777   |   |
|          | , , , | ) |
| <b>*</b> |       |   |

خلافت بنوعهاس (حضدوم)

عنوان صفحه عنوان دبيس كأقتل دينور كامعركه خلیفه را شداورامیرتقش کی جنگ ملك منجرا درسلطان محمود ميس مصالحت دېيس کې شکست اورفرار خليفه راشدا ورسلطان مسعود مس كشيدكي 4+0 د میں اور اقبال کی جنگ جلال الدين ابوالرضاء كاعبدة وزارت يرتقرر ملک داؤ د کی پسیا کی سلطان مسعود كابغدا دكامخاصره سلطان مسعود اور سلطان داؤ د کا آ ذربا نیجان اور سلطان مسعود كابغداد يرقبينه خليفه راشد كى معزولى بمدان يرقبضه 4.4 معركه رے اور ملک طغرل کی تخکست مفتغي لامرالله كي خلافت 494 خليفهمستر شدكا محاصره موصل اورمرا جعت بغداد إبيعت خلافت سلطان مسعودا ورطغرل کی جنگ ا ملک مسعودا در ملک دا وُ دکی جنگ سلطان مسعود کی بغدا د کوروانگی سلطان مسعود كابغداد من قيام 4.4 خلیفه کی اعانت يقش سلامي كاعبد وشهنه حرتقرر ملک طغرل کی و فات امراء كاخليفه راشدكي اطاعت كاعبد خليفهمستر شداورسلطان مسعود میں کشیدگی امراء کی سرکونی خلیفه مستر شد کی بغرض جنگ بغداد ہے روانگی جانبین کے امراء کا قلّ **Y•**A سلحوق شاه كابغداد برنا كام تمله معرکهٔ دینور خليفه داشد كاقتل خليفهمستر شدكي گرفتاري خلیفه کی گرفتاری برابل بغدا د کا ماتم اورخونریزی غلاف خانه کعیه ۲۰۳ مقش شحنهٔ بغداد کاقل سلطان مسعودا ورخليفهمستر شديين مصالحت 4+4 وزراءخلافت كى تبديليان 4-1 ولي: ۲۰۳۶ سختكى بغداد برمجابدين بهروزكي تغرري منصورين مستر شدرا شديالله سلطان مسعود کےخلاف امراء کی بغاوت 41+ <u>000-10079</u> اميرعبدالرحمٰن كأقتل محمربن متنظيم لامرالله اميرعياس كاغاتمه accorace. معركهمرج قراتكين ادرامير بوزابه كاخاتمه HF بيعت خلافت امير خاص بك كاعروج امراویس بے جینی

| سادت بوخيال القيدانية |                                                                    |     |                                          |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| صغہ                   | عنوان                                                              | منح | عنوان                                    |  |
| 470                   | ملک شاه کا خاتمه                                                   |     | بغداد پرسلحوتی امراء کاحمله              |  |
|                       | سلیمان شاه اورشرف الدین میں کشید گی                                |     | سلطان مسعودا در ملک سنجر کی ملاقات       |  |
|                       | سليمان شاه كاقتل                                                   |     | بقش کی نیروان میں غارت گری               |  |
|                       | ایلد کذایتانج کااتحاد                                              |     | يخي بن مبير ه كاعبدهٔ وزارت پرتقرر       |  |
| 741                   | معركة شبراسير وذ                                                   | - 1 | مسعود جلال كاحله يرقبضه اور فرار         |  |
|                       | محمووین ملک شاه کی رہائی                                           | 111 | وزیرابن مبیر و کا کوفیه اور داسط پر قبضه |  |
|                       | ایلد کز اورایتانج کی جنگ ومصالحت                                   |     | امیرخاص بک کاتل                          |  |
| 427                   | مستعجد                                                             |     | محامره بحریت                             |  |
|                       | خلیفه معتمی کی و فات                                               |     | كلعة بحريت كامحاصره                      |  |
|                       | مستنجد کے تل کا منصوبہ                                             |     | معر كه عقر يا بل                         |  |
| 444                   | چاپ :چې                                                            |     | مسعود جلال اور ترشک کی سر کو بی          |  |
|                       | يوسف مقتمى مستنجد بالله                                            |     | ارسلان پن طغرل                           |  |
|                       | ٥٥٥عا٤٥٥ع                                                          |     | شمله کاخوزستان پر قبضه                   |  |
|                       | بيعت خلافت<br>بيعت خلافت                                           |     | سلطان تجركاز وال                         |  |
|                       | اميرتر شك كاخاتمه                                                  | 1   | ی خوارزم شاه کی حکومت کا آغاز            |  |
|                       | قلعہ ما بھی کی حوالگی                                              |     | سليمان شاه اورخوارزم شاه                 |  |
|                       | خفاجه کی سرکو بی اوراطاعت                                          |     | سليمان شاه کي بغداد ميس آيد              |  |
| 444                   | ی اسد کا عراق سے اخراج<br>م                                        |     | سليمان شاه اور سلطان محمد كى جنك         |  |
|                       | واسط میں بغاوت                                                     |     | محاصره بغداد                             |  |
| 110                   | شمله کی شورش<br>شمله کی شورش                                       |     | سلفان محمد كي مراجعت                     |  |
|                       | شمله کی مراجعت<br>شمله کی مراجعت                                   |     | ملک شاه اورایلذ کز کی پسپائی             |  |
|                       | مرف الدين كاعهد ؤوز ارت پرتقر د<br>شرف الدين كاعهد ؤوز ارت پرتقر د |     | سنقر بهدانی کی سرکشی واطاعت              |  |
| 444                   | رے مدین<br>مضد الدین اور خلیفہ میں کشید گی                         | 4   | سنگر کی بعناد ت اور فنکست                |  |
|                       | معر معری میری پیسال میران<br>غلیفه مستنجد کاتل                     |     | سنترك اطاعت                              |  |
|                       | یب بران<br>ملیفه مستضی با مرانقه                                   | 1   | شمله کا فرار                             |  |
|                       | يب براند<br>يعتوخلانت<br>يعتوخلانت                                 |     | سلطان محمر کی و فات                      |  |
|                       |                                                                    |     | سليمان شاه کي تخت نشيني                  |  |
| 1                     |                                                                    |     |                                          |  |

| صفح    | عنوان                                                | صنح      | عنوان                                              |
|--------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| ,      | عبيداللدبن يونس كاعروج                               | 174      | وز ریشرف الدین کافل                                |
| -      | سلحو قی حکومت کا خاتمه                               |          | فاطمی خلا فت کا خاتمه                              |
| Arr    | معركهبمدان                                           |          | وز مریشاورگی بحالی اور بدعهدی                      |
|        | طغرل كافتل                                           | . :      | شاور کی عیسائیوں ہے سازش                           |
|        | خلیفه ناصرنکا تحریت اور عانه پر قبضه                 | 464      | خلیفه عاضد کا خاتمه                                |
| 456    | بقره كاتاراج بونا                                    | - 1      | صلاح الدين يوسف كاعبدهٔ وزارت پرتقرر               |
|        | مويدالدين ابن قصاب كاعبده وزارت برتقرر               | ~        | مصرمیں عباسی خطبہ کا اجراء                         |
| 2 -    | وزيرمو يدالدين كاخوزستان يرقبضه                      | ·        | نو رالدین محمود کی سفارت                           |
|        | وزېرابن قصاب کابمدان پر قبضه                         |          | بنوحز ن کی غارت گری<br>تا                          |
| 400    | _ <del>-</del>                                       | 1        | سنکابن احمد کافتل                                  |
| . بعار | خوارزم شاه کابمدان پر قبضه                           |          | عضدالدین کی معزولی                                 |
| ان ۸   | •                                                    | 15.      | قطب الدين قائما زكى بغاوت                          |
| d -    | كوكجه كوسندا مارت                                    |          | قائما ز کا خاتمه                                   |
|        | امير ابوالبيجاء والى بيعت المقدس كي معزولي           | _        | علاءالدین نیامش کاانجام                            |
| 15.4   | كوكچه كاخاتمه                                        |          | والی خوزستان کی سرکشی<br>و ا                       |
|        | ٔ حنجر کا جبا <b>ل</b> ترکستان پرحمله<br>:           | 451      | وز <i>برعضدالدین کافل</i><br>نا                    |
|        | وز برنصیرالدین کی معزولی                             |          | ظهبیرالدین بن عطار کاعبد هٔ وزارت پرتقرر<br>مین بر |
| 472    | فخرالدین ابوالبدر کی معزولی                          |          | خلیفهٔ مستضی کی و فات ·                            |
|        | سنجر کی بغاوت<br>مربع غرو                            | 466      | ېلې: رې۲                                           |
| YPA    | ا منگلی اورابدهمش<br>غره به ق                        |          | احمد بن مستقى الناصرالدين الله                     |
|        | ابد ممش کافل<br>منکوری                               |          | ۵۶۲۲ه چ                                            |
|        | منکلی کاانجام                                        |          | محمد بن ناصرطا ہر با مراللہ                        |
| 479    | ولى عبد كاانتقال<br>نىدىن مەربىرىدا ئايىلىن          |          | <u>מזיר של דירי</u>                                |
|        | خوارزم شاه کا با دجبل پر قبضه<br>نیست همه هنده کیدید |          | تظهبيرالدين بنءعطار كاانجام                        |
|        | خوارزم شاہی فوج کی پامالی<br>مندمین سرمینشدینت       |          | : يعت خلافت                                        |
| ""     | بنی معروف کا اخراج                                   |          |                                                    |
|        | <u>,                                     </u>        | <u> </u> |                                                    |

|      | ٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آم:  | ا ري بي طراق                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان<br>- ن <u>ع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح  | عنوان                                       |
|      | التحنت تشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.  | تا تاريون كي يلغار                          |
|      | خليفه مستنصر بالثداور باتار بول بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | خوارزم شاه کی و فات                         |
|      | اجنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | خلیفه ناصر کا کردار ·                       |
| AMA  | احمه بن ابوعلى حسن حاتم باامرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161  | خلیفه ناصر کی د فات                         |
|      | التعابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .    | فابر بامرائله كى خلافت                      |
| 7179 | سليمان بن حائم مستكفى بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | خلیفه کا فر مان                             |
|      | المنطق المنطق المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A LA | رن : المار<br>ر                             |
|      | ابراجيم بن محمد واتق بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | منصور بن طا برمستنصر بالله                  |
| [    | المهرك هي المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب | ;    | ٣٠٠ اع ١٢٠٠                                 |
|      | احد بن مستكفى حاتم بامرالله ثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | }    | عبدالله بن مستنصر بالله                     |
|      | المرعوا الوعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | -190ta Yr.                                  |
| 10.  | محمر بن معتضد متوكل على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | خليفه مستنصري وفات                          |
|      | ٣٥٥م ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | خليغه ستقصم بالله                           |
|      | عمربن ابراہیم واتق باللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 427  | ور مرابن علم کی غداری<br>مرابن علم کی غداری |
|      | <u>0</u> < 1 \ 1 \ 2 \ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | تا تاریون کا بغداد پرحمله                   |
|      | زكريا بن ابراتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | فليفه ستعصم كاخاتمه                         |
|      | ٨٨عونااوعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳۲  | بغداد کی تبای اورتش عام                     |
| 171  | محمر بن معتضد متوكل على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | خدا د کی تنابی اور قل عام                   |
|      | اوكوا ١٠٠٨ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ملمی ذخاتر کی بریادی                        |
|      | منصب خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | لا کو کی فتو حات                            |
| 121  | منصب خلافت<br>شجر ہ خلفا ئے عمبا سیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444  | ملا فت عباسيه مصر                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7°Z  | حمد بن ظا ہرمستنصر باللہ                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ا وا عاد لا م                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |

### ز وال خلافت بنوعبّاس

از

#### چو بدری محمدا قبال سلیم گاهندری

تاریخ نی عبال کابید دسراحته جوآپ کی خدمت میں بیش ہے۔ علامہ ابن خلدون کی شہرہ آفاق تاریخ کاب المحمر و دیوان المبتداء والخمر کا دوحته ہے جوزوال بغداد تک کے حالات واقعات وادث وعبر پر مشتمل ہے۔ خلافت بی عبال جوابوالعباس السفاح کے ہاتھوں ساتا ہے میں قائم ہوئی۔ وہ ۱۹ ہوجے میں ہلاکوخان چنگیزی کے ہاتھوں بلکہ اور زیادہ صحیح مافاظ میں خوابہ نصیم اللہ ین محقق طوی کے ہاتھوں تباہ ہوگی اور الی بری طرح تباہ ہوئی کہ بغول سعدی شیرازی \_

\_ آسال دا حق بود گر خول بیارد بر زمین برزوال تخت مستعصم امیر المؤمنین

ال وقت عماسیوں کا آخری اور بے اختیار خلیقہ منطقت میں باللہ مندنشین تھا اور ابوالعباس کا بینام لیوا اب اتنا کیا گزرا ہو چکا تھا کہ بقول بعض بلی ہے بھی ڈرتا تھا۔

ہلاکو خان چکیزی فتنہ تا تارکا سب سے بڑا جروتی فر ما فرواتھا نواج نسیرالدین طوی نے اس کے مزاج میں اس قدر وفل حاصل کرلیاتھا کہ ہلاکو خال کے حداد المجام بن گئے تھے۔ ہلاکو خال لا فد جب تا تاری تھا گر تھا بڑا تخت وہی پانچ مہینے تک وہ انکار کرتا رہا کہ بغداد پر تملہ کرنے سے کوئی فا کہ وہیں نہ خلیفہ کے قبضہ میں اب کوئی ملک ہے اور نہ الی بڑی دولت و فراند۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا فدیمی پیشوا ہے اس کو دکھ دینے سے جھے پر اور میر سے خاندان پر عذاب نہ آ خواجہ نسمیرالدین بڑے نہ تواب دن بھی جائے نواجہ نسمیرالدین بڑے نہ نواد قائل آ دی تھے بیا ہے نہ خواجہ نے بلاکو خال کو راضی کرلیا کہ وہ خلیفہ معصم کوئل کر دے۔ عذاب نہ تازل کیا جب کہ حادث کر بلا چیش آ یا۔ غرض بیکہ خواجہ نے بلاکو خال کو راضی کرلیا کہ وہ خلیفہ معصم کوئل کر دے۔ مزل انکہ کی آ بادی کے شہر بغداد میں تم مام کردیا گیا۔ آ می لگادی گئی اور پانچ مہینوں تک بغداد کے کتب خانوں سے کیا میں مثل کا کی گال کرجلائی جاتی رہیں جو بھاک سے بھامی میں۔ باتی مارے میں ہروہ نا حالی کہتے ہیں ع

یها لے محل سل تاتار جس کو

اس جلد میں علامہ ابن خلدون نے زوال بغداد کی ابتدا ہے اس وقت تک کے واقعات حوادث اور عبر کوائی خداداد قابلیت اور حقیقت شناس سے بیان کیا ہے۔ جب کہ زوال اپنی انتہا کو پہنچ کر ہلا کو خان کی صورت میں بغداد آپنچا اور خواجہ نعیر الدین طوی کی آتش انتقام بھڑک کر سوایا نجے سوسال کے پرانے تمدن وتہذیب کو خاک سیاہ کرگئی۔

نفیں اکیڈی تاریخ ابنِ خلدون کے ترجمہ کوئی ترتیب وتزئین کے ساتھ شاکع کرری ہے یہ کماب ہمارے جدید

ترتیب کے بموجب تاریخ ابنِ ظلاون کی چوتھی جلد قرار پاتی ہے۔

ا) رسول وظفائي رسول من المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسب

۲) خلافت معاویه و آل مردان

٣) خلافت بن عباس (حقداوّل)

٣) خلافت بى عباس (حقددوم)

۵) امیران اُندلس اور خلفائے معر

٢) غزنوى اورغورى سلاطين

٤) سلحوتی اورخوارز نم شای سلاطین

٨) قبل از اسلام (مقد اقل)

٩) قبل ازاملام (حتدوم)

علاوه ازیں مقدمہ ابن خلدون کمل دوحصوں میں۔

ہم اُمید کرتے ہیں کہ ہماری اشاعتی مساعی کی واو اہلِ علم حضرات اس کتاب سے بیش از بیش استفادہ کے ذریعہ

دیں گے

وماتونش الابلطه

### خلافت بنوعباس حصه دوم

#### = النائے خلفااور زمانہ حکومت

'' ۱۲) احمد بن مقتدی مشتظیم بالله ۱۱۳) فعنل بن متنظهم مسترشد بالله porgtaoir ۱۴) منصور بن مستر شدراشد بالله ١٥) يوسف بن مقضى مستنجد بالله ١٦) الحن بن مستنجد بالتُدمستضي يا مرالله <u>2040t2077</u> ے ا) احمہ بن مستقی الناصر الدین اللہ ۵۵<u>م</u>۲۲۲۲<u>م</u> ۱۸)محمد بن ناصرطا ہر یامراللہ e yerte yer ۱۹)منعور بن ظاہرمستنصر باللہ ٠٣٠ ١٥٥٥ ه ۲۱) احمر بن ظاهرمستنصر بالله 1901 ج ١٠١٤ ه ۲۲ ) احمه بن ابو بن علی حسن حاتم با مرالله

الإلاجا ازعه

ا) اخرين موقل مُعتضد بالله ۲) علی بن معتضد متکفی بالله ergoterna ٣) جعفر بن معتضد المقتدر بالله prr.tpr90 ٣) ابومنعور محدالقابر بالله errter. ۵)محربن مقتدر الراضي بالله ٢) ابرائيم بن مقندر المتقى الله erroterrr ٨) عبدالكريم بن مطبع الطالع الله ٣ (٣ ١٤ ١١ ١١ ١٥ 9 ) احمد بن اسحاق قا در بالله Prrtary ١٠) عبدالله بن قادر قائم بامرالله المراع والمرام ۱۱) عبدالله بن محد مقتدي يا مرالله

practory2

۲۷) عربن ابراجیم واثق بالله هوچهونا ۸۸ کیم زکریا بن ابراجیم م۸۸ کیمتا او کیم

۱۹ ) محدین معتصد متوکل علی اللہ ۱۹ ) محدین معتصد متوکل علی اللہ

اوعولاند

الم محيونا الاهتصاري المراكبي الله ٢٦) محمد بن معتضد متوكل على الله

۳۵۷وع۸۵۷و

### جاب : ٢٠٠٠ احمد بن موفق معتضد بالله

### وكالعاوماه

معتد علی اللہ بہلا فلیفہ ہے جس نے پھر بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس نے تمام زبانہ فلافت نہایت مجبوری اور
مفلوبیت کے ساتھ فتم کیا۔ اس کا بھائی موفق اس پر حادی تھا اور وہ فود کسی کام میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ گورزوں کی تقرری
اور تنزلی اور کل احکامات موفق کے جاری و ساری تھے۔ بینام کا ظیفہ تھا اور در حقیقت موفق فلافت کر رہا تھا۔ جس وقت
مخت میں موفق کا انقال ہو گیا۔ جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں تو بجائے اس کے اس کا بینا ابوالعباس احر محتصد باللہ ولی
عبدی کی کری پر جانشین ہوا۔ اس نے بھی معتمد کے دائر و حکومت کو وسیج نہ ہونے دیا۔ اپنے باب کی طرح ہر کام میں پیش پیش
دہا۔ پہلے تو خلیفہ معتمد نے اپنے بینے جعفر کو ولی عہدی میں معتمد پر مقدم کیا تھا۔ گر پچھ عرصہ بعد جعفر کو معزول کر کے تمام
مما لک محروسہ دبلا و اسلامیہ میں یہ اعلان کردیا کہ میرے بعد معتمد ہی وارث خلافت ہوگا۔

بیعت خلافت: اس واقعہ کے بعد خلیفہ معتمد کی وفات ہوئی اور اس کے انقال کے دوسرے دن امراء کشکر اور اعیان دولت نے معتصد کی خلافت کی بیعت کی۔ خلیفہ معتصد نے مند حکومت پرمتمکن ہونے کے بعد اپنے غلام بدرنا می کو پولیس کی افسر کی دی۔ عبید اللہ بن سلیمان بن وہب کو قلمدان وزارت سپر دکیا اور محمد بن شاری بن ما لک کو دستہ فوج جاں شاراں ، ریامود کیا۔

عمرو بن لیٹ کوخراسان کی سند حکومت: خلیغہ معتضد کے زمانہ خلافت کے شروع میں عمر و بن لیٹ کا وفد آیا اور عمر و بن لیٹ کا وفد آیا اور عمر و بن لیٹ کی اور حکومت خراسان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیٹ کے اور حکومت خراسان کی درخواست کی ۔ خلیفہ معتضد نے عمر و بن لیٹ کے نام سند کورنری لکھ دی اور خلعت روانہ کیا۔ خلیفہ معتضد کے زمانہ حکومت کے شروع میں نصر بن احمد سامانی رائی ملک عدم ہوا اور اس کا بھائی اساعیل ماورا والنم پر حکمرانی کرنے لگا۔

رافع بن ہر شمہ کا قبل : رافع بن ہر شمہ والی خراسان نے شاہی قصبات کوجوزے میں تنے و بالیا تھا۔ خلیفہ معتضد نے سرر خلافت ہونے کے بعد رافع کولکہ بھیجا کہ شاہی قصبات ہے دست کش ہوجاؤاور اپنا قبضہ وتصرف اٹھالو۔ رافع نے کچھ خیال نہ کیا خلیفہ معتضد نے احمد بن عبد العزیز بن ابی دلف کے نام ایک فرمان شعرا خراج رافع روانہ کیا چنا نجہ احمد بن عبد العزیز نے

رافع بن لیث کولڑ کرزے سے نکال دیا۔ رافع بن لیث اس شکست کے بعد جرجان چلا گیا۔ ۱۸۲۰ بیش میٹا پور پہنچا۔ عمرو سے اور اس سے متعد دلز اکمیں ہوئیں بالآ خررافع شکست کھا کرابیورو کی طرف بھا گا۔ اس اٹناء میں عمرونے اپنے براورزادگان معد ولیٹ پسران علی بن لیث کواس کے پنجہ ظلم سے چیڑ الیا۔ ان دونوں کا تذکرہ اس سے پیشتر او پر ہو چکا ہے۔

اس کے بعدراقع نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ عمر وکواس کی خبرالگ کی اوراس نے سرخس ہیں پیچے کے تاکہ بندی کر
لی۔ دافع پہ خبر پاکر شک و دشوارگز ارراہوں سے نیٹا پورکولوٹا۔ عمر وجی سرخس سے خبیثا پور آرہا۔ دونوں ہیں گھسان کی لڑائی
ہوئی'ا ثناء جنگ ہیں دافع کے بعض سید سالا رول نے عمر و سے سازش پر کی اور دافع سے علیحہ وہوکر عمر و سے جالے۔ اس سے
دافع کو تحت نقصان اٹھانا پڑ ااور وہ فلست کھا کر بھا گا۔ چوکلہ تحمر بھوند یڈ نیکی تر مارشی سرافع سے امداد کا وعدہ کیا تھا اس لئے
مایوی اور پ در پ ناکا کی وفلست کے بعدا سے تھر بن زید کا خیال آگیا۔ فوراً اپنے بھائی تھر بن ہر تمہ کو روانہ کیا تھی موہو
مایوی اور پ در ب ناکا کی وفلست کے بعدا سے جم معماحیان کو جہا ہوا ہوئی ترک رفاقت کی محمد بن ہارون می علیمہ وہو
کر ایفاء وعدہ نہ کیا۔ اس اثناء میں رافع کے معماحیات کو جہا ہوا کہ اور مال واسباب وآلا اور ساتھ لے کرخوارزم کا داستہ
کراحمد بن اساعیل کے پاس بخارا چلاگیا۔ رافع نے چند سپائی اور مال واسباب وآلا اور ساتھ لے کرخوارزم کا داستہ
لیا۔ خوارزم شاہ کو خبرلگ گئے۔ اس نے اپنے گورز ایوسعید در عانی کو لکھ بھیجا کہ یہ شاوی وجب کا اظہار کیا اور حالت خوات میں
مرے پاس لاؤ۔ چنا نچ ابوسعید نے رافع کو نہایت عزیت واحر ام سے خبرایا مطوس وجب کا اظہار کیا اور حالت خوات میں
مرانا درکر عرو بن لیث کے پاس نیشا یور بھیج دیا۔ یہ واقع سو کا ایک ہا ہے۔

ابو جوزہ کا ظہور خوارج موصل کے حالات ہم او پر تحریر کرآئے ہیں کہ ان لوگوں نے مساور کے بعد باہدوی شاری کھا بنا ،

امیر بنالیا ۔ جیسا کہ خوارج کے حالات آپ اُو پر پڑھ آئے ہیں اس کے بعد محریج ہیں بنی زبیر سے جھے ہیں عبادہ معروف یہ ابی جوزہ ایک غریب و مغلبی شخص تھا اور نہا ہے جمریت ہے براہ وقات کرتا۔ اس کی اور اس کے بیٹوں کی گزراوقات اس پر مخصر تھی کہ جنگل سے ککڑیاں چنے اور شہر میں ان کوفرہ خت کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ غرض اس کے وسائل معاش اس قسم کے تھے۔ گردین داری اور زبد کوخوب طاہر کرتا تھا۔ بذتید فقہ کوگوں کومیلان اس کی جانب ہوا۔ اس نے لوگوں کو جس کے تھے۔ گردین داری اور ان پر حکم ان کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ترب و جوار کے دیباتی بھی اس کے پاس آ نے گے جس سے قوت اور پڑھ گی۔ پھر کیا تھا ہاتھ پاؤل نکا لے اور صوب موصل کا زکو ۃ وعثر وصول کرلیا مال و اسباب اور جن چیز وں سے اس کو مددل کی تھی۔ اُن کی حفاظت کی غرض سے سنجار کے موصل کا زکو ۃ وعثر وصول کرلیا اور اس میں اپنے بیٹے ابو ہلال کو ڈیڑھ سو آ دمیوں کی جمیت کے ساتھ تھی ایس ا

ابو جوز ہ اور ہارون شاری میں جنگ: ہارون شاری کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اپنے مصاحبوں اور مشیرول کو بھتے کرے مشورہ کیا اوران کی متفقہ رائے سے قلعہ کو جا گھیرا ان دنوں ابو جوزہ قبرا ٹامی تھا قلعہ کا محاصرہ نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے کیا گیا چاروں طرف سے نا کہ بندی کر لی گئ آ مدور فت قطعاً مسدود کردی گئی تھوڑے عن دنوں میں قلعہ کے فتح ہونے کیا گیا جونے کے بیاری ہوگئے سے بنوں نے اس امر کا احساس کرلیا کہ قلعہ مورنے کے اور ماری کی تو بیاری کی جھراہ سے جب انہوں نے اس امر کا احساس کرلیا کہ قلعہ عنقریب فتح ہوا چاہتا ہے تو قلعہ میں جس قدر بی زبیر سے ۔ ان کو امان دے دی۔ گرامان دنی سے پیشتر ابو ہلالی کا مع چند اسے سے ماری کی تاری کی اور کی تاری کا این اثیر جاری کی دوران کے اس کا ماری کی دیں ہے کہ ماری کی تاری کی اوران کی کا لی این اثیر جاری کی دوران کے اس کو امان دے دی۔ گرامان دنی سے پیشتر ابو ہلالی کا مع چند کے سے بیٹ خار کی الی کا می جند کے سے بیٹ ماری کی الی بی اثیر جاری کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران ک

آ دمیوں کے کام تمام کردیا گیا تھا۔

ابو جوزہ کا قبل : ہارون نے کامیابی کے ساتھ قلعہ پر قبضہ عاصل کر کے ابو جوزہ کی طرف قدم بر عایا۔ فریقین نے مقام قبرا تا میں صغب آرائی کی۔ پہلے ہی حملہ میں تو ہارون کو فکست ہوئی گراس نے پلٹ کرایائی زور حملہ کیا کہ ابو جوزہ کے قدم میدان سے اکھڑ کے اوروہ فکست کھا کر کمال ابتری سے بھاگا۔ ایک ہزار چارسوآ دمی مارے گئے۔ ہارون نے اس کی لشکرگاہ پر بھی کرا ہی کامیابی کا جمنڈ اگاڑ دیا اوراس کے مال واسباب کو اپنے لشکریوں ہیں تقسیم کردیا۔ ابو جوزہ اس فکست فاش کے بعد آ مدیبنی اس میں میں بیا اوروہ مرکبا۔
بعد آمدیبنی اس میں کھال کمنی آئی اوروہ مرکبا۔

بی شیبان کی اطاعت : (ماه صفر ۱۸۰۰ یو) می خلیفه معتضد نے دارالخلافہ سے بقصد بی شیبان جزیرہ کی جانب کوج کیا۔ بی شیبان موک ہمایوں کی آ مد کی خبر یا کرمر وب ہموکر دو پوش ہوگئے۔ خلیفه معتضد نے قریب من بادیہ نشینان عرب کے ایک گروہ پر جودن دہاڑے مسافروں کولوٹ لیتے تھے۔ جملہ کیا اور زیر وزیر کرے موصل کی جانب مراجعت کی۔ اس واقعہ سے بی شیبان بے صدخا نف ہوئے اور وہ اظہارا طاعت کی غرض سے نقذ وجس فراہم کر کے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معقدت کی اور بطور شخل ضامنی کے لوگوں کو حوالہ کیا۔ خلیفہ نے ان کی درخواست منظور کرلی اور لشکریوں کو مال الحکالا فت کی درخواست منظور کرلی اور لشکریوں کو دارالحکلافت کی جانب مراجعت کا حکم دیا اور بغداد میں پہنے کرا حمد بن سیلی بن شخ کے نام فر مان روانہ کیا کہ آ مد میں جس قدر این کندائی کا مال اسباب تمہارے ہاتھ آ یا بارگاہ خلافت میں بھیجے دو۔ چنا نچہا حمد نے سب مال واسباب اور شماک نف و

ماروس می قبضہ بچنکہ حمان بن حمدون کی نسب سے پر چرگز راتھا کہ ہارون شاری خارجی کی جانب مائل ہوگیا ہادروہ اس کے جواخواہوں جس داخل ہوگیا ہاں وجہ ہے الاہم جس خلیفہ معتضد نے بغداد سے پھرکوج کیا۔ باد بینشینان نی تغلب مجتمع ہوئے مقابلہ پرآئے۔ پہلے ہی معرکہ جس مند کی کھا کر بھا گے۔ ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ بہت سے زاب جس ڈوب کر مرکئے۔ خلیفہ معتضد نے موصل کا قصد کیا۔ اس عرصہ جس نیخرگی کہ حمدان ماردین چیوڑ کر بھاگ گیا ہا وراپ خلیفہ عضد نے اس وقت ماردین پر دھاوا بول دیا۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ ایک ون خلیفہ معتضد سے اس وقت ماردین پر دھاوا بول دیا۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ ایک ون خلیفہ معتضد سوار ہو کر دروازہ قلعہ پر گیا اور ابن حمدان کو بلند آ واز سے بکار کے دروازہ کھولنے کو کہا۔ ابن حمدان پر ایسا خوف عالب ہوا کہ اس سے بچھیمن نہ پڑاوروازہ کھول دیا۔ خلیفہ معتضد نے لئکر یوں کو تھم دیا کہ جو بچھ تلعہ جس ہواس کو با ہر نکال لو عالب ہوا کہ اس سے بچھیمن نہ پڑاوروازہ کھول دیا۔ خلیفہ معتضد نے لئکر یوں کو تھم دیا کہ جو بچھ تلعہ جس ہواس کو با ہر نکال لو امراب صبط کرنے کوایک وست فوج مامور کرے بغداد اور قلعہ کو منہدم کردو۔ باتی رہا حمدان اس کی گرفاری اور اس کا مال واسباب ضبط کرنے کوایک وست فوج مامور کرے بغداد اور اس واجھ اس موجود کردو۔ باتی رہا حمدان اس کی گرفاری اور اس کا مال واسباب ضبط کرنے کوایک وست فوج کا مامور کرے بغداد

اصفہان بخینیت گورنر: الماج می خلیفہ معتصد نے اپنے بیٹے علی مکنی کوڑے گزدین زنجان ابہر آم 'ہمدان اور دینور کی حکومت پر مامور فرمایا جن میں علی معروف بہ کورو جورافع بن لید کی طرف ہے آے کا عال تھا اس نے مکنی کی خدمت میں حامر ہوکرا مان کی درخواست کی ملفی نے امان دے دی اور اس کوا ہے باپ کے پاس دار الخلاف میں بھیج دیا۔

**حمدان کی طلی الالاید می خلیفه مفتعتدموسل کی جانب روانه بهوا۔ اسحاق بن ابوا**ب اور حمدان بن حمدون کوطلی کے فرمان

لکھے۔اسحاق نے عاضر ہوکر شرف حضور حاصل کیا گر حمدان نے سرکٹی کی اورا پنے مال واسباب اور حرم کوا کی محفوظ مقام می تھہراکر قلعہ نشین ہوگیا۔ ہر چہار طرف سے ناکہ بندی کرلی۔ خلیفہ معتصد نے ایک لٹکر جرار بسرگر وہی وصیف موشکیر اور تعبر قصوری سرکو بی کی غرض سے روانہ کیا۔ سرز مین موصل مقام و برزعفر ان کی طرف ہوکر اس لٹکر ہمایوں کا گزر ہوااس وقت اس مقام کی حفاظت کے لئے حسن بن علی مع حسین بن حمدان کے موجود تھا۔ حسین بن حمدان نے مرعوب ہوکر وصیف سے امان کی درخواست کی۔ وصیف نے امان وے کر خلیفہ معتصد کی خدمت میں روانہ کردیا۔

حدان کی گرفتاری فلید معتقد نے دیرزعفران کے مہندم کردینے کا تھم صادر فرمایا 'باتی رہا جدان اس کے تعاقب میں وصیف روانہ ہوا۔ مقام باسورین میں ند بھیڑ ہوگئ اور حمدان کو شکست ہوئی د جلہ کی جانب غربی ہے عبور کر کے دیار ربعہ کی طرف بھا گا۔ عمدا کر شابی ہے بھوڑ کرتن تہا بھاگ کھڑا الحرف بھاگ ۔ عمدان کر شابی ہے بھوڑ کرتن تہا بھاگ کھڑا ہوا۔ شاکریوں کے مال واسباب پر قبضہ کر کے پھر تعاقب کیا۔ حمدان نے تھے آ کراسحات بن ابوب کے فیمہ میں جائے پٹائی لے۔ جو کہ خلیفہ معتقد کی لئیکرگاہ میں نصب تھا اسحاق بن ابوب نے تابی نے تھم دیا گا۔ جو کہ خلیفہ معتقد کی لئیکرگاہ میں نصب تھا اسحاق بن ابوب نے اس کو در بارخلافت میں چیش کردیا۔ خلافت بنائی نے تھم دیا کہ حمدان کو نظر بند کردواور چندلوگوں کو اس کی حفاظت اور گھرائی پر مامور کردو۔

ہارون خارجی کی سرکشی خلیفہ معتضد نے اس مہم ہے جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔ فارغ ہوکراسخصال فراج اور تقرری مال کی غرض ہے نفر قسوری کو موصل میں تظہرا کر معاودت کی۔ چنا نچہ ایک عالی نفرے تھم ہے اطراف موصل میں گیا اور ہارون خارجی کے ہمراہیوں میں ہے ایک گروہ نے موقع پاکر دائت کے وقت حالت غلات میں نفر پر حملہ کرویا افعاق بید کے ہارون کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا اور فیادی ہارون کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا اور فیادی تحریک ہوئی۔ دون کے ہمراہیوں میں سے ایک نامور کشخص اس ہنگامہ میں مارا گیا۔ ہارون کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا اور فیادی تحریک ہوئی۔ نفر نے ہارون کو ڈانٹ کرایک خطر تحریک ہارون کو خانٹ کرایک خطر تحریک ہارون کو خانٹ کرایک خطر تحریک ہارون کو ذانٹ کرایک خطر تحریک ہارون کو خانٹ کرایک خطر میں اس سے نیادہ تبدید کا جواب دیا اور خلیفہ معتضد کے ذکر کی طرف توجہ نہ کی۔ نفر نے اس خط کو اپنی عرضد اشت سے نماتھ در بارخلافت میں بھیج دیا۔ خلیفہ معتضد اسے دیکھ کی ہوئی۔ فررا بیٹ کا رون کی تیاری کا تھم صادر فرایا۔

ہارون خار جی کی شکست: موسل کی حکومت پران دنوں بہتم طاقشتر تھااس کومعزول وقید کر ہے حسن بن علی کورو کو حکومت موسل کی سندعنایت کی اور کی اور اسلامیہ کے گورزوں کواس کی اطاعت کی ہدایت فرمائی۔ حسن بن علی نے نظرا آرائی کی اور موسل کی حفاظت کا پورا پورا انظام کیا۔ شہراور کمپ کے اردگر دخند قیس کھدوا کیس غلہ وغیرہ کا ایک کافی و خیرہ فراہم کرایا۔ اس اثناء میں وہ وفت آ گیا کہ کاشت کا روں نے کھیت کھلیان بھی اٹھا لئے تب حسن نے ہم اللہ کر کے مع اپنے لئکر کے زاب کو عبور کیا۔ مغلہ کے قریب فریقین نے صف آرائی کی بہت بڑی لا ائی ہوئی۔ ہزاروں کا کام تمام ہوگیا بالآخر ہارون کو شکست موئی اللہ خرماروں کو شکست ہوئی اللہ خرماروں کا مارا گیا باقی مائدہ حصہ کثیر آفر با نجان کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون بخوف جان بیا بان میں جوئی اگر فرن میں کی درخواست کی خلیفہ معتصد نے سب کی ورخواست میں معاور کر لیس بر ہارون خارجی کی خرض سے کوج کیا۔ بھر بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے میں خلیفہ معتصد نے ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ بھر بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے میں خلیفہ معتصد نے ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ بھر بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے میں خلیفہ معتصد نے ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ بھر بھی ہے۔ ہم رہے بھی ہے۔ ہم رہے میں خلیفہ معتصد نے ہارون خارجی کی مرکو بی کی خرض سے کوج کیا۔ بھر بھی ہے۔

ا معلماً كايامال تفارخران وصول كرف كومعلماً جار باتفارد يجعوكال ابن الميرجلد عصفي ١٨٥-

ا استخص کا نام جعفرتفا۔ ہارون کے سربرآ رودہ احباب سے تعادد کیموتاری کال ابن اٹیرجلد کے صفحہ کا۔

حسین بن حداث و بیا کہ بین موسواروں کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا اوراس کی درخواست پر یدا قر ارکر لیا کدا گر بارون کو گرفار کر لیا جائے گا تو اس کے باپ کوقید ہے رہا ہوں کا حسین کے ہمراہ اس ہم بھی وصیف وغیرہ بھی شرکیہ تھے۔ رفتہ رفتہ دفتہ و جلا کے ایک پایاب مقام ہے ممکن ہے کہ بارون ای مقام ہے کہ کا بیاب مقام ہے ممکن ہے کہ بارون ای مقام ہے دریا کوجور کرے تم یہاں ہے ترکت نہ کرنا جب تک بھی نہ آ جاؤں۔ یا تم کو یہ فیرمعتر ذریعہ سے نہ طے کہ بارون کا بھی نہ کا مجتم کر دیا ہو ہے کہ بارون کا بھی نے کام تمام کر دیا ہے''۔ وصیف مع چند آ دمیوں کے اس مقام پر تخیم گیا اور حسین بقیہ مواروں کو لئے ہوئے بارون کی جبتی بی دوانہ ہوا تو دوا یک منزل کے بعد بارون سے فہ بھیڑ ہوگئی پہلے تا حملہ میں بارون فلست کھا کر بھا گا۔ اس کے چند ہمراتی اس معرکہ بھی کام آ گئے۔ وصیف کو تغیم ہوگئی پہلے تا محلہ میں بارون فلست کھا کر بھا گا۔ اس کے چند ہمراتی اس معرکہ بھی کام آ گئے۔ وصیف کو تم ہوئے تھی بنوز کوئی خبر حسین اور بارون کے معرکہ کی مسموع نہیں ہوئی محلہ کی بین اور بارون کے معرکہ کی مسموع نہیں ہوئی ہوئے کی دیا اس کے روانہ ہوئے کہ بندہ کو اس مقام ہی دریا عبور کر گیا اس اثناء میں حسین بھی بنی گئی گیا۔ وصیف کو اس مقام ہی دریا گیا ہوں کا اس مقام ہی دریا گیا ہوں کی بنی بینی جمل کی اس بہنی ہماں کہ بارون کی مرابی کی بینی میں کہا ہوئی کی بارون کی بارون کی گرفتار کر لیا اور پا برز نجیر ظیف معتضد کی ضدمت میں ہوئی اس کی بارون کی کر فار کر لیا اور پا برز نجیر ظیف معتضد کی ضدمت میں فل کے حاضر کر دیا۔

ظیفہ معتضد نے ماہ رہے الاول سنہ ندکور کی آخری تاریخوں میں بغداد کی جانب مراجعت فر مائی۔ دارالخلافت میں پنج کے حسین کو اور اس کے بھائیوں کو خلعتیں عنایت کیں۔ حسب وعدہ اس کے باب حمدان کور ہا کیا اور انعامات مرحمت فرمائے۔ ہارون کے ساتھ بیسلوک کیا گیا کہ اے ہاتھی پر جبرا سوار کرا کے شہر میں بھرایا گیا۔ آگے آگے نقیب ندا کرتے جارون کے ساتھ بیسلوک کیا گیا کہ اے ہاتھی پر جبرا سوار کرا کے شہر میں بھرایا گیا۔ آگے آگے نقیب ندا کرتے جاتے تھے (( لا حکم الا الله و لو کرہ الممشوکون) تشہیر کے بعد بھائی دے دی اور جھرا ختم ہوگیا۔ بیصغدی تھا۔

عمروبن عبدالعزیز بن افی ولف کی اطاعت اس واقعہ یشتر ۱۸۲ھ میں فلیفہ معتضد نے موسل سے بلادِ جبل کی جانب کوچ کیا کرخ بہنچا۔ عمرہ بن عبدالعزیز بن ابی ولف یہ خبر پا کے بھاگ گیا۔ فلیفہ معتضد نے اس کا مال و اسباب صبط کرلیا عمرہ بن عبدالعزیز کے پاس ایک تایاب جواہر تھا فلیفہ معتضد کا دانت اس پر لگا ہوا تھا لکھ بھیجا کہ خط د کجھتے ہی اسباب صبط کرلیا عمرہ بن عبدالعزیز نے بھیج دیا۔ اس کے بعد فلیفہ معتضد نے وزیر السلطنت عبداللہ بن علیمان کو اپنے بیٹے کے پاس رے دوانہ کیا اور وہاں سے واپس کے بعد عمرہ بن عبدالعزیز کی طرف روانہ فر مایا۔ عمرہ بن عبدالعزیز نے امان کی ورخواست کی اور تھم فلافت کے آئے گردن اطاعت جھکا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے عبدالعزیز نے امان کی ورخواست کی اور تھم فلافت کے آئے گردن اطاعت جھکا دی۔ وزیر السلطنت نے اسکواور اس کے خان ان کو طلحتیں عظرہ ہے کہن

فاندان کو طعتیں عنایت کیں۔

مجر بن عبدالعزیز کی سر شنی: عرو بن عبدالعزیز کے امان حاصل کرنے سے پہلے اس کا بھائی بکر بن عبدالعزیز وزیر السلطنت اور بدر اسے امان حاصل کر چکا تھا اور انہوں نے اس کو عمر و بن عبدالعزیز کے صوبہ کی سند حکومت عمر و بن عبدالعزیز نے حاضر ہوکر امان حاصل کر لی تو وزیر السلطنت اور بدر سے جنگ کرنے کی غرض سے دے دی تھی جب عمر و بن عبدالعزیز نے حاضر ہوکر امان حاصل کر لی تو وزیر السلطنت اور بدر نے بکرے مخاطب ہوکر کہا ہم نے اس وقت تم کو سند حکومت دی تھی جب کہ تمہارا بھائی سرکش اور باغی تھا۔ اب چونکہ اس نے بحد کہ برے مناطب ہوکر کہا ہم نے اس وقت تم کو سند حکومت دی تھی جب کہ تمہارا بھائی سرکش اور باغی تھا۔ اب چونکہ اس نے

ا بيغليغه معتصد كاليك آزاد غلام تغالبكن ناك كابال جور باقفار ويجعونا ريخ كال ابن اثيرجلد يرسني ١٨٨\_

اطاعت بنول کرلیا ہے اور ہم نے تم کو بھی سند حکومت دے دی ہے البذا (عمرد کی طرف بھی اشارہ کر کے ) تم دونوں آدی م منصب احکامات کے لئے در بارِ خلافت میں جا کے حاضر ہو جاؤ بکریہ من کرا ہواز کی طرف بھاگ گیا اور عمرو بین عبدالعزیز کی جانب سے اصفہان رعینی نوشری مامور ہوا۔ وزیر السلطنت نے ایک اطلاعی عرض داشت اس واقعہ کی در بارِ خلافت میں روانہ کی اور خلیفہ معتضد کے بیٹے سے ملنے کی غرض سے دے کا راستہ لیا۔

ابولیلیٰ کا خاتمہ : جب نصف شب ہے زیادہ گزرگی اور چاروں طرف سنائے کا عالم طاری ہوگیا تو وہ آہسہ آہسہ در بانوں کی نظروں سے بچتا ہواشفیح کی خواب گاہ میں بہنچا اوراس کی تلوار جواس کی خواب گاہ میں اس کے سر بانے دکھی تک اٹھائی اوراس کا کام تمام کردیا اچا تک شوروغل بچا تو مکان کی ہرست سے خدام دوڑ پڑے۔ ابولیل نے ڈانٹ کرکھا ''آتھیں بلند نہ ہوں ۔ میں نے شفیح کوئل کیا ہے جس کوائی جان بیاری نہ ہومیر سے مقابلہ پر آئے۔ اگر تم لوگ ہولت اوراطمینان سے مربوتو میں تم کوامان دینے کو تیار ہوں ۔ ورنہ بیکوار ہے اور تمہاری گردنیں ہیں '' ۔ خدام بین کر ہم گئے۔ ابولیل نے تعقی امیز کلمات سے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اس عرصہ میں اکرار بھی آئے جمع ہو گئے۔ ابولیل نے سب سے رفاقت کا عہد و بیان لیا اور علم عباسیدی خالفت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ اور علم عباسیدی خالفت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انعاق بیکر ایستہ ہو کر قلعہ سے میں ایولیل کے گلے میں ایک تیر پوست ہو گیا اور وہ ترث کردیا ۔ عیلی نے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انعاق بیکر انتائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پوست ہو گیا اور وہ ترث کر دیا ۔ عیلی نے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انعاق بیکر ان کے جنگ میں ایک تیر پوست ہو گیا اور وہ ترث کر دیا۔ عیلی کے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انعاق بیکر انتائے جنگ میں ابولیل کے گلے میں ایک تیر پوست ہو گیا اور وہ ترث کر دیا۔ عیلی کے مدافعت کی غرض سے مقابلہ کیا۔ انعاق بیکر کرم گیا اس کے سب ہمراہی بھاگ کھڑے

ہوئے میسیٰ نے اس کاسرا تار کرام فہان بھیج دیا اوراصفہان سے بغداوروانہ کردیا حمیا۔

آمد کا محاصرہ: همان میں احد بن بیٹی بن شخ کا جس نے آمد وغیرہ کو دبالیا تھا۔ انقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا محمد معافد معتقد نے ایک لئگر جراد مرتب کر کے چڑھائی اگر دی۔ اس مہم جس فلیفہ معتقد کا بیٹا ابو محمد کی محل میں میں ملیفہ معتقد کا بیٹا ابو محمد کی محل میں میں میں معلیفہ معتقد کے ایک کئی ہوگیا۔ اور محمد موقعہ سے مجتقی نصب کردی اور سکباری کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ اور محمد مالی ایک محمد میں اور سکباری کا سلسلہ قائم ہوگیا۔ اور محمد اللہ محمد بن احمد نے طول حصار سے تک آکر اپنے نیز اہل آمد کے لئے امان کی درخواست کی اور عذر خواب کو در بار خلافت میں حاضر ہوا خلیفہ معتقد نے خلعت فاخرہ سے سرفر از فر مایا ور اس مہم کی یا دگار قائم رکھنے کی غرض سے قلعہ کی فصیلوں اور شہر پناہ کو منہ م کرا دیا اس کے بعد یہ خرگوش گزار ہوئی کہ جمہ بن احمد کی نیت بدل گئی اور دہ بھا گئے کی فکر میں ہے اسے فور اُس کے اہل وعیال کے گرفتار کر لیا گیا۔

این الی الساح کی اطاعت: ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ جمد بن ابی الساح کو آذر با نیجان کی سند گورزی مرحت ہوئی تقی اور داستہ شددینے کی وجہ سے حسین کو مراغہ میں اس نے فلست فاش دے کر مراغہ کو فتح کر لیا تھا اور اس کے بعد کل صوبہ آذر با نیجان پر متعرف وقابل ہوگیا تھا اور ۲۸ ہے بیل ظیفہ معتضد نے اس کے بھائی یوسف بن ابی الساح کو سمیر ہ کی جا نب فتح (موفق کے خلام) کی مک پر دوانہ کیا تھا۔ یوسف بجائے اس کے کہ فتح کی بچھ الداد کرتا۔ اپ ہمراہیوں کے ساتھ اپ بھائی جمد بن ابی الساح کے ہاں جائے اس کے کہ فتح کی بچھ الداد کرتا۔ اپ ہمراہیوں کے ساتھ اپ بھائی جمد بن ابی الساح کے ہاں چلا گیا۔ خلیفہ معتضد نے سبیہ کافر مان لکھا۔ اس برجمد نے بطور فعل ضامنی اور آئندہ واطاعت و خیرخوائی کے جموراہ تھا اور نز در انے بھی جسے۔ خیرخوائی کے جموراہ تھا اور نز در انے بھی جسے۔ بھی قر امطہ کا آغاز الداج میں ایک شخص بھی بن مہدی نامی قطیف (مضافات بحرین) میں وار دہو کرعلی بن مجمدی نامی قطیف (مضافات بحرین) میں وار دہو کرعلی بن

بر من من مرامطه 1 عار : الماج من ایک صلی یی بن مهدی تای قطیف (مضافات بح بن) میں وارد بولرعلی بن معلی (یدزیاد بین کا آزاد غلام تعا) کے مکان میں فروش ہوا اور بیرفا ہر کیا کہ جھے مہدی امام زمان نے اپناا پلجی مقرد کر کے مواند فرمایا ہے اور منقریب وہ بھی فروح کیا جا ہے ہیں علی شیعہ تھا اس نے ہیعانِ قطیف کو مجتمع کر کے مہدی کا جو خط بجی نے بیش کمیا تھا پڑھ کرسنایا تا کہ مضافات بحرین میں اس خبر کی شہرت ہوجائے۔ شیعانِ قطیف نے نہایت ضلوص واطاعت شعاری سے اس کو سنا اور بوقت ظہورِ مهدی خروج کا وعدہ کیا انہیں ہیعان قطیف میں ابو سعید جو نی بھی تھا اہل قطیف میں یہ ایک مریر آوردہ اور معز دو محقی تھا۔

کی بن مہدی : اس واقعہ کے بعد بجی تموڑے دنوں کے نئے غائب ہو گیا اور واپس آیا تو ایک و مرا خط مہدی ہوئی کی نذر جس میں اہل قطیف کی اطاعت واقر ارر فاقت کاشکر یہ تکھا ہوا تھا اور یہ بھی تکھا ہوا تھا کہ برخض چیتیں چیتیں ویناریخی کی نذر کرے۔ هیعان قطیف نے بطنیب خاطر اس تھم کی بھی تھیل کی یہ پھر غائب ہو گیا پھر پچھ عرصہ بعد آیا اور ایک تیسر اخط پیش کیا جس کامضمون میتھا کہ تم لوگ اپنے مال کا پانچواں حصد امام زمان کے لئے بچی کے حوالہ کرو۔ هیعان قطیف نے اس کی بھی فورا تھیل کی ۔ غرض بچی آئے ون قبال تھیں میں آتا جاتا اور ہر بارایک خط یہ کہد کرکہ یہ مہدی امام زمان کی جانب سے ہے فورا تھیل کی ۔ غرض بچی آئے ون قبائل تیس میں آتا جاتا اور ہر بارایک خط یہ کہد کرکہ یہ مہدی امام زمان کی جانب سے ہے بھی کرتا رہا۔

<u>ابوسعید جنانی</u>:اس کے بعد ۱<u>۳۸۶ء میں ابوسعید جنانی نے بحرین میں قرامطہ کی دعوت کا اظہار واعلان کیا۔گر دونواح میں</u>

ا مادوی الحده ۱۸ معیم خلیفه معتضد نے فوج کشی کی کسی دریکمونا رہے گائل ابن اثیر جلد سے ۵۵ و

تھا) دو ہزار سواروں کو لئے ہوئے بھرہ کی حفاظت کے لئے آپہنچا علادہ اس کے دو ہزار فوج کے رضا کاروں بیادوں اور

غلاموں کا ایک جم غفیر بھی تھا۔

عباس بن عمر کی شکست و کرفتاری: بعره کے باہر ابوسعیدے ثر بعیز ہوئی مبے سے شام تک برے زوروشورے الل ہوتی رہی۔ جب حاروں طرف رات کی تاریکی جما گئی تو فریقین نے لڑائی موقف کر وی۔ ابوسعیدمع بی ضیہ اور اپنے ہمراہیوں کے بھرہ کی جانب لوٹا اور عباس این لشکر گاہ میں آیا دوسرے دن میچ ہوتے بی پھراڑ ائی چیز گئی۔ اس معرکہ علی ابو سعید کو فتح نصیب ہوئی اور عباس گرفتار ہو گیا۔لشکر گاہ کو قرامطہ نے جاروں طرف ہے تھیر کے نوٹ لیا۔ا مجلے دن قیدیوں کو آ گ میں ڈال دیاسب کے سب جل گئے بیواقعہ ماہ شعبان عراج کا ہے۔

عباس بن عمر کی ر مانی: اس جنگ ے فارغ ہوکر ابوسعید نے جرکا قصد کیا اور اس پر تبنہ حاصل کر کے اہل جرکوامان د ے دی۔ بعداز ال پھربھرہ کی جانب روانہ ہوا۔ الل بھرہ نے منبزموں کے لئے پچھ کھانا اور سواریاں روانہ کی تھیں 'بنوآسد نے سوار یول کو ضبط کرلیا اور سواروں کا کام تمام کردیا 'اس ہے بھر ہیں بہت بردی تشویش پیملی ایل بھر وجلا وطن ہوجانے پر آ مادہ ہوئے کیکن واقعی (امیر بھرہ)نے روکا۔ پچھ عرصہ بعد ابوسعید نے عباس کور ہا کردیا اور وہ سوار ہوکر ایلہ پہنچاآوروہاں سے بغداد آیا۔ خلافت پنائی نے ضلعت خوشنودی عنایت کیا۔

شام میں قر امطہ کا ظہور: ملک شام میں قرامطہ کا ظہور یوں ہوا کہ اس کا دامی ذکرویہ بن مہرویہ جوامل مواق کے ماس یہ ظاہر کرنے لگا تھا کہ مبدی نے مجھے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے اور ان کا خط بھی میں لایا ہوں۔اس امر کا احساس کر کے قرامطہ کے نیست و تا بود کر دینے کی غرض سے پہم فوجیں سوا دہیں آ رہی ہیں۔ بادیہ تعینان بی اسد وسطے کے پاس چلا حمیا اور اپنے ند بهب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا تب ذکر ویدنے اسے لڑکوں کو کلب بن و برہ میں بھیجا انہوں نے بھی ر دکر دیا تکران میں ہے ایک گروہ قلیص بن صمضم بن عدی بن جتاب اس ند ہب کی جانب ماکل ہو گیااوراس نے وکرویہ کے

<u> فر لروید بن مهر وید</u>: ذکره به کانام یکی نقا ابوالقاسم کنیت تقی اس کے تبعین شیخ کے لقب سے اس کو یا دکرتے ہے اس کا دعویٰ تفاکہ میں اساعیل امام بن جعفرصاد ق کی اولا دہوں ادر میں بی یخیٰ بن عبداللہ بن یجیٰ بن اساعیل ہوں اس **کا بیوعو**یٰ تھی تھا کہ ایک لاکھ آ دمی میرے تابع ہیں اور میرانا قہ جس پر میں سوار ہوں مامور ہے جو مخص اس کے حراہ ہوگاوہ <mark>گتے</mark> یاب ہوگا۔ شبل (بیخلیفہ معتصد کا غلام تھا) رصافہ کی جانب سے ذکرویہ پرحملہ آور ہوا 'اتفاق وقت سے ذکرویہ <mark>گتے یاب ہوا آور</mark>

ل مضمون میں مابین خطوط بلالین بغرض ربط عیارت تاریخ کافل ابن افیرجلد مصفحہ عواسے میں نے لیا ہے۔ (مترجم) يداند الدائد ومايدكا ب- بيعت اطراف او من بولي تمي ديموتاري كالل اين افيرجلد يصفي ٢٠٠٠

قبل مارا کیا تب شبل (بیاحمد بن محد طانی کا غلام تھا) نے فوج کشی کی لڑائی ہوئی۔اس معرکہ میں شبل کو نتح نصیب ہوئی اور ایک سردار المحرف اربوگیا۔ شبل نے اسے در بارخلافت میں چیش کیا۔

فلیفه معتضد اور قرامطی سر دارکی گفتگو: فلیفه متضد نے اس سے ناطب ہو کرار شاد فر بایا '' کیا تہہیں یہ زعم ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے انبیاء کرام کی زوعیں تمہارے جسموں جس طول کر گئی جی جس کی وجہ ہے تم لوگ انفرشوں اور معاصی ہے تعوف فلا رہے ہواورا تعالی صالح کی تم جی تو نین بیدا ہوتی ہے'۔ اس نے جواب دیا''اگر ہم جی روح اللہ طول کی ہوئی ہے تو کیا فاکدہ؟ ان لغو ندا کرات کونظر انداز کیجئے۔ جو معید من ہوتی ہے تو کیا فاکدہ؟ ان لغو ندا کرات کونظر انداز کیجئے۔ جو معید اس کا تذکرہ کی بیت کی ہوئی ہے تو کیا فاکدہ کا مید ہو''۔ وہ معید اس کا تذکرہ کی بیت کی امید ہو''۔ وہ لاا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے اس دار فانی سے انتقال فر بایا اس وقت تمہار ہورٹ اعلیٰ عباس بن عبد المطلب بقید حیات ہے محرکومت وظا فت کے طالب ندہو کے اور شرکی نے ان کی بیعت کی ۔ بعد از ان ابو بکر نے وفات بائی اور عراکو این جات انتقال میں میں تال کے اس وقت بھی عباس ندہ ہوئے اور عرکے جی نظر سے گر عمر نے نہ تو عباس کو اینا و لی عبد بنایا اور ندار باب طال وعقد میں جھا وی تھے جن بھی قریب اور بعید کے بھی آ دی تھے۔ یہ امر بالا جماع و مقد میں جھا وی کی تھے جن بھی قریب اور بعید کے بھی آ دی تھے۔ یہ امر بالا جماع و سیاس کا انتقال کا استحق نہ تھا یا کم انتراکا میاستحق نہ تصور کیا۔ پھر کس استحق نہ تھا یا کم اند کہ اور خلاف نہ اور خلاف نہ اور خلاف نہ اور خلاف نہ اور خلاف نہ اور خلاف نہ ہوئے کہ جوڑ جوڑ علیدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تھیل شروع کر دی تھے۔ یہ ہوئے کی جوڑ جوڑ علیدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تھیل شروع کیا۔ پھر کس استحقال سے تعرف کی دیر میں وہ مرکیا۔ پھر کس استحقال سے تعرف کی دیر میں وہ مرکیا۔ وہر میں کہ اس کھی کے جوڑ جوڑ علیدہ کر دو۔ خدام خلافت نے تھیل شروع کر دو۔ خدام خلافت نے تھیل شروع کی دور میں کے حداد کیا کہ کو کا کہ کو کا کہ کیا گا کہ کہ کہ کی کو کر دی خور میں کی کو کر دور خدام خلافت نے تھیل شروع کر دور کی کھیل کھوڑ کی دیر می کور کی کی دور کی کھیل کور کی کھیل کے کھوڑ کی دیر میں کیا گا کہ کور کی کھیل کھوڑ کی دیر میں کیا کہ کور کی کھیل کھوڑ کی کھیل کے کھوڑ کی کھیل کھوڑ کور کور کور کور کور کی کھیل کھوڑ کور کی کھیل کھوڑ کور کی کھیل کھوڑ کے کور کی کھیل کھوڑ کی کے کھوڑ کی کھیل کھیل کے کھیل کھیل کور کے کہ کی کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کور کھوڑ کی کھ

قرامطیوں کی دمشق میں عارت گری: جس وقت شبل نے سواد کوف میں قرامطہ پرحملہ کیا تھا۔ ای زمانہ میں قرامطہ بعد اختیام بخک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دفتہ دمشق پہنچے ان دنوں دمشق کی گورزی پر طبخ بن حیف (احمہ بن طولون) ہارون بین خمار و میں کی طرف سے مامور وشعین تھا۔ قرامطہ نے اطراف دمشق میں قبل و غارت اور عام خوں ریزی کا بازارگرم کردیا۔ طبخ نے کی بارقرامطہ سے معرکہ آرائی کی بدفعات حملہ آور ہوا گر قرامطہ نے ہرحملہ میں فکست دی۔

یہ واقعات قرامطہ کے ابتدائی زمانہ کے ہیں سردست ہم اس سے عنان قلم دوسری جانب منتقل کرتے ہیں تا آ ککہ ان کے حالات بیان کرنے کا وقت آئے اس وقت ہم ان کے تذکر ہ کو جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں التزام کیا ہے۔ بسط ہ تحقیق سے احاطہ تجریر میں لائیں مے ان شاءاللہ تعالی۔

اساعیل سامانی کا خراسان مرقبضہ عمره بن لیٹ صفار نے خراسان پر کامیابی کے ساتھ بضہ حاصل کر کے رافع بن لیٹ امیر خراسان کو کرفنار کر کے فل کیا اور اس کا سراتار کر کے خلیفہ معتضد کی خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست کی کہ حکومت خراسان کے علاوہ ماوراء النہ کی کورزی بھیج دی خراسان کے علاوہ ماوراء النہ کی کورزی بھی مرحمت فرمائی جائے۔ خلیفہ معتضد نے درخواست منظور کرلی۔ سندگورزی بھیج دی خراسان کے علاوہ ماوراء النہ کی کورزی بھی مرحمت فرمائی ماوراء النہ سے جنگ کرنے کے لئے ایک عظیم الثان الشکر مرتب کیا محمد بن بشیر کو جواس کے خصوص معمامین سے تھا) اس فشکر کی مرداری دی اور مشہور تجربہ کارسید سالا روں کو ساتھ کرکے والی ماوراء النہر پر جواس کے خصوص معمامین سے تھا) اس فشکر کی مرداری دی اور مشہور تجربہ کارسید سالا روں کو ساتھ کرکے والی ماوراء النہر پر

السمر داركوابوالغوارس كتيت تعيد (تاريخ كالل ابن الميرجلد عصفي ٢٠١٠)

معرکہ نہر بین اسامیل نے عمرو کے پاس ایک خطروا نہ کیا جس کا ظلامہ مضمون یہ تھا: '' بھائی صاحب! علی ایک گوشہ علی سرحدی مقام پر پڑا ہوا ہوں اور آپ ماشاء اللہ بہت بڑے وسیح ملک علی ہیں جمعے میرے حال پر چھوڑ و یہ ہے۔ نافق خوں ریزی کا درواز و نہ کھولئے''۔ عمرو نے انکار کردیا۔ چونکہ نہر بڑا اس ذمانے علی طفیانی پڑی اور عمرو کے پاس اے عبور کرکے کشتیاں کا فی نہیں تھی اس لئے سخت وقت اور دشواری علی پڑا۔ اساعیل نے اس امر کا احساس کرکے نہر بڑا کو جانب غربی اسے عبور کرکے بڑے کا راستہ روک دیا اور ایسے موقعہ پر اپناکیپ قائم کیا کہ عمرو محصور ہوگیا لڑائی چھڑگئی عمرو کو کلست فاش ہوئی اس نے اپنے ہمرا ہیوں سے بچھڑ کے ایک سمت کا راستہ لیا۔ اساعیل نے اسے سمرقنہ بھیج دیا اور سمرقند سے محلاج علی خلیفہ مختصد کے پاس روانہ کیا۔ خلیفہ مختصد نے ہیں روانہ کیا۔ خلیفہ مختصد نے ہیں دوانہ کیا۔ خلیفہ مختصد نے ہمرا کر دیا اور اساعیل کو خراسان کی سند کے بیٹے مائی جیسا کہ عمر دکواس صوبہ کی مرحمت ہوئی تھی۔ کو جیات سے رہا کر دیا اور اساعیل کو خراسان کی سند کو حدیث یہ نے دیا تہ دیا گئے دیا تھی مرحمت ہوئی تھی۔

عمر و بن لین عمر و بن لید نهایت مدیر و منظم خص تھا۔ بزے بزے موباس کے ذیر حکومت تھے۔ نشکر یوں کی بہت زیادہ خاطر داری کرتا اور سید سالا روں کی کال گرانی کرتا ہما لک بتیوضداور نشکر میں اس کے پرچنولیں تھیلے ہوئے تھے کوئی حال اور واقعہ ایسا نہ ہوتا جس کی اطلاع اس کو نہ ہوتی ۔ بہت زعب و داب کا آ دی تھا۔ کی خص کی بیمجال نہ تھی کہ کئی ادنی سے ادنی آ دی تھا۔ کی خص کی بیمجال نہ تھی کہ کئی ادنی سے ادنی آ دی پر ہاتھ اٹھانے کی جرائت کرتا۔ جوشکایت جس کوجس سے پیدا ہوتی اس کے حاجب سے شکایت کرتا اور حاجب اس کے روبر واس تضیہ کو بیش کرتا۔

طبرستان پر قبضہ : محد بن زیدعلوی والی طبرستان و دیلم کو مرو بن لیٹ کی لڑائی اور گرفتاری کی خبرگی تو خراسان کی طبع دائن کی جان کی جانب کوچ کی ہوئی۔ بید خیال کر کے کہ اساعیل سامانی اپنے حدود وحکومت سے قدم آ کے نہ بڑھائے گا'اس نے جرجان کی جانب کوچ کر دیا اساعیل نے ممانعت کا خط لکھا۔ محمد نے کچھ خیال نہ کیا۔ اساعیل نے اس مہم کے لئے ایک لشکر مرتب کیا اور اس کی سرداری محمد بن ہارون کو عزیرت کی محمد بن ہارون رافع بن لیٹ کے بہرسالا روں جس سے تعامر امان حاصل کر کے مرو بن لیٹ کے پاس آ گیا تھا اور جب اساعیل کو بمقابلہ عمرو بن لیٹ کامیا بی ہوئی تو اساعیل نے اپ بہرسالا روں اور مصاحبوں میں شامل کرلیا اور اب اُسے بی جنگ محمد میں اپنے لشکر کا سردار بنا کرمیدان کا رزار کوروانہ کیا۔

اب خراسان پرجمر بن ہارون اور تھر بن زید کا مقابلہ ہوا۔ بہت بری خوں ریزی کے بعد ابن ہارون کو اولا فکست ہوئی جمر بن زید کے ہمر ای لوٹے اور مال غنیمت کے فراہم کرنے میں معروف ہوئے قو محمد بن ہارون نے بلٹ کر حملہ کر دیا جس سے محمد بن زید کی فتح یا بی فکست سے بدل گئی۔ کمال ابتری سے سارالشکر ہماک کھڑ اہوا۔ خود بھی ذخی ہوا جس کے صدمہ سے چند دنوں کے بعد مرگیا۔ اس کالڑکا زید اس معرکہ میں گرفتار ہوگیا۔ جے اساعیل نے بخارا کی جیل میں بھیجے دیا۔ اس واقعہ کے بعد محمد بن ہارون نے طبرستان کی جانب کوچ کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے خراسان کی جانب کو نا

ای زمانہ سے صوبہ خراسان اور طبرستان بی سامان کے قبضہ میں آجاتا ہے اور ان کی ایک جدید حکومٹت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے جس کوہم اپنی کتاب کی ترتیب کے مطابق علیحہ وآئندہ میان کریں مے۔ان شاءاللہ تعالی۔

ملغی کی گورنری: فلیفه معتفد نے ابن الشخ کے تبغنہ ہے آ مدکو نکالئے کے بعد جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں رقہ کی جانب کوئ کیاس سے پیشتر ہارون بن خمارویہ کے عمال کو یہ لکھا گیا تھا کہ شام ومعر میں تم کو جا کیریں اور حکومت دی جائے گی بشر طبیکہ موبیقر بین سے تم اپنا قبغنہ افعالوا ور چار لاکھ پچاس بڑار دینا رسالا نہ بطور خراج اور کو ۔ چنا نچان لوگوں نے اس کی بشر طبیکہ موبیقر بین اور توامم کو خلیفہ معتفلہ کے حوالہ کر دیا۔ ۱۸ اچھ می خلیفہ معتفلہ نے اپنے بینے بیلی کو جس کا آئد ولقب مکمنی ہوگا جزیرہ اور توامم کی سند کورزی مرحمت فرمائی اور حسن بن عمرو ولھرانی کو رقہ سے طلب کر کے اس کی کتابت کیا۔ (معتمدی) کا عمد عتابت کیا۔

راغب كازوال: اى سندى طيفه معتصد نے راغب (موفق كا آزاد غلام) كوطرسوس سے طلب كرے قيد كرد بار ملنون غلام بھى اى زماندى قيد كيا كيا تھا مال واسباب صبط ہو كيا اور بچھ عرصہ بعد قيد ميں ہى مركبا۔

راغب فطرسوس مل افی حکومت کا سکه بخار کھا تھا۔ ہارون بن خمار ویہ کانام خطب نکال ڈالا تھا۔ بدر ( خلیفہ معتضد کا آزاد غلام ) کے نام کوخطبہ میں دعا کے ساتھ یاد کرتا تھا۔ احمد بن طوعان کو بدا مرتا کوارگز از بحث ومباحث کی نوبت آئی موقعہ شقا احمد خاموش ہو گیا۔ سرماج میں واپسی کے وقت دمیانہ (یہ بازیار کا غلام تھا) کوطرسوس میں جھوڑتا آیا اور اس کے بعد آہت آہت استمال واسباب اور تجرب کار آدمیوں سے مدد پہنچا تار ہا۔ دمیانہ نے اعلانیہ بغاوت شروع کردی۔ فتند فساد کا دروازہ کمل گیا۔ راغب کواس میں کامیابی حاصل ہوئی اس نے دمیانہ کوگرفتار کر کے بغداد بھیج دیا اور جب تک خلیفہ معتضد نے اس کوطرسوس نے بلا بھیجا اور ادبار و بد معتضد نے اس کوطرسوس نے بلا بھیجا اور ادبار و بد معتضد نے اس کوطرسوس نے بلا بھیجا اور ادبار و بد مقضد نے اس کوطرسوس نے بلا بھیجا اور ادبار و بد اقبالی اس کے مریرسوار ہوگئی جیسا کہ آ یہ اور بریڑھ آئے ہیں۔

وصیف کا انجام: را غب کے بعد ابن الا شید کو طرسوس کی حکومت مرحمت ہوئی وہ ایک سال بعد ابو تابت کو ااپنا جائشین مقرد کر کے مرکبا۔ کے ۱۲ جر ۱۳ جر ۱۳ جا بھی ابو تابت نے بقصد جہاد خروج کیا اثناء جنگ میں کفار نے اے گرفار کر لیا تب اہل طرسوس نے بجائے اس کے علی بن اعرابی کو مقرد کیا اس سند میں وصیف (محمد بن ابی الساج) والی بر ذعہ کا خادم بر ذعہ سے بھاگ کر معلمیہ پہنچا اور در با بو خلافت میں اس معنمون کی عرضی روانہ کی '' میں نے خلافت بنائی کا عاشیہ فر ماں بر داری اور اپنے دوش پر لیا ہے اور علم عباسیہ کے آگر دن اطاعت جمکا دی ہے۔ ثنور کی گور زی بھے مرحمت فر ہائی جائے تا کہ بقیہ زندگی کو دعاء دل سے اور علم عباسیہ کے آگر دن اطاعت جمکا دی ہے۔ ثنور کی گور زی بھے مرحمت فر ہائی جائے تا کہ بقیہ زندگی کو دعاء دولت داقبال میں صرف کروں'' ۔ خلیفہ معتضد نے قاصد سے علیمہ گی کا سبب دریا دفت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش دولت داقبال میں صرف کروں'' ۔ خلیفہ معتضد نے قاصد سے علیمہ گی کا سبب دریا دفت کیا معلوم ہوا کہ دونوں نے باہم سازش کرلی ہے۔ بظاہر دصیف علیمہ ہو گیا ہے لیکن جب ثنو رکوسند حکومت عطا ہوگی تو یہ اور اس کا آقا محمد بن ابی الساج ابن طولون پر ج مائی کرد سے گا اور معرکواس کے قعنہ سے نکال نے گا۔

ظیفه معتصد نے اس عرضی پرکوئی تھم صا درندفر مایا۔لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ چنا نچہ مقام میں زر بہ جس پہنچ کر شائ نے دصیف کو گرفتار کرلیا۔وہ خلیفہ معتصد کے رو بروہ پی ہوا تو خلیفہ معتصد نے سزائے قید کا تھم دیا اور اس کے لشکریوں کوامان مرحمت فرما کر طرسوں کی جانب کوچ کردیا۔مصیصہ جس پہنچ کررؤ ساطرسوں کو طلب کیا جب وہ لوگ آ سے تو اس الزام میں کہ

وہ لوگ وصیف سے خط و کتابت کرتے تھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور دمیانہ کی تحریک سے کشتیوں کو بھی جلاد یے کا تھم دے دیا۔ اس سے فارغ ہو کراہل افغور پرحسن بن علی کورہ کو تعیین فر مایا۔ انطا کید وطلب ہوتا ہوا بغداد پہنچا۔ وصیف کو آل کرکے صلیب پر چڑھا دیا اس کے بعد خلیفہ معتضد کے انقال کے بعد خلیفہ کمنی نے حسن بن علی کورہ کو کورنری تغور سے واپس کرکے مظفر بن ماج کو مامور کیا۔ اہل تغور کو اس کی حکومت سے ناراضگی بیدا ہوئی۔ در بار خلافت میں شکایت کی عرضی پنجی اس پر خلیفہ معتضد نے مظفر بن ماج کو مامور کیا۔ اہل تغور کو اس کی حکومت سے ناراضگی بیدا ہوئی۔ در بار خلافت میں شکایت کی عرضی پنجی اس پر خلیفہ معتضد نے مظفر کو معزول کر کے ابوالعثار بن احمد بن نفر کو وقعی میں نغور کی گورنری پر متعین فر مایا۔

بدُووُل کی شورش: ۲۸۲ھ میں قبیلہ طے نے بادیہ نشیناً ن عرب کوجس قدر ممکن ہوا جمع کر کے حجاج کے قافلہ پر مقام اجیز میں روک ٹوک کی اور بزور جنگ سوداگروں کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ جس کی قیمت دس لا کھودینارتھی۔اس کے بعد ۱۸۹ھ میں حجاج کے قافلہ سے مقام قرن میں دوبارہ وارد ہوئے۔اس مرتبہ حجاج نے اس کو نیچا و کھا ویا اور سیح سلامت نکل گئے۔

ابن لیث کا فارس پر قبضہ : ۱۸۸ ہے میں طاہر بن تحر بن عمرہ بن لیٹ نے ایک عظیم الثان لشکر فراہم کر کے بلاد فارس کا قصد کیا ۔ عیسیٰ نوشری یہاں کا عاش تھا اس کو خلیفہ معتضد نے اصفہان سے تبدیل کر کے فارس کی گورزی مرحت فر مائی تھی طاہر نے فارس میں پہنچ کو عیسیٰ نوشری کو ذکال دیا اور خود قابض و متصرف ہو گیا۔ اس زمانے میں اساعیل سامانی والی ماوراء النہر نے طاہر کو لکھا کہ خلیفہ معتضد نے جھے بحتان کی حکومت عطافر مائی ہے میرا مقصد بحتان جانے کا ہے آپ بحتان سکے عازم نہ ہوں' ۔ طاہر اس خطکود کی کر رک گیا۔ اس اثاء میں در بارخلافت سے بدر (خلیفہ معتضد کے غلام) والی فارس ہو کر آیا۔ اس کے آتے ہی طاہر کے کل محال بلاکسی چیئر چھاڑ کے بھاگ کے ۔ بدر نے فارس پر قبضہ کر لیا۔ اپنا اور طاہر نے بشرط اوا کے ۔ فراج وعثر وصولی کیا۔ اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے رفراج خلیفہ معتضد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے رفراج خلیفہ معتصد نے وفات پائی اور مقام واسط میں بدر مارا گیا اور طاہر نے بشرط اوا کے رفراج خلیفہ مکتف سے حکومت فارس و 19 ہے میں حاصل کر لی۔

خلیفہ معتضد کے عہد کے عمال اور اہم واقعات: خلیفہ معتضد کے زمانہ خلافت میں اکٹر موبجات پرامراہ شکر قابض و مقرف ہو گئے تھے اور انہوں نے در بار خلافت سے اپنا قطع تعلق کرلیا تھا مثلاً خراسان و ماوراء النہر پراساعیل بن احمد سمان قابض تھا۔ بحرین قرامط کے قبضہ و تصرف میں تھا۔ مصر میں ابن طولون کی حکومت کا طوطی بول رہا تھا۔ ابن اغلب افریقیہ کو د بائے ہوئے تھا۔ موصل پرجس نے قبضہ کرلیا تھا اس کوہم اس سے پیشتر تحریر کرآئے ہیں۔ ھر 18 ھے میں خلیفہ معتضد نے اس پراور جزیرہ و تعورشامیہ پراپ آزاد غلام فا تک تامی کو مامور کیا۔ بعد از ان آئد کو ابن الشخ کے قبضہ سے نکال کراپ نے اس پراور جزیرہ و تعورشامیہ پراپ آزاد غلام فا تک تامی کو مامور کیا۔ بعد از ان آئد کو ابن الشخ کے قبضہ سے نکال کراپ بیشم کمنی کو متعین فر مایا اور رقہ میں قیام کرنے کا تھم دیا۔ جیسا کہ ہم اور بیان کرآئے ہیں۔ پچھ عرصہ بعد تعورشامیہ کی بھی حکومت عنایت کی۔ پھراس کے بعد حسن بن علی کورہ کو متعین کیا اور فارس کی حکومت اپنے آزاد غلام بدر کو دی۔ ای اثناء میں اسحاق بن ایوب بن عمر بن خطاب نظابی عددی والی دیا رربعہ نے وفات پائی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے بجائے عبد اللہ بن بیشم بن علی کوم کوم کرا۔

علو بوں کوخر و جے ۱۸۸ میں ملو یوں میں ہے ایک شخص نے برخلاف علم عباسیہ مقام یمن میں خروج کیا اور بات بی بات میں صنعاء پر قابض ہو گیا۔ بی یعضر نے مجمع ہو کرعلم خلافت کی تمایت میں صف آرائی کی اور کا میاب ہوئے۔ باغی علوی کالڑکا

گرفآد کرلیا گیااورعلوی مع اینے بچاس مواروں کے بھاگ گیا۔اس نے نی پعضر صبنعاء پر قبضہ حاصل کر کے خلیفہ معتضد کے نام کا خطبہ پڑھااورا یک اطلاعی عرضداشت در بارخلافت میں روانہ کی ۔

این افی السائ کا انقال ای سدیم الی السائ کا انقال ہوا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کے بینے و بوداد کو جائشین کیا۔ بوسف بن افی السائ نے اس جائشین کی تخالفت کی۔ ایک گروہ کیر ساتھ ہولیا دونوں میں لڑائی ہوئی بتیجہ یہ ہوا کہ دیوداد کو باجود کثرت فوج کے فکست ہوئی اور وہ براہ موسل بھاگ کر بغداد پہنچا اور بوسف بن ابی الساج مستقل طور سے آ ذر بانجان میں حکومت کرنے لگا۔ یوسف نے فکست کے بعد دیوداد کو این بیاس قیام پذیر رہنے کی اجازت وی تھی گر دیوداد نے منظور نہ کیا۔

ابوالقاسم كاوزارت برتقرر: زمانہ خلافت معتضد كے شروع ميں ديوان بلاد شرقيه كا انچارج بجائے احمد بن محمد بن فرات كے محمد بن داؤد جراح اور ديوان بلادِ مغربيه كا ناظم على بن عيى بن داؤد بن جراح تفا اور وزير السلطنت عبيدالله بن سليمان بن وہب كے مرنے پراس كے بيٹے ابوالقاسم كو فلمذان وڑ ارت سپر دكيا محيا۔

بیرونی مہمات همایچ میں راغب نے موفق کے آزاد غلام نے بلادِ کفار برطرسوں کی جانب سے براہ دریا حملہ کیا اور رومیوں کی متعدد کشتیاں چین لیں۔تقریبا تین ہزاررومی مارے محے اور کئی کشتیاں جلادی گئیں۔

مردا ہے من رومیوں نے چین قدمی کی اور طرسوں پر چڑھ آئے۔امیر طرسوں سے لڑائی ہوئی رومی لشکر شکست کھا کر بھا گا۔امیر طرسوس جوش مردا تکی بھی معدووے چندسواروں کے نہر دجا ان تک تعاقب کرتا چلا گیا۔رومیوں نے اس سے فائد وافعالیا موقع یا کے گرفتار کرلیا۔

۱۸۸۰ هم ۱۸۸۰ هم ۱۸۸۰ هم ۱۸۰۰ من می کوره والی ثغور نے اپنے ایک سپر سالا رنز اربن محمد نامی کو بسرا فسری کشکر صا کفه جها دکر نے کوروا نہ کیا۔ چنانچے نز ار نے متعد وقلعات آنچ کئے ۔ اس کے بعد قید یوں کو لئے ہوئے واپس ہوا۔ رومیوں کو یہ امر شاق گزراانم پول نے براہ دریا وخشکی کیسوم کی جانب خروج کیا اور اطراف طلب ہے تقریباً پندرہ ہزار مسلمانوں کو گرفتار کر کے واپس مجئے۔

معتضد کی وفات: فلفه معتضد کا غلام بدرجس سے آپ واقف ہو بھے ہیں نہا ہت مد براور صاحب توت آوی تھا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ کا بی مثاوتھا کہ پسران فلفہ معتضد کو فلافت سے محروم کر کے فائدان فلافت میں سے اورکی کو سند خلافت کا وارث بنائے جنائجہ فلفہ معتضد کے عہد خلافت میں وزیر السلطنت نے اس امرکی کوشش کی۔ بدراس کا مخالف موقعا وفات پائی اس وقت بدر فارس میں تھا۔ فلیفہ معتضد نے اس کو بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اس وقت بدر فارس میں تھا۔ فلیفہ معتضد نے اس کو المام برین عمرو بن لیٹ کی سرکو کی اور اس کے بعد خلیفہ معتضد نے وفات پائی اس وقت بدر فارس میں تھا۔ فلیفہ معتضد نے اس کے المام بین عمرو بن لیٹ کی سرکو کی اور اس کے بعد خلیفہ معتشد نے اس کو کا اس کو کا اس کی بھی اتھا۔

## چاپ : <u>الآ</u> على بن معتضد ملتفي بالله

#### DIYO & DIA9

وزیرالسلطنت ابوالقاسم نے فلیف مقتصد کی وفات پراس کے بیٹے ملتی کو مند ظافت پر بھایا اور لوگوں ہے ملتی کی مند خلافت کی بیت گریہ فوف غالب ہوا کہ مہا دابد رفلیف ملتی بیک میر ہے اس قصد وارادہ کی فیریٹی ایسے بیکی است حلیفہ مقتصد کے ذائت حلیات خلیفہ مقتصد کیا تا خلیفہ مقتصد کے ذائت سے بدر کا خالف تھا۔ وزیر السلطنت کو اچھا موقع لل گیا۔ اس نے دو چار اوھراُدھر کی جڑ ویں اور کی بیمرو پا الزامات بدر کے مراقع بدر پر آبادہ کیا جو فارس شمن اس سے مراہ تھے۔ عبال کے مرافع بدر پر آبادہ کیا جو فارس شمن اس سے مراہ تھے۔ عبال این عرفون کی میرون کی اس کے مراہ تھے۔ عبال این عرفون کی میرون کی اور دو ہو ان سید مالا رون کو تر کے ما علی دہ ہو گئے۔ خلیفہ ملتی نے ان لوگوں کو انعا مات دیے۔ بدران اندن عرفون کی میرون کی اور فاقان وغیر ہم علیدہ ہو گئے۔ خلیفہ ملتی نے ان لوگوں کو انعا مات دیے۔ بدران لوگوں کی علیدرگ کے بعد واسط چا گیا۔ خلیفہ ملتی نے اس کے مکانات کو صیف کرایا ادراس کے ہمراہوں کو گرفت فو حسین بن علی کورہ کو ان دیا اور یہ تھی دیا کہ اس کا نام بھریوں اور ڈھالوں سے کو کر دیا جائے۔ اس پر بھی قناعت نہ ہوئی تو حسین بن علی کورہ کو واز بھی خالف ان اسلام کے بیش نظر اجازت دیا ہوں کہ تم جس طرف جا ہو ہو ہو گئے۔ اس بر بھی خالہ بر بھی کہ مرد نے جواب دیا '' عبر ہی اسلام کی طرف روانہ کیا ۔ حسین بن علی کورہ مقالم نے تو کی نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس خواد''۔ بدر نے جواب دیا '' عمل ہی اور کی طرف نہیں جاؤں گا سید حالہ ہی تو کے نامدار کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس نے خلیفہ مکت نہیں ہے۔ خلافت ما براس کے کروفر یب اور اس خواد نیا فی نہ براس کے کروفر یب اور اس نے خلیفہ کو کہ میں ادر کی در کے اس ادادہ کی خربی ہی ہو کی ہور یب اور اس خواد نیا فی میں نام کی میں اور کی طرف براس کی میں تو کروفر کی اسلام نے نام کی میں ہور کے اس ادادہ کی خربی ہی ہور کے اس ادرادہ کی خربی ہور کی کی ہور یہ اور ساز خول سے خلیفہ کی در بران کی در بران کی در کیا تو کی کو کو کی در بران کی در کیا دران کی خور کیا گا کہ کیا گا کی کی در کیا گا کی کی در کیا گا کیا گا کی کروفر کیا گا کو کی کو خور کیا گا کی کی در کیا گا کو کیا گا کی کی کو کی کی کو کی کی کی در کیا گا کی کی کو کروفر کیا گا کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کروفر کیا گا کی کو کی کی کی کی کی کی کور کیا گا کی کی کی

بدر كا انتجام: ادهر خليفه مكنى وزير السلطنت ابوالقاسم ككان بجردينے اور زياده تعینے گيا۔ إدهر كى ذريعہ سے بدر ك كانوں تك وزير السلطنت نے بي خبر پہنچادى كه تمہارا مكان اور تمہار بدفقاء اور الل عيال حراست ميں لئے مجے بيں بدركواك خبر سے بخت دكھ ہوا اور اس نے خفيہ طور سے اپنے بينے ہلال كو ہلا بجيجا۔ وزير السلطنت نے بي خبر ياكر ہلال كو بدرتك نہ جائے

دیا۔ وزیرالسلطنت کوان چالوں علی بھی پوری کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو یہ چال چلی کہ قاضی ابوعمر و مالکی کوامان نامہ دے کر بدر کے پاس روانہ کیا۔ بدراس امان نامہ کود کھے کرخوش ہو گیا اور بہمرائی قاضی ابوعمر و دارالخلافت کوروانہ ہوا۔ وزیرالسلطنت نے بین کرایے چندلوگوں کو متعلقین اس کی نعش کو کہ یہ بین کرایے چندلوگوں کو متعلقین اس کی نعش کو کہ معظمہ لے مجے اوراس کی وصیت کے مطابق وفن ایرویا قاضی ابوعمر وکووزیر السلطنت کے اس فعل سے بے حد ملال ہوا مگر اب

جنگ جحد بن ہارون واساعیل مما مانی: ہم او پر کھی آئے ہیں کہ حد بن ہارون پہلے رافع بن ہر ثمہ کے پہ سالا روں میں ہیں ہے تھا۔ بعدازاں اساعیل بن احمد سامانی والی ماورا والتیم نے اپ وابستگان وامان دولت میں وافل کرلیا تھا اور تحد بن ذید علوی کے مقابلہ پر دوانہ کیا تھا۔ چنا نچے تحد بن زید علوی کو حکست ہوئی اور تحد بن ہارون نے طبر ستان پر کا میابی کے ساتھ بغتہ کرلیا۔ اساعیل سامانی نے اس کے صلے میں اپنی جانب سے اسے طبر ستان کی گورزی دے دی۔ پچھ عرصہ بعد حجہ بن ہارون نے اساعیل سامانی ہے بعناوت کی اور دولت علویہ کی دعوت دی۔ ابن احسان دیلی نے اس سے انفاق کیا۔ اساعیل کو اس کی فیر گلی اور یہ سنتے بی ایک شکست کھا کے اس کی فیر گلی اور یہ سنتے بی ایک شکست کھا کے بھا گا۔ ان دنوں دے کی حکومت پر خلیفہ ملفی کی جانب سے اغر تمش ترکی متعین تھا۔ اس نے اہل رے کے ساتھ بدسلوکی کی اور ظلم وسفا کی کے بہتا ہوئی کہ باتی ہوئی کی جانب سے تک آ کر حجہ بن ہارون کو کھی بھیجا کہ اغر تمش کے ظلم وستم ہے ہم لوگ نگ آ اور تھی ہوئی اور پڑا۔ اغر تمش کے میں ہارون سے نیا کہ دونوں بیٹوں اور بھی مقابلہ کیا اہل رے میدان جگ میں اس کو تہا چھوڑ کر بھاگ کے ۔ تحد بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹوں اور کی خلف کے جم بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹوں اور کی خلف کے جم بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹوں اور کی خلف کے جم بن ہارون نے اس کو تا کی سے آئی کی دونوں بیٹوں اور کی خلف کے جم بن ہارون نے اس کو اس کے دونوں بیٹوں اور کی خلف کے جم بانی کو جونا کی سے سالا رہے تھا۔ آئی کر ڈالا اور رہ پر قبضہ ہوگیا۔

محمد بن بارون کی گرفتاری : خلیفه مکنی نے اپنے غلام خاقان مقلی کورے کی سندگورزی عزایت کر کے برگروہی ایک عظیم الشان تشکر کی جانب روانہ کیا گرفتر بن بارون کے خوف سے خاقان رے تک نہ پہنچ سکا۔ تب دارالخلافت سے اسافیل سامانی کے نام رے کی سندگورزی آئی اس کے ساتھ ہی محمد بن بارون سے جنگ کرنے کا بھی تھم صاور ہوا۔ اسائیل سامانی نے نظر آ راستہ کر کے دے پرفوج کئی کردی محمد بن بارون خوک کر مقابلہ پر آیالین پہلے ہی شکست فاش کھائی اور رے بعاد کرا استہ کر کے دے پرفوج کئی کودی میں بھی پناہ کی صورت نہ دیکھی تو زنجان چلا گیا۔ زنجان بی بھی امان نہ لی تو طبرستان پہنچا اور دیلم میں بناہ کریں ہوا۔ اسائیل سامانی نے رے پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد جرجان پر اپنے غلام فارس کی کیرکومقر رکیا اور دیلم میں بناہ کریں موا۔ اسائیل سامانی نے رے پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد جرجان پر اپنے غلام فارس کی بیرکومقر رکیا اور دیلم سے بخارا کی طرف مراجعت کی کی اور بائیم مصالحت کرا و سے خط و کا بت شروع کی اور بائیم مصالحت کرا و سے خط و کا بت شروع کی اور بائیم مصالحت کرا و سے خلا و مدواں کو جھی دیا جواسے اثناء راہ میں گرفتار کرکے لیے گئے۔ اسائیل نے جیل میں بھی اسائیل کواس کی خبرلگ گئی اس نے چند آ دمیوں کو بھی دیا جواسے اثناء راہ میں گرفتار کرکے لیے گئے۔ اسائیل نے جیل میں بھی و بیاس کے ایک مہینہ بعد ماہ شعبان و میں ہی میں اور بائی میں دومر گیا۔

<u>قرامطیو ل کی سرکو بی</u> :محمہ بن سلیمان نی طولون کا ایک نامہ سپہ سالا راوران کی افواج کا بخشی تھا۔ گر بوجوہ بی طولون

ا يداندماهر جب ٢٨٩ ع كاب تاريخ كالل ابن اليرجلد عصفي ٢٠٥ \_

سے کشیدہ خاطر ہوکر خاد مانِ خلافت میں آ کے داخل ہوگیا تھا۔ ای زیانہ میں قرامط بھی بلاد شام کوئل و عارت کر کے زیرو زیر کرر ہے تھا ورطولون کے گورنر طنج بن بعث کا محاصرہ کرد کھا تھا ظیفہ مکنی اور کوئی تو فشکر آ راستہ و مرتب کر کے قیم ارتبان اور حسن بن جمران بھیے کے وج کر دیا۔ رقبہ میں بنج کر محمد بن سلیمان کو بسرا فسری آیک عظیم الشان فوج کے جس میں بنی شیبان اور حسن بن جمران بھیے نائی نائی سردار بھی تھے۔ روانہ کیا۔ جماۃ کے قریب ٹر بھیڑ ہوئی اور قرامط کو فلست ہوئی عساکر شابی نے کوفہ تک تعاقب کیا۔ راستہ میں قرامطہ کا سردار صاحب الشامہ ہاتھ آگیا۔ اے گرفتار کر کے در بار ظلافت میں بھیج دیا۔ محمد بن سلیمان نے اس معرکہ میں نہایت جانفشانی ہے کام کیا۔ علم عباسے کی خیرخوابی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت شہونے دیا۔ قرامطہ کے ایک گروہ کشرکوا شا ، جنگ دگرود اربی نیست و نابود کر کے باتی ما ندگان میں سے اکثر کوفید کر لیا۔

ا مارت بني طولون كا خاتمه :اس خداداد كاميا بي كے بعد محمد بن سليمان نے بغداد كي جانب مراجعت كي۔ا ثنا وستر ميں بدرهما ی (بیه بارون بن خمار و بیکاغلام تھا) اور محمد بن فاکق کاخط دمشق ہے وار دہوا جس میں لکھا **ہوا تھا کہ بی طولون کا آفاب** حکومت لب بام آ گیا ہے۔ ہارون بن خمارویہ کے قوائے حکمران مصمحل ہو مجے ہیں۔ انظامی قوت سلب ہوگئے ہے۔ آپ تھوڑی ی فوج لے کے آ یے اور بے تکلف بضہ کر لیجے۔ ہم بھی آ پ کی مدوکریں سے محمد بن سلیمان نے در بار ظلافت میں عاضر ہو کریدوا قعات عرض کئے۔ خلافت مآب نے ای وقت فوجیس آراستہ کیں اور سامان سنر جنگ درست کر کے روا تھا کا اشارہ فرمایا اور دمیانہ (بازمار کے غلام) کو براہ دریائے نیل بیڑا جنگی جہازات کے ساتھ معر کے محاصرہ کے لیے مواند کمیا ادھردمیانہ براہ دریا أدھرمحمہ بن سلیمان نے براہ خشکی مصر کے قریب بھنچ مجے۔ دونوں نے آمدور دنت کی تمام را بین بٹد کروین منظی اور دریا کی طرف سے محاصرہ کرلیا۔ محصور سید سمالاروں کو ملانے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی سب سے پہلے بدر حما می نے مصرے نکل کرامان حاصل کی بعداز اں لوگوں کی آمد شروع ہوگئی ایک بہت بدی جماعت نے حاضر ہو کرعلم خلاخت کے آگے کرون اطاعت جھکا دی۔ ہارون بن خمارویہ نے اس امر کا احساس کر کے بقصد مقابلہ میدان جنگ کا راستہ لیا۔ مدتو لا ائى ہوتى رہى۔ ابھى جنگ كا خاتمہ نہ ہوا تھا كہ ايك روز ہارون بن خماروي بى كے تشكر مى ہنگامہ بريا ہو كيا يكواري نیام سے نکل آئی ہارون بن خمار وید بیشور وغل کی آوازین کر باہر آیا اور سمجھانے بجمانے لگا۔ اتفاق بیکدایک تیراس کے مکلے میں آ کے تر از وہوگیا تؤب کرزمین پر گر پڑااور دم تو ڑ دیا۔اس کے ہمراہیوں اور نظریوں نے مجتمع ہوکراس کے پیاشیان کو ا بنا امیر بنایا۔ شیبان نے دادودہش سے لشکریوں کواپنامطیع بنالیا اس کے بعد فریق مخالف ہے باز ارکارزار پیرگرم ہو گیا۔ دو ا یک جھڑ بول کے بعد محمہ بن سلیمان نے شیبان کے لئکریوں کے پاس امان دینے اور ان کی خطا کیں معاف کرنے کا محط روانہ كيا \_كشكريول نے اس كومنظور كرليا شيبان كشكريول سے عليحدہ ہوكررويوش ہوكيا اور جس وفت محمد بن سليمان نے معرض واخل ہو کر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس وقت شیبان نے خفیہ طور سے امان حاصل کی اور محربن سلیمان کے پاس چلا کمیا۔ اس کے بعد محربن

ن خلیفه مکنی آخر ۱۹۰ مدیس رقد پنجااور ای سندی محمد بن سلیمان کوقر اصطب جنگ کرنے کورواند کیااور لڑائی جمٹی محرم ۲۹۱ مدیس مروح مولاً - ۲ محرم یوم دوشنبہ کوصاحب اشامہ پابدز نجیررقہ پنجا۔ خلیفہ مکتنی مع اس کے بغداد کوروانہ ہوااور محمد بن سلیمان کے آئے کے بعد صاحب الشامہ کومع اس کے ہمرا ہوں کے آل کرڈ الا - (تاریخ کامل ابن اشیم جلدے صفحہ ۲۱۰۴)

سلیمان نے کل بی طولون کو گرفتار کر کیجیل میں ڈال دیااوران کاکل مال داسباب صبط کرلیااور در بارخلافت میں روانہ کیا۔ یہ واقعات ماہ مغر ۲۹۲ھے کے ہیں۔ خلیفہ ملتمی نے لکھ بھیجا کہ کل آل طولوں کومع اُن کے مداحوں کے جس قد رہمی مصر دشام ہیں ہوں گرفآار کر کے بغداد بھیج ود ہے جمہ بن سلیمان نے اس تھم کی نہایت مستعدی ہے جیل کی اور خود بھی بغدا د کوروانہ ہو گیا۔

حلیجی کی بعثاوت: در بارخلافت سے عینی نوشری کومصر کی حکومت مرحمت ہوئی۔ بی طولون کا ایک سپه سالا رابر اہیم علیجی نای جو محمد بن سلیمان کا کمی زماند میں تا نب تھا۔علم خلافت کی مخالفت پر اٹھے کھڑا ہوا۔ قرب وجوار کے دیہا تیوں کو مجتمع کر کے اس نے ایک فوج بنالی۔عینی نوشری نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا مجور آوہ مصر چھوڑ کر اسكندريه چلا كميا اور ابرا بيم تليمي نے معر پر قضه كرليا۔ خليقه ملغي نے بيخبريا كرايك عظيم الثان كشكر كو بسرافسري فاتك (بي ظیفه معتصد کا غلام تھا)مصر کوروانه کیا۔اس مہم میں احمد بن کیغلغ اور بدرهای وغیرہم نامی نامی سپدسالار بی طولون کے بھی بھیج مجھے تھے۔اور مواجع میں مینشکر مصر کے قریب پہنچا احمد بن کیغلغ ایک دستہ نوج اور چند آ زمود ہ کارسید سالاروں کو لے ے آئے بوحا۔ ویش کے قریب مقابلہ ہوا پہلے می حملہ میں شائی لشکر کو شکست ہوئی۔ علیجی کے حوصلے اس سے برج گئے۔ ور بارخلافت تک اس واقعہ کی خبر پینی تو خلیفہ ملغی نے تیاری کا تھم دیا اور بغداد کے باہر ایک عظیم الشان فوج مرتب کر کے **معرکی جانب کوچ کردیا۔ دفتہ رفتہ تکریت پہنچایہاں پر قاتک کاعریضہ ماہ شعبان میں پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ' اس جاں** نٹار غلام نے متواتر جنگول کے بعد علی باغی کو تکست فاش دے دی اور اس کے لشکر گاہ کولوٹ لیا ہے۔ باغی عَلیجی بھاگ کر فسطاط معر میں رویوش ہوا ہے۔ بری جدو جہدے میں نے اس کا بیت لگا کر گرفآد کرلیا ہے۔ خلیفہ ملنی نے بحدہ شکرادا کیااور تح<mark>م صاور فرمایا کہ می</mark>جی باغی کومع اس کے ہمراہیوں کے فور ابغداد بھیج دو۔ فاتک نے اس حکم کے مطابق علیجی کو بغدادروانہ کردیا اوراسے جل من ڈال دیا گیا۔

ا مارت بی حمد ان کا آغاز: ۲۹۳ هی خلیفه ملنی نے صوبہ موسل کی گورنری ابوالہیجا عبد اللہ بن حمد ان بن حمد ون عددی تقلبی کومرحمت فرمائی چتانچہ پہلی محرم **سر۲۹ ہے ہیں** وہ موصل پہنچا اور اسکلے دن نینو کی کی پینچر کوش گز ار ہوئی کہ اگر ہذیا نیہ نے جن **کا پیشوامحمدین بلال ہے۔شہر پرشب خوں مارااوراس کولوٹ لیا ہے۔ابوالہیجاء نے اس وقت تیاری کاعکم دیااور نوراا یک لشکر** مرتب کر کے بل ہے مشرقی ساحل کی طرف دریاعبور کیا اور مقام حار دیرا کراد ہے اس کی نہ بھیڑ ہوگئی۔ اتفاق میہ کہ ابوالہجا ، کے ہمراہیوں میں سے سلیمان حمدانی نامی ایک سید سالار مارا گیا۔ اس سے ابوالیجا کے قدم میدانِ جنگ سے اکھڑ گئے لڑائی

موقوف كرك موصل كولوث آيا

<u>کوه سلق کا محاصره</u>: در بارخلافت میں بغرض امداد عرضی بعیبی اور کمک کے انتظار میں موصل میں تھبرار ہا۔ تا آ نکہ سروع جے عُرْرِ کمیااور ماہ رہے الاول موسوم میں در بارخلافت سے امدادی فوجیں آپنچیں' اس دفت ابوالہیجا ، نے پھرا کراد ہذبانیہ پر فوج کشی کی۔ اگراد ہذبانید کی جمعیت پانچ ہزار خاندان کی تھی۔ مگر ابوالہیجا کی مستعدی سے ڈرکر وہ کوہ سلق میں جا کے پناہ عزیں ہو گیا جوزاب کے سامنے واقعہ تھا۔ ابوالبیجانے پہنچ کرما صرہ کرلیا اور رسد وغلہ کی آمد بند کر دی۔محمر بن بلال نے **چالا کی سے ابوالبیجا کے ساتھ خط و کمابت شروع کی اوراطاعت اور نعل منامنی دینے کی شرائط طے کرنے لگا۔ ابھی کوئی امر** مطے نہ ہوا تھا کہ اپنے چند ہمرائی کوآ ذربا بجان کی طرف برجنے کا چیکے سے اشار وکردیا۔ ابوالبیجا کواس کی خبرلگ گئے۔ اس نے

نوراُ تعاقب کیا۔اگر چہ ہمراہیان محمد قندیل پر پہنچ کے پناہ گزیں ہو گئے تھے گمرشائ لشکر کی مستعدی نے چین سے ندر ہے دیا۔ ان کا ایک گروہ کام آئے گیا۔ باتی ماندگان نے کوہ قندیل کی چوٹی پر جا کے دم لیا اور ابوالہیجا نے مراجعت کر دی۔اکرادموقع پا کے آذر با نیجان ہے بھاگ کھڑے ہوئے۔

محمد بن بلال کی اطاعت : ابوالہجانے اطلاع عرض داشت در بایے ظافت میں روانہ کی اور شکر کوموسل کی جانب کوچ کرنے کا تھم دیا۔ چند دنوں کے بعد در بایے ظافت سے ایک تازہ دم فوج کمک پر مزید آگئ اور اس نے سامان جنگ درست کر کے کوہ ساق کارخ کیا۔ محمد بن بلال اس وقت تک یہیں تھم را ہوا تھا۔ ایک مدت در از تک محاصرہ کے رہا۔ اس اٹناء میں سردی کا موسم آگیا اور برف باری شروع ہوگئے۔ رسد کے آنے کاراستہ تو بندہی تھا۔ اب غلہ کا ذخیرہ بھی ختم ہوگیا۔ محمد بن بلال نے مجبور ہوکر این اہل وعیال کے ہمراہ محاصرین ہے آئی ہوگا مرب سے بھاگ گیا۔ ابوالہجانے اس کے مکانات مال و اسباب اور ان کی مقبوضہ زمینوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد محمد بن بلال نے امان کی درخواست کی جس کو ابوالہجا نے نہا ہے کشادہ بیشانی سے منظور کیا۔ چنا نچے تھر بن بلال شکریہ اور کی ہوا اور کے ہمراہ ابوالہجا کی خدمت میں حاضر ہوا ابوالہجا اس کے داخر و اس ہوکر قیام کیا اور فقتہ و فساد فروہ و گیا۔ اس نے ماندہ میں اگراہ وجید یہ نے بھی کے بعد دیگر سے حاضر ہوکر امان کی درخواست کی اور اطاعت قبول کی تھوڑ ہے ہی دنوں میں ابوالہجاء کی حکومت کا سکہ بینے گیا۔

بن حمدان کی سرکشی اس کے بعد وسی میں ابوالہجا نے علم خلافت کی خالفت پر آ ماد کی ظاہر کی خلیفہ مقدر نے ایک بشکر

بر افری مونس خادم ابوالہجا کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا کثر ت فوج د کھے کر ابوالہجا کا عزاج درست ہو گیا اوراس نے خود می

مونس کے پاس حاضر ہو کر علم خلافت کے آ گے گرون جھکا دی۔ مونس نے مع ابوالہجا کے بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ خلیفہ
مقدر نے ابوالہجا کی معذرت قبول فر مائی اور خلعت خوشنو دی مرحمت کیا۔ اس وقت سے ابوالہجا و بغداد می میں قیام پذیر

رہا۔ یہاں تک کہ دیار رہ میں اس کا بھائی حسین بن حمدان ۱۳۰۳ ہے میں باغی ہو گیا۔ شامی فوج اس کو ہوش میں لانے کے لئے

روانہ کی گئی۔ چند دنوں کے بعدوہ گرفتار ہوا اور در بار خلافت میں چش کیا گیا۔ خلیفہ مقدر نے اس کو مع اس کے لاکوں کے ذیر

میں بھیج دیا۔ بعداز اس ہوسے میں وہ رہا ہوا۔

میں بھیج دیا۔ بعداز اس ہوسے میں وہ رہا ہوا۔

ابن لیث کا فارس پر قبضہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ طاہر بن عمر و بن لیث کو خلیفہ مکتمی نے وقع ہے ملک فارس کی حکومت عنایت فر مائی تھی اور اس کی حکومت کو پچھا ستقلال واستحکام بھی حاصل ہو گیا تھا گرتھوڑے ہی وٹوں بعد وہ ابوولعب اور سیر وشکار میں ایسا مصروف ومنہ کہ ہوا کہ ایک ساعت کو امور سیاست اور انظام ملک کی طرف توجہ نہ کرتا تھا۔ ای اثناء میں وہ بغرض تفریح وسیر بحتان چلا گیا اور لیث بن علی بن لیث اور سیکری (بیعمرو بن لیث کا غلام تھا) نے موقع پاکر فارس پر قبضار کین کہ کوشش کی ابو قابوس (بید طاہر بن عمرو کے ہمراہیوں کا ایک سید سالارتھا) نے مخالفت کی چونکہ لیث اور سیکری قابضی ہو چکے ہے اس لئے ابو قابوس کی پچھ پیش نہ کئی مجبور آ اس نے بغداد کا راستہ لیا اور در با یا خلافت میں حاضر ہو کر خلیفہ کم کی وست بوی کی اور تمام حالات عرض کے ۔ خلیفہ کم نے انعام مرحمت فر مائے پچھ عرصہ بعد طاہر نے ابو قابوس کی والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی والیس کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورخواست کی ورخواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہمی کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہمی کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہمی کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورواست کی ورواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہمی کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورواست کی ورواست کی اور واپس نہ ہونے کی صورت میں حساب فہمی کی الیجا کی ۔ خلیفہ نے کسی ورخواست کی ورواست کی ورواست کی ورواست کی ورواست کی ورواست کی ورواس نے بھور کی ورواست کی ورواست کی ورواست کی ورواست کی ورواس کی ورواست کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواست کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی ورواس کی و

بیروٹی مہمات انطاکیہ پر تملدال ہے میں روموں نے ایک لاکھ فرج سے تفور اسلامیہ کی جانب پیش قدی کی۔ ان میں سے ایک ہماعت نے عدید کا قصد کیا اور جا لئے سے ایک ہماعت نے عدید کا قصد کیا اور جا لئے سے ایک ہماعت نے عدید کا قصد کیا اور جا ہو گئے ہا اور جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ جو ان ہو ڑھے اور بچا گر قار کر لئے گئے ۔ غلام زرافہ نامی ایک سپر سالا رنے رومیوں کی اس چیش قدمی کورو کئے کے لئے طرسوس سے انطاکیہ برفوج کشی کر دی سے دست میں ہوکر انطاکیہ کے بچانے کو دوڑ سے کین کا میاب دی سے دوست میں ہوکر انطاکیہ کے بچانے کو دوڑ سے کین کا میاب نہ ہوئے ۔ عساکر اسلامیہ نے برور تھے انطاکیہ کو فتح کرلیا۔ پانچ بزار رومی مارے گئے ای قدر کر قار ہوئے اور ای قدر مسلمان قیدیوں نے جو انطاکیہ میں قید سے رہائی پائی ' ساٹھ کشیاں مع مال و اسباب کے ہاتھ آئیں جو مال فیسے سے انطاکیہ کے ساتھ تقسیم کی گئیں۔ بزار بزار و بیا ذاکہ ایک حصہ میں پڑے۔

ٹر کول کا عروج ای سند میں ترکوں نے ایک فیر محدود جعیت کے ساتھ مادرا والنہر کی جانب فروج کیا۔اساعیل بن احمد سامانی نے اس طوفان کی روک تھاک کو ایک تھیم الثان لشکر جس میں رضا کار اور فوج بھی تھی' روانہ کیا۔ ترکوں کے چھکے چھوٹ مجھے ایک گروہ کثیر مارا گیا۔ باقموں میں ہے بچھ تو بھاگ مجھے اور بچھ قید کر لئے مجھے۔

صاکم آفور کی معزولی: پر ۱۹۲ میں درمیوں نے مرعش اوراس کے اطراف پر چڑھائی کی۔ اہل مصیصہ وطرسوس مقابلہ پر آئے الل مصیصہ وطرسوس مقابلہ پر آئے اللہ اللہ اللہ اللہ بھاعت شہید ہوگئی۔ خلیفہ ملنی نے ابوالعشار کو حکومت تفور سے معزول کر کے رستم بن پر آئے لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک جار میں اور مسلمانوں میں قیدیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ و معاوضہ ہوا۔ ایک ہزار مسلمان قیدی عیمائیوں کے پیجر بھل سے دہا کرائے گئے۔

قوری پرومیوں کا حملہ: پر سومیوں نے قوری (صوبہ طلب) پر حالت عفلت میں شبہ خوں مارا۔ اہل قوری اور میوں کے خوری اور اہل قوری اور میوں کے خوری اور اہل قوری کو میر کا میں ہوگی گئی انجام کار مسلمانانِ قوری کو کشست ملی ایک گروہ کثیر اس جنگ میں کام آئی میارومیوں نے شہر میں داخل ہو کر جامع مبحد کوجلا دیا اور جو پچھ پایا لوٹ لیا۔ اس سند میں اساعیل بن سامانِ والی ماورا والنہ نے ترک اور دیلم کے بہت سے شہروں کو ہزور تیج فتح کیا۔

ابن لیخلع کا رومیوں کے خلاف جہاد : اور ۱۹۳۸ ہے میں ابن کیخلغ نے طرسوں کی طرف سے بلادرومیہ پر جہاد کی غرض سے فوج کئی کی اور بیزور تیخ چار ہزاررومیوں کو قید کرلیا۔ رومیوں کے ایک بطریق نے امان کی درخواست کی اور امان عاصل کر کے دائر واسلام میں داخل ہوگیا۔ اس کے بعد ای سند میں پھر ابن کیخلغ نے بقصد جہاد بلاد کفار کی جانب خروج کیا اور فتح کرتا ہوا حکند تک پنچا اور اس کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد دو چارروز قیام کر کے لیس پر حملہ کردیا۔ رومیوں نے بی اور فتح کرمقا بلد کیا۔ بہت بوی لا ان ہوئی۔ آخر کارعسا کر اسلامیہ کو فتح نصیب ہوئی رومیوں کے ہزار ہا آدی مارے میے اور تقریباً بچاس ہزار قید کر بعد بطریق اندرونقس نے جورومیوں کی طرف سے محافظت صدود پر مامور تقریباً بچاس ہزار قید کر بعد بطریق اندرونقس نے جورومیوں کی طرف سے محافظت صدود پر مامور تقریباً بچاس ہزار قید کر اور است کی ظیفہ مکنفی نے فورا امان تا مداکھ ہے بھیج دیا۔

بطریق اندرونقس:بطریق اندرونقس دوسومسلمان قیدیون کولئے ہوئے جواس کے قلعہ میں محبوس تنے اسلام کشکرگاہ کی مرف روانہ ہوا۔والی روم کواس کی خبرانگ مخی اوراس نے ایک در تفریجانی میقس کی گرفتان کے بھیجی میں میں ہے ۔ . . . ا

ایک دستہ فوج کو جواند رفقس کی گرفتاری کے لئے آیا تھا حملہ کر کے قبل کر ڈالا اور جو بچھ مال واسباب اور آلاتے حرب تھے سب بچھ لوٹ لیا۔ رومیوں کو اس سے خت اشتعال پیدا ہوا اور وہ ایک عظیم الثان فوج تیار کر کے بطریق اندر وفقس سے لڑنے کو آئے عسا کر اسلامیہ نے بھی بطریق اندر وفقس اور مسلمان قید یوں کے بچانے کور ومیوں پر حملہ کر دیا اور قبل و غارت کرتے ہوئے تو نیے تک پنچے اور اس کو تا خت و تاراج کر ڈالا۔ رومی یہ خبر پاکر واپس آگئے۔ عسا کر اسلامیہ بیس سے چھ و سے بطریق اندر وفقس مع اہل وعیال کے قلعہ سے و سے بطریق اندر وفقس اور مسلمان قید یوں کے بچانے کو قلعہ کی طرف گئے۔ بطریق اندر وفقس مع اہل وعیال کے قلعہ سے فکل آیا اور ان کے ہمراہ دارا لخلافہ بغداد کوروانہ ہوگیا۔

عمال اس عیشتر ہم بیان کرآئے ہیں کہ پہلے خاقان مفلی کورے کی حکومت عطا ہوئی۔ بعدازاں اساعیل بن احمر سامانی کودی گئ اور عیسیٰ نوشری مصر کی گورزی پر اور بعداختا م ہی طولون مقرر کیا گیا اور ابوالعثار احمد بن نعر کوطرسوس کی حکومت عنایت ہوئی و ۲۹ ہے میں مظفر بن حاج کومعزول کیا گیا اور ۲۹ ہے میں وزیر السلطنت ابوالقاسم بن عبیداللہ نے وقات پائی اور آئی ہی تا پر الحالی اور آئی ہی برطرف ہوا اور یجائے اس کے رسم بن برزرکو مقرر کیا گیا۔ ۳۹ ہے میں لیٹ بن لیٹ نے باز فارس کوطا ہر بن محمد بن کے قبضہ سے نکال لیا اور ظیفہ ملنی نے خوش ہو کر ضلعت اور انعام عنایت کئے۔ اس سر میں ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کوموسل کی گورزی مرحمت ہوئی اس سر میں قرامط کا سفیر کی و صنعاء میں بہنچا اور اس نے بوجو طوا کف الملوکی بین کے اکثر شہروں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اس سر میں ماہ شوال میں طبیقہ ملفی نے مظفر بن حاج کوموسل کی گورزی مرحمت ہوگی اس میں ماہ شوال میں طبیقہ ملفی نے مظفر بن حاج کا مظفر بن حاج کا میں میں گئی کرقیام کیا۔

و فات : خلیفه ملنی بالله ابومحرعلی بن خلیفه المنتصد بالله نے ماہ جمادی الاول 1940ء میں ساڑھے چھے برس حکومت کرکے بغداد میں سفر آخرت اختیار کیا اور محمد بن طاہر کے مکان میں مدفون ہوا۔ وفات سے پہلے مرحوم خلیفہ نے اپنے بھائی جعفر کواپنا ولی عہد بنالیا تھا۔

# جاب: ٢٥٠ عنفر بالله جعفر بن معتضد المقتدر بالله

## هواه تا ۱۳۹۵

بیعت خلافت : وزیرالسلطنت نے علی بن عیسیٰ کی طرف مشورہ کی غرض ہے زخ کیا۔ علی بن عیسیٰ نے کسی کو نا مزد نہ کیا مرف اس قدر کہہ کر خاموش ہوگیا کہ ایسے خص کو خلیفہ بنائے جو اللہ ہے ڈرتا ہواور زمام خلافت سنبالنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہو۔ وزیرالسلطنت کا دل جعفر کو خلیفہ بنانے کی طرف مائل ہوگیا جیسا کہ ابن فرات نے رائے دی تھی اور اس کے جمائی خلیفہ مکنی نے وصیت کی تھی اور اس کو اپنا ہی عہد بنایا تھا۔ غرض وزیر السلطنت نے صائف حرمی کو جعفر کے لانے کوروانہ ممائی خلیفہ مکنی ہے مکان سے وجلہ کے ماحل غربی کی طرف انتصد وار الخلافت روانہ ہوا۔ بوقت واپسی وزیر السلطنت کے مکان

عرج ابن ظدون کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ شاید وزیر نے جعفر کوقید کر لینے کی غرض سے طلب کیا ہے۔ جوں بی خطرہ پیدا ہوا۔ جعفر کو حراقہ میں چھوڑ کر چیکے سے دارالخلاخت میں چلا آیا اور حاضرین سے بیعت خلافت لے لی۔ بعدازاں جعفر کوحراقہ سے فلا کر مند خلافت لے لی۔ بعدازاں جعفر کوحراقہ سے فاکر مند خلافت یے بیعت کر لی۔ مند سے فاکر مند خلافت پر بڑھا دیا۔ اس اثناء میں وزیر السلطنت اور سرداران فشکر آگئے اور ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جعفر نے خود کو المقتدر باللہ کے لقب سے ملقب کیا اور وزیر السلطنت کو بیت المال میں تعرف کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس میں سے تی بیعت نکال کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس وقت بیت المال میں ڈیڑھ کروڑ دینار تھے۔ وزیر السلطنت نے اس میں سے تی بیعت نکال لیے۔ اس کی بیعت نکال کے بعد کارو بار سلطنت جی نظام سے چل تھا چلے لگا۔

محمد بن معتز کی حریفانہ کوششیں : فلیفہ مقدر باللہ کا عربوقت تخت نشنی تیرہ بری کی تھی اس لئے ادا کین دولت کم عری کی ہوت تخت نشنی تیرہ بری کی تھی اس لئے ادا کین دولرے مرکوش کرنے گے۔ وزیرالسلطنت ابوالقاسم کا ول بھی بحر کیا۔ وہ خلیفہ مقدر کی معزولی اور ابوعبیداللہ نے منظور کرایا خلیفہ مقدر کی معزولی اور ابوعبیداللہ نے منظور کرایا گئی اور اس ماجب اساعیل والی خراسان فلیفہ مقدر کی معزولی اور مید یہ خلیفہ کی تقرری وقوع پذیر نہ ہوئی۔ اس گئی اور اس سے جدا ہو کے بغداد میں آنے کی اجازت واقعہ سے چند ہی دن پیشتر فارس نے اپ آقاسم نے حاضری کی اجازت دے دی تھی اور اس کے وربعہ سے خادمان خلیفہ مقدر کو طلب کی تھی اور وزیر السلطنت ابوالقاسم نے حاضری کی اجازت دے دی تھی اور اس کے وربعہ سے خادمان خلیفہ مقدر کو لانے کا قدد کیا تھا۔ کو قدد کیا تھا۔ کو قدد کیا تھا۔ کو خدا ہو کہ اس معاملہ میں ان لوگوں کی مخالفت کا اندیشہ قوی تھا۔

محمد بن معتزی وفات: اتفاقات بحوالیے پیش آئے کہ قارس کے آئے میں توقع سے زیادہ تا خیر ہوئی اوراس اثناو میں ابوعبداللہ محمد بن معتزی وفات واللہ السلطنت کی ابوعبداللہ محمد بن معتزی ہائے مند خلافت پر متمکن ہونے کے وائی اجل کو لبیک کمدر کوشر قبر میں جا پہنچا۔ وزیر السلطنت کی ساری امیدوں اور تمناؤں کا خاتمہ ہوگیا۔ اس پر بھی اس سے نچلا نہ بیٹا گیا۔ ابوالحسین بن خلیفہ متوکل کومند خلافت پر متمکن کرنے کا عزم بالجزم کرلیا۔ اتفاق بید کہ وہ بھی مرگیا۔ ان واقعات سے بظاہر خلیفہ متعدّر باللہ کی حکومت کو ایک کونداستقلال و استحام حاصل ہوگیا اور وہ کارو بارسلطنت کو بیدار مغزی سے سرانجام دینے لگا۔

خلیفہ مقدّر کے خلاف سازش: کچے عرصہ بعد بہ سالا ران فکر اراکین دولت اعیان سلطنت کا نمیان و مفتیان شریعت اور سیرٹریوں نے پھر سرکوشیاں شروع کیں اور خلیفہ مقدّر باللہ کی معزولی پر شغق ہو کرعبداللہ بن خلیفہ مقرّ سے مشد خلافت پر شمکن ہونے کی درخواست کی عبداللہ بن معزّ نے بیشرط پیش کی کہ خوں ریز کی اور قل عام نہ ہوان او کوں نے بیک زبان ہو کہ جواب دیا چونکہ ہم لوگ اس امر پر شغق ہو گئے ہیں کہ کی شم کا اختلاف نہ ہواور جب اختلاف نہ ہوگا تو لا زمی تقیجہ سے کہ قل اورخوں ریز کی نہ ہوگی اس امر کے بانی مبانی عباس بن سن وزیر السلطنت محمد بن واؤ د بن جراح سیرٹری ایوام شی احمد بن یعقوب واضی جین بن حمد ان وزیر جنگ بدر مجمی اوروصیف بن صوارتکین سیدسالا ران لشکر تھے۔

ا بین حسن کافل ایمی یه منور وظهور پذیر نه ہواتھا که وزیر السلطنت نے اس امر کا احساس کر کے کہ ظیفہ مقتدر کے برتاؤ میرے ساتھ اچھا ہے اور میرے افتدار میں کئی شم کا فرق نیس آیا اس منور واور رائے سے کنار وکشی کی محرم میں داؤد ، اوغیر وای رائے پر جے رہے۔ حسین بن حمدان نے اشار وکر دیا اور بدر اور وصیف نے وزیر السلطنت کو جب وہ استے باغ کی وغیر وای رائے اس کرانہ ایک متابات کی جب میں دشمنوں پر آئٹ بازی کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) منوس بورا کی مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) منوس بورا کی مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات بیٹے ہوئے جی ۔ (اقراب الموار جلید) کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات کے مقابات

طرف جار ہاتھا' وفعتہ حملہ کرکے مارڈ الا۔ بیدوا قعہ بیسویں رہے الاول ۲۹۲ھ کا ہے۔

عبدالله بن معتر کی بیعت الظارت موت می خلیفه مقدر کی معزو کی کا علان کر کے عبدالله بن خلیف معتر کی خلافت کی بیعت کر لی گی اس وقت خلیفه مقدر صلیه بی چوگان کھیل رہا تھا۔ وزیر السلطنت کے لل ہونے اور عبدالله بن معتر کی بیعت خلافت لینے کے حالات من کرکل مراجل چلا گیا اور درواز بے بند کراد بے۔ اس کے بعد بی حسین بن جمدان خلیفه مقدر کوفل خلافت لینے کے حالات من کرکل مراجل چلا گیا اور درواز بے بند کراد بے۔ اس کے بعد بی حسین بن جمدان خلیفه مقدر کوفل مراجل ران لئکر کرنے کی غرض سے حلیہ جس آیا گر مایوں ہوکر والی گیا۔ دارالعوام پر پہنچ کرعبدالله بن خلیفه مقدر کے خاص خاص مصاحبین اعمان دولت اور ادا کین سلطنت نے حاضر ہوکر بیعت کی۔ گر ابوالحن بن فرات اور خلیفه مقدر کے خاص خاص مصاحبین حاضر وریارت ہوگیا۔

حسین بن جمدان کی بیسیائی : سی کوسین بن جمدان دارالخلاف کے در دازہ پر گیا۔ خلیفہ مقدر کے خدام ادر غلاموں نے فصیلوں پر سے حسین بن جمدان پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا۔ ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا۔ تمام دن بر سے زوروشور سے لڑائی ہوتی رہی۔ خروب آفاب کے قریب حسین نے اپ ہمراہیوں کو داپسی کا تھم ویا۔ جوں بی رات کی تار کی برهی مع اپنے الل دعیال کے موصل کی طرف ردانہ ہوگیا۔ خلیفہ مقتدر کے مداحوں نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر عبداللہ بن معز پر جملہ کی تیاری کر دی کشتیوں پر سوار ہو کر عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف برج ھے جو د جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف برج ھے جو د جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے مکان کی طرف برج ھے جو د جلہ کے کنارہ پر تھا عبداللہ بن معز کے ہمرابی ان لوگوں کو د کی کر بچھا سے خوفز دہ اور مرکوب ہوئے کہ بلا جدال وقال قبل اس کے کہ وہ کشتیاں کنار سے پر آئیں اور وہ لوگ آتریں بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسین بن حمدان کے مربیا لڑام تھوپ دیا کہ اس نے خلیفہ مقتدر سے مازش کر لی ہے۔

ابن معترکی رو بوشی عبدالله بن معز اوراس کاوز برجح بن داؤد بن جراح مکان سے نظے اوراس ظن فاسد کی بنا پر کہ جن انگر بول نے بیعت کرنی ہے مغرور ساتھ دیں گے اور عالبًا سامرا بین آئیں گے جس سے خلیفہ مقتدر کی مدافعت ہم کر سکیں گے سوار ہو کر راستہ صحرا کا لیا۔ تعوری سافت طے کر کے دونوں میدان میں پنچے تو تنہا تھے۔ بجوراً شہر میں واپس آئ اور لوگوں کے مکانات میں رو پوش ہو گئے۔ جمد بن داؤر وزیرتو اپنے بی مکان میں جا چھپا اور عبدالله بن معترف نے مع اپنے خادم کے ابوعبدالله بن معترف کی بن آئی۔ لوٹ ماراور قبل کا ابوعبدالله بن حصاص کے مکان میں بناہ لی۔ بدمعاشوں 'بازار بوں اور آبر و باختہ لوگوں کی بن آئی۔ لوٹ ماراور قبل کا فرض کے دونوں کو دھوکا دینے کی غرض بازار گرم کردیا۔ ابن عمروییا افسر پولیس بھی عبدالله بن معترکی بیعت کی تھی۔ اہل شہرکا یہ رنگ دیکھ کر لوگوں کو دھوکا دینے کی غرض

ے منادی کرادی کہ بی نظیفہ مقدر کا بدلہ لینا چا ہتا ہوں اور لوگوں کو جمع کر کے جوام الناس کی طرف جمکا ہوا مالناس بجھ کے اور آلواریں نیام سے نکال کر بحر کے ۔ ابن عمر ویہ بھاگ کرایک مکان میں جا جھپا۔ خلیفہ مقدر نے ای وقت خازن کو پولیس کی افسری عنایت فرمائی اور اس طوفان کے فرو کرنے کا تھم دیا۔ پھر کیا تھا' حامیان علم خلافت شہر میں پھیل گئے۔ باغیوں کی گرفتاری ہونے گئی۔ وصیف بن صوارتکین گرفتارہ ہو کر آیا اور مار ڈالا گیا۔ قاضی ابو عمر وعلی بن عینی اور قاضی محمد بن کلف بھی گرفتاری ہوئے گئے بعد از ان قاضی ابو تنی احمد بن بعقوب پابدز نجیر حاضر کیا گیا حاضرین میں ہے کی نے خلیفہ مقدر کی جمت کر دیا گیا جواب دیا''وہ ابھی لڑکا ہے میں اس کی بیعت نہ کروں گا''۔ خلیفہ مقدر نے اشارہ کر دیا۔ اس کا سراتا رایا گیا اس کے بعد ابوالحسین بن فرات کو بلا بھیجا ہے عبد اللہ بن معتز کے خوف سے دو پوش ہوگیا تھا۔ تھوڑی می دیے کے بعد حاضر ہوا۔ خلیفہ مقدر نے خلعت خوشنودی عنایت کی اور قلمدان وزارت بیرد کرویا۔

ابن معتز كا انتجام: ابن حصاص كے خادم سوئ نامی نے صافی خری (بی خلیفہ مقدر كا غلام تھا) ہے جا كر خبر كر دى كہ ابن معتز ایک گروہ كے ساتھ مير ہے آتا كے مكان ميں چھپا ہوا ہے۔ صافی خری نے خلیفہ مقتدركواس كی اطلاع كر دی۔ خلیفہ مقتدر ایک گروہ كے ساتھ مير ہے آتا كے مكان كا فورا كا صرہ كرليا گيا۔ درواز ہے تو ژوالے گئے ابن معتز گرفتار ہو گيا تمام شب بيل ميں رہا۔ صبح كے وفت اس كے دونوں تصبے كائ والے گئے اور وہ مركيااس كی نعش اس كے الی وعیال كودے دی كئی اور ابن حصاص كواس الزام میں گرفتار كر كے مالی کثیر لے كے رہاكر دیا۔

یا غیوں کوسز اکسی جمہ بن داؤد (عبداللہ بن معز کاوزیر) بھی روپوش تھا۔ پید لگا کے گرفآد کرلیا گیا اور در بایر ظلافت جم بہنچنے کے ساتھ قل کر ڈالا گیا۔ علی بن علی واسط کی جانب جلا وطن کیا گیا گروزیرالسلطنت ابن فرات سے مکہ جائے کی اجازت طلب کر کے براہ بھرہ مکہ چلا گیا اور وہیں قیام پذیر ہا۔ قاضی ابوعم وعلی پرایک لا کھ دینار جرمانہ کیا گیا۔ حسین بن حمدان کی گرفتاری کے لئے ایک لشکر موصل کی طرف روانہ ہوا گرکامیاب نہ ہوا۔ وزیرالسلطنت ابن فرات کی سفارش سے ابن عمر وید افر پر پر پر ساور ابراہیم بن کیفلنے وغیر ہما کی جان بچی اور فتنہ و فساد فروہ وگیا۔ خدام وولت اور ہوا خوا بان خلافت مقتدر انعام اور صلے لینے کو در بار خلافت میں حاضر ہوئے اور وزیر السلطنت نے عباسیوں طالبیوں سپر سالا ران لشکر اور امراء دولت کوان کی دیا۔

حسین بن حمدان کی اطاعت اس بنگامه کفر و بونے پر خلیفه مقدر نے قاسم بن سیما کوسید سالاران کشکر کی ایک جماعت کے ساتھ حسین بن حمدان کی گرفتاری و تعاقب پر متعین فرمایا۔ قاسم بن سیما فرقیسیا اور دحبہ تک حسین کی تلاش میں بر هتا چلا گیا گرفتا کام رہا۔ تب خلیفه مقدر نے ابوالہجا بن حمدان (بیحسین بن حمدن کا بھائی اور خلیفه مقدر کی طرف سے امیر موصل تھا) کے نام حسین کی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچه ابوالہجا قاسم بن سیما اور سید سالاران کشکر کے ساتھ حسین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ تھی گرفتاری کا فرمان روانہ کیا۔ چنا نچه ابوالہجا قاسم بن سیما اور سید سالاران کشکر کے ساتھ حسین کی تعاقباور بھاگا اور انہ ہوا۔ تھی کہ محرفت در بابر خلافت میں امان کی درخواست روانہ کیا۔ اے امان دے دی گئی۔ حسین نے دربابر خلافت میں صاضر ہوکر خلافت می معرفت در بابر خلافت بنای نے خلعت مرحت فرمائی اور عباس بن عرفوی کو معزول کر کے آبولہ میں صاضر ہوکر خلافت می سند حکومت دے دی۔ حسین نے رخصت ہوکر قم کا راستہ لیا۔ اس اثناء میں قارس (اساعیل سامانی ماوراہ التم کا

غلام آسمیا) خلیغدمقندرنے ویارربید کی گورنری مرحمت فرمانی۔

افریقہ میں شیعہ حکومت عبداللہ مہدی ہے بیدی ہیں نہا اپنے ظیفہ عبداللہ مہدی بن محرصیب بن جعفر مصدق ابن محر کتوم بن اساعیل بن جعفر صادق کی طرف منسوب ہیں۔ اس نسب کے غلط ہونے کی طرف توجہ نہ کرنی چاہ کوئا۔ خلیف معتضد نے جو خط ابن اغلب کو قیروان میں اور ابن مدرار کوسلجما سرمیں اس کی گرفتاری کے متعلق تحریر کیا تھا جبکہ ہے با امغر ب کی جانب چلا گیا تھا وہ اس نسب کی صحت کی شہادت دے رہا ہا ورشریف رضی کے بیا شعار بھی اس کے موید ہیں۔

ايسلسس السفل فسى يسلاد الاعسادى و بسمسسر السخسليسفة السعسلوى مسراك مسرالاه مسولاه مسولاى مسن ابسوه ابسى و مسولاه مسولاى اذاضا مسنسى السعبيد السقسصى الفي عسرقة ميسد السنساس لفي عسرقسى يسعسرقة ميسد السنساس جسميد و عسلسي

"معراورد محرممالك كے دشمنوں كوخليغه علوى نے ذليل وخواركر ديا۔

اس کا باپ اور میرا باپ اس کامولی اور میرا مولا ایک بی ہے۔ اگر چہ غیر خاندان والے مجھ کو ذکیل سمجھیں۔ میراسلسلہ نسب اور اس کاسلسلہ نسب سیدالناس محمد وعلی ہے ماتا ہے''۔

اور جومحفر بغداد میں بزمانے ظافت ظیفہ قاور میں ان عبید ہوں کے نسب کے ردوقد رحے متعلق کھا گیا تھا اور اس پر مشاہیر علاء قد وری صبیری ابوالحباس ایبوروی عامد اسٹرانی ابوالفضل نسوی ابوجعفر نسنی اور علویہ میں سے مرتفیٰ ابن بعضا وی ابن ازرق اور معتمد علیہ شیعد ابوعبد اللہ بن نعمان کے دستخط بطور شہادت کے شید کے گئے تھے۔ وہ شہادت سے می تھی دولت عباسیہ می تقریباً دوسو برس سے ہر جگہ مشہور ہوری تھی اور سمی شہادت ایسے مواقع میں کہ بیشہادت نفی کی ہے جائز۔ الکی صورت میں اس محضراور ظیفیہ معتضد کے خط میں کوئی تعارض بھی نہیں بیدا ہوتا کیونکہ ان کی جائز بران کا اپنو دیا اس محضراور ظیفیہ معتضد کے خط میں کوئی تعارض بھی نہیں بیدا ہوتا کیونکہ ان کی جائز بران کا اپنو دیا یا کہ میں سر سرنر ہوتا ان کے نسب کے مسلم جونے پر روز روشن کی طرح دلالت کرتا ہے اور جن لوگوں نے ان کونسبتا یہودیت یا تھرانیت میں میمون قداری و غیرہ کی طرف منسوب کیا ہے ان لوگوں کو وہ گناہ کائی ہے۔ جو اس اختر اء پر دازی پر عائد ہوتا ہے۔

باقی ربی ان کی دعوت کی کیفیت اس کوہم مقدمہ کتاب میں شیعہ کے زکرہ میں بیان کرآئے ہیں۔

زید سے اور رافضہ نداہب شیعہ اس امر پراتفاق کر لینے کے بعد حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کل صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے اضل ہیں۔ زید سے اور رافضہ کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ زید سے باوجود تفضیل حضرت علی کے شیخین (ابو بھر وعمر ) کی صحت و امامت کے قائل ہیں۔ ان کے زد کیک امامت مفضول کی باوجود موجودگی افضل کے جائز ہے۔ بید نہب زید شہید اور ان کے متبعین کا ہے۔ رافضہ خود کو امامیہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں بیشخین سے تیماء کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ شیخین نے اس وصیت پر عمل نہیں کیا جورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق علی کے قبی میں کہی تھی۔ باوجود کے کہ دسیت کی اس

ایسے طریقے سے روایت نہیں کی گئی جس کے تیجے ہونے پر ذہن ذرائبھی ملتفت پایا جائے اور نہ کسی نے ملف میں ہے اس پریقین کیا ہے جو قابل اقتداء ہیں' بے شک اور بلا شبہ بیرافضہ کی گھڑی اور بنائی ہوئی ومیت ہے جس میں پچے اصلیت نہیں ہے۔

ا شاعشرید اور اساعیلید : رافضه کی دو تعمیں ہیں۔ اشاعشریہ اساعیلیہ۔ اشاعشریہ ظافت امارت کوعلی کے بعد صن حسین علی (زین العابدین) محمد باقر ادر جعفر صادق ان کے بینے موٹی کاظم اور ان کے بعد ان کی اولاد کی طرف بسلسلہ واحد بارہویں امام مہدی ہیں جو ان کے زعم فاسد کے مطابق عارم من رائے ہیں چلے کے بین اور بارہویں امام مہدی ہیں جو ان کے زعم فاسد کے مطابق عارم من رائے ہیں چلے کے ہیں اور یہ فرق ان کے خروج کے انظار میں ہے۔ اساعیلیہ کری فلافت وامارت پر جعفر صادق کے بعد ان کے بین اساعیل کو بھلاتے ہیں اور اساعیل کے بعد اساعیل کے اعقاب کی طرف سلسلہ فلافت وامارت نعقل کرتے ہیں۔ بعض ان اساعیل کو بھلاتے ہیں اور اساعیل کے بعد اساعیل کے اعقاب کی طرف سلسلہ فلافت وامارت نعقل کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے عبید اللہ مہدی جس کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) پر بی کا کرک جاتا ہے اور یہ عبیدین کے لقب سے یاو کے۔ میں اور بعض ان میں سے بی بین عبید اللہ بن مکتوم اسکہ سلسلہ فلافت وامامت کو پہنچا دیتا ہے۔ اس گروہ کو قرام کے جس کے میں میں اساعیل کا کوئی لڑکا عبید اللہ نامی نہ تھا۔

عبيديد المحدد الموافي دوسر المختص مشہور بسفياني افريقيہ عي تا ان دونوں کو انہيں عبيديوں كے بواخوا بوں اور گروہ والے استرق بين اور افريقة عي تجيديوں كے بواخوا بوں اور گروہ والوں ايك معروف بطواني دوسر المحض مشہور بسفياني افريقيہ عياتھا۔ ان دونوں کو انہيں عبيديوں كے بواخوا بوں اور گردہ والوں نے بجياتھا اور يہ بجعاديا ور يہ بخار بين کا مربيز عن کو مربيز اور باشر كرد و چنانچہ طواني اور سفياني نے افريقيہ عيں بخ كرايك نے سرز عين كام شهر مرجد عي قيام كيا اور دوسر اشہر سوق معادر برائي فرب كاشيوع بوا۔ معاد علی مربول الله عليه وار كما مد من قيام كيا اور دوسر الشيوع بوا۔ علی اور ور برائي فرب كاشيوع بوا۔ علی الله عليه وار كما مد من قيام كيا ور ور مربول الله عليه وار كما مد من قيام كيا ور مورت علی الله عليه وار كما مد من قيام كيا ور مورت علی تعروف واضح خلافت و امارت كی حضرت علی كر تا واجد برائي الله عليه وار شاوات واضح خلافت و دوسر کو طلف بناليا۔ اس وجہ سے ان محابہ اس عبد الله عليہ بالم وعدول وانح اف كيا ہے۔ بعد دوسر کو ظيف بناليا۔ اس وجہ سے ان محابہ سے تجماء كر نا واجب ہے جنہوں نے اس وصیت سے عدول وانح اف كيا ہے۔ بعد از ان حضرت علی نے بینے عمد المور کی محمد المور کی مورت نے بینے عمد المور کی مرحن نے اپنے بینے جمد المور کی دین العابدین کو علی زین العابدین کو علی زین العابدین کو علی زین العابدین کو علی المور کی دونوں نے اپنے بینے عمد المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کی المور کی دونوں کو المور کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو المور کی دونوں کی دونوں کو کی دونوں کو جسم المور کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کی دونوں کو کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کور کی دونوں کی کور کی دونوں کی دونوں کی کور کی دونوں کی دونوں کی کو

تشیعی داعی ابوعبدالله: به وی عبیدالله الهری ہے جس کا ابوعبدالله شیعی اوا می تھا۔ان لوگوں کے ہوا خواہ اور ہم خیال سر زبین عرب میں یمن سے حجاز و بحرین تک اور تمام ملک خراسان اور کوفہ و بصرہ و طالقان میں تھیلے ہوئے تھے۔محمد الحبیب سر

<sup>۔</sup> محد کو مکنوم کے لقب سے ملقب اس وجہ سے کرتے تھے کہ اسمعیلیہ بخوف مخالفین اُن کے نام کو چھیا تے تھے۔

ع اومبدائته حسین بن احمد بن زکریا شیعی صنعا کاریخ والا تغار این جوشب بجاری صحبت میں رہا گرتا تعاجب طوانی کے مرف کی خبرآئی تو ابن جوشب نے ان کوسرز مین مغرب کی طرف روانہ کیا۔ تاریخ کال ابن اٹیرجلد ۱۸ صفح ۱۲۔

ز مین حمص مقام سلمیہ میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کی بیہ عادت تھی کہ ہرست میں جہاں وینچنے آلی محمد کی حمایت اور ان کی محبت کی دعوت دینے اور آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہم محمد کے شیعہ اکثر اوقات حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کو کر بلاآتے اور پھر کر بلاآتے اور پھر کر بلاآتے اور پھر کر بلاآتے اور پھر کر بلاتے ہی میں بھی ان لوگوں کے ہوا خواہ اور ہم خد جب تھے۔

محمد بن فاحمل : محد بن فاصل نامی ایک مخص بمن کار ہے والا جواصل بین تسکری تھا۔ ایک بار انہیں ایام بیں محد الحبیب ک زیارت کوآیا ہوا تھا۔ رستم بن حسین بن جوشب بن داؤ دنجار نے (بیکوفی تھا) اینے مراہیوں کواس کے ساتھ کر دیا اور دولت دعوت عبیدید کے قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ساتھ بی اس کے بیمی سمجھا دیا کہ عنقریب مہدی موعود خروج کرنے والے ہیں۔جس قدرجلد ممکن ہوائی جماعت برحالو۔ محمد بن قاضل نے مع ہمراہیان رستم یمن میں پہنچ کے قبیلہ بی موی یں قیام کیا اوروعظ ویندسے ان لوگوں کے قلوب کوا مام محمد الحبیب کی طرف مائل کرنے لگا۔ بظاہر دعوت کا طریقہ نہایت سادہ اور سیدها **تھا۔ آل محد کی حمامت اور ان سے محبت کرنے پرکون مسلمان بھلا آ مادہ نہ ہوتا۔ تموڑے ہی دنوں میں یمن کے اطراف د** جوانب والے اس دعوت میں شریک اور اس کے تابع ہو گئے اور اس نے رفتہ رفتہ یمن کود بالیا اور ان لوکوں کے دیاغوں میں مجمی اینے زہر آلود خیالات کو مجر دیا۔ ابوعبداللہ حسن بن احمد بن محمد بن ذکر یا معروف بدمختسب (جس سے آ ب بھی اُدپر تعارف حاصل كريكے بيں ) امام محر الحبيب كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ امام محر الحبيب نے اس كو لا أَق آ دى خيال كر كے ابو جوشب کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ ابوعبداللہ نے ابوجوشب کی محبت میں ایک مدت تک رہ کرعلم و کمال حاصل کیا۔ بعد از اں ابو جوشب نے ابوعبداللدکوجاج مین کے ہمراہ مکمعظمہ روانہ کیا اور ابوعبداللہ بن الی ملاحف کو بھی اس کے ساتھ کردیا۔ مهدى موعود كي طهور كا اعلان ابوعبدالله اورعبدالله في ايام ج من ينج كركمامه كوقا فلدمثلا حريث جميلي اورموى بن مكادو غيره سے ملاقات كى اور را دورىم بيداكى \_كمامه كے قافے والے ابوعبد الله اورعبد الله كاز مدوورع اورعبادت كوشى كو و كيدكر يجما يد كرويده موسئ كدان كي خدمت كوسعادت دارين بجهنے ملكے برخض بدجا بتا تھا كديس بھي اس سعادت كوحاصل كرلول - بعد ادائے مناسك ج ان دونوں نے قافلہ كمامہ كے ساتھ كوچ كيا۔ پندر ہويں رہيج الاول ١٨٨ھ ميں كمامہ منجے۔الل كمامدنے ان دونوں كے لئے ايك مكان كوہ انكبان يرجس كوان لوكوں نے فج الا خيار كے نام سے بعد كوموسوم كيا بنوا دیا ۔لوگوں کی آ مدور دنت شروع ہوئی اور یو مافیو ما بوجہ زہروعبادت کوشی میلان وگر دیدگی بڑھتی چلی گئی۔اب ابوعبدالله اور عبدالله آسته آسته وقت به مجمانے مجے کہ مہدی موعود نے ہم کواس مقام پر قیام کرنے کی ہدایر ، وتلقین کی میں اور وہ عنقریب خروج کیا جا ہے ہیں۔ان کے معین اور انصارہ ولوگ ہوں مے جوابیے زمانے کے اخیار ہوں گے۔ان کے انصار كانام كتمان مصتق ہے۔ اگر چەماف طور سے نہيں ظاہر فرمايا ہے مگر قريند بد كہتا ہے كه غالبًا يمي اہل كمامہ ہوں كے۔علاء كمامه بختم ہوئے ابوعبداللہ ہے مناظرہ كرنے كوآئے۔ابوعبداللہ نے مناظرہ ہے انكاركيا تكرعوام الناس ان كى شعبدہ بازیوں اور حیلوں میں آ مکے اور بعد فتنہ و فساد کے اس کی دعوت میں شریک اور اس کے ندہب میں شامل ہو گئے۔ بیلوگ اس کو ابوعبدالله مشرقی میعی کے نام ہے موسوم کرتے تھے۔

الل كمامه كى اطاعت: كرومه بعد الل كمامه في مرايك جوش بيدا جوااور اكثر ابوعبد الله كم قل برجم موك الم

کھڑے ہوئے اس وقت حسن بن ہارون نا می ایک شخص نے ابوعبداللہ کی جمایت بر کم جمت با عمد کی اوراس کوائل کما مدکے ہاتھوں سے بچا کر شہر نا صروت (سرز مین زرراہ) میں جا کے ظہرا دیا اوراس کے بعین کو جمع کر کے مخافین سے معرکہ آرائی کی ۔ تا آ نکہ سب نے اطاعت کی گر دنیں جھکا دیں اور ابوعبداللہ کی حکومت کا سکہ بیٹے گیا۔ ابرا ہیم بن احمہ بن اغلب وائی افریقیہ کو قیروان میں اس کی فہرگئی۔ عالی میلہ سے کیفیت طلب کی ۔ عالی میلہ نے رپورٹ دی کہ ابوعبداللہ ایک تارک الدنیا شخص ہے۔ مونے جبوٹ کی فہرگئی ۔ عالی میلہ نے رپورٹ دی کہ ابوعبداللہ ایک تارک الدنیا ابوعبداللہ کی سرکوئی : اس کے بعد ابوعبداللہ نے آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت ابوعبداللہ کی سرکوئی : اس کے بعد ابوعبداللہ نے آ ہت آ ہت آ ہت ابوعبداللہ کی سرکوئی کی سرکوئی : اس کے بعد ابوعبداللہ نے آ ہت آ ہت آ ہت ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائے بیا اور اس کی ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائہ کی ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائہ کی ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائہ کی ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائہ کی ابوعبداللہ کی سرکوئی کے لئے دوائہ کی ابوعبداللہ کی سرکوئی سے جوئی۔ ابوعبداللہ نے بھاگ کرکوہ انگیان میں دم لیا احول نے شہرتا صروت اور میلہ میں آگی کی امرائی کے ساتھ دائیں آ یا۔

ابوعبداللہ کا خاتمہ اس معرکہ کے بعد ابوعبداللہ نے کوہ انکجان میں ایک شہر آباد کیا اور اس کو دارالبحرت کے تام ہے موسوم کیا۔ اس اثناء میں ابراہیم بن احمد والی افریقیہ نے وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالعباس افریقیہ کا گور نرہوا۔
گرتھوڑ ہے ہی دنوں بعد یہ بھی راہی ملک عدم ہوا اور زیادہ اللہ کوافریقیہ کی گورٹری مرحت ہوئی اس وقت احول نے ایک کثیر التعدد کشر مجتمع ومرتب کئے ہوئے ابوعبداللہ کے قریب پڑاؤڑا لے ہوئے تھے۔ زیادۃ اللہ نے دھوکے ہے اس کو بلاکر کل کرنے ا

عبیدالله بن حبیب کی ا مامت بحمد الحبیب نے بوقت وفات امارت وامامت کی این بینے عبیداللہ کوئی میں وصیت کی اور یہ ہاکہ '' میر نے نور عین ! تم بی مبدی ہو میر بے بعدتم جمرت بعیدہ کرو سے طرح طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرا استقلال اور صبر ہے کام لینا''۔ غرض محمد الحبیب کے انتقال کر جانے کے بعد عبیداللہ نے زمام امامت اپنا ہا تھ میں لی اور ممالک قریب و بعیدہ میں اپنا والی وفدرواند کیا اپنا ہا تھ میں لی اور ممالک قریب و بعیدہ میں اپنا دائیوں کو بھیجا۔ انہیں دنوں ابوعبدالله عبیدالله ہے۔ رفتہ رفتہ یہ فری وفدرواند کیا اور اپنی فتو حات کی اطلاع دی اور یہ فلا ہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے انتظار میں جیں جلد تشریف لا سے ۔ رفتہ رفتہ یہ فری میں اور عوام میں مشہور ہوگئیں ۔ خلیفہ مگنا کے عبیدالله کی گرفتاری کا حکم ویا ۔ عبیدالله یہ فری اپنے بینے نزار کے بھاگ گیا۔ جواس کے بعد جانشین مند امامت ہوا اور اس نے القائم کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔

عبید الله کی گرفتاری: عبیدالله نے سرز مین حمل سے نکل کے مغرب کاراستہ لیااس کے ہمراہ اس کے لڑکے کے علاوہ اس کے خاص اصحاب اور خدام کا ایک گروہ بھی تھا۔ منازل ھطے کر کے مصر پہنچا۔ ان دنوں مصر میں عیسی نوشری حکومت کر رہا تھا۔ عبیداللہ سوداگروں کا لباس بہنے ہوئے مصر میں داخل ہوا۔ خلیفہ مکنی کا بھی فر مان شعر گرفتاری عبیداللہ بھی تھی اس کا عبیداللہ سوداگروں کا لباس بہنے ہوئے مصر میں داخل ہوا۔ خلیفہ مکنی کا بھی فر مان شعر گرفتاری عبیداللہ بھی تھی اس کا

ے اللہ الوالعباس عبداللہ بن ابراہیم بن آحمہ بن اغلب کا بیٹا تھا۔ بیٹس مزائ کھلاڑی امور سفطنت سے عافل اور بھواپرست تھا۔ اس نے احول کوئٹس اس خیال ہے کہ مبادا بیفلل اندازہ بیٹس وآرام ہو قتل کیا۔ (تاریخ کامل ابن اٹیم جلد یہ صفحہ )۔

حیا وغیرہ لکھا ہوا تھا۔ عینی نوشری نے جاسوسوں اور مخبروں کو عبیدائلہ کی جبتی میں چاروں طرف پھیلا دیا نوشری کے کی مصاحب نے عبیدائلہ کو اس سے مطلع کر دیا۔ عبیدائلہ اپنے رفقاء اور خدام کے ساتھ نکل بھا گا گرا تفاق یہ کہ نوشری سے مطلع سے مطلع کر دیا۔ عبیدائلہ اپنے رفقاء اور خدام کے ساتھ نکل بھا گا گرا تفاق یہ کہ نوشری سے ملاقات ہوگئی۔ صورت وشکل اور رفقار و گفتار سے نوشری تازگیا کہ ہونہ ہو بھی عبیدائلہ ہے ۔ فوراً گرفقار کرلیا ہے استے میں دو پہر ہوگئی۔ دستر خوان بچھا کر نوشری نے عبیدائلہ سے کہا اس نے روزہ کا عذر کیا۔ بعد از ال باتوں باتوں میں نوشری نے عبیدائلہ ہے حقیقت حال دریا فت کرنے کی کوشش کی گرکا میاب نہوا۔

عبدالله كی رہائی و فرار: عبدالله نے ایسے فقرے کے کہ نوشری کے دل کواسے بے جرم اور بے خطا ہونے کا یقین ہو
گیا۔ ہنوز نوشری نے عبدالله کورہانہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا ابوالقاسم اپ شکاری کے کو فورٹر تا ہوا آپنجا نوشری نے دریافت کیا
''یکون ہے؟'' بتالیا گیا کہ'' بیعیدالله کالڑکا ہے'' نوشری نے اس سے بینال قائم کیا کہ اگر بیٹے تص دعوے دار خلافت ہوتا
تو اس کا بیٹا ایک شکاری کے کی محاش بی موت کے منہ بیلی نہ چلا آتا سے بیداللہ کورہا کر دیا سے بیداللہ نے رہائی کے بعد کوئی
شروع کر دیا اور نہا ہے تیزی سے مسافت طرکے نے لگا اٹنا مراہ میں مقام طاحونہ پرچوروں سے سابقہ پر گیا کل مال داسباب
چوالے محصے اس سامان میں کچھ کما بیس طاح کی تھیں جواس کو دراخت میں فی تھیں۔ ان کتابوں کے ضائع ہونے سے عبیداللہ کو سے معمد ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبیداللہ کا جواب سے عبیداللہ کا جو میں مقام ہوئی تھی تو تا مادرلا کے کیا طرابلس پہنچا تو تجارت پیشا۔
الجوالیو اس کے محراہ تے دہ اس سے علیمہ ہو کے عبیداللہ نے ای مقام سے ابوالیو باس برادر ابوعبداللہ تی تی سام کی تا ہوں کے سام اللہ کو تارک کیا تا درائی رسانی طرف روانہ کی گوئی قرار الله اللہ سے ابوالیو بس کے وینچنے سے بہلے پہنچ بھی تھی سے اس نے سراغ رسانی میں والی دیا اور اس کے طرابلس کو ویا تھی تھی اللہ کی در ابو سے بیداللہ تک ہو تا ہوا اس نے طرابلس کو میں گئی اور اس نے طرابلس کو عبیداللہ تک یہ بیا تا کہ کر آسطیلہ کاراستہ لیا اور بھیداللہ کو میداللہ کاراستہ لیا اور بھیرائہ کو قرار کر لیا گیا ہو ہی کا درابی عبداللہ تک یہ بیرائہ کی در ابو سے عبیداللہ تک یہ بیر پہنچ گئی اور اس نے طرابلس کو میں کہ کر آسطیلہ کاراستہ لیا اور بھراس خوف سے کہ ابوالعباس برادر ابوعبداللہ تھیں تیروان میں گرفار کر لیا گیا ہے ۔ قسطیلہ سلمان کی دراب کے کہر آسطیلہ کاراستہ لیا اور بھراس خوف سے کہ ابوالعباس برادر ابوعبداللہ تھیں تیروان میں گرفار کر لیا گیا ہے ۔ قسطیلہ کی در بھی تھیداللہ تک سے بیروانی میں گرفار کر لیا گیا ہے ۔ قسطیلہ سلمان کو درائی کیا کہ کو درائی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کر اس کر بھرائی خوف سے کہ ابوانو بیا کیا کہ کیا کیا گیا کہ کو درائی کیا گیا کہ کیا گیا کیا کہ کر کر ان کر کر ان کر کر گرائی کر کر کیا گیا کہ کر کر کر گرائی کر کر کیا گیا کہ کر

عبیداللہ کی دوبارہ گرفتاری بسلجماسہ میں ابن مدرار کے گروہ والے تنے ان لوگوں نے عبیداللہ کی بڑی آؤ بھگت کی۔ عزت وتو قیرے تغیرایا۔ اس اثناء میں زیادۃ اللہ کا خط آ پہنچا۔ کہا جا تا ہے کہ بی خلیفہ مکنفی کا فر مان تھا لکھا ہوا تھا کہ یہی شخص مرکی مہدویت ہے اس کی طبلی کے خطوط کمامہ ہے آ رہے ہیں فورا گرفتار کر سے جیل میں ڈال دو۔ والی سلجماسہ نے ہموجب اس تھم کے عبیداللہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

ابوعبداللد میعی کی فتو حات: ابوعبدالله میعی کے حالات اور آئے دن بلاد افریقیہ کے دبائے جانے کے واقعات سے آپ کو واقعیت حاصل ہو چکی ہے۔ زیادہ اللہ والی افریقیہ نے پہلے تو پچھ خیال نہ کیالیکن ابوعبداللہ کی جمعیت بڑھتے ہوئے اور بلاد افریقیہ کو اپنے تعند وتصرف سے نگلتے ہوئے دکھے کرخوا بیغفلت سے بیدار ہوا اور چاروں طرف سے لشکر فراہم کر کے اور بلاد افریقیہ کو اپنے تعند وار ایرا ہیم بن حیش کو امیر لشکر مقرر کے کتامہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد چالیس ہزار

تقی ۔ نامی نامی جنگ آ درادرسد سالاراس مہم میں بیسج سے تھے۔ کوچ وقیام کرتے ہوئے سائٹکر قسلیلہ تک بینج کے تھے۔ کوچ وقیام کرتے ہوئے سائٹلہ تھے بینج کے تھے۔ کوچ وقیام کرتے ہوئے ابو عبداللہ نے بینے کال ابراہیم اپنا لئے ہوئے ابو عبداللہ کے ابر نے کے انتظار میں دامن کوہ میں پڑار ہا۔ مجود اساتویں مہینہ شہر کرتے پر تمللہ کردیا۔ کرمتہ میں ابوعبداللہ کی تعوزی کی فوج رہی کو خرکردی ابوعبداللہ نے ابوعبداللہ کے اسوسوں نے ابوعبداللہ کواس کی خبر کردی ابوعبداللہ نے اب دسالہ کوابراہیم کے بوش وجواس جاتے رہے بھیج دیا۔ ہنوز ابراہیم کے بوش وجواس جاتے رہے کہا کہ بینے دیا۔ ہنوز ابراہیم کے بوش وجواس جاتے رہے کہا کہ ابوعبداللہ نے رسالہ نے جہا ہادا۔ ابراہیم کے بوش وجواس جاتے رہے کہال بے سروسا انی سے شکست کھا کر قیروان کی طرف بھا گا۔ ابوعبداللہ نے کا اطلاع نامہ نیمیداللہ کی خدمت میں روانہ کیا اس دقت یہ کیمیداللہ کے قید خانہ میں تھا۔

طنبہ اور بلز مد پر قبضہ ابوعبداللہ نے اسم ہے فارغ ہوکر شہرطنبہ پر چڑھائی کردی اور ایک مدت کے عاصرہ کے بعد کر اس طنبہ اور بلز مد کر قبضہ بلز مدکارخ کیا۔ اہل بلز مدمقا بلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآ خرابوعبداللہ نے برور تیج اس کو بھی روائد کیا۔ بل بحر مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی۔ بالآ خرابوعبداللہ نے برور تیج اس کو بھی روائد کیا۔

مجمی فتح کر لیا۔ زیادة اللہ والی افریقیہ نے ان واقعات سے مطلع ہوکر ایک عظیم الثان لئکر ہارون ملی کی سرکو بی میں روائد کیا۔

طنی نے ابتدا شہر دار ملوک پر فوج کشی کی۔ اہل دار ملوک نے ابوعبداللہ شیعی کی اطاعت تبول کر لی تھی اور اس کو اپنا امر شنام کر لیا۔

اتھا۔ طنی نے دار ملوک کی شہر پناہ کو منہدم کر کے برور تیج شہر پر قبضہ حاصل کر لیا۔

مارون طنی کی شکست : بعدازان ابوعبدالله کی طرف بوحا۔ اثناء راہ می ابوعبدالله کا پترول طا۔ علی کا لشکر و کی ۔ ابو پریشان ہوگیا۔ ابتری اور برتہ بی کے ساتھ وائیں بائیں چھپنے لگا۔ جاسوسوں نے ابوعبدالله کواس کی اطلاع کر دی۔ ابو عبدالله بیام اجمل کی طرح طبی کے سرپر آپڑا۔ طبی کا لشکر بلا جدال وقال بھاگی کوٹر ابوا۔ اس بھکدڑ میں علی مارا گیا۔ ابو عبدالله نے کامیا بی کے ساتھ شہر عبی پر بھی بھنہ کر لیا۔ اس واقعہ سے زیادة الله کا جوث انقام اور زیادہ بوحا اور اس نے ایک بہت بڑا الشکر مرتب کر کے هوا ہے میں ابوعبدالله پر جملہ کر دیا۔ مقام اربس میں بھی کر بھن مصاحبوں نے بدرائے وی کہ آپ ابوعبدالله کے مقابلہ پر نہ جائے۔ خدا نخو است اگر کوئی واقعہ بیش آگیا تو ہم نوگوں کا کوئی نرسان حال نہ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دارائکومت کو واپس جائے اور جس پر آپ کواطمینان ہواس کی ماتحق میں لشکر روانہ فرما ہے۔ زیادة الله نے اس رائے اور خود کو بہند کیا۔ لشکر کو تو بسرگر وہی اپنے ایک عزیز و تر سی رشتہ وارا براہیم بن ابی اطلب کے ابوعبداللہ کی طرف روانہ کیا اور خود تیروان کی جانب مراجعت کر دی۔

باغابیم ما جندا ور قصرین برقبضد : ابوعدالله کواس کی خرنگ کی فررا باغابی پر تمله کردیا عامل باغایی شهر چیوژ کر بھاگ گیا۔ ابوعبدالله نے باغابیہ میں داخل ہوکر اپنی کامیا بی کا جینڈ اگاڑ دیا۔ اس کے بعد شہر مرباجنہ کا قصد کیا۔ اہل مرباجنہ نے قضہ دینے سے انکار کیا۔ لڑائی ہوئی آخر کار انہیں لڑائیوں میں والی مرباجنہ مارا گیا اور ابوعبداللہ نے برور تیخ قبضہ حاصل کر کے شہر نیقاش کی طرف قدم بردھایا۔ اہل نیقاش نے امان حاصل کر کے اس کوشہر سپر دکر دیا۔ نیقاش کے فتح ہونے پرچاروں

ا ان اطاکوابوعبداللہ نے اپنے ایک معتبر دوست کے ذریعہ سے سلجمار دوانہ کیا تھا اور یہ ہدایت کردی تھی کہ جس طرح ممکن ہو عبیداللہ مہدی تک یہ مطامرور پنجاد ساجنا نحاس نے سلجمار میں پنج کے بوچ وں کا بھیس بدلا اور کوٹ یہ بیچنے کے بہانے سے جیل سلجمار میں داخل ہوکر خطوبیا۔ ( تاریخ کا ل ایمنا شیر )

طرف نے امان کی درخواسیں آنے لگیں۔ بہت سے قبیلوں نے حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکا دی۔ ابوعبداللہ نے سب کو امان دی اور چندلوگوں کو ان بلاد کی محافظت اور انتظام پر مقرر کر کے خود ایک دستہ فوج کے ساتھ مسکیانہ کی طرف روانہ ہوا بھر مسکیانہ سے تبسہ اور مجانہ کی طرف کوچ کیا۔ بعد از ال قصرین (سرزیمن قبودہ) کا رخ کیا۔ پھر قصرین سے رقادہ کی طرف برحا۔ ان مقامات میں از ان نہیں ہوئی اور بیر فتح ہوتے گئے۔

قسطیلہ کا محاصرہ:ان واقعات کی اطلاع ابراہیم بن ابی اخلب تک پنجی۔ وہ اس وقت اربس میں تھا اور وائی افریقیہ کے اسکر کا افر اعلیٰ تھا۔ یہ خیال کر کے رقادہ میں زیادة اللہ وائی افریقیہ ہے اور اس کے پاس کوئی بر الشکر نیس ہے اس نے اربس ہے رقادہ کی جانب کوچ کیا۔ ابوعبداللہ نے رقادہ سے قسطیلہ پر پنج کر محاصرہ کرلیا۔ اہل قسطیلہ نے امان عاصل کر کے شہراس کے حوالہ کر دیا۔ ابوعبداللہ نے قسطیلہ پر قبضہ عاصل کر کے باغا یہ کی جانب معادوت کی۔ ابراہیم بن ابی اخلب نے میدان خالی دیکھر باغا یہ کی کہ کر باغا یہ کہ کہ کر باغا یہ کہ کہ کر باغا یہ کہ کہ کہ اگر ابراہیم نے باغا یہ کہ باغا یہ کہ باغا یہ کہ کہ اگر ابراہیم و با باغ ایک کے دیا۔ بر حمادہ تو فی کے اور امیر مقدمہ انجیش کو یہ ہدایت کردی کہ اگر ابراہیم نے باغا یہ چھوڑ دیا ہوتو فی غرعارے آگے نہ بڑھنا۔ ہنوز میں کہ اگر ابراہیم نے باغا یہ چھوڑ دیا ہوتو فی غرعارے آگے نہ بڑھنا۔ ہنوز میں کہ اگر ابراہیم و بال سے چل دیا۔

معرکہ اربی اس کے بعد ۲۹۱ ہے میں ابوعبداللہ نے ایک لاکھ کی جعیت کے ساتھ ابرائیم پرفوج کئی کی اور چندوستہ فوج کو چھھے سے فشکر ابرائیم پر حلے کرنے کا تھم دیا اربس کے باہرا کیک میدان میں لڑائی ہوئی۔ لگر چدابرائیم نے نہایت مردائی سے کام لیا گر جراہیوں کی بست ہمتی اور بزولی سے فلست اٹھا کر بھاگا۔ ابوعبداللہ نے کمال بخی اور بردمی سے ابرائیم کے لئکرکو پائمال کیا۔ مال واسباب جو کچھ پایالوث لیا اور اربس میں کھس کے اہل اربس کے شاندروز قبل عام کا بازارگرم کردیا۔ بعد ازاں قودہ میں بھی کھی کے انداں قودہ میں بھی کے کئی کرویا۔

تی الملب کا زوال : ان واقعات کی اطلاع زیادة الله والی افریقیہ کو ہوئی تو وہ حواس باختہ ہو کرمصر بھاگ گیا۔ اہل شہر رقادہ اپنے حامی اور مددگاروں کو بھا مجے ہوئے دکیے کر قیروان اور دسوسہ کی طرف بھلے مجے عوام الناس نے بنی اغلب کے محل سراؤں کولوٹ لیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے قیروان بی کر دارالا مارت میں قیام کیا۔ رؤسا شہراورا مرا مملکت کوجمع کر کے ابوعبدالله کی خالفت پر ابھار نے کی کوشش کی۔ مال واسباب کی مدد چاہی اور بصورت اطاعت والداذ ان کے جان و مال کی محافظت و حمایت کا وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم لوگ تجارت پیشاور عوام الناس ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس قدر مال واسباب کہاں ہے کہ آپ کی حمایت کر عیس اور نہ ہم لوگ جنگ وجدال سے واقف ہیں۔ ابراہیم ہی تک کو خاموش ہو گیا یہ لوگ وارالا مارت بی تو اور ایرا ہیم کو تک وارالا مارت بی تو اور ایرا ہیم کو تکال دیا۔ اور عوام الناس کو اس گفتگو سے مطلع کر دیا۔ عوام الناس یہ سنتے ہی وارالا مارت پر ٹوٹ پڑے اور ایرا ہیم کو تکال دیا۔

ابوعبدالله شبیعی کا افریقید مرقبضد ابوعبدالله شبعی کوجس وقت وهسیده می تعازیادة الله کے بھاگ جانے کی خبرگی ای وقت رقاده کی جاندے بھاگ جانے کی خبرگی ای وقت رقاده کی جانب کوچ کردیا۔ اثناء راه میں عروبیہ بن بوسف اور حسن بن ابی خزیره نے حاضر بہوکر شرف ملاقات حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب ۲۹۲ میں مرقادہ آئے وہاں اس نے امان کی منادی کرادی۔ ابوعبداللہ کی آمد کی خبریا کے

اہل قیروان امان ما نکے کوآ نے۔ ابوعبداللہ نے ان لوگوں کو امان دے دی اور عزت واحر ام سے چین آیا۔ رقادہ کے محلات
اور امراء دولت کے مکانات کو اہل کمامہ پرتقتیم کر دیا۔ فتندونساد اور آتش جنگ فرو ہوجانے پرلوگوں نے اپنے اپنے شہروں
کی طرف مراجعت کی۔ ابوعبداللہ نے انتظام کی غرض سے حسب ضرورت ہر شہر میں اپنے عمال مقرر کے فتنہ پردازوں اور
باغیوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور زیادة اللہ کے مال و اسباب اور سلاح فانہ کی حفاظت پرلوگوں کو متعین کیا۔ خطیوں نے یہ
دریافت کیا '' خطبول میں کس کانام پڑھا جاوے''۔ ابوعبد اللہ نے کسی کانامزدنہ کیا البتہ جدید سکر رائے کرادیا۔ ایک طرف
دریافت کیا '' خطبول میں کس کانام پڑھا جاوے''۔ ابوعبد اللہ ۔ کسی اللہ عدہ فی مبیل اللہ "کندہ کرایا اور کھوڑوں
سیل میں اللہ "کندہ کرایا اور کھوڑوں سے سیل اللہ "کندہ کرایا اور کھوڑوں سے نے زانوں پر "الملک اللہ "۔

سلجماسه کا محاصرہ ابوعبداللہ نے افریقیہ پرکمیں برور تی اور کہیں ہے مت عملی بعضہ حاصل کرلیااس وقت اس کا بھائی ابو
العباس محمد اللہ علی اور فودا کی فوج جرار لے کر بلاوم خرب کی جانب قدم بوحائے۔ ابوعبداللہ کے فوج کرتے می
کے بلادا فریقیہ پر متعین کیا اور فودا کی فوج جرار لے کر بلاوم خرب کی جانب قدم بوحائے۔ ابوعبداللہ کے فوج کرتے می
مغرب میں ایک تبدلک ما پڑگیا۔ بڑے بڑے عظیم الثان قبائل دائیں بائیں ہوئے گے اور بذر بعی نامدو بیام کے ابلاحت قبول
کرلیا۔ زناتہ کا دل بھی ابوعبداللہ کی آمد کی خرس کے کانب اٹھا۔ طوعا وکر بااطاعت کی گرون جھکا دی۔ دفتہ رفتہ سلجماسہ کے
لیے جہاں پر عبیداللہ قید کی مصیبت جسل رہا تھا۔ السبع بن مدراوالی سلجماسہ کو ابوعیداللہ کے قریب آئی کی جیلی جیل
میں عبیداللہ سے اس کے حالات دریا فت کرائے۔ عبیداللہ نے اپنا حال صاف نہ بتایا۔ اس کے گڑ کے ابوالقاسم سے استفسار
کرایا اس نے اپنا حال چھپایا۔ ہمراہیوں سے انکشاف حال کی کوشش کی ان کوگوں نے بھی انکاری جواب دیا۔ والی سلجماسہ
کرایا اس نے اپنا حال چھپایا۔ ہمراہیوں سے انکشاف حال کی کوشش کی ان کوگوں نے بھی انکاری جواب دیا۔ والی سلجماسہ کو بنوایا اس واقعہ کی خرابوعبداللہ تک بی گئی اے نبایت شاق گزراء کرچارہ کاری کیا تھا ایک خطود حتانہ
میں میں اورائی سلجماسہ کے پاس دوانہ کیا والی سلجماسہ تاڑ گیا کہ اس میں کوئی چال ضرور ہے خطاکو چاک کر کے پہنے کی دورائی میں میا وہ استعال پیدا ہوا اس نے نبایت تیزی سے معاف کو چاک کر کے پہنے کی میا میں میں میں میں میں میں میں میں میانت قطاح کر کے سلجماسہ پر پھی کوئی حاصرہ کرلا۔

عبیداللہ کی رہائی شاند وزیاصرہ کے بعدایک خفف لڑائی لڑکروائی سلجماسہ ہے اہل وعیال اور بنی اعمام کے وات کے وقت بھاگ گیا۔ من کواہل سلجماسہ نے ابوعبداللہ کے پاس حاضر ہوکرا طاعت قبول کرئی۔ ابوعبداللہ ان کے ساتھ ساتھ اس کے وقت بھاگ گیا۔ من کواہل سلجماسہ نے بیال عبیداللہ قبار دروازہ کھولا اور عبیداللہ کومع اس کے بیٹے ابوا تھا سم کے نکال کے گھوڑوں پرسوار کرایا۔ آگا آگا ہو برائید تھا اور اس کے پیچھے امراء ورؤ سا قبائل سلجماسہ نے۔ ابوعبداللہ آواز بلند سے کہتا جاتا تھا ((ھسلما اور لاکسم) اور شدت مسرت سے روتا جاتا تھا یہاں تک کہ اپنے لئنگرگاہ میں پہنچا۔ عبیداللہ کو فیمہ میں اتا رااور والی سلجماسہ کرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے دالی سلجماسہ کرفتار ہوکر آیا۔ ابوعبداللہ نے پہلے کوڑوں سے بڑوایا بعدازاں قبل کا تھم دے دیا۔

عبید اللہ مہدی کی بیعت اس کامیابی کے بعد چالیس روز تک ابوعبداللہ میں خیمہ زن رہا۔ اکتالیسویں روز افریقیہ کی جانب مراجعت کی۔عشرہ اخیرہ یاہ رہیج الثانی ۲۹۱ھ ججری میں رقادہ پہنچااور عبیداللہ کی خلافت کی بیعت کی تجدید

کی اور المبدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ ای تاریخ سے عبید یوں کی حکومت کی بنا پڑتی ہے اور بنی اغلب کی حکومت افریقید سے بنی مدار کی دولت سلجماسہ سے اور بنی رستم کی تاہرت سے جاتی رہتی ہے۔ مہدی نے بیعت لینے کے بعد اپنے واعظوں اور مشتر یوں کو تمام بلادِ افریقیہ میں پھیلا دیا ہے اپنے ندہب کی تعلیم دینے گئے جس کو معدود سے چند نے تول کیا۔

شیعتی فدہب کی جبر مداشاعت : مہدی نے جرواستداد کا تھم دیا اس پر جب اس کے ذہب کی اشاعت نہ ہوئی تو مشیعتی فدہب کی جبر مداشاعت نہ ہوئی تو مشیعتی فدہب کی اشاعت نہ ہوئی تو میں اور کا تعلیم کے دیا اور ان کے مال واسباب اور تورق کو کتامہ میں تقسیم کر دیا ۔ ان کو بردی بردی جا کیریں دیں اور مال و زر سے مالا مال کر دیا ۔ پھر دیوان مرتب کرایا ۔ تھکہ مال و خراج تائم کی اور انظام کی غرض سے عمال کو بلاد افریقیہ کی طرف دوانہ کیا ۔ چنا نچے جزیر و صفلیہ پر حسن بن اجمد بن الی خزیر ما مور ہوا و سوین ذی جہ مروسے کو مارز رپنچا اور اپنے مالی فورین کی طرف دوانہ کیا ۔ والی بنایا اور اسحال بن منہال کو عہد ہ قضا دیا تھوڑ ہے دؤں قیام کر سے حسن نے ۱۹۸ پی میں دریا کو بسط تلور ہے کہ ان جانب عبود کیا ۔ قبل مقلیہ نے بغاوت کر دی اور جانب تا میں معذرت کھی موز سے دی اور کی مین میں میں کی بدھنی اور کے فتا کی کے دوان کی معذرت کھی ۔ مبدی نے اہل صفلیہ کی معذرت قبول کی معذرت تھی مبدی نے اہل صفلیہ کی معذرت قبول کی اور بطاق میں عربی کی معذرت تھی ۔ مبدی نے اہل صفلیہ کی معذرت قبول کی اور بطاق میں عربی کی معذرت تھی مبدی نے اہل صفلیہ کی معذرت قبول کی اور بطاق میں دوار مقلیہ ہوا۔

این لیٹ اورسیکری: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ لیت بن علی بن لیت اور سیکری (بیئمرو بن لیت کا غلام تھا) نے طاہر بن محمد کے بقندسے فارس کو ذکال دیا تھا۔ پھی عرصہ بعد سیکری نے لیت کو نکال کرا بی حکومت کا سکہ چلا دیا۔ طاہر بن محمد بن عمر و بن محمد کو اس کی خبر گلی تو لئکر مرتب کر کے دوڑ پڑا۔ سیکری اور طاہر سے لڑائی چیخ کلی۔ اتفاق سے کہ طاہر شکست کھا کے بھاگا۔ سیکری نے اس کو مع اس کے بھائی بعقوب کے گرفتار کر لیا اور زیر حماست عبدالرحمٰن بن جعفر شیرازی در بار خلافت میں بھیج سیکری نے اس کو مع اس کے بھائی بعقوب کے گرفتار کر لیا اور زیر حماست عبدالرحمٰن بن جعفر نے حاضر در بار ہوکر دیا۔ چونکہ سیکری بلا آجازت خلافت می بناور سی تو ایش وحتمر نے ہوا تھا اس وجہ سے عبدالرحمٰن بن جعفر نے حاضر در بار ہوکر دیا۔ خواج کا اور ایک کا اقر ارکر لیا۔ بدوا قد ۲۹ سے کا ہے۔

این لیٹ کی گرفتاری اس کے بعد ہو م ہے میں ایٹ بنائی بن لیٹ نے جتان ہے سکری پرفوج سٹی کی اور کھلے میدان میں اس کو فلست و ہے کر فارس پر بقینہ کرلیا۔ سبکری بھا گہرار جان پہنچا۔ دفتہ اس کی خبر در بار خلافت تک پہنچی۔ خلیفہ مقدر نے مونس خادم کوایک لئکر جرار کے ساتھ سبکری کی کمک پرار جان روانہ کیا۔ اٹفاق یہ کہ سبکری اور مونس خادم کے مجتمع ہونے کی خبر لیٹ تک بین گئے گئے۔ اس کے بعد علیہ خبر کی کہ حسین بن حمدان نے مونس کی کمک کی غرض ہے تم ہے بیغا کی جانب کوج کیا ہے۔ فورا اپنے لئکر کو دو حسوں پر تقیم کر کے ایک حصہ کو بسرا انسری اپنے بھائی کے شیراز کی حفاظت کو بھیجے دیا اور خود دو سرے جے کے ساتھ حسین ہے موام سین میں موام سے خیال ہے کوج کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوار گزار تھا بھول گیا بہ خوار خوابی اور نتھان کی ماتھ حسین ہے موام سے خیال ہے کوج کر دیا۔ راستہ غیر معروف اور دشوار گزار تھا بھول گیا بہ بڑار خوابی اور نتھان کی ماتھی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے بھیر کہدا تھا۔ لئکر یوں نے تجیر کی آ وازس کر نعرہ اللہ اکر کے بیودی آ وازس کر نعرہ اللہ اکبر کی ماتھی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے بھیر کہدا تھا۔ لئکر یوں نے تجیر کی آ وازس کر نعرہ اللہ اکبر کی وازس کی مقتب میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تھیر کہدا تھا۔ لئکر یوں نے تجیر کی آ وازس کر نعرہ اللہ اکبر کی کر تھا تھت کواپ بھائی کی ماتھی میں روانہ کیا ہے۔ فرط مسرت سے تھیر کہدا تھا۔ لئکر یوں نے تجیر کی آ وازس کر نعرہ واللہ اللہ کہر

بلند کیا۔ مونس اور سبکری کے کان میں بہآ واز گونجی تاڑ گئے کہ بیٹکرلیٹ کا ہے فورا جملہ کرویا ایک خوں ریز جنگ کے بعدلیت ک فوج میدان جنگ سے بھاگ گئ موس نے لیٹ کو گرفتار کرلیا۔ موس کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ آ ب سیری کو بھی گرفتار کر لیجے اور خلیفہ مقتدرے بچائے اس کے فارس کی گورنری کی درخواست کیجے۔موٹس نے اِس وقت بظاہر اس رائے ے اتفاق کیا مگر رات کے دفت سکری ہے کہلا بھیجا کہ میرے ہمراہیوں کی نیت اچھی نہیں ہے تدبیریہ ہے کہ آب ای وقت شیراز بے جائے۔ سکری نے بیسنے بی شیراز کاراستہ کھول لیا۔ میج ہوئی توسیری سے میدان خالی تھا۔ ہمراہیان مولمی ہاتھ مل کے رہ گئے۔ موٹس نے مع لیٹ کے بغداد کی جانب کوئ کیا اور حسین بن حدان اے صوبیم کووائی آیا۔ سبکری کی سرکشی اس واقعہ کے بعد عبد الرحمٰن بن جعفر کا جب نے سیری کے معراج میں بہت برا انتقاب پیدا کرلیا اور مفت رفة كل امورسياست من حود بيش بيش بوكميا اورلوكون كوبيشاق كزرا وتش حيد ميزك التي سب نيس من مع ويا اورلوكون كوبيشاق كزرا والتسام المسيدي المناسب المسام المسام المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب ال شکایت کر دی۔سبکری نے عبدالرحمٰن کو گرفتار کر ہے جیل میں ڈال دیا اور پجائے اس کے اساعیل بن ایراہیم بینی کو الدہ کتابت مرحمت کیا۔ اساعیل نے ناعاقبت اندیش کرتے ہوئے سیری کودر بار ظلفت سے کالفت اور بغاوت برآ ماد فکولیا اور سالا ندخراج جو بميشد دارالخلافت كوجاتا تها بندكر ديا-عيدالرحن في حيل عنه ايك ييشيد و تطبوز برالسلطنت ابن فرات ے نام اڑا دیا چونکہ میں نے سیری کو بغاوت اور امیر المؤمنین سے سرکشی کرنے کی تقانفت اور ممانعت کی تھی اس وجہ سے سبری نے بھے تید کردیا ہے جنانچہ اس سال سالانہ خراج بھی وار الخلافت میں نہیں بھیجا۔ این فرات نے موٹن کو جب کہ ب واسط بیجی چکا تھا۔ سبکری کی سرکو بی اور اس کو گرفتار کر کے بھیجنے کی غرض سے فارس کی طرف واپس جانے کا تھم بھی ویلے موقی ا بن رکاب کی فوج کے ساتھ لوٹ پڑا۔ سبکری کواس کی اطلاع ہوئی تو تھا نف جیجے اور اس کے ذریعہ سے اپنے خطا معافی کرانے کی کوشش کی ۔مخبروں نے ابن فرات تک پیخبر پہنچا دی۔

عرائ المن المعلم المركن ومعزولى : چونكدا بوعلى محري المعلم ورا امورسياست بناواتف عاجت مندول اورستحقين كى ماجت روائى عن المركن ومعزولى : چونكدا بوعلى محري المورسياست بناواتف عاجت مندول اورستحقين كى ماجت روائى سے عافل حكام اور كورز ان صوب كردوبدل عزل ونصب كاهادى الموولوب على معروف اورست وكائل تعالى المرجد سے خليفه مقتدر نے ابوالحسين بن المي فضل كوجهد ووزارت برمقرد كرنے اور ابوالى محرك معزول كرنے كا قصد كيا اور الوالحسين مقدد كے لئے ابوالحسين كوامنهان سے طلب فر مايا - محرابولى محمد نے مجھاليا كان عمل مجمود ورا اور ابوالحسين كى تقررى وقوع عن ندآئى بلك سے بواكد اس كو بجائے وزارت كے جمل كى بواكدا كو بھي ديا اور خود ابو ولعب عمل ايسا معروف ہواكہ فئل مسلمانت سے عافل ہو كيا۔ وزيول كے بجائے مورتوں كے مشورہ سے امورسلطنت انجام دينے لگا يكل مرائے خلافت كے خدام بركام عمل بيش بيش بيش ہو كئے ۔ كورز ان صوب جات بيد بگد د كيدكر طمع كادامن جميلا ديا۔

ا بن فرات کی مربانی: پر پھر سوچ سجو کر خلیفہ مقاور نے وزیر السلطنت ابن فرات کوجیل سے نکلوا کے خاص اپنے کل سرا مین تغیرایا به حسن سلوک سے چیش آیا اوز انعام دیا۔ اکثر اوقات گورنران صوبہ جات کی ریورٹیس اسکے روبر و چیش کرتا اور اس معرائ التا تعاد ایک روو خوش مو کر قلدان وزارت اس کے سرد کرنے کا قصد کیا۔ موس خادم نے اس کی مخالفت کی تب علی بن عینی کو مکہ سے طلب کر کے اواکل اس میں عہد و وزارت سے سرفر از فر مایا اور ابوعلی محد کو گرفتار کر کے قید کردیا۔ علی بن عینی نے مدورود ارت برفائز ہوکرنظام سلطنت کی طرف کال توجہ کی ابوعلی محد نے جوفرایاں پیدا کر رکھی تھیں انکی اصلاح کی۔ **الل صقلتيه كئ اطاعت والحراف:** آپ أو پر پڑھ آئے ہیں كہ ووج ہے میں عبیداللہ مہدی نے اپنی جانب ہے علی بن عمر کوسٹلنیہ کی گورنری دی تھی چوتکہ علی بن عمر میں تک حراجی اور زودر بھی کا مادہ زیادہ تھا۔ اہل صقلیہ اس سے مخرف و باغی ہو گئے ادر آیک جلسه عام منعقد کر بچے احمد بن موہب کوا ہے صوبہ کی گورنری پرمقرر کیا۔ پچھی عرصہ بعد اس ہے بھی ناراض ہو گئے اور علم بعادت بلعزكرديا - بلكهاس كے قبل برآ مادہ ہوئے احمد بن موہب ايك چلتا برز ہ تھا۔ بيرنگ ديكے كران لوگوں كوخليفه متفتدر كي خلافت کی دعیت دے وی الل صقلیہ نے گردن اطاعت جمکا دی۔ احد بن موہب نے مہدی کا خطبہ موقو ف کر کے خلیفہ مقتدر کے ٹام کا خطبتہ پڑھ دیا۔ حرید براس ایک بیڑا جنگی جہاز وں کا ساحل افریقیہ کی جانب روانہ کیا۔مہدی کے جنگی جہاز وں کے بیڑ تے سے شربھیٹر ہوگئی اس کاافسر صن بن علی بن ابی تزیر تھا اہل صفلیہ کا بیڑا کا میاب ہوا۔ اس نے مہدی کا بیڑ ا جلا کے ڈبو د یا اور حسن بن علی کو مار ڈوالا کیا در بارخلافت میں ان واقعات کی خبر پہنجی ۔ خلیفہ مقتدر نے احمد کوسیا وخلعت اور پھر رے جسجے ۔ اس کے بعدمہدی نے ایک بہت برابیز اجنگی جہازوں کامظلید کی جانب رواند کیا جس سے احمد کی قوت ٹوٹ گئی اور سارانظام درہم برہم ہو کیا اہل مقلیہ نے وسامے میں پھر بغاوت کر دی اور احمد کو گرفتار کر کے اس کے ہمراہیوں کومہدی کے پاس جمیح دیا۔مہدی نے علم دیا کہ ان سب کو این افی خزیر کی قبریر لے جا کے قل کرڈ الو۔

و کی عمدی : استاج می خلیفه مقتدر نے اپنے بیٹے ابوالعباس کواپناولی عہد مقرر کیا۔ یہ وہی شخص ہے جوالقاہر باللہ کے بعد مند خلافت پر مشمکن ہوا تھا اور خود کواس نے الراضی باللہ کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ جس وقت خلیفہ مقتدر نے اس کی ولی عمدی کی بیعت لینے کے بعد مصراور مغرب کی گورزی مرحت فر مائی اور مونس خادم کواس کا تاب بنا کے معراور مغرب روانہ کر دیا اور دوسرے بیٹے علی کور نے (نہاوند) قز دین آ ذر با نیجان اور الہرا کی سند حکومت عطاکی۔

اطروش کا ظہور : بیاطروش عربن علی زین العابدین کی اولا دھی سے تھا تام اس کا حسن تھا علی بن حمین بن علی بن عربن علی بن عربن علی زین العابدین بن حمین بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن علی بن ابی طالب کا بیٹا تھا۔ محمد بن زید کے تل ہونے کہ بعد دیلم چلا گیا اور آئیس لوگوں بی تیرہ برس تک رہا۔ وہاں اسلام کی دعوت اور تعلیم ویتا اور محض عشر لینے پر کفایت کرتا تھا اگر چداس کا بادشاہ ابن احمان اس کی ما است کے دو کر شراطروش کی ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ اطروش نے ان لوگوں سے لئے محمد یں بنوا کی اور ان کو بحق و مرتب کر کے ان پر مرحدی بلا داسلام میہ پر حملہ آور ہوا جو ان کی سرحد سے ملتے تھے۔ مثلاً قوروی اور ان کو بحق و مرتب کر کے ان پر مرحدی بلا داسلام میہ پر حملہ آور ہوا جو ان کی سرحد سے ملتے تھے۔ مثلاً قوروی اور سالوس وغیرہ ۔ ان لوگوں نے اطروش کی ہدایت تھوں کر کی اور اسالوس وغیرہ ۔ ان لوگوں نے اور سالوس وغیرہ ۔ ان لوگوں نے اطروش کی ہدایت تھوں کر کے الوالعباس عبدالله بن تحد بن نورج کو طرستان کی مطبع تعالیوں کو جو طرستان کی مطبع تعالیوں کو جو طرستان کی ان اسلام سے بنا گروید و اور ان کو بور ہیں اور ان کو بور بات سے دیلم کو طرستان پر حملہ کرنے کی جو آب میں اور ان کو بور بات سے دیلم کو طرستان پر حملہ کرنے کی جو آب میں ان کارکر دیا۔

میں تھے اپنا ممنون احسان کر لیا تھا۔ آئیس و جو ہات سے دیلم کو طرستان پر حملہ کرنے کی جو آب میں وہ کو ہات سے دیلم کو طرستان پر حملہ کرنے کی جو آب میں انکار کر دیا۔

اطروش کا طبرستان پر قیصند کی و مد بعد احمد بن اساعیل نے ابوالعباس کومنز ول کرے سلام نای ایک فیض کو ما مور کیا۔ بینمایت کی خات اور خالم تھا۔ اس نے بیدار مغزی ہے کام شدایا۔ اہل دیلم نے جو طبرستان بی سے بینا و سند کی ہے۔ سلام اور اہل دیلم سے لڑا کیاں ہو کی فتہ و ضاد کا دروازہ کمل گیا۔ سلام مے جور ہو کے حکومت طبرستان ہے استعقادہ ہے۔ دیا۔ احمد بن اساعیل نے ابن نوح کو چر حکومت طبرستان پر مقرد کر دیا۔ فتہ و فساد فروہ و گیا۔ بدائوالی و فع ہو گئی تا آر کی بھر متان کی مقرد کیا گیا۔ اس نے ملام کی چال اختیار کی اور المی پہند دنوں کے ابوالعباس مر گیا۔ بجائے اس کے حمد بن ابراہیم بن صعلوک مقرد کیا گیا۔ اس نے ملام کی چال اختیار کی اور المی مقرد کیا گیا۔ اس نے ملام کی چال اختیار کی اور المی مقرد کیا گیا۔ دیلم کو غیرت دلائی اور طبرستان پر تملہ کرنے کی بھی بڑ غیب طبرستان دیلم کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔ اطروش کے جھرفے پہلے بی تملہ میں بڑ ارکو کو ار کے کنار سے مورچ قائم کیا۔ اطروش نے پہلے بی تملہ میں بڑ ایک کے دریا کے کنار سے مورچ قائم کیا۔ اطروش نے پہلے بی تملہ میں بڑاد کو کو ار ڈال دیا۔ با آل کشکر نے جائے سالوس میں پناہ لی۔ اطروش نے پہلے کے عاصرہ ڈال دیا۔ با آل کشکر نے جائے سالوس میں پناہ لی۔ اطروش نے بیان کی ادام دیل کے دریا کے کنار سے ماروش نے بیان کی اور اس کے حساس کی دریا ہوں کو ار ڈالا۔ اس فتی اپنی کی بعد کے اس نے اس کو بناہ نیس دی سعوں کو مارڈ الا۔ اس فتی اپنی کے بعد کا داماد تھا ) ان متا بین کے پاس آب بہنچا اور اس صعلوک بھاگی۔ یہ واقعہ اس کے کا ج

اطروش کاقل اطروش ندمازیدی شیعہ تھا اور جولوگ سفیدروز ہے آمدتک کے رہنے والے اس کے ہاتھ پر ایمانی لائے وہ بھی اس کے ہاتھ پر ایمانی لائے وہ بھی اس کے ہیروہ و گئے۔ اطروش نے سالوس پر قبضہ حاصل کر کے آمدی طرف کوچ کیا۔ ابن معلوک نے ابن سالوک کے بات میں سعلوک نے ابن سالوک کے بات کری ہے مزاحمت کرنے کوروانہ کیا۔ اطروش نے اس کو ہزیمت و سے کر آمد کی جانب مراجعت کردی۔ بعد از ان اس میں سعید والی خراسان نے اطروش پر حملہ کیا اور اس کو مار والا۔

اصل کاب میں اس مقام پر کی جیس لکھا ہے۔ مترجمہ

اطروش کی سیرت و کروار: اطروش عادل طیق اور تقندتها ۔ اپ زیانہ میں عدل طلق اور تن پندی میں بنظرتها ۔ کی اثرانی میں ایمی سیرت و کروار: اطروش عادل طیق اور تقندتها ۔ ابن سکویہ نے کتاب تجارت الام میں اس کو حسن بن الدائی تجریر کیا ہے ۔ حالا تکہ بیدوائی نہ تھا بلکہ حسن بن قاسم اس کا دایا دعلویہ کا وائی تھا جس کے حالات کو ہم آئند و تحریر کریں گے ۔ اطروش کے تین بنا الدائی تحریر کا ابن تعمان کریں گے ۔ اطروش کے تین بنا الدائی تحریر الوالقاسم اور حسین اس کے سیدسالا ران لئکر دیلم کے تھے ۔ از ال جمله ابن نعمان ہو ہے۔ جروان استر آباد معمالدر جو ممالک ماکان ابن کا فی کے تھے ۔ وہ سب اس کے زیر حکومت تھے اس کے لاکے بست مراداوت بن سیالا ران لئکر بھی دیلم بی تھے۔ اس کے طاوہ اسفار بن شیرویہ (جو ماکان الی کافی کے مصاحبوں میں ہے تھا) مراداوت بن شیرویہ (بو ماکان الی کافی کے مصاحبوں میں ہے تھا) مراداوت بن زیاداور اسکری (بیدونوں اسفار کے ہمراہیوں سے تھے) اور بنو یو یہ تھے جو مرادادت کا مصاحب تھا۔

مہدی کا اسکندر مید پر قبضہ : اس بھی عبیداللہ المہدی نے ایک عظیم الثان الشکر برافری اپ نامور بہ سالا رففاشہ کتامی کے سماتھ افریقیہ سے اسکندو یہ کی خلافت میں اس کی خبر پنجی تو غلیفہ مقدر نے معر کے بچانے کو مونس خادم کی برگروی ایک فشکر جرار روانہ کیا ۔ مال واسباب اور آلات حرب خاطر خواہ اور ضرورت سے زیادہ مرحمت فرمایا مونس خادم نے ماہ جمادی الاول میں معرکے قریب پنجی کر خفاشہ سے لڑائی چھیڑوی اور متعدد ولڑا ئیوں اور سخت خوں ریزی کے بعد خفائد کو شکست خاش ہوئی ۔ باقی فشکر کو لے کرمغرب کا داستہ لیا۔ ان عی معرکوں میں فریقین کے بزار ما نفوس کا صفایا ہوگیا۔ صرف مغربوں کے معتقد اوں اور خیوں کی تعداد مادہ بزار بیان کی جاتی ہے۔

مصیبت جمیل رہا تھا گراس کے باوجود خلیفہ مقدرا کڑاس سے امورسلانت میں مشورہ کرتا اوراس کی رائے کے مطابق عملدرآ مدکرتا تھا بعض اراکین دولت خلیفہ مقدر سے دوبارہ ابن فرات کو وزیر مقرر کرنے کی سفارش کرتے تھے وقت رفتہ اس کے بہ خیال انجام وزاریت سے متعققی ہونے کا تصدی انگر خلیفہ مقدر نے منظور نہ فرمایا۔ پچھ عرصہ بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کل سرائے خلافت کی قبر مانۂ وزیر السلطنت کے پائی حرم کی کی ضرورت سے منظور نہ فرمایا۔ پچھ عرصہ بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کل سرائے خلافت کی قبر مانۂ وزیر السلطنت کے پائی حرم کی کی ضرورت سے آئی اتفاق سے اس وقت وزیر السلطنت مور ہا تھا۔ کی نے اس کونے جگایا۔ قبر ہانہ والی آئی خلیفہ مقدراوراس کی مال سے وزیر السلطنت کی شکایت کی خلاص کی خلاص کا اور این فرات کو دوبارہ قلدان وزارت بردکیا۔ اور بیا قرار لیا گیا کہ ایک بڑا یہا تھی مور دانہ میں مور اس کی مانہ میں مور اس کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دیا مدور اس کی مور کیا۔ اور بیا قرار لیا گیا کہ ایک بڑا یہا تھی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور اس کو تھی کی تور کی کے مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کر دانہ کی مور داخل کی دور اس کو تھی کی اس کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور دانہ کی مور داخل کر ایا۔ اور دان کو تور کیا گیا تھا۔ تبدیلی وزارت کے بعد بی خلاج کی این فرات نے اس مور داخل کر ایا۔ کو تور کی گیا تھا۔ تبدیلی وزارت کے بعد بی خلاج کی خلاج کی خور اس مور داخل کر لیا۔

پوسف بن ابی الساح کی گورتری : ہم او پرتحریر کے بین کہ جو بن ابی الساج کے انتقال کے بعد ہوسف ہن ابی الساج ۱۸۸ ہے سے الساج ۱۸۸ ہے بیں صوبہ جات ارمینیا اور آ ذریا نجان کا گورزمقرر ہوا۔ جنگی امات اور مال کے مینے الی کے پروہوئے۔ چنانچہ وہ خراج مقررہ پرابرا اور کرتا تھا جس وقت فاقانی اور کلی بن بینی نے زید وزارت پرفت مرکھا ہوسف نے خراج کے بیج بین پہلوتی شروع کردی کی سال پروروانہ کردیا ہاں مطلق روانہ ذرکہ اس بروق کرد تر السلطنت بی بین بینی کی سفار سی میں جو اس میں کرویا ہے ہو گئا اور براہ کا اس کو اس نے فراہم کرلیا۔ اس اثناء بیس بے فرائی کرویا کہ وزیر السلطنت بی بین بینی کی سفارش سے دربار ظافت ہے جھے میں گرفتار ہو کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ فورا یہ طاہر کردیا کہ وزیر السلطنت بی بین بینی کی سفارش سے دربار ظافت ہے جھے کہ مورت رہے کی سند عطا ہوئی ہے۔ ان دنوں رہے کی حکومت جملے کو بعد میں مورتھا۔ مرحم دوزارت کی بین بینی کی سفارش کے بید منافرک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین معلوک ایمر تھر بین میں ہو سے خواج اور ای کی طرف سے دربار خلافت سے خراج اور ایس کی میں ہوسف نے بلاجد ال وقال رہے تو دیا اور براہ راہ دیا۔ بین میں یوسف نے بلاجد ال وقال رہے تر دیا در دیا در نجان برکا میا بی کرما بیا تی اجد میں اس کے تبدید ماصل کرلیا۔ اور زبان بی کا میں کا میابی کے ساتھ جند ماصل کرلیا۔ اور زبان بی کا میابی کے ساتھ جند ماصل کرلیا۔ اور زبان بی کا میابی کے ساتھ جند ماصل کرلیا۔

صوبہ رَ بے کے واقعات بیسف نے اس کی کامیابی کے بعد وزیر السلطنت ابن فرات کی خدمت میں مح کا اطلاح نامی روانہ کیا جس میں یہ ترکی ای میں نے حسب محم وزیر السلطنت علی بن عینی باغیان دولت عباسیہ تا بسنان صوبہ رَ بِ کونکال دیا۔ اس مجم نے سرکر نے میں بے حد مال وزر صرف ہوا ہے اور وزیر السلطنت نے اس صوبہ کی سند حکومت بھی بجے عطا فرمائی ہے۔ خلافت ما ب اس مضمون کوئ کر متعب ہو گئے تھم دیا کہ معزول وزیر علی بن عینی سے بید معاملہ وریافت کیا جائے '' معزول وزیر علی بن عینی سے بید معاملہ وریافت کیا جائے'' معزول وزیر نے لاعلی ظاہر کی اور پوسف کو سند حکومت رے دینے کے معاملے سے انکار محض کیا اور بیر کیا '' کہ بوسف سے دریافت کیا جائے کہ فرمان شاہی اور سند حکومت کوئ سے بہالا دیا خدام دولت کے پوسف کے ہوں گئے ہوں گئے اس سے اس کے جمور نے کی قلعی محل جائے گئے ۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے آئی را بے بینے مطابق ہوسف کے ہوں گئے ہوں گائی دیا ہے کے مطابق ہوسف کو میں میں اس کے جمور کے کی قلعی محل جائے گئی۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے آئی را بے بینے مطابق ہوسف کے ہوں گائی میں سے اس کے جمور کے کی قلعی محل جائے گئی۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے بینے مطابق ہوسف کو میں میں اس کے جمور کے کی قلعی محل جائے گئی۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے بینے مطابق ہوسف کے دور پر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے بینے مطابق ہوسف کے دور پر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے بینے مطابق ہوسف کے دور پر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے کے مطابق ہوسک کے مطابق ہوں کے اس سے اس کے جمور کے کی قلعی محل جائے گئی۔ وزیر السلطنت ابن فرات نے آئی را ہے کے مطابق ہوں کے دور پر السلطن کے اس کے دور پر السلطن کے اس کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کوئی سے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلطن کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر السلط کے دور پر ا

تحریکیاتم نے ان بلادے بے جاتحرض کیا ہے تم کوکوئی استحقاق ان پر قبضہ کر لینے کا نہ تھا اور تم نے معزول وزیرعلی بن عیسی پر کذاب اور افتر اور کا طونار بائد حا ہے۔ اس نے تم کوکوئی سند حکومت نہیں دی اور بعد انظار جواب ایک انتکر بسر افسری خاقان مفلمی کامر ایسی احمد بن مسرور بلخی سیما جزومی اور تحریر صغیر روانہ کیا۔ ۵ ساجے عمل بانتکر دے عمل پہنچا۔ یوسف مقابلہ پر آیا۔ لڑائی ہوئی یوسف نے ان کو شکست دے کے ایک گروہ کوان عمل سے گرفتار کرلیا۔

تب فلیفہ مقدر نے ایک عظیم الشان تشکر کے ساتھ موٹس خادم کو بیسف کے ساتھ جنگ پردوانہ کیا اور خال معلی کو موجوات جیل ہے معزولی کر کے خریم مغیر کو تعین فر بایا ۔ جس وقت موٹس رے کے قریب بہنچا احمد بن علی (صعلوک کا بھائی) ماضر ہوا اور امان کی ورخواست کی ۔ موٹس نے امان وی عزبت واجر ام ہے تشہرایا ۔ بعد از ال بیسف کا یہ بیام آیا جھے صوبہ موٹس نے اس کی حرز ارفطا خت ہے عطا کی جائے ۔ تو جس علاوہ مصارف فوج کے سات لا کھ ویٹار خراج ادا کرتا رہوں گا۔ موٹس نے اس کی ورخواست کو دارا لخلافت بغد اور وائد کرویا جہاں سے چندون بعد جواب آیا ۔ چونکداس ناعا قبت اندیش با فی موٹس نے مدھور دیا۔ دو بار خلافت ہے وصیف بھر کی کو اس صوبہ کی سند حکومت مرحت ہوئی۔ اس کے بعد بوسف نے یہ واست کی کہلی حکومت مرحت فر مائی حد موٹس سے کی کہلی حکومت مرحت ہوئی۔ اس کے بعد بوسف نے یہ واست کی کہلی حکومت مرحت فر مائی موبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی صوبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی صوبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی موبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی موبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی موبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی موبہ کی سند حکومت مرحت فر مائی ہوئی بالآخر جائے فلافت ما ب نے جوابات تحریفر مائی ایوس بیالا رمازے کے ۔ بدروغیرہ گرفآر ہو گئے جن کو یوسف نے اروئیل کی جبل میں قدر کردیا۔

کی جبل میں قدر کردیا۔

کی جبل میں قدر کردیا۔

این الی الساح کی گرفتاری: مونس اس کلست کے بعد زنجان میں تفہرا ہوالشکر فراہم کرتا رہا اور دربار ظافت سے اعداد کی ورخواست کی۔ اس ذبانہ میں برابر بوسف مصالحت کے لئے سلسلہ جنبانی کرتا رہا گر خلیقہ مقتدر نامنظور کرتا جاتا تھا تا تکہ نشروع بحر سبھی مونس نے ایک تقلیم الثان لشکر فراہم کر کے بوسف پر تملہ کیا۔ اردبیل میں لڑائی کی نوبت آئی ایک خوں رہز جنگ کے بعد بوسف کو کلست ہوئی اور بوسف گرفتار ہو گیا۔ مونس نے لشکر کو واپسی کا تھم دیا۔ جو تھوڑ سے دنوں کے بعد مسافت طے کر کے بغداو پہنچا۔ خلیفہ مقتدر نے بوسف کو قید کر دیا اور مونس کو اس خدمت کے صلے میں رے و دیا و ند تو ابہر از نجان اصفہان تم اور قاشان کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ مونس نے اپنی طرف سے صوبجات رے و بناوند تردین ابہر اور زنجان پولی بن دہشوان کو متعین کیا اور یہاں کے مال و متاع کو اس کے ساہمیوں میں وے دیا۔ اصفہان تم اور قاشان کو احد بن علی بن معلوک کے میر دکیا۔

سیک کا آ ذر بایجان بر قبضه جون ی موس نے آ ذربانجان سے واق کی جانب مراجعت کی سبک (به بوسف بن الی الساخ کا غلام تعا) نے بلاد آ ذربانجان پردفعتہ حملہ کر کے قبضہ کرلیا اور نہایت تیزی سے قبیل مدت بی ایک نوح بھی فراہم کرلی موس نے بیخبر پاکرم بن عبداللہ فاروتی کوسرکونی پر متعین کیا۔ سب کواس کی خبرگلی دفشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور پہلے می حملہ میں محمد کو فکست و سے دی ۔ حمد نے فکست کھا کے بغداد کا راستہ لیا۔ سبک نے فل صوبہ آ ذربائجان پر نہایت

اطمینان واستقلال سے قبضہ کرلیا اور در بارخلافت میں اس مغمون کی عرض روانہ کی۔ کہ میں علم عیاسیہ کامطیح اور خیرخواہ ہوں بحجھے صوبہ آذر بائیجان کی سند حکومت مرحمت فرمائی میں دولا کھ بیں بڑار دیتار سالا نہ فراج اوا کرتار ہول بگا۔ خلیفہ مقتدر نے یہ درخواست منظور فرمائی۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن مسافر نے اپنے بردار زادہ علی بن دہشوان کوجس وقت کہ یہ قزد ہو جس مقیم درخواست منظور فرمائی۔ اس واقعہ کے بعد احمد بن مسافر نے اپنے بردار زادہ علی بن دہشوان کوجس وقت کہ یہ قزد ہو جس مقیم تقاشب کے وقت حملہ کرکے مار ڈالا اور انتقام کے خوف سے بھاگ کراپنے شیر چلا گیا۔ بجائے اس کے دربار خلافت سے مصافحہ بھی بہتر کی کو مامور کیا گیا در کھر مال کا انجار ت سید سالا رافواج محمد بن سلیمیان ہوا۔

احمد بن علی کارے پر قبضہ احمد بن علی بن صعلوک وائی اصغبان وقم نے اس تبدیلی سے مطلع ہو کے رہے پر جو حائی کر دی اور بر در تنج اس پر قبضہ حاصل کر لیا مقدر کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بخت برہم ہوا۔ کلی بھیجا کہ فور آرے بچوڑ ہے تم واپس جاؤ۔ احمدالنے پاؤں اوٹ گیا۔ بچھ عرصہ بعد لفکر فراہم کر کے پھررے پر فوج کئی کر دی اوھ وصیف بھتری بھی تیاز ہو کرمقا بلہ کو دوانہ ہوا۔ اور اند ہوا۔ اور اند ہوا۔ اور اند ہوا۔ اور اند ہوا۔ اور اند ہوا۔ اور دی بیا احمد نے بھیل احمد کو دوانہ ہوا۔ اور دی بیا سامند لے کے خاموش ہو گئے۔ نے درے پر بین کی کہ مال کو مار ڈالا نی براور وصیف اپنا سامند لے کے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد احمد نے نفر حاجب سے خط و کرابت شروع کی کہ امیر المؤسنین سے میری صفائی کر اور یہ ہو کے دورے کی شدہ مکومت اس کے بعد احمد نے نفر حاجب سے خط و کرابت شروع کی کہ امیر المؤسنین سے میری صفائی کر اور یہ ہوں کو احمد کو میں کہ احمد کر اور کی سامت ہوار دینا رسالا شرواج اور کرا ہوں گا۔ چھانچے تھر یہ ہوں کو احمد کو میں میں مند کومت دور سے فعم کودے دی۔

والی سجستان کی سرکشی اور اطاعت : ۱۹۲۸ سے بحتان ابن سامان کے تبغہ بی قعار بعدادان کیر بن احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین احدین ا

ابوزید کی سرکشی ای سند میں ابوزید خالد بن محمد مادرانی اضرصیغد مال صوبہ کرمان نے دولت عباسیہ کے خلاف علم مخالفت بلند کیا اور فارس پر قبصنہ کرنے کے لئے شیراز کی طرف قدم بر حمایا۔ بدرنا می گورنری فارس پی فبر پا کے ابوزید کے مقابلہ کوروانہ بوا۔ فریقین میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخرالا مرابوزید کو تکلست ہوئی۔ ابوزید گرفقار ہوآیا۔ بدر مے قبل کر کے اس کا سراتا ہو لیا اور فتح کے اطلاع نامے کے ساتھ بغدادروانہ کردیا۔

ابن فرات کی معزولی ۲۰۰۱ ہے میں لئکریوں نے تخواہ اور روز ہے نہ ملنے کی دجہ سے شوروغل محایا اور در بارخلافت میں

علد بن عماس کی وزارت ان دنوں حامہ بن عباس صوبدواسط میں تھا۔ لوگوں نے ابن فرات سے حامہ کے متعلق یہ کہدیا تھا کہ جمی قدراس سے سالا شرخواج لیا جاتا ہے اس سے بدر جہا زیادہ اس سے وصول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عامداور ابن فرات بھی متافرت اور تا چاتی بیدا ہوگئی ہے۔ حامہ نے اس خوف سے کہیں بھے سے حساب بنی نہ کی جائے اور اس بال کا مطالبہ نہ ظلب کیا جائے۔ لعمر حاجب اور ظلفہ متقدر کی والدہ سے خط و کما بت کی کہ موقع پا کر خلفہ متقدر سے میری وزارت کی سفارش سیجھے۔ میرے کر تہ بعین کو خلافت ما ہب پر ظا ہر کر دیجئے اور اس امر کو بھی واضح کر دیجئے گا کہ حامہ متوں اور کا سفارش سیجھے۔ میرے کر تہ بعین کو خلافت ما ہب پر ظا ہر کر دیجئے اور اس امر کو بھی واضح کر دیجئے گا کہ حامہ متوں اور مالداری مالدار تر کی ہے۔ میں آپ لوگوں کی مال و زر سے پوری خدمت کروں گا۔ اتقاق یہ کہ ای زمانہ میں خلیفہ متقدر کو وزیر کی بیدا ہوگئی۔ موقع متاسب اس گیا۔ دونوں نے خلیفہ متقدر سے حامہ کی ہوشیاری اور مالداری کی بہت تعریف کی۔ اس پر خلیفہ متقدر نے حامہ کو داسط سے طلب فر مالیا اور تعویف کی۔ اس پر خلیفہ متقدر نے حامہ کو داسط سے طلب فر مالیا اور تعویف کی۔ اس پر خلیفہ متقدر نے حامہ کو داسط سے طلب فر مالیا اور تعویف کی۔ اس پر خلیفہ متقدر نے حامہ کو داسط سے طلب فر مالیا اور تور دیاں وہ تو کس اور خور کا ہے کی میں ہوگرا سائن میں۔ بیارہ کی کی میں ہوگرا نے کی مینوں کا گران مقرر کیا۔ حامہ کی متعدر نے کی مینوں کا گران مقرر کیا۔ حامہ کی متعدر نے کی مینوں کا گران مقرد کیا۔ حامہ کی کو کی تھی میں ہوگران مقرد کی کا تیاں ہوگیا۔ حامہ کا نہ کو کی تھی میں ہوگیا در ادرت کر ہا تھا۔

ال این فرات نے اس مرتبہ لین دوبارہ ایک برس ۵ مینے ۹ ایوم وزارت کی۔ ( تاریخ کا ل این اثیرجلد ۸ صفحہ ۱۱۱۱)

ابن فرات کی جواب طبی : پر مرصد بعد حامد نے معزول وزیراین فرات کویل سے طلب کیا اور الزامات خیانت کے جوت کی غرض سے علی بن احمد کارا کی ہوئے کرنے کا تھم دیا۔ ابن فرات کا آ زمود ہاور ہوشیار تخص تھا۔ علی بن احمد کی ایک بھی بیش نہ کی گئے۔ حامد نے جعلا کے گالیاں دیں۔ ابن فرات نے نہایت متانت سے افسوی کرتے ہوئے تھی ہوت آ میز کلبات میں کہا '' آ ب کے شایان شان بے کلمات نہیں ہیں۔ آ ب عہد ہ و و ارات می بیا۔ جس انداز اور قطع سے آب بیل وہ اس کی منانی ہے' ۔ حامد مین کرفاموش ہوگیا۔ ابن فرات شفح لولوی سے قاطب ہو کر پولا'' میری جانب سے ایر الموسمین سے عرض منانی ہے' ۔ حامد مین کرفاموش ہوگیا۔ ابن فرات شفح لولوی سے قاطب ہو کر پولا' میری جانب سے ایر الموسمین سے مطالبہ و مواخذہ کیا ہے اس نے بیر خیال کرکے کدور پر ہوجانے پر جھر سے مطالبہ و مواخذہ کیا ہے اس نے بیر خیال کرکے کدور پر ہوجانے پر جھر سے مطالبہ و مواخذہ کیا ہم عہدہ کی لیافت مطاق نہیں ہے۔ حاملہ میں نے اور ان کے موافذہ نے اور ان کے موافذہ نے اور ان کے موافذہ نے اور ان کے موافذہ نے کا دور ان کے دور ان کے دور ان کے موافذہ نے ماد سے بیر بیاد یا اور مال کیر بطور جر مانہ کے وصول کیا۔ اس کا بیرا محمد نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے موافذہ نے

کیا گیا۔ علی بن عیسیٰ کا افتد ار: اس واقعہ کے بعد حامد کی آٹھیں کھل کی گئیں۔ اس امر کا احساس ہوا کہ بی توجائے تاہم وزیر ہوں۔ سارے احکامات علی بن عیسیٰ کے جاری وساری ہیں اگر پچھ عرصداور یمی رنگ رہاتو عجب نہیں کہ بی ایک کا محکام تعین

رہوں۔اس خیال کا قائم ہونا تھا کہ خلیفہ مقتدر سے بغرض انظام وسیاست واسط جانے کی اجازت طلب کیا۔ خلیفہ مقتدر پے

اجازت دے دی۔ دارالخلافت سے روانہ ہو کر واسط پہنچا۔ کو بظاہر حامد مستعدی کا اظہار کرتا اور احکام مجی آپ بی صاور کرتا ۔ گر در حقیقت زیام انظام وسیاست علی بن عیسی کے ہاتھ میں تھا۔ تموڑے دنوں میں محاصل ملک میں بین طور سے اضاف

رکلادیا۔ ظیفہ مقدر کو بے صدرت ہوئی اور اس نے آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میال تک کمی بن

عینی کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس اثناء میں بغداد میں آتش بغاوت بھڑک اٹمی اور عوام الناس نے دو کا عداروں اور

تاجروں کودن دہاڑے لوٹ لیا۔ سب بیاتھا کہ حامداوراس کے کارندے غلہ خرید خریمرتے بھے جاتے تھے جس ہے گرائی

برهتی جاتی تھی حامد کواس کی بغاوت کی اطلاع ہوئی روک تھام کرنے کوآ پہنچا۔ عوام الناس مجتمع ہو کرمقابلہ پرآئے کے الزے

جیل کوتو ژوالا۔ افسر پولیس کے مکانوں کولوٹ لیا۔ خلیفہ مقتدر نے غریب الحال کو بیمرافسری ایک نظیم ہمراہ اس میگامہ کے فرو

کرنے پرمتعین فر مایا۔شام ہوتے ہوتے ہی فتنہ وفسا دفر وہوگیا۔مفسدوں اور ماغیوں کو بعد ثبوت جرم سزائیں دی کئیں۔اس کرنے پرمتعین فر مایا۔شام ہوتے ہوتے ہی فتنہ وفسا دفر وہوگیا۔مفسدوں اور ماغیوں کو بعد ثبوت جرم سزائیں دی کئیں۔اس

ے بعد خلیفہ مقتدر نے گیہوں جواور ہرتتم کے غلہ کے گودام معلوا کے فروخت کرنے کا تھم دیا اور حامد کواس انظام سے علیحہ و کر

كے على بن عيسىٰ كومقرر كيا۔ چنانچە حامد كے عمال سواد كوفدوبھرہ سے واپس بلا لئے محتے۔

مصر برعبد الله مہدی کی فوج کشی ہے۔ سے میں مہدی والی افریقیہ نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوایک عظیم الشان لٹکر کے ساتھ معرکی جانبیں ماتھ معرکی جانبی سند کوریس وہ اسکندریہ پہنچا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے معرکی طرف بوحا۔ جرہ میں واخل ہو کرصعیدہ پرجمی قابض ہو گیا اور اہل مکہ کو دولت علویہ کی ہدایت قبول کرنے کو کھا۔ اہل مکہ نے منظور شدکیا۔ دفتہ رفتہ میں وافلہ ہو کرصعیدہ پرجمی قابض ہو گیا اور اہل مکہ کو دولت علویہ کی ہدایت قبول کرنے کو کھا۔ اہل مکہ نے منظور شدکیا۔ دفتہ رفتہ اس واقعہ کی در بار خلافت تک خبر پہنچی ۔ خلیفہ مقتدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی مدافعت اور مقابلہ پر دوانہ کیا۔ فریقین میں متعدد راز ائیاں ہو کیں اور جانبین کے ہزار ہا آوی مارے مجئے۔ بالآ خرمونس کی کامیا بی ہوئی۔ اس معرکہ کے بعدے مونس کو متعدد راز ائیاں ہو کیں اور جانبین کے ہزار ہا آوی مارے مجئے۔ بالآ خرمونس کی کامیا بی ہوئی۔ اس معرکہ کے بعدے مونس کو

منظفر کالقب دیا گیا۔ اثناء جنگ میں افریقیہ ہے ایک بیڑا جہازات کا جس میں ای کشتیاں تھیں۔ ابوالقاسم کی کمک کو آپنجا اور قریب اسکندریہ نظرانداز ہوا۔ خلیفہ مقتدر نے طرسوں ہے تجہیں کشتیوں کا ایک بیڑا ابوالیمن کی ماتحق میں روانہ کیا۔ دونوں میں اسکندریہ کے قریب نہ بھیڑ ہوئی۔ شامی بیڑا کو فتح نصیب ہوئی۔ افریقیہ کے بیڑا جہازات کی اکثر کشتیاں جلادی گئیں۔ سلیمان خادم اور بیقوب کم آبی گردہ کے گرفتار کرلیا گیا۔ سلیمان کوتو معرکی جیل میں ڈال دیا گیا اور بیقو ب کو پا بہزنجیر بغداد بھی دیا گیا۔ بچھڑ صد بعد بہ حکمت عملی اس نے جیل سے نکل کرا فریقیہ کا راستہ لیا۔

اس محکست سے مغاربہ کی کمرٹوٹ گئی اور امداد کا آنامنقطع ہو گیا۔ جولٹکریہاں موجود تھا اس میں و ہا پھوٹ نگلی۔ سینکڑوں آدمی اور کموڑے مرکئے۔ مجبور افریقید کی جانب مراجعت کی تولٹکر شاہی نے تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ اپنی حدود ۔ ،

ہے نکال دیا۔

ابن الى إلساح فى بحالى: آب أو يريزه آئے بي كدموس فادم نے يوسف بن الى السائ سے معرك آرائى كى اور اس كو حرفقاد كرك بغداد بيج ويا - چنانچ بغداد من قيد كرديا كيا - يوسف بن الى الساج كرفتار بوجائي براس ك صوبجات مقبوضه پرسبک (بدابن الى الساح كاغلام تغا) حكومت كرنے لكا \_ يجدع صد بعدمونس نے يوسف بن ابى الساج كى ظیفہ مقتررے ماہور میں سفارش کی۔ طیفہ مقترر نے اس کی سفارش سے یوسف کو قید سے رہا کر دیا۔ خلعت دی اور . صعبجات آور با تجان رے قروین ابہراور زنجان کی سند حکومت مرحت فرمائی۔ یوسف نے یا یے لا کھ ویتار سالانہ خراج · علایہ معمارف فوج و بینے کا اقرار کرلیا۔ چنانچہ بوسف سند حکومت حاصل کر کے مع وصیف بکتری کے آ ذر با نیجان کی جانب مواند اوارمومل كانجاموبهمومل اورويارر بيدكى جائج برتال كالبعداز ال موصل يه كوج كرك وربانجان مي . وارد مواراس وقت اس كے غلام كا انتقال مو چكا تھا۔ يُنجِيّ بى آ ذربا يُجان پر قابض موكيا۔ السم يس آ ذربا يُجان \_ ر ہے جائے کا قصد کیا۔ان دنوں رے کی حکومت پر احمد بن علی برا در صعلوک مشمکن تھا۔احمد بن علی جیبا کہ ہم اوپر بیان کر آ ئے ہیں۔ در بارخلافت سے سند حکومت رے حاصل کی تھی ۔ تمریجھ عرصہ بعد علم خلافت کی مخالفت کی اور باغی ہو گیا اور ما كان بن كافى سيد مالارويلم سے جواولا وطرموں كاطبر ستان اور جرجان عن واعى تعارراه ورسم بيداكرلى \_ چنانچ جس وقت پوسف دے پہنچا۔احمد مقابلہ پر آیا۔ پوسف نے اس کو فلست دے کر مارڈ الا اور اس کا سراُ تارکر بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ ہدان کی جانب روانہ ہوا اور پوفت روائل اسے غلام ملے کورے میں اپنا تا ئب مقرر کر گیا۔ اہل رے نے پوسف کی روائلی کے بعدی سطح کونکال دیا اور باغی ہو گئے۔ پوسف تک پیخر پینجی تو ماہ جمادی الثانی سراس پیررے کی جانب لوٹا اور دو واره اس برقابض ومتعرف بوكيا\_

پوسف کی واسط میں آمد :ان دافعات کے بعد ۱۳ میں خلیفہ مقدر نے بوسف کو بلادِ مشرقیہ کی سند حکومت عطاک اور بیست کی واسط میں بنتی کر بلادِ مشرقیہ کے خراج کوفوج کی تنظیم اور بید سالا ران نشکر میں صرف کر داور سامان جنگ درست کر کے ابوطا ہر قرمطی سے جنگ کرنے کو بجرکی طرف کوج کر دو۔ چنانچہ بوسف اس حکم کے مطابق واسط پہنچا۔ مونس مظفر موجود تھا جونی بوسف اس حکم کے مطابق واسط کے قریب پہنچا مونس مظفر نے واسط مجھوڑ کے بغداد کا راستہ لیا اور ہمدان سادہ کم ن قاشان کا ہ

بصره وما و کوفه اورسبدان کے خراج کو بغرض تعظیم فوج و تیاری جنگ قرامط واسط میں پوسف کے لئے چیوز گیا۔ ر ہے کے واقعات: جس ونت خلیفہ مقتر نے پوسف کورے سے واسط کی طرف بغرض جنگ ابوطا ہر روانہ ہونے کولکھا تھا۔ای زمانہ میں خلافت مآب نے سعید بن نصر بن سامان کورے کی سند حکومت بھیج دی تھی اور میتھم دیا تھا کہ فورارے میں بھیج کررے کوفاتک ( یوسف کے غلام ) سے چھین لو۔ اوائل ساسے میں سعید نصررے کوروانہ مواجس وقت کووقارن کے قریب پہنچا۔ ابونصرطبری نے راستہ روک ویا۔ سعیدنصر نے خط و کتابت کر کے نمیں بڑارویتار پرسودا مطے کرلیا۔ ابونسر نے اس رقم کو دصول کر کے راستہ دے دیا۔ سعید نصر کوچ و قیام کرتا ہوا رہے پہنچا اور اس کو فاتک کے قبعنہ سے نکال لیا۔ دو ماہ تک و ہاں قیام پذیر رہا۔ بعد از ان سیجور دوائی کومقرر کر کے نجار کی جانب لوٹ آیا۔ پھی عرصہ بعد سیجور کومعزول کر کے محمد بین ابی صعلوک کو مامور کیا شعبان ۱<u>۱۳۱ مے</u> تک بیرے کی مستد حکومت پر فائز رہا۔ اس کے بعد بیار ہوگیا۔ حسن بن قاسم وا گی اور ما کان بن کالی امیر دیلم کورے پر قبضہ کرنے کی غرض سے باز بھیجا۔ جب بیددونوں سے می آ کے تورید کوان دونوں کے حوالے كركے كوچ كرديا۔ اثناء راہ ميں دامغان بينج كرمر كيا۔ غرض حسن بن قاسم اور ديلم اين طرح سے رہے برقابين و متصرف ہو گئے ۔

خلیفہ مقتذر کے وزراء: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ طاہر بن عباس کوقلمدان وزارت سپر دہو گھیا تھا۔ مگراس کھا تا بھا ہور عہد ہ وزارت کی اہم ذمہ دار یوں ہے ناوافقیت کی وجہ ہے کی بن میسی چیش چیش ہور ہاتھا۔ تام کوحامدوز برتھااور ورجعیقت کی بن عيني وزارت كرريا تفا\_ بسااو قات على بن عيني وزير السلطنت حامه كے إحكام كورد و بدل كرويتا اوراس كفر ما تولن اكوجو عمال اور گورنر ان صوبحات کے نام بھیجے جاتے تھے۔جو جاہتا گھٹا بڑ **حا**دیتا۔ جب کوئی شکایت **ہوئی تو یہ کم ملحدہ معجاتا ک** وزیر السلطنت اس کے ذمہ دار ہیں گراصل ہے ہے کہ ظالم کے ہاتھ کورعایا پر ظلم کرنے سے روکنا جا ہے۔ وزیر السلطنت خام ان واقعات ہے پچھمشکوک ساہوا اور در بارخلافت ہے اجازت حاصل کر کے جاتھے پڑتال اورد کید ہمال کی غرض ہے واسط

کی جانب روانہ ہو گیا۔

علی بن علینی : حامد کے چلے جانے کے بعد خدام دولت اور حاشیہ نعینان خلافت نے تنخواہیں اور وظا نف دفقت مقررہ پر نہ ملنے کی در بارخلافت میں شکایت پیش کی۔ کیونکہ علی بن عیسیٰ اکثر ان لوگوں کی تنو امیں اور وظا نف وقت مقررہ کے بعد دیا کرتا تهااور بهى بهي ايها بهي بهوجاتا تهاكه جب كني ماه كي تخوا بين يزه جاتي تعين تو دوايك مهينے كي تخواه صبط كرليتا تعاملا زهين بثمامي اور عمال نے اس معاملہ میں بہت شور وغل محایا۔ اہل وظا نف نے مجتمع ہو کے بیشکا یت کی کہ ہرسال دو ماہ کا وظیفہ ہمارا جھیشہ صبط ہو جایا کرتا ہے۔اس سے حامد کی شکا بیوں کا ایک طو مار ہو گیا۔ا تغاق سے انہیں دنوں وزیرِ السلطنت حامداور معلم ما بین با توں باتوں میں برہمی پیدا ہوگئ اگر چه ملح اسود کا غلام تھا۔لیکن خلفیہ مقتدر کی ناک کا بال بنا **ہوا تھا اورمعزول وزیر** السلطنت ابن فرات ہے اس کوایک خاص اُنس تھا۔ حامد نے وزارت کے گھنڈ میں مفلح اسووسے سخت **کلای ک**ی جسم**ے مفلح کو** 

ا بین قرات: اس اثناء میں بحسن ابن فرات نے خلیفہ مقتدر کی خدمت میں اپنے باپ کے لئے وزارت کی ورخواہست پیش کی اور صانت بھی دے دی۔ خلیفہ مقترر نے اس کے باب این فرات کوقید سے رہائی دے کرسہ بارہ عمدہ و فرارت سے مرفزاز فرمایا اور بجائے اس کے علی بن میسیٰ کوقید کردیا۔ یہ واقعہ السابھ کا ہے اس واقعہ کے بعد حامہ (وزیر السلطنت) واسط ہے آ پنچا۔ ابن فرات نے اس کی گرفقاری پر چنرلوگوں کو متعین کردیا۔ وہ ایوان وز ارت تک نہ پینچنے پایا تھا کہ حامہ بی خبر پا کے اثناء راو سے بھاگ کے بغداد علی رویوش ہوگیا۔ بعداز اس جب کے رات کے وقت نفر حاجب کے پاس گیا اور اس کے ذریعہ سے خلیفہ مقتدر تک اپنا حال پریشان پہنچانے کی التجا چش کی اور یہ بھی درخواست کی کہ مجھے سر اے قید وار الخلافہ میں دی
جائے۔ وزیرالسلطنت این فرات کی محرانی اور بیردگی عمل ندویا جاؤں۔

صلعہ بن عماس کا اشخام: تعرفے ملح کو بلوا کر حامد کی خطا معاف کرائی اور خلافت مآب تک اس کے عرض حال کی سفادش کی۔ اس خدمت کے انجام وہ تل کے معاوضہ ہل کچھ دیے کا بھی اقر ارکیا گرمفلح نے در بار خلافت ہیں پہنچ کر حامد کی درخواست کے خلاف التجاکی۔ خلیفہ متعقد رنے تھم دیا کہ حامد کو قید کرنے کی غرض سے ابن فرات کے حوالہ کر دیا جائے۔ ابن فرات نے اس تھم کے مطابق حامد کو ایک مت تک قید ہیں رکھا۔ بعدازاں اس کے چیش کئے جانے کا اشارہ کیا۔ نقم ااور عمال مصاب فرات نے لئے طلب کے محت ۔ جانچ پڑتال ہوتی رہی دئی لاکھ دینار کے تغلب وتصرف کا حامد نے اقر ارکیا ہے من بن فرات نے پانچ لاکھ دینار کی چیش کی جائے وارکیا ہوتی رہی دور طرح طرح کی تکالیف دینے لگا۔ پھر اس کو جا گیراور مال و اسباب کے فروخت کرنے کو واسط دوانہ کیا۔ اثناء داہ جی وہمرگیا۔

ا بین قرات کی ریشه دوانیال: اس کے بعد علی بن عیسیٰ ہے تین لا کھ دینار کا مطالبہ کیا گیا۔ بحن ابن فرات نے اس کو مجمی خلافت مآب سے کے لیااور وصولیا بی کی غرض ہے ہرطرح کی ایذ ائیں دیں گر پچھ برآ مدنہ ہوا۔ چونکہ علی بن عیسیٰ نے ز مان معزولی این فرات من این فرات کے ساتھ اجھے سلوک کئے تھے ۔اس دجہ ہے این فرات نے بچھ عرصہ بعد علی بن عیلی کوقیدر کھ کرد ہا کردیا۔ اس کے بعد ابن حواری کی گرفتاری کی باری آئی۔ بیمی گرفتار ہوکر محن ابن فرات کے سپرد کیا گیا۔ تحسن نے اس کومجی ایڈ ائیں دیں۔ وصولیا بی اور اس کے مال واسباب کے صبط کرنے کی غرض ہے اس کو اہواز کی جانب <sub>آ</sub> رواند کیا۔ محافظین نے اس کواس قدر مارا کہ مرحمیا۔ انہیں ونو سسین بن احمداور علی بن محمد ماور انی کے او بار کا زمانہ بھی آگیا تخا۔ این فرات کے اشارہ ہے گرفآر کر لئے مجھے اور ہر ایک ہے سات لا کھ دس ہزار کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں ان کے ناظموں کے گروہ ہے بھی مواخذہ کیا اور ان ہے بھی مال کثیر طلب کیا گیا۔ اس اثناء میں مونس جہاد ہے واپس آ گیا۔ ابن فرات کے ان افعال کی اس کوا طلاع ہوئی۔لوگوں کی تاحق ایذ ارسانی اور ان سے استخصال بالجبر پر وہ چیس ہرجبیں ہوا۔ ابن فرات کواس کی خبر لگ گئی۔ اس نے انجام کے خیال سے خلیفہ مقتدر ہے یہ جڑ دیا کہ موٹس کا دارالخلافت میں رہنا قرین مصالحت تبیں ہےا سے محافظت اور تکرانی کی غرض ہے صدود شام میں بھیج دینا جا ہے۔خلیفہ مقتدر نے اس کے کہنے کے مطابق بغیرسوہے سمجے مولس کوحدود شام کی طرف روانہ ہونے کا تھم دے دیا۔ مونس کی اکھاڑ بچپاڑے فارغ ہوکر ابن فرات نے تعرحاجب پرنظرڈ الی تو آتھوں میں کا نٹا سا کھٹک گیا۔ جبٹ خلیفہ مقتدر کی خدمت میں حاضر ہوکر دو چار الزامات نصر کے سر تھوپ دیئے اوراس کی کثرت مال واسباب کالا کچ دیا۔ ہنوز کوئی تھم صا در ندہونے پایا تھا کہ نصراس واقعہ ہے مطلع ہو کرخلیفہ مقتدر کی مال کے پاس جاکر پنا گزیں ہو کمیا۔جس سے ابن فرات کی ایک بھی پیش نہ گئی۔ ا بن قرات کی معزو لی: ان مظالم اور بے جاتشد د کا آخر کاریہ تیجہ ہوا کہ ابن فرات ہے لوگوں کے دل بھر مے ہے۔ عوام

ابو القاسم ب<u>ن علی کی تقرری: ابن فرات کی معزولی کے بعد ابوالقاسم بن علی بن محمد بن عبیداللہ بن مجلیٰ بن عاقات نے</u> عهدهٔ وزارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ابن فرات ہے لا کھو یتاروصول کرنے کی متاشط دی۔ ہارون بین غریب الحال اور نصر حاجب وغیرہ نے بھی سفارش کی۔خلیفہ مقتدر نے مجبورا تلمدان وزارت ابوالقامم کے سپرد کیا اور ای سے عمدہ وزارت میں اس کے باپ علی نے وفات پائی اور اس کے بعد موٹس خادم نے خلیفہ مقتدرے علی بن بیسی کومنعاء سے واپس بڑا لینے کی سفارش کی ۔خلافت مآب نے واپسی کا فرمان جیج دیا اورصوبجات مصروشام کی حکومت بھی علایت فرمائی۔ تحسن اور ابن فرات کا انجام: ابن فرات دزیر'ایک مدت تک روپوش رہا۔ایک روزایک عورت کل مرائے خلافت میں حاضر ہوئی اور بیظا ہر کیا کہ میں خلافت مآب ہے پھے عرض کرنا جا ہتی ہوں۔نعر حاجب نے خلیفہ مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔ عورت نے دست بوی کے بعد محن کا پیتہ بتایا۔ خلیفہ مفتدر نے ای وقت نازوک افسراعلی مجکمہ پولیس کو گرفتاری کا اشارہ کیا۔ نازوک نے تھوڑی دریے بعداے لا کے حاضر کردیا۔ خلیفہ مقتدر نے وزیر السلطنت کے حوالہ کیا۔وزیر السلطنت نے طرح طرح کی ایذائیں دیں اور تکالیف رسانی کا کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ تمریجے حاصل نہ ہوا۔ تب خلیفہ مقتدر نے اے دارالخلافت میں اس کے باب کے یاس بھیج دینے کا تھم دے دیا۔ وزیر السلطنت ابوالقاسم کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ مونس' ہارون اور نصر کے باس دوڑ احمیا اور اس واقعہ کو ظاہر کر کے ابن فرات کی جالوں سے ابن لوگوں کو فررا یا آور خلافت مآ ب کی طرف سے بھی کسی قدران کو بدخن کیا۔وہ لوگ اس کی ہاتوں میں آ مسے۔مب کے سب مجتمع ہو کے در بارخلافت میں گئے اور یک زبان ہوکرید درخواست کی کہ ابن فرات اور اس کے بیٹے جن کے قل کا تھم صاور کیا جائے۔ جب تک بیدونول بقید حیات رہیں ہے ہم لوگوں کوخطرہ رہے گا۔ خلیفہ مقتذر نے سیدسالا ران کشکر اور اراکین دولت کی طرف رائے وسینے کا اشارہ کردیا نازوک نے ای وقت ابن فرات اور محسن کاسراً تارلیا۔ نیارون نے ایوان وزارت میں جا منر پوکر ایوالیا سم **گو**ابن

#### Marfat.com

. ماندا گلمتور

فرات اوراس کے بیغ محن کے قبل کی خوش خبری سائی۔ ابوالقاسم سنتے ہی ہے ہوش ہو گیا۔ تعور کی دیر کے بعد ہوش آیا تو ہادون نے اس حسن خدمت کے صلے میں دو ہزار دینارابوالقاسم ہے وصول کر لئے۔ باتی رہے ابن فرات کے اور لڑکول کے تو مونس نے اس کے دونوں لڑکوں عبداللہ اور ابولعر کی سفارش کی اور نہیں قید سے رہا کر دیا عمیا ہیں ہزار دینار بطور انعام مرحت ہوئے۔

ابوالعیاس همیمی کی تقرری و معزولی: ان دافعات کے بعد ۱۳۳ ہے میں ابوالقاسم بوجہ طویل علالت معزول کر دیا گیا۔ کو کا کونٹر یوں کی تفالت کی دجہ سے رک گئیس ۔ وظیفہ داروں کو د ظا کف نہیں دیئے گئے تھے۔ لفکر بول نے مجتمع ہو کرشوروغل مچایا۔ خلافت ما ب کواطلاع ہوئی تو انہوں نے فور امعزولی کا تھم دے دیا اور بجائے اس کے ابوالعباس تصبی کوع بدة و زارت عمایت کیا۔

ابوالعباس فلیف مقدر کی ماں کاسیرٹری تھا۔ خلعت وزارت پانے کے بعدابوان وزارت بیل گیا۔ چارج لیااورعلی بن عیسیٰ کوصو بجات معروشام پر بدستور بحال رکھا۔ چنانچیعلی بن عیسیٰ اکثر اوقات ابوالعباس سے ملئے آتا۔ کچھ عرصہ بعد بعد ابوالعباس کے انظام میں گربز بیدا ہوئی۔ آمدنی بھی کم ہوگئ ۔ وہ شب وروز شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ امور سلطنت کی طرف کمی وقت توجہ نہ کرتا تھا۔ صدور تھم کی غرض سے عمال کی جورو پوٹیس یا درخواسیں آتی تھیں ۔ مہینوں پڑی رہتی تھیں ۔ اس سے ایک حقی اپنی طرف سے قائم مقام مقرر کرر کھا تھا جو سیاہ وسفید چاہتا تھا وہ کرگز رتا تھا جس سے مصالے کھی تیزت اورا نظامی امور درہم ہو گئے۔ مولس نے عواقب امور پر نظر کر کے خلیفہ مقدر کواس کی معزولی اور عہدہ وزارت پر علی بن عیسیٰ کے تقرر کی مائے دی۔ چنا تچہ خلیفہ مقدر نے ابوالعباس کواس کی وزارت کے ایک برس دو صبنے بعدمعزول کر دیا۔

علی بن عیسی کا تقر را بیلی بن عیسی عہدة وزارت دینے کی غرض ہے دشق بیل طلب کیا اور یہ عم صاور فر مایا کہ جب تک علی

بن عیسی دارالخلافت علی حاضر نہ ہواس وقت تک اس کا قائم مقام ابوالقاسم عبداللہ بن محد کلوازی وزارت کا کام انجام دیا

رہے۔اواکل بھل سے جم علی بن عیسی دارالخلافت علی داخل ہوا اور اس نے منتقل طور ہے وزارت کا کام اپنے ہاتھ علی لیا۔ انتظامی امور علی جوظل واقع ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب کے سب درست ہو گئے۔ عمال اور گورزان صوبجات کی

ر پورٹوں اور درخواستوں پر مناسب علم صادر ہونے لگا۔ سواد اہواز فارس اور مغرب کے بقایا محاصل کے بعد دیگر ہے وصول

ہوگر خزانہ عامرہ علی داخل ہونے گئے۔لئکر بول کی تخواجیں اور وظیفہ خواروں کے وظائف دے دیئے گئے۔ گویوں قصہ

خوانوں اور در باری مخروں اور خوشا مدی مصاحبوں کی موقوفی کا علم دے دیا گیا اور ان لوگوں کی تخواجیں بند کر دیں۔فوت فقام ہے بوڑھوں اور جھوٹے چھوٹے لاکوں کو جوآلا ہے جربنیں جانتے تھے۔ چھانٹ ویا گیا۔ بذات خود ہرکا غذکو دیکھا اور اس پر مناسب تھم صادر کرتا تھا۔ کفاری اور ہوشادی اور ویشاری سے ہرکام پر نظر ڈالن ۔غرض تھوڑے بی دنوں جس انتظای امورا سے درست ہو گئے کہ گویا ان جس گر بر بیدائی نہیں ہوئی تھی۔

ابوالعیاس تصبیمی سے جواب طلی: اس کے بعد علی بن عینی نے ابوالعباس تصبیمی کوخلافت مآب کے تئم سے در بار یہ اقد میاریج الثانی السمیے یوم دوشنبہ کا ہے۔ ابن فرات کی عمراس دقت اکہتر برس کی تمی اور محن کی تینتیس برس کی ( تاریخ کامل جلد ۸ صفحہ ۵۵ )

ع ماه رمضان كالماسع كايدوا تعديد ( تاريخ كالل ابن اثير جلد مسخد ٥٨)

تاریخ این خلدون برسیست کی این خلدون برسیست می دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این دوم این

اس کوابناوز بربنائے گا۔ بدنظمیاں اس کے ذریعہ سے رفع ہوں گی۔ انظام ملکت انجام پذیر ہوگا۔ ویمن خواروز کیل ہوں گے
اور دنیا آباد ہوگی علاوہ اس کے اس ورق میں بعض ایسے امور تحریر کئے مجھے جوگزر بھی متھاور بعض آیسے لکھے جوہنوز وقوع پربر
نہ ہوئے تھے۔ ایک روز دانیالی نے اس کو ملک کے روبر و پڑھا۔ ملک کو سخت تعجب ہوا اس ورق کو دانیالی سے لیا اور قبلغہ
مقدر کی خدمت میں حاضر ہو کے پیش کیا۔ دیکھنے اور سننے والوں نے تعجب اور جیرت کی نگا ہوں سے دیکھا۔ خلیفہ مقترر نے مقلح
سے مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا '' تم بتلا سکتے ہوکہ اس صفت کا جو اس کا غذیش نہ کور ہے کون شخص حال ہے'۔ عرض کی کے حسین
بن قاسم کے سوااور کوئی نظر نہیں آتا۔ ارشاد ہوا تھے کہتے ہوئی میر امیلان اس طرف ایک مدت سے تھا۔

حسین بن قاسم کی تقرری : خلیفه مقتدر نے ابن مقله اور کلواؤی کی وزارت سے پیشتر حسین کی تقرری کا ارادہ کمیا تھا کیکن مونس نے نخالفت کی تھی جس ہے حسین کو وزارت کا عہدہ ہنوز ہیں دیا گی**ا تھا۔ پھرخلیفہ مقتدر نے معلم ہے قاطب ہو ک**ر فر مایا'' دیکھوا گرتمہارے یاس کوئی تحریر حسین کی وزارت کے معاملے ہیں آئے تو میرے حضور ہیں بیش کرنام میالاتا واقعات ے سے کا عقادرائ ہوگیا۔موقع یا کردانیالی سے استفسار کیا'' آپ کویہ کتابیں کہاں سے ہاتھ آ کیں'۔ جوان وا' مجھے ا ہے آباؤا جداد سے درا ثت میں لمی ہیں اور یہ کتابیں دانیال پیغیر کے ملاہم میں سے بیل '۔ ملکے نے اس کی خیر هلیغہ مقدو تک پہنچائی۔ رفتہ رفتہ حسین کوبھی اس کی خبرلگ گئے۔ ایک خطاطلح کے پاس عہدہ وزارت کی سفادش کرنے کولکہ بیجار سے مقاطلیف مقتدر کے حضور میں پیش کر دیا۔ خلیف مقتدر نے تھم دیا۔ چونکہ موٹس اس کی مذارت کا پہلے سے تالف تعلد البدا ابتدا این ای اصلاح كرنى جائے۔ اتفاق سے انہيں دنوں كلواذى وزير السلطنت في بجث ويش كيا۔ جس من آمدنى سے دائم فرج تھا۔جس کی تعدادسات لا کھ تھا۔ اہل دیوان نے اس کے خلاف ریورٹیس دیں کواؤی نے بجٹ اور اہل دیوان کی ریورٹوں کو در بارخلافت میں پیش کر کے گزارش کی'' امیرالمؤمنین اس کا انتظام کسی صورت سے نہیں **بوسکتا۔ بجز اس کے کہ خلافت** مآب اینے مصارف کو کم کرویں'۔خلیفہ مقتدر کو بینا گوارگز را اور تھم صاور فرمایا کے حسین بن قاسم کل معیارف کی ذمیرداری کرے۔ علاوہ اس کے ایک لا کھ دینار بیت المال میں داخل کرتا رہے۔ حسین نے اس کومنظور کرلیا اور ظیف مقتدر نے اس درخواست کوجس میں ان شرا نظ کوشلیم کرلیا تھا۔کلواذی کو دکھلایا۔کلواذی دیکھ کرمتخیر ہو گیا۔ پچھ جواب بن نَہْ آیا۔خلیکھ متعنذر نے اس وقت اس کی معزولی کا تھم دیا ( دو ماہ اس نے وزارت کی ) اور حسین بن قاسم کو قلمدان وزارت سپر دفر مایا۔ اس شرط کے ساتھ کہ صرف حسین بن قاسم عہد ہ وزارت کے کام کوانجام دے۔علی بن عیسیٰ کو کمی طرح اپنے کاموں میں دخیل اور شر یک نہ ہونے دے اور جہال تک ممکن ہودار الخلافت ہے اس کو تکال کرصافیہ کی جانب جھیج دے۔

حسین بن قاسم کی معزولی حسین نے عہد و وزارت کا چارج لینے کے بعد بنو پر بدی اور بنوقر ابدکواہے اسٹاف میں واضل کرلیا۔ پچھ عرصہ بعد قلت آید نی اور کشرت مصارف کا حساس ہوا۔ ہر کام میں وقت اور تکی ہونے گئی۔ بچوراً پینگی خراج وصول کر کے گزشتہ اور موجود و سال کے مصارف میں صرف کرنے لگا۔ ہارون بن غریب الحال کواس کی خیرلگ گئی۔ ہارون نے فلیفہ مقدرتک بید خبر پہنچا دی۔ فلیفہ نے صبی کو وزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ صبی نے و کی بھال کر کے وزیر السلطنت کا حساب جانچنے پر متعین کیا۔ صبی نے و کی بھال کر کے وزیر السلطنت کے فلاف رپورٹ دی۔ فلیفہ مقدر نے ماہ رہے الیانی ۳۰ سے میں جبکہ حسین کی وزارت کو ماہ ت مینے گزیر ہے کہا میز ولی اور حسین کو محاب مینے گزیر ہے کہا میز ولی اور حسین کو بھی سے وزیر السلطنت سے معروفی کے دیا ور اور اسلطنت کے معروفی اور میں اسلطنت کے فلاف کی بھی اور میں کو بھی سے وزیر السلطنت کے میں دور مایا اور حسین کو بھی سے وزیر السلطنت

کے حوالہ کردیا۔ محرینے وزیر نے حسین کے ساتھ کی تئم کا ظالمانہ برتاؤنہ کیااورائ زبانہ سے برابر بہی عہد ہُ وزارت بررہا۔

ابعو طاہر قر اسطی : قرامطہ کا ایک گروہ یح بن میں جائے قیام پذیر ہو گیا تھا۔ ابو طاہر سلیمان بن آبی سعید جنائی ان کا سردار

تھا۔ ابو طاہر کو ان کی سرداری بذریعہ وراشت اس کے باب سے طابعتی اور اس صوبہ کو ان لوگوں نے دولت عباسے بالکل جدا اور علیحہ و کرلیا تھا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات علیحہ و مستقل طور سے بیان کریں مے۔

بھرہ میں قرامطیوں کی عارت گری ابوطاہر نے السم میں بھرہ کا تصدکیا ان دنوں بھرہ میں سب مفلی امارت کے عہدہ پر تفا۔ ابوطاہر نے ایک ہزار سات ہوفی کے ساتھ دات کے وقت بھرہ پر تملہ کیا اور شہر پناہ کی دیواروں پر سر ھیاں لگا کر جڑھ کیا اور محافظین کو نہ تج کر کے شہر میں کھس گیا اور دروازے کھول دیئے ۔ قل عام کا بازارگرم ہوگیا سب اس مے مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا۔ قرامط نے اس کو بھی قل کر ڈالا اور توام الناس پر ہاتھ صاف کر ناشروع کر دیا۔ شہر کے ہاشندے جان کے خوف سے بھا کے ۔ سین میں ابوطاہ بر بھرہ خوف سے بھا کے ۔ سین کو فی اور ہزاروں قرامط کی تیج آبدار کی ندر ہوئے ۔ سیز ہ یوم ابوطاہ بر بھرہ میں مائے دیا نے میں قدر مال واسباب اور تور تیں لڑکے لے سکالے کر جرکی جانب کو ج کیا۔ اس زیانہ میں ظیف میں داخل ہوا۔

ا بوطا ہر قرامطی کا جائے ہر جملہ: السبے میں ابوطا ہر قرامطی نے جاج ہے بوت واپسی چیز جھاڑ کرنے کی غرض ہے ایک فلات میں ساتھ ہر کی جانب کوج کیا۔ ایک قافلہ سے جوسب کآ گے تقامقا بلہ ہوا۔ اہل قافلہ کو اس کی اطلاع نہ میں مرکز رہے تھے کہ دفعتہ ابوطا ہر نے بھی کہ جملہ کردیا۔ اہل قافلہ مدافعت نہ کر سکے چنا نچہ قافلہ لوٹ لیا میں۔ حالت ففلت میں سفر کررہ ہے تھے کہ دفعتہ ابوطا ہر نے بھی کہ جملہ کردیا۔ اہل قافلہ مواری القرکی کی جس وقت کہ وہ قید میں تھے چنا نچہ آل وغارت کے نوف سے قیام کردیا۔ تا آئکہ زاد سفر تمام ہو گیا۔ ابوالہ بچا بن حمانی والی طریق کو فرجی اس قافلہ میں تھا اس نے اہل قافلہ کو وادی القرکی جانب مراجعت کر جانے کی دارے دی تھی۔ مرابل قافلہ نے دور نگل آنے کی وجہ سے منظور نہ کیا۔ بالآخر جب زاد سفر ختم ہوگیا تو ہرائے کو فہ روانہ ہوئے۔ ابوطا ہر نے بین جریل کر اس پر بھی حملہ کردیا اور ابولہ بچا اور احمد بن بدر (یہ فلیفہ مقدر کا موں تھا) گرفتار کر لیا اور سب سامان واسباب کولوٹ لیا۔ مور تو ل اور بچل کوقید کر کے جمری جانب مراجعت کر دی اور جاج کواس کف دست میدان سب سامان واسباب کولوٹ لیا۔ مور تو ل اور بچل کوقید کر کے جمری جانب مراجعت کر دی اور باتی مائدہ کا اکثر حصہ جانس میں سے دور کوش چیوڑ ویا۔ جن میں سے اکثر شدت قتلی وگر تکی اور تماز دی آنی ہا کہ دور کوش جوز ویا۔ جن میں سے اکثر شدت قتلی وگر تکی اور تماز دی آنی ہا کہ دور گوش جوز ویا۔ جن میں سے اکثر شدت قتلی وگر تکی اور تماز دی آنی ہا کہ دور گوش جوز ویا۔ جن میں سے اکثر شدت قتلی وگر تکی اور تماز دی آنی ہی دور گوش جوز ویا۔ جن میں سے اکثر شدت قتلی وگر تکی اور تماز دی ہوں ہوں گیا ہوں تھا۔

ان لوگوں کی عورتوں کو جن کو قرامط نے گرفتار کرلیا تھا اور وہ عورتیں جن کے مردوں کو ابن فرات نے اپنے عہد وزارت جن قید کیا تھا۔ من قید کیا تھا۔ جنتے ہوئی اور انہوں نے شور وغل مجایا یہ بھی ایک سبب ابن فرات کے اوبارا ورمعز ولی کا تھا۔ ابوطا ہرکا حجاج کی حجار میں ہوئی ایک سبب ابن فرات کے اوبارا ورمعز ولی کا تھا۔ ابوطا ہرکا حجاج کی جوان کے پاس تھا دہا کر دیا اور خلیفہ مقدر سے بھر ہ اور ابواز کوطلب کیا۔ خلافت ما ب نے منظور نہ فرمایا۔ اس بناء پر ابوطا ہر نے ہجر سے پھر مقد تعرض قاطلہ جات کو ج کیا۔ جعفر بن ورقاء شیبانی والی کوفہ وطریق مکہ اس خطرہ کے پیش نظر ایک ہزار فوج کے ساتھ جوات قوم سے مرتب اور تیار کی تی تھی واقلہ جاج ہے۔ پیشتر روانہ ہوگیا تھا اور شال والی بحر جناصفوانی اور طریق لئکری وغیرہ چھے ہزار قوم سے مرتب اور تیار کی تی تھی تا وانہ ہوگیا تھا اور شال والی بحر جناصفوانی اور طریق لئکری وغیرہ چھے ہزار

کی جمعیت کے ساتھ بغرض تفاظت قافلہ تجائے کے ساتھ تھے۔ ان کی ابوطا ہراور جعفرے فربھیڑ ہوگئ۔ اتفاق یہ کہ جعفر کو شکست ہوئی جس کا اثر قافلہ تجائے پر بڑا۔ شائی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ بالآخر ہزار ہا تجائے مارے مجے اور شائی فشکر کے چھے جھوٹ گئے۔ اکثر کام آ گئے۔ باقی ما ندہ فشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور صغوانی گرفیار ہوگیا۔ ابوطا ہرنے کوفہ پر قبعتہ کر لیا۔ چھروز تک کوفہ کے باہر بڑار ہا۔ تمام دن مجد میں رہتا اور شب کوائی فشکر گاہ میں آ کرقیام کرتا۔ بعد از ال حسب خواہش مال واسباب لے کر بجری جائے مراجعت کی۔

شکست خوردہ گروہ بغداد پہنچا۔خلیفہ مقندر نے مونس کو کوفہ کی جانب خروج کرنے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچے بعدوا ہی ق قرامط مونس دارد کوفہ ہوا چونکہ قرامطہ کوفہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔اس وجہ ہے کوفہ پریا قوت کومقرر کر کے واسط کے پچاتے کو ردانہ ہوگیا۔اس سال ابوطا ہر کے خوف ہے کسی مختص نے حج کا قصد نہ کیا۔

ابوطا ہر قر امطی کا کوفہ پر قبضہ اسے میں خلیفہ مقدر نے بوسف بن ابی الباج کو قدر با نیجان سے دار الحلافت میں طلب فرما کے بلاوشر قبہ کی حکومت عمنایت کی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کو واسل کی جانب روا کی کا حکم دیا۔ چنا نیج جس وقت بوسف واسط کے قبل مونس نے بغداد کاراستہ لیا۔ ای اثناء میں ہاسا بی کا دور آ میا۔ ابوطا ہر نے لکٹر مرتبے کر کے کوفہ کی جانب خروج کیا۔ بیسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آخری رمضان سنہ نہ کور کو واسلا سے کوفہ کو بیچانے کو موافہ ہوا۔ اقعاق یہ کہ بوسف سے ابوطا ہر ایک رون کیا۔ بوسط ہر آئی گیا۔ ان میں مال جان کے خوف سے کوفہ چوڑ کے بھاگ کے۔ ابوطا ہر نے کوف یہ کوف اور کی علوفات اور رسد پر بقت کر لیا جو بوسف کے لئے پہلے سے فراہم کی گئی تھی۔ اس کے آخو میں شوال کو ابوطا ہر نے جواب دیا ایک دن بعد یوسف پینچا نامہ و پیام شروع ہوا۔ بوسف نے ابوطا ہر کو علم عبا سے کی اطاعت کا بیام دیا۔ ابوطا ہر نے جواب دیا الشہ تعالیٰ کے سواکس کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے۔ بوسف نے اعلان جنگ کر دیا۔ اسے دن میں می انہوں کے مسلس کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخرالا مر بوسف کے رکاب کی فوج شکست کھا کر بھاگی۔ بوسف کا علاج کرنے پر ایک گرفتار ہوگیا۔ لڑائے ابوطا ہر نے یوسف کا علاج کرنے پر ایک طبیب کو مامور کر دیا۔

انیار پر قبضہ : منہز مین نے بغداد میں پہنچ کر دم لیا۔ مونس مظفر علم خلافت کی جمایت اور قرامطہ کی سرکو بی کی غرض ہے کو فہ کو انہ ہوا۔ استے میں یہ خبرا آئی کہ قرامطہ کو فہ چھوڑ کر عین التمر کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ مونس نے اس وقت بغداد ہے پانچ سو کشتیال روانہ کیں جن میں نامی نامی اور کار آزمودہ سپائی تھے تا کہ قرامطہ کو دریائے فرات عبور کرنے ہے مانع ہوں اور براہ خشکی ایک فوج انبار کی حفاظت کو جسی قرامطہ نے کو فہ ہے روانہ ہو کر انبار کا زُنْ کیا۔ اہل انبار نے بینجر پاکر بل تو ڈویا اور کشتیاں ہٹادی اور ابوطا ہر نے فرات کے غربی ساحل پر پہنچ کے قیام کیا۔ حدیثہ سے کشتیال مشکوا کمی اور تمن سوقر امطہ کو انبار پر کشتیوں کے ذریعہ سے خشکی پر اُتار دیا۔ شائی لفظر مقابلہ پر آیا گر پہلے بی حملہ میں فکست کھا کے بھا گا۔ قر امطہ نے انبار پر تضد کرلیا۔ اس واقعہ المناک کی بغداد میں خبر پینچی۔

ہوا مونس مظفر تک بہنچا۔ جالیس ہزار فوج سے قرامط پر یوسف کی رہائی کی غرض سے تملہ کیا۔ قرامط بھی خم محونک کر میدان

عربی این ظدون کے ۔ مسان کی لڑائی ہوئی۔ بالا خرشائی فشکر فلست کھا کے بھاگا۔ بیسف اس موقع کو غنیمت جان کر محافظین کی جنگ میں آئے۔ کو کہا۔ انفاق یہ کہ الا خرشائی فشکر فلست کھا کے بھاگا۔ بیسف اس موقع کو غنیمت جان کر محافظین کی آئی میں بچا کے نکل بھا گئے گافر میں لگا تھا۔ ہمراہوں نے بھی اشارہ و کتابہ ہے بھاگ جانے کو کہا۔ انفاق یہ کہ ابوطا ہراس کو اس وقت بھائپ گیا۔ بیسف کوطلب کر کے قل کر ڈ الا ۔ علاوہ اس کے اور جوقیدی تھے ان کو بھی قبل کر دیا۔ جو فکہ تا ز وک افسر پولیس شب وروز گشت کرتا تھا۔ اس وجہ سے بغداد تو ام الناس باز اربوں اوراو باش مزاجوں کی لوٹ مار سے محفو نار ہا۔ پھر بھی اکثر المل بغداد کوئی واسط اور کوئی طوان چلاگیا۔

رجہ اور جزیرہ میں قرامطیوں کا قبل عام : اس واقعہ کے بعد شروع السابع میں قرامط انبار کو چھوڑ کرکوچ کر گئے۔
مونس نے بھی بغدادی جانب مراجعت کی۔ ابوطا ہرنے رحبہ پر بہتی کر قضہ کرایا اور الل رحبہ کے نون کوقر اسط کے لئے ایک شہر وروز کو عام کرویا۔ الل قریا اس قبل قیاس قبل عام کا خوفا کے منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ امان کی درخواست کی۔ جس کو ابوطا ہرنے منظور کرلیا۔ بعدا زاں ابوطا ہرنے عربوں پر شب خون مارنے کوفو جس جزیرہ کی طرف روانہ کیں۔ اہل جزیرہ جان کے خوف سے جماک کے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قرامط کی لوث مارکی نظر ہوئے۔ قبل و غارت بند ہونے کے بعد سالا نہ فراج و بنا منظور کیا جو ہر ممال چرروانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد پھر اہل رقد نے انحواف کیا۔ ابوطا ہرنے بیٹجر پاکرفوج کشی کردی۔ تمن روز مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ اثناء جنگ بی چند سرایہ راس عین کفر تو ٹاء اور سنجار کی جانب روانہ کیا۔ مقامات نہ کورہ بالا کے رہے والوں نے اپنے مقابر کی تو سند کی جانب روانہ کیا۔ مقامات نہ کورہ بالا کے رہے والوں نے اپنے مقابر کی تو سند کی جو طام رنے منظور کرئی۔

مولمن و مارون کی بغداد سے روائلی : مونس کوان واقعات سے آگا تی ہوئی ۔ فشر مرتب کر کے بغداد سے قرامط کی مرکو بی کورقہ کی جانب کوچ کیا۔ ابو طاہر رقہ مجبور کر رحبہ چلا آیا اور جب مونس رقہ بہنچا تو قرامط رحبہ سے بہت چلے آ کے چنکہ اہل بہت نے قلعہ بغدی کر کی تھی اور ابنی حفاظت کا کھمل انتظام کر لیا تھا اس وجہ سے قرامط کے قل و غارت کا ہاتھ اہل بہت تک نہ پہنچا اور وہ اپناسا منہ لے کرکوف کی جانب لوٹے رفتہ ان واقعات کی در بارخلافت میں فرر پنجی اور نصر حاجب اور ن بن غریب اور ابن قیس لشکر آراستہ کر کے قرامط کی سرکو بی کو نظے ۔ اسے شی قرامط کا لشکر قصرا بن بہیر و پہنچ گیا اور نصر بہر مالا رفتکر علیل ہوگیا۔ اپنے نشکر پراجمہ بن کیفلغ کو بطور اپنے تا تب کے مقرد کر کے واپس ہوا۔ اثناء راہ میں مرگیا۔ تب بہر مالا رفتکر کی افری ارون بن غریب کودی کی اور عہد و تجابت پر اس کا بیٹا تھے بن نصر مامور ہوا۔ اس کے بعد قرامط ایٹ شرکی اور بارون بن غریب نے ماوشوال ۱۳۱ سے میں بغداد کی جانب مراجعت کی۔

قرامطیوں کی پیسائی: پجورمہ بعداس ندہب والے واسائین التمر اور سواد جم بجتنع ہوئے اور ہر جماعت جم اپنے جمل سے ایک تخص کو مامور کیا۔ واسل کی جماعت پر حریث بن مسعود کو مقرر کیا گیا اور بین التمر کے گروہ پر بینی بن موئ نے کوفہ کی جانب کوچ کیا اور سواد جس بہنچ کر شاہی محال کو نکال دیا اور خراج خود وصول کرنے لگا۔ باتی رہا حریث وہ موفق کے صوبجات کی طرف بن حااور اس پر قابض و متعرف ہو کرایک مکان بنوایا۔ جس کا بنام دار الجر ست رکھا۔ آئے دن لوث مار سے کام لیتے اور بلا داسلامیہ کونہ و بالا کرتے رہتے تھے واسل کا جنگی افسر اعلیٰ بن قیس تعالشکر آ راستہ کر کے قرامط سے مقابلہ کے لئے آیا۔ گر قرامط کی ترقی نے برقوت سے مقابلہ نہ کرسکا۔ فلست کھا کر بھاگا۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب

کوایک انتکر جرار کے ساتھ این قیس کی کمک پر دوانہ کیا اور ان قرامط کی سرکو بی کے لئے جنہوں نے کوف کی طرف زخ کی تھا۔ صافی بھری کو مامور فر مایا۔ چنا نچران سید سمالا رول نے ہرطرف سے قرامط کھیر کے جنگ شروع کی قرامط کھیر اسکے بھیر ہے جنگ شروع کی قرامط کھیر اسکے بھیر ہے جنگ سروع کی قرامط کھیر اسکے بھیر ہے گئے۔ بنان کے بیا گئی انتکار نے تھوڑی دور تک تعاقب کیا۔ ان کے بھری نے بید بھیری سے میدرنگ کے تھے اور ان پریدا بیت کھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئے وہی الارض و نجعلهم العقو نے سے معلی اللغین استضعفو فی الارض و نجعلهم العقو نے سے معلی میں انتخاب کی ہوئے داخل ہوا ہے جی چہل کیل سے معلی میں انتخاب کی سرت سے خوش کے نور کے داخل ہوا ہے جی جہل کیل معلی سے خوش سرت سے خوش کے نور کے بلند کرر ہے تھے۔ اس واقعذ کے بعد سے قرامط کا سواد سے عمل وظل انتخاب کی ساری قو تیں سل ہوگئیں۔

جراسود کی ہے حرمتی السب میں ابوطا ہر قرمطی نے مکہ مظمد کی جانب کوج کیا۔ اس سال بغداد ہے لوگوں کو تج کرانے کے کے مفود دیلی آیا ہوا تھا اثناء داہ میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ قافلہ جاج جی وسلامت مکہ مظمر بیج گیا۔ بیم التی وہ کوالا طاہر دارد مکہ معظمہ ہوا اور پہنچ ہی جاج ہے جاتھ صاف کرنے لگا۔ مال داسیاب جو پایا لوٹ لیا اور جس کو دیکھا آئی کر ڈوالا۔
یہاں تک کہ مجد حرام اور خانہ کعب میں بھی قبل عام کرتار ہا۔ جراسود کوا کھاڈ کر جر بھی دیا ابو گلی امیر مکہ شرفاء مکھا آئی کر دولا سے بہاں تک کہ مجد حرام اور خانہ کہ کے متعلق کچھ کہنے اور سفارش کرنے کو گیا۔ ابوطا ہرنے بچائے سفارش آجول کرنے کے لئے کرابوطا ہر سے جہان اور اہل مکہ کے متعلق کچھ کہنے اور سفارش کرنے کو گیا۔ ابوطا ہرنے بچائے سفارش آجول کرنے کے قرام طرکوا شارہ کر دیا۔ ایک گردہ و ٹر ڈالا۔ ایک محمد و دیے چنونوی سے کیا ہوسکی تھا۔ میں ہو گئے خانہ کعب کا دروازہ تو ٹر ڈالا۔ ایک محمد حرام میں جہاں جو مارا گیا تھا آئی مقام پر بالمسل و فما ڈ جا کو ہوں گیا۔
کفن دنن کردیا۔ غلاف کعب کوایے ہمراہوں میں تقسیم کردیا اور اہل کہ کے مکانات کولوٹ لیا۔

عبیداللد المهدی کی سرزنش اس ساندی خرعبیدالله المهدی والی افریقیہ تک پیٹی یوگ اس کے معتقد ہے اوراس کے معتقد ہے اوراس کے معتقد ہے اوراس کے معتقد ہے اوراس کے خطبہ پڑھے ہے۔ اس نے ان کواہل مکہ اور جاج کے ساتھ ظلم کرنے پر بے حد ملامت کی ہجر اسود اکھاڑے جانے پر اپنی سطوت و جروت سے ڈرایا۔ ابوطا ہر نے جراسود کو ہجر سے واپس متگوایا اور جس قدر ممکن ہوا اہل مکہ اور جاج کا مال و اسباب واپس کردیا اور جو بوج تقلیم ہوجانے کے واپس نہ ہوسکااس کی معقدت کی۔

خلیفہ متفتذر اور مونس کے ما بین کشیدگی: خلیفہ مقدری معزولی کا سب اول یہ ہے کہ ما بین ماجوریہ بارون بن غریب اور نازوک افسراعلی پولیس بیں ایک امر تا گفتہ بہ جھڑا ہوگیا۔ نازوک نے ماجوریہ کو قید کر دیا۔ ماجوریہ کے سب ہمراہیوں کو جب اس کی خبرگی۔ جمتع ہو کر پولیس جیل کی جانب آئے۔ نازوک کے نائب پرسب کے سب ٹوٹ پڑے اور اپنے دوستوں کو قید سے نکال لیا۔ نازوک نے اس واقعہ کو خلیفہ مقدر کے حضور بیں چین کیا۔ خلیفہ مقدر نے اس وجہ سے کہ ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تازوک بی ماجوریہ اور تانوک بی ماجوریہ اور تانوک بی ماجوریہ اور تانوک بی بیدا ہوئی اور وہ اپنے احباب اور ہمراہیوں کے ساتھ بغداد سے بیتان جی جہا

گیا۔ فلیفہ مقتدر نے ماجور میر کی نارانسکی دور کرنے کے خیال سے اپنے ایک مصاحب کوروانہ کیا۔ اس سے بیزبر مشہور ہوگئ کہ فلافت ما بسنے ماجور بیکوا بیر الا مراہ بنایا ہے۔ بیامرمونس کے ہوا خوا ہوں کو تا کوارگز را۔ مونس اس وقت رقہ میں تھا ان لوگوں نے اس واقعہ کی خبرمونس تک پہنچادی۔

مولس کی بغداد میں آمد : مونس نہا ہے تیزی ہے سافت طے کر کے بغداد آپیجا اور فلیفہ مقدر ہے کئیدہ فاطر ہونے کی وجہ ہے تاہید میں قیام کردیا۔ وربار فلافت میں فلافت ما ب کی وست بوی کرنے کو بھی نہ گیا تب خود فلیفہ مقدر نے اپنے بچا ایوالعیاں اور وزیر السلطنت ابن مقلہ کو مونس کے پاس بھیجا لیکن اس ہے مونس کو خلیفہ مقدر سے انس بیدا نہ ہوا بلکہ نارافعنگی اور نفر سے اور زیادہ بوئی۔ طرواس پر یہ بواکہ فلیفہ مقدر نے ماجور یہ کو جواس کے ماموں کا بیٹا تھا اپنے کل سرا میں تھرا لیا۔ اس سے مونس کی منافر سے اور بوھی اس انتاء میں ابوالیجا بن حمدان بلا دجیل سے ایک عظیم الثان لئکر لے کر آیا اور مونس کے پاس قیام پذیر ہوا۔ امراء دولت اور اراکین سلطنت فلیفہ مقدر اور مونس کا میل جول کرانے کے خیال سے می کر رہے ہوں بیان کی طرف سے کاغذی محود وں کی محود دور بوری تھی کہ اس بھیکا زمانہ گزرگیا۔

معالخت کی کوشین : مراج کے شروع ہوتے ہی نازوک افراعلی پولیس اور ابن قیس بھی مونس کے پاس چا آئے اس ہے چیشتر ظیف مقتدر نے ابن ارزق ہے دینور لے لیا تھا اور مونس نے نا راضگی کی وجہ ہے والیس کردیا تھا اب ظیفہ مقتدر نے دخظ ما تقدم کے اور مونس کی منافرت حد ہے تجاوز کر چکی تھی۔ دنوں جس ایک قتم کا جوش انقام پیدا ہو گیا تھا۔ ظیفہ مقتدر نے دخظ ما تقدم کے طور پراپنے خاص کل مراج س ما جوریہ بارون بن غریب احمد بن کیفلنے 'خدام دولت اور دستہ فوج بانا ران کوج ع کر رکھا تھا۔ گر بھتی ہے شام ہوتے ہوتے فلیفہ مقتدر کے اکثر ہمرائی نظر بچا بچا کر مونس سے جالے۔ یہ واقعہ اواکن محرم کا اس ہے اس کے بعد مونس نے فلیفہ مقتدر کے پاس اس مضمون کی تحریب بچس کے لئکر بول کو آپ کی فضول خرجی 'حرم اور خدام کو بڑی بڑی بڑی ہو آپ کی فضول خرجی 'حرم اور خدام کو بڑی بڑی بڑی ہو اس کے بعد مونس نے حسب اس اس کے مسب اس اس محمدی ہیں کہ آپ وان کو اور بارون بن غریب کوئل سرائے خلافت سے نکال دیں اور جو بچھان کے قبضہ میں ملک و مال اور جا گیریں ہوں مسب کوضیط کر لیس خلیفہ مقتدر نے ان سب امور کومنظور کرلیا۔ خرجی و ملاطفت کے الفاظ تکھے۔ بیعت خلافت کا جا تھوں بیا رون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کومند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہارون کو مند حکومت عنایت فرما کے تغور میں ہور دیں کے خور میں ہوری کھور کے تعلی کے خور میں کو ان ہور کے کو ان کے خور کے تعلی کے خور میں ہور کے کو ان کے خور کے کو ان کے خور کی کو کی کو کی کی کی کی کور کی گور کو کر کے تعلی کور کر کے تعلی کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور

ضلیفہ مقدر کی گرفآری اس سے مونس کا غصر فروہ وہ شاسیہ سے بغداد آیا۔ اس کے ہمراہ ابوالہجا اور نازوک بھی تھا۔
عوام الناس میں میہ شہور ہور ہاتھا کہ مونس نے خلیفہ مقدر کو تخت خلافت سے اتارہ یا۔ بار ہویں محرم سنہ نہ کورکومونس سوار ہوکر
مع اپنے لشکر کے باب شاسیہ کی طرف آیا اور اپنے ہمراہیوں سے تعویٰ کی دیر تک مشورہ کر کے پھر کل سرائے خلافت کی جانب
لوث کیا۔ اس واقعہ سے قبل خلیفہ مقدر نے احمد بن لھر قسوری کو عبد وَ دزارت سے علیحہ ہ کر کے ابن یا تو ت کو مقرر کیا تھا۔ یہ جنگ فادس کا امیر لشکر تھا۔ بجائے اس کے بیٹے ابوالفتی مظفر کو ما مور فر مایا تھا۔ جو س نی مونس محل سرائے خلافت کے قریب
مینیا۔ ابن یا تو ت خدام فراش وزیر السلطنت اور وہ سب جو اس وقت کل سرائے خلافت میں موجود سے بھاگ گئے۔ مونس
نے میس کر خلیفہ مقدر اور اس کی مال 'لڑکی اور لونڈی غلاموں کو حراست میں لے لیا اور بہ کمال احتیاط و مگر انی محل سرائے

خلافت سے نکال کرا ہے مکان میں لےلیا اور وہیں نظر بند کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر ماجور یہ ہارون تک قطر بل میں پنجی تووہ اوٹ سے نکال کرا ہے مکان میں بنجی تووہ اوٹ سے نکال کرا ہے مکان پر کہا ہے ہی تا کوٹ بڑا۔ بغداد میں آیا اور رو پوش ہو گیا خلیغہ مقتدر کی گرفتاری کے بعد ابوالیجا بن حمدان این طاہر کے مکان پر کہا ہے ہم بن معتضد کوطلب کر کے اس کی خلافت کی بیعت کی اور 'القاہر باللہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔

خلیفہ مقدر کی معزولی است سے فارغ ہو کر طیعہ مقدر کو دو بار خلافت میں معزولی کی فرض سے چی کیا گیا۔

تاضی ابوعر مالکی کو شہادت کے لیے طلب کیا گیا۔ ابوالہجانے کھڑے ہو کر خلیفہ مقدر کی حالت پر تاسف ظاہر کیا۔ آئی کھوں

تان ابو جاری سے اور یہ کہتا جاتا تھا'' میرے سردار! جھے ای روز بدکا خطرہ تھا۔ آپ نے میری نصیحت نہ تی اور نہ میرے قول پر آپ نے عملدر آمد کیا۔ لوغری نظاموں اور عور توں کے مضورہ سے خلافت کے اہم امور کو انجام ویے رہے۔ آخر کا وہ دور اس بر آپ کی خطرہ پہلے سے میرے چی نظر تھا۔ سامنے آئی گیا گر باوجود اس کے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فرما نیروام بین '۔ مونس بولا'' بس بس خاموش ہوجاو''۔ ابوالہجا سکوت کے عالم میں پیٹر گیا۔ مونس نے خلیفہ مقدر سے تا خی ہوگر کہا:

میں ابنا نام لکھا با تفاق رائے حاضرین یہ محضر قاضی ابوعمر کے پاس بطور امانت کے رکھا گیا۔ کی کو اس کی کا گوئی کا کوئی نے اس بین ان میں کھیا خلیفہ مقدر نے آسے ہی مونی۔ تا آئکہ جب خلیفہ مقدر دوبارہ مسد خلافت پر جلوہ افر در جواتو یہ محضر اس کو وے دیا گیا خلیفہ مقدر نے آسے ہی خدمت کے صلے میں انتخا کی کھی انتخا کی کا عہدہ عزیرت فر مایا۔

عہدول کی تقسیم الغرض خلیفہ مقتدر کی معزولی کے بعد مونس دارالخلافت کی طرف آیا۔ جو پچھ پایالوث لیا۔ این تھیں ماور مقتدر کے قبرستان چلا گیا اور بعض قبور سے چھلا کھ دینار نکال کے شے خلیفہ قاہر سے پاس لے آیا۔ بعدا زاں مونس نے ملی بن عیسی معزول وزیر کو جیل سے رہا کر دیا اور قلمدان وزارت ابوعلی بن مقلہ کے بیر دکیا۔ نازوک کوافسر کی پولیش کے ساتھ عہدہ تجابت بھی دیا گیا اور ابن حمدان کو علاوہ صوبہ خراسان کے جو اس کے زیر حکومت تھا۔ حلوان وینور جھان کرمان صحیم ہ نہاوند شیراز اور ماسیدان کی سند حکومت بھی عطا ہوئی۔ بیوا قعات نصف ماہ محرص بحاس ہے کے جیں۔

دستہ فوج جان شاران از دک نے عہد ہ تجابت کا چارج لینے کے بعد دستہ فوج جان شاراں کو تھم دیا کہ وہ اپنے بھیموں کو جو کل سرائے ظلافت میں نصب ہیں چھوڑ کے نکل جائیں اور بجائے ان کے ان جیموں میں اپنے ساہیوں کو تھمرنے کی اجازت دی۔ اس سے دستہ فوج جاں شاراں کو طلال پیدا ہوا۔ گر ٹازوک نے کچھ خیال نہ کیا۔ طرق اس پر بیہوا کہ اپنے ساہیوں کو بیتھم دیا کہ کی شخص کو کل سرائے ظلافت میں سوائے ان لوگوں کے جواعلی عہدوں پر فائز ہیں وافحل نہ ہونے دو۔ اس عرصہ میں ستہ ہویں تاریخ محرم کی آگئے۔ بیدون دوشنہ کا تھا۔ میں مرائے خلافت کے درواز و پر آ آ کے جمع ہونے گئے گئی کو چوں مرکوں اور دریائے د جلہ کے کنادے پراس قد رجیم تھا کہ سرائے خلافت کے درواز و پر آ یا۔ تخت شیخی کا انعام اور ایک سال کا دوزید خلاب کی اور تھدد سے کام اور ایک سال کا دوزید خلاب کیا۔ وکے کو کا سرائے خلاب د تقاضہ میں تخی اور تھدد سے کام لیا۔ موزید خلاب کا تقاضہ میں تخی اور تھدد سے کام لیا۔ موزید خلاب کا تقاضہ میں تخی اور تھدد سے کام لیا۔ موزید خلاب کا تنا اور تازوک کے ساہول کا تازوک کے ساہول کا تنا وک کا تنا دی سے اس دون در بارخلافت میں حاضر نہ ہوا۔ دستہ فوج جاں ناران اور تازوک کے ساہول کا تو کے کا قبل کی دون اور کا تو کو کا کو کی کی تازوک کے ساہول کا تیں در اور کی کو کی کان کا تو اور در بارخلافت میں حاضر نہ ہوا۔ دستہ فوج جاں ناران اور تازوک کے ساہول

کے اٹن بحث و تحرار ہونے کی ۔ خلم اے ظافت سے پاہوں ہے جرگیا۔ ان پاہوں کے ہاتھ کلم اے ظافت میں ہوا الناس کا بھی گروہ کمس آیا۔ جوشائی جلوس دیکھنے کی غرض ہے دجلہ کے کنار ہے جمع ہور ہا تھا۔ محن میں نا ذوک کے ساہیوں اور دستر فوج جان تاران کے بائین جھڑا ہوار ہا تھا۔ شور فل ہے کان کے پردے پہنے جاتے تھے۔ اور دیوان فلافت میں نیا فلیف قاہر دوئی افر وز تھا اور ابن مقلوز پر السلطنت و نا ذوک جیشا ہوا تھا۔ قاہر نے نا زوک ہے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہی گام فلیف قاہر دوئی آفر وز تھا اور ابن مقلوز پر السلطنت و نا زوک جیشا ہوا تھا۔ قاہر نے نا زوک ہے متوجہ ہوکر ارشاد کیا ہے کیا ہوگا میں ہوئی ہوگی ہے۔ جاؤاس شور وغل کو فروکر و۔ نا زوک اپنی جگہ سے اٹھا تمام رات مے نوشی کی تھی۔ خار کا وقت تھا۔ آئی میس پڑھی ہوئی میں ۔ پاکس کے باقوں کو کن رکھا تھا کہ ہوا۔ وستہ فوج جان نا ران کو اس سے جرائی دور کی تھا تب کیا۔ اور اس کو مع اس کی مشمیر پر ہند و کھے کے بھاگ کھڑا ہوا۔ وستہ فوج جان نا ران کی اس سے جرائی دور کی ہوئی تھا تب کے باز وال اور اس کو مان مان اور کیا ہوا۔ وستہ فوج جان کی اس سے جرائی دور کی جن کی مرائے فلافت میں مور جان کا دور اس کی میان کی طرف معزول طیف مقدر کے مقدر کی جن میں دوانہ ہوا۔ محلم رائے فلافت کے فادموں نے فور اور واز رواز رواز کے بعد مونس کے مکان کی طرف معزول طیف مقدر کی جبی تھی روانہ ہوا۔ محلم رائے فلافت کے فادموں نے فور اور واز رواز کے بید مونس کے معدمونس کے معدمونس کے معدمونس کے میان کی طرف معزول طیف مقدر کی جبی تھی روانہ ہوا۔ محلم رائے فلافت کے فادموں نے فور اور واز کے بعد مونس کے معدمونس کے ماد والے میانہ مقامی اور مملوک تھے۔

این جرائ کافل : ابوالیجاین جمان نے اٹھ کے بھا کتے کا قصد کیا۔ تو سے ظیفہ قاہر نے دامن پڑ لیا۔ ابوالیجا نے کہا کھی مرابی نیس محر سے نیس محر سے میں آپ کا حای و مددگار ہوں۔ دونوں درواز ہ پر آ ہے تو بند تھا۔ ابوالیجا بولا۔ ابھا آپ کی مرابی میں میں آپ کا حای و مددگار ہوں۔ دونوں درواز ہ پر آ ہے تو بند تھا۔ ابوالیجا بولا۔ ابھا آپ میں ایس میں آپ اور ابار ابھا اور ابابھا اور کر ایک کمر میں آیا اور امار سے در ابوالیجا اور کر تا ہر درواز ہ کے قریب تھم کیا اور ابابھ آور ہوں کو جمتع دیوا اور کر تا ہر در باری کی خور والی کی میں دونوں کو جمتع دیوا کو تھا۔ ابوالیجا نے بھی تلوار کے باس آیا اس آمدورفت میں خدام کی نظر پڑگی۔ شوروغل مجاتے ہوئے آل کے قصد سے دوڑ پڑے۔ ابوالیجا نے بھی تلوار فیا سے میں جا چھیا۔ خاد مان کل سرائے خلافت تلاش میں جا چھیا۔ خاد مان کل سرائے خلافت تلاش کرتے ہوئے گئے گے۔ ابوالیجا جوش مردائی ہی نظل آیا۔ سب کے سب دفعۃ اس پر ٹوٹ پڑے مارڈ الا اور سراتا رایا۔

فلیفه مقتدر کی بحائی دست فوج بال نادان فلیفه مقدر کی طاش میں مونس کے مکان کی جانب گیا تھا۔ مونس نے ان لوگوں کو دیکھ مقدر کو ہاتھوں ہاتھ کل سرائے فلافت تک پہنچا یا جس وقت فلیفه مقدر کو ہاتھوں ہاتھ کل سرائے فلافت تک پہنچا یا جس وقت فلیفہ مقدر صحین میسی میں پہنچا۔ مطمئن ہو کر دریافت کیا۔ قاہراور ابن حمدان کہاں ہیں؟ میں ان دونوں کو امان دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے کسی نے گزادش کی۔ ابن حمدان تو مارا گیا۔ فلیفہ مقدر کو بی خبر من کرصد مد ہوا۔ انا للہ وانا الیہ دان حمدان ہوں تو اس سے زیادہ کو کی شخص سرور میر سے پاس نہ تا۔ اس کے بعد قاہر کو استحون ۔ پڑھ کر کہنے لگاواللہ اگر آج ابن حمدان ہوں تو اس سے زیادہ کو کی شخص سرور میر سے پاس نہ تا۔ اس کے بعد قاہر کو انسب نہیا بیٹ بیٹ نی پر بوسد دے کر بولا' واللہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہاگرتم کو مقبور کا لقب دیا جاتا تھا تو قاہر کے لقب سے زیادہ موزوں ہوتا''۔ قاہر شرم سے سر نچا کے جا دہا تھا اور زار زار زار زار دونا جاتا تھا۔ تا آ نکہ فلیفہ مقدر نے تم کھا کر امان دی۔ اس وقت قاہر کے قلب مضارب کو سکون ہوا اور چرہ پر بیٹاشت فلا ہر ہوئی۔

ابوعلی بن مقله کا تقرید: دسترفوج میان ناران نے نازوک اور ابن حمدان کے سروں کو نیز و پر رکھ کرتمام شہر میں تشہیر ک غرض سے چرایا۔ ابن قیس ان واقعات سے خائف ہو کررات کے وقت مکان سے جیپ کر موصل بھاگ گیا اور پھر موصل ے ارمینہ چلاگیا اور جب ارمینہ میں ہی اس کواطمینان حاصل نہ ہواتو تسلطنیہ جائی اور لعرائی ہوگیا۔ ابوالسرا بلا الدی الہی موصل ہوا گیا اور جب ارمینہ میں ہی اس کواطلب کر کے عہد اور ادمت مصفر فراز فر ملیا۔ لشکر بوں کو تخواجی اور الدی الدر الہی موصل ہوا گئے۔ جو دائر ان موسل ہوا کے بیتی فیمی اسباب و جو اجرات کی فرو خت کا تھم ہویا۔ جو دطا منف اور شخواجی و ہے کی غرض ہوا یہ ہو اور ان فرو خت کے عمونس و مستور اپنے عہدہ میر بحال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مونس ور پر دو ظلیفہ مقتد می خبر اندیش تھا۔ اس نے دست فوج جاں تاران اور خاو مان کل سرائے خلافت کو دم بی و سے دی تھی اور اس فوجہ سے قام کی تحت کے بعد در بار میں حاضر نہیں ہوا۔

ان واقعات کے بعد خلیفہ مقتدر نے اسپے بھائی قاہر کو اپنی مال کی محرانی میں قید کردیا اس نے قاہر کے ساتھ بھٹ

ابوعلی بن ابوالحسن کی ا مارت اکان کے مصاحبوں سے اسفار بن شیرویہ بھی ہے جو دیلم کا ایک سیسالارتھا محر جب اسفار کو ماکان نے اپنے نشکر سے نکال دیا تو بحر بن محمد بن السبح کے پاس نیٹا پور چلا گیا۔ بحر نے اسفار کو ایک عظیم الثان کثیر التعداد فوج کے ساتھ جر جان مرکر نے کے لئے روانہ کیا۔ ان دنوں جر جان میں ابوالحس بن کا بی اپنے بھائی ماکان کی جانب سے مامور تھا اور ماکان طبر سر جان میں مقیم تھا۔ ایک روز ابوعلی بن ابوالحسین اطروش اور ابوالحس امیر جرجان شب کو ایک بی مکان میں سوئے۔ ابوالحس بے خیال جو اب میں ہے تل کرنے کے اراوہ کا احساس ہوگیا اوروہ نہایت تیزی سے لیک کر دست بقیمنہ مشیر ہوگیا اورائی کر ابوالحسن خابت تیزی سے لیک کر دست بقیمنہ مشیر ہوگیا اورائی کر ابوالحسن خابت ہوگیا اورائی کر ابوالحس

ا يهال ت بينوع بارت ربط مضمون كي خيال عدادي ابن كالن جلد ه اصفح ها سعل كل-

کوائ جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ ابوعلی کافظین کے خوف ہے مکان سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر رو پوش ہو گیا۔ میج ہوتے ہی پ سالا ران دیلم کواس سے مطلع کیا۔ سپرسالا ران دیلم ابوالحن کے قل سے بے حدخوش ہوئے۔ای وفت ابوعلی کے پاس آئے اورا مارت کی کری پر بٹھا کے بیعت کر لی۔ ابوالحن نے اپٹی طرف سے جرجان کی حکومت پرعلی بن خورشید کو ما مورکیا۔علی بن خورشید اسغار بن شیر و بیکواس واقعہ سے مطلع کر کے ما کان کے مقابلہ پرامداد و تمایت کا خواستگار ہوا۔

ما کان کا جرجان میر قیضیہ: چنا نچہ اسفار نے بحر سے اجازت حاصل کر کے علی بن خورشید سے سازش کر لی۔ رفتہ رفتہ ما کان کواس کی خبر کی اور وہ ایک لفکر مرتب کر کے طبرستان سے جرجان پر حملہ آور ہوا۔ گرعلی بن خورشید اور اسفار نے اس کو فلکست فاش دے کر طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد علی بن خورشید اور ابوعلی کا انتقال ہوگیا۔ ما کان نے اس موقعہ کو فیمیست خیال کر کے اسفار پر فوج کشی کردی۔ اسفار کواس معرکہ جس فلکست ہوئی۔ وہ طبرستان چیوز کر ایک دن اجمد بن السم کے پاس جرجان چلا آیا اور ما کان نے طبرستان جس اپنی کامیا بی و قبضہ کا جمنڈ اگاڑ دیا۔ اس عرصہ جس ھاس جو کا دور آگیا اور بحر بن مجمد السم وائی اجل کو لیک کہہ کر راہی عدم ہوا۔ لھر بن احمد بن سامان نے بجائے اس کے اسفار بن خور میہ کو دیہ کو جرجان کی حکومت پر شعین کیا۔

اسفار کا طبرستان میر قبضه :اسفار نے مراواوی زیار جبلی کوامیر انجیش مقرر کر کے طبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ماکان انگر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ ان الآخر ماکان کو فلست ہوئی اور مراواوی نے طبرستان پر قبضہ عاصل کر لیا۔ ان کا نامور سیسالا ر ماکان انجیل وفول حسن بن ہم والی نے صوبہ زے کو لفر بن سامان کے قبضہ وتصرف سے نکال لیا تھا۔ اس کا نامور سیسالا ر ماکان بھی اس کے ہمراہ رے جس موجود تھا۔ چنانچہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کر لیا اور حسن کواس واقعہ کی خبر گی تو آگ کی گولا ہو گیا ای وقت نظر مرتب کر کے مع اپنے نامور سیسالا ر ماکان کے طبرستان پر چڑھ آیا۔ لیکن شکست فاش کھا کر بھاگا۔ اس جنگ جس حسن قو مارا گیا۔ باتی رہا ماکان وہ رہے والیس آیا۔ اس نتی یا بی کے بعد اسفار نے کل صوبہ طبرستان اور ہم جان پر قبضہ کر لیا۔ نفر بن احمد بن سامان والی خواسان کے نام کا خطبہ اس کی مساجد جس پڑھے جانے کا تھم دیا۔ خود سار سیس خمیر اہوان تھا م کرتا رہا اور آ مد پرا بی جانون بن بہرام کو مقرر کیا۔

اسفار کی فتوحات : نی فتوحات کے انتظام سے فارغ ہوکر دے کی جانب دریا کی طرح بڑھااور بات ہی بات میں اس کو بعد میں اس کو بعد سے نکال لیا ماکان بے سروسامان ہو کر جبال طبرستان کی طرف چلا گیا اور اسفار نے کمال اطمینان سے معوب دیے قردین زنجان ابہر کم اور کرخ بر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔

ان پیم فتو حات سے اسفار کی توج عظمت واجلال میں بڑھ گئے۔ اس کے دہاغ میں بھی فود مختاری اور بادشاہت کی ہوا ساگئی۔ نفر بن احمد سامانی والی خواسان سے مخرف ہو گیا۔ اس سے اور نیز خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے پر سنعدی و تیاری خلام کی ۔ خلیفہ مقتدر نے بیخبر پاکر ہارون بن غریب الحال کو ایک فشکر کے ساتھ قزد بن کی طرف بقصد جنگ اسفار روانہ کیا۔ فاہر کی ۔ خلیفہ مقتدر نے بیخبر پاکر ہارون بن غریب الحال کو ایک فشکر کے ساتھ قزد ان کی طرف بقصد جنگ اسفار روانہ کیا۔ اسفار نے ہارون کو فکست و سے دی اور اس کے بہت سے ہمراہیوں کو مارڈ الا بعد از ال نفر بن احمد بن سامان نے بخارا سے اسفار پرفوج کشی کی۔ اسفار کی درخواست منظور اسفار پرفوج کشی کی۔ اسفار نے منظور کی ہوئے اور ادا نے خراج کا وعدہ کیا۔ منازت دی۔ نفر ۔ یہ اسفار کی درخواست منظور کی اور اس کی محومت پر مقرد کر کے بخارا کی خانب مراجعت کر دی۔

ا سفار کے خلاف سازش: اس داقعہ ہے اسفار کی سطوت و جبروت اور بڑھ گئی۔ فوج کی کثرت مجاہ د جلال کی ترقی نے د ماغ میں کبرونخوت کا مادہ بھردیا۔ اس کے سید سالا روں میں ماراداون کا ایک تامور سید سالا رتھا۔ استار نے اس کوسلاروالی سیرم وطرم کے پاس روانہ کیا اور اپنی اطاعت وفر ما نبرواری کی تحریک کی۔سلاراور مراداوی نے متعنی ہو کراسف**ار کی کالفت** اوراس سے سرکشی کرنے کی رائے قائم کرلی اور در بردہ اس رائے ومعورہ میں اسفار کے دیکرسپدسالا ران تشکر کو بھی شریک تھے۔ از ان جملہ اسفار کاوز رجمہ بن مطرف جر جانی بھی تھا۔ انفاق سے اس کی خبر اسفار تک پینچے گئی اور کشکر یون نے بغاوے کر دی۔ اسفار موقعہ یا کے بہل بھاگ گیا اور مراداوی خزوین ہے رے جانا آیا۔ ما کان بن کالی کو طبر ستان سے بمقابله اسفار

کے امداد واعانت کی غرض سے بلالیا۔

اسفار كاخاتمه : چنانچه ما كان نے اسفار كا قصد كيا۔ اسفار يبن سے دے كى جانب اسے الل وعيال اور مال واسباب كو سنجا لنے کی غرض سے بھاگا۔ بیاب الل وعیال کومع مال واسباب کے قلعدموت بیس مغیر اسمیا تھا۔ سی نے مراداوی کواس کی خربہنچادی۔اس نے حملہ کرنے کی غرض سے لشکر مرتب کر کے کوئ کر دیا اور اپنی روا تی سے پیشتر ایک سید مالا رکوآ مے بوجعے کا تھم دیا۔ چنانچداس سیدسالار نے اسفار کو اثناء راہ میں گرفتار کرلیا اور پابدز تجیر مرادوا تے کے باس لا مح حاضر کمرویا۔ مراداوت نے اس کوئل کرڈالا اور رے کی جانب مراجعت کردی۔ بعد اذال قزدین جلا آیا۔ استقلال واستحکام کے ماتھ حكومت كرف لكاراكثر بلا دكومفة ح كرليا بمدان وينور فم " قاشان اوراصغيان من الى حكومت وسلطنت كاسكه جلاديا-

مراواوت کی فتو حات کچھیم صد بعداس کا د ماغ بھی تکبر دننوت کاخزانہ بن کیااور وہ ظلم اور پچے خلقی کا خوکر ہو گیا۔الل اصفہان کے ساتھ ظلم وستم کے برتاؤ شروع کر دیئے۔جلوس کے لئے ایک تخت طلائی تیار کرایا۔ طبرستان اور جرجان کی طبع والمنكير ہوئی۔ بيدونوں بلاد ماكان كے تبعنہ وتصرف بيس تنے۔طبرستان كے متعلق مراداوت واور ماكان سے لزائى مولى۔ ما کان مقابلہ نہ کرسکا۔ مراداوی کے خطرستان پر قبضہ حاصل کر ہے جرجان کا قصد کیا اور اس پر بھی قبضہ کر ہے <del>گی</del> یاب ہو کر اصفهان کی جانب لوث آیا۔ ماکان دیلم چلا گیا۔ ابوالفصل سے امداد واعانت کی ورخواست کی۔ جوان ونوں ویلم کواسیے قبضے میں کئے ہوئے تھا۔ ابوالفضل نے ماکان کی تمایت پر کمریا ندھ لی اور اس کے ساتھ مساتھ طبرستان آیا۔ طبرستان میں مراداوت ک طرف سے بلقم بن بائحسین حکومت کررہا تھا۔ بلتم نے مجتمع ہو کرمقا بلہ کیا۔ ایوالفعنل اور ما کان کو تکست ہو <mark>تی اپوالفعنل تو</mark> بعاگ کردیلم چلاآ یا اور ما کان نیشا پور چلاگیا۔ پر نیشا پور سے دامغان کی طرف روانہ ہواہلم کواس کی خراک تی تعرض کیا

ما كان مجبور بهوكروا پس جلا آيا۔

ہمدان بر قبضیہ: اس واقعہ ہے مراداوی کی حکومت وسلطنت اور ترتی پذیر ہوگئی۔ رے اور جبل کے کل بلاو پر قابض و متفرف ہو گیا۔ دیلم بھی آ ہتہ آ ہتہ اس کے پاس آ کرجع ہو سے۔جس سے اس کی فوج کی تعداد بھی پر سے تی اور معارف زیادہ ہو سے جس قدر بلاداس کے بقنہ ونصرف میں تنے ان کے ماصل اس کے کثرت اخراجات کو پورانہ کرسکے۔ إدهراُوهر ہاتھ یاؤں پھیلانے کی ضرورت ہوئی۔ ہدان کی طرف ایک نشکر بسرافسری ایے ہمٹیرزادہ کے رواند کیا۔ ہمان میں شاعی نوج رہتی تھی جس کا سردارمحد بن خلف تھا۔فریقین میں تھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآ خردیلی فوج کو تکست ہوئی۔مراداوج کو بعانجه مارا گیا۔ مراداوت کواس سے تخت اشتعال پیدا ہوا۔ لظرمرت کر بیکے یہ سے ہمدان آپینیا۔ یاب اسد پراڑائی ہوئی

کی مرضی جی اور دربار ظافت میں اید اور فاکست کھا کر قریبیا پہنچا اور وہیں قیام کر دیا اور دربار ظافت میں اید اوطلب کرنے کی مرضی جی ۔ فشکری تا کی آئی ہے۔ ہمالا رجواسفار کے ہمالا روں میں سے تھا بعد اسفار کے ظیفہ مقدر سے امان حاصل کر کی موجی ہی جی کی اور ہا رون کے ساتھ اس میں آیا ہوا تھا۔ قرقیبیا میں بہنچ کے ہارون نے فشکری مار سبن و جنگ فراہم کر کے نہا وندی جانب روانہ کیا۔ نہا وندی ہو جانب روانہ کیا۔ نہا وندی ہے تھیں کھل کمیں سے المی نہا وند سے وصول کر کے جسٹ بٹ ایک فشکر مرتب کر لیا اور ہارون سے علیمہ و بوئی مجرآیا۔ تین لا کھ دینا را کی ہونہ میں المی نہا وند سے وصول کر کے جسٹ بٹ ایک فشکر مرتب کر لیا اور ہارون سے علیمہ و بوئل میں المی میں المی نہا وند سے وصول کر کے جسٹ بٹ ایک فشکر مرتب کر لیا اور ہارون سے علیمہ و بوئل میں المی نہا تو اور مواد ہوں کے مقابلہ پرصف آ وائی کی ۔ لڑائی ہوئی ۔ بالآ خراحم فشکست کھا کے اصفہان کے کی و بہات کی طرف تیمیں سواروں کی جعیت کے ساتھ بھا گا۔ انگری فرخ یا بی کا جھنڈ الئے ہوئے اصفہان میں داخل ہوا اور سوار ہوکر شہرینا ہے اردگر دسواد شہر دیکھنے کو چکر لگا نے نگا۔ انقاق بیدکہ احمد پرنظر پڑئی ۔ میں اسم مراہوں کے دوڑ پڑا۔ دونوں میں لڑائی ہونے گی۔ احمد نے فشکری پر توار چلائی۔ خود بھاڑ کے دماخ میں تیرگئی۔ چکر کھا۔ سے مراہوں کے دوڑ پڑا۔ دونوں میں لڑائی ہونے گئی۔ احمد نے فشکری پر توار چلائی۔ خود بھاڑ کے دماخ میں تیرگئی۔ چکر کھا۔ سے چشتہ کر بیا۔ یہ واقعات اصفہان پر مراداد آئی کے قبضہ کر کے سے جسٹم کر بیا۔ بیدوا قعات اصفہان پر مراداد آئی کے قضہ کر بیا۔ بیدشتہ کر بیا۔

مراداوی کا اصفیان پر قبضہ: اس کے بعد مراداوی نے ایک دوسرالشکر اصفیان کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے اسفیان پر دوبارہ قبضہ کر کے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف عجل کے مکانات اور باغات کو از سرنو درست کرایا بعد از ال مراداوی چاپس با بچاس بزار کی جعیت کے ساتھ وارداصفہان ہوا۔ اس نے ایک دستہ فوج اہواز پر قبضہ کرنے کو دوسرادستہ خوزستان کی جانب روانہ کیا۔ ان دونوں جون نے پہنچے ہی اہواز اورخوزستان پر قبضہ کرلیا۔ بہت سا مال اور خراج وصول کر کے مراداوی کے بات ہوا داوی کے مراداوی کے باتی کو داخل خزانہ کیا۔

مراداوی کی اطاعت مراداوی کوان فقو حات حاصل کرنے کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ بغاوت اور سرکتی کوئی فعل مستحسن نہیں ہے۔ دربار خلافت سے ان کی سند حکومت حاصل کر لینی چاہئے تا کہ آئدہ خطرات کا اندیشہ ندر ہے۔ یہ سوج کر ایک درخواست دربار خلافت میں روانہ کی اور استدعا کی کہ بجھے ان بلاد کی اور نیز ہمدان اور مارکوفہ کی سند حکومت عطا اگر مائی جائے۔ دولا کھ سالا نہ خراج اوا کیا کروں گا۔ خلافت ما ب نے منظور فرمائی سند حکومت کے ساتھ جا کی جس عنایت کی ۔ یہ واقعہ اس ہے کا ہے۔

میستا بعیم مراداوی بنے اسپے بھائی اور شکمیر کو بلاد کیلان سے طلب کیا۔ وہ بادینشینوں کی طرح بربنہ پااور پھٹے

تا ریخ این خدر ان \_\_\_\_\_ قلافت بنوعهاس (حقد دوم)

پرانے کیڑے پہنے ہوئے آیا۔ چونکہ بلادگیلان میں بادینشینوں کے حالات اور طرز معاشرت میں ان کی کیفیت آئی آتھوں کے حالات اور طرز معاشرت میں ان کی کیفیت آئی آتھوں ہے۔ دکھے آیا تھا اور خود بھی اس معاشرت کا پابند تھا۔ مراداوت کے پاس بھی کے پیش وہشرت اور امامت کو ابتداء کروہ بجتار ہا۔ مگر کچھ عرصہ بعد امارت اور عیش وعشرت کی ہوا د ماغ میں ساگئی۔ طرز معاشرت بدل وگا۔ امراء اور سلاطین کی طرح وقت گر کچھ عرصہ بعد امارت اور عیش وعشرت کی ہوا د ماغ میں ساگئی۔ طرز معاشرت بدل وگا۔ امراء اور سلاطین کی طرح وقت گر اری کرنے لگا۔ تھوڑے بی دنول میں ایک باتھ بیرونتظم امیر بن گیا۔

ابوعبدالله بربیری کی اسرکشی و گرفتاری ابوعبدالله بریدی کے ابتدائی حالات به بین که به پہلے ابواز کاعال تعالیامیر بن ماکولانے بریدی کو یاء موحدہ اور راءمہملہ سے تحریر کیا ہے اور برید کے طرف اس کی نسبت کی ہے اور ابن مسکویہ نے یاء منٹا ہ تحانیہ اور زاء سے لکھا ہے اس صورت میں بہ بزید بن عبداللہ بن منصور تمیری کی ظرف منسوب ہوگا۔

بیرونی مہمات ایوا ہے ہوں کے ساتھ ہا درومیہ پر تملہ کیا۔ اس مہم میں ابولاغ سلی بھی مونس کے ہمراہ تھے۔ بہت سامال فتیمت ہاتھ ہوا۔ چنا نچہ ملطیہ کی جانب سے بلا درومیہ پر تملہ کیا۔ اس مہم میں ابولاغ سلی بھی مونس کے ہمراہ تھے۔ بہت سامال فتیمت ہاتھ آ یا اور دومیوں کے ایک گروہ کثیر کو گرفتار کرلائے۔ بروح ہوا ور ۲۹۸ ہے میں فیلے مقتدر نے لفکر صاکفہ کے ساتھ ابوالقاسم بن سیما کو بلان کفار کے ساتھ جہاد کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ووج ہے میں بسروگری لفکر صاکفہ رشم والی بلا دمر معدی نے طرسوس کی طرف سے جہاد کیا۔ دمیانہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ قلعہ بھی ارمنی میں رستم نے محاصرہ کیا اور برور تی اس کو فق کر کے جلادیا۔ ووج ہو سی ہو گا تا ہوا ہے اس کے اس کا بینا قسطین مند حکومت پر محکن ہوا اس وقت اس کے اس کا بینا قسطین مند حکومت پر محکن ہوا اس وقت اس کے اس کا بینا آئے کہ موسم گر ما گر در گیا اور جہاد خادم دانی خور دوانہ ہوا۔ گر ا تفا قات کی اور برق آئے کہ موسم گر ما گر در گیا اور جہاد کا در دوری تھی اور برف گر دی تھی میں جہاد کیا ۔ خواد بہوا۔ کر ان فاق قات کی اور برف گر دی تھی میں جہاد کیا کر در گیا اور جہاد کیا در بروری تھی در بروری تھی اور برف گر دری تھی ۔ جاد کھا در برجہاد کیا کر دی در برد کر تی تھی در بردی تھی در بردی تھی ۔ جاد کھا در برد گر در کی تھی میں جاد کھا در برد گر در کی تھی ۔ جاد کھا در برد گر در کی تھی ۔ جاد کھا در برد گر در کی تھی در بردی تھی اور برد گر در کی تھی ۔ جاد کھا در برد گر تی تھی در بردی تھی اور برد گر در کی تھی ۔ جاد کھا در برد گر در کی تھی در بردی تھی اور برد گر در کی تھی ۔ جاد کھا در برد گر کی در کی در کی توری تھی در در در کی تھی در کی در کی تھی در کی در کی تھی در کی توری تھی در کھا در کھا در کھی در کھا در کھا در کھا در کی تھی در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا در کھا د

عربي إين ظارون \_\_\_\_\_ فلافت يؤمباس (عندون) \_\_\_\_ فلافت يؤمباس (عندون)

اور بفعط تعالی بہت سامال غیمت اور قیدی لے کے والی آئے۔ آخرات عین بشر خادم والی طرسوں نے بلا در دمیہ یہ پھر جہاد کیا۔ چند شہروں کولڑ کر فتح کیا۔ بہت سلمال غیمت ہاتھ آئیا۔ ایک سو پچاس بطریق اور تقریباً دو ہرا رنفر عام عیسا ئیوں کو گرفآد کرلایا۔ جن کوقید کرویا گیا۔

رومیول کے بلاد اسملامیہ مرحملے : اسمبال میں مرحملے اسمبالی میں مردیوں نے بلادی مردی کا در قلد منصور بر بینی کے عاصرہ کرلیا چونکہ قلد منصور کالشکر مونس کے ساتھ حمین بن صال کی جنگ بھی مصروف تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔ اس وجہ سے دومیوں نے قلد منصور کافشکر مون تا دائی کیا جو کچھ با بالوث لیا جس کود ہاں دیکھا گرفار کر کے لے گئے۔ ای سنہ میں رومیوں نے دو بارہ طرسوی اور قرات کی طرف سے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا۔ چو سوطر سوی مقابلہ پر آئے لا انی ہوئی۔ میں رومیوں نے دو بارہ طرسوی اور قرات کی طرف سے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا۔ چو سوطر سوی مقابلہ پر آئے لا انی ہوئی۔ میسائیوں کی تعدا دزیادہ تھی کی طرح یا نمال کیا۔ پھر اس میں مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کونیں گیا۔

مولیس مظفر کی فتو صات : اس می بین مونس مظفر انتکر کے ساتھ پلا درومیہ پر جہاد کرنے کوروانہ ہوا۔ موسل ہو کرگز را۔
میک ملکی کو بازندی اور قروی مضافات فرات پر عمان غزی کوشہر پلدا ور سنجار پر اور وصیف بکتری کو باتی بلا در ہیدہ پر مامور کر کے ملطیہ کی طرف ہے جہاد کرتا ہوا وافل ہوا اور ابوالقاسم علی بن احمد بن بسطام کوطرسوں کی جانب سے جہاد کرنے کولکھ بھیجا۔ چنانچہ مونس نے متعدد قلعات بر ور تینے فتح کر لیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کر دارالخلافت بغداد واپس آیا۔
مظیفہ مقتدر نے بیری عزت کی اور خلعت قاخرہ سے سرفراز فرمایا۔

والی روم کی مصالحت : هوس می بادشاه روم کے دوسفیر معالحت اور فدیدد یے کی غرض سے دارالخلافت میں آئے۔
وزیرالبلطنت نے نہا ہے ہو سے احت ام اور جاہ وجلال سے ملاقات کی ۔ ایوان وزارت میں دور دید سلے فوج کھڑی ہوئی تی
۔ شیشہ وآلات سے جہایا گیا تھا۔ رومی سفیر نے ایوان وزارت میں حاضر ہو کر بادشاہ روم کا پیغام پہنچایا۔ ایکے دن درآبار
ملافت مآب کے رویر وجی کیا گیا۔ اس وقت در بارخلافت کا عجیب منظر تھا۔ بڑار ہا غلام زرین کمرصف بست قریبے سے
ملافت مآب کے رویر وجی کیا گیا۔ اس وقت در بارخلافت کا عجیب منظر تھا۔ بڑار ہا غلام زرین کمرصف بست قریبے دے
کھڑے ہوئے سے ۔ اراکین دولت امراء سلطنت اور سرداران فوج اپنے اپنے مقام پر تھے۔ دستہ فوج جاں ناران سلح دب
رویہ کھڑا تھا۔ جس کے طرز وا تعاز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک جان لے لینا اور دے دینا ہا تھو کا کھیل ہے۔
در بارخلافت کے با برمافظون کا دستہ ہم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک جان کے لینا اور دے دینا ہا تھو کا کھیل ہے۔
در بارخلافت کے با برمافظون کا دستہ ہم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک مین مونس کا داخلہ ہوا والہی تک اس شہر کا مونس
کومعالحت اور فدید دینے کے لئے دوانہ کیا اور بی تھی صادر فر بایا کہ جس شہر میں مونس کا داخلہ ہوا والہی تک اس شہر کا مونس
دیار مسلمان قید یوں کا فدید فرینے کو مونس کے رکا ب جس تھی۔ دستہ و ملد کا ذخیرہ جا بجا کا فی مقدار پر فراہم کیا گیا۔ ہا کس لا کھ

شال خادم کا غیر مسلموں کے خلاف جہاد: ای سند میں مفوانی نے بلادِ کفار پر جہاد کیا بہت سامال ننیمت لے کر داہش خاص ہے خلاف جہاد ایک سند میں براہ دریا ہے روم جہاد کرنے کو گیا۔ ایک سال پھر جناصفوانی نے بلاد کفار پر حملہ کیا۔ بشرافشین نے بھی بلاد رومیہ پرفوج کشی کی۔ متعدد قلعہ جات فتح کر کے بے حد و بے شار مال ننیمت اور قیدی لے کر والیس آیا۔ بحراجہ بھی شال خادم براہ دریا عبید اللہ مہدی والی افریقیہ سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ مہدی کے بیزے کی جنگ

جہازات ے فربھیڑ ہوئی۔ شال نے اس کو مکست فاش دے کرایک جماعت کوالی ہی ہے گرفار کرلیا۔ جس می مہدی کا ایک غلام بھی شام کی شام ہوں نے اس میں جربی نفر حاجب نے موسل سے بعضد جہاد قال قلا پرفوج کئی کی اور اہل طرسوں نے ملطیہ کی طرف سے قدم بر حالیا۔ وہاں سے فتح یاب ہوکر مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ السم میں مونس منافر نے بلاد معلیہ کی طرف سے قدم بر حالیا۔ وہاں سے فتح یاب ہوکر مال غنیمت لے کے واپس آئے۔ السم میں مونس منافر نے بلاد مدید پر براہ فتکی اور شال خادم نے براہ دریا جہاد کیا۔ مونس نے متعدد قلعات فتح کے اور شال ایک ہزار قیدی آئے ہزاد محدد کے واپس آیا۔

رومیوں کی بدعہدی: السع میں بادشاہ روم کاسفیر مع تحا نف نذرانوں کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ابوعمر بن عبدالباتی اس کے ہمراہ تھا۔ مصالحت اور قیدیوں کی رہائی کی درخواست پیش کی تی۔ جس کو خلیفہ مقتدر نے منظور فر مالمیا پر عمر مصالحت کے بعد رومیوں نے نشکر صالفہ کے ساتھ بدعہدی کی تو عبدا کر اسلامیہ نے بلا درومیہ میں داخل ہو کر خاطر جواہ مصالحت کے بعد رومیوں نے نشکر صالفہ کے ساتھ بدعہدی کی تو عبدا کر اسلامیہ نے بلا درومیہ میں داخل ہو کر خاطر جواہ میں مصالحت کے بعد رومیہ میں داخل ہو کر خاطر جواہ

تاخت وتاراج كيااورمظفرومنصوروايس آيے۔

رومیوں کا ملطیہ اور و بیل کا محاصرہ : اس میں رومیوں نے ملطیہ اور اطراف ملطیہ کی طرف تروج کیا۔
دمیوں کے ساتھا س معرکہ یں بیٹی ارئی بھی تھا۔ ملطیہ پر بیٹی کردومیوں نے عاصرہ وڈالا۔ الل ملطیہ شہر پھوڈ کر بغواہ بھالکہ گئے اور الداد کی درخواست کی ۔ گرساعت نہ ہوئی ۔ ای سندیں اہل طرسوں نے تشکر صائفہ کے ساتھ بلا دروم میں وافل ہوا۔
مظفر و منصور مال غنیمت لے کر واپس آیا۔ ھاس میں مسلمانوں کا ایک چوٹا نشکر طرسوں سے بلا دروم میں وافل ہوا۔
دومیوں کو خبرلگ ٹی۔موقعہ پاکر تملہ کردیا۔ چارسوسیائی کا م آگے۔ ای سندیں دستی ایک تشکم المثنان روی تشکر کے ساتھ شہر دوئیل میں تملہ کو دیا۔ شاہ کی دیوارش کی اس شہر کا والی تھا۔ ہفتوں کا صرہ کے رہا۔ شب وروز شخینی ہوئی رہی۔ تا آر بھی شہر بیاہ کی دیوارش روز ن ہوگیا۔ روی نشکر بیاہ کی دیوارش روز ن ہوگیا۔ روی نشکر بیاہ کر کے کھس کیا۔ مسلمانوں نے مشخور کی ۔ مسلمانوں نے جمتم ہو کرمتا بلہ کیا۔
کیر کوئل کر کے نکال باہر کیا۔ پھرائی سند کے ماہ ذی قعدہ میں روی نشکر نے پورش کی ۔ مسلمانوں نے جمتم ہو کرمتا بلہ کیا۔
کیر کوئل کر کے نکال باہر کیا۔ پھرائی سند کے ماہ ذی قعدہ میں روی نشکر نے پورش کی ۔ مسلمانوں نے جمتم ہو کرمتا بلہ کیا۔
درمیوں کواس معرکہ میں فلست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے نشکر کی ووٹ لیا۔ تیمی ہزار دائی بھر میاں غنیمت میں ہا تھر گیاں۔
جن کومسلمانوں نے ذری کرکے کھالیا۔

مرتد ضحاک کافل : قلعہ جعفری میں ایک شخص رؤ ساا کراد ہے ضحاک نامی رہتا تھا۔ای سال بیمرتہ ہو گیا والی روم ہے طنے گیا۔ والی روم عزت واحترام ہے پیش آیا۔ خلعت وانعام مرحمت کر کے قلعہ جعفری کی طرف واپس کر دیا۔مسلمانوں کو اس کی خبرلگ گئے۔ واپسی جہاد کے بعد قلعہ جعفری پرحملہ کر دیا۔ ضحاک کومع ان لوگوں کے جواس کے حراو تھے۔گرفآر کرلیا عمیا اورقل کرڈ الا۔

دمستق رومی کا خلاط پر قبضہ ۱۱۳ میں دمست روی نے نظر کے ساتھ پھر بلاواسلامیہ کی طرف پیش قدمی کی۔خلاط پر پہنچ کری اصرہ کرلیا۔ اہل خلاط نے قل و غارت ہونے کے خوف سے مصالحت کر لیا۔ دستق نے شرخلاط بیں وافل ہوکر صلیب کو جامع مجد پرنصب کیا اور دو چارروز قیام کر کے تدنیس کی طرف گیا اور اہل تدنیس کے ساتھ بھی ای قتم کا برتاؤ کیا۔ اہل اردن ان واقعات ہوشر باسے مطلع ہوکر دارالحلافت بخداد بھاگ مجے۔ور بارخلافت بی استفار بیش کیا۔ گر کے شنوائی نہوئی۔

ملطیہ اور سر حدی بلاو کے واقعات: ای سند بی سات سوروی اوراد می مزدوروں کے لباس میں ملطیہ بی خفیہ طور سے داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے کہتے ادمی نے پہلے ہے روانہ کرویا تھا۔ اس غرض ہے کہ اس کا محاصرہ کرنے کے وقت یہ لوگ اندرون شہر ہے اس کی حد کریں گے۔ انقاق یہ کہ اہل ملطیہ کو اس کی خبر لگ گئے۔ چن چن کر مار ڈالا۔ عاسم می سرحدی بلا جزریہ شکی ملطیہ آ مداور اُردن والوں نے در بارِ خلافت بی عرضیاں بیجیں اور آلا سے حب مال وزراور الشکر کی مدو کی درخواست کا منظور ہونے کی صورت میں سرحدی بلا دکورومیوں کے حوالہ کردیے کی اجازے طلب کے۔ خلیفہ مقدر نے کچھ النقات نہ کیا۔ مجور ہوکران لوگوں نے رومیوں سے مصالحت کرلی اور سرحدی بلادکوامن و مصالحت سے خلیفہ مقدر نے کچھ النقات نہ کیا۔ مجور ہوکران لوگوں نے رومیوں سے مصالحت کرلی اور سرحدی بلادکوامن و مصالحت سے دومیوں کے سپروکر دیا۔ اس سند بھی مفلح ساجی جہاد کی غرض سے بلا وروم ہیں داخل ہوا۔ وستق مقابلہ پر آیا۔ ایک خوں ریز جنگ کے بعد دستق کو شکست ہوئی۔

عمور میراور انقرہ کی فتے : ۱۳۳۰ میں ثال نے طرسوں سے بلا درومیہ پر چر حائی کی اورروی مقابلہ پر آئے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بلا خرروی فلست کھا کر بھائے تین سوآ دی مارے گئے اور تین ہزار قید کر لئے گئے ۔ سوٹا ، چاندی اور بہت سا مال واسباب سے کر ماہ رجب سند ندکور میں طرسوں واپس آیا اور پھر لشکر صائفہ کے ساتھ بلا دروم میں جہاد کی غرض سے داخل ہوا۔ دفتہ رفتہ عموریہ پنچا اہل عموریہ شہر چیوڈ کر بھاگ کئے ۔ لشکر اسلام نے شہر میں گھس کے جو پچھ پایا لوٹ لیا۔ مکانات جلا دیے اور قل و عادت کرتا ہوا انقرہ پنچا۔ جس کو اب انکوریہ کہتے ہیں ۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ لگا۔ مظفر ومنصور فتح یاب ہوکر واپس آیا ایک لاکھ چھتیں ہزارتک قید یوں کی تعداد بینج گئی۔

معلم کی فتو حات : ای سند میں ابن ویرانی وغیرہ ارمینیوں نے جواطراف ارمینید میں رہے تھے والی روم سے خط و کتا بت کی اور بلا داسلامیہ پر فوج سنجی کرنے کی ترغیب دی۔ چتانچہ رومی اور ارمنی متفقہ جمعیت سے بلا داسلامیہ کی طرف بوھے۔ اطراف اخلاط کو تا خت و تا راج کیا۔ جو مقابلہ پر آیا مارا گیا۔ جس کو پایا گرفآر کرلیا۔ مفلح (بوسف بن ابی الساح کا غلام) یہ خبر پاکر آذر بانجان سے ایک لئکر مرتب کر کے اس طوفان کی روک تھام کو دوڑ پڑا۔ اس لئکر میں باقاعدہ فوج اور رضا کا رہمی پاکر آذر بانجان کی گرمی د ماغ فرو ہوگئے۔ جس قدر انہوں نے بلا داسلامیہ کو پائمال کیا تھا۔ اس سے زیادہ فلح نے بلا در ومیہ کو تا دراج کیا۔

سمیاط اور ملطیہ برقبطہ نیان کیا جاتا ہے کہ ان اڑا کیوں میں مقولوں کی تعداد ایک لاکھ تک بنج گئ تھی۔ اس کے بعد دوگ شکر نے سمیاط بربی کی کاصرہ کیا۔ سعید بن حمدان کواس کی خبر گئی ۔ لشکر مرتب کر کے اہل سمیاط کی کمک کوآ بہنچا۔ خلیفہ مقدر نے اس کو موصل اور دیا رربعہ براس شرط سے مامور کیا تھا کہ ملطیہ کو رومیوں کے قضہ سے نکال نے جنانچ جس وقت اہل سمیاط کا قافلہ سعید کے پاس آیا اور اس نے لشکر مرتب کر کے سمیاط کی طرف کوج کیا۔ روی لشکر یہ خبر پا کے ملطیہ جلا گیا۔ معالمہ میں والی روم اور کی جارتی آیا اور اس نے لشکر مرتب کر کے سمیاط کی طرف کوج کیا۔ روی لشکر یہ خبر پا کے ملطیہ جلا گیا۔ ملطیہ میں والی روم اور کی اور اس مرکان کو جس اور ابن قیس رہتا تھا۔ (بی خلیفہ مقدر کا مصاحب تھا گر دار الخلافت ملطیہ میں والی روم اور لی تا تھا اور لھر انی ہوگیا تھا) مگر جب ان لوگوں کو سعید کی آئد کی اطلاع ہوئی اور اس امرکان کوا حساس ہو گیا کہ سعید ملطیہ بھی آیا چا ہتا ہے۔ ملطیہ چھوڑ کر بھاگ میں ۔ سعید نے ملطیہ پر پہنچ کر قضہ کرلیا اور اپنی طرف سے ایک امیر کی تعدد کے موصل واپس آیا۔

عبد مقندر کے عمال اور اہم واقعات : عبداللہ بن ابراہیم کی سرشی واطاعت ۔ ابتدا عبداللہ بن ابراہیم سمعی اصفہان کا والی تفا۔ شروع زمانہ خلافت خلیفہ مقتدر میں اس نے دس بزار اکراد کو بجتع کر کے علم بغاوت بلند کیا۔ خلیفہ مقتدر نے بدر حمای والی اصفہان کو عبداللہ کی سرکو بی کا حکم دیا۔ چنا نچہ پانچ بزار فوج سے بدر حمای نے عبداللہ پر چر حمائی کی اور قبل حملہ کرنے کے یہ بیام بھیجا کہ بغاوت کا انجام تمہار ہے تن میں مضربوگا۔ بہتریہ ہے کہ تم اب بھی امیر الموسنین کی اطاعت قبول کر لو عبداللہ نے گردن اطاعت جھکا دی۔ خود کردہ پشیمان ہوا معذرت کی ۔ بدر حمامی نے اس کوا ہے صوبہ پر مامور کر کے بغداد کو عبداللہ نے گردن اطاعت جھکا دی۔ خود کردہ پشیمان ہوا معذرت کی ۔ بدر حمامی نے اس کوا ہے صوبہ پر منظفر بن حاج مامور کر تھی تامی ایک خص کو گرفتار کر لیا۔ کا داستہ لیا۔ صوبہ یمن پر مظفر بن حاج مامور قبا۔ اس نے هوئی جس ان بلاد کو جس پر حرفی خارجی نے بین میں قبضہ کر لیا تھا۔ بردر جے فتح کیاا در اس کے ہمراہیوں میں سے حکیمی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔

کردول کی سرکونی موصل کا گورز ابوالہجاء بن حمدان تھا۔ اس کے بھائی حسین بن حمدان نے ۱۹۳ھ میں بادیہ ختینان عرب قبینان عرب قبیل اور فی سرکونی موصل کا گورز ابوالہجاء بن حمدان تھا۔ اس کے بھائی حسین بن حمدان نے ۱۹۳ھ میں بادیہ ختیان عرب قبیلہ کلب اور فی بی اوران کوراہ راست پر لاکران اکراد پر ۱۹۳ھ میں تملہ کیا جواطراف موصل پر قابیل و مقدن ہور ہے تھے۔ حسین نے کردوں کی خاطرخواہ گوشالی کی اورا کراد بھاگ کے بہاڑوں کی چوٹیوں پر جڑھ میں ہے۔

بدو و ک کا حجاج برحملہ : ۲۹۳ھ میں قافلہ جاج کے ساتھ وصیف ابن سوارتگین مناسک جے اوا کرنے کو گیا۔ قبیلہ طے کے بادین نواز کا حجاج میں قافلہ جاج دکھا کراپنا راستہ لیا۔ بعداز ان تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد حسن بن موٹ نے قافلہ پرحملہ کیا۔ اہل قافلہ کواس معرکہ میں بخت تکیفیں جھیلی پڑیں۔ بہزارخرابی ووقت باقی ماندہ مکہ معظمہ مینچے۔

صوبہ فارس پرسبکری کا قبضہ صوبہ فارس کی حکومت پر ۱۹۲ھ میں سبکری (عروبن لیف کا غلام) تھا۔ اس نے باا اجازت خلافت مآ ب صوبہ فارس پر قبنہ کرلیا تھا۔ ۱۹۲ھ میں تغورشامیہ کی زمام حکومت احمد بن کیفلغ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد مونس آیا اوراس نے لیف کوزیر کر کے قید کرلیا۔ سبکری اس سنورا بنے صوبہ پر قابض و متحرف ہوا۔ جیسا کہ اس کے واقعات ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ ۱۹۲ھ میں فارس غلام موئ بن سامان در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت مآ ب نے دیار ربیعہ کی حکومت عنایت فرمائی۔ جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اس کے ماور تاشان کی بن سامان در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت مآ ب نے دیار ربیعہ کی حکومت عنایت فرمائی۔ جیسا کہ ہم اور قاشان کی جیسے ہیں۔ اس کے سام ہوکر خلافت مآ ب کی اطاعت قبول کر لی۔ تم اور قاشان کی حکومت مرحمت ہوئی۔ رخصت ہوکر قم اور قاشان کی تینے تی واپس ہوا۔ ۱۹۲۸ھ میں نوشری وائی مصر نے وفات یائی۔ خلیف مقتدر نے بجائے اس کے تکین خاوم کومقرر فرمایا۔

۲۹۸ میں منے خادم افشین اور محر بن جعفر فاریا بی کا ایک ہی دن انقال ہوا۔ منے فارس کا گورنرتھا۔ خلیفہ مقدر نے عبداللہ بن ابرا ہیم مسمعی کواس کی جگہ ما مور فرمایا اور صوبہ کر مان کواس کے صوبے سے ملحق کر دیا۔ اسی سند میں مادر موئی ہاشمیہ محل سرائے خلافت کی قہر مانہ مقرر ہوئی۔ وہ خلیفہ مقتدر اور اس کی ماں کا نامہ و پیام وزراء کے پاس اور وزراء کی درخواسیں اور رپورٹیس خلیفہ مقتدراور اس کی ماں کی خدمت میں لے جایا کرتی۔ 199 میں محمد بن اسحاق بن کنداج بھرہ کو دیا مقدراور اس کی ماں کی خدمت میں ہے جایا کرتی۔ 199 میر میں محمد بن اسحاق بن کنداج بھرہ کا والی تھا۔ قرامطہ کو شکست ہوئی۔ وہ سمج میں عبداللہ بن ابرا ہیم مسمعی حکومت فارس و کر مان پر ابرا ہیم مسمعی حکومت فارس و کر مان پر ابرا ہیم مسمعی حکومت فارس و کر مان پر

بھیجا گیا اور اصغبان میں بجائے بدر کے علی بن دہشو دان مقرر کیا گیا۔ ای سند میں بشر اُنٹینی کوطرسوں کی ابوالعباس بن مقدر کومصر دمغرب اور معین طولونی کوموصل کی حکومت مرحمت ہوئی چونکہ ابوالعباس اس وقت جار برس کا تھا۔ اس وجہ ہے اس کی طرف ہے مونس مظفر مصر ومغرب کا والی مقرر کیا گیا۔ معین طولونی کو پچھ عرصہ بعدمعز ول کیا گیا اور بجائے اس کے تحریص غیرکومقرر کیا گیا۔

ایوالہی کی سرکتی واطاعت: ای سدیں ابوالہی عبداللہ بن جران نے موسل میں علم بغاوت بلند کیا۔ مونس مظفراس کی سرکوئی کو بھیجا گیا۔ ابوالہی نے بیٹر پاکرامان کی درخواست کی۔ مونس نے امان دے دی۔ بعداز ان ۱۰ سے میں ابوالہی کو موصل کی سند حکومت مرحمت ہوئی۔ اس وقت بیا بغداد میں تھا۔ اس نے اپنی طرف سے موصل میں اپنے ایک نائب کو بھیج دیا۔

سر ساتھ میں مجرحسین بن جران نے علم بغادت بلند کیا۔ مونس مظفر اس بغاوت کو دور کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اور اس کو گرفتار کر کے بغداد لے آیا۔ جیل میں ڈال دیا۔ اس سند میں خلیفہ مقدر نے ابوالہی اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ حسین بن جمد بن عینو ندا پن باپ کے انتقال کے بعد ای سند میں محکمہ مال اور الماک سرکاری و دیار ربعہ کا والی مقرر دیا۔ حسین بن جمد بن عینو ندا پن باپ کے انتقال کے بعد ای سند میں محکمہ مال اور الماک سرکاری و دیار ربعہ کا والی مقرر بیا۔ موسی میں مورول اور بجائے اس کے احمد بن مرور بخی مقرر کیا گیا علی بن وہشودان بعد معزولی اصفہان کے باہر جا کرفتیم بواجعد از اں بوسف بن الی السان نے اصفہان وغیرہ کو د بالیا۔ جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے ہے سے میں مونس نے بوسف کو میسات کہ او پر بیان کیا گیا ہے ہے سے میں مونس نے بوسف کو میست دے کرگرفتار کرلیا۔

این احمد والی کرخ نای سند می اصغبان قم قاشان اور ساده پراحمد بن علی صعلوک مقرر کیا گیا۔ رے نباوند قزوین ابہر اور زنجان کی حکومت علی بن وہشودان کو علی بن وہشودان کو جیل سے طلب کر کے صوبجات نہ کورہ کی سند حکومت دی گئی تھی اور اس کا بچا زاد بھائی احمد بن مسافر وائی کرخ ایک روزموقع پا کرعلی پرحمله آور ہوا اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ وربار خلافت سے بجائے اس کے تکمہ جنگ پروصیف بلتم ی اور کی حکم بن سلیمان مقرر کیا گیا۔ احمد بن صعلوک بینجر پا کے درے کی طرف بڑھا۔ جمہ اور وصیف بحتم ہوکر مقابلہ پر آئے۔ محمد تو اثنا ، جنگ بیں مارا گیا۔ وصیف احمد بن صعلوک بینجر پا کے درے کی طرف بڑھا۔ حمد اور وصیف بحتم ہوکر مقابلہ پر آئے ۔ محمد تو اثنا ، جنگ بیں مارا گیا۔ وصیف بھاگ نکلا۔ احمد نے در بار خلافت سے خط و کتابت کر کے ایک مقد ارمقرر و خراج پر ان بلاد کی سند حکومت عاصل کر لی ۔ جبیا کیا گیا۔ صوبہ بحتان کو بلاد حصول سند حکومت کیر این احمد دبائے ہوئے تھا۔ بدر حمای وائی فارس نے اس پر فوج سند حکومت دربار خلافت سے دلوا دی۔ حمل طلافت کے آگے کردن اطاعت جھکا دی۔ بدر نے خوش ہوکر کشر کوصوبہ بحتان کی سند حکومت دربار خلافت سے دلوا دی۔ صوبہ بحتان کی سند حکومت دربار خلافت سے دلوا دی۔ صوبہ بحتان کی سند حکومت دربار خلافت سے دلوا دی۔ صوبہ برائی ہوئی بالآخر ایوز یہ بن مجمد مادر انی تھا۔ گرنہ معلوم کس وجہ سے باغی ہوکر شیراز چلا گیا۔ بدر حمامی مقابلہ برآیا۔ لڑائی ہوئی بالآخر ابوز یہ مارا گیا۔

ای سندهی مونس مظفر نے جس وقت وہ لشکر صاکفہ کے ساتھ جہاد کو جار ہا تھا۔موسل بہنے کے سبک منظمی کو بازندی اور قردی پراور عثمان غزی کو شہر بلد 'بخارا اور باکری پر مامور کیا اور بجائے عثان کے جو ملک مصر کے محکمہ جنگ کا افسر اعلیٰ تھا۔ وصیف بکتمری کو متعین کیا تھر بیاس عالی شان عہد ہے گی ذمہ دار یوں کو انجام نددے سکا۔اس لئے معزول کر دیا گیا۔ بجائے اس کے متاصفوانی کو بیع بدہ عنایت جوا۔ای سند جی بھرہ کی گورنری پرحسن بن ظیل تھا۔ وہ دو برس بیشتر اس عہدہ پر مامور

تھا۔ انفاق سے مابین عوام الناس قبائل مصرور بیعہ فتنہ وفساد ہر پاہو گیا۔ جواکی مدت دراز تک قیام رہا۔ ایک گروہ کثیراس کی نذر ہو گیا۔ حوالی مدت دراز تک قیام رہا۔ ایک گروہ کثیراس کی نذر ہو گیا۔ حسن مجبور ہو کر بھرہ سے واسط چلا گیا۔ خلیفہ مقتدر نے اس کومعزول کر کے ابو یوسف ہاشم بن محمد بن خزاعی کو مامور کیا مگرایک ہی سال بعداس کو بھی معزول کر دیا اور بجائے اس کے سبک مفلحی کوشفیع مقتدری کی جانب ہے بطور تائب کے مامور فرمایا۔

ابن قیس اور والی شہر زور نظم اور مالی سیر زارافسری پولیس بغداد سے معزول اور بجائے اس کے بیخے طولونی مقرر کیا اس فیلے۔ اس نے پولیس کی چوکوں پر فقہا اور مقرر کیا انہیں کے فاؤ سے المکاران پولیس اپنے فرائض منعی انجام دیے گئے۔ اس سے پولیس کا رعب و داب لوگوں کے قلوب سے اٹھ گیا۔ نظام حکومت میں فرق آگیا۔ چوری اور دغا بازی اور بدمعاشی کی کثرت ہوئی۔ بازار بول اور او باشول نے دن دہاڑ ہے سوداگروں کی دکا نیس مسافروں کے کپڑے جیمین لئے ۔ عوس میں الراہیم بن تمدان دیار ربیعہ پر اور این قیس بلا دشہر زور پر مامور کیا گیا۔ والی شہر زور نے ابن قیس کو چارج و بین میں کا اربیقیس کی نظافت ما ب نے ایک تازہ دم فوج ابن قیس کی مدور دن نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کو حوامرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کی صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا اور ابن قیس کوصو بہموصل کے صیغہ بخت کی افسری دی گئی۔

محمد بن اسحاق کی معزولی: اس سے پہلے اس عہدہ کا انچارج محمد بن اسحاق بن کنداج تھا۔ یہ انظام اوراصلاح بلاد کی غرض سے اطراف موصل میں دورہ کرنے کو گیا تھا۔ اس کے زمانہ غیر حاضری میں اہل موصل باہم لا پڑے۔ آتش فساد مجمل گئی۔ محمد یہ خبر پاکرموصل کی طرف لونا۔ اہل موصل نے داخل نہ ہونے دیا۔ محمد نے جھلا کر محاصرہ کر لیا۔ اس بناء پر ظلف مقدر نے ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کو سے میں مطلف مقدر نے ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کو سے اس کو سے میں مطلف مقدر نے ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کو سے میں معزول کر کے عبداللہ بن محمد ان کو مقرر فر مایا۔ ۱۹ سے میں طلف مقدر نے ابوالہجا عبداللہ بن حمد ان کو میں خواسان اور دینور براور بدر شرائی کو دقو قاعکم اور طریق موصل پر مامور کیا۔ ۱۹ سے میں موصل اور اس کے انتظام پر محمد بن ضرحاجب کو مقرر کیا گیا۔ در بار خلافت سے رخصت ہو کرموصل پہنچا اور علم خلافت کے بدا ندیشوں اگراو' درانیہ سے جا مجرا۔ ای سنہ میں داؤد بن حمدان کو دیار ربعہ کی سند حکومت مرحمت کی گئی۔ واس میں یوسف بن الی الساج کورے تو دین و بین الی اور آذر با نجان کی گورزی عنایت ہوئی جیسا کہ آپ اور پر جھ آئے ہیں۔

امام موکی قہر مان کی گرفتاری : ای سند میں خلیفہ مقتدر نے امام موکی قہر مانہ کو گرفتار کرالیا۔ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن کی لڑک سے خلیفہ متوکل کے کسی لڑکے کا عقد کیا تھا۔ جہیز اور زخصتی میں بے حداور بے شار مال واسباب اور جواہرات دیے ۔ لوگول نے خلیفہ مقتدر سے بہڑ ویا کہ امام موکی قہر مانہ نے اپنی بہن کے داماد کو اس قدر مال وزر دیا ہے کہ وہ خلافت و حکومت کا دعوی کر سکتا ہے سید سمالا ران لشکر اور بعض ارائین سلطنت نے اس بیان کی تا ئید کی ۔ اس بناء پر خلافت مآ ب نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر فر مایا اور بعد گرفتاری بہت سامال واسباب اور بے شار جواہرات نفید لے کے دہافر مایا۔ اس سے میں محمد بن نفر می خبر پاکرایک لشکر مرتب کر کے میں محمد بن نفر می خبر پاکرایک لشکر مرتب کر کے بغد دسے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس میں یوسف بن انی الساح نے رہے کو احمد بن علی صعلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ بغد دسے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ لاس میں یوسف بن انی الساح نے رہے کو احمد بن علی صعلوک کے قبضہ سے نکال لیا۔

اس معرکہ میں احمد کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے۔

ای سند میں ظیفہ متقدر نے این قیس کو جنگ اصفہان پر اور محد بن بدر کو حکومت فارس پر جب کہ اس کا باپ بدر انتقال کر چکا تھا ما مور فرمایا۔ واس ہے مص صوبہ اصفہان کی گورٹری پر یکی طولانی اور معاون و جنگ و نہاوند پر سعید بن تحدان ما مور ہوا۔ ای سند میں محمد بن نصر والی موصل اور شفیح لولوی انسراعلی محکد ڈاک نے وفات پائی۔ بجائے اس کے شفیح متقدری کو مقرر کیا گیا۔ واس ہے میں ابرا ہیم مسمی والی فارس نے اطراف تصم (حدود کرمان) کو مغنو کی بااور پانچ بزار آدی گرفتار کر لایا۔ ای سند میں ابوالیجا عبدالله بن محمدان کوموصل کی حکومت مرحمت بوئی اس کا بیٹانا صرالد ولداس کی طرف سے موصل میں عبدالله کو اس مطلح کیا۔ ابوالیجا عبدالله اس کے مسلم نے مطابق مواسلے میں ایک شکر مرتب کرے تکریت کی طرف آیا۔ کودوں اور عرب کی خاطر خواہ مرکو بی کی عبدالله کو اس مطلح کیا۔ ابوالیجا عبدالله اس کے لکھنے کے مطابق مواسلے میں ایک شکر مرتب کرے تکریت کی طرف آیا۔ کردوں اور عرب کی خاطر خواہ مرکو بی کی عبدالله کو اس مطلح خواہ مرکو بی کی سند میں فیف مقدر نے اپ ابوالیجا کی اس کی خواہ مرکو بی کی معاور فرہ ہو گیا اور باغیان اکر واسلے کی جانب بغرض جنگ ابو طابر قرم ملی روائی کا تھم صادر فرمایا۔ بعدان سادہ آتم 'قاشان' بھرہ کوفہ اور ملی خواہ مرکو بی کی سند میں فیف مور کی جانب بغرض جنگ ابو طابر قرم ملی روائی کا تھم صادر فرمایا۔ بعدان 'مارہ 'قرب کی اس کی میں کر لیا۔ جدیا کہ اور بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مالیان کو مامور کیا گیا۔ جس نے بچوعرصہ بعد تھر نے اپ تبقد وتصرف میں کرلیا۔ جدیا کہ اور بیان کیا گیا ہے۔ اس مند میں ابن ابی السان مارہ گیا جیسا کہ آب وربر پڑھ آتے ہیں۔

موصل کے واقعات: ۱۳۱۸ ہیں ابرائیم مسمعی نے مقام نوبند جان میں وفات پائی اور بجائے اس کے فلیفہ مقدر نے نوبند جان پر یا قوت کو اور کر مان پر ابو طاہر محمد بن عبد الصمد کو مقرر فر مایا۔ ۲۱۱ ہے میں احمد بن نفر قسوری عبدہ مجابت سے معزول اور یا قوت ما مورکیا۔ چونکہ یہ جنگ فارس میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے بجائے اس کے عبدہ تجابت پر اس کا بیٹا ابوالفتح مظفر بطوراس کے نائب کے مامور ہوا۔ ای سنہ میں موصل اور مضافات موصل پر یونس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر بیٹس مونی کو متعین کیا گیا۔ ان دنوں مہم موصل پر بیٹس مونی کو جہ سے ناراض ہو کر موصل سے بغداد چلا آیا۔ ایس عبدالله بن عبدان جو ناصر الدولہ کے لقب سے مشہور ہے مامور تھا۔ کسی وجہ سے ناراض ہو کر موصل سے بغداد چلا آیا۔ ای سنہ میں نازوک نزاعات با ہمی کی نذر ہوگیا۔ صوب جات قروی اور بازندی جس پر ابوالہجا ، مامور تھا اس کا بیٹا ناصر الدولہ سن اور صوبہ موصل پر نور موسل سے دیار ربعہ نصیمین 'سنجار' خابور' راس عین' میا فارتین' مضافات دیار بکراور قرن کی گرزی پرایک مقدار مقررہ خراج اداکر نے کی شرط پر بھیجا گیا۔

فارس کے واقعات : ۱۳۱۸ میں ظیفہ مقدر نے صوبہ فارس وکر مان کی ڈیام یا توت کو سپر دکی اور اس کے بیٹے مظفر کو اصفہان کی گورنری دی اور دوسر ہے بیٹے ابو بکر محر کو جستان کی اور بجائے یا توت اور اس کے بیٹوں کے عہد ہ تجابت اور کو تو الی بڑا براہیم ومحر کیسران رائی کو مامور فر مایا۔ چنا نچہ ایک مدت وراز تک یا توت شیراز میں تقیم رہا۔ ای زمان میں علی بن خلف بن طیان شیراز میں محکمہ مال اور الملاک مرکاری کا متولی تھا۔ یا توت اور علی نے باہم سازش کر کے دار الخلافت میں خراج کا بھیجنا

بند کردیا۔ تا آئک علی بن بویہ نے بلادِ فارس پر ۳۲۳ ہے میں قبضہ کیا۔ اس سند میں مراداوت کے نے اصفہان ہمدان رے اور طوان پر قبضہ کر لیا تھا اور بشرط ادائے خراج مقررہ ان بلاد کی در بار خلافت سے سند حکومت بھی حاصل کرلی۔ بیاس زمانے سے ان صوبحات پر قابض ومتصرف ہوا۔

حسین بن قاسم اور مونس میں کشیدگی جسین بن قاسم بن عبداللہ بن دہب خلیفہ مقدر کا وزیر تھا اور مونس اس سے دارت ہے بل کشید و خاطر تھا۔ گربلی نے حسین کومونس کے پاس لے جاکر صفائی کرا دی جس کا بیجہ یہ ہوا کہ حسین کوعہد ہ وزارت ہے سر فراز کیا گیا۔ اس نے عہد ہ وزارت حاصل کرنے کے بعد بتو ہریدی اور ابن قرات کو اساف میں وافل کرایا۔
کچھ عرصہ بعد مونس کے کا نو ل تک بی نیجر پیچی کہ وزیر السلطنت حسین نے چند سپر سالا روں کے ساتھ لل کراس کے خلاف سمازش کرلی ہے۔ اس خبر کا پیچیا تھا کہ مونس کو تحت برہمی بید ہوئی۔ ای اثناء میس کسی نے وزیر السلطنت حسین تک بیخر پیچادی کہ مونس ایوان وزارت کولو سے کی تدبیریں کررہا ہے۔ وزیر السلطنت جان کے خوف سے ایوان وزارت جھوڑ کے کل مرائے خلافت میں جلا آیا۔ ایک خط طبی کا ہارون بن غریب الحال کو کھی بیجا۔ وہ اس وقت مراداوری سے فلست کھا کر ویر محقول میں مقیم تھا۔ دوسرا خط مشرطلی محمد بن یا توت کے پاس روانہ کیا۔ اس ہے مونس کی سو بلی کو ترقی ہوئی بعد از ال وزیر السلطنت میں نے نوج پیادہ اور کا نظرت بیدا ہوئی۔

فلیفہ مقدر اور مولس کے ما بین مخاصمت: مونس فلیفہ مقدر سے ناراض ہو کرموسل کی جانب روانہ ہوا وزیر السلطنت نے ان سپر سالا روں کو جومونس کے ہمراہ تھے۔ واپس آنے کو لکھا۔ چنا نچہان ہیں سے چند سپر سالا رواپس آگے۔ باقی ماندہ مانوس کے ہمراہ مع بیادوں موسل چلے گئے۔ وزیر السلطنت حسین نے روائل موسل کے بعداس کے اوراس کے ہمراہ یوں کے مکانات اور جا گیروں کی شبطی شروع کردی۔ جس سے کافی مقدار میں مال مجتمع ہوگیا۔ فلیفہ مقدر نے فوق ہو کم عمید الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا اور اس کا نام کا سکہ مسکوک کرایا۔ عمال کی تقرری اور بحالی کے کامل افتیارات ویئے۔ چنا نچہ وزیر السلطنت حسین نے صوبہ بھرہ میں آبو یوسف یعقوب بن مجمد بریدی کو بشرط ادائے خراج ما مور کیا اور سعید و واؤد چنا نچہ مورکیا اور سعید و واؤد کی اس حجمت کے مونس نے اس کے بھتے ناصر الدولہ حسین بن عبداللہ بن صدان کو مونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنا نچے سعید و ناصر الدولہ مجتمع ہو کرمونس سے جنگ کرنے کو لکھ بھیجا چنا نچے سعید و ناصر برید کی اس وجہ سے کہ مونس نے اس کے ساتھ بریدے ہو ایوں کے کہنے الدولہ میں شرکت نہ کی اس وجہ سے کہ مونس نے اس کے ساتھ سے سن سے ماری کے بیا یوں کے کہنے سند سے مارہ وہ گرا ہو جا کیوں کے کہنے سند سے آباد وہ ہوگا۔

مولس کا موصل پر قبضہ مونس نے اس سے مطلع ہوکر یہ جالا کی کہ اثناء راہ میں جس قد ررؤ ساعرب تھے ان کو چمکہ دیا کہ خلیفہ مقدر نے بچھے موصل اور دیار ربیعہ کی حکومت عنایت فر مائی ہے تم لوگ سلح ہوکر میر سے ساتھ چلو و ولوگ آٹھ سوکی جمعیت کے ساتھ اس کے ہمراہ ہو گئے ۔ قریب موصل ہو حمدان نے تمیں ہزار فوج کے مونس پر حملہ کیا۔ مونس نے پہلے ہی حملہ ان کو شکست د سے کر موصل پر قصد کر لیا۔ یہ واقعہ ما و صفر و ۱۳۳ھ کا ہے اس کے بعد بغداد شام اور مصر کی فوجیس مونس کے پاس جل ان کو شکست د سے کر موصل پر قصد کر لیا۔ یہ واقعہ ما و صفر و ۱۳۳ھ کا ہے اس کے بعد بغداد شام اور مصر کی فوجیس مونس کے پاس جل ان کو ایک آئیں۔ یہ واد و دہش اور احسانات نے ان کو اپنا گروید و بنالیا تھا۔ ناصر الدولہ بن حمدان بھی اس سے آ ملا اور جل ان کو اپنا گروید و بنالیا تھا۔ ناصر الدولہ بن حمدان بھی اس سے آ ملا اور

اس کے پاس موصل میں مقیم ہوگیا۔ باتی رہ گیاسعیدوہ بغداد چلاگیا۔

خلیفہ مقتدر کا قبل : مونس موسل پر بعنہ حاصل کرنے بعد تو روز تک مقیم رہا۔ اس اثناء میں بہت ی فوجس اس کے پاس آ

کی جمتے ہو گئیں اس وقت مونس نے موصل سے بغداو کی جانب خلیفہ مقتدر سے جنگ کرنے کو کوج کیا۔ خلیفہ مقتدر کو اس کی فیر
گلی تو چند فوجس بر افسری ابو برحجہ بن یا توت اور سعید بن جران مونس کے مقابلہ پر روانہ کیس۔ ابھی مقابلہ کی نوبت نہ آئی
می کے لفتکر یوں نے بیخبر پاکر کہ مونس کا فشکر قریب آئی بینچا ہے ۔ بغداد کی جانب مراجعت کر دی مجور ہو کر سید سالا ران انشکر بھی
بغداد لوث آئے۔ اور مونس کوج وقیام کرتا ہواباب شاہیہ پر پینچا کر مغیر گیا اور سید سالا ران انشکر بھی
بخر طلافت آئے۔ اور مونس کوج وقیام کرتا ہواباب شاہیہ پر پینچا کر مغیر گیا اور سید سالا ران انشکر بھی
کے ہوئے تھے۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بین فریب الحال کومید ان جنگ میں جانے کا تھم دیا۔ ہارون نے پہلے تو معذرت کی مگر
کی ہو کے تھے۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بین فریب الحال کومید ان جنگ میں جانے کا تصد کیا۔ ابن یا قوت نے خلیفہ مقتدر کو اس جا جا اور کو اس جانے کا محمد دیا۔ ابن یا قوت نے خلیفہ مقتدر کو واسط جانے
کے روک ویا اور سیجھا بچھا کر مید ان جنگ کی طرف لایا۔ آگ آگے فقیم یا اور قراء نے جن کے ساتھ قرآن ہو کہ بہلے ہی حملہ میں
سے روک ویا اور سیجھا بچھا کر مید ان جنگ کی طرف لایا۔ آگ آگ فتہاء اور قراء نے جن کے ساتھ قرآن ہے کہ پہلے ہی حملہ میں
مقتدر اور کی باتھ ہو گئے۔ کی فرائ باور سید بھا) سے ملاقات ہوگئی۔ علی بن بلیق نے دست بوں کی
قکست کھا کر بھا ہے۔ والیں جانے کی رائے دی۔ خلیفہ مقتدر لوٹ پڑا۔ اس عرصہ میں مغار بداور پر برکا ایک گروہ مل گیا۔ ان

بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن بلیق نے مغاربہ اور ہر ہر کو خلیفہ مقتدر کے قبل کا اشارہ کر دیا تھا مونس اس واقعہ کو دیکھ کر نادم ہو گیا۔ اس پر جیرت کی چھا گئی۔ وہ جوش میں آ کے بول اٹھا'' واللہ میں خلیف کے قاتلوں کو قبل کر ڈ الوں گا''۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ذرا حواس درست ہوئے تو شاسیہ کی طرف بڑ حااور چند دستہ نوج کس سرائے خلافت کی کا فظت کو روانہ کئے بیہ واقعہ خلیفہ مقتدر کی خلافت کے بیروی برس وقوع بڑیر ہوا۔ اس واقعہ سے اراکین دولت کی جرائت بڑھ گئی۔ نز دیک دور کے امراء ملک کو طبع دامن گیر ہوئی۔ خلیفہ مقتدرا بے زمانہ خلافت میں عورتوں اور خاد مان کل سرائے کے مشورہ اور رائے کا پابند اور فضول خرجی کا بے حد عادی تھا۔

# جاب : ٣٥٠ ابومنصور مجمد القاهر ماللد

# مرسع تا مرسع

بیعت خلافت فلف مقدر کے آل کے بعداس کا بیٹا عبدالواحد مع ہارون محد بن یا قوت اورابراہیم بن دائی ہے ہوائن چلا گیا۔ مونس نے اس کے بیٹے ابوالعباس کو تخت خلافت بر متمکن کرنے کا قصد کیا یہ بداس وقت نہا ہے کم من تھا۔ اس کے وزیر ابو بعوب اساعیل نو بختی نے ملامت کی کہ ایسے کم من کو مند خلافت پر متمکن کرنا خلاف مصالحت ہے جو بنوز آغوش ماور میں پرورش پارہا ہے مناسب سے کہ اس کا بھائی ابو منصور محمد بن معتصد مند خلافت پر جلوہ افروز کیا جائے۔ مونس نے مجبور آمنطور کیا اور دارالخلافت میں اس کی خلافت کی بیعت کی اور القابر باللہ کے لقب منظور کیا اور دارالخلافت میں اس کو طلب کر کے آخری شوال مناس ہے جی ماس کی خلافت کی بیعت کی اور القابر باللہ کے لقب سے ملف کے علیات اور اس کے جیٹے علی کی امان کے لئے خلیفہ قابر سے طلب کر کے قلید ان وزارت بردکیا اور عہد ہو تجابت برعلی بن بلین کو مامور کیا۔

مقتدر کے خاندان کی گرفتاری : تحیل بیعت کے بعد متول ظیفہ مقدر کی ماں گرفتار کی گئے۔ استحمال مال کے لئے است مارا گیا۔ جب اس ہے بھی کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو اس امر پر مجبور کی گئی کہ فقہا ءاور قضا ہ کے سامتے اپنے اوقاف کی منسوخی کا اظہار کرے۔ مادر مقدر نے انکار کیا مگر بھر بہ مجبوری فقہا ء و قضا ہ کے روبر واپنے اوقاف کی منسوخی کی شہادت دی ۔ چنا نجدای وقت اس کی بھے پر ایک شخص متعین کیا گیا جس کو لشکر یوں نے اپنے روز بے اور شخوا ہوں کے معاوضہ میں خرید کرلیا۔ اس کے بعد حاشیہ نشینان فلیفہ مقدر سے بطور جرماندرو بے وصول کئے گئے اور پسران مقدر کی جبتح میں سرگری اور مستعدی کا تھم دیا۔ چند دنوں کے بعد ابوالعباس اراضی مع اپنے بھائیوں کے گرفتار ہوکر آیا۔ اس سے روپوں کا مطالبہ کیا گیا۔ مستعدی کا تھی بن بلیت نے اپنے کا جب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کونہا یت عزت واحترام وصول نہ ہوا تو علی بن بلیت نے اپنے کا جب (سیکرٹری) حسین بن ہارون کے سپر دکر دیا۔ اس نے ان کونہا یت عزت واحترام اور آرام سے رکھا۔ ان لوگوں کے گرفتار ہوا آئے پروزیر السلطنت ابن مقلہ نے بریدی اور اس کے بھائیوں اور مصاحبوں کو گرفتار کرائے کثیر المقدار رویے وصول کئے۔

ہارون بنغریب کی تقرری: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ خلیفہ مقندر کے قل کے بعداس کا بیٹا عبدالواحد مدائن چلا گیا تھا۔ اس کے ہمراہ ہارون بنغریب الحال مفلح محد بن یا قویت اور پیران دائق تھے۔ پھر پچھے مصد بعد مدائن سے واسط چلے

آئے۔ تموڑے دنوں وہاں قیام پذیر ہے۔ اہل واسط نے ان لوگوں کو سجمایا کہ بیر و پوشی کبتم لوگوں کی جان بچائے گا،

آخرایک ندایک روز راز فاش ہوجائے گا۔ اس وقت تمہاری جان کے لالے پڑجا کیں گرون نے اس کی ابتدا کی اور ایک سے امان حاصل کر کے اس رو پوشی کے پردے کو ہٹا دو۔ ان جی سب سے پہلے ہارون نے اس کی ابتدا کی اور ایک درخواست اس مضمون کی فلے کر دارالخلافت بغداد بھیجی کہ جھے المان دمی جائے اور مال و اسباب جو منبط کرلیا گیا ہے جھے و سے دیا جائے۔ جس تین لاکھ دیتارز رمبادلہ اوا کرنے کو تیارہوں۔ خلیفہ قاہراور مونس نے درخواست منظور کرلی۔ امان نا سالھ بھیجا اور مان کے درخواست منظور کرلی۔ امان نا سالھ بھیجا اور ساتھ بی اس کے صوبجات کوفہ ماسبدان اور مہر جالفذق کی سند حکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور سند محکومت بھی مرحمت فرمائی۔ ہارون نے امان نا سہ اور میں اور باز ارا ہواز کی طرف موسمت بیانے کے بعد بغداد کا راستہ لیا اور عبد الوا حدین مقتدر مع بقیہ ہم ایموں کے واسط سے سوس اور باز ارا ہواز کی طرف

عبدالوا حدین مقدر سے حسن سلوک : دربار ظلانت تک اس واقعہ کی خریجی تو مونس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بلی کوروانہ کیا۔ اس نظر کی روائی کی تحریک ابوعبد اللہ بریدی نے کی تھی اور جواس نے بچاس بزار دینار سندگورزی ابواز کے حاصل کرنے میں بیش کش کئے تھے۔ وہ ان اس نظر کے مصارف میں کام آئے۔ وہ خود بھی اس مہم میں بلیق کے ہمر کا باللہ کوئے وقیام کرتا ہوا پیش کش کئے تھے۔ وہ اس النظر واسط بہنچا اور پھر واسط سوس کی جانب روانہ ہوا۔ عبدالواحد اس نقل و حرکت ہے مطلع ہوکر سے ہمراہیوں کے ابواز سے تشخر پلاآ یا تشر و بینچ پراس کے تمام سیر سالا روں نے اس سے علیحہ گی اختیار کر لی اور بلیق سے المان کی درخواست کی محرابی یا قوت منظے اور مسرور خاوم نے عبدالواحد کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس علیحہ گی کا باعث تھہ بن یا قوت ، خالے اور میز این مقتدر کے لئے امان حاصل کر لی اور بلیق کے باس مالا روں کوحسہ بیدا ہوا اور انہوں نے علیمہ و ہوکرا ہے لئے اور نیز این مقتدر کے لئے امان حاصل کر لی اور بلیق کے باس مالا روں کوحسہ بیدا ہوا اور انہوں نے علیمہ و ہوکرا ہے لئے اور نیز این مقتدر کے لئے امان حاصل کر لی اور بلیق کے سب سیور و جانہ کے خلاور جر مانہ وصول کیا تھا۔ و انہی کر دیا۔ ان واقعات کے بعد ابوعبد اللہ بریدی صوبہ فارس پر کے سب بغداد چلے آئے۔ اس کے بعد ابوعبد اللہ بریدی صوبہ فارس پر ایس و مقرف ہوگیا اور اس کے اگر و تقار کے کا میں وہ میں کر دیا۔ ان واقعات کے بعد ابوعبد اللہ بریدی صوبہ فارس پر قوبی و مقرف ہوگیا اور اس کے اگر و واقعات کے بعد ابوعبد اللہ بریدی صوبہ فارس پر قوبی و مقار کیا تھا۔ و ان کی صوبہ فارس پر قوبی و مقار کیا تھا۔ و ان کی مورک کے دیا گیا۔

خلیفہ قاہر کی نگرانی :مونس نے عیسیٰ کوموسل بھیج دیا۔ بعدازاں علی بن بلیق نے خلیفہ قاہر کی نگرانی پراحمہ بن زیرک کومقرر کیا۔ محکسرائے خلافت میں آنے جانے والوں کی تلاثی لی جانے تھی۔ یہاں تک کہ عور تمیں برقعہ پوش جو تصرخلافت میں آیہ و

رفت رکھتی تھیں۔اس خیال سے کہ کوئی خط ورقعہ ظلیفہ قاہر تک نہ پہنچادیں ان کے چہروں اور سروں سے بھی جاوریں اتارلی

جاتی تھیں۔ برتن بھی کھول کرد کھے لئے جاتے تھے۔ قید یوں کودارالخلافت سے ملی بن ہلیق نے اپنے مکان میں نتقل کرلیا۔ جن میں مقتدر کی ماں بھی تھی ۔ علی نے اس کی بڑی عزت کی'ا بنی ماں کے پاس تھبرایا۔ تا آئکہ ماہ جمادی الثانی اس سے میں اس نے میں سیا

خلیفہ قاہر کی حکمت عملی: تھوڑے دنوں بعد خلیفہ قاہر کواس امر کا احساس ہوا کہ بیساری کارروائیاں مونس اور ابن مقلہ کی ہیں۔ خشونت اور تند مزاجی ہے بچھ کام نہ چلے گا۔ تدبیر اور حکمت عملیوں ہے کام لیمنا جائے۔ طریف سیکری اور جشری مونس کے خادم سے گراس وجہ ہے کہ اس نے بلین اور اس کے جیئے کوعہدہ ہائے جلیلہ دے دکھے تھے۔ اس ہے کہیدہ خاطر ہوگئے سے اس زان کو انعامات مرحمت کئے۔ جس سے ساجیہ کو بھی اس زان کی دان نہ بیل انتکر ساجیہ موسل ہے آیا ہوا تھا۔ مونس نے حسب اقر اران کو انعامات مرحمت کئے۔ جس سے ساجیہ کو بھی ناران کی بیدا ہوگئی۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو بلایا۔ مونس اور بلین کی طرف نے وم پی وے کرخوب برا چیختہ کر ویا اور این جعفر محمد بن قاسم بن عبداللہ کو جو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا خاص مشیر اور معتمد علیہ تھا۔ یہ نقرہ ویا کہ جس تھم کوعہدہ وزارت سے مرخر از کروں گاتم ابن مقلہ کے حالات اور خیالات سے جھے مطلع کیا کرو۔

خلیفہ قاہر کے خلاف سازش: اتفاق بیکہ ابن مقلہ کو ان امور کا احساس ہوگیا۔ اس بے مونس اور بلیق ہے اس کا گذکرہ کیا۔ ان سب نے بختع ہوکر بیرائ قائم کی کہ خلیفہ قاہر کو مند خلافت ہے اتار دینا چاہے۔ بعداز ال بلیق اور اس کے بین اور ابن مقلہ وزیر السلطنت اور حسن بن ہارون نے مشورہ کر کے ابوا حمد بن ملفی کی خلافت کی بیعت کر کی اور اس کی اطاعت و فرما نبر داری اور خلیفہ قاہر کی کا لفت کی شعراس جلسہ سے اٹھ کر مونس کے پاس گئے اور اس کو ان افعات سے مطلع کیا۔ مونس نے کہا ذرا صبر کرو۔ خلیفہ قاہر سے بظاہر مخالفت نہ کرو۔ جب تک کہ بیہ معلوم نہ کر لوکہ سپد مالاران انشکر اور فوج ساجیہ اور جربید میں سے س س نے خلیفہ قاہر سے سازش کر کی ہے۔ گران لوگوں نے اس دائے بر عمل نہ کیا اور خلیفہ قاہر کی معزولی میں جاری ہور ہور کر مونس نے اجازت دے دی اور بیہ شورہ دیا کہم لوگ بیمشہور کردہ کہ اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کیا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور رخصت ہونے والا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور رخصت ہونے والا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور رخصت ہونے والا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور رخصت ہونے والا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور رخصت ہونے والا ہے۔ ای حیلہ سے بخرض حصول اجازت اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کر اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کر اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کے اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کر اور کو سے اس کی دور کو خلافت میں جائے اور خلیفہ قاہر کو گرفاد کر اور کر مونس کو کہ دور خلیفہ قاہر کو گرفاد کر کے۔

سازش کا انکشاف : ابن مقلہ نے حالات متذکرہ بالا پر بنی ایک عرضداشت خلیفہ قاہر کی خدمت ہیں بھیجی ۔ اتفاق سے جب اس عرضداشت کا جواب در بارخلافت ہے آیا۔ اس وقت ابن مقلہ سور ہاتھا۔ بیدارہوکردومری عرضداشت اس مضمون کی روانہ کی ۔ خلیفہ قاہر کواس سے شبہ پیدا ہوا۔ اس اثناء ہی طریف سبکری ومونس کا غلام عورتوں کے لباس ہیں حاضر ہوئے دست بوی کے بعد ابن مقلہ اور حسن بن ہارون وغیرہ کی سازش احمد بن مکنی کی بیعت خلافت اور ابن بلین کا زخفتی کے بہائے سے حاضر ہوکر خلافت م برکر خلافت م برکر خلافت م برکر خلافت م برکر خلافت میں برکر گینے کے حالات گوش گزار کئے ۔ خلیفہ قاہران واقعات کوئن کے متنبہ اور ہوشیارہ وگیا۔ اس وقت نوج ساجیہ کوطلب کر کے قصر خلافت کی دہلین خجیوں اور راستوں میں چھیادیا۔

علی بن بلیق کا فرارا ورگر فیاری: بعدعهرعلی بن بلیق اینے چندمصاحبین کولئے ہوئے قصرخلافت کے دروازہ پر حاضر

ا ساجی شای نوجوں میں ہے ایک نوخ کا نام تھا۔ جیسا کہ امتیاز کی غرض سے برفوخ کا نام رکھ لیاجا تا ہے۔ از خط میٹے عطار حاشیہ تاریخ ابمی خلدون سد سوم سنجہ ۳۹۳ یہ

ہوا۔ حاضری کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ قاہر نے اجازت نددی۔ شراب پے ہوئے تھے۔ بڑگیا۔ طیش میں آ کرخت وست کہنے لگا۔ خلیفہ قاہر نے فوج ساجیہ کو اشار و کر دیا۔ جوشمشیر بکف نکل پڑی۔ گالیاں دیتی ہوئی آ گے برسی۔ مصاحبین یہ رنگ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ علی بن بلیق تن تنہا ایک چھوٹی می مشتی میں بیٹھ کرد جلہ کو ساحل غربی کی جانب عبور کر گیا۔ وزیر ابن مقلہ اور حسن بن ہارون یہ فیر پا کررو پوش ہو گئے۔ طریف سکری سوار ہو کر قعر خلافت کی طرف آ یا۔ بلیق کو اس واقعہ کی فہرگی۔ اپنے بیٹے کے قعر خلافت جانے اور ساجیہ نے ایس گتا فی اپنے بیٹے کے قعر خلافت جانے اور ساجیہ کے گالیاں دینے ہے کمر گیا۔ اور یہ کہتا ہوا کہ اگر در حقیقت ساجیہ نے ایس گتا فی ک ہے تو میں ان کو وہ مزا دول گاجس کے وہ ستی ہیں۔ قعر خلافت کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ مونس کے چند سر سالار بھی تھے۔ خلیفہ قاہر کو بلیق کی ماطلاع کی گئی۔ حاضری کی اجازت نددی۔ بلکہ گرفار کر لینے اور قید کر دینے کا اشارہ کر دیا۔ احمد بن زیرک افر پولیس کو بھی اس کے ساتھ میں گرفار کر لیا گیا ہے۔ لئکر یوں کو بیا مرنا گوار گزرا۔ وہ شور وغل اشارہ کر دیا۔ احمد بن زیرک افر پولیس کو بھی اس کے ساتھ میں گرفار کر لیا گیا ہے۔ لئکر یوں کو بیا مرنا گوار گزرا۔ وہ شور وغل کی بعد میں آئیس رہا کردوں گارامنی کردیا۔ لئکریوں کا مجمع منتشر ہوگیا۔

مونس کی معزولی و گرفتاری: بعدازال ظیفة تا ہر نے مونس کو مشورہ کرنے کی غرض سے بلا بھیجا مونس نے عاضری سے انکار کردیا۔ تب اس کو معزول کر کے بجائے اس کے طریف سبکری کو مامور فر مایا اور خاتم ظافت عنایت کر کے ارشاد کیا '' بیس نے اس کی نیابت نے اپنے بیٹے عبدالعمد کو وہ افقیار مرحمت کئے جو ظیفہ مقدر نے اپنے بیٹے جمہ کو دیئے تھے اور تم کو بیس نے اس کی نیابت عسا کر شاہی کی افسری امراء وارا کمین وولت کی سروار کی دی اور خزانوں کی گرانی پردگی۔ جو افقیارات مونس کو حاصل تھے وہ سب بیس نے تم کو مرحمت فرمائ ' تمہارا فرض بیہ ہے کہ اس نمک حزام احسان فراموش مونس کو بلالا و۔ ورنہ جب تک وہ وہ سب بیس نے تم کو مرحمت فرمائ ' تمہارا فرض بیہ ہے کہ اس نمک حزام احسان فراموش مونس کو بلالا و۔ ورنہ جب تک وہ اور اپنے مکان بیس موجود رہے گا۔ اس وقت تک مفسدہ پر دازوں اور بداطواروں کا وہاں جماعی کہ شاور خراج کر حرح کے نسادات اٹھتے رہیں گے''۔ طریف قعرِ ظافت سے نکل کرمونس کے مکان پر گیا اور بیا ظاہر کیا کہ ظیفہ قاہر نے تم کو اور تمہارے کو افت میں حاضر ہو کر خلافت میں حاضر ہو کر خلافت میں کہ دست ہوی کرو۔ منہارے ہمراہوں کو امان دی ہے تہارے لئے مناسب میہ ہو کہ کو کوئی خیال پیدا ہو جائے اور بالفعل وہ تم کو کس قسم کا صد مزیس مین خراص موار مین کو دور وہ وہ کے اور بالفعل وہ تم کو کوئی تم کا صد مزیس مین کے دور وہ وہ کے اور بالفعل وہ تم کو کوئی نیال پیدا ہو جائے اور بالفعل وہ تم کو کوئی تھی داخل ہوا۔ ظیفہ قاہر نے قبل اس کے وہ وہ وہ وہ کے قبر کر آر کے قید کر دیے کا عکم دے دیا۔ طریف کو اس سے ایک گونہ ندامت ہوئی۔

ابوجعفر حجد کا وزارت برتقر مرضی گرفتاری کے بعد ظیفہ قاہر نے قلمدان وزارت ابوجعفر حجد بن قاسم بن سیداللہ کے بیرد کیا اور مونس بلیق علی بن بلیق ابن مقلہ وزیر السلطنت ابن زیرک اور ابن ہارون کے مکانات کی گرانی کا تھم صاد مفر مایا۔ جس قدر مال واسباب اور سامان ان کے مکانات میں تھا۔ ضبط کرلیا۔ ابن مقلہ کا مکان جلا کر فاک کر دیا گیا۔ محمد بن قوت در بار خلافت میں حاضر ہو کرعہد کا تجابت انجام دینے لگا۔ طرحیف اور فوج ساجیہ کواس سے ناراضگی بیدا ہوئی ہے بر بن قوت در بار خلافت میں حاضر ہو کرعہد کا تجاب اور موقع پاکرا ہے باب کے پاس فارس چلا گیا۔ خلیفہ قاہر نے اس حرکت پر محمد بن یا قوت کوعاب آمیز خطائح بر فرمایا اور صوبہ ابواز کی گورزی عنایت کی۔

سیکری اور مولس کی رجیش کا سیب: طریف سیکری کے مونس اور بلیق سے مخرف اور کشیدہ ہوجانے کا بیسب ہوا کہ مونس نے بلیق اور اس کے بیٹے علی کا رتبہ ومنزلت طریف سیکری سے زیادہ بڑھادیا تھا۔ حالا نکہ بیدونوں طریف کے خادم اور ما تحت تھے۔ یہ دونوں مونس کی قدرا فزائی سے ایسے اترائے کہ طریف کا پاس اوب تک چھوڑ دیا تھا اور نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ بلیق نے گئی تھی کہ بلیق نے کئی تھی کہ بلیق نے طریف کو معرک گورزی پر مامور کرنے کا قصد کیا۔ چنانچہ وزیر السلطنت ابن مقلہ سے طریف کی بھی سفارش کی۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ نے منظور فرمائی علی بن بلیق کو اس کی خبرلگ گئی۔ اس نے طریف کو گورزی مصر پر تھیجنے سے روک کراپنی دوخواست بیش کر دی اور سند حکومت حاصل کر کے اپنے نائب کو وہاں تھیج دیا۔ طریف کو اس سے تحت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اس دونوں کو ہاں تھے دیا۔ طریف کو اس سے تحت رنجیدگی پیدا ہوئی اور وہ اس می وقع وکل کا انظار شدت کے ساتھ کرنے لگا۔

مونس اور فوج ساجید کی کشیدگی کی وجید : فوج ساجید کی کشیدگی اور ظیفه مقندر کی طرف مائل ہونے کی بیدوجہ ہوئی کھر یہ فوج مونس کے ساتھ موصل میں تھی۔ فلیفہ مقندر کے قل ہونے کے وقت بھی اس کی معین و مددگارتھی۔ مونس اس سے ہمیشہ ترتی اور انعام کے وعدے کرتا آیا تھا۔ تا آ نکہ خلیفہ قاہر مسند خلافت پر متمکن ہوااور مونس کوامور سلطنت کے سفیدوسیاہ کرنے کے اختیارات حاصل ہوگئے مگر اس کی فوج کے حقوق پر مونس کی نظر نہ پڑی۔

ساجیہ فوج کا سر دار صندل: نوج ساجیہ کے سرداروں میں ایک محص صندل نامی تھا۔ اس کا ایک خادم موتمن تھا۔ صندل نے اس کوفروخت کر دیا تھا۔وہ رفتہ رفتہ خلیفہ قاہر تک قبل خلافت پینچے گیا۔ چنانچہ جس وفت خلیفہ قاہر مسند خلافت یہ متمکن ہوا موتمن کوکل خاد مان قصر خلافت کی سرداری عنایت کی۔ پچھوم میعد خلیفہ قاہر ممک حرام اراکین دولت موٹس اور بلیق کی سازشوں میں گرفتار ہوا۔وہ ڈویتے ہوئے کی طرح ہر چیزیر ہاتھ مارتا تھا کہ شایدای کے ذریعہ سے نجا**ت مل جائے۔** مَر یجھ بن نہ پڑتی تھی ایک روزموتمن کوطلب کر کے کہاتم صندل کے پاس جاؤجس نے تم کوفروخت کیا تھا۔وہ فوج ساجیہ کا ا یک سر دار ہے۔ اور اس سے میری شکایت کرواگروہ میری شکایت کا جواب دے تو اس سے بلین اور علی بن بلین کی سازشوں اور بدمعاملگی اورمیری مجبوری کا حال بیان کردینا اوراگراس کے خلاف دیکھنا تو خاموش رہنا۔موتمن رخصت ہو کرصندل کے پاس آیا اور جس طرح خلیفہ قاہر نے تلقین کی تھی۔لفظ بلفظ ادا کیا۔صندل نے جواب دیا کہ ' امیر المؤمنین نام کے خلیفہ ہیں وہ تہارے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ان ہی سازشوں سے جوان دنوں اراکین دولت کے بدولت ہورہی ہیں ۔ نجات دے دی تو ہم تم کواور ہر تحض اینے حق کو پہنچ سکتا ہے۔ موتمن بین کر خاموش ہور ہا۔ لوٹ کر خلیفہ قاہر کی خدمت میں آیا ظیفہ قاہر نے کل حالات من کرتھوڑے ہے تھا نف موتمن کی معرفت صندل کی بیوی کے پاس روانہ کے اور بیسمجمادیا کہتم میرے ماس اخلاق اور سخاوت کو بیان کر کے بیا ظاہر کرنا کہ آج خلیفہ نے اپنے خدام کو بہت می چیزیں عطا کیس۔ان میں ہے رہی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف ہے آپ کوبطور تخفہ دیتا ہوں۔ اگرتم خلیفہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کروتو خدا جانے کیا ہے کیا ہو جاؤ۔ صندل کی بیوی مونس کی ترغیب سے قصر ظلافت میں حاضر ہوئی۔ خلیفہ قاہر نے بالثافہ اس سے جو کہنا تھا کہا اور اس کے ذریعہ سے صندل کے پاس این قلم خاص سے ایک رقعہ لکھ کرروانہ کیا جس میں صندل اور اس کے ہمراہیوں کو جا کیرات انعامات اور صلے دینے کا دعدہ تھا۔صندل نے وہ رقعہ دیکھے کرسیہ سالا ران فوج ساجیہ سے سیما کواپناہمر

راز بنایا۔ پھر دونوں نے با تفاق رائے طریف سبکری کواس راز ہے آگاہ کیا۔ کیونکہ ان لوگوں کو بیمعلوم تھا کہ مونس سے کشیدگی ہےادر بیموقع وکل کامنتظرے۔

ضیفہ قاہر اور طریف کے ماہین معاہدہ ضریف نے اس شرط سان لوگوں کی ہم آئی منظور کی کہ مونس ہیں اور اس ہیں ہور اس ہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ سب نے قسمیں کھا کیں بعد ان ہلی کوکوئی صدمہ کوئی نرق نہ پڑے۔ سب نے قسمیں کھا کیں بعد از ال طریف نے بیاستدعا کی کہ ظیفہ قاہر کا خط بقلم خاص اس مضمون کا آئے تو میں بسر وچٹم اس مصیب و بلا کے ٹا لئے کو موجود ہوں۔ ان لوگوں نے خلیفہ قاہر کے پاس بہی پیام بھیج دیا۔ خلیفہ قاہر نے اپنے قلم سے پہلے ان شرا لطاکو تحریکیا جس کا وہ خواہاں تھا۔ اس کے بعداور جماعت میں حاضر خواہاں تھا۔ اس کے بعدائی طرف سے اس قدراور بڑھا دیا کہ جمیں ہمیشہ نماز پڑھایا کروں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوں گا۔ جمعہ اور جماد کرنے کو جاؤں گا۔ دادخوائی کے لئے میں خود بجلس عدل میں جا کر بیٹھوں گا۔

خلیفہ قاہر کی گرفتاری کا منصوبہ: فن ساجہ کے ملا لینے کے بعد طریف نے کافظین کھلر اے خلافت کو بھی اپناہم صفیر بنالیا۔ ابن ہلی نے ان لوگوں کو کل سرائے خلافت کے مکانات سے نکلوا کراپنے خادموں کو ان میں تشہرا دیا۔ اس وجہ سے کافظین کل سرائے خلافت کو ابن ہلی ت کشیدگی پیدا ہوگی طریف نے دم پٹی دے کر ان لوگوں کو بھی خلیفہ قاہر کا ہوا خواہ بنا دیا۔ انفاق یہ کہ ابن مقلہ اور ابن ہلی کو اس کی فہر بیٹے گئے۔ سردار ان فوج ساجیہ اور محافظین کل سرائے خلافت کو گرفتار کر لین کا مصد کیا۔ مگر بخوف فتندوف اداس فعل سے بازرہ بھی میں درائے قائم کی کہ کسی حیلہ سے خلیفہ قاہر کے پاس پہنچ کر گرفتار کر لین حصد کیا۔ مگر بخوف فتندوف اداس فعل سے بازرہ بھی ہی ہیں کہ کہ کسی حیلہ سے خلیفہ قاہر نے باہر ند آتا تھا اور نہ کو کی شخص جا ہے اور چونکہ خلیفہ قاہر نے اس خطرہ کو پہلے بی سے پٹین نظر کر رکھا تھا۔ بیاری کے بہانہ سے باہر ند آتا تھا اور نہ کو کی شخص اس کی خدمت میں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ابن مقلہ اور ابن ہلیت کو اس اراد سے میں بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ صلاح ومشورہ کر کے قرامطے آنے کی فیرا زادی جیسا کہ ابھی ہم نے اور بیان کیا ہے۔

عام معافی کا علان النظر مونس کی گرفتاری کے بعد عہد ہ تجابت پر سلامت طولونی کو مامور کیا گیا۔کوتو الی پر احمد بن فاقان عہد ہ وزارت پر بجائے ابن مقلہ کے ابوجعفر بن محمد قاسم بن عبید اللہ نظم ونسق سے فارغ ہو کر خلیفہ قاہر نے تمام شہر میں بیدمنادی کرادی کہ جولوگ رو پوش ہیں حاضر ہو جا کیں۔ان کو امان دی جاتی ہے۔ ان کا مال واسباب جو ضبط کر لیا گیا ہے والیس کر دیا جائے گا۔اور جو شخص حاضر نہ ہوگا ان کا مکان منہدم کرادیا جائے گا۔اور مال واسباب ضبط کر لیا جائے گا۔اس کے دائیس کر دیا جائے گا۔اور مال واسباب ضبط کر لیا جائے گا۔اس کے بعد ابواحمہ بن مکنی کی جبتی شروع ہوئی۔ بن کوشش اور تلاش سے وہ ہاتھ آیا۔ خلیفہ قاہر نے اشار و کر دیا۔اسے دیوار جس چن بعد ابواحمہ بن مکنی کی جبتی شروع ہوئی۔ رئیس کی گیا اور وہ مرکیا۔ پھر علی بن بلین کوگرفتار کر کے چیش کیا گیا اس کو بھی سز اے قبل دی گئی۔

بلت ومونس کافل : شعبان اسم می اشکریوں میں پھر شورش پیدا ہوئی۔ مونس کے ہمرائی بھی اس فقنہ و فساد میں شریک سے۔ شور وغو غامچاتے ہوئے کلمرائے خلافت کے قریب پہنچ۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے''روش کل''کوآگ لگا دی۔ مونس کور ہا کر دو چلاتے ہوئے قصر خلافت کی طرف بڑھے۔ خلیفہ قاہر لشکریوں کے شور وغل کوئ کرائ مکان کی جانب گیا جہال پر کہ بلتی قید تھا۔ خاوموں کو اشارہ کر دیا۔ بلیق کی گرون اتار کی گئی اور اس کا سرلئے ہوئے مونس کے پائ آیا۔ مونس دیکھر کھجرا کیا اور انا للنہ وانا البدراجھون پڑھ کر بلیق کے قاتل برلعن طعن کرنے لگا۔ خلیفہ قاہر کے تھم پر اس کا بھی سراتا رایا ور انا للنہ وانا البدراجھون پڑھ کر بلیق کے قاتل برلعن طعن کرنے لگا۔ خلیفہ قاہر کے تھم پر اس کا بھی سراتا رایا

گیا۔ ابعدازاں دونوں سروں کو نیزے پر رکھ کرتشہیر کرا کرخزانہ میں رکھ دیا۔ لشکری اور ہمرا ہیان مونس اس خوفاک منظر کو دیکھ کرتھرا گئے ۔کسی تحریک کے بغیرسب کے سب منتشر ہوگئے۔

ا بوجعفر کی معتر و لی :بعض لوگوں کو بیان ہے کہ علی بن بلیق اپنے باپ بلیق اور مونس کے بعد مارا گیا۔ کیونکہ بیرو پوش تھا۔ بلیق اور مونس کے تل کے بعد اس کی بھی ہے تھم خلیفہ گرفتاری ہوئی تھی۔

ابو یعقو ب اسحاق بن اساعیل نوبختی بھی اس فتنہ وفساد میں مشتبہ ہو گیا تھا۔ خلیفہ قاہر نے اس کو وزیر السلطنت ابوجعفر
کے پاس ہے گرفتار کرا کے جیل میں ڈال دیا۔ اراکین سلطنت اور سر دارن تشکر کوخلیفہ قاہر کی اس تند سزاتی ہے خت اندیشہ
بیدا ہو۔ سا جیہ اور محافظین محکسر اے خلافت بھی اس معاملہ میں اپنے دخل در معقولات کرنے سے خاکف اور نادم ہوئے۔ ابو
یعقو ب کے بعد وزیر السلطنت ابوجعفر کی گرفتار کی باری آئی۔ تین ماہ پندرہ یوم وزارت کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔
اس کی اولا ذات کا بھائی اور عبید اللہ اور اس کے خدام بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیئے مجے۔ ابوجعفر قید ہونے کے
انگار ہویں روز بعد مرگیا۔

ابوالعباس احمد کاعمدہ وزارت برتقرد: بجائے اس کے ابوالعباس احمد بن سلیمان صبی کوفلدان وزارت سپردکیا گیا۔ وزیر السلطنت ابوجعفر کے قید ہونے کے بعد طریف ایک بااز شخص باتی رہ گیا تھا۔ جس کا افتد ار خلیفہ قاہر کی آتھوں میں کا نئے کی طرح سے کھنگنا تھا۔ فوج اور ملک کو اس کا پاس ولحاظ تھا۔ ایک روز خلیفہ قاہر نے اس کو اپنے ور بار خاص میں بلا بھیجا۔ اس نے حاضر ہوکر دست ہوی کی گرفتاری کا تھم دے دیا۔ خدام نے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا۔ تا آ تکہ خلیفہ قاہر کو

آ لَ بُوسِی کی حکومت کا آغاز: بی بویه کامور شیاطلی ابوشجاع ابویه نامی ایک فخص سرداران دیلم میس سے تعا-اس کے تیم تین لڑکے تھے۔ عماد الدولہ ابوالحس علی رکن الدولہ ابوعلی حسن معز والدولہ ابواحس احمد ابین ماکوالا نے اس کوساسانیہ میں
بہرام گور بین برد جزد کی طرف نسبا منسوب کیا گیا ہے اور ابن مسکوریہ نے برد جزدشہر یار کی جانب مگریہ نسب ہے بنیا و ہے۔
کیونکہ ریاست وسرداری کسی قوم پرسوائے ان کے شہروالوں کے اور کسی کو حاصل نہیں ہواکرتی ۔ جیسا کہ ہم مقدمة الکتاب
میں بمان کرآئے ہیں۔

بنی ہو ہے کا خروج : ہر کیف جس وقت دیلم نے اطروش کے ہاتھ پراسلام قبول کیااوراطروش ان کے زور بازو کی وجہ سے طہرستان اور جرجان پرقابض ومتصرف ہواان کے نامور سیدسالا رول میں سے ماکان بن کا بی کہ اللہ بن تعمان اسفار بن شیرو سے اور مرا داو تک بن زیاد تھا۔ یہ لوگ بڑے برے نواب اور والی ملک تھے۔ ان لوگوں نے پہلے صوبہ طبرستان کو دبالیا بعد از ال زمانہ تنزلی دولت عباسیہ میں ملک گیری کے خیال سے بلا دِ اسلامیہ کے اطراف و جوانب کی جانب نکل پڑے۔ انہیں خروج کر نانہ تنزلی دولت عباسیہ بن ملک پڑے۔ انہیں خروج کر نے والوں کے ساتھ بنی ہو یہ نے بھی خروج کر دیا۔ جو ماکان بن کا بی کے فوج کے سرداروں میں سے تھا۔ پھر جب بعد آل اسفار بن شیرویہ ماہین مراداوت کا اور ماکان بن کا بی اختلاف و فقتہ شروع ہوا جیسا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں۔

بنی بو بیاورمراد او یکے اور مراد او تکے نے طبرستان وجر جان کو ما کان کے قبضہ سے نکال لیا تو بی بو بیر ما کان سے میہ کمر کہ مراد او تکے کے پاس جلے آئے چونکہ ہم لوگوں کا خرج زیادہ ہے اہل وعیال ہمارے کثرت سے ہیں اور آپ اس ہارگراں کے

متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بانظر تخفیف تقدی ہم لوگ مراداوی کے پاس چلے جاتے ہیں جس وقت آپ کا انتظام درست اور کارو بارسلطنت چست ہوجائے گا۔ آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ مراداوی نے بی بویہ کو اعزاز واحر ام سے مغہرایا۔ خلعتیں دیں۔ اس کے بعد ما کان کے سپرسالاروں میں سے ایک گروہ نے مراداوی سے امان کی درخواست کی۔ مراداوی نے تیول کر لی اور ہرایک سپرسالارکوا طراف جبل میں ایک سمت کی حکومت عنایت کی۔ چنانچے محادالدولہ کوکرخ کی زمام حکومت سپردگ گی۔ یہائے وں میں سب سے بڑا تھا۔

آلی ہو میں آرے کوروائی : غرض تمام بن ہو میں اواوج ہے دخست ہوکررے کی جانب روانہ ہوئے۔ ان دنوں رے
کی حکومت پر دشمکیر بن زیاد برادر مراداوج تھا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر حسین بن مجر ملقب ہے مید بھی تھا۔ عمید الدولہ نے
دے بین پہنچ کر عمید سے ملاقات کی ۔ بچھ اسباب اور خچر بطور تھنے پیش کیا۔ مراداوج کو اس کی خبرلگ گئی فورا سجھ گیا کہ ماکان
کے ان بناہ گزین سرداروں کو سرداری وحکومت دینے میں میں نے غلطی کی یہ لوگ چلتے پرزے ہیں جو بچھ نہ کرگزریں وہ کم
ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اپنے بھائی دشمکیر کو ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے لکھ بھیجا۔ اس خط کے پہنچنے سے پیشتر تمادالدولہ
کرخ کی طرف دوانہ ہو چکا تھا اورلوگ تو گرفتار کر لئے گئے یہ باتی رہ گیا۔ دشمکیر نے اس کے واپس لانے کی فکر کی۔ آدمیوں
کوروانہ کرنے کا فصد کیا گر بھر بخوف فتنہ وضاد خاموش ہور ہا۔

عما دالدوله كاكرخ برقبضه : عماد الدوله نے كرخ ميں پہنچ كرز مام حكومت اپنے ہاتھ ميں لی' استقلال و التحكام ہے تحكمرانی كرنے لگا۔خرميہ كے دو جارقلعات بھی فتح كئے مال كثير ہاتھ آيا۔سب كاسب لشكريوں كودے ديا۔ جس سے لشكريوں کواس ہے محبت ہوگئی۔عوام الناس کے قلوب عدل وانصاف اور دادو دہش ہے اس کی جانب مامل ہو گئے ۔تھوڑ ہے، ی دنوں **میں اس کا جاہ وجلال اور رعب داب بڑھ گیا۔ اس زیانہ میں مراداو تکے طبرستان میں مقیم تھا۔ طبرستان ہے رے واپس آبیا اور** سی**سالاروں کی ایک جماعت کو جورے میں نظر بندیتھے رہا کر کے کرخ جھیج** دیا عماد الدولہ نے ان سیدسالاروں کو بہت بزی عزت کی اوراخلاق ومحبت ہے چیش آیا۔ انہیں مال واسباب ہے مالا مال کیا گیا۔ان ہے ان لوگوں کو عما دالد ولہ کی جانب طبعی میلان ہو گیا۔مراداوت کے بیخبر پاکران لوگوں کو بلا بھیجا۔ ممادالدولہ نے واپس بھیجے ہے انکار کر دیا۔مراداوح کواس خود کردہ فعل پر سخت ندامت ہوئی اس اثناء میں شیرزاد نامی دیلم کے ایک سپد سالار نے عماد الدولہ ہے امان حاصل کرلی۔ <u>اصفہان پر قبضہ</u>: عماد الدولہ کی قوت اس کے مل جانے ہے بڑھ گئی اور اس نے سامان جنگ درست کر کے اصفہان پر جڑھائی کر دی۔ ان دنوں اصفہان میں مظفر بن یا قوت حکومت کر رہاتھا۔ دس ہزار فوج اس کے قبضہ میں تھی اور محکمہ خراج کا انچارج ابوعلی بن رستم تھا۔ مما دالدولہ ہے کہلا بھیجا کہتم لوگ دارالخلافت بغداد میں جا کرمعذرت کرلواور امیر المؤمنین کی اطاعت قبول کرلو۔ میں تمہار ہے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنے کو تیار ہوں ۔مظفراور ابوعلی نے اس امر کومنظور نہ کیا۔ا تفاق میہ کہ انہیں ایام میں ابوعلی مرگیا۔ جوخلیفہ قاہر کی اطاعت کونہایت مکروہ سمجھتا تھا۔مظفر نے اصفہان سے تین کوس باہر آ کرمور نچہ قائم کیا۔اس کے کشکر میں چھسودیلمی اور اہل جبل تھے۔ان لوگوں نے عماد الدولہ کے حالات من کر عماد الدولہ ہے ایان حاصل کر لی - بعدازال ازائی کی چیمٹر چھاڑ شروع ہوئی۔ عماد الدولہ کے رکاب میں صرف نوسوسوار تھے اور مظفر تقریباً دس ہزار فوتج کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تھا۔ گر پہلے ت*ی حملہ میں* وہ فکست کھا کر بھا گا۔ عماد الدولہ نے اصفہان میں داخل ہو کرا پی کا میا بی

جر جان پر قبضہ: اس واقعہ ہے جس قدر طیفہ قاہر کو مسرت ہوئی اور اس سے بدر جہازیادہ مراواوت کو کو مدمہ پہنچا اور یہ خیال بیدا ہوا کہ مبادا ہمارے مقوضات ہمارے ہاتھ ہے جاتے رہیں۔ براہ تملق و چاپلوی ممادالدولہ کو کھی ہمجان ہم میرے ہیں ابنا ختہ پر داختہ ہو میری اطاعت قبول کرو۔ میں تمہاری فوج و نشکر سے مدوکروں گا'۔ اورقبل قاصدروانہ کر کے اپنے ہمائی رشمکیر کو ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ محمادالدولہ پر بحالت غفلت شب خون مارنے کوروانہ کیا۔ جاسوسوں نے محادالدولہ کو رشمکیر کو ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ محمادالدولہ پر بحالت غفلت شب خون مارنے کوروانہ کیا۔ جاسوسوں نے محالت ہوکر بلا جدال و اس کی خبر کردی۔ اصفہان چھوڑ کر جر جان کا زخ کیا۔ ابو بحر بن یا قوت والی جر جان محادالدولہ کی آ مدے مطلع ہوکر بلا جدال و قال جر جان جھوڑ کر دامہر مز بھاگ گیا۔ عمادالدولہ نے جر جان پر بہنچ کر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ ماوڈی الحجہ اس جو کا ہے۔

عمادالدولہ اور ابن یا قوت کی جنگ: اب کے بعد ہی دشمکر برادر مراداوی وارداصفہان ہوا۔ اور بلام است و فاصت قابض دمتصرف ہوگیا۔ گر ظلفہ قاہر کی تحریک پر مراداوی نے اصفہان کوھے بن یا قوت کے حوالہ کر دیا۔ بعد قبغہ بر جان عادالدولہ کے پاس ابوطالب زید بن علی نوبند جان کے خطوط آنے شروع ہوئے ہر خط بھی بھی لکستا تھا کہ تم میر سے بر جان عادالدولہ یہ خیال کر کے کہ مبادا ابن پالی سے آؤ۔ ابن یا قوت سے عافل رہنا خلاف عمل ہے۔ وہ تمہاری فکر بھی ہے عمادالدولہ یہ خیال کر کے کہ مبادا ابن یا قوت ادراس کے بینے کے محاصرہ بیس آ جائے۔ ابوطالب کے مشورہ پر کاربند نہ ہوا۔ تب ابوطالب نے یہ بیجھانا شروع کیا تو قوت اوراس کے بینے کے محاصرہ بیس آ جائے۔ ابوطالب کے مشورہ پر کاربند نہ ہوا۔ تب ابوطالب نے یہ بیجھانا شروع کیا تم محادات کا دراس کے بینے اور تب کے مقدمتہ انجیش سے نہ بھی تو تمہاری خیر نہیں ہوائی اس اس جاور نہ میں ان دونوں کے تصفی سے نہ بھی تا ہوگئی الم اس جا میں اس جو کہ بیا تھی تھی تا مرد ہوگی ۔ عمادالدولہ بار باراس مضمون کے تکھنے سے متاثر ہوگیا۔ ماہ رہے الی ایاس جو کر کو بند جان کا دراستہ لیا۔ اثناء راہ میں ابن یا قوت نے بیلے بی تعملہ کو خراج مول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے اس واقعہ سے متافلہ کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے بھی گر کو خراج وصول کر نے کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے بھائی کے پاس محل کی کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے بھائی کے پاس محل کیا۔ ابن یا قوت نے بھائی کے پاس محل کی کوروانہ کیا۔ ابن یا قوت نے بھائی کے پاس محل کیا۔ ابن الدولہ نے بھائی کے پاس محل کی دیا۔ در کن الدولہ نے اس کو شکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس محل کی دیا۔ در کن الدولہ نے اس کو شکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس محل کر ہوگی کیا۔ در کن الدولہ نے اس کو شکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس کیا کہ کوروانہ کیا۔ در کن الدولہ نے اس کو شکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھائی کے پاس محل کی بھور کی کوروانہ کیا۔ در کن الدولہ نے اس کوشکست دے دی اور خراج وصول کر کے اپنے بھور کی معادلہ کیا ہور کیا گیا۔ در کن الدولہ نے اس کو شکست دی کوروانہ کیا کہ کوروانہ کیا کہ کوروانہ کیا کہ کوروانہ کیا کیا کیا کو کیا کی کوروانہ کی کوروانہ کیا کی کوروانہ کیا کیا کیا کو کوروانہ کیا کی کوروانہ کیا کوروانہ کی کوروانہ کی کوروانہ کیا کوروانہ کیا کیا کوروا

ابن یا قوت کی شکست: اس کے بعد محاد الدولہ اس خوف ہے کہ مباد امراداو کے اور ابن یا قوت کے مابین موافقت شہو جائے۔ نوبند جان ہے اصطح کی جانب روانہ ہوا۔ ابن یا قوت نے تعاقب کیا۔ کرمان کے داستہ میں ایک بل پر مقابلہ ہوگیا۔ فریقین میں لڑائی جیڑ گئی۔ محاد الدولہ کے چند سیہ مالا رول نے ابن یا قوت سے امان عاصل کر کی اور اس کے لئکر میں چلے کئے۔ ابن یا قوت نے ان سب کوتل کر ڈالا۔ اس سے محاد الدولہ کے سرداروں کے کان کھڑے ہوئے سب نے مجموعی قوت کے ۔ ابن یا قوت کی اور اس کے لئکر گاہ کولوٹ لیا۔ میں سے حملہ کیا۔ ابن یا قوت کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگئی۔ محاد الدولہ نے تعاقب کیا اور اس کے لئکر گاہ کولوٹ لیا۔ میں واقعہ ماہ جمادی الثانی میں میں اس محرکہ میں معز والدولہ نے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ مردا کی اور جنگ آ زمائی میں بہت بڑا حصہ لیا۔

عما دالدوله كابلادِ فارس بر قبضه فكست كے بعد ابن يا قوت نے واسط من جاكر دم ليا اور عماد الدوله شيراز چلا كيا۔ اس براوركل بلاد فارس بركاميا بى كے ساتھ قبضه كرليا۔ امان كى منادي كرادي۔ چاروں طرف سے امن وامان كا ۋ تكان كيميا۔

المريخ ابن فلدون \_\_\_\_\_ فلافت اؤمان (هندون) الريخ ابن فلدون \_\_\_\_ فلافت اؤمان (هندون)

لشکریوں نے تنخوامیں طلب کیں۔ ادا ٹیگل ہے مجبور ہوا۔ اتفاق ہے چندصندوق ہاتھ آئے جن کو ابن یا قوت جیموڑ گیا تھا اور بی صفار کے ذخائر بھی مل گئے۔ جن میں پانچ لا کھ دیتا رسرخ تنھے پھر کیا تھا کل فزانہ معمور ہو گیا۔ استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

این یا قوت کی اطاعت: ابن یا قوت تا زمانی آمراداد تی ابوازی میم میم رہا۔ اس کے ساتھ اس کا کا تب ابوعبداللہ بریدی بھی تھا مراداد تی کے مارے جانے کے بعد ابن یا قوت نے ان بلاد پر قبضہ کرلیا۔ ممادالد ولہ بی خبر پاکر چرنے ہودوڑا۔ رفتہ رفتہ متنام عسکر مرم میں پہنچا اطراف جر جان میں محادالد ولہ اور ابن یا قوت سے صف آرائی کی نوبت آئی۔ اس معرکہ میں بھی ابن یا قوت کو تسمت سے شکست نعیب ہوئی۔ ابوعبداللہ بریدی کو پیام سلح وے کر ممادالد ولہ کی خدمت میں بھیجا۔ ممادالد ولہ دلہ فدمت میں بھیجا۔ ممادالد ولہ نے منظور کرلیا اور ابواز کی حکومت پر اس کو مامور کر کے واپس آیا۔ ابن بریدی بھی اس کے ساتھ تھا اس کے بعد ابواز میں ابن یا قوت اور بلا وفارس میں میادالد ولہ کومت کرنے گا۔

عما والدول کے خلفہ داخل کے منظوری ان واقعات کے بعد عما دالدول نے خلیفہ داخلی کی خدمت میں بغرض حصول سند حکومت ایک درخواست روانہ کی ۔ خلیفہ داخلی خلیفہ قاہر کے بعد مندخلافت پر شمکن ہوا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریے ۔ اورایک عرض داشت اس کے وزیر السلطنت ابوعلی بن مقلہ کی خدمت میں بھیجی اور دس لا کھ در ہم نذر کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیر السلطنت نے منظور کر لی ۔ سند حکومت مع خلعت اور لواءروانہ کی ۔ اس سے عماد الدولہ کی شان و شوکت بڑھ گئی ۔ مراداوت کو السلطنت نے منظور کر لی ۔ سند حکومت مع خلعت اور لواءروانہ کی ۔ اس سے عماد الدولہ کی شان و شوکت بڑھ گئی ۔ مراداوت کو یہ بینے مراف والیس آیا تھا اور مین مراداوت کا بھی اصفہان آ پہنچا اور عماد الدولہ کو بچا دکھانے کی تدبیر معمروف ہوا اورائے جمائی دشمکیر کومو بدر ہے کئی خرص ہے بھیج دیا۔

خلیفہ قاہر کی معزولی: خلیفہ قاہر نے مونس اوراس کے ہمراہیوں کے قل کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی بن مقلد اور حن بن بارون کی حال وجہ تو اور گرفتاری کا حکم صادر قربایا۔ یہ دونوں رو پوش ہے اور در پروہ سبد سالارانِ فوج ساجیہ اور حافظین محکم رائے خلافت سے خط و کتابت کررہ ہے تھے۔ بھی ان کوخلیفہ قاہر کی تون مزائی کی دھی دیتے تھے کہ ایک نہ ایک روز تہارا انجام بھی وی ہوگا جومونس اوراس کے ہمراہیوں کا ہوا ہے اور بھی افعام واکرام کالالحج دلاتے اکثر اوقات شب کوابن مقلد سیسالاران ساجیہ کے یاس بھیس بدل کر آ تا اوران پر خلا ہر کر جاتا کہ سیسا کوایک منج سے بتلا گیا ہے کہ خلیفہ قاہر کا اوراس کے محراہ ہوں کا ہم کرے گا ۔ غرض ابن مقلد نے انہیں ذرائع سے سیسالاران ساجیہ کے خیالات بدل ویے۔ سیسا کو تی ہوگا اور اس کی حکومت درہم ہر ہم کرے گا ۔ غرض ابن مقلد نے انہیں ذرائع سے سیسالاران ساجیہ کے خیالات بدل ویے۔ سیسا کو تی ہوگا افراعلی تھا۔ سیسا کو خیالات بدل ویے۔ سیسا کو تی ہو ہوگا اور اس کی حکومت درہم ہر کی مطوت اور تکوان مزائی سے ذرائا شروع کیا۔ کتبے سنتے سیسا کو خلیفہ قاہر نے مخلسر اے خلافت ہیں چندگر سے اور کوا کی گھدوا ہے۔ تاہم میں خلیفہ قاہر نے محلسر اے خلافت ہیں چندگر سے اور کوا کی گھدوا ہے۔ کہ سے خوات ورکنو کی ہو گئی۔ سیسالاران ساجیہ سے سیسالاران ساجیہ سے ہو دیا کہ یہ گڑھے اور کو کی سیس ہلاک کرنے کے لئے کھنا نے والوں نے سیسالاران ساجیہ سے ہوت تھوں کی اور کتھیں گورت بہت بڑھ گئی۔ سیسالاران ساجیہ کواس سے تحت تو یش ہیدا ہوئی اور کشیدگی سے نفر سے بوری نوائی سیس ہلاک کرنے کے لئے کھنا خاتھ میں کے خیال سے اپنے اتحت سے سالاروں اور مشیروں کو جمع کرکے آلات جنگ تھیم کے اور کوافیل تکار اے خط ما تقدم کے خیال سے اپنے اتحت سے سیسالاروں اور مشیروں کو جمع کرکے آلات جنگ تھیم کے اور کوافیل تکار اے خط ما تقدم کے خیال سے اپنے اتحت سے سیسالاروں اور مشیروں کو جمع کرکے آلات جنگ تھیم کے اور کوافیل کار سے انہم کو خیال سے اپنے اتحت سے سیالاروں اور مشیروں کو جمع کرکے آلات جنگ تھیم کے اور کوافیل کے اس کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کیا کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے اور کوافیل کے کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو

ظافت کے سرداردل کو بلا کر خلیفہ قاہر کو معزول کرنے کا مشورہ کیا۔ قسمیں کھا کیں عہدو بیان کیا۔ بعداز ال سب نے دفعة کلسرائے خلافت پر حملہ کردیا اور چاروں طرف سے نا کہ بندی کرئی۔ خلیفہ قاہر شوروغوغاس کر بیدارہوکر بھا گئے کے قصد سے دروازہ کی طرف سے بڑھا۔ فدام ہو لے'' کشر سے فوج سے راستہ نہیں ہے'' مجبورہ کو کر تمام کی حجیت پر چڑھ گیا۔ است میں بلوائی گھس آئے۔ خلیفہ قاہر کو ڈھونڈ نے لگے۔ کسی خادم نے بتلایا۔ سنتے ہی ایک گروہ جمام کی طرف دوڑ پڑا اور خلیفہ قاہر سے از آنے کو کہا۔ خلیفہ قاہر نے انکار کیا۔ ان لوگوں نے تیر باری کی دھمکی دی۔ چارونا چار خلیفہ قاہر حمام کی حجیت سے نیچ اس آئر آیا۔ سب نے گرفآر کر لیا اور پا ہد نجیراس مکان میں لائے جہاں کہ طریف سکری قید تھا۔ اس کور ہاکر کے بجائے اس کے خلیفہ قاہر کو قید کر دیا۔ یہ واقعہ اس کی خلافت کے ایک برس چھ مہینے بعد کا ہے۔ وزیر السلطنت تصیبی اور سلامت حاجب بھی اس وطشت انگیز خرکون کر بھاگ گیا۔

معزولی کے دیگر اسپاب بعض نے ظیف قاہری معزولی کا سب یہ بیان کیا کہ وہ مندِ ظافت پر حمکن ہونے کے بعد وی ساجیہ کے واقعی کا سرجیہ کے واقعی کا سرجیہ کے واقعی کا سرجیہ کے واقعی کا سرجیہ کے واقعی کا سرائے خلافت پر تشدد کرنے لگا۔ اس کے سرداروں اور سپر سالا روں کی تو ہین کرتا۔ وطا نف اور شخواہ کے دیے دوسر سے سرگوتی کرنے تو اور ایس اور وہ ایک دوسر سے سرگوتی کرنے لگا۔ اتفاق بید کہ اس کے حاجب سلامت کو بھی اس سے خطرہ بیدا ہوگیا کیونکہ وہ اکثر اس سے مال وزر کا طالب ہوتا تھا۔ وزیر السلطنت تصیبی بھی اس ای حال میں جتلا تھا۔ اس اثناء میں ظیفہ قاہر نے اپنے کل سرا میں چندگر سے کھدائے۔ اس سے ان لوگوں کو شبہ بیدا ہوا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ استے میں قرام طرکا ایک گروہ فارس سے گرفتار ہو کر بغد اور آیا۔ خلیفہ قاہر نے بظاہر ان لوگوں کو اس میں قید کر دیا۔ گر در پر وہ ان لوگوں کو فرح ساجیہ اور محافظین محکسر اسے خلافت کے مقابلہ میں آبھار نے کی کوشش کی اور ان سے مدد کا خواستگار ہوا۔ فوج ساجیہ اور محافظین محکسر اسے خلافت کو بیتا گوارگز را اور وزیر السلطنت اور حاجب سے یہ واقعہ ظاہر کیا۔ خلیفہ قاہر نے ان لوگوں کو کسر اسے خلافت سے نکال کر محمد بن یا قوت کو تو ال شہر کے سرد کر دیا اور حن ساجیہ اور کا خلافت کا شہاور تو کی ہوا۔ خلیفہ کا سے معزول کے بیرد کر دیا اور حن ساجیہ کی کشیدگی اس حد تک پنجی کہ اس کے معزول تا ہر نے برشخق ہوگی ۔ جبیا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔

کر نے پرشخق ہوگی ۔ جبیا کہ ہم ابھی بیان کر آئے ہیں۔

# چاپ : <u>گای</u> محدین مقتر الراضی بالله

# المستاه المستع

بیعت خلافت: خلیغه قاہر کی گرفآری کے بعد ابوالعیاس بن مقتدر کو قید خانہ ہے دربار عام میں لایا گیا۔ (بیمع اپنی ماں کے جیل میں تھا) ماہ جمادی الاول ۱۳۳۳ ہے بول چہار شنبہ کواس کی خلافت کی بیعت کی گئی اور'' الراضی باللہ'' کا مبارک لقب د ما کما۔

عہدول کی تقسیم: ابن مقلہ نے عہدہ وزارت سے مشرف ہو کرنصیعی وزیر خلیفہ سابق کوامان دے کر چندصو ہوں کی گورزی عطا کی اوراس کی طرف سے بطور نائب کے ضل بن جعفر بن فرات کوصو بجات موصل ، قروی 'باریدی' ماردین 'ویار جزیرہ 'ویار بخر طریق فرات اور شخور جزریہ 'شامیہ اور افواج شام و معربہ مامور کیا۔ افسران محکہ جات خزاج ڈاک اور معاون کی معزولی اور تقرری کے اختیارات دیئے گئے۔ بدر حمامی کو محکمہ پولیس کی افسری دی گئی۔ محمد بن راکق اہواز سے طلب کیا گیا اس نے اس صوبہ پر بعند کر کے ابن یا قوت کو اصفہان کی گورزی ماس موبہ پر بعند کر کے ابن یا قوت کوسوں اور جندیہ اپور کی طرف نکال دیا تھا ہو ہ وز مانہ تھا کہ ابن یا قوت کوسوں اور جندیہ اپور کی طرف نکال دیا تھا ہو ہ وز مانہ تھا کہ ابن یا قوت کو اصفہان کی گورزی مل گئی تھی اور بیاس طرف روانہ ہونے کے اراد سے میں تھا۔ استے میں خلیفہ قاہر کی زندنگانی کا خاتمہ ہوگیا اور خلیفہ راضی مند طرف دوانہ ہونے برمقرر کرنے کی غرض سے ابن راکق کو خلیفہ راضی نے بلا بھیجا ابن راکق اہواز سے واسل کی طرف دوانہ ہو۔

ا بن يا قوت كاعبدهٔ محابت برتقريه: ابن يا قوت نے بينجر پا كردر با دخلافت ميں عهدهٔ حجابت كى ايك درخواست بھيج

دی جو بینیج کے ساتھ منظور کرلی گئے۔ ابن یا قوت سامان سفر درست کر کے ابن رائق کے بعد ہی روانہ ہو گیا۔ کسی نے ابن رائق ہے اس کی خبر کردی۔ اس خیال ہے کہ ابن یا قوت ہے جس پہلے بغداد جس پینچ جاؤں واسط میں نی تھراؤیل کوچ کرتا ہوا بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ بدائن میں خلیفہ راضی کا ای مضمون کا فرمان ملا کہ در بارخلافت کی طرف ہے جہیں صوبہ بعرہ کے علاوہ صوبہ واسط کے صیغۂ جنگ ومعاون کی حکومت بھی مرحمت کی جاتی ہے۔ بجائے بغداد آئے کے واسط والین چلے جاؤ۔ چنا نچہ بدائن ہے براہ وجلہ واسط کولوٹا۔ بوقت مراجعت اثناء راہ میں ابن یا قوت بغداد آتا ہوا ملا پجھ عرصہ بعد ابن یا قوت بغداد میں داخل ہوا۔ خلافت می ابن یا قوت بغداد آتا ہوا ملا پجھ عرصہ بعد ابن یا قوت بغداد میں داخل ہوا۔ خلافت می ابن یا تو بنداد میں داخل ہوا۔ خلافت می ابن یا حضور میں حاضر ہوا کریں کوئی فرمان تقرری یا معزولی یا رہائی یا تیرد کی اور بی تھم دیا کہ امراء کشکراور حکام مال ودیوائی اس کے حضور میں حاضر ہوا کریں کوئی فرمان تقرری یا معزولی یا رہائی یا قید کا بغیراس کے دستخط کے جاری نہ ہو۔ درحقیقت وزارت بھی بھی کرتا تھا اوروزیر السلطنت ابن مقلماس کی جلس کا ایک متاز قید کا بغیراس کے دستخط کے جاری نہ ہو۔ ورحقیقت وزارت بھی بھی کرتا تھا اوروزیر السلطنت ابن مقلماس کی جلس کا ایک متاز ومعز زمیر تھا۔

ہار و ان کا مل : ہار و ن غریب الحال کو خلیفہ قاہر نے کو فہ 'وینوراور ماسیدان کی گورنری مرحمت فرمائی تھی ۔جس وقت خلیفہ **قاہر** معز دل کیا گیا اور خلیفہ راضی مند خلافت پرجلوہ افروز ہوا تو ہارون کو بیرخیال پیدا ہوا کہ **میں تو خلیفہ قاہر کے ماموں کا جیٹا ہوں** ' میرے سواکوئی اور شخص حکومت اور سرداری کامستحق نہیں ہے۔ارا کمین دولت اور سپے سالا ران کشکر کوانعام وینے کا وعدہ کیا اور دینورے خالفین کی جانب بقصد بغداد کوچ کیا۔ وزیر السلطنت ابن مقلہ ابن یا قوت فوج ساجیداور مخالفین محکسر اے خلافت کو نا گوار گزرا۔ جمع ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہوئے اور خلیفہ راضی سے ہارون کی شکایت جروی۔خلیفہ راضی نے ان لوگوں کو ہارون سے مزاحمت کرنے کی اجازت دے دی ان لوگوں نے ہارون کو بذر بعیہ خط و کتابت بغداد میں آنے کی ممانعت کر دی اور ان علاوہ ان صوبوں کے جواس کے قبضہ میں تھے۔ دوا یک صوبہ اور وینے کا دعدہ کیا مگر ہارون اس جانب ذ را بھی ملتفت نہ ہوا۔ نہروان میں پہنچ کے جراخراج وصول کرنے لگا۔جس سے اس کارعب وداب بڑھ گیا۔ارا کمین دولت نے بی خبر یا کر محد بن یا توت کوا یک عظیم الثان تشکر کے ساتھ ہارون کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کورواند کیا جونمی دونوں فوجیں مقابلہ پر آئیں۔ ابن یا توت کے بعض ہمراہی بھاگ کر ہارون کے پاس چلے گئے۔ ابن یا قوت نے ہارون کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ ہارون نے منظور نہ کیا اور پیکہلا بھیجا کہ میں بغداد میں ضرور آؤں گا۔ابن یا قوت میہ جواب س کر خاموش ہور ہا۔ یوم سہ شنبہ چوہیں جمادی الثانی ۳۲۲ ہے کو دونو ں فوجوں نے ہنگامہ کارز ارگرم کیا۔ پہلے ہی حملہ میں ابن یا قوت كو تنكست ہوئى۔اس كالشكر گا ولوث ليا كيا۔ابن يا قوت تبريز كے بل كى طرف بھا گا اوراس سے كزر كيا۔ ہارون نے تنہا اس کا تعاقب کیا رفتہ رفتہ ایک جھیل میں پہنچا اتفاق ہے گھوڑ ابد کا زمین پر آ رہا۔محمد بن یا قوت کے ایک غلام نے پہنچ کرسرا تار لیا۔ ہارون کے ہمراہی اس واقعہ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے دوایک سپہ سالا ریارے گئے اور ایک دوگر **فقار کر**لئے گئے۔ ابن یا قوت فتح یاب ہوکر بغداد کی جانب لوٹا۔

ا بن یا قوت کا زوال: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ابن یا قوت کوکل وفاتر کی نگرانی کا تھم دیا گیا تھا اور وزارت بمی در حقیقت یہی کر رہا تھا۔ ابن مقلہ برائے نام وزیر تھا۔ ابن مقلہ وقت بے وقت موقع پا کر خلیفہ راضی ہے اس کی شکایت کرنے لگا۔ تا آئکہ خلافت مآب پر ابن یا قوت کی مخالفت ٹابت کردی اور ماہ جمادی الاول سیم سیم سیم سیم گرفماری پر

آ ماده کردیا۔

ابن یا قوت کی گرفتاری: یا نجوں ماہ ندکور کوظیفہ راضی حسب دستور در بار میں رونق افر وز ہوا۔ اراکین سلطنت امراء
کشکر اور وزراء حسب مراتب موجود تھے اور گورنران صوبجات بھی ایک طرف کھڑے تھے امید واران سندگورنری کے ملنے کا
انتظار کرر ہے تھے۔ خلیفہ راضی نے ارشاوفر مایا گورنروں کی تقرری اور تبدیلی کی غرض سے میں نے بید در بار منعقد کیا ہے۔ ابن
یا قوت کو عہد ہ تجابت کی خدمات کے انجام دینے کے لئے حاضر کرو۔ اس تھم کے صادر ہونے کی در تھی کہ ابن یا قوت کو حاضر
کیا گیا۔ خدام دولت اس کو لئے ہوئے ور بار کے ایک کمرے کی طرف گئے اور وہیں قید کر دیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت
ابن مقلہ نے محد بن یا قوت کے مکان کی محافظت پر ایک دستہ فوج کو متعین کیا۔ اس تاریخ سے ابن مقلہ کو عہد ہ وز ارت کے
افتیارات کا لم اس گئے۔

یا قوت ان دنوں واسلا بیں تھیم تھا۔ اپنے بیٹے محمد کی گرفتاری کی خبر پاکرفارس کی طرف بقصد جنگ ابن ہو یہ کوچ کر دیا اور در بار خلافت میں مآب کوخوش کرنے کی غرض ہے عرض روانہ کر دی جس میں یہ بھی درخواست کی تھی کہ میرے بینے کومیرے پاس بھیج دیجئے۔ تاکہ ابن ہویہ کی مہم میں میرا ہاتھ بڑائے۔ وزیر السلطنت نے اس درخواست پر پچھ توجہ نہ کی ۔محمد بن یا قوت برابر جیل کی مصیبت جمینتار ہا۔ یہاں تک کہ قید خانہ ہی میں سم سے میں مرگیا۔

خلافت الوعیداللد بریدی کا عروج : ابوعداللہ بریدی زماند ابن یا قوت میں ابواز کی گورنری پر تھا جس وقت مراواوی نے ابواز پر بین ابواز پر بین کیا گیا۔ بریدی ابواز سے بھرہ چلا آیا اور شی ابواز میں متھرف و قابض ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی یا قوت کے عہدہ کتابت کو بھی انجام دے رہا تھا۔ کچھ مرصہ بعد ابن مقلم نے بریدی اور یا قوت کے پاس خطوط روانہ کئے جس میں ابن یا قوت کو گرفتار کرنے کی معذرت کی تھی اوران دونوں ابن مقلم نے بریدی اور یا قوت کے پاس خطوط روانہ کئے جس میں ابن یا قوت کو گرفتار کرنے کی معذرت کی تھی اوران دونوں کو میم فارس پر جانے کی تاکید کی تھی۔ چنانچہ واسط سے یا قوت براہ طرسوس روانہ ہوا اور بریدی براہ دریا کوج و قیام کر بنے بوئے یہ دونوں ابواز پہنے۔ سوس اور جند بیابور (مضافات ابواز) اس کے دونوں بھائیوں ابوائس اور ابو بوسف کی سردگ میں میں میں اور ابو بوسف کی بردگ میں میں مقلم نے اس دونوں کی تو مقلم نے کی ہو جائے گی تو عقر یب ان بلاد پروہ قابض و متھرف ہو جائے گا۔ وزیر السلطنت ابن مقلم نے اس دبورث کی تھیدیت کی خوص سے ایک تا کید کی۔ اس اثناء میں بریدی بھی بیچ گیا اور اس نے ان دونوں کے جم کے ہوئے مال پرجس کی تعداد چار لا کھد بنار سے متجاوز تھی تھنہ کرلیا۔ اس سے بریدی کی قوت پردھ گی۔ اس نے ان دونوں کے جم کے ہوئے مال پرجس کی تعداد چار لا کھد بنار سے متجاوز تھی تھنہ کرلیا۔ اس سے بریدی کی قوت پردھ گی۔ اس نے ان دونوں کرجم کے ہوئے مال پرجس کی تعداد جار اس کو فراس اور تھی تھی ہو اس کی طرف برھنے کا اور ان کی طرف برھنے کا اور ان دونوں کی تو ان دونوں کی تو ان دونوں کی تو دونوں اور ان کی طرف برھنے کا اور خود ابواز میں تھم ہو اور کی تارہ ہو ہو ان کی تارہ براہوا کی اور خود ابواز میں تھم ہو اور کر براہو ہو سے کا کی دونوں کی تعداد ہوں اور دونوں کی تعداد میں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں کو کر کی دونوں کی خوت ہو تعدال کی دونوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں کی تعداد ہوں کی تعدا

یا قوت کا زوال: یا قوت اوراین بوید سے مقام ارجان پر مقابلہ ہوا۔ یا قوت فکست کھا کرعسکر کرم کی طرف بھا گا۔ ابن بوید رامبر مزتک تعاقب کرتا گیا جب یا قوت نہ ہاتھ آ یا تو رامبر مزجس تغیر گیا۔ یہاں تک که دونوں میں مصالحت ہوئی۔ ابھی آ پ او پر پڑھ آ ئے ہیں کہ مقام ارجان میں بمقابلہ عماد الدولہ بن بوید یا قوت فکست کھا کرعسکر مکرم کی طرف بھاگ آ یا ہے۔ ابن بوید نے قارس پر قبضہ حاصل کرلیا ہے۔ ابوعبد الله بریدی ابواز می تغیر ابوا ہے۔ جبیبا کہ او پر بیان کیا گیا ہے۔ ا

یا قوت کا سیرٹری بھی تھا۔ یا قوت کواس پر پورااعتاد تھا۔ چونکہ انظامی قوت یا قوت میں کم بھی اور دوراند سٹی کا مادہ مطلق نہ تھا۔ ابوعبداللہ بریدی نے اپنے بھائی ابو یوسف کے ذریعہ یا قوت کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ عسکر مکرم میں قیام فرما ہے میں بہت جلد سامان جنگ اور مال فراہم کر کے مع اس نشکر کے جو بغداد ہے آنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔ اس میں آپ کومغز خراشی بھی نہ کرنی پڑے گی۔ لشکر یوں کے شور وشغب سے آپ کو تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اس بیام کے ساتھ خزانہ ابواز سے بچاس ہزار دینار بھی خرج کے روانہ کیا۔ سادہ لوح یا قوت اس جھانہ میں آگیا اور بریدی اس قدر مال روانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کرکے خاموش ہوگیا۔ توانہ کیا۔ سادہ لوگیا۔

یا قوت کی شکست یا توت اوراس کے نظریوں کی عمرت سے بسر ہونے گئی۔اس واقعہ سے قبل یا قوت کے پاس ابن بویہ کے ہمراہیوں میں سے طاہر جبلی اوراس کا کا تب ابوجعفر صبیری ابن بویہ سے ناراض ہوکر چلا آیا تھا۔ جب یا قوت کے نظر میں فاقہ شی اور تنگی معیشت کی نوبت آگئی۔ تو طاہر جبلی یا قوت سے رخصت ہوکر غربی تشتری جانب لوٹا۔ مما والدولہ کواس کی علیحدگی کی خبرلگ گئی۔ نشکر آراستہ کر کے یا قوت پر حملہ کر دیا۔ یا قوت کو فلست ہوئی۔اس کا نشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ ابوجعفر قیم ہوگیا۔ معز الدولہ بن بویہ کی خدمت میں حاضرہ ہو گئا۔ مرجما والدولہ بن بویہ کی خدمت میں حاضرہ ہو کر عان پہنچا۔ معز الدولہ بن بویہ کی خدمت میں حاضرہ ہو کر عہد و کتابت کو حاصل کرلیا۔

یا فوت اور ابوعبداللہ بربدی: طاہر نے علیمرگی کے بعد بربدی کوایک خطمشعرضعف یا قوت و نااتفاقی حرابیان یا توت تحریر کیا۔ بریدی نے یا توت کے یاس کہلا بھیجا کہ آپ اینے لشکر یوں کوان سرداروں کے ساتھ ایک ایک وستہ کر کے میرے پاس اہواز بھیج دیجے۔ میں ان کوسمجھا بھا دوں گا۔ آپس میں لڑائی جھٹرانہ کریں مے ساوہ لوح یا قوت نے نہایت سادگی سے اس رائے پڑمل کیا۔ بریدی نے ان میں سے استھے استھے لوگوں کو متخب کر کے اپنے کشکر میں رکھ لیا۔ باقی کو واپس کر دیا اور جن لوگوں کوایے لشکر میں داخل کیا۔ ان کے ساتھ کریمانہ برتاؤ کئے۔ یا قوت نے بریدی کے پاس تشکر کی تخواہ کی طلی کا خط لکھا۔ بریدی نے ذراہمی النفات نہ کیا۔ تب یا توت بریدی کی طرف روانہ ہوا۔ بریدی پی خبریا کرپیادہ یا استغبال کوآیا۔ دست بوی کی۔عزت داحترام ہے خاص اپنے مکان میں لے جا کرمٹہرایا۔مستعدی ہے خدمت کرتا رہا۔تمریہ سب **ظا**ہر داری تھی لشکریوں کواشارہ کردیا۔ شور وغل مجاتے ہوئے دارالا مارت کے درواز ہراتے۔ یا قوت نے شور وغو غاکا سبب دریافت کیا۔ بریدی نے سرنیچا کر کے دست بسة عرض کی بدلوگ ہم کواور آب کو آل کرنے کے قصد سے آئے ہیں۔ان کو ہمارااور آپ کا ملنا نا گوارگز را ہے۔ یا قوت بین کر تمبرا گیا۔ بریدی نے ایک کھڑ کی سے نکل جانے کا اشارہ کردیا۔ یا قوت تر سان و خا نف اس کھڑ کی ہے نکل کر عسکر کمرم کولوٹ آیا۔ اس کے بعد بریدی نے یا قوت کوایے لٹکریوں کے تعاقب کرنے ے ڈرایا اور بیلے بھیجا کہ چونکہ عکسر محرم اہوازے صرف آٹھ کوس کے فاصلہ برے۔ بہتر بیہے کہ آپ عسکرم محرم سے تشتر میں جا کر قلعہ نشین ہو جائے اور والی تشتر کو بچاس ہزار دینار دینے کوتح ریکیا۔ یا قوت اس رائے مطابق عسکر مکرم سے تشتر جانے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس کا ایک خادم مونس تامی تھا۔ وہ بریدی کی جالوں کو تا ڑ گیا تھا۔ اس نے اس کی جالا کیاں اور اس کا فریب و مکریا قوت پر ٹابت کر کے بیرائے دی کہ آپ بغداد چلے جائے۔ محافظین محلسر اے خلافت کے آپ بردار ہیں اور ان لوگوں نے آب کوطلی کا خط بھی لکھا ہے۔ان خرافات کو چھوڑ ہے اور بغداد میں جاکر آ رام کے ساتھ سرداری سیجے اور

جہاں تک ممکن ہو ہو بریدی کا قلع قبع جلد سیجئے اور اہواز ہے اس کو نکال با ہر فر مائے۔ یا قوت نے اس نفیحت کے سننے ہے خود کو بہر ہ بنالیا اور بریدی کے معاملہ میں کسی کی کھھ نہ تی۔

مظفرین یا قوت کا مشورہ: نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کل ہمرائی آہتہ آہتہ بریدی کے پاس بطے گئے اور یہ بریدی کا دم محرار ہا۔ تا آ نکہ اس کے پاس مورف آ ٹھ سو آ دی باتی رہ گئے۔ اس اثناء میں اس کا بیٹا مظفر خلیفہ راضی ہی قید ہے ایک ہفتہ کے بعد رہائی پاکراس کے پاس آیا اور بریدی نے کل حالا اس سن کر بغداد جانے گی رائے دی اور یہ بہا کہ اگر بغداد میں آپ کا خاطر خواہ مقصود حاصل نہ ہوتو موصل اور دیار ربیعہ کی طرف چلے جائے گا اور اس پر قابض و متصرف ہو جائے گا۔ آپ کا خاطر خواہ مقصود حاصل نہ ہوتو موصل اور دیار ربیعہ کی طرف چلے جائے گا اور اس پر قابض و متصرف ہو جائے گا۔ یا تو سے نے اس سے انکار کیا۔ مظفر اس سے علیحہ ہوکر بریدی کے پاس چلا آ یا۔ بریدی نے بڑی آ و بھگت کی عزت واحتر ام سے چیش آیا اور در پردہ اس کی محافظت و محر ان کی چند لوگوں کو متعین کر دیا۔

یا قوت کا خاتمہ ابودود کے بریدی کی فرتی اور مالی قوت آئے دن پڑھتی جاتی تھی گر پر بھی بنظرانجام بنی یا قوت سے خاکف ہوا کہلا بھیجا کہ ظیفہ نے بچھے تھم دیا ہے کہ آپ کو یا تو بغدادروانہ کردوں اور یا بلاد جبل کے کی صوبہ پر مامور کر کے بھیج دوں۔ یا قوت نے مہلت و سے مہلت و سے انکار کر کے ایک لشکرا ہواز سے روانہ کردیا۔ یا قوت کو بریدی ک ان حرکات وافعال سے اس کے جبث باطنی اور بد بھی کے احساس ہوگیا۔ بریدی پر حملہ کرنے کے قصد سے عسکر عمر می جانب کوج کردیا۔ می جوتے ہی عسکر عمر می جانب کوج کردیا۔ می جوتے ہی عسکر عمر می جی ایک اس وقت بریدی کا کہیں پھ وفتان بھی نہ قعا۔ اس کے بعد بریدی کا لشکر بسر افسری ابوج عفر جمال آپنچا۔ ایک حصر فوج سے برمر مقابلہ آیا اور دوسر سے حصہ کویا توت کے لشکر کے پیچھے کمین گاہ میں جھیا دیا۔ بعد ظہریا قوت کو شکست ہوئی اور اس کا لشکر تر بتر ہوگیا۔ یا قوت نے ایک دیوار کے نیچ بیٹھ کر آسٹین سے اپنے مذکو چھپا لیا۔ بریدی کے چند سپاہی اس طرف سے ہو کر گز رہ اجبنی مجھ کر مذکھول دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ یا قوت ہے سب کے سب لیا۔ بریدی کے چند سپاہی اس طرف سے ہو کر گز رہ اجتمام کے ایس جھی اور کر اوریا اور مرمداس مال واسب کے جواس کر ان کی میں شکر گاویا قوت سے باتھ آیا۔ بریدی کے پاس تشر بھیج دیا۔ بریدی نے یا قوت سے بیخ مظمر کو گار دیا۔ وقت کے بیخ مظمر کو گار قار کر کے بیاں تشر بھیج دیا۔ بریدی نے یا قوت سے بیغ مظمر کو گار قار کر کے بین اور خودان صوبہ جات پر قابض و متھر فرق ہوگیا۔ بیوا قعات سی بیدی نے یا قوت سے بیغ مظمر کو گار دیا ورخودان صوبہ جات پر قابض و متھر فرق ہوگیا۔ بیوا قعات سی بیدی نے بین ۔

ا بوالعلاء سعید کافل : نامرالدول ابوجمد سن ابوالہجا ،عبداللہ بن جمدان ۔مومل کی گورزی پرتھا۔ اس کے بچا ابوالعلاء سعید نے دربار خلافت ہے موصل اور دبار رہید کی سند حکومت حاصل کر کے خفیہ طور سے باا ظہار اس امر کے کہ میں اپنے بردار زادہ کے پاس روپے لینے جاتا ہوں۔موصل کی طرف روانہ ہوا۔ ناصر الدولہ اس ہے مطلع ہو کر استقبال کی غرض سے موصل سے نکلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ ہے موصل میں داخل ہو کر دار الا مارت میں جا کر بیٹے گیا۔ ناصر الدولہ نے بین کر اپنے غلاموں کو اشارہ کردیا۔ ان اوگوں نے پہنچ کر ابوالعلاء کو گرفتار کرلیا۔ دوسری جماعت نے جا کر سرا تارلیا۔

ابن مقله کی موصل کوروانگی اوروا بسی: ظیفه راضی کواس خبر کے سننے ہے بخت صدمہ ہوا۔ وزیرِ السلطنت ابن مقله کو روانگی مومل کا تھم دیا۔ چنانچہ ماہ شعبان ۲۳۳ ہے میں وزیرِ السلطنت ابن مقله کشکر آ راستہ کر کے موصل کی جانب روانہ ہوا۔

ا الله الله الله الله الما ول الم الم الم الم الم الله الله الله بفت الله بفت الله المركة شة الله الله الله ال

ناصرالدولہ یہ خبر پاکرموصل سے زوزان چلاگیا۔ وزیرالسلطنت کوہ تنین تک تعاقب کرتا چلاگیا۔ پھروہاں سے واپس آگر موصل میں قیام پذیر ہوگیا اور مال گزاری وصول کرنے لگا۔ ناصرالدولہ نے دس بزار ویناروزیرالسلطنت کے بیٹے کے پاس بغدادروانہ کے اورکہلا بھیجا کہ یہ آپ کی نذر ہے ایسا کچھ کیجئے کہ جس قدرجلد ممکن ہوآپ کے والدموصل سے بغداد کا راستہ لیس۔ وزیرالسلطنت نے گھبرا کر علی بن خلف بن طباب کواور فوج ساجیہ سے ماکر ددیلی کو بطورا ہے نائب کے مقرر کیا اور مسافت طے کرے ۱ اشوال ۳۲۳ ہے کو بغداد میں داخل ہوا۔

ناصر الدوله كاموصل بردوباره قبضه : بعدروائلی وزیرالسلطنت ناصرالدوله نے فوجیں جمع كیں اور ماكر دويلی سے مقام نصیبین پر برسرمقابله آیا۔ ماكر دفئكست كھاكر رقد كی جانب بھاگا اور پھر وہاں سے نگل كر بغداد آگیا۔ ماكر دكی فئلست سے علی بن خلف بھی متاثر ہوكر بغداد چلا آیا۔ ناصرالد ولہ نے موصل پر پہنچ كر قبضه كرليا۔ در بار خلافت بیس عذرخوا بی كی عرضی بھیجی ۔ خلافت مآب نے خطامعاف فر ماكر سند حكومت مرحمت كر دی۔

وزارت میں تبدیلیاں: چونکہ محدین رائق نے دارالخلافت بغداد میں خراج بھیجنا بند کردیا تھااس وجہ سے اسلطنت در راسلطنت نے محد کو واسط میں صوبجات واسط اور بھرہ کے جھوڑ دینے کا خط لکھ بھیجا تھا۔ محمد بن رایق نے وزیرالسلطنت کے خط کا جواب مخالفانہ تحریر کیا اور در بردہ خلیفہ راضی کی خدمت میں وزارت کی ورخواست کی اس شرط سے کہ محلسرائے خلاکا جواب مخالفانہ تحریر کیا اور در بردہ خلیفہ راضی کی خدمت میں وزارت کی ورخواست کی اس شرط سے کہ محلسرائے خلافت کے خرج کا کل بارمیرے مراور لشکریوں کی تخواہ میرے ذمہ۔

ابن مقلہ کی معزولی: جواب خطآنے پر وزیرالسلطنت نے بیرائے قائم کی کہا ہے بیٹے کو باا ظہاراس امر کے اہواز جا رہا ہے ابن رائیں کے گرفتار کرنے کو واسط روانہ کر دوں اور ایک قاصد بھی ابن رائیں کے پاس ای امر کے ظاہر کرنے کو بھی دوں تا کہاس کوکوئی خیال مخالف نہ پیدا ہو ۔ مبح کے وقت بیٹل مظفر بن یا قوت کوقید کی مصیبت سے رہائی ہو بھی تھی اوروہ عہدہ کے جابت کا کام انجام دے رہائی ہو بھی تھی۔ اوروہ عہدہ کے جابت کا کام انجام دے رہا تھا۔

عبد الرحمٰن بن عیسیٰ کی تقرری و معزو لی : خلیفہ راض نے اس فعل پر مظفر اور کافظین محکسر ائے خلافت کی تعریف کی اور انعامات دیے۔ ابوالحسین بن ابوعلی بن مقلم ع اور ممبر ان خاندان وزارت کے روبوش ہو گیا۔ بعد از ال خلیفہ راضی نے فوج ساجیہ اور محافظین محکسر ائے خلافت کی درخواست پر علی بن عیسیٰ کو طلب فر ما کر قلمدان وزارت سپر دکرنے کا قصد کیا۔ علی بن عیسیٰ نے پیرانہ سالی کا عذر کر کے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت خلافت می سے عبد الرحمٰن بن عیسیٰ کو طلب کر قلمدان وزارت عنایت فر ما یا اور معزول وزیر ابن مقلہ کے معالمہ کو بھی اس کے سپر دکیا۔ ابن مقلہ ہے بھی جیسا کہ اور سابق معزول وزراء سے جر مانہ وصول کیا گیا تھا وصول کیا گیا۔

ا بوجعفر محمد بن قاسم کا تقرر: پچھء مہ بعد عبدالرحن سے وزارت کا کام نہ چل سکا۔خراج وصول ہونے میں وقت ہوئی۔ انظامات ملکی میں خلل ہیدا ہونے لگا۔ اُس نے مجبور ہو کراستعفاء دے دیا خلیفہ داخی نے اس کواوراس کے بھائی کو وزارت کے تیسر سے مہیئے گرفتار کرلیا اور ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی کوعہد ہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔ وزارت کی تیدیلی سے ملک بن میسی پرجھی آفت آئی۔ اس سے ایک لا کھ دینار جرمانہ وصول کیا گیا۔

ابوجعفر محمد کی رو بوشی: ابوجعفر کے زمانہ ظافت میں خراج کی آمد بند ہوگئی۔ گورٹروں نے اپنے صوبہ جات مقبوضہ کو د با لیا۔ ابن را بی نے واسط اور بھر ہ کا خراج بند کر دیا۔ بریدی نے صوبہ ابواز کی آمد نی دبائی۔ فارس کا خراج بوجہ غلبہ وتصر ف ابن بویہ بند ہوگیا۔ چونکہ سوائے ان صوبجات کے اور کوئی صوبہ دولت عباسہ کے قبضہ میں نہ تھا۔ اس وجہ سے اس کی مال حالت بے حد کم در ہوگئی اراکین سلطنت اور امراء دولت علم خلافت کو چاروں طرف سے اپنی خود غرضوں کا نشانہ بنار ہے سے اسکر بوس کی تیخو ابیں جڑھئی محربی تھی۔ مطالبات کی کشرت تھی۔ خرج کی تیکی ہور بی تھی۔ ابوجعفر کا رعب و داب لوگوں کے سے اسکر بوس کی تیخو ابیں جڑھئی تھیں۔ مطالبات کی کشرت تھی۔ خرج کی تیکی ہور بی تھی۔ ابوجعفر کا رعب و داب لوگوں کے توب سے اٹھ گیا تھا۔ جب اس سے بن نہ آئی تو اپنی و زارت سے تمین ماہ پندرہ بوم کے بعدرہ بوش ہوگیا۔ خلیفہ راض نے تھی نہا ہوائی اور زم مایا۔ اس کی صالت بھی مثل و زراء سابق کے تھی نہا ہوائی اور زم مایا۔ اس کی صالت بھی مثل و زراء سابق کے تھی نہا ہوائی اور زم مایا۔ اس کی صالت بھی مثل و زراء سابق کے تھی نہا ہوائی اور زم مایا۔ اسکی صالت سے کوئی آگا تی تھی۔ خزانہ خالی پڑا ہوا تھا اور تام کی و زارت بید کر در ماتھا۔

ا بن را لی کا عروج: جس وقت خلیفه راضی کووز را ء کی نالائقی کا یقین ہو گیا۔ ابو بکر محمد بن را لیں کووا سط ہے بلا بھیجا اور یہ تح ریفر مایا که خلافت مآب نے تمہاری درخواست وزارت منظور فر مالی ہے مناسب بیہ ہے کہ در بار خلافت میں حاضر ہو کر ا ہے متعبی کام کوانجام دوابن را بق اس فرمان کود مکھ کرخوش ہو گیا۔ روائلی کی تیاری کرنے لگا۔ اس اثناء میں خلیفہ راضی نے فوج ساجیہ کوابن رائق کے پاس جیجے دیا اور اس کی سرداری عنایت کی۔امیر الامراء کا خطاب دیا۔محکمہ مال و دیوائی' تبدیلی و تغرری حکام کلم ونسق ممالک کتابت عجابت غرض کل امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات مرحمت کئے۔ ممبروں پرخطبوں میں اینے نام کے پڑھے جانے کا تھم صادر کیا۔ ماہ ذی جمہ سے میں فوج ساجیہ وارد واسط ہوئی۔ ابن رائق نے پہنچنے کے ساتھ بی گرفتار کرلیا ان کی سواریاں اور مال واسباب کو صبط کرلیا۔ ظاہریہ کیا کہ محافظین محلسرائے خلافت ے ان کی شخواہ بر معائی جائے گی۔ محافظین محلسر ائے خلافت بیمن کر جملا اٹھے۔ایے مکانات کوچھوڑ کرمحلسر ائے خلافت میں آ کر خیمہ زن ہو مکئے۔اس کے بعداین رابق واسط ہے بغداد آیا۔خلیفہ راضی نے خلعت وزارت ہے سرفراز فر مایا اور ز مام حکومت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے تھم نے محافظین محلسر ائے خلافت خیموں کو اکھاڑ کرا پنے مکا نات میں جا کرمقیم ہوئے۔ای وفت کل وفاتر شامی بند کر دیتے گئے۔ نام کی وزارت باقی روگئی۔کوئی اختیاراس کو نہ تھا۔ابن رالق اور اس کا سکرٹری جو جا ہتا کر گزرتا۔ فزانے بند کے بندر ہے۔ خراج اس کے فزانہ میں داخل ہوتا اور وہ سیاہ وسفید جو جا ہتا کرتا۔ خلافت مآب بھی اس کے دست جمر تھے ایک حبران کے قبعنہ میں نہ تھا وہ اپنے مقصود اور خواہش کے مطابق ان سے کام لیتا۔ غرض بیکاٹھ کی بیٹی یاموم کی ناک ہتھے۔جس طرف جاہتا پھیر دیتا۔ گورنران مما لک محروسہ نے بید نگ دیکھ کر غاشیدا طاعت کو ا بنے دوش سے آتار کرر کا دیا جس قدر جس کے قبعنہ میں تھا اس نے دبالیا۔ خلافت مآب کے قبضہ میں اس وقت سوائے بغدادادراس کےمضافات کے اور کوئی ملک باقی نہ رہ گیا تھا۔ باایں ہمہابن رایق خلافت مآب پر حاوی اور ہر کام میں پیش بيش بهور باتماا دراس كابرتكم جاري وساري تغايه

**خود مختار صوبے**: باقی صوبجات ممالک محروسہ کی یہ کیفیت تھی۔ بھرہ ابن رائیں کے قبضہ میں تھا۔خوزستان اور اہواز بری**دی کے فارس عما** دالد دلہ بن بویہ کے کر مان ابوعلی محمد بن الیاس کے رہے اصفہا اور جبل کن الدولہ ابن بویہ اور دشکمیر

الی حالت میں خلافت عباسیہ کے وہی حالات اورا خبارہم کو بیان کرنے باتی رہ گئے جواس کے متعلق اوراس سے وابستہ تضاور وہ فقط ابن رایق اور ہربیری کے حالات ہیں۔ علاوہ ان کے اور گورنران صوبجات مما لک محروسہ جنہوں نے علم خلافت سے اور ہربیاں کر آئے ہیں۔ ان کے حالات علیحہ وسیکے بعد دیگر ہے ہم بیان کریں گے۔ خلافت سے تعلق کرلیا تھا جیسا کہ ہم او پربیان کرآئے ہیں۔ ان کے حالات علیحہ وسیکے بعد دیگر ہے ہم بیان کریں گے۔ کما شرطناہ اول الکتاب.

ابوالفضل جعفر کی طبلی: پچھ عرصہ بعد ابن رایق نے یہ خیال کر کے کہ ابوالفعنل بن جعفر بن فرات کی وزارت سے صوبہ مصرو مصروشام کا خراج ہمارے قبضہ میں آجائے گا۔ ایک فرمان طبی کا خلیفہ راضی کی جانب سے اس کے نام روانہ کیا۔ صوبہ مصرو شام کے تکمہ مال کا بیا فسراعلیٰ تھا۔ جب یہ بغداد میں آگیا تو خلیفہ راضی اور ابن رایق کی وزارت پر متعین کیا گیا۔

مرا داوت کا خاتمہ بہلے تھکم ما کان بن کا بی کے سپہ سالا روں اور اس کے خادموں میں تھا۔اس کے وزیر ابوعلی فارض کو اس نے دبادیا تھا جب ما کان کی حالت ابتر ہوئی توبیعی ان لوگوں کے ساتھ جو ما کان سے علیحدگی اختیار کر کے مراداوت کے کے پاس چلے آئے تھے۔مرا داوت کے نے اس کو بلا دجیل میں دیلم کی سرداری دی۔

مراداوت کے بعد قبضدرے اصفہان اور اہواز آپنے خیالات وسیج کر لئے بادشای کی بود ماغ میں ساگئی سونے کا تخت بنوایا۔ سپہ سالا روں اور سرواروں کے بیٹھنے کو چاندی کی کرسیاں بنوا کیں۔ سرکی کی طرح سر پرتاج مرصع رکھا اور شاہناہ کے خطاب سے خود کو نخاطب کیا۔ پھرع اق پر قبضہ کرنے اربدائن میں کسرائے فارس کے محلات کو از سرنو بنوانے کا شوق چرایا۔ اس کے خطاب سے خود کو نخاطب کیا۔ پھرع اق پر قبار ان ترک اور اس کے باس سپہ سالا ران ترک کا ایک گروہ تھا۔ از ال جملہ تھکم بھی تھا۔ چونکہ اس کی حکم انی اس کے سپہ سالا ران ترک اور نیز عام لئکر یوں کو تا گوارگز ری تھی اس وجہ ہے ان لوگوں نے اس کو ۱۳۲۳ ہے میں اصفہان سے باہر قل کر ڈ الا۔ جسیا کہ ان کے مالات میں بم بیان کریں گے۔ مرادادت کے مارے جانے کے بعد دیلم نے اس کے بھائی دشکیر بن وزیار (پدر قابوس) کو ایناسر دار بنالیا۔

می اور ابن را این کا استحاد: مراداوی کے تقل کے بعد ترکوں کے دوفر قے ہو گئے۔ایک قرقہ عمادالدولہ بن بویہ کے پاس فارس چلا گیا۔ دوسرا جو پہلے فرقہ سے تعداد میں زیادہ تھا بھکم کے پاس قبل کی جانب روانہ ہو گیا اور دینوروغیرہ کا فراق وصول کرنے لگا۔ بعد از اس نہروان کی طرف قدم بڑھایا۔ خلیفہ راضی سے بغداد میں آنے کی بابت خط و کتابت کی خلافت ما بسب نے اجاز آت دے دی ۔ کا فظین محلسر اے کواس سے شبہ پیدا ہوا 'وزیرالسلطنت نے ان لوگوں کو بلا دجیل کی طرف واپس جانے کا تھم دیا ان لوگوں کو بلا دجیل کی طرف واپس جانے کا تھم دیا ان لوگوں کو اس تھم سے تا راضگی ہوئی ۔ فیل کرنے میں تا خیر کرنے گئے۔اس اثناء میں ابن رایق والی واس موا اور دیم ایس جانے گئے۔ اس نے تھم کو ان لوگوں کا سردار بنایا۔ ترکوں اور دیم سے تھ خط و کتابت کرنے کو کہا چنا نچدا کی گروہ تھکم کو ناصرو پیام سے آ ملا ابن دائی والی سے جومرا داوی کے جمرا ہیوں میں سے تھے خط و کتابت کرنے کو کہا چنا نچدا کی گروہ تھکم کے ناصرو پیام سے آ ملا ابن دائی

نے اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کئے انعامات اور صلے دیئے اس کے بعد پھٹم کورایق کی طرف منسوب کر کے رابغی کے نام ہے۔ موسوم کیا اور بیا جازت دی کہ اپنے مخاطبات میں خود کو اس تام سے موسوم کیا کر ہے۔

فلیفراضی کی واسط کوروائی ۱۳۳۰ میں این رائی نے فلفراضی کو پرمشورہ دیا کہ آپ بغدادے واسط چلے آ یے اور این پر یدی ہے خراج طلب فر مائے۔ اگر وہ بے جون و چرا پیش کش کر دے تو بجاور نہ فوج کشی میں قریب ہونے کی وج ہے آسانی ہوگ۔ چنا نچے فلفدراضی اس رائے کے مطابق اول محرم ۱۳۳۹ میں بغدادے واسط کی جانب روانہ ہوا۔ کافظین محکسرائے فلا فت سے خیال قائم کرکے کہ مبادا ہمارے ساتھ بھی فوج ساجہ جیسا برتا و کیا جائے فلا فت می خوا کر کے کہ مبادا ہمارے ساتھ بھی فوج ساجہ جیسا برتا و کیا جائے فلا فت ما برکا ساتھ جھوڑ کر بیٹے بیچے روانہ ہوئے ابن رائی نے مماندے کی۔ ان لوگوں نے بچھ خیال نہ کیا۔ تب ابن رائی بیٹ رہ بیٹ کے ان جی سے اکثر کے تاموں کو دفتر سے خارج کر دیا۔ اس پر ان لوگوں نے یورش کر کے مقابلہ کیا ابن رائی نے بھی اپن رکا بیٹ کون ریز جنگ کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ کئر کام آگیا۔ باق فوج نے بغداد میں جا کر دم لیا' لولوا فر پولیس کواس کی خرنگ کی اس نے ان لوگوں کے مکا تات لوا دیے اور گیا۔ باق فوج نے بغداد میں جا کر دم لیا' لولوا فر پولیس کواس کی خرنگ گی اس نے ان لوگوں کے مکا تات لوا دیے اور شخوا ہیں بغدکردیں اور مال واسباب ضبط کرلیا۔

ایمن بریدی سے عہد نامدی تجدید اس واقعہ کے بعد این رایق ان لوگوں کو جونوج ہا جیہ کے اس کے پاس بھے تل کر کے فلیفد داخی کر ایک فرائ سے عہد نا مدی تحید بیٹی کرایک فر مان مشرطلی فراج سالہائے گزشتہ واند کیا اور بشرط اوائے فرائ فدکور بحال رکھنے کا وعدہ کیا۔ ابن بریدی نے اس سے مطلع ہوکرا ہواز کا ایک ہزار دینا رہا ہوار فراج دینے کا اقرار کیا اور بیدی منظور کیا کہ میں اُس انٹکر کو بھی فلا فت مآ ب اقرار کیا اور بیدوعدہ کیا کہ اس کی قسط روز اندرواندی جائے گی اور اس شرط کو بھی منظور کیا کہ میں اُس انٹکر کو بھی فلا فت مآ ب کے میروکر دوں گا جو بغداونہ جانے کی وجہ سے جنگ ابن بویہ پر جانا پند کرے گا۔ فلیفدراضی کے صفور میں ابن بریدی کی کوئی بات منظور دی کہ جان ہو گا ہرواری اور کر وفر بیات منظور دی کہ ابن بریدی کی کوئی بات منظور دی جانا پند کر سے گا ہرواری اور کر وفر بیب پر بی کے ایک اقرار کو بھی وہ پورانہ کر سے گا ہرواری اور کر وفر بیب پر بی کے ایک اقرار کو بھی وہ پورانہ کر سے گا۔ ابو بکر بن مقاتل بولان مصلحت وقت یہ ہے کہ این بریدی کی درخواست منظور کر لی جائے ' خلیفدراضی نے اس سے تھیلی رائے کے مطابق ابن بریدی سے عہد نا مدکی تجدید این بریدی کی درخواست منظور کر لی جائے ' خلیفدراضی نے اس سے تھیلی رائے کے مطابق ابن بریدی سے عہد نا مدکی تجدید

ابن بریدی نے ایک ہزار دینار ماہواری خراج اہواز دینے کے وض ایک بید بھی نہ دیالشکر کا سے ہال ہوا کہ ابن رائی ہے ایک ہزار دینار ماہواری خراج اہواز دینے کے وض ایک بید بھی نہ دیالشکر کا بین بریدی ہے رائی نے بدوقت روائی جعفر بن ورقا کو ابن بریدی کے پاس لشکر لینے کوروائہ کیا تھا اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ ابن بریدی سے لشکر فارس پر فوج کشی کر دینا۔ ابن رائی کی واپسی کے بعد ابن بریدی نے لشکر فارس پر فوج محمل دی۔ جعفر سے تخواہ کے طبطار ہوئے۔ جعفر نے نا داری کا عذر کیا۔ ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور قبل کی دھمکی دی۔ جعفر گھر اے ابن بریدی کے پاس دوڑ آآیا۔ ابن بریدی نے جھپ کر بھا گ جانے کی رائے دی۔ جنانچ جعفر رات کے وقت بھیں بدل کر بغداد کی طرف لکل کھڑ ابوا۔

حسین بن علی کی معزولی: اس کے بعد ابدیکرنے این رائی سے بیسرگوشی شروع کی کرتاپ کا وزیرحسین بن علی نوبخی ناکارہ آدی ہے اس کومعز ول کر سرایں ریری کومقر سیجیرتم سیدا سیاری استان میں میں میں میں اور استان میں سے سے

ی ریخ ابن ظهرون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعهای (عند دوم ) ماریخ ابن ظهرون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعهای (عند دوم )

اس کے حقق جھے پر پہلے ہی بہت ہیں اس کے احسانات فراموٹن نہیں کرسکتا۔ گرابو بکر وقت بے وقت جب موقع پا تا تو اس سلسلے میں پھھے نہ بچھ کہ گزرتا۔ اتفاق سے تھوڑ ہے دنوں بعد حسین بھار پڑاتو ابو بکر نے ابن رابق سے جا کر کہا'' حسین کا خیال اب آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ اس علالت سے جا نبر نہ ہوگا اور عقریب راہی عدم ہوگا'۔ ابن رابق نے جواب ویا'' بیغلط ہے جھے ہاں کے معالی طبیب نے بتالایا ہے کہ صرف کر وری باتی ہے'۔ ابو بکر بولا'' چونکہ آپ کو حسین سے ولی تعلق ہے اس وجہ سے معالی طبیب نے پر اُمید کھیات کے جین آپ اس کے برا در زادہ کی بن حمدان سے دریا فت قرما ہے''۔ حسین نے علی بن حمدان کو اپنے نا اندھالت میں ابن رابق کی خدمت میں اپنی طرف سے بطورا ہے تا گئب کے مقر رکر دیا تھا۔ ابو بکر نے اس کہ وہ فترہ کہد دیا گئا۔ ایک روز ابن رابق کی وزارت کی تمنا ہے تو جس وقت تم سے حسین کی علالت امیر دریا فت کریں کہد دیا گئا ہے ابو ابو کرکو طلب کر کے کہا'' ابن پر بید کی کو گھودہ کہ کہ خوالی نا بئب مقر رکر کے بھار سے حسین کے جا نبر نہ ہونے کا یقین ہوگیا ابو بکر کو طلب کر کے کہا'' ابن پر بید کی کو گھودہ کہ کہ خوالی نا بئب مقر رکر کے بھار سے حضور میں جھیج دے''۔ چنا نچہ ابن پر بید کی نے احمد بن علی کوئی کو ابن رابق کی خدمت میں بھیج دے''۔ چنا نچہ ابن پر بید کی نے احمد بن علی کوئی کو ابن رابق کی خدمت میں بھیج دے''۔ چنا نچہ ابن پر بید کی نے احمد بن علی کوئی کو ابن رابق کی خدمت میں بھیج دے''۔ چنا نچہ ابن پر بید کی نے احمد بن علی کوئی کو ابن رابق کی خدمت میں بھیج دے''۔ چنا نچہ ابن پر بید کی نے احمد بن علی کوئی کو ابن رابق کی خدمت

ابن بریدی کا بھر سے برقبضہ کوئی کے آئے کے بعد ابو برکوموقع ل گیا اوران دونوں نے رفتہ رفتہ ابن رائی کے مزاج میں با میں با کی طور سے دخل بیدا کرلیا۔ حسین تو بیار بی بڑا ہوا تھا یہ دونوں جو چاہے لکھ پڑھ کر ابن رائی سے دسخط کر الیے تھے۔ دائیں بائیں ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ابن رائی کی طرف سے بھرے کی حکومت برجمہ بن بر داوتا کی آیک شخص مامور تھا جو کے خلق اور ظلم کا خوگر تھا۔ کوئی اور ابو بکر نے منفق ہوکر ابن رائی سے اس کی شکایت کر دی اور ابو بوسف بن بریدی کے مقرر کے جانے کی سفارش کی۔ ابن رائی نے زمنظور کرلیا۔ ابن بریدی نے اس سے مطلع ہوکر اپنے غلام اقبال نامی کودو بزار فوج کے سازش کی۔ ابن رائی نے رکھومت کی کہ آئندہ تھم ملئے تک قلعہ مبدی میں پڑتی کر قیام کر نااس سے محمد کان کھڑ سے ہو کے اس نے بچھے بچھے کی اس بریدہ بھرے کو بھی سے طرور چھین کی اس میں بھر اور کیکس جو بھی سے مورور چھین کی ایک مدت تک اس ادھیڑ بن میں بڑا رہا بالا خرابن بریدی نے لکھ بھیجا کہ بعض محاصل اور ٹیکس جو محمد نے جا برانہ طریقہ سے اللہ بھر ہی ہوگی کہ این بریدی کا لئکر قلعہ مبدی میں اس کے میں معاف کر دیکے جا تھی ابن رائی کو اس واقعہ کی اور نیز اس امر کی خبر گل کہ این بریدی کا لئکر قلعہ مبدی میں تھی اب بریدے گئے تھے ان کو اس نے نیون کی اس کو نی کو اس نے خواج ان نیا ہو ہے کیا تھی جو دار الخلافت سے نکال باہر کے گئے تھے ان کو اس نے نے اس کے نظر نور نے میں رکھ لیا ہے جو دار الخلافت سے نکال باہر کے گئے تھے ان کو اس نے نے ساس کو نگر کو اس نے نیا تھی تھی برانقات کر لیا ہے۔

ابن رائی نے ابن بریدی کوان لوگوں کے نکال دیے کو لکھا ابن بریدی نے اس پر توجہ نہ کی جب اس نے کوئی کو تھم دیا ہے ہے۔ اس بارے میں ابن بریدی کو لکھوا وریہ بھی تحریر کرو کہ وہ اپنے لئکر کو قلعہ مہدی ہے واپس کر لے ابن بریدی نے اس کے جواب میں تحریر کیا'' چونکہ قرامطہ بھرے کے قریب آ گئے ہیں اور جمہ والی بھرہ میں ان کی مدافعت کی قوت نہیں ہاس وجہ سے میر الشکر اہل بھرہ کی جمایت کو قلعہ مہدی میں پڑا ہوا ہے''۔ اس اثناء میں قرامطہ ماہ رہے ال فی مسام ہوں کے قلعہ بن ہیرہ تک آ گیا تھا گر جنگ کی نوبت شآئی قرامطہ قریب بہنچ گئے تھے ابن رایق ان کے مقابلہ پر اپنالشکر لئے ہوئے قلعہ ابن ہیرہ تک آ گیا تھا گر جنگ کی نوبت شآئی قرامطہ ایے شہرلوٹ گئے اور ابن رایق واسط چلا گیا۔ ابن بریدی نے پینچر پاکراپنے امیرلشکر کو کھی جمیع کہ بھرہ میں واض ہو کر جمہ والی

بھرہ کو نکال دواور قبضہ کرلواور ای فوج محافظین ہے جس کواس نے اپنی فوج میں بھرتی کرلیا تھا ایک گروہ کواس کی کمک پر بھیج دیا ابن پر بدی کی فوج دریا کی طرح بھرہ پر قبضہ کرنے کو بڑھی۔ محمدوالی بھرہ مقابلہ پر آیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ باا ترجمہ کو عکست ہوئی اقبال نے بھرہ میں داخل ہوکر قبضہ کرلیا۔ این رایق نے اس خبر ہے مطلع ہوکرایک خط عمی اب میزا بن پر بدی کو تحریکی اور یصورت خلاف ورزی اپنے جاہ وجلال کی دھمکی دفر۔ ابن پر بدی نے اس خط کی ذرہ برا بھیل نہ کی دفر۔ ابن پر بدی نے اس خط کی ذرہ برا بھیل نہ کی۔

سیکھ کا اہواز پر قیصنہ جس وقت ابن بریدی نے ابن رایق کے علم کے مطابق اسے انشکر کو بھر وے نہ نایا اوراس کا خط جو سرا مر باغیانہ تھا ابن رایق کے باس پہنچا تو ابن رایق نے ایک لگر بدر حریثی اور بھکم کے ساتھ ابن بریدن کی سرکو با کو روانہ کیا اور یہ مجا دیا کہ پہلے جاندہ میں پہنچ کر قیام کر تابعدا زاں لئنگر آ راستہ کر کے بحوی تو سے مقابلہ پر جانا۔ افاق یہ کہ حکم پہلے پہنچ گیا اور بلا اختیار بدر لئنگر مجس کر کے سوس کی جانب بر حا۔ ابن بریدی کالٹنگر بھی جس کی تعداد تین بزارتھی۔ اس کے خلام مجد بن جمال کی ماتحی میں مقابلہ پر آ گیا۔ تکلم کے دکاب میں صرف دو سوستر ترک تھے سوس کے باہر صف آ رائی کی نوب آئی ۔ تکلم نے باوجود قلت جا عت پہلے ہی محلہ میں تھر بن جمال کو فکست فاش دے دی۔ تھر بن جمال بھاگ کر ابن بریدی کے باس پہنچا۔ ابن بریدی نے اس کو فکست کھا جانے پر پخت طامت کی اور چپر بزار لئنگر جع کر کے دوبارہ رو روانا کیا۔ نہر بریدی کے باس پہنچا۔ ابن بریدی نے اس کو فکست کھا جانے پر پخت طام اس کی اور چپر بزار لئنگر جع کر کے دوبارہ رو روانا کیا۔ نہر بریدی بریدی ہو گئے اور مال واسب بادھ اُنھر ہو گیا۔ ابن بریدی بھل اور بین روانہ ہوا۔ ابن کے اہم ابنی منتشر ہو گئے اور مال واسب بادھ اُنھر ہو گیا۔ بال مرا بال کو اس خواستی کھا وار بین روانی والوں ایس بولی اور ابن روانی کے بر صف کا حکم دیا۔ بور بن اقبل میں موب کی اور پر می مواند روانا کو اس کے مرائی کہ خواستی کی اور نوب کو می معرف روانی روانی کا جندر و سابھرہ کی معرف روانی روانی روانی کی خومت میں ایک خط عذر خوابی کا چون کر کے والی ہوں کی موب کی اپن روانی کی خومت میں ایک خط عذر خوابی کا خون کر کے والی ہوں کی مقابلہ میں بریم واقعت ہو ہو گئے۔ انہیں واقعات کے بعد سے ابن بریدی نے بھرہ پر اور اور تھے ہو اور دیکھ نے اس کے مقابلہ میں بریم واقعت ہو جائے تو آگ گھا دو گئا دوں گا۔ دو سابھرہ اپنی تمناؤں کا خون کر کے والیس ہو کے انہیں واقعات کے بعد سے ابن بریدی نے بھرہ پر اور وار تکھ کیا۔ ابن روانی دو تک کر اور اور اور اس کر دو تکھ کی دور اور دور کا اور این واقعات کے بعد سے ابن بریدی نے بھرہ پر اور دور تکھ کیا۔ اور دی کر دور اور دور کے ۔ انہیں واقعات کے بعد سے ابن بریدی نے بھرہ برور وار دور تکھ کے دور اور دور کیا دور اور دور کیا دور اور دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور ک

ابن رائق اور ابن بریدی میں معرکے: اس کے بعد ابن رائی نے ایک اشکر دریا کے راستہ دوسرابراہ نشکی ابن بریدی ہے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ نشکی کالشکر تو تکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ باتی رہا وہ اشکر جو دریا کے راستہ روانہ کیا گیا تھا۔ اس نے کلاء پر قبضہ کرلیا ابن بریدی نے اپ بھائی ابوالحسین کوشکر کے ساتھ بھر ہیں جبوز کرکشتی پرسوار ہو کر جزیر ہوال بھاگ گیا۔ ابوالحسین نے لڑکر ابن رائی کے لشکر کو کلاء ہے نکال دیا ابن رائی بی خبر پاکر بھر ہ کی جانب روانہ ہوا اور بھر ہمی بہنچ کرلڑائی چیٹر دی۔ اہل بھر ہمی بہنچ کرلڑائی چیٹر دی۔ اہل بھر ہمی ابوالحسین کے ساتھ اس کے مقابلہ پر جان تو ڑکرلڑتے رہے مرتو سال آئی ہوئی مگر کا میابی نہ ہوئی۔ مجبور ہوکر ابن رائی اپنے الشکر کا ہولوٹ آیا اور ابن بریدی جزیرہ ادال سے محاوالہ ولہ بن ہویہ کیا س

ابن راہی کی پسیائی: عماد الدولہ نے اپنی بھائی معز الدولہ کواس کے ہمراہ اہوازی جانب روانہ کیا۔ ابن راہی نے اس کے مطلع ہو کر تھکم کوروائی کا تھم دیا۔ تھکم نے بیٹر طبیش کی کہ کا میابی کے بعد صیفہ جنگ و تھکہ مال کا افر بجھے مقرد کیا جائے۔ ابن رایق نے اس کومنظور کرلیا۔ چنا نچہ ایک لشکر کے ماتھ اہوازی طرف روانہ ہوا۔ ابن بریدی بھرہ جس مقیم تھا۔ ایک روز اس کے ایک دستہ فوج نے شب کے وقت ابن رایق کے لشکر پر شب خون مارا ابن رایق کا لشکر اس اچا کہ مملہ ہے گھرا کر بھا گھا کہ اس کے ایک دستہ فوج نے نے شب کے وقت ابن رایق کے لشکر پر شب خون مارا ابن رایق کا لشکر اس اپنی کھا دی سب جل کر بھا گھا دی سب جل کر بھا گھا دی ہوگئا وی سب جل کر بھا کہ دستہ ہو گئا اور جزیرہ ابواز کا راستہ لیا۔ تھوڑ نے دنول تھکم کے پاس تھیم رہا۔ زیاجہ قیام جس بعض ہمراہیوں نے تھکم کو خاک دسیاہ ہو گئا اور جزیرہ ابواز کا راستہ لیا۔ تھوڑ نے دنول تھکم کے پاس تھیم رہا۔ زیاجہ قیام جس بعض ہمراہیوں نے تھکم کو تا کہ دستہ کو رواسط بہنچا اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا لشکر داسط جس داخل ہوگیا تھا۔

معز الدوله كاعسكر مكرم يرقيضه : ابوعبدالله بن بريدى بزيره ادال عنادالدوله بن بويد كياس فارس كيا اورا بن رايق و التي و التي و التي معز الدوله المحد بن بويدكيال التي و التي و التي و التي التي معز الدوله المحد بن بويدكا للتكرك ساته ابوا دارى من الموروا بي معز الدوله كياس بلور ساته ابوا دارى من الموروا بي من الدوله كياس بلور من التي الموروا بي من الموروا بي من الموروا بي من الموروا بي الموروق الموروق الموروق التي الموروق التي الموروق التي الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق الموروق المورو

معز الدوله اورائن بریدی میں ناجا تی اعترکرم پرمعز الدوله اورائن بریدی کے قابض ہونے کے بعد الل اہواز مبار کباد دینے کو آئے اور ان کے پاس تقریباً ایک ماہ تک مقیم رہے۔ انہیں دنوں رکن الدوله (معز الدوله) اور دشمکیر سے استہمان میں لڑائی ہور ہی تقی معز الدوله نے مبم عسکر مرم سے فارغ ہوکر دکن الدوله کی کمک کو ابن بریدی سے اس تشکر کی طلی کرتے کہ وجو بھر ہیں تقیم تھا۔ چنا نچاس میں سے جار ہزار فوج آگی۔ اس کے بعد دریا کے داستہ واسط جانے کو اس تشکر کی طلی پرزور دیا جو قلعہ مبدی بریز او کئے ہوئے تھا۔ ابن بریدی کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وہ موقع پاکر بھرہ بھاگ کیا اور اپنی اس کوج کو جو اصفہان جار ہی تھی اور بالفعل موس میں مقیم تھی واپسی کا تھم بھیج دیا۔ اس تھم کا بھیجنا تھا کہ فوج نے بھرہ کی طرف کوچ کردیا۔

معز الدوله كا ابواز برقبضد: چونكه ابن بريدى في عمادالدوله (برادرمعز الدوله) سے انهاره لا كھ سالانه برا بواز اور بھره كا نھيك ليا تھا اور جيباكة آپ أو پر پڑھ آئے ہيں معز الدوله سے ناچاتى اور بدظنى بھى پيدا ہوگئ تھى معز الدوله كوا ہواز اور بھره كے چھوڑ دينے كولكھ بھيجامعز الدوله نے خطپاتے ہى ابواز كو خير بادكهه كر عسكر كرم كاراسته ليا۔ ابن بريدى نے اپنے ايك عامل كوا ہواز بھيج ديا اور پھرمعز الدوله كو عسكر كرم بھى جھوڑ كرسوس بيلے جانے كولكھا۔ معز الدوله نے انكار كرديا۔ دفتة رفتة تحكم

عربی بن مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مندون مند

ابن رائی گی شام کوروائی : ابن بریدی بعره بھاگ آیا اور یحکم واسط میں تمبرا ہوا ابن رائی کے عہدہ و مرتبہ کے حامل کرنے کی کوشش اور تدبیری کررہا تھا ہنوز کوئی صورت کا میابی کی نظر ندآئی تھی کہ ابن رائی نے علی بن خلف بن طب کو معدا کی کشر کے ابواز پر یلغار کر کے ابن بوید کو نکال باہر کر دوئم کو معدا کی کشر کے ابواز پر یلغار کر کے ابن بوید کو نکال باہر کر دوئم کو صیغہ جنگ کی افسری اور محکہ مال کی افسری فی کو مرحت کی جاتی ہے۔ تحکم نے ابن رائی کے اس تھم کی تعمیل کی طرف ذرا بھی توجہ ندگی بلکہ علی کو اپنی وزارت میں رکھ لیا اور واسط بی میں تمبرار ہا۔ وزیر ابوالفتح نے دربار بغداد کا بیر بگ کہ کہ ابن رائی کو بلایا اور معروشام کے خراج کی طبح دلائی اور بیدوعدہ واقر ارکیا کہ ان دونوں ملکوں کا خراج براہ راست میں تمبرار کیا گیاں بھیجا کروں گا۔ مزید اطمینان کے لئے ابن طبح کے ابن طبح کا درشتہ بھی کر لیا۔ ابن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کر لیا۔ بن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنانچہ تککم ماہ رہے ال فی ۲ سے مصارف کا دشتہ بھی کر لیا۔ ابن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنانچہ تکم ماہ رہے ال فی ۲ سے مصارف کا دشتہ بھی کر لیا۔ ابن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنانچہ تکم ماہ رہے ال فی ۲ سے مصارف کا دشتہ بھی کر لیا۔ ابن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنانچہ تک کم ماہ رہے ال فی ۲ سے مصارف کا دشتہ بھی کر لیا۔ ابن رائی ابوالفتح کی بیدرخواست منظور کی ۔ چنانچہ تکم ماہ رہے ال فی کا کہ ۲ سے مصارف کا دشتہ ہو گیا۔

سیکھم اور این بریدی کی جنگ: چونکہ تکم نے ابن راپی کے تکم کی صریحاتیں نہ کی اطمینان کے ساتھ واسط میں تھربر اور اس سے ابن راپی کو تکم کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا اس نے ابن بریدی سے خط و کتابت شروع کی اور تکم کے مقابی میں متحد ہو کراؤ نے کا پیام بھیجا اس شرط سے کہ اگر تکم کو شکست ہوگی تو چھ لا کھ دینا رسالانہ پر واسط تمہار سے حوالہ کر دوں گا۔

انفاق سیکہ تکم کو اس واقعہ کی فہرلگ گئی۔ ابن راپی کے لشکر کے آئے بیشتر ابن بریدی پر تملہ کرنے کی غرض سے بھرہ کی طرف برحا۔ ابن بریدی نے ابوجعفر جمال کو دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقابلہ پر دوانہ کیا۔ ایک شخت اور خوز برنجگ کے بعد تکم نے ابوجعفر کو شکست و دی ۔ ابن بریدی اس واقعہ کوئن کر خوف سے کا نب اٹھا اور طرح طرح کے خیالات بیدا ہونے گئے۔ گر جب بھی نے اس شکست کے بعد ابن بریدی کے لئی کم عالی اور بیدا تر ارکیا کہ اگر دربار ہونے ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرد کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقد تغیمت خیال کر کے خلافت میں میرارسونے ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کو مقرد کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقد تغیمت خیال کر کے خلافت میں میرارسونے ہوگیا تو واسط کی حکومت پر میں تم کومقرد کروں گا۔ ابن بریدی نے اس کوموقد تغیمت خیال کر کے مصالحت کا کر اور تکم بھرا ہے ای خیال میں ڈوب گیا اور با پی ساری توجہ دکوشش در بارخلافت میں بجائے ابن را بق کے ابن را وقتی بیدا کرنے میں مصالحت کا خط روانہ کیا دائر نے میں مرف کرنے لگا۔

ابن مقلہ کا زوال: جم وقت وزیرابوالقع بن فرات شام کوروانہ ہوگیا ظیفہ راضی نے ابوعلی بن مقارکو جیسا کہ یہ کہ بہلے بھی عہد ، وزارت پر فائز تھا۔ فلعت وزارت سے سرفراز فر مایا۔ گریہ وزارت نام ہی کی تھی۔ درحقیقت ابن رائی سیاہ وسفید کا مختارتھا۔ اس سے پیشتر ابن رائی نے ابن مقلہ کا مال واسباب ضبط کرلیا تھا۔ عہد ، وزارت حاصل ہونے کے بعد ابن مقلہ نے اپنے مال واسباب کی واپسی کی تحریک کی۔ ابن رائی نے اس پر پچھ توجہ نہ کی۔ ابن مقلہ کو بیام ناگوارگز را ابن رئی کوزیر

کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ادھر بھکم کو واسط میں اور شمکیر کورے میں خطوط روانہ کئے اور ان دونوں سے بیدوعدہ کیا کہ
میں تم کو بجائے ابن رائیں کے مقرر کرا دول گا۔ ادھر وقت بے وقت خلیفہ راضی سے ابن رائیں اور اس کے ہمراہیوں کی
گرفتاری کی تحریک کرنے لگا۔ جب کسی قدر خلیفہ راضی رضا مند نہ ہو چلا تو بیلا کی دیا کہ اگر خلافت مآ ب بھکم کو بجائے ابن
رائیں کے مقرر فرما کیں گے تو وہ تمیں لاکھ دینا رابن رائیں اور اس کے ہمراہیوں سے وصول کر کے داخل خزانہ عامرہ کرے گا۔
خلیفہ راضی نے مجور آاس کو منظور فرمایا۔

ابن مقلہ کا انجام: وزیرالسلطنت نے منظوری کا اشارہ پاتے ہی تحکم کتام بھی فرمان روانہ کیا اور ابن رائی کے خوف سے خلافت میں رہنے کی اجازت حاصل کی جب تک بدکام پورانہ ہوئے۔ چنانچہ اجازت حاصل کی جب تک بدکام پورانہ ہوئے۔ چنانچہ اجازت حاصل کرنے کے بعد آخری شب ماہ رمضان ۲ سے کو ایوان وزارت سے محکم اے خلافت میں چلا آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی خلیفدراضی نے ابن رائی کو ان حالات سے مطلع کیا ابن رائی نے پہلے خلافت می براشکر بداوا کیا۔ بعدازاں پندر ہویں شوال ۲ سے کو وزیر السلطنت ابن مقلہ کا ہاتھ کو ایا۔ جو تھوڑے دنوں کے علاج سے اچھا ہو گیا اور پر عہد کو دزارت کی کوشش کرنے لگا ورابن رائی کی زبان گدی سے دزارت کی کوشش کرنے لگا ورابن رائی کی زبان گدی ہوا۔ ابن رائی نے اس سے مطلع ہو کراس کی زبان گدی سے نکوالی اورایک نگ وتاریک مکان میں قید کردیا تا آئکہ مرگیا۔

می کی م کو امیر الا مراء کا خطاب: اس سے پیشری کی برابرخود کو ابن رایق کی طرف منسوب کرتا اور اپنی پی طریون اور فر الا مراء کا خطاب کنده کراتا یبال تک که وزیر السلطنت ابن مقله کا فرمان باین مضمون ملانے ظافت مآب نے تم کو امیر الا مراء کا خطاب عنایت فرمایا ہے معم دامن گیر ہوئی۔ ابن رایق کا نام اپنے نشانوں سے کوکرادیا اور سامان سفر درست کر کے ماہ ذیعقد ۱۲ سے مطعل ہوکر واسط واپس جانے کے ماہ ذیعقد ۱۸ سے مطعل ہوکر واسط واپس جانے کوچ کر دیا۔ خلیفہ راضی نے اس آید سے مطعل ہوکر واسط واپس جانے کوچ ریکیا۔ تکم کی فوج کے جھوخیال نہ کیا۔ رفتہ رفتہ نہرویائی کے شرقی ساحل پر پینچا اور ابن رایق کا لئیکر اس کے غربی ساحل پر تابی اور ابن رایق کا لئیکر قلب کے غربی ساحل پر تابی کا گیر رہا گیا۔ تکم کی فوج نے ایک پایاب مقام سے نہر دیائی عبور کر کے ابن رایق کے لئیکر پر جملہ کیا' ابن رایق کا لئیکر فلست کھا کر بھا گا۔ ابن رایق نے عکم ایس جا کر دم لیا اور تککم پندرہ ذیعقد ہ سنہ نہ کورکو کا میا بی کا گیر پر واپنے ہاتھ میں لئے بغداد میں واضل ہوا۔ اس کے دُوسر سے دن در بار خلافت میں صاضر ہوکر شرف ملا قات حاصل کیا۔ خلافت مآب نے اس کو امیر الامراء کا خطاب مرحمت فرمایا۔

ابن را ابق کی رو پوشی: اس کے بعد بھکم نے خلیفہ راضی کی جانب ہے اُن سپہ سالاروں کے نام واپس آنے کے احکامات روانہ کئے جوابن را بق کے ہمراہ تھے چنانچہ وہ سب واپس آئے ۔ ابن را بق بھی خفیہ طور ہے بغداد چلا آیا اورا یک بارس گیارہ مہینے امارت کرکے گوشز کمنامی میں رو پوش ہو گیا۔ تھکم نے مونس کے مکان میں قیام کیا اور بغداد میں وولت عباسیہ پر حکم ان ہو کرر بنے لگا۔

آ ذربائیجان برسبکری کا قبضہ: دشمکیر کے عمال سے سبکری بن مردی نامی ایک عامل بلاد جبل پر مامور تھا۔ بلاد جبل ، صوبہ آذربائیجان سے ملا ہوا ہے۔ ان دنوں اس صوبہ پر دیسم بن ابراہیم کردی ( ایدابن ابی الساج کا ایک سپر سالا رتھا)

ابن رائق كا بغداد برقضم عرس علیفدراض اور تكم نے موسل اور بار بیدى جانب كوچ كیاس وجدے كا مرالدولہ بن جران والى موسل نے خراج بعیجنا بندكر دیا تھا۔ تكریت میں بنتج كر خلافت ما بانے قیام كر دیا اور تحلم آئ

قابض ومتصرف ہو گیا ۔

ابن را بق کی شام کوروا تکی : رفته رفته ظاهت مآ ب تک اس ک خربیخی \_دریا کاراسته چور کرفتکی کےراسته موسل کا قصد کیااور شکام کوید واقعہ کھی جیجا۔ سختم نے بعد غلب وقصر فی سیمین سے مراجعت کردی ۔ ناصرالدولہ یہ خبر پاکر آ مد سے سیمین جو از یا اور اس پر اور دیار بیعہ پر قابض و منصر ف ہوگیا اس اثناء میں جب کہ ہمرابیان شکام روا تکی بغداد کی تیاری کرد ہے سے ۔ ناصرالدولہ کی واقعی بور ہوگیا اس اثناء میں جب کہ ہمرابیان شکام روا تکی بغداد کی تیاری کور ہے نے ۔ ناصرالدولہ کی واقعی بور ہوگیا اس اثناء میں جب کہ ہمرابیان شکام روا تکی بورا تھی کی اور تکی دور تھا کہ ناصرالدولہ کا ایک خط مضالحت وقت نوبت ند آئی تھی کہ ناصرالدولہ کا ایک خط مشرمصالحت اور پانج لا کھ دینارتا وان جنگ دینے کا آیا تھا کہ معمالحت وقت کے پیش نظرمصالحت منظور کرلی ۔ سلم نام مرتب کیا گیا فریقین کے وکلاء نے دستخط کے مصالحت کے بعد ظیفہ راضی اور تکم اور تکم کا بیام و سے کر بیجا تھا۔ نوبداد کی جانب مراجعت کی ۔ راست میں ابوجعفر محمد بن کی بن شیر زاد ملااس کو ابن رایق کی ورخواست کے مطابق میں میا تک مراب کی خدمت میں چیش کیا ظاهت مآ ب نے ابن رایق کی ورخواست کے مطابق راہ فرات و کا رمیخ اللی کا کا مدر تھی کی خداد میں داخل جنانی دائی کا در تال کا کر است لیا اور خلیفہ راضی مدر تکام کے بغداد میں داخل جنانی دائی دائی کا الکا کر راب لاکاراست لیا اور خلیفہ راضی مدر تکام کے بغداد میں داخل ہوا۔

بالیان ترک کی سرکو نی جنگام نے سپہ سالا رانِ ترک نے بالبان تا می ایک سپہ سالا رکوبطورا پنے تا ئب کے انبار پر مقرر کیا تھا اس نے اس زیانہ میں فرات کی گورزی کی درخواست دی جو پچکام نے منظور کر لی بالبان نے سند حکومت حاصل کرنے کے بعد رحبہ کی جانب کوج کیا اور ابن رایق سے خط و کتابت کر کے علم خلافت اور پچکام کا مخالف بن میٹھا۔ پچکام اس واقعہ سے مطلع ہو کر بالبان کی سرکو بی کواٹھ کھڑا ہوا پانچ دن میں مسافت طے کر کے رحبہ پہنچا اور بحالت مخطلت بالبان پر حملہ کر دیا بالبان کے مطلع ہو کر بالبان کی سرکو بی کواٹھ کھڑا ہوا پانچ دن میں مسافت طے کر کے رحبہ پہنچا اور بحالت مخطلت بالبان پر حملہ کر دیا بالبان کی مقالت کیا اور جیل میں مدر سے میں میں بیا ہوا کہ اور جیل میں در اس خیر متوقع حملہ سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بالبان کو گرفتار کر لیا گیا اور اونٹ پر سوار کر اگر بخداد لا یا گیا اور جیل میں در اس خیر میں بیت نے میں بیت میں بیت میں بیت میں بیت نے میں بیت نے میں بیت

و ال ديا گيا۔ بياس كا آخرى عبدتھا۔

ابوعبداللد بن بربیدی کی وزارت ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ وزیرالسلطنت ابوالفتے بن جعفر بن فرات شام کی طرف روانہ ہوگیا ہے اور بوقت روائی بجائے اپ در بار خلافت میں عبداللہ بن علی بھری کوبطور تا ب مقرد کر گیا ہے تھم نے اس کے وزیر خلف بن طباب کو گرفتار کر کے ابوجعفر محمد بن کی بن شیر زاد کوعہد ہ وزارت پر مامور کیا اس نے کہدین کر تھکم اور ابن بربدی ہے مصالحت کرادی۔ بعد از اں ابن بربدی نے چھالا کھ ویتار سالا نہ خراج پرصوبہ واسط کی سند حکومت حاصل کی اس کے بعد وزیر السلطنت ابوالفتی نے مقام رملہ میں وفات پائی۔ اس وقت ابوجعفر نے بارگاہ خلافت میں ابوعبداللہ بن بربدی کے وربار خلافت میں بجائے اپنے بربدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے منظور فرمالیا۔عبداللہ بن بربدی نے وربار خلافت میں بجائے اپنے بربدی کی وزارت کی سفارش کی جے خلیفہ راضی نے منظور فرمالیا۔عبداللہ بن بربدی نے وربار خلافت میں بجائے اپنے

عبدالله بن بعری کوبطور تائب کے مقرر کیا جیسا کہ وہ خوداس ہے پیشتر وزیرِ السلطنت ابوالفتح کی طرف ہے متعین تھا۔

رکن الدولہ کا اصفہان ہو قیصہ : جس وقت ابن ہریدی کی حکومت کو واسط میں استقلال و اسخکام حاصل ہو گیا اس وقت اس نے ایک نظر سوس کی جانب روانہ کیا ان دنوں سوس میں ابوجھ نظہیری معز الدولہ احمد بن ہویہ کا وزیر حکومت کر ہا تھا اور خود معز الدولہ ابواز میں مقیم تھا۔ ابوجھ نے قلعہ بندی کرئی اور قلعہ کی فصیلوں ہے ابن ہریدی کے نظر کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن ہریدی کے نظر نے سوس کے اطراف و جوانب کو تا خت و تا رائ کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ کواس ابن ہریدی کے نظر سوس کی المراف و جوانب کو تا خت و تا رائ کر دیا۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی رسوس کی جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جان

سنجھم کا واسط مرفیقد: عکم اورابن بریدی میں معالحت ہونے کے بعدابن بریدی نے بی بی کا سخکم سے عقد کر دیا اور پھر دونوں نے منتقل ہوکر بیرائے قائم کی کہ تحکم بلا دجل کے فتح کرنے کو شمکیر برفوج کشی کر اور ابوعبداللہ بن بریدی اہواز پر قبضہ کرنے کی غرض سے معزالدولہ برحملہ آور ہوا۔ اس رائے کے مطابق شخکم نے طوان کا راستہ لیا۔ ابن بریدی نے پائی سوس اور اہواز کی پائی سوس اور اہواز کی پائی سوس اور اہواز کی پائی سوس اور اہواز کی تحکم کی کمک پر روانہ کیا۔ بھی اپنے چند ہمراہیوں کو این بریدی کے پاس روائی سوس اور اہواز کی تحکم کی کرنے کو بھیج دیا۔ ابن ابن جا تھا تا آئد ان لوگوں پر بیام ظاہر ہوگیا کہ ابن بریدی تحکم کی تحکم کو اس سے مطلع کر دیا۔ شکم ارادہ ترک کر کے بغداد واپس آیا اور ابن بریدی کو وزارت سے معزول کر کے اس کی جگد ابوالقاسم بن سلیمان بن حسین بن تخلد کو مامور کیا اور ابوجعفر بن شیر زاد کو جو اس کی وزارت کا حالی اور سفارتی تھا گرفآر کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ڈی الحجہ وزارت کا حالی اور سفارتی تھا گرفآر کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد سامان سفر درست کر کے براہ دریا آخری ڈی الحجہ واسط کی طرف کو چ کیا اور ایک لئیکر براہ نشکی بھیج دیا۔ ابن بریدی بیڈ بریا کر واسط سے بھرہ بھاگ گیا اور ایک لئیکر براہ نشکی بھیج دیا۔ ابن بریدی بیڈ بریا کر واسط سے بھرہ بھاگ گیا اور ایک گیا اور شخص میں بیٹنج کر اپنی حکومت کا سکہ بھا دیا۔

ا بین را این کا شام پر قبضہ : قبل اس کے دیار معز ثفور کنسرین اور عواصم کی طرف ابن را این کے روانہ ہونے کے حالات ہم بیان کرآئے ہیں۔ چنانچ جس وقت اس نے ان بلاد میں اپنی حکومت کے سکہ کواستقلال واستحکام کے ساتھ چال ہوا دکھولیا اس وقت اس کے دیائے میں ملک شام کی ہوس سائی اور لشکر مرتب کر کے مص کی طرف کوچ کر دیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے دمشق کی جانب ہو حا۔ ابن دانوں دمشق میں بدر بن عبد اللہ اخید کی معروف بد بدیر حکم انی کر رہا تھا۔ ابن را این نے اس کو دمشق سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ بعد از اس رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا دمعز عربش کی جانب روانہ ہوا۔ اخید محمد بن طبح مقابلہ کو دمشق سے نکال کرقبضہ کرلیا۔ بعد از اس رملہ پر قبضہ کرتا ہوا بقصد دیا دمعز عربش کی جانب روانہ ہوا۔ اخید محمد بن طبح مقابلہ

پرآیا۔ پہلے تملہ میں اختید کوظست ہوئی ابن رائی کے لئکریوں نے اس کے لئکرگاہ پر تبغہ کرلیا۔ اس کے بعد اختید کے لئک نے کئیں گاہ ہے نکل کر ابن رائی کے لئکر پر تملہ کیا اس تملہ میں ابن رائی تکست کھا کر دہش کی جانب بھا گا۔ اختید نے اپنی بھائی ابولفر بن طبخ کو تعاقب پر روانہ کیا۔ ابن رائی نے دہشت ہے بلٹ کر تملہ کر دیا۔ محمسان کی لڑائی ہوئی بالا خر ابولفر بھاگ کوڑا ہوا اور بھا گتے ہوئے مارا گیا۔ فاتمہ جنگ کے بعد ابن رائی نے ابولفر کی تعش کو تبلا کفنا کر معد تعزیت نامہ کے بھاگ کھڑا ہوا اور بھا گتے ہوئے مارا گیا۔ فاتمہ جنگ کے بعد ابن رائی نے ابولفر کی تعش کو تبلا کفنا کر معد تعزیب نامہ کے باپ ابن اپنے بیٹے مزائم کے ہمراہ اختید کے باس مصر بھیجے دیا۔ اختید نے مزائم کو بڑی عزت وقو قیر سے تھہرایا اور اس کے باپ ابن رائی کو تبغید رائی نے اس طور سے مصالحت کر کی کہ مصر اور رملہ کو اس نے لے لیا۔ ماوراء اس کے شام تک کے بلاد پر ابن رائی کو قبغید دیا اور رملہ کے معادضہ میں ایک کروڑ جا لیس لا کھو ینار سالا نہ دینے کا اقر ادکیا۔

بیرونی مہمات دستق کا ملطیہ کا محاصرہ ۳۲۱ھ میں دستق دائی دوم نے بچاس ہزارہ وج سے سیاطی جانب قدم ہر حایا ادر ملطیہ پینج کرلز الی کا نیزہ گاڑ دیا ایک مت دراز تک محاصرہ کے رہا آخرالا مرامان کے ساتھ منقق کرلیا کو اہل ملطیہ اپنج مل اس اس اور اہل عیال کی محبت سے نفرانی ہو گئے اور قلیل تعداد بھر ای بطریق بلا داسلامہ بھیج و پے گئے اس کے بعد دستق نے سیساط کو منقول کی باور اس کے مضافات کو تا خت و تاران کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر قبضہ کرلیا۔

اس کے بعد دستق نے سیساط کو منقول کی اور اس کے مضافات کو تا خت و تاران کر کے اکثر بلا دساحلیہ پر و جنگی جہازات کا ابن ورقا شیبانی کا جنوہ اور سروانیہ بر قبضہ سست سے سے سیستانی کا جنوہ اور سروانیہ برقبضہ سے سال میں دانیہ مقابلہ پر آئے متعدولا ائیاں ہو کی سے باد کھاری طرف روانہ کیا۔ جو شہر جنو دفتے کر کے سروانیہ کی جانب برحمال سروانیہ مقابلہ پر آئے متعدولا ائیاں ہو کی سے دوستان کی مصافحت ہوئی۔ فریقین نے قید یوں کا باہم کا مرکزہ وہ تا اس میں مارگرہ وہ تا۔

آ یاضیح وسلامت واپس آیا ذیعقد و ۲۲۳ ہے میں ما بین رومیوں اور مسلمانوں کے مصافحت ہوئی۔ فریقین نے قید یوں کا باد کہا جو ہرار تین سوقید یوں کا تبادلہ کیا گیا۔ ابن ورقاشیا نی اس مہم کا سرگرہ وہ تا۔

قاہر اور راضی کے عہد کے عمال: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت علم خلافت کے قضہ میں سوائے صوبجات اہواز'بھر ہ' واسط اور جزیرہ کے عمال باتی نہیں رہ گیا تھا اور بنی ہویہ فارس اور اصنبہان پر' دشمکیر بلا دجیل پر' ابن پر بدی بھرہ پر' ابن را این واسط پر قابض و متصرف ہور ہا تھا آپ یہ بھی اوپر پڑھ آئے ہیں کہ عما والدولہ بن ہویہ فارس میں حکمرانی کر رہا تھا اور رکن الدولہ ( عما والدولہ کا بھائی) اصفبان 'ہمدان' تم' قاشان' کرخ' رے اور قزوین میں دشمکیر سے الجھا ہوا تھا اور معز الدولہ ( عما والدولہ کا بھائی) اہواز اور کرمان پر عالب اور متصرف ہوگیا تھا ابن بریدی نے واسط کو و بالیا تھا۔ ابن رایق شام چلاگیا تھا اور اس پراس نے قبضہ کرد کھا تھا۔

اس ہے ہے محد کو مامور کیا لشکرنے ہوتا ہے بالی خلیفہ قاہر نے بجائے اس کے اس کے بینے محد کو مامور کیا لشکرنے بغاوت کی محد نے بر ورتیج اس کوزیر کیا۔ای سند میں بن تغلب اور بنی اسد میں جھکڑ اشروع ہوائی اسد کے ساتھ قبیلہ طے بھی تھا

ا وستق نبعد فتح یابی دو خیمانسب کرائے تھا کے خیر پرصلیبی بحریر ولبرار ہاتھا اور دوسرا خیراس ہے بچھفا صلہ پرتھا۔ صلیبی خیمہ کے دروازہ پر بیا کو اس کے اہل وعیال اور مال اسباب دے دیا جائے گا'۔ دوسرے خیمہ کے دروازہ پر یہ کہتہ تھا'' جو محض اسلام کو دوست رکھتا ہو وہ اس خیمہ میں جائے اس کو ذاتی امان دی جائے گی اور جبال جاتا جا ہا جا گا بہنچا و یا جائے گا'۔ اس حکمت عمل ہے اکثر اہل ملطیہ عیسائی ہو گئے۔ تاریخ کا مل ابن اخیر جلد ۸ صفحة الد

نا صرالدولہ حسن بن عبداللہ بن حمدان معدا بوالا عزبن سعید بن حمدان کے مصالحت کرانے کو گیا۔ باتوں باتوں میں ہلز مج گیا جس میں ابوالاعز کوایک تخلبی نے مار ڈالا ناصر الدولہ نے ان پرحملہ کر دیا اور صدیثہ تک ان کا تعاقب کرتا گیا۔ صدیثہ میں پائس غلام موٹس والی موصل مل گیا۔ بنی تغلب اور بنی اسداس کے ساتھ ہو گئے اور دیار ربیعہ کی طرف مراجعت کر دی۔ سر المعرب خلیفه راضی نے اپنے دونوں بیٹوں ابوجعفر اور ابوالفضل کو بلا دمشرق اور مغرب کی حکومت عنایت کی

اِور ۱۳۳۳ ہے بی جمرین طبح کوعلاوہ ملک شام کے جواس کے قبضہ بی **تفاصوبہ معرکی بھی گورنری مرحمت فر مائی صوبہ مصر**یر احمد بن

کیفلغ مامور تھا ای سند میں اےمعز ول کیا گیا۔

خلیفرراضی کی وفات: ظیفرانی الله ابوالعباس احمر بن مقتدر نے مادر رئے الاول وس میں وفات پائی اس نے چند مہینے کم سات برس خلافت کی۔اس کے مرنے پر پھکم نے اپنے مصاحبوں اور منشیوں کو مجتمع کیا لیکن مجمی الاصل ہونے کی وجہ ےاس کا متعمد حاصل نہ ہوا۔ یہ آخری ظیفر تھا جس فے مبریرا کٹر خطبہ دیا اگر چداس کے بعد بعض خلفاء نے ممبر پر خطبہ دیا ہے لیکن وہ شاذ و تا در میں واخل ہیں جن کا کوئی لحاظ نبیں کیا جا سکتا۔ یہ آخری خلیفہ نے جس نے داستان وقصہ کو بول کومقرر کیا اور ہم تشینوں دمعماحبوں کوامورسلطنت میں دخیل بنایا اس کی دولت وحکومت آخری دولت وحکومت ہے جس کے تعلقات جائزے انعامات ٔ جا کیرات مطلاح ' خدم وجہتم اور حجاب خلفاء مقند مین کی طرح تھے۔

ے وقت وفات خلیفه رائنی جیس برس اور پیند مہینے کا بھا بعارف استیقا ، وفات یائی ادیب شاعر خوش مزان اور بخی تھا۔ تاریخ کامل این اثیر جلد ۹ صنحداماا\_

## با ابیم بن مقتررامتی للد

### وسع تا سعم

بیعت خلافت بیک علی دان کی وفات کے وقت واسط میں تقیم تھا۔ اس زمانہ سے بہاں مظہرا ہوا تھا جب سے کہائی نے ابن ہریدی سے اس کوچھین لیا تھا۔ خلیفہ راضی کی وفات کے بعدارا کین دولت تقرر خلیفہ میں تھکم کے خط کا انتظار کرد ہے تھے۔ چنا نچہای اثناء میں اس کا خط ابوعبداللہ کوئی کی معرفت وار دہوا۔ تکھا ہوا تھا کہ وزراء امراء لیکڑ قضا ق ملوکوئی عہاسیان اور وَ ساتہر وزیر السلطنت ابوالقاسم سلیمان بن حسن کے پاس مجتمع ہوکرکوئی کے مشورہ سے جس کے طریقہ و فیہ ب کو خاندان فلافت سے بند کریں اس کومند خلافت پر متمکن کرلیں اس تحریر کے مطابق اراکین دولت امراء لیکڑ اور وَ ساتہر نے جتمع ہو کرابرا ہیم بن مقدر کو خلافت کے لئے بالا تفاق نتن کیا۔ اگلے دن جو کہ ماہ رہے الاول ۱۲۹ ھے گا آخری دن تھا۔ محتمم الیہ کو محل عام میں طلب کر کے مند خلافت پر جلوہ افروز کیا۔ نے خلیفہ نے تحیل بیعت کے بعد ' آمتی للہ' کا مبارک لقب بیند فر بایا۔ ابوالقاسم سلیمان بدستور عہد و زارت پر جیسا کہ اس سے پیشتر تھا برائے نام قائم و بحال رہائیکن در حقیقت زیام امور سے ساست و انتظام کوئی ( یک کم کے سکرٹری ) کے ہاتھ میں رہتی اور سلامت طولوئی کوعہد و تجابت مرحمت ہوا۔

من کی معابلہ پر بسرافسری تو زون فو جیں جیجیں۔ دونوں فریق گھ گئے۔ گھسان کی لا انی ہوئی۔ پہلے تو تو زون تکست کھا گیا اس کے مقابلہ پر بسرافسری تو زون فو جیں جیجیں۔ دونوں فریق گھ گئے۔ گھسان کی لا انی ہوئی۔ پہلے تو تو زون تکست کھا گیا اور تکلم کو واسط سے اندار کی جانب کوچ کیا۔ بعدازاں تو زون کو فتح نصیب ہوئی اثناء راہ میں تو زون کا خط جس میں فتح کی اطلاع تھی۔ تکلم کو ملا۔ پڑھ کرخوش ہوگیا۔ سیروشکار کرتا ہوا نہر حور بک جلا گیا۔ کسی نے یہ فرکر دی کہ یہاں پر کردوں کا ایک گروہ ہے جس کے پاس بے حد مال واسب ہے۔ تکلم نے باوجود یکہ اس کے رکاب میں معدود سے چند سوار تھے حملہ کر دیا۔ کردوں کو شکست ہوئی۔ تکلم نے تیروں کا مینہ برسانا شروع کردیا۔ استان میں ایک نوعم نوجوان نے بیجھے سے تکلم کو نیزہ مارا۔ گھوڑ سے ترب کرز مین پر آ ریا اور فورا کوم تو تر

۱ تاریخ کامل این انبیرجلد ۸ صفحه ۳۳ ایه

دیا\_(بیدواقعه ماه رجب کی چمبیسوی تاریخ کاہے)

ابن بربیدی کا عروج بیمی کا عروج بیمی کے مارے جانے کے بعد سارالفکر تتر بتر ہوگیا۔ دیلی فوج بس کی تعداد ڈیڑھ بزارتھی ابن بربیدی نے بعرہ سے بھی بھا گ جانے کا قصد مصم کرلیا تھالیکن اس فوج کے بینی جانے ہے جان میں جان آئی۔ تو اٹائی وقوت کا خون تمام رکوں میں دوڑنے لگا۔ سب کی تخواجیں دو چند کر دیں۔ انعامات دیئے۔ باتی رہا ترکوں کالفیکر وہ واسط چلا گیا اور بکھینک کوجیل سے نکال کر اپنا سر دار بنالیا۔ بکھینک نے معدان لوگوں کے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہونے کو بخداد کی جانب کوج کر دیا اور تھکم کے مکان کے مال واسباب کی فہرست سرتب کر کے خلافت مآب کے حضور میں پیش کر دی۔ دفلافت مآب نے ضبط کر کے داخل خزانہ عامرہ کرلیا۔ ضبط شدہ مال کی قیمت گیارہ لا کھ دینارتھی۔ دو

وزیر ابوالحسین کی معزولی: وزیر السلطنت ابوالحسین بن میمون قضاة اراکین دولت اور رؤسا شهر و ملت طنے کو آئے۔خلافت مآب نے تہنیت کا خط لکھا کھانا بھیجا اور وزیر کے لقب سے مخاطب کرتے رہے کچھ عرصہ بعد ابن بریدی نے وزیر السلطنت ابوالحسین کواس کی وزارت کے دو مہینے بعد گرفآر کر کے بھرہ کی جیل میں ڈال دیا اور خلیفہ تقی سے مصارف فوج کے لئے پانچ لا کھ دینارطلب کے اور کہلا بھیجا کہ اگریر قم نہ دی جائے گو خلافت مآب کا انجام کا ربھی وہی ہوگا جو خلفا معتز امتعین اور مہتدی کا ہوا ہے۔خلیفہ تقی نے چارونا چاریا پانچ لا کھ دینار بھیج دیئے اور پھر جب تک ابن بریدی بغداد میں تفہرار باملاقات نہ کی۔

ابن بریدی کا فرار: جس وقت ابن بریدی کے پاس رقم مذکورہ مرسله خلیفہ تقی پینجی لٹنگریوں نے طلبی تنواہ کا شور وغل مجایا ویلمی فوج الزمجاتی ہو کی ابوالحسین برادرابن بریدی کے مگان بر پینجی ۔ ترکوں کی نوع بھی اس سنگامہ میں آ کرشر مک ہوگئی اور

طوفان بے تمیزی کی طرح ابن بریدی کے مکان کی طرف بڑھی۔ ابن بریدی نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر بل کو تزوادیا ہوام الناس کے مصاحبوں پرٹوٹ پڑے۔ گھبرا کرمع اپنے بیٹے ابوالقاسم اور چند ہمراہیوں کے واسط کی طرف بھاگ ڈکٹا۔ بیدواقعہ آخری ماہ رمضان المبارک ۳۲۹ ہے کا ہے جب کہ بغداد میں اس کے آئے کو چومیں ہوم گزر بچکے تھے۔

کورتکین کی امارت ابن بریدی کے بھاگ جانے کے بعد کورتگین بغداد میں امور سیاست وا تظام پرمستول ہوگیا۔ خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوکر دست ہوی کی خلافت مآب نے امیر الامراء کا خطاب مرحمت فرمایا۔ علی من عینی اور اس کے بھائی عبدالرحمٰن کوطلب کر کےنظم ونسق امورسلطنت کے اختیادات دیئے گروزارت کے لقب سے ملقب نہ کیا۔ تفمدان دز ارت ابواسحاق محربن احمرالکانی قر اربطی کوسپر دفر مایا۔ بدرخرشنی کوعہدیۂ حیابت دیا۔ اس کے بعدیا نجو میں شو**ال بنن**ہ فریقین کا گروه کثیر کام آ گیا۔کورتگین تنها امورسای کی گرانی کرنے لگا۔ تن**بر لمی وزارت کوژیز هاوگزر یکے بتے کہ نیاد زیراب**و ا سحاق بھی کورتگین کے پنجہ غضب کا شکار ہو گیا۔ بجائے اس کے ابوجعفر محمد بن قاسم کرخی عہدہ وزارت ہے سرفراز ہوا۔ ا بن را لی کی امارت : ہم اُوپر بیان کر آئے ہیں کہ اتراک پھکم ہے ایک گروہ موسل چلا گیا اور پیم موسل ہے اپن رایق کے یاس شام جا پہنچا۔ سیدسالاران اتراک سے نوزون نیج ، کورتکین اورصیقوان اس گروہ می موجود تھا۔ان او کول نے ابن رایق کو دالیسی عراق کا لا کچ دلایا۔ اس اثناء میں خلیفہ تقی کے خطوط متعرطی ابنِ رایق کے پیام آ ہے چنا نجیرآ خری ماہ رمضان ۹ سبع چوکوصو به شام میں ابواکسن احمد بن علی بن مقاتل کواپنایا تیب بنا کر بغدا د کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ م**ومل پہنچا**۔ نا صرالد وله بن حمدان آئیسیں بیا کر دائیس بائیس ہٹ گیا گر پھر پھے سوچ سمجھ کرایک لا بھو بینار بھیج کرانان رائی ہے مصالحت کر لی۔ ابن رالی نے بغداد کا راستہ لیا۔ اتفاق سے ابوعبداللہ بن بریدی کواس کی خبرانگ گی ای وقت اسے بھائیوں کوواسط جھیج دیا۔ان لوگوں نے واسط ہے دیلم کو نکال دیا اور ابن ہریدی کے نام کا خطبہ پڑھیا شروع کیا۔ کورتکتین کی کرفتاری : جس وقت ابن رایق قریب بغداد پہنچا۔ کورتکین کشکر آ راستہ کر کے بقصد جنگ بنگیرا تک آیا۔ مرتوں ابن رائی سے جنگ چیڑی رہی۔ آخر کارشب عرفہ کوابن رائی نے معدایے لئکر کے کوچ کیا۔ می ہوتے ہوتے شہر کے غربی جانب سے بغداد میں داخل ہو گیا اور بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کرخلافت مآب کی دست بوی کی خلافت مآب ابن رایق کے ساتھ کشتی برسوار ہوکر دریائے و جلہ کے سیروتماشے کے لئے تھریف لے مجھے دوسرے دن قریب شام کورتگین بھی بغداد آ پہنچا۔ ابن رایق سلح ہوکرلڑنے کو نکلا۔ مگر کورتکین کے بغداد آ جانے سے مجھ ہمت می ہار کیا اور شام کی طرف والیں جانے کا قصد کیا پھریہ خیال کر کے کہ بلا جدال و قبال شام واپس جانا خلاف مصلحت ہےا ہے لئنکر کے آبک حصہ کو دجلہ عبور کر کے کورتکین کے لٹکر پر عقب سے حملہ کرنے کو روانہ کیا اور دوسرے حصہ کو اپنی کمان میں لئے ہوئے مقابلہ پر آیا۔ بازار بوں اورعوام الناس کا بھی ایک گروہ اس کے ساتھ تھاوہ بھی گاہ گاہ تیروں کا بینہ کورتکین کے نشکر پر برسادیتے تھے۔شورو عل ے کان کے پردے بھٹے جاتے تھے اس اثناء میں ابن رائق کے اس تشکرنے جود جلد عبور کر کے تملد کی عرض ہے روانہ کیا کیا تھا۔کورتکین کے لشکر پرعقب ہے حملہ کیا۔کورتکین کالشکر اس غیرمتوقع حملہ ہے گھیرا کر بھا**ک کیزا ہوا۔تغربیا جارسو** آ دمیوں نے امان کی درخواست کی۔ ابن را بق نے ان سب کومعدان کے سیدسالاروں کے مارڈ الا۔ کورتکین جاآت سے خوف

ے روپوش ہوگیا۔ خلیفہ تق نے ابن رابق کوخلعت فاخرہ سے سرفراز فر ماکر'' امیرالامراء'' کا خطاب مرحمت یا۔ وزیر ابوجعفر کرخی اپنی وزارت کے ایک مہینے بعد معزول کیا گیا اور بجائے اس کے احمد کوفی مامور ہوا بعد ازاں ابن رابق کوکورتکین کا سراغ لگ گیا جے گرفآرکرا کے دارالخلافت میں قید کردیا۔

خلیفہ مقی کا موصل کی جانب فرار: ای بناہ پر ابن رائی نے ابن بریدی کے نام کو دزارت سے خارج کراکر دارالخلافت کی قلعہ بندی شروع کر دی' موقع سے خبیقیں نصب کرائیں اور نصیلوں پر حصار شکن آلات جا بجا جم کرائے۔ لئکر کو تفاظت کی غرض سے چاروں طرف پھیلا دیا۔ عوام الناس اور بازار یوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ اس سے امن عامہ خلایتی کو خلیفہ شقی اور ابن رائیں سوار ہو کر نہر دیالی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس خامن عامہ خلایتی کو خلیفہ شقی اور ابن رائیں سوار ہو کر نہر دیالی کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو المحسین (براور ابن بریدی) سے دریا اور خشکی میں ٹر بھیڑ ہوگئی۔ ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بالآ خر ابوالحسین نے ان ابوالحسین (براور ابن بریدی) سے دریا ور خشکی میں ٹر بھیڑ ہوگئی۔ ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بالآ خر ابوالحسین نے ان اور کوئی کی موسل کی طرف بھاگی گیا جبنڈا لئے ہوئے وارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ شقی مع اپنے بیٹے ابو منصور اور ابن رائی کوئی کے موسل کی طرف بھاگی گیا جبنڈا لئے ہوئے وارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ شقی مع اپنے بیٹے ابو منصور اور ابن رائی کی موسل کی طرف بھاگی گیا جبنڈا لئے ہوئے وارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ شقی مع اپنے بیٹے ابو منصور اور ابن رائی کی موسل کی طرف بھاگی گیا جبنڈا لئے ہوئے وارالخلافت میں داخل ہو گیا خلیفہ تھے اور در برقر ابطی رویوش ہو گیا۔

کور تعلیمن کی رہائی ابوالحسین نے فتح یاب ہونے کے بعد محلسر اسے خلافت کولوٹ لیا گیا۔امن واہان مفقو دہو گیا۔ کورتگیمن کوقید سے نکال کرواسط بھیجے ویا اور پیچارہ قاہر باللہ ہے کوئی حعرض بھی نہ ہوا۔ دارالخلافت میں ابوالحسین نے تیام کیا۔ تو زون کوغر بی شہر کی کوتو الی دی اوران سپرسالا روں کی صانت میں جوتو زون کے ساتھ تھے۔ان کی عورتوں اور لاکوں کو اینے بھائی ابن بریدی کے یاس واسط بھیج ویا۔

بغداد کی تنابی: اس کے ہمراہیوں نے بعد قبضہ و دخل ہونے بھی لوٹ مارے ہاتھ نہ اٹھایا۔ دن وہاڑے دکا نیں لوٹ لی سنگی رؤ ساامرا وشہر مکا نات چھوڑ مچھوڑ کر بھاگ شخے بازاروں بیں نیکس کی وہ زیادتی ہوئی کہ الا مان الحفیظ۔ ایک گر 'گیہوں' جواور ہرتم کے ناج پر پانچ ویتار محصول لگایا گیا۔ اس سے گرانی کی گرم بازاری اس حد تک پنچی کہ ایک کر گیہوں تین سودینار

ے کرایک پیانٹرانی ہے جومات تفیز کا ہوتا ہے اور ایک تفیز آنھ مکا کیک کا ہوتا ہے اور ایک مکوک ڈیزھ سائ کا ہوتا ہے اور ایک سائ ہوزان رائ دومیر کا۔اس صاب سے ایک کر ۳۴ من کا ہوا۔مترجم۔

میں فروخت ہونے لگا۔ انہیں دنوں کوفہ ہے رسد آگی اور عالی بغداد نے اسے دبالیا اور بیرظا ہر کیا '' عالی کوفہ نے میرے لئے بھیجا ہے''۔ اس رسد کے ساتھ قرامط کا ایک گروہ تھا وہ ترکوں ہے بحر گیا عوام الناس میں بھی چیز گئی خلق اللہ کا ایک گروہ کا م آگیا۔ لئظ می آگیا۔ لئظ میں اللہ کا ایک گروہ کا م آگیا۔ لئظ میں انظام کا شیرازہ درہم ہوگیا قتل و غارت کی گرم بازاری ہے کھیتیاں برباد ہوگئیں۔ کھیتوں کے کا شنے کی نوبت نہ آئی ۔ لوشنے والے معہ خوشوں کے لوٹ لئے گئے۔ غرض ابن بربیدی کے لئظ کرکا آنا تھا کہ اہل بغداد پر اللہ تعالی کا عذاب آگیا۔ کوئی دقیق تھی کا باتی نہ دہا جوان پر نہ کیا گیا ہو۔

ابن را این کا خاتمہ جس وقت ابن بریدی کے لئکر نے بغداد کا قصد کیا تو خلیفہ تی نے ناصر الدولہ ابن تھان سے الداد کے ہمراہ خلافت مآب کی کمک پردوانہ کیا اتفاق سے طلب کی تھی جنا نچاس نے ایک عظیم الشان لئکرا ہے بھائی سیف الدولہ کے ہمراہ خلافت مآب کی کمک پردوانہ کیا اتفاق سے کہ سیف الدولہ مقام عکریت میں خلافت مآب کے ہمراہ موصل واپس آیا۔ ناصر الدولہ نے بینجر پاکر شہر چھوڑ دیا۔ فریقین میں قطو کتابت ہونے گئی۔ آخر کار ابن را بی نے تجدید عہد کی قشم کھائی مراہم اتحاد قائم رکنے کا افراد کیا۔ تب ناصر الدولہ نے مار الدولہ نے مار کیا۔ اور مصور بن خلیفہ تی اور ابن را بی دویائے وجلہ عبور کر سے ملئے الدولہ نے ناصر الدولہ بری آ و بھت سے ملا اور حد سے زیادہ تعظیم و تحریم کی۔ جس وقت ابو مصور سوار ہو کر واپس ہوا۔ ناہم الدولہ نے ابن را بی سے خاطب ہو کر کہا ''آج آ ہے بہیں قیام فرما نمین تاکہ آ تندہ تدا ہی سے کہا مصور کہا نام الدولہ نے ابن را بی سے خاطب ہو کر کہا ''آج آ ہے بہیں قیام فرما نمین تاکہ آ تندہ تدا ہی کے ساتے مصور کیا ہے گئی بدا ہوئی۔ سوار ہونے کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے باتی کہا تار کہا این را بی ہا تھی چیز اگر جو ابن را بین را بی کو اصرالہ و نے لگانی جدا ہوئی۔ بدا ہوئی۔ بدا ہوئی۔ بدا ہوئی۔ بیا بین را بین کی این را بین را بین ہاتھ چیز اگر جو ابن سوار ہونے لگانا صرالدولہ نے پاؤن پوئر کی مین سے لیا ابن را بین کی کر مرا تار لیا اور نعش کو جلہ میں تھینک دیا نہ این را بین مین کر این سے کہا کہ کہا تار لیا اور نعش کو جلہ میں تھینک دیا نہ این را بین کی کہان کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کا کہانہ کا کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کر کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کیا کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کو کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی

نا صرالدوله کی امارت ابن را بق کے مارے جانے کے بعد نا ضرالدوله نے ظافت ما ب کی خدمت میں مغدرت کا عرب علی اوراس کے بعد خود بھی سوار ہوکر بارگاہ ظلافت میں دست بوی کو حاضر ہوا۔ ظلافت ما ب نے ''امیرالا مراء'' کا خطاب مرحمت فر ما یا اور'' نا صرالدولہ'' کے لقب سے ملقب کیا۔ بیروا قعد غرہ شعبان ' '' اس کے بھائی ابوانحین کو بھی خلعت فاخرہ سے سرفراز کر کے'' سیف الدولہ'' کا لقب عنایت کیا۔ احدید نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر مقرسے ومثق کی جانب کوج کیا۔ اور جم کیا۔ احدید نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر مقرسے ومثق کی جانب کوج کیا۔ ان دنوں دمشق میں ابن را بق کی طرف سے محمد بن بن واد حکومت کر رہا تھا اس نے احدید کے پہنچتے ہی امان کی درخواست کی۔ احدید نے امان دے کردمشق پر قامور کیا۔ بچھ عرصہ بعد بعد ولایت درخواست کی۔ احدید نے امان دے کردمشق پر قبضہ کر لیا اور پھرا پی طرف سے دمشق پر مامور کیا۔ بچھ عرصہ بعد بعد ولایت دمشق سے کوتو الی مصر پر تبدیل کر لیا۔

خلیفہ متقی کی مراجعت ابوالحسین بریدی نے بغداد پر قبضہ حاصل کرنے کے بعدظلم و جفا کاری کواپنا وطیرہ بنالیا جیسا کہ آ پ او پر پڑھ آئے ہیں اس سے اہل بغداد کو بخت نفرت پیدا ہوئی اور اس سے انقام لینے کے لئے موقع اور وقت کا انتظار کرنے لئے۔ اس اثناء میں ابن رایت کے تل کی خرمشہور ہوئی گئنگر میں بھکڈ رچج گئی جس کے جہال سینگ سائے بھاگ نکلا۔ بھی متحق کے پاس بھاگ گیا۔ تو زون انوش تکین اور ترکوں نے ابوالحسین پر حملہ کرنے کا باہم عہدو پیان کیا۔ اس بتا میں تو زون انوش تکین اور ترکوں نے ابوالحسین پر حملہ کرنے کا باہم عہدو پیان کیا۔ اس اس سے تو زون نے دیام کو جمتع کر کے حملہ کردیا انوش تکین نے خلاف معاہدہ ترکوں کو بیجا کر کے تو زون کی مخالفت کی تو زون اس سے تو زون نے دیام کو جمتع کر کے حملہ کردیا انوش تکین نے خلاف معاہدہ ترکوں کو بیجا کر کے تو زون کی مخالفت کی تو زون اس سے

ولیسم والی آ فرر با تیجان : آ فر با تیجان دیسم بن ابراہیم کردی کے بقنہ وتصرف میں تھا جو بوسف بن ابی السان کے محرابیوں میں سے تھا اوردیسم کا باب براہیم ہارون شاری فارتی کے مصاحبین میں سے تھا ہارون کے مارے جانے کے بعد وہ آ فر با تیجان جلا گیا اورا کراد کے کمی رئیس کی الڑکی سے شاوی کرلی جس کے بطن سے بددیسم پیدا ہوا۔ جب بسم سنتور کو پہنچا تو یوسف بن ابی الساج کی خدمت میں دہنے لگا اس سے اس کی عزت وتو قیر میں نمایاں ترقی ہوئی بہاں تک کہ یوسف کے بعد بی آ فر با تیجان کا مستقل مالک بن گیا۔ اس کے بعد سبکری نے جو بلا دجبل میں دشمکیر کا نائب تھا۔ ۲ سام میں با اجازت دشمکیر آ فر با تیجان کا مستقل مالک بن گیا۔ اس کے بعد سبکری نے جو بلا دجبل میں دشمکیر کا نائب تھا۔ ۲ سام میں فرح انبر داری کا اجازت دشمکیر آ فر با نیجان پر چر حالی کی اور ہر ورشخ قبند کرلیا دیسم نے دشمکیر کے پاس جا کر پناہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کا افراد و عہد کیا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آ فر با نیجان آ یا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آ فر با نیجان آ یا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہوئے آ فر با نیجان آ یا اور امداد کی درخواست کی۔ وشمکیر نے دیلی فوج سے اس کو مدد دی چنانچہ دیسم دیلی فوج لئے ہیں آ فر در نیجان آ یا اور سکری کوز در کرے نکال دیا۔

کردول کی امارت کا خاتمہ :صوبہ آ ذر بانجان جوائ سے پیشتر اس کے قبضہ میں تھا پھردو بارہ قبضہ میں آگیا۔ سبری کی فوج میں اکثر اکراد تھے۔ان لوگوں نے زمانہ غلبہ سبکری میں بعض قلعات آ ذر بانجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ دیسم نے سرداران دیلم کو طاکر کردول کو دیا تا شروع کیا اور انہیں کے زور بازو سے ان کی بڑھی ہوئی قوت کو نیست و نا بود کر دیا۔ انہیں میں صعلوک بن محمد بن مسافر وعلی بن نفتل وغیرہ تھے۔تھوڑ ہے ہی دنول میں صوبہ آذر بانجان میں کردوں کی حکومت کا نام واشان معلوک بن محمد بن مسافر وعلی بن نفتل وغیرہ تھے۔تھوڑ ہے ہی دنول میں صوبہ آذر بانجان میں کردوں کی حکومت کا نام واشان کے سرداروں کا گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالقا سم علی بن جعفر دیسم کا در برفعان کوا ہے ولی نعت سے کہا

خطرہ پیدا ہوا طرم بھاگ گیا۔ ان دنوں طرم بھی مجھ بن سافر موجود تھا۔ یہاں پر بیا یک واقعہ فیر متوقع بیش آگیا تھا کہ مجھ بن سافر کے دونوں لڑکے دہشودان اور مرزبان باغی ہوگئے تھے اور انہوں نے دو چار قلعات پر قبعنہ کرلیا تھا۔ طرق اس پر بیہ ہو گئے تھے اور انہوں نے دو چار قلعات پر قبعنہ کرلیا تھا۔ طرق اس پر بیہ ہوگئے تھے اور اس کو آپ تھا کہ دہشودان اور مرزبان نے اپنے باپ مجھ بن مسافر کو گرفتار کر کے اس کے مال واسباب اور خزائن بھی لے لئے تھے اور اس کو آپ تن نتہا ایک قلعہ میں چھوڑ دیا تھا۔ علی بن جعفر نے بید مگ و کھے کر مرزبان سے ملاقات کی اور اس کو آپ و بانچان پر قبضہ کر لینے کالا آپ دیا۔ مرزبان نے خوش ہو کر علی بن جعفر کو عہد ہ وزادت سے سرفراز کیا۔ علی بن جعفر اور مرزبان ایک بی فریب کے سے اور باطنیو کے مسافر اور بلی ظاعقا کہ نہ بھی ایک بی تحل کے بیوند تھے کیونکہ علی بن جعفر فرقہ باطنیہ سے تھا اور مرزبان دیلم سے اور باطنیہ و لئے اس کے مسافر اور بلی ظاعقا کہ نہ بھی ایک بی تحل کے بیوند تھے کیونکہ علی بن جعفر فرقہ باطنیہ سے تھا اور مرزبان دیلم سے اور باطنیہ سے مد

آ ذربائیان بر مرزبان دیلم کا قبضہ علی بن جعفر نے آ ذربائیان بر تملد کرنے سے قبل دیسم کے ہمراہیوں اور مصاحبوں سے خط و کتا بت شروع کی اوران لوگوں کو بہت ساروپید دے کریا دینے کا وعدہ کرے دیسم سے برا پیختہ کر ہے اپنی جانبی باب بھیرلیا علی الخصوص دیلم کو اپنا پورا پورا ہورا ہا گیا ۔ گواس وقت بظاہر دیسم سے مطید ہے جب بیسازشیں پوری ہو چکین تو علی بن جعفر نے مرزبان کو آ ذربائیان پر تملد کرنے کی رائے وی فرجی مرتب کرے آ ذربائیان کی جانب بی حاصف آ رائی کی نوبت آئی ۔ جو نہی دونوں فوجی مرزبان کے باس جا آ رائی کی نوبت آئی ۔ جو نہی دونوں فوجیس مقابلہ پر آئیں دیلم جیسا کہ اقرار ووعدہ ہوا تھا۔ بھاگ کر مرزبان کے پاس جا آیا۔ دیسم نے آیا اور امان حاصل کر کے اس کے لئکر میں قیام پذیر ہوگیا۔ اس کے ہمراہ کردوں کا بھی ایک گروہ کثیر چلا آیا۔ دیسم نے معدود سے چندمصاحبوں کے ساتھ آ رمینہ بی جا کردم لیا۔ حاجق بن ویرانی وائی آرمینیہ بیوی آ و بھی سے پیش آیا۔ ان

دونوں میں درین مراسم تھے۔
مرزیان اور علی بن جعفر میں کشیدگی اس واقعہ سے دیسم کوائی ملطی کا احساس ہوگیا ورائے کردوں کی علیحد کی اور کوری پر تخت ندامت ہوئی حالانکہ بیاس کے ہم فرہب یعنی خارجی تھے۔ آ ہتہ آ ہتہ پر سلم وصفائی کرنے لگا۔ آ ذریا جات کوری پر مرزیان کے قابض ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد علی بن جعفر (دیسم کا سابق وزیر) کومرزیان سے کشیدگی پیدا ہوئی رفتہ رفتہ اس درجہ ترقی پذیر ہوئی کہ ادھراس نے مرزبان کے ہمراہیوں کو طاکر در پر دوا پنا ہم آ ہنگ بنالیا اوراُ دھرمرزیان کوجم پی دفتہ اس درجہ ترقی پذیر ہوئی کہ ادھراس نے مرزبان کے ہمراہیوں کو طاکر در پر دوا پنا ہم آ ہنگ بنالیا اوراُ دھرمرزیان کوجم پی دے کراس کے مال واسباب کوضیط کرالیا ہی اثناء میں دیلم کو بھی اس نے اُ بھار دیا انہوں نے مرزبان کی فوج کے حصہ کی آگے۔ جواس کے پاس تھی تن کر ڈالا۔ اس سے مرزبان کے ہمراہی مرزبان سے مخالفت و بعاوت اور دیسم کی اطاعت پرتل گئے۔ جب یہ تدا ہیریں پوری ہوگئیں قودیسم کو بیوا قعات لکھ بھیجے۔

مرزبان اور دیسم میں مصالحت دیسم نے تبریز پینج کراڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ مرزبان کے ہمراہیوں میں سے اکثر لوگ بوقت مقابلہ دیسم کے باس بھاگ آئے گر بھر بھی مرزبان کی عاملانہ کارروائی اور واقفیت جنگ نے دیسم کو نیچا و کھایا۔ میدان جنگ ہے بھاگ کر تبریز میں آربا۔ مرزبان نے محاصرہ کرلیا اور شدت کے ساتھ محاصرہ کو جاری رکھا ورزیعلی بن جعفر سے سلح وصفائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالآ خرعلی بن جعفر اور دیسم میں مصالحت ہوگئ دیسم نے تبریز جھوڑ کر اُردبیل کا داستہ لیا مرزبان نے تعاور کی اس کوا بے حصار میں لے لیا تا آئلہ دیسم نے طول محاصرہ سے مجبرا کر مصالحت کی درخواست کی مرزبان نے منظور کر کے بیسلے وامان اُردبیل پر قبضہ حاصل کیا اور دیسم کو جو پھی مال وزرد سے کا وعدہ کیا تھا اس کو

پورا کیا۔ اس کے بعد دیسم نے بیالتجا کی کہ مجھ کومع میرے اہل وعیال کے قلعہ طرم میں بھیج دیجئے۔ چنانچے مرز بان نے اس درخواست کے مطابق دیسم کومعداس کے اہل وعیال کے طرم روانہ کرویا۔

سبیف الدولہ کا زوال: جس وقت یو بریدی واسط سے بھرہ کی جانب بھاگ آئے اورسیف الدولہ واسط میں خیمہ زن ہوا'ای وقت سے بھرہ پراس کے وانت گئے ہوئے تھے۔ اس کی بید فی تمناتھی کہ جس طرح ممکن ہو بنو بریدی سے بھرہ کو چھین لینا چاہئے گر تھیت مال اور فوج کی کی کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی کچھسوج بچھ کرا بے بھائی ناصر الدولہ سے مدو طلب کی اس نے ابوعبداللہ کو فی کی معرفت ورتی فوج وسامان جنگ کے لئے رو پیدروانہ کیا۔ تو زون اور جج اس رائے کے خالف تھے۔ سیف الدولہ کواس کی خبرلگ کی۔ ناصر الدولہ کے بیجے ہوئے رو پول کو مسلخا کو فی کی معرفت اپنے بھائی کے پاس والبی کردیا اور تیج کو کھور کی طرف۔

ای واقعہ سے پیشر سیف الدولہ شام ومعر پر تملہ کرنے کی بابت ترکوں سے خط و کتابت کرر باتی برطرح کی امید یں ولاتا تھا کروہ ای اس برتا مادہ نہ ہوتے تھے۔ پکھ کرصہ بعد خلاف اُمید ماہ شعبان اس برخی می خودسین الدولہ بی بری تملہ کردیا اور نظر گاہ کولوٹ لیا۔ایک گردہ کو مارڈ الا۔ بے چارہ سیف الدولہ اپنی جان بچا کر بغداد کی جانب بھاگ نگلا۔ باتی رہانا صرالدولہ جب ابوعبداللہ کوئی واسط سے واپس ہوکراس کے پاس پہنچا اور اس کے بھائی کے حالات بتلا۔ یَ تواس نے روائی موصل کی تیاری شروع کی خلیفہ تقی سوار ہوکراس کے پاس آیا اور موصل کی جانب روانہ ہونے کی مماند تواس نے روائی موصل کی تیاری شروع کی خلیفہ تقی سوار ہوکراس کے پاس آیا اور موصل کی جانب روانہ ہونے کی مماند کی ۔ پاس اور ترکول نے اس کے مکان کولوٹ لیا۔ ابواسحات قرار یعلی وزارت کے تیر ہویں مینیے موصل کی طرف کوچ کر دیا۔ ویلم اور ترکول نے اس کے مکان کولوٹ لیا۔ ابواسحات قرار یعلی نے زمام انتظام و حکومت سنیالی حالاتکہ اس کو دزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہائی اپنی وزارت کے نے زمام انتظام و حکومت سنیالی حالاتکہ اس کو دزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ ابوالعباس اصفہائی اپنی وزارت کا ایکیاوں دو اور دور بعد معرول کیا گیا۔

توزون اور بچ کے ماہین کش کش دوسا سے سیف الدولہ کے بھاگ آنے کے بعد ماہین توزون اور بچ دوبارہ امارت پر منافقشہ بیدا ہوا۔ آخر الا مریقرار پایا کہ توزون کوا مارت دی جائے اور بچ کیا غراز نجیف افواج مقرر ہو۔ اس کے بعد ابن ہریدی پر واسط کے لینے کی طبع عالب ہوئی لشکر مرتب کر کے چڑھ آیا۔ توزون سے خطوک ابت شروع کی توزون نے نہایت خوش اسلولی سے جواب دیے اس سے قبل بچ امیر جیوش ہریدی کی مدافعت کوروانہ ہو چکا تھا اثناء راہ میں ابن ہریدی کے الیجی طے جو توزون کے پاس اس کا خط لے کر مجھے تھے۔ دیر تک تجج ان سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے جاسوسوں نے توزون سے سیبڑ دیا کہ بچے تو ابن ہریدی سے طاح ہتا ہے۔ توزون سے سیبڑ دیا کہ بچے تو ابن ہریدی سے طاح ہتا ہے۔ توزون سے سن کرآگ بول ہوگیا۔ راتوں رات سفر کر کے بچے کے سر پر بین تھی کرا اور اس کو گرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ پندر ہویں رمضان اسسے کا کے با ہزنجے و ہراست تمام واسط لا یا اور آ تھوں میں گرم سلا کیاں پھیر دیں۔

سیف الدوله کا بغداد سے فرار ، رفتہ رفتہ سیف الدولہ تک اس واقعہ کی خبر پیچی۔ بیاس وقت اپنے بھائی ناصر الدولہ کے پاس پیچی کے بیاس وقت اپنے بھائی ناصر الدولہ کے پاس پیچی کے بیار پیچی کر قیام کیا اور خلیفہ تقی سے تو زوان کی مدافعت کی غرض سے مالی مدوطلب کی بے خلافت ما ب نے جارا آ کے درجم میں سے فی الدولہ نے اپنے ا

لشكر إلى بين ان كوتقتيم كرديا يسيف الدوله كي آيد كي خبر باكره ولوگ بهى ظاهر مو كئے جوايك مدت سے دو بوش تھے۔اس اثناء بين ان واقعات كي تو زون كو بھى خبرلگ گئى۔ واسط بين بجائے اپنے كيغلغ كو بطور نائب كے مقرد كركے بغداد كاراسته ليا۔ سيف نے يہ خبر باكراس نشكر بغداد كے ساتھ جواس ہے آ ملاتھا موصل كى جانب كوچ كرديا اس كے مراوحسن بن بارون بھى تھا۔اس كے بعد بنوحمدان كے قدم بھر بغداد بين نہيں آئے۔

تو زون کی امارت: بغداد ہے سیف الدولہ کے چلے جانے کے بعد آخری ماہ رمضان اس میں توزون داخل ہوا خلیفہ تق نے اس کوعزت واحترام ہے امارت کی کری پر بٹھایا۔'' امیر الامراء'' کا خطاب مرحمت فرمایا اور ابوجعفر کرخی کونا ظر دیوان دزارت مقرر کیا۔اس سے پہلے بی خدمت کونی کے میر دھی۔

ابن بریدی کا واسط پر قبضه : واسط نوزون کے بیلة نے کے بعدی ابن بریدی نے پڑھائی کردی اور برور تخفی اس پر قبضہ حاصل کرلیا توزون نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر کیم فریقعدہ سند ندکورکو بقصد جنگ ابن بریدی بغداد سے کوچ کیا اس سے پیشتر یوسف بن وجید والی ممان نے چند جنگی کشتیاں مرتب کر کے بھر و پرفوج کشی کردی تھی اور ابن بریدی سے لڑائی چیا تھا گرکسی طاح کی کارروائی چیئر دی گئی سے وان جنگ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ابن بریدی اور اس کا نشکر قریب بلاکت پینے چیا تھا گرکسی طاح کی کارروائی سے یوسف کی جنگی کشتیوں میں آگ لگ گئی ہے م سوسے میں یوسف فلست کھا کر مضطربانہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ابن بریدی کے لئکر نے اس کا بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔ ای واقعہ میں ابوجعفر بن شیرزاو بھاگ کرتو زون کے پاس جلاآ یا تو زون نے اس کواسیخ خاص مصاحبین میں شامل کرلیا۔

تو زون کے خلاف سمازش جمہ بن بنال ترجمان تو زون کے نامی سیسالا روں میں سے تھا اور یکی بغداد میں زمانہ عدم موجودگ تو زون میں اس کی قائم مقامی کررہا تھا گر پچھ صد بعد جب کہ ابوجعفر بن شیر زادتو زون سے آ کرل گیا اس وقت محر اور نیز وزیر السلطنت حسن بن مقلدتو زون سے مشکوک و مشتبہ ہو گئے۔ دونوں صلاح ومشورہ کر کے دربار خلافت میں عاضر ہوئے اور خلافت میں مان میں مقلدتو زون کے بیان و سے عاضر ہوئے اور خلافت می سے آبادہ میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے والی میں میں ہوئے اور خلافت کو معزول اور گرفتار کرا ہے ساتھ ملالیا ہے اور ابوجعفر بن شیر زادتو زون کے پاس اس غرض سے آبا ہوا ہے کہ دشمنانِ خلافت کو معزول اور گرفتار کرا ہے ابن بریدی کے دوالد کر دے۔ خلیفہ میں اس خبر کوئن کرحواس باختہ ہوگیا اور ابن حمدان کے پاس جانے کا قصد کیا۔ حاشہ نشینان دربارِ خلافت نے ابن حمدان کو کھی جو ہوئے کہ میں مقدر کی فوج خلافت میں باختہ ہوگیا اور ابن حمدان کے لئے بھی دو۔

ا بوجعفر بن شیرزا دکی بغدا دمیں آمد : جس وقت حس بن مقله وزیرالسلطنت اور محد بن یتال کواپی سازشوں اور خلیفه متقی کوتو زون کی جانب سے برا پیخته کرنے میں کامیا بی ہوگئ اتفاق مید کہ انہیں دنوں ابوجعفر ابن شیرز ادبھی پانچ محرم است کے مقدم کوتو زون کی جانب سے برا پیخته کرنے میں کامیا بی ہوگئ اتفاق مید کہ انہیں دنوں ابوجعفر ابن شیرز ادبھی پانچ محرم است کے تعمر ادبی جانب سے بغدا دمیں داخل ہوا اور خلافت مآب کی اجازت کے بغیرا دیکام صا در کرنے لگا۔

ظیفہ مقل نے ابوجعفر بن شیرزاد کے آئے ہے پیشتر ناصرالدولہ بن حمدان ہے موسل کے ساتھ آنے کی غرض سے لئکر طلب کیا تھا چنا نچہ اس کے چپا ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے ایک مختصری توج بھیج دی۔ جس وقت بیرفوج وارد بغیر طلب کیا تھا چنا نچہ ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے ایک مختصری توج بھی دی۔ جس وقت بیرفوج کرویا۔ بغداد ہوئی ابوجعفر بن شیرزادرو پوش ہوگیا اور خلافت مآئب نے اپنے حرم اورلڑکوں کے ہمراہ تھے مثلاً سلامت طولونی 'ابوزکریا بچی بن سعید موکی 'ابوجعہ علاوہ ان کے وزراء اوراعیان حکومت بھی خلافت مآئب کے ہمراہ تھے مثلاً سلامت طولونی 'ابوزکریا بچی بن سعید موکی 'ابوجعہ

ت ریخ این ظهروان \_\_\_\_\_ فایاطت از مها ( اعتدادم ) \_\_\_\_\_ فایاطت از مهاس ( اعتدادم )

مار دانی 'ابواسحاق قرار یعلی 'ابوعبدالله موسوی ' ثابت بن ستان بن ثابت بن قره طبیب اورابونفرمحمه بن ینال ترجمان \_

متقی کی موصل کی جانب روائلی: خلیفه تق کے روانہ ہوتے ہی ابوجعفر بن شیرز اوخفیه مقام نے نکل آیا اور بغدادی فلم وسفاکی کا بازار گرم کردیا۔ لوگوں ہے جریانے اور تاوان وصول کرنے لگا اور واسط میں تو زون کوخلیفہ تقی کے چلے جانے کا حال لکھ بھیجا۔ تو زون نے واسط کی زیام حکومت ابن بریدی کے میرد کی اور اپنی لڑکی ہے اس کا عقد کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ اس وقت خلیفہ تقی تکریت میں داخل ہوگیا تھا اور سیف الدولہ نے حاضر ہو کر شرف حضور حاصل کر لیا تھا اور خلافت مآب نے ناصر الدولہ کے طاف کا موالہ کی کے ناصر الدولہ کے حاضر ہو کر دست بوی کی ۔ خلافت مآب نے تکریت سے موصل کی جانب کوچ کیا اور ناصر الدولہ تکریت میں قیام پریم ہوا۔

تورون کا موصل مر قبضہ : تورون کواس کی خبرگی تو تشکر آ راستہ کر ہے تھریت پر چڑھائی کروی سیف الدولہ ( ناصر الدولہ کا بھائی ) مقابلہ پر آیا۔ مرتوں لڑائیاں ہوتی رہیں آخر کار میدان تو زون کے ہاتھ رہا۔ سیف الدولہ شکست کھا کر موصل کی جانب بھاگا تو زون نے اس کا اور اس کے بھائی کا نشکرگا ہ لوٹ لیا اور بقصد تعاقب موصل کا زُخ کیا۔ سیف الدولہ اور ناصر الدولہ نے معہ خلیفہ تقی موصل جبور کر صبیبین کی طرف کوج کیا تو زون نے اس سے مطلع ہو کر موصل پر بھنے کر قبضہ کر اور ناصر الدولہ نے معہ خلیفہ تقی موصل جبور کر صبیبین میں آ رام کی صورت ندد کھے کر رقہ چلا آیا تو زون کو خط لکھ بھیجا کہ میری کشیدگی اور نفرت کا سب یہ ہے کہ ابن بریدی سے تم نے میل جول پیدا کرلیا تھا خیر اب رضا مندی اس میں ہے کہ بی حمران سے مصالحت کر لو ۔ تو زون نے اس تح کی کے مطابق ناصر الدولہ سے جس قد ر بلا داس کے قبضہ د تصرف میں تھے ان کی بابت تین برس کے لئے چولا کہ تین برار در ہم سالانہ پر مصالحت کر کی اور مصالحت کے بعد تو زون تو بغداد واپس آیا۔

طیفہ مق اور ی حدان رقد میں قیام پر برر ہے۔

ایا۔ ہواخواہان ابن ہریدی بھرہ چلے آئے۔

ابوعبدالله بن بریدی کا انتقال ناس کے بعد ابوعبداللہ بن بریدی بھی اپ بھائی کے مارے جانے کے آٹھ مہینے بعد مرکیا بجائے اس کے بھر ویس ابوالحن حکومت کی کری پر جائشین ہوا۔اس نے بخالات کی خلق اورظلم کا برتاؤ کی الشکر ہوں نے بخالات کر دی اور تل کی غرض سے شور وغل مچاتے دوڑ پڑے ابوالحن بھاگ کر اجر پہنچا اور قرامط کے پاس جاکر پڑاہ گڑیں ہوا این بریدی کو اپتا امیر بنالیا۔ پچھ محمد بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی بریدی کو اپتا امیر بنالیا۔ پچھ محمد بعد ابوالحن نے ابوطا ہر قرامطی کہ یہ کہ موروانہ سے امداد کی درخواست کی ابوط ہرنے اپنے بھائیوں کو معد فوج کے ابوالحن کے ساتھ بھرہ کے حصار اور فتح کرنے کو روانہ کیا۔ چونکہ ابوالقاسم نے بھر ہ کی حکومت کا بورا بورا انتظام کر لیا تھا۔ ابوالحن اور قرامط کی پچھ چیش نہ گئ موں محاصرہ کئے رہے بالآخر ما بین ابوالقاسم اور اس کے بچچا ابوالحن کے مصالحت ہوگئی۔قرامط نے بجر کی طرف مراجعت کی اور ابوالحن بھرہ میں داخل ہوا اور پھر تو زون سے مطنے کی غرض سے بغداد چلاگیا۔

ابوالقاسم والی بھر و کے خلاف سازش: ان واقعات کے بعد یانس (ابوعبداللہ بن بریدی کاغلام تھا) کوریاست و طومت کی طبع دامن گیر ہوئی۔ دیلمی سپر سالارے ابوالقاسم برحملہ کرنے اور حکومت وریاست پرخود مشمکن ہوجانے کے متعلق سازش کرلی۔ چنا نچہ ایک روز ای غرض ہے دیلمی فوج اپنے سپر سالار کے پاس مجتمع ہوئی۔ اتفاق یہ کہ ابوالقاسم نے کسی کام ہے یانس کواس دیلمی سپر سالار کے و ماغ میں تنہا حکومت کرنے کی ہوس سائی 'یانس اس کوتا ٹر سے یانس کواس دیلمی ہوگیا۔ دیلمی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپر سالار کے بہر ارخرا بی اپنی جان بچا کر بھا گا اور روپوش ہوگیا۔ دیلمی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپر سالار کے دیلمی فوج بھی اس کے اس طرح بھا گئے ہے منتشر ہوگئی۔ سپر سالار کے دیلمی خوج بہر بردرکر دیا اور پچھ مے صد بعد یانس کو بھی گرفارکرا کے ایک بھی جیسپ رہا۔ ابوالقاسم کواس کی خبرلگ گئی سپر سالارکوگرفارکرا کے شہر بدرکر دیا اور پچھ مے صد بعد یانس کو بھی گرفارکرا کے ایک لاکھ دیناربطور جرمانہ وصول کے اور مارڈ الا۔

ا بواحس بن بربدي كا انجام: ابواحن بن بريدى في بغداد من بيني كرتوزون سامان عاصل كى اور بمقابله ايخ برادرزادہ ابوالقاسم کی امداد کا خواستگار ہوا۔ اس اثناء میں بصر وے ابوالقاسم کا بھیجا ہوا مال واسباب واخراج تو زون کے یاس آپنجا۔ تو زون نے اس کو اُس کے صوبہ پر بحال رکھا۔ ابوالحن کو اس کی اطلاع ہوگئے۔ بھر ہ کے خیال کو دُور کر کے ابن شیرزاد کی گرفناری کے متعلق تو زون سے سر کوشی کرنے لگا۔ا تفاق وفت سے معاملہ برعلس ہو گیا۔تو زون نے الثا ای کو کرفیار كركے پڑوايا۔ ابوعبداللہ بن مویٰ ہاتمی نے بین كران فآویٰ كوپیش كرديا جواس نے زمانۂ ناصر الدولہ بن ابواكس كے جوازمل كے سلسلے میں تضاة اور نقبهاء سے تکموائے تھے چتانچے تو زون نے کلسر ائے خلافت میں نقبهاءاور تضاة کو مجتمع کر کے ان فراوی کی تقمدیق کرائی اور تقمدیق کے بعد ابوالحن کو آل کر کے تعش کوصلیب پر چڑھا دیا بعد از ال جلا کر را کھ کو د جذمیں بہا دیا اور اس كے مكان كے لوٹ لينے كا تھم دے ديا۔ بيدواقعہ نصف ماہ ذى الحبہ است سے كا ہے۔ بريديوں كابية خرى زمانہ تھا۔ رومیول کے بلا واسلامیہ برحملے: مستعین رومیوں نے بلاداسلامیہ کی طرف خردج کیا اور قریب طاب تک بردھ آ ئے اکثر بلا داسلامیہ کولوٹ لیا۔ یا پنج برارمسلمان گرفتار کرلئے مے۔ای سند میں شملی طرسوس کی جانب ہے بلا دروم میں جهاد کی غرض سے داخل ہوا۔اس کے لشکری مال غنیمت سے مالا مال ہو گئے ۔ کئی بطر بین گرفتار کرلایا۔

قید بول کا تباول است می بادشاہ روم نے خلیفہ مقی کے پاس اس مندیل کے لینے کو اپنا قاصد بھیجا جس میں بوتت بیعت الربا برعم نصاری سے آبنامنہ پوچھاتھا اوراس میں ان کی صورت مرتم ہوگئی تھی اس کے معاوضہ میں مسلمان قیدیوں كے ايك كرو و كثير كور باكرنے كا قرار كيا۔ فقتها ءاور قفناة نے منديل كے دینے كے متعلق باہم اختلاف كيا۔ بعض نے بيرائے دی کہ مندیل کے دینے میں اسلام کی کمزوری ثابت ہوتی ہے بہتریہ ہے کہ مندیل بدستور دارالخلافت میں رہے اور بالفعل · مسلمانوں کونساریٰ کی قید میں رہے دیجئے اور بعض نے اس کی خالفت کی۔ انہیں میں علی بن عیسیٰ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ اس مندیل کے دے دیے میں کسی متم کی تو بین اسلام بیں ہے بلکہ اس مندیل کی حفاظت سے بہتر یہ ہے کہ نصر انیوں کے پنجد غضب ہے مسلمان رہا کرالئے جائیں۔خلیفہ متق نے اس رائے کے مطابق مندیل کو بادشاہ روم کے قاصد کے حوالہ کر دیا اور مسلمان قید یول کور بائی دلانے کے لئے اپنا قاصد بادشاوروم کے پاس روانہ قرمایا۔

<u>روسیوں اور مسلمانوں میں جھڑ پیں: ۳۳۳ھ</u> میں روسیوں کا ایک گروہ براہ دریا اطراف آ ذریا نجان آیا اور کر کی راہ سے بروعد شل داخل ہوا۔مرزبان بن محمد بن مسافر کا نائب دیلمی فوج اور رضا کارکوآ راستہ کرکے مقابلہ پر آیا۔گھسان کی لڑائی ہوئی۔روسیوں نے عسا کراسلامیہ کو فکست دے کرشہر پر قبضہ کرلیا۔ اس سے مسلماتوں میں ایک خاص قتم کا جوش پیدا ہو کیا جاروں طرف سے اسلامی فوجیس مرتب و آراستہ ہو کر آپہنچیں۔ روسیوں نے سینہ سپر ہو کرمقابلہ کیا۔ شہر کے عوام الناس اس معركة كارزاركوكرم وكيهكر پتر برسانے لكے۔روسيوں نے سب كوشېرچيوژ كرنكل جانے كائتم ديا اكثرنكل سمئے جو باتى راه مجے۔ان کوروسیوں نے قل وغارت سے پاممال کردیا۔ مال واسباب لوٹ لیا۔عورتوں اورلژ کوں کو گرفتار کرلیا۔ مرز مان كاروسيوں يرجواني حمله : روسيوں كى اس برولانہ حركت سے مرز بان كى رگ جيت جوش ميں آئى قرب و جوار کے مسلمانوں کو بخت کر کے میں ہزار کی جعیت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ روی مقابلہ پر آئے مدتوں لڑائی ہوتی رہی ایک روز مرزبان في چنددسته فوج ممين كاه بنها كرروسيول برهمله كيااورة سته آستداز تي از ترجيجي بنا آياروي جوش كاميابي مي

بڑھتے آئے جس وقت کمین گاہ ہے روسیوں نے قدم آگے بڑھائے مرزبان کی اس فوج نے کمین گاہ میں ہے نکل کر حملہ کر دیا۔ ا دیا۔ اس نا گہائی حملہ ہے روس گھبرا گئے۔ ان کا سردار معدا کیگروہ کے مارا گیا۔ باقی فوج نے قلعہ میں جاکر پناہ کی۔ مرزبان نے پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ روس نہایت استقلال ہے ماصرہ کی تکالیف برداشت کرنے گئے۔

ا ثناء کا صره میں بی خبرگی کہ ناصر الدولہ نے اپ برادر عم زادہ عبداللہ حسین بن سعید بن جمران کو آ ذر با نیجان پر قبعنہ کرنے کی غرض ہے روانہ کیا۔ چنا نچہ وہ سفر وقیام کرتے ہوئے سلمساس پہنچ گیا ہے مرزبان نے اپنی فوج کو وحصوں میں تقسیم کرکے ایک حصہ کو بروعہ کے کا صرہ پر چھوڑ ااور دومرے حصہ کو لے کر ابوعبداللہ ہے لڑنے کو آ ذر با نیجان کی طرف روانہ کیا۔ ناصر الدولہ نے بیخبر پاکر ابوعبداللہ کو واپس بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ نے حسب استدعانا صرائد ولہ بغدادلوث کیا۔ کیا۔ ناصرالدولہ نے بیخبر پاکر ابوعبداللہ کو واپس بلا بھیجا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ نے حسب استدعانا صرائد ولہ بغدادلوث کیا۔ روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تھی۔ تو زون کی وفات کے بعد بھی محاصرہ کے تعلق روسیوں کا فرار : مرزبان کی وہ فوج جو روسیوں کا بروعہ میں محاصرہ کئے تعلق کو خوت اور جس قدر مال واسباب اشا سکے رہی ۔ بالآ خرروثی طول حصارے گھرا کر رات کے وقت شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور جس قدر مال واسباب اشا سکے لئے اوراک سنہ بی بادشاہ روم نے راس میں پر قبضہ کرلیا تین روز تک قبل عام کا بازارگرم رکھا۔ قرب و جوار کے ویہائی یہ نہ بی بی نہ بر پاکرلڑنے کو آ ہے۔ با ہم لڑا کیاں ہوئیں روئی لشکر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔

عمال اوراہم واقعات: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ ظائت مآب کے بینہ وارمون بیں بج صوبہ ہواز ہم واسلا جزیرہ اورموسل کے کوئی دوسر اصوبہ نہ تھا موسل پر بنی تھران قابض سے معزالدولہ ہواز پر مقمرف تھا بچھ عرصہ بعد واسلا بھی دبالیا اور بھرہ ابوعبد اللہ بن بریدی کے بعنہ بی ہی کہ باتیا و بہتے بنا ہوئے کے ساتھ کھم مستولی تھا۔ اس کے بعد ابن بریدی پھر تھا ان بھر تو زون کے بعد ویکر سے سخلب و مستولی ہوتے چلے آئے ۔ تقم ونتی حمل و عقد غرض کل زمام علامت ابن بریدی پھر تھا ان کے باتھ کا تھر کی تھا جس کومت انہیں کے بعد ہیں تھی وزیر السلطنت نام کا وزیر تھا در حقیقت ان لوگوں کا ایک عالی ان کے باتھ کا تھر کی تھا جس طرف جا ہے تھے پھر دیتے ۔ بلا اجازت ان لوگوں کے کوئی کام نہ کرسکا تھا۔ کل احکام انبی لوگوں کے جاری و نافذ تھے۔ سب سے آخر میں جس نے امور سلطنت کو سنجالا وہ ابوعبد اللہ کوئی (تو زون کا سیکرٹری) ہے اور اس سے بیشتر وہ ابن رائی کا میکرٹری تھا۔ بدر بن جری عہد و تجابت کو انجام دے رہا تھا۔ مگر مساسم میں معزول کیا گیا۔ بجائے اس کے سلامت طولوئی امور سواور بدر کوفر ات کی گورٹری دی گئی۔ احمید سے اس نے جا کرشکا ہے۔ کی ۔ بناہ گزیں ہونے کی درخواست دی۔ اس پر احمید سے اس نے جا کرشکا ہے۔ کی ۔ بناہ گزیں ہونے کی درخواست دی۔ اس نے اس نے جا کرشکا ہے۔ کی ۔ بناہ گزیں ہونے کی درخواست دی۔ اس پر احمید نے اس کو وال بند اوابو العباس دیلی تھا۔

منقی کی معزولی: خلیفہ تقی ماہ رہے الآخر ۳۳۳ ہے ۔ آخر سند ندکور تک علی الا تصال بنی حدان کے پاس رہا۔ اس کے بعد
بوجول قیام دلوں سے صفائی جاتی رہی حسن بن ہارون اور عبداللہ بن ابوموی ہائی نے تو زون کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا
اور خلیفہ تقی نے احدید محمہ بن طفح والی سمر کو طلی کا خطر تحریر کیا۔ تھوڑے دنوں بعدا حدید آپنچے۔ جس وقت حلب می وارد ہوا ابو
عبداللہ بن سعید بن حمدان جو منجانب ناصر الدولہ (ابوعبداللہ اور ناصر الدولہ دونوں پھیا زاد بھائی تھے) حلب کا والی تفا۔ ابن
مقاتل کو اپنانا ئب مقرر کر کے کوج کر گیا۔ چونکہ ناصر الدولہ نے اس سے پہاس ہزار دینار جر مانہ وصول کیا تھا اس وجہ سے اس
نے حلب کو احدید کے حوالہ کر دیا۔ اجدید نے اس کو مصرے محکہ مال کی افسری دی اوردوایک روز قیام کر کے حلب سے دقہ کی

جانب روانہ ہوانسف محرم ۳۳۳ ہے کورقہ میں داخل ہو کر ظافت مآب کی حضوری کا شرف حاصل کیا اور تحا نف بیش کئے۔
وزیر السلطنت ابوالحیین بن مقلما ورکل حاشیہ نظیمنان وربار ظافت کو بھی تھے دیے اور اس امرکی کوشش کی کہ فلافت مآب مصر
چل کر قیام فرما نیں اور ای کو اینا وارالخلافت بنا نیں ۔ محر خلیفہ متن نے اس کو منظور نہ کیا تب احتید نے تو زون کی بے عنوانیوں
سے ڈرایا۔ خلیفہ متن نے اس پر بچھ توجہ نہ فرمائی۔ وزیر السلطنت نے بھی اس رائے کی تائید کی۔ مصر جانے کے منافع اور کل
بلاداسلامیہ پر حکومت کرنے کی طبع دلائی۔ بھر بھی ماعت نہ ہوئی۔

ال اثناء میں تو زون کے پال سے قاصد والی ایا جو بیام مصالحت لے کر بغدادگیا ہوا تھا۔ تو زون اور اس کے وزیرا بن شرزاد نے فلیفہ تقی اور اس کے ہوا خواہوں کے لئے امان تامہ لکھ کر بھیجا تھا۔ جس پرفقہا 'قضا قامراء شہراور تای تای عباسیوں اور علوی کی شہاد تیں تھیں 'علاوہ اس کے ان لوگوں کے خطوط بھی علیحہ ہ علیحہ ہ تھے فلیفہ تقی اس کود کھے کر مارے خوش عباسیوں اور علوی کی شہاد تھیں کو چھوڈ کر فرات کے راستہ آخری میں سوسیو کو بغداد کی طرف چل کھڑ اہوا۔ تو زون کے جامہ سے باہر ہو گیا۔ اس وقت احمید کو چھوڈ کر فرات کے راستہ آخری میں سوسیو کو بغداد کی طرف چل کھڑ اہوا۔ تو زون نے مقام سندید بھی شرف حضوری حاصل کیا اور زبین ہوی کر کے بولا' الحمد للہ خلافت ما ب نے میرے قول وقر ارکو بچا باور کیا میں آپ کی خدمت گز اری کو اس طرح حاضر ہوں جسے کہ اس سے پہلے تھا''۔

خليفه متقى بيان كرخوش مو كميا\_

توزون نے خفیہ طور سے خلیفہ متی اوراس کے کل ہمراہیوں کوحراست میں لے لیا۔ ظاہرواری کے خیال ہے اپنے خیمہ میں لے لیا۔ ظاہرواری کے خیال ہے اپنے خیمہ میں لے جا کر تفہرایا۔ لیکن اسکلے بی دن جب اس کی خلافت کو ساڑھے بین برس گزر بچے ہتھے۔اس کی آتھوں پر گرم ملائیاں پھروادیں۔آتھیں جاتی رہیں۔

# جاب: ٢٦ عبرالله بن مكنى مستكفى بالله سسس تا ١٣٣٣ عيد الله بن مقتدر المطبع الله ١٣٣٣ ع ٢٣٣ ع ٢٣٣ ع

بیعت ِخلافت اس کے بعد ابوالقاسم عبد اللہ بن خلیفہ تقی باللہ در بارِخلافت میں لایا گیا۔ حسب مدارج اوا کین دولت نے بیعت کی' استکفی باللہ' کالقب دیا گیا۔ سب ہے آخر میں معزول خلیفہ (متقی ) در بارخلافت میں پیش ہوا۔ اس نے بھی خلیفہ متکفی کی خلافت کی بیعت کی۔اس ہے جا در اور عصائے خلافت لے کرخلیفہ متکفی کے میر دہوا۔

ابوالقاسم فضل بن مقتدر کی روبوش : فلیفه متلی نے سند خلافت پر متمکن ہوتے بی وزارت تبدیل کروی قلدان وزارت ابوالفرج محمد بن علی سامری کے سپر دکیا گیا۔ نام کی وزارت اس کی تھی جیسا کہ وزراء سابق کا حال آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اور در حقیقت کل امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیار ابن شیر زاد (تو زون کے سیرٹری) کوتھا۔ اس کے بعد خلیفه متلی نے تو زون کو ضلعت فاخرہ ہے سرفراز فر مایا اور معزول و مجور خلیفہ متلی کوجیل میں ڈال دیا۔ ابوالقاسم ضل بن خلیفہ مقتدر باللہ (جودعوے و را خلاف تھا اور جس نے بعد میں المطبع کا لقب اختیار کیا ہے) کی جبتی اور گرفتاری کا تھم صاور فر مایا۔ ابوالقاسم سادر فر مایا۔ نہ جو اور گرفتاری کا تھم صادر فر مایا ب نہ ہواتو اس کے مکان کو منہدم کرادیا۔

ابن شیر زادگی امارت به ای محرم ۳۳۳ همقام بغداد می توزون نے اپن امارت کے چھ برس پانچ مینے بعدوفات پائی اس کے تمام زماندامارت میں ابن شیر زاداس کا سیر ٹری رہا۔ اس نے اپنی موت سے پہلے ابن شیر زادکو مال حاصل کرنے کے لئے ہیت بھیج و یا تھا جب اس کے مرنے کی خبرا بن شیر زاد تک پنجی تو ابن شیر زاد نے ناصرالدین بن حمران کوامارت کی کری پر مشمکن کرنے کا قصد کیا۔ لشکر یوں نے شور وغل مجایا اور بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور جر آابن شیر زاد کوا پناامیر بنایا۔ چنا نچا بن شیر زاد ہیت سے کوچ کر کے غرہ صفر سنہ ند کور کو باب حرب پر پہنچا۔ وارالخلافت کی تمام فوجوں نے مجتمع ہوکر ابن شیر زاد کی شیر ناد کی تسمیس کھا کمیں۔ ابن شیر زاد نے خلیفہ مستکفی کی خدمت میں صلف لینے کی غرض سے قاصد روانہ کیا۔ خلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب کی دست بوک کی فلافت ما ب نے نام را لامراء ''کا خطاب مرحمت فرمایا۔

تاريخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ ظافت بنوعماس (حقدوم)

ابن شرزاد کی تا ایلی: ابن شرزاد کواس خاطب کا ملناتھا کہ ذاتی اور فوجی مصارف اس قدر بردها دیے کہ تھوڑے تک ونوں میں تبی دتی کی نوبت بنتی گئے۔ ابوعبداللہ بن موئی ہاشی کو نا صرالد ولہ بن حمدان کے پاس روپ لینے کوموسل بھیجا اور ''امیرالا مراء'' کا خطاب دلانے کا وعدہ کیا۔ ناصرالد ولہ نے پانچ لا کھ درہم اور کثیرالمقدار غلہ بھیج دیا۔ ابن شیرزادنے اس کو لئنگریوں پرتقیم کردیا تمرکا فی نہ ہوا۔ مجبور ہوکر ملاز بین 'رؤسا اور تجارت پیشداصحاب پرلشکریوں کی تخواہ کا نیکس لگایا۔ شیراز ہا انظام درہم برہم ہوگیا۔ ظلم وجور کی گرم بازاری ہوگی۔ دن دہاڑے چوریاں ہونے گئیس۔ سوداگروں کی دکا نیس ڈاکوؤں نے لوٹ لیس مجوالوگوں نے بغداد سے جلاولتی اختیار کی۔ ابن شیرزاد سے پھی بن نہ پڑتا تھا۔ بنال کوشہ کو داسط پراور تکریت کی فیات بال کوشہ کو داسط پراور تکریت کی فیات بات مرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا اور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن عاشرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا ور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا ور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن عمرالد ولہ بن حمدان کے پاس موصل گیا ور بغداد کے حالات بتائے ناصرالد ولہ بن حمد کو مدین کی حکومت پر متعین کیا۔

معنز الدولد ولی علی مردون بان کرا سے بین کہ عبد خلافت ظیفہ متوکل سے گورزان مما لک محروسہ چاروں طرف سے معنز الدولہ ولی علی اور دولت عباسیہ کی حکومت کے ستون ہو آ نجو فا بلکہ لخظ بہ لحظہ مطلح کو در ہوتے جاتے تھے۔ ارا کین دولی ہے بعد دیگر سے بلا داسلامیہ پر مستولی ہو کر مختلف تو توں بیل تقیم کرر ہے تھے یہاں تک کدان لوگوں نے دارا لخلافت بغداد پر بھی بعد کر کر کھا تھا اور بجائے خود علیدہ عکر ان بن بیشے تھے جو برایک بالانفراد تا انتفناء حکومت ذکر کئے جانے کا استحقاق رکھا تھا اور بجائے خود علیدہ عکر ان بن بیشے تھے جو برایک بالانفراد تا انتفناء حکومت ذکر کئے جانے کا استحقاق رکھا ہے۔ ان لوگوں بی سے جو مستقر خلافت سے زیادہ قریب تھا وہ ذکی ہو ہے جو اصفہان و فارس پر قابض تھا اور معز الدولہ جوائی خاندان کا ایک معزز مجر ہے وہ ابواز کو د بائے ہوئے تھا اور واسط پر بھی اس نے بعنہ کرلیا تھا کر بھراس سے معرف الدول مول اور ہزیرہ پر حکمرانی کر رہے تھے اور بھر ہیت کو بھی اپنے دائر و حکومت میں لے لیا تھا۔ خلفا عباسیہ کے بقیدا قتد ار می صرف بغداداوروہ بلاد جو ما بین د جلہ وفرات کے ہیں باتی رہ گئے الاموری امراء دولت نور اسلامت کی زیام اپنے ہاتھ میں لیتا تھا وہ 'امیر الامراء' کے لقب ان پر مستولی ہوئے جاتے تھے اور جو خص ان کی حکومت وسلطنت کی زیام اپنے ہاتھ میں لیتا تھا وہ 'امیر الامراء' کے لقب سے موسوم ہوتا تھا جیسا کہ اور کیا جیسا کہ ابھی ہم بیان کر آ کے ہیں۔

معز الدوله كوسلطان كا خطاب : ينال ابن شرزاد مضخرف وباغى بوكرمعز الدوله بالداوراس كى ماتحق من واسط برحكومت كرنے لگا۔ بحصر مد بعداس نے معز الدوله بغداد پر قبضه كر يك كى تحريك كى چنا نچه معز الدوله نے ديلم يو ل كى ايك فوج مرتب كر كے بغداد پر جمله كرديا۔ ابن شير زاوتركوں كوسلے اور مرتب كر كے مقابلہ پر آيا اور پہلے بى جملہ ميں شكست كما كر ناصر الدوله ابن حمدان كے پاس موصل بحاگ ميا۔ خليفه متنكى رو پوش بور با معز الدوله كاميا بى كا جمند النے بوئ بوئ بوئ بور با معز الدوله كاميا بى كا جمند النے بوئ بوئ الله كما كر ناصر الدوله ابن كے بعداس كا سيكر فرى ابوجر حسن بن جم مبلى بحى آپنج خليفه متنكى كو ذهو غركر دارا لخلافت ميں لايا۔ معز الدوله بن ابن يوبيا اور اس كے بعدام كار الدولہ الله بن ابن يوبيا اور اس كے بعدام كر الدولہ القاب كا سكر ان كر ايا۔ اس كے بعد معز الدوله لوگوں كو ان كے صوبجات پر مامور فر ماكر انہيں القاب سے ملقب كيا اور انہيں القاب كا سكر ان كر ايا۔ اس كے بعد معز الدوله فر الدولة الدولة عنداد كو معنورى حاصل كيا۔ خلافت ما ب نے بغداد كو بحق معز الدولہ كو الكر ديا۔ اس تاریخ معز الدولہ سلطان کے لقب سے خصوص اور ملقب ہوا۔

بنظر حالات متذکرہ بالا دولت عباسیہ کے حالات جس کا ذکر کرنا اہم بھتا جا ہے اب باتی نہیں رہے اگر چھموس خصوص واقعات علافت مآ ب کی ذات ہے بھی متعلق ہوئے گروہ نہایت قلیل اور نادر ہیں۔ پس ای وجہ ہے ان خلفاء کے حالات عہدِ خلافت مستلفی ہے زمانہ حکومت متقصی تک بنی ہویہ اور ان کے بعد سلجو قیہ کے اخبار میں درج کئے جا کیں گے اس وجہ ہے کہ بید خلفاء تصرف و حکر انی ہے مطل و بے کار ہو گئے تھے باشتناء معدود سے چند خلفاء کے کہ جن کا ذکر ہم آ کندہ کرنے والے ہیں اور ان کے بعد شخل اور کے تھے باشتناء معدود سے چند خلفاء کے کہ جن کا ذکر ہم آ کندہ کرنے والے ہیں اور ان کے بقیہ حالات کو ہم دیلم اور سلجو قیہ کے حالات کے حمن میں جودولت عباسیہ پر عالب ومستولی ہوئے ہیں بیان کریں گے جہاں پر کہ دیلم اور سلجو قیہ کی حکومت ودولت کو ہم بالانفرادا حالات تحریر میں لا کیں گے۔ کہ اشر طناہ

## مستكفى تاعهد متقضى مين آل بوبداور ملوك سلحوقيه

معز الدولہ بغداد میں قدم رکھتے ہی خلیفہ مستقی پر مستولی اور عالب ہو کیا اور خلیفہ مستقی جونام کا خلیفہ تھا مسرالدولہ کی کفالت پر او قات بسری کرنے لگا۔ قبل اس کے سیست میں خلیفہ مستقی نے اپنے سیکرٹری ابو عبداللہ بن ابوسلیمان اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا تھا اور ابو احرفضل بن عبدالرحمٰن شیرازی کو بطور درخ کے عبدہ کتابت پر مامور فر مایا تھا۔ ابواجہ قبل خلافت مستقی ناصر الدولہ کا سیکرٹری تھا جب مستقی مند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو احد بی فیرموسل سے بغداد جلا آیا اور خلافت مستقی ناصر الدولہ کا سیکرٹری بنا لیا۔ ای سند میں وزیر السلطنت ابوالفرح اپنی وزارت کے بیالیسوں وان کرفتار کر لیا کیا تھیں الدولہ نے ابوالقاسم والی بھر وکومو بدواسل کی محومت مطاکی تھیں اور اپنی جانب سے متعین کر کے واسط روانہ کیا۔

خلیفہ مستلقی کی معزو لی معزالدولہ کے غالب آنے کے بعددارالخلافت بغدادکا بی رنگ و منگ رہااور خلیفہ مستلقی جھا ماہ ای حالت سے بسر کرتارہااس کے بعد کی نے معزالدولہ سے یہ کہ دیا کہ خلیفہ مستلی تہاری معزولی اور بجائے تہارے کی دوسرے کی تقرری کی فکر جس ہے معزالدولہ کو پینجہ بیٹ کشیدگی پیدا ہوئی۔ اتفاق بید کہ ای اثاوی میں والی خراسان کا سغیر آگیا۔ اس تقریب میں دربار عام منعقد کیا گیا۔ معزالدولہ بی دربار جس عاضر ہوا اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بی آئے ہوئے ہوئے اس کے ساتھ اس کی قوم کے ہوا خواہ بی آئے ہوئے ہوئے اس خرالدولہ نے دودیلی نقیبوں کو اشارہ کر دیا۔ بظاہر دست بوی کو خلیفہ مستلقی کی طرف بوجے خلیفہ مستلقی کی خلیفہ مستلقی کی کھوٹ کر مند خلافت سے مستحق لیا۔ مستر الدولہ سوار ہوکرا بی مکان کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں دیلی بھی خلیفہ مستلقی کوکشاں کشاں معزالدولہ کے مکان پر لاکر چھوٹ کے ۔ اس واقعہ سے شور وغل کا ہنگامہ بر یا ہوگیا۔ لوگوں کے حواس جاتے رہے۔ دارالخلافت لوٹ لیا گیا۔ بازاروں جمل لوٹ ماری کی خلافت لوٹ لیا گیا۔ بازاروں جمل لوٹ ماری گرم بازاری ہوگئی۔ ابواحمد شیرازی (خلیفہ مستلقی کا سیکرٹری) بھی گرفار کرنیا گیا۔ یواقعہ ماہ بھادی الا خراسی کی کھوٹ ہے۔ بہ کہ خلیفہ مستلقی کی خلافت کو ایک برس جار مینے گر دیا ہے تھے۔ بہ کہ خلیفہ مستلقی کی خلافت کو تھے۔ بہ بہ کہ خلیفہ مستلقی کی خلافت کو ایک برس جار مینے گر دیا ہی ہے۔ بہ کہ خلیفہ مستلقی کی خلافت کو ایک برس جار مینے گر دیا ہے تھے۔ بہ بہ کہ خلیفہ مستلقی کی خلافت کو ایک برس جار مینے گر دیا ہے تھے۔

ب سے مصبح اللہ کی بیعت : اس کے بعد ابوالقاسم فضل بن مقدری خلافت کی بیعت کی می چونکہ قبل خلافت ہے مستعلی کی خلیفہ مطبع اللہ کی بیعت کی می چونکہ قبل خلافت ہے مستعلی کی طبیقہ مطبع کی بیعت کی می بیعت کی جونکہ بھی مستعلی کے مستعلی سے مطرح دعوے وار خلافت تھا اس وجہ سے تخت نشینی کے بعد خلیفہ مستعلی نے اس کو تلاش کرایا اس وقت ہے جان کے خوف سے رو بوش ہو کہا تھا۔ چنا نچہ جب معز الدولہ وار و بغدا و ہوا تو بیمعز الدولہ کے مکان پر آ کرجیب میا۔ تا آ کلہ خلیفہ مستعلی اس

عارئ ایمن ظهرون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعباس (حند دوم)

حالت کو پہنچا۔ تب معز الدولہ نے اس کی بیعت کی اور ' مطبع اللہ'' کا لقب دیا۔ بعداز ال معزول خلیفہ مستکنی دریا ہے مام میں پیش ہوا۔ اس نے اپنی معزولی کی شہادت دی اور شاعی طریقہ سے خلیفہ مطبع کوسلام کیا۔

فلافت کی حرمت و تو قیر کا خاتمہ اگر چاس تاری سے پیشتری خلافت عباب بی ایک عظیم تغیر پیدا ہو گیا تھا اور خلیف کی حرمت اور تو قیر باتی تھی جس کا پاس و خلیفہ کے تبغیروافقیار میں کی تیم کا افتد ارباتی نبیس رہ گیا تھا گر پھر بھی خلافت کی کی قدر حرمت اور تو قیر باتی تھی جس کا پاس و کا ظارا کین دولت برابر کرتے آئے تھے معز الدولہ کی حکومت کا دور کیا آیا خلافت عباب کے سر برزوال کی گھٹا چھا گئی۔ رہی سمی حالت بھی جاتی رہی۔ وزیر السلطنت جو خلافت کا ایک بازوتھا اس کی بھی قوت ٹوٹ گئی مرف جا گیرات اور حرم سرائے خلافت کا انتخام اس کے ہاتھ میں رہا۔ وزارت کا اہم رہ بمعز الدولہ کے تبغیہ میں تو ہو جس کو پبند کرتا تھا اس کو اپنی وزارت کا عہدہ عطا کرتا۔

ظافت كی منتقلی كا منصوبه اس تغلب و تقرف كا بهت برا سب به به که معز الدولددیلم کی قوم بی سے تھا جواطروش کے ہاتھ پراسلام لانے کے زمانہ سے علوبہ کے ہانب وارداور فد بہا منتقبی سے عباسیوں کی ہوا خوای کا خیال ان کومطلق نہ تھا۔ معتبر دوایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ معز الدولہ نے خاندان عباسیہ سے علوبہ کی طرف منصب خلافت نعقل کرنے کا قصد کیا تھا۔ کی مثیر نے دائے وی ' بیامر خلاف معلمت ہے ایسے شخص کو ظیفہ نہ بناؤ جس کی نبست تمہاری قوم کا بی خیال ہو کہ یہ ستی خلافت ہے ور نہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ وہ تمہارے خلاف تمہاری قوم سے کام لے گا اور تم کچھ نہ کرسکو گے تمہارے بقنہ سے امرو نمی کا احتیار بھی سلب کر لے گا ۔ بہتر یہ بے کہ غیر ستی تعین خلافت کو منصب خلافت پر مشمکن رہنے دو سیاہ و سفید کرنے کے مثارتم ہو' ۔ معز الدولہ نے اس دائے کے مطابق منصب خلافت کو خاندان عباسیہ تی میں رہنے و یا گرکل اختیارات سلب کر لئے اپنی طرف سے ممال مقرر کے ۔

خلیفہ کی حیثیت : دیلم بی کا دورد ورہ ہوگیا۔ ساراع اق ان کے قبضہ میں آگیا۔ خلیفہ کے قبضہ میں ای قدراراضی رہی جو معز الدولہ کی طرف ہے بطور جا کیرد فع ضرورت کے لئے ملی تھی۔ البتہ اس قدرضر درت تھا کہ تخت ممبر سکہ فرا مین پرمبر کرنا ' وفود کے آنے پر دربار عام منعقد کرنا اور خطابات کا دینا خلافت مآب کی ذات خاص کے لئے مخصوص تھا گریہ بھی اس کے ذربعہ سے جو مدیرامورسلطنت اورمستولی ومتخلب خلافت مآب پر ہوتا۔

سلطان كالقب بنى بويداور بلحوقيه كابروه فخص جوامور سلطنت كے سياه وسفيد كا اختيار ركھتا سلطان كے لقب ہے خاطب كيا جاتا تعالى لقب ميں كو كى فخص خواه كيسائى اختيار ركھتا ہوشر يك نہيں ہوسكتا تعاله قدرت عكومت جاه وجلال اور عزت اى كى مجمى جاتى تقى خليفه كوكو كى جانتا بہجانتا تك نه تعالى خلافت منصب لفظا اور مسوب معنا خاندان عباسيه ميں تھى ۔ والسلسه المسد بسر

آل ہو مید کا جبر وتشدد :معزالدولہ کے مستولی ہونے کے تعوزے دنوں بعد لشکر ہیں نے حسب عاوت تخواہ اور روزیے طلب کے علی الخصوص اس وجہ سے کہ معز الدولہ نے بروقت استیلاء بہت ی با تمیں اپی طرف سے ایجاد کی تعییں جس کی مغرورت بھی نہتی ۔خزانہ فالی تھا۔خراج خرج کیلئے کافی نہ ہوتا مجبوراً نے نئے لیک رکائے ۔لوگوں کا مال بلا وجہ صنبط کرنے مغرورت بھی نہتی ۔خزانہ فالی تھا۔خراج خرج کیلئے کافی نہ ہوتا مجبوراً نئے نئے لیک رکائے ۔لوگوں کا مال بلا وجہ صنبط کرنے

لگا۔ اپنے سبہ سالا روں اور ہمراہیوں کو جواس کے ہم نوالہ ہم پیالہ تنے بلا استحقاق دیمات اور قصبات میں جا گیریں دیں۔
شیراز وَ اسْظام درہم و برہم ہو گیا۔ بنشظمین کی پچھ پیش نہ جاتی۔ دفاتر بے کار شیر دیمات اور قصبات ویران ہو چلے ہہ
سالا روں نے یہ وطیرہ اختیار کرلیا کہ جو گاؤں ویران ہوجا تا اس کوچھوڑ کر دوسرے آبادگاؤں پر قبضہ کر لیتے۔ جب یہ بی پہلے
گاؤں کی طرح ہوجا تا تو اور گاؤں کے طالب ہوتے۔ گرانی 'لوٹ مارکی کوئی انتہائہ تھی۔ ظلم وجورکی حدہو تی تھی۔ رعایا برنیکس
کی وہ بھر مارتھی کہ تو یہ بی بھلی۔ پلوں پرنیکس یانی کے چشموں پرنیکس ہرتسم کی زمینوں پرنیکس با عات پرنیکس بازاروں پرقیکس
باوجوداس کے بات بات پرجر رانہ ہوتا۔ جروستم سے دودوبار مال گزاری وصول کی جاتی۔

غرض ایک مدت تک ملک اور انظام ملک کی بہی حالت رہی بچھ عرصہ بعدم عزالدولہ کو ہوش آیا۔ انظام ملک کی حفاظت اور انظام پیلیدہ علیدہ مقرر کیا بہی لوگ وصول وقعیل طرف توجہ کی اپنے سیسالا روں اور اکا ہرین دولت کو ملک کی حفاظت اور انظام پیلیدی وعلیدہ مقرر کیا بہی لوگ وصول وقعیل کرتے۔ مالیہ کی وصول میں انہیں کی رپورٹوں کے مطابق احکام صادر ہوتے اس وجہ سے نہتو معز الدولہ کے وزیر کو اور نہ کی انظامی افر کو کسی امر کی حقیقت معلوم ہوتی رفتہ رفتہ دولت ہو ہوئی مائی حالت کمزور ہوگئی باوجود کر شرت کی ماور جرمافوں کے معز الدولہ پر فراہمی مال اور خزانہ کا پُر رکھنا دو بھر ہوگیا جو وقت ضرورت کام آسکی طروان پریہ ہوا کہ وقی فی قیم میں خور بے گا۔ جا گیریں مرحمت کیں۔ وظائف پڑھا سے اس سے اس کی قوم میں خور بے گا۔ جا گیریں مرحمت کیں۔ وظائف پڑھا سے اس سے اس کی قوم میں خور بے کا دہ بیدا ہوگیا اور یہی امر منا فرت اور کشیدگی کا موجب ہوا جیسا کہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔

ى ريخ ابن قلدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعهاس (حدود)

کابازارگرم ہوگیا۔ بغداد میں بھی غارت گری شروع ہوگئی ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔اس کے بعدمعزالدولہ نے اس واہان کی منادی کرادی۔ چنانچہ ماہم م ۳۳۳ ھے کوخلیفہ مطبع تحکسر ائے خلافت میں واپس آیا۔

تاصر الدوله اور معز الدوله بیس مصالحت: اس واقد کے بعد ناصر الدوله نے عکم ایس قیام کیا اور بلامشورہ ورائے امرائ تو زونیہ کو اس کی خبر لگ کئی بگڑ گئے اور ناصر الدوله کے قر زونیہ کو اس کی خبر لگ گئی بگڑ گئے اور ناصر الدوله کے قبل پڑل گئے ۔ ناصر الدولہ یہ خبر پاکر معد ابن شیر زاد کے شب کے وقت وجلہ کے ساحل غربی کی طرف بھاگ گیا اور قرامط کے باس جا کر بناہ گزیں ہوا۔ قرامط نے اس کوموصل روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اور معز الدولہ کے ما بین مصالحت ہوگئی جیسا کہ اس نے استدعا کی تھی۔

جنگ عدیدہ : ترکول کے ناصرالدولہ کے فرار ہونے کے بعد شغن ہوکرتکین شیرازی کواپنا امیر بنالیا اور ناصرالدولہ کے سیرٹری مصاحبین اور امراء کو گرفتار کرا کے صیبین تک اس کے تعاقب میں بڑھ کے اور نصیبین میں سنجار سنجار سے حدیدہ صحدیدہ سے تھے معان کی استحد سے بہلے معز الدولہ کا لشکر اس کے وزیر صحدیدہ سے تامرالدولہ کا کھر اس کے وزیر ایج عفرصیری کے ساتھ ناصرالدولہ کے باتھ رہا۔ ناصر الدولہ نے باتھ رہا۔ ناصر الدولہ نے باتھ رہا۔ ناصر الدولہ نے باتھ رہا کہ دیا اور ابوجعفر صیبری نے ابن شیرز اوکونا صرالدولہ سے لے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کہ سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمعز الدولہ کے باس بھیجے دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمانہ کو کرمانہ کرمانہ کی بیدول کے باس بھی دیا۔ بیدواقدہ سے سے کرمانہ کی بیدولہ کی کے باس بھی دیا۔ بیدولہ کی کے باس بھی دیا۔ بیدولہ کی بیدولہ کی کرمانہ کی بیدولہ کے باس بھی کے باس بھی دیا۔ بیدولہ کی بیدولہ کی کے باس بھی کے باس بھی کی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کے باس بھی کی کرنے اور اور کی کے باس بھی کرمانہ کی کرنے کے باس بھی کے باس بھی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی بھی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کرمانہ کرمانہ کی کرمانہ کرمانہ کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کی کرمانہ کرمانہ کرمانہ کی کرمان

معز الدولد اور تاصر الدولد کے ما بین معاہدہ : بغداد میں پنج کرمعز الدولہ نے موصل کا قصد کیا۔ ناصر الدولہ نے بیخ دیا۔ معز الدولہ کا مزاج نرم پڑگیا۔ روائلی موصل ملتوی کردی۔ پھر ۲۳سے پیس ناصر الدولہ نے بد عبدی کی۔ جس قد رجلد ممکن ہوا معز الدولہ گئر آراستہ کر کے موصل کی طرف بڑھا۔ ناصر الدولہ بی فجر پا کر نصیبین چلاگیا۔ عبدی کی۔ جس قد رجلد ممکن ہوا معز الدولہ معز الدولہ نے موصل پر پڑھ کر تبعنہ کرلیا اور باشندگان موصل پر طرح طرح کے ظلم وستم کرنے لگا۔ اس اثناء بیس رکن الدولہ معز الدولہ کا بھائی ہے ) نے فہر بیجی کے لشکر فراسان جرجان اور رے پر چڑھا آتا ہے جس قد رجلد ممکن ہوان کی جمایت کو فرجیس روانہ سے جمعز الدولہ نے مجبوراً ناصر الدولہ سے دو بارہ معمالے سے نے خط و کتا بت شروع کی آتا فرکار یہ قرار پایا

کہ موصل 'جزیرہ اور جس قدر بلا دوشق وطلب وغیرہ بلاد شامیہ پرسیف الدولہ نے تبعنہ کرلیا ہے ان پر بشر طادا ہے خراج آٹھ لا کھ در ہم سالانہ ناصرالد ولہ کا قبضہ رہے اور جامع مسجد کے ممبروں پر عمادالدولہ کرکن الدولہ اور معز الدولہ بنی بویہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے ۔ صلح نا مدلکھا گیا۔ فریقین کے وکلاء نے وستخط سے اس کو مرتب کر کے مصالحت کا اعلان کرویا معز الدولہ بغدادا ورناصر الدولہ موصل واپس آیا۔

عمران بن شاہین کے ابتدائی حالات : عران بن شاہین جامدہ کارہے والا تھا اوم اُدم کامل جم کرے حکام سے خوف سے بطیحہ بھاگ گیا۔ ایک جنگل ہیں جہاں پر متعدد جشے تنے قیام پذیر ہوا۔ چھی اور پرندوں کے شکار پراوقات بری کرتا۔ پہری مورد بری کرتا۔ پہری کے اس کی جہاں پر متعدد جشے تنے قیام پذیر ہوا۔ پھی اور پرندوں کے پاس جم ہوگئ بھر ہوا کہ جماعت اس کے پاس جم ہوگئ جس سے اس کی قوت بڑھ گئی مرشاہی سطوت سے خاکف ہوکر ابوالقاسم بن پر بدی والی بھرہ سے امان کا خواشگار ہوا۔ ابوالقاسم بن پر بدی والی بھرہ سے امان کا خواشگار ہوا۔ ابوالقاسم نے اس کو امان دے کر جامدہ اور اطراف بطائح کا محافظ و گران مقرد کیا ای وقت سے عمران نے آلات حرب اور آرائی فوج کی طرف زیادہ تو ہوگی پہاڑی پر چھوٹا سا قلعہ بنالیا اور وقت روانہ کی گرونوں کی گرونوں کی تعلق میں اپنے وزیر ابوجھ کی ایک احتران محال اور ابوجھ کی ایک اور پر چھوٹا سا قلعہ بنالیا اور وقت روانہ کی گرونوں کی اور عران بھاگ گیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی محاوالدولہ کا متعدد لڑا کیاں ہوگی بالآ خرعران کے اہل وعیال گرفتار کر لئے اور عران بھاگ گیا۔ انقاق سے اس عرصہ بھی محاوالدولہ کا فارس میں انقال ہوگیا سار انتظام درہم برہم ہوگیا لئے وار ابوجھ میں اس کام ٹھی کرنے کے لئے تم فور آشر از چلے جاؤ ۔ ابوجھ ماس کے تم کے مطابق بطیے کوائی حالت پر چھوڑ کرشراز کی طرف روانہ ہوا اور عران میدان خالی د کھے کر بطیحہ والیں آیا پھراس کے ہوا خوابوں اور دوستوں کو تکھیا ہوگیا۔ گئی ہوئی قوت مودکر سے ب

عمران اور مہلی میں جنگ : معز الدولہ کواس کی خبرگی اپنے نامی سپر سالا روں میں سے روز بھان نامی سپر سالا رکو نبرو

آز ما فوج کے ساتھ عمران کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ بدتوں بطیحہ کے ننگ راستوں اور گھا ٹیوں میں لڑائی ہوتی رہی ۔ ایک روز بھان کواس معرکہ میں نیچا دکھا دیا۔ روز بھان اوراس کا کفران اور روز بھان کواس معرکہ میں نیچا دکھا دیا۔ روز بھان اوراس کا کفر کئی سے کھا کہ بھا کہ میران میں کھیے میدان میں لڑائی ہوئی۔ عمران نے روز بھان کواس معرکہ میں نیچا دکھا دیا۔ روز بھان اوراس کا کفر کئی اور وہ دن دہا ہے دن کیا اور اور میں اور نیس کی کھر ابوا۔ جس کو بھر کیا ۔ انہیں گرفتار کرلیا۔ اس واقعہ سے عمران کی جرائ ہوئی اور وہ دن دہا ہے مہلی مامور ہوا۔ معز الدولہ نے مہلی کو جب کہ سیامرہ میں انہیں کا مرکز بی کولئے بھیجا۔ آلا ہے جرب مال وزور اسباب جنگ اور جنگ آزمودہ فوج سے مدودی اور مصارف لکھر میں انہیار کامل دیا۔ چنا نچے مہلی نے بطیحہ پر فوج کئی کی اور روز انہ تملہ سے عمران کو تک کرنے لگا۔ تا آئکہ لڑتے لڑتے کہ عمران ایک نگ راہ کے قبلی کے مرکا میا بی کام بھی انہی ہوئے ۔ بیرائے دی عمران ایک نگ راہ کے قبلی نگ راہ پر بھنہ کرلو مہلی کے مرکا میا بی کام سیار نہ جن سے بیوا کہ اس معرکہ میں فریقین کی قسمت کا فیصلہ ناتمام رہا۔

ابن شابین اورمعز الدوله میں مصالحت : روز بمان نے جلا کے معزالدولہ کومبلی کی شکایت بکھیجی کہ بیقصدا

ع *ریخ این ظدون* \_\_\_\_\_ فلافت بوعباس (حند ۱۰ م

لا انی کوطول دے رہا ہے بھن اس غرض سے کہ کل روپیا تی مرضی کے مطابق خرج کر ڈانے۔معز الدونہ نے ہے جو جھے مہلی کے نام عماب آمیز خطائھ بھیجا اور جنگ جس جلت کرنے کی تاکید کی ۔ بہلی نے بموجب اس تھم کے عمران پر جموئی تو سے حملہ کیا بلا خیال بمین و بیار قبل و غارت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔عمران کے لئکر کے ایک حصہ نے علیمہ وہ کرایک کوس کا چکر کاٹ کر بہلی پر عقب سے حملہ کیا اور سامنے ہے اس فوج نے بھی دک کر یافنار کی جولاتی ہوئی چھے ہتی جاتی تھی۔ بہلی کا لئکراس تا گہائی تملہ سے مجمرا گیا اور بر تر تیمی کے ساتھ بھاگ کھڑ اہوا۔ اس کے ہمراہیوں کی تعداو کشر گرفاراور قبل کی گی۔ لئکراس تا گہائی تملہ سے مجمرا گیا اور بر تر تیمی کے ساتھ بھاگ کھڑ اہوا۔ اس کے ہمراہیوں کی تعداو کشر گرفاراور قبل کی گی۔ نامی تامی نامی تامی الدولہ نے عمران کے بہلی نے بیرنگ و کیور کو وہ کو وہ ریا جس ڈال دیا اور تیم کرنگل گیا۔ بمجور ہو کرمعز الدولہ نے عمران کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ حکومت ودولت میں استحکام کی صورت پیدا ہوگئی۔ سالا دول کو میا ادول کے بیا الا دول کے بیا الا دول کے بیا اللہ دول کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ حکومت ودولت میں استحکام کی صورت پیدا ہوگئی۔ سیالا دول کو میا الدول کی سالا دول کو الدول کے بیا اللہ دول کے بیا ہوگئی۔ حکومت ودولت میں استحکام کی صورت پیدا ہوگئی۔ سیالا دول کو بیا کردیا۔ اس سے عمران کی شان و شوکت بڑھ گئی۔ حکومت ودولت میں استحکام کی صورت پیدا ہوگئی۔

مہلی کی وزارت : ابوجعفر جمرین اجم صبیری معز الدولہ کا وزیر عران سے جنگ کرنے کو گیا ہوا تھا۔ اس کے زمانہ عدم موجود کی جس ابوجھ حن بن جم مبلی اس کی قائم مقامی کرد ہا تھا۔ اس اثناء جس ابوجعفر نے وفات پائی چونکہ معز الدولہ پر مبلی کی کفاعت شعاری ویا نہ جم الدولہ نے است روز روٹن کی طرح ہویدا ہوگی تھی۔ اس وجہ سے معز الدولہ نے ابوجعفر کی کفاعت شعاری ویا نہ کو جم وارت الدولہ نے ابوجعفر کی وفات کے بعداس کو جمدہ وزارت پر (۱۳۳۹ میر) جس مستقل کردیا۔ اس کی وزارت خات اللہ کے جن جس رحمت اللی کا ایک کر حمد تھی جوروستم کا استیصل کر دیا۔ علی الخصوص اہل بھر و کے مظالم کوجس جس وہ برید بوں کے زمانہ سے جنلا تھے رفع کر دیا۔ اللی علم وفضل کی قدرافزائی ہونے گئی۔ ووردور سے ستحقین اپنے حقق صاصل کرنے کو آنے لئے۔ پچھ عرصہ بعد اس میں معز الدولہ نے کی امریز باراض ہوکرا ہے مکان جس قید کرلیا گرعہد ہ وزارت سے معز ول نہ کیا۔

مہلی کا بھر ویر قبضہ: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ قرامطہ کومعز الدولہ کا بھر وی طرف براہ فتکی اوران کے ملک ہے ہو
کر جانا نا گوارگز را تھا اوراس بارے میں جو پچھان دونوں میں معاملات پیش آئے تھے اس کو بھی ہم تحریر کر چکے ہیں چنا نچہ
جس وقت یوسف بن وجیہہ کو یہ خبرگل کہ قرامطہ بمقابلہ معز الدولہ فشکر آ رائی میں معروف ہیں مالی اور فوجی مدودے کو لکھ بھیجا
بلکہ فتاتحریر پر نداکتفا کر کے ایک فوج بھی بھیجے دی اور خود براہ دریا اس سے میں بھر ہ پر بلغار کردی وزیر مہلی اس وقت اہواز
کی مہم سے فارغ ہو چکا تھا۔ بی خبر پاکر بھر ہ کے بچانے کو دوڑ ااور پوسف کے پہنچنے سے پہلے بھر ہ میں داخل ہوگیا۔ چاروں
طرف سے قلعہ بندی کرئی اور جب پوسف کا فشکر بھر ہ کے قریب آیا تو گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان مہلی کے ہاتھ رہا۔
پوسف فکست کھا کر بھاگا ۔ میں اس کی کشتیاں گرفتار کرلیں۔

تا صرالدولہ کی بد عبدی قادرہ مالانہ برمصالحت ہوں کے معزالدولہ اورنا صرالدولہ ہیں لاکورہ مالانہ برمصالحت ہوگی کی بد عبدی برسی ہوگی کی گئی ہم وقت سرسی ہوگی کی استہ کر استہ کر کے ماہ جمادی الاول سند کور میں موصل بر پہنچ کر قبضہ کرلیا اس مہم میں اس کے ساتھ اس کا وزیر مہلی بھی تھا۔ ناصرالدولہ یہ خبر پاکرمعدا ہے سیکرٹری اہل وعیال اورکل اراکین دولت کے جن کوا مورسیاست میں دخل تھا۔ موصل نے صبیبین اور وہاں سے معز ہے کہ موصل جاتا یا اوران لوگوں کو قلعہ کوائی وغیرہ میں خبر ایا۔ دیہا تیوں کورسد دغلہ موصل پنچانے سے منع کر دیا اس سے معز الدولہ کے فکرکو بخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوراً معز الدولہ نے سیکھین حاجب کیرکوموصل میں ابنا نائب مقرر کر کے الدولہ کے فکرکو بحث مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوراً معز الدولہ نے سیکھین حاجب کیرکوموصل میں ابنا نائب مقرر کر کے الدولہ کے فکرکو بحث مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجوراً معز الدولہ نے سیکھین حاجب کیرکوموصل میں ابنا نائب مقرر کر کے

نصیبین کا قصد کیا۔ا ثناءراہ میں بیخبر گلی کہ ناصر الدولہ کی اولا دمعہ ایک فوج کے سنجار میں مقیم ہے ای وقت ایک فوج سنجار کی جانب روانہ کردی۔

معز الدوله اور ناصر الدوله مين جنگ ومصالحت: نامرالدوله كي اولا دكواس كي خبرنة تمي ـ حالت غفلت مين معز الدوله کی فوج نے شب خون مارا ناصر الدوله کی فوج بے سروسامانی سے بھاگ کھڑی ہوئی۔معز الدوله کی فوج اطمینان کے ساتھ لوٹے اور مال واسباب کے فراہم کرنے میں مصروف ہوگئی۔ناصر الدولہ کی اولا دا**س امر کااحساس کر کے معدایی فوج** کے لوٹ پڑی اورمعز الدولہ کی فوج کوخوب پائمال کیا اورا کٹر حصہ فوج کا کام آگیا۔ باقی ماعمہ گرفآر کرلی گئی معز **الدولہ چلا** كرنصيبين كى طرف بردها۔ ناصر الدولہ نے تصبیبین كوخير باد كهه كرميا فارقين ميں جا كرقيام كيا۔ محراس كے اكثر همراہيون نے روزانه تگ ودواورخطرہ جنگ ہے گھبرا کرمعز الدولہ کی خدمت میں امان کی درخواست پیش کی اورا جازت حاصل کر کے متام پر الدوله كاساتھ چھوڑ كرمعز الدوله كے ياس جلے آئے ناصر الدوله اينے ہمراہيوں كابيرنگ و دھنگ و كھے كرائي بيانى سيت الدوله كے پاس طب چلا آيا۔سيف الدولہ نے عزت واحرّ ام سے ملاقات كى د حالات وريافت كے اورمعز الدولہ ب مصالحت کی خط و کتابت کرنے لگا۔ آخر کارانتیس لا کھ درہم اور ان قید یوں کی رہائی پر چوسنجار بھی ہتے۔مصالحت پر چوکان سیف الدولہ نے صانت دی مسلح تا مدکی تحمیل کے بعد ماہ محرم مرسم سے مسلم معز الدولہ نے عراق کی جانب مراجعت کھے۔ ا معنر الدوله کے کل کی تقمیر : ۴۵سے میں معز الدوله ملیل ہواعلالت اس درجہ طول پکڑگئی کہ ومئیت کروی محراس سے بعد عی صحت ہوگئی اور تبدیل آب و ہوا کی غرض ہے بقصد اہواز کلواذ اجلا گیا۔اس کے ہوا خواہوں اور احباب نے اس کی ترکمت ا قامت بغداد پرافسوس ظاہر کیا اور بالائے بغداد میں سکونت کے لئے مکان بنوانے کی رائے وی۔ چٹانچے معز الدولہ نے ایک لا کودیار کے صرف سے بالائے بغدادیس مکان بنوایا۔ صرف کثیر ہونے کی وجہ سے لوگوں سے جرآرو پیدومول کھا ہ جامع بغداد برشیعی كتبه: آپ در برده آئے بی كرديلم نے اطروش كے ہاتھ براسلام قبول كيا تھا اوراى وجهان میں ندہب تشیع کا شیوع تفااور جس امرنے بی بور کو خاندان عباسیہ سے منصب خلافت وامارت کے مثل کرنے کوروکا ہے اس سے بھی آپ بخو بی واقف ہو چکے ہیں اوس سے کے دور میں جامع معجد بغداد کے درواز ہرایک روز می کو میر عبارت تکمی بمولى دكهائي دي لعن الله معاويه بن سفيان و عن غصب فاطمة ندكاً و من منع عن دفن الحسن عند جله و من نفي ابا ذرو من اخرج العباس عن المشوري معز الدوله كي طرف اس عبارت كي كمّابت كي نبيت كي جاتي ب- الكي رات عمي اس عبارت كوكسى نے مثاد يا معز الدوله نے دوبار ولكھوانے كا قصد كيا۔ وزيرمبلى نے اس رائے كى مخالفت كى اور بيرائے وى كمثى ہوئى عبارت كے بجائے فقط معاويه اور ظالمين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم پرلعن طعن لكعاجائے۔ عید غدیر اور تعزید داری کی ابتدا . ای سنه کے اٹھار ہویں ذیجہ کومعز الدولہ نے عید غدیر<sup>یا</sup> کی بناء ڈالی کو کوں کو بغرض اظهارزینت شہرکو چراغاں کرنے اورخوشیاں منانے کا تھم دیا اور سنہ آئندہ میں بوم عاشورہ ( بینی دس محرم کو ) بغرض ا معاوید بن سقیان پر الله کی لعنت ہواور اس پر ہوجس نے فاطمہ ہے قدک چیمین لیا ہے اور اس پر ہوجس نے حسن کوان کے تا تا کے پاس دمن کرنے ے منع کیا ہوا دراس پر ہوجس نے ابوذ رکوشہر بدر کیا ہوا دراس پر ہوجس نے عباس کومجلس شوری سے خارج کیا ہو۔ ع . ای عید کوعید نم عدر بھی کہتے ہیں۔ اہل شیعہ اس عید کوعید الفطر اور عید الاحقیٰ سے انفعل سیجھتے ہیں۔ تحد مطبوعہ ثمر ہند کھنو صفحہ ۱۹۳۹ کہ

عاريخ ابن قلدون \_\_\_\_\_ فلافت بوعهاس (عند دوم)

اظہار غمشادت حسین میں تھم عام صادر کیا کہ کل دکا نیں بند کر دی جا کیں کی چیزی خرید دفر وخت ندگی جائے۔ باشد گان شہر در یہات ما تی لباس پہنیں علانیہ نو حداور بین کریں۔ عور تیں کھلے بالوں اور چہرے سیاہ کئے ہوئے تکلیں اس طرح پر کہ ماتم حسین میں کپڑوں کو پھاڑ ڈ الا ہواور رخساروں کو طمانچوں سے لال کر لیا ہو۔ شیعوں نے اس تھم کی بخوشی خاطر تھیل کی اہل۔ سنت دم تک ندمار سکے کیونکہ ذیام حکومت شیعہ کے تبغید میں تھی اور خلیفدان کا محکوم تھا ماہ محرم سے بس پھراس رسم کا اعادہ کیا گیا۔ اہل سنت برداشت نہ کر سکے۔ مابین ان کے اور شیعہ کے فتنہ و فساد پر یا ہو گیا۔ بہت بڑی خون ریزی ہوئی مال و اساب لوٹ لیا گیا۔ اہل سنت برداشت نہ کر سکے۔ مابین ان کے اور شیعہ کے فتنہ و فساد پر یا ہو گیا۔ بہت بڑی خون ریزی ہوئی مال و

وز مرجهلی کی وفات او جمادی الآخرا می وزیر جملی ایک عظیم افکار کے ساتھ ممان کے سرکر نے کوروانہ ہوا گرا ثناء راہ جم علیل ہو گیا۔ مجبوری بغداد کی جانب مراجعت کی کر بغداد پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں بیا م اجل آگیا اوراس دنیا سے سنرکر گیا۔ فعن کو تابوت میں رکھ کر بغداد لائے اور دفن کر دیا۔ تیرہ برس تین مہینے وزارت کی معز الدولہ نے اس کے مال و اسباب اور مکانات کو منبط کرلیا۔ مصاحبین خدام اور جس نے ایک دن بھی اس کی خدمت کی تھی غرض سب کو گرفار کر کے جیل میں فوال دیا اس کے بعد ابو افعنل عباس بن حسین شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن غساغس امور سیاست و سلطنت کے گران اور باظم مقرر ہوئے گران میں کی کووزارت کا لقب نہیں دیا گیا۔

. معز الدوله كي و فات جس وقت معز الدوله عمران بن شابين معمالحت كرك بغداد واپس آيا عليل تعار بغداد مي

پہنچ کر علالت نے ترقی کی۔نشست و برخاست سے مجبور ہو گیا۔ارا کمین دولت اور ہواخواہان ملت وسلطنت کو جمع کر کے ایپ بیٹے کر علالت نے ترقی کی۔نشست و برخاست کے جمع کر کے ایپ بیٹے عز الدولہ بختیارکو ولی عہد بنایا اور صدقہ و خیرات تقسیم کیا۔غلام آزاد کئے اور ماور کا قطاع خراج میں مرحمیا۔ بائیس برس حکومت کی۔

عز الدوله کی حکومت کا آغاز معزالدوله کیم نے کے بعد عز الدوله نے نام حکومت اپناتھ میں کی معزالدوله نے بوقت وفات عز الدوله کورکن الدوله (بیمعز الدوله کا برابیٹا تھا) کی اطاعت اور انہیں کے مشورہ ہے کل امور سلطنت انجام دینے کی وصیت کی تھی بہتگین حاجب اور دونوں کا تبوں ابوالفضل عباس اور ابوالفرج محد کوان کے جدوں پر بحال رکھنے کی بھی وصیت کی تھی مگر عز الدولہ نے کری امارت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ان وصیتوں کی پروانہ کی اور لبوولعب می مصروف ہوگیا۔ گویوں عورتوں اور مخروں کی محبت میں رہنے لگاس وجہ سے ان لوگوں کوعز الدولہ سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی۔ طرہ اس پر بیہ ہوا کہ عز الدولہ نے نامی نامی سرداران دیلم کو بغداد سے اُن کی جا کیرات کی طرف نکال باہر کیا۔ اراکین دولت اور اکابرین ملت کے نکل جانے ہے اونی درجہ والوں کی گرم بازاری ہوئی انہوں نے متحق ہو کرعز الدولہ سے اپوالفرج محمد الیا کف اور دونوں اور وزید والوں کی بیروی کی اور کامیاب ہو گئے اس اثناء میں ابوالفرج محمد این میں دار و بغداد ہوا۔

ابوالفرح کی بغداد میں آمد: ابوالفرج معزالدولہ کی وفات کے وقت ممان میں تھا جس وقت عزالدولہ نے زمامِ عکومت اپنے اتھ میں کی الفرج نے اس خیال سے کہ ابوالفعنل عباس عہد ہ وزارت پر حتمکن نہ ہوجائے اور عزالدولہ جھے تل کوممان میں قیام کا حکم نہ دے دے عمان کو عضد الدولہ کے نواب کو جواس کی کمک پر آئے ہوئے تھے میروکر کے بغداد چلا آیا۔ انفاق یہ کہ ابوالفرج کا یہ خیال سیحے نکل گیا اور جس خطرہ کواس نے چیش نظرر کھا تھا وی وقوع میں آگیا۔

حبتی بن معز الدولہ کی سرکو بی اس کے بعد اس میں معز الدولہ نے اپ ہمائی عز الدولہ کے مقابلہ پرطم خالفت و بعناوت بلند کیا۔ عز الدولہ نے اپ فرزیر ابوالفشل عباس کوجشی کی سرکو بی اور گرفتاری پر اموراور وائد کیا ابوالفشل با ظہاراس امر کے کہ اہواز جار ہا ہوں واسط بھی بیجی کر قیام پزیر ہوااور چی کو یہ چکہ دیا کہ بھی پہاں اس غرض ہے آیا ہوں کہ تم کو بعرہ مصالحت کے ساتھ دیا جائے اور جیسا کہ تم اس پر حکم انی کرتے ہو حکم ان رہو گراس کام بھی تہاری مائی مدو کی ضرورت ہے۔ اور جیسی اس دی گیا اور دولا کہ درجم خزاند ہے برآ مدکر کے ابوالفشل کے پاس بھی دیے اور یہ یہن و کے اور بیاتین مقرورت ہے۔ اور الفشل نے لیاس بھی دیے اور بیاتین و تاریخ مقررہ برایا لے مقت اس میں میں میں ہوگیا۔ مالو و تاریخ مقررہ برایا ہے گیا ہو اور جیسے ہوں پر حملہ کردیا۔ و تاریخ مقررہ برایا ہی کی مارہ برای کی مارہ برای کی مارہ کیا ہو گیا۔ مال و اسب کے عادہ جواس واقعہ بھی لوٹ لیا گیا وی ہوں ہی سے کسی کے حملہ کا جواب ند دے سکا اس کے سارالفکر پانمال ہو گیا۔ مال و اسب کے عادہ جواس واقعہ بھی لوٹ لیا گیا وی ہزار جا میں اس واقعہ بی لوٹ لیا گیا۔ مقدرکن الدولہ نے اپ جیتی جوشی کی رہائی کی سفارش کی اور کہدئن کر دہائی والی والی کے سفار کی کی سفارش کی اور کہدئن کر دہائی والفت کیا گیا۔ مقدر دیا ۔ عضد الدولہ نے اس کے خواص کیا تھیا۔ مقدر کیا تا کہ کیا تا تک کر سالے کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تھیا۔ کیا تا کیا ہوگیا۔ اس کی کیا تا کیا کہ کیا تھیا۔ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تھیا۔ کیا تا کیا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تھیا کہ کیا تا کہ کیا تھیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کیا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا کہ کیا کر کیا

#### Marfat.com

ا بوالفصل کی معز و لی: ابوالفعنل نے عز الدولہ کی وزارت حا**مل کرنے کے بعد جوروستم کا درواز و کھول دیا محد بین ہتے۔** 

ایک اونی درجہ کا آ دی تھا۔ عز الدولہ کے باور پی خانہ کا انظام اس کے سپر وتھا جس وقت رعایانے ابوالفعنل کے ظلم وستم ہے واويلا كانا شروع كياعز الدوله في السيع من ابوالفضل كومعزول كر يحمد بن بقيه كوخلعت وزارت سے سرفراز كياجب تك اس کے پاس ابوالفعنل اور اس کے مصاحبین کا مال وزرر ہااس وقت انظام وسیاست بس سی تقم کا فتور پیدانہ ہوا کچے عرصہ بعد جب بیر مال و زرختم ہو کیا تو پھرر عایا پر ظلم وستم ہونے لگے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ کئے۔قصبات اورشہر و مران نظر آتے تھے۔جرائم پیشد کی گرم بازاری ہوگئ ترکوں اورعز الدولہ میں چل گئے۔ ابن بقیہ نے سمجھا بچھا کرمصالحت کراوی اس کے بعد مبکتین سوار ہوکرعز الدولہ کے پاس کیا ترکوں کی فوج بھی اس کے ہراہ تھی۔ باتوں باتوں میں ترکوں کی فوج پھر بگڑ گئی۔ مبلتلین اوراس کے ہمراہیوں کو جان کے لا لے پڑھے محرعز الدولہنے مال وزردے کران کوراضی کردیا۔

ا بن بقید کی وزارت من ۱۹۲۰ میں ابو تغلب نے اپنے باپ نامر الدولہ بن حمدان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور دارا لخلافت بغداد کا قصد کیا اس اثناء ش اس کے بعائی حمدان وابراہیم عزالدولہ کے پاس پینچ میئے اور امداد واعانت کے خواستگار ہوئے۔چونکہ عز الدولہ عمان اور بطیحہ میں جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں معروف تھا۔ اس لئے ان کی استدعا کی **طرف متوجه نه مواتا آ نکه عز الد دله نے اپنا مقعد حاصل کرلیا۔ اس وقت و زیر ابوالفضل کومعز ول کر کے ابن بقیہ کو و زارت کا** معزز عبده ديا ادرابرا بيم دحمدان كى مكك كونشكرة راسته كريك موصل كى جانب كوج كياماه ربيع الآخر الاسع عن موصل ببنيا\_ ابوتغلب معدائي بمرابيون اور كاتبون اور دفاتر كے سنجار چلا كيا اور سنجار ہے بغداد كا زُخ كيا۔ عز الدولہ نے وزيرا بن بقيداور سیکتین کواس کے تعاقب کا تھم دیا۔وزیرابن بقیہ نہاہت تیزی سے منازل طے کر کے بغداد پینے گیا اور اس کی حفاظت میں معروف موار مبکتین نے بغداد کے باہر ابوتغلب سے الوائی چیٹردی ای اثناء میں اہل سنت وشیعہ کے مابین غربی بغداد میں جنگزا ہو گیا۔ مبتلین اور ابو تغلب نے متنق ہو کریدرائے قائم کی کہ خلیفہ مطبع 'وزیرِ السلطنت اور عز الدولہ کے کل ہمراہیوں کو مرفار كرايما جائے - كى لوك نساد كے بانى مبانى بي اور جب بيامروقوع يذير بوجائ توسكتين كو بغداد ير قضه كرنے كى غرض سے بغداد دایس جاتا مناسب ہے اور ابوتغلب کوموس \_

الوتغلب اورابن بقيدك ما بين معامده: ليكن بتقين ني كياجائي كياسوچ سجه كراس رائ بمل درآ مدندكيا-استے میں وزیراین بقید آسمیا۔ دونوں نے مشورہ کر کے ابوتغلب کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا۔ شرائط سلے مونے لگیس آخركاران شرائط عصلح موكى - (١) ايوتغلب جيماكه اس عيشترخراج مالانددياكرتا تفادياكر يرد (٢) اين بعائى حمدان كی جا كيركو باستناء ماردين كے اوركل مال واسباب واپس دے مسلح نامه لکھے جانے كے بعد ابوتغلب نے موسل كى جانب مراجعت كى اورعز الدوله كوموصل سے بغداد كى طرف كوچ كرنے كولكھا يسكتين بغداد واپس آيا۔ ہنوزعز الدوله موصل ے کوئی نہ کرنے پایا تھا کہ ابوتغلب بینے کیا۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ اثنائے کلام میں ابوتغلب نے بید درخواست بیش کی کہ خراج کا لفظ ملح نام سے نکال دیا جائے اور آئندہ جھے کوئی سلطانی لقب مرحمت کیا جائے۔عز الدولہ نے ابوتغلب کے خوف سے اس درخواست کومنظور کیا اور اپنی بنی زوجہ ابوتغلب کورخصت کر اکر بغدا د کاراستہ لیا۔ اہل موصل کوعز الدول کے كوئ كرجانے سے بے صدخوشى ہوئى اس وجہ سے كەز مانة قيام عز الدوله بس اہل موصل كو بہت تكاليف اٹھانى پڑى تھيں۔

ا مل كتاب مي اى مقام برعبارت متروك بي مترجم

ابوتغلب کی سرکشی اوراطاعت ابھی وہ راستہ ہی جن تھا کہ یہ خبرگوش گزار ہوئی کہ ابوتغلب نے ایک گروہ کواپ ہمراہوں میں سے جنہوں نے عز الدولہ سے امان حاصل کی تھی قل کر ڈالا ہے اوران کے الل وحمیال کو گرفتار کرلیا ہے اوران کے مال واسباب کولوٹ لیا ہے ۔عز الدولہ کو بین کر بخت صدمہ ہوا ۔ وزیر ابن بقیہ اور بہتگین حاجب کو مع لشکر کے بلا بھجا۔ جب بید دونوں آگے تو بقصد موصل لوٹ پڑا اور یہ قصد کرلیا کہ ابوتغلب جہاں مطلح بر وفار کرلیا جائے ابوتغلب نے اس مطلح ہوکوٹ کا بیام بھیجا ۔عز الدولہ کے باس آیا۔ ابوتغلب ہوکوٹ کے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس کے باس آیا۔ ابوتغلب نے باس کے باس کے بیان کیا کہ میرے علم و اقفیت میں وہ لوگ جنہوں نے عز الدولہ سے امان حاصل کی تھی نہیں مارے مجھے ویا ابواحمہ نے اس بیان کوسیا باور کر کے سطح کا پھراعلان کر دیا۔ عز الدولہ نے اپن بیٹی کواس کے شو برابوتغلب کے پاس بھیج ویا اور بغدادوا پس آیا۔

## جاب : ٧٧ عدالكريم بن مطيع الطائع للد عبدالكريم بن مطيع الطائع للد سابس تا المس

پیروئی مہمات : جس زمانہ سے ناصر الدولہ بن حمدان نے صوبہ موصل کو دبالیا تھا ای وقت سے صوائف کا تعلق ناصر الدولہ سے ہوگیا تھا کر جب سیست ہے جس اس کے بھائی سیف الدولہ نے شہر حلب وحص پر قبضہ کرلیا تو صوائف کا انظام و العرام اس کی طرف ختل ہو آیا۔ چنانچے صوائف کے حالات کو ہم دولت بنی حمدان کے تذکرہ جس تحریر کریں گے۔ سیف الدولہ نے اس معاملہ جس نیک نامی کا بہت بڑا حصہ لیا تھا۔ رومیوں نے اس کے عہد حکومت جس بلا داسلامیہ پرخوب خوب خوب حملے کئے تھے جس کی مدافعت اس نے نمایت خوبصورتی اور ہوشیاری سے کتھی۔

عزل ونصب ممال کی کیفیت بیہ وئی کہ جس زمانہ ہے معزالدولہ نے عراق پر قبضہ حاصل کیا تھا ای زمانہ ہے تقرر و تبدیلی کا بیسلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور حکومت اسلامی مختلف حکومتوں پر تقلیم ہوگئی تھی اس لحاظ ہے ہم ہر حکومت کے ممال کے حالات و بیں احاطہ تحریر بیس لا کمیں گے جہاں پر کہ اس حکومت کے تذکرہ کو ہم جداگانہ تکھیں گے جہاں کہ ہم نے التزام کررکھا ہے۔

المسكن كى امارت: جس وقت ابواز من به زمانه قيام عز الدوله تركون اورديلميون من شكررنجى پيدا بوگى اور فريقين من بنگامه كارزارگرم بوگيا اور سبكتگين نے بغداد من عز الدوله كى مخالفت كاعلم بلندكيا تو مجور أعز الدوله نے جن تركون كوقيد كرليا تفا رہا كرديا اور آزادرويد كوجواس سے پہلے والى ابواز تھا ان كى سردارى دى اور اپنى والدہ اور بھائيوں سے ملاقات كرنے كو

واسط کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے بعد جس جس کوا پنا ہوا خواہ سمجمال سے بکتین کے مقابلہ پرا مداوی درخواست کی چنا نچ ایخ بچپار کن الدولہ اور بچپاز او بھائی عضد الدولہ کواس واقعہ سے مطلع کر کے امداد کا خواست گار ہوا ابو تفلب بن حمدان سے
بھی اعانت طلب کی اور بیتر حریم کیا کہتم خود میری مدد کو آؤاس کے معاوضہ میں جوتم سے سالانہ خراج لیا جاتا ہے معاف کر
دول گا۔ بطیحہ میں عمران بن شاہین کے پاس بھی اسی مضمون کا خطروانہ کیا۔ رکن الدولہ نے اس ورخواست کے مطابق
ایک فوج بھر ابی وبسر گروہی اپنے وزیر ابوائتی بن عمید روانہ کی اور اپنے جیٹے عضد الدولہ کو بھی ابوائقتی کے ساتھ عز الدولہ کی
مک پرجانے کو لکھ بھیجا گراس نے اس امید پر کہ عز الدولہ کی بلائے نا گہائی میں گرفتار ہوجائے تو میں عراق پر قابض ہو
جاؤ بہانہ کردیا۔

عران بن شاہین نے بیعذر کرے ٹال دیا کہ چونکہ بر کے نگر کودیلم و سے جنگ وجدال کا بہت سابقہ پنچکا ہے۔ اس وجہ سے وہ دیلم و سے بہ ساتھ ہو کر میدان جنگ جی جاتا پند نہ کر ہے گا۔ باتی رہا ایو تغلب اس نے اپنے بھائی ابو عبداللہ حسین کو معدا یک فوج کے حریت کی جانب روانہ کر دیا۔ چنا نچہ جس وقت ترک بغداد سے بقصد جنگ عز الدولہ واسل کی عبداللہ حسین کو معدا یک فوج کے اور خداد کا راستہ لیا۔ بغداد میں اس وقت عجب بلچل مجی ہوئی تھی۔ دن دہاڑ سے بازارلٹ رہے تھے۔ ملل اللہ بلاے عظیم میں مثلاتھی۔ ابوتغلب نے زمام انتظام شہرا پنے ہاتھ میں لی اور چوروں بدموا حوں اور عارت کروں کے مبنی مختل اللہ بلاے عظیم میں مثلاتھی۔ ابوتغلب نے زمام انتظام شہرا پنے ہاتھ میں لی اور چوروں بدموا حوں اور عارت کروں کے مبنی خفی معند اللہ اللہ شہرکو بچالیا ترکوں نے جس وقت بغداد سے واسط کی جانب کوچ کیا تھا اپ تو کی ایتخال ہو گیا ترکوں نے اپنے مغید معزول مطبع کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ رفتہ رفتہ دیرعا قول میں پنچاتو غلیفہ مطبع اور بکتگین کا انتقال ہو گیا ترکوں نے اپنے کی علیہ معزول مطبع کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ رفتہ رفتہ دیرعا قول میں پنچاتو غلیفہ مطبع اور بکتگین کا انتقال ہو گیا ترکوں نے اپنے کی مصرہ کرلیا۔ بچاس یوم تک نہایت تخت سے عاصرہ کے رہا۔ عزالہ ولہ کمال استقلال سے حصار کی ختیاں جمیل رہا تھا اور عضد الدولہ کال استقلال سے حصار کی ختیاں جمیل رہا تھا اور عضد الدولہ کا رہا رہا تھا۔

عضد الدوله اور عز الدوله کا بغداد کا محاصر ق عضد الدوله نے الدوله کے متعدد خطوط مشرطی ایداد آنے پر افکرکو تیاری کا تھم اور سامان جنگ وسفر درست کر کے با ظہار الدادع الدولہ فارس کی جانب کوچ کیا مقام اہواز میں ابوافتح بن عمید عضد الدولہ کے باب کا وزیر نشکر لئے ہوئے آ طا۔ دونوں واسط کی جانب روانہ ہوئے۔ المکین اس مطلع ہوکر واسط چھوڑ کر بغداد کوروانہ ہوگیا اور ابوتغلب بغداد ہے موصل واپس آیا۔ عضد الدولہ نے واسط میں پینچ کر ذراوم لیا اور پھر سامان سفر و جنگ درست کر کے شرق بغداد کی طرف کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا داستہ لیا۔ دونوں بھا کیوں نے بغداد پینی کر دست کر کے شرق بغداد کی طرف کوچ کیا اور عز الدولہ نے غربی بغداد کا داستہ لیا۔ دونوں بھا کیوں نے بغداد پینی کر دی کہ وقافو قا چاروں طرف سے ترکوں کا محاصرہ کر لیا اور محصور وں کو تنگ و پریشان کرنے کی غرض سے عز الدولہ نے ضبہ بن محمد اس کورسدوغلہ کے روکئی بعیجا اور یہ ہدا ہے بھی کر دی کہ وقافو قا میں الترکا کا ایک رئیس تھا) بنی شیبان اور ابو تغلب بن حمد ان کورسدوغلہ کے روکئی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگئی لوگ اطراف و جوانب بغداد کو تا خت و تا رائ کر تے رہواس سے بغداد میں گرانی ہوگئی اور شہر میں غارت گری شروع ہوگئی لوگ ۔ الک و در رک کہ دول کی در کا کر در کرک کہ دول کی در کرک کہ دول کا در کر کرک کر بی کردی کہ دوگئی لوگ ۔ المحمد کرک کر کرک کردول کے در کرک کر دول کرک کرک کرک کرک کردوگئی کوگئی اور شہر میں غارت گری کردی کہ دوگئی لوگ ۔ در کرک کر در کرک کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کردول کرد

بغداد میں ترکول کافل عام عوام الناس نے افلین کا مکان لوٹ لیا۔افلین گمرا کیا محاصرہ تو ڑنے کی غرض سے لانے کو نکلات میں تعدالدولہ نہایت مردانگی سے مقابلہ پر آیا اوران کو فکست دے دی ترکوں کا ایک جم غیر مارا گیا جوزی، گرفتار

کے گئے ان کا خون مباح کردیا گیا باتی ماندہ نے تکریت میں جا کردم لیا اور خلیفہ طائع کو اپنے ساتھ لیتے گئے۔ ماہ جمادی الاول السبیع میں عضد الدولہ داخل بغداد ہوا اور ترکول سے خلیفہ طائع کے واپس کرنے کے متعلق خط و کہا بت کرنے لگا۔ چنانچہ آٹھ رجب سند ندکور کو خلیفہ طائع براہ دریا بغداد واپس آیا عضد الدولہ نے محلسر ائے خلافت میں خلیفہ طائع کوفر وکش کیا اور ایک دوزکشتی پرسوار ہوکر خلافت میں دست ہوی کودار الخلافت میں حاضر ہوا۔

عز الدوله کی گرفتاری اس کے بعد عضد الدوله نے ادھر عز الدوله کے انتخابی کا برتاؤ کرو بے التفاتی ہے ان کی درخواستوں کولو طلی کا شوروغل بچانے گئے۔ ادھر عز الدولہ کو یہ سمحایا کہتم ان کے ساتھ بختی کا برتاؤ کرو بے التفاتی ہے ان کی درخواستوں کولو بلکہ یہ فاہر کرو کہ جمعے عمارت و حکومت کی خواہش نیس ہے اور جب تم اس پر عامل ہو گئے تو میں درمیان میں پر کرتمہاری خواہش کے مطابق گئر یوں ہے سلح کرا دوں گا۔ عز الدولہ نے ایبانی کیا کا تبول ما جبوں اور کل ارا کین دولت ہے بات خواہش کے مطابق گئر یوں ہے گئر ار رہی اور کا غذی تک نہ کی یونی واپس کر دیا۔ گئر یوں کے شور وغل کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ تین روز تک ہی بحث و تکرار رہی اور کا غذی کموڑے دوڑتے رہے جو شے روز عضد الدولہ نے عز الدولہ اور اسکے بھائیوں کو گرفتار کر کے نظر بند کر لیا گئر یوں براس کی چالا کی اور عاج کی کوفا ہر کر کے انعام و صلے دینے کا دعدہ کیا اور اسٹے فرائغی منصی کے پورا کرنے میں مصروف ہوا۔

عضدالدوله کے خلاف بی و تیل : مرزبان بن عضدالدوله والی بعر و تفااس نے عضدالدوله کی اطاعت قبول نہ کی۔

رکن الحدولہ وعشدالدولہ کی شکایت لکے بیجی اور جو جو زیاد تیاں اس نے اور ابوالفتے وزیر نے عزالدولہ پر کی تھیں سب کا خاکہ تھنج کی ایر میں بھتا ابدولہ یہ سے با حیات صحت کر بھیج دیا۔ رکن الدولہ یہ بین بقیہ (عزالدولہ کا وزیر) عضدالدولہ کے پاس چلاگیا تھا اور اس کی طرف سے صوبہ ابدواز کی علی سنہ ہوا۔ اس سے قبل محمد بن بقیہ (عزالدولہ کا وزیر) عضدالدولہ کے پاس چلاگیا تھا اور اس کی طرف سے صوبہ ابدواز کی حکومت پر مامور تھا اس واقعہ سے اس نے بھی عضدالدولہ کا بیان اطاعت اپنے دوش سے اتار کر رکھ دیا اور عمر ان بن شاہین سے خط و کتابت کر کے سازش کر لی۔ بہل بن بشیر (وزیر انگلین) کو بھی ابدواز بھی بیدوا قعات لکھ بھیجے۔ باوجود یکہ عضدالدولہ سے مخطرف و مرکش ہوگیا چاروں طرف بناوت و مخالفت کی سے مخرف و مرکش ہوگیا۔ غرض عزالدولہ کو گو جس روانہ کی میں مقاتل ہو گیا چاروں طرف بناوت و مخالفت کی سے مخرف و مرکش ہوگیا چاروں کو جو عزالدولہ کے اس کو اور ان الدولہ کے اس کو اور ان الدولہ کے اس کو اور ان کو کہ و میں الدولہ کے اس کو اور ان الدولہ کے دامن کو ہا تھ سے نہ جھوڑ تا۔ میں مقاتریں عراق کی طرف روانہ ہوا چا ہتا ہوں تم لوگ صبر واستقلال کے دامن کو ہا تھ سے نہ جھوڑ تا۔ مقالی کے دامن کو ہا تھ سے نہ جھوڑ تا۔ مقالفت کی عضور کا تھ سے نہ جھوڑ تا۔

عضد الدول کی مصالحت کی درخواست: عضدالدولہ نے اس امر کا احساس کر کہ اب فارس سے سلداداد
منقطع ہوگیا ہے اور عز الدولہ گر کر آرکہ لینے سے ہر طرف سے خالفت و بغاوت کی آگ بحزک رہی ہے ابوالفتح بن عمید کواپنے
باپ کے پاس معذرت کرنے کو روانہ کرنے کا قصد کیا گر ابوالفتح کی ہمت نہ پڑی تب عضدالدولہ نے دوسر شخص کو اپنے
باپ کے پاس بیام معذرت دے کر روانہ کیا۔ بیام معذرت رہ تھا ''عز الدولہ عمی سیاست اور ملک داری کی قدرت نتی اگر
میں دست اندازی نہ کرتا تو بقینا حکومت و خلافت نی ہویہ کے قبضہ واقد ارسے نکل جاتی عمی المجی صوبہ عراق کا خراج سالانہ
میں لا کھ درہم اداکر نے کا وعدہ کرتا ہوں اور عز الدولہ کومع اس کے بھائیوں کے آپ کی خدمت عمی روانہ کر دول گا۔ آپ
جم صوبہ پر مناسب بیجھے مقرر و ما مور فر ما دیسے اور اگر آپ بنفس نفیس امور سیاست کی گرانی کرنا چاہتے ہیں تو عیس اس امر

پر بھی راضی ہوں۔ بسم اللہ آ ب عراق تشریف لا نمیں۔ میں فارس واپس چلا جاؤں گا۔غرض میں اپنا ہر کام آ پ کے سپر دکرتا ہوں۔ سفید وسیاہ جو جا ہے کیجئے اور اگران میں ہے آ پ کسی کو قبول نہ قر ما نمیں گے تو میں بہ خیال خطرہ آ کندہ عز الدولہ کومع اس کے بھائیوں اور ہمراہیوں کے قبل کرڈ الوں گا''۔

رکن الدولہ اس پیام کوئ کرشدت طیش ہے کانپ اٹھا۔ ایکی کی طرف آل کرنے کی غرض ہے لیکا۔ ایکی بھاگ گیا۔ غصہ فروہ ہونے کے بعد پھرا پڑی کو بلوا یا اور ہر پیام کاختی کے ساتھ جواب دے کر عضد الدولہ کی رہا گین اس کے بعد ہی ابوالفتح آ پہنچا۔ رکن الدولہ نے ملاقات کرنے ہے انکار کر دیا اور اپنی حشمت و شوکت کی دھمی بھی دی کیکن ابوالفتح برا پر حاضری کی کوشش کرتا جاتا تھا یہاں تک کدرکن الدولہ نے حاضری کی اجازت وی ابوالفتح نے حاضر ہو کر عضد الدولہ کی طرف سے عذر ومعذرت کی اور اس امر کا وعدہ کیا کہ شی کہ من کر عضد الدولہ کو قارس و ابین کر دوں گا اور عز الدولہ کی طرف سے فراق کی حکومت و الدولہ نے مصلحت کے پیش نظر ابوالفتح کی رائے کے مطابق قاری ابوالفتح کی دوائی کا قصد کیا اور عز الدولہ کو جیل ہے نکال کر پھر حکومت و سلطنت کی کری پر اس شرط سے جلوہ افروز کیا کہ بیاس کی کر دوائی کا قصد کیا اور عز الدولہ کو جیل سے نکال کر پھر حکومت و سلطنت کی کری پر اس شرط سے جلوہ افروز کیا کہ بیاس کی طرف سے عراق میں نائب کی حیثیت سے کام کر سے خطبہ اس کے نام کا پڑھا جائے اور اس کا بجائی اسحاق امیر الجیوش مقبولہ کیا جائے جو پچھ مال و اسباب عز الدولہ کا ضبط کرلیا گیا تھا واپس کردیا اور ابوالفتح کو بیتھم دے کرکہ تین ہوم کے بعد مجر سے ہاس جائے ۔ فرائی کا رائے نائی دائے۔ ان کا رائے ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دو کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دی کا دائے۔ ان کا دی کا دائے۔ ان کا دائے۔ ان کا دائے کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کا دو کے دائے۔ ان کا دو کی دو کی دو کا دائے۔ کا دو کا دو کا دو کر کی تھی کا دو کی دو کی دو کر کی تھی کو

عز الدوله اور ابن بقید کی شکر رنجی : ابوالفتح عضد الدوله کی روانگی کے بعد عز الدوله کے ساتھ عیش وعشرت کے مشاغل علی مصروف ہوگیا۔عضد الدوله نے جو تھم دیا تھا اس کی تکمیل کا خیال تک ندر ہا۔عز الدوله نے ابوالفتح کو بیامید دلا کی کدر کن الدولہ کے بعد قلمدان وزارت تمہارے سپر دکیا جائے گا اور ابن بقیہ کوطلب کر کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا افتیار مرحمت کیا۔ ابن بقید نے مال وزر کا طالب ہو تالشکر بول کو اشارہ کر مرحمت کیا۔ ابن بقید نے مال وزر کا طالب ہو تالشکر بول کو اشارہ کر تیا۔ وہ تخواہ اور و ظاکف کی طبی کا شور و غل مجائے ۔ عز الدولہ پر اس کا فروکر نا و شوار ہو جاتا۔ اس کا لازمی متیجہ سے ہوا کہ عیز الدولہ اور ابن بقید میں شکر رنجی پیدا ہوگئی۔

سواد دمشق پر قبضہ کررکھاان کو بے وفل کر دیا۔ اس سے عربوں نے متنق ہوکر سراٹھایا لیکن افسکین کی حسن تد ہیر ہے بہت جلد دب گیا۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کے پاس مال واسباب کائی مقدار ہے جمع ہوگیا اور لشکر بھی درست و تیاراور فراہم ہوگیا فلیف معز الدین علوی اس کی ترتی کوئن من کر تحسیتا نہ اور دوستا نہ خطوط لکھنے لگا۔ افسکین نے شکر یہ وسپاس کا جوابتح بر کیا اس پر فلیف معز نے افسکین کو بلا بھیجا اور بیہ خواہش فلا ہرکی کہ بھی تم کو خلعت و ہے کراپی طرف ہے امارت دمشق دینا جا ہوں افسکین کوئاس امر پراعتا دنہ ہوا تب فلیف معز نے بقصد افسکین لشکر فراہم کر کے دمشق کی جانب کوج کیا۔ انفاق ہے اثنا وراہ میں مرگیا یہ واقعہ 8 اس بھی اکہ ہم اخبارات دولت علویہ میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

ر كن الدوله كا انتقال: فارس كى جانب عضد الدوله كے واپس ہونے كے بعد اس كے باب ركن الدوله كا الاسم عين انتقال ہوگيا وہ قبل وفات اپنے بينے عضد الدوله ہے راضى ہوگيا تھا اور اس كو اپنا ولى عهد بھى بناليا تھا جيسا كه آئندہ بيان كيا

جوالد والد والد اورعضد الدوله مثلاً فخر الدوله اور حدى وفات كے بعد عزالد ولداوراس كے وزیرا بن بقیه نے اكثریب مالاران وامراء ركن الدوله مثلاً فخر الدوله اور حسویه کردى ہے سازش شروع کردى ۔ ابو تغلب بن حمدان اور عمران بن شاہین ہے عضد الدولہ کے مقابلے کے لئے امداد واعانت كا خواستگار ہوا۔ ادھ عضد الدولہ كوان واقعات كى خبر لگ كن اس نے لئكر مرتب كر كے بقصد عواق كوچ كر دیا۔ ادھ عز الدولہ نے ہمی حسویہ وا بن حمدان كى ذبانى وعد وَ امداد كے بحروسہ با بخار كا حكم و ب د یا مرحمویہ یہ ادراین حمدان نے ایفائے وعدہ نہ كیا اور عز الدولہ رفتہ رفتہ اہوا زبینچا۔ وہاں عضد الدولہ ہے فیار کا حكم و ب د یا مرحمویہ یہ اور این حمدان نے ایفائے وعدہ نہ كیا اور عز الدولہ ولئے اللہ والہ اور شكرگاہ پر قبضہ كر یہ بیا ہے د بال واسباب اور لشكرگاہ پر قبضہ كر یا ہے خوالہ ہوگئی ایک خوال پر بیثان واسل كار استہ لیا۔ عمران بن شاہین نے میڈبر پاکر کچھ آلا سے حرب اور بہت سا مال واسباب اور تعام كرنے كے بعد واسط والح ب آیا۔ چندون قیام كرنے كے بعد واسط والح ب آیا۔

عضد الدول کا بھر ہ ہر قبضہ: عضد الدولہ نے عزالدولہ پرفتے یا ہی صل کرنے کے بعد ایک فوج بھرہ کی طرف بھیے دی جس نے اس پر بھی ہا آسانی قبند کر لیا۔ بھرہ میں ان دنوں دوگروہ عظیم قابض سے ایک مفر دوسرا رہید۔ مفر کا میلان عضد الدولہ کی جانب تھا اور پہ تعداد میں زیادہ بھی سے۔ عزالدولہ کی شکست سے رہید کی رہی ہی وہ تو ہی جاتی وہی سے۔ عزالدولہ کی شکست سے رہید کی رہی ہی وہ تو ہی جاتی دہی الدولہ نے عضد الدولہ سے بھرہ پرلشکر بھیج کی تحریک کی چنا نچراس نے مفر کی تحریک وقریر کے مطابق اپنی ایک فوج بھیج دی عزالدولہ اثناء قیام واسط میں مال واسباب اورلشکر کی فراہمی کرتا رہا۔ بغداد اور بھرہ میں جس قدراور جس پراس کا دسترس تھا سب کو فراہمی کرتا رہا۔ بغداد اور بھرہ میں جس قدراور جس پراس کا دسترس تھا سب کو فراہم کرلیا اور وزیر این بھیہ کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا اور عضد الدولہ سے مصالحت کا ناسرہ بیام شروع کیا۔ نا مدیروں اور سفیروں کی آمدور در ایک کی بڑار سواروں کے ساتھ عزالدولہ کی کہ بڑا سواروں کے ساتھ عزالدولہ کی کہ بڑا سواروں کی معالحت معرور الدولہ کی کہ بڑا ہواروں کی بنیاد پڑی معرور بیدا کی رہ بھی میں برس سے رہنوں کی بنیاد پڑی کیا اور واسل میں جھی عرصہ قیام کر کے بھرہ جل آبا یا۔ بھرہ میں ماجین معرور بیدا کی سومیں برس سے رہنوں کی بنیاد پڑی کیا اور واسل میں جھی عرصہ قیام کر کے بھرہ جل آبا یا۔ بھرہ میں معالحت کرادی۔

عربُ ابن طدون \_\_\_\_\_ طافت بؤماس (حقدوم) ابوا مع بن عمید کی گرفتاری: انبین واقعات پر۲۲س تمام بوکر ۷۲س کادور شروع بوجا تا ہے اور عضد الدوله اپنے

بب کے وزیر ابوالقے بن عمید کو گرفتار کرلیتا ہے اور ناک کواکر آنکھوں عمل کرم سلائیاں پھروا و بتا ہے اس الزام علی کہاں اب کے وزیر ابوالقے بن عمید کو گرفتار کرلیتا ہے اور ناک کواکر آنکھوں عمل کرم سلائیاں پھروا و بتا ہے اس الزام علی کہاں نے عز الدولہ سے سازش کر کی تھی اور کنارہ فرات پرعز الدولہ کے ساتھ مدتوں تیام پذیر رہا تھا۔ جاسوسوں نے عندالدولہ کے سال کی گرفتاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عندالدولہ کی سے اس کی خبر کر دی عندالدولہ نے اپنے بھائی عز الدولہ کور سے عمل اس کی گرفتاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عندالدولہ کی تحقیدالدولہ کی سے سال کی گرفتاری کا لکھ بھیجا عز الدولہ نے عندالدولہ کے مطابق اس کواور اس کے اہل وعیال کو گرفتار کر کے مکان اور جو کچھ مکان عمل تھا سب کو منبط کر لیا اس کو اختیار و بتا ہوں عضد الدولہ نے بغداد کا قصد کیا اور عز الدولہ کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ اگرتم میری اطاعت تبول کر لوتو عمل تم کو اختیار و بتا ہوں

كه جس صوبه كى طرف جا مو چلے جاؤ ميں تمهارى مددكوتيار موں عز الدولد فے اطاعت وفر مانبردارى كا اقراركيا۔

ابن بقید کا انجام اس کے بعد عضد الدولہ نے ابن بقید کوطلب کیا۔ عز الدولہ نے اس کی آ تکھیں تکلوا کر عضد الدولہ کے پاس بھیج دیا اور بغداد کو خیر باد کہہ کرشام کاراستہ لیا عضد الدولہ بغداد میں داخل ہوا جا مع مجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور درواز ہ پر تین بارنو بت بجائی گئی ہیا ہی جد بدر سم تھی جو بغداد میں اوا کی گئی ورنداس سے پیشتر کوئی اس سے واقف بھی نہ تھا۔ ابن بقید کے بارے میں بہتھم صادر کیا کہ اس ہاتھی کے آگے مشکیس با ندھ کر ڈال دیا جائے۔ چنا نچہ ہاتھی نے ذراس کرکت کی اوراس کا جسم یاش بیش ہوگیا۔

عز الدوله كا خاتمه: عزالدوله ك بهراه بونت روا كى شام جدان بن ناصرالدوله بن جدان (برادرابوتغلب بن جدان اول) بهى تفاعكر الله بين بخران نے عزالدوله كى بہت خاطر دارى كى اور سمجما بجما كرموسل كى طرف لے چلا حالا بكہ عضد الدوله نے عزالدوله نے اوتغلب كے مما لك مقبوضه كى طرف جانے كي شم لے لى تحى جس وقت تكريت بي وادو ہوا ابوتغلب كا يہ بيام آيا كه اگرتم حمان كو گرفار كر كے مير بي حواله كردوتو ميں خود تميارى مدوكوآ وَں كا اور تميار بي ساتھ ہوكر عضد الدوله سے جنگ كروں كا اور تميار كرك مير بي حواله كردوتو ميں خود تميارى مدوكوآ وَں كا اور تميار كي ميران عضد الدوله سے جنگ كروں كا اور تارك كو كومت كى كرى پر شمكن كردوں كا عز الدوله كو تكومت كی طبح وامن كم ہوئى حمدان كو قار كر كے ايك الله كے بعد الله كو گرفار كرك اپنا الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله

عضد الدوله کا موصل بر قبضه: ابوتغلب کی فلست اورعز الدوله کقل کے بعد عضد الدوله نے موصل کا قصد کیا اور پندرہوی ن فیقدہ کا سے موصل بر قبضہ کرلیا چونکہ عضد الدوله رسد وغلہ کا کافی و خیرہ اپنے ہمراہ لایا اس لئے اطمینان کے ساتھ موصل میں قیام پذیر ہوکر ابوتغلب کی سرکونی اور گرفتاری کو متعدو فوجیں روانہ کیں ابوتغلب نے مجبرا کر مصلحت کی درخواست کی ۔خراج دینے کا اقر ارکیا مرعضد الدولہ نے پچوبی ساعت نہ کی تب ابوتغلب مجبور ہوکر معمر ذبان بن عز الدولہ ابواسحات و طاہر برداران عز الدولہ اور ان کی ہاں کے صبیحین کی جانب روانہ ہوا۔عضد الدولہ نے یہ خبر پاکرایک فوج توج میرا ابن عمر کی جانب طغان سے جنگ کرنے کوروانہ کی اس فوج کا سردار عضد الدولہ کا حاجب ابوعمر تھا۔ دوسری فوج بسرافسری

ابوالوفاطا ہر بن محمد ابوتغلب کے تعاقب میں تصبیبین کی طرف بھیجی۔

البوت قلب كا قرار: ابوتفلب نے اس مطلع ہو كرفسيون سے اپنا ڈيرہ خيمدا شاكرميا فارقين كاراسة ليا ابوالو فانے تعاقب كيا الل ميا قارقين نے شرپناہ كے درداز سے بندكر لئے ابوالو فاء ميا فارقين شي داخل ند ہو سكا ابوتفلب موقع پاكر دوسر سے درداز سے ساردن روم چلا گيا اور دہاں سے حسينہ مضافات جزيرہ ميں آر ہا۔ حسينہ تحدر قد كور يہ تعد كور قاليك روز ابوتفلب نے اس پرحملہ كر كے جو يكھ مال واسباب اس ميں موجود فقاسب كو ضبط كرليا ابوالو فاء روز اندسز وكوچ سے اب تحك كيا تھا بحوراً ابوتفلب كے تعاقب دروز اندسز وكوچ سے اب تحك كيا تھا ميں پراہوا ہے خود تملہ كر يا۔ ابوتفلب ہاتھ تو نہ آيا گراس كے اكم ہمراہيوں نے امان كی درخواست كی اور اس سے عليمہ ہو ہوں گئی وہ ميں پراہوا ہو خود تملہ كرديا۔ ابوتفلب ہاتھ تو نہ آيا گراس كے اكم ہمراہيوں نے امان كی درخواست كی اور اس سے عليمہ ہو ہو گئی وہ ميں پراہوا ہو خود تملہ كرديا۔ ابوتفلب ہو تھا تو نہ پرايك فوج كو مامور وروانہ كيا۔ ابوتفلب كواس كى تجر لگ گئی وہ موں کے عضوالعدولہ پرموسل واپس آيا اور ابوتفلب كے تعالب فوج كور کور دروى ميا تھ ابل گئی اس وہ بھر کہ ہو ہو ہو ہوں كے باس وہ بھا گہ گئی ہو ہو ہوں ہوں ہوں كے ہم اور دروى كی درشتہ دارى (رشتہ دامادى) كی وجہ سے ابوتفلب كی جنگ ہے ہو گئی ہونہ ہو اللہ ہو گئے ہو ہوں کے ہوا الوتفلب كی جنگ ہو گئی ہونہ ہو گئی ہوئی انقاق ہے كہ دروكو فكست ہوئی ابوتفلب اس كی امداد واعانت سے ماہوں ہوکر اسلامی مما لک كی جانب واپس شہل افرائی می انہ انہ واپس ہوکر اسلامی مما لک كی جانب واپس ہول افرائی می انہ واپس ہوکر اسلامی مما لک كی جانب واپس ہولوائی میں دورادہ میں ہوئی کر دوبارہ مغم ارباء

عضد الدولد كى و فات: تا آئد عضد الدوله نے اس كى كل مغبوضة شہروں كو فتح كرايا جيها كه ہم اس كى حكومت وسلطنت كے حالات ميں بيان كريں گے۔عضد الدولہ نے كاميا بى كے بعد ابوالو فاكوموصل پر ماموركيا اور سامانِ سفر درست كر كے بغداد كى طرف مراجعت كى اى زمانہ ہے بى حمدان كى حكومت موصل ہے تھوڑى مدت كے لئے منقطع ہوگئى ماہ شوال 1 ہے ہے بغداد كى طرف مراجعت كى اى زمانہ ہے بى حمدان كى حكومت موصل ہے تھوڑى مدت كے لئے منقطع ہوگئى ماہ شوال 1 ہے ہے ہے معند الدولہ نے اپنے حكومت موسلے بعدوفات يائى۔

صمصام الدولد كي حكومت كا آغاز : به سالاران كراورامراء دولت في مجتع موكراس كے بينے كالى جارمرز بان كو حكومت كى كرى پر بنما يا اور حكومت ورياست كى اس كے ہاتھ پر بيعت كرك "صصام الدوله" كے لقب سے ملقب كيا ظيفه طائع بھى حكومت ورياست كى مبار كباو دينے اور رسم تعزيت اداكر نے كوصصام الدولہ كے پاس گياصصام الدولہ نے زمام حكومت اپنے ہے بعدا بنے دونوں بھائيوں ابوالحسين احمداور ابوطا مرفيروز شاہ كوسند حكومت عنايت كرك فارس كى جانب روانہ كيا۔ شرف الدولہ (انبيں لوگوں كا بھائى تھا) كو مي خبرلگ كئى اس نے كرمان سے فارس تك آتش بغاوت مشتعل كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بين كرمان بينج كے تقداور اس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بينے كرمان بينج كے تقداور اس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بينے كرمان بينج كے تقداور اس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بينے كرمان بينج كے تقداور اس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بينے كرمان بينج كے تقداور اس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت كے بينے كرمان ہے تھا دراس پر قبضہ بھى كردى مكرا تفاق سے ابوالحسين اور ابوطا مراس آتش بغاوت ہے بينے كرمان ہے تھا دراس بينے كے تقداور اس بھراس آتش بغاوت كے بينے كرمان ہے تھا دراس بوطا مراس آتش بغاوت ہے بينے كرمان ہے تھا دراس بينے كو تقد

ابوالحسین كا ابواز اور را مهر مزیر قبضیه به گرومه به دونون ابوازین تیام پذیریه بعدازان این بهائی صمصام الدوله یک نام كاخطبه موتوف كرا كه این نام كاخطبه پژهوایا اور "تاج الدوله" كه لقب سے خود كوملقب كیا مصصام الدوله كو اس سے بخت نارام تكی پیدا بوئی حبث بث ایك تشكر بسرگروی علی بن دفتش (معضد الدوله كا حاجب تھا) تاج الدوله كی سركونی

کورواندکیا۔ تاج الدولہ نے بیخبر پاکرشرف الدولہ سے سازش کر لی شرف الدولہ نے اس کی کمک پرایک فوج بھیج دی جس کا سردار ابوالاغز وفلیس بن عفیف اسدی تفاقر قوب کے قریب دونوں فوجوں کا ماہ رہے الثانی سا کے سے میں مقابلہ ہوا۔ شام ہوتے ہوتے ابن دفقش شکست کھا کر بھا گا اور گرفتار کرلیا گیا۔ ابوالحسین نے ابواز اور رام ہر مزیر قبعنہ کرلیا۔ حکومت وسلطنت کی طمع دامن گیر ہوئی۔

صمصام الدوله کی مخالفت: اس کے بعد سفار بن کردویہ جو پ سالا ران دیلم میں سے ایک نامور سردار تھا۔ ۵ کی جھے میں شرف الدولہ کی حکومت کی بغداد میں دعوت دینے لگا۔ لئکر بغداد کا کثیر حصہ مائل ہوگیا۔ سب نے متغق ہوکر بیرائے قائم کی ابونفر عضد الدولہ کی الدولہ کی جھائی شرف الدولہ کی جانب سے بطور نائب کے امارت کی کری پر متمکن کرنا جائے ہوئة رفتہ صصام الدولہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے امرا پلائل سے خط و کتابت شروع کی اور اس اراد سے سے ان لوگوں کوروکنا جا با گر بجائے اس کے ان لوگوں کوروکنا جا با گر بجائے اس کے ان لوگوں کی سرکشی اور سرتا بی اور بڑھ گئی۔ فولا دبن مابدہ رار جواسفار کے بعین میں سے تھالا الی پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بجوراً صمصام الدولہ کے اور بروچیش کی اگیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرائن صحصام الدولہ کے دوبروچیش کیا گیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرائن صحصام الدولہ کے دوبروچیش کیا گیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرائن صحصام الدولہ کے دوبروچیش کیا گیا۔ اس اثناء میں اس کا وزیرائن

شرف الدولة كي الهواز اور بضرير فيضه اسفار في ابوالحسين بن عضدالدولة كي إس جاكرهم ليااور باقى ويلم شرف الدولة كي باس جلي كي شرف الدولة كي باس جلي كي شرف الدولة كي ترفي الدولة كي ترفي الدولة كي باس جلي كي شرف الدولة كي توجيع الميا معمام الدولة في الدولة في المين الميام الدولة في المين الميام الدولة في الميام شروع كيا بالآخراس امر برمصالحت بوكن كرواق مي شرف الدولة كا خطبة بردها جاسح خليفة طالع كي جانب مدرسما خلعت اورالقاب بهيجا كيا -

صمصام الدوله كا زوال شرف الدوله نے اپنى بھائى ابوطا بر سے بھر ہوئى لينے كے بعد واسط كا زخ كيا اوراس به بھى با سانى تمام قابض ومتصرف ہو گيا صصام الدوله نے اپنے بھائى ابونھر كو جواس كے پاس قيد تھا رہا كر كے عذر خواتى كى غرض سے شرف الدوله كے پاس واسط روانه كيا۔ شرف الدوله نے بچھ التقات نه كيا۔ صمصام الدوله كواس سے تخت اضطراب اور پريشانى پيدا ہوئى۔ مصاحبين سے اطاعت شرف الدوله كے بار سے جس مشوره كيا ان لوگوں نے عواقب امور سے ورايا بلكہ بعضوں نے بدرائے دى كه آپ عكر السطح جائے اور عكر اسے موصل اور بلا وجبل جس جا كر قيام سيجے تا آ تكه تركوں اور ويلم يوں بي بهى فياد سے منجانب الله كوئى امر بيدا ہو ياكوئى ايسا واقعہ پيش آ جائے جس سے آپ با سانى بغداد والي آ كي وركسي نے بيرائے دى كه آپ الدوله سے اس سلمه جس خط و كتابت سيجے ۔ بلكہ براہ اصفهان ان كے پاس چلے جائے اس سلمه جس خط و كتابت سيجے ۔ بلكہ براہ اصفهان ان كے پاس چلے جائے اس سلمه جس خط و كتابت سيجے ۔ بلكہ براہ اصفهان ان كے پاس چلے جائے اس سلمه جس خط و جائے اس سلمہ جس خط و جائے گا۔

شرف الدوله كا بغداد ير قبضه صصام الدوله نه رايوں عن كى رائكو بھى پندنه كيااور مشى پرسوار ہوكرا پند بھائی شرف الدوله كے پاس چلاگيا۔ شرف الدوله نے عزت واحترام سے ملاقات كى محر بحد عرصه بعد اس كى امارت كے جو تھے برس اس كو گر قار كرليا اور ماہ رمضان ٢ كارھ ميں بغداد كى جانب كوچ كيا اس كا بھائى معمام الدوله بھى مقيداس كے جو تھے برس اس كو گر قار كرليا اور ماہ رمضان ٢ كارھ ميں بغداد كى جانب كوچ كيا اس كا بھائى معمام الدوله بھى مقيداس كے

بادین مروان کی حکومت کا آغاز: ہم او پرتحریر کرآئے ہیں کہ کا سے میں عضد الدولہ نے بی تحدان کے بعد ۔ موسل کو جوان کا دارالحکومت تھا تکال لیا۔ اس کے بعد ۸ اس میں میار فاقین 'آئے د' دیار براور دیار منز پر بھی تابین و موسل کو جوان کا دارالحکومت تھا تکال لیا۔ اس کے بعد ۸ اس میں میں میار فاقین 'آئے د' دیار براور دیار منز پر بھی تابین کی موست متعرف ہوگیا۔ ابوالو فاء تابی ایک شخص اس کی طرف سے ان بلاد سے جاتی رہی اس کا سردار ابوعبد الله صین بن اس بلاد سے جاتی رہی اس کی سردار ابوعبد الله صین بن دوشتک ملقب بدیاد تھا۔ اس اطراف ہیں اس کے کثیر الغزادی ہونے کی وجہ سے غیر تو موں کے دلوں پر اس کی صولت و جردت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اشھر کہتا ہے کہ مجھ سے بعض میر سے دوستوں نے جواکر ادھید یہ ہی سے بھے بیان کیا ہے کہ جردت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابن اشھر کہتا ہے کہ مجھ سے بعض میر سے دوستوں نے بواکر ادھید یہ ہی اور جیش پر عکر انی کی ۔ رفتہ رفتہ اس کی تو ت تی گرگئی۔

مادی فتو حات : جس وقت عضدالدولد نے موصل پر قبضہ حاصل کیا۔ باد حاضر آیا عضدالدولہ نے اس کی گرفتاری کی فکر کی تو باد تا ڈگیا اور آگئی بچا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عضدالدولہ نے تلاش کرایا گر ہاتھ ند آیا۔ تو خاموش ہور ہا۔ تا آ نکہ عضدالدولہ نے وفات پائی۔ اس وقت باد نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وریاست کی بنا ڈالی۔ اب وہ میا فارقین اور دبار بر کے اکثر بلا و پر قابض و متصرف ہو گیا بعداز ال نصیبین پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ ابن اٹیر کہتا ہے کہ ارمینیہ و یار بکر پر آکر قابض ہوا تھا بعداز ال میا فارقین کولیا۔ صمصام الدولہ نے اس کی سرکو بی کو بسرا فسری ابوسعید بہرام بن اروشیر ایک فوج روانہ کی جس کو باد نے فلکست دے کرایک جماعت کو اس بھی ہے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج برگرو ہی ابوالقا ہم سعید بن حاجب مقابلہ کو باد نے فلکست دے کرایک جماعت کو اس بھی ہے گرفتار کرلیا۔ پھر دوسری فوج برگرو ہی ابوالقا ہم سعید بن حاجب مقابلہ کرتا کی۔ سرز بھن کو اثی میں مف آرائی ہوئی۔ اتفاق یہ کہ اس فوج کو بھی بادے فلکست کھائی پڑی بعض قبل اور بعض قبد کے کہ عرصہ بعد قید یوں کو بھی بادے فلکست کھائی پڑی بعض قبل اور بعض قبد کرلیا۔

موصل پر قبضہ: سعید بحال پریٹان موصل کی جانب بھا گا تو باد نے تعاقب کیا اہل موصل میں دیلم کی کیج اوائی بدا طواری کی وجہ سے شورش و بعنادت بچوٹ نگل سعید کو جان کے لالے پڑھتے مجبور آ موصل ہے بھی بھاگ کھڑا ہوا باد نے موصل میں واخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد باد کے دماغ میں بیہوا سائی کہ صمصام الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے بغداد جانا جا ہے اورلڑ بھڑ کر بغداد کو دیلم کے پخۂ غضب سے نکال لینا جا ہے چنا نچہ اس آ رز دئے خام کو حاصل کرنے کی غرض ہے فوجیں

مرتب کیں۔ حلب برفوج کشی: ماد صفر مل محت علی میں دیلیم میں سے مقابلہ ہوا دیلیم وں نے اس کو فکست دے کر موصل پر قبضہ حاصل کرایا۔ بادموصل کو خیر باد کہدکرد یار بحر جلا آیا اور فراہمی گئر میں مصروف ہوااس وقت حلب میں بنوسیف الدولہ بن جران کا طوطی بول رہا تھا اور اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سعد الدولہ تھر انی کی کری پر مشمکن تھا۔ صمصام الدولہ نے بیام بھیجا کہ اگر تم باو کی خاطر خواہ گو شالی کر دوقو میں تم کو دیار بحر دے دول گا۔ سعد الدولہ نے اس کو منظور کرلیا اور ایک فوج تیار و مرتب کر کے بھیج دی نیا فوج تیار و مرتب کر کے بھیج دی نیا تی باد کے حوصلے بڑھ گئے حلب پر چڑھائی کر دی۔ سعد الدولہ سے بچھ بن ند آئی تھکت عملی اور حیلہ و کرکی تلاش ہوئی ایک شخص کو باد کی خواب گاہ میں بھیج دیا۔ اس نے کوئی و ڈاالی ساکھادی جس سے باد علیل ہوگیا اور مرتب کر کے تیا مجبور آباد نے سعد و زیا دامراء موصل کو مصالحت کا بیام دیا۔ بالآخر ان دونوں نے مصلحت کے چیش نظر اس امر پر مصالحت کی لیور نیا دامراء موصل کو مصالحت کا بیام دیا۔ بالآخر ان دونوں نے مصلحت کے چیش نظر اس امر پر مصالحت کی لیور نیا دیا ہوئی تھیں سو ماجب کا موصل بعد میں دیا ہوئی و جس لے کر باد کے مقابلہ پر آیا اور اس کو شکست دی۔ ان واقعات کے بعد دیا ہوئی سعد صاحب کا موصل بعد میں دیا ہوئی اور اس پر قبضہ کر لینے کی طبح وامن کی مردی ۔ ان واقعات کے بعد دی سے مسلم سالحت کی اور اس پر قبضہ کر لینے کی طبح وامن کی مردی ۔ ان واقعات کے بعد دی سے میں سعد صاحب کا موصل میں انتقال ہوگیا اور بادکواس پر قبضہ کر لینے کی طبح وامن کیم ہوئی۔

بہاء الدولہ کا زمانہ حکومت: ٩ ٢٥ ہے میں شرف الدولہ ابوالفوراش شرزیک بن عضدالدولہ ابنی امارت کے دو بری آئے مہینے بعد مدت دراز کی علالت اٹھا کر بعارضہ استیقاء مرگیا۔ دورانِ علالت بیں اس نے اپنے بھائی صمعام الدولہ کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھروادینے کا حکم فارس روانہ کیا اوراس کے بعد اپنے بیٹے ابولئی کو بلاد فارس کی جانب روانہ کیا اس کے ہمراہ خزانے فوجیس اور ترکوں کا ایک جم غفیر تھا۔ زمانہ بیاری بیں اس سے اراکین دولت نے دریافت کیا ''آپ کے بعد ریاست وامارت کا کون مالک ہوگا اور آپ نے کہ بعد مارٹ و بیاری میں اس سے اراکین دولت نے دریافت کیا ''آپ کے بعد ریاست وامارت کا کون مالک ہوگا اور آپ نے کس کو اپنا ولی عہد بنا یا ؟''جواب دیا ''جوال کی ہوگا وہی میرے بعد امارت و بیاست وامارت کی محرانی براپ نے مقرر کر دیا تھا ہیں جب شرف الدولہ مرگیا تو بہاء الدولہ نے ام حکومت اپنے اتحد بیا تو بہاء الدولہ کو الموریاست وامارت کی حکومت اپنے اتحد بیا

لی۔ خلیفہ طالع تعزیت کوآیا کری امارت پر متمکن ہونے کی وجہ سے خلعت سے سرفر از فر مایا۔

بن حمد ان کا موصل پر قیضہ : بہاء الدولہ نے ابو منصور بن صالحان کو عہد ، وزارت پر بحال وقائم رکھا۔ ابوطا ہرابرا بہم اور ابوعبداللہ حسین بہران ناصر الدولہ بن حمد ان کو امارت موصل پر روانہ کیا۔ بد دونوں بھائی شرف الدولہ نے مدت شر رہتے تھے شرف الدولہ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے بہاء الدولہ سے امارت موصل کی درخواست کی۔ بہاء الدولہ نے سکو حکومت وامارت مرحمت کر کے موصل جانے کی اجازت وے دی۔ گر بعد ش اپنے کئے پر ناوم و پشیان ہوا۔ ابونعر کو ان دونوں کی مدافعت کر نے کو کلے بیجا۔ چانچ ابوطا ہراور ابوعبداللہ موصل شی داخل نہ ہو سکے باہر پڑے دہے۔ اہل موصل کو اس کی بخرلگ گی وہ دیلم اور ترکول پر ٹوٹ پڑے ابوطا ہراور ابوعبداللہ موصل شی داخل اس کے اور ان کے ماتھ ہو کر پھر دیلم کی بخرلگ گی وہ دیلم اور ترکول پر ٹوٹ پڑے ابوطا ہراور ابوعبداللہ کے باس آئے اور ان کے ماتھ ہو کر پھر دیلم دانول کی براہ دور پار ہو باتھ ہو کر پھر دیلم دانول کے ماتھ ہو کر پھر دیلم دانول کے ماتھ ہو کہ پھر ان کے دار الا مارت میں جا کر بناہ کی۔ اہل موصل نے ان کو دار الا مارت میں جا کر بناہ کی۔ اہل موصل نے ان کو دار الا مارت ہے بھی امان و سے کر نگال دیا۔ بی تو بندا دیلے آئے اور ابوط ہر وابوعبداللہ (بی تھر ان کی سال ہ ہر و میل اپنے باب کے دار الا مارت ہیں مقال واسباب اور اہل وعیال کو براہ در یا ارجان دوانہ کو دونت مراجعت فارس سے شراز آ باس کی باب سے سے مراز آ باس کی می موسل کے بوصمام الدولہ اور اس کے بیاں دونوں کے ہمراؤ لا دبھی ہو گیا۔ ابوعلی یہ خربا کر دون کی باس چلا آ یا۔ ان لوگوں کی بھی توڑے دونوں میں ان کے باس دیلو آ بیارہ دیلم کے اور کوں کو صمام الدولہ سے جنگ کر نے کوروائہ کیا۔ ابوائی دیلوں کو کوروائہ کیا۔ ابوائی دونوں کی باس بولا آ یا ور اس بولی الوگوں کو کھی کوروائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ ابوائی دیکوروائی کوروائی کیا۔ ابوائی دونوں کے باس بولی آئی دورائی کوروائی کیا۔ ابوائی دیلوں کوروائی کیا۔ ابوائی دونوں کے باس بولی دورائی دورائی دیا۔ ابوائی دورائی کیا۔ ابوائی دورائی دورائی دورائی دورائی کیا۔ ابوائی دورائی کوروائی کیا۔ ابوائی دورائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ ابوائی دورائی کوروائی کوروائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ ابوائی کوروائی کیا۔ کوروائی کیا۔ کوروائی کوروائی کیا۔ کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کوروائی کی

ای اشاء میں بہاء الدولہ نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا۔ در پردہ ترکوں کی فوج اس کی جانب مائل ہوگئی اور ابوغلی کو کہاء

ت کر بہاء الدولہ کے پاس جانے پرداختی کرلیا۔ چنانچہ ماہ جمادی الثانی میں ابوغل نے سامان سفر درست کر کے بہاء

الدولہ کی طرف کوج کیا۔ بہاء الدولہ عزت واحر ام سے چش آ پالکین پچھ عرصہ بعد گرفتار کر کے قل کر ڈالا۔ اس سے ترکوں

اور دیلم میں لڑائی ہوگئی پانچ روز تک خون ریزی کا بازارگرم رہا۔ بہاء الدولہ نے بہم مصالحت کر لینے کا بیام بھیجافر بھین نے معمود نہ کیا بلکہ اس کے اپنچی کو قل کر ڈالا۔ انجام کارترکوں کو دیلم پر فتح یا بی ہوئی۔ اس فتح یا بی سے ترکوں کی شان وجوک اور موجود کیا بلکہ اس کے اپنچی کو قل کر ڈالا۔ انجام کارترکوں کو دیلم پر فتح یا بی ہوئی۔ اس فتح یا بی سائل میں نہ نہ بھاگ گئے۔

متعود نہ کیا بلکہ اس کے اپنچی کو قل کر ڈالا۔ انجام کارترکوں کو دیلم پر فتح یا بی ہوئی۔ اس فتح یا بی ماندہ بھاگ گئے۔

متعود نہ کیا بلکہ کو اس نے اور اس کی بہن کی ایک مالی معالمہ میں ان بن ہوگئی افغاق سے کہ آئیں دنوں فلیفہ طائع سخت یاد خطرناک علاقت میں جانے گئی گئی ہوگئی۔ کر دی کہ آپ کے خطرناک علاقت میں جانا ہوگیا شغایا بی بین کی ایک مالی معالمہ میں ان بن ہوگئی افغاق سے کہ انہیں دنوں فلیفہ طائع نے ابوالحسین بین جانب کو معد چند ہا بیوں کے قادر کر گر قار کر نے کو بھیجا نوان میں میں فا دی تھا ہی میں فا دیا ہوگیا ہو اور مہذب الدولہ نے عزت واکرام سے تعمرایا اور نیاز مندانہ نا دراس وقت حربی فلا بری میں فا۔ ابوالحسین کے پنچنے پڑھورتوں نے شوروغل مجانا شروع کیا۔ قادرکوموقع مل کیا۔ اور دیاز مندانہ نادراس وقت حربی فلا وقت کیا ہورہ کو الدین پر میکمن ہونے کی خوشخری کیا۔

بلا و فارس پرضمصام الدوله کا قیضه: جم وقت صمصام الدوله نے بلا و فارس پر قبضہ حاصل کرلیا اور ابوغی بن شرف الدولہ بہاء الدولہ بہاء الدولہ ہاء الدولہ ہاء الدولہ ہاء الدولہ نے بیاں قباء الدولہ نے الدولہ بہاء الدولہ نے بیاں قباء الدولہ نے بیاں قباء الدولہ نے بیاں قباء الدولہ نے بیاں قباء الدولہ نے بیاں قباء بالدولہ نے بیاں بیاں بیان کرتا ہے بھائی ابو طاہر کے مرنے کی خریج کی را داری کر بیٹار اس کے بعد ارجان کی طرف بڑھا اور قبضہ حاصل کر کے جو بی مال واسباب اور جو اہرات سے ضبط کرلیا علاوہ ہریں دس لا کھاتھ کے بیاء الدولہ یے اس فعل سے انتظر ارجان نے شورہ خوا ہوار بینا وہ ہریں دس لا کھاتھ کے بیاء الدولہ کے اس فعل سے انتظر ارجان نے شورہ خل بیان اور بعناوت کرنے بات اور دوایک دوز آرام مل بیان اور بعناوت کرنے بیا اور دوایک دوز آرام کر کے اپنے معرکہ بیاء الدولہ کا فقر وجنس ان لوگوں کے حوالہ کردیا اور دوایک دوز آرام مرک الدولہ کا فقر بین اور بعناوت کر نے بیا اور دوایک دوز آرام مصام کر کے اپنے معرکہ بین معرکہ بین مصل کوئے۔ ابوالعلاء اطراف فادس بی استعمال کے ساتھ قبام پذیر بوگیا۔ مواد کی خوت بی مصام الدولہ نے الدولہ اور بہاء الدولہ کے ما بین مصالحت و انتظام دی اور العلاء کر مقابل تو تربی بیا مالدولہ کے بیاس آیا۔ فریقین بین مصام الدولہ نے ایک القام ارجان بھاگ آیا اور مصام الدولہ نے کا بیان اور فولا دی بیاس آیا۔ فریقین بین مصالحت کا نامدوییام ہونے لگا بالآ تربیط بیا کہ اور مصام الدولہ نے میاں الدولہ کے خوالہ وی بیاء الدولہ مصام الدولہ کے خوالہ وی بیاء الدولہ وی بیاء الدولہ دوسے کا مدیر بیاں کے ملک عراق پر بیاء الدولہ دوسے کا مدیر بیاں کے ملک عراق پر بیاء الدولہ دوسے کا مدیر بیاں کے ملک عراق پر بیاء الدولہ دوسے کا مدیر بیاں کے ملک عراق پر بیاء الدولہ دوسے کے متورہ بیاں میں دیوں کے متورہ بیاں میں دیوں کے متورہ بیاں میں کے ملک عراق پر بیاء الدولہ دورہ کے حوالے کی ۔

بغداد میں بدامنی کا دور دورہ: مصالحت ہونے پر بہاءالدولہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اس وقت بغداد ش اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے مابین جھڑا ہور ہاتھا اور لوٹ مار اور قل و غارت کی گرم بازاری تھی بہاءالدولہ نے دونوں میں مصالحت کرا دی قبل روانگی خوزستان وزارت بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ بہاءالدولہ نے اپنے وزیر ابومنصور بن صالحان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا اور ابونصر سابور بن اردشیر کوعہد و وزارت سے سرفراز کیا تھا کیکن زمام حکومت وانتظام

ابوالحسين ابن معلم كے ہاتھ ميں تھی۔

خلیفه طاکع کی ایا شت اور معزو کی جھوڑے دنوں میں بہاءالدولہ کافڑانہ فالی ہوگیا۔ لشکر ہوں نے بخواہ شطنے پرشور
وفل بچایا۔ بہاءالدولہ سے بچھ بن نہ پڑا۔ اپنے وزیر ابولھر کو گرفتار کرلیا اس پر بھی لشکر یوں کی شورش کم نہ ہوئی جب فلیغہ طاکع
کے مال وزر پردانت لگایا گرفتار و معزول کرنے کا فکر کرنے لگا۔ ابوائحسین بن معلم جواس کی خواہشات اور جذبات نفسانی پر
حکمرانی کر دہا تھا اس نے اس دائے کی تا ئید کی۔ بہاءالدولہ لشکر آ راستہ کر کے قصر فلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما ب نے
درباریا منعقد کیا۔ بہاءالدولہ سند فلافت کے قریب ایک کری پر بیٹھا تھا سپہ سالا ران لشکر اور امراء دولت جو ق درجو ق آ
درباریا منعقد کیا۔ بہاءالدولہ سند فلافت کے قریب ایک کری پر بیٹھا تھا سپہ سالا ران لشکر اور امراء دولت جو ق درجو ق آ
درباریا مفلا فت ما ہوگی دست بوی کرتے جاتے ای پورکیا تھا قصر فلافت کئے دیا می سردار صاخر ہوگر دست بوی کو بڑھا جو ل
می فلیفہ طاکع نے ہاتھ بڑھایا دیلی سردار نے پورکر کھنچ کیا پھر کیا تھا قصر فلافت کئے گا۔ موام الناس نے بھی پینجر پاکر لوٹ مار
شروع کردی۔ خلیفہ طاکع کشاں کشاں بہاء الولہ کے مکان پر پہنچایا گیا اور مجبور آ الاس جیس فلیفہ طاکع نے جب کہ اس کی
فلافت کو سات برس آ تھ مینے گزر کے شوائی معزولی کا اعلان کیا۔

## چاھے:<u>۵۵٪</u> احمد بن اسحاق قادر باللہ

#### المسوتاتسو

قادر کی بغداد میں آ مداور بیعت بهاءالدولہ نے ایک مصاحب عاص کے ذریعہ ہے قادر باللہ ابوالعباس احمد بن اسحاق بن مقدر کو بطیحہ ہے بلا بھیجا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ نے بیخبر پاکر بطیحہ بی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور جب بینچا تو بہاءالدولہ معدارا کین دولت اور دؤسا دولت اور دؤسا شہر کے استقبال کو گیا ایک جب بیدوارا لحلافت بغداد کے قریب بہنچا تو بہاءالدولہ معدارا کین دولت اور دؤسا دولت اور دؤسا شہر کے استقبال کو گیا ایک منزل کے فاصلہ پر ملا قات کی۔ عزت واحترام سے بار ہویں تاریخ ماہ درمضان ایس کے کلمر اے خلافت میں لا کر شہر ایا آگل من کو جامع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا گراسان نے اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا گراسان نے اس کے نام کا خطبہ نہ پڑھا اور بدستور خلیفہ طاکع کی بیعت پرقائم رہے۔ چند ماہ کم تین برس بطیحہ میں اس کا قیام رہا۔

طالع كى وفات : ظيفه طالع كومعزولى كے بعد قصر ظافت كا يك كمره من بندكرديا گيا چندلوگ اس كى خدمت اورانگهبانى پر مامور ہوئے اور جس طرح بيا ہے زمانہ ظلافت من رہتا تھا اسى صورت ہے اس كے كل كاروبار كو جارى وسارى ركھا تا آ تكہ ۳۹۳ھ من وہ انقال كرم كيا نماز جنازه پڑھ كے دنن كرديا گيا۔

ابوالعلاء کی شکست: آپ او پر پڑھ آئے ہیں کہ مابین صصام الدولہ اور بہاء الدولہ کے اس امر برمصالحت ہوگئی کہ فارس پر صصام الدولہ قاب الدولہ کے انداز اس بے علاوہ اور مما لک عراق کو بہاء الدولہ کے مقبوضات ہیں شار کیا جائے یہ واقعہ میں بہاء الدولہ نے بہائہ کر کے ابوالعلاء عبداللہ بن فضل کو ابواز روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ میں بقد الدولہ نے بہائہ کر کے ابوالعلاء عبدالله بن فضل کو ابواز روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ میں بقد الدولہ کی وجائے تو بحالت غفلت دفعۃ فارس پر تملہ کردیا میں بندرت کا وبدفعات تمہارے پاس فوجیں بھیجتا جاؤں گا جب ضاطر خواہ مجتمع ہوجائے تو بحالت غفلت دفعۃ فارس پر تملہ کردیا اقفاق بید کہ بہاء الدولہ کی فوج آئی تخت خون ریز جنگ کے بعد ابوالعلاء کو افکر مرتب کر کے خوزستان کی جانب روانہ کردیا اس کے بعد بہاء الدولہ کی فوج آئی شخت خون ریز جنگ کے بعد ابوالعلاء کو افکر مرتب کر کے خوزستان کی جانب روانہ کردیا اس بھیجا گیا صمصام الدولہ نے اپنی بنظیر فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ، ہاکہ فلکست ہوئی گرفاد کر کے صمصام الدولہ کے پاس بھیجا گیا صمصام الدولہ نے اپنی برفطی میں مرنہ آیا۔ اپنے وزیر ابونھرین سابور کوفر انہی مال کی غرض ہے واسط روانہ کیا ابونھر کوموقع مل گیا دیا۔ بہا الدولہ کواس پر بھی صبر نہ آیا۔ اپنے وزیر ابونھرین سابور کوفر انہی مال کی غرض ہے واسط روانہ کیا ابونھر کوموقع مل گیا

مہذب الدولہ دالی بطیحہ کے پاس بھاگ گیا۔ دیلم نے شور وغل مچایا اور بات بات پرمخالفت کرنے نگے۔ دارالوز ارت کو لوٹ لیا۔ بہاءالدولہ نے گھبرا کرقلمدان وزارت ابوالقاسم بن احمد کے سپر دکیا۔

بہاء الدولہ نے ابونھر کو بلاکر دوبارہ عہدہ وزارت کی ذہدوار یوں کا متحل نہ ہوا کام چوڑ کر بھاگ کیا ہے بہاء
الدولہ نے ابونھر کو بلاکر دوبارہ عہدہ وزارت پر مامور کیا اس نے اپنی تھت علی اور سن تد ہیرے دیلم کے جوش کوفر وکر دیا
اور باہم مصالحت ہوگی اس کے بعد ۳۸ ۳۸ ہے ہیں بہاء الدولہ نے ایک فلکر تظیم بر گروہی طفان نے بھی کہ ابواز کی جانب روانہ کیا
جورفتہ رفتہ موں پہنچا۔ صمصام الدولہ کے عمل پہنچا۔ کر سوس چھوڑ کر بھاگ کے طفان نے بھی کر جعنہ کرلیا اس کے ہمرای ملک ہے
اکثر ترک شے اور صمصام الدولہ کے ہمراہی زیادہ تر دیلم اور بچھیم اور اسد کے قبیلہ کے بھی شے صمصام الدولہ کواس کی محلت اکثر ترک سے اور صمصام الدولہ کے ہمراہی زیادہ تر دیلم اور بچھیم اور اسد کے قبیلہ کے بھی شے صمصام الدولہ کواس کی محلت کے بعد ندا مت ہوئی اس نے فکر مرتب کر کے طفان پر حملہ کرنے کی غرض ہے ابواز کی جانب قدم برد حایا اور ترکول پر جو طفان کے ہمراہ شے شب خون مار نے کورات ہی جس تشرکام آگیا۔ بہاء الدولہ کواس کی فہر گئی۔ واسط سے ابواز آیا۔ طفان کے ہمراہ شوز بردی ہوتی رہی دیلم کی فوج کا حصہ کثیر کام آگیا۔ بہاء الدولہ کواس کی فہر گئی۔ واسط سے ابواز آیا۔ طفان میں اور بونے کی اجازت کی درخواست دی۔ جس بھی جسپا کر کہ مان بہنچ اور بادشاہ سندھ کی ضدمت ہیں بینچ کراس کے ملک میں آباد ہونے کی اجازت کی درخواست دی۔ بیلم تو اجازت دے دی کئی بعد ہی سوار ہوکر ترکوں سے ملئے کیا اور چن جن کرسب کو مارڈ الا۔

بہاء الدولہ کا اہوا نے بر قبضہ : ان واقعات کے بعد صمصام الدولہ نے پھر لشکر مرتب کر کے بسر گروی علاء بن حسین اہوا نہ پر بیغار کر دی۔ افسین را مبر مزیس ابو کا لیجار مرزبان بن سعبون کی بجائے حکومت کر رہا تھا۔ بہاء الدولہ یہ جہر پا کم صصام الدولہ کالشکر اہوا نہ بر ہا ہے۔ اس کی روک تھام کو خوز ستان کی جانب بڑھا آلکین اورا بن کرم کومعان کی فوجوں کے ابی کمک پر بلا بھیجا جب بید دونوں بہاء الدولہ ہے آ طے تو بہاء الدولہ نے تملہ کر کے اہوا نہ کوممام الدولہ کے تبغیہ نکال لیا اور جس قدراس کے ہمراہی ہاتھ آ کے سب کو مار ڈالا۔ بعدازاں بہاء الدولہ نے بھرہ کا زُنْ کیا اور ابن کم مراہی ہمراہی ہاتھ آ کہ ابن کرم تشتر ہے آ کے نکل آ یا اور دیلم نے قریب ترین رائے ہا جانب لوٹا۔ علاء اور دیلم اس کے تعاقب میں تھے تا آ نکہ ابن کرم تشتر ہے آ خری اللہ دلہ کا لشکر تشتر سے دام ہم حر چلا آ یا اور صصام الدولہ کا لشکر تشتر سے ارجان چلی آئی۔ چید ماہ تک فریقین لڑتے رہے آ خری فیصلہ جنگ کا نہ ہوا۔ آ خرکا رتھ کہ روم صام الدولہ کی فوج تشتر سے ارجان چلی آئی۔ چید ماہ تک فریقین لڑتے رہے آ خری فیصلہ جنگ کا نہ ہوا۔ آ خرکا رتھ کہ کر دیلم نے ابواز کی جانب بر ابعت کی اور ترکوں نے واسل کی طرف تھوڑی دور تک علاء نے تعاقب کر کے مراجعت کردی ادراین کرم نے کہ میں جا کر تیا میا۔

صمصام الدوله كا بصرہ ير قبضه : بعرہ كى جانب بہاءالدوله كردانہ ہونے كے بعداكثر ديلم جواس كے ہمراہ تھے الن حاصل كر كے علاء كے باس چلے آئے جو تعداد ميں تقريباً چارسو تھے۔ علاء نے ان لوگوں كوا ہے ايك سيد سالار شكر ستان كر ساتھ بعرہ كى جانب ردانہ كيا۔ بہاءالدوله كى فوج مقیم بعرہ سے مقابلہ ہوا۔ اہل شہر نے شكر ستان سے سازش كر لى الن لوگوں كا چيوا ابوالحن بن ابى جعفر علوى تھا جس سے شكر ستان كو غير متوقع كاميا بى حاصل ہوگئى۔ اہل شہر كشتيوں پر سوار ہوكر آئے۔ اس كو كتي رسوار ہوكر آئے۔ اس كو كتي رسوار كر كے ابنے ہمراہ شہر میں لے محلے۔ بہاءالدولہ معدا بنى ركاب كون كے بعرہ كو تيمر ہاد كہ كر كال

آیا۔ مہذب الدولہ والی بطیحہ کو بھرہ پر قبضہ کر لینے کی طبع ولائی۔ چنانچہ مہذب الدولہ نے ایک لٹنگر بسرافسری اپنے ہے۔ مالار عبداللہ بن مرزوق بھرہ کی طرف روانہ کیا۔ شکرستان کو اس معرکہ بیں فکست ہوئی اور معز الدولہ کا بھرہ پر قبضہ ہوگیا۔ اس کے بعد شکرستان نے لٹنگر مرتب کر کے بھرہ پر فوج میں کی۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں بالا فرمصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوا اور بیا قرار پایا کہ شکرستان ہمیشہ مہذب الدولہ کا مطبع رہے اور بھرہ بیں اس کے نام کا خطبہ پڑھے اور مزید اطمینان کے لئے اپنے لڑے کو بطور ضامن کے مہذب الدولہ کا مسلح وے۔ فریقین نے بموجب شرائط نہ کورہ مصالحت کرلی اور شکرستان بھرہ پر قابش ہوکر مصمام الدولہ اور بہاء الدولہ اور مہذب الدولہ کی اطاعت کا اظہار کرنے لگا۔

ابوعلی کی بخاوت: ان واقعات کے بعد علاء بن حسن (صمعام الدولہ کا گورز خوزستان) مقام کیپ کرم میں مرگیا بجائے
اس کے ابوعلی اساعیل بن استاذ ہر مز ما مور کیا گیا۔ رفصت ہو کر جند بیا پور پنچاادھر بہاءالدولہ کے ہمراہیوں نے ابوعلی کو جند
سیا پور میں داخل نہ ہونے دیا اورادھر ترکول نے حدود خراسان میں بغاوت کردی مجور ابوعلی واسط واپس آیا بعد از اں ابوعر
کرم اور ترکول میں لڑائی چیز گئی۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں۔ اسی اثناء میں ابوعلی نے صمعام الدولہ نے خرف ہو کر بہاءالدولہ کہ مرم اور ترکول میں لڑائی کی اور قلدان وزارت ہیر دکر دیا۔ ابوطلی میں بہت عزت افزائی کی اور قلدان وزارت ہیر دکر دیا۔ ابوطلی میں بہت عزت ابوعلی کو ابن کرم کے زیر
علی جان ودل سے آد ابیر مملکت اور انتظام ریاست میں معروف ہوا کہ عرصہ بعد بہاءالدولہ نے ابوعلی کو ابن کرم کے زیر
مرم نے کو کیسی کرم پر دوانہ کیا گر ابوعلی نے کیمپ کرم پین کی کر بہاءالدولہ سے سرتانی کی اور آ کی بہانہ کر کے باغی ہو گیا۔ بہاء
الدولہ نے بدر بن حسو یہ سے احداد کی درخواست کی بدر نے احداد دی پھر بھی بہاءالدولہ کی کامیانی کی توقع نہ تھی قریب تھا
کہ انہیں لڑائیوں کے صد مات سے اس کی دور تحلیل ہو جاتی کہ اس اثناء میں صمعام الدولہ کی وفات کی خبر آئی گویا بہاء
الدولہ کے تن مردہ میں جان بر گئی۔

تھے مارڈ الا ۔

بہاء الدولہ كافارس بر قبضہ صمام الدولہ كِتل ہونے برابوالقاسم وابونعر پرران عزالدولہ نے باوفارس بربہ آسانی بضہ كرایا۔ ابوعلی كوابوز میں دیلم ہے بیعت اطاعت لینے اور بہاء الدولہ ہے جگہ كرنے كو كھے بیجا۔ چونكہ اس ہے بیشتر ابوعلی نے ابوالقاسم وابونعر پر ان عز الدولہ كے دو بھائيوں كو مارڈ الا تھا اس وجہ ہے ابوعلی كوابوالقاسم وابونعر ہے خوف بيدا ہوا۔ بجائے اس كے كه دیلم كوان كی اطاعت كی ترغیب دیتا ، بہاء الدولہ كی طرف مأئل كرويا اور بہاء الدولہ ہے خط و كتابت كر كے اقر ار نامہ وطف نامہ كھے جانے كی درخواست كی اور اُن تركوں كے جواس كے مراہ ہے آئدہ فسادات ہے كہاء كر منانت جاتى اور نيز بہاء الدولہ كو بسران عز الدولہ ہے صمام الدولہ كے خون كا بدلہ لينے پر اكسايا۔ ديلم في دباء الدولہ كے تون كا بدلہ لينے پر اكسايا۔ ديلم في بہاء الدولہ كے تون كا بدلہ كی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ ولہ ہے ان لوگوں كو جوان كی قوم كے موں میں میں حق اس دیلم نے ان لوگوں كو جوان كی قوم كے موں میں جھا۔ اس واقعہ ہے مطلع كيان لوگوں نے موں پر بھنہ كر لينے كو بلا بھیجا۔

چنا نچہ بہاء الدولہ نے نشر مرتب کر کے سوس کی جانب کوچ کیا پہلے تو افل سوس مقابلہ پر آئے 'لڑے کیکن دیلی سلام کے کئے سنے ہے جو وہاں مقیم سے بہاء الدولہ سے خطا معاف کرا کے اس سے آ ملے اوراس کے ساتھ ساتھ ابواز کیے گھر امواز سے رام ہر مزوار جان کی جانب بڑھے 'غرض رفتہ رفتہ کل بلا دخوز ستان پر قبنہ کرلیا۔ ان معرکوں کے اثناء میں ابولی شیراز کیا ہوا تھا اورائل شیراز کے ساتھ جدال وقال میں معروف تھا تا آ نکہ ابوالقاسم وابول سرپر ان عزایہ وابول کے ہمراہوں نے اس سے سازش کر کی اور غلات کی حالت میں براہ سرگ شیراز میں گس گیا گھر کیا تھا۔ ابوالقاسم وابول کا کشر منتشر وغیر مرتب ہوگیا۔ ابوالق نے کا میابی کے ساتھ شیراز پر تبضہ کرلیا ہے واقعہ 17 ھے کا جابولہ دویلم بھاگ گیا اور ابوالقاسم نے بدرین حسو یہ کے پاس جاکر پناہ لی۔ پچھ عرصہ بعد بطیحہ چلا گیا ابولئی نے فتح کا اطلاع نامہ بہاء الدولہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ بہاء الدولہ اس خوشجری کوئن کر پھولا نہ تایا۔ ای وقت روانہ ہوکر ابولئی کے پاس آ گیا۔ شیراز سے پچھ معترض نہ ہوا البشتر سے دو مان کو جہاں کہ اس کا بمائی صمصام الدولہ ماراگیا تھا جلاکر خاک سیاہ کر دیا اورائل رود مان کواس طرح تہ تھے کیا کہ ان کا اس کو اس کواس طرح تہ تھے تی کر مان دو جہاں کہ اس کیا بعد از اس ایک کشکر بسر افسری ابوائتے جعفر بن استاد ہر مزکی طرف کر مان روانہ کیا جس نے پہنچتے تی کر مان کر برا

ابونصر کا خاتمہ ابونصر نے بلاد دیلم میں پہنچ کر ان دیلمیوں سے فارس حوالہ کر دینے کے متعلق خط و کتابت شروع کی جو
فارس اور کر مان میں مقیم تھے اور جب وہ اس امر پر راضی ہو گئے تو ابونصر نے بلاد فارس کی جانب کوچ کیا۔ ذط ویلم اور ترکول
کا ایک گروہ ابونصر کے پاس آ کر مجتمع ہو گیا اب اُس نے کر مان کا قصد کیا۔ اس وقت کر مان میں ابوالفتح حکم انی کر دہا تھا۔ ابو
نصر سے شکست کھا کر سر جان بھاگ گیا ابونصر نے جرفت کی طرف قدم بڑھا یا اور اس پر اور خیز کر مان کے اکثر مضافات پر
قابض و مقرف ہو گیا۔ اس کے بعد بہاء الدولہ نے موفق بن علی بن اساعیل کو ایک عظیم انسکر کے ساتھ جرفت روانہ کیا۔ موفق کے بینے بی ابونصر کے کل ہمرا ہیوں نے امان حاصل کر کے بلا جدال وقال جرفت کو موفق کے حوالہ کر دیا۔
موفق کا قب میں کو بی کہ جرفت پر قبضہ کرنے کے بعد چند نامی نامی سرداروں کو لے کر ابونصر کے تعاقب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب میں کوپھی کیلمقام موفق کا قب

دارین علی فربھیڑ ہوئی ابونفر نے کمال مردائی ہے مقابلہ کیاا تا وجنگ علی اس کے کمی ہمرای نے موقع پاکراس کوئل کرؤالا اور مراتار کرمونی کے پاس لے کیا موفق نے ابولفر کے للے کی بلاوکر مان پر قبضہ کر کے بہا والدولہ کی جانب مراجعت کی۔ بہا والدولہ نے نہا ہے کر بات کر بیا والدولہ نے نہا ہے کر بیا واحر ام سے ملاقات کی۔ موفق نے آئندہ خد مات کی بجا آوری ہے استعفاء واخل کیا۔ بہا والدولہ نے نہا ہوئی اس پر معربوا۔ بہا والدولہ نے جعلا کراس کوگر فقار کر لیا اور موفق کے اہل وعیال کی گر فقاری کا فرمان اپنے وزیر سالور کے نام بھیجے دیا اور م موسوی سے اس کوئل کر ڈالا۔ اس زمانہ علی بہاء الدولہ نے ابو محمد کرم کو محان کی محکومت عزایت کی۔

وزارت ملی تبلہ یلیاں وزارت ابونھر بن سابور بل ادوشیر کے حوالہ کیا تھا اور • جسمے میں ابوالحن بن معلم اس کی مسالحان کو گرفتار کر کے قلمدان و ذارت ابونھر بن سابور بل ادوشیر کے حوالہ کیا تھا اور • جسمے میں ابوالحن بن معلم اس کی حکومت و دولت کا انتظام کر رہا تھا دفتہ رفتہ ابوالحن کل امور سیاست پر متھرف و مستولی ہوگیا۔ رؤسا شہرا مرا مملکت بھی اس کی جانب مائل ہو گئے پھر کیا تھا آئیسیں بلند ہو گئی ظلم و شم کی بنا ڈال دی اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ ابونھر خوشادہ اور ابو عبداللہ بن طاہر کی شکایت کردی چنا نچہ بہا والد ولہ نے خوز ستان سے واپسی کے بعد ان و دنوں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر فوج نے بغاوت کردی اور اس بنا و کری جنا نچہ بہا والد ولہ نے تسمجھایا بجھایا لیکن وہ اپنا اراد سے نہ پھر سے تب بہا ، الدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کر کے فوج کے والہ کر دیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ بیدواقعہ مسمجھا کا ہے اس سے قبل بہا والدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کر کے فوج کے حوالہ کر دیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ بیدواقعہ مسمجھا کے باس سے قبل بہا والدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کر کے فوج کے والہ کر دیا فوج نے اس کو مار ڈالا۔ بیدواقعہ مسمجھا کے باس سے قبل بہا والدولہ نے ابوالحن کو گرفتار کر بی نوسف کے بہر دکیا۔

الوالقائم علی بن احمد کوعهدهٔ وزارت مرحمت کیا پچھ عرصہ بعد یہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور ابونھر بن سابور وابومنصور بن سالحان ابوالقائم علی بن احمد کوعهدهٔ وزارت مرحمت کیا پچھ عرصہ بعد یہ بھی گرفتار کرلیا گیا اور ابونھر بن سابور وابومنصور بن سالحان دونوں پھر قلمدان وزارت کے مالکہ ہوئے سر مسلم ہے جس فوج نے ابونھر کی نخالفت کی اور اس کا گھریار لوٹ لیا۔ اس کے ساتھی ابومنصور نے گھرا کر استعفاہ واغل کیا تب دوبارہ ابوالقائم علی بن احمد کوعهدهٔ وزارت سے سر فراز کیا گیا گروہ عہدۂ وزارت کے اہم فرائض انجام ندوے سکا اور کاروبار چھوڑ کر بھاگ لگلا۔ بجائے اس کے ابونھر دوبارہ قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ بیوہ وزارت نے ابونھر دوبارہ قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ بیوہ وزارت ایک اور بجائے اس کے فاضل کی میں مور ہوا کہ مسلم کی شورش کم ہوگئی تھوڑ ہے بی دنوں بعد پھرا سے گرفتار کرلیا گیا اور بجائے اس کے فاضل عہدہ وزارت پر مامور ہوا کہ مسلم جس میں میں میں مور ہوا۔ دو ماہ تک اس عہدہ پر رہا۔ بہاء الدولہ کے مال وفر انہ کوسیر سالا رون بیں تقسیم کردیا۔ اس بناء پر بہاء الدولہ نے مامور ہوا کر کے بیٹی بن سرخس کو شعین کیا۔

ابوعلی حسن کاعراق کی گورنری برتقرد جس زماندے بہاءالدولد نے فارس براستیلاء عاصل کیا تھا وہیں قیام پزیر رہا خوزستان اورعراق پر ابوجعفر جاج بن ہرمزکو مامور کیا۔ ابوجعفر بغداد میں آ کرمقیم ہوا۔ خلافت مآ ب نے 'عمید الدولہ''کا لقب دیا اس نے بڑی بداخلاق کی اور ہرکس و تاکس سے جروستم سے چیش آ نے نگا اہل کرخ واہل سنت و جماعت کے ماہین جھڑا ہو کیا اور اوباشوں اور جرائم چیشہ کی گرم بازاری ہوگئی۔ تب بہاءالدولہ نے اس کو و وس میں معزول کر دیا اور بجائے جھڑا ہو کیا اور اوباشوں اور جرائم چیشہ کی گرم بازاری ہوگئی۔ تب بہاءالدولہ نے اس کو وس میں معزول کر دیا اور بجائے اس کے ابوائی حسن بن استاذ ہرمزکو مامور کیا عمید الجوش کا لقب دیا۔ اس نے خوش انظامی سے کام لیا۔ ہر مخص سے بہ حسن

ا بوعلی کی بغدا د کوروا نگی: ابوجعفر کی عدم موجود گی کے زمانہ میں بغداد میں فتندوفساد کی آگ بھڑک انٹی قل و غارت کیا الی گرم بازاری شروع ہوئی کہ جس کی کوئی حدث تھی۔ای وجہ سے بہاء الدولہ نے ابوعلی بن جعفراستاد ہر مزکو بغدادروانہ کمیا جیہا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اور''عمید الجوش'' کالقب دیا اس ہے فساد فروہو گیا اور امن وامان کا پھرد در آیا اور جب ابوجعفر معزول ہوکراطراف کوفہ میں قیام پذیر ہوا۔ابوعلی کواس ہے خطرہ پیدا ہوا دیلم ترک اور خفاجہ کوجمتع کرکے ابوجعفر پرحملہ کردیا یہ واقعہ ۱۳۹۳ ہے کا ہے۔ مقام نعمانیہ میں دونوں فریق نے صف آ رائی کی۔اس معرکہ میں ابوجعفر کو کنکست ہوئی۔ ابوعلی مظفرو منصورخوزستان کی طرف پڑھااورخوزستان ہے سوس آیا ابوجعفر نے میدان خالی دیکھرکوفید کی چانب مراجعت کی ابویلی بینجریا کر بغرض تعاقب پھرلوٹ پڑا۔ ای زمانہ ہے ان دونوں میں فتنہ وفساد کی بنا پڑتی ہے۔ فریقین میں سے ہراکی فریق بی عقیب بنی اسداور خفاجہ سے امداد و کمک کا خواہاں وطالب ہوتا ہے تا آئکہ بہاء الدولہ نے ابوعلی کوطلب کر کے بنی واصل کے فتنه وفسا د فر وکرنے کو بطیحہ بھیج دیا چئیسا کہ ان واقعات کوان کی دولت وحکومت کے حالات عمل ہم بیان کریں ہے۔ بغداد كا محاصرہ: ٤ سے مں ابوجعفرا كے عظيم كئر مجتمع ومرتب كركے بغداد كے محاصرہ كے لئے بڑھا۔ بدر برق صبوبے (بير كردوں كا امير تھا ) نے بھی اس مہم میں شركت كی ۔ سبب بيتھا كەعميد الجيوش نے طريق خراسان پر ابوالفعنل بن عمان كو مامور

کیا تھا اور یہ بدر بن حسو یہ کا جائی دشمن تھا اس کو خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ابوالفضل کوئی فیاد ندا تھا ہے اس خیال کا گزرنا تھا کہ ابوجھٹم کو بغداد کے مجامرہ پرابھارا اورام را اکراد کے ایک جم غیر کواس کی کمک پر مامور کیا۔ ان میں ہندی بن سعد ابوئیسی شاذی بن تھداور رزام بن سعد تھا۔ ابوالحن علی بن سر بداسدی بھی بہا والدولہ سے نا راض ہو کر انہیں لوگوں میں آ ملا تھا۔ ان نوگوں کی تعدادوں ہزارتھی انہوں نے پہنچتے ہی بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں بغداد میں ابوالفتے بن عنان حکومت کر رہا تھا۔ ایک ماہ کا بل محاصرہ جاری رہا۔ زمانہ حصار میں عمید الجوش سے ابن واصل کی بطبحہ میں شکست کھا جانے کی خبر مشہور ہوئی۔ محاصر بن کا گروہ منتشر ہو گیا۔ ابن سر بدنے اپنے شہر کی طرف مراجعت کی اور ابوجھٹم نے حلوان کی جانب مگر پچھڑم صہ بعد محاصر بن کا گروہ منتشر ہو گیا۔ ابن سر بدنے اپنے شہر کی طرف مراجعت کی اور ابوجھٹم نے حلوان کی جانب مگر پچھڑم میں الجوش کی بھا والدولہ کی تو در کی مطابق ابوجھٹم نے تشریبی حاصر ہوکرگردن اطاعت جھکا دی۔ بہا والد لدولہ نے عمید الجوش کی سے تو میں در

تی مزید اور بی وبیس کی جنگ: ابوالغنائی محمد بن مزیدا پے سرال نی دہیں مقام جزیرہ (خوزستان) ہیں مقیم تھا۔
انفاق سے ابوالغنائی نے نی دہیں کے ایک شخص کوئل کرڈالا۔ اس پر بنی دہیں بگڑ گئے ابوالغنائیم اپنے بھائی ابوالحسن ملی بن مزید کے پاس بھاگ آیا۔ ابوالحسن نے دو ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ چڑھائی کردی۔ عمید الجوش نے اس کی مکب پر مسلمی ہوئی۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ ابوالحسن کوشکست ہوئی وہلی فوج بھی دی۔ نی دہیں بھی مرتب و سلمی ہوکر مقابلہ پر آئے۔ لڑائی ہوئی۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ ابوالحسن کوشکست ہوئی

اورا بوالغنائم ماراكيا\_

کوفہ وموصل میں علوی حکومت: اوائل پانچ یں صدی میں قرواش بن مقلد سردار بی عیل نے اپ کل صوبجات موصل انہار الدان اور کوفہ میں ' عالم باللہ ' علوی دالی سعر کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ خلیفہ قادر نے بہاء الدولہ کے پاس قاضی الویکر یا قلائی کی زبانی بیام کہلا بھجا۔ بہاء الدولہ نے قاضی الویکر کومزت واحر ام سے خم ہرایا۔ عمید الجیوش کوقرواش کی گوشال کا استدایا۔ قرواش محم دیا اور اس میم میں صرف کرنے کو دس بزار دینار بھیج دیئے۔ عمید الجیوش نے نظر آ راستہ کر کے موصل کا راستدایا۔ قرواش نے بینجر پاکر سراطاعت فی کیا۔ معانی چاہی اور علویوں کا قطیر موقوف کردیا۔ بھی امرعلویہ معرکی نبست سے محضر تھے جانے اور نیر بطون کرنے کا دوئی ہوا۔ جس میں اور اس بھی موقوف کردیا۔ بھی اس معلوی ' ابن ارزی' زک' ابوالعلی عمر بن مجد اور کیا موقت قبل سے ابن اکفائی ' ابن جری ' ابوالعباس' ابی داور ' ابوعالد اسٹرائی' کستنگی ' قدروی' صبیر کا ابوعبد اللہ بیضاوی' ابی بطوقت آجمل سے ابن اکفائی ' ابن جری ' ابوالعباس' ابی داور ' ابوعالد اسٹرائی' کستنگی ' قدروی' صبیر کا ابوعبد اللہ بیضاوی' ابوالعباس' ابی داور ' ابوعالد اسٹرائی ' کستنگی نوروں میں دور اس محضر میں میں اور اس محضر کی ایک ایک نوروں میں بی قدار سے منسوب کر دیا گیا ہو میں اور اس محضر کی ایک ایک نقل تمام بلادا مصارا سلامیہ میں جھے ۔ علویہ' عباسے فقیا ء اور قضا آجہ نے ابی ابی شہادتی تھیں اور اس محضر کی ایک ایک نقل تمام بلادا مصارا سلامیہ میں جھے ۔ علویہ' عباسے فقیا ء اور قضا آجہ نے ابی ابی شہادتی تھیں۔ دیگی ۔ علویہ' عباسے فقیا ء اور قضا آجہ نے ابی ابی شہادتی تھیں۔ دیگی ۔

فخرا کملک کی وزارت عمید الجوش ابوعی ابوعفراستاد ہرمز کا بیٹا تھا اور ابوجعفر عضد الدولہ کے عاجبوں میں تھا اس نے
اپنے بیٹے ابوعل کو صعبام الدولہ کی خدمت میں بیرد کر دیا تھا صعبام الدولہ کے آتی بعد بہا ، الدولہ کے پاس چلا آیا جس وقت بغداد میں اوباشوں جرائم پیشہ اور بدمعاشوں کی گرم بازاری ہوئی اس وقت بہا ، الدولہ نے ابوعلی کو آتش فتندو فساد فرو
کرنے کی غرض سے بغداد بھیج دیا۔ چنانچہ اس نے مفسدین کا قلع وقع کیا اور اپنی حکومت کے آتھ برس چھ ماہ بعد پانچویں

صدی کے اوائل میں مرگیا۔ بہاء الدولہ نے بجائے اس کے عراق میں فخر الملک ابوغالب کو مامور کیا۔ چنانچہاس نے بغداد میں پنج کرنہایت خوبصورتی ہے ملک کا انتظام کیا بدنظمیاں رفع کردیں اتفاق یہ کہ اس کے آتے ہی ابوالفتح محمہ بن عمان وہ مل طریق خرنہایت خوبصورتی ہے ملک کا انتظام کیا بدنظمیاں رفع کردیں اتفاق یہ کہ اس کے آتے ہی ابوالفتح محمہ بن محمل مقاکمیر مل وفات ہائی۔ یہ دولت وحکومت کا ایک خرخوا ہ شخص تھا کیر مال وزر بغداد بھیجا کرتا تھا۔ اس کے مرنے پراس کا بیٹا ابواشوک کری حکومت پر جمکن ہوا اور بیٹے ہی دولت وحکومت ہے باغی ہوگیا۔ فخر الملک نے اس سے جنگ کرنے کو ایک فوج بھیج دی۔ ابواشوک شکست کھا کرحلوان کی طرف بھا گا۔ فوج سے باغی ہوگیا۔ ابواشوک شکست کھا کرحلوان کی طرف بھا گا۔ فوج سے تعالی نے تابی ابواشوک شکست کھا کرحلوان کی طرف بھا گا۔ فوج سے تعالی ابواشوک شکست کھا کرحلوان کی طرف بھا گا۔ فوج سے تعالی ابواشوک شکست کھا کرحلوان کی طرف بھا گا۔ فوج سے تعالی کرئی۔

ابن سہلان کی وزارت : فخر الملک ابو عالب بن بویہ کا موراور مربرآ وردہ وزراء میں ہے تھا۔ پائی برس چار ناہ کک سلطان الدولہ کا نائب بغداد میں رہا۔ بعدازاں کی وجہ ہے ماہ رہے المائی الرس میں گرفرارہ وکوئی کرڈ الا گیااور بجائے اس کے ابو محرص بن سہلان مامور ہوا۔ اے 'عمر الحجوث' کا لقب دیا گیا۔ اوس میں گرفرارت فخر الملک ہے جرقی اس کے ابو محرص بن سہلان مامور ہوا۔ اے 'عمر ان دشیر کی جبتو میں روانہ ہوا۔ مہارش ومعز اندوزارت فخر الملک ہے جرقی فی اسد برحکومت کررہ ہے تھے' ابن سہلان کا بیارادہ ہوا کہ جزیرہ بی اسدان ہے بھین کراکراوکودے دیا جائے اورای فخر فن میں اس بھین کراکراوکودے دیا جائے اورای فخر فن اسدان ہے بھین کراکراوکودے دیا جائے اورای فخر اس کی اسدان سے بھین کراکراوکودے دیا جائے اورای فخر اس کی اسدان سے بھین کراکراوکودے دیا جائے اورای فخر اس کی اسلام نے بھی کرائراوکودے دیا جائے اورای فخر اس کی اسلام نے بھی کرائر واس بہارش ومعز کوائن کی اسلام نے بھی اس بہاری ومعز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی معز کوائن کی جانب مراجعت کی اس ان میں ہملان کے این سہلان کے بعد این سہلان واسل پھی اس وائن کے معز این سہلان واسل پھی اس وقت الل واسط میں باہم کئیدگی ہور ہی تھی۔ ابن سہلان نے اپنی حکت محل نے ان جی مصالحت کراوی۔ بیوہ وز مانہ تھی کر دیا۔ بغد او بہنی اور بہم مصالحت کراوی۔ بیوہ وز مانہ تھی کہ دیا می کوائن میں مصالحت کراوی۔ بیوہ ویکھ تھی بید ابوگی کو بیا جو ابندادے کل کرواسط میل آئے۔ میں دیات میں مصالحت کراوی۔ بیوہ ویکھ تھے۔ ضعف بید ابوگیا تھا مجبور ابندادے کل کرواسط میل آئے۔

سلطان الدولہ اور ابوالفوارش کے مابین جنگ اسلطان الدولہ نے اپنی بہا والدولہ کے بعد زمام حکومت ابوالفوارش وارد کرمان ہوا دیلم نے جمع ہوکر ابوالفوارش کو رائے دی کہ آپ حکومت و ریاست کو اپنی بھائی کے قبضہ سے نکال لیجئے ہم آپ کا ساتھ ویں گ۔ ابوالفوارش نے ان کی پشت گری ہے ہوس شیراز کی طرف کوچ کیا اور شیراز سے بقصد جنگ سلطان الدولہ فشکر آ راست کر کے میدان جنگ میں آیا سلطان الدولہ نے بھی مرتب و سلح ہو کر مقابلہ کیا ایک دوسر سے سے متصادم ہو گئے ۔ میدان سلطان الدولہ نے تعلق میں شیراز کی طرف کوچ کیا اور شیران جائے ہو گئے ۔ میدان سلطان الدولہ نے تعلق میں گئے ہو کر مقابلہ کیا ایک دوسر سے سے متصادم ہو گئے ۔ میدان سلطان الدولہ نے تعلق میں گئے ہو کہ مقادش کر بان کی جانب واپس ہوا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا۔ ابوالفوارش کر بان کو بھی خیر باد کہ کر بھاگ کھڑ اہوا۔ فریادی صورت بنائے ہوئے بطلب کمک والم اور میں کینگین سے پاس کی جود نے بطلب کمک والم اور کی طرف بو معااور بلا جدال وقال اس پر بھی قابض ہوگیا۔ نے کہ مان میں بھی کی کے متحد ماتی کی جود کے بالوالفوارش کوٹ پڑا۔ ووٹوں بھائی گھر متعادم ہو جھے۔ آخر سلطان الدولہ ان واقعات سے مطلع ہو کر ہقصد جنگ ابوالفوارش کوٹ پڑا۔ ووٹوں بھائی گھر متعادم ہو جھے۔ آخر سلطان الدولہ ان واقعات سے مطلع ہو کر ہقصد جنگ ابوالفوارش کوٹ پڑا۔ ووٹوں بھائی گھر متعادم ہو جھے۔ آخر میں سلطان الدولہ ان واقعات سے مطلع ہو کر ہقت ہو گئے۔ آخر

کارا یوالنوارش کو تکست ہوئی اور بلا و فارس ہے بھاگ کرکر مان پہنچا۔ سلطان الدولہ کے لشکر نے جوابوالنوارش کے تعاقب شی قا۔ کر مان کو بھی ایوالنوارش کے جفنہ سے نکال ایا۔ ایوالنوارش بے سروسا مانی کے ساتھ شمس الدولہ بن معز الدولہ بن ہوئی والی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کو دہنگین کے پاس اس وجہ ہے نہیں گیا کہ اس کے سیدسالار نے ایوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملی اور کے اوائی کی تھی۔ کچھے مور بعدش الدولہ سے جدا ہوکر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس جا پہنچا مہذب الدولہ فاطر و مدارت سے چیش آیا۔ اس کے بعداس کے بعائی جلال الدولہ نے اس کے پاس بعرہ سے ال وزراور قیمی قبتی کی خطا موان الدولہ کے بابین کی مصالحت کے سلط میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ بالآخر سلطان الدولہ نے ابوالنوارش کی خطا معاف کر دی اور یہ گورزی مصالحت کے سلط میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ بالآخر سلطان الدولہ نے ابوالنوارش کی خطا معاف کر دی اور یہ گورزی کر مان پروائی کی گئی اس کے بعد و میں سلطان الدولہ نے وزیرین فانجس اور اس کے بھائیوں کو گرفآر کر کے بجائے کر مان پروائیں کی گئی اس کے بعد و میں مطان الدولہ نے وزیرین فانجس اور اس کے بھائیوں کو گرفآر کر کے بجائے کر مان پروائیں کی گئی اس کے بعد و میں مورکیا۔

مرکول کا خروج ایم بیان ہے جی جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران بین ہے خروج کیا جن کے ہمرائی میں سوچھوں سے زاکد تھے یہ خیے جانوروں کی کھالوں سے بنائے گئے تھے زیادہ تران بی خطاک رہنے والے تھان کے خودی کا باعث یہ ہوا تھا کہ لفال خان وائی ترکتان ایک بخت علالت بیں جنان ہوگیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فاکدہ افحان خابا ہوگیا تھا ترکوں نے اس کی علالت سے فاکدہ افحان خابات ہوگر بقصد جند ترکتان نکل پڑے۔ اتفاق یہ کہ ای زمانہ بیں طفان خان کو صحت ہوگی اور اطراف و جھا جہ باد اسلامیہ سے فوجیل اور رضا کاروں کو جن کر کے ایک لاکھ کی جمعیت کے ساتھ ترکوں کے طوفان بے تیزی کی روک تھا م کوئل پڑا۔ ترکوں کو اس کی خبرلگ گی بھاگ کھڑے ہوئے طفان خان تین ماہ کی مسافت تک تعا قب کرتا گیا اب ترکوں کو بوجہ بعد مسافت ایک گونہ اطمینان حاصل ہوگیا تھا گر طفان خان نے ترکوں کے قریب بی کی کھفلت کی حالت بی تمل کر دیا۔ دو لاکھ ترک مارے گئے۔ ایک لاکھ قید ہوئے۔ مویشیان بار بر داری کے جانور' کھوڑے اور سونے چاندی کے ظروف جنی ساخت کے ایک کر تجیر نہیں ہوگئی ہاتھ آئے۔

مروف جنی ساخت کے ایک کرتے ہیں تھا تھا گر وف جن کے ساتھ ترک کی تعیر نہیں ہوگئی ہوتھا تھا ہے۔

سلطان الدوله کا زوال : این می تک مراق می سلطان الدوله کی حکومت کا سکہ چان ہاں کے بعد لشکر ہوں نے بغاوت کم دی ادواس کے بھائی مشرف الدوله کو بجائے اس کے مقر دکر نے کا اداوہ کیا۔ مشیروں نے سلطان الدوله کو مراق الدوله کے گرفتار کر لینے کی دائے دی مجر سلطان الدوله اس دائے رحمل نہ کر سکا اور واسط چلے جانے کا قصد کیا۔ لشکر ہوں نے شور وغل مجانے کا کہ کی شخص کو اپنا تا نب مقر دکر کے جائے چنا نچے سلطان الدوله نے شرف الدوله کو عراق میں بطور اپنا تا نب کے مقر دکر کے ابوا زکا داستہ لیا۔ تشریخ کر ابن سبلان کو عہد ہ وزارت سے سرفر از کیا۔ حالا نکہ مشرف الدوله سے بیا قر ادکر چکا تھا کہ ابن سبلان کو عہد ہ وزارت نہیں دول گائی سے مشرف الدولہ کے دینے بیا ہوئی مزید برآں سلطان الدولہ نے ابن سبلان کو عہد ہ وزارت نہیں دول گائی بین مثرف الدولہ نے دینجر پاکرایک عظیم شکر مرتب و بجشم کر لیا جس میں اکثر میں ابن میں ابن میں ابن سبلان سے مشرف الدولہ نے تک میں مثرف الدولہ نے کا مراب کا ایک میں ابن سبلان سے مقابلہ ہوا۔ ابن سبلان فلک سے کو کو اسلامی جا چھیا اور واسلاکواس کے میر دکر کے نکل کھڑ ابوا۔

تاریخ این خلدوان میسید میسید میسید کردم) مشرف الدوله كي حكومت كا آغاز: چنانچ شرف الدوله في الاسعين واسلام بتنه كرايا واسلامي بس تدرديلم تصانهوں نے بھی حاضر ہوكر سراطاعت خم كرديا۔ ابوطا ہرجلال الدول (مشرف الدول كا بمائى) والى بعر وينجرياكر مشرف الدوله سے ملنے آیا۔ دونوں بھائی صلاح ومشورہ کر کے اس امر پر متنق الرائے ہوئے کہ عراق اور بغداو سے سلطان الدوله كا خطبه موتوف ہوكرمشرف الدوله كے نام كا خطبه يره حايا جائے اس كے بعدى ابن سہلان كرفاركرليا كيا۔ أنجموں میں گرم سلائیاں پھروا دی گئیں۔سلطان الدولہ تھبرا کرار جان چلا گیا پھرار جان ہے اہواز کی طرف واپس ہوا۔ترکوں نے جواس وقت و ہال پر تصے خالفت کی مشرف الدولہ کی خوشنودی مزاج کے خیال سے سلطان الدولہ کے مقابلہ برآئے۔سلطان الدوله في الله الله عدر يزكيا مرزكول كوكهال صبرة تا تعادادهرادهر بيل مي اور بزني كرف كله سلطان الدوله اورمشرف الدوله مين مصالحت : السيع بن مشرف الدوله في بعداد كي جانب مراجعت كي اور ایے نام کا خطبہ بڑھوایا۔ دیلمیوں نے ایے شہرخوزستان میں جاکر آباد ہونے کی استدعا کی۔مشرف العولد نے اجازت دے دی اور بہ حفاظت تمام خوزستان پہنچادیے کی غرض ہے اینے وزیر ابوغالب کوان کے ہمراہ روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ دیلم اجواز بنجے تو سلطان الدولہ کی محبت نے جوش مارا اور مشرف الدولہ سے باغی منخرف ہو مجئے اور ابوعالب کواس کی وزارت سکے ایک برس چے مہینے بعد کرفآر کرے مارڈ الا۔ ابوغالب کے ہمراہ ترکوں کا جوگروہ بھاوہ دیلم کی مدافعت بنہ کرسکا۔ طراد بن وہی کے یاس جزیرہ جلا گیا سلطان الدولہ کو بیخبرین کر بے صدخوتی ہوئی ای وقت اسے بیٹے ابو کا لیجار کو اہواز کی طرف موات کیا۔ ابوكا ليجار نے پینچے بى امواز پر قصنه كرليا۔ اس كے بعد بذريد ابوبن انى كرم ومويد الملك رجى مشرف الدولداور سلطان الدوله مين اس طرح مصالحت بهو كَيْ كه عراق مشرف الدوله كوديا كيا اوركر مان وفارس سلطان الدولة كے حواله بهؤال

ابوالقاسم حسین بن علی کی و زارت : مشرف الدولہ نے ابو عالب کول کے بعد معمالت ہوئے سے پیشر ابوالقاسم حسین بن حس بی و زارت مرحت کر کے موید الملک کا خطاب دیا تھا اور ابو عالب کے بیٹے ابوالعباس سے تمل برارو ینار بطور جرماندوسول کے سے بعد از ان اس بھی جب کہ موید الملک کی وزارت کو وو برس گر دی ہے تھے اجم حاوم کی چنی کی وجہ سے گرفار کرلیا گیا اور اس کے بجائے مشرف الدولہ کا تقد ان وزارت ابوالمان محسین بن علی بن حسین مغرفی کے حوالہ ہوااس کا باپ سیف الدولہ بن جران کے مصاحبین میں سے تھا اور کی وجہ سے بعرہ بھاگ گیا اور " حاکم باللہ والی مصاحبین میں سے تھا اور کی وجہ سے بعرہ بھاگ گیا اور " حاکم باللہ والی مصاحبین میں سے تھا اور کی ابوالقاسم شام چلا آیا۔ حسان بن مقرق بن بران علی معرفی بیت کر لینے کی بیت کر لینے کی جران طائی نے دی اور کہ بیت کر اینے کی بیت کر لینے کی جران طائی نے دی اور کہ بیت کر اینے کی بیت کر اینے کی توجہ دی اور کہ بیت کی اور " امیر المورشین" کے تو بران کا دو کیا۔ چنا نچ ابوالفتوح کہ لوٹ آیا اور ابوالفتوح کی بیعت کر اینے کی تعیت کی بیت کی اور " امیر المورشین" کے تو بات کی دور کہ بیت کی اور " امیر المورشین" کی بیت کی اور " امیر المورشین" کے بیت کی اور " امیر المورشین" کی بیت کی اور اس کی جورت کی بیت کی اور " امیر المورشین" کی اور آن امیر المورشین کی بیت کی اور اس کی بیت کی کورٹ میں بیت کی کر دور کی میں کی جورا موسل سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی جورا موسل سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی اس می بیا بیت کی کی بیت کی اور دورٹ کا ما لک ہوا خبیث حوال کی اس سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی اس سے کی جورا موسل سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی مورٹ موسل سے بی مورٹ کی اس سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی اس سے کی اس سے پھر حوال والی آیا۔ مورٹ کی اس سے کی اس سے کی اس سے کی اس سے کی جورٹ مورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے کی اس سے کی اس سے کی مورٹ کی مورٹ کی اس سے کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی اس سے دورٹ کی کی دورٹ کی کی دو

بوریش سے کمی کوریشرف نہیں حاصل ہوا تھا۔

وزیر ابوالقاسم کا فرار: انیر عرفادم اور وزیر ابوالقاسم مغربی مشرف الدولد کے عبد حکومت میں جو چاہتے ہے کر کررتے ہے مشرف الدولد وریر ابوالقاسم کواس امر کا احساس ہو گیا۔ جان کے فوف سے بغداد سے کی محفوظ مقام پر چلے جانے کی مشرف الدولد سے اجازت طلب کی۔ شرف الدولد نے اجازت و سے دی اور ماتھ ہی اس کے ترکول سے کشیدہ خاطر ہوکرا نیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کے ہمراہ بغداد سے الدولد نے اجازت و سے دی اور ماتھ ہی اس کے ترکول سے کشیدہ خاطر ہوکرا نیر عزر اور وزیر ابوالقاسم کے ہمراہ بغداد سے نکل کھڑا ہوا۔ مقام سند بہ پہنے کر قرداش کے پاس قیام کیا۔ مشرف الدولد کے اس تعل سے ترکول کو بے صدر نئے ہوا اور معذرت کا بیام بھیجا اور واپس آنے کی درخواست کی وزیر ابوالقاسم نے کہلا بھیجا کہ بغداد کی آمد نی چار لا تھ ہے اور معارف کی تحداد چولا کھ۔ اگرتم لوگ ایک لا کھ چھوڑ دو تو خیر میں بھی ایک لا کھ کا تا دان پر داشت کرلول گا اور شرف الدولہ کو واپس بغداد فلا وس گا ترکول نے اس بیام کو براہ و عامنگور کرایا۔ وزیر ابوالقاسم تا ڈگیا کہ اس میں کچھر نی بھی الدولہ کو واپس بغداد فلا وس گا میں مینے بھا گی گیا۔

جلال الدول كی حكومت كا آ عاز اه دئي الاول اله به هی مشرف الدول ابوعلى بن بهاء الدول في حكومت كا بخوي بي برس وفات پائي اوراس كى بجائے عراق بي اس كا بحائي ابوطا برجلال الدول والى بصر و مشمكن ہوا۔ بغداد بن اس كے نام خطبہ پڑھا ميا - المل بغداد نے بلا بحيجا - جلال الدول بجائے بغداد آنے كے واسط چلا گيا بجد عرصہ قيام كر كے بحر بعره كى جانب واپس ہوا۔ اس بناء پراس كے نام كا خطبہ موقوف ہوكر ماہ شوال سند ندكور بن اس كے برادر زادہ ابواكا ليجار بن كى جانب واپس ہوا۔ اس بناء پراس كے نام كا خطبہ موقوف ہوكر ماہ شوال سند ندكور بن اس كے برادر زادہ ابواكا ليجار بن سلطان الدول كے تام كا خطبہ پڑھا گيا۔ بياس وقت خوزستان ميں اپنے پچا ابوالفوارش والى كر مان سے مصروف جدال وقال مقال الدول ہے تام كا خطبہ پڑھا كيا الدول ہو كيا اس كے ہمراہ امى كا وزير ابوسعيد بن ماكولا بھى تھا۔ عساكر بغداد نے بغداد سے نظار کو بغداد ہو كارنہا بت برى طرح مساكر بغداد سے بغداد سے نظار کو بغداد سے نظار الدول ہو ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کا در برا ابوسعید بن ماكولا بھى خساكر بغداد سے بغداد سے نظار کو بغداد سے نظار الدول ہو ساكر بغداد سے نظار الدول ہو ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کا دول کو بال الدول ہو ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کو اس کا دول کو بغداد کی طرف کو جان الدول ہو ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کو بغداد سے نظار کا کو بغداد سے نظار کیا ہو گور کا دول کوروں کے بعداد کے ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کا کیا ہو گوروں کے بعداد کے ساكر بغداد سے بغداد سے نظار کا کوروں کیا کہ کا دول کوروں کے بعداد کے ساکر بغداد سے بغداد سے نوروں کا دول کوروں کے بعداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بعداد کوروں کے بغداد کیا ہوروں کوروں کے بغداد کیا ہوروں کوروں کے بغداد کوروں کے بغداد کوروں کے بغداد کے بغداد کے بغداد کیا ہوروں کوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کوروں کے بغداد کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے بغداد کیا ہوروں کے بغداد کے بغداد کے بغداد کے

ے بغداد جانے ہے روکا گیا عساکر بغداد نے اس کے خزانہ کولوٹ لیا۔ مجود ایھر وکی جانب مراجعت کی۔ اہل بغداد نے ابوکا بیجار کو بغداد نے بھا ابوالغوارش کی مہم پر جار ہا تھا اس لئے بغداد نہ آسکا۔ ابوکا بیجار کو بغداد پر قبضہ کر لیا ہے جا کہ بھا ہے ہے بھا بھا اور اس کی بھا ہوں پر چڑھ گیا مصالحت کا نامہ و پیام کر مان میں اس کے بھا کوشک تا ماہ و پیام شروع ہوا۔ دونوں بھا ادر بھتے نے اس پر مصالحت کر لی کہ کر مان پر ابوالفوارش حکم انی کر سے اور بلا دفارس پر ابوکا بیجار کا قضہ دے۔

تر کول کی بغاوت: ان واقعات کے بعد ۱۹ جے میں ترکوں نے بغاوت کر دی اور جلال الدولہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا وزیرا بوعلی بن ماکولا سے تخوا ہیں اور وظا کف طلب کئے جب وزیرا بوعلی اوانہ کرسکا تو اس کے مکاٹات اور نیز کل ممال منشیوں اور حاشیہ نشینوں کے مکاٹات لوٹ لئے ۔ خلافت مآب نے نامہ و پیام کر کے ترکوں اور جلال الدولہ کے مابین معمالحت کرا دی اور شور وشغب فروم و گیا۔

ابو کا لیجار کا بھرہ وکر مان پر قبضہ: ابو کا بیجار بن سلطان الدولہ نے بیخبر پاکر جلال الدولہ بھرہ سے بغداد چلا کیا ہے۔ کشکر مرتب کر کے بھرہ کا قصد کیا اور اس پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ کر کے کرمان پر جملہ کیا چنا نچہ کرمان پر بھی والی کرمان کی والی کرمان کی والی کرمان کی والی کرمان کی والی کرمان کی والی کرمان کی والی کہ میں وفات کے بعد قوام الدولہ بن ابوالفوارش قابض ومتصرف ہوگیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کو آئندہ جہاں پران کا تذکرہ جداگانہ لکھنے والے ہیں تحریر کریں گے چنانچہ اس مقام پران کی اور نیز کل بنی بویہ بنی وہمکیر اور بنی مرزبان وغیرہ ویلم بول کی حکومت ودولت کے تفصیلی حالات احاط تحریر میں لائیں ہے۔

ا بو كاليجار كا واسط ير قبضه نورالدوله دبيس بن على بن مزيد والى طه (طله كى اس وقت تك بنائيس يزى تقى ) وثل نے اپنے كل صوبہ جات ميں ابوكا بيجار كے نام كا خطبہ پڑھوايا۔اس وجہ سے كة ابوحسان مقلد بن الاغرحسن بن مزيد نے بعجہ

جلال الدولد كی اہواز كی جانب روائلی: اس كے بعد بطیحہ میں ہمی كا يجار كے نام كا خطبہ بڑھا گیا قرداش والی موسل اورا شیر عزر خادم كو بغداد پر قبغتہ كرنے كی غرض سے بلی كا خطائعا۔ اشیر نے سامان سفر درست كر كے كيل كی طرف كوج كیا اوراس مقام پر بن كی كرمر گیا اس كے مرنے سے قرداش كی كرثوث كی اور بیشر ہا۔ جلال الدولہ كوان واقعات كی اطلاع ہو كی تو المار كا مو كی تو ساكر بغیادكو چھے ومرتب كیا۔ ابوالشوك وغیرہ سے امداد و كمك كی درخواست كی اور سامان جنگ وسفر درست و مہيا كر ك بھید واسط بن كی كرا ہے مدت تك بلا جدال وقبال شهر كے باہر پڑاؤ كے رہا۔ بارش كاموسم تھا ہوت تكليف اٹھا فی پڑی ۔ بیكٹروں آدمی میر گئے۔ درسدو مال كی كی وجہ سے جلال الدولہ كا حال پتلا ہوگیا۔ ابوكا یجاد نے اس سے مطلع ہوكر بغداد جانے كا قصد كیا۔ اس عرصہ میں ابوالشوك كا خط آگیا تکھا ہوا تھا كہ چونکہ محود بن سيكتين كالشكر بقصد عراق بڑھا آتا ہے ابندا تم دونوں آدمی معمالحت كر كے اس كی مدافعت برمجتی ومنفرق ہوجاؤ۔

ابوکالیجار نے اس خط کو جلال الدولہ کے پاس بھی ویا اور اس امید پر جلال الدولہ اس خط کو دیم کر لوٹ جائے گا عافل ہو گیا گر اس کے کان پر جول تک ندریکی۔ ابوازیس داخل ہو کرفل و غارت کا ہنگامہ گرم کر دیا دو لا کھ دینار دامالا مارت سے لئے۔ عربوں اور کردول نے سارے شہر کو ندوبالا کر دیا۔ ابوکا پیجار کے اہل وعیال کو قید کر کے بغداور واند کیا گیا۔ اثنا مراہ میں ابوکا پیجار کی ماں مرگی۔ ابوکا پیجار پیا کر جلال الدولہ سے بدلہ لینے کو بڑھا۔ نو رالدولہ نے اس خیال سے کہ مباوا خطاجہ میرے ہمراہیوں پر حملہ آور ہوں ابوکا پیجار کا ساتھ ضد یا اور علیحہ و ہوگیا۔ ماہ ربج الاول ایس بھی ابوکا پیجار اور جلال الدولہ میں جو تھے روز ابوکا پیجار کو تکست ہوئی اور جلال الدولہ میں جو تھے روز ابوکا پیجار کو تکست ہوئی اور جلال الدولہ میں جنگ کی چھیڑ چھاڈ شروع ہوئی تین روز تک لا ائی کا سلسلہ جاری رہا۔ چو تھے روز ابوکا پیجار کو تکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے دو بڑار آدمی مارے میں۔

پاس چلا گیااورو ہیں مقیم رہاتا آ نکہ جلال الدولہ ہے صفائی ہوگئ۔

جلال آلدوله كامدار برناكام حمله ان واقعات كنم بون براسم من جلال الدوله في ايك فوج كورار برقبنه كرليخ وروانه كيار چنانچه مدارا بوكا ليجار كو بقنه عن نكال ليا كياس كه بعدا بوكا ليجار في جلال الدوله كى فوج كى مدافعت برا پنة ناى ناى جنگ ورون كو تعين كيا مسكم ان كالزائى بوئى - ابل شر في ابوكا ليجار ك فكركا ساته و يا - بيرون شر سه ابوكا ليجار ك فكركا ساته و يا - بيرون شر سه ابوكا ليجار ك فكركا ساته و يا - بيرون شر سه ابوكا ليجار ك فكركا ساته و يا - بيرون شر سه ابوكا ليجار ك فكركا ساته و يا - بيرون شر سه ابوكا ليجار ك في حدول كالمنظر اوراندرون شر سه ابل شر جلال الدوله كي فوج و وقول طرف ك حملول كاليجار كالشكر اوراندرون شر سه ابل شر حال كالشر حسد كام آكيا - باقي ما نده في واسط من جاكر جان بيائي اور مدار ير بدستور سابق ابوكا ليجار كاليجار كافير بقنه بوگيا -

وزیر ابوعلی کی گرفتاری جال الدولہ نے واسط پر بتضہ عاصل کرنے کے بعد اپنے ہوئے کو واسط می خمبرایا اور اپنے وڈیر ابوعلی بن ما کو الا کو بطائح پر بتضہ کر وانہ کیا اور بطائح کے مربونے کے بعد بعرہ کی مواقی کا تھم ویا ان دفوں بعرہ میں ابو مضور بن بختیار بن ابوکا لیجار کی جانب سے حکومت کررہا تھا۔ ابو مضور نے ابوعلی کی آ مد کی خبر من کرجتی کشتیوں کا بیڑہ تیار کر کے مقابلہ پر دوانہ کیا۔ جس کا سر دار ابوعبداللہ شرابی والی بطیحہ تھا۔ ابوعلی ابومنصور سے فربیم پر بی ہوئی ہوئی۔ ابرمنصور کے مقابلہ کر بھاگا۔ ابوعلی نے نتوا قب کیا۔ اس کے بعد جس وقت ابوعلی کی جنگی کشتیاں ابومنصور کے قریب پہنچیں ابومنصور نے بلند کر بھاگا۔ ابوعلی کو خلست کھائی پڑی اسی اثناء میں ابوعلی گرفتار ہو کیا ابومنصور نے اس کی بڑی آ و بھکت کی اورعزت واحرام سے ابوعلی کو خلست کھائی مورک تے ہوئی تھا۔ ابوعلی نے اپنے عہد حکومت میں بہت می فالمانہ مرام کر دیا۔ اس وجہ سے کہ وہ وہ ان کی ایک خرم حرکت سے مطلع ہوگیا تھا۔ ابوعلی نے اپنے عہد حکومت میں بہت می فالمانہ رسوم کی بناڈ الی تھی اور کی مصول قائم کے تھے۔

جلال الدول کا بھر ہ ہر قبضہ وزیراوعلی کی گرفتاری و فکست کے بعد جلال الدول نے فوج بھرہ کو جواس کے پاس تھی اسم ہی جانب روانہ کیا۔ ابوکا بجار کے لئنگر ہے لا ائی ہوئی۔ میدان جلال الدول کی فوج کے ہاتھ رہا۔ فکست خوردہ نے ابومنصور کے پاس ایلہ میں جا کر دم لیا اور فتح مندگروہ نے کامیا بی کے ساتھ بھرہ پر قبضہ حاصل کرلیا ابومنصور نے جنگ کھتیاں مبیا کر کے دوسر الشکر بھرہ کی جانب روانہ کیا۔ جلال الدول کی فوج نے اس کو بھی نیچا دکھا دیا تب ابومنصور خود فتکر آ راستہ کرکے منا بھی ہو ان کے دوسر الشکر بھرہ کی جانب روانہ کیا۔ جلال الدول کی فوج نے ہمرائی گرفتار کر لئے گئے اور بیخود بھی مارڈ الا گیا۔ اس خداداد کامیا بی سے جلال الدول کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور گورز بھرہ سے ایلہ پرفوج کئی کرنے کی تحریک کی اور مال و اسباب اور رسد و غلہ طلب کیا۔ گورز بھرہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ باہم جنگڑ اہوا۔ سارالشکر نتر بتر ہو کر اوھراُدھر منتشر و متفرق ہوگیا۔ والی بطبحہ نے معدا نی فوج کے اپنی جانب مراجعت کی۔ باقی ما تعدہ ترکوں نے ابوالفری ذی السعا دے وزیرا ہوکا کیجارے یاس جا کرامان حاصل کر لی۔

ا بوالقاسم کی ابو کالیجارے بغاوت اورا طاعت: ابوالغرج نے ان ترکوں کے ل جانے ہے بعرہ کی طرف کوجی کی ابوالقاسم کی ابو کالیجارے بغاوت اورا طاعت: ابوالغرج نے ان ترکوں کے ل جانے ہے بعرہ کی اور بجائے اس کے کیا اور کامیا بی کے ساتھ اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس واقعہ کے بعدعز الدولہ والی بعرہ نے وفات پائی اور بجائے اس کے

اس کا داباد ابوالقاسم زیر تمایت ابو کا لیجار حکومت کی کری پر متمکن ہوا گر تھوڑے ہی دنوں بعد ابوالقاسم اور ابو کا لیجار کی اور منافرت اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ ابوالقاسم نے ابو کا لیجار کی اطاعت ہے انجر ان کر کے جال الدولہ کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا اور اس کے بیٹے الملک العزیز کو داسط ہے بھر ہی پر قبضہ کرنے کو بلا بھیجا۔ چنا نچا الملک العزیز اپنی فوج کے بھر ہی پڑھا اور ابو کا لیجار کے لئے کو بھر ہے تکال کرقابض و متصرف ہوگیا۔ هاس ہے تک ابوالقاسم کے ساتھ بھر ہیں مقیم دہا۔ لیکن انظام و سیاست میں اس کو کئی قسم کا دخل شرقا۔ ابوالقاسم ہی حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد دیلم نے الملک العزیز سے ابوالقاسم کی شکایت کر دی اور اس کے خلاف الملک العزیز کو ابھارا۔ الملک العزیز نے طیش میں آ کر ابوالقاسم کو پھر بھر ہے۔ تکال دیا۔ ابوالقاسم نے ایلہ بھی جا کرائی چھر ابھوں اور ہوا خوا ہوں کو جمت کر کے ہنگا مہا کارزار گرم کر دیا۔ مرق ل لؤائی ہوتی رہی۔ بالآخر الملک العزیز کو حدود بھر ہے تکلای پڑا۔ بجوری پھر واسط کاراست کیا اور ابوالقاسم نے بستورسائی ابوکائے بارگی اطاعت قبول کرئی۔

# 79: û عبدالتدبن قادرقائم بإمرالتد אין שיו שוואשי

بیعت: خلیفہ قادر باللہ نے اپی حکومت کے اکیس برس جار ماہ کے بعد اس جمس انقال کیا اگر چہ قادر باللہ کے پہلے سے خلافت کی رونق دیلمیوں اور ترکوں کے تغلب وتصرف سے جاتی رہی تھی۔ نام بی نام کی خلافت باقی رہ گئی تھی کیکن اس مرحوم ظیفہ نے گلزار خلافت کی تازگی اور شادانی کا اپن حسن تدبیر کی آبیاشی سے پھراعاوہ کرلیا تھا۔لوگوں کے دلول میں اس کارعب اوراس کی محبت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا ابوجعفر عبداللہ مستدِ خلافت پرجلوہ افروز ہوا۔سنگزشتہ میں بحالت ِعلالت مرحوم خلیفہ نے اس کی ولی عہدی کی بیعت لے لی تھی۔ چنانچہ جب **رسم پیر شمی مرحوم خلیفہ کا انتقال ہو گیا تو** ارا کین دولت وامرا مملکت نے ابوجعفرعبداللہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی۔ابوجعفر نے مندخلافت پرمحمکن ہوکر ' القایم باامراللہ''کالقب اختیار کیا۔سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ شریف ابوالقاسم مرتعنی تھا۔

ا بو کا لیجار کی اطاعت : خلیفہ قائم نے پھیل بیت کے بعد قاضی ابوالحن مادر دی کو بیعت لینے اور خطبوں میں خلافت مآب كانام داخل كرنے كى غرض سے ابوكاليجاركے باس رواندكيا۔ ابوكاليجار في علم خلافت كے آمے سراطاعت خم كرويا۔

جلال الدوله کی گوشه مینی : خلیفه قائم کی خلافت کی بیعت کالیتا تھا کہ اہل سنت وشیعہ کے مابین جھڑا ہو گیا۔ نوث مقل اور آتشز دگی کی گرم بازاری ہو گئی بازار اور محلےلوٹ لئے گئے۔اوباشوں اور جرائم پیشد کی بن آئی۔ چوروں نے چور کی شروع کر دی۔ نیکس اورمحصول وصول کر لینے والے مار ڈالے گئے 'نشکریوں کوجلال الدولہ ہے کشیدگی بیدا ہوئی اور اس کے نام کوخطبہ سے نکال ڈالا اور اس امر کی خلافت مآب ہے اجازت طلب کی خلافت مآب نے منظور نہ فر مایا۔ جلال الدولہ نے لشكر بوں كو مال وزر دے كرراضى كرليا۔ جب ان كى شورش فرو ہوگئى تو خاموشى كے ساتھ خاند تشين ہوگيا اس كے بعد جلال الدوله نے اپنے محور وں کو بغیر سائیس اور محافظ کے اصطبل ہے مطلق انعنان کر کے نکال دیا۔ اس کے دوسبب تضاول ہیکہ جارہ کی کی تھی۔ دوسرے بیہ کہ جلال الدولہ ہے ترک محوز کے طلب کرنے لکے تنے۔ان محوز وں کی تعداد پندرہ تھی۔جلال

الدوله کے خانہ نتین ہوجانے ہے امن وا مان کا درواز ہ بند ہو گیا۔ حاشیہ نتینان خلافت اورار کین مملکت بھی آئیمیں بچا بچا کر ادحراد حرجیب دیے۔ وقافو قافنہ وفساد ہو حتا گیا یہاں تک کہ سنہ ندکورتمام ہو گیا۔

جلال الدولہ کے مکان پر چڑھ آئے اور اس کے اور تیز جلال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا بھر وزیر جلال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا بھر وزیر ابواسیاق سینر بھال الدولہ کے اداکین دولت کے مکانات کولوٹ لیا بھر وزیر ابواسیاق سینر بیا کرخریب بن تکمین کے پاس بھاگ گیا اور جلال الدولہ بغدادے نکال کر عکم واجلا آیا۔ ترکول نے جامع بغداد بھی ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھا (بیاس وقت ابواز بھی تھا) اور جلی کا خط روانہ کیا ابوکا لیجار نے اپن جاکر عذر کی معقدت کی تب ترکول نے جلال الدولہ کے پاس جاکر عذر خوابی کی اور تینتا کیس دن کے بعداس کو بغداد بھی لاکر دوبارہ امارت کی کری پر مشمکن کیا۔

ابوالقاسم کی وزارت : جلال الدولہ نے بغداد میں پینج کر ابوالقاسم بن ماکولاکوعہد ہ وزارت سے سرفراز کیا۔ پجھ عرصہ بعدائی کومعزول کر کے عمید الملک ابوسعیدعبدالرجیم کو تعین فر مایا چند دنوں تک اس نے وزارت کی۔ بعدازاں اس نے جلال الدولہ کے اشارہ سے ابومعمر بن حسین بسامی کو گرفتار کر لیا اور اپنے تھر میں لا کرچھوڑ دیا۔ اس پرترکوں کو اشتعال پیدا ہواروک توک کی عمید الملک می عمید الملک کو گرفتار کر کے خوب مرمت کی کپڑے بھاڑ ڈالے اور کر بہت پا مکان سے نکال دیا۔ جلال الدولہ اس واقعہ سے مطلع ہو کر عمید الملک کے مکان پرتایا فتنہ و فساد فروہو گیا جلال الدولہ نے عمید الملک سے ایک بڑارویتار لے کراس رہا کر دیا عمید الملک کی جان بچی وہ کسی کوشہ میں جا کر جھپ گیا۔

قر كولي كى شورش ال واقعه كے بعد ماہ رمضان ميں تركوں نے دوبارہ شور فل مجایا اور علم بغاوت وسر شی بلند كيا۔ سبب يہ بيداً ہوا كہ جلال الدولہ نے بغیرعلم واطلاع تركوں كے ابوالقاسم كود وبارہ عہد ، وزارت دے دیا تھا اوراس كوتركوں ہے شيدگی اوران کے مال واسبب پر بيدوانت لگائے ہوئے تھا اس وجہ ہے تركوں نے مجتمع ہوكر جلال الدولہ كے گھركو جاكر كھرليا جو بحجمع پايالوث ليا اور به باريك بني و دوگوش اس كومكان كی ایک مسجد ميں جواس مقام پرتھی قيد كر دیا۔ عوام الناس كا ایک گروہ الى کے بعض سپد سمالا روں کے ساتھ مجد پرتا يا اور رہاكر كے اُس كو اُس كے مكان پر لے جاكر تھم رايا۔ رات كے وقت بجارہ جلال الدول مع اپنے اہل وعيال اور وزيرا بوالقاسم كے كرخ چلاكيا۔

جلال الدوله كي مراجعت : جلال الدوله كے چا جانے پر نشكريوں ميں امارت كے بارے ميں اختلاف ہوا۔ بحث و محرار كے بعد جلال الدولہ كے پاس بيام بعيجا كرآپ اپ اڑكوں ميں ہے كى كوابارت كے لئے منتخب كيجئے اور آپ واسط چلے جائے۔ ہنوز نامدو پيام اس كے متعلق ہور ہاتھا كہ جلال الدولہ نے آ ہت آ ہت آ ہت تركوں كے دھه كثر كوا ہے ساتھ ملاليا۔ ان كى جماعت منتشر ہوگئی۔ سرداران لشكر نے حاضر ہوكر معذرت كى اور اس كو بغداد واپس لے جاكر پر امارت كى كرى پر مشكن كيا۔ چونك آئے ون لشكريوں كى بغاوت كى وجہ سے بغداد ميں او باشوں اور بدمحاشوں كى كش ت ہوگئ تن اور دن دہا تا سے مكانات اور دكا ميں لوٹ كى جائ تعيں اس وجہ سے جلال الدولہ نے هائے ميں بساسرى كو معدا كے جماعت كے بغداد مي جانب ير ماموركيا۔

فو جی بعناوت کے مطابق احکام صادر کرنے کے اللہ ولد نے ان کی درخواست کے مطابق احکام صادر کرنے کے لئے غمن روز کی مہلت چاہ با فی فوج نے مہلت نہ دی۔ پھر اور اینٹ سے خبر لینے گئے۔ دوایک پھر جلال الدولہ کو آگئے وہ گئے ہوا کر مرتضی کے مکان پر کرخ چلا گیا اور جب وہاں بھی اس کے معنظرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن کمن کے گھرا کر مرتضی کے مکان پر کرخ چلا گیا اور جب وہاں بھی اس کے معنظرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن کمن کے پاک تحریب وہاں بھی اس کے معنظرب دل کوسکون نہ ہوا تو رافع بن حسین بن کمن کے پاک تحریب وہاں بھی جا کر دم لیا۔ باغی فوج نے اس کے کھریا رکولوٹ لیا درواز ہے قر ڈوالے کواڑ ڈکال لئے۔ خلیفہ قائم نے نامدو پاک بھی کر بغداد واپس آیا اور اپنے وزیر ابوسعید بن عبدالرجیم کوگر فار کرلیا۔ بیاس کی جھٹی وزارت تھی۔

ای سندمیں خلیفہ قائم نے معزبید بنار کے رواج کی ممانعت کردی۔ شہوداور مرافوں کے معاملات ت**نے وشراء میں اس** کے ساتھ تعامل کرنے کومنع کر دیا۔

جلال الدولداور ابوكاليجار ميس مصالحت: ٢٦٨ هي من جلال الدولداوراس كربراورزاده ابوكاليجاري معالحت كربراورزاده ابوكاليجاري معالحت كربراورزاده ابوكاليجاري معالحت كربراوري اورعبدالله مردوى كروري كربيد سے چا اور بينيج من المحال الله مردوى كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري كروري

جلال الدوله كو ملك الملوك كا خطاب : ٢٣٩ هي من جلال الدوله نے دربار خلافت من " ملك الملوك" كے خطاب على درخواست كى د خلافت من ابوعبدالله مهرى خطاب كا جواز دريافت كيا۔ قاضى ابوالطيب طبرى قاضى ابوعبدالله مهرى خطاب كا جواز دريافت كيا۔ قاضى ابوالطيب طبرى قاضى ابوعبدالله مهرى قاضى ابوعبدالله مهم دونا كا تاكل ہوا۔ فريقين من بحث قاضى ابن بينارى اور ابوالقاسم كرخى نے تو جواز كافتوى ديا اور قاضى ابوالدن مادردى عدم جواز كا قائل ہوا۔ فريقين من بحث ومباحث ہوتار بابالا فرخليف قائم نے مجوزين خطاب كے فتوى كے مطابق جلال الدول كو " ملك الملوك" كا خطاب ديا۔

خصومیت تھی وہ دارالا مارت میں روزاندآ تاجاتا تھالیکن ' ملک الملوک' کے عدم جواز کافتو کی دینے سے خاند نفین ہو گیا ماہ رمضان ہے عید یوم الخر (عیدا الاضحہ) تک کمرے نہ لکلا۔ جلال الدولہ نے بلا بھیجا۔ قاضی ابوائس خاکف ہراساں حاضر ہوا۔جلال الدولہ نے قامنی ابوالحن کی حق کوئی اور دین معاملات میں دوئی اور محبت کے پاس نہرنے کی بے صدتعریف کی اور میتکم دیا که آئندہ ہے آپ بلاحسول اجازت ہردِ قت میرے یاس تشریف لایا سیجئے۔ قاضی ابواکس نے اس قدرا فزائی کا شکریہ ادا کیا۔ بعد از اں جلال الدولہ نے قامنی ابوالحن اور تمام حاضرین کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ حاضرین جلسمحض خاص ابوالحن كى وجه سے بلائے كئے تھے۔

ا بو کا لیجار کا بھر و پر قبطند : اسام بھی ابو کا لیجار نے اپنی فوجیں بسرافسری عادل ابومنصور بن مافنہ کے بھرہ پر بھیجیں اور اس وقت بعر وظميره ابوالقاسم كے تبغيد من تعاجوعز الدول كے بعد والی بعر و مواتھا۔ ایک مرتبظ ہير و ابوالقاسم نے ابوكا ليجار **ے بعاوت کی تقی اس کے بعد پھراطاعت تبول کر لی تھی اورستر ہزار دینارسالا نے خراج بھیجنا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حکومت کو** استحكام مو كميا مال و دولت كى كثرت موكى . ابوالحن بن ابوالقاسم بن مرم والى عمان ك الماك كوغصبا وبالبار ابواكس في **ابوکا لیجارے خط و کتابت کر کے تمیں ہزار دینار سالا نہ وخراج اضا فہ کر کے بھر ہ کی حکومت کی استدعا کی ۔ اس بناء پر ابو کا لیجار** نے اپی فوجیں بر گروی عادل ابومنعور بھرہ کی جانب روانہ کیں جیسا کہ آپ ابھی اوپر پڑھ آئے ہیں۔ جس وقت **ابو کا بیجار کی فوجیں سرز مین مصریر آ اتریں والی عمان کا بھی کشکران کی کمک پر آ** گیا۔ بات ہی بات میں بصرہ پران کا قبضہ ہو گیا تظمیر ابوالقاسم کو مرفقار کرلیا حمیا اور مال و اسباب لث حمیا دو لا کھ دیتار تاوان جنگ یا بطور جرمانداس ہے وصول کئے گئے۔ كامياني كے بعد ابوكا ليجار بعره من آيا مجموع مدتيام پذير رہا۔ بعد از ال اپنے بينے عز الملوك كوحكومت بعره عنايت كركے معظميرا بوالقاسم كے ابواز كى جانب مراجعت كى اس كے بمراہ اس كاوز بر ابوالفرج بن فسابخش بھى تھا۔

تر کول کی شورش: ٣٣٣ مع من ترکول نے محرسرا تعایا اور جلال الدوله کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر شہر سے نکل آئے۔ بیرون شهرآ كرخيمه زن ہوئے اور چندمقامات كولوث ليا جلال الدوله اس وفتت بغدا د كی غربی جانب میں تھا اس واقعہ كوئن كر بغدا د ہے کوئ کرجانے کا قصد کیا۔ مثیروں اور مصاحبوں نے روکا تب جلال الدولہ نے دہیں بن مزیداور قرداش والی موصل سے تر کوں کو زمر کرنے کوامدادی فوجیں طلب کیس۔ چنانچہ دہیں اور قر داش نے جلال الدولہ کی کمک پر فوجیں جیجیں۔ اس اثناء شم معمالحت كا نامه و بيام شروع مو كميا تعالز ا فى كى نوبت نه آئى \_مصالحت مو كن \_ جلال الدوله اسبغ دارالا ماريت مين واپس آیا مخالفت کے زمانہ میں ترکوں نے خوب خوب دست درازیاں کی تعین اس کثر ت سے غار تھری اور لوٹ ہوئی تھی کہ جس کی کوئی صربیس ہوسکتی۔سارے انتظامات درہم برہم ہو مجئے تھے۔

مسلحو قيول كاظهور: هم او پر بيان كرآئ ي جي كه معورة عالم كريع شرقى شال ميں تركوں كي قوم ما بين چين وتر كستان خوارزم کک اور شاش فرغانہ ماوراء النمر بخاراسمرقند اور تر ندمیش آباد تھی مسلمانوں نے اپنی عالمکیرفتو عات کے زمانہ میں تركول كوبلا د ماوراءالنهروغيره سے تكال كر قبعنه كرليا تھا۔مسرف تركستان كاشغر شاش اور فرغاندان كے قبضه بيس ره گيا تھا جس كاخراج سالانداداكياكرتے تھے۔اس كے بعد تركوں نے اسلام قبول كيا۔اس بناء برتر كنتان ميں ان كى حكومت و دولت كى

بناء پڑی جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

سیجو قیوں کے ابتدائی حالات : مابین ترکتان اور بلادچین کے درو کوہ میں ترکوں کا ایک گروہ رہتا تھا دہ بہت بوا درہ تھا۔ جو آبادی سے متعد بہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق اکبر کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس درہ تھا۔ جو آبادی سے متعد بہ فاصلہ پرواقع تھا ان کی تعداد سوائے خالق اکبر کے کوئی نہیں میافت ہر طرف سے ایک مہینہ کی تھی۔ ترکوں کا بیگروہ وہ وہ تھی اور بھی بھی بھی اس کی خار ہوں کے گھوڑ سے دہیں مہیاتھیں۔ ان کی عام غذا گوشت جانور ان صحرائی طور و دود وہ تھی اور بھی بھی بھی نمی جا تھا۔ مواریوں کے گھوڑ سے تھے۔ جن کے لئے قدرتی طور سے اس درہ بھی جا گاہ بھی تھی بھی اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی سے خو تھا اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی سے خو تھا اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی سے خو تھا اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی جی اس کروہ بھی جی اس کروہ بھی جی ان اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی جی اس کروہ بھی جی اس درہ پر قابض اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی مورد تھی اس گروہ بھی جی اس کروہ بھی جی اس اور اس کے حافظ تھے اور ان کی بسراوقات کی بھی جی اس کروہ بھی جیں ان سب کا تذکرہ ہم او پر تج ریکر آ ہے ہیں۔

ارسلان بن سلحوق کی گرفتاری جنانچ جب دولت الوک ترکتان کاشفر حد کمال پر بیخ کرا منحلال اور سزلی کی جا جب مائل ہوئی جیسا کہ ہردولت وسلطنت کے لئے بیام طبعاً الازم ہے تو ان باد بید شمن ترکوں نے در وکو و سے فکل کر بلا در کمتان پر بھند کرلیا اس سے ان کی قوت بہت بڑھی ۔ صلب منعت کے بے شار مواقع ہاتھ آئے اس دجہ سے کہ لوٹ ماراور برقی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیز وں اور چکتی ہوئی کو اروں کے ذریعہ سے بادیہ نیجیوں کی طرح کمب معاش ورق ق کرنے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نوک دار نیز وں اور چکتی ہوئی کہ اراور رعام پر آ کرتیا م پذیر ہوئے اس اثناء میں نی سامان اور ان کر کتان کی دولت دھومت کا خاتمہ ہوگیا۔ بی سامان کے سیرسالا روں میں سے محمود بن سکتین اس دولت وحکومت پر ان کر کتان کی دولت دھومت کا خاتمہ ہوگیا۔ بی سامان کے سیرسالا روں میں سے محمود بن سکتین اس دولت وحکومت پر مستولی اور قابض ہوا ایک روز محمود کی محمود نے ماضر ہوکر دست بولی کی محمود نے ماضر ہوکر دست بولی کی محمود نے ماضر ہوکر دست بولی کی محمود نے ماضر ہوکر دست بولی کی محمود نے ماضر ہوکر دست بولی کی محمود نے ساتھ دیا بازی کا قصد کیا ان لوگوں کو کسی در بید سے اس کا طم ہولا ان خراسان میں پیل گئے کھود کے لئکر بول نے تعاق قب کیا گھیرا کرام معان جو اس کا مطرف کیان دور ان خاصد کیا ان لوگوں کو کسی در بید سے اس کا طم ہولی ان در با نیجان جو تھاں تو در بانجان دور کا بیجان دہ شودان کی در بید سے اس کا طم ہود کیا توروا کی آ ذر بانجان چلے آئے اور والی آ ڈر بانجان دور کیا تھاں دور کا کو یہ دائی ان کی کا میں بیار در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائے۔ کو در بانجان سے بھیلائی کو در باند کو در باندی سے بھیلائی کو در باندی سے بھیلائی کو در باندی سے دور کو کو

تركول كى سركونى جس وقت ان تركول نے اصغبان سے آذر بائجان كى جانب روائل كا قصد كيا تھا ان كے پچولوگ خوارزم ميں باتى روگئ كا قصد كيا تھا ان كے پچولوگ خوارزم ميں باتى روگئ تھان لوگول نے گردونواح كے قصبات و يہات اور چھو ئے جھو ئے شہروں پر دست درازى شروع كردى ۔ آئ دن قافلوں كولوٹ لينے لگے ۔ والى طوس كواس كى خبر لكى ۔ فوجيس مرتب كر كے ان كى گوشالى كو آياس عرصہ ميں محمود بن سكتكمين بھى آ پہنچا اور رستاق سے جرجان تك ان لوگوں كا نعا قب كرتا گيا۔ بوقت واپسى تركول كے اين گروہ نے امان كى درخواست كى ۔ محمود بن سكتكمين بھى آ پہنچا اور رستاق سے جرجان تك ان لوگوں كا نعا قب كرتا گيا۔ بوقت واپسى تركول كے اين گروہ نے امان كى درخواست كى ۔ محمود بن سكتكمين نے امان دے كرا پي فوج ميں ركھ ليا اور ينتم نامى ايک شخص كواس گروہ كا سپر سالار بنايا اور اس كے دينے كور سے من مخبرایا۔

ترکون کی فتوجات ان واقعات کے بعد محدود نے وفات پائی اور مسود بن محدود نے ایک فوج ان کے مند حکومت پر مستمکن ہوا۔ ہندگی لا انہوں میں معروف ہونے کی وجہ ہے ترکول نے بغاوت کر دی۔ مسعود نے ایک فوج ان کے ہوش میں لانے کی غرض ہے روانہ کی۔ ترکول کے اس باغی گروہ کو عواقیہ کے نام سے موسوم کرتے ہے اس زمانہ میں ان کے امراء کیاؤٹ مرقاکول بغر اور یاصحکی ہے جو تا خت و تاراج کرتے ہوئے دامغان پنچے اور اس کو انجی طرح پائمال کر کے بحتان کی طرف بڑھے۔ بعداز اس مضافات رے کو غارت کیا۔ والی طرستان اور رے متنق ہو کر مسعود کے سیدسالار کی کمک بحتان کی طرف بڑھے۔ بعداز اس مضافات رے کو غارت کیا۔ والی طرستان اور رے متنق ہو کر مسعود کے سیدسالار کی کمک پر آئے اور اس کے ساتھ ہو کر باغیوں سے لڑھے۔ باغی ترکوں نے ان کو حکست دے کر رے کا قصد کیا اور کامیا بی کے ساتھ اس پر قصد کر لیا۔ والی رے بھا گوں کر کی قلعہ میں جا چھیا۔ بیدواقعہ ۲ ۲۳ ھے کا ہے۔ اس کے بعد علاء الدولہ بن کا لو بیدوالی اس نے ان ترکوں کی جنہوں نے دے پر قبضہ کر لیا تھا تالیف قلوب کر کے ابن سکتھین کی مدافعت کرنی چاہی۔ ابتدا ترکوں نے علاء الدولہ کی اس استدعا کومنظور کرلیا گیا تالیف قلوب کر کے ابن سکتھین کی مدافعت کرنی چاہی۔ ابتدا ترکوں نے علاء الدولہ کی اس استدعا کومنظور کرلیا گیا تالیف قلوب کر کے ابن سکتھین کی مدافعت کرنی چاہی۔ ابتدا ترکوں نے علاء الدولہ کی اس استدعا کومنظور کرلیا گیا تا لیف قلوب کر کے ابن سکتھین کی مدافعت کرنی چاہیں۔ ابتدا ترکوں نے علاء الدولہ کی اس استدعا کومنظور کرلیا گیا تا کرف کے دور خال کے علاء الدولہ کی اس سے میانہ کی کرا

تركول بين اختلاف : تركول كا وه گروه جنبول نے آؤر بائجان كى طرف مراجعت كى تقى اس كا سردار بوقا كوكباش است وراوردانا تھا۔ دہشودان والى آؤر بائجان نے مخلوب كرنے كى غرض ہے ان پرتملد كياليكن اس كواس ہے بچھ حاصل نه اس استركوں كا يدكروه لاتا بحر تا مراغہ چلا گيا۔ يہ واقعہ ۲۳ سے كا ہم راغہ كوان كى آمد كى بچھ خبر زختى ۔ بہت برى طرح ہوا۔ تركوں كا يدكروه لاتا بحر تا مراغہ چلا گيا۔ يہ واقعہ ۲۳ سے چال مراغہ كوان كى آمد كى بچھ خبر نول اور وه دو ملاح كا مرائد كون على باہم كالفت بيدا ہوئى اور وه دو كر وہوں ملى باہم كالفت بيدا ہوئى اور وه دو كر وہوں ملى باہم كالفت بيدا ہوئى اور وه دو كر وہوں ملى باہم كالفت بيدا ہوئى اور دو مرائد وہ دو كر وہوں ملى باہم كالفت بيدا ہوئى اور دو مرائد وہ بر مرائد موراد دو كوك باش بھران كى طرف دوانہ ہوا۔

کرئے اور ہمدان کو ہوائی ہر کول کا قیضہ ان دنوں ہمدان میں ابوکا لیجار بن علاء الدولہ بن کالویہ عمرانی کرم ہا تھا۔ بوقا فے ہمدان کی کرابوکا لیجارکا محاصرہ کرلیا۔ مدتوں لڑائی ہوتی رہی اس محاصرہ اور جنگ میں متی خسر و بن مجد الدولہ بھی بوقا کا ہمتہ عنائے ہوئے تھا بالا فرشدت حصار اور طول جنگ ہے گھرا کر ابوکا لیجار نے شہر چھوڑ دیا۔ بوقا نے شہر میں داخل ہوکر تاخت و تاراخ کیا۔ بعد از ال کرخ کی جانب بو حا اور المل کرخ کے ساتھ بھی اس طرح پیش آیا۔ پھر قردین کو جا کر گھیر لیا۔ المل قردین نے اطاعت قبول کر لی اور سات ہزار دیتار نڈر کئے۔ فتح قردین کے بعد انہیں ترکوں میں ہے ایک گروہ بلاو المن چلا گیا اور عام خوزین کی اور عارت گری کرتا ہوا الرمینیہ کی جانب لوٹا پھر ارمینیہ ہے دے کی طرف مراجعت کی اور ارمینیہ ہدان کا قصد کیا چونکہ ابوکا لیجاران کا لو ہا مان چکا تھا بلا جدال و قال قلعہ ہدان کو چھوڑ دیا۔ ترکوں نے اس پر بھی قبضہ کرلیا یہ واقعہ جمائے کا ہے۔

تركول كى مصالحت اور بدعبدى ان سب واقعات مين خرو فدكوران كے ہمراہ تھا قلعہ ہمدان كے مرہونے ير اطراف وجوانب كے امراء دم بخود ہو گئے كى كے كان پرجول تك ندريكاتى تى ۔ ان غارت گرتركول نے اسر آبادتك بى كول كرتا خت و تاراج كيا ابوائق بن ابى الشوك وائى دينوركوان كى ظالمانه حركات بندنه آئيں ۔ لشكر آراسة كر كے مقابلہ پر آيا اوران كو فاش فكست وے كر ان ميں سے ايك گروہ كو گرفار كرليا۔ تركول نے مصالحت كا بيام ديا ابولفتح نے ان كى درخواست كے مطابق قيديان تركور ہا كرويا اور با تم ملے ہوگئ اوراس كے بعد تركوں نے ابوكا بجارے ميل جول بيدا كيا اور

اس کو بیدم پی دی کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے ملک کا انتظام کریں گے۔ابوکا بیجاراس فقرے میں آئی گیے عرصہ بعد ترکوں نے موقع پاکر بدعہدی کردی اوراس کولوٹ لیا۔

ترکول کی لیسیائی: اس اثناء میں علاء الدولہ نے اصفہان سے فوجیں مرتب کر کے ترکوں کو ہوش میں لانے کی غرض سے خروج کیا۔ ترکول کے ایک گروہ سے فہ بھیڑ ہوئی ترکول نے جان تو ڈکر مقابلہ کیا لیکن علاء الدولہ کی ششیر آب دارنے ان کی گروہ کی مزاج کو فورانی فروکر دیا دہشود ان والی آذر با بیجان نے بھی اس واقعہ کوئن کران ترکول پر حملہ کر دیا جو آذر با بیجان میں کھیر سے ہوئے تھے۔ متعدد لڑا ئیاں ہوئیں بالآخر کر دول ( لیعنی ہمراہیان دہشودان ) نے ترکول کو دبالیا بہت بڑی خوز بیزی موزین کی ساری جماعت تربی ہوئی۔ اس کے لعد کول ان ترکول کا مرکز وہ مرکز اجور سے مقیم تھے۔

ہوئی۔ ترکول کی ساری جماعت تر ہر ہوگئ۔ اس کے بعد کول ان ترکول کا سرگروہ مرگیا جورے جی تھے۔

ترکول کا رہے پر جملہ: جس وقت ترکول کا ٹری دل ماوراء النہ سے خراسان کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا ان سے جی چھ

لوگ اپ وظن اولی اور سکن قدیم میں باتی رہ گئے تھے طغر لبک بن میکا ٹیل بن سلح تی اس گروہ باتی مائدہ کا امیر تھا اس کے

ہمائی داؤ دنیغو 'ینال اور جعفری بھی اس کے ہمراہ سہیں رہان واقعات کے بعد جن کا تذکرہ ابھی او پر ہو چکا ہے ان لوگوں

نے خراسان کی جانب خروج کیا۔ یوگ ترکول کے پہلے جرگ ہے با مقبار قوت اور برلی ظاہوکت و جلال اور مروا گی و حکومت

کے لیا ظ ہے بہت بڑھے جڑھے ہوئے تھے۔ ینال (براور طغر لبک ) ایک پختری فوج لے کردے کی طرف بڑھا الل رے

نے مقابلہ کیا اور با ہم متصادم ہو گئے بالا خرت کول کو گلست ہوئی ہماگ کرا قربا ٹیجان ہے جزیرہ این عمر الحق اللہ دیا ہم راہی منتشر اور پر اگدہ ہو گئے ۔ سلیمان

نے ہمراہی منتشر اور پر اگدہ ہو گئے ۔ مزید بر آس قر داش والی موصل نے بھی اپنی فوجیس اس کی سرکو بی پر بھی دیں گرکیا تھا۔

کے ہمراہی منتشر اور پر اگدہ ہو گئے ۔ مزید بر آس قر داش والی موصل نے بھی اپنی فوجیس اس کی سرکو بی پر بھی دیں گرکیا تھا۔

زیار بکر میں قبل و غارت : ترکوں پر باوجود وسعت کے زیمن تھی ہوگی وہ سرگر دان و پر بیان بہتر تھے فوب بی کھوا کو کہا ہو گئے دائیں دیا رہائی کا نہ ہے بوت ہوں تو س کر کے گرتے پڑتے دیا رہا ہے بینے سامیان کے قبضہ ہو رہا کرا ویا گرائی سے اس کو بھائے۔

اس کا تا خت د تارائ کیا یہ نے بنتی الدولہ نے ان کے امیر منصور کوا پنے بیٹے سلیمان کے قبضہ ہو رہا کرا ویا گرائی سے اس کو کھوا کہ و نہ پہنیا۔

گھوا کہ و نہ پہنیا۔

گھوا کہ و نہ پہنیا۔

موصل پر قبضہ امیر منصور کے رہا ہوتے ہی ترکوں نے سامانِ جنگ درست کر کے موصل پر چڑ ھائی کر دی۔ والی موصل نے بھی فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ کیا۔ متعدد لڑا کیاں ہوئیس آ خرکا رشدت جنگ ہے تنگ آ کر تنتی پرسوار ہوکر سند چلا گیا۔ ترکوں نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا اور جی کھول کرتا خت و تا راج کیا۔ والی موصل نے سند بھنے کر جلال الدولہ دمیں بن مزیدا درام را عرب سے ترکوں کے مقابلہ پر الداد کی درخواست کی۔ ادھر ترکوں نے اہل موصل پر میں ہزار دیتا رخراج تائم کر دیا۔ اس سے ایک عام برافر وختی پیدا ہوئی۔ سب نے شفق ہوکر بغاوت کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ کو کہائی (ترکوں کا مرداد) موصل سے جلاآ یا تھا۔ بغاوت اور شورش کی خبر پاکر رجب ہے میں موصل کی جانب پھر مراجعت کی اور ہر ورتی داخل ہو کر قبل و غارت کا کوئی دقیقہ نہ اٹھار کھا۔ یہ لوگ خطبوں میں پہلے خلیفہ وقت کو دعاسے یا دکرتے تھے اس کے بعد طغرل بک کا موسان ہو تھا۔

تركول كى غارت كرى كے خلاف طغرل بك سے احتجاج: جلال الدولہ نے ملغرلبك كوان واقعات سے مطلع

کر کے ترکوں کی ذیادتی اورظلم وستم کی شکایت لکھی۔ طغرل بک نے جوابا تحریکیا کہ بے شک بدلوگ ہماری خدمت میں تھے ہمارے علم حکومت وسر داری کے آگے سراطاعت جمکائے ہوئے تھا آ تکہ ہمارے اور محود بن بہتگین کے مابین مناقشہ بیدا ہوا۔ جبیا کہ آپ پر روش ہے چنانچہ ہم نے محود کے مقابلہ کی تیاری کی۔ بدلوگ بھی ہمارے ساتھ اطراف فراسان میں سے گئے۔ محرفزاسان میں سینے کر بدلوگ حدود اطاعت اور قبضہ اقتد ارحکومت سے متجاوز ہوگئے۔ اب میرے افتیار سے بہا ہم بیں ان کی سرکو بی اور گوشالی ایک ضروری امر ہے۔ جواب روانہ کرنے کے بعد ترکوں کو نصیر الدولہ سے چھیٹر چھاڑ کرنے کی بیار میں اندے کردی۔

تركول كى پيسائى : جلال الدولة واس خطكود كيركروائى موصل كى الداد واعانت بدست كش ہوگيا۔ دبيس بن مزيداور امراء عرب بي بوقتيل بغرض الداد و كمك قرواش وائى موصل كے پاس آئے۔ تركوں كواس كى خبرلگ كئے۔ انہوں نے ان تركوں كو جو ديار بكر على بنے بابئة ہوكر مقابلہ پرآئے بنگامہ كارزار گرم ہوگيا۔ دوپہر نہ ہونے پائى تھى كہ عرب كو تكست ہوئى كريد خلات بندى محفظ عن كاميا بى ب بدل كئ عرب نے بلت كر پر حملہ كيا۔ يہ حملہ ايسا خت اور قوى تھا كہ تركوں كے پاؤں ميدان جنگ سے اكم شخت كھا كر بھائے عرب نے شخصير آب دارنيام سے تينى كى اور نہا يہ تى اور مستعدى سے قل وقيد كرنا شروع كرويا۔ قرداش والى موصل تكست خورده گروه كے تعاقب عن تصمين تك جاكر والي آيا اور انہيں مقامات پران لوگوں نے اپنے جلے ہوئے دل تكست خورده گروه ديار بكر اور يار بكر اے بلا وارس اور دوم چلاگيا اور انہيں مقامات پران لوگوں نے اپنے جلے ہوئے دل

طغرل مک اورسلطان مسعود کی جنگ: طغرل بک اوراس کے بھائیوں نے خوز ستان میں بینی کراڑائی کا بازارگرم کیا۔ بی بینگیس کی فوج ہے مرتوں لاتے رہے تا آ نکہ اللہ تعالی نے ان برغلب اور کا میا بی عنایت فر مائی ۔ سباشی عاجب (پ سالا دا فواج) سلطان مسعود بن محمود بن بہتین کو فکست ہوئی وہ میدانِ جنگ ہے بھاگ کر برات پہنچا اور جب طغرل کے برات کا قصد کیا تو سباخی غزنہ بھاگ آ یا۔ سلطان مسعود کواس ہے بے حداشتعال پیدا ہوا۔ اس نے فوجیس آ راستہ کر کے طغرل بک کواس واقعہ میں نیچا و کھنا پڑا وہ میدانِ جنگ ہے بھاگ کر بیابان میں کھس گیا۔ سلطان مسعود تعن برس تک اس کی جبتی اور تعاقب کرتا رہا۔ ایک روز طغرل بک موقع پاکر سلطان مسعود کے لئکر کو جانب دفت کور دریا اس سے بیچے رہ گیا تھا۔ سلطان مسعود کے لئکر کو گئست کھائی پڑی۔ طغرل بک کی فوج نے لئکر گاہ کولوث لیا۔ سلطان مسعود سے بچھ بین نہ آئی۔ طغرل بک اس اتفاقی کامیا بی ہے شاداں وفر حال نمیٹا پور کی جانب دوانہ ہوا اوراس می میں اس پر قبنہ حاصل کرلیا۔

جلال الدوله كى سلجو قيول سے مصالحت :اباس وقت آتش جنگ جوا يک مدت سے شعله ذن تن عاموشى ہوگئ ۔
فقد وفساد كى گرم بازارى جاتى رى اطراف و جوانب كے عمال نے سلطان اعظم كے لقب سے طغرل بك كو ناطب كيا اور خطيوں من بحق اس لقب سے اس كانام واخل كيا گيا۔ نيٹا پور میں انظابات میں جو خلل واقع ہو گيا تھا اس كور فع كيا او باشوں اور جرائم پيشہ كو قرار واقعى سزاوى ۔اى زبانہ سے سلجو قيد كا اكثر بلاد پر قبعته وتصرف شروع ہو گيا۔ بيغو نے ہرات كو د باليا داؤد نے بخ قيد كا اكثر بلاد پر قبعتہ وتصرف شروع ہو گيا۔ بيغو نے ہرات كو د باليا داؤد نے بخ پر قبعتہ كرليا ، بلخ میں قوتيات (سلطان معود كا حاجب) حكومت كر د با تھا سلطان معود كى وجہ سے اس كى مدد نہ كرسكا ،

اس نے شہر کو داؤ د کے حوالہ کر دیا۔ چنا نچہ بلجو قیہ کی حکومت کوکل بلاد میں ایک کونہ استخلام واستقلال حاصل ہوگیا اس کے بعد طفرل بک نے طبر ستان اور جرجان کو انوشیر وان بن منوچ برین قابوس کے قبعہ کا قلہ ارسے نکال لیا۔ انوشیر وان نے میں ہزار دینار سالا نہ خراج دینے کا افر ارکیا طغرل بک نے اپنی طرف سے طبر ستان کی حکومت عمتایت کی اور مراداوت کی کو جوای کے ہمرا ہوں میں سے تھا۔ بچاس ہزار دینار سالا نہ خراج اواکر نے پر جرجان میں مامور کیا ظیفہ قائم نے قت وفسا واور آئے دن کی لڑائی فروکر نے کی غرض سے قاضی ابوائحن ماور دی کو طغرل بک کے پاس روانہ کیا۔ مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ آخر کی لڑائی فروکر نے کی غرض سے قاضی ابوائحن ماور دی کو طغرل بک کے پاس روانہ کیا۔ مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ آخر کا داس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئ جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی گاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئ جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی کی گاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئ جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی کی کی کی کی کاراس نے اس کی اطاعت قبول کی کی کی کاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئی جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاعت قبول کی کی کی کاراس سے اور جلال الدولہ سے مصالحت ہوگئی جس کے قبضہ میں خلافت عباسیہ کی زمام تھی اور اس نے اس کی اطاع ت

بوں کی اور کھت یا بجبر اس کوبھی لےلیا۔ بیرخاص خلیفہ کے جیب خرج کے لئے مخصوص تھا۔ اس کے بعد ماہ شعبان الالا معرفی میں اپنی حکومت وریاست کے ستر ہویں برس مرگیا۔ اس کے مرنے پرارا کین دولت کوتر کوں اور توام الناس سے خطرہ پیدا ہوا۔ وزیر کمال الملک بن عبدالرحیم اور ارا کین دولت حرم سرائے خلافت میں آئے اور سیرسالا ران افواج شابی نے بجتمع ہو کرتر کوں اور توام الناس کی مدافعت کی اور اس کے بڑے بیٹے الملک العزیز ابومنعور بین جلال الدولہ سے واسط میں اطلاعت کرتر کوں اور توام الناس کی مدافعت کی اور اس کو بلا بھیجا۔ اس نے حسب دستور قدیم حق البیعیت طلب کیا۔ تعین مقدر یا عدم موجودگی زرکی وجہ سے نامہ دیام کا سلسلہ جاری ہوا۔

ابو کا لیجار کی ا مارت : ابوکالیجارکوان واقعات کی اطلاع ہوگئ۔ اُس نے سرداران شکرادرافواج شای کے پاس ذرکتیر حق البیعت بھیج دیا اور اپنی حکومت و سرداری کی تحریک کی۔ سرداران شکر اور تشکریوں نے الملک العزیز کو چھوڑ دیا اور ابوکا لیجار کی طرف مائل ہو گئے اس اثناء میں الملک العزیز بھی واسط ہے آگیا وہ جس وقت نعمانیہ میں وارد ہوالشکر بغداونے بعناوت کر دی۔ چارونا چارونا چار واسط کی جانب سراجعت کی۔ بغاوت فروہوگئی اور جامع بغداو میں ابوکا پیجار کے قام کا خطبہ پڑھا گیا۔

الملک العزیز کا انجام: الملک العزیز نے نعمانیہ ہے واسط جاتے ہوئے دہیں بن مزید ہے ملاقات کی گر پھے کار برآ ری کی صورت نظر نہ آئی۔ تب قرداش بن مقلدوالی موصل کے پاس گیا۔ اس ہے بھی مقصد حاصل ہوتا نظر نہ آیا تو ابوالشوک کے یہاں جا بہتجا۔ ابوالشوک نے اس ہے کے ادائی کی اور دغا بازی کا ارادہ کیا۔ الملک العزیز کو اس کا حساس ہو گیا۔ بحال پریٹان نیال بردار طغرل یک کے پاس چلا گیا اور مدتوں اس کے پاس متیم رہا۔ پھے ور بعد چندلوگوں کے ساتھ خنیہ طور سے بغداد آیا۔ ابو کا بیجار کے ہمراہوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہوگئے۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ بعض ہمراہیان الملک العزیز مارے گئے۔ گرالملک العزیز کی طرح آئی جان بچا کرنسیرالدول بن مردان کے پاس میا فارقین بھاگ گیا اور ویس ماہ مفراس بھی جس جاں بحق میں اس بحق تحلیم کی۔

ابو کا ایجار کی بغداد میں آمد: اب ابو کا ایجار کا حال سنے۔ او صفر ۲ سس میم اس کنام کا خطبہ جامع مجد بغداد میں پڑھا گیا۔ ابوکا ایجار نے دی برّار دینار اور بہت ہے مال و اسباب کے تحالف خلافت مآب کی خدمت میں پیش کئے۔ فظر بون اور سر داران فشر کو بے حد انعامات اور صلے دیئے خلافت مآب نے '' کی الدین'' کا لقب عنایت کیا۔ ابوالٹوک ' دیس اور نمیر العولہ بن مردان نے بھی اپنے اپنے صوبجات کے جوامع میں ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ابوکا ایجار کو ان واقعات کی برابراطلاع بوتی جاتی میں۔ جب اس کو اپنی امارت وریاست کا یقین کا بل ہوگیا تو سامان جلوس مرتب و تیار کر کے واقعات کی برابراطلاع بوتی جاتی تھی۔ جب اس کو اپنی امارت وریاست کا یقین کا بل ہوگیا تو سامان جلوس مرتب و تیار کر کے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا وزیر ابوالفرج محد بن جعفر بن محمد بن فسابخش بھی اس کے ہمراہ تھا۔ خلیفہ قائم نے استقبال بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا وزیر ابوالفرج محد بن جعفر بن محمد بن اس کے مرداران فکرنساسری فساوری اور ہمام ابوالفقاء کو خلاتمیں مرضت کیں۔

ابو کا بیجار اور طغرل مک میں مصالحت : ابو کا بیجار نے بغداد میں داخل ہو کر انظا ہا عمید الدول ابوسعید کو بغداد سے نکال دیا۔ چنانچہ عمید الدولہ بحریت کو روانہ ہو گیا۔ ابو منصور نیس علاء الدولہ بن کا لویہ والی اصفہان نے پھر اس کی اطاعت تول کر لی اور طغرل بک سے منحرف ہو کر اس کے نام کا خطبہ پڑھنے نگا۔ ابو منصور اور ابو کا بیجار میں بعد جنگ و حصار کے مصالحت معمل کو بدخیال خوف آئندہ خراج دینا منظور کیا تھا اور بھی امر باعث مصالحت ہوا۔ اس کے بعد ابو کا بیجار نے سلطان طغرل بک سے مصالحت کی ورخواست کی اور اپنی بیٹی کا اس سے عقد کر کے مصالحت کر لی۔ یہ واقعہ ابو کا بیجار ہے۔

ابو کا لیجار کا انتقال: چونکه بهرام بن شکرستان (سرداران دیلم میں سے تھا) والی کر مان نے خراج بھیجتا بند کر دیا اور آئے دن آیک نسایک بہانہ کرتار ہتا تھا۔اس وجہ سے میں بو کا لیجار مرز بان بن سلطان الدولہ بن بہاءالدولہ بن عضد الدولہ بن بوکا لیجار مرز بان بن سلطان الدولہ بن بہاءالدولہ بن عضد الدولہ بن بوکا لیجار نے بحکمت بن بو میں تھا۔ابوکا لیجار نے بحکمت مملی بروشیر پر قبضہ کرلیا۔

اس ا تناء بین کی فرجی افسر نے کسی کشیدگی کی وجہ سے بہرام کا کام تمام کردیا اور اہل کر مان ابوکا ہے ابر جناب (ہلاد ہوئے نظر آئے۔ اس بناء پر ابوکا ہے ار نے نہایت سرعت سے کرمان کا سنر کیا۔ مگر ا تناء داہ میں علیل ہوگیا۔ شہر جناب (ہلاد کرمان میں ) بینی کر میں ہے ہیں جبکہ اس کی حکومت کو چار برس تین ماہ گزر چکے تینے مرکبیا۔ جو نمی اس کی آتھ میں بند ہوئی میں ترکول نے اس پہلی دست ترکول نے اس کے اشکرگاہ کولوٹ لیا اس کا بیٹا انو منصور فلاستون وزیر کے خیمہ میں بھاگ آیا ترکول نے اس پر بھی دست درازی کا قصد کیا۔ ویلی فوج نے سین پر ہوکر دوک دیا۔ اس کے بعد ابومنصور نے شیراز کی جانب معاودت کی اور اس پر قبضہ درازی کا قصد کیا۔ وزیر کوکسی خاص امر کے باعث ابومنصور سے سوء مزاحی پیدا ہوئی۔ علیجہ ہوکر قلعہ خرمہ میں چلا آیا اور وہیں قلعہ بندی کر کے مقیم ہوگیا۔

الملک الرحیم کی ا مارت: چند دنوں کے بعد بغدادی ابوکا لیجاد کے مرنے کی خبر مشہور ہونی ۔ان دنوں بغدادی اس کا در رائز کا الملک الرحیم ابونفرخرہ فیر دزموجود تھا۔ سر داران انشکر اورارا کین دولت نے اس کی امارت وریاست کی بیعت کر اس کے بعداس نے خلافت مآ ب سے اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اجازت طلب کی۔ ''الملک الرحیم'' کا لقب مینا منظور نہ فرمایا اور باتی مرحمت ہونے کی درخواست دی۔ خلافت مآ ب نے بوجہ مانع شری ''الملک الرحیم'' کا لقب وینا منظور نہ فرمایا اور باتی التما سات منظور فرمالئے۔ غرض عراق خوزستان اور بعرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل میا۔ بعرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل میا۔ بعرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل میا۔ بعرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل میا۔ بعرہ میں الملک الرحیم کی حکومت کا سکہ چل میں۔ الملک الرحیم کی حکومت کر دہا تھا اس کے دوسرے بھائی ابو معید خسروشاہ شیراز کی طرف روانہ کیا جس نے شیراز پر قبضہ کر کے ابو منصور کو گزار کر لیا۔

خ ایک لئکر بسرافسری اپنے تیسرے بھائی ابو سعید خسروشاہ شیراز کی طرف روانہ کیا جس نے شیراز پر قبضہ کر کے ابو منصور کو گزار کر لیا۔

ای سنہ میں ابوکا لیجار کی وفات کے بعد الملک العزیز بن جلال الدولہ کے دماغ میں بھی ہوائے حکومت ہائی ایک مختصری فوج مرتب کر کے قرداش سے جدا ہوکر بھرہ کا رخ کیا۔ ابوعلی بن کا لیجار نے نہایت خوبی سے اس کی مدافعت کی خایب و خاسر ہوکر واپس آیا اور اس سنہ میں ' الملک الرحیم' نے بغداد سے خوزستان کی جانب کوچ کیا۔ لشکر خوزستان نے جوش اورخوش سے استقبال کیا۔ مطبع تو پہلے بی سے تھاس کے علم حکومت کے آھے بھی سراطاعت خم کردیا۔ اس زمان مان میں الل سنت و جماعت اورشیعہ کے مابین بغداد میں جھڑ اہوا اور مدتوں بناء فتنہ وضاد قائم ربی۔

ابومنصور کا اہواز ہر قبضہ : اس میں الملک الرحم نے اہوازے فارس کی جانب کوج کیا اور شراز کے باہر کی کر بڑاؤ کردیا۔ ترکان شراز اور بغداد ہے کی بات میں جل گئی اور فتنہ و فساد کا دروازہ کمل گیا۔ ترکان بغداد نے ناواض ہوکر عواق کی طرف مراجعت کی چونکہ الملک الرحیم کو ترکان شیراز پر پورا مجروسہ نتھا باتی رہے دیلم۔ وہ اس کے ہمائی ایومنعور کی طرف مائل سے جواصطح میں تیم تھا اس وجہ ہے یہ مجی ان کے ساتھ ساتھ عراق کی طرف چلا اور اہواز میں تیج کر قیام کرویا۔ ارجان میں ابوسعدا در ابوطالب (ید دونوں اس کے ہمائی سے ) کو مامور کیا۔ ابومنمور فو بیس مرتب کر کے ان پر حملہ آور ہوا۔ الملک الرحیم یہ خبر پاکر بقصد مقابلہ ابوازے رامبر مرکی طرف بڑھا۔۔ وونوں ہما تیوں سے ڈیمیٹر ہوئی۔ انفاق سے کہ الملک الرحیم شکست کھا کر بھرہ کی طرف بھاگا اور بھر بھرہ سے واسط چلا آیا۔ ابومنمور کی فوج نے ابواز میں داخل ہو کرا چی کامیا بی

الملک الرجیم کا ہواز ، فیشر اور را مہر مزیر قبضد : ۳۳۳ ہے کے شروع ہی میں فیکر فارس میں بناوت پوٹ نگی بعض حصہ بلاد بلااجازت ابومنعور فارس چلا گیا۔ پھولوگ اس کے ساتھ وہ ہیں مقیم رہاورا یک حصہ الملک الرحیم سے آ ملا الملک الرحیم بناوت فیکر فارس کی خبرس کر بے حد فوش ہوا۔ ادھر فیکر بغداد کو طبی کا خط روانہ کیا ادھراپ رکاب کی فوج کو مرتب کر کے اہواز کی جانب کوچ کردیا اور وہاں چینج ہی اہواز پر قبغہ حاصل کر لیا اور با تظار آ مدفیکر بغداد اہواز میں تغمرار ہا۔ تا آئک فیکر بغداد ابھی آ میا۔ جب الملک الرحیم نے کہ پہرم کا رخ کیا اور ۱۳۳ ہے کہ تمام ہونے تک اس پر بھی قابض و متصرف ہو گیا۔ بعد از ال ۱۳۳۳ ہے میں کم میں سے قبطر وار ابق کی طرف بڑھا اور اس کے ہمراہ وہیں بن مزید اور بسا بیری و غیرہ بھی گیا۔ بعد از ال ۱۳۳۳ ہے میں اور اکراہ کے ارجان سے تشرکا قصد کیا گران سے الملک الرحیم میں اسدی نے معددیلم اور اکراہ کے ارجان سے تشرکا قصد کیا گران کی جہرہ کی میں ہونے بیلے الملک الرحیم تشربی کی میں امرم میں کو تقد اس کی اور اکراہ کے ارجان سے تشرکی کی میں دارر بے تھے۔ کے بیلے الملک الرحیم تشربی کی میں امرم میں میں میں موری قباری کا فیکر اور اس کے بعد الملک الرحیم نے ایک کو میں وارد فیف بیا نے اس کے بعد ماور کی الن کی سروارد کیا۔

الملک الرحیم کی اجواز میں آئے: امیر ابومنعور اس خدا داد کامیا بی کے بعد ابوسعد کی روک تھام کوشیراز کی جانب روانہ ہوا قریب شیراز پینچ کرفریقین نے ایک دومرے سے مقابلہ کیا۔اتفاق بیکہ ہرمقابلہ میں ابوسعد نے ابومنصور کو فکست

فاش دی۔ اس سے ابومنصور کے ہمرائی ہمت ہار گئے اکثر نے امان کی ورخواست کی ابومنظور مجبور ہوکر فارس کے کسی قلعہ میں جاچھیا اور اہواز میں الملک الرحیم کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا۔ نشکریوں نے خوشی ہے نوم سے بلند کیا اور الملک الرحیم کوا ہواز بلا بھیجا۔

شیعت کی فساوات زمانہ عدم موجودگی الملک الرحیم عمی شیعہ والمل سنت و جماعت کے مابین بغداد عمی جمگرانہ ہوگیا۔
فریقین کی سنگروں جانیں تلف ہوگئیں۔ خلیفہ قائم نے علویوں اور عباسیوں کے نقیبوں کو تحقیق حال و تغیش مقدمہ کے غرض سے مامور کیا گراس واقعہ کی اصلیت کا اکمشاف نہ ہوا اور فتنہ و فساد ہو حتابی گیا المل بیت کے جشا بدعظما عجلا دیے مجھے۔ وہیں بن مزید کو ان واقعات کی خبرگی۔ خلیفہ قائم کو افسوسناک تو بین آمیز خط تحریر کیا اور اسی وجہ ہے اپنے صوبہ جمل خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ موتوف کردیا گر بھر خلیفہ قائم کی خط د کتابت سے بدستوراس کے نام کا خطبہ موتوف کردیا گراہے کیا۔

طغرل بک کا خراسان اصفہان اور فارس پر قبضہ ہم اوپر بیان کرائے ہیں کہ اس پر میں نے کوں نے خواسان کو بھی اس کے جو خراسان کو بی سکتگین کے بضہ سے نکال لیا تھا۔ بعدازاں سلطان طغرلبک نے ۱۳۳۲ ہے میں اصفہان کو بھی ابن کالویہ سے چین لیا اور اپنے بھائی ارسلان بن داؤ دکو ہلا دفارس کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ ارسلان نے قارس پر ایس میں جند حاصلی کرایا اور جس قدر دیلم وہاں تھان کو پائمال اور زیروز برکر کے شہر فساء میں قیام پر پر ہوا۔

اس جھڑے کی بنیاد ماہِ صفر سرس سے میں بڑی تھی۔ابتداہ س کی یوں ہو گئتمی کہ عیدعان کرخ نے چند بلند برج بنائے متے اوراُس پر سنہر کی فرقوں سے ''محمد دعلی خبر البشر'' تحریر کیا تھا اہل سنت و جماعت ہس پر جنگڑ پڑنے۔(تاریخ کامل ابن اخیر سنی ۱۲ جلد ۹)

الملک الرجیم کا تشریر قیضه: الملک الرجیم نے بعرہ پر قبضہ حاصل کر کے اپنے وزیر بساسیری کو بھرہ کی سند حکومت عطا کی اور اہواز کاراستہ لیامنعور بن حسین ہزار شب کے پاس ارجان وتشتر کے حوالہ کردینے کا پیام بھیجاان دونوں نے مصالحت کے ساتھ تشتر کو الملک الرجیم کے حوالہ کر دیا۔ ارجان کی عنان حکومت فولاد بن خسر و دیلمی کے قبضہ جس تھی اس نے پہلے تو سرتانی کی محروم سے جس الملک الرحیم کی اطاعت قبول کرلی۔

سعدی کی سرکتی اوراطاعت: سعد بن ابی الشوک نے اطراف رے میں سلطان طغرل بک کی اطاعت آبول کر ای تقلیم التوراس کی صفوری کا شرف حاصل کرنے کو حاضر دربار بھی ہوا تھا اُسے سلطان طغرل بک نے ۱۳۲۸ ہے میں ایک عظیم الشکر کے معاقد مواقی روانہ کیا جواوث مار کرتا ہوا تھا نہ پہنچا۔ نی عقیل نے سعدی سے خط و کتابت شروع کی قریش بن بدران بہلس کر اور ابی الشوک کی ظالمانہ حرکات کی شکایت کر کے احداد واعانت کے خواستگار ہوئے سعدی نے احداد کا وعدہ کیا بہلس کو یہ خبرانگ کئی ۔ قوطیت میں آگئی کر ہمت با ندھ کر بہلس کے بیاس وقت ماحرا میں تھا۔ مبلس کے جوروشم کا احکوہ چی کیا۔ سعدی کی رگ حیت جوش میں آگئی کر ہمت با ندھ کر بہلسل کی طرف روانہ موا۔ ووقوں بچااور بھتجوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رمہلسل کو حکست ہوئی۔ اثناء دارو کیر میں گر قرار کر لیا گیا۔ سعدی نے کا میابی کے بعد حلوان کی جانب کوچ کیا۔

بخداد میں شیعہ کی فساوات اسعدی کی اس کامیابی سے الملک الرجم کے کان کمڑے ہوئے طوان کی جانب اشکر کی روا کی کاسامان کرنے لگا اور دہیں بن حرید کواس مہم پر جانے کے لئے بلا بھیجا۔ اس عرصہ میں ہے ہے اور اسی بغداد میں ماسی ہے کا دور آ گیا۔ بغداد میں ماسی ہے اور ما بین شیعہ والمل سنت و جماعت پھر کشید کی شروع ہوگی اطراف و جوانب کے انزاک یورش کر کے بغداد میں تھس آئے اور لوث مار کی گرم بازاری ہوگئی۔ خارت گری و برنی اور چوری کی کوئی انتہا نہتی ۔ سیدسالا ران لفکر آتش فساد کے فروکر نے پر کمریست ہوئے انفاق سے ایک علوی نزاد فخص المل کرخ کا مار ڈالا کیا عورتوں نے شور وغل بچایا جس سے عوام الناس میں ایک بحریست ہوئے انفاق سے ایک علوی نزاد فخص المل کرخ کا مار ڈالا کیا عورتوں نے شور وغل بچایا جس سے عوام الناس میں ایک بورتوں کے بعد خلیف قائم نے نامہ و بیام کر کے بیرا ہوگیا۔ کی ترک نے کرخ میں آگوں گوری ۔ وہ جل کرخاک و سیاہ ہوگیا اس کے بعد خلیف قائم نے نامہ و بیام کر کے اس بنگامہ کوفر و کیا۔

مبلمل کے گرفآر ہوجائے پراس کا بیٹا بدر سلطان طغرل بک کے پاس چلا کیا' سلطان طغرل بک کے پاس سعدی کا لڑکا بطور ضامن کے تھے۔سلطان طغرل بک نے بدر کے ساتھ سعدی کے بیٹے کوروانہ کیا اور کہلا بھیجا کے مبلبل کور ہاکردواور اگرتم کواس کا فدید لینا منظور ہوتو تمہار الڑکا موجود ہے جس نے اس کور ہاکر کے تمہارے پاس روانہ کردیا ہے۔

عرض این خلدون کے متاب اور فرار: سعدی نے اس عکم کی تعیل سے قطعی انکار کردیا اورای بناء پرسلطان طغرل بک سے باغی ہو

سعدی کی شکست اور فرار: سعدی نے اس عکم کی تعیل سے قطعی انکار کردیا اورای بناء پرسلطان طغرل بک سے باغی ہو

گیا اور حلوان سے حمدان کی جانب بڑھا۔ اہل ہمدان سینہ ہر ہو کرمقابلہ پرآئے اور اس کو ہمدان پر قبعنہ کرنے سے دوک

دیا۔ الملک الرحیم کوموقع لل گیا اس نے اپنی اطاعت وفر ما نبرداری کی تحریک کی اس عرصہ میں سلطان طغرل بک کالشکر سعدی

گیر کو بی کو آئی ہی اس سعدی نے نہا بیت مستعدی اور مردائل سے مقابلہ کیا۔ گرسلطان طغرل بک کے لشکرنے اس کو فکست دے

دی اور دہ بھاگ کرای مقام پرایک قلعہ میں جا چھیا بدرین ہملیل اس کے تعاقب میں شہرز ورتک چلاگیا۔

ترکوں اور کردوں کو اس باہمی نزاع ہے لوٹ مار کا موقع مل گیا۔ چندلوگوں نے متنق ہو کرر ہزنی شروع کردی طرح طرح کے ظلم کرنے لگے۔ بساسیری نے ان کی روک تھام کی غرض سے خروج کیا اور بوازی تک ان کا پیچھا کرتا چلا گیا۔ ایک گردہ سے نہ بھیڑ ہوگئی۔ بساسیری نے خاطر خواہ گوشالی کی اور ان کے قل عام کا تھم وے دیا۔ کافی لوگ زاب کو تیم کرفکل گئے۔ بساسیری کے ہمراہیوں نے بھی عبور کرنے کا قصد کیا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے عبور نہ کرسکے۔ ترکوں اور کردول کی حال نے گئی۔

ترکوں کی بغاوت : ۲۳۲ ہے میں ترکوں نے الملک الرحیم کے وزیر کی کالفت میں علم بغاوت بلند کیا سہب بیتھا کہ ایک محت سے ان کی تخوا ہیں اور روزیے بند تھے دیوان میں حاضر ہوکر ترکوں نے تخواہ نہ طنے کی شکایت پیش کی ۔ پکھ ماحت نہ ہوئی ۔ چیں بجیں پُر غضب واپس آئے۔ اگلے دن سے ہوتے ہی دارالخلافت کو جا کر گھر لیا۔ خلافت مآ ب کو واقعات متذکرہ بالا کی بچھا طلاع نہ تھی پریشان تھے کہ ترکوں نے محلسر اسے خلافت کا کیوں ماصرہ کررکھا ہے۔ استے میں بسامیری نے شرف حضوری حاصل کی اورکل واقعات من وعن عرض کے ترکوں نے وزیر کی ہرچھ جبتو کی۔ بچھ بیت نہ چلا۔ بالآ خرید شیوہ افتیار کیا کہ شہر میں لوگوں کے گھروں کے اور یہ ایک عجم و بہاندان لوگوں کے مکانات کولو شنے کا ہاتھ آگیا۔ بعض محلات کے سربر آ وردہ لوگوں نے گوراس طوفان بے تمیزی کی روک تھام کرنے کی کوشش کی۔

بغداد میں طوا کف المملوکی: خلافت ما بنک یہ خریجی انہوں نے ترکوں کو عارت گری ہا زرہنے کی ممانعت کی۔

مرترکوں کے کان پرجوں تک نہ رینگ ۔ تا چا ربغداد ہے چا جانے کا قصد کیا۔ اس پر بھی ترکوں نے لوث مارے اپنا ہا تھ نہ بستور ہٹا مہ بغاوت اور مرتش ہے باز نہ آئے اور بستور ہٹا مہ بغاوت اور مرتش ہے باز نہ آئے اور بستور ہٹا مہ بغاوت گرم رکھا۔ کر دوں اور عربوں کی بھی بن آئی۔ اطراف وجوانب شیم میں لوث مارش ورئا کر دی۔ شیر قصب کا کو ان اور محلے ویران ہوگئے۔ باشندے مکانات خالی چھوڑ کر بھاگ کے۔ اس طوفان برتیزی میں قریش بن بدران کے ہمراہیوں نے بردان پرحلہ کر کے کائل بن تھ بن میتب کے گھر بارکولوٹ لیا ای عام لوث مار میں بسامیری کی او شیال اور گھوڑ ہو اور انہاں کا قصد کیا وائی تیم یز ایومنعور دہشودان اور گھوڑ ہو اور ان کی فتو حات : ۲۳۲ ہو میں سلطان طغرل بک نے صوبہ آذر با نیجان کا قصد کیا وائی تیم یز ایومنعور دہشودان بن تھر رواد نگی نے نہ وائی جو ان ہو حال ہے بار کی اور شیال کی خدمت میں فیش کر دیا دراس کے نام کا خلبہ پڑھا اور اپنے بیٹے کو بطور ضامن کے اس کی خدمت میں فیش کر دیا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے وائی جرہ وامیر ابوالا سوار کی جانب قدم پڑھایا اس نے بھی حاضر ہو کر اطاعت و ذیا۔ اس کے بعد سلطان طغرل بک نے وائی دیکھی اس اطراف کے کل والیان کلک نے طغرل بک کے وربار می فر مانبر داری کا اقرار کیا۔ ان دونوں امیروں کی دیکھی اس اطراف کے کل والیان کلک نے طغرل بک کے وربار میں فر مانبر داری کا اقرار کیا۔ ان دونوں امیروں کی دیکھا دیکھی اس اطراف کی والیان کلک نے طغرل بک کے وربار میں

ما مربورا طاعت قبول کر ہی۔ سلطان طغرل بک نے ان کے ضاموں کو لے کرار مینے کی طرف کوج کیا۔ طاقر کرد پر پہنج کر کامرہ کرلیا۔ اہل طاز کرد نے اطاعت قبول نہ کی۔ برابرائرتے رہ جس کی وجہ سلطان طغرل بک نے جوال کراس کے قرب و جوار کے کل شہروں کو تا خت و تاراخ کر ڈالا۔ انہیں واقعات کے اثناء ہی نصیرالدولہ بن مروان نے جو پہلے ہاں کے وائر واطاعت میں وافعل ہوگیا تھا۔ بہت ہے تھا تھ بیجے سلطان طغرل بک نے ان کو منظور وقبول کرلیا اور لشکر آرات کر کے وائر واطاعت میں وافعل ہوگیا تھا۔ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ کے بلادروم پر جہاو کی فرض سے فوج کئی کردی اور تا خت و تاراخ کرتا ہوا اُرون روم تک چلاگیا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ اسے علی موجم مرما آگیا۔ مسلحا لا ان موجم مرما آگیا۔ مسلحا لا ان موجم مرما آگیا۔ مسلحا لا ان موجم مرما آگیا۔ مسلحا لا ان موجم میں اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا انہیں واقعات پر سند کورتما م ہو کر میں ہو جا تا ہے۔ سلطان طغرل بک انبار پر فوج کئی کرتا ہا اور بروز قباس کو فتح کر لیتا ہے۔ باسری کا میں اس بھی اس میں بینے ہر پاکھ کا اس کے انہاں جو ایک کو ایس ہے اسلام کے انہاں ہو گئی آرات کر کے انبار پر چڑھ آتا ہے اور سلطان طغرل بک کے قیضے سے اس کو وائی ہے اور بروز قباس کو نیج ہی کو ایک کو ایک ہو ایس ہے اسلام کر کے انہاں کی انہاں کے برائیل کے ایک کر ایس کے انہاں کر کے انہاں کہا کہ کر گئی کرتا ہے اور بروز ور تیج اس کو فتح کر لیتا ہے۔ باسیری یہ جر پاکھ کا کا میں اس کا میں کو ایس ہے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ بسامیری یہ جر پاکھ کیا کہا۔ کہت کے تعضیہ سے اس کو وائیں لے لیتا ہے۔

سے تعاقریش نے ان کو بسا سری سے چھپا کران واقعات کی اطلاع کرنے کو جو بسا سری سے انبار میں سرز دہوئے تھے۔

خلیفہ قائم کے پاس دوانہ کیا تعا۔ اتفاق سے کہ بسا سری کواس کی خبرلگ گئے۔ خلافت ما بساور دیمی الرؤساء سے بگڑ گیا۔ ان

خلیفہ قائم کے پاس دوانہ کیا تعا۔ اتفاق سے کہ بسا سری کواس کی خبرلگ گئے۔ خلافت ما بساور دیمی الرؤساء سے بگڑ گیا۔ ان

گادوان کے جواثی کی تخواجی بند کردیں۔ مزید برآ س نی محلبان کے مکانات کے سمار کردینے کی کوشش کی مگر کی وجہ سے

مرک دہا۔ سامان سزورست کر کے انبار کی طرف کوچ کردیاان دنوں انبار میں ابوالقا سم بن محلبان تعا۔ دیمیں بن مزید خیر بیا کراس کی مکک برآ میا۔ بساسیری کی قوت دیمیں کے آ جانے سے بڑھ گئی۔ کمال مردا گئی سے بزور تیخ انبار کو لئے کر کے

لوٹ لیا اور پانچ سوآ دمیوں کوگر قار کرلیا۔ ان کے علاوہ ایک سونی تفاج بھی قید کئے گئے۔ ابوالغتائم بھی قید ہوگیا تھا۔ پا بہ فی خیرا کیک اور نے مکان کی اور اپنے مکان کی جانب لوٹ آیا۔

وسكره من رکول كى عارت كركى : ماه شوال ٢٧٧ هي من ابرا يم بن اسحاق والى طوان جوامرا ، غزيه بلوتيه يه وسكره كى جانب آيا اور بزور يقال اس كوش كركوث ليا مورتون اور بجون تك يه برمان اور تاوان وصول كه وسكره كى وان به عاد في من ابى الثوك كه بقنه وتصرف من تصلوث سه قارغ بوكر روش قباداور قلعه بردان كی طرف بز حاد دونوں مقامات معدى بن ابى الثوك كه بقنه وتصرف من تصلوث اور يهال پراس كه مال واسباب كاكافى و فيره ربتا تعاد والى قلعه نه قلعه بندى كرلى برابر مقابله كرتار بارا بهم اور اور يهال پراس كه مال واسباب كاكافى و فيره ربتا تعاد والى قلعه نه قلعه بندى كرلى برابر مقابله كرتار بارا بهم اور كه كوت بن شآئى اس كرتر بوجوار من جس قدر كاد ك تقد وتارج كرديا ان واقعات سر كول كان اشاء بهم من من المناه بوك و يان كاكم بهت نوث كى اس اشاء برا بي برد من برد كه من كاليجار امير بعره كور كي فوج كساته خوز ستان پر بقنه كرد كوروانه كيا - چنا نجدا بونلى من كاليجار امير بعره كور كي فوج كساته خوز ستان پر بقنه كرد كوروانه كيا - چنا نجدا بونلى مسلطان طغرل بك في ادر متعرف بواتركول في جمراه تعلوكول كون وان واسباب كوركه كول كراونا - اسباب كوركه كله كوركه كوركه كون كوركه كوركون كوركه كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كوركون كور

ے باشندگان اہواز کوسخت مصیبت اور تباہی کا مقابلہ کرنا پڑا۔

لیااوراینے بھائی الملک الرحیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔

بساسیری کا اخراج: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ بسامیری اور رئیس الرؤسا میں منافرت اور کشید کی پیدا ہوگئ تھی۔ عرام ہے کے دور کا شروع ہونا تھا کہ بیشکر رنجی فتنہ ونساد کی صد تک چینے گئی شرقی بغداد میں عوام الناس نے بلزی والی الی سنت و جماعت نے باظہارامر بالمعروف وہی عن المنكر ديوان كوجا كر كھيرليا تا آ تكدان كوايس امركى اجازت دى كئى -انغاق سے الل سنت و جماعت نے چند کشتیاں پکر لیس جو بسامیری کے باس واسط جاری تھیں علاقی کے وقت شرای کے بیمے پرآ مدموسے اہل سنت و جماعت ان کو لئے ہوئے دیوان والوں کے باس آئے جو بساسیری کی موافقت بران کومجود کردیے تھافدان ے ان بیپوں کوتو ڑنے کی اجازت طلب کی اورا جازت حاصل کر کے تو ڑ ڈالا۔ بسائیری کواس کی اطلاع ہوئی تو اُست بخت صدمه ببنيا فورأبي خيال بيدا مواكه مونه موريعل رئيس الرؤسا كاب محرفتهاء حنيه باس امركا استغيار كيا كميتى كالاثحالية جائز تھی یانبیں؟ فقہاء حنفید میں ہے بعض نے جائز اور کسی نے تاجائز کافتوکی دیاندر کیس الرؤسانے بھی التا واقعات سے آگاہ ہوكرتر كان بغدادكوا بعارديا جوبساسيرى كى علائيد برائيال اور ندمت بيان كرنے كياوير فقد مادة اعتمال سے مخرف مو گئے۔اتے میں ماہ رمضان آ گیا۔دارالخلافت سے اجازت حاصل کرکے بیامیری کے مکان پر بیڑھ می اورلوث لیا۔ای کے بعد جلا دیا اور اس کے اہل وعیال اور مفتاحین کو گرفتار کرلیا۔ اب رئیس الرؤسا بھی علی الاعلان بسامیری کی غیمت اور برائیاں کرنے لگا اور بینظا ہر کیا کہ خلیفہ مستنصر والی معرنے اس کی تحریک کی ہے اس کے بعد خلیفہ قائم نے الملک الرجیم کولکھ بھیجا کہ بساسیری کواینے پاس سے نکال دو۔ چنانچہ الملک الرجیم نے استحریر سے مطابق بساسیری کو نکال دیا۔ تركول كى شورش: ہم او پر بيان كرة ئے بين كەسلطان طغرل بك جهادروم سے والين پروي كى طرف جيك پواتفا كمر رے ہے ہدان کی جانب مراجعت کی اور ہمدان ہے جج کرنے اور ملک شام کوخلفا وعلویہ بے قبعنہ ہے نکالنے کی غرض ہے حلوان روانه بواای زمانه می بغدا داوراطراف بغدا دمی او باشوں اور بازار بوں کی کثرت ہوگئ تنی بشرفاء ورؤساشوغر بی بغداد بماگ مے تنے اور ترکوں نے شرچوڑ کرشر کے باہرائے خیے نصب کر لئے تنے اور الملک الرحیم واسل سے بسامیری کو علیحده کر کے جیسا کہ خلیفہ قائم نے تھم دیا تھا بغدا دکوروانہ ہوا مگرواسط سے نکل کروہیں بن مزید سے بیجے رشتہ وا مای ملنے محیا۔ سلطان طغرل بک نے ایک عرض داشت با ظهار اطاعت وفر ما نبر داری خلافت مآب کی خدمت میں رواند کی اور ایک ترکول ے تام بھیجا جس میں ان کوخلافت مآب کی اطاعت اور ان کے روبروحاضری کی ہدایت کی تھی۔ ترکول نے اس بر محصوفیال ندكيا بلكاس كے برعس خليفہ قائم سے بساسيرى كووائيس بلانے كى استدعا كى۔بدان كا نامى سروار تفاداس او المك

الرجیم بغداد پینے عمیااور ور بار خلافت میں حاضر ہو کر خلافت مآب کو سلطان طغرل بک سے مراسم قائم رکھنے کی رائے دی۔ خلیفہ قائم نے اس رائے سے اتفاق کیا اور بیتھم ویا کہ کل فوجیں بیرون بغداد سے حرم سرائے خلافت میں آ کر خیمے نصب کریں اور سلطان طغرل بک کے پاس اطاعت اور فرما نبرداری کے اظہار کی غرض سے بیام بھیجیں۔

طفرل یک کی بغداد مین آمد : کل فون نے ظافت مآب کے اس تھم کو ہر وجہ مسلم کی اور سلطان طغرل بک فدمت میں اس امر کے اظہاد کے لئے اپنے سرواروں کو پھجا۔ اوھر سلطان طغرل بک نے یہ بیام من کر سرت ظاہر کی اور انعام وسینے کا وعدہ کیا اوھر ظیفہ قائم نے خطیوں کو منابر جامع بغداد پر سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھا۔ کا تھم صادر فرمایا۔ چتا نچہ خطیوں نے آخر باہ ومضان کی جھے میں اس کے نام کا خطبہ بغداد کی تمام جامع مجدوں میں پڑھا۔ بعد از ال سلطان طغرل بک نے اجازت ملاب کی ۔ خلافت مآب نے اجازت دے دی رو سام امراء اور کی سلطان طغرل بک نے بغداد میں واضل ہونے کی اجازت طلب کی ۔ خلافت مآب نے اجازت دے دی رو سام امراء اور کی سے امراء اور دور راء کوان اوگوں کے خیر مقدم کے لئے دوانہ کیا۔ رئیس الرو سام انجاد قائم رکھنے کی تم کھائی ۔ سلطان طغرل بک نے بغداد میں داخل ہو کہ اور انگر ہوں کی طرف سے مراسم انجاد قائم رکھنے کو تم کھائی ۔ سلطان طغرل بک نے بغداد میں داخل ہو کہ ایس وقت ماہ دمضان المبارک کی اس مے کتمام ہونے میں پائی را تیں کہ نے تعداد آگیا۔ یہ بہلے می سے بیلے می سے بیلے می سے بیلے میں سلطان طغرل بک کامیج اور فر با نبروار ہوگیا تھا۔

آلی ہو مید کی حکومت کا خاتمہ نہیں وقت سلطان طغرل بک یغداد میں دارد ہوا اس کے نشکری تمام شہر میں اپنی مردویات حاص کرنے ہے کے منتشر ہو گئے۔ اتفاقا ترکوں سے اور ایک بازاری شخص سے جھڑا ہو گیا۔ بازار ہوں نے بختے ہو کہ ان لوگوں کو مادا ادران پر پھر پر سائے۔ شور وظل کی آ واز بڑھی اور تمام باشدگان شہر کے کا نوں تک پینی ہے۔ سرف اہل المک الرجم نے سلطان طغرل بک سے لڑائی چھڑوی۔ چاروں طرف سے کل اہل بغداد ترکوں پر ٹوٹ پڑے۔ مرف اہل کرنے اس می شریک نبیل ہوئے۔ ان لوگوں نے ترکوں کو اہل بغداد کے حملوں سے بچایا اور اُن کی حمایات کی سلطان طغرل بک کے وزیر عمید الملک نے عدمان بین رضی نقیب علوی کو شکر میداد کے حملوں سے بچایا اور اُن کی تمام تک کی سلطان طغرل بک کی طرف سے شکر بیادا کیا۔ مردادان ویلم اور الملک الرجم کے مصاحبین اس طوفان ہے تمیزی کی تہت سے بچنے کے خیال سے کل مرائے خلافت میں چلے گئے اور سلطان طغرل بک کے سیدسالا دان لشکر توام الناس کی بعناوت فرو کرنے کے لئے تکل کھڑے ہوئے۔ رئیس الرؤ سا واور اس کے بیٹ معاجوں کے مقابر اور بہتوں کے مکا تات ہوئے گئے ۔ خوف مصیب اور بلاؤں کی کوئی حد شری اور ان کے کے خوف مصیب اور بلاؤں کی کوئی حد شری اور اند کیا اور بیوں کا ایک کری میا ہوئے گئے۔ خوف مصیب اور بلاؤں کی کوئی حد شروانہ کیا اور میں گئی ہوئے۔ نوف مصیب اور بلاؤں کی کوئی حد شروانہ کیا اور ایک کے دخوف مصیب اور بلاؤں کوئی حد شروانہ کیا اور ایک کے دخوف مصیب اور بلاؤں کی کوئی حد شروانہ کیا اور ان کیا ہوئے کی اور ان کیا ہوئے کیا کہ میا میں جائیں گئی ہوئے۔ وہ می وقت خیموں کے قریب پینچا۔ ترکوں نے اس کو اور اس کے تر جانوں کولوٹ لیا۔ گرجونی کی جمراہ ظیفہ قائم آیا۔ وہ جمی وقت خیموں کے قریب پینچا۔ ترکوں نے اس کو اور اس کے ترجانوں کولوٹ لیا۔ گرجونی کے جمراہ ظیفہ قائم آیا۔ وہ جمی وقت خیموں کے قریب پینچا۔ ترکوں نے اس کو اور اس کے ترجانوں کولوٹ لیا۔ گرجونی کے جمراہ ظیفہ قائم آیا۔ وہ جمی وقت خیموں کے قریب پینچا۔ ترکوں نے اس کو اور اس کے ترجانوں کولوٹ لیا۔ گرجونی کے جمراہ ظیفہ کا کم آئے۔

الملک الرحیم کی صورت دکھائی دی۔ فور اس کومعدان کے ہمراہیوں کے گرفتار کرلیا اور بحفاظت تمام قلعہ شیرواں میں لے جا کر قید کر دیا۔ یہ داقعہ اس کی حکومت کے چھٹے برس کا ہے۔

الملک الرجیم کی اسیری ور مانی: ای بلوائے عام میں ترکوں نے قریش بن بدران والی موسل اوراس کے ہمراہیان عرب کوبھی اوٹ لیا تھا اُس ہے بحال پریٹان صرف تن کے کپڑے لئے ہوئے بدر بن مہلیل کے خیمہ میں مبار بالی اسلان طغرل بک نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کر قریش کو بلا بھیجا۔ خلعت دی اور پھراس کوای کے خیمہ میں خبرایا۔ اس کے بعد خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کے پاس بیام بھیجا کہ میں نے اپ ذمہ الملک الرحیم کو تمہارے یہاں حاضر کیا تھا۔ تم نے میری ذمہ داری کا پاس نہیں کیا اوراس کومھ اس کے ہمراہیوں کے قید کرلیا ہے میری خواہش میہ ہے کہ تم اس کور ماکرو ورث میں بنداد چھوڑ کرکی طرف نکل جاؤں گا۔ جمحے تہاری ذات ہے بیتو قع نہی ۔ سلطان طغرل بک نے الملک الرحیم کے بعض ہمراہیوں کو رہا کر دیا گرسب کی جا گیریں ضبط کرلیں اس وجہ سے الملک الرحیم کے اکثر ہمراتی بسامیری کے پاس چلے گئے ہمراہیوں کور ہا کر دیا گرسب کی جا گیریں ضبط کرلیں اس وجہ سے الملک الرحیم کے اس بی جمعیت بڑھ گئے۔ سلطان طغرل بک نے دہمیں بن مزید کے پاس اپنی اطاعت قول کرنے اور بسامیری کے پاس بیجا۔ دہمیں نے اس بیام کے مطابق اسیری کے مطابق اسیری کو کا اور بسامیری کو کا اس سے معرب شب سلطان طغرل بک کے قام کا خطبہ پڑھوایا اور بسامیری کو کا کا اس میں بحال پر بیتان رحبہ چلاگیا اور مستنصر علوی والی مصرے خط و کم برت شروع کی۔

بغداد کی تیا ہی : چونکہ ترکان بغداد نے سلطان طغرل بک کی نالفت کی تھی اس وجہ سے سلطان طغرل بک نے بغداد بیں قبضہ و تصد ماصل کرنے کے بعدا پے لئنگریوں کوان کولوٹ لینے کا اشارہ کردیا۔ چنا نچہ ترکان سلجو قیہ سواد بغداد بیں جاروں طرف بھیل گئے اور جانب شرقی سے نہر وانات کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ بھیل گئے اور جانب مغرب میں تکریت سے نیل تک لوٹ لیا اور جانب شرقی سے نہر وانات کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ دیات قصبات اور شہر کے شہرا جڑ گئے۔ رعایا اور باشندگان شہر پریشان و تباہ حال ہوکراو حراد حراد طون ہو مجئے۔

ای عام غارت گری سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے انظام مملکت کی جانب توجہ کی ہزار شب بن تھیر بن عیاض کو بدادائے تین لا کھ ساٹھ ہزار دینار سالانہ ابواز اور بھرہ کی سند حکومت عطا کی۔ارجان کو اُس کی جا گیر میں وے دیا اور بیا جا اور بیا اور بیا ہواز میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے ابوعلی بن ابو کا پیجار کوفر میسین اور اس کے صوبہ کو جا گیر میں مرحمت فر مایا۔اہل کرخ کواذ ان میج میں "المصلون خیر من المنوم" کہنے کا تھم دیا۔دار المملکت کی بنیا وڈ الی اور تیاری کے بعد ماہ شوال سندرواں میں وہیں جا کر قیام پذیر ہوا۔

ظیفہ قائم اور ارسلان خانون کا عقد اس سرا اللہ فرا الدین ابوالعباس جمد بن خلیفہ قائم بامراللہ فرات یا گئی اس کے بعد سنہ آئندہ میں سلطان طغرل بک نے اپنی جمیع ارسلان خانون خدیجہ بنت داؤد کا نکاح خلیفہ قائم سے وفات یا گئی اس کے بعد سنہ آئندہ میں سلطان طغرل بک ابوعلی بن ابو کا ایجار بڑارشب بن تکمیر بن عیاض کر کے رشتہ دا مادی قائم کیا۔ جلہ عقد میں عمید الملک وزیر سلطان طغرل بک بھی شریک تھے۔ رئیس الروساء نے بیر مظلی کی تھی اور کردی اور این ابی الشوک وغیرہ رؤسازک افواج سلطان طغرل بک بھی شریک تھے۔ رئیس الروساء نے بیر مظلی کی تھی اور وہ میں ارسلان خانون کا ولی ہوا تھا۔ خلیفہ قائم نے بنظمہ قبول کیا نقیب العقباء ابوعلی ابی تمام نقیب علو بن عدمان بن من اور قاضی ابوالحن ما در دی وغیرہ بھی شریک جلسہ تھے۔

الوالفتائم كى بياوت : رئيس الروساء نے ابوالفتائم بن كليان كى حكومت واسط كي بار ، بئيس سفارش كي تمي بس كو وجہ ہے ابوالفتائم كى بالا لفتائم نے واسط بي كردة ماا مراء واسط ہے ہيں جول پيدا كر وجہ ہے ابوالفتائم كے بار تعلق كردة ماا مراء واسط ہے ہيں جول پيدا كر كا بي قوت بر حاتى اورا كي فقر بھي مرتب كر ليا۔ الل بطحہ ہے سفارش كر كى جب برطر ت ہے ابى مضيولى كر كى تو واسط كے اردگر وخند قيس كھ دوائم اور مي اور شهر بي اء بنوا يا اور ستند علوى والى معرك نام كا خطبہ بر حارة الل بر يہ ہوا كہ چند كشيال كر قار كر ليس جوظيف قائم كے لئے مال واسباب لئے جاري تھيں۔ وارا لخلافت ميں اس كى خبر كى عميد العراق ابونھراس كى مركوتى كر قار كر ليس جوظيف قائم كے لئے مال واسباب لئے جاري تھيں۔ وارا لخلافت ميں اس كى خبر كى عميد العراق ابونھراس كى مركوتى ميدان ابونھر كے ہاتھ رہا۔ ابوالفتائم بعال كھڑا ہوا۔ بہت ہے اس كے ہمرائى بھی گر قار كر ليے گئے۔ ابونھر خندتى عبور كر ہے شہر بناہ كہ بي تھی گيا۔ عوم الناس نے تعور كى ديك شهر بناہ كہ بي تھیں۔ الوالفتائم معد تعور كى وارد وارد میں ابونھر واسط ميں مورد بند سين كو ما موركر كے بنداد الي جان بيان الله الله بي ابونھر واسط ميں مصور بن سين كو ما موركر كے بنداد كى جان الله بيان ميا الله بيان بيان بيانے كى غرض ہے مدار بھاك گيا۔ وارائخل فت ميں ان والى مسابق كى خواس كى اور كيا مرائی كرا الله واسط ميں برحا مسابق كى اور في رہى۔ ابون الله الله بيان الله واسط بي كامل ميں محدور نے اس كے الله واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے اللہ واسط نے مام مور كلكر ہوں نے تعاقب كيا اور گر قار كر لا نے۔ اور مؤاست كى۔ ابن فساء جنگ كانتش بدلا ہواد كے كر سے معرور كلكر ہوں نے تعاقب كيا اور گر قار كر لا نے۔ اور مؤاست كى۔ ابن فساء جنگ كانتش بدلا ہواد كے كر سکھ کے اللہ واسط نے اللہ كار كے کہ کہ ہوں کے تعام کے کانتش ہوں کے اللہ کے اور تشری کے اللہ کے اور تشری کے اللہ کے اور تشری کے اللہ کانتش کے کہ کہ کہ کیا تھ کہ کہ کو کھوں کے کہ کیا ہو کہ کہ کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے

بساميري اور فظمش هيں جنگ: آخری شوال ۱۳۳۸ هيش شطعش (يه سلطان طغرل بک کے بچا کا بيا اور بی قطع ارسلان طوک بلا دروم کا جد ہے) بھر ابھی قريش بن بدران والی موصل بساميری اور دبيں بن مزيد ہے لانے کے لئے روانہ ہوا۔ قريب سنجار معرکد آرائی کی نوبت آئی 'انفاق به کہ قطعش اور قريش کو فکست ہوئی ايک گروہ کثيران کے ہمراہيوں کا مارا گيا۔ قريش بن بدران دخی ہوا اور گرفتار ہوکر دبيں بن مزيد کے روبرو پیش کيا گيا۔ دبيں نے عزت ہے ہاتھ ملايا اوران سب کو لئے ہوئے موصل گيا۔ قابد مستنصر علوی نے ان کواور نيز جابر بن ماشب والی ہو الہ من عمراور محربی بن حماد کو فلعت اور خوشنودی مزاج کا فربان پہنچا۔

طغرل یک کی فوج کا بغداد سے انخلاء : بغداد میں سلطان طغرل بک کے طول قیام سے رعایا کو تکیفیں اورایذ ائیں مینچے لگیں گئرگ کرت تھی ہر چزگرال ہوگئی۔علاو وازیں فوجی سپائی جا بجادست درازی بھی کر بیٹے تھے ظیفہ قائم نے نصیحت نامہ تحریر کیا اور باشندگان بغداد کی حالت لکہ بجبی جس میں وہ گرفتار تھے سلطان طغرل بک نے معذرت کی کہ بوجہ کڑت فوج معذور ہوں اس کے بعدای شب کو سلطان طغرل بک نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آ ب اس کواس عذر کمنا و بدتر از کمنا واور جا برانہ حرکات پر جو کرک رہے ہیں میں ہوتے ہی اینے وزیر عمید الملک کی زبانی بخلافت ما ب کی خدمت

ا ميدانده ١١٠٠ مي كاب ابن المرجلد ومني ١٢١ ـ

تاریخ این خلدون بیست می از مین در مین این خلال دین در مین

میں یہ کہلا بھیجا کہ جیا کہ غاد مانِ خلافت نے ارشاد فر مایا ہے بسر وجیثم میں اس کی تغیل کرون گا۔ چیا نچہ اس ون فشکریوں کو رعایا کے مکانات سے نکال کر بغداد کے باہر خیموں میں تغہر ایا اور لوگوں کے مطالبات ادا کرنے کا تکم دیا۔

طغرل یک کا تکریت پر قبضہ ای اثاء میں تظامش اور بساسیری کی اڑائی اور قریش والی موصل کے علویوں کی طرف مائل ہو جانے کی خبرگوش گزار ہوئی۔ فورا تیاری کا تھم دے دیا۔ تیرہ مہینے بعد بغداد سے بقصد موصل کوچ کیا اور اٹا اور عکم اکو تاخت و تاراح کرتا ہوا تکریت بہ بنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ تا کہ والی تکریت نفر بن عیسی نے علم خلافت عباسیہ کے آگے مر اطاعت خم کردیا۔ سلطان طغرل بک اس سے بچھ مال واسباب بطور تا وان جنگ وصول کر کے بواز تن کی جانب قرابی لشکری غرض سے روانہ ہوا۔ اتفاق سے اس کی روائل کے بعد نفر والی تکریت کا انتقال ہوگیا۔ اس کی مان غریبہ بنت فریب بن مقن اس خوف سے کہ مبادا اس کا بھائی ابوالعثام تکریت پر قبضہ کر لے تکریت کو ابوالغتائم کے حوالہ کر کے موصل چلی تی ۔ وجین بن مزید کے بال قیام پذریہوئی۔ ابوالغتائم نے رئیس الرؤ ساسے خط و کتابت کر کے مصالحت کر لی اور تکریت کو سلطان طغرل بک کے بہرد کرکے بغداد چلا آیا۔

طغرل بک کی موصل پر فوج کشی : سلطان طغرل بک ۱۳۳۹ ہے تک بواز نئے میں خیمہ زن رہا۔ جب اس کا بھائی یا قوئی کے دفت ہزار شب بن تکیر کردی کوشی بلد جا کیر میں دیا ۔ لکگر بوں نے بلد کے لوٹ کیا قصد کیا ۔ سلطان طغرل بک نے مما نعت کی بعد از ان اہل بلد کوموسل چلے جانے کی اجازت دے دی اور خود تصمیمین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہزار شب نے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے باغیان عرب کی تیام گاہ کر ہیں۔ پیٹی کرا پی فوج کے ایک خود تصمیمین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہزار شب نے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے باغیان عرب کی تیام گاہ کر ہیں۔ پیٹی کرا پی فوج کے ساتھ تملہ آ ور ہوا۔ تموڑ کی در لائر کر پیچے ہزا۔ باغیان عرب آ کے برجے آ کے برجے آ کے جو برار شب لائا ہوا آ ہت آ ہت آ ہی تھا کہ ہوا ہوا ہوں کو بی ساتھ جوش کا میا بی میں آ کے برجے آ کے جو برار شب کی فوج نے جو کمین گاہ میں جی جی تھا کہ رویا۔ باغیان عرب کیا ہوا کی جو اس جاتے رہے۔ شاکر کہا گیا وقید کا ہوا کا میگر کر دیا اور گروہ کی گروگر فرار کر لیا گیا۔ عرب کے حاس جاتے رہے۔ ہزار شب نے ان سب قید یوں کو سلطان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک نے سب کے قال کا ططان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک نے سب کے قبل کا ططان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک نے سب کے قبل کا ططان طغرل بک کے حضور میں بیش کیا۔ مطان طغرل بک نے سب کے تک کا کا کا کا کہ دے دیا۔

سلطان طغرل بک کی خدمت بیں حاضر ہونے پر بہت کچھ اُ بھارا اور جان و مال کی امان دینے کی تتم کھائی گران دونوں پر خوف پچھالیا غالب ہوگیا تھا کہ انہوں نے ہزارشب کی ایک بھی نہ تی۔

قریش کی مسیر حکومت: اس کے بعد قریش نے ابوالسراوہیتہ اللہ بن جعفر کو اور دہیں نے اپنے بیٹے منصور کو سلطان طغرل بک کی خدمت میں روانہ کیا۔سلطان طغرل بک نے ان دونوں سے بھڑت واحرّ ام ملاقات کی۔اور اُن دونوں کو ان کے صوبجات کی سیر حکومت تجریر کر کے عمتایت فر مائی۔قریش کے ذیر حکومت تبرالملک با درویا 'انبار' ہیت وجبل' نہر بیطر' عکمر ا' دانا' بحریت' موصل اور تصبیین تھا۔

جزیرہ کا محاصرہ باغیان عرب سے فارغ ہوکر سلطان طغرل بک نے دیار بکرکا زُخ کیا اور جزیرہ ابن عمر پر پہنچ کری اصرہ
کرلیا۔ والی جزیرہ نے خطا معاف کرانے کی درخواست کی ۔ تحائف اور نذرانے چش کئے۔ اثناءی اصرہ میں ابراہیم نیال
(سلطان کا بھائی) ملنے کو آیا۔ امراء ورؤساء شہرنے حاضر ہوکر نذریں گذرا کیں۔ ابراہیم کے آنے پر سلطان طغرل بک نے
ہزار شب کو دہیں اور قریش کے پاس روانہ کیا (ان دونوں نے بعد مراجعت سلطان پھر ہاتھ پاؤں نکالے تھے) اور عواقب
سرکشی و بعنادت سے ڈرایا۔ دہیں تو اپنے صوبہ عراق چلا گیا اور قریش بساسیری کے پاس رحبہ میں تھہرار ہا۔ اس کے ساتھ اس کا بینامسلم بن قریش بھی تھا۔

طغرل بک کاسنجار پر قبضہ: ای اثناء میں تعلقمش (پیسلطان طغرل بک کا بچازاد بھائی تھا) نے اہل سنجاری سال گذشتہ کی بے عنوانیوں کی شکایت کی کدان لوگوں نے جس وقت قریش اور دہیں سے شکست کھا کر دابس آر ہا تھا۔ جھے بخت تکلیف پنچائی تھی اور میرے آ دمیوں کو مار ڈ الا تھا۔ سلطان طغرل بک نے ایک تشکر سنجار پر بھیج دیا جس نے طویل محاصرہ کے بعد ہر ور تنخ سنجار کومنتو ت کر لیا۔ کی روز قبل وخون ریزی کا بازارگرم رہا۔ علی بن وصی امیر سنجار بھی مارا گیا۔ باتی مائدگان کی بابت ابراہیم نے سفارش کی سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کی خطامعاف کی سنجاراور اس کے ساتھ ہی موصل ومضافات موصل کی عنان حکومت ایراہیم کودی۔

طغرل یک کی بغداد کی جانب سے استقبال کوآیا اور خلافت مآب کا سلطان طغرل بک نے بغداد کی جانب مراجعت کی ۔ رئیس الرؤسا خلافت مآب کی جانب سے استقبال کوآیا اور خلافت مآب کا سلام پہنچایا۔ طلائی جام مرضع بجوا ہر پیش کیا۔ خلعت دی۔ سلطان طغرل بک نے شکر گزاری کے ساتھ خلعت کوزیب تن کیا اور شاداں وفر حاں بغداد میں داخل ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہونے کی درخواست کی ۔ خلافت مآب نے حاضری کی اجازت دی اور ای غرض سے در بار عام منعقد کیا۔ سلطان طغرل بک معدا پے سروار ان لئکر اور مصاحبوں کے سنتیوں پر سوار ہوکر آیا جو نبی خفکی پر قدم رکھا خلافت مآب کی خاص سواری کا کھوڑ اپش کیا گیا۔ سوار ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت خلیفہ قائم ایک تخت پر جوز مین سے سات خاص سواری کا کھوڑ اپش کیا گیا۔ سوار ہوکر در بار خلافت میں حاضر ہوا اس وقت خلیفہ قائم ایک تجری تھی۔ سامنے در اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور بھے ہوئے سے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب کے اشارہ پر کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان طغرل بک نے حاضر ہوکر دستور کے مطابق زمین ہوی کی اور خلافت مآب ہوئی گیا۔

طغرل یک کی تو قیر : رئیس الرؤساء نے خلافت مآب کی جانب کے گڑے ہوکر کہنا شروع کیا۔ "امیر المؤمنین خلیفہ اسلمین تباری کوشٹوں کے بے حد شکر گزار ہیں اور تمہاری جال نگاری اور خدمت گزاری کے حدے زیادہ داح ہیں۔ امیر المؤمنین کو تمہاری عاضری ہے بہت بڑی مسرت ہوئی ۔ امیر المؤمنین تم کوکل بلاد کی حکومت عطافر ماتے ہیں جس کا حکر ان اللہ جل شانہ نے ان کو بنایا ہے اور خلق اللہ کے مراعات و داد و فریاد تمہارے سپروکرتے ہیں۔ لازم ہے کہ جس حکومت کی حاصل ہونے پر اللہ تعالی ہے ابوا طن ڈرتے رہو۔ امیر المؤمنین کے احمانات و انعامات کوفر اموش نے حکومت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالی ہے ابوا طن ڈرتے رہو۔ امیر المؤمنین کے احمانات و انعامات کوفر اموش نے کرو ۔ عدل و انسان فرک کوشاں رہو' ۔ سلطان طغر ل کرو ۔ عدل و انسان فرک کی خلایے خلعت فاخرہ عطا ہوئی اور "الملک المشر ق والمغرب" کا خطاب عنامت ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بڑھ کو بوسد یا ۔ خلعت کو اٹھا کرا تھے سے لگایا اور بنظر افتحار سر پرزکھ ہوا۔ سلطان طغر ل بک نے بڑھ کر سلطان طغر ل بک نے در بار برخاست ہوا۔ سلطان طغر ل بک آئی قیام گاہ کی خدمت میں بروجہ جات کے بطور نذر ظلافت مآب کی خدمت میں بھی جو دیات کے بطور نذر ظلافت مآب کی خدمت میں بھی جو دیا۔

ابراہیم کی سرکشی واطاعت ابراہیم نے بلادجیل اور ہمدان پر قبضہ کردکھا تھا اور آ ہتدا طراف بلادجیل و ہمدان سے طوان تک سراہ ہے میں قابض ہو گیا اس کے بعد ابراہیم سے اور سلطان طغرل بک ہے اُن بن ہو گئی اس بناء پر کہ سلطان طغرل بک نے اس سے شہر ہمدان اور بلادجیل کے قلعات کو جواس کے قبضہ میں شے واپی طلب کیا تھا اور ابراہیم نے جوش مردائی میں آ کرا نکار کر دیا۔ طرہ اس پر یہ ہوا کہ ایک لئکر فراہم کر کے عسا کر سلطانی ہے جا بجرا اگر پہلے بی ہملہ میں جند کی عمل کے ساتھ بیست کھا کی ۔ شکست کھا کر جواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے پہنچ کر کا صرہ کرلیا۔ بیدواقعہ اس اسم کے خطام معان کرنے کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ بیدواقعہ اس سے خطام معان کرنے کی درخواست کی اور دروازہ قلعہ کھول دیا۔ سلطان طغرل بک نے قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ بیدواقعہ اوارائی جس سلوک چیش آ یا اور اس کو بیتھ ویا کہ تمہادا تی جس سلوک چیش آ یا اور اس کے جا وابراہیم کے ساتھ بحسن سلوک چیش آ یا اور اس چلے جا وابراہیم کے ساتھ بحسن سلوک چیش آ یا اور اس چلے جا وابراہیم کے نہ خطام کو اس خوات کی درخواست کی جس سو بھو بیان کی سند حکومت تم کودے دوں تم وہاں چلے جا وابراہیم کے نہ طاول کو اختیار کیا۔

قریش کی سرکشی و معزولی: ان واقعات کے بعد عربہ پیمیں سلطان طغرل بک نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ حاصل کیا ۔ اوراس کے نام کا جامع بغداد میں خطبہ پڑھا گیا۔ بساسیری نے قریش بن بدران والی موصل اور دمیں بن مزید صاحب حلہ کی پشت بنائی سے بغاوت و سرکشی کی۔ سلطان طغرل بک نے ان کی سرکو بی کو بغداد سے خروج کیا۔ ابراہیم نیال (سلطان کا بھائی) بھی اپنی فوج کئے ہوئے آ ملا۔ چنانچہ سلطان طغرل بک نے موصل کو قریش کے قبضہ سے نکال کر ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ علاوہ اس کے سخوار رحبہ اورکل صوبہ جائے وجو قریش کے زیم حکومت تھان کی سند حکومت بھی ابراہیم کوعطا کی اور 1979 پیمی میں واپس آ یا۔

معرکہ موصل بعدازاں • ۴۵ جیس پیزرمسموع ہوئی کہ ابراہیم نے موصل سے بلاد جبل کی طرف کوج کیا ہے۔اس سے سلطان طغرل بک کوخطرہ بیدا ہوا' وابسی کا خط لکھ بھیجا خلیفہ قائم نے بھی اسی مضمون کا فر مان کندری کے ہاتھ روانہ کیا۔ چتا نچہ

ابرائیم نے کندری کے ہمراہ بغداد کی طرف مراجعت کی۔ بسامیری اور قریش بن بدران نے بیخبر پاکرموصل پر فرح افی کر دی اور دی ہے تا ایک دن بی اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان طغرل بک نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر موصل پر فوج کشی کر دی اور بسامیری اور قریش موصل چھوڈ کر بھاگ کھڑے ہوئے سلطان طغرل بک ان دونوں کانصیبین تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ اس مقام سے اس کا بھائی ابراہیم سے علیحدہ ہوکر ماہ رمغان و دھی ہمدان کی طرف روانہ ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ علوی والی مقراور بسامیری نے اس کا بھائی ابراہیم سے خطو و کتابت کر کے اپنی طرف مائل کرلیا اور حکومت و سلطنت کی طبح دلائی تھی۔ سلطان طغرل کے کہ کواس خطرہ کا خیال بیدا ہوا۔ نصیبین سے ابراہیم کے تعاقب میں کوچ کر دیا اور اپنی بیوی خاتون کو اپنے وزیر عمید الملک کندری کے ہمراہ بغدا دوالی کردیا۔

بساسيرى اورقر ليش كا بغداد پر جمله: آپ او پر پڑھ آئے بین كه سلطان طغرل بك اپ بعائى \_ لڑے كے لئے ہدان چلا كيا ہے اور اپ اور بساسيرى وقريش بن ہدان پي ہوان پي اور اپ اور اپ اور بساسيرى وقريش بن ہدران پي جر پاكر كه سلطان طغرل بك نے ہدان كا زُخ بدران پي جر پاكر كه سلطان طغرل بك نے ہدان كا زُخ كيا بساسيرى وقريش نے موقع پاكر بغداوكا راسة ليا اس وجہ ہے ہوا مالناس اور بازار يوں كى گرم بازارى ہوگئى۔ ظيفہ قائم كيا بساسيرى وقريش نے موقع پاكر بغداوكا راسة ليا اس وجہ ہے ہوا مالناس اور بازار يوں كى جمعيت سے بغداد آگيا۔ شرقی سے دبیر بن مزيد کو جو اس وقت واسط بغداد ميں تا پر برہوااور ظيفہ قائم سے به كہلا بھيجا كه آپ ہمار سے ہمراہ بغداد سے نكل چلئے اور ہزار شب کو جو اس وقت واسط میں تھا دشمانی ظلافت ما ب كی مدافعت کے لئے طلب كيا۔ ہزار شب نے آنے میں تا خير كی استے میں بساسيرى آٹھ ذيقعدہ میں تقاد شہر کے باہر متفرق طور پر خيمہ زن سے لئکر بغداد اور مقال مواجع سے موادوں کے ساتھ بغداد میں داخل ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدالرحیم وزیر ہمی اس کے ہمراہ مقال میں بن بدران ایک سوسواروں کے ساتھ بغداد میں داخل ہوگیا۔ ابوالحسین بن عبدالرحیم وزیر ہمی اس کے ہمراہ مقال میں بن بدران ایک سوسواروں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ بہلوگ شہر کے باہر متفرق طور پر خيمہ زن سے لئکر بغداد اور باشرگان شم محمد العراق کے پاس مجتمع ہو سے اور ساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال دقال واپس چلے گئے۔ باشندگان شم محمد العراق کے پاس مجتمع ہو کہ بساسیری کے مقابلہ پر آئے گر بلا جدال دقال واپس چلے گئے۔

بساسیری کا بغدا و پر قبضہ: بساسیری نے بغداد میں داخل ہوکر پہلے جامع منصور میں مستقم علوی والی معرکنا م کا خطبہ پڑھا۔ بعدازاں جامع رصافہ میں پڑھا۔ از ان میں " حبی علی خبو العمل" کے کہنے کا تھم دیا اور مقام زاہر میں مدا پڑھکر کے پڑاؤ کیا۔ چونکہ بساسیری کا میلان نہ بہ شید کی جانب تھا اس وجہ سے شیداس کا دم مجرد ہے تھے اور اہل سنت و جہاعت تولی کی خانوی الدین کی جیز چھاڑئیں تولی کی خانوی کے سبب سے اس کے ہم آ ہنگ تھے۔ کندری با تظار سلطان طغرل بکر اُن کی جیز چھاڑئیں کرنا چا ہتا تھا اور رئیس الرؤساء ہر کولا آ ماد و جنگ تھا۔ حالا نکہ معرکہ آ رائی میں اس کو پکھروٹل نہ تھا۔ ایک روز اتفاق سے بغیر اللاع کندری رئیس الرؤساء ہر کولا آ ماد و جنگ تھا۔ حالا نکہ معرکہ آ رائی میں اس کو پکھروٹل نہ تھا۔ ایک روز اتفاق سے بغیر اس کے محمد اللاع کندری رئیس الرؤساء ہر کولا پڑا۔ فنون جنگ سے واقعیت تو تھی بی نہیں تھاست کھائی۔ ایک گروہ کیٹراس کے مراہیوں کا کام آ گیا۔ باب الازج جوکل سرائے کا دروازہ تھا لوٹ لیا گیا۔ اہل جریم افقاں و خیز ان کلسر انے ظافت کی مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بھی کراڑے کو لکا اس وقت مندر کہ تو ایک مندری کے مدافعت کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بھی کراڑے کو لکا اس کو مدافعت کا تھم دیا اور کور ہی جنگی گیا تھا اور کور ان خلافت کی خواست کا تھم دیا اور خود بھی جنگی لباس بھی کور اطافت کی فیل سے قریش کو پکارااور بذر بھی دیمیں الرؤساء امان کی درخواست کا مداس اے خلافت کی درخواست کا مداس کر دیمی سال کو خواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی در کیس الرؤسا بھی امان کا خواستگار ہوا۔ قریش نے دونوں کو امان دی۔

ظیفہ قائم کی گرفتاری : رئیس الرؤ سااور ظیفہ قائم کل سرائے خلافت نے نکل کرقریش کے ساتھ ہو لئے بساسیری کوقریش کی یہ بدعہدی نا گوارگزری ۔ بول اٹھا'' اے قریش تو نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی''۔ قریش نے جواب دیا'' یہ بدعہدی نسس ہے ہم میں اور تم میں بہو ہوا تھا کہ جس پر ہم لوگ قابض ہوں کے بالمشار کت قابض ہوں گے یہ رئیس الرؤ ساتمہادا ہے اور ظیفہ میرا ہے''۔ چنانچہ جس وقت رئیس الرؤ ساء بسامیری کے روبر و چیش ہوا' بسامیری کمال تذخو کی سے چیش آیا۔ رئیس الرؤ سانہ نہا کا رکر دیا۔ باقی رہا ظیفہ قائم ۔ اس کوقریش نے اس صورت رئیس الرؤ سانہ نے فاص خیمہ میں اتا را اور اس کی بیوی ارسلان خاتون بنت بروار سلطان طغر لی سے جسیا کہ وہ تھا اپنے لئکرگاہ میں لایا۔ اپنے خاص خیمہ میں اتا را اور اس کی بیوی ارسلان خاتون بنت بروار سلطان طغر لی کے دور کے ایک معتد خاص کے بیر دکیا اور اس کی خدمت گزاری کا تھم دیا۔ وار الخلافت اور حرم سرائے خلافت گی دن سے لئا

رکیس الرؤسا کا خاتمہ : بعداز ال قریش نے ظیفہ قریش کو اپنے بردارعم زادمہارش بن کیلی کی حفاظت میں دیا۔ مہارش نے اس کو بغدادی میں الرؤسل کا خاتمہ نمازعیدالا می بڑھی ایا اور بساسیری بغدادی میں مقیم رہا۔ معری امراء کے ساتھ نمازعیدالا می پڑھی اور وَ ساشہر کے ساتھ بحسن سلوک چیش آیا۔ فقہاء اور فضا ق کو وظا نف اور تخواجیں دیں۔ تعصب نہ بی کو دخل نہیں دیا۔ ظیفہ قائم کی ماں کو بدستوراس کے مکان میں رہنے دیا اے لو شیاں خدمت کرنے کو دیں اور مصارف روز انہ کے لئے اس کی تخواہ مقرر کردی۔ ہنگامہ فروہ و نے برقریش نے محود بن احزم کو کو فہ اور فرات کی گورنری عطا کی اور بسامیری نے رئیس الرؤساء کو آخری ذی الحجہ میں ہوئی۔ کہ رئیس الرؤساء کی شہادت میں ہوئی۔

بساسیری کا واکی مصرکے نام خط: دارالخلافت بغدادی غارت گری ہے فارغ ہوکر بساسیری نے مستنصر علوی والی

معرکی خدمت میں فتح کا طلاع نامہ روانہ کیا۔ عراق میں دولت علویہ کے جانشین کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اطلاع کی۔ انفاق ہے ان دنوں ابوالغرج بر دارز ادوابوالقاسم مغربی معربیں وزارت کر رہاتھا۔ اس نے بساسیری کے اس فعل کی بے صد ندمت کی اور وائی معرکواس کے عواقب امور ہے ڈرایا جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ایک مدت تک بساسیری کی عرض داشت کا جواب نہ دیا گیا تو بساسیری کے خلاف اُمید جواب ملا۔

بساسیری کا واسط اور بھرہ پر قبضہ: اس کے بعد بساسیری نے بغدادے واسط وبھرہ کی جانب کوچ کیااوراس پر قبضہ ماسل کر کے اہواز کی طرف بوحا۔ بڑارشب بن تکیروالی اہواز نے مصالحت کا بیام بھیجا۔ چنانچہ ایک مقدار مقررہ خراج سالانہ بھیج پرضلح ہوگئی۔ مصالحت کے بعد بساسیری نے ماہ شعبان ایس چی واسط کا رخ کیا۔ صدقہ بن منصور بن حسین اسدی اُس سے علیمہ ہزارشب کے پاس چلا آیا۔ اس کواس کے باپ کے بعد سند حکومت عطا ہوئی۔ جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں ہے۔

بساسیری کا فرار: ان واقعات کے بعد بساسیری تک یے جرپیٹی کے سلطان طغرل بیک کو بمقابلہ ابراہیم (برادرزادہ سلطان فرکر) کا میابی عاصل ہوگئی۔ ابھی اس نے اپنے بارے بیں کو رائے قائم نہیں کی تھی کے سلطان طغرل بک نے قریش اور بساسیری کے پاس یہ بیام بیجا'' تم لوگ فوراً خلافت میں ہوائی رائے قائم نہیں واپس بھیج دواور خطبہ وسکہ ان کے نام کا بدستور جاری کردو۔ بی فقد اس امری قانع ہوجاؤں گا۔ ورنہ جھے اپنے سر پر پہنچا ہوا تصور کرو'۔ بساسیری نے انکاری جواب دیا اس بناء پر سلطان طغرل بک نے انکاری جواب دیا وارد ہوا اور بغداد بی یہ خبر مشہور ہوئی تو لوگوں میں بھکدڑ بچ گئی اہل کرخ معدا بنے اہل وعیال کے براہ خشکی و دریا بھاگ گئے۔ بنوشیان کی بن آئی غارت کری شروع کردی۔ بساسیری بھی معدالی وعیال بچھٹی ذیقعد ہا 20 ھی بغداد داخل ہونے کے سوشیان کی بن آئی غارت کری شروع کردی۔ بساسیری بھی معدالی وعیال چھٹی ذیقعد ہا 20 ھی بغداد داخل ہونے کے کامل ایک برس بعد بغداد ہے کیچ کیا۔ بنظمی غارت کری اور آئش ذنی کی گرم بازاری ہوگئی۔

قلیفہ قائم کی بیچائی: اس اٹاء بیس سلطان طغرل بک بنداد پہنچ گیا۔ اٹناء راہ سے امام ابو بکر احمد بن جحد بن ابواب معروب بدائن فورک کو قریش بن بدران کے پاس اس کے اس سلوک کاشکر بیادا کرنے کو بھیج دیا تھا جواس نے فلیفہ قائم اوراس کی بیوی ارسلان خاتون (سلطان طغرل بک کی بھیج) کے ساتھ کے تھے اوران دونوں کو واپس لانے پر بھی اس کو مامور کیا تھا۔
لیکن امام ابو بکر کے پینچے سے پیشتر قریش نے فلیفہ قائم کو معداس کی بیوی کے مہارش کے پاس بھیج دیا تھا اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ فلافت ما ب کو لے کرتم کسی بیابان میں چلے جاؤ۔ تاکہ سلطان طغرل بک بینجر پاکر قصد عراق سے بازر ہا اوراس ذریع سے ہم جوجا بیں گے۔ سلطان طغرل بک بینجر پاکر قصد عراق سے بازر ہا اوراس ذریع برعہدی کی تھی اور یہ معذرت کی کہ جس نے فلافت ما ب سے بچھ ایسا قول واقر ارکیا ہے کہ جس کا توڑ ٹا میرے امکان سے برعہدی کی تھی اور یہ معذرت کی کہ جس نے فلافت ما ب سے بچھ ایسا قول واقر ارکیا ہے کہ جس کا توڑ ٹا میرے امکان سے باہر ہے۔ یہ بیام بیجیجے کے بعد مہارش معد فلافت کے عراق کی جانب روانہ ہوا اور بدر بن مبلبل کے شہر کاراستہ اختیار کیا۔ ابن فواک کواس کی خرائی تو نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے بدر کے پاس بھیج گیا۔ فلافت ما ب سے ملاقات کی۔ بدر نے پاس بھیج گیا۔ فلافت ما ب سے ملاقات کی۔ بدر نے پاس بھیج گیا۔ فلافت ما ب سے ملاقات کی۔ بدر نے پاس بھیج گیا۔ فلافت ما ب سے ملاقات کی۔ بدر نے پاس بھی کے میں میز بربیج گئی نے فوراا ہے وزیر مطان طغرل بک تک بھی یہ خربیج گئی نے فوراا ہے وزیر کو معدام را ودولت اور اور تھی بیش کے۔ اسے جس سلطان طغرل بک تک بھی یہ خربیج گئی۔ فورا ایس کور کے بدر کے فیلید قائم کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کندر کی کومعدام را ودولت اور اور تھی بیش کی خور کے دور کے واقد کیا کہ کی کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کور کی کور کے کئی دور انہ کیا۔ بدر کے کیا کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کئی کولانے کے لئے روانہ کیا۔ بدر کے کور کور کیا کیا کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کان کور کے کے دور انہ کیا۔ بدر کے کیا کور کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کیا کور کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کیا کور کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کیا کور کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کیا کور کے کے روانہ کیا۔ بدر کے کیا کور کیا کیا کہ کور کور کیا کیا کیا کیا کیا کور کے کیا کور کے کیا کور کیا کیا کور کے کیا کیا کور کے کیا کور کیا کور کور کی

بساسیری کافل نفافت مآب کی واپی بغداد کے بعد سلطان طغرل بک نے تمارتکین کودو بڑار سواروں کی جمعیت سے کونہ کی جانب روانہ کیا۔ سرایا بن مینع کو معہ بی تفاجہ کے ان کی کمک کا تھم دیا اوران کے پیچھے بیچھے تو وجمی لشکر آ راستہ کر کے روانہ ہوا۔ دہیں فریش اور بساسیری کواس کی اطلاع نہ ہوئی۔ وہ بے فکری کے ساتھ غارت گری ہی معروف بیٹے کوفہ کو لوٹ چکے تھے کہ سلطانی لشکر کو نے کی راہ ہے نمودار ہوا۔ مقابلے کی طاقت نہتی بطیحہ کی جانب ہما گے۔ دہیں نے عرب کو واپس کر لینے کی کوشش کی۔ کا میاب نہ ہوا۔ آپ بھی اُن کے ساتھ ہولیا۔ باتی رہے بیاسیری اور قریش وہ سینہ ہر ہوکر میں میرورین بدران جمادی دونوں کے ہمراہوں کا مارا گیا۔ ابوالفتے بن درام مضور بن بدران جمادین دہیں قید کر لیے میدان میں آئے۔ ایک گروہ ان دونوں کے ہمرا ہوں کا مارا گیا۔ ابوالفتے بن درام مضور بن بدران جمادین دہیں قید کر کے ۔ بساسیری کو ایک تیروں کو شکر کے باس روانہ کر دیا۔ سلطانی لشکر نے باغیوں کے فکر گاہ کولوٹ لیا جس کو پایا گر فراز کیا۔ سلطانی لشکر نے باغیوں کے فکارگاہ کولوٹ لیا جس کو پایا گر فراز کیا۔ سلطانی طغرل بک نے فران کی اطلاع کے ساتھ بساسیری کا سربھی بغداد ہم کے دیا۔ خلافت مآب کے تھم سے پندرہ ذی الحج الے میں بھاگر کر بطب نو بی کے سامنے لٹکا دیا جمیا وہیں بھاگر کر بطبے بندرہ ذی الحج المک ابوالحن عبدالرجیم بھی تھا۔

بساسيرى نتركى النساء بهاء الدوله بن عضدالدوله كاخادم نقا اس كانام ارسلان اوركنيت ابوالحرث تتى - بساميرى

ماشيدا تكليمتخدير

کے حرف اول کا تلفظ فاءاور باء کے درمیان میں ہے۔ فساء شہر کی طرف جب کوئی سنسوب کیا جاتا ہے تو فسوی کہلاتا ہے۔ ابوعلی فاری مساحب ابینناح اس شہر کا رہنے والا تھا چونکہ بساسیری کا پہلا آتا بسا کا رہنے والا تھا اس مناسبت ہے اس کو بساسیری کمنہ لگ

سلطان طغرل بک کی واسط کوروانگی: دارالخلافت بغداد کا تظام سے فارغ ہوکرسلطان طغرل بک نے ادائل ۱۳۵۲ ہے جس داسط کی طرف کوج کیا۔ ہزارشب بن تنکیر دائی اہواز بین جر یا کرسلطان طغرل بک سے ملنے کو واسط جس حاضر ہوا۔ عرض معروض کر کے دبیں بن مزید اورصد قد بن منصور بن حسین کی عقور تقصیر کرائی اور تلائی کی غرض سے در بارسلطانی جس حاضر کیا۔ سلطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ بعد از ان ابوعلی بن فضلان کو داسط پر بشرط ادائے خراج دو ماضر کیا۔ سلطان طغرل بک نے ان دونوں کا قصور معاف کر دیا۔ بعد از ان ابوعلی بن فضلان کو داسط پر بشرط ادائے خراج دو کا کھسالان شاور ابوسعد سابور بن مظفر کو بھر و پر مامور کیا اور بغد اور کی جانب مراجعت کی۔ در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلافت ما سب کی حضوری کا شرف حاصل ہوا۔ چندروز بعد ماہ رقع الاول ۲۵۲ ہے ۔ جس بلاد جبل کی طرف روانہ ہوا۔ بوقت روانگی امیر برس کو بغد ادکا شختہ مقرر کیا۔ ابوالفتح مظفر بن حسین کو بغد ادکا تصیکہ جار لاکھ دینار پر تمن برس کے لئے دیا۔ محمود اس کو جار ہزاد کی امارت کی حکومت پرواپس کیا۔ اس سندھی در بار خلافت سے سلطان طغرل بک کے مصاحبوں کو جار ہزاد کو اللائد کی جا گھریں مرحمت ہوں کو جار ہزاد کی طالان کی جا گھریں مرحمت ہوئیں۔

ور راء کی تبدیلیان: ظلف قائم نے بغداد والی آنے پر ابوتر اب اثیری کوامیر البحرمقررکیا۔ کشتیوں کی فراہی کی خدمت میرد کی اور'' حاجب المجاب' کا لقب عرصت فرمایا۔ سیاس خدمت کا صلفا جواس نے ظلافت ما آب کی حدیثہ کی انجام دی بھی۔ تعویٰ المعدیث ابور مضور بوسف نے ابوالقع بن احمد بن دارست کی دزارت کی سفارش کی ادرعوش کیا کہ تخواہ یا جا کیر لیما تو در کنار ابوالقع بطور نذرانہ کے ایک معتد برقم سالانہ فیش کیا کرے گا۔ فلافت ما آب نے شخ ابومنصور کی سفارش منظور فرمالی چنا نچہ 10 ارتبع الثانی سام سے بیشتر ابوائت ابوائت ابوائت ابوائت ابوائت المان بوائل الموائد المان با الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد ال

سلطان طغرل بک کی خلیفہ سے رشتہ کی درخواست : ۳۵سے میں سلطان طغرل بک نے ابوسعد قاضی زے کے داسطے سے خلیفہ قائم کی لڑکی سے نکاح کرنے کی درخواست کی ۔ خلافت ما ب نے اس سے انکار کیا بعد از اں ابومحہ تمیں کی زبانی میہ کہنا ہمیجا کہ سلطان طغرل بک امیرالمؤمنین کواس دشتہ سے معذور سمجھیں درنہ تین لاکھ دینارسالا نہ اورصوبہ واسط سے

ا حاشی تاریخ ابن ظدون پر بحوال ابوالفد ا الکها بوا ہے۔ بسا کرعر بی زبان میں فسا کو کہتے ہیں۔ بفتی با موحدہ دسین مبملہ بعدہ الف یہ ایک شہر ہے مضافات وار لجبروے آبادی میں شیراز کا مقابل تھا۔ اہل عرب اس کواس طرف جب منسوب کرتے تھے تو فسوی کہتے تھے گر اہل فاس فادف تیاس مضافات وار لجبرو سے آبادی میں شیراز کا مقابل فارس بسامیری کہنے تھے۔ بسامیری وی شخص ہے جس نے خلفا مصر کا بغداد میں خطبی پر حااور خلیف تائم کو بغدادے نکال دیا تھ

مع اس کے مضافات کے دست بردار ہو جا کیں جس وقت تھی نے وزیر عمید الملک کو خلافت مآب کا یہ بیام پہنچایا۔ عمید الملک نے ہنس کر جواب دیا'' المحد لله خلافت مآب نے سلطان کی درخواست منظور فرمالی۔ سلطان کو جا ہے کہ ان شرا نظا کو منظور کرلیں اور خلافت مآب کو یہ مناسب ہے کہ بعوض رشتہ داری کے مال وزرطلب نہ فرما کیں''۔ تھی ہے اس کا کچھ جواب نہ بن آیا' خاموش ہور ہا۔ عمید الملک نے اس بات سے سلطان طغرل بک کومطلع کیا اور لوگوں جس اس خبر کومشہور کر دیا بعد از ال سلطان نے عمید الملک کوارسلان خاتون زوجہ خلیفہ قائم کے جمراہ مع امرائے رہ جس جس فرامرز بن کا کویہ بھی تھا دی الک کوارسلان خاتون زوجہ خلیفہ قائم کے جمراہ مع امرائے رہ جس جس فرامرز بن کا کویہ بھی تھا دیں لاکھ دینار' بے شار جواہرات اور لوگریاں دے کرخلافت مآب کی خدمت جس دوانہ کیا۔

خلیفہ کا رشتہ قبول کرنے ہے انکار : عمید الملک نے در بارخلافت میں حاضر ہو کر خلافت مآ بی دست ہوی کی اور الله واسب جو پھی ہمراہ لا یا تھا پیش کیا۔ خلیفہ قائم نے سلطان طغرل بک کا بیام سنتے ہی ارشاہ کیا '' اگر سلطان طغرل بک اپنام سنتے ہی ارشاہ کیا '' واسب بنی الله باز نہ آئے گاتو میں بغداہ چھوٹر کرنگل جاؤں گا''۔ عمید الملک نے عرض کی'' خلافت مآ ب نے پہلے می سے انکار کردیا ہوتا اور جب منظوری کو مشروط کیا اور وہ شرطیں پوری کردی گئیں تو اب انکار کے کوئی معی نہیں''۔ خلیفہ قائم نے انکار کردیا ہوتا اور جب منظوری کو مشروط کیا اور اس کے ہمراہیوں کو نہروان کی طرف نظوا و یا۔ قاضی القعناة اور شخا ہو منصورین یوسف کو خرگلی۔ گرتے پڑتے عمید الملک کے پاس پنچ اور خوشا مدومت کر کے دوگا۔ بعد اس کے خلافت مآ ب کی مضورین یوسف کو خرگلی کی طرف سے مداوت ما خوات میں دربارہ یوان سے ایک خط بنام خار تکمین (بیسلطان طغرل کری مصاحب تھا) مضمن شکایت عمید الملک روانہ کیا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد سلطان طغرل بک کی طرف سے مداوت اور نری کا جواب آیا۔ گرعمید الملک طافت مآ ب کو ہزوراس رشتہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر دہا تھا اور خلافت مآ ب کو ہزوراس رشتہ پر برابر تیار کرنے کی کوشش کر دہا تھا اور خلافت مآ ب پھے پر ہو نہیں رکھنے دیتے تھے۔

منکنی کا اعلان: انجام کارعمید الملک نا اُمید ہوکر ماہ جمادی الآخر الا جھی بغداد سلطان طغرل بک کے پاس چلا آ پاکل واقعات از ابتداء تا انتہا عرض کے اور یہ بھی کہا کہ خمارتکین اگر وخل در معقولات نہ کرتا تو سلطان کامقعود کب کا حاصل ہوگیا تھا سلطان طغرل بک کواس سے تا راضگی پیدا ہوئی۔ خمارتکین بخوف جان بھاگ کھڑا ہوا۔ نیال کے لڑکوں نے سلطان کی اجازت سے خمارتکین کا تعاقب کیا اور اپنے باب کے عوض میں اس کو مار ڈالا۔ تب اس کے بجائے سارتکین ما مور ہوا۔ عمید الملک کی وابس کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القضا قاور شخ ابومنعور بن یوسف کے تام عمی ب آلود خط تکھا اور اپنی محمید الملک کی وابس کے بعد سلطان طغرل بک نے قاضی القضا قاور شخ ابومنعور بن یوسف کے تام عمی ب آلود خط تکھا اور اپنی معتقبی ارسلان خاتو ن زوجہ خلیفہ قائم کو طلب کیا۔ خلافت ما ب نے بید خیال کر کے کہ معاملہ اب طول کھنچ تا جاتا ہے۔ سلطان طغرل بک کی متنفور کر لی۔

سلطان طغرل بک کا سیدہ بنت خلیفہ قائم سے نکاح: وزیر عمید الملک کوسلطان طغرل بک کے ساتھ شخرادی کے نکاح کا دکاح کا دکیار مقرر کیا اور ابوالغنائم بن محلبان کی معرفت بلا داسلامیہ میں خطوط روانہ کئے۔ چنانچ سے میں بیرون تیم یہ خلافت مآب والی عہد خلافت مآب والی عہد خلافت مآب والی عہد المان طغرل بک نے خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب والی عہد اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (جس سے عقد ہوا تھا) مال واسباب اور جوابرات روانہ کے اور جس قدر عراق میں اس کی اور خلافت مآب کی اور جس اللہ کی اس کی اللہ واسباب اور جوابرات روانہ کے اور جس قدر عراق میں اس کی اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (جس سے عقد ہوا تھا) مال واسباب اور جوابرات روانہ کے اور جس قدر عراق میں اس کی اور خلافت مآب کی بیٹی کے لئے (

اوجم ۵۵ میں جو سلطان طغرل بک نے ارمینیہ بانداد کی جانب مراجعت کی۔ امراء دولت بلحو تیہ سابون کی بین کالیجار مرفاب بن بدر بزارشب اور ابومنصور بن فرام زبن کا کوید وغیرہ اس کے ہمراہ رکاب تھے۔ وزیرا بن جیر ظافت ما آب کی طرف سے استقبال کو آیا۔ سلطان طغرل بک نے عزت واحر ام سے طاقات کی اور غربی بغداد میں مع الے الشکر کے قیام کیا۔ کثرت الشکر سے رعایا واویل مجانے گئی۔ وزیر عمید الملک محکسر اے ظافت میں سلطان کی یوک ( ظیفہ قائم کی لاک کی ) کو رفصت کرانے گیا۔ فلا فت میں سلطان کی یوک ( ظیفہ قائم کی لاک ) کو رفصت کرانے گیا۔ فلا فت ما ب نے اپنی لاکی اور نیز سلطان کے ارا کین دولت اور مصاحبوں کے دیئے کو ایک کی سینیدہ وکر دیا تھا وہ کو اس میں بھیج دیا۔ شابزادی کو اس جو ہونے سے منذ ھا ہوا تھا ، جلوہ افروز ہوئی۔ سلطان طغرل بک نے عام موام ہوکر زمین ہوئی کی بہت سامال اور بے شار جو اہرات پیش کئے۔ چندروز تک اس دستور سے سلطان طغرل بک آتا جاتا رہا۔ امراء دولت عباسیہ اور فلا فت مآب کے مصاحبوں کو افعال ات دیئے۔ ضلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ڈیل یوس کی سان نہ ابوسعد فاری کو بغد او کا تعمید دیا۔ جس فدر کی سال تھیں اور محصول رائیس العرقین نے معاف کر دیا تھا بھر جاری کر دیا۔ اس اب سان سام معرفی کر قار کر لیا عمل دیا۔ واسط کا شعبکہ دولا کھ سالات پر ابوجمفر بن فضلان کودیا گیا۔

سلطان طغرل کی جارہ کی گی و قامت : سلطان طغرل بک نے چند روز بغداد ہیں آیا م کر کے ماہ رہے الآخر ہے جہ کو و فات بلل کی جانب کوچ کیا۔ جس وقت رہے ہیں واقل ہوا۔ مرض الموت ہیں گرفتار ہوگیا۔ ۸ رمضان سند ند کور ہوم جعد کو وفات پائی۔ رفتہ رفتہ رفتہ بغداد ہیں ہے بنگا مہ بر پا ہوگیا۔ ظیفہ قائم کے طلب کرنے پرمسلم بن قریش والی موصل دہیں بن مربخ الله وائی دوام اور بدر بن بہلل وغیرہ بغداد ہیں آئے ابوسعد فاری شیکد دار بغداد نے تصریبی پرشہر بناہ معرفی فرخر موج کر کیا۔ اسلام فارو بائی والی موصل دہیں برشر بناہ معرفی فرخر موج کرلیا۔ مسلم بن قریش موقع آئی کر بغداد سے قروح کر کے اطراف و جوانب بغداد کو تا خت و تا رائ موقع آئی کر بغداد سے خروج کر یا۔ اس اثناء ہیں ابوا فقتے بن درام مردار اکراد جادانیے کا بغاوت سے قوب کی اور بدشور علم عباسیہ کے سراطاعت خم کر دیا۔ اس اثناء ہیں ابوا فقتے بن درام سردار اکراد جادانیے کا بغاوت سے قب کی دور میں اوراد باشوں کو دست درازی کا موقع فی گیا۔ بنی وجر می کی دبنداد ہیں بدما شوں اور مفسدوں کی کشر سے ہوگئی جس سے نظام حکومت مدتوں درہم و برہم رہا۔ موقع فی گیا۔ بنی وجر می کی دبنداد ہیں بدما شوں اور مفسدوں کی کشر سے ہوگئی جس سے نظام حکومت مدتوں درہم و برہم رہا۔ معلمان طغرل بک نے اس کے انتقال کے بعد ادا کین ودر سیلی ان موسی ساملان طغرل بک کا درسیا سلطان طغرل بک نے اس کی بیوی (یعنی مادر سلیمان سے باکہ کیں واقد جسلیمان سلطان طغرل بک نے وائی کی جو کی اور بیسیمان سلطان طغرل بک نے اس کے انتقال کے بعد ادا کی اور میں داخل کی ہوئی کا موضوں میں واخل کیا گیا۔ عضد الدول الب ارسان میں موسمت کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس کا وزیر نظام الملک بھی تھا۔ امراہ دولت نے ناکا لفت شروع کے بیسان اور اردم بغداد سے قرد میں جائیات سے مقدالدول الب ارسان میں داخل ہوئی سے جائی گیا۔ معدالدول الب ارسان میں داخل ہوئی بیا گیا۔ عضد الدول الب ارسان میں داخل ہوئی بیا گیا۔ عضد الدول الب ارسان میں داخل ہوئی بیا گیا۔ عضد میا گیا کہ در بنظام الملک بھی تھا۔ اس کے باس اس کا در برنظام الملک بھی تھا۔ اس کے نام در برنظام الملک بھی تھا۔

ا مبیاس کو کہتے ہیں جس کی مال سے اس کے پیدا ہونے کے بعد نکات کیا جائے۔ (مترجم)

ع رین این ظهروان \_\_\_\_\_ خلافت بوعباس (حقه دوم) ر

بات کی بات میں لوگوں کار جحان اس کی جانب ہو گیا۔

عمید الملک کندری کی سرشی عمید الملک کندری کو اپی غلطی کا احساس ہوگیا اس خیال ہے کہ مبادا کی قتم کا اختلال میری حکومت میں بیدا نہ ہو جائے۔ رہے میں سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ اور اس کے بعد سلمان کے نام کا خطبہ پڑھوا یا سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبرگی ۔ لشکر مرتب کر کے خراسان ہے رہے پر چڑھائی کر دی ۔ اہل رے سلطان الپ ارسلان کی آمد کی خبر پاکر طنے کو آئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی عمید الملک کندری نے بھی سلطان الپ ارسلان کا شرف حضوری حاصل کیا اور اس کے وزیر نظام الملک ہے ملا ۔ تحاکف اور نذرا نے بیش کے لیکن اس ہے مجمد کار برآری نہ ہوئی اور نہ اس کی طرف ہے سلطان الپ ارسلان کی موثی ۔ چنا نچر سلطان الپ ارسلان نے فقت وفسا و کے خوف ہے اس کی طرف ہے سلطان الپ ارسلان نے فقت وفسا و کے خوف ہے اس میں اس کی طرف ہے سلطان الب ارسلان کی موزی کے جنائی میں ڈال دیا اور ایک سال کے بعد ماہ ذی الحج ہے میں آگر ڈالا۔

عمید الملک نیشا پوری کے اہتدائی حالات عمید الملک نیشا پورکارہ والاضیح اور بلیخ اعلی درجہ کامثی تھا۔ جس وقت سلطان طغرل بک نیشا پور میں وارد ہوا' ایک کا تب کی ضرورت محسوس ہوئی مونق پدرا پوہل نے عمید الملک کو پیش کر دیا۔ چونکہ اس میں خداداد قابلیت موجود تھی ۔ سلطان طغرل بک نے اس کو اپنا سیکرٹری بنالیا یہ پیدائش مخش تھا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ چونکہ اس نے سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کر لیا تھا اور سلطان سے باغی ہوگیا تھا۔ سلطان سے آس پر چڑھائی کر دی دی ویک مورکیا۔ بعض مورخین یہ دی۔ مدتول محاصرہ کے رہا اور کامیا بی اور فتح یا بی کے بعد اس کو مخش بنا کر بدستور عہد و کی بت پر مامور کیا۔ بعض مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے دشنوں نے دشنی کی وجہ سے بی خبر اُڑ ادی تھی کہ سلطان طغرل بک کی منسوب سے عقد کر لیا جات کہ دشنوں کی عداوت سے بخوف ہو جائے۔ یہ شافعی اشھریہاور ہوائی کے اس وجہ سے اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خصی کر ڈ الا۔ تا کہ دشنوں کی عداوت سے بخوف ہو جائے۔ یہ شافعی اشھریہا ور انفعیوں پر لعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد رافضیوں پر لعن طعن کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ بعد رافضیوں پر اضعریہ پر بھی لعنت کرنے لگا۔ اس سے انکہ اہل سنت و جماعت کے بے مدمد مدو طال ہوا۔

نظام المملک طوی کا امام الحرمین سے سلوک: چنانچہ ابوا نقائم قیری اور امام المعالی خراسان مجبوز کر کھ معظمہ نیلے

آئے۔ چار برس تک بجاز میں قیام کیا۔ اور حرمین میں درس و قد رئیں اور افقاء میں معروف رہے ای مناسب سے بیامام
الحرمین کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ پس جس وقت سلطان الپ ارسلان کا دور حکومت آیا اور قلد ان و زارت کا مالک طوی ہوا تو امام الحرمین کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آیا اور سلطان الپ ارسلان نے سیدو بنت فلیف قائم کو خطام الملک طوی ہوا تو امام الحرمین کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آیا اور ضدمت گزاری کے لئے امیر الیکین سلیمانی کو ہمراہ کرویا۔
جس کے ساتھ سلطان طغرل بک نے عقد کیا تھا بغداد واپس کیا اور خدمت گزاری کے لئے امیر الیکین سلیمانی کو بغداد کی شخر ادی کو دور ان سفر میں کی تعلیف نہ ہونے پائے۔ بغداد وینجنے پرسلطان الپ ارسلان نے امیر الیکین کو بغداد کی کو الم ان ایک اس مرمل میں میں مرمل ہور میں میں مرمل ہور میں میں مرمل ہور المین کور وانہ کیا و وجی راستہ ہی میں مرمل ہو۔

نظام الملک طوی کی بغداد کوروائی : تب سلطان الپ ارسلان نے اپ وزیر السلطنت نظام الملک کوروائی کا تخم دیا۔ عمید الملک ابن وزیر نخر الدولہ بن جیر وغیرہ استعبال کو آئے۔ غلیفہ قائم نے نظام الملک ہے ملا قات کی غرض ہے ہمادی الاولہ الاصلاح ہے کو درباد عام کیا اور سلطان الپ ارسلان کے نمائند کے نظام الملک ہے ہاتھ ملایا۔ اعزاز کے ساتھ کری پہنے کا اشارہ فربایا۔ رؤسا شہروارا کین دولت کے روبرو فلعتیں اور ضیاء الدولہ کا لقب دیا۔ اور منا پر بغداد پر سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تخم صاور فربایا اور نیزیے تھم دیا کہ سلطان کی در فواست ' الولد الموید' کے خطاب ہے متعلق منظور کی جاتی ہوئی ہے گئے۔ بعت فلافت لینے کو نقیب طراد زینبی سلطان الب ارسلان کی طرف روانہ ہوا۔ مقام گئی ان مضافات آ ذربا نیجان میں سلطان الب ارسلان سے ملا قات ہوئی۔ سلطان الب ارسلان نے فلعت کو آئھوں سے لگا کر زیب تن کیا۔ بعد از ال بیعت فلافت کی۔ اس اثناء میں امراء سلوقی ہرات اور صفانیان نے سلطان الب ارسلان کی خواست کی تھا ہے گئے۔ بیعت فلافت کی۔ اس اثناء میں امراء سلوقی ہرات اور صفانیان نے سلطان الب ارسلان کی مخالفت پر علم بغاوت بلند کیا۔ چنا نچہ سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان کی مخالفت پر علم بغاوت بلند کیا۔ چنا نچہ سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسان سلطان الب ارسلان نے ایک عظمی سلطان الب ارسان سلطان الب شاء میں۔ ان شاء اللہ تعالی کے فعل ہے وہ میں کے جرات پر دواور اللہ تعالی کے فعل سلطان الب شاء میں۔ ان شاء اللہ تعالی کے فعل سلطان الب شاء میں۔ ان شاء اللہ تعالی کے فعل سلطان الب شاء میں۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

قطلمش کی بغاوت : قطمش فائدان ساطین بخوقی کاایک نامور مبر قاسلطان طغرل بک نے ابتدا بب کہ بنداد پر فائدان سے تعالی قونے قیم بیا اقتراا ور ملطیہ پراس نے بعند کر رکھا تھا۔ اس کوسلطان طغرل بک نے ابتدا بب کہ بنداد پر ۱۹۳۹ پی میں بعنہ حاصل کیا تھا۔ بسامیری اور قریش بن بدران والی موصل سے جنگ کرنے کو بھیجا تھا انقال کے بعد سلطان طغرل بک نے لئکر مرتب کر کے دے کا قصد کیا۔ سلطان الپ ارسلان کو اس کی خبر لگ گئی فوج کو تیاری جنگ کا تھم دیا اور تیاری جنگ کا میں میں بینے سے پہلے قطلمش رے بینے تعالی کے بینے سے پہلے قطلمش رے بینے تعالی کے بینے سے پہلے قطلمش رے بینے کو قارت تیادی کے بعد ماہ محرم ۱۹۳۱ پر میں نین الپ ارسلان نے دامغان میں بینے کر ایک خطقطمش کے پاس روانہ کیا کوئل و غارت کیا اور لوث مار شروع کر دی ۔ سلطان الپ ارسلان نے درے کے قریب بینے کر ہنگا مہارز ارگرم کر دیا۔ قطلمش کی فوج میدان جنگ سے فرار ہوگئ۔ سلطان نے اس کی لئکرگاہ کولوٹ لینے کا تھم دے دیا۔ ہزار ہاتن اور قید کئے گئے۔ اس دارہ کیر میں تقطمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطام دوران کی مارے جانے سے قرار موان کی مارے جانے سے قرار موان کی مارے دیا نے دیا کے دیا کہ مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلمش بھی مارا گیا۔ قطلم کی مارے جانے سے قرار موان کی مارے جانے سے قرار موان کی مارے دیا کے دیا کے دیا کی مارا گیا۔ کوئی کی مارا گیا۔ خوان کی مارے جانے سے قرار موان کی مارے جانے سے قرار موان کے دیا کی مارا گیا۔ خوان کی مارے جانے سے خوان کی مارے جانے سے خوان کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کیا کے دیا کی مارک کی مارک کی مارک کیا کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک کی مارک

سلطان الب ارسمان کی فتوحات: اس واقعہ کے بعد سلطان نے بقصد جہاد بلا دروم کا ارادہ کیا۔ آذر با نیجان کی طرف سے گزرا۔ امیر طغرتگین کو بلا درومیہ ہے واقنیت اور جہاد میں بہت بڑا دخل تھا۔ سلطان نے اس کو جہاد اور رہبری کی غرض ہے اپ ہمراہ لیا اور نجران پہنچا۔ نہرارس کے عبور کرنے کو بہت بڑا دخل تھا۔ سلطان نے اس کو جہاد اور رہبری کی غرض ہے اپ ہمراہ لیا اور نجران پہنچا۔ نہرارس کے عبور کرنے کی طرف کشتیاں تیار کرائیں۔ خوتی اور سلماس قلعات آذر بانجان کے سرکرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس اور خود بلا دکرخ کی طرف روانہ ہوا۔ متعدد قلعات کو بعد دیگرے مفتوح کیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔ الغرض فتح یابی حاصل کرنے کے بعد مڑدہ فتح اور وانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کی مصالحت کرئی سلطان الپ الغرض فتح یابی حاصل کرنے کے بعد مڑدہ فتح اور وانہ کیا اور بادشاہ کرخ نے جزید دے کی مصالحت کرئی سلطان الپ العران نے اصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اصفہان میں چندروز قیام کرکے کرمان کا درخ کیا۔ قاروب بن واؤ دجعفر بک

( یہ سلطان کا بھائی تھا ) نے عاضر ہو کرشرف حضوری عاصل کیا۔ بعدہ سلطان مرد کی طرف روانہ ہواای اثناء میں سلطان کے بیٹے ملک شاہ نے بادشاہ مادراءالنہر کی بیٹی سے اپناعقد کرلیا اور دوسرے بیٹے کاوالی غزنہ کی لڑکی ہے نکاح ہوا۔

ملک شاہ کی ولی عہدی : ۸۵۸ ہے میں سلطان الب ارسلان نے اپتے بیٹے ملک شاہ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امراہ مملکت اور
اراکین دولت سے ملک شاہ کی ولی عہدی کی بیعت کی حسب مدارج سب کو طلعتیں ویں اور اپنے مما لک محروسہ میں ولی عہد
کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم صادر فر مایا۔ بعد از ال بلا دمختلفہ میں متعدد اشخاص کو جا کیریں ویں چنانچہ بلخ اپنے بھائی
سلیمان بن داؤ دکو خوارزم ارسلان ارغوکو مرد اپنے دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کو صفاتیان وطفارستان اپنے دوسرے بھائی
الیاس کو مازندران امیر اینان کے بیغوکواور بغٹورمع اُس کے مضافات کے مسعود بن ارتاش کو عنایت کیا۔

مدرسه نظامید بغداد : وزیرالسلطنت نظام الملک نے عصص مدرس نظامیہ بغدادی بنا والی جس کی عالیتان محارت ماہ فریقت دہ ہے ہے۔ ایک جم غفرطلا کا درس لینے کو ماہ فریقت کے گئے۔ ایک جم غفرطلا کا درس لینے کو ماہ فریوا۔ چونکہ شخ موصوف نے کی سے یہ تالیا تھا کہ مدرسہ نظامیہ فرین مغضوبہ پر بنایا گیا ہے اس وجہ وہ ورس دینے نہ آئے دو پہر تک حاضرین انظار کرتے رہے بعد دو پہر شخ ابومنصور نے فرمایا '' شائقین اورطلباء بغیر درس لئے نہ جا کی ہے اور ایسے عظیم الثان مدرسہ کے لئے ایک قابل شخ کا ہونا ضروریات سے ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ ابونم میں من من من انتظام میں دن کر ایک ورس کے ایک ورس کے ایک ورس کے ایک اور ایک ورس دیت ماہ کہ ابونا کی انتظام مند درس پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہیں درس کے درس کا انتظام مند درس پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہیں درس دین میں من کو ہوگیا اور پڑھانے کے لئے مدرسہ نظامیہ ہیں تشریف لائے۔

ضکیفہ کے وزراء: فخر الدولہ بن جیر ' خلیفہ قائم کا وزیراعظم تھا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ چھروز بعد و اسم می خلافت مآ ب نے اس کومعزول کر دیا۔ چنا نچے فخر الدولہ بغداد سے نکل کرنو رالدولہ دہیں بن مزید کے پاس قلوجہ چلا گیا۔ خلافت مآ ب نے بجائے اس کے ابویعلی وزیر ابویشجاع کوعہد ہ وزارت پر مامور کرنے کے لئے طلی کافر مان تحریر کیا۔ ابویعلی فلافت مآ ب کا فرمان پاکرا ہوازے بغدا دروانہ ان دنوں ہزارشب بن تنکیر والی اہواز کے ہاں عہد ہ کتابت پرتھا۔ ابویعلی خلافت مآ ب کا فرمان پاکرا ہوازے بغدا دروانہ ہوا تفاق یہ کدا ثناء راہ میں مرگیا۔ نورالدولہ نے معزالدولہ کے لئے در بارخلافت میں سفارش کی خلافت مآ ب نے منظور قرما لیا اور معزالدولہ کو طلب فرماکر یا وصفر الاسم میں دوبارہ قلمدان وزارت سپردکیا۔

 مکر معظمہ بیس عیا ی خطبہ کا جراء : ۲۲س میں محرین انی ہاشم والی مکہ نے فلیفہ قائم اور سلطان الب ارسلان کے نام کا خطبہ حرم شریف میں پڑھا۔ فلیفہ علوی والی مصر کا خطبہ موقوف کر دیا۔ فقرہ '' حی علی خیر العمل ''کواذان سے نکال دیا اور اپنے بیٹے کو بطور نمائندہ سلطان الب ارسلان کی فدمت میں روانہ کیا۔ سلطان اس خبر فرحت اثر کوئ کر بے صدخوش ہوا۔ تمیں بزار دیناراوراکی گرال بہا خلعت مرحمت کی اور دس بزار دینارسالا نہ بطور تخو اومقرر فریائے۔

ابن قریش اور ابن مزید کی اطاعت: ای سند می مسلم بن قریش اور دبیس بن مزید نے سلطان الب ارسلان کی اطاعت قبول کرنی بیددونوں ان دنوں سلطان ہے باغی اور حکومت کے مخالف ہو گئے تھے بات بیم کی کہ ہزار شب بن تنگیر بن عیاض نے سلطان کو بھڑ کا کران دونوں کے مقبوضہ مما لک پر قبصنہ کرنے کے لئے اُبھارا تھا۔ جب اِن دونوں کواس واقعہ کی خبر کی تو سلطان سے مخرف ہو گئے۔ اتفاق بیک ای زمانہ میں سلطان کی خدمت میں ہزار شب خراسان گیا ہوا تھا۔ واپسی کے وفتت انقال کر گیا۔ دہیں اس واقعہ ہے مطلع ہو کرمع مشرف الدولہ بن قریش والی موصل سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نظام الملک نے ان دونوں کی بڑی آؤ بھکت کی۔سلطان بھی بہتر ت داختر ام پیش آیاادر دونوں نے بھی سراطاعت جھکا دیا۔ سلطان الب ارسلان كاحلب يرقبضه جمود بن صالح بن مرداس شهرطب يرقابض ومتصرف بوكيا تفااس سے پيشتر ظیفه علوی والی معرکا تصرف واثر اس شهر میں جاری و ساری تھا محمود ایک جاتا پرز و شخص تھا۔ سلطان الب ارسلان کی سطوت **ادر جبردت سے متاثر ہوکر ایک روز اہل شہر کو جمع کیا اور سمجھا بجعا کر ان لوگوں کو خلا فت بغداد اور سلطان الب ارسلان کی** ا**طاعت پر مائل کرلیا۔ چنانچہ السبعیمیں منابر حلب پر خلیفہ قائم اور سلطان الب ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ا ظلا**ی عرضداشت در بارخلافت من روانه کی گئی۔ خلافت مآب نے نقیب النقباء ٔ طراد بن محد زینبی کی معرفت خلعت جیجی ۔ بعد ازاں سلطان الب ارسلان نے حلب کا قصد کیا۔موکب جایوں کا دیار بر ہوکر گزر ہوا۔نفر بن مروان والی دیار برنے حاضر ہو کرا تلہاراطاعت کے طور پرایک لا کھ دینار پیش کئے سلطان دیار بکر سے روانہ ہو کر آمہ بہبجا۔ اہل آمہ نے سرکشی کی الرہا والبجمی التمی کے قدم بقدم چلے لیکن سلطان نے بچھ پرواہ نہ کی سیدھا حلب پر جا اُتر اےمحود والی حلب نے نقیب النقباء طراد کو سلطان کی خدمت میں بھیجا ورخودعدم حاضری کی معافی جاتی ۔سلطان نے حاضری پر اصرار کیا۔ بات بڑھی ۔محاصر واورار انی كانوبت آكى - بالأخرشدت حصارا ورطول جنك سے كمبراكروالي طلب مع اينے مال مديعه بنت رباب نميري دربارسلطاني ميں شب کے وقت حاضر ہوا۔سلطان نے عزت افزائی کی اورخلعت مرحمت فر مایا اور بدستورحکومت حلب پر اس کو قائم رکھا اس

ار ما نوس والی مقط طفید کا بلا دِ اسملا مید بر حمله نار مانوس بادشاه ردم دالی تسطنطنید نے کا اس میر میں ایک انگر عظیم کے ساتھ بلا داسلامیہ شامیہ پر چڑ حائی کردی نج کولوٹ لیا۔ اہل نج کو کمال بے رحی ہے تیج کیا بحمود بن صالح بن مرداس اور حلے وغیرہ کو جمع کر کے نتج کے چیزانے کو آئے لیکن ار مانوس سے شکست کھا گئے اور ار مانوس نج بیندونوں کے بعدرسد وغلہ کی محسوس ہوئی بجو ری اپنے بلاد کی جانب مراجعت کی ۔ پھر بجھ سوچ ار مانوس نئج برقابض رہا۔ چندونوں کے بعدرسد وغلہ کی محسوس ہوئی بجو ری اپنے بلاد کی جانب مراجعت کی ۔ پھر بجھ سوچ سمی کردولا کھونے سے جس میں فرنچ کروا در وی اور کردولا کھونے سے جس میں فرنچ کروی اور کرخ تیجے صوبہ خلاط پر دھا داکر دیا۔ رفتہ رفتہ ملاز کرد پر پہنچ کرما صرہ ڈال

دیا۔ اس وقت سلطان الب ارسلان شہر خوئی مضافات آ ذربا نیجان میں طب سے واپس آ کر مقیم تھا اس خبر کوئ کر سخت غضبناک ہوا۔ لیکن بوجہ بعد مسافت زیادہ فوج فراہم نہ کر سکا۔ موجودہ لشکر کو تیاری کا تھم دیا۔ بہ نظر دور بنی اہل وعیال اور مال و اسباب کو وزیر السلطنت نظام الملک کے ساتھ ہمدان بھیج دیا اور بنس نغیس پندرہ ہزار کی جعیت سے ارمانوس کے عوفان ہے ہم اللہ کہ کراٹھ کھڑا ہوا۔ قریب خلاط سلطانی مقدمہ انجیش سے روی لشکر کا مقابلہ عوفان ہے تیزی کے روک تھام کے لئے ہم اللہ کہ کراٹھ کھڑا ہوا۔ قریب خلاط سلطانی مقدمہ انجیش سے روی لشکر کا مقابلہ ہوا جس کی تعداد دس ہزارتھی۔ سخت لڑائی ہوئی بالآخر روی فوج شکست کھا کر بھاگی بادشاہ گرفتار ہوکر سلطان الب ارسادن کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ سلطان نے کان ناک کواکر نظام الملک کے پاس بغداد بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعدروی فوج سے مقابلہ کی تقہری۔

ار ما نوس کی گرفتاری و ر مائی: سلطان الپ ارسلان نے مصالحت کا بیام بھیجا۔ ارمانوس نے انکار کردیا۔ سلطان کو اس سے خت تر در ہوالیکن پھراپنے حواس کوجع کر کے بارگاہ عزوجل میں بھیز والحاج مسلمانوں کی کامیا بی کی دعا کی۔ تمام رات گرید و زاری اور دعا میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی گئر کو تیاری کا تھم دیا۔ اوھر فوج صف آ رائی میں معروف ہوئی۔ اوھر سلطان بحدہ میں رور و کے فتح مندی کی دعا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیسمالا رفوج نے فوج کے مرتب ہو جانے کی اطلاع کی۔ سلطان بحدہ میں رور و کے فتح مندی کی دعا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیسمالا رفوج نے فوج کے مرتب ہو جانے کی اطلاع کی۔ سلطان نے بحدہ سے سرا ٹھایا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے لولگائے میدان جنگ کا راستہ لیا اس وقت مساکر اسلامیہ کا بجب پر رعب منظر تھا۔ سب کے دلوں میں جوش اور جوش کے ساتھ امید و بیم کی ایک خاص کیفیت تھی۔ آ تھیں نیجی کئے ہوئے ششیر بکف اللہ اللہ اکر کہ کرا ہے تر یف پر تملد آ ور ہوئے یہ تملہ نہ تھا بلکہ رہے و مصیبت کا ایک بہت بڑا پہاڑتھا جو بیسائی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ بات کی بات میں کشتوں کے بیشتے لگ کے جس طرف نظر اٹھتی تھی عیسائی مقتولوں کی لاشیں نظر آتی تھیں۔ ار مانوس گرفتار ہوگیا اس کو گرفتار کیا تھا۔
تھیں۔ ار مانوس گرفتار ہوگیا اس کوکی غلام نے گرفتار کیا تھا۔

صلح نا مے کی شرا کط : جس وقت سلطان کے روبرو پیش ہوا۔ سلطان نے تین دھولیں اس کے مربر رسید کیں اورار شاو فرمایا کیوں ار مانوس تیرے دماغ کی گرمی فروہوئی میں نے بچھے مصالحت کا پیام دیا تھا تو نے اٹکار کیا۔ آخراس کا بتیجہ کیا ہوا؟ ار مانوس نے شرم سے سر نیچا کرلیا ایک کروڑ پانچ لا کھ ویٹار زر فدید لے کرار مانوس کو اس شرط پر رہا کیا کہ جس قدر اس کے پاس مسلمان قیدی ہیں ان کو چھوڑ دے اور آئندہ سے رومی تشکر سلطان کی ریز روفوج تصور کی جاوے جس وقت سلطان کی ریز روفوج تصور کی جاوے جس وقت سلطان کی میں مہم کے لئے طلب فرمائے فورا بے تامل حاضر ہوجائے۔ شرائط سلح طے ہوجائے پر پیچاس برس کے لئے میں محمد قرار پایا۔ سلطان نے دس ہزار نقذ اورا کی خلعت مرحمت فرما کرار مانوس کورخصت کیا۔

رومیوں کوجس وقت ار مانوس کی شکست وگرفتاری کی خبر پینی ۔ پریشان ہو گئے میخائیل کوموقع مل گیا۔ مملکت رومیہ پرقاب مردی و میں اسلامان کے پاس پرقابض ومتصرف ہو گیا۔ ار مانوس کو اس کی خبر ہوئی۔ جو بچھاس کے پاس مال واسباب تھاسب کیجا کر کے سلطان کے پاس بھیجے دیا۔ اس مال واسباب کی تعداد دولا کھ دینارتھی۔ علاوہ اس کے ایک طبق جو اہرات سے مجرا ہوا بھیجا تھا جس کی قیمت نوے ہزارتھی۔ چندروز بعدار مانوس نے صوبہارمن اوراس کے شہروں پر قبصنہ کرلیا۔

ا تیکین کی عہدہ کوتو الی سے معزولی: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان نے اپنے شروع زمانہ

حکومت می انیکین سلیمانی کو ۱۹۳ ہے میں بغداد کی کوتوالی پر مامور کیا تھا چا نیجا نیکین ایک مدت تک اس عبدہ پر مہابعد از ال انیکین اپنے بیٹے کو بجائے اپنے مقرد کر کے کسی خرورت سے سلطان کی خدمت میں گیا۔ انیکین کے بیٹے نے ظلم و سفا کی اختیار کی خاد مان محکسر اے خلافت میں ہے ایک مخض کو مار ڈالا۔ اہل ویوان نے مقتول کا خون آلودہ قیص سلطان کے پاس بجیج دیا اور معزول کی تحریک کی۔ چونکہ نظام الملک کو انیکین کی رعایت منظور تھی۔ سفار تی عریف کھی کر دربار خلافت میں حاضر ہوا معافی کی درخواست کی۔ خلافت مآب نے پہر ساتھ عت نہ کی۔ بغدادروانہ کیا۔ انیکین بغدادروانہ کیا۔ انیکین کو تکریت کی طرف روانہ کر دیا اور وہیں اس کو جا گر بھی عنایت کی دیوان خلافت ہے والی تحریت کو تعدالہ والی تعلیم بھی عنایت ہوئی ایل بغداد نے نہایت جوش اور مسرت سے سعد الدولہ کا مسراد سے سعد الدولہ کا مسراد سے سعد الدولہ کا مسراد سے سعد الدولہ کا مشریش جراغاں کیا گیا۔

سلطان المه الرسالان كا انتقال : ٣٥٥ هـ ملطان الب ارسان محد نے اوراء النهركا قصدكيا۔ ان دنوں بادراء النهركا وائي مشم الملك تكين تعاد دريائے جي ن كوعوركرنے كے لئے بل با تدھا گيا۔ بيں دن ميں بل تيار بوااور سلطان نے اس سے عبوركياس وقت سلطان كالشكر دولا كھ سے زيادہ تعاد محافظ قلعہ يوسف خوارزى كو عاضركيا گيا۔ دوران گفتگوكى بات برسلطان نے تاراض ہوكرمزاد يے كامحم ديا۔ يوسف نے سخت كلا ي،ك و سلطان نے ارشاد فرمايا " جيور دو ميں اس كونشانہ اجل بنا تا ہول" ۔ خاد مان سلطان نے جيور ديا۔ سلطان نے تير مارا۔ نشانہ خطاكر گيا۔ يوسف تحت سلطنت كى طرف دوڑا۔ اجل اورائی من ميں آ كرا تھ كھڑا ہوا يوسف كو گرفاركر ليا اور سلطان طبق ميں ادارائی دخل كر يوسف كو گرفاركر ليا اور سلطان طبق ميں لايا گيا اورائی دخم كے صدمہ ہے وارئے الا ولہ سند تحكور كوسائر هي ورس حكومت كرے انتقال كرگيا۔ مروش ايے باب كياس دفون ہوا۔

سلطان الب ارسلان کی سیرت اور کردار: سلطان الب ارسلان تی عادل الله تعالی کی نعتوں کا بڑاشکر گزار الله القلب اور بے حدصد قات دینے والا تھا۔ اس کا وائر ہ حکومت اس قدروسیج ہوگیا تھا کہ اس کولوگ سلطان العالم کہنے گئے تھے۔ اس نے بوقت وفات حکومت و سلطنت کی وصیت اپنے بیٹے ملک شاہ کے حق میں گی ۔ چنا نچہ اس کے مرنے پر ملک شاہ مسند حکومت برجلوہ افروز ہوا۔ وزیر السلطنت نظام الملک نے اراکین دولت وامراء حکومت سے ملک شاہ کی امارت کی مشاہ مسلمان الب ارسلان کا مک شاہ کا نام داخل بیعت کی اور دارالخلافت بغداد میں اطلاعی عرض واشت بھیجی نظیوں میں بجائے سلطان الب ارسلان کمک شاہ کا نام داخل کرنے کی درخواست کی خلافت مآب نے اس درخواست کو منظور فرمایا۔

سلطان الب ارسلان کی وصیت: سلطان الب ارسلان نے بوتت وفات ملک شاہ کو وصیت کی۔ قاروت بک بن داؤ د بک کوصو بہ فارس اور کر مان کی حکومت پر مامور کرنا علاوہ بریں پچھ نفذ بھی دینے کی وصیت کی۔ داؤ دان دنوں کر مان بی میں تھا۔ ایاز بن الب ارسلان کے حق میں بیدوصیت کی تھی کہ اس کو پانچ لا کھ دینار جواس کے باب داؤ د کا متر وکہ ہدے دے دیتا۔ وصیت میں قو ملک شاہ کو کی تھیں۔ اراکین سلطانت اورام اود وائت سے بیا قراد لیا کہ جو محض ان وصایا کو نا فذکر نے میں سد

سلطان ملک شاہ کی حکومت کا آغاز: ملک شاہ مند حکومت پر متمکن ہوکر بلاد مادراء النہرے رخصت ہوا۔ مرحوم سلطان ارسلان کے تغییر کردہ بل کو تین دن میں عبور کیا۔ لئکریوں کی تخواہ میں سات لا کھودینار کا اضافہ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا نمیشا پور پہنچا۔ یہاں قیام کیا۔ یہیں سے اطراف و جوانب کے حکمرانوں کو اپنی اطاعت اور خطبہ کی بابت تحریریں بھیجیں۔ جنہیں لوگوں نے بخوشی و رضامندی منظور وقبول کیا۔ ایاز بن الب ارسلان تو بلخ میں قیام پذیر ہوگیا اور ملک شاہ کی جانب روانہ ہوا۔

اظام الملک طوی کا عروج المک شاه نے نظام الملک کوامورسلطنت کے سیاه وسفید کا اختیار کامل دے دیا شہر طوی کو جو اس الملک طوی کا عرفی اللہ المورسلطنت کے سیاه وسفید کا اختیار کامل دے دیا اور متعدد خطابات دیئے از انجملہ '' اتا بک' تھا اس کے معنی ہیں'' امیر الوالد' نظام الملک امورکیا الملک امورکیا دیا ہو سلطنت کو نہایت ہوشیاری اور سلامت روی سے انجام دینے لگا۔ عدل وانصاف سے ممالک محروسہ کو مامورکیا الملک امورکیا الملک امورکیا کا بیاجہ میں گو ہر آئین عبدہ کو تو الی سے ممتاز ہوکر دارالخلافت بغداد میں بغرض حصول عبد سلطنت ملک شاہ وارد ہوا۔ ظیفہ تنظم نے در بار مام منعقد کیا۔ مند خلافت برخلافت ما بردنق افروز سے بیجھے ولی عبد خلافت 'المقتدی بامراللہ'' کمر اتھا۔ نیا فت ما سلطنت کا عبد نامہ اورلوا وکومت عطاکیا۔

خلیفہ قائم پامراللّدی و فات 10 شعبان کا میں کے فصد کرائی اور سوگیا۔ اتفاق بہ کرگ نشر زدو ہے پھر خون جاری ہوگیا۔ جس وقت خلیفہ کوائی موت کا بقین ہوا ہے خون جاری ہوگیا۔ جس وقت خلیفہ کوائی موت کا بقین ہوا ہے خون جاری ہوگیا۔ جس وقت خلیفہ کوائی موت کا بقین ہوا ہے بوت ابوالقاسم میداللہ بن فیرہ اللہ بن ثمر بن خلیفہ قائم کوطلب فر مایا۔ وزیر السلطنت این جیر 'فقیب العقبا اور قضا ق بھی بلائے کے مااوہ ان کے اور اراکین دولت بھی موجود تھے۔ دستور کے مطابق ابوالقاسم عبداللہ کی ولی عہدی کی بیعت کی گی اور جلسہ بناست ہوا۔ اس کے دوسرے دن خلیفہ قائم نے و فات بائی۔ پینتالیس برس خلافت کی خلیفہ مقتدی نے نماز جنازہ بڑھائی اور اپنی الدولہ بن جور کے دوسرے دن خلیفہ قائم الملک وزیر فخر اللہ اور ایج دادا مرحوم کی حسب بدایت اپنی خلافت میں بیعت لی۔ وقت بیعت خلافت موید الملک بن نظام الملک وزیر فخر دادا مرحوم کی حسب بدایت اپنی خلافت میں بیعت لی۔ وقت بیعت خلافت موید الملک بن نظام الملک وزیر فخر دیا الدولہ بن جیر عمید الدولہ ابواسحات شریک اور موجود تھے۔ بیعت سے فارغ ہوکر سب نے نماز عصر اوا کی۔

# جاب : ۳۰ عبدالله بن محمد مقتدی با مرالله کام سے تا کرا سے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معر

ظیفہ قائم کی نسل میں اولا و ذکور ہے سوائے ظیفہ مقتدی اور کوئی فخض نہ تھا۔ ظیفہ مقتدی کا باب و خیر قالدین مجھ'
اپنے باپ ظیفہ قائم کی زمانہ زندگی میں انقال کرچکا تھا۔ چونکہ ظیفہ قائم کا سوائے و خیر قالدین کے اور کوئی لڑکا نہ تھا۔ و خیر قالدین کے انقال سے ظیفہ قائم کو سخت صدمہ ہوالیکن اللہ تعالی نے بہت جلد اس رنج وصدمہ کو مرت و خوش ہے اس طرح تبدیل فرمایا کہ و خیر قالدین کے کل میں ارفون تا می کنیزک ہے اس حادثہ جاں کا ہ کے جینے مہینے ایک لڑکا بہدا ہوا۔ ظیفہ قائم کو اس ساد شرجان کا ہ کے جینے مہینے ایک لڑکا بہدا ہوا۔ ظیفہ قائم کو اس سام سے جدم مرت ہوئی ہے مام رکھا۔ جس وقت بسامیری کا منحوس دور شروع ہوا ، محمد ابوالفتائم بن کجلبان کے ساتھ مران سے اس سامی میں جو اس سامی کا میں اور چر جب ظیفہ قائم وارائخلافت بغداد میں واپس آیا۔ مجم بھی حران ہے آئے اس جب ظیفہ قائم وارائخلافت بغداد میں واپس آیا۔ مجم بھی حران سے آئے ہے جب ظیفہ قائم کو اپنی موت کا یقین ہوا تو محمد کو ولی عہد مقرد کر بعد تحمیل بیعت '' المقتدی با مرانلڈ'' کا لقب دیا۔

تعلیفہ قائم کی وصیت کی تعمیل: خلیفہ مقتدی نے مند خلافت پر جلوہ افروز ہوکر اپنے دادا خلیفہ قائم کی وصیت کے بہو جب فخر الدولہ بن جیم کوعہد و دارت پر قائم رکھا اور ابن عمید الدولہ کو باہ رمضان کا سے میں سلطان ملک شاہ کے پاس بیعت خلافت لینے کوروانہ کیا تناف اور نذرانے بے شار بیعیجہ ۸۲سے میں سعد الدولہ کو برآ کین سلطان ملک شاہ کی طرف بیعت خلافت لینے کوروانہ کیا تناف اور نذرانے بے شار بیعیجہ ۸۲سے میں سعد الدولہ کو برآ کین سلطان ملک شاہ کی طرف سے شحنہ ہوکر دارالخلافت میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ عمید ابولھر مضافات بغداد کی تحرانی کو آیا۔ و سے میں موید الملک بن نظام الملک بغرض قیام وار د بغداد ہوا اور مدرسہ نظام یہ کے قریب ایک مکان میں قیام کیا۔

وزراء کی تبدیلیاں : ۱۹ میں میں ابولامر بن استادا بوالقاسم قشری فج کرنے کو گیا تھاوا بسی کے بعد دارا لخلافت بغدادی شیام کیا۔ مدرسہ نظامیہ ادر شیخ الشیوخ کے رباط میں وعظ بیان کیا چونکہ ابولامر نہ ب اشعری کا پابندتھا۔ حنا بلہ نے ردوقد ح شروع کی۔ جانبین سے اعتراضات کی بحر مار ہوئی۔ رفتہ رفتہ بحث مباحثہ نے تکراراور بجادلہ کی صورت اختیار کرلی۔ پھر کیا تھا ختندونساد کا درواز و کھل کیا۔ مدرسہ نظامیہ کے قریب غارت گری شروع ہوگئی۔ موید الملک نے عمید اور شحنہ بغداد کو طلب کیا۔ جوفورا لشکر لئے ہوئے حاضر ہوئے۔ فتنہ ونساد کی قرم یا زاری تھی۔ نظام الملک کے ہوا خواہوں نے اس فتنہ ونساد کو وزیر فخر

الدولہ بن جیر کے سرتھوپ دیا۔ نظام الملک کواس واقعہ کے سننے ہے ہے صدطال ہوا۔ گو ہرآ کمن کو کوتو الی بغداد ہے واپس بلا کر خلیفہ مقتدی کی خدمت میں عرض داشت دے کر روانہ کیا جس میں فخر الدولہ کی شکایت تکھی تھی۔ معزولی کی درخواست کی تھی اور گو ہرآ کمین کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ موقع پا کر فخر الدولہ کو معروں اور ہوا خوا ہوں کے گرفتار کر لیا۔ اتفاق سے فخر الدولہ کے گھر والوں کواس کی خبر لگ گئی۔ اس وقت عمید الدولہ بن وزیر فخر الدولہ عذرخوا ہی کی غرض سے نظام الملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس اثناء میں گو ہرآ کمین سلطان ملک شاہ کا نامہ و بیام لئے ہوئے در بارخلافت میں پہنچا۔ خلافت میں بہنچا۔ خلافت میں ہو ہوا ہوں کو است کے مطابق فخر الدولہ کو معزول کر کے ابوشجاع کو قلدان وزارت مرحت فر ما یا بعد جند ہے مید الدولہ سلطان ملک شاہ کو راضی کر کے سفارشی خط و سے کہ در بارخلافت میں ماضر ہوا۔ خلافت می بارکی اجازت دی ہو شجاع کومعزول کر کے معزول کر کے معزول کر کے معزول کر کے معزول کر کے معروب اور خلافت میں بارکی اجازت دی ہو دولہ کو معزول کر کے معروب الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو دولہ کو معزول کر کے مید الدولہ کو عہد ہ وزارت عنایت کیا اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو دولہ ہو معرم کے ہوئے کا ہوئے کا معروب کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو دول کر کے معروب کی ہوئے کا میں کو معزول کر کے میں ہوا۔ خلالہ کی اور اس کے نائب فخر الدولہ کو حاضری در بارکی اجازت دی ہو

ابن آیق کا دمشق کا محاصر و اته و (به و و مین وزا) ابن آیق خوارزی سلطان ملک شاه کے امراء عقارائی سالا اس کا کی مسلطان ملک شاه کے امراء عقارائی سالا اور کمال می استان کی مسلطان ملک شام پر ایک کی محاصر و کرایا اور کمال مردائل سال کو برور تیخ دولت علویہ کے قیفہ سے نکال لیا۔ علاوہ بیت المقدی کے اور شہروں پر بھی جواس کے قرب و جوار میں شعبی ایش و متصرف ہوگیا۔ صرف عسقلان اس کے دست برد سے محفوظ رہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصر و کیا۔ کا ممالی نی بوئی ہوگئی مردا ہا۔ بعداز ال دمشق کا محاصر و کیا۔ کا ممالی نی بوئی ہوگئی مسلول دمشق پر فوج کشی کر تاریا ۔ کا مجابی میں بہت بری تیاری سے محموش برفوج کشی کر تاریا ۔ کا مجابی میں بہت بری تیاری سے محموش برفوج کشی کر تاریا ۔ کا مجابی میں بات مورو کا محل دسارو برفوج کشی کی ان دنوں معلی بن حمد رو طلیف منسل موری جانب سے حکم انی کرد ہا تھا۔ ایک ماوکال حسارو جنگ کا سلسلہ جاری و قائم رہا۔ اثناء جنگ میں اہل دمشق بوجہ کے طلق معلی سے باغی ہو گئے۔ معلی دمشق کو خمر باد کہ کر ہانیا میں سے صور بھاگ گیا۔ چندروز بعدصور سے مصر چلاگیا۔ والی مصر نے گرفآ رکر کے جیل میں ڈال دیا۔

وشق پر قبضہ المعالی کے بھاگ جانے کے بعد اہل دشق نے متنق ہوکر انتھارین کی معودی کو اہلا ایمر ہتا ہا اور ' فی کا الدولہ' کا لقب دیا۔ چونکہ اتسر طول جنگ اور رسد وغلہ کی کی ہے گھبرا کمیا تھا۔ کا صرہ اٹھا کر واپس ہوا۔ اس کے بعد اقبل دشق میں باہم خالفت پیدا ہوگئی۔ فقد وفساد ہر پاہو گیا۔ اتسر کواس کی خبر گئی کوٹ پڑا اور دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ انتھار نے امان حاصل کر ہے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ اتسر نے انتھار کو بجائے دمشق کے قلعہ بانیاس اعد شہریا فاکی حکومت عتابت کیا۔ اتسر نے دمشق میں وافل ہو کر خلیفہ مقتدی عباس کے نام کا خطبہ ماہ ذیقعدہ ۱۸س چر میں پڑھا اور رفتہ رفتہ اکثر بلاوشام پر کامیا بی کے ساتھ قابض ہوگیا۔ اذان میں ' حی علی خبر العمل ' کہنے کی ممانعت کر دی۔ فتح دمشق کے بعد ۱۹س چر میں معرک کامیا بی کی مانوت کر دی۔ فتح دمشق کے بعد ۱۹ کامیا تھا کہ افسر کوا پی کامیا بی کی اور میں کی اور اور کی وہوشیاری ہے مصر پر پینی کر کا صرہ کرلیا۔ ابتدا عنوان جنگ بھوا ہیا ہوگیا تھا کہ افسر کوا پی کامیا بی کا میا بی کا اور مصریوں کوا پی شکست کا بیقین کامل ہوگیا تھا۔ گر اس کے بعد بی خدامعلوم کیا اتفاق پیش آیا کہ اتسر نے بلا جدال وقال کامرہ میں کی راہ لی۔

معرکہ قدس : اتس کے زمانہ غیر حاضری میں اکثر اہالی بلاد شامیہ باغی وسرکش ہو سے تصاور اس کے مال واسباب کولوثنا عاہتے تھے لیکن اہل دمشق کی مخالفت ہے بازر ہے۔ اتس نے دمشق میں پہنچ کر اہل دمشق کا شکریہ اوا کیا اور اس حسن خدمت کے صلی ایک برس کا خراج معاف کر دیا۔ ای اٹناہ میں پی خبر مسموع ہوئی کہ اہل قدس نے بغاوت کر دی ہے اور اتسر کے معال اور ملازموں پر دفیتا ٹوٹ پڑے ہیں۔ بلوگ خوف جان سے محراب داؤ دیس جاکر روپوش ہوئے ہیں۔ اہل قدس نے محراب داؤ دیس جاکر موبوث ہوئے ہیں۔ اہل قدس نے محراب داؤ دیس جاکر محاصرہ کرلیا ہے۔ اتسر اس خبر کوئ کرآگ بگولا ہوگیا۔ نو جیس مرتب کر کے قدس کا راستہ لیا۔ اہل قدس مقابلہ پر آئے لا ایک اس ہوئیں۔ آخر کا راتسر نے بر در نیخ ان کو مفتوح کیا اور چن چن کر جس کو جہاں پایا تش کیا سوائے ان لوگوں کے جو صحرہ میں جا چیے ہے کوئی جا نبر نہ ہوانہ کی کو بناہ ملی۔

اتمزین آبق خوارزی کا قبل نه مین هلک شاه نے اپنے بھائی تاج الدوارش کو باد شامیہ پر تمل کے امازت دی شرط یہ قرار پائی کہ بن شہروں کوتم منوح کرلووہ سب تہارے مقبوضہ اور مملو کہ تصور ہوں گے۔ چنا نچہ تش اعلیٰ است تن سے عاصرہ کیا یہ تش کے ہمراہ است کی اور است کی سراہ اور صلب پر پہنی کرنہا یہ تی سے عاصرہ کیا یہ تش کے ہمراہ ترکمانوں کا ایک گروہ کیر تھا۔ ای زمانہ میں والی معرف ایک فوج ہرافری اپنے سپر سالار نعیر الدول عاصرہ وشق کو دوانہ کی میں اور انہ کو ایک ہر جہار طرف سے اس کو گھر لیا تھا آمر نے تش سے الداد کی درخواست کی ( تیش دوانہ کی تھی۔ اس وقت صلب کا عاصرہ کے تھا) تیش نے اپنی فوج کردیا۔ اس وحد میں تیش آ پہنچا۔ اتس طنے کی غرض سے شہر کے باہر میر نیا کہ دوانہ کی خوص سے شہر کے باہر میر نیا کہ دوانہ کی خوص سے شہر کے باہر ایر وقت میں کو فقات اور بے پروائی پرنفریں کی ۔ اس و عذر کرنے لگا۔ تیش کو خصد آ گیا۔ گرفآر کر کے تل کر ڈ الا۔ اور میٹر پر جینہ حاصل کر لیا۔ اہل شہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔ یہ واقعہ ایس کو خصد آ گیا۔ گرفآر کر کے تل کر ڈ الا۔ اور میٹر پر جینہ حاصل کر لیا۔ اہل شہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔ یہ واقعہ ایس کو خصد آ گیا۔ گرفآر کر کے تل کر ڈ الا۔ اور میٹر پر جینہ حاصل کر لیا۔ اہل شہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔ یہ واقعہ ایس کو خصد آ گیا۔ گرفآر کر کے تل کر ڈ الا۔ اور میٹر پر جینہ حاصل کر لیا۔ ایل شہر کے ساتھ بھر بی ہو تھا کہ بیان ہے کہ اتس نام افسانی الیا سے کہ اتس نام اور میڈر کی نام ہے۔

تمنی الحاساق کی سفارت : خلافت مآب کی کروری طبع کی وجہ ہے عمید العراق الوافق بن ابی الدیث نے طرح طرح کے المح مروع کر دیئے تھے وعایا کے ساتھ فالمانہ برتاؤ کر دہا تھا۔ حاشیہ فیمیان دربار فلافت کے حقوق نظر انداز بلکہ فلافت مآب کا پاس و کاظ بھی ترک کرویا تھا۔ فلافت مآب نے کوروانہ کیا۔ شخ ابواسحاق شیرازی کو سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک کے پاس عمید العراق کی شکاہے کرنے کوروانہ کیا۔ شخ ابواسحاق کے ہمراہ علی و شائل کے پاس عمید العراق کی شکاہے کرنے کوروانہ کیا۔ شخ ابواسحاق کی دست بوی کرتے رکاب پکڑے ہوئے از الجملہ ابو پکرشائی تھے۔ جن جن شہروں سے شخ کا گزرہوتا اہل شہرتم کا وجہ بینا شخ کی دست بوی کرتے رفتہ رفتہ شائل سے میلوں ساتھ جائے ۔ تریف وقع صیف علی تھا کہ برخ حقے اور جو بکھ حسب حال ہوتا عرض و معروض کرتے ۔ رفتہ رفتہ سافت مطاک ساتھ جائے ۔ تریف وقع صیف علی قصا کہ برخ حق اور جو بکھ حسب حال ہوتا عرض و معروض کرتے ۔ رفتہ رفتہ سافت ما المحرمین اور شخ سے وزارت مآب کے حضور علی مناظرہ ہوا۔ جس کو مؤرضین نے اپنی کم ابول علی ذکر کیا ہے۔ شخ ابواسحات کی واپسی کے بعد لاور ان کی سافت الموروز برالسلطنت نظام الملک کے خطوط تی جمید الدولہ بن خیر کو عبدہ و زارت سے معزول عمید الدولہ بی تھر کو عبدہ و زارت سے معرول کیا گیا ای دن سلطان طک شاہ اوروز برالسلطنت نظام الملک کے خطوط تی جمید الدولہ میں مناظرہ کی جمید کو جائے کی اجازت دی چنا نے عمید الدولہ میں انہ جمید کی طبع کے نے صادر ہوئے ۔ خلافت مآب نے عمید الدولہ دی جمید کی جائے تھات دی ویا نے تی اجازت دی چنا نے عمید الدولہ می جمید کی طبع کے لئے صادر ہوئے ۔ خلافت مآب نے عمید الدولہ دی جمید کو جائے کی اجازت دی چنا نے عمید الدولہ میں انہ کی طبع کی کا جازت دی کیا نے عمید الدولہ میں انہ کی کر جائے کی اجازت دی کی ناچ عمید الدولہ میں میں موسول کی کا بران سے دی کی اجازت دی کی ناچ عمید الدولہ میں خطوط کی تھیں کو جائے کی اجازت دی کی ناچ عمید الدولہ میں موسول کی کا جائے میں کی دی کی کی جائے کی کی جائے کیا کہ کر دو کے خلاف کی کی کر دو کے خلاف کی کر دو کر کے کا خواج کی کر دو کے خلاف کی کا جائے کی کارٹ کی کر دوئر کیل کے کار دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کی کر کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کر دوئر کی کر دوئر کی کر دوئر کر دوئر کر دوئر کر دوئر کر دوئر کی کر د

ائل وعیال کے سلطان ملک شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان نے عزت واحترام سے طاقات کی۔ فاطرو مدارات سے پیش آیا۔ فخر الدولہ کو بجائے ابن مردان کے دیار بحرکی حکومت عنایت کی علم وطبل بھی دیا۔ یا قاعدہ فوج کواس کے حمرکاب روانہ کیا۔ خطبہ میں اس کا نام داخل کیا گیا اور اس کے نام کا سکد مسکوک کرنے کی اجازت دی۔ غرض ۲ ہے جمی فخر الدولہ نے اس اعزاز سے دیار بحرکی جانب کوچ کیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے میں ایک دوسری فوج برافسری امیرارتق بن اکسب جو ماردین کے سربرآ وروہ بدسالا رول سے تھا۔ فخر الدولہ کی ملک پرروانہ کی۔ این مردان نے فخر الدولہ کے ویکھیے پرایا ہوں کا گروہ کی ترقا۔ یہ این مردان کے فخر الدولہ اورامیرارتق کے دکاب میں ترکمانوں کا گروہ کی ترقا۔

آ مد کا محاصرہ : شرف الدولہ ابن مروان کے حامیوں اور مددگاروں سے تھا، فریقین عمی محسان کی اوائی ہوئی شرف الدولہ محلت کھا کہ بماگا۔ ترکمانوں نے قبائل عرب کو جواس کے ہمراہ تھے لوٹ ایاا ورثل و عارت کرتے ہوئے آ مد کی طرف برحے۔ مگر شرف الدولہ ان ترکمانوں کے وینے نے بہلے آ مد عمی وافل ہو چکا تھا اور ہر چہار طرف سے قلعہ بندی کرئی ہی ہی ہی ہی ہی ہی الدولہ اور ایر ارتن نے آ مد کے قریب بی کی کراس کا محاصرہ کرلیا۔ شرف الدولہ اور ایر ارتن نے آمد کے قریب بی کی اجازت دے دیے ویجے ۔ امیر ارتن نے اس قم کو اپنے قبضہ علی کر سے شرف الدولہ کی درخواست منظور کر کی چنا نچرش ف الدولہ الدولہ کی درخواست منظور کر کی چنا نچرش ف الدولہ الربح الاول وی کی ہے گو آمد سے نکل کرمیا فارقین کو روانہ ہو گیا۔ فخر الدولہ نے میافارقین کی جانب مراجعت کی۔ بہاء الدولہ عن وربی علی می گوگئی۔ بہاء الدولہ عن علی عراق کی میاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیولئی می الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیحدگی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ می علیکہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کی عدولہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کی عدولہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کی عدولہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کی عدولہ کی ہوگئی۔ بہاء الدولہ کی عدولہ کی مواد کی خوالہ کی دولہ کی خوالہ کی دولہ کی مواد کی خوالہ کی دولہ کی دولہ کی خوالہ کی دولہ کی عدولہ کی مواد کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ کی دولہ

شرف الدله کومعافی اورسند امار ت اسلطان ملک شاه نے شرف الدولہ کی بزیمت اور آ مدیمی محصور ہونے کی فیر آیا کوئی الدولہ ابن فخر الدولہ ابن فخر الدولہ ابن فخر الدولہ ابن فخر الدولہ ابن فخر الدولہ ابن فخرالدولہ ابن فخرالدولہ ابن فخرالدولہ الملک العاول فورالدین فخود کوئی کا داوا) اس مہم میں عمید الدولہ کا ہمر کاب تھا۔ تھوڑے دنوں بعد یہ مہم موصل کے قریب بنی ہم یم ید الدولہ نے اللی موصل نے نامی ملم کے آب کوئی کا داوا) اس مہم میں عمید الدولہ کا ہمر کاب تھا۔ تھوڑے دنوں بعد یہ ہم موصل کے قریب بنی ہم یم یہ الدولہ نے اللہ موصل نے شامی کا موصل نے شامی کا موصل نے شامی کے آب کے مرابا اللی موصل نے شامی کا موصل نے شامی کی اور الدولہ نے موصل پر بعنہ حاصل کر لیا ۔ اللی موصل نے شامی کم ہم ہم وصل کے آب کے موصل کر با سلطان ملک شاہ نے یہ موصل کے جانب کوئ کیا اور نظر نیس معروف و مشغول رہا ۔ یہ وہ دولہ کا بر ف الدولہ کے موسل کی جانب کوئ کیا اور نظر کی الدولہ کے موسل کہ بات کوئی کیا اور نظر کا الدولہ کے المام کر ایا ۔ سلطان ملک شاہ کی در فواست کی محروف کیا ہم الدولہ کے حال زار پر دم آ میا۔ اسلان ملک شاہ کی در فواست کی کہ سلطان ملک شاہ کی سرف الدولہ کے حال زار پر دم آ می گائی ہم موسل کی جانب کوئی کیا در بات کی معان کی معان کی ہم موسل کی جانب کوئی کیا در بات کی معان کیا تھی اور فئر اسان کی جانب کہ معان کی معان کی گائی ۔ اپنی جمارت کی معان کیا تھی معان کی گائی ۔ اپنی جمارت کی معان کی گائی ۔ اپنی جمارت کی معان کیا تھی معان کی گائی ۔ اور نذر رانے چیش کے سلطان ملک شاہ نے اس کی تقیم معان فر ماکر اپنی طرف سے سند محکومت دے دی اور فراسان کی چانب اور نے کھڑ اور ایول

ا بوالقاسم کا و یار بھر مرفق این زمانہ سے فرالدولہ بن جیر دیار بھر پر بقنہ کرنے کی کوشش کرد ہاتھا تا آ تکہ ہے ہے میں زعم الروسا ابوالقاسم کو دیار بحرکی طرف دوانہ کیا۔ زعم الروساء نے دیار بھر پر پہنچ کر شہر کا محاصرہ کرلیا اور مدتوں محاصرہ کئے رہا۔ اہل شہر کے لئے رسدو غلہ کی آ مد بند کر دی۔ لوگ بھوکوں مرنے گئے اس اثناء میں دیار بھر کے کسی فوتی سپاہی نے زعم الروساء نے شہر میں وافل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اہل شہر نے عیمائیوں کے مکانا الدولہ الله میں افل شہر پر بے صدو بے انتہا ظلم وسم کے سائیوں کے مکانا الدولہ الله میں افل شہر پر بے صدو بے انتہا ظلم وسم کئے اور یہی لوگ افلی عہد دوں پر سرفراز وممتاز سے۔ انہی ونوں فخر الدولہ میا فارقین پر محاصرہ ڈالے پڑا تھا۔ سعد الدولہ کو ہم سنے اور یہی افٹان فکر سلطان ملک شاہ کی طرف سے لئے ہوئے فخر الدولہ کی کمک پر آ گیا تھا۔ اس فہر کے سنے سے محصوروں کے ہوش دھواس جاتے ہوئے اور ایک طرف کی دیوارا کیہ طرف کی ٹوٹ گئی۔ اہل شہر نے فخر الدولہ کی سلوت سے فائف ہوکر شہر بناہ کی دیوارا کیہ طرف کی ٹوٹ گئی۔ اہل شہر نے فخر الدولہ کی سلوت سے فائف ہوکر شہر بناہ کی دیوار ایک طرف کی گئی الدولہ کا کشر جمرمت با ندھ کر شہر کیاہ میا تھی کہ سلوت سے فائف ہوکر شہر بناہ کی تھی ہوئی ہوئی الدولہ کا کشر جمرمت با ندھ کر شہر کیاہ میا تھی کہ سلوت سے فائف ہو دوان کے کل مقوضات پر جند کر کیا۔ مال واسب جو بچھ ہاتھ آیا (زعیم الرؤساء نے اپنے بینے کے مسلوت کی خدمت میں دوان کے کل مقوضات پر جند کر کیا۔ میل کی شرف ملازمت حاصل کی۔ سلطان کی خدمت میں دوانہ کیا۔ میں اصفران کی خدمت میں دوانہ کیا۔ میں اسلمان کی خدمت میں دوانہ کیا۔ میں اسلمان کی خدمت میں دوانہ کیا۔ میں اسلمان کی خدمت میں دوانہ کیا۔

جر من کی جہم جم میافارقین سے فارغ ہوکر فخر الدولہ نے ایک فوج جزیرہ ابن عمر کے مرکر نے کوروانہ کی۔ جزیرہ بھی ابن اسم موان کے مقبوضات سے قا۔ فوج نے ویٹے جی عاصرہ کرلیا۔ رسدو فلہ کی آ مد بند کردی۔ جنگ شروع ہوگئی۔ اثناء جنگ ش ایک شروہ اللی جہر کا وائی جزیرہ سے ان ہو گئی۔ وائی ایک شروہ اللی جہر کا وائی جزیرہ سے ان ہو گئی۔ کھول دیا۔ فخر الدولہ کی فوج کا سر سافا رکا میا بی کا جنڈ الرفاع ہوا جریم کسی بڑا اور شہر پر جند کرلیا۔ انہی واقعات پ میں کم سی بڑا اور شہر پر جند کرلیا۔ انہی واقعات پ میں ہم سے کا منہ ہوجاتا ہے۔ بنی مروان کی حکومت دیا ریکر ہے ختم ہوجاتی ہے فخر الدولہ بن جریم کی حکم انی کا سکہ چلے لگئے ہے۔ فخر الدولہ کا انتقال : چندروز بعد سلطان ملک شاہ جزیرہ کو فخر الدولہ کے بہتنہ والا تعا۔ مراسی ہی سرا آخرے الدولہ موصل جا با تا ہے اور و بیں سرا آخرے افغار کرتا ہے۔ فخر الدولہ موصل بی کا رہنے والا تعا۔ مراسی ہی میدا ہوا تھا۔ کن سعور کو کئی کر برکت بن مقلد کی فدمت میں دہا۔ پھر تا نف اور نذران نے لی کر بادشاہ دوم کے پاس گیا۔ وہاں ہے والہی پر صلب آیا۔ معزالہ دلدا بی شال بن صال کے در بار میں تقددان وزارت سے مران کے باس میں عہد وزارت سے مرتاز رہا۔ تعور نے ونوں مردان کے پاس دیار بھر آگیا۔ ابن مردان اور اس کے باپ کے یہاں بھی عہد وزارت سے مرتاز رہا۔ بھی اس کے آخری دارت سے مرزاز فر بایا جیسا کہ آ ہے ابھی اس کے آخری دارت سے مرزاز فر بایا جیسا کہ آ ہے ابھی اس کے آخری دارت سے مرفراز فر بایا جیسا کہ آ ہے ابھی اس کے آخری دارت سے مرفراز فر بایا جیسا کہ آ ہے ہیں۔

خلیف مقتری کے وزراء: ظیف مقتری نے عمید الدولہ کو ایس بی من دزارت سے معزول کردیا ابوالفتح مظفر بن رئیس الرؤساء کواس عہدہ پر مقرر فرمایا۔ پھراس کو معزول کر کے ابوشجاع محمد بن حسین کو قلمدان وزارت سپر دکیا جو الرائی عبدہ وزارت سپر دکیا جو الرائی میں میں متازر ہا۔ اس کے بعد بیدوا قعہ پی آیا کہ ابوسعد بن می او یہودی (جوسلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا وکیل تھا اور بغداد جس رہتا تھا) کو ہر آئیز شحنہ بغداد کے ساتھ سلطان الملک شاہ کی حضوری کا شرف عاصل کرنے کواصفہان میں مقال میں مقلع ہو کرایک میں میں مقلع ہو کرایک میں میں مقال کے اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام ا

قبول کرلیا اور بعض بھاگ گئے تخملہ اُن لوگوں کے جواسلام لائے تھے۔ابوسعدعلاء بن حسن بن وہب بن موصلایا کا تب اوراس کے اعز ہ تھے۔

عمید الدوله کا عہد و وزارت بر تقریر جس وقت ابوسعداور گوہرآ کمن سلطانی دربار میں حاضر ہوئے وزیرابوشجاع کی شکایت کی سلطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک نے خلافت مآب کی خدمت میں ایک عربینہ معزولی و وزیرابو شجاع سے متعلق روانہ کیا۔خلافت مآب نے وزیرابوشجاع کومعزول کرکے خانہ نشین ہوجانے کا تھم دیا اوراس کے بجائے ابو سعد بن علاء بن حسن کا تب کوعہد و وزارت پر مامور کیا۔سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے پاس ایک خطاعم یو الدولہ بن جیم کی طلبی کا بھیجا۔سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کے پاس ایک خطاعم یو الدولہ بن جیم کی طلبی کا بھیجا۔سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت میں کی طلبی کا بھیجا۔سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے خلافت مآب کا فرمان عالی شان پائے بی عمید الدولہ کو دورا الحالات میں بھیج دیا۔ خلافت مآب نے سمج میں قلمدان وزارت پھر عمید الدولہ کے سپر دکر دیا۔نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کے میر دکر دیا۔نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کے میر دکر دیا۔نظام الملک سوار ہو کر عمید الدولہ کے میر دوزارت کی مبار کہا دریے آیا۔معزول وزیرا ہوشجاع نے ۱۸۸۸ ہے میں وفات پائی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب ہر قبضہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ الاس بھی سلطان المپ اوسلان نے طلب پر بقنہ عاصل کرلیا تھا اور تحود بن صافح بن مروائن والی طلب نے جامع حلب ہی ظیفہ قائم بامرائلہ کے نام کا خلبہ پڑھا تھا اس کے بعد تحود بن صافح بن مروائن والی طلب نے جامع حلب ہی ظیفہ قائم بامرائلہ کے نام کا خلبہ پڑھا تھا اس کی مروائن (یا نام کے فرور بن صافح بن مروائن (یا نام کے خور بار بھر ہوگا۔ جمہوری سلطنت کی بنیا و پڑی۔ روئراء شہراور تھا کہ بنی مصورہ سے امورسلطنت برانجام پانے لگے۔ ان لوگوں کی مجلس کا صدرا نجمن شرف الدول مسلم بن قریش والی مومل تھا اور ابن شی ان میں مرواز ہوا تھا۔ اس زار ہوا تھا۔ اس زار ہوا تھا۔ اس زار ہوا تھا۔ اس زار ہوا تھا۔ اس نام بن قریش والی مومل تھا اور ابن تھا۔ کہ بھر ہوئی ہوئی۔ ایک دومر سے دست و کر بیان ہوگیا۔ انہا میں ہوئی۔ ایک دومر سے دست و کر بیان ہوگیا۔ انہا میں اور الا اور اہل حلب کے پائ اپنی اطاعت اور فرما نبروار میں کہ کو الا اور اہل حلب کے پائ اپنی اطاعت اور فرما نبروار میں کہ کو گئے ہوئی۔ ایک حال حب اور اس کے خوالہ کو دیم ہے۔ اس معاملہ میں خوالہ کر دیم کے خوالہ کو دیم کے حوالہ کر دیم کے مسلم کی شاہ کو دشق میں بہ بیام بھرجا کہ آئے کہ والے تھے چنا نچا اہل صلب نے میش مدوالہ کی کو تا ہو گئے تھے چنا نچا اہل صلب نے میش موالہ کی کو تا ہو گئے تھے چنا نچا اہل صلب نے میش مدوالہ کے موالہ میں مردہ ہواں بیش کون کر حلب کی طرف روانہ ہوائی ہم اور نہا ہو تا تھے جنائے اہل صلب ہی تھا۔

تعش اس مردہ ہواں بیش کون کر حلب کی طرف روانہ ہوائی کے ہمراہ امیراد تی تن اکب بھی تھا۔

تعش اس مردہ ہواں بیش کون کر حلب کی طرف روانہ ہوائی کے ہمراہ امیراد تی تاک کون کر حلب کی طرف روانہ ہوائی کے ہمراہ امیراد تی تاک کہ تا ہوں کی تا۔

چونکدامیرارتق نے جب کے سلطان ملک شاہ موسل کی طرف آیا ہوا تھا بوقت محاصرہ آمدز رنفذ کے کرشرف الدولدكو

ع ان بن بون کی وجہ یہ ہوئی کہ فرودس والی انطا کیہ شرف الدولہ کو بچھ زرنقد بطور خراج ویا کرتا تھا۔ جب تظلمش نے انطا کیہ پر قبعنہ کیا تو شرف الدولہ کے درنقد بطور خراج ویا کرتا تھا۔ جب تظلمش نے انطا کیہ پر قبعنہ کیا تو شرف الدولہ نے حسب وستورطلب کیا قبطمش نے جواب دیا کہ وہ کا فرتھا جزید دیتا تھا جس بجد نفد مسلمان ہوں خراج یا جزید دول گا۔ اس پرشرف الدولہ نے انطا کیہ کی طرف قدم بڑھایا۔ قطامش بھی پی نی بر پاکراٹھ کھڑا ہوا۔ لڑائی چھڑ کی۔ تاریخ کا ل جلد ۸ صفحہ ۲۵۔

نگل جانے کی اجازت دے دی تھی اس وجہ ہے امیر ارتی بخوف سلطان ملک شاہ تیش کے پاس جلاآ یا تھا اور تیش نے اس کو بیت المقدس میں جا کیر دی تھی۔ پس جس وقت تیش نے طلب کی جانب قدم ہو حدایا اور قلعہ حلب پر بیٹی کر محاصرہ و الله اس وقت سالم بن ما لک بن بدران (شرف الدوار سلم بن تریش کے بیٹیا کا لاکا) حکر انی کر رہا تھا چنا نچے تیش نے حلب کا محاصرہ کرلیا لیکن تیش کی طبی ہے پہلے ابن تیشی اور اکثر رؤ سا وطلب نے سلطان ملک شاہ کو بھی اپنی بجوری لکھ بیبی تھی اور اکثر رؤ سا وطلب نے سلطان ملک شاہ کو بھی اپنی بجوری لکھ بیبی تھی اور انسند کرنے کو بلا بیبیجا تھا اس بناہ پرسلطان ملک شاہ نے تران تھی بین شرف الدولہ کو جا کیرش وے حران آیا۔ والی حران نے مصالحت کے ساتھ شربیر و کر دیا۔ سلطان ملک شاہ نے حران جمد بن شرف الدولہ کو جا گیرش وے دیا بعدا زاں الر ہاکا رخ کیا۔ بیاس وقت تک رومیوں کے قبضہ میں تھا بعدی اصرہ اور جنگ کے اس کو بھی قبضہ کرلیا' بی بیبی بیا اور اس کی طرف بو حالی شاہ کر بی تو حالی کے اس اور اس کی طب کو بیب جا آثر ارتبیش نے بینچا اور اس کی مورش کی درخواست کے مطابی اس کو بھی بیا کر حالب کو خور کی حوالہ کا دروازہ کھول دیا۔ سلطان ملک شاہ کے دینچ بی سالم بن مالک والی قلعہ حالب خیر باکر کی اور وازہ کھول دیا۔ سلطان ملک شاہ کے دینچ بی سرالم بین مالک و اس نے مطابی است کے مطابی است تھا محالی الدول کے قبضہ میں برابر رہا۔ تا آ نکہ الملک العادل سلطان نورائد کی تجود دی تھند میں برابر رہا۔ تا آ نکہ الملک العادل سلطان نورائد میں توروز گل نے اس پر قبضہ حاصل کیا۔

والی شیرز کی اطاعت : طب پرسلفان ملک شاه نے بعدتم الدولہ اتستر کو کا بعدتم الدولہ اتستر کو تلعہ اور شہری کا کم مقرر کیا ای زانہ میں امیر نسیر بن علی بن محقد کا نی والی شیرز سے خط و کتا بت شروع بوئی اور والی شیرز نے بھی سلطان ملک شاه کی اطاعت تبول کر فی لا ذیح یعنو طاب اور فامیہ کو مصالحت کے ساتھ سلطان ملک شاه کے حوالہ کر دیا ۔ سلطان ملک شاه نے خوش ہوکر شیرز کی حکومت پر اس کو بحال رکھا اور ہفتہ مورة وار مراح کر بخداد کی جانب کوج کیا ۔ زانہ قیام صلب من ابل صلب نے ابن محقل میں مقارش کی تبی سلطان ملک شاه بغداد آیا۔ در بار خلافت میں صافر ہوکر سیالت ملک شاہ بغداد آیا۔ در بار خلافت میں صافر ہوکر سیالت ملک شاہ بغداد آیا۔ در بار خلافت میں صافر ہوکر سیالت ملک شاہ بغداد آیا۔ در بار خلافت میں صافر ہوکر سے اندو کر سیالت میں مقارت کے اسلامات نظام الملک دست بستہ کھڑا تھی بعدد کی کہ در اسلطنت نظام الملک دست بستہ کھڑا تھی بعدد کی کہ امراء سلطانی کو خلافت میں ہوا۔ در پر السلطنت نظام الملک دست بستہ کھڑا تھی بعدد کی کہ امراء سلطانی کو خلافت میں ہوا۔ در پر السلطنت نظام الملک دست بستہ کھڑا تھی بعدد کی کے امراء سلطانی کو خلافت میں ہوا۔ در پر السلطنت نظام الملک اس اور در بار سے در المرائل کو خلافت کی اور در بار سے دائی مور میں بھی کر تا اور ان کے اساء اور ان اسلام بیار مور ان کی بار بار بار میں ہوئی کی اور در بار سے دائی اور کی صدی ہوئی کہ انہ کی بار دور بار سے در کی کے اسلام کی مور ہوئی ہوئی کہ انہ کی مورد در سے حکور انان می مورد در سے میں تیا میں اس دھوم دھام سے مجلس میں بیان کی جان کی میں اس دھوم دھام سے مجلس مورد در سے محکور انان میں مان دار مجلس ندر کی میں میں اس دورور میں میں ان دار مجلس ندر ہوئی تھی تھی۔ امراء سلطانی نے اپنی راکش کے لئے مکانات مورد دسم سے محل میں بورد میں دار بار میں ان دار دور سے محکور انان میں در کر کے سام اطرانی نے اپنی راکش کے لئے مکانات مورد در سے محکور انان در در سے محکور کی تھی ہوئی تھی ہوئی کے در باکش کے ان کی مکانات کی مکانات کی مکانات کی مکانات کے در کر کی کو در بار انسلام کی نے ان کور کی کورد کی کورد کی کورد کیا کی کورد کر کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کر کی کورد کی کورد کورد کر کی کورد کی کورد کی کورد کر کی کورد کی کورد کر کی کورد کر کورد کر کی کورد کر کی کورد کر کی کورد کر کی کورد کر کی کورد کر ک

بنوانے شروع کئے گرز مانہ نے مہلت نہ دی۔

بغداد میں فتنه وفسا د: دارالخلافت بغداد کیا بالحاظ آبادی اور کیا بنظر ممارات اس درجه پر پیچی میاتها که جهال تک هاری محدود واقفیت شہادت دی ہے ابتداء آفرینش سے دنیا کاکوئی شہرند پہنچا ہوگا مربکا ہے رازوالے دولت عیاسیہ کے توائے حکر انی کزور اور مصمحل ہو جانے ہے بغداد فتنہ و فساد کا مخزن اور معدن بن ممیا تھا۔ فتنہ بردازوں چوروں اور بدمعاشوں کی وہ کشرت ہوگئی تھی کہ حکام وقت ان کی سرکونی اور کوشالی سے عاجز آ مجے تھے۔ بسااوقات شائ فشکران سے جنگ وجدال کرنے کو تیار ہو کر جاتا اور نا کام واپس آتا تھا اور گاہے گاہے باشتدگان بغداد کے اختلاف نداہب کی وجہ سے فتنه وفساد كادروازه كمل جاتا تفاريمي الملسنت وجماعت اورشيعه بوجه اختلاف ندمب وعقائد جمكز جات يتفريمي حنبليون اور شافعیوں میں فساد ہریا ہوجاتا تھا کیونکہ عنبلی باری تعالیٰ کی وَ است وصفات میں صراحة تھی پید دیتے بیتے ان کے نزویک امام احمد بن طبل كى يمى رائع ب حالا تكدامام صاحب اس سے برى بين اور شافيعداس كى كالفت كرتے تھے۔ توبت جدال وقال تک پینج جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیفتنه تمام شہریر حیما گیا اب اس کا انسدا دغیر ممکن تفا۔ فسادات بکرات مراکت ہوتے رہی**ے۔خلفاء** عباسية بكارى مو كئے تنے امراء بنوبويداور الوك سلجوقية بحى اس آمك كے بجمانے برقاور ند ہوسكے اس وجہ سے كمير في بويد فارس میں رہتے تھے اور ملوک سلجو قیراصفہان میں۔ چونکہ دارالخلافت بغداد کی ان وونوں مقامات سے معتدبہ ووری محکی ان کی شوکت و ہیبت کا کوئی اثر اہل بغداد برنہ بڑتا تھا۔ان لوگوں کی طرف سے دارا کھلافت بغداو میں جوشحت عمدہ کوتو الی مرد متا تھاوہ اس بنگامہ کوفرونہ کرسکتا تھا۔وی فتنہ ونساد اس کے روکنے سے رک جاتا تھا جوعام فتنہ ہونے کی مدیک نہ پینے تھااور امراء بی بوید و طوک سلحوقید کوبھی بذائتہ اس مظامہ کے فروکرنے کی جانب کوئی توجہ خاص اس وجہ سے تیس مولی کدوہ ہیشہ ممالک محروسہ اسلامیہ کے اُن امور کے انجام دینے میں مشغول ومعروف رے جواس سے زیادہ مہتم بالثان سے انجی وجوہات سے ان مفاسداورفتوں کا بغداد سے قلع قمع نہ ہوسکا۔ آئے دن ایک ندایک جھڑا قائم رہاتا آ تکداس کی خوش مھر عمارتیں منہدم ہو تئیں۔ آبادی ورانی ہے بدل می ۔خوشی اور چہل پہل کا نام ونشان باتی تک ندر ہا۔ مرف میں وظار معقد قرطاس برباقی ره محئے جس کوز مانه نه مثاسکا به

نظام الملک طوی کی وزارت: نظام الملک ابویل حین بن بلی بن اسماق طوی کے ایک زمیندار کالوکا تعالی وی بیدا ہوا اور و بین نثو ونما پاکرسن عور کو بینچا، عربیت فقد کی تعلیم پائی احادیث کثیرہ کی ساعت کی۔ ابتدا اس نے ایک امیر کے بہاں ملازمت کی، کفایت شعار ' بنتظم اور ہوشیار آ دمی تعاقبوڑے بی دنوں بھی اپنے آ قاکن و کی بنتظم اور ہوشیار الدمی شام الملک بیدا کرتا سب جیمن لیما قا۔ شار کیا جانے لگا۔ انفاق بیک جس امیر کی خدمت بھی بیر بہتا تعاوہ جو پھی سال بحر بی نظام الملک بیدا کرتا سب جیمن لیما قا۔ ایک مدت تک نظام الملک مبر واستقلال کا بھر اپنے سینے پر رکھ کر صبط کرتا رہا آخر تا بدے۔ ملازمت جو و کرجعفری بک واؤو کی باس بھاگ کیا۔ آ قائے سابق نے بلی کا خط بھیجا جعفری بک نے روک لیا۔ ابوعلی بن شادان کی بیشی میں کام کرنے لگا۔ جو جعفری بک داؤو والد سلطان الب ارسلان و بردار سلطان طغرل بک کی طرف سے مو بدیل کا والی تھا۔ چو تک مقام الملک کی اور نیز ابوعلی نے بعض وقات کے بیم ابوطی سلطان الب ارسلان ہے ہوئے کو بیم الملات کے سلحمانے کی عام شیرت ہوگئی میا ور نیز ابوعلی نے بعض وقات کے بیم ابوطی سلطان الب ارسلان ہو اس کی ہوئیاری المان ادر انتظام اور انجھے ہوئے کو لیک المان الب ارسلان ہے اس کی ہوئیاری المان الب ارسلان ہوئیاری المان الب در اور انتظام کی تعریف کی تعریف کی میں وجہ سے وقات کے بیم ابوطی سلطان الب ارسلان ہے اس کی ہوئیاری المان الب ارسلان ہوئیاں وہ بروار انتظام کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تع

الب ارسلان نے اپنے حضور بی طلب فرما کر قلمدان وزارت ہر دکر دیا اور کل امور سلطنت کے میاہ و سفید کا کائل اختیار
وے دیا۔ چنا نچ نظام الملک سلطان الب ارسلان اوراس کے بیٹے ملک شاہ کے در بار بی عہد و وزارت سے متاز ور فرا زر با اور جس مرات علیہ پر میں پہنچا اس کو آب او پر پڑھ آئے جی اس کی اولا وعہدہ بائے جلیلہ سے متاز تھی سلطان کو اس کا اس درجہ پاس ولحاظ تھا کہ اس کے بوتے عثان جمال (جومو برمرو کا والی تھا) اور سلطان کے ایک امیر لشکر سے جس کو سلطان نے بوجہ نوعمری جوش بی آ کراس امیر کو گرفتار کرا کے مزاد سے دی۔ وہن مرد مرد کر کے دوانہ کیا تھا ان بن ہوگئی۔ عثان جمال نے بوجہ نوعمری جوش بی آ کراس امیر کو گرفتار کرا کے مزاد سے دی۔ امیر نے دہائی پانے کے بعد در بار سلطانی جس حاضر ہو کر فریا دی۔ سلطان کو تخت ملال ہوا گرفتا م الملک کے لئا تا کہا کہا گئی ہے معتبر خواص کوعثان جمال کی شکا بہت کرنے کو بھیج دیا۔ نظام الملک نے اس مواسلے سے متعلق خط و کتاب ہوتی دی فیاز یاں بھی خوب کیں۔

نظام الملک طوی کافل : چدونوں بعد خود بخود بیضد رفع دفع ہو گیا اس اثناء میں ۱۹۸۸ بیدکا ماہ دمضان آگیا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اصنہان سے بغداد دالی آتے ہوئے نہا و تدمی خیمہ ذن ہوئے۔ نظام الملک بعد افطار صوم شاہی خیمہ سے نظل کرانے خیمہ کی صورت بنائے ہوئے ملائے خیمہ سے نظل کرانے خیمہ کی صورت بنائے ہوئے ملائے خیمہ سے نظل الملک نے قریب پہنچ کر پیٹ میں چمری بحو تک دی۔ نظام الملک نے قریب پہنچ کر پیٹ میں چمری بحو تک دی۔ نظام الملک نے و کر گرفتار کر لیا اور ہار ڈالا۔ سلطان نظام الملک زخی ہوکر زیمن پر گر پڑا اور ای وقت دم تو ڈویا۔ لڑکا بھاگا الشکریوں نے دوڑ کر گرفتار کر لیا اور ہار ڈالا۔ سلطان ملک شاہ اس واقعہ کوئی کرای روز نظام الملک کے خیمہ میں آیا۔ اس کے مصاحبوں اور لشکریوں کو سلطان کی صورت و کھنے سے گوندا خمینان اور سکون ہوا۔ تمیں ہیں وزارت کی۔ اس وزارت کے علاوہ جو اس نے ملک شاہ کے باب الب ارسان سے کوندا خمینان اور سکون ہوا۔ تمیں ہیں وزارت کی۔ اس وزارت کے علاوہ جو اس نے ملک شاہ کے باب الب ارسان کے ذمانہ امارت خراسان میں کی تھی۔

سلطان ملک شاہ کی وفات: نظام الملک کی شہادت کے بعد جیسا کہ ابھی ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔سلطان ملک شاہ نے بغداد کی جانب کوچ کیا اور چند مدت سفر کر کے آخری ماہ رمضان سنہ ندکور کو دارالخلافت بغداد ہیں داخل ہوا۔ وزیر عمید العدولہ بن جیم نے استعبال کیا۔سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کی مفارقت ابدی پریہ قصد کرلیا تھا کہ قلمدان وزارت تان الملک کے بپرد کردیا جائے بیروی فخص ہے جس نے نظام الملک کی چفلی کھی چونکہ یہ بھی کفایت شعاراور نہ تظم تھا اس وجہ سے سلطان ملک شاہ کے بپرد کردیا جات اس کی طرف سے اجھے ہو گئے تھے۔ نماز عید پڑھ کر سلطان نے اپنے کل سراکی جانب معاودت کی۔ موت کا وقت آگیا۔ ۵ اشوال سنہ ندکور کو انتقال کر گیا۔

سلطان محود کی تخت سنی اسلطان ملک شاه کی یوی تر کمان خاتون نے اس داقعہ کو چمپایا جو مال داسباب اس کا اور شای در بار کا تھاسب کاسب کلسر اے خلافت میں پہنچادیا اور سلطان ملک شاه کی نعش کو تا ہوت میں رکھ کر اصفہان کی طرف کوچ کر در بار کا تھاسب کاسب کلسر اے خلافت میں پہنچادیا اور سلطان ملک شاه کی نعش کو تا ہوت میں رکھ کر اصفہان کی طرف کوچ کر دیا۔ روائی کے وقت در پردہ امراء واراکین سلطنت کو بے شارز رفقد دی گئی اور بے ہدایت کر می کے مربرے بینے محمود کو تحت نشین

ا خواجه نظام الملك طوى الافريق عده بيه بيري معدكوم قام أو قال (مضافات طوس) بين بيدا بواربتر برس كي عمر يا لى \_اصفهان بين وأن كيا حميا \_

اورمردم سلطان کا دارث تاج دیکس بنانا۔ چنا نچان لوگوں نے ایسائی کیا بعداس کے اس ترکمان خاتون نے قوام المدولہ کر بوقا (جوآ کندہ موصل کا حکم الن ہوگا) کو طلب کر کے سلطان ملک شاہ کی انگوشی دی اوراصغبان کے قلد دار نے خاتم سلطانی دکھے کر قلد پر دکر دیا ہے تمود کی عمراس وقت چار برس کی تھی۔ بیعت حکومت کے بعد خلفہ مقتدی کی خدمت بیس ترکمان خاتون کی طرف سے درخواست دی گئی کہ ''محود کے نام کا خطبہ پڑھاجائے'' نظافت مآب نے ترکمان خاتون کی طرف سے درخواست دی گئی کہ ''محود کے نام کا خطبہ پڑھاجائے'' نظافت مآب نے ترکمان خاتون کی درخواست منظور فر مالی مگر اس شرط سے کہ امیر اتراکی رائے سے (جوسلطان ملک شاہ کے امراء سے ہے) امور سلطنت وحکومت انجام دیئے جا کی اور تاج الملک کے بیر دلقر ری محال اور محکم قراح رہے ترکمان خاتون نے ان شراک کو منظور نہ کیا۔ تا آ کہ امام ابو حالہ غز الی ترکمان خاتون کے پاس تشریف لے کے اور یہ مجملیا کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے محمود کے تام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین' کے لقب سے مقر فات اوراد کا م شرعاً جائز اور جاری نہیں ہو سکتے ۔ امام غز الی کے فرمانے سے ترکمان خاتون کی تشفی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین' کے لقب سے مقب سے موارح مین شریفین میں اس کی تخت شنی کی اطلاع دی گئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین' کے لقب سے مقب سے تام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین' کے لقب سے مقب سے تام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین' کے لقب سے سام کا خطبہ پڑھا گیا '' نامر المدولہ والدین شریفین میں اس کی تخت شنی کی اطلاع دی گئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ '' کے انتہ سے سام کا خطبہ پڑھا گیا۔ 'کرن شوال سند نے کی اطلاع دی گئی اور وہاں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ '

بركياروق كى گرفارى ورباكى بوت وفات سلطان ملك شاه تركمان فاتون ناس كواقد موت كے جہائے اورا ب بيغ محودكى بيت سلطنت لينے كى جوكارروائى كى اس كوا باو پر پڑھائے ہيں۔ اى زمان شاق اس خوف ك خفيہ طور سے چندا دميوں كوسلطان ملك شاه كے بڑے بيئے بركياروق كے گرفاركر نے كوا منبان بھي ديا تعااس خوف ك م بادا مير سے بيئے محود سے بركياروق بركياروق كو گرفاركر كے بتل جى والل مبادا مير سے بيئے محود سے بركياروق بركياروق بركياروق بركياروق بركياروق بركياروق كو مان فلاميد فظام الملك كر ملاح فائد بل جوا منبان بي قال ديا بس جس وقت سلطان ملك شاه كى خبر موت مشہور ہوئى۔ فاد مان فلاميد فظام الملك كر ملاح فائد بل جوا منبان بي قال مي خوا من فلاميد فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي فلامي ف

بركياروق كى بورش: اس وقت تاج الملك اصغبان مين واخل ہو چكا تفائظر يوں نے اس سے تخواه كا مطالبہ كيا۔ تاج الملك اصغبان كى ايك قلعہ ميں رو پيہ لينے كو گيا گر بخوف خدام نظاميہ بيشدر ہا۔ جس وقت تركمان خاتون اصغبان ميں آئى تاج الملك في خاد مان نظاميہ اصغبان سے دے تاج الملك في حافر ان نظاميہ اصغبان سے دے كاراسته ليا۔ اميرارغس (سلطان ملک شاه كا ايك نائى امير) مع اپنى ركاب كى فوج كے بركياروق سے آملاء تركمان خاتون في ايك نظر بركيا ووق سے جنگ كر نے كوروانه كيا جس ميں سلطان ملك شاه كا كثر امراء تھے۔ وونوں فو جس مرتب ہوك في ايك نظر بركيا ووق سے جنگ كر نے كوروانه كيا جس ميں سلطان ملك شاه كا كثر امراء تھے۔ وونوں فو جس مرتب ہوك ميدان جنگ ميں آئيں۔ ہوزمور كہ جنگ كا آغاز نبيں ہوا تھا كہ تركمان خاتون كا كثر امراء بركياروق كے پاس بھاگ ميدان جنگ سے فرار ہوكر اصغبان كى جانب بھاگ ركياروق نے تعالی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی اوراصغبان كی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی اوراصغبان كی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی اوراصغبان كی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی دوراصغبان كی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی دوراصغبان كی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی دوراصغبان کی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی دوراصغبان کی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالیہ كیا اوراصغبان بھی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی كی اوراصغبان کی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی دورا سفبان کی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی كیا اوراصغبان کی جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی كان خاتوں كان خاتوں كی تو جانب بھاگ ۔ بركياروق نے تعالی كیا اوراصغبان کی جانب بھاگا کے دورانہ ہو كیا دورانہ کیا کہ کیا کہ دورانہ ہو كیا کہ دورانہ کیا کہ کیا کہ دورانہ ہو كیا کہ دورانہ ہو كیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورا

وزیرتاج الملک کافیل: وزیرتاج الملک جنگ تر کمان خاتون اور برکیاروق جن موجود اور تر کمان خاتون کی طرف ہے لار ہاتھا جس وقت تر کمان خاتون کی فوج ہزیرت افھا کر بھا گی تاج الملک بھی قلعہ یز دجرد کی جانب بھاگا۔ اثناء داہ ہے گرفنار ہوکر برکیاروق کے رو بروجیش کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ برکیاروق اصغبان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا چونکہ برکیاروق اس کی گفایت شعاری اور معالمہ فہمی ہے واقف تھا اے عہد ہ وزارت ہے سرفراز کرنے کا قصد کیا اور خدام نظامیہ کواس سے راضی کرنے کی تخری ہے دولا کھ دیناراس کی طرف ہے آئیں دیئے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے مثان تا ئب نظام الملک کواس کی خبرلگ گئے۔ چند غلاموں کو ابھار دیا اور ان کو یہ جھایا کہ اس نے تبیارے سردار نظام الملک کوئل کرایا ہے جنا نچان غلاموں خبرلگ گئے۔ چند غلاموں کو ابھار دیا اور ان کو یہ جھایا کہ اس نے تبیارے سردار نظام الملک کوئل کرایا ہے جنا نچان غلاموں نے ایک روزتاج الملک کوگر فار کرکے مارڈ اکا اور ایک ایک عشو کاٹ کر مجھیک دیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم ۲ کسے جائے۔

عزالملک ابوعبدالله کاعبد و و ارت برتقرید اس واقد کے بعد عزاللک ابوعبدالله حسین بن نظام الملک زبانه عامره امغبان می اصغبان می برخیاروق کی خدمت می حاضر ہوا بیاس سے پیشتر خوارزم میں حکمرانی کرر ہاتھا اپ باپ نظام الملک کی شہادت سے پہلے سلطان ملک شاہ اور اپ باپ کاشرف حضوری حاصل کرنے کو اصغبان آیا تھا۔ اتھا تی یہ کہ اس کا باب شہید ہوگیا۔ سلطان ملک شاہ نے بھی وفات پائی اور بیاس وقت سے اصغبان بی میں مقیم تھا تا آئد برکیاروق نے اصغبان کا محاصره کرلیا۔ اس وقت بیاص خاصره کرلیا۔ اس وقت بیاص خاصره کرلیا۔ اس وقت بیاص خاص کے باس آیا برکیاروق عزت واحر ام سے پیش آیا اور قلدان وزارت اس کے پیردکر کے امور سلطنت و حکومت کے سیاه و صفید کا اختیار کا ل دے دیا۔

مركياروق كى بغداد من آمد: بركياروق اسمم سے فارغ بوكر ٢٨٠ هي من بغداد آيا۔ وربار خلافت من حاضر بوكر الله هي بغداد آيا۔ وربار خلافت من حاضر بوكر الله هن آب سے درخواست كى كدميرانام خطبه من پڑھا جائے۔ خلافت مآب نے اجازت دى جامح بغداد مير يركياروق كے نام كا خطبه پڑھا ميا '' ركن الدولہ'' كا خطاب عمايت ہوا۔ وزير عميد الدولہ بن جير دربار خلافت سے خلعت لے كر يركياروق كے باس آيا۔ بركياروق بغداد من مقيم بى تھا كه خليفه مقتدى نے سفر آخرت اختاركيا۔

ظیفه متقتری با مرالله نے دفعۃ وفات پائی۔ ہوا یہ کہ سلطان برکیاروق کی رپورٹ آئی ہوئی تھی خلیفہ متقتری نے پڑھ کرر کھایا بعدازاں دسترخوان چنا گیا کھایا۔ جونبی ہاتھ دھویاغٹی طاری ہوگئی مرگیا۔ وزیرعمید الدولہ نے تجبیز وتکفین کی۔ ابوالعباس بعدازاں دسترخوان چنا گیا کھایا کھایا۔ جونبی ہاتھ دھویاغثی طاری ہوگئی مرگیا۔ وزیرعمید الدولہ نے تجبیز وتکفین کی۔ ابوالعباس احمد بن خلیفہ متقتری نے نماز جناز و پڑھائی۔ ون کردیا گیا۔ انیس برس آٹھ مہینے خلافت کی۔ اگر چہ خلیفہ متقتری عالی ہمت مصاحب سلوت اور عظیم الشان تھا گر پھر بھی اپنے امراء دولت اور اراکین خلافت کے ہاتھوں کھ بتلی بنا ہوا تھا اس کے زبانہ علی بغدادگی آبادی کو بے صدتر تی ہوئی۔ عالی شان عمار تی گئیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بغدادگی ترتی بوجہ عروج دولت کی طغرل بک دقوع میں آئی۔

# 

بیعت طافت : ظیفہ مقتدی کے انقال کے بعد وزیر عمید الدولہ نے اس کے بیٹے ابوالعباس احمد کودر بارخلافت جی لاکر مستظار نت بر مشکن کیا۔ اراکین خلافت اورام اورولت نے بیعت کی ابوالعباس احمد نے المستظیم باللہ کا فقب احتیار کیا۔ بعد از ال وزیر عمید الدولہ بیعت لین خلافت اورام اورولت نے بیعت کی ابوالعباس احمد نظیم کے والا یہ کیا۔ برکیاروق نے بطیب خاطر ظیفہ متنظم کے والا کے ہاتھ پر بیعت کی خلیفہ متنظم کی موت کے تیسرے روزمجل عزام معلم ہوئی۔ سلطان پر کیاروق مع اپنے وزیر عزالملک بن نظام الملک اوراس کے بھائی بہا والملک کے در بارخلافت میں حاضر ہوا۔ ارباب مناصب سے طراوع ای معمول کی اور طافت کی کبارے قاضی القصاق اور علی مقلم کی خلافت کی بیعت کر کے والی ورشائی وغیرہ بھی ماتم پُری کو آئے۔ تعزیت کی اور خلیفہ متنظم کی خلافت کی بیعت کر کے والی میں مصلے۔

تش بن الب ارسلان کی فتو حات او پر بیان کیا گیا ہے کہ تش بن سلطان الب ارسلان نے صوبہ دمش پر قبعد کر کے استلال واستیکام کے ساتھ دمشق میں حکم انی شروع کر دی تھی اور قبل وفات سلطان ملک شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور پھر والبس ہو گیا تھا، والبس کے بعد ملک شاہ کی وفات کی خبر پائی فوراً ہیئت پر قبغہ کر کے سلطنت وحکومت حاصل کرنے کی غرض ہے دمش کی طرف کوچ کیا اور لئکر آراستہ کر کے طلب پر فوج کھی کر دی جسیم الدولہ اقسکر والی حلب نے سراطاعت خم کر دی الاور اس کے سماتھ ہوئیا۔ بنظر صلحت وقت تا در تی ادوال اولا و سلطان ملک شاہ تیش کی اطاعت تبول کر لو۔ باغیسان اور بوزان نے بھی آ قسلر کی تحریر کے مطابق تیش کی اطاعت تبول کر لو۔ باغیسان اور بوزان نے بھی آ قسلر کی تحریر کے مطابق تیش کی اطاعت تبول کر لی۔ اس کے نام کا خطبہ اپ شہروں میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے ہمرکاب دجہ کے حاصرہ کو بڑھے ناہ محرم اسلامی میں دجہ معتوج کوچ کر می خور کے کا مراکز کیا اور بر وارتی اس کے ہمرکاب دجہ کے حاصرہ کوچ کر اور می خور الدیا وارد کوچ کر الدولہ بن جم کا مرکز کی اور بر وارتی الدولہ کے حوالہ کیا۔ بعداز ان تیش نے تباہ کا ذرخ کیا اور بر وارتی الدولہ کے حوالہ کیا۔ اورمومل پر قبغہ کرنے کے قصد سے کوچ کر دیا۔ ان کوجی منتوح اور تا خت و تا راج کر کے جم بن شرف الدولہ کے حوالہ کیا۔ اورمومل پر قبغہ کرنے کے قصد سے کوچ کر دیا۔ ان عام کا کی بن فو الدولہ بن جم مل کا بی بی فو الدولہ بن جم می کائی بن فو الدولہ بن جم ملاقات کی۔ بیان دنوں جزیرہ ابن عمر میں تھا۔ بیش نے براہ عزت افزائی حمد و دار درسے سے اس کومرفراذ کیا۔

موصل پر قبضہ: قریب موسل بی کا براہیم بن قریش والی موسل کے پاس کہلا بھیجا کہ تم میری اطاعت آبول کرلو۔ برے
نام کا خلبہ پڑھواور دارالخلافت بغداد جانے کا بچھے راستہ دو۔ ابراہیم نے اس کومنظور نہ کیا اورا نکاری جواب دیا۔ تتش نے
اعلان جنگ کر کے لاائی چیئر دی دس ہزار فوج تعش کی رکاب میں تھی انساقر مینہ پرتھا۔ بوزان میسرہ پر۔ ابراہیم والی موسل
تمیں ہزار کی جعیت سے میدان جنگ میں آیا ہوا تھا۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد ابراہیم کوشکست ہوئی۔ ابراہیم اورامراء
عرب کا ایک کروہ گرفتارہ وگیا۔ تعش نے سب کو کمال برحی سے ترتیج کیا اور تسلط ہونے کے بعد علی بن شرف الدولہ کوموسل
کی حکومت عنایت کی۔ یہ تعش کا بچو پھی زاد بھائی تھا۔

آ قسنقر اور بوزان كا انجام بنش نة ذربا يجان سے شام كى جانب مراجعت كرنے كے بعد فرجيں مرتب كيں اور آ قسنقر اور بوزان كا انجام بنظر بركياروق نے امير كر بوقا كو (جو آئندہ امير موصل ہوگا) آ قسنقر كى كمك پر دوانہ كيا۔ قسنقر سے جنگ كرنے كى طرف بزھا۔ بركياروق نے امير كر بوقا كو (جو آئندہ امير موصل ہوگا) آقسنقر كى كمك بر دوانہ كيا۔ قريب طب دونوں فوجوں كا مقابلہ ہوا۔ طلب كى فوج كے قدم اكمر مجے ۔ آقسنقر كرفتاركرليا عيا اور كمال ہے كى ا

ا مستعش اورآ قسنقر سے مقام نہر سبعین قریب کل سلطان پرمعرکہ آ رائی ہوئی تھی اس مقام سے صلب نوکوں کے فاصلے پر ہے۔ جنگ بزی زیروسے اورخونر پز ہوئی۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصنی 9۔

ع امرهیم الدولی تسفقر والی طب فکست و گرفتاری کے بعد ماہ جمادی الاول عرب جیس تاج الدولی تنش کے ہاتھ سے بارا کمیا۔ تاریخ کال اس انبیر جلد واصفی ۹۵ ۔

مار ڈالا گیا۔ امیر بوزان اور کر بوقا بھاگ کر حلب میں جا چھے اور اس کی حفاظت کا معقول انظام کیا۔ تیش نے بیٹی کر حلب کو محاصرہ میں لے لیا چند دنوں میں لے لیا چند دنوں میں اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالا ترتیش نے حلب پر بھی قبعنہ کر کے امیر بوزان اور کر بوقا کو گرفتار کی سے کہ اہلی حران اور الرہا امیر بوزان کی گرفتاری سے کو گرفتار کرلیا چونکہ حران اور الرہا کی طرف روانہ کیا اور اس غرض سے کہ اہلی حران اور الرہا میں خوان کی گرفتاری سے اطاعت قبول نہ کی تیش نے جھلا کر امیر بوزان کا سرکاٹ کرحران کے پاس اطاعت قبول نہ کی تیش نے جھلا کر امیر بوزان کا سرکاٹ کرحران کے پاس بھیج و یا۔ اہل حران خون سے تھرا گئے۔ بجبر واکر اوسرا طاعت جھکا دیا۔ باقی رہا امیر کر بوقا اس کو تھس کے جیل میں ڈال ویا۔ تا آ نکہ رضوان نے اپ باپ تیش کے مارے جانے کے بعد امیر کر بوقا کوقید سے دہا کیا۔

نتش کی مزیدفتو حات تش اس مہم سے فارغ ہو کرجزیرہ کی طرف بو حااوراس پر بھی قبضہ حاصل کر کے دیار کر خلافی ارمینی آذر با نیجان اور ہمدان کے یکے بعد دیگر نے کسی کو بھٹک اور کسی کو جسلے وامان فتح کرتا گیا۔ انہی دنوں فخر الدولہ بن اظام الملک حران سے سلطان ہر کیاروق کی خدمت میں شرف نیاز حاصل کرنے کو جار ہا تھا مقام اصفہان میں امیر قماج سے چو محود بن سلطان ملک شاہ کے لئکر کا ایک سر دار تھا تہ بھیٹر ہوگئے۔ امیر قماج نے فخر الدولہ پرشب خون مار کر اس کے کل مال و اسباب کولوٹ لیا۔ فخر الدولہ پرشب خون مار کر اس کے کل مال و اسباب کولوٹ لیا۔ فخر الدولہ تن تنہا اپنی جان بچا کر ہمدان بھاگ آیا یہاں ایک دوسری معیبت مر پر آپڑی تعش کواس کی فیر لگئی وہ فخر الدولہ کے قل پرش کی سفارش سے عہد قارش سے عہد قارش سے عہد قارش سے عہد قارت سے جہد قارت سے مجد قار الدولہ کے قل پر تل گیا۔ امیر باغیسان نے سفارش کی بچارے کی جان بچا کی اور پھراس امیر کی سفارش سے عہد قدر ارت بھی مل گیا۔

بر کیاروق کی شکست اور اصفهمان کو مراجعت: ان پیم کامیایوں سے تعش کے وصلے بورہ گئے خطبہ بھی فام داخل کئے جانے کی بجر ہوں ہائی چنا نچہ ای فرض سے اپنے وزیر فخر الدولہ کو دارا لخلافت بغداور دانہ کیا اور بوسف بن ابق ترکمان کو کر کمان کو ترکمان ابل بغداو نے بوسف کوشیر میں وائل نہ ہوئے ترکمان کو ترکمان کو ترکمان کو است کورو کئے کی غرض سے صبیحین سے روانہ ہوا۔ وجلہ کو بالا کی دیا۔ برکیاروق ان واقعات سے مطلع ہو کر تعش کے سلسلہ فتو حات کورو کئے کی غرض سے صبیحین سے روانہ ہوا۔ وجلہ کو بالا کی موصل سے عبور کیا اربل ہوتا ہوا سرخاب بن بدر کے شہر میں بہنچا اور پھر وہاں سے روانہ ہوکر اپنے بچا تعش کی دکا و تربیب جا اُترا۔ دونو ل فکر دن میں صرف نو کوس کا فاصلہ تھا۔ اس کے ہمراہ ایک بڑار فوج تھی اور اس کے بچا تعش کی رکا ب میں برار وہ نگ آ در تھے یہش نے برکیاروق کی ہمراہ اپنے ایک امیر کو چندوستہ فوج کے ساتھ برکیاروق پر سے استمہان میں محمود بن سلطان ملک شاہ موجود تھا اس کی شب خون مار نے کو بھیجا۔ برکیاروق کو گرفتار کرنے کے قصد سے اصفیہان میں داخل کر لیا اس کے بعد بی محمود دنے ہمی آخری شوال کے مراہ ہے میں دفات پائی بھر برکیاروق کو گرفتار کرنے کے قصد سے اصفیہان میں داخل کر لیا اس میں دفات برکیاروق کو گرفتار کرنے کے قصد سے اصفیہان میں داخل کر لیا اس میں دوانہ ہو کر کیاروق کے مراہ دیا ہو کہ کے دیا ہو گرفتہ کو کر کیاروق کی طرف ماکل کر لیا تھوڑ ہے تی دونوں دیا ہو کہ کہ کر کیاروق کی طرف ماکل کر لیا تھوڑ ہے تی دونوں دیا ہو کہ کی رہوں کی جو یہ برکیاروق کی طرف ماکل کر لیا تھوڑ ہے تی دونوں میں اس کی جمعت بڑھ گئے۔

تنتش کا خاتمہ برکیاروق کی شکست کے بعد تنش اور امراء مملکت میں شکررنجی بلکہ خاصی مخالفت بیدا ہوگئ تھی۔ عش ان لوگوں کواپنی اطاعت برآ مادہ کرنا جا ہتا تھا اور وہ لوگ با نظار صحت برکیاروق جو بعارضہ چیک علیل ہو گیا تھا۔ بدلطا نف الجمل

امروز فردا کا دعدہ کررہے تھا ال اثناء میں برکیاروق کو صحت حاصل ہوگئی اراکین دولت اس سے ل گئے اور تکش کو صاف جواب دے دیا۔ تیش نے جوال کر ان لوگوں کی سرکو بی کے قصد ہے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ امراء مملکت بھی اپنی اپنی فوجیں لئے ہوئے برکیاروق کے پاس اصفہان میں آ موجود ہوئے۔ برطرف سے فوجیں چلی آ رہی تھیں بات کی بات میں تمیں بزار فوج جو بی جوگئے۔ دے کریب پہلوا در بھتنج ( بینی برکیاروق اور تعش ) کا مقابلہ ہوا۔ تعش بزیت کھا کر بھا گا۔ آ قسنتر کس مصاحب نے دارو گیر میں اس کو مارکرا پنے آ قا کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اس کے مارے جانے سے فنر الملک بن مطام الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو استحکام ہو گیا اور دارا لخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو استحکام ہو گیا اور دارا لخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الملک کو قید کی مصیبت سے رہائی ملی۔ برکیاروق کی حکومت کو استحکام ہو گیا اور دارا لخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ الم

محمد بن ملک شاہ کا رہے مرفیضہ: عزالملک منصور بن نظام الملک بھی نشکر لے کرآ گیا انہیں دنوں یے فہر مسموع ہوئی کہ محمد بن ملک شاہ کا رہے ہوئے آرہا ہے۔ برکیاروق نے رہے ہا صفہان کی جانب مراجعت کی اہل اصفہان نے شہر پناہ کا دروازہ بند کرلیا۔ مجبورا خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۱۹۲۲ ہے میں رے پہنچ گیا اور موید دروازہ بند کرلیا۔ مجبورا خوزستان کی جانب روانہ ہوا' اس کے بعد ہی محمد شروع ماہ ذیقعدہ ۱۹۲۲ ہے میں رے پہنچ گیا اور موید الملک نے زبیدہ خاتون ماور برکیاروق کو گرفار کر سے قل کر ڈالا۔ رے برقابض ہوجانے سے محمد کی حکومت کو استحکام ہوگیا۔

الملک نے زبیدہ خاتون ماور برکیاروق کو گرفار کر سے قل کر ڈالا۔ رے برقابض ہوجانے ساملان نورالدین مجود زندگی میں تحریک المحمد کے ماتھ حیات سلطان نورالدین مجود زندگی میں تحریک المحمد کی دیا دورہ کو کا مطالد کرے۔ مرجم۔

بر کیاروق کی بغداد کوروانگی: گذشته سند ش بر کیاروق اپ بھائی محمہ ہے تکست کھا کررے ہے خوز ستان چلا کیا تھا
ان دنوں اس کا امر لشکر نیال بن انوش تکین حسانی تھا اس کے ہمراہ امراء لشکر کا بھی ایک گروہ تھا ان سب نے خوز ستان میں
بینج کرعراق جانے کی رائے قائم کی چنانچہ بر کیاروق نے واسط کی جانب کوچ کیادا سط میں صدقہ بن سریدوالی طبہ نے حاضر
ہوکر ملازمت کا اعزاز حاصل کیا۔ وہ چارروز آرام کر کے بر کیاروق نے بغداد کا سنر کیا۔ ہامخر اس میں کو وار دبغدا وہوا اور
اک دن اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا۔ سعد الدولہ کو ہم آئے کین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر
ایک دن اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا۔ سعد الدولہ کو ہم آئے کین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر
ایک دن اس کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا گیا۔ سعد الدولہ کو ہم آئے کین درے مرج بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ امیر
سالطان محمہ نے امیر کر ہو قا والی موصل اور چکرمش والی جزیرہ کو بغداد روانہ کیا۔ چکرمش نے سعد الدولہ کے پاس پڑھ کراپ
دارالحکومت واپس جانے کی اجازت طلب کی اور بعد حصول اجازت اپنے ملک کاراست لیا۔

گو ہرآ نین کی اطاعت کو ہرآ ئین نے یہ رنگ دی کھ کر با تفاق رائے امرا وظکرا میر کر ہوقا وائی موسل کو پر کیاروق کی فدمت میں بھیجا اور یہ بیام دیا کہ آپ تشریف لا ہے ہم لوگ آپ کے مطبع اور فرما نیر دار ہیں۔ پر کیاروق سوار ہوکران امراء کی طرف گیا ان لوگوں نے بیادہ پا استقبال کیا زمین ہوی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد آئے پر کیاروق نے ابوالمعالی عبد الجلیل بن علی بن محمد و ہستانی کو قلدان و زارت سیر دکیا اور عمید الدولہ بن جیم و زیر فلیفہ کو گرفتار کرے دیار بکر اور موسل کا حساب طلب کیا جو اس کے اور اُس کے باپ کی سیر دگی اور چارج میں تھا عمید الدولہ کا حساب صاف نہ تھا ایک لا کھ ساتھ بنرار دیارتا وان دے کرفید کی مصیبت سے جان بچالی۔ فلیفہ مشظم نے خوش ہو کر خلعت فاخرہ سے بر کیاروق کو سرفراز فر مایا اور برکیاروق استخلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

معیر کہ نہر ابیض: چند دنوں بعد برکیاروق نے (اپنے بھائی) محد ہنگ کرنے کی غرض سے بغداد سے شہرزور کی جانب ارادہ کیا۔ ترکمانوں کا ایک عظیم لشکراس کی رکاب میں تھا۔ والی ہمدان نے تحریک کر آپ اس طرف تشریف لا ہے اور جس قد رمحہ کے امراء کی جا گیریں ہیں ان کو ضبط کر لیجئے۔ برکیاروق اس سے اعراض کر کے اپنے بھائی محمہ سے جا بھڑا۔ نہرا بیٹن پر جو ہمدان سے چندکوس کے فاصلہ پر ہے میدان کارزارگرم ہوا۔ محمہ کے ہمراہ ہیں ہزار فوج تھی۔ امیر سرخوشحہ ناصفہان محمہ کے ہمراہ ہیں ہزار فوج تھی۔ امیر سرخوشحہ ناصفہان محمہ کے ساتھ قلب ساتھ قلب میں تھا میں ہیں تھا میں کہ دوسراا میراور محمد کا بیٹا تھا۔ میسرہ میں موبد الملک اور فوج نظامیتھی۔ بزکیاروق کے ساتھ قلب میں اس کا وزیر ابوالمعالی تھا میں شرک ہوآ کین صدقہ بن مزید اور سرخاب بن بدر میسرہ میں کر بوقا وغیرہ پرکیاروق کی طرف سے تھا تھی میں اس کا وزیر ابوالمعالی تھا میں نہر کو ہرآ کین نے محمد کے میسرہ پر جملہ کیا محمد کا میسرہ وتاب مقاومت نہ لاسکا ہزیمت اٹھا کہ بھاگا کہ بھاگا

گوہرآ کین کی رکاب کی فوج نے اس کے کمپ کولوٹ لیا اور اس کے بعد تھ کے مینہ نے برکیاروق کے میسرہ پر بلغار کیا امیر

کر ہوتا نے سینہ بر ہوکر مقابلہ کیا گرتھ کے مینہ کے پُرز ورحملہ کورونہ کر سکا مجبوراً پیچے ہٹا تھر نے مینہ کی کمزوری محسوں کر کے
پندوستاز ودم فوج مینہ کی کمک پر بھیج دی امیر کر ہوتا کوشکست فاش ہوئی تھر نے فورا دوسری جانب سے برکیاروق کے قلب
الشکر پرحملہ کردیا جنگ مغلوبہ تروع ہوگئ ۔ برکیاروق بھاگ کھڑا ہوا۔ استے بیس کو ہرآ کین اپ منہزم الشکر کوفراہم کر کے
میدان جنگ بیس پھروائی آیا اتفاق وقت سے گھوڑے نے تھوکر کھائی گو ہرآ کین سنجل نہ سکا زمین پر آرہا۔ ایک خراسانی
سیاجی نے لیک کرسرا تارلیا سارالشکر منتشر ہوگیا۔ وزیر ابوالمعالی گرفتار کرلیا گیا۔ موید الملک نے عزت واحر ام کا برتاؤ کیا۔
سیاجی نے بیس کی تارا اور خاتمہ جنگ کے بعد اس کو دارالخلافت بغداد روانہ کیا۔ چنانچ اس نے بغداد میں بینج کر 10 رجب
سیاجی کے بیا جازت خلیفہ منظم سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔

گو جرآ کین کے ابتدائی حالات : گو جرآ بین کا ابتدائی حال سے بہ کہ یہ خورت ان جس ایک ورت کی خدمت میں رہتا تھا خرید وفروخت یا اور جو مختلف ضرور تیں اس مورت کی ہوتی تھیں وہ سب گو جرآ کین انجام دیا کرتا تھا۔ اس مورت کی خدمت کی افران ان اولوں کو جہاں گو جرآ کین کی ذات سے بہت آرام تھا 'وہاں گو جرآ کین بھی ان کی بدولت عیش و آرام سے بہر کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ کو جرآ کین ملک ابو کا لیجار بن سلطان الدولہ کے یہاں ملازم ہوگیا اور اپنی نمایاں خدمات کی بدولت اس قدر دسوح پیدا کیا کہ ملک ابو کا لیجار نے اسے اپنے بیٹے ابونھر کے ہمراہ بغداوروانہ کیا۔ ایک مدت تک ابونھر کے ساتھ بغداد میں رسوح پیدا کیا کہ ملک ابوکا لیجار نے اسے اپنے بیٹے ابونھر کے تمراہ بغداوروانہ کیا۔ ایک مدت تک ابونھر کے ساتھ بغداد میں قد کر یا اس کے ساتھ گو جرآ کین بھی قلعہ نہ کور میں قد کر یا اس کے ساتھ گو جرآ کین بھی قلعہ نہ کور میں قد کر یا گیا ہی خدمت گر اری اور گو جرآ کین کور ہائی کی قو گو جرآ کین سلطان الب ارسلان کی خدمت گر اری اور خیرخوا بی سے خوش ہو کر اس کو واسط بطور جا کیر مرحمت فر مایا اور بغداد کا شختہ مقرد کیا جس وقت یوسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان کو زخی کیا تھا اس وقت گو جرآ کین موجود تھا اس نے سلطان الب ارسلان کو یوسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان کو یوسف خوارزی نے سلطان الب ارسلان اس کی بڑی آ و کھگت ہوئی خلعت کی دخطاب الا مراء عمدہ پر قائم رکھا چنا نچہ گو جرآ کین بغداوروانہ ہوا۔ در بارخلا فت میں اس کی بڑی آ و کھگت ہوئی خلعت کی ۔ خطاب الا مراء مملکت اور رو من مادر کا ماہ ور بارخلا فت نے اس کی بڑی آ و کھگت ہوئی خلور میں مادرا گرا۔

معرکہ نوشجان : برکیاروق نے اپنے بھائی محمہ ے شکست کھا کردے ہیں جاکردم لیا۔ ہوش وحواس بجا ہوئے تو اپنے ہواخواہوں اور مددگاروں کو طبی کے خطوط روانہ کئے چند دنوں بعد وہ لوگ اس ہے آ ملے اور سب کے سب اسٹراین کی جانب روانہ ہوئے امیر داؤ دھنی بن تو نطاق وائی خراسان وطبرستان کو وامغان سے بلا بھیجا۔ امیر داؤ د نے حاضری کا وعدہ کیا اور اپنے آنے تک برکیاروق کو فیٹا پور میں جاکر قیام کرنے کو لکھا چنا نچہ اس رائے کے مطابق برکیاروق نے نیٹا پور کا راستہ لیا اور وہ ہاں بہنے کررؤ ساء نیٹا پور کو گرفتار کر لیا مگر بعد چندے ان سب کور ہاکر دیا اور دو ہارہ ایک خط امیر داؤ رصفی کو طبی کاروانہ اور وہ ہی نے معذرت کی کہ چونکہ سلطان خرنے لئکر بیٹن کو لیکر جتھ پر چڑھائی کی ہے اس وجہ سے حاضری سے قاصر کیا امیر داؤ وجئی نے معذرت کی کہ چونکہ سلطان خرنے لئکر بیٹن کو لیکر جتھ پر چڑھائی کی ہے اس وجہ سے حاضری ہوتی میں آ کرای

وتت ایک ہزار سواروں کی جمعیت ہے امیر داؤ دعبتی کی کمک کوروانہ ہو گیا امیر داؤ دعبتی کی رکاب میں ہزار فوج تھی مقام نوشجان پر بخرے مقابلہ ہوا۔ بخر کے میمند پر امیر برغش میسرہ میں کوکراور قلب میں اس کے ساتھ دستم تھا بر کیاروق نے قلب لشکر پرحملہ کیا۔ رستم شکست کھا کر بھا گا اثناء دارو کیر میں مارا گیا۔ بے ترجی کے ساتھ لشکر بھاگ کھڑ اہوا۔

محمد بن ملک شاہ کی شکست و فرار: آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ جنگ اول میں برکیاروق اپنے ہمائی محمد سے فکست اٹھا کراصفہان کی طرف چلا گیا گر اہل اصفہان نے اس کو داخل نہ ہونے ویا تب یہ عسکر کرم ہوتا ہوا خوزستان حمیا خوزستان میں اٹھا کراصفہان کی طرف چلا گیا گر اہل اصفہان نے جندروز قیام کر کے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ ہمدان میں پہنچتے ہی امیرایا زیمی آ ملا جو محمد کا قد کی ہی خواہ اور اس کے سربر آورد وامراء سے تھا اور کی وجہ سے کشیدہ خاطر ہو گیا تھا اس کے رکاب میں پانچ ہزار

بركياروق كى رَب كومراجعت : بركياروق اسم مے فارغ بوكررے كى جانب روانہ بوارے من امير كربوق والى مومل اورنو رالدولد ديس بن مدقد بن مزيد آ ملائرفتہ رفتہ ہر چہار طرف ہے فوجس آ كرجح ہوگئيں۔ ايك لا كھرواروں ہے جميست بوھ كئي۔ رہائش كى دفت ہونے كئي شہر قصبه اور كاؤں ميں جگہ نہ لتى تقى۔ بركياروق نے فوجوں كو إدهر أدهر بجيلا ديا۔ نورالدولدا پناپ كے پاس واليس آيا۔ امير كربوقا مودود بن اسائيل بن يا تو تا ہے جنگ كرنے كو آذر با نجان جلاكيا واس نے سلطان بركياروق كى تخالفت برعم بعناوت بلندكيا تھا ) اور ايازنے اپنا الى وعيال ميں ماہ صيام كرارنے كو ہمدان كا راستہ ليا۔ تعور كى كوف تے ساتھ بركياروق باتى رہ كيا۔

محمد بن ملک شماہ کا بھران اور حلوان بر قیضہ : محمد شکست اٹھا کراہے حقیق بھائی خرکے پاس خراسان جلا گیا۔
چھے جر جان میں مقیم رہا۔ خرے مالی اور فرقی مدد طلب کی خرفے محمد کو ابتدا مالی مدد دی بعد از ال خود ایک لشکر لئے ہوئے محمد کی کمک کوجر جان آ پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ دا مغان کو روانہ ہوا اٹناء راہ میں جوشر تھے اور گاؤں پڑتے تھے ان کو لشکر خراسان تا خت د تارائ کرتا جاتا تھا تا آ نکدرے کے قریب پہنچا فوج نظامیہ بھی آ ملی جمعیت بڑھئی ساتھ ہی اس کے بینر خراسان تا خت د تارائ کرتا جاتا تھا تا آ نکدرے کے قریب پہنچا فوج نظامیہ بھی آ ملی جمعیت بڑھئی ساتھ ہی اس کے بینر میں میں میں اب تھوڑی می فوق ہے جو تعداد بھی تمن سوے ذا مدنہ ہوگی محمد اور خریب کرنہا ہے تیزی ہے آ گے بڑھنے نگے۔ برکیار و آن کوان واقعات کی خریج تی ۔ اس کی معمد برکیار و آن کوان واقعات کی خریج تی ۔ اس کی محمد بھی میں نہ تھا ہوا کہ ایاز نے محمد خطوہ کا بہت خرونک کردی ہو تھا ہوا کہ ایاز نے محمد نظام کو با بھیجا چونکد ان میں میں معلوم ہوا کہ ایاز نے محمد نظام کو با بھیجا چونکد ان میں میں موجد ہوا کو این دیا۔ برکیار و آن ملا ما می خرون روانہ ہوا۔ اس کی اطاعت قبول کرنے کا متد کی بوا تھا۔ می میرا کرمرا آن کی طرف روانہ ہوا۔ امیر ایاز نے جو خطوہ کی ہاں جہدے کہ تھی اور اس کی اطاعت قبول کرنے کا متد کی بوا تھا۔ اس کا نتیج ایاز کی مرض کے خلاف ہوا۔ محمد نے اس سے ملئے سے انکار کردیا اس وجہ سے ایاز بھی بھدان کو خرباد کہ کر اور اس کی اطاعت قبول کرنے کا متد کی بوا تھا۔ اس کا نتیج ایاز کی مرض کے خلاف ہوا۔ تھی نے اس سے ملئے سے انکار کردیا اس وجہ سے ایاز بھی بھدان کو خرباد کہ کہاروں کا مرائ کا تا ہوا چل کھڑ بوا تھا انتحاق ہوا کو کر باد کہا کہ کور کیا میں وارد ہوئے۔ اور دوا کہ کہاروں کا کرائی کا مور کی کا میں وارد ہوئے۔ اور دوا کہ کہاروں کا مرائی کی امرائی کی اور اس کی اعتدان میں وارد ہوئے۔ اور دوا کہ کہاروں کا کور کیا کہاروں کی کی مرائی کی مرائی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کہار کی دور کیا کی دور کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا کہاروں کیا ک

روز قیام کر کے پھردونوں بغداد کی جانب روانہ ہوئے محمہ نے ایاز کے بعد ہی ہمدان اور حلوان پر قبضہ کر کے مال واسباب اور زرنقذ جو پچھ پایا ضبط کرلیا ایاز کے مال واسباب میں بعض ایسی چیزیں ملیس جونوا درات زمانہ سے تعیس ایاز کے مصاحبوں پر جو ہمدان میں اس وقت موجود تھے جرمانے کئے۔

بركياروق كى بغداد مين آمد: بركياروق ١٥ ذيقعده ٢٥ هي بغداد بني خليفه متظمر نيا بي طرف اين الدوله بن موصلايا كاتب كومع فوج كي بركياروق كي استقبال كو بهيجا بركياروق مسلسل سفر ينار بوگيادر بارخلافت مي هاخر شهو سكات مي مان ي وجد ينان في وجد ينان بر ميزگاه نه جاسكا خليفه متظمر نياس كه مكان برممبر بهي ديا - شريف ابوالكرم نياس كام خطبه برها بركياروق كا با تصرفك بور با تها - پريثان تها خلافت مآب سه مالى مدو ديا - شريف ابوالكرم نياس كنام كاخطبه برها بركياروق كا با تصرفك بور با تها - پريثان تها - خلافت مآب سه مالى مو طلب كى - خلافت مآب نياروق او داس كاشكركا طلب كى - خلافت مآب نياروق او داس كاشكركا كام نه جلا - رعايا كه مال و زرك طرف با ته برهايا طرح طرح كه جائز اورنا جائز تدبيري روييه وصول كرني كاليس من بنه بلا ين اوجر عبدانله بن منعورة اخى جبل يها ئيول اس سه الوجر عبدائله بن منعورة اخى جبل يها ئيول اس سه المناء من ابوجر عبدائله بن منعورة اخى جبل يها ئيول اس سه خلست كها كر بغداد آگيا تها - بركياروق نياس كيمي مال و زركو جبر أليا -

ابو محمد عبد الله ابومحم معروف به ابن صليحه كاباب (منصور) روميول كرز مانة حكومت على جبله كاسر دار اورقاضى تفاجب مسلمانول في جبله برقضه كيا و راس كي زمام حكومت ابوالحن على بن مماره والى طرابلس كے قبضه افتد ارهي آگئ تواس في محمد منصور كواك عبده بر بحال و قائم ركها تا آكداس في وفات بائى اور اسكا بينا ابومجم عبدالله فد كورا بنا با ما تا تكداس في وفات بائى اور اسكا بينا ابومجم عبدالله فد كورا بنا بالوكول مى اس من مادة شهامت و مردائى كوث كوث كر بحرا بوا تقاسيا بها ند زندگى كو پندكيا اور بها درول كاسر كروه بوكر انهى لوكول مى ريخ لگا ابوالحن على كواس سے خطره بهدا به واگر قار كرنے كى تدبير بن كيس ابومجم في متاثر بوكر علم بغاوت بلندكيا اور برمرمبر طفاء عباسيكا خطبه برخ ها كرتا تھا۔

محاصرۂ جبلہ اور ابو محمد کی دستبر داری اس واقعہ کے بعد عیسائیوں کے جبلہ پر نوج کشی کی اور اس کا محاصرہ کرلیا۔

الزدات نے بناوت کے بعد الاجمر وقال ہن تیش وزرنقد دے نری اسرہ جبلہ پر ابھارا تھا۔ چنانچہ وقال ایک مدت تک جبری حصار سے کا مربا ہو کہ میں المبارہ فرجی کا مربا ہو ہوں کا مربا ہوں کے بیٹر افرا وی کہ مطال برکیاروق شام کی طرف آ رہا ہے بیسائی فوجی کا صرہ چھوڑ کر بھا گ گئیں۔ تھوڑ ہو ان بعد بیسائی فوجی ایسائی فوجی اپناؤ برہ خمیہ اُٹھا کر جلی گئیں۔ جب اس خری بھی کہ مرحی و جس جبلہ کو کا صرہ جب اس خبری بھی اپناؤ برہ خمیہ اُٹھا کر جلی گئیں۔ جب اس خبری بھی اپناؤ برہ خمیہ اُٹھا کر جلی گئیں۔ جب اس خبری بھی اسلیت معلوم ہوگئی تو بھر سہ بارہ کا صرہ ہے جن ان میسائیوں ہے لائے کو آ رہی ہیں۔ میسائی فوجی اپناؤ برہ خمیہ اُٹھا کر جلی گئیں۔ جب اس خبری بھی اسلیت معلوم ہوگئی تو بھر سہ بارہ کا صرہ کی بین بھی ہوں ہوں کو ان میسائی فوجی کا مربا کی تو بھر سے کا صربیا کی فوجی کو گئی بھی اسلیت معلوم ہوگئی تو بھر سے بارہ کا مربا کو ہوں ہوں کا مربا کی ہوں ہوں کا مربا کی طرف بوال کو مارہ اللہ ہوں کو دارہ کا مربا کی ہوں ہوں کو میں ہوں کو ہوں ہوں کو میں ہوں کو ہوں ہوں کو ہوں ہوں کا مربا کی ہوں ہوں کو ہوں ہوں کا مربا کی ہو ہوں ہوں کی ہوں ہوں کی ہو تھوں ہوں کو ہوں ہوں کے مربا کر دائی ہوں ہوں کی ہوت ہوں کو ہوں ہوں کے میسائی کو بھی ہوں کہ ہوں ہوں کی ہوت ہوں کی ہوت ہوں کی ہوت ہوں کی ہوت ہوں کی ہوت ہوں کی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں ہوت کی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوں گئی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کا میسائی ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کی ہوت ہوت کا ہوت ہوت کی ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کا ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کا ہوت ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوت کی ہوت ہوتا ہوت ہوت کی

بالآخرا ہومجہ نے محاصرہ کی طوالت سے تنگ آ کر طعنگین اتا یک والی دمشق کوکہلا بھیجا کہ میں عیسا ئیوں کے محاصرہ اور روزانہ جنگ ہے عاجز آ گیا ہوں آ پ کسی تخص کو بھیج و بیجئے میں اس کوشہر میر د کر کے دمشق چلا آؤں چنا نچ طعنکین نے اپنے جئے تاج الملوك بورى كوجبلدرواندكيا \_عيسائي فوجيس بيزير ياكرماصره چيوزكر چلى كئيس -ابومحدن تاج الملوك كوشهرسيردكر كدمشق کی جانب کوچ کیا۔ابوالحن کواس کی خبر آگی ۔طغنکمین کولکھ بھیجا'' تم ابومحد کومیر ےحوالہ کر دو میں تم کوتمیں بزار دینار علاوہ اور اسباب و مال کے دینے کو تیار ہوں'' طغلکین نے انکاری جواب دیا اور ابومحد کو بحفاظت تمام بغداد بھیج دیا۔ ابومحد نے بغداد میں پینچ کروز پر ابوالمعالی کے توسط سے سلطان بر کیاروق سے ملاقات کی۔ سلطان بر کیاروق نے خرچ کے لئے تمیں ہزار دینارطلب کئے ابومحد نے عرض کی''میرا مال انبار میں ہے''۔ بر کیاروق نے دزیرِ السلطنت ابوالمعالی کوانبار بھیج کرابومحمر کاکل مال واسباب اورز رنفِد منگوالیا اوراس میں سے ایک حبہ تک ابو محد کونددیا جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آئے ہیں۔ صدقہ بن منصور کی بغاوت: علاوہ اس کے برکیاروق نے اور بہت سے ناجائز افعال اور حرکات کا ارتکاب شروع کر دیا جس کے ذکر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد از ال بر کمیاروق نے وزیرِ السلطنت کوصد قد بن منصور بن دہیں بن مزید والی طب کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ ایک لا کھ دینار جوتمہارے یہاں خراج کا جمع ہے بھیج دو۔ صدقہ اس رقم کے ادا کرنے ہے قاصر ہوا۔ برکیاروق نے دھمکی دی۔اس پرصدقہ کو بھی جوش آ گیاعلم مخالفت بلند کر کے سلطان محمر کی اطاعت قول کرلی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ برکیاروق نے اس خبرے آگاہ ہوکر امیر ایاز کے ذریعہ سے صدقہ کوطلب کیا۔ صدقہ نے صاف صاف جواب دیا کہ میں تمہارامطیع نہیں ہوں میں تمہارے یاس برگزندآ وُں گاصدقہ نے اس پراکتفانہ کیا بلکہ اپنے ایک امیر کو کوفہ بھیج ویا جس نے صدقہ کی ہدایت کے مطابق بر کیاروق کے نائب کو نکال دیا اور صدقہ کے ممالک متبوضد مين اس كوشامل كرليا ..

جمع بہن ما لک شاہ کا بخدا و ہر قیضہ: ہم او پر حریر کر آئے ہیں کہ سلطان جمد نے اوا خرذی المجہ او اس بھر ان پر بقت کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کا بھائی سخر بھی تھا اور ہر کیاروق طوان ہوتا ہوا بغداد چا آیا تھا اور اس پر قابض و صغلب ہو گیا تھا گرچندونوں کے بعدائل بغداد کو اس کے ناجا ہُر حرکات سے شیدگی اور بیز ارکی پیدا ہوئی ۔ وفتہ رفتہ محمہ سکساس کی خبر پنجی دی حرک ہور اور اور اور کی جمعیت سے ہمدان سے بغداد کی جانب روا نہ ہوا۔ جس وقت مقام طوان میں پنجیا۔ ایلغازی بن ارق شخت بغداد نے مع اپنی فوج اور خدم اور حتم کے ملاقات کی ۔ سلطان محمہ کی جمعیت ایلغازی کی اُمید نہتی اس کے امراء اور مصاحبین کہ برکیاروق شدت مرض سے اس صالت پر پہنچ گیا تھا کہ عام طور سے اس کی زندگی کی اُمید نہتی اس کے امراء اور مصاحبین کم برا گھرا کر باز بنداد کی غربی جانب چلے آئے تھے اس اثناء ہیں محمہ بغداد آ پہنچا د جلہ کے دونوں کناروں پر دونوں بھا تیوں ہور کہ کی اور شرح کی اُمید نہتی اور خون کناروں پر دونوں بھا تیوں کے بغداد کو حسر سے آلودہ نگا ہوں ہو دونوں بھا گیا اور محمد فرصان وشاداں بغداد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد ظیفہ مستظمر کا فر مان صادر ہوا۔ جس میں بر کیاروق کی بر کر دار یوں کی شکایت تحریقی اور محمد کے آنے پر اظہار مسرت کیا تھا۔ جسلس مستظمر کا فر مان صادر ہوا۔ جس میں بر کیاروق کی بر کر دار یوں کی شکایت تحریقی اور محمد کے آنے پر اظہار مسرت کی غرض سے روشن کی ۔ آئی بازی مستظمر کا فرمان صادر ہوا۔ جس میں بر کیاروق کی اور ما گیا۔ اہل شہر نے اظہار مسرت کی غرض سے روشن کی ۔ آئی بازی حقول کیا دوئر کی ہور کی ہور کر کیا ہور کی ہور کیا ہور کیا ہیں کہ کو گور آئی کیا ۔ خبر نے گور کیا ہور کیا کہ کیا ہور کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا ہور کو گور آئی کیا ہور کو گور آئی کیا ہور کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا ہور کو گور کر کر آئی کیا ہور کو گور آئی کیا ہور کو گور آئی کیا ہور کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کیا کہ کو گور آئی کو کور کر کر آئی کور کر کر آئی کیا گور آئی کیا کہ کور کر کر آئی کیا گور آئی کیا کہ کور کر کر کر آئی کیا گور آئی کیا کہ کور کر کر گور کر کر گور کر کر گور کر گور کر کر آئی کور کر کر گور کر کر کر کر کر گور کر گور کر کر کر کر کر کر کر کر گور کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

مکان میں سکونت اختیار کی۔موید الملک کے بعد قلمدان وزارت خطیرالملک ابومنعور محرین حسین کوحوالہ کیا حمیا۔ بیرواقعہ ۱۹۵۵ جے کا ہے۔

محمد اور برکیاروق کی مصالحت : ۱۵ محرم ۱۹۳ میرے بعد سلطان محد اور اس کے بعائی خرنے بغداوے اپی اپی در ارائکوسوں کی جانب مراجعت کی ۔ چنا نچہ سے خرا مان کی طرف دوانہ ہوا اور محمد نے ہوان کا داست لیا ہوں ہوا دونوں ہوا نیوں نے بغداد ہے وج کیا ہے خرا مان کی طرف دوانہ ہوا اور محمد نے ہوان کا داست لیا ہے ہوا ہی با ہیجا۔ چنا نچہ محمد دونوں ہوا نیوں نے افغا فت ما برکیاروق نے ظلافت ما برکیاروق کی غرض ہے والی با ہیجا۔ چنا نچہ محمد نے ہوانداد کی جانب معاودت کی ۔ ظلافت ما ب نے محمد کو کو جنگ برکیاروق کی غرض ہے والی با ہیجا۔ چنا نچہ محمد نے ہوانہ دی جانب میانہ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی

صلح نامے کی شرا کط : بالآخر مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی اور یہ طے پایا کہ برکیاروق کو حراق کی حکومت وسلامت وی جائے۔ جیرہ اور با نجان دیار بر جزیرہ اور موصل کی عنان حکومت تھر کے قبضہ افتدار میں رہاور بوقت مغرورت تھرکا یہ فرض ہوگا کہ برکیاروق کو جی مدد ماوراس کے خالفین کواس کے ساتھ ہوکر پایالی اور زیر کرے غرض ای شراکط پر فریقین فرض ہوگا کہ برکیاروق کو جی مدد ماور کھی ہوئی کی اور دونوں بھا نیوں نے ماہ رہے الاول ہو ہوئی کی اینا ایناراست لیا۔ برکیاروق سادہ کی جانب روانہ ہوااور محمد نے قزدین کی طرف کوچ کیا۔

بر کیاروق کے حامی امراء کافل مصالحت کے بعد محد کویہ خیال پیدا ہوا کہ جن امراء نے مصالحت کرائی ہے ان لوگوں نے در پردہ برکیاروق سے سازش کر لی تھی اور اس وجہ سے وہ میری خالفت کرتے تھے۔اس خیال کا پیدا ہوتا تھا کہ رئیس قزدین کو اشارہ کر دیا۔رئیس قزدین نے دعوت کے بہانے اُن امرا کو جو اس مصالحت میں چیش چیش شے اپنے مکان پر بلایا۔ محد کوموقع مل گیا۔ بعض کو ان میں سے قبل کر ڈالا اور بعض کی آتھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔ وہ اند مے ہو مھے اُس

وجہ سے فتنہ وفساد کا درواز و پھر کھل گمیا۔ای زمانہ میں امیر نیال بن انوش تکمین نے برکیاروق سے جب کہ وہ فرقہ باطنیہ سے مصروف جدال وقال تھا۔علیحہ گی اختیار کر رہے تھے سے میل جول پیدا کرلیااوراس کے ساتھ رے کوروانہ ہوا۔

بركياروق كا محمد برا نقامي محمله : رفته رفته اس واقعه كى خبر بركياروق تك بينى آگ بولا بوگيا فورانشكر آراسته كرك آخر بين كي دونون فريق كرماته و سرخ ارتفاري و يرادوز فريقين نے صف آرائى كى دونون فريق كے ساتھ دس وس بزاد سواروں كى جعيت تقى بركياروق كے لئكر بے سرفاب بن كينمر وويلى والى آوہ نے امير نيال بن انوشكين برحمله كيا جوجم كے مينه كا كمان افر تفاد امير نيال مقابله نه كرك فكست كھا كر بھا گا امير نيال كے بھا گئے ہى محمد كا سارالشكر بھا گھا اور نيال كے بھا گئے ہى محمد كا سارالشكر بھا گھڑا موااور اس برتھى ہے بھا گا كہ اس كا كچه حصه طبرستان جن جا كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہوا كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہ كر بنا ہا كر دو كر ہ كر كو بنا كر بنا ہا كر دو كر كو بنا ہ كر بنا ہا كر دو كر كو بنا ہ كر بنا ہا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كے بنا ہم اور بن آ كا ہا ہا كہ كر كو بنا كے بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كے بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر دو كر كو بنا كر كو بنا كر كو بنا كر دو كر كو كو كر كو كو كو كر كو كر كو كر كو كو كر كو كر كو كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر كو كر

بر کیاروق کا اصفہان کا محاصرہ: اصنبان میں محد کا ایک نا تب رہتا تھا امیر نیال دغیرہ بھی تکست اٹھا کر سبیل چلے آئے تھے۔ محد نے پہنچ تی شہر پناہ کی درتی کا حکم ہیا (جس کو علاء الدین بن کا کویہ نے ۱۳۲۹ ہیں سلطان طغرل بک ہے جنگ کرتے کو بنوایا تھا) خندقوں کو اس قد رخمیق کرایا کہ پائی پھوٹ اٹلا۔ موقع موقع سے فصیلوں پر نجیلیس نصب کرا تیں فرض مغیر محلی اور استحکام کا انتظام پورا پورا کیا اور ہر طرح سے اپنے کو برکیاروق کا مدمقا بل بنالیا برکیاروق کواس کی خبر گی تو اس نے بھی فشکر آ راستہ کرکے ماہ جمادی الاولی ۱۹۵ ہے میں اصفہان پر پہنچ کراڑ ائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ اس کی رکا ب میں بندرہ ہزار سوار اور ایک لاکھ بیاد سے تھے ایک مدت تک حصار کے رہا۔ آخر کا رحصوروں کو رسدہ فلد کی محسوس ہوئی تا آ تک بھر کی بھوکوں مرنے گئے۔ گھوڑوں اور اونوں کو ذرح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ بدرجہ مجودی محمد نے شہر کو اپنے امراء لشکر کے میرو کیا اور معرف ڈیڑھ سوسواروں کو لئے ہوئے ہروز عیداللاحی سند کورشہر کی ایک جانب سے نکل کھڑا ہوا' اس کے میرو کیا اور معرف ڈیڑھ سوسواروں کو لئے ہوئے ہروز عیداللاحی سند کورشہر کی ایک جانب سے نکل کھڑا ہوا' اس کے میرو کیا تھر میں گئی تھا گئی تھرم ایک ایک قدم ایک ایک منزل کے ہرا براتھا چند کئی چل کوئی چل کر قیام کرویا ہوں کی تھرا ہوا کی ایک تدم ایک ایک منزل کے ہرا براتھا چند کئی چل کرائی میں دیا۔

بر کہاروق کی مراجعت: جاسوس نے برکیاروق کواس اقدام ے مطلع کیا برکیاروق نے امیر ایاز کوتعا قب کا تھم دیا اور ایک دستانو جی مراہ کیا امیر ایاز نے گھوڑ ہے کوایٹر لگائی اور جلد بی مجرکوا پنے حلقہ بی کرلیا ہے جہ نے امیر ایاز کو کا طب کر کے کہا'' اے ایاز بیس نے بھی تیرے ساتھ برائی نہیں گی۔ تیری گردن بیس میرے عہدو پیان کا طوق پڑا ہے جس سے تو بری اللہ منہیں ہوسکا۔ میری ایڈ ارسانی سے تھے کو بچھ فائدہ نہ ہوگا''۔ ایاز نے ان در دناک نقروں کوئن کر کا صرہ اٹھالیا۔ گھوڑ سے علم اور پچھ مال واسباب لے کر برکیاروق کے پاس واپس آیا۔ برکیاروق نے محاصرے بیس شدت اور تختی سے کا م لینا شروع کیا۔ خندقوں کو مٹی اور زکل سے پاٹ دیا۔ سیر حیاں لگا کرفصیلوں پرفوج کو چڑ ھادیا۔ اہل شہر بھی باہم عہدو پیان کر کے سینہ میر ہوکر مقابلہ پرآئے جی تو ڈکر لڑے اور محاصرہ کرنے والوں کو مار بھگایا۔ برکیاروق کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اہل شہر کی مردا تھی ہے اس درجہ متاثر و خاکف ہوا کہ ۵ نی اور اپنے بیٹے ملک مردا تھی ہے اس درجہ متاثر و خاکف ہوا کہ ۵ ن الحجہ سنہ نہ کور کو محاصرہ اٹھا کر بھران کی جانب مراجعت کی اور اپنے بیٹے ملک

شاه کومع تر شک صوالی کے ایک ہزار سواروں کی جمعیت سے شہرقد یم موسوم بہشہرستان کے محاصرہ پر چھوڑ دیا۔

وزیر ابوالمحاس کافل نزباده اصره اصفهان میں برکیاروق کا وزیر ابوالمحاس عبدالجلیل بن محمد دستانی مارا گیا۔ پنج خیمہ سوارہ وکر سلطان برکیاروق کی خدمت میں جارہا تھا۔ ایک شخص نے لیک کر بر چھے کا وار کیا چکرا گرا۔ خدام خیمہ میں اٹھا لائے دم تو ڈریا۔ وزیر ابوالمحاس کریم النفس وسیح الصد وراور خلیق تھالیکن اس کے زماند وزارت میں تاجروں کو بہت فتصان بینچا کیونکہ آئے دن فتند و فساد کی وجہ سے خراج میں کی ہوگئ تھی۔ تاجروں سے قرض لے کرکام چلا جاتا تھا اور پھروہ پوجہ جو اللہ و قال ادائیس ہوسکتا تھا۔ تجارت پیشا اسحاب شہر چھوڈ کر بھاگ گئے تھے جو باتی رہ گئے تھے۔ وہ واو و ستد کے معاملہ پر مجبور کئے جاتے اور جر آان سے قرض لیا جاتا۔ آخر کا راس کی بے ہنگام موت سے ان لوگوں کے یافتنی مطالبات و وب گئے اس کا بحث جو کہ جاتے اور جر آان سے قرض لیا جاتا۔ آخر کا راس کی بے ہنگام موت سے ان لوگوں کے یافتنی مطالبات و وب گئے اس کا بحث ہو کہ وقت مصالحت بر کیاروق و محمد اس کا نائب ہو کر بغداد گیا ہوا تھا آسے ایک فازی بن ارتق شحنہ بغداد نے جو محمد کی طرف سے مامور تھا گرفتار کرایا۔

ایلفازی بن ارتق کا بغداو سے فرار: ایلفازی بن ارتق کوسلطان محد نے ذمانہ جنگ اول میں محکی بغداو پر مامورکیا تھا جیسا کہ ہم او پر ترکز کر کر آئے بین فراسان کی راہ داری پر بھی بہی مامزر تھا۔ ایک روز و جلم بجور کر کے بغداد آر ہاتھا۔ ایس کے مدمہ سے ملاح مرگیا۔ بوام الناس بگڑ گے۔ قاتل کو قرار کر اسلام مرگیا۔ بوام الناس بگڑ گے۔ قاتل کو قرار کر النا کا مند النا کہ الناس کے دارالخلافت کے باب فو بر پر لائے۔ انفا قابیلفازی کا لڑکا مع ایک گروہ کیل گیا۔ اس نے قاتل کو ان لوگوں ہے چیڑا لیا۔ ان لوگوں نے اس پر تیر باری کی۔ وہ روتا پیٹیا ایلفازی کے پاس پہنچا۔ ایلفازی کو فعمہ آگیا سوار بوکر ملاحوں کے کلا کی لیا۔ ان لوگوں نے اس پر تیر باری کی۔ وہ روتا پیٹیا ایلفازی کے پاس پہنچا۔ ایلفازی کے ہمرا بیوں پر وست درازی مشروع کی۔ طرف گیا اور کھڑ سے اور انکلاری کے مرابیان ایلفازی نے تعاقب قب الملفاذی کے ہمرا ہوں کو بی جا نب متع بھوڑ و یا۔ خود تو تیر کرنگل آئے اور وہ سب ڈوب ایلفازی نے بیا نبولوں کے دور کئی ہے اس ادام النہ کا کہ ایک کی بیا منع کرنے کو بیجا۔ چنا نچوا یلفازی ان لوگوں کے روکنے سے اپنے اس ادام اور الکیا البرای مدرس نظامہ کو ایلفازی کے پاس منع کرنے کو بیجا۔ چنا نچوا یلفازی ان لوگوں کے دو کئے سے اپنے اس ادام اور الکیا البرای مدرس نظامہ کو ایلفازی کے پاس منع کرنے کو بیجا۔ چنا نچوا یلفازی ان لوگوں کے دو کئے سے اپنے اس ادام اور الکیا البرای مدرس نظامہ کو ایلفازی کے پاس منع کرنے کو بیجا۔ چنا نچوا یلفازی ان لوگوں کے دو کئے سے اپنے اس ادام اور الکیا البرای مدرس نظامہ کو ایلفازی کے پاس منع کرنے کو بیجا۔ چنا نچوا یلفازی ان لوگوں کے دور کئے سے اپنے اس ادام کے کر کر با ہو

پس جب سلطان محمد کو بمقابلہ برکیاروق فنکست ہوئی اوراصفہان سے اپنی جان بچا کرنگل بھاگا اور برکیاروق نے رے رہے بہ بھا کا اور برکیاروق نے ہدان سے کمشکین قیصرانی کوشخنہ بغداد مقرر کر کے دارالخلافت کی طرف روانہ کیا۔ ایلفازی نے بیمن کراپنے بھائی سقمان کو قلعہ کیفا سے کمشکین کی مدافعت کو بلا بھیجا چنا نچہ سقمان کریت ہوتا اوراس کو تاخت و تاراج کرتا ہوا بغدا ہے گئے گیا۔ اس اثناء میں کمشکین بھی 10ریح الاول ۲۹۳ ہے کو بغداد کے قریب آ اترا۔ ایلخازی اور اس کے بھائی سقمان نے بغداد سے نکل کرردوایک گاؤں کولوٹا۔ کمشکین کا ایک حصہ نشکر تھوڑی دور تک تعا قب کر کے واپس

ا بعضول کایہ بیان ہے کہ قاتل ابوسعد حداد کا خلام تھا۔ وزیرِ السلطنت نے ابوسعید کوئز شتہ سال میں قتل کر ذالا تھا اس وجہ ہے اس نے **موقع پا کروز برکو** مار ذالا اور بعضول کا بیخیال ہے کہ قاتل فرقہ باطنیہ ہے تھا۔ (تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ اصفحہ ۱۲۹)

آیا۔ایلخازی اور سقمان تو جلے گئے۔ کمشکین اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ داخل بغداد ہوا۔ جامع بغداد سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔اس کے بعد کمشکین نے فلیفہ متنظیم کی طرف سے سیف الدولہ صدقہ والی علب کو سلطان برکیاروق کی اطاعت کا بیام بھیجا۔سیف الدولہ صدقہ نے انکاری جواب ویا اور سامان سفر درست کر کے جسد صرصر کی جانب کوج کردیا۔ بغداد میں خطبول سے سلاطین کے نام نکال ڈالے گئے۔ صرف خلافت ما بکی وعا پراکتفا کیا گیا۔

سیف الدولہ اور ایلغازی اور سمان بین کرلوث پڑے کو ایفازی اور سمان کے پاس کہلا بھیجا کہ میں ہماری اداد کو آتا ہوں ایلغازی اور سمان بین کرلوث پڑے اور سب کے سب ل جل کر دجیل کے تمام چھوٹے بڑے دیمیاتوں کولوٹے گئے تل و عادت کی گرم بازاری شروع ہوگئے۔ عربوں اور کردوں نے جوسیف الدولہ کے ہمراہ شے طوفان انھادیا۔ فلید متنظیم نے سیف الدولہ کو اس طوفان بے تمیزی کی دوک تھام اور اس قائم کرنے کو لکھا مگر کوئی نتیجہ بیدانہ ہوا۔ وجیل کے دیماتوں کو تا خت و تارائ کر کے ان لوگوں نے دہلہ بی تھے کر قیام کیا۔ عوام الناس تو ان ہے برہم بی تھا۔ بھکم ہر کہنا ہو ان کو تا خت و تارائ کر کے ان لوگوں نے دہلہ بی تھے کہ قیام کیا وار ان قائل پر انھ کھڑے ہوئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا خلافت مآب نے قاضی القضاۃ ابوالحن دامغانی اور تاج الرؤساء بن موصلایا کوسیف الدولہ کے پاس اس ہنگامہ کے دو کے کو دوانہ کیا۔ سیف الدولہ و غیرہ نے یہ شرطیں چیش کیس کہ (۱) کمفنگین قیصرانی کو جو بر کیاروت کی طرف سے بغداد کا شحنہ ہے نکال دیا جائے (۲) جامع بغداد میں سلطانی جھے کام کا مختلف کی جو نام کا مختلف کے خام کا مختلف کے خام کا مختلف کے خام کا مختلف کے خام کا مختلف کے خام کا کھونے کام کا کہ خطبہ پڑھا جائے۔ خلافت مآب نے دونوں شرطیں کو معتور فر بایا۔

کشمکین کی امان کی ورخواست: چنانچد کشمین نے بغداد سے نکل کرواسط کاراستہ لیااور سیف الدول نے طرک جانب معاودت کی۔ ادھر جامع بغداد میں سلطان محد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ادھر کشمین نے واسط میں پہنچ کر سلطان محد کے بائر کے کہاروق کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اوھر کشمین نے واسط میں پہنچ کر سلطان محملین نے واسط مجھوڑ دیا۔ سیف الدولہ اور ایلخازی کواس کی خبرگی فورا اپنی فوجوں کومرتب کر کے واسط پر جا آتر کے مسلمین نے واسط مجھوڑ دیا۔ سیف الدولہ نے تعاقب کیا بالآ خرکھ کمین نے اس کی درخواست کی اور اس حاصل کرنے کے بعد سیف الدولہ نے تعاقب لدولہ عزید تا م کا خطب بعد سیف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیف الدولہ عزید تا م کا خطب بڑھا گیا۔ اس کے بعد تمام امیروں نے اپنے بیٹوں کو اپنا کرنے بیٹوں کو اپنا کہ بیٹوں کو اپنا ایک خلاب بیٹوں کو اپنا کے بعد سیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و حادثات نہ کورہ بالا نائب بنایا الیخازی نے بغداد کی جانب مراجعت کی اور سیف الدولہ نے حلہ کی طرف چونکہ واقعات و حادثات نہ کورہ بالا سے خلافت ما ب کوسیف الدولہ نے واسط سے واپس کے دقت اپنے بیٹوں منافور کو بغدادروانہ کیا خلافت ما ب نے اس کی معذرت تھول فرمانی اورخوشنودی مزاح کا ظہار فرمانی الدولہ نے واسط سے واپسی کے دقت اپنے بیٹے منافور کی خداور دولہ نے دائے کا ظہار فرمانی خلالہ کیا خلاب منافور کو بغدادروانہ کیا خلافت ما ب نے اس کی معذرت تھول فرمانی اورخوشنودی مزاح کا ظہار فرمانی خلافت ما ب کوسیف الدولہ نے واسط میا کیا کہار فرمانی اورخوشنودی مزاح کا ظہار فرمانی خلاف کو کوندروانہ کیا خلافت ما ب نے اس کی معذرت تھول فرمانی اورخوشنودی مزاح کا ظہار فرمانی خلافت ما بسیف کا کوندروانہ کیا خلاف کا خلاب کے اس کی معذرت تھول فرمانی اورخوشنودی مزاح کا ظہار فرمانی کوندروں کے اس کیا کوندروں کوندروں کے اس کیا کوندروں کوندروں کوندروں کیا کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوندروں کوند

نیال کی شکست اور بغدا دکوروا کی در میں سلطان برکیاروق کا خطبہ پڑھا جاتا تھا ہیں جب سلطان محرکو کا صرف اصغمان سے فرمت کی تو نیاش بن انوشکین حسانی کورے کی جانب اپ نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کوروانہ کیا نیال کے ہمراہ اس مہم جس اس کا بھائی کلی بھی تھا۔ ان لوگوں نے رہے جس پہنچ کر قبضہ کر نیا اور رعا یا پرطر ن طرح کے ظلم و تم کرنے لگے سلطان برکیاروق نے برق بن برس کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ نیال کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ رے کے باہر ایک میدان جس سلطان برکیاروق نے برس بن برس کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ نیال کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ رے کے باہر ایک میدان جس برس اور نیال سے معرک آرائی ہوئی۔ سخت اور خوز برج شک کے بعد ۱۵ رہے الاول ۱۹۹ جے کو نیال مع الیے بھائی مع علی کے برس اور نیال سے معرک آرائی ہوئی۔ سخت اور خوز برج شک کے بعد ۱۵ رہے الاول ۱۹۹ جے کو نیال مع الیے بھائی مع علی کے

شکست کھا بھا گا۔علی نے قزدین کا راستہ لیا اور نیال بہاڑی راستہ سے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ اثنا وراہ بی اس کے اکثر ہمراہی بہاڑے کھڈوں میں گر کرمر گئے۔ بہزار وقت وخرانی بسیار سات سو بیا ووں کے ساتھ بغداد بہنچا۔ خلیغہ منتظیم بڑی آؤ کہ بھگت سے بیش آیا۔ دو چارر وزبعد جب نیال کے ہوش وحواس درست ہوئے اور سفر کی ماندگی وقع ہوئی تو اس نے ایلخازی اور سقمان بہران ارتق کو مشہد ابو حذیفہ میں جمع کیا اور سلطان مجمد کی اطاعت کی قتم کھائی بعد افران سب کے سب سیف الدولہ کے پاس گئے ادراس سے بھی سلطان مجمد کی اطاعت کا حلف لے کروائیس آئے۔

اردئیل پہنچا۔مودود <sup>با</sup>بن اساعیل بن یا قوتی امیر بیلقان (صوبہ آذر بائیجان) نے سلطان محمد کو بلا بھیجا۔سلطان محمد نے بیلقان میں قدم رکھا بی تھا کہ ۱۵ رنٹے الاول ۱۹۳۹ ہے میں مودود کا انتقال ہو گیا۔ پس اس کے کل کشکر یوں اور امراء نوح نے سلطان محمد کی اطاعت قبول کرلی۔از انجملہ ستمان قبطی والی خلاط دارمینیہ محمد بن باغیسان (اس کا ہاپ والی انطاکیہ تھا) اور الپ ارسلان بن مجمع احمر تھا۔

باب خوی کا معرکہ: سلطان برکیاروق نے ان لوگوں کے اجھاع ہے مطلع ہوکر شکر کو تیاری کا تھم ویا اور نہایت تیزی ہے فوج کو آ راستہ کرکے کوچ وقیام کرتا ہوا سلطان محمد کے قریب پینچ گیا۔ آ ذر با نیجان کے باب خوی پر دونوں سلطانوں کا مقابلہ ہوا۔ مغرب ہے عشاہ کے وقت تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر میں سلطان برکیاروق کی طرف ہے ایاز نے سلطان مجمد کے لشکر پر تعلمہ کیا سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا مناز اس کے ہمراہ تھا۔ امیر علی وائی اردن روم نے اس سلطان محمد کیا سلطان محمد کیا مناز کی جانب کوچ کیا۔ منوچہر پر دار نصلون روادی اس شہر کا حاکم تھا پھر آئی ہے تیریز چلا آیا۔
محمد بین موجہ الملک بین نظام الملک مجمی اس جنگ میں سلطان محمد کے لشکر کے ساتھ تھا۔ شکست کے بعد سلطان محمد نے دیار بر میں جا کہ دیار کر میں تیام کر کے بغدادی طرف روانہ ہوگیا۔

محمد بمن مو بدا لملک : محمد مانه حیات موید الملک می مدرسد نظامیہ کے قریب بغداد میں رہا کرتا تھا بھرا کیوں کے ماتھ بھر لایاتی کی بھرا کہ لک نے اس کے باپ موید الملک ہے اس کے ظلم و جور کا شکوہ کیا۔ موید الملک نے گو ہر آئیں کو اس کے اس کے ظلم و جور کا شکوہ کیا۔ موید الملک نے گو ہر آئیں کو اس کے اس خلا در کو گلہ بھیجا۔ محمد کو خبر ملک کی دارا نخلافت میں جا کر پناہ گزیں ہوگیا۔ بعد از اس اس مجد الملک بارسلانی کے پاس جلا کیا۔ ان دنوں اس کا باپ موید الملک سلطان محمد کے پاس قبل دموی سلطنت و بادشان گنجہ میں تھا۔ مجد الملک بارسلانی کے مارے جانے کے بعد محمد اپنے باپ موید الملک سلطان محمد کی وزارت کر رہا تھا جب اس کا باپ موید الملک سلطان محمد کی مورد اس کے باس جا پہنچا اس وقت موید الملک سلطان محمد کو جانے ہو اس کے باس جا پہنچا اس وقت موید الملک سلطان محمد کو جانے ہو بال کی میں شریک رہا جیسا کہ ہم او پر بیان اس کو بال سلطان برکیا دوق محکم ہوا ایک برس تک و ہاں گر آئے بی سلطان برکیا دوق محکم ہوا ایک برس تک و ہاں آئی میڈ بردہا۔

وز مرسط بیدا الملک کی معترولی: ظیفه متنظیم نے عمید الدولہ وزیر کی معزولی کے بعد سدید الملک ابوالہ عالی بن عبدالرزاق ملقب به عضدالدین کو قلدان وزارت سپر وفر مایا۔ جب ۱۹۳۹ ہے ش اے گرفار کر کے مع اس کے اہل وعیال کے دارالخلافت شی قید کرویا۔ اس کے اہل وعیال اصغبان سے اتفاقاً آئے تھے جواس بلائے ناگہانی میں جنلا ہو گئے۔ اس کی معزولی اسب میں قید کرویا۔ اس کی ماری عرسلاطین کی ملازمت میں بسر ہوئی تھی۔ اس میں سر ہوئی تھی۔ اس کی ساری عرسلاطین کی ملازمت میں بسر ہوئی تھی۔ اس کی محکمتوں اور تد ابیر کا عادی وخوکہ ہور ہا تھا اور مجلس شور کی خلافت کا پیطورا ورطریقہ نہ تھا۔

ے مودود کا باپ اساعیل سلطان برکیاروق کا مامول تھا۔ شروع زمانہ حکومت برکیاروق میں اس نے برکیاروق کی نخالفت کی برکیاروق نے اس توقل کر دیا۔ مودود کو اس وجہ سے برکیاروق سے مخالفت پیدا ہوگئی۔ علاوہ بریں اس کی بہن سلطان محمد سے بیابی ہوئی تھی۔ بہل وجہ تھی کہ اس نے سلطان محمد کو باب مجیجا تھا۔ منہ

ابوالقسام بن جہیر کا عہدہ وزارت برلقر ر: وزیر ندکور کی گرفتاری کے بعد ظافت مآب نے امین الدول ابوسعد

بن موصلایا کو مجلس شور کی کا ناظر مقرر کیا اور زغیم الرؤ سا ابوالقاسم بن جمیر کو حلہ سے طلب فرمایا۔ ارباب دولت اور اراکین سلطنت نے استقبال کیا۔ دربار خلافت سے ضلعت وزارت مرحمت ہوئی۔ قوام الدولہ کا خطاب عنایت ہوا۔ زعیم الرؤ ساء
ابوالقاسم امین الدولہ ابوسعد ندکور کا بمشیر زادہ تھا۔ چونکہ ابوالمحاس وزیر سلطان برکیارو تن ابوالقاسم کو سلطان محمد کی طرف داری سے ہم کرتا تھا اور بیا الزام بھی اس کے سرتھو بہتا تھا کہ یہ فلیفہ متنظم کو سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے پر آبادہ کر دہا ہوائی داری سے ہم کرتا تھا اور بیا الزام بھی اس کے سرتھو بہتا تھا کہ یہ فلیفہ متنظم کو سلطان محمد کے نام کا خطبہ پڑھے جانے پر آبادہ کر دہا ہوائی دہا ہوائی کی نظارت چھوڑ دی اور خانہ شین ہوگیا۔

باتی رہا اس کا ماموں امین الدولہ ابوسعد اس نے بھی مجلس شور کی کی نظارت چھوڑ دی اور خانہ شین ہوگیا۔

ابوالقاسم کی معزو کی اور بحالی با نجویں صدی کے آخریں زعیم الرؤساء پرمعزول کیا گیا۔ بخوف گرفتاری سیف الدولد مند اس کو بحفاظت تمام طریلوالیا۔ یہ واقعہ زعیم الرؤساء کی وزارت کے مکان میں جو بغداد میں تھاجا کر بناہ گرین ہوا۔ سیف الدولہ نے اس کو بحفاظت تمام طریلوالیا۔ یہ واقعہ زعیم الرؤساء کی وزارت کے تمین برس چھ مہینے بعد وقوع میں آیا تھا۔ قاضی ابوالحن دامخانی چندروزاس کی قائم مقائی کرتارہا۔ بعدہ ابوالمعالی بن محمد بن مطلب ماہ محرم اور ہے میں عہدہ وزارت سے ممتاذ ہوا۔ پھرا وہ میں باشارہ سلطان محمزول کیا گیا مگراس شرط پر کہ آئندہ عدل وانصاف سے کام لے گا وروایا کے ساتھ ظلم وہتم سے چیش ند آئے گا اورو میوں میں سے کی کو ذمہ داری کا عہدہ ند دے گا۔ پھر عہدہ وزارت پر باجازت سلطان ندکور بحال ہوا اور جب وہ ہے جس محمزول کیا گیا۔ اس کے بعد بجائے ابوالقاسم بن جیر عہدہ وزارت پر مامور ہوا۔ وہ جھے تک وزارت کرتارہا۔ بعدہ دی ابوالقاسم بن جیر عہدہ وزارت کا متحق قرار پایا۔

ى رشّ این ظهرون \_\_\_\_\_ فالافت یومها ال (عند ۱۰۰۰)

چنانچدان شرا نظ ہے دونوں بھائیوں میں بیمصالحت ہوگئی۔

- ا) ہے کہ سلطان برکیارو آئ سلطان محمد کے علم وطبل سے مزاحم ومعترض نہو۔
- ہے۔ کے فریقین کے بلا دمتیوضہ میں دونوں سلطانوں کا نام خطبہ میں داخل رہے۔
- ۳) ہیکہ دونوں سلطانوں میں وزیروں کے تو سط سے خط و کتابت کی جائے ۔ بغیرتو سط وزیر کے ایک دوسرے کو خط شاکھ سکے گا۔
- م) یہ کہ کسی فریق کومجاز نہ ہوگا کہ وہ کسی لشکری کوروک ٹوک کرلے جسکا جس سلطان کے پاس بی جا ہے چلا جائے۔
- میرکہ نہر اسبیذ رود سے باب الا بواب و یار بکر'جزیرہ' موصل اور شام پر سلطان محمد کا قبضہ وتصرف رے اور سید
   الدولہ بن صدقہ کا مقبوضہ صوبہ بھی سلطان محمد کے ماتحت سمجھا جائے۔
  - ٢) يه كه علاوه مذكوره بالاشبر كے كل مما لك اسلاميه سلطان بركيار وق كود ئے جائيں \_

محمد کی اصفیمان سے وستیم داری : مصالحت ہونے کے بعد سلطان محمد نے اپنا امراء کو جواصفیان میں ہے کہلا بھیجا کہ سلطان پر کیاروق کے امراء کو شہر سپر داور حوالہ کر کے واپس آؤ۔ سلطان پر کیاروق نے ان لوگوں کو بخوشی اپنی خدمت میں رکھنے کا ادادہ فلا ہر کیالیکن ان لوگوں نے منظور نہ کیا اور حسب ہدایت اصفیان کو سلطان بر کیاروق کے ملازموں کے حوالہ کر کے سلطان محمد کی طرف چلے آئے ان لوگوں کے ساتھ سلطان محمد کے اہل وعیال بھی تھے۔ سلطان بر کیاروق نے نہایت عزت واحترام سے ذرکشراور بہت ساسا مان سفر سرحت فرما کرا ہے بھائی کے اہل وعیال کو رخصت کیا اور حفاظت و خدمت کی غرض سے ایک فوج کو بھی ان کے ہمراہ متعین کردیا۔

ایلغازی شخنہ بعداور اور سیف الدولہ اس کے بعد سلطان نے در بار خلافت میں ایک عرض داشت جہی جس میں مصالحت اور شرا کلا می کو کریر کیا تھا ایلغازی شخنہ بغداد نے در بار خلافت میں حاضر ہوکر سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پر ھے جانے کی درخواست کی ۔ خلافت مآ ب نے اجازت دی۔ چنا نچہ بغداد اور واسط کے منابر پر جمادی الاولی ہم وہ میں سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پر ھاگیا۔ امیر سیف الدولہ محالے نے والا ہوں ۔ امیر سیف الدولہ سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پر ھاگیا۔ امیر سیف الدولہ محالے ایک کا اور خلافت مآ ب کولکھ بھیجا کہ ایلغازی کو بغداد ہے ناکل باہر کرنے کو غفر یہ آئے والا ہوں ۔ امیر سیف الدولہ اپنائشکر لئے ہوئے آ پہنچا۔ تا ن نے پیغر پاکرتر کما تو ل کوئے کی اور غز او بھی جا کھی ہوا ہے۔ امیر سیف الدولہ اپنائشکر لئے ہوئے آ پہنچا۔ تا ن کے حضور میں بینچ کر زمین بوت کی اور غربی بغداد میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ ایلغازی نے معذرت کی کہ '' میں نے سلطان برکیاروق کی اطاعت اس وجہ ہے کی ہے کہ سلطان مجارے سلطان برکیاروق کی اطاعت اس وجہ ہے کی ہے کہ سلطان بوا ہے ''۔ برکیاروق کی اطاعت اس معذرت تو کہ کہ اور راضی ہوکر حلہ واپس آیا۔ ماہ ذیقتدہ سلطان نہ کوری کے برادیس شامل ہوا ہے''۔ سلطان برکیاروق اور این اور وزیر السلطنت کو خلعتیں روانہ کیں اور ساتھ ہی اس کے سند حکومت و سلطنت بھی جسی سلطان برکیاروق اور اس کے امراء نے خلعت کو تکھوں سے لگایا۔ سروں پر رکھا اور خلافت مآ ب کی اطاعت وفر ما نبرداری کی محمد وقت میں اس کے سند حکومت و سلطنت بھی تھیں۔ سلطان محمد میں کھائیں۔ سروں پر رکھا اور خلافت مآ ب کی اطاعت وفر ما نبرداری کی محمد میں کھائیں۔

بر کیاروق کی وفات: سلطان بر کیاروق نے مصالحت کے بعد اصفہان میں اقامت اختیاری۔ کی مہینے تیم رہا۔ ان اثناء میں سلیل ہو گیا ای صالت میں بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ مقام یز دجرد پہنچا تھا کہ مرض نے شدت اختیار کی۔ بدرجہ بجبوری تیام کیا۔ نقل وحرکت نہ کرسکتا تھا۔ چالیس روز تک تھہرار ہا۔ جب اس کواپئی زندگی سے مابوی ہوئی۔ اینے بیٹے ملک شاہ کو با یا۔ اراکین سلطنت بھی صاضر ہوئے۔ دستورشا ہی کے مطابق ملک شاہ کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت ملک شاہ کی فر با یا نے برس کی تھی اور امیر ایاز کو اس کا اتا بک (اتالیق) مقرر کیا۔ ارالین دولت سے امیر ایاز اور ملک شاہ کی فر اخت وفر ما نبرداری کی بیعت کی گئی اور ان لوگوں کوروا گئی بغداد کا تھم ویا اورخود یقصد واپسی اصفہان یز وجرد میں تھہرار ہا۔ امیر ایاز اور ملک شاہ سلطان برکیاروق سے رخصت ہوکر اٹھارہ کوس کی مساخت طے کر بیجے تھے کہ ماہ رہے گئا خراس کے این امیر ایاز اور ملک شاہ اس خبر کوس کی مساخت طے کر کیے تھے کہ ماہ رہے گئی آخر کا معنہان میں سلطان برکیاروق نے وفات یائی گئی تھی وفن کردیا۔

ملک شاہ کی بغداد کوروائی جہیز و تکفین وغیرہ سے فارغ ہوکر امیر ایاز نے بردے جیے پریرے بر اوروہ تمام اسباب ہوشاہی شان و شوکت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ملک شاہ کے لئے مہیا کے امیر ایلخازی شخہ بغداد مرحوم سلطان برکیاروق کے پاس ماہ محرم میں اصفہان آیا ہوا تھا اور وہی اس کو اُبھار کر دارالخلافت بغداد لئے جارہا تھا۔ جب اس نے وفات پاکی تو اس کے بیٹے ملک شاہ اور امیر ایاز کے ہمراہ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ ارزی الآخر سند کور کے بعدیہ لوگ بغداد میں داخل ہوئے ۔ پندرہ ہزار سوار رکاب میں تھے۔ وزیرا بوالقاسم علی بن جیر نے استقبال کیا۔ مقام دیالی میں لوگ بغداد میں داخل ہوئے ۔ پندرہ ہزار سوار رکاب میں تھے۔ وزیرا بوالقاسم علی بن جیر نے استقبال کیا۔ مقام دیالی میں ملاقات ہوئی مجلس شوری میں امیر ایلغازی امیر طغایرک نے حاضر ہوکر ملک شاہ کے تام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت جاتی۔ خلافت ما ب نے یہ درخواست منظور فر مالی اور وہی خطابات اس کوعطا کے جواس کے دادا سلطان ملک شاہ بلوق کو دیے جمعے خطبہ کے دفت حاضرین نے جواہرات مونا اور جاندی شارکیا۔

سلطان محداور والی موصل چکرمش : چونکدموصل مجلدان بلاد کے تماجوسلطان محرکو بروئے مصالحت ملے تھے۔ اس وجہ سے مصالحت کے بعد سلطان محد نے موصل کی روائی کاعزم بالجزم کیا (موصل اس وقت تک چکرمش کے جندافقد ارجی تقا) مگرآ ذربا نیجان سے اپنج اللک ابوالمی اس کوی فظت اصفہان کے صلاحی قلدان وزارت پر دفر مایا اور ماہ مفر ۱۹۳۸ بھی تبریز آگئے تو سلطان محد نے سعد الملک ابوالمی اس کوی فظت اصفہان کے صلاحی قلدان وزارت پر دفر مایا اور ماہ مفر ۱۸۳۸ بھی میں بقصد موصل کوچ کیا چکرمش کواطلاع ہوئی۔ اس نے قلعہ بندی کا انتظام کیا شہری فصیلوں پر جا بجا بخیقیں نصب کرائیں۔ بدید نہریں کھدوا کیں۔ وحس باند ھے اور بیر و نجات موصل کے رہنے والوں کوشیر میں چلے آنے کا تھم دیا۔ اس اشاء میں سلطان محد نے موصل بین کوشیر کا محاصرہ کرلیا۔ آغاز جنگ ہے پیشتر اپنے بھائی سلطان برکیا روق کا خط چکرمش کے پاس بھی مطان محمد نے موصل اور جزیرہ پر حق ملیت اس کو حاصل ہوا تھا اور نیز وہ صلح نام بھی دکھلا یا جس پر سلطان برکیا روق کا خراج میں کیا روق کا خراج میں کیا روق کا خراج میں کیا روق کا خراج میں کے دستخط سے ساتھ بی یہ وعدہ کیا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کرلوگے تو میں تم کوتہار سے عہدے پر بحال رکھوں گا۔ چکرمش نے کہ کہ بلا بھیجا ''سلطان برکیا روق کا فرمان میرے یاس آیا ہے جواس مصالحت اور مسلح نامہ می حفظاف ہے''۔

سلطان جمد کی بغداد کوروا علی: سلطان جمد کواین بھائی سلطان برکیاروق کے انقال کی خبر لی تو فر را بغداد کی جانب کوئ کیا۔ ستمان قبلی اور چکرش والی موصل وغیرہ امراء دولت بلوقیاس کے ہمراہ تصاس سے بیشتر سیف الدولہ والی طہ نے بہت بدی فوج بچن کر لی تھی۔ پندرہ ہزار سوار تنے اور دس ہزار پیادے اور اپنے بیٹوں اور دبیس کو سلطان محمد کے پاس اسے بعداد لانے کو بیجا تھا۔ پس بید دونوں بھی موکب سلطانی کے ساتھ تھے۔ امیر ایاز کو سلطان محمد کے آنے کی خبر کئی ۔ لشکر آ راستہ کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محمد کے فلک کھڑا ہوا اور بغداد کے باہر آ کر خیصے نصب کرائے امراء اور اراکین دولت کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ سلطان محمد کی اطلاعت پر زور دیتے ہوئے ان لوگوں کی رائے کی غلطی اور جنگ کے عواقب کو ظاہر کیا اور بیطع دلائی کہ اگر سلطان محمد کی اور بیٹ کہ اسلان محمد کی اور بیٹ کے مواد اور اور ایکن دولت کو بیٹر کی اور بیٹر بیٹر کیا۔ اور ایکن کی اور بیٹر کیا۔ اور ایکن کی اور بیٹر کیا۔ اور ایکن کی اور بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہورہ بیٹر کی ہیں۔ مصافحہ بیٹر ہورہ کیا۔ مسلطان العالم کہ کرخاموش ہوگیا۔

تمرک وزیر محمد بن محمد سے ملاقات کی اور اظہار مطلب کیا۔ محمد بن محمد ابوالحائن کو لئے ہوئے سلطانی وربار میں حاضر ہوا۔ ابوالحائن نے امیر ایاز کا پیام پہنچایا اور عہد حکومت سلطان بر کمیاروق میں جوناروا افعال امیر ایاز سے سرز دہوئے تھے امیر ایاز کی طرف سے اس کی معذرت کی۔ سلطان محمد نے معذرت قبول فرماکراس کی کل درخواستیں منظور کرلیں۔

مخالف امراء کوامان اکے دن قاضی القصاۃ نقیب اورصفی وزیرا میرایاز شاہی وربار میں حاضر ہوئے می نے عرض کیا ' پونکہ ایاز سے خلاف شان ملاز مان شاہی ایسے چندافعال سرزد ہوئے ہیں جی کی وجہ سے وہ بخوف جان حاضر در بارنیم ہوا۔ اپنی اور ملک شاہ ( بخوصور کا بر دارزادہ ہے ) اور ان امراء کے لئے امان کا متدی ہے جواس کے ہمراہ ہیں ' ۔ سلطان کمہ نے جواب دیا ' ملک شاہ تو میرا بھیجا ہے اس میں اور میر سے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے باتی رہاایا زاوراس کے امراء میں ان کوئی فرق نہیں ہے باتی رہاایا زاوراس کے امراء میں ان کوئی را مان دیت انہوں کیکن اس رعایت سے نیال مشخل ہے ' صفی یہی کر خاموش ہوگیا۔ البراس مدس مدرس دون اماز نے انہو کر بہوجود گی حاضرین جلسہ سلطان محمد سے ان لوگوں کوامان دینے کی قسم لی۔ جلسہ برخاست ہوا۔ دوسرے دن اماز نے حاضرین جانس مان کی ۔ امیرسیف حاضرین جانس کی ۔ انفاق سے ای دفت سیف الدولہ صدقہ بھی آ پہنچا۔ سلطان می دعوت کی۔ امیرسیف دونوں امیروں سے ملاقات کی اس کے بعد امیرایاز نے اپنے مکان پر جوگو ہم آ کمین کا تھا سلطان کی دعوت کی۔ امیرسیف الدولہ بھی اس دعوت میں شریک تھا۔ بعد فراغ دعوت تھا کف اور نذرانے بیش کے از انجملہ وہ ہمرا بھی تھا جوموید الملک کے متروکہ سے اس کے ہاتھ لگا تھا۔

اميرايازكا فاتمه اميراياز نے دعوت كے دن اپ غلاموں كوسلطان محر كى فدمت ميں پيش كرنے كى غرض ہے انہيں جنگى لب بہنا يا اور آلات حرب ہے كہ كيا تھا۔ آتھا قاس وقت ايك صوفى جيہ پيش تحق آگيا۔ اياز كے غلاموں نے اس كو كيئر كر جنگى لباس بہنا يا اور آو پر ہى ہو وہ بہنا ديا اور اس ہے چيئر چھاڑكر نے گئے۔ وہ خض گجراكر بھا گا اور سلطان محمد كى ايك خواص كے پاس جاكر چھا۔ سلطان محمد نے اس كو اپنے پاس جا يا جہار واكر و يكھا تو وہ سلح تھا۔ والى مي خطرہ پيدا ہوا۔ اميرايازكو بلا بھيجا۔ اس كے ساتھ چكرمش بحى تھا۔ علاوہ اس بوا۔ اميرايازكو بلا بھيجا۔ اس كے ساتھ چكرمش بحى تھا۔ علاوہ اس كى اور امراء وار اكين دولت بھى تھے۔ سلطان محمد كے ايك سيسالار نے كھڑے ہوكركہان تاجہ ارسلان بن سليمان بن تطلمش كے اور امراء وار اكين دولت بھى تھے۔ سلطان محمد كے ايك سيسالار نے كھڑے ہوكركہان تاجہ ارسلان بن سليمان بن تطلمش كے ديار بكر پر بتف كر نے كے تصد ہوئى كئى ہے۔ تم لوگوں كى كيا رائے ہم اس ہے جنگ كرنے كے ليكو مامور كريں '۔ حاضرين نے اميراياز كى طرف اشارہ كيا۔ اميراياز نے گزارش كی' مير ہے ساتھ اس مجمل برسيف الدولہ صدقہ بھى معنى بيدونوں اپنى جگہ ہے اتھ كر سلطان محمد كے ايك كراياز كا سرآتار ليا اور ايك كھال ميں ليپ كر رامت پر پھينك و يا۔ ايازي طرف طرف بطرف اين كو تا ہوئى في جي جس سے لئكريان اياز مكان لو نے ليك سلطان محمد نے اس كی مخان سے گرفتار كرلائے۔ اى سند كے ماہ وزير اياز بخوف جان جيپ رہا۔ دور موق ايل مران سے گرفتار كرلائے۔ اى سند كے ماہ وزير اياز بخوف جان جيپ رہا۔ دور میں ايل بن خوف جان جيپ رہا۔ دور میں اور نور اياز بن دور ايل مكان سے گرفتار كرلائے۔ اى سند كے ماہ وزير اياز بن مرکن کی گوتار كرلائے۔ اى سند كے ماہ وزير اياز بن مرکن کی گرفتار كرد ماگا۔

يه والتحداث ين كالم النات الميرجلد والسقيدا (١٥ كالم) النات الميرجلد والسقيدا (١٩)

ایاز کاوز رمنی ہمدان کے خاندان ریاست وحکومت کا ایک ممبر تھا اور ایاز سلطان ملک بٹاہ کا غلام تھا۔ انتقال کے بعد ملک شاہ ایک ایک ایک میں داخل ہو گیا جس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آ دی شخاع بنزی مروست اور لڑا بیوں میں صاحب الرائے تھا۔

ان دافعات کے بعد سلطان کھر کا قدم حکومت پرجم گیا۔عدل دانعماف سے کام لینے لگا۔ ٹیکس موقوف کر دیے نظکر یون کو جر دنندی ہے روک دیااو دان کو بازاروں میں جانے کی نمانعت کروی۔

تر کما نوں کی سرکوئی مراح میں خراسان ہے عراق تک تر کمانوں نے غارت گری شروع کر دی فتندونساد کا در دازہ مکل میاسلطان محر نے بجائے بہرام بن ارتق کے ایلغازی بن ارتق شحنہ بغداد کو بلاد ندکورہ بالا پر متعین کیا پس اس نے مفسد تر کمانوں کی خاطرخواہ کو ٹنالی کی اور ان کوزیروز برکر کے قلعہ خانچار کی طرف بڑھا جوسر خاب بن بدر کے مقبوضات سے تھا چند دئوں سکھان محر ہے اور جنگ کے بعد ایلغازی کو گئے نصیب ہوئی۔ اس سند میں سلطان محر نے آفسنقر برسمی کو عراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آفسنقر برسمی کو عراق کا شحنہ مقرر کیا۔ آفسنقر برسمی وی میں شریک رہا۔

سلطان محید کی اصفیان کومراجعت: ای سندی سلطان محدید امیر قایماز کوکوف بطور جا گیرمرحت فرمایا اورسیف الدولدوالی حلد کو جایت کی کدقایماز اس کے ہمرا ہوں کو تفاجہ کے جورو تعدی سے محفوظ رکھے ای سند کے ماہ رمضان میں سلطان مومیوف اصفیان واپس آیا رعایا کی رفاہ کی جانب توجہ فرمائی تشکر ہوں کے جوروستم اور جابراند حرکات کی روک تھام کی اور عدال وانساف سے اکوخوشحال کیا۔

ا بوائی حکومت کی تغییر : ۱۳ میر میں سلطان محد نے ابوالقاسم حسین بن عبدالواحد داروغداسلی خانہ ثابی اور ابوالفرج بن رکیل الرؤساء کو گرفتار کرلیا تھا اور پھر بشرط ادائے ایک معینہ رقم کے رہا کر دیا۔ زر ندکور کے دصول کرنے پر بجابہ بن بہروز کو مامود کیا اور نیز اس کوابوان حکومت کی بنا ڈائی۔ رعایا کے ساتھ نہا بت عمد گی کا مورکیا اور نیز اس کوابوان حکومت کی بنا ڈائی۔ رعایا کے ساتھ نہا بت عمد گی کا برتاؤ کیا۔ جب اس کے بعد سلطان محمد بغداد جن آیا تو عمدہ کارگز اربوں کے صلہ میں اس کوکل عراق کی شختی عنایت کی اور اصفہان واپس آیا۔

سلطان محمد کی وفات استین ماضید کا دور واقعات بالا پرختم ہوجاتا ہے جن کوآپ ابھی او پر پڑھآئے جی اور خلافت بغداد کی وہی حالت رہتی ہے جوا کی مدت کے بیار کی ہوتی ہے سلاطین سلجو قیہ کو بھی خانہ جنگی اور اندرونی نزاعات ہے ایک کو خداطمینان حاصل ہوجاتا ہے۔ تموڑا عرصہ نہیں گزرنے نہیں پاتا کہ دفعتہ رات اور دن کے اُلٹ بھیر ہے ایک دوسرا انتقاب پیدا ہوجاتا ہے ماہ شعبان القصر میں سلطان محمد علیل ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مرض میں ایک خطرناک حالت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس اثناء میں ماہ ذی الحجہ آ جاتا ہے اور ماہ فدکور کے آخر میں سلطان فدکورا نی ائندہ تمناؤں کی حسرت دل میں لئے ملک عدم کا راستہ افتیار کرتا ہے۔

ا جمعیائی کی ملطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ۱<u>۳۵۳ ہے</u> میں سلطان محمد کی حکومت کا خیال مجمی موجود نہ تھا۔ سلطان طغرل بک کادور حکومت تھا۔ یہ واقعہ جیسا کہ ملامہ ابن اثیر نے تحریر کیا ہے او<u>ں م</u>ے کا ہے۔ مترجم۔

سلطان محمود کی تخت بینی سلطان محر نے اپنی موت سے پہلے اور اپنی متنقل حکومت کے بارہ بری چے مہینے بعد اپنی محمود کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس وقت یہ ایک جوان مخص تھا۔ ولی عہدی کا اعلان کر کے سلطان محر نے (جب کہ اس کو اپنی نزندگی سے مایوی ہوگئی تھی ) محمود کو تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کا اشارہ کیا۔ چنا نچے محمود اپنی باپ سے رخصت ہو کر در بار عام میں آیا۔ سر برتاج رکھا ہاتھوں میں کنگن پہنے اور جاہ وجلال کے ساتھ متد خلافت پر روئی افروز ہوا۔ امراء دولت سلجو قیم اور اراکین سلطنت نے بیعت کی۔ ابومنصور بن وزیر ابوشجاع محمد بن حسین کو قلمدان وزارت بپر دکیا۔ سمیل بیعت کے بعد می در بارخلافت میں اطلاع عرض داشت بھیجی تی اور با جازت خلافت ما ب منابر بغداد پر سلطان محمود کے نام کا قطبہ بوج ما کیا۔ یہ داقعہ 1 ماہ محم کا اور با جازت خلافت ما ب منابر بغداد پر سلطان محمود کے نام کا قطبہ بوج ما کیا۔ یہ داقعہ 1 ماہ محم کا ہے۔

# 

معت خلافت استظیر کے بعداس کا بیٹا المستر شد باللہ ابومنعور فعنل مند خلافت پر شمکن ہوا۔ تیس برس ہوئے کہ اس ک ولی عہدی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مستد خلافت پر جلوہ افروز ہونے پر اس کے بھائی ابوعبداللہ محر ابوطالب عباس اور اس کے ایمائی ابوعبداللہ محر ابوطالب عباس اور اس کے ایمائی ابوعبداللہ محمدی ولیت اور امراء سلطنت سے بیعت فی افحام (پچاؤس) پر راف مقتدی وغیرہ نے بیعت کی۔ بیعت فی اراکین دولت اور امراء سلطنت سے بیعت فی گئے۔ بیعت فی پر قاضی ابوالحن دامنانی ما مور ہوتھا اور یکی ان دنوں قلدان وزارت کا بھی مالکہ تھا۔ خلیفہ مستر شد نے اس کواس کے عہدہ پر عال دکھا۔ قاضی و ماسی ابوالحن میں سے سوائے قاضی ابوالحن کے کہ اس نے خلیفہ مستر شد کے لئے اور قاضی ابو دی ابوداؤد نے دائق کے لئے اور قاضی بیعت لینے کا ابوداؤد نے دائق کے لئے اور قاضی بیعت لینے کا متولی اور منصر منہیں ہوا۔

ابوشجاع محمد کا عبدہ وزارت مرتقرد: بعد چندے فلیغہ مسترشد نے قامنی ابوالحن دامغانی کوعہدہ وزارت سے معزول کر کے جلال معزول کر کے سلطان محمود کے وزیر ابوشجاع محمد بن ربیب ابومنصور کو مامور کیا۔ اللہ چیم اس کوبھی معزول کر کے جلال الدوین عمید الدولہ ابوعلی بن صدقہ کو قلمدان وزارت مرحمت کیا۔ بیخنص جلال الدین ابوالرامنی بن صدقہ وزیر راشد کا تھا۔ مجاتھا۔

امير الواحس كا فرار: جمل وقت اراكين سلطنت كے فليفه مستر شدكى بيعت كرر بے تھے فليفه كا بھائى امير ابوالحن تمن آ دموں كے ساتھ سے تردو بيدا ہوارہ وكر بدائن چلا كيا اور بدائن سے حلہ جا پہنچا۔ دبيں نے اس كى برى آ و بھكت كى ۔ فليفه مستر شدكو اس سے تردو بيدا ہوا۔ دبيں كے پاس كہلا بيجا كه "امير ابوالحن كوعلى بن طراد زيلي نقيب كے ہمراہ دارالخلافت بغداد بھيج دو"۔ دبيں نے معذرت كى "جھے ليل ارشاد والا بيں كچھ عذر شرقالين چونكه امير ابوالحن مير ميم مهمان بيں اس وجہ سے بي ان كوكى ايسے امر پر مجبور نبيں كرسكا جوان كي طبيعت كے فلاف ہو"۔ نقيب ندكور نے جب بيد و يكھا كہ فلافت مآ ب كے نامدو بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت مآ ب كى خدمت بيں چلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت مآ ب كى خدمت بيں چلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن نے سے اس كو خلافت مآ ب كى خدمت بيں چلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت مآ ب كى خدمت بيں چلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملا اور اس كو خلافت مآ ب كى خدمت بيں چلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے ملاحل کی خدمت بيں جلنے كى رائے دى امير ابوالحن نے بيام سے كام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے کام نہ چلا تو خود امير ابوالحن سے تاب كے خدمت بيں جلا كو خلافت ما ب

دی جائے تو مجھے پھھ عذر نہ ہوگا''۔ نقیب نہ کور نے در بارِ خلافت میں اس کی رپورٹ کی' خلافت ما ب نے امیر ابوالحن کی درخواست منظور فر مالی۔ لیکن برتنی اور دہیں کے واقعات بچھ ایسے بیش آئے گئے کہ جس کی وجہ ہے امیر ابوالحن الامغر

سلا<u>ے ج</u>نگ دہیں کے پاس مفہرار ہائر ستی اور دہیں کے دافعات ہم آئندہ تحریر کریں ہے۔

امیر منگیرس اور ملک مسعود میں مصالحت امیر منگیرس نے بینبر پاکر د جلہ کوعبور کیا اور دہیں بن صدقہ ہے سازش کر کے آقسنقر برستی سے مقابلہ کرنے پرش گیا۔اس کے بعد ملک مسعود نے مع اپنے ہمراہیوں کے بقصد جنگ دہیں ومنگیرس

عدائن کی جانب کوچ کیالیکن بی خبر پا کرد بیس اور امیر منگفرس کے ساتھ عظیم لفکر ہے ملک مسعود آتسنقر برنتی اور جیوش بک وغیرہ لوٹ کھڑے ہوئے۔ نہرصرصر کوعبور کر کے کھاٹوں اور پایاب مقامات کی حفاظت پرفو جیس متعین کیں۔ فریقین کے لفکر ہوں نے اطراف وجوانب بلاد کی غارت گری شروع کروی۔ نہر کلک نہر منرصر بنہر عیلی اور بعض مقامات وجیل کے تا خت وتاراج کرڈالے مجے۔ ظیفیسٹرشدنے ملک مسعود اور آقسنقر برستی کے نام ناراضگی کا فرمان بھیجا۔ امیر برستی نے واقعات بالا كاانكاركركے بغدادى جانب معاودت كا تصدكيا اى اعاء بل ميخبرگى كدد بين اورمنكمرس نے ايك عظيم كشكر به وضری منعود برداردیس اور امیرسین بن از بک ربیب مظمر س بغداد کی جانب رواند کیا ہے۔ آفسنقر برعی نے اپنے بینے عزالة بن مسعود كو بجائے اسے امير اللكر بنا كر صرصر من جيوز اعماد الدين زكل بن آقسنقر كو بمراه ليا اور نها بت تيزى سے میافت بطے کر کے بغداد پینچا۔اورمنگیرس و دمیں کے لئکر کوآ سے برد ہے ہے روک دیا بعدازاں منگیرس اور ملک مسعود میں

مل مسعود اور امراء كا بغداد مين اجتماع: آقسنتر برهي ميخريا كر ملك مسعود كافتكر مي آيا-اينا مال واسباب

کے میغداد کی جانب لوٹا اور بغداو بیں پہنچ کراکی ست میں پڑاؤ کیا۔اس کے بعد ملک مسعود اور جیوش بک نے بھی بغداد میں داخل ہوکر دوسری جانب اپنے اپنے خیمے نصب کرائے۔ای اثناء میں دہیں اور منکبرس بھی پہنچ گئے انہوں نے ایک قطعہ ز من قیام کے لئے متن کیا۔ چونکہ آ قسنتر برتی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اہل بغداد میں محبوب تھا اس وجہ سے جونکی آ قبستر برستی بغداد میں داخل ہوا' ہواخوا ہوں اور ہمراہیوں کا تمکھ اہو گیا ایک مدت تک سیسب بغداد میں مقیم رہے' ہرطرف چہل پہل رہی دلوں کی مفائی ہوئی۔غبار جاتا رہا۔ چندروز کے بعد منکمرس کو بغداد کی تحتی عطا ہوئی۔ دہیں نے حلہ کی جانب مراجعت کی مظمرس نے علم وتعدی کا آغاز کیا۔ اہل بغداد سے تی سے پیش آنے لگا۔ اس کے ہمراہیوں اور مصاحبوں نے مجی فقتہ و نساد کے دروازے محول دیئے تا آ ککہ رعایا میں برہمی پیدا ہوگئی۔سلطان مسعود کوان واقعات کی خبر ہوئی تو اس نے

منكمرس كوبلا بميجا\_پس وه سلطان مسعود كى طرف رواند بوااورلوكوں كواس كے ظلم وستم سے نجات ملى -

ملك طغرل اور سلطان محوو مي كشيركى : ملك طغرل كواس كه باب سلطان محرف من هي مي ساده اورزنجان كى حكومت عنايت فربائي اوراميرشير كيركواس كااتا بك (اتاليق) مقرركيا تفاتموز ، دنول بيس اس نے فرقد اساعيليد كے كثير قلعات مغتوح كركئے جس ہے ملك طغرل بك كا دائر وحكومت وسيع ہو گيا پس جب سلطان محمد كا انتقال ہوا تو سلطان محمود نے امیر کتیغری کو ملک طغرل کا ۱تا بک مقرر کر کے روانہ کیا اور بیہ ہدایت کردی کہ ملک طغرل کوجس طرح ممکن ہومیرے پاس جیج دینا امیر کتبغری نے ملک طغرل کے بیاس پہنچ کر سلطان محمود کا پیام ملک طغرل تک پہنچا دیا مگر در پر دہ ملک طغرل کواس کے بمائی سلطان محمود کی طرف ہے بدطن کر دیا۔ اس وجہ ہے ملک طغرل نے سلاھے میں سلطان محمود کی تخالفت کا اعلان کیا۔ ملطان محمود کواس کی اطلاع ہوئی۔ امیرشرف الدین نوشیروان بن غالد کوتمیں ہزار دینا راورگراں بہا تحا نف اور خلعت دے كر كلك طغرل كے پاس مواند كيا اور بيكهلا بعيجا كدا گرتم ميرے پاس جلے آؤ كے تو ميں تم كو غاطر خوا و حكومت عنايت كروں گا۔ امیر شرف الدین ملک طغرل سے ملے بھی نہ پایا تھا کہ امیر کتبغری نے یہ جواب دے دیا" ہم لوگ سلطان کی اطاعت وفرما نبرداری میں بجان وول موجود ہیں۔ نوج بھی ہمارے ساتھ ہے جس طرف سلطان کا قصد ہوہم آ کے بڑھنے کو

تیار ہیں''۔سلطان محموداس جواب پر بقصد زنجان ہمدان سے ماہ جمادی الاولی سراھ بھی دس ہزار کی جمعیت سے روانہ ہوا۔ پر چہنوبیوں نے کتبری کوسلطان محمود کی روا نگی ہے مطلع کیا ہی کتبغری مع ملک طغرل کے قلعہ سرجمان چلا ممیا اور سلطان محمود نے زنجان پینچ کر نظر گاہ لوث لیا۔ ملک طغرل کے فزانے سے تمن لا کھ دینار ہاتھ کھے۔ چندروز قیام کر کے دے کی جانب کوچ کیا اور کتبزی مع ملک طغرل کے سر بھان سے مخبہ چلا آیا۔ بینبر پاکر ہوا خوا ہوں اور ہمراہیوں نے بھی مخبہ کا قصد کیا۔ چند دنول میں ملک طغرل کی قوت وشوکت بردھ گئی اور دونوں بھائیوں کی منافرت اور کشید کی میں اورا منافہ ہو گیا۔

والي خراسان ملك سنجر: ملك بخرز مانه حكومت سلطان محمه يحتراسان اور ماحداءالنجرى كرى حكومت پرمتمكن تعابس جس وقت سلطان محد نے وفات پائی تو سنجر کوائے بھائی کے انتقال سے بے صدصد مدہوا۔ کی روز تک بازار اور شجر بندر کھا۔ خطیوں كوسلطان محمود كے محاس وآثال باطنيه اور تيل وغيره موقوف كرنے كے واقعات كوذكركرنے كا تكم ويا۔ بعدوية خرا أنسة کئی کہ سلطان محد کے بعد اس کا بیٹامحود مند حکومت پرجلوہ افروز ہوا ہے اور امراء وارکین دولت کا اس پرغلبہ ہے۔ ملک منجرکو اس خركوسنے سے نارائمنكى بيدا ہوئى۔ بلاد جبل اور عراق كا قصد كيا۔ جواس كے بيتيج سلطان محود كے بعند من تقے۔ كل سخر بہلے اپنے کو ناصر الدین کے لقب سے ملقب کرتا تھا۔ بعد انقال سلطان محر کے معز الدین کا لقب اختیار کیا جو اس کے باپ

سلطان ملك شاه كالقب تغابه

سلطان محمود کی مصالحت کی کوشش سلطان محود نے بین کر کہ میرا پیا سنجر بعصد مراق اور بلاد جبل آرہا ہے شرف الدين انوشيروال بن خالداور فخر الدين طغايرك بن اليزن كوتخا نف ونذرانے وي كر بخرى پاس روانه كيا اور كملا جيجا، آب مازندان چھوڑ کر چلے جائے اس کے معاوضہ میں دولا کھ سالاندادا کیا کروں گا۔ سنجرنے اس پر پچھالقات نہ کیا اور رے کا قصد کیا اور محمود کے سفیر کو بیہ جواب دیا''محمود انجمی صاحبر اوہ ہے اس پر اس کا وزیر ابومنصور اور علی بن امیر حاجب حکومت کرر ہا ہے اور مجھے بیر کوارانبیں ہے'۔ شوف الدین اور فخر الدین اپناسامنہ لے کررہ مجھے اور سنجر نے روا تی کا تھم دے دیا۔اس کے مقدمہ البیش پراتر وتھا۔سلطان مخود نے بھی پینجر یا کرمقابلہ کی تیاری کی علی بن عرکو (جواس کا اور نیز اس کے باپ کا امیر حاجب تھا) دس ہزار سواروں کی جعیت سے نجر کی روک تھام کوروانہ کیا اور خودرے میں تھم رہا۔ علی بن عمر کی وانشمندی جس وقت علی بن عمر مقام جرجان میں سخر کے مقدمة الجیش کے قریب پہنچا (جس کا سروار امیر اتر دقفا) سردارلشکرے بہزمی و ملاطفت کہلا بھیجا''امیراتر وتم کوسلطان محمد کی وصیت یا دہوگی اس نے بیسجھ کر کہمیرا مجانی سخر میرے بیے محوداوراس کی سلطنت کی حفاظت کرے گا۔ ہم نے لوگوں سے خرکی اطاعت اور فرما نبرداری کا طف لیا تھا اور ہم اس وفتت تک اُس عهد و پیان پر قائم رہیں مگر جب اس نے ہماری حکومت وسلطنت کے زوال پر کمر باعظی ہے تو ہم اس عهد و پیان کو پورانہ کرسکیں سے تم کو میمعلوم ہے کہ ہمار کے نشکر کی تعدا دتمہار کے نشکر ہے دو چندسہ چند ہے باعتبار قوت ومردا گلی اور تجرب کاری کے بھی ہاری فوج تہاری فوج سے بدر جہازیادہ ہے'۔ امیر اتر داس پیام سے ایبامتاثر ہوا کہ بلا جدال وقال جرجان سے لوٹ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود کے لشکریوں نے پچھ دور تک مشابعت کی۔ بعد از اں علی بن عربھی سلطان محمود کی خدمت میں واپس آیا کل حالات عرض کے سلطان محمود نے علی بن عمراوراس کے لٹنگریوں کا شکر بیاوا کیا۔

ابوطالب سمیری کا عبدہ وزارت برتقرد علی بن عرفی بظر مسلمت سلطان محود کورے میں قیام کرنے کی رائے دی۔ سلطان محود نے منظور نہ کیا سامانِ سفر درست کر کے جرجان کا راستہ لیا۔ جرجان میں بینچتے ہی امیر منظمری شختہ بغدادعواق دی۔ سلطان محود نے ان سے دی ہزار سواروں کی جعیت ہے آ پہنچا۔ امیر منصور بن صدقہ بردار دہیں اور امراء پلخیہ بھی آ محے۔ سلطان محود نے ان وکوں کے آئے بعد ہوان کی طرف کوچ کیا۔ ان میں اس کا وزیر ربیب مرکبا اس کی جگہ پر ابوطالب سمیری کو قلمدانِ وزارت بیروکردیا۔

ملک سنجرکا پیام مصالحت: اس واقعہ کی خردارالخلافت بغداد جس پنجی۔امیر دہیں بن صدقہ خلیفہ مسترشد سے سلطان تجود کے تام کا خطبہ پڑھے جانے گی تحریک کی۔خلافت ما ب نے اجازت دے وی۔ ۲ جمادی الاولی سابھ جس سلطان تحود کے تام کا خطبہ پڑھا گیا۔سلطان محود نے فکست اٹھا کراصفہان جا کردم لیا اس کے ہمراہ اس کا وزیر ابوطالب سمیری امیر علی بن عمراور قراجا ساتی وغیرہ سے۔رفتہ رفتہ محود کالشکر بھی اس کے پاس آ کرجمع ہوگیا جس سے اس کے قوائے مصلحل جس تو اٹائی اور ہمت پھرعود کرآئی ملک شجرکواس کی خبرگی تو اس نے اپنی کی فوج سے خاکف ہوکر سلطان محود ہے دوبارہ مصالحت کی تحرک ملک شجرکی ماں سلطان محود کی وادی سلطان محود ہوئے دوبارہ مصالحت کے نظام کرتے تھا و کہا بت شروع کی۔ اس مصالحت کی محرک ملک شجرکی ماں سلطان محود کی وادی سلطان محود کے پاس آ ذربائیجان میں اس وقت ہے تھا جب وہ بغداد سے واپس آیا تھا۔ اس اثناء میں سلطان محود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا جسے وہ بعدادت کے کہا ہوئے کے اس مطالحت کے کو بیام مصالحت کے کو تھا دی جس سلطان محود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا دی جس سلطان محود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا دیں ہوئے دی ہوئی ہیں اس دھانے کو دی ہوئے کے بعد آ تھا۔ اس اثناء میں سلطان محود کے پاس وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا دی جو بیام مصالحت کے کو تھا دی ہوئی ہوئے کے اس مصالحت کے کو تھا دی ہوئی ہوئے کی اس کی قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا دی ہوئی ہوئے کو تھا دی ہوئے کے اس کو تھا دی ہوئی ہوئے کی کی دی سلطان محمد کیا ہیں وہ قاصد واپس آیا جو پیام مصالحت کے کو تھا دی ہوئی کے کو تھا کہ کو تھا کہ کی دی ہوئی کی کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو

ملک سنجر اور سلطان محمود میں مصالحت: سلطان محود کے امراء نے بیشرط پیش کی کہ ملک بخر خواسان کی جاب معاودت کر جائے تو مصالحت کی جائے گ۔ ملک بخر نے اس شرط کو منظور نہ کیا سامان سفر درست کر کے بعدان ہے کرج کی طرف کوج کیا ۔ تو کی ایس تحر کے اس شرط کو منظور نہ کیا سامان مخود کی جاتی ہے گئے ہے کہ ایس کے طرف کوج کیا ۔ تو کی جاتی ہے کہ آپ جملے اپناولی عبد بنا لیجئے۔ ملک بخر نے اس شرط کو منظور کرلیا۔ فریقین نے آئندہ اتحاد و مراسم قائم رکھنے کو تسمیں کھا میں۔ اس کے بعد سلطان محمود اپنے بچا ملک بخر سے ملے آیا اور اس کی ماں لینی اپنی دادی کے حکان پر فرد کش ہوا۔ بیش بہا خدرانے اور تعد سلطان محمود اپنی کے ۔ ملک بخر نے بھی اپنی تمام ممالک محرور خراسان غربی اور ماورا المنظم و فیر و کئی دارا لجا افت بغتماد سکھنے دیے کہ خطوں میں میرے نام کے بعد سلطان محمود کو کو ٹا و بیا جائے۔ ای معمون کی عرضی دارا لجا افت بغتماد میں دوانہ کی اور کل شہر جن پر زیانہ جنگ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا سلطان محمود کو کو ٹا و بیا۔ مرف درے پر اس خیال سے کہ مباوا میں دوانہ کی اور کل شہر جن پر زیانہ جنگ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا سلطان محمود کو کو ٹا و بیا۔ مرف درے پر اس خیال سے کہ مباوا مطان محمود کی جربر کئی نہ کرلے اپنا قبضہ واقت ارقائم رکھا۔

علی بن عمر کا خاتمہ ای ساھ پیل ملک بخرنے مجابدین بروز کو تھکی عراق پر مامور فرمایا اس سے پہلے وہیں بن صدقہ کانا ئب اس عبد سے پر مامور تھا جو بجابدین کی تقرری سے معزول کیا گیا۔ سلطان محود کا حاجب ' علی بن عر' ' ای سند پی مادا گیا ساسان محود کا حاجب ' علی بن عر' ' ای سند پی مادا گیا ساسان محود کی حال کا بال بنا ہوا تھا' سارالٹکر اس کا مطبع تھا' مرواروں اور و میر کو سے شاق گذرا علی بن عمر کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ بخو ف جان قلعہ برجین کو بھاگ گیا۔ جو پر دجر داور کرج کے درمیان بی تھا اور سیس اس کے اہل وعیال اور مال واسباب تھا۔ دو چارروز قیام کر کے خوز ستان کا راستہ لیا۔ خوز ستان پر اتجوری بن پر س تا بین اس سے اپنے امان کا عہد و بیان لے کرخوز ستان کے حدود میں داخل ہوا' جس وقت تشریم میں بہنچا آتیوری قابض تھا۔ علی اس سے اپنے امان کا عہد و بیان لے کرخوز ستان کے حدود میں داخل ہوا' جس وقت تشریم میں بہنچا آتیوری نے ایک فوج نے علی کو گرفار کر لیا۔ نے ایک فوج نے علی کی گرفار کر لیا۔ نے سلطان محود نے ماک کی گرفار کر لیا۔ انجام بیموا کہ اتجوری کی فوج نے علی کو گرفار کر لیا۔ اقوری نے سلطان محود سے ملی کی بابت استفسار کیا۔ سلطان محود نے ملی کا سم آتا رہاں دوانہ کر دیا۔

د بیس بن صدقه کی ریشه دوانیال: جس وقت سے سلطان محود نے اپنے بھائی مک مسعود سے مصالحت کر کی تھیا۔ ای

ز ماندے ملک مسعود نے آفر بائیجان اور مومل کواپنا مشعر حکومت قرار دیا تھا۔ آقسنقر برخی بحکی بغداد ہے علیحد ہ ہوکر ملک مسعود کے پاس آھیا قلامک مسعود نے اس کو ملاوہ مدہ ہے مراغہ جا گیر میں عنایت کیا تھا مگر دہیں بن صدقہ کو بیرمصالحت پند نہ تھی اس کی تغرقہ انداز طبیعت بیہ جا ہتی تھی کہ ملک مسعود اور سلطان محمود میں پچھے نہ پچھے چھیٹر چلی جائے تو اے عزیت و تسلط حامیل کرنے کا موقع ہاتھ آئے۔ای مقصود کے حامل کرنے کی غرض سے جیوش بک اتا بک سے خط و کمابت شروع کی اور ای خط و کمآبت کوسلطان محبود کی طرف منسوب کیاا کثریہ لک**سے نگا'' برستی کوگرف**آر کر کے میرے پاس بھیج دواس خدمت کے صلہ میں بے صدر و پییٹس تم کودول گا''۔ کسی ذریعہ سے برحتی کواس کی خبرنگ گئی تو وہ ملک مسعود کی رفاقت ترک کر کے سلطان محمود کی خدمت میں آرہا۔سلطان محود نے اس کی اس درجہ عزت افزائی فرمائی کہ ای کی رائے نے امورسلطنت کو انجام دیئے لگا۔ دہیں کا مقعود جب اس سے حاصل نہ ہواتو اس نے جیوش بک سے اس امری سلسلہ بعنیانی شروع کی کہتم ملک مسعودی شابی کا اعلان کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔مقصود اس ہے بیتھا کہجس طرح میرے باپ (صدقہ ) نے دونوں سلطانوں برکیاروق ادرمجمہ پسران ملک بیٹاہ کی باہمی نزاعات سے فائدہ حاصل کیا تھا اسی طرح میں بھی ان دونوں بھائیوں ملک مسعود و سلطان محمود کی مخالفت و خانه جنگی ہے مستفید ہوں۔

**ملک مسعود کی شاہی کا اعلان**: ابوالمعید محمد بن اساعیل حسین بن علی اصفہانی سلطان محمود کاسیرٹری تھا اور یہی فرامین شائ کی پیٹائی پرشائ طغرے لکما کرتا تھا انہی دنوں اس کا باپ ابوا ساعیل حسین اصفہان سے بہ تلاش معاش ملک مسعود کی خدمت میں پہنچا۔ ملک مسعود نے اپنے وزیر ابوعلی بن ممار والی طرابلس کومعز ول کر کے اس کے بجائے سواہ جیس ابوا ساعیل کوعهدهٔ وزارت سے سرفراز کیا۔ بیتقرری سونے پرسہام کھی۔ دبیں جس امری تحریک ایک مدت سے کرر ہاتھا وہ نہایت عمر گی اورخش اسلوبی سے انجام پذیر ہو گیا۔ دہیں اور ابو اساعیل نے متفقہ ملک مسعود کی پیٹے مٹوئی۔ رفتہ رفتہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی دہیں اور ابوا ساعیل کو تہدید آمیز خط لکھا۔ اپنی سطوت و جاہ ہے ڈرایا۔ان لوگوں نے ذرہ بحر بھی اس کی پرواہ نہ کی علم بغاوت بلند کر کے ملک مسعود کی شاعی کا اعلان کیا۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔سلامتی کی نوبتیں بجنے لكيس-بيداتد الديواهي كاي

<u>معركه استرا باو</u> سلطال محود كالشكران دنول بلا دِمخلفه من منتشر دمتفرق تعاله ان لوكول كوطمع دامنكير هو لَى يهوقع مناسب تعور كركے فوج تشى كردى -استرة باديش ١٥ رئيج الاول الاصير كودونوں بمائيوں كامقابله بوا سلطان محمود كے مقدمة اكيش کا افسر برستی تھا۔اسمعرکے میں برستی نے بڑے کارنمایاں انجام دیئے کئی بارخطرنا ک حالتوں میں جتلا ہوا اور پھراپی جان تو زکوششوں سے نجات پائی۔ تمام دن لڑائی ہوتی ربی۔ شب ہوتے ہوتے ملک مسعود کالشکر شکست کھا کر بھا گا۔ ایک گروہ عمر فآرکرلیا عمیا۔ جس میں ملک مسعود کا وزیرِ استاذ ابو اساعیل طغرانی بھی نتا۔ سلطان محمود نے اس الزام میں کہ اس شخص کا عقیدہ فاسد ہے لگ کا تھم دے دیا۔ ایک برس اس نے وزارت کی۔ادیب شاعر اور صاحب تصانیف کثیرہ تھا۔علم الکیمیا میں اس کی متعدد تصانیف ہیں۔

ملک مسعودا ورسلطان محمود میں مصالحت : ملک مسعود نے تکست کھانے کے بعدایک پہاڑ پر جاکر پناہ لی جومیدانِ ، جنگ سے اٹھارہ کوس کے فاصلے پر تھا اور اپنے بھائی سلطان محمود کے پاس امان کا بیام بھیجا۔ سلطان محمود نے برستی کوامان نامہ

دے کر ملک مسعود کودر بایشانی میں حاضر کرنے کی غرض ہے دوانہ کیا۔ اس اثناء میں اس کے بعض امراء بھی اس سے سلے ان اثناء واکوں نے یہ مشورہ دیا کہ موصل میں چال کر قیام سیجیے اور دہیں ہا اداد لے کر سلطان محمود کے مقل سلے میں چرآ ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی ٹی ہوئی حکومت وسلطنت واپس آ جائے گی۔ ملک مسعود نے عاقبت اندیشی ہے اس مشورہ کے مطابق موصل کی جانب کوچ کردیا۔ اس کے بعد برسمی پہنچا ملک مسعود کونہ پایا۔ دریا فت کر کے بیچھے بیچے روانہ ہوا سنتا لیس کوس سفر کے کے مسعود سے ملا۔ سلطان محمود کے المان نا مددیا اور سمجھا بجھا کروابس لایا۔ جونمی سلطان محمود کے تشکر قریب پہنچا۔ سلطان محمود نے سلطان محمود کے استقبال کیا 'گلے لگایا۔ بیشانی پر بوسدیا۔

جیوش بک کوامان جیوش بک اتا بک بھی شریک جنگ تھا بونت جنگ سعود سے پچٹر گیا۔ بھاگ کرموسل پہنچا فوجیں فراہم کیں اتنے میں ملک مسعود اور سلطان محود کی مصالحت کی خبر مسوع ہوئی۔ موسل سے زاب کی طرف کوچ کیا۔ اس عرصہ میں سلطان محود بھی میدان میں آ اترا۔ جیوش بک اتا بک نے امان کی درخواست کی۔ سلطان محمود نے امان وی اور بعزت واحترام چیش آیا۔

ربیس کی سرکشی باتی رہا دہیں وہ اس وقت عراق بھی تھا جس وقت اس کو ملک مسود کی تکست کا حال معلوم ہوا وقی و خارت کی سرکشی باتی رہا دیا ہے۔ خارف خلیفہ مستر شد نے ممانعت کی دہیں نے چھ قوج نہ کی بخارت کی برخارت کی خارت کی برخارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت کی جارت

منصور بردار دہیں کی نظر بندی دہیں نے چندروز بعدا ہے بھائی منظور کواطراف وجوانب کے امراء کے پاس بھیجا اوران لوگوں کے ذریعہ سے سلطان محمود ہے مصالحت کرنے کی خواہش ظاہر کی گراس کی آرز و پوری نہ ہوئی تب منصور نے اپنے بھائی دہیں کوعراق میں بلا بھیجا۔ چنا نچہ دہیں نے ۱۵ھے میں قلعہ بھیم سے حلہ کی طرف کوج کیا اور با آسانی اس پر قابض و متصرف ہوگیا در بارخلافت اور سلطان محمود کی خدمت میں معذرت نامہ بھیجا۔ آئندہ اطاعت اور فرما نبرداری کا وعدہ کیا۔ متناور نہ منظور نہ فرمایا اور نہ حکومت بناہ نے تبولیت کی نظر سے دیکھا بلکہ فشکر آرستہ دمرتب کر کے بنافشر کی استعد

آ قسنقر برستی کی عزیت افزائی: چونکه آقسئز برسی گذشته جنگون می سلطان محود کے ہمرکاب تھا اوراس نے ملک مسعود کو سمجھا بچھا کرند مرف شائی اطاعت پر مائل اور آیادہ کیا تھا بلکہ شائی در بار میں لا کرحاضر کردیا اس وجہ سے سلطان محود آقسنقر برسی کو عزیت کی نگاہ سے در یکھا تھا جس دفت جیوش بک ( ملک مسعود کا وزیر ) موصل سے محمود کی خدمت میں آگیا اور میسا ئیول پر صوبہ موصل کی امارت خالی ہوئی۔ سلطان محمود نے آقسنقر برسی کو هات ہے میں موصل کو بطور جا گیرم حمت فر مایا اور عیسا ئیول پر جہاد کرنے کا تھم دیا۔ ایک مدت دراز تک آقسنقر اور بی آقسنقر اس خدمت کو انجام دیتے رہے ان کے حالات علیحدہ بیان محمد جا نمیں محمد ان شاہ اللہ تعالی۔

ایلغازی بن ارتق کو جا گیرکا عطیہ اس کے بعد امیر ایلغازی بن ارتق نے اپنے بیٹے حسام الدین تمر تاش کو سلطان محود کی خدمت میں دبیں بن صدقہ کی سفارش کے لئے روانہ کیا۔ حسام الدین تمر تاش نے در بارشای میں حاضر ہو کر تحاکف اور نذرانے پیش کئے دبیں کی طرف سے ایک بڑار دینار پومیہ اور چندراس کھوڑ ہے پیش کرنے کا اقر ارکیا گرا تفاق سے معالمہ طے نہ ہوا۔ بوقت مراجعت سلطان نے حسام الدین کے باپ امیر ایلغازی کوشہر میا فارقین جا کیر میں عنایت کیا۔ میافارقین امیر علمان والی فلاط کے بعنہ میں تھا۔ امیر ایلغازی نے میافارقین کوائی کے بعنہ میں رہنے دیا۔ پس بیاس شہراس میافارقین امیر علمان والی فلاط کے بیٹ میں تھا۔ امیر ایلغازی نے میافارقین کوائی کے بعنہ میں رہنے دیا۔ پس بیاس شہراس وقت سے اس کے اور اس کے بیٹوں تل کے بعنہ میں رہا۔ تا تک سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب نے مدین میں ان کے بعنہ سے نکال لیا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

سنتے ہی فنخ عزیمت کر کے قیام کر دیا۔ والی زنجان سے دوبارہ اعانت وا مداود خطو کیابت کی والی زنجان نے امداد کا وعدہ کیا اور اس کے ہمراہ ابہرکی جانب روانہ ہوا مگر ان مواعید اور عبود کی خواب دخیال سے زبیادہ وقعت نیم کی جس قصد سے بیسب منفق ہو کر روانہ ہوئے تھے ایک بھی پورا ہوتا نظر نہ آیا۔ بدرجہ مجبوری سلطان محمود کو معقدت کا خطر تحریم کیا اور مصالحت کی ورخواست کی اطاعت و فرمانبرداری کی قشم کھائی چنانچہ اواکل الا اے بیس دونوں ہمائے دل میں مغائی ہوگئے۔

جیوش مک کا خاتمہ جیوش بک جوسلطان محود کی طرف ہے فوج لے کر ملک طغرل کے مقابلہ برآیا ہوا تھا اس میر بیگر دال کہ اس اس میں ہوگئے۔ رفتہ رفتہ بیرمنا فرت وکشید گیا کی جدک بیجی کہ امرا الشکر نے سلطان محمود کو اس کی جانب ہے بدخان کر دیا چنا نچہ سلطان محمود نے اس سنہ کے ماہ در مضان میں بہ مقام تمریز اس کی زندگی کا الحق اور سیاست خاتمہ کر کے موت کی آغوش میں سلا قیا جیوش بک ترک انسل سلطان محمد کا غلام تفاء عادل منکسر الجزائی زندگی کا اقبال اور سیاست خاتمہ کی دور کے موت کی تفوی ان دلوں اس صوبہ بھی کردون ہے وا تمین ملک داری ہے بخوبی واقف تھا جس وقت اس کو موصل و جزیرہ کی حکومت کی تھی ان دلوں اس صوبہ بھی کردون سے ایک ہوگا مہ بریا کر رکھا تھا 'راہ چانا دشوار تھا۔ دن دہاڑے مسافر لوٹ لئے جاتے تھے۔ امن وا مان کا کہیں نشان بند تھا۔ انجو تعلق میں کردوں کا قبلہ میں انسان میں میں ہوت کے موصل کی کری حکومت پر مشمکن ہوتے تھا۔ انجو ترمی کردوں پر انہی کردوں کا تحاصرہ کرلیا تھوڑے بی دنوں بہت سے قلع شیر بھاری میکن ہوتے تا ہے کہ موسور کے موسور کے اس کردوں پر اس کے دوں پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس نے موسل کی کردوں کو عافیت کے ساتھ مترکس نے شرکتے ہے کہ دور پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس نے موسل کے کردوں پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس نے موسل کی کردوں کو عافیت کے ساتھ مترکس نے کہ کی کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس نے کہ دور پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس کے دروں پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے ساتھ مترکس کے میں دور کے کو دور پر اس کے دروں پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن و عافیت کے سافر اس کے دور کی دور پر اس کے دعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ مسافر امن کی و عافیت کے سائے میں کو دور کی کا سکھ کی کان کے دور کی دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر اس کے دور پر

گے فاق اللہ کو آبان کی سے است ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ فلکر بسرگر دی پر ق کرکوئی کا بھے ہیں دہیں گی سرکو کی کا معرفی کے جار اور وہیں کی شکست ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ فلکر بسرگر دی پر ق کرکوئی کا معرف کے پاس قید کرا وہینے اور میں کا اپنے بھائی منصور کے ہوائی ہو گی ہو بہ بان واقعات کی اطلاع ہو تی کہ کر کر بھیے تھے غلیفہ مسر شد کو جب ان واقعات کی اطلاع ہو تی تو فاید ان کی عمر مصالحت نہ کی جائے ہو ان واقعات کی اطلاع ہو تی تو اے ایک آئے ہو گی بید اور اپس آئے ہو گی بید اور آپس آئے ہو گی ہو نہ ہو اور دہیں کے کا طرح مصالحت نہ کی جائے ہو گیا تو اپنی آپس کے کہ اس کی سرکو بی کو آفستو بر سمی موسل سے طلب کر کے بغداد کا ہے بیم المور دی ہو بات کے جائوان کا شخصہ مراکی ہو گئے ہو گیا تو ہو گیا ہو ہو گئی تھا کہ موسل سے طلب کر کے بغداد کا ہو بیمی اور محمل کھیلا۔ حقادت ما بس مرجہ سلطان کا تیا ہو ہو گئی تھا ہو کہ کہ خود نے بغداد کا ہو بیمی اور محمل کھیلا۔ حقادت ما بس مرجہ سلطان کا تیا ہو ہو گئی تعمل کے بغداد کا ہو دی تی بیمی ہو ہو بیا کہ مقالے مقالات می ہو کہ ہو گئی تاریخی کی معادر فر بایا گئا ہو کہ کہ کہ موسل سے طلب کر کے طرک جانب روانہ ہوا ور دہیں مرکس کو صلدے نکال باہم کر سے مالے کہ ہو تو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

تفا\_ا گراس تابعداری من مجریمی انحراف وسرکشی کاماده موتا نو آقسنقر برستی کالشکر بغداد ہے سیح وسلامت واپس نه جاتا۔ خلافت مآب اینے صرف خاص کے بلاد پر قبعنہ کرنے اور ان پرتصرف جاری ونا فذکرنے کے لئے عمال روانہ فرما کمی مگر شرط ریہ ہے کہ وزیر جلال الدین بن عل بن معدقہ گرفآر وقید کرلیا جائے''۔ خلیفہ مسترشد نے اس شرط مصالحت کے مطابق اینے وزیر جلال الدین کوگرفتار کرلیا۔اس کا بروار زادہ جلال الدین ابوالراضی موصل بھاگ گیا۔ اس واقعہ اور شکست کی خبر سلطان محود تک بینی تواس نے دہیں کے ہمائی منصور کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

د بیس کے خلاف منطقر کی اہل واسط سے سازش : انہی دنوں دہیں نے اپنے ہمراہیوں کوان کی جا کیروں ک طرف جانے کا تھم دیا جوداسل میں تھیں ترکوں نے حزاحت کی۔اِس بناء پرادھردہیں نے ایک فوج بدافسری مہلہل بن العسكر تر کوں کی سرکو بی کو واسط کی جانب روانہ کی مظفر بن عماد والی بطیحہ کومبلبل کی کمک کولکھ بھیجا۔ادھراہل واسط کی کمک پر آقسنقر بر تمی نے ان کے حسب درخواست ایک لشکر بغداد ہے بھیج ویا۔ مبلہل نے بلا انتظار مظفر اہل واسط ہے لڑائی چھیٹر دی۔ اہل واسطے بہلے بی حملہ میں مبلبل کو تکست فاش دے کر حرفقار کرلیا۔ علاوہ اس کے ایک حروہ سرداران لشکر کا حرفقار ہو گیا۔ معتولوں اورزخیوں کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز ہوگئی اس کے بعد بعلیجہ سے مظفر قبل د غارت اور تا خت و تاراج کرتا ہوا واسط کے قریب پہنچا مبلبل کی تکست کا حال من کرالے یا وُں لوٹ کمڑا ہوا۔ اہل واسطاکواس کی آمدو والیسی کی خبر ملی تو انہوں نے د بیں کاوہ خطمظفر کے یاس جیجے دیا جومبلبل کے اسباب ہے برآ مدہوا تھا دہیں نے بدستخط خاص اس خط میں مبلبل کومظفر کے مرفقار کر لینے کو لکھا تھا۔مظفر کو اس خط کے دیکھنے سے سخت جیرت دامن میر ہوئی۔تھوڑی دیر کے بعد جب کسی قد رطبیعت کو سکون ہوا تو اس نے بھی الل واسط سے سازش کرنی اور دہیں سے مخرف و باغی ہوگیا۔

و بیس کی بغاوت: دہیں کو جب بیخر کلی کہ اس کے بھائی منصور کوسلطان محمود نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے اور اس کی تعجموں میں گرم سلائیاں پھروادی ہیں تو وہ بھی علم خالفت بلند کر سے باغی ہو گیا۔اس کے صوبہ میں جس قدر خلافت مآب ے **گاؤں اور املاک تصب کولوٹ کرتاخت وتاراج کردیا۔ جاروں طرف ہنگامہ ٔ حشر بریا ہوگیا۔امن و عافیت کا نام باتی** ندر ہا۔ اہل واسط نے مجمیم مملبل کو گرفتار کر کے نعمانیہ کی جانب قدم برحایا اور بات کی بات میں دہیں کے ہوا خواہوں کو نعمانیہ سے نکال باہر کیا۔ قلافت مآب نے آقسنقر برنتی کو جنگ دہیں پر روانہ ہونے کا تھم دیا پس اس نے فوجیس مرتب کیس اور

سامان جنگ درست کے کے جنگ وہیں پرروانہ ہوا۔جیما کہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔

ان واقعات کے بعد سلطان محمود نے آتسنقر برستی کوموصل کی مورنری کے علاوہ واسط کی مورنری کی سند حکومت بھی عطاكى ـ برعتى نے عمادالدين زنجى بن آقسنقر كوائي طرف سے واسط رواندكيا۔

**وز ارت کی تبدیلی**:ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں کہ دہیں نے اپی شرا نظامصالحت میں وزیرِالسلطنت جلال الدین ابن علی بن صدقه کی گرفتاری کوبھی شامل کیا تھا چنا نچے ظلافت مآب نے اس کو ماہ جمادی الاول الصحیح میں جیسا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں گرفآد کرلیا بجائے اس کے شرف الدین علی بن طراد زمیعی وزارت کا کام نیابتذ کرنے لگا۔ جلال الدین ابوالراضی بردارزاده وزیرالسلطنت جلال الدین بخوف گرفتار قبل موصل بها مسمیا ۔ سلطان محودکواس کی خبر لکی تو اس نے نظام الدوله ابو تصراحمد بن نظام الملك كي وزارت كي سفارش كي اس تعلق ہے كه اس كا بعالي تنس الملك عنان بن نظام الملك وربار سلطان

می قلدان وزارت کا بالک تھا۔ خلافت مآب نے سلطان محمود کی سفارش پرنظام المدولہ کو عبدہ وزارت مطاکیا نظام الدولہ وی خص ہے جو موجہ میں سلطان محمد کا وزیر تھا محرسلطان محمد نے کی وجہ ہے اس کو معزول کر دیا تھا۔ پس بیاس زبانہ ہے بغداد میں خانشین تھا۔ جب اس کو قلدان وزارت عطا ہوا تو معزول وزیر جلال الدیں نے بینیال کر کے اب آسمت میں میں خلافت مآب نے مجھے نصیب نہ ہوگا۔ خلافت مآب سے سلیمان بن مہارش کے پاس مدید قانہ جانے کی اجازت جاتی ۔ خلافت مآب نے سارا بال و اور بعداد کو فیر باد کہ کر حدید قانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثنا وراہ بیس ر بزنوں نے سارا بال و اجازت دے دی چنا نے جلال الدین بغداد کو فیر باد کہ کر حدید قانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثنا وراہ بیس ر بزنوں نے سارا بال و اسباب لوٹ لیا اور قید بھی کرلیا گر چندروز بعدا کے ایساواقد بیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس کو قید سے رہائی ل می بعدہ میاں کے بھائی شرسلطان محود نے اپ وزیر شمس الملک کو گرفتار کر کے سابق وزیر جلال الدین کو عہد و زارت پر بھال کردیا۔

د بیس کی سرکوئی کے لئے خلیفہ کی روائلی دبیں نے جنگ برحی میں عفیف خادم خلیفہ کو گرفتار کرلیا تھا بعَدازاں عاه جيس اس كور ما كرديا اورايك خط خلافت مآب كى خدمت من روانه كياجس من برستى كوجنك برجيج اورسلطان محمود نے جو اس کے بھائی منصور کی آئیسیں میں گرم سلائیاں پھروائیں اس کے انتقام میں بغداد کے لوشنے کی وسمی وی تھی۔خلافت ماب کواس غیرمہذب تحریر دیکھنے ہے سخت برہمی اورغصہ پیدا آبوا۔ ای وقت آ نسٹقر برسٹی کو دہیں کی سرکو بی ہر روائل کاظم دیا۔ چنانچہ آ قسنقر برستی ای سنہ کے ماہ رمضان میں دہیں سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔ اس کے بعد ظلافت مآب نے بھی سامان سفر جنگ درست کر کے دارالخلافت بغداد ہے دہیں کی سرکونی کی غرض ہے کوئے قربایا اوراطراف و جوانب مما لک محروسه من فرجيس طلب کيس مليمان بن مهارش والي حديثه مع بي مقتل كاور قيرواش بن مسلم وغيروا في اي ا نوجیں کے کرآ پہنچے دہیں نے بیخریا کرنہر ملک کوجو ظیفہ کے صرف خاص کا تعالوث لیا۔ خلافت ماب آس خبر کے سنتے سے بہت ناراض اور برہم ہوئے اور دارالخلافت بغداد میں منادی کرائی'' کوئی نشکری بغداد میں ہرگز مخبرانہ رہے۔سامان سغرو جنگ درست کر کے میدان جنگ روانہ ہوئے۔علاو وافتکر یوں کے رعایا اورعوام الناس جس کا بی جاہٹا بی لفکر میں شریک ہو۔سامان جنگ اورسنرخرج خلافت پنائی عطافر مائیں کے '۔اہل بغدادمنا دی س کرشائ کیمپ میں جوق جوق آنے لگے۔ خلافت ما بنے ان لوگوں کو آلات حرب اور سامان سفر دیتا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کل اہل بغداوشا ی کیب میں آ گئے۔ <u>معرک میار کہ : ۲۰ ذی الحبہ سند ندکور کو خلافت مآب نے بیرون بغداد فوجیں مرتب کیں اور اس جو تھے دن بقصد جنگ</u> د بین و جله کوعبور کیا۔ سر پر سیاه ممامه تھا بدن پر سیاه قبادوش پر جیا در اور ہاتھ میں چیٹری ممر بندھی ہوئی تھی جس پرعمرہ تغیس چی للى بهو كى وزير السلطنت نظام الدوله 'نتيب المطالبين' نتيب النقباء على بن طرادا ورييخ الثيوخ ميدرالدين اساعيل وغيره جلو مي نے۔ آئسٹر کواس کی خبر کی سنتے بی خلافت مآب کے اشکر میں جلا آیا۔ خلافت مآب نے صدید میں پینی کر قیام فر مایا۔ ارا کین دولت اورامرا ونشکر کوایک جلسه خاص میں جمع کر کے جنگ دہیں کی بیعت لی۔انگلے دن کوچ کر کے مبارکہ میں پڑاؤ کیا۔ آتسنتر برستی اپی فوج کو بقصد جنگ مرتب کرنے لگا۔ خلیفہ مستر شدمع اپنے مصاحبوں کے لٹنکر کے پیچھے روئق افروز تھا۔ وبیں بھی اپی نوج کی صف آرائی کررہا تھا۔اس کے لئکر کے آ مے عورتیں اور مخنث ( پیجو ہے ) گا بجار ہے تھے اور خلافت ما ب کی فوج میں حفاظ اور قاری قرآن مجید کی حلاوت کررہے تھے شاہی مجریروں کے ساتھ امیر کر بادی بن خرامان ساقہ

ين سليمان بن مهارش اورمينده من برستي ابو بكرين الماس اورام الملخيد مع الي الي فوجول مكيموجود يتق \_

وجیس کی شکست وفرار: پہلے دہیں کے فکر سے متر بن ابوالعسکر نے میند پر تملہ کیا ابو بکر بن ابی سامیر میند کے پاؤں اکمز مجھے اس کا بعقبیا داگی ابو بکر بنوز تنجلنے نہ پایا تھا کہ عمر نے دوسرا جملہ کر دیا قریب تھا کہ ابو بکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوتا جم محاول اسلام کو بافلاکا اشارہ کر دیا جم کیا تھا عمر کے ہاتھوں کے طوط ال محصوط ال محصوص کے سادی فوج جواس کی رکاب بھی تھی تم تر بھر گئی ۔ عمر مع اپنے اسٹاف کے سرداردں کے گرفار ہوگیا اب جنگ مغلوب خروع ہوگئی صفوں کی ترتیب بھی اختشار پیدا ہوگیا ایک دوسرے سے متصادم ہوگیا خلافت می سر الفائل کا ایک حصر جس بھی تقریباً پانچ سوسیای تھے کمین گاہ بھی چھیا ہوا تھا۔ جس وقت گھسان کی لڑائی ہونے گئی با واز بلند تکبیر کہتا ہوا بڑھا۔ دبیں کا فکر تا ہوائی مند گروہ نے سیابیوں کو گرفار کرنا شروع کر دیا خاتمہ جنگ کے بعد قیدی دربار خلافت بھی چیش کے محد مرد و خلافت میں جی اور پس آیا۔

وہیں کا پھر ہ پر قبضہ: دہیں نے فلست کھا کرعرب کے ایک گروہ کے پاس جا کردم لیا اوران لوگوں سے المداد کا خواستگار
ہوا۔ ان لوگوں نے بدخیال ناراضگی مستر شدوسلطان محموداعا نت سے انکار کیا تب دہیں نے مشتر (مضافات بحرین) میں جا
کر تیام کیا اور انمل مشتر سے المداد کا خواہاں ہوا۔ الل مشتر دہیں کے ہمرے ہیں آگے الداد کا وعدہ کرلیا۔ دہیں نے اہل مشتر کو
جمع کر کے بھرہ پر دھاوا کر دیا امیر بھرہ کو اس کی خبر کھی نتی ٹی ہم مقابلہ پر آیالڑائی ہوئی بالا خرامیر بھرہ ادا گیا اور بھرہ
وہیں کے ہاتھوں تا خت وتا دارج ہوگیا۔ خلیفہ مستر شدکواس کی خبر گئی۔ آفسنتر برقی کو خفلت پر بخت وست کہ کردہیں کی سرکو بی
کوروانہ کیا۔ دہیں نے بیس کر بھرہ چھوڑ دیا آفسنتر برقی نے مجاد المدین زگی کو بھرہ کی آباد کی وہمارہ کی اسوکیا۔
معاد المدین نے نہایت مستحدی سے بھرہ کی تھا خلت کی۔ اس کے اطراف وجوانب سے سرکش اور با فی عربوں کو منتشر کردیا۔
وہیں کا محاصرہ حلی نے دہیں نے بھی میں ہی کی حب انہوں سے سازش کر کی اور ان کے ساتھ ہوکر حلب سے کا صرہ پر آیا
کین میسا نیوں نے کا میا پی کی صورت نہ دیکمی مراہ سے جس وہ کا صرۂ حلب سے دیکش ہوکر چلے گئے اور دہیں ملک طغرل بن سے المان محد کے پاس چلا گیا۔ ماشاہ اللہ خور با بی تی محاسر نا بی نے میں جانس کی طرا کو تبعد عراق کا لائے دیا اور دہیں ملک طغرل بن سے المان محد کے پاس چلا گیا۔ ماشاہ اللہ خور کیا تھا وارد بی تی حکور نہائی سے ساخلان محد کے پاس چلا گیا۔ ماشاہ الفی حدید کیا تھا کا بھی دیا اور دہیں ملک طغرل بی سے سے سے میں کا کھید کھی اور دیا تھی میں دو کا صرف کیا کہ کھی کی اور ان کے اور دہیں ملک طغرل کو تبعد عراق کا لائے دیا اور اپنی جرب زبانی سے سے سے سے میں کیا تھی دیا اور دہیں ملک طغرل کی کھی میں دو کا صرف کیا گیا تھی دیا اور اپنی جرب زبانی سے سے سے کھی کیا تھیا۔

ر تقش کی تقرری: واقعات متذکرہ بالا کے بعد اتفاقات سے خلافت مآب کو آقسفتر برستی ہی ہندد سے منافرت اور کھیدگی پیدا ہوگئی سلطان محود کولکے بیجان آقسفتر برستی حکومت عراق سے معزول کر کے موصل کی حکومت پر بیج دیا جائے ماہدولت واقبال اس کی صورت دیکھنے کے روا دارنیس ہیں'۔سلطان محود نے اس تحرکی یک وتحریکے مطابق برستی کو عیسائیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے موصل کی روائل کا تھم صادر کر کے اپنی اولا دھیں ہے ایک کمسن بچہ کو اس کے ہمراہ کردیا اور بغداد کی مختلی پر تھش زکوی کو مامور فرمایا جس وقت برتھش زکوی کا تا بر دار الخلافت بغداد میں آیا۔ برستی نے اس کو چارج دے کرم

اس کواس برآ مادہ کرلیا جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں ہے۔

ا مدواتعات ١٥٥٨ ع كي من ماريخ كالل ابن المرجلد ٢٦٥ م

شنرادہ کے موصل کا راستہ لیا اور مما والدین زنگی والی بھرہ کوموصل بلا بھیجا گر مما والدین زنگی بجائے موصل آنے کے سلطان محود کے پاس اصفہان جا پہنچا۔ سلطان محود اس سے بڑے تیاک سے ملا اور بھرہ کو بطور جا کیرعمانت قرما کر بھر بھرہ کی جانب واپس فرمایا ۔

وہیں کا عراق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ: آپ اوپر پڑھا ہے ہیں کہ دہیں بن صدقہ عاصرہ طلب کے بعد ملک طغرل الم ہاں جا اس جلا گیا تھا۔ ملک طغرل نے دہیں کی عزت افزائی کی اوراپنے فاص معاجوں میں شامل کرایے۔ دہیں نے ملک طغرل اوقت پر ابھارنا چاہا اور جب ملک طغرل ہیں وہیش کرنے لگا تو دہیں نے قبضہ عراق کا پیڑہ افغالیا۔ چتا نچہ ملک طغرل واقع میں فوجوں کو آ راستہ کر کے عراق کی طرف بڑھا۔ دقو قا میں بینچ کر پڑاؤ کیا۔ جامدین بہروز نے تکریت سے خلافت ما ب کو میں فوجوں کو آ راستہ کر کے عراق کی طرف بڑھا دیں میں فوجوں کو آ راستہ کر کے عراق کی طرف بڑھا دی ہے۔ خلافت ما ب نے ان دونوں سر کشوں اور یا غیوں کی مدافعت کی عرفی مداور ویت جنگ پر مبتد سے سفر و جنگ کی تیاری کا تھم دیا برقش زکوی شحنہ بغداد کو یہ اشارہ ہوا کہ تم فرا ہی گئی میں معروف اور جروفت جنگ پر مبتد ر بہنا اہل بغداد کے علاوہ بارہ بڑار نوج مزید جمع ہوگا۔ ۵ صفر و ۵ جمع میں خلافت ما ب نے دارالخلافت بغداد سے نکل کر صحوا شاہ میں تیا م فرمایا۔

ملک طغرل کی غارت گری ملک طغرل نے بین کرراہ تراسان کی جانب قدم اٹھائے۔ اس کے لئی اور وہ کا کوئی ہے اس کے لئی اور وہ کی اس کری شرد کا کردی۔ دربالسلطنت جلال الدین بن صدف نے اپنی فوج کوئی کی طرف بڑھایا اور دہر میں بینی کر ملک طغرل اے نے میں ظیفہ مسر شد کا موکب ہمایوں بھی آ گیا اور وہ بھی وسکر وہ میں بینی کر شہر گیا۔ استے میں ظیفہ مسر شد کا موکب ہمایوں بھی آ گیا اور وہ بھی وسکر وہ بی ہمائی کہ پہلے برا ملک طغرل اور دہیں نے رباط جلولا سے نکل کر ہارونیہ میں قیام کیا۔ ملک طغرل اور دہیں میں بیدائے قراد پائی کہ پہلے دونوں متنق ہوکر حرم نہروان کوعور کریں بعد ازاں دہیں تو پایاب مقامات اور کھاٹوں کی محافظت و گرانی کرتا رہاور ملک طغرل اپنی فوج کو دارالخلافت بغداد کی طرف بڑھائے مران تھا تھے موقع ایسے پیش آ سے کدو وایک قدم بھی آ کے نہ بڑھ سکیکے زور کی بارش ہوئی ملک طغرل تپ شدید میں مبتلا ہوا۔ رسد غلہ کی سے فوج میں فاقہ کئی کی نوبت پینی ۔ دمیں بل عبور کرنے ورک سے نہروان پرآ یا۔ بھوک سے برا صال ہور ہا تھا۔ اتفاق سے چنداونٹ ہل گئے جن پر کپڑے اور مختلف میں کے کھانے میں سے بیداونٹ دارالخلافت بغداد سے خلاک ہا مقدر ہونا تھا کہ تمام لئکر میں ایک الجل کے گئی انگری مال و خرمشہور ہونا تھا کہ تمام لئکر میں ایک الجل کے گئی انگری مال و خرمشہور ہونا تھا کہ تمام لئکر میں ایک الجل کے گئی انگری مال و اساب چھوڑ کرنہ وان کی طرف بھائے۔

د بیں کا اظہاراطاعت: خلافت مآب نے بھی دسکرہ سے نہروان کی جانب کوچ کیا نہروان میں بینچ تو دہیں اورائی کے ہمراہیوں کوسوتے ہوئے پایاشور وغل سے دہیں کی آ نکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ خلافت مآب علم خلافت کے بینچ روئق افروز ہیں۔ آئکھیں ملتا ہوا اٹھاز مین بوی کی مسلق اور خوشا مدسے اظہار بجز واطاعت کرنے لگا۔ خلیفہ مستر شداس سے مصالحت بیں۔ آئکھیں ملتا ہوا اٹھاز مین بوی کی مسلق اور خوشا مدسے اظہار بجز واطاعت کرنے لگا۔ خلیفہ مستر شداس سے مصالحت کرنے پر مائل ہوگیا۔ اس عرصہ میں وزیر السلطنت جلال الدین بہنچ گیا اس نے خلافت مآب کی اس رائے کو بدل ویا۔ اس کے بعد خلافت مآب کی اس رائے کو بدل ویا۔ اس کے بعد خلافت مآب کا موکب ہمایوں نہروان کے بل کوعور کر کے اپنی روا گئی کے پجیسویں روز بغداد پہنچا اور دیش نے کھک

طغرل کی جانب معاودت کی۔

ملک طغرل اور دہیں کی خراسان کومراجعت: اس کے بعد ملک طغرل اور دہیں نے باتفاق رائے ملک خرک طرف کوج کیا۔ ہمدان ہوکر گزرے۔ اطراف وجوانب کے شہراور تصبات کولوٹ لیا۔ عمال شابی سے تاوان اور جرمانے وصول کے سلطان محمود نے بیخبر پاکر ملک طغرل اور دہیں کا تعاقب کیا چونکہ ملک طغرل اور دہیں میں مقابلہ کرنے کی قوت نمجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ خراسان میں ملک خبر کے پاس جاکر دم لیا۔ ظیفہ مسترشداور ریفتش شحنہ بغداد کی شکایات کے دفتر کھولے۔

ظیفہ مستر شد اور سلطان محمود میں کشیدگی: ۲۵ میں میں رتقس زکوی شحذ بغدادادر خلیفہ مستر شد کے ما بین چل گئی۔

خلیفہ مستر شد نے رتعش ذکوی کوتہدید کا خطائح ریکیا۔ رتفش کوا پی جان کا خطرہ پیدا ہوا۔ ماہ رجب سنہ ند کور میں بغداد کو خیر باد

کہ کر سلطان محمود کے پاس چلا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ خلیفہ مستر شد نے فو بیس مرتب کر لی بیں سامان جنگ بھی کا فی طور سے

فراہم کر لیا ہے۔ مالی قوت بھی ایک گونہ قابل اطمینان ہے اگر حکومت پناہ دارالخلافت بغداد کے قبضہ سے ذرا بھی آب بی فرما کی مرائی گئی ہے قو خلیفہ مستر شد کی بڑھی ہوئی طافت کا مقابلہ کرنے دشوار ہوگا اور پھر وہ آپ کے قبضہ اقتدار سے باہر ہوجائے فرما کی مرائی مود نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور سامان سفر درست کر سے عراق کی جانب کوج کیا۔ خلیفہ مستر شد کو اس کی خبر گئی گئے۔ سلطان محمود نے فوج کو تیار ہیں گا ہو ہے مما لک محروسہ میں امن دعا فیت معدوم ہور ہے ہیں اس دجے سامان محمود سے میں ہور ہے ہیں اس دجے سامان محمود سے تین کی صورت اختیار کر لی اور وہ خیالات جو برتقش نے محمود کے ذبن میں جما دیئے تھے جسم ہوکر رو برو آگئے۔ نہایت تیزی سے مسافت طے کر لے لگا۔

محلسر ائے خلافت میں گھس پڑااور تاج کولوٹ لیا اسے عوام الناس کو بے حداشتعال پیدا ہوا۔سب جمع ہو کرخلیفہ مسترشد کی خدمت میں ہنچے۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود کی جنگ: خلیفہ مستر شدطیش میں آ کرنگل آیا۔ شمہ سر پرتھا۔ وزیر السلطنت آگے آئے تھا نقارے نکی رہے تھے بانسریاں بجائی جارئ تھیں اورخود ماہدولت آ واز بلند' بالہاشم' پکارر ہے تھے۔ کشیوں کا بل بنائے جانے کا ارشادہ فر بایا۔ بات کی بات میں بن کرتیار ہوگیا ایک بی بار میں کل ہمرا بیان خلیفہ عبور کر گئے اس وقت خلافت مآ ب کے مکان میں پردوں کی آڑ میں ایک ہزار جنگ آ ور رو پوش تھے سلطانی لشکر بے خوف و ہراس غارت کری میں مصروف تھا۔ خلافت ما ہے ہمرا ہیوں نے بینی کران کوئل وقید کرتا شروع کیا اور عوام الناس نے سلطانی امراء کے مکانات لوٹ لئے۔ خلیفہ مستر شد نے مع تمیں ہزار جنگ آ ور ان اہل بغداد کے شرقی ساحل کوعبور کیا۔ دمہ ے خلاقی اور مور چوں کے بنانے کا تھم صادر فر مایا۔ رات بھر بغداد کی حفاظت کا انظام کا مل کرلیا گیا۔ لڑائی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ ہرروز کنارہ و جلہ برخون کا دریا بہایا جاتا تھا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود کی مصالحت: اس اثناء بیس محادالدین زنگی ایک عظیم اشکر لئے ہوئے بھرہ ہے آپینچا اور دریااور خشکی کو گھیرلیا سلطان محمود کے وصلے بڑھ گئے مجموعی قوت ہے اہل بغداد پر حملہ کرنے کی تیاری کی خلافت مآب نے اپنی کزوری کو محسوس کر کے صلح کا بیام دیا۔ چونکہ سلطان محمود مجمود وزانہ جنگ ہے ننگ آ گیا تھا اس وجہ سے فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ مصالحت کے بعد سلطان محمود ماہ رہے الآخر اس کے تعداد میں مقیم دہا۔ بعد از اس بیار ہوگیا۔ اطباء نے بغداد چھوڑ دینے کی رائے دی 'چنا نچہ ماہ ند کورکی کس تاریخ بیس سلطان محمود نے بغداد سے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ روائی ابغداد چھوڑ دینے کی رائے دی 'چنا نچہ ماہ ند کورکی کس تاریخ بیس سلطان محمود نے بغداد سے ہمدان کی جانب کوچ کیا۔ روائی گرفت خلافت مآب نے نذرانے 'تحاکف اور انعا مات دیے جس کو سلطان نے بسر وچٹم قبول کیا اور تحکی عراق پر بعد خورو گرماد الدین زنگی کو متعین فر مایا۔

وزیر ابوالقاسم کی معزولی: جب سلطان محود نے بغداد سے کوچ کیا اپنے وزیر ابوالقاسم علی بن ناصر نشا بادی کو بالزام
سازش خلیفہ ستر شدگر فقار کر کے شرف الدین انوشیر وال بن خالد کو قلمدان وزارت کا مالک بنایا ۔ شرف الدین بوقت گرفقار می
وزیر ابوالقاسم بغداد میں تھا سلطان محود کی طلبی پر ماہ شعبان میں بغداد سے روانہ ہو کراصفہان پہنچا۔ در با رسلطانی میں حاضر ہو
کر ضلعت وزارت سے سرفراز ہوا۔ اس عہدہ سے سرفراز کئے جانے پر امراء ورؤسانے نذریں گذرائی ۔ خلافت مقاب
نے بھی چند تخفے دیے چنانچ اس نے دس ماہ تک وزارت کی ۔ اس کے بعد استعفاء دی کر بغداد لوث آیا۔ وزیر السلطنت
ابوالقاسم اس زمانہ سے برابر مقید اور محبوس رہا تا آئکہ آئندہ سنہ میں سلطان خررے آیا اور اس کو رہا کر کے سلطان کی

ربیس، ور ملک سنجر جس و قت دبیں ملک نجر کے پاس پہنچا ملک طغرل بھی اس کے ہمراہ تھا ان دونوں نے ملک نجر کو خلیفہ مستر شد اور سلطان محمود کی طرف سے بدنلن کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کی مخالفت کا خیال نجر کے د ماغ میں جاگزین کر دیا اور عراق پر قبضہ کر لینے کی تحریک کی چنا نچہ ملک تجرسا مان سفر و جنگ درست کر کے کوچ وقیام کرتا ہوارے پہنچا۔ سلطان محوداس وقت ہمدان میں تھا ملک بخر نے سلطان محود کواس آن مائٹ کے لئے کہ آیا وہ میرامطیع ہے یا نہیں بلا بھیجا۔ سلطان محود کا دل تو صاف ہی تھا بچا ہے ملئے کوروانہ ہوا۔ جس وقت ملک بخر کے لشکرگاہ کے قریب بہنچا۔ ملک بخر نے کل فوج کو استقبال کا حکم دیا اور خود بھی ہوت ملک محبود ہے ملاا ہے ہرا ہر تخت پر بٹھایا۔ سلطان محبود ایک مدت تک ملک بخر کے باس مقیم رہا۔ بعد ازاں ملک بخر نے 10 ذیقتعدہ کو خراسان کی جانب کوچ کیا۔ روائلی کے وقت دہیں کو سلطان محبود کے میر دکر کے میہ ہدایت ک کہاس کواس کے شہروا پس کردینا۔

وہیں اور سلطان محمود: ملک بخری روائی کے بعد سلطان محود نے بھی ہمدان کی طرف مراجعت کی وہیں اس کے ہمراہ تھا۔ ہمدان میں چندے قیام کر کے بغداد کا راستہ لیا۔ ۹ محرم ۵۲۳ھے کو دارالخلافت بغداد میں واخل ہوا۔ در بارخلافت میں وہیں کو پیش کر کے عنوتعمر کی سفارش کی ۔ خلافت مآب نے اس شرط ہے اس کی تقمیر معاف فرمائی کہ اس کو حلہ کی بجائے اور کسی صوبہ کی محکومت دی جائے چنا نچہ دہیں نے ایک لا کھ دینار صرف کر کے حکومت موصل کی سند حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ محاد الدین زعمی کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ تحاکف اور نذرانے لے کر چیکے سے سلطان محود کی خدمت میں عاضر ہوا' ایک لا کھ دینار بطور نذر پیش کے ۔ سلطان محود کی غذمت میں عاضر ہوا' ایک لا کھ دینار بطور نذر پیش کئے ۔ سلطان محود کی خدمت میں عاضر ہوا' ایک لا کھ دینار بطور نذر پیش کئے ۔ سلطان محود نے اس کو پھر حکومت موصل پر واپس کیا اور بہر وزکو بغداد کی شختی عنایت کی طلم کی گرانی معتملت کی گئے۔

وہیں کی مرکشی اور فرار: اس کے بعد ماہ جمادی الا فر ۲۳ ہے جمل سلطان محود نے ہمدان کی طرف کوج کیا۔ اتفاق وقت ہے ہمدان جس بین کو علی ہوگیا۔ وہیں کوموقع مل گیا۔ عراق جا بہنچا۔ ظیفہ مسترشد نے اس کے مقابلہ اور مدافعت کی سیاری کی۔ دہیں ہے اعراض کر کے حلہ کا داستہ لیا۔ ہمروز نے بین کر حلہ چھوڑ دیا۔ یس دہیں دیس نے ماہ رمضان ۲۳ ہے جس صلہ حمل داخل وہ کمود نے اس کے بعد می امیر کزل اور امیر احمد کی کوحلہ کی طرف روانہ کیا۔ جنہوں نے دہیں کی مناخت اور اس کی آئدہ مرکشی نہ کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ دہیں نے بیخبر پاکر فلیفہ مسترشد کو اپنے موافق بنانے کی کومناخت اور اس کی آئدہ مرکشی منہ کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ دہیں نے بیخبر پاکر فلیفہ مسترشد کو اپنی تعلیوں سے فافل نہ تھا۔ فوجیں اسباب جنگ اور دو پیر فراہم کرتا جاتا تھا تا آئداس کی فوج کی تعداد دس برار تک بینج گی ۔ اس عرصہ میں احمد پلی امیر اور جی اسباب جنگ اور دو پیر فراہم کرتا جاتا تھا تا آئداس کی فوج کی تعداد دس برار تک بینج گی ۔ اس عرصہ میں احمد بلی ماہ شوال میں بغداد دہیں گا ۔ اس عرصہ میں احمد بلی مسلطان محمود ہی دو تو است کی ۔ سلطان محمود نے عفوتھ میں سلطان محمود ہی دارائے اور جس قدر بھروڑ دیا جنگل اور جس فی دیس نے بیڈر پاکر آئل کی گولا ہو گیا۔ ای وقت اس کے تعاقب راکی فوج متعین کی۔ دہیں نے بیڈر پاکر بھرہ جھوڑ دیا جنگل اور میں عام جا جھیا۔

سلطان داوُد کی تخت شینی : ماہ شوال ۱۳۵۵ ہے میں سلطان محمود نے اپنی حکومت کے تیر ہویں برس و فات پائی۔ با تفاق رائے وزیرِ السطنع **ابوالقاسم نشابادی اورا تا بک آ** قسنقر احمد یکی سلطان محمود کا بیٹا داؤ دمسند حکومت پرمتمکن کیا گیا۔ تمام بلا و جمل اور آ ذر با تیجان میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جدید سلطان کی تخت نشینی کی وجہ سے ہمدان اور اس کے اطراف و

جوانب میں ہنگا ہے اور فسادات ہر پاہوئے مگرا کٹر فروبھی ہو گئے۔وزیرانسلطنت اس خیال ہے کہ آئندہ کسی خطرہ کا سامنانہ کرنا پڑے۔سارا مال واسباب لے کرسلطان نجر کے پاس رے چلا گیا۔اس کے بعدسلطان داؤد نے ماہ ذیفقدہ ۱۹۵ھے میں ہمدان سے زنجان کی جانب کوچ کیا اور در بارخلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی۔

سلطان داؤداور ملک مسعود کی جنگ و مصالحت : اس اثناء پس بیخرگوشگرار بوئی که داؤد کا بچا کک مسعود جر جان سے تبریز جلا آیا ہا اور اس پر بخشہ کرلیا ہا اس بر کاسٹا تھا کہ فوج کو تیاری کا تھم دے یا اور بہ بجلت مکن تبریز پہنچ کر آخر ماہ محرم اسلام دونوں میں مصالحت ہوگئ ۔ واؤد نے تبریز سے کا صرہ اٹھا کہ بمران کی جانب کوج کیا اور کلک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہی فشکر میں معروف ہوا۔ تعویر سے دونوں تبریز سے کا صرہ اٹھا کہ بمدان کی جانب کوج کیا اور ملک مسعود تبریز سے باہر آ کرفرا ہی فشکر میں معروف ہوا۔ تعویر سے دونوں میں معروف ہوا۔ تعویر سے دونوں میں معالمت میں جب ایک عظیم فشکر جمع ہوگیا تو سلطان داؤد کی کا فلت کا علم بلند کر کے ہدان کی جانب کوچ کیا۔ خلیف مسلطان شخر میں بڑھے جانے گی اجازت دی جائے ''۔ در بارخلا فت سے جواب آیا'' بالفعل سلطان شخر میں میں معروف کی اجازت دی جائے گا اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا''اس بران خراسان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خص مستحق سمجھا جائے گا اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہوں ہی ایک یا دداشت بھی دی گئی کہ خطبہ تبارے تی نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہوں ہی ایک یا دداشت بھی دی گئی کہ خطبہ تبارے تی نام کا پڑھا جاتا مناسب ہاور سرائی دوسر سے کواس کا حق نہیں پہنچتا ہا سیا دداشت سے ایک خاصا موقع ہاتھ آ گیا اس کے بعد ملک مسعود نے عادالدین زگی دائی دونا سے کا آخر ارکیا اور فشکر تیار کر کے ملک مسعود نے کی دوسر سے کواس کا حق معشوق تنگ بہنچا۔

مادالدین زگی دائی موضل سے اعانت طلب کی ۔ ممادالدین زگی نے ایمادواعا نہ کا آخر ارکیا اور فشکر تیار کر کے ملک مسعود کی جانب کوچ کیا۔ دفتہ دفتہ معشوق تنگ بہنچا۔

ملک سلحوق کی بغداد میں آمد: اس عرصہ میں قراجاساتی والی فارس وخوزستان ہمر ای ملک سلحوق شاہ ابن سلطان محمد ایک عظیم کشکر لئے ہوئے بغداد پینج گیا اور دارالخلافت میں جا پڑا۔ خلافت ما بے غزت واحترام سے ملاقات کی اور ذات فاص کے لئے اس سے سم لی۔ اس کے بعد ملک مسعود نے عباسہ پینج کر پڑاؤ کیا۔ ملک سلجوق نے یہ خبر پاکر مقابلہ کی غرض سے کشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ استے میں محاد الدین زنگی کے آنے کی خبر کی ۔ قراجاساتی نے زنگی کی روک تھام کرنے کو ساحل غربی کو جور کیا۔ زنگی کی روک تھام کرنے کو ساحل غربی کو جور کیا۔ زنگی اور قراجاساتی میں لڑائی چیڑگی۔ ایک خوزیز جنگ کے بعد زنگی کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ زنگی اپنی جان بچاکر کو بیت کی طرف بھاگا۔ ان دنوں قلعہ تکریت کا حاکم نجم الدین ایوب پدر سلطان صلاح الدین یوسف تھا اس زنگی کو عبور کرنے کو کشتیاں فراہم کردیں۔ بل بندھوا دیا۔ زنگی نے جیوں تیوں دریا کوعور کیا اور باطمینان تمام اپناراستہ لیا۔

ملک مسعودا ورخلیفہ کے مابین معامدہ: اس کے بعد ملک مسعودعباسیہ ہے ایک ملک سلجوق کے مقابلہ کوآیااور اس مقام پرمور ہے قائم کئے تھے گریہ من کر کہ زنگی میدان جنگ ہے شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا اور خلافت مآ ب کو یہ دھمکی دینا شروع کی کہ سلطان خجر بقصد قبضہ عراق رے آگیا ہے اگر خلافت مآب اور بجلوق شاہ و قراجا ساتی مجھ سے مصالحت کرلیں اور میرے ہم آ ہنگ ہوجا ئیں تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ سلطان شخر عراق کا دخ نہ کرے گا۔ ساتھ ہی اس کے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ عراق پر خلافت میا ب کا قبضہ وقصر نے جاری ونا فذر ہے گا خلافت بنائی کے محال

ا۔ ملک طغرل دہیں کے ہمراہ ملک بخرے پاس قبل تخت نشینی ملک داؤد چلا گیا تھااوراس وقت دہ اس کے پاس مقیم **تھا۔ مند۔** 

ونواب اس پرجس طرح چاہیں اپنا تصرف جاری کریں گرز مام حکومت میرے قبضہ اقتدار میں رکھی جائے اور سلجوق شاہ کی بابت بیقرار دیا جائے کہ میرے بعدوہ وارث تاج وتخت ہوگا۔خلافت مآب اور سلجوق شاہ نے اس دم پٹی میں آ کرشرا اط معمالحت منظور کرلیں۔ چتا بچ بھیل معاہدہ کی غرض سے ملک مسعود ماہ جمادی الا ولیٰ ۲ ۲<u>۰ میں</u> پھر بغداد آیا صلح نامہ لکھا گیا اور معمالحت ہوگئی۔

ملک سنجرا ورسلطان مسعود کی جنگ: آپ اوپریزه آئے ہیں کہ سلطان مسعود کے مرنے کے بعداس کا بیٹاداؤ دسند حکومت پر شمکن ہوا تھا۔ بیامراس کے بچا ملک خبر کو نا کوارگز را فوجیں مرتب کر کے ملک داؤد کوزیر کرنے کو بلاد جبل کی جانب کوچ کیااس کے ہمراہ اس کا دوسرا بردارزادہ ملک طغرل بن لسلطان محمر بھی تھا۔ رفتہ رفتہ ملک خبر رے پہنچا۔ دو چا رروز قیام کر کے ہمدان کا زخ کیا۔ سلطان مسعود کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی ۔ فوجیں مرتب کر کے مع اپنے بھائی سلجوق شاہ اور قراجاساتی کے ملک خبر کی روک تھام کو بڑھا۔ ظیفہ مستر شد بھی حسب وعدہ اس میں شریک ہونے کو سلطان مسعود کی روائی کے بعدروانہ ہوا۔

ملک بخرنے ہدان بینج کردیں کو حلوعتا ہت فر ماکر بغداد کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیاد ہیں نے اپنی جانب ہے شکی بغداد پر مخادالد بن زمنگی کو مامور کر کے بغداد کی روائی کا عظم دیا اور اس کی روئی کے بعد آپ بھی روائہ ہوا۔ فلیفہ مسترشد نے یہ خبر پاکر کہ ذرقی اور بیس بغداد کی طرف بڑھ رہ جیں ان دونوں سرکش اور باغیوں کی مدافعت کی غرض سے دارالخلافت کی جانب مراجعت فرمائی اور سلطان مسعود مح اپنے امراء اور لشکر کے ملک بخر سے جنگ کرنے کو آگے بڑھا۔ ملک بخر مقام استرآباد میں ایک لاکھ فوج کی جمعیت سے پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ سلطان مسعود کا لشکر حریف کی کثرت سے گھرا کر بلا جدال و استرآباد میں ایک لاکھ فوج کی جمعیت سے پڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ سلطان مسعود کا لشکر حریف کی کثرت سے گھرا کر بلا جدال و قال چارمنزل بیجھے ہمٹ آیا۔ جاسوسوں نے ملک شخر کواس کی خبر کردی۔ اس وقت فوج کو تیاری کا تھم دے کرتھا قب میں اٹھ کھڑ اہوا۔

و بینورکا معمر کمید : ۸ر جب ۲ بین کے ودونوں حریفوں کا مقام دینور میں مقابلہ ہوا۔ سلطان مسعود کے مینہ پر قراجاساتی اور امیر کزل تھا۔ میسرہ پر برتفش باز داراور بوسف جاروش۔ پہلاحملہ قراجاساتی نے دیں ہزار نوج کی جمعیت سے ملک بخر کے قلب لفکر پر کیا۔ ملک بخر مقابلہ کرتا ہوا پہنچے ہٹا۔ حملہ آور گرو جوش مردا تکی میں برجے لگا۔ ملک بخر کے مینہ اور میسرہ نے میدان خالی دکھے کر قراجاساتی کودونوں طرف سے تھیر لیا۔ کھاتھی کی لڑائی ہونے گئی۔ قراجاساتی زخی ہوکہ کھوڑے سے گیر لیا۔ کھاتھی کی لڑائی ہونے گئی۔ قراجاساتی زخی ہوکہ کھوڑے سے گرات کرانے سارالشکر تتر بتر ہوکر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود اور اس کے ہمرائی اس غیر متوقع فکست سے پریٹان ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اثناء دارو کیر میں بعض امرائی ہوئے اور بعض گرفتار کر لئے سے معمود کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر نے لوگوں کی زجروتو بیخ کی اور پھرفتل کا سنجر بیا۔

ملک سنجراور سلطان مسعود میں مصاکحت: اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود اپنے پیچا ملک بخری خدمت میں عذر خوائی کی غرض سے حاضر ہوا ملک بخری خدمت میں عذر خوائی کی غرض سے حاضر ہوا ملک بخریز ت وتو تیر سے بیش آیا گلے سے لگا کر پیٹانی پر بوسد دیا۔ اپنے خاص خیمے میں تھہرایا اور بچ بخ بھی مجمانی ۔خودرائی اور مخالفت پر نارائمنگی ظاہر کی اور سندامارت عطافر ماکر مجھائی۔خودرائی اور مخالفت پر نارائمنگی ظاہر کی اور سندامارت عطافر ماکر مجھے کی جانب روانہ کیا۔ باتی رہاد وسرابردار

زادہ ملک طغرل اس کومند حکومت برمتمکن کر کے وزارت کا قلمدان ابوالقاسم نشا با دی کومرحمت کیا جواس ہے پہلے سلطان محمود کا وزیر تھا۔ چنانچہ ملک طغرل اپنے بچپا ملک پنجر سے رخصت ہو کرخراسان کی جانب لوٹا۔ ۲۰ رمضان ۲<mark>۷ ہے ہو نمیثا پو</mark>ر بہنچا۔

د بیس کی شکست اور فرار: خلافت ما ب نے جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں دہیں اورزگی کی مدافعت کی غرض سے بغداد کی طرف مراجعت کی تھی بغداد کی خرد اور ہوئی کہ سلطان محمود کو بمقابلہ ملک بخر ظلست ہوگئی۔ خلافت ما ب نے یہ بنتے ہی فوج کو تیاری کا تھم دیا اورغر بی ساحل کوعور کر کے عباسہ کی طرف روانہ ہوا ' 17 رجب ۲ می ہوگاللہ ہرا کہ پرزگی اور دبیں سے ٹہ بھی ہوئی خلافت ما ب کے مینہ پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسر ہر پر مطرخادم ۔ زنگی نے خلافت ما ب کے مینہ پر جمال الدولہ اقبال تھا اور میسر ہر پر مطرخادم ۔ زنگی نے خلافت ما ب کے مینہ پر جمال الدولہ اقبال تھا سے بھا می کا قصد کیا۔ مطر نے یہ دیکھ کر حملہ آ ور موئے دبیں فلکست کھا کر بھاگا۔ زنگی نے کھال کر وہ پر پشت سے تملہ کیا۔ خلافت ما ب بھی نعرہ اللہ اکبر بلند کر کے حملہ آ ور ہوئے دبیں فلکست کھا کر بھاگا۔ زنگی نے کھال استقلال سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کیکن فوج میں بھگدڑ کی جانے سے ایک لخط بھی خلافت ما ب کی فوج کے مقابلہ پر پھم ہرنہ سکا۔ میدان کارزادا ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کیکن فوج میں بھگدڑ کی جانے سے ایک لخط بھی خلافت ما ب کی فوج کے مقابلہ پر پھم ہونہ سکا۔ میدان کارزادا ہے مقابلہ کرنے میں جھگد کی کوشش کی کیا تھے کے بیرد کرکے جانی پھر تا نظر آیا۔

رہیں اور اقبال کی جنگ: دہیں نے شکست اٹھا کر صلہ جن جا کر دم ڈالا۔ صله اور اس کے کل مضافات پر اقبال کا قبضہ و قبل تھا اقبال نے بینجر پاکر دار الخلافت بغداد سے ایک تازہ دم فوج اپنی کمک پر طلب کر لی اور نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے دہیں کے سر پر پہنچا۔ دہیں مقابلہ پر آیا۔ باہم لڑائیاں ہو کمیں آخر کارمیدان جنگ اقبال کے ہاتھ رہا۔ دہیں نے بوق جد و جہد سے اپنی جائی بھاگ کر واسط پہنچا۔ تھوڑے دنوں میں اس کے لفکر بھی اس کے پاس آ کر تھے ہو گئے۔ انمی واقعات پر سرات ہے تم ہو جاتا ہے۔ برتقش باز دار اور اقبال اپنی اپنی فوجیں مرتب کر کے دہیں کی سرکو فی کو آجاتے ہیں دریا اور خشکی لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ اہل واسط دہیں کے ہمراہ مقابلہ پر آتے ہیں کیکن شکست فاش اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔

ملک داؤ کو کی پیسائی ملک طغرل کے مند حکومت پر متمکن ہونے کے بعد ملک تجرنے بوجہ بعناوت وسر کئی احمد خان والی مادراء النہ خراسان کی جانب معاودت کی ان دنوں ملک داؤد بلاد آذر بائجان اور مجنج ملی تھا اس واقعہ سے مطلع ہو کرفوجس فرا ہم کیں اور جیش مرتب اور سلح کر سے ہمدان کی طرف بڑھا۔ ملک طغرل بھی بین کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے ہمنہ پر ابن فرا ہم کیں اور جیش مرتب اور سلح کر سے ہمدان کی طرف بڑھا۔ ملک داؤد کے مہنہ پر رفعش ذکوئی۔ ماہ دمغمان ۲ کے جمہ ہمدان کے مہنہ پر ابن تھا در یہ ایک قریب میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ برتقش نے کسی مصلحت سے جنگ کے شروع کرنے جس تا فحر کی۔ ترکول کو اس سے ملک داؤد کے لئکر میں ایک ہنگامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں ہوئی گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں گئامہ بر پا ہوگیا۔ تمام لئکر میں گئامہ بر پا ہوئی گئی گریف نے اس امر کا احساس کر سے حملہ کردیا گئی گئی گریف نے اس امر کا احساس کر سے حملہ کردیا گئی ملک داؤد دور اور کئل بھا گا ایک مدت تک ادھرادھ مارامارا پھر بعدازاں مع اپنے آ قاآ قسنگر کے دار دبند دہوا۔ خلافت ما ب نے شائی محلم ایش عزت دور امر سے تھم ہرایا۔

سلطان مسعودا ورسلطان دا وُ د كا آ ذ ربائیجان اور بهدان پرقبضه اسلطان مسعود نه بین کرکه ملک داؤدکو

بغداد کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ کھا کر بغداد چلا گیا ہے۔ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ قریب بغداد پہنچا۔ ملک داؤد نے بغداد کے سلطان سعود نے بغداد میں پہنچا۔ ملک داؤد سے بغداد کے سلطان سعود نے بغداد میں پہنچا کر ایوان شابی میں قیام کیا۔ دارا نخلافت بغداد کے ممبروں پراس کے نام کا ادراس کے بعد ملک داؤد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بعدہ سلطان سعود اور ملک داؤد در بار خلافت میں حاضر ہوئے با تفاق رائے خلافت ما ب یہ طلح کیام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بعدہ سلطان سعود اور ملک داؤد در بار خلافت میں حاضر ہوئے باتفاق رائے خلافت ما ب یہ طلح گی ۔ چنا نچراس رائے کے مطابق سلطان سعود اور ملک داؤد آؤر بانچان کی طرف روانہ ہوئے اور بینچتے ہی کل صوبہ برقابض گی ۔ چنا نچراس ہوئے۔ متعام ادر بخل میں ملک طغرل کے چندا مرا پھوڑی کی فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے جا گھیرا۔ بعض ان میں سے چھپ کر بھاگ مجے اور بعض آل کرڈا لے مجے۔ بعدازاں ان دونوں حملہ ورسلطانوں نے ہمدان کا رخ کیا۔ ملک طغرل فوجیں مرتب کر کے مقابلہ پرآیا۔ لیکن پہلے می حملہ میں شکست کھا کر بھاگا۔ سلطان معود نے ہمدان کیل رخ کیا۔ ملک طغرل فوجیں مرتب کر کے مقابلہ پرآیا۔ لیکن پہلے می حملہ میں شکست کھا کر بھاگا۔ سلطان معود نے ہمدان کیل والی میں مرتب کر کے مقابلہ پرآیا۔ لیکن پہلے می حملہ میں شکست کھا کر بھاگا۔ سلطان معود نے ہمدان کیل کیا تھا۔ درقائل نے سلطان معود کیا دیا۔ ای اثناء میں آ قسنقر کوایک میں نے جوفرقہ باطنیہ سعود کی سازش ہے آ تھی تھر کوئل کیا تھا۔

معرکہ رہے اور ملک طغرل کی شکست: ملک طغرل نے شکست کھانے کے بعدرے کا قصد کیا۔ رفتہ رفتہ آم بہنچا ہیاں بھی اس کوامن کی صورت نظرنہ آئی تو اصفہان کی جانب مراجعت کی۔ اس غرض سے کہ اس کوسلطان مسعود اور ملک داؤد کے بیخ مفسب سے بچائے۔ سلطان مسعود بھی بیٹیمر پاکر اصفہان کے مخاصر سے کو بڑھا۔ چونکہ طغرل کو اہل اصفہان کے تول و فضل کا اعتبار نہ تھا اس وجہ سے اس نے اصفہان کو جھوڑ کر بلاد فارس کا راستہ لیا۔ سلطان مسعود نے اصفہان سے اعراض کر کے ملکہ طغرل کا تعابی سے ملکہ طغرل کا تعابی سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں اس کے بیٹی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو تو اور کے اس کے سرداران سعود تو تو کی ایک گروہ اس کے سرداران میں تعابی کے سرداران کے سرداران کے میں اس کے سرداران کے سرداران کے سرداران کی جانب مراجعت کی۔

جس وقت ملک طغرل فارس ہے رے آ رہا تھا۔ اثناء راہ میں اس کا وزیرِ ابوالقاسم نشابا دی میں مارڈ الا گیا۔ بیہ واقعہ ماہ شوال سختا ۵ جدکا ہے۔

خلیفہ مستر شد کا محاصر ہو موصل اور مراجعت بغداو: جس وقت ماوالدین زقی کو بہقابلہ ظیفہ مستر شد تک بوجہ ہوئی۔ جبیبا کہ ہم ابھی اوپر بیان کرآئے ہیں تو محاوالدین زقی نے موصل ہیں جا کر دم لیا اور سلاطین سلجو تیہ ہدان ہیں بوجہ خالفت باہم معروف جدال وقال ہو گئے اس وقت امراء سلجو تیہ آئندہ خطرات سے نیخ کے خیال سے بغداد چلے آئے۔ ان لوگوں کے آجانے سے ظیفہ مستر شد کے مضمل و کر ورقوائے تکر انی ہیں توانائی عود کر آئی۔ ظیفہ مستر شد نے ایک بزرگ کو جواس وقت مریر آور وافراد سے شے عادالدین زقی کے پاس سمجھانے کوروانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگی کے پاس سمجھانے کوروانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگی کے پاس سمجھانے کوروانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگی کے پاس سمجھانے کوروانہ کیا۔ اس بزرگ سفیر نے زگی کے پاس سمجھانے کوروانہ کیا۔ اس بزرگ نے ان کر کی نے ان کی بے تو تیری کی اور گرفار کر کے ختل ہیں ڈال دیا۔ اس بنا و بر ظیفہ مستر شدنے محاصر و موصل کا قصد فر مایا۔

تاریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ خلافت بنوعمان (حنه دوم)

سلطان معود کوجی اس کی تحریک ۔ چنانچے نصف ماہ شعبان عرص بغداد ہے تمیں ہزار فوج کی جعیت ہے کوج کیا۔ جس دفت موصل کے قریب پہنچا۔ زگل نے موصل کوچوڈ دیا اس کا نائب نصیراللدین چتر موصل میں تخبرا ہوا شہر کی حفاظت اور محاصرین کی مدافعت کرتا رہا۔ زگل نے موصل سے نکل کر سنجر کے پاس جا کرتیا م کیا اور الی ہوشیاری سے باہر تا کہ بندی کر لی کہ خلیفہ مستر شد کی امداد ورسد کا سلسلہ منطقع ہوگیا جس سے خلافت مآب کو بہت ہے امور بھی صعد ہا دتیں اٹھانا پڑیں مگر پھر بھی تین ماہ کامل موصل کا محاصرہ کے رہا۔ جب کامیا ہی صورت نظر ندآئی ہوتو محاصرہ اٹھا کر دتیں اٹھانا پڑیں مگر پھر بھی تین ماہ کامل موصل کا محاصرہ کے رہا۔ جب کامیا ہی کی صورت نظر ندآئی ہوتو محاصرہ اٹھا کہ دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت کی کوچ وقیام کرتا ہواای سند کے یوم عرفہ کو بغداد بھی بھے گیا۔ بیان کیا جاتا ہے۔ کہ مطر خادم نے سلطان مدود کے لئکرگاہ سے حاضر ہو کر یہ گزارش کر دی تھی کہ سلطان ند کورع واقی کا مصد کر رہا ہے اس وجہ سے خلافت میں جب سے موسل کا محاصرہ چھوڑ کر دارالخلافت کی جانب معاودت فر مائی تھی۔

سلطان مسعود کی بغداد کوروا تکی اسلطان مسعود نے میدان جنگ سے تکست کھا کر بغداد کاراستہ لیااور خلافت مآب دارالخلافت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان دنوں اس کا ناب بقش سلامی مع اس کے بھائی سلحق شاہ کے اصفہان میں تھا۔ اس نا گہائی شکست کا حال من کر بیلوگ بھی بغداد چلے آئے تھے سلحق شاہ نے بغداد میں داخل ہوا۔ اثناء میں قیام کیا۔ خلافت مآب نے دس ہزار دینار خرج کے لئے بھیج دیتے اس کے بعد سلطان مسعود بغداد میں داخل ہوا۔ اثناء میں آب نے بڑے بڑے خلافت مآب نے دس ہزار دینار خرج کے لئے بھیج دیتے اس کے بعد سلطان شعود بغداد میں داخل ہوا۔ اثناء راہ میں اس نے بڑے بڑے وار بیل کافی سواریاں نہ تھیں پچولوگ سوار تھے اور پچھ راہ میں اس میں میں نہ تھے۔ خلافت مآب نے نئے فیمے مرحمت فرمائے۔ مال داسباب اور دو پید یا اور عزت واحر ام سے تھیرایا۔

المُدكر خوش خوش اين دارالحكومت بن آيا

ملک طغرل کی وفات : امراہ بلوق کا ایک گروہ جو بخو ف فتداور آئدہ خطرات سے بیخ کے خیال ہے خلافت مآ ب کی خدمت ہیں آگیا تھاوہ سلطان مسود کا ہم آ ہنگ و بہی خواہ ہوگیا۔ ملک طغرل نے ان لوگوں ہے خط و کا بت تروع کی اور آ ہت آ ہت ہت ہیں کو طالیا۔ اتفاق بید کہ ملک طغرل کا ایک خط جو ای گروہ کے ایک شخص کے پاس آیا ہوا تھا خلیفہ مستر شدک ہا تھا گرفآر کر کے اس ہاتھولگ گیا۔ فلیفہ مستر شدکوسب کی طرف سے شک پیدا ہوگیا۔ مگر صرف ای شخص کوجس کے نام خط آیا تھا گرفآر کر کے اس کے مال واسباب کو لؤوالیا۔ جو باقی رہاورا مراء بلوق یہ وہ سلطان مسوو کے پاس بھاگ کے خلیفہ مستر شد نے ان کو بلا بھیجا۔ سلطان مسوو نے ممانعت و حزاجت کی ۔ اس سے باہم کمی قد رکھیدگی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد سلطان مسود نے فلیفہ مستر شد کے ملک طغرل سے جنگ کرنے کے لیے چلنے کی ورخواست کی 'ہنوزکوئی امر طے نہ ہوا تھا کہ ماہ محرم ۱۹ میں جس ملک طغر ل کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی سلطان مسود نے سینے بی بعدان کی طرف کوچ کیا۔ فوجوں نے اطاعت کی گرد نیس جھادیں۔ کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی سلطان مسود نے سو بہ محمد کے ۔غرض ملک طغرل کا مرنا تھا کہ سلطان مسود نے سو بہ مدان پر قبضہ حاصل کر لیا اور قلمدان و زارت شرف الدین انو شیرواں خالد کومرحمت کیا۔ یہ مع اپنے اہل و عیال کے سلطان مسود کے ہمراہ کما تھا۔ مسعود کے ہمراہ کما قا۔ مسعود کے ہمراہ کما تھا۔ مسعود کے ہمراہ کما تھا۔

خلیفہ مستر شد اور سلطان مسعود بیں کشیدگی : ہدان پرسلطان مسعود کے قابض ہونے پر امراء سلح قید کے چند مربرآ وردہ اشخاص کوسلطان مسعود سے منافرت وکشیدگی بیدا ہوئی۔ از انجملہ برتقش کل سنقر والی ہدان اور عبدالرحمٰن بن طغرل بک وغیرہ بنے انجمال کے ساتھ دبیس بن صدقہ بھی تھا ان سب نے سلطان مسعود سے علیحدگی اختیار کر کے خلافت ما سب سے امن کی درخواست کی اورخرا سمان بینج کر برس سے خلیفہ مستر شد کی اطاعت وفر ما نبر داری کا با ہم معاہدہ کیا چونکہ طلب سے امن کی درخواست کی اورخرا سمان بینج کر برس سے خلیفہ مستر شد کی اطرف سے بدخلی تھی اس لئے خلافت ما ب نے سدید الدولہ بن آنباری کو دبیس اور کل امراء کا امان نامہ مرحمت فرما کران لوگوں کے پاس دوان کیا چنانچے دبیس سلطان مسعود کے پاس داپس آیا اور امراء نے بغداد کاراستہ لیا خلافت ما ب نے ان لوگوں سے بعرت واحر ام ملاقات کی اس سب سے ما بین خلافت ما ب اور سلطان مسعود منافرت وکشیدگی۔

ظیفہ مستر شکر کی بغرض جنگ بغداد سے روائی : رفتہ رفتہ بیمنا فرت اس حد تک پنجی کہ خلافت مآب نے بقصد جنگ سلطان مسعود ۲۰ رجب ۱۳۹ھ میں بغداد سے خروج فرمایا۔ مقام شغیج میں پنجی کر پڑاؤ کیا والی بھرہ سے امداد طلب کی اس نے بمقا بلہ سلطان مسعود امداد دینے سے انکار کیا محراور امراء بلجو تیہ جوخلافت مآب کے ہمر کاب تھے وہ خلافت مآب کو بمقا بلان مسعود سے جنگ کرنے کو اُبھارتے اور امداو کا وعدہ کررہ ہے تھے۔ خلافت کا مقدمہ انجیش کوچ و قیام کرتا ہوا حلوان ملک پنجیا۔ اس کے بعد ماہ شعبان سنہ نہ کور جس خود خلافت مآب نے بھی عراق میں اقبال خادم کو تین ہزار سواروں کی جمعیت سے چھوڑ کرکوچ فرمایا۔ اس اثناء میں برس بن برس بھی آ ملاجس کی وجہ سے اس فوج کی تعداد سات ہزار تک پنج گئی۔ امراء محرب خلافت مآب کو بی تعداد سات ہزار تک پنج گئی۔ امراء محرب خلافت مآب کو اپنی اطاعت وفرما نبرداری کے خطوط کھی رہے تھے سلطان مسعود کو اس کی فیر آئے گئی۔ اس نے ان لوگوں

ک تالیف قلوب کی اور اپناہم آ ہنک بنالیا اور ان لوگوں کے اس نے سے اس کے تشکر کی تعداد پیدرہ ہزار تک پینے گئی۔

معركه دينور: فليفه مسترشد كى نوح كه به بهت سے جنگ آور سپائى سلطان مسعود ك نشكر بين آھے تا آئد فلافت مآب كى ركاب بيں صرف بائح ہزار نوح باتى رہ گئے۔ ملك داؤد بن محود نے آؤر با نجان سے كہلا بھيجا '' آپ سلطان مسعود ك نشكر سے مقابلہ كرنے كودينور كا قصد فر مائے '' چنا نچه فلافت مآب نے بقصد جنگ سلطان مسعود دينور كى جانب كوچ كيا۔ برتشش بردار 'كورالد وليسنق' كزل اور برس بن برس ميند بي تھا۔ جادلی برسقی 'شراب سالا راور اعلبک ميسره بي ۔ اعلبک و في خص بردار 'كورالد وليسنق' كزل اور برس بن برس ميند بي الزام سازش سلطان مسعود گرفتاركيا تھا'۔

خلیفہ مستر شد کی گرفآری: ۱۰ رمضان ۱۹ مے کو دونوں حریف معرکہ آرا ہوئے اثناء جنگ میں خلیفہ مستر شد کا میسرہ کر در پڑا 'سلطان مسعود نے اپنے مینہ کو بڑھنے اور متواتر حلے کرنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ مستر شدنے قلب لشکر کومیسرہ کی کمک پر بھیجا۔ سلطان مسعود تا ڑگیا فوراً قلب لشکر پر جملہ کر دیا۔ خلافت مآب کی فوج بھاگ کمڑی ہوئی 'خلیفہ مستر شدم اسٹاف کے گرفتار کر لئے گئے جس میں وزیر شرف الدین علی بن طراد زینی 'قاضی القفناة 'خطیب' فقہا ، اور شہود تنے خلیفہ مستر شد ایک خیمہ میں اُتارا گیا باتی قلعہ سرخاب میں قید کر دیئے گئے۔ بعدہ سلطان مسعود نے میدانِ جنگ سے ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

خلیفہ کی گرفتاری پر اہل بغداد کا ماتم اورخونر بزی: اس کامیابی کے بعد سلطان معود نے امیر بکہ آئے جمدی کو شخد مقرر کر کے بغداد کی جانب روانہ کیا اس کے ہمراہ عمد بھی تھا۔ آخری ماہ رمضان سنہ نہ کورکو وار و بغداد ہوا۔ خلیفہ مسترشد کے جس قد را ملاک تصرب کو صبط کرلیا۔ محلسر اے خلافت کولوٹ لیا اس سے اہل بغداد کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ اپنے خلیفہ کی گرفتاری پر روئے ورثوں نے واویلا کیا۔ عوام الناس منبر کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو توڑ ڈالا۔ خطیب کو خطب نہ پڑھن کر فتاری پر روئے ورثوں نے واویلا کیا۔ عوام الناس منبر کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو توڑ ڈالا۔ خطیب کو خطب نہ پڑھن و کو نیا۔ بازاروں میں کہرام کی گیا۔ لوگ سروں پر خاک اڑاتے شور وغل مچاتے ، جھن بغداد کی فوج سے جا بھڑ ہے ۔ کشت وخون کا ہنگامہ گرم ہوا۔ خوز پزی کے درواز ہے کھل محک والی اور حاجب شہر چھوڑ کر بھاگ فلے جس طرف نظر المتی تھی سوائے ختہ و فتار سے دو ورش سے نہر مسموع ہوئی کہ ملک داؤد وی کہ ملک داؤد وی سے سلطان محود نے مراغہ میں کم بغادت بلند کیا ہے۔ چنا نچے سلطان مسعود فو جیس مرتب کر کے ملک داؤد سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا اور مقید خلیفہ مسترشد اس کے ساتھ ساتھ میں تھی ہے ہم مصالحت کے نامہ و پیام شروع ہوئے۔

سلطان مسعود اور خلیفہ مستر شد میں مصالحت: ہم اوپر بیان کرتائے ہیں کہ سلطان مسعود مع خلیفہ مسترشد کے مراغہ کی جانب روانہ ہوگیا ہے اور خلیفہ مسترشد کو ایک غلیحدہ خیمہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے جس کی حفاظت پر ایک دستہ فوج مستعین ہے روائلی مراغہ کے وقت سے سلطان مسعود اور خلیفہ مسترشد میں مصالحت کی تفتگوشروع ہوئی آخر کا ران شرائط پر باہم صلح ہوئی :

اس مقام پراس كماب ميں پچونيس لكھا۔مترجم۔

عريخ ابن فلدون \_\_\_\_\_ فلافت بؤمياس (حقد ١٠٠٠) \_\_\_\_ فلافت بؤمياس (حقد ١٠٠٠)

ا) خلیغه مستر شد سلطان مسعود کوچار لا که دینار سافانه ادا کیا کرے۔

٧) خليفه مسترشد كو بخيال جنك اورفتنه فوج ريمنے كا اختيار ند موكا -

ر سی ترض ہے کی وقت میں ظیفہ مستر شد دارالخلافت ہے باہر نہ نظے مسلح ناے تکھے جانے کے بعد فریقین کے دکلاء نے مسلح نامہ کوا ہے دستخلول سے مرتب کیا۔

ظیفہ کا قل : ظیفہ مسر شد بعد والی بغداو سامان سفر درست کرنے لگا۔ روائے ظلافت روبرولائی گئ استے میں بی خبر ملی کہ ملک خبر کا قاصد آیا ہے اس وجہ سے ظیفہ مسر شد کی روائی میں تا خبر ہوئی اور سلطان مسعود ملک خبر سے لیے کوسوار ہوگیا ، ظیفہ مسر شد کا خیر مشاق کمپ کے باہر ایک میدان میں علیحہ و نصب ہوا۔ تقریباً ہیں نفریا اس سے پچھ زیادہ باطنی و فعنہ ظلافت ما ب کے خیر میں کمس پڑے اور اس کی زعد گی کا خاتمہ کر ویا۔ سرکاٹ کرصلیب پر چڑھایا۔ بیدواقعہ کا ذیقعدہ مسلم میں اور اس کی تاکی کرفار کے میے اور آل کرؤالے کے۔

# جاب : ٣٣٠ منصور مسترشد بالله ١٩٣٥ منصور مسترشد بالله ١٩٥٥ منصور مستنظم الأمرالله ١٩٥٥ منصور تا ٥٥٥ مع

بیعت ِخلافت باس کے بعداس کا بیٹا ابوجعفر بہولیعہدی اپنے باپ کے مندِخلافت پررونق افروز ہوا' بغداد میں بحاضری اراکین ملک وملت بیعت ِخلافت کی تجدید کی گئی۔ اقبال (خلیفہ مسترشد کا خادم) اس وقت بغداد ہی میں تھا۔ جب بیرحادثہ پیش آیا تو ساحل غربی کوعبور کر کے تکریت کا راستہ لیا اور مجاہدین بہروز کے پاس جا کر قیام کیا۔

د بین کافل : فلیفه مستر شد کے قل کے چند دنوں بعد دبیں بن صدقہ بھی شہرخوی کے باہر سرادقہ وروازہ پر مارا گیا۔ سلطان مسعود نے ایک ارمئی غلام کواس کے قل پر مامور کیا تھا۔ چنا نچہ اس نے راہ چلتے بیں اس کا سرأ تارلیا۔ دبیں کے قل کے بعد اس کا لشکر'اس کے خدام'اس کے باپ صدقہ کے پاس حلہ بیں جا کر جمع ہوئے قطاع تکین بھی امن حاصل کر کے اس کے پاس علم بی اس کا لشکر'اس کے خدام' اس کے باپ صدقہ کے پاس حلہ بی قلمہ بیجا۔ چنا نچہ امیر بک نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو حلہ کی جا تا گیا۔ سلطان مسعود وارد بغداو ہوا۔ اس وقت صدقہ نے جانب روانہ کیا۔ صدقہ نے مقابلہ سے کنارہ کئی کی۔ تا آ نکہ اس کے جس سلطان مسعود وارد بغداو ہوا۔ اس وقت صدقہ نے حاضر ہوکر مصالحت اور صفائی کر لی اور اس کے ہمراہ رہا۔

ضیفہ را شد اور بریقش کی جنگ : مند ظافت پر ظیفہ راشد کے متمکن ہونے کے بعد بریقش ذکوی سلطان مسود کے پاس سے راشد سے وہ زرنقد وصول کرنے کو بغداد آیا۔ جس کا اقراراس کے باپ ظیفہ مستر شدنے کیا تھا اور جو چار لا کھی رقم تھی۔ خلیفہ راشد سے وہ زرنقد وصول کرنے کو بغداد آیا۔ جس کا اقراراس کے باپ ظیفہ مستر شدنے کیا تھا اور زرنقد تھا وہ سب کا مسب لٹ گیا''۔ یونقش بیس کر فاموش رہا۔ اس کے بعداد کول نے ظیفہ راشد سے بیج ویا کہ '' یونقش محکسر اسے فلافت پر دفعۃ بقت کرنے کو کار میں ہواورائ غرض سے سامان اور رو پر مہیا کر رہا ہے''۔ ظیفہ راشد سے بنتے بی آگ کولا ہوگیا۔ وفع موقع سے دھس اور دید سے بندھوائے بعداس کے برتقش مع امراء بلخیہ و بھس فراہم کر لیس۔ شہر بناہ کی مرمت کرائی۔ موقع موقع سے دھس اور دید سے بندھوائے بعداس کے برتقش مع امراء بلخیہ کے موار ہو کر محکسر اسے خلافت کے لوٹ کو لکا ہوئا مالناس اور خلافت ما ب کے لکھر نے مقابلہ کیا تھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رخلافت ما ب کے لئکر نے مقابلہ کیا تھسان کی لڑائی ہوئی۔ راست لیا۔

خلیفہ را شد اور سلطان مسعود میں کشیدگی : امیر بک شخه بغداد بھی خراسان کی جانب بھاگا۔ ریقش نے بحال پریشان بند بحین میں جاکردم لیا عوام اور لشکر یول نے سلطان کے مکان اور دیوان خاص وعام کوخاطرخواہ لوٹا۔اس واقعہ سے ما بین سلطنت پناہ اور خلافت مآ ب منافرت وکشیدگی بڑھ گئی۔اراکین سلطنت اور امراء مملکت سلطان کی اطاعت سے منحرف ہوگئے خلافت مآ ب کے آ کے مراطاعت جمکا دیا۔ ملک داؤ دین سلطان محمود مع لشکر آؤر با نیجان بغداد کی جانب روانہ ہوا ماہ صفر وقعیمی وارد بغداد ہو کرکل مرائے سلطانی میں قیام کیا۔

جلال المدين إيوالرضا كاعبدة وزارت برتقرد: عادالدين زگي موصل في رتقش مازداروالي قردين قردين وري الله ين ايوالرضا كاعبدة وزارت برتقر الله ين اورابن برس اوراحمه في وغيره بهي آپنچ ملك داؤد في برتقش بازداركو بغدادى في عزيت كي اور ظيفه راشد في ناصح الدوله ابوعبدالله حن بن جير استاد داراور جمال الدين اقبال كو گرفتار كر يجيل من ذال ديا به جمال الدين اقبال كر مت ب بغداد آيا تها دزگي كي سفارش سا قبال كور باكرديا كيار باكرديا كيار با و زير السلطنت جلال الدين ابوالرضا بن صدقد زگي سيطن كو آياور چند ساس كيار باكن كي بعدوه زي من كياس با و زير السلطنت جلال الدين ابوالرضا بن صدقد زي سيطن كو آيا اور چند ساس كياس مقيم د با دزگي سفان كردي د طلافت ما ب في بحراس كوعبدة وزارت عطافر مايا - قاضى القضاة زيني بحي ذكي كياس آيا تها اور پر اس كي مراه موصل دوانه بهوا ـ اي اثناء من سلحوق شاه واسط پنج گيا اور امير بك آئى كو گرفتار كر كه اس كه مال واسباب كولوث ليا - زگي ي خبر پاكر واسط جا بهنجا اور دونون مين مصالحت اور صفائي كراك بغداو والي آيا .

سلطان مسعود کا بغداد کا محاصرہ: ان واقعات کے بعد ملک داؤد نے بقصد جنگ سلطان مسعود طریق خراسان کی طرف کوچ کیا زگی بھی اس کے رکاب بھی تعا ظیفہ راشد بھی ابنی فوج آ راستہ کر کے بھی رمضان اس کے کاب بھی تعا ظیفہ راشد بھی ابنی فوج آ راستہ کر کے بھی رمضان اس کے کاب بھی تا نیجہ ملک داؤداور کل خراسان کی جانب روانہ ہوا گر تیسرے ہی روز لوٹ آ یا اور ملک داؤداور کل امراء کو واپس بلا بھیجا چنا نیجہ ملک داؤداور کل امراء واراکین دولت واپس آ نے اور اس امر پراتفاق کرلیا کہ شہر پناہ کے اندر سے ملک مسعود سے جنگ ادر معرک آرائی کی جائے است میں سلطان مسعود کا خط بایں مضمون صادر ہوا' میں بدل و جان خلافت مآ ب کی اطاعت پر آبادہ ہوں جھ سے معرک آرائی کی کیا ضرورت ہے' ۔ خلافت مآ ب نے اس خطان سعود میں دولت کے دوبر و چیش کیا ان لوگوں نے سلطان سعود نے جواب سے مصالحت کرنا منظور نہ کیا ۔ چارونا چار خلافت مآ ب نے بھی ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کیا' سلطان مسعود نے جواب باصواب نہ پاکر بغداد کا تصد کیا اور مرافت طے کرکے بغداد کی بخوا و پنچا اور شہرکا محاصرہ کرلیا' او باشوں اور جرائم پیشوں کی بن آئی۔ باصواب نہ پاکر بغداد کا قصد کیا اور مسافت طے کرکے بغداد کی بخوا دینچا اور شہرکا محاصرہ کے رہا۔ جب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا کر بھدان کی طرف دوانہ ہوا۔

سلطان مسعود کا بغداد بر قبضه اس عرصه می طرنطائی والی واسط ایک بیز د جنگی تشتیوں کا لئے ہوئے آ پہنچا۔ سلطان مسعود نے اس عرصه میں طرنطائی والی واسط ایک بیز د جنگی تشتیوں کا لئے ہوئے آ پہنچا۔ سلطان مسعود کا انتظار نہ رکا۔ د جلہ مسعود سے اس معاود ت کی بغدادی انتظار نے عبور کرنے سے روکا مگر سلطان مسعود کا انتظار نہ رکا۔ د جلہ

کوسائل غربی سے عبور کیا اس سے خلیفہ راشد کے امراء اور سروار ان انشکر میں بل چل کے گئے۔ سب نے بوریا بند مناسنبال اب این مسلول کی راہ لی۔ زنگی اس وقت ساحل غربی پرسلطان مسعود کی فوج سے معروف جدال وقال تھا۔ خلیفہ راشد نے اس کے پاس جا کرکل حالات بنلائے۔ زنگی اکیلا کیا کرتا اس نے بھی میدان جنگ اپنے حریف کے حوالہ کر کے مع خلافت ما ب کے موصل کا راستہ لیا۔

خلیفہ را شد کی معزولی : ۱۵ زیقعدہ • ۵۳ ہے کوسلطان معود مظفر و منعور بغداد میں داخل ہوا امن وامان کی منادی کرادی
قضاۃ 'فقہاء اور شہود کو طلب کر کے خلیفہ راشد کا حلف نا مدد کھلایا جس میں بخط خاص تکھا تھا ' جس وقت میں سلطان معود کے
مقابلہ پر اشکر آ رائی کا قصد کروں یا سلطان معود سے جنگ کرنے کو خروج کروں یا سلطان معود کے کمی امیر سے معروف
جدال و قبال ہوں تو اس وقت میں معزول سمجھا جاؤں گا میں خود اپنے آپ کو بار خلافت سے سبکدوش کرلوں گا''۔ قضاۃ اور
فقہاء نے خلیفہ راشد کی خلع خلافت اور معزولی پر فتو کی دیا۔ اداکین دولت اور امراء مملکت نے اس رائے پر موافقت فلہ کی
اور خلیفہ کے معایب بیان کرنے پر سب کے سب شغل ہو گئے۔ سلطان معود نے تھم صادر کیا کہ خلیفہ داشد کی معزولی بلا واسلامیہ می
کردیا جائے اور آج کی تاریخ سے اس کے نام کا خطبہ موقوف کیا جائے۔ چنا نچہ ماوڈ یقعدہ میں بخداواورکل بلا واسلامیہ می
اس کے نام کا خطبہ موقوف کردیا۔ خلیفہ راشد نے ایک سال خلافت کی۔

مفتضی لا مراکلید کی خلافت: خلیفه راشد کی معزولی اوراس کے نام کا خطبہ موقوف ہونے کے بعد سلطان مسعود نے اراکین دولت اور مشیران سلطنت کو انتخاب خلیفه کا تھم دیا ان لوگوں نے متنق ہو کرجھ بن متنظیم کو نتخب کیا۔سلطان مسعود نے خلیفه راشد کی معزولی کا محفر میں خلیفہ راشد کی معزولی کا محفر میں خلیفہ راشد کی معزولی شان امامت اور خلافت سے اخراجی محفر میں بی عبارت تکھوائی کہ جس شخص میں ایسی صفات ہوں وہ امامت وخلافت کی قابلیت نہیں رکھتا۔ قاضی ابو خلا ہر بن کرخی کی موجود گی میں محفر پر شہادت کھی گی اور قاضی صما حب نے خلیفہ راشد کی معزولی کا تھم صادر فر ما یا اور قاضیوں نے بھی اس تھم کی موجود گی میں محفر پر شہادت کھی گی اور قاضی صما حب نے خلیفہ راشد کی معزولی کا تھم صادر فر ما یا اور قاضیوں نے بھی اس تھم کی تقیل کی۔ قاضی القصاۃ ان دنوں دارالخلافت میں موجود نہ تھا۔ زنگی والی موصل کے پاس گیا ہوا تھا۔سلطان مسعود در بار کا فلافت میں صافر ہوا۔وزیر السلطنت شرف الدین زینی اور صاحب بخزن ابن عسقلائی ساتھ ساتھ سے۔

بیعت خلافت ابوعبداللہ بن منتظم کو کلسر اے شابی سے طلب کر کے مند خلافت پر شمکن کیا سلطان مسعوداور جدید خلیفہ نے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی تم کھائی۔ سلطان مسعود نے ہاتھ بڑھا کر حسب دستور بیعت کی۔ بعد ازاں ادا کین دولت ارباب مناصب فقہاء اور قضا ہ نے بیعت کی۔ ۱۲ زی الحجہ ۱۳۵۰ ہے کو بیرسم انجام پائی۔خلیفہ الم مرافلہ 'کے لقب سے ملقب کیا گیا۔شرف الدین علی بن طراد زینبی کو قلمدان وزارت سپر دہوا۔معز دل خلیفہ کی معزولی اور خلع خلافت کا گشتی فرمان منام بادا سلامیہ میں بھیجا گیا۔ قاضی القضا ہ ابوالقاسم علی بن حسین کو موصل سے طلب کر کے بدستور قاضی القضا ہ کے عہدہ پر بحال رکھا۔ مامور کیا اور کمال الدین عز ہ بن طلح صاحب بخزن کو بھی اس کے سابق عہدہ پر بحال رکھا۔

سلطان مسعودا ورملک دا وُ دکی جنگ : ظیفه مقتنی کی بیعت وظلافت لینے کے بعد سلطان مسعود نے اپی نوج کے ایک

مری این الله و اور کی تعاقب اور سرکونی کے لئے روانہ کیا۔ مقام سراغہ میں ملک داؤ و سے غربھیٹر ہوئی۔ دو چار ہاتھ لڑکر ملک داؤ د بھاگ کھڑا ہوا۔ قراسٹر نے آذر بائیجان پر قبضہ کرلیا اور ملک داؤ دخوز ستان پہنچ کرفو جیس اسٹھی کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ترکمانوں کا ایک لشکر فراہم ہوگیا جس کی تعداد دس بڑار جوانوں سے کم ندھی ملک داؤ د نے ان کو مرتب اور سلح کر تشتر پر محاصرہ ڈالا۔ سلحوق شاہ اس وقت واسط میں تھا۔ اپنے بھائی سلطان مسعود کو اس واقعہ سے آگاہ کر کے امداد کی درخواست کی۔ سلطان مسعود نے آگاہ کر کے امداد کی درخواست کی۔ سلطان مسعود نے آگاہ کو جسٹر بچانے کو درخواست کی۔ سلطان مسعود نے آگی اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ سلجوق شاہ کو تکست ہوئی۔

روانہ ہوا۔ ملک داؤ د نے کمال مردا تھی اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ سلجوق شاہ کو تکست ہوئی۔

سلطان مسعود کا بغدادی میں قیام: ان ونوں سلطان مسعود اس خوف ہے کہ مبادامعزول خلیفہ راشد موصل ہے واق کا قصد نہ کر بیٹے بغدادی میں متیم تھا اورای زمانہ قیام میں سلطان مسعود نے زگی کو مقتمی کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی باب تو کر کیا چنا نچرز کی نے ماہ رجب اس میں خلیفہ راشد کا خطبہ موقوف کر کے جدید خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا۔خلیفہ راشد کو زکی کا پیشل نام وارگز را۔مومل کو چھوڑ کرچل کھڑ اہوا۔سلطان مسعود نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کر اپنا الشکر کو ان کے بلاد کی کا پیشل نام وارگز را۔مومل کو چھوڑ کرچل کھڑ اہوا۔سلطان مسعود نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کر اپنا اسلامی کی طرف مراجعت کرنے کا تھم دیا۔صدقہ بن دبیس والی صلہ نے اپنی بیٹی کا سلطان مسعود سے نکاح کر کے حلہ کی جانب

بقش سلامی کا عبدہ شحنہ پر تقرر: اس اثناء میں ایک گروہ اُن اُمراء کا جو ملک داؤ د کے ساتھ تھا سلطان مسعود کی فدمت میں حاضر ہوا جن میں بقش سلائ برسق بن برسق والی تشتر اور سنقر خمارتکسین شحنهٔ ہمدان تھا۔ سلطان مسعود نے ان لوگوں سے بکمال خندہ پیشانی سے ملاقات کی ۔عزت واحترام سے تھہرایا۔خوشنودی مزاج کا اظہار فر مایا اور بقش سلای کو دارالخلافت بغداد کی شختگی عنایت کی اور انجام کاراس نے رعایا کوا پے ظلم وستم سے پریشان کرنا شروع کیا۔

امراء کا خلیفہ راشد کی اطاعت کا عہد: ظیفہ راشد موسل سے نکل کرآ ذربا بجان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ و قیام کرتا ہوا مراغہ بہنچا۔ چونکہ بوزایہ والی خوزستان امیر عبد الرحمٰن طغرل بک والی خلخال اور ملک داؤد سلطان مسعود سے خاکف اوراس کے خالف عنے اس وجہ سے ان لوگوں نے امیر منکم س والی فارس کے پاس جمع ہو کرمتنق ومتحدر ہے کی تشمیس کھائیں اوراس امر کا بھی عہد و پیان کیا کہ خلیفہ راشد کی خلافت کی بیعت دوبارہ کرنا چا ہے جنانچہ اس رائے کے مطابق خلیفہ راشد کی خلافت کی بیعت دوبارہ کرنا چا ہے جنانچہ اس رائے کے مطابق خلیفہ راشد کی خالفہ راشد کی درخواست کو منظور فر مایا گرا تفاق بھے ایبا چیش آیا کہ خلیفہ راشد تک نہ پہنے کا ادراس کی خبر سلطان مسعود کو پہنچ گئی۔

امراء کی سرکو نی : سلطان مسعود نے نشکر آ راستہ کر کے بغداد ہے ماہ شعبان ۱۳۳ ہے میں ان لوگوں کی طرف کوج کیا۔
خوزستان کے قریب مقابلہ ہوا۔ ایک خوزیز جنگ کے بعد سلطان مسعود نے ان لوگوں کو فنکست دی۔ امیر منکم س والی فارس کر قار کرایا گیا سلطان مسعود نے اس کواپنے رو بروش کرادیا۔ سارالشکراس کا تتر بتر ہوگیالوٹ مارکرتا ہواادھرادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان مسعود نے اپنی فوج کو بھکوڑوں کے تعاقب پرروانہ کیا۔ بوزایداورعبدالرحن نے سلطان مسعود کی فوج کی کو جنگوڑوں کے تعاقب پرروانہ کیا۔ بوزایداورعبدالرحن نے سلطان مسعود کی فوج کی کی میں کر سے دوبارہ لاائی کی ٹھان لی۔ ہنگاہ کارزار پھرگرم ہوگیا۔ سلطان مسعود کے امراء لشکر کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔ سلطان مسعود کے امراء لشکر کا ایک گروہ گرفتار ہوگیا۔

از انجمله صدقه بن دبیس ٔ ابن قراسنقر اتا بک والی آذر بایجان اور عشر بن ابوالعسکر بھی تھا۔

جانبین کے امراء کا قبل اس جنگ میں میدان جنگ بوزایہ اور عبدالرطن کے ہاتھ رہا ملک مسعود کے نظر کو شکست ہوئی۔ جس وقت ہوا نہ معلوم ہوا کہ سلطان مسعود نے امیر متکم س کو قبل کر ڈالا ہے اُس وقت اُس نے ان سب قید یوں کو جوسلطان مسعود کی طرف سے قید کئے تھے تہ تیج کر دیا۔ اس لڑائی میں یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ دونوں فریق کو شکست ہوئی اور دونوں نو جیس میدان جنگ سے ہٹ گئیں۔ اس واقعہ کے بعد سلطان مسعود نے آذر بائیجان کا قصد کیا اور ملک واؤد نے ہوان کی جانب قدم بڑھائے است میں خلیفہ راشد آئی ہی ۔ بوزا بے جواس گروہ کا مردار تھافار س پر بھنے کر فیصلہ میں خلیا۔ بوزا بے دائرہ حکومت کو خوز ستان تک بڑھالیا۔ جنانچہ ان لوگوں نے فارس پر بینج کر قبضہ حاصل کرلیا اور رفتہ رفتہ اپنے دائرہ حکومت کو خوز ستان تک بڑھالیا۔

سلجوق شاہ کا بغداد پر ناکام جملہ نانبی واقعات کے اثناء میں بلوق شاہ بن سلطان مسعود کو بغداد کے تبغنہ کی طمع دامن گیر ہوئی۔ لشکر آ راستہ کر کے دارالخلافت بغداد کی جانب بڑھا، بقش شحنہ بغداد اور مطرخادم امیر تجائ اس کی مدافعت بی طرف متوجہ دمھردف ہوئے۔ بازار بوں اوراد باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں قبل و غارت گری کی گرم بازار بوں اوراد باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں قبل و غارت گری کی گرم بازار بوں اوراد باشوں کی بن آئی۔ بغداد میں مراجعت کی۔ بقش سلامی نے بغداد میں واپس آ ادر رؤسا ، شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے تا آئکہ سلجوق شاہ نے بنیل و مرام مراجعت کی۔ بقش سلامی نے بغداد میں واپس آ کرلوٹ مارکر نے والوں کو پئن بھن کرقت وقید کرنا شروع کردیا اور لوگوں کو تحت سز ائیں دیں۔

صدقہ بن دہیں کے تل کے بعد سلطان مسعود نے حلہ پراس کے بھائی محمہ بن دہیں کو مامور کیااورا تظام وسیاست کی غرض سے مہلہل برا درعنتر بن ابوالعسکر کواس کے ساتھ بھیجا۔

خلیفہ را شد کا قبل فلید راشد اور ملک داؤد نے فارس اورخوز ستان پر قبعنہ کرنے کے بعد جیبا کہ ایجی آپ او پر پڑھ آ کے ہیں اُل کا تصد کیا۔خوارزم شاہ بھی انبی لوگوں کے ہمراہ تھا جس وقت بیلوگ بڑیرہ کے قریب پنچ سلطان مسعود مکوار اور نیزہ لئے ہوئے ان کے استقبال کو نکلا بیلوگ اس خبر کوس کر متفرق ومنتشر ہو گئے ملک داؤد فارس چلا گیا نخوارزم شاہ اپنے اور نیزہ لئے ہوئے ان کے استقبال کو نکلا میں اور نیزہ سلموں نے جو مستقبر حکومت کی جانب لوٹا۔خلیفہ راشد تی تنہارہ گیا۔ مجور آاصنہان کا راستہ اختیار کیا اثناء راہ میں چند خراسانی غلاموں نے جو اس کے ہمرکاب تھے ۵ ارمضان ۲۳ میں ہیں (جس وقت کہ راشد کھانا کھا کر قبلولہ کر رہا تھا) دفعتہ تملہ کر کے مارڈ الا۔مقام شہرستان میں اصفہان کے باہر دفن کیا گیا۔

غلاف خانہ کعیہ : انہیں واقعات پر ۳۳ ھے کا دورتمام ہوجاتا ہے اورای طوائف الملوی اور آئے دن تبدیلی حکومت کی وجہ سے زبانہ کا رنگ دگرگوں نظر آتا ہے فقتہ و فساد کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ جو منجانب سلاطین وارالخلافت بغداد سے جایا کرتا تھا اس سند میں نہیں جاتا ہے ایک سوداگر فاری النسل جس کی آمد ورفت برسلسلہ تجارت ہند میں رہا کرتی تھی بغداد سے جایا کرتا تھا اس سند میں نہیں جاتا ہے ایک سوداگر فاری النسل جس کی آمد ورفت برسلسلہ تجارت ہند میں رہا کرتی تھی وہ اس خدمت کو انجام دیتا ہے۔ غلاف فانہ کعبہ کی تیاری میں اٹھارہ ہزار دینار مصری صرف کرتا ہے او باشوں کی لوث ماراس کا مردار اپنے نام کا سند بند ادکو آگھرتے ہیں اور اس کا سردار اپنے نام کا سند بند ادکو آگھرتے ہیں اور اس کا سردار اپنے نام کا سکہ انبار میں چلا دیتا ہے۔ شحنہ بغداداور وزیر السلطنت اس گردہ کے قلع قمع پر کمر باندھ کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گردہ کے ساور گردہ کے انداز میں چلا دیتا ہے۔ شحنہ بغداداور وزیر السلطنت اس گردہ کے قلع قمع پر کمر باندھ کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گردہ کے اس سکہ انبار میں چلا دیتا ہے۔ شحنہ بغداداور وزیر السلطنت اس گردہ کے قلع قمع پر کمر باندھ کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گردہ کے دوروں کے تعلیم کو کی کھور کے بعد کا میک کے دوروں کے تعلیم کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گردہ کے تعلیم کیا دیتا ہے۔ شحنہ بغداداور وزیر السلطنت اس گردہ کے قلع قمع پر کمر باندھ کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گردہ کی کسلے کی کہ کراٹھ کھڑے کہ بھور کے تابعہ کی کیا کہ کو کی کسلے کی کسلے کراٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کر اسلیمی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کیا کہ کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کسلے کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کسلے کسلے کسلے کی کسلے کی کسلے کسلے کسلے کی کسلے کسلے کسلے کسلے

سردار کولل کردیا جاتا ہے عوام الناس اور رعایا ان اوباشوں کے ظلم دستم اور تمام نے جا کارروائیوں کو بقش شحنہ بغداد کی طرف منسوب کردیتی ہے اس عداوت ہے کہ اس نے پہلے بھی ان لوگوں کوستایا تھا۔

بقش شحنہ بغداو کا قبل بیں سلطان مسعود بقش بنحنہ بغداد کو گرفنار کر کے بھریت کے بیل میں ڈال دیتا ہے اور بعد چندے بجاہدین بہروز والی بھریت کے پاس اس کے قبل کا علم بھیج ویتا ہے اور مجاہدین بقش کو قبل کر ڈالنا ہے اس اثناء میں سست میں کا دور آ جاتا ہے سلطان مسعود ماہ رہے الاول سنہ ندکور میں وارد بغداد ہوتا ہے سلطان مسعود موسم ما بمین برا آن میں بر کیا گرتا تھا اور ایام گر مامن بہاڑوں پر چلا جایا کرتا تھا اس مرجہ جب دار الخلافت بغداد میں آیا تو متعدد نیکس معاف کر دیے اور معافی کا علم تھموا کر باز اروں اور جامع مسجد کے درواز وں پر چیاں کرادیا۔ بوام الناس اور رعایا سے لئکر کا بھی نیکس معاف کر دیا۔ اس ہے لوگوں نے اس کو دعا اور ناء سے یاد کرنا شروع کیا۔

وزرائے خلافت کی تبدیلی بیس میں ایمن ظیفہ تی اوروزیرالسلطنت علی بن طراوزینی بیس ان بن ہوگی اس وجہ سے کہ وزیرالسلطنت قلافت مآ ب کے کاموں پر اکثر معرض ہوجاتا تھا۔ وزیرالسلطنت کواپی اس حرکت پر خوف بیدا ہوا۔ سلطان مسعود کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا سلطان مسعود نے وزیرالسلطنت کی سفارش کی مگر خلافت مآ ب نے اس کو عہدہ وزارت پر بحال نفرما یا بلکداس کے نام کومر ناموں ہے خارج کر دیا اور بجائے اس کے قاضی القضاۃ زینی کو جو بردار زادہ و ذیر تھا مامور فرما یا بلکداس کے مام کومر ناموں ہے خارج کر دیا اور بجائے اس کے قاضی القضاۃ زینی کو جو بردار زادہ و ذیر تھا مامور فرما یا بعد چندے اس کومعزول کر کے سدید الدولہ انباری کو بدعمدہ عنایت کیا۔ بعدازاں ۲ سے میں سلطان مسعود دارالخلافت بغداد میں آیا۔ معزول وزیر کواپنے دارالحکومت میں موجود پایا اپنے وزیر کوظلافت مآ ب کی ضدمت میں وزیرالسلطنت کی خوتھم کرانے اور اس کو مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نجہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیرالسلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نجہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیرالسلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نجہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیرالسلطنت کو اس کے مکان پر جانے کی اجازت دلوانے کو بھیجا۔ چنا نجہ خلافت مآ ب نے سلطان مسعود کی درخواست پروزیرالسلطنت کو اسلطنت کو اسے مکان پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

سلطان مسعود کے خلاف امراء کی بعناوت: میں چی بوزابدوالی فارس خوزستان مع اپی فوج کے قاشان کی جانب روانہ ہوا ملک مسعود کے خلاف امراء کی بعناوت: میں چی بین سلطان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بن سلیمان شاہ بر کر ہمت با ندمی اور سلیمان شاہ در کو ایس میں میں اور دونوں نے شغل ہوکر بغداد سے روانہ ہوا۔ امر مہلیل اور مطر سلیمان سعود کے اکثر بلا دمقوضہ پر قبضہ کرلیا۔ سلیمان سعود اس میں عبدالرحن طرح ایک میں شرکے تھا۔ چینی کرمورچ تا ہوا کی میں میں میں میں ہوئی اور امر جو چا ہتا ہز ور کر الیما تھا اس کے باوجود عبد الرحن کا میلان طبع ان دونوں با دشاہوں کی طرف تھا جو سلیمان شاہ اپنے بھائی سلیمان میں معالمت ہوگی۔ امیر عبدالرحن دونوں فریق کی شغیدہ تا ہو ہی سلیمان شاہ اپنے بھائی سلیمان میں معالمت ہوگی۔ امیر عبدالرحن دونوں فریق کی شغیدہ تا ہوں کی میں معالمت ہوگی۔ امیر عبدالرحن دونوں فریق کی شغیدہ تا در بانجان اور ادمیننہ کی سند عکومت بھی عنایت ہوئی ابوالفتح بن دراست کو سلیمان میں میں اور ادمیننہ کی سند عکومت بھی عنایت ہوئی ابوالفتح بن دراست کو سلیمان میں اور ادمیننہ کی سند عکومت بھی عنایت ہوئی ابوالفتح بن دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دراست کو سلیمان میں دوراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس کو دراس

امیر عبد الرحمٰن کا قبل : ان لوگوں نے سلطان کو بہ تھت عملی ایسا دیا لیا کہ وہ اپنے تفرقات اورا حکام جاری ونافذ نہ کر سکتا۔ بظاہر بیلوگ اس کے ساتھ سے گرحقیقت میں اس سے علیمہ وسے بک ارسلان بن بلکری معروف برخاص بک کو بھی ان لوگوں نے مناسان کا خاص ملازم اور اس کا پرور وہ تھا۔ اس کی سازش سے ان لوگوں نے خاصا قائدہ افخایا سے مسعود کی ہر خواہش میں بیلوگ وخل در معقولات کر بیٹھتے سے اور سلطان مسعود دم نہ مارتا تھا۔ غرض جب بجدالرحمٰن والی خلخال اور بعض امرائے آذر با نیجان کا تحکم استیلاء اس ورجہ بڑھ گیا کہ سلطان مسعود صرف نام کا سلطان رہ گیا اور ذہامِ حکومت عبدالرحمٰن کے قبدا قد اور میں آگئ تو سلطان مسعود نے خاص بک کو طلب فر ماکرا پنے حالات بتلا ہے اور عبدالرحمٰن کے مار قرالے کا اشارہ کیا۔ خاصبک نے اگر چدان امراء سے سازش کر کی تھی جوصور تا سلطان مسعود کے ہوا خواہ سے اور معتا مخالف۔ مگر سلطان مسعود کے موالات س کر خاص بک کا دل بحر آیا۔ رخصت ہوکرا پنے مکان پر آیا اور چندا میروں کو عبدالرحمٰن کے اس پر جب کہ وہ وا فی فوج میں تھا ایک گرز رسید کیا۔ کا شارہ کر دیا۔ چنا نچہ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے عبدالرحمٰن کے سر پر جب کہ وہ وا فی فوج میں تھا ایک گرز رسید کیا۔ عبدالرحمٰن جکرار خاری جرار کرن چرار ہوں بھی گرا اور بڑی کرفور اور ہوڑ وہ دیا۔

اميرعباس كاخاتمه : يخبر سلطان مسعود كو بغداد من لى عباس والى رياس كهمراه تعاوالى كالشكر سلطانى لشكر يه بدر جها زياده تعالى اس خبر سے عباس كى آئكھوں ميں خون اتر آيا۔ سلطان مسعود نے اس كومحسوس كيا اورعباس سے نرمی و ملاطفت سے پیش آنے لگا ایک روزموقع پا كرعباس كوا پے تحكسر اميں بلا بھيجا۔ جس وقت اپنے باؤى گارڈ سے عليمده ہوكرمند سلطانی كی طرف بردھا۔ سلطان مسعود نے اشاره كرديا۔ غلاموں نے لیک كرسرا تارليا۔ عباس سلطان مسعود كا غلام تعالى عادل رعايا بردر أمور سياست سے واقف اور فرقہ باطنيكا جائى دشمن تھا اس فرقہ برعباس ہميشہ جہادكيا كرتا تھا اس معالمہ ميں عادل رعايا بردر أمور سياست سے واقف اور فرقہ باطنيكا جائى دشمن تھا اس فرقہ برعباس ہميشہ جہادكيا كرتا تھا اس معالمہ ميں اس نے برے برے بردے نماياں كام كئے تھے۔ ماہ ذيقعده اس مي هي اس كافل وقع ميں آيا۔

ان لوگوں نے عراق کوچپوڑ دیااورخود بھی متفرق دمنتشر ہو گئے۔ س**لطان مسعود اور ملک سنجر کی ملا قات**: باوجود بکہ تمام ملک میں بلچل مجی ہوئی تھی گرسلطان مسعود بلا دجل ہی میں

مقیم رہااں ہے اوراس کے بچاملک نجر سے برابر ملاقات ہوتی رہی اور بیراس کو خاص بک کے پڑھانے اورارا کین و دولت کی علیمدگی پڑھانے اورارا کین و دولت کی علیمدگی پڑھیت کررہاتھا۔ اٹنے ہیں ۳۳ھے کا دورآ گیا۔ ملک سنجرنے رّے کی جانب کوچ کیا۔ سلطان مسعودیہ فہر پاکرا ہے بچاہے ملئے آیا۔ معذرت کی۔عذرات معقول تھے ملک سنجرنے تیول کر لئے۔

بقش کی نہروان میں غارت گری اس کے بعدر جب سے میں اداکین دولت کا ایک گروہ جس میں بقش کون فرنطانی ادرابن دہیں وغیرہ تھ مراق کی جانب والین آیا۔ ملک شاہ بن سلطان محودہ نمی لوگوں کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے فلافت مآب نے منظور مذفر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے فلافت مآب نے منظور مذفر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے دارالخلافت مآب نے ملک شاہ کے خطبہ کی بابت خط و کما بت کی مگر خلافت مآب نے منظور مذفر مایا۔ فوجیں فراہم کر کے دارالخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو ان لوگوں کے آنے کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان مسعود نے آنے کا وعدہ کیا لیکن اللہ تعلق میں دارالخلافت کی قلعہ بندی کر لی۔ سلطان مسعود کو طبی کا خطاکھا آپ بھی قال دیا۔ جرکی وجہ سے نہ آ رکا رہے جس کو جب یہ جبراتی کہ خلافت مآب نے سلطان مسعود کو طبی کا خلافت ما ب نے سلطان مسعود وارد بغداد ہوا۔ بقش نے یہ بن کرنہروان چھوڈ دیا اور روا گی سے وقت علی جن وجین کور ہا ماہ شوال ۲۲ میں سلطان مسعود وارد بغداد ہوا۔ بقش نے یہ بن کرنہروان چھوڈ دیا اور روا گی سے وقت علی جن وجین کور ہا

یکی بن مہیر و کا عہد ہ وزارت برتقرر ۱۳۳۰ میں خلیفہ تقمی نے یکی بن مہیر وکو قلد لان وزارت بروفر مایا چوتکہ زمانہ محتات کے بات مہیر وفر مایا چوتکہ زمانہ محتات کے بات مہیر وفر مایا چوتکہ زمانہ محتات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات ک

ملک شاہ کی تخت سینی کم ماہ رجب سے ۱۵ میں سلطان مسعود نے اپنی حکومت کے اکیسویں سال اور اپنے بخاتی کی منازعت کے بیسویں برس مقام ہمدان میں وفات پائی۔ امیر خاص بک بن بلنگری نے جواس کے عہد حکومت میں پیش پیش تا ماں کے بدیویں برس مقام ہمدان میں وفات پائی۔ امیر خاص بک بن بلنگری نے جواس کے عبد حکومت میں پیش بیش تا ہے جمعہ اس کے باتھ پر بیعت کی ۔ چتا نجیہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پر حاکیا۔

سلطان مسعود ملک سلحوقیہ کا آخری بادشاہ تھا جس نے بغداد بیں حکومت کی۔ اس سے مرنے سے خاندانی سلحوقی کی سلطان مسعود ملک سلجو قیہ کا آخری بادشاہ تھا جس نے بغداد بیں حکومت کی۔ اس سے مرنے سے خاندانی سلطان سعادت اور نیک نامی مفقو د ہوگئی اس کے بعد کو کی شخص ایسانہ اُنجرا جس کی طرف النفات کی جاتی نے لیتن کشیرالم راج 'عاول اور نماز روز سے کا مابند تھا۔

مسعود جلال کا حلہ پر قبضہ اور فرار: سلطان ملک شاہ نے تحت نشنی کے بعد ایک فوج برگروہی امیر حالار کرو طلہ پر قبضہ کرنیا۔ مسعود جلال شحنهٔ بغداد پینجر پا کر حلہ جلاآ یا۔ امیر سالار کرد نے کوروانہ کی۔ امیر سالار کرد نے کا فلہار کیا۔ ووہ پی چارروز بعد موقع پا کرامیر سالار کرد کو گرفتار کرکے کرد کی اس کارروائی پر ثناء وصفت کی اور اتفاق رائے کا فلہار کیا۔ ووہ پی چار اور بعد موقع پا کرامیر سالا کرد کو گرفتار کرکے در یا میں ڈلواد یا اور خود حلہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ خلافت میں سکواس کی خبر گلی ایک فلکر مرتب کر سے بدافسری وزیر السلطنت عون الدولہ بن ہمیر ہی مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فرمایا۔ مسعود جلال نے بھی فشکر آراستہ کر کے ور بیا ہے فرات کو السلطنت عون الدولہ بن ہمیر ہی مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فرمایا۔ مسعود جلال نے بھی فشکر آراستہ کر کے وربیا ہے فرات کو السلطنت عون الدولہ بن ہمیر ہو مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فرمایا۔ مسعود جلال نے بھی فشکر آراستہ کر کے وربیا ہے فرات کو السلطنت عون الدولہ بن ہمیر ہو مسعود جلال کی سرکو بی کوروانہ فرمایا۔ مسعود جلال سے بھی فشکر آراستہ کر کے وربیا ہو الدولہ بن ہمیر ہو اسلامی بی المیں میں الدولہ بن ہمیر ہو اسلامی بی میں دولہ بی الدولہ بن ہمیر ہو اسلامی بی بیروں بی بیروں ہو بی بیروں ہو بیا ہو بیا ہو بی بیروں ہو بی بیروں ہوانہ بیروں ہو بیروں ہو بیا ہو بی بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیا ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بی بیروں ہو بیا ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو بیروں ہو

عبور کیا اور کمال مردانگی ہے سینہ سپر ہو کر مقابلہ پر آیا تھر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل حلہ نے علم خلافت کی اطاعت قبول کر لی اور کسی ہاغی وسرکش کوشہر میں تھینے نہ دیا۔ مجبورا تھریت کی طرف لوٹا اور وزیرِ السلطنت مظفر و منصور حلہ ٹیں داخل ہوا۔

وزیراین میر ه کا کوفداور واسط پر قبضد : بعدازان وزیرالسلطنت نے ایک دستافوج کوفد کی طرف اورایک دستہ فوج واسط کی جانب فوج واسط کی جانب آئی۔ خلافت مآب کی بعد ہی ملک شاہ کی نوج واسط کی جانب آئی۔ خلافت مآب یہ کن کو خداور واسط پر قبضہ کر لیااس کے بعد ہی ملک شاہ کی نوج واسط پر آپنچ اور ملط انی سلطانی لشکر کے قبضہ سے اس کو نکال لیا۔ وو جارروز قیام کر کے علہ کی طرف کوج فرمایا۔ بعدہ ۱۰ اذیقعدہ ۲۸ میرے کو دارالخلافت

بغدادوا پس آئے۔

امير خاص بيك كافتل ان واقعات كے بعدا مير خاص بك جوسلطان ملك شاہ كؤ تحكمت عملى دبائے ہوئے تھا اس طمع ميں كہ خووستقل تحكر ان ہوجائے۔ سلطان ملك شاہ ہے كئيدہ خاطر اور خنفر ہوگيا۔ ملك تحرسلطان محمود كو خوزستان ہے ١٣٨٥ جو من بلا بينجا اور يم صفر سند ذكور ميں اس كے ہاتھ پر حكومت وسلطنت كی نفيس نفيس تحاكف فيتى فيتى فيتى نذران بيش كئي كردل ميں بيائى ہوئى تقى كہ كمى طرح ہے اس كو بھى گرفآد كر كے اپنى حكومت وسلطنت كى بيعت لينا چاہئے بيعت و تحت نشينى كے من بيعت لينا چاہئے بيعت و تحت نشينى كے دومر بي دوز امير خاص بك طك محمد كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ملك محمد اس كے تيور سے تاڑگيا كه اس كى نبيت انجى نبيس فور أ كو اركو الله محمد كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ملك محمد اس كے تيور سے تا رگيا كہ اس كى نبيت انجى نبيس فور أ كو اركو الله كو اركو الله كو اركو الله كو اس كے اس كے مصاحبوں سے تھا خاص بك كو ملك محمد كے پاس جانے ہے منع كيا تھا ليكن خاص بك نے اس پر پہھو توجہ نہ كی ۔ پس جب بيد ماراگيا تو شملہ نے اس كے لئكرگاہ كو لوث كرخوزستان ميں جاكروم ليا۔ امير بك ايك تركم كمان كالزكا تھا۔ تيز ذوجين اور ہوشيار تھا۔ سلطان مسعود كى ملازمت كى رفتہ رفتہ و الكون تعروح جواكم كل اداكين دولت اس سے دب گئے۔

ع ریخ ابن ظدون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعیای (حنید دم)

تکریت پر پہنچتے ہی قبضہ کرلیارہ گیا قلعہ تکریت وہ فتح نہ ہوا۔محاصرہ کرلیا چندروزمامرہ کر کے آخری ہاہ رہتے الاول سنہ ندکورکو بے نیل ومرام بغداد کی طرف مراجعت کی۔

قلعہ تکریت کا محاصرہ بغداد بنج کر وزیرالسلطنت کوایک عظیم لشکر کے ساتھ محاصرہ کریت پردوانہ کیا۔ قلعہ شکر عیاں ا آلاتِ حساراور بے صد سامانِ جنگ مرحمت فرمایا۔ بے ربح الثانی کو وزیرالسلطنت نے قلعہ بجریت کا حسار کیا اور چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اہل قلعہ کو تک کرنے لگا۔ اس اثناء میں بی خبرگی کہ مسعود جلال شحنا ور ترشک ایک عظیم لشکر لئے ہوئے بھریت میں آگئے ہیں۔ انہیں لوگوں کے ساتھ بقش کون بھی ہے۔ انہی لوگوں نے ملک محمد کو قبعہ عراق پر ابھارا تھا۔ اگر چداس پروہ آمادہ نہیں ہوا مگر پہلکراس نے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ علاوہ اس کے ترکمانوں کا ایک گروہ کی اس طمی آملے۔

معركه عقریا بل : فلفه مقتی بیسنة بی انه كمر ابوااور لشكر آراست كرك مقابله ی غرض ي كوچ كرويا مسعود جلال شحنه ايک چل پرزه تعابي بخد كرك كري من فليفه ك لشكر كا مقابله نه كرسكون گا - لمك ادسلان بن سلطان طغرل بن سلطان محد كوجوايك مدت سے تكريت بيس قيد تعاب فلا فت مآب كے مقابله پرتيادكيا اورا پنی فوج اور نيز لشكر كويدوم پنی دى كه يتمبارا سلطان اين سلطان باس كے ساتھ بوكر مد كی خلافت مآب كا محد دونوں حريفوں كا سلطان باس كے ساتھ بوكر مد كی خلافت مآب كا محد فكل من دونوں حريفوں كا مقابلہ بوا۔ اٹھارہ دن تك برابر لا الى بوتى ربى آخر كار آخرى رجب كوخلافت مآب كا محد فكلت كما كر بغواوكى جانب بھا گا۔ فتح مند كروہ نے خزاند لوٹ ليا۔ برى همسان كى لا الى بوئى مشتوں كے بشتے لگ محفظ فت مآب كا محد فكر كا حصد كثير اگر چہ بھاگ گيا تھا۔ مرخلافت مآب بابيت استقلال اور مروائى سے مقابلہ كرتے اورا بى بقير فوج كولا اتے دہے۔

اس استقلال اور ثابت قدی کا بتیجہ یہ ہوا کہ جمی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گئے۔ خلافت مآب کو گئ نصیب ہوئی۔ ترکمانوں کا کل مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ عورتی لوغذی کر کے قلام بنا لئے گئے۔ بقش کون مع ارسلان بن طغرل کے قلع مہا کین بھاگ گیا اور خلافت مآب نے کم شعبان سنہ نہ کورکو وارا لخلافت بغداد کی جانب مراجعت فرمائی۔ مسعو وجلال اور ترشیک کی سرکو لی : اس واقعہ کے بعد مسعود جلال شحنہ اور ترشک نے پھرفو جی فراہم کیس اور بقصد عارت کری واسط کی طرف بڑھے خلافت مآب نے وزیر السلطنت ابن ہمیر وکومسعود جلال کی سرکو بی پہتھین فرمایا چنانچے وزیر السلطنت ابن ہمیر وکومسعود جلال کی سرکو بی پہتھین فرمایا چنانچے وزیر السلطنت نے ان باغیوں اور سرکشوں کو پہلے ہی معرکہ میں میدان جنگ سے مار بھگایا اور مظفر ومنصور بہت سامال غنیمت لے کر دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ خلافت مآب نے خوش ہوکر' سلطان العراق' کالقب عنایت کیا۔

ارسلان بن طغرل الرسلان بن طغرل جيها كه آباد پر پڑھ آئے ہيں كہ بقش كون كے ساتھ قلعہ مها كين چلا كيا تھا۔
ملطان محمہ نے يہ خبر پاكر بقش كوارسلان كے حاضر كرنے كولكھ بھيجا انفاق يہ كہ بقش كون نے اى سنہ كے ماہ رمضان مىں
وفات پائى اور ارسلان بقش كے بينے اور حسن خازن دار كے قبضہ ميں رہ كيا۔ يہ دونوں اس كو بلاو جہل كے رہے ہے۔ پھر
وہاں ہے ابوالہوان شو ہر مادر سلطان محمد كے پاس جا پہنچ ۔ جس طغرل كوخوارزم شاہ نے قبل كيا تھا وہ ارسلان كا بيٹا تھا اور وى ملاطين سبكو قيہ كى آخرى يا دگار تھا۔

شملہ کا خوزستان پر قبضہ : ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ شملہ تر کمانی آس کا تقااس کا نام اپنے عدی تھا اور امیر خاص بک ترکمانی کے خاص مصاحبوں سے تھا جس روز سلطان تھر نے اس کے آتا نے نعت امیر خاص بک وقتل کیا اس روز بخو ف جان خوزستان کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ملک شاہ بن سلطان محمد ان دنوں خوزستان کا حکر ان تھا خلیفہ مقتمی نے بیخبر پاکر کہ شملہ خوزستان کی جانب جار ہا ہے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی ۔ شملہ نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور کمال مروائی ہے اس کو فائدت و سے کر اس کے مرواروں کو قید کرلیا ۔ لیکن تھوڑ ہے بی دنوں بعد ان کور ہاکر کے خلافت مآب کی خدمت میں بھیج دیا اور ایس کو جمادت و ولیری کی معافی جابی ۔ خلافت مآب نے اس کا عذر منظور فرمالیا ۔ شملہ خوزستان کی طرف برحا اور اس کو کھٹ شاہ بن سلطان مجد کے قبضہ نے نکال کے خود حکر افی کرنے لگا۔

بی خوارزم شاہ کی حکومت کا آ باز: خوارزم شاہ کوانی قوت بڑھانے کا موقع مل کیاتر کان خطا کا یہ دستورتھا کہ جب یہ بلادتر کتان پر قابض ہوتے قوغر کو جو وہاں پر یادگار بقیہ سلجو قیہ شے تک کر کے خراسان کی طرف نکال دیتے تھے بلجو قیہ نے اپی شروع حکومت بی خراسان کوانیا مشقر حکومت بتالیا تھا اور اس پر قابض و متصرف ہوئے تھے اور ان کے بقیہ خلاف جوغز کے ہم سے موسوم تھے اطراف ترکتان میں باتی رہ گئے تھے وہ ترکانِ خطاکی عنا بھول سے خراسان آ رہے اور وہیں انہوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہوئے ہوئے اور وہیں انہوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہملے بھولے اور بڑھے۔ بعد از اس جب ان کا شور وشر بڑھا تو سلطان خرنے میں میں بان پر

ع سلاطين خانيه افراسياب تركنسل متصادر مسلمان متصان كامورث اعلى شين فزاخا قان وائر واسلام مين واخل بوا تفا- ابن كامل الميرجلد وصفي وسا-

تاریخ این ظهرون \_\_\_\_\_ فلافت بنوعهای (عقد دوم

فوج کئی کی۔ان لوگوں نے سلطان بخر کو شکست دی اس کے شکر گاہ کولوٹ لیا اور اس کو قید بھی کرلیا۔ کل بلا دخراسان پر قابض و متمر نہ ہوگئے امراء وارا کین دولت منتشر ومتفرق ہوگئے جوجس شہر میں کہنچا اُس کو داب بیٹھا۔ ترکان خطا کو بھی ذیر وزیر کرنے لئے۔ سلطان بخر کو نظر بند کئے ہوئے تمام مما لک کولو شخ بھرتے تھے۔ یہی فریعہ ان کے لوٹ لیٹے اور قافت و تاراخ کرنے کا تھا۔ رفتہ رفتہ اکثر شہروں پر قابض ہوگئے تا آئ کہ سلطان بخران کی حراست ہے اور چھی نکل بھا گا اور ماراخ کرنے کا تھا۔ رفتہ رفتہ اکثر شہروں پر قابض ہوگئے تا آئ کہ سلطان بخران کی حراست ہے اور ور تیزا منہا کا اور تعیا کہ مان کے اور فریز اصنہان کرنے اور تعیا کہ مان کے مالات کے ذیل میں تحریر کریں گے۔ بعد از ان بی خوارزم شاہ نے ان کل یلاد پر اور نیزا صنہان کرنے اور تعین خان کی حراف کرنے گئے بہاں تک کر چگیز خان بادشاہ تا تار نے اواکل ساتویں صدی میں ان کے دولت و حکومت کا خاتمہ کردیا جیسا کہ ہم آئندہ جہاں پر ان لوگوں کے مالات علیدہ و جداگا تہ کرکے دولے بیں ضبط تحریم میں لاکیں گے۔

سلیمان شاہ اور خوارزم شاہ اسلیمان شاہ بن محد برسوں ہے اپنے پچا کلک بخر کے پاس خراسان میں مقیم مالک بخر فراس کے اس کوا بنا ولی عہد مقرد کیا تھا اور منا برخراسان براس کے نام کا خطبہ بھی پڑھوایا تھا لیس جب ترکان فرنے ملک بخر کو مشکوب کر کے گرفتار کر کیا تو المبان شاہ اس کے نشکر برحکومت کرنے لگا۔ بعد از اس ترکان فرنے مغلوب ہوا بھا گر کر خوارزم شاہ کے باس بہنچا۔ خوارزم شاہ نے اس کی بڑی عزت کی۔ اپنی جیجی ہے اس کا نکاح کر دیا لیکن بعد چند ہے کی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ سلیمان شاہ نے اصفہان کی برائی ہوئے گرا سلیمان شاہ نے اصفہان کی واض نہ ہونے دیا۔ جب سلیمان شاہ نے اصفہان کی جانب کو جا کیا۔ سلیمان شاہ نے اصفہان کا راستہ لیا۔ شرحی اصفہان نے واضل نہ ہونے دیا۔ جب سلیمان شاہ کو قاشان میں بھی واضل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ کیا۔ سلطان محمد نے بیخبر پاکرایک فوج بھیج دی۔ جس نے غریب سلیمان شاہ کو قاشان میں بھی واضل نہ ہونے دیا۔ بدرجہ مجودی خوز ستان کا رُخ کیا وہاں ملک شاہ نے ردکا۔ غرض جب کی طرف سے خیرمقدم کی آ واز سنائی نہ دی اور کواروں اور مجودی خوز ستان کا رُخ کیا وہاں ملک شاہ نے ردکا۔ غرض جب کی طرف سے خیرمقدم کی آ واز سنائی نہ دی اور کواروں اور نیز دی ہوا۔

سلیمان شاہ کی بغداد میں آمد: خلافت مآ ب سے بغداد میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور اس فرض سے کہ آئندہ خلافت ما ب کی اطاعت و فر ما نبرداری کرتا رہوں گا'اپنی ہوی اور بچی کو دربار خلافت میں بھی دیا۔ حصول اجازت کے بعد تھوڑی کی فوج کے ساتھ جس کی تعداد تین سوے زیادہ ندھی دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ وزیرالسلطنت کے بیخ قاضی القضاۃ اور اراکین دولت نے استقبال کیا چنا نچے سلیمان شاہ نے ماہ محرم ادھ ہے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ قاضی القضاۃ 'اراکین دولت اور خاندانِ عباسیہ کے تامی نامی افراد موجود تھے۔ سلیمان شاہ نے وستور کے مطابق اطاعت اور فرمانبرداری کی قسم کھائی اور اس امر کا اقرار کیا کہ آئندہ مراق سے معترض نہ ہوگا۔ خلافت مآ ب نے خوش ہو کر خلعت وی۔ فرمانبرداری کی قسم کھائی اور اس امر کا اقرار کیا کہ آئندہ مراق سے معترض نہ ہوگا۔ خلافت مآ ب نے خوش ہو کر خلعت وی۔ جامع بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم دیا اور اس کو دہی خطابات اور القاب عنایت فرمائے جواس کے باپ جامع بغداد میں اس کے نام کو خرب میں جنگ ناہ رہے الاول شد نہ کور میں سلیمان شاہ اور سلطان محمد میں جنگ ناہ رہے الاول شد نہ کور میں سلیمان شاہ اور جبل کی جانب کور میں سلیمان شاہ اور سلطان محمد میں جنگ ناہ رہے الاول شد نہ کور میں سلیمان شاہ اور سلطان مور میں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلیمان شاہ اور دارسلیمان شاہ والی خوز ستان کو قلافت مآ ب کاموکب ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلیمان شاہ والی خوز ستان کو قلافت مآ ب کاموکب ہمایوں طوان کی جانب روانہ ہوا۔ ملک شاہ بن سلیمان مورود روار سلیمان شاہ والی خوز ستان کوق کھا اور سلیمان شاہ والی خوز ستان کوقلافت

مآ ب نے طلب کر کے سلیمان شاہ کی موافقت اور اپنی اطاعت کی تم کی اور اس امرکا عہد کیا کہ سلیمان کے بعد ملک شاہ
وارث تخت و تاج ہوگا۔ اس کے بعد ظافت مآ ب نے دونوں کو مال واسباب زرنقد اور آلات حرب سے مدودی۔ سب سب جمع ہو کر ہمدان اور اصغبان کی طرف بز سے المیوکر والی بلاداران بھی انہی لوگوں بیل آ ملاجس سے ان کی جمعیت بہت
بڑھ گئی۔ سلطان تھرکوان لوگوں کے اجتماع اور روا گئی کی خبر گئی۔ گھبرا کر قطب الدین مودود زگی والی موصل اور اس کے نائب
زین الدین کو خطاکھ اور امداد طلب کی ان لوگوں نے نہاے خوش سے بدد خواست متظور کی چنا نجے سلطان تھر نے مع ان لوگوں
کے سلیمان شاہ سے مقابلہ کرنے کو خروج کیا۔ ماہ جمادی اللوئی سند تذکور بیل صف آرائی کی۔ کی روز مسلسل لا آئی ہوتی رہی ان ترکار سلیمان شاہ نے بعد ادکار است آخرکار سلیمان شاہ نے بعد اور ایک عرف رواست دوک لیا اور پیچے سے ذین الدین نے حملہ کردیا سلیمان شاہ سے مجرز ور بوکرگر را۔ ذین الدین نے مول سلیمان شاہ سے شہرز ور بوکرگر را۔ ذین الدین نے مول کی اور است کی دراست دوک لیا اور پیچے سے ذین الدین نے حملہ کردیا سلیمان شاہ سے کی طرف سے شہرز ور بوکرگر را۔ ذین الدین نے موصل بیل لاکر قلور بھی سے ذین الدین نے حملہ کردیا سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ میں اور قلور بیکر دیا۔ اور ایک عرض واشت کے ذریعہ سلیمان شاہ میان شاہ میں اور قلور بھی بند کردیا۔ اور ایک عرض واشت کے ذریعہ سلیمان شاہ کے میں ندآئی گرفتار ہوگیا۔ ذین الدین نے موصل بیل لاکر قلور بھی ندار کردیا۔ اور ایک عرض واشت کے ذریعہ سلیمان شاہ کو کو اس واقعہ سے مطابق کیا۔

محاصر ہ بقداف سلطان جمہ نے در بارخلافت جی بیدرخواست دی تھی کہ برے نام کا بغدادی مساجد میں خطبہ پر ھا باے خلافت مآ ب نے اس سے انکارکیا تھا طرہ یہ ہوا کہ سلمان شاہ ہے اپنی اطاعت وفر ما نبرداری کا طف لے کراس کے نام کا خطبہ پڑھوایا جیسا کہ ابھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں سلطان محمد کو بیا ہمر ناگوارگز رالشکر آ راستہ کر کے ہمدان سے عراق کی بانب کوئی کیا ماہ ذی الحجیہ المحمد ہوں ہواتی بہنچا۔ تطب اللہ بن اوراس کے نائب زین اللہ بن کی طرف سے لشکر موصل بھی سلطان محمد کی کمک پڑآ یا ہوا تھا۔ بغداد ہیں اس سے بعد اصطلاب بیدا ہوگیا۔ خواص اورعوام کے ہوش وحواس جائے رہ خلافت مقل مقرب کی جائب توجہ فرمائی۔ خطلو برس والی واسط ایک لشکر لے کرآ پہنچا۔ بہلمل نے طرپر قبضہ کرلیا وزیر مقاب نے بھی فراہمی فوج کی جائب توجہ فرمائی۔ خطلو برس والی واسط ایک لشکر لے کرآ پہنچا۔ بہلمل نے طرپر قبضہ کرلیا وزیر السلطنت این ہمیرہ وقلعہ بندی ہی معروف ہوا۔ موقع موقع سے دھس بندھوائے نبریں کھدوائیں مور بے قائم کے کیا ہوں کو اسلطنت این ہمیرہ وقلعہ بندی ہی معروف ہوا۔ موقع موقع سے دھس بندھوائے نبریں کھدوائیں مور بے قائم کے کیا ہوں کا مواد یا اور کیا مان جگ سے اس واساب کی سرائے خلافت ہی رکھوا دیا گیا۔ بعد از اس خلیفہ مقتمی لشکر اورعوام الناس کو مسلے اور سامان جنگ سے آ راستہ کر کے عاصرین کی مواد یا گیا۔ بیک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا۔ سلطان محد نے دجلہ کے ساحل شرقی پر ایک بل بندھوا کرعور کیا اور اس جائی ہوائی سے بھی ہنگا مکارز ارگرم کردیا۔

سلطان محمد کی مراجعت: اب بغداد می دوطرف سے لا انی چیزی ہوئی تھی مصوروں پرعرصہ حیات تک ہور ہا تھا۔
رسدوغلہ کی محسوس ہو چلی تھی محسان کی لا انی ہوری تھی ۔ محاصروں نے نا کہ بندی کر لی تھی 'باہر کی آ مدورفت بندہوگئی تھی۔
لنگرمومل آنے کو تو میدان جنگ میں آگیا تھا لیکن چونکہ سلطان نورالدین محمود زنگ نے جو قطب الدین کا بڑا بھائی تھا زین
الدین کوخلافت مآب سے جنگ کرنے پر طامت آمیز خطاکھ کر بھیجا تھا۔ جنگ کرنے سے جی چارہا تھا' اثناء جنگ میں بی خبر
الدین کوخلافت مآب سے جنگ کرنے پر طامت آمیز خطاکھ کر بھیجا تھا۔ جنگ کرنے ہدان پر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمد بیا شخص کے مدان پر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمد بیا شخص کے مدان پر قبضہ کرلیا۔ سلطان محمد بیا شخصے کی جارہا تھا۔ سلطان محمد بیا شخص

ہی محاصرہ ہے دست کش ہو کر آخری ماہ رہنے الا ولی ۱<mark>۷۵ ہے میں ہمدان کی طرف کوچ کر گیا اور زین الدین نے موصل کی</mark> جانب معاودت کی۔

ملک شاہ اور ایلدکر کی بیسائی سلطان جم نے جس وقت ہدان کا قصد کیا تھا ملک شاہ اور ایلدکر مع اپ رفتاء اور ہمرا ہوں کے رہے ہے اپنانج کو تکست وے دی۔ ہمرا ہیوں کے رہے بیا تھا کہ ملک شاہ اور ایلدکر کے بیا تھا کہ ملک شاہ اور ایلدکر رہے سے لوٹ کھڑے ہوئے تھے اور بقصد کا صرو بغداد جارہ بی اثمارہ میں اہمر شمان ہوزرے نہ بیا تھا کہ ملک شاہ اور ایلدکر رہے سے لوٹ کھڑے ہوئے تھے اور بقصد کا صرو بغداد جارہ بیتے اثناء اور میں ایمر ستمان سے شربھی ٹر وگن ایک خور ہر جنگ کے بعدا میر ستمان کو تکست ہوئی سلطان محمد نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر ملک شاہ اور ایلدکر کے تعاقب میں خوز ستان کی جانب کوچ کیا حلوان میں بیٹنے کر میخر کوش گزار ہوئی کہ ایلدکر تو اس وقت دینور میں تخیم ایلدکر کے تعاقب اور بیستور سابق سلطان محمد کے تن مردہ میں جان می پڑگن ای وقت ہمان کی جانب معاورت کا حکم دے باتی رہ گئے ملک شاہ اور ایلدکر 'ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان کی جانب معاورت کا حکم دے دیا۔ باتی رہ گئے ملک شاہ اور ایلدکر' ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان کی جانب معاورت کا حکم دے دیا۔ باتی رہ گئے ملک شاہ اور ایلدکر' ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان نے بھی سلطان میں جوڑ دیا۔ ملک شاہ اور ایلدکر' ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان نے بھی سلطان میں میں جانب کی طرف بھا کی کھڑے ہوں گئے میں جان کی بھی کے جوڑ دیا۔ ملک شاہ اور ایلدکر' ان کے رفقاء متفرق و منتشر ہو گئے۔ شملہ والی خوز ستان نے بھی جوڑ دیا۔ ملک شاہ اور ایلدکر' کے جھے می جوٹ و بیا و ما جا رونا جا را اپنے شہول کی طرف بھا کی کھڑے ہوں گئے۔

سنقر ہمدانی کی سرکشی واطاعت استر ہمدانی والی طف نے ان جھڑ وں اور نزاعات سے اور بغداد کوتا خت وتارائی کیا تھا اور ایک خاصالتکر بھی مرتب اور تیا رکر لیا تھا۔ خلیفہ مقتمی کو جب ایک کونہ فراغت حاصل ہوئی تو اس نے سنتر ہمدانی کی سرکونی کی جانب توجہ کی۔ ماہ جمادی الا ونی اھے یہ مل لشکر آ راستہ کر کے سنتر کی طرف بوحا۔ طف کے قریب بھٹی کرامیر خطلو برس نے گز ارش کی' خلافت ما بیبیں تیام فرمائیں بیخادم اس مہم کوسر کر لے گا'۔ خلیفہ مقتمی نے اس دائے کو پہند فرما کر امیر خطلو برس کوروائی کا تھم ویا بیجایا اور اس کو کھٹی ہنا کر کر امیر خطلو برس کوروائی کا تھم ویا بیجا یا اور کی حالا وی کا حالات کا مقتبی ہنا کر خلافت ما بیک خلافت کا مقتبی ہنا کر امیر اختا کی خدمت میں واپس آیا اور کی حالات عرض کے خلافت ما ب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر از خش کو خلافت ما ب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر از خش کو خلافت ما ب نے خوش ہوکر امیر خطلوس برس اور امیر از خش کو جانب مراجعت کی۔

سرکونی کوروانہ کی۔سنتر نے بین کر پیاڑوں کا راستہ لیا۔ ترشک نے اس کے پس ماندہ مال واسباب کولوٹ کر قلعہ ما بھی پر محاصرہ کرلیا۔ چندے محاصرہ کر کے بند بجین کی طرف مراجعت کی اور ایک عرض واشت اطلامی وارالخلافت بغداد میں بھیج . . .

سنقر کی اطاعت استر بحال پریٹان ملک شاہ کے پاس بہنجا ملک شاہ نے پائے سوسواروں سے اس کی مدد کی۔ سنقر نے پھراپ قلعہ اور شہرکا قصد کیا۔ ترشک نے بھی بیان کرخلافت ما ب سے امداد طلب کی۔ خلافت ما ب نے ایک فوج امداد ی بھیج دی۔ سنتر نے ایک سفیر سلح کی گفتگو کرنے کو ترشک کے پاس بھیجا ترشک نے اس کوقید کرلیا اور لشکر تیار کرے حملہ کردیا۔ سنتر اس اچا بحث حملہ سنتر اس اچا بحث حملہ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سارالشکر پا مال ہو گیا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ سنتر نے زخی ہو کر بلاد تجم میں جا کردم لیا ایک مدت تک تمرار ہا بعداز ال اس موجے کے اخیر میں پوشیدہ طور سے بغداد آیا اور تاج کے روبروا ب کو ڈال دیا۔ خوش ہوکر در بار ظلافت میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

شمله کا فرار: ہاں ۱۹<u>۵۹ ہے بی شملہ اور قایماز سلطانی نے اطراف با درایا بیں لشکر</u> آرائی کی تھی کڑائی سخت اورخوز یزشی کا ایکا خرار نظران کی تھی کا ان اور خوز یزشی کا تھا ہے اور خوز یزشی کا تھا ہے ہو کہ ان اور اور کیر میں مارا کمیا ، خلیفہ معنی نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر ایک فوج شملہ کے سر کرنے کوروانہ کی ۔ شملہ رینجر یا کر ملک شاہ کے یاس ہماک حمیا۔

سلطان جمر کی وفات: سلطان جمر بن مجود بن محر بن ملک شاہ محاصرہ بغداد کی واپس کے بعد سل کے مرض میں جاتا ہوا۔
مرض نے اس قدر طول بکڑا کہ اس عارضہ میں مقام ہمدان ماہ ذی الحجہ الدیم ہے میں اپنی حکومت کے سات برس چھ مہینے بعد
وفات پائی۔ بوقت وفات آقسنتر احمد بلی کوطلب کر کے اپنے بیٹے کو میرد کیا اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرے
ادا کمین دولت اس لڑکے کی اطاعت نہ کریں مجے تم اس کو اپنے ملک لے کر چلے جاؤ 'چنا نچہ بعد وفات سلطان محمر' انسنتر اس

سلیمان شاہ کی تحت سینی : انتقال کے بعد سلطان محر کے ادا کین دولت میں انتقاف پڑا ایک گروہ سلیمان شاہ ( سلطان محر کے بھائی ملک شاہ کو تحت و تاج کا بالک بنانے کا قصد رکھتا تھا اور کھوگ ارسلان بن سلطان ملفرل کی طرف بائل سے جوالد کز کے ساتھ بلا داران میں تیم تھا۔ ادا کین دولت ای حیم بیش میں پڑے ہوئے تھے کہ ملک شاہ مع شملہ ترکمانی اور وکلائے والی قارس کے خوز ستان سے اصفہان آ بہنچا ابن بخندی نے سر میں پڑے ہوئے دیا۔ رسد وغلہ فراہم کر دیا اور نظر ہمدان کو اطاعت کا پیام بھیجا۔ لشکر ہمدان نے انکاری جواب دیا بعد از ال ہمدان کے بڑے بڑے بڑے امراء نے قطب الدین مودود بن زقمی والی موسل کے پاس اوائل ۵ هے جی میں یہ پیام بھیجا کہ سلیمان شاہ کو قطب الدین مودود زنگی کو کہ میں میں جیام بھیجا کہ سلیمان شاہ کو رہا کر کے ہمدان روانہ کر دوہم لوگ بدل و جان اس کی حکومت و سلطنت کے خواہاں ہیں چنانچے قطب الدین نے دوانہ کی گرفت و تاج کا ملک سلیمان شاہ جو اسکی اتالیق قطب الدین مودود زنگی کو دی جائے اور جمال الدین کو جو قطب روانہ کیا کہ وزیر ہے مہدہ و زارت عطا ہو۔ جوں ہی سلیمان شاہ بلا دجیل میں داخل ہوا چارون مرف سے فوجیس جو تا جو تھیں جو تو جو تھیں جو تو جو تھیں جو ترقی کو دی جائے اور جمال الدین کو جو تھیں جو ترقی کا لادین کو جو تھیں جو ترقی ہو ترقی ہو تو بھیں جو ترقی ہوتی جو ترقی کی کو دی جائے اور جمال الدین کو جو تھیں جو ترقی ہوتی کو جو ترقی کی کو دری جائے اور جمال الدین کو جو تھیں جو ترقی کو ترکی ہودود زنگی کو دی جائے اور جمال الدین کو جو ترقی ہوتی جو ترقی کی کو دری جائے در جمال میں جو ترقی جو ترقی کی کو دری جائے دیا جو در ارت عطا ہو جو بی جو سیمان شاہ بلاد جبل میں داخل ہوا چارون عرف سے فوجیس جو ترقی جو ترقی کو دی جائے در جمال کی ایک کو دور ارت عطا ہو جو بی جو سیمان شاہ بلاد جبل میں داخل ہوں کو در ارت عطا ہو جو ترقی میں جو ترقی ہوتر کو در بیا جو ترقی ہوتر کو جو ترقی ہوتر کو بھی جو ترقی ہوتر کو جو ترقی ہوتر کی ہوتر کو بیات کی کو در ترقی ہوتر کو بیات کی کو در ترقی ہوتر کو بیات کو جو ترقی ہوتر کو بھی کی کو در کو جو ترقی ہوتر کو تو کی ہوتر کو در کو بھی کی کو در بیال کی کو در کو بھی کو در کو بیاتر کو بھی کو در کو در کو بھی کو در کو بھی کو در کو در کی کو در کو کو در کو در کو در کو کو در کو در کو کو در کو در کو در کو در کو در کو در کو در کو در کور

آ نے گیں۔ زین الدین کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ بلا اطلاع سلیمان شاہ موصل کی جانب مراجعت کردی۔ زین الدین کی والیسی سے سلیمان شاہ کا شیرازہ انظام درہم برہم ہوگیا جس قصد سے خروج کیا تھاوہ پورانہ ہوسکا لیکن اسے ہمت نہ ہاری۔ ہمدان میں داخل ہوا۔ اہل ہمدان نے اسکی سلطنت وحکومت کی بیعت کی۔ وارالخلافت بغداد میں اسکے تام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ملک شاہ کا خاتمہ اس اثناء میں ملک شاہ کی جعیت بھی اصفہان میں بڑھ گئی۔ وارالخلافت بغداد میں کہلا جمیجا" سلیمان شاہ کا خطبہ موقو ف کر کے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جوقوا نین عزاق پہلے تھے پھر جاری کئے جا کیں ورز میں پھرفوج شاہ کا خطبہ موقو ف کر کے میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور جوقوا نین عزاق پہلے تھے پھر جاری کئے جا کیں ورز میں گرون کے کئی کردوں گا"۔ وزیرعون الدین ہمیرہ و نے حکمت عمل سے کام لیا۔ ایک لونڈی ملک شاہ کے پاس جمیح دی جس نے زیرو سے کراس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ یہ واقعہ ۵ ہے گا ہے۔

سلیمان شاہ کا قبل : سلیمان شاہ کو جب ہوش آیا تو شرف الدین سے عذر خواہی کی شرف الدین نے سلیمان شاہ کا عذر تو تجو لکر لیا گر آنا جانا کی قلم بند کر دیا۔ سلیمان شاہ کواس سے پچھ خطرہ پیدا ہوا۔ اینانج والی رے کواپی کمک پر بلا ہم بجا آینانج ان دنوں علیل تھا۔ معذرت کی کرصحت کے بعد میں مع اپنی فوج کے حاضر ہوں گا۔ اتفاق یہ کہ اس کی خبر شرف الدین تک پہنے گئی اس سے خت نارانسگی اور بے حدکثیدگی بڑھ گئی۔ ایک روز دعوت کے بہانہ سے سلطان سلیمان شاہ کو مع اس کے حاشیہ نشینوں کے اپنے مکان پر مدعو کیا اراکین دولت تو اس سے تنگ آئی رہے تھے۔ شرف الدین کا اشارہ پا کرسلیمان شاہ کو تو معاجوں کو اس کے مصاحبوں اور وزیر ابوالقاسم محمود بن عبدالعزیز حامدی کے ماہ شوال ۲ ہے جس گرفتار کرلیا گیا۔ وزیر اور مصاحبوں کو تو آئی دو تا تی کہ خش کو اشارہ کردیا۔ اس نے گلا گھونٹ کرسلیمان شاہ کو چندے تید میں رکھا۔ بعد از ان ایک شخص کو اشارہ کردیا۔ اس نے گلا گھونٹ کرسلیمان شاہ کو جارڈ اللہ ہو اور وارڈ اللہ ہو اور ان اللہ ہو اور وارڈ اللہ ہو اللہ ہو اور وارڈ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ ہو کہ اللہ ہو اللہ ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کو کہ کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ

ا بلید کز اور اینانج کا انتحاد : اینانج والی رے کواس کی خراکی فوجیس مرتب کرے غارت گری کرتا ہوا ہمدان بھی کرمحاصرہ کرلیا۔ شرف الدین نے اتا بک اعظم ایلد کز کواس واقعہ ہے مطلع کر کے ارسلان شاہ بن طغرل کو بیعت کرنے کی غرض سے

بلا بھیجا۔ چنا نچے ابلہ کڑ بیں ہزار سواروں کی جمیت ہے ہمدان آپنچا۔ اینائج محاصرہ ہے دست کش ہو کر جا گیا۔ ابلہ کز نے ہمدان میں داخل ہو کرار سلان شاہ بن طغرل کے نام کا خطبہ پڑھا اس کی حکومت وسلطنت کی اہل ہمدان ہے بیعت کی۔ ابلہ کز اس کا حاجب بنایا گیا۔ در بار خلافت میں اس واقعہ کی اطلاعی عرضد اشت بھیجی گئی اور پیدرخواست کی گئی کہ ارسلان شاہ کے نام کا خطبہ جامع بغداد میں پڑھا جائے اور جیسا کہ سلطان مسعود کی عہد حکومت میں عراق کا انتظام تھا و یہ بنایا ہے جرچاری کیا جائے۔ خلافت مآب نے سفیر کو جواب نددیا اور در بار خلافت ہے نہایت ب عربی انتظام تھا و یہ بنایا ہے جرچاری کیا جائے۔ خلافت مآب نے سفیر کو جواب نددیا اور در بار خلافت سے نہایت ب عربی کی انتظام تھا و یہ بنایا ہو گئی ہو اس نے ابلہ کز ہے سازش کرلی اور اپنی بینی کا عقد بہلوان بن ابلہ کز ہے کر کے ہدان چلا آیا۔ ابلہ کز سلطان مسعود کے خادموں سے تھا۔ اس کو ادران اور بعض مقامات آذر با نیجان کی حکومت دی گئی تھی وہ سلطین سلجو قید کی کئی خادر ارسلان شاہ یعنی زوجہ طغرل سے انقال کے بعد ملک طغرل سے نکاح کرلیا تھا جس سے بہلوان مجمد اور قرل ارسلان عثان پیدا ہوئے۔

معرکہ نہرالیسرود : ایلدکز اورایتائج میں مصالحت ہوجانے کے بعد ایلدکزنے آستر احمد کی والی مرانہ کوارسلان شاہ ک اطاعت کو کھی بیجا۔ آستر نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ایک لڑک کانام کا خطبہ پڑھنے اوراس کی بیعت کرنے ک دخم بھی دی۔ یہ لڑکااس کے پاس موجود تھا بیخ محمود بن ملک شاہ۔ اصل یہ ہے کہ وزیر السلطنت ابن ہیر ہ نے اس نوعمرلڑ کے کے نام کا خطبہ پڑھے جانے اور اس کی بیعت کرنے کی تحریک کتنی۔ اس بناء پر ایلدکزنے ایک فوج بسرافسری اپنے بیٹے بہاوان کے نظر دوانہ کی ۔ یہ فوج بسرافسری اپنے بیٹے بہلوان کے لئے روانہ کی۔ یہ فوج بن آستر کی کہ ہوئی مرانہ کی جانب بڑھی آستر نے بیٹر پاکر ساہر مزوالی خلاط سے احداد طلب کی چنا نجے ساہر مزنے ایک فوج بن آستر کی کمک پر بھیج دی ابن آستر اور بہلوان کا نہر ابسرود پر مقابلہ ہوا۔ بہلوان فلا کہ جدان کی طرف مراجعت کی اور آستر منظر ومنصور مرانہ لوٹ آیا۔

محمود بن ملک شاہ کی رہائی۔ جس وقت ملک شاہ بن محمود نے اصنبان میں زہرے وفات پائی جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں تو اس کے معماجیوں کا ایک گروہ مع اس کے بینے محود کے پاس بلا دفارس کی طرف چلا گیا۔ زگی بن و کلاء سلفری والی فارس نے محمود بن ملک شاہ کوان لوگوں ہے جیس کے قلعہ اصطور میں لے جا کرنظر بند کر دیا پس جب ایلد کر نے بغداد میں اپنے رہیں اور میں اپنی جب ایلد کر نے بغداد میں اپنی رہیں اور اور الیان ملک سے سازش شروع کر دی۔ زگی بن و کلا ، کو یہ کہلا بھیجان ایلد کن ابوالمظفر پی بیر ہ نے گر دونواح کے امراء اور والیان ملک سے سازش شروع کر دی۔ زگی بن و کلا ، کو یہ کہلا بھیجان ایلد کز پر میں فوج کشی کرنے والا ہوں اگر اس کے مقابلہ میں جھے فتح یا بی حاصل ہوگئی تو بہتر ہوگا کہتم محمود بن ملک شاہ کی حکومت و سلطنت کی ہیت کر کے اس کے نام کا خطبہ ایپ مما لکہ محمود میں پڑھنا ''۔ چٹانچے ذگی نے محمود بن ملک شاہ کور ہا کر کے حکومت و سلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ ججوقتہ اس کے دروازہ و پر نو بست کی ۔ اینانج والی رہے کو یہ واقعہ لکھ بھیجا اور اتفاق دائے کی درخواست کی ۔ اینانج نے احرام می جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے دس بڑار نوج کی جعیت سے ذگی کی طرف کو چ کیا۔

ا بلید کذاور اینائج کی جنگ ومصالحت: آتسنقر احمر بلی نے بھی یے نہر پاکر پانچ ہزار سوارزنگ کے پاس بھیج دیے۔ رفتہ رفتہ ایلد کزکوان واقعات کی خبرگل ایک لفتکرعظیم مرتب اور مجتمع کر کے یقصد بلاد فارس اصفہان کی جانب روانہ ہوا اور زنگ

بن وکاا ، والی فارس کے پاس ارسلان کی اطاعت و فرمانبرداری اور حاضری کا پیام بھیجاز گئی نے رکھائی ہے جواب دے دیا
اور یہ کہلا بھیجان جمیے ملنے کی فرصت نہیں ہے جس اس وقت اپنی جا گیر پر جار ہا ہوں جو حال جس در بارخلافت ہے جمیع مطاہوئی
ہے ''۔ خفیہ طور سے خلافت ما ہا اور و زارت پناہ ہے احداد بھی طلب کی خلافت ما ہا اور و زارت پناہ نے احداد و کمک کا
وعد ہ کیا اور اُن امراء کو عمّا ہ آئے میز خطوط بھی تحریم ہوئی کہ زگئی نے ہمراہ اور اس کے مضافات کو لوث لیا ہے۔ فوراً دس بڑار سواروں کو
جھاڑ شروع کی ۔ است جس یہ خرممو عہوئی کہ زگئی نے ہمرم اور اس کے مضافات کو لوث لیا ہے۔ فوراً دس بڑار سواروں کو
جھاڑ شروع کی ۔ است جس یہ خرممو عہوئی کہ زگئی نے ہمراہ اور اس کے مضافات کو لوث لیا ہے۔ فوراً دس بڑار سواروں کو
جو اُن سے مزاحت کر نے اور مقابلہ کرنے کو روانہ کیا۔ زنگی نے ان کو پہلے بی حملہ جس فکست وے وی جب المیدکز نے بھی یہ تھا۔
آ ذر با نیجان کی فوج کو طلب کیا۔ تھوڑ ہے دنوں بعداس کا بیٹا کز ل ارسلان آ ذر با نیجانی فشکر لئے ہوئے آ پہنچا۔ زنگی نے بھی سن کر اینان نے کی مکمک پر فوج جس روانہ کر دیں گر بذات خوداس خوف ہے کہ ممیادا شملہ والی خودستان معرض زوال جس نہ آ
جا کا سمجم میں شرکی نہ ہو سکا۔ ماہ شعبان و صفح جس ایلدکر اور اینان نے نے صف آ رائی کی۔ متحد دمعر کے ہوئے آ خرکار این نے خلست کھا کر بھاگا اس کا لئکرگاہ لوٹ لیا گیا ایلدکر نے تعاقب کر کے اینانج کا محامرہ کر لیا بعد از اس دونوں جس مصالحت ہوگئی۔ مصالحت ہوگئی۔ مصالحت کے بعدا یلدکر نے ہمدان کی جانب مراجعت کی۔

مستنجد ظیفہ ستنجد' خلفاء بن عباس کا پہلا خلیفہ ہے جس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی جس دقت کہ تیرازہ حکومت وخلافت ما بین موصل واسط بھرہ اور حلوان منتشر ہو گیا تھا اور حکر انی کی مثین کے پرزے وصلے یزگئے تھے۔

خلیفہ مقتفی کی و فات : خلیفہ مقتفی لامراللہ ابوعبداللہ محمد بن متنظیم نے ماہ رہے الاول ۵۵ و جس اپی خلافت کے چوہیں برس چار مہنے بعد و فات پائی ۔ خلفاء بی عباسہ کا یہ پہلا شخص ہے جس نے بلا شرکت کی سلطان کے عراق پر جب سے کہ دیاہ و مہنے بعد و فات پائی ۔ خلفاء بی عباسہ کا یہ پہلا شخص ہے جس نے بلا شرکت کی سلطان کے عراق پر جب سے کہ دیاہ و موان تن جہا حکر ان کی ۔ لئکر یوں اور مصاحبوں کو اپنے علی جس وقت اس کے مرض جس المعید اوک دست بر داور تغلب سے باقی رہ گئے تھے ان پر بیدار مغری اور ہوشیاری سے حکومت کی جس وقت اس کے مرض جس المعید اوک کو تنہ نظمی کی کہ نہ بیدا ہوئی اور زندگی سے ایک گونہ مایوی محسوس ہوئی اس وقت سے اس کے حرموں کو اپنے اپنے لڑکوں کی تخت نشینی کی گئے بیدا ہوگئی ۔ مادر مستخبد اپنے بیڈ کی خلافت کی فرجس گی ہوئی تھی اس کے ہمائی علی کی ماں اپنے لڑکے کومند خلافت پر مشکن کرانے کی تدبیر میں تھی بلکہ اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے مستخبد کے آل کا قصد کر لیا تھا۔

مستنجد کے قبل کا منصوبہ: چنانچہ یار خلیفہ مقتی کے دیکھنے کے بہانہ ہے مستجد کو بلا بھیجا اور در پردہ ہے تہ بیر کررگی کہ تحکسر اے خلافت میں اور وہ خود اور اس کا بیٹا شمشیر بکف ہو بیٹا تھا کہ جونی محکسر اے خلافت میں قدم رکھ ، چاروں طرف سے بورش کر کے قبل کر ڈالا جائے۔ انفاق یہ کہ اس کی خبر مستجد تک پہنچ گئی۔ اپنے باپ کے خواجہ مرکو طلب کر کے اس واقعہ سے اس کو آگاہ کیا اور اپنے ہمراہوں اور فراشوں کو سلے کر کے کلمر اے خلافت میں وافل ہوااس سے وافل ہوااس سے داخل ہوتے ہی ایک محض نے لیک کر گرفار کر لیا۔ وومری سے داخل ہوتے ہی ایک محض نے بڑھ کر جمال کو گرفار کر لیا۔ وومری اوندیاں یہ ماجراد کھے کر بھاگ کو کی ہوئیں۔ مستجد نے بھائی علی اور اس کی ماں کو گرفار کر لیا۔ لوٹھ یوں میں سے بعض کو تو تاریخ میں اور بیا۔ اس کے معن کو دو جا ہیں ڈیور یا۔ است میں خالے مال کو گرفار کر لیا۔ لوٹھ یوں میں سے بعض کو تاریخ الا اور بعض کو د جا ہیں ڈیور یا۔ است میں خالے مقتی نے دفات یائی۔

# <u> المالي</u> يوسف بن مقتضى بالله ٢٦٥ هـ تا ٥٥٥ هـ الحن مستنجد بالله سنفى بامرالله ٢٢ه ١ هـ ٥٥ الله

بیعت خلافت بمستجد نے بیعت ِفلافت لینے کو در بارعام منعقد کیا اولاً خاندان خلافت کے افراد نے بیعت کی سب کے ملے اس کے پچاابوطالب نے بیعت کرنے کو ہاتھ برد حایا بعد از اس وزیرِ السلطنت عون الدین بن ہمیر ہ اور قاضی القضاۃ نے بیعت کی۔ بعدہ اراکین دولمت اور علماء بیعت کرنے کی غرض ہے بیش کئے گئے۔ جامع مسجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا ممیا۔ عون الدین کو بدستور سابق عہد ہ وزارت عطامو کی محور نران صوبجات اپنے اپنے صوبہ پر بحال رکھے گئے۔ تحت سینی ک خوثى مين فيلس اورمحسول معاف كميا حميا - رئيس الرؤساء اور استاد وار كوخلعتيس عنايت بيوئيس قاضى القضاة ابوالحسن على بن احمه وامغاني معزول بوكر ابوجعفر عبدالوا حدتقفي عهدة قضاير ماموركيا كيا-

**امیرتر شک کا خاتمہ**ے: ۱ 2<del>0 ہے</del> میں تر کمانوں نے اطراف بندیجین میں سراٹھایا جن کی سرکو بی کومنتجد نے امیرتر شک کو بلادلین سے طلب فرمایا۔ امیر تر شک نے حاضری بغداد سے معافی جابی اور بیگز ارش کی کہ بیر خادم تر کمانوں سے لڑنے کو بند یخین جانے کو تیار ہے شاہی کشکر سے میری مدد کی جائے خلافت ما آب کوتر شک کا بیندرنا گوارگز را۔ بچھ فوجیس امراء کی ا فسری میں تر شک کی سرکو بی کورواند کیں پس ان امراء نے تر شک کے پاس پہنچ کر اس کو مار ڈ الا اور سر اُ تار کر دارالخلافت

بعدادیں جا دیا۔ قلعہ ما بھی کی حوالگی: 200 میں خلافت مآب نے قلعہ ما بھی کوسنقر ہمدانی کے ملوک کے قبضہ سے نکال لیا۔سنقر ہمدانی اس قلعہ كا والى تقا اس قلعہ كواينے ايك مملوك كے حواله كركے بهدان چلا كيا تقار سنقر كے جانے كے بعد قرب وجوار كے تر کمانوں اور کردوں نے بغاوت کر دی۔فتنہ وفساد کے درواز ہے کھول دیئے سنقر کامملوک ان کی مدافعت نہ کرسکا خلافت مآب کواس کی اطلاع ہوئی پندرہ ہزار دیناروے کرقلعہ ما بھی کوسنقر سے مملوک سے لیا۔سنقر کامملوک بغداد میں آ کر قیام

یز برہوا رقلعہ زمانہ خلافت مقتدرتر کمانوں اور کردوں کے قبضہ میں تھا۔

خفاجہ کی سرکو بی اوراطاعت: ۱۹<u>۵۹ء می</u> خفاجہ (عربوں کا ایک قبیلہ ہے) حلہ اور کوفہ میں جمع ہوا اور دستور کے مطابق کھانا وغیرہ طلب کیا۔ارغش جاممیردار کوفہ اور قیمرشحنہ (بیدونوں خلیفہ سنتجد کے غلام تھے )معترض ہوئے۔ خفاجہ نے ا<sup>س بنا ،</sup>

ر خارت کری شروع کردی۔ ارغش اور قیصر نے فوجیں آ راستہ کر کے نفاجہ کا تعاقب کیا۔ رحبہ تک بیچھا کرتے چلے گئے نفاجہ نے مصالحت کی ورخواست کی ارغش اور قیصر نے انکاری جواب دیا۔ تب نفاجہ بھی مقابلہ پر آل کے گھسان کی لڑائی ہوئی انجام کارشاہی لشکر شکست اٹھا کر بھا گا' قیصر اثناء دارو گیر میں مارا گیا۔ ارغش نے رحبہ میں جا کر بناہ لی۔ شحنہ رحبہ نے اس کو انجام کارشاہی لشکر شکست اٹھا کر بھا گا' قیصر اثناء دارو گیر میں مارا گیا۔ ارغش نے رحبہ میں جا کر بناہ لی۔ شحنہ رحبہ ناہی کے میدان میں جاہ ہو اس دیا اور بہ نفاظت دارا لخلافت بغدادروانہ کر دیا۔ اس واقعہ میں اکثر حصہ لشکر شاہی کا شدت تھی ہے میدان میں جاہ ہو گیا۔ باتی ماندہ کی طرح جان بچا کر بغداد پنچے۔ وزیرِ السلطنت مون اللہ بن بین ہمیرہ کو نفاجہ کی اس حرکت ناشا کئے بغداد کی گیا شکر آ راستہ کر کے نفاجہ کی سرکو بی کوروانہ ہوا۔ نفاجہ بیس کر جنگان اور پہاڑ ول میں چلے گئے وزیرِ السلطنت نے بغداد کی جانب مراجعت کی۔ نفاجہ رفتہ رفتہ بھرہ پہنچ اور معذرت نامہ لکھ کر در بار خلافت میں روانہ کیا۔ معالحت کی درخواست کی خلافت میں سے منظور فر مالی۔

واسط میں بغاوت بھرہ امیر منگیرس کی جا کیر میں تھا جو خلیفہ سننجد کا آزاد غلام تھا۔ 20 میں خلافت ہا ب نے اس کو تنزی کو مامور فر مایا۔ ابن سنگار بردارزادہ شملہ والی خوز ستان نے اس کو مفتنمات سے شار کر کے بجائے اس کے مشتمین کو مامور فر مایا۔ ابن سنگار بردارزادہ شملہ والی خوز ستان نے اس کو مفتنمات سے شار کر یے بھرہ پر چر ھائی کر دی اس کے اطراف و جوانب کے دیباتوں اور قصبوں کو تا خت و تاراج کرنے لگا۔ در بار خلافت سے کھنگین کے نام ابن سنگا سے جنگ کرنے کا فر مان صادر ہوا۔ کھنگین نہ تو فو جیس فراہم کر سکا اور ندا بمن سنگا کے طوفان بے تمیزی کوروک سکا اس سے ابن سنگا کے حوصلے بلند ہوگئے وہ واسط کی طرف پڑھا اور اس کے اطراف ومضافات کو لوٹے قگا۔ انتمام جنگاں اس مو بہ کا جا گیردار تھا۔ اس نے فو جیس فراہم کر ابن سنگا سے مزاحت کی ہنگامہ کارزار گرم ہوگیا۔ انتمام جنگ

میں ابن سنکانے اُن امراء کو ملا لیا جو امیر خطلو برس کے ہمراہ تھے ہیں بیلوگ عین لڑائی کے وقت امیر خطلو برس کو حریف کے مقابل لا کرخود دا کیں با کیں ہو گئے امیر خطلوس کو ابن سنکا کے ہمراہیوں نے گرفآر کر لیا اس کا سارالشکر تتر ہوگیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد این سنکانے امیر نے کورکو الا ہے میں آئر اور یا بعد از ال ۱۷ ہے میں ابن سنکانے پھر بھر و کا قصد کیا اور اس کے شرق حصہ کولوٹ لیا۔ کھٹکین نے ابن سنکا کی روک تھام کرنے کو خروج کیا۔ دونوں حریف میں لڑائی ہوئی بالآخر ابن سنکانے جنگ ہے اعراض کر کے واسل کی جانب کوج کیا اہل واسط بخوف آ بروجان کا نب اٹھے گران کی خوش تعمق سے ابن سنکا واسط بیخو ہے۔ میں ہوگا کی دول ہو کیا۔ اس سنکا واسط بخوف آ بروجان کا نب اٹھے گران کی خوش تعمق سے ابن سنکا واسط بیخو ہے۔

شملہ کی شورش : ١٢ هم میں شملہ والی خوزستان نے بقصد عراق کوج کیا۔ سنر وقیام کرتا ہوا قلعہ با بکی تک پہنچا ظافت مآ ب نے موبجات اسلامیہ کی گورزی کی درخواست کی اور درخواست میں ادب کا پہلوبھی ترک کر دیا۔ ظافت مآ ب نے ماس کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کوا کے فوج بھیج دی اور بخاوت وسرکش کے عواقب امورے ڈرایا۔ شملہ نے معذرت کی کہ'' ویلد کر اور سلطان ارسان شاہ نے ان بلاد کی حکومت جھے عطا کی ہے جواس وقت میرے پاس ہے اور ارسلان شاہ ملک شاہ کا بیٹا ہے جو بھر ہ واسط اور حلہ کا الک وحکر ان ہے۔ جھے اور کی شہرے کوئی غرض نہیں ہے میں انمی تمین شہر دل کی حکومت پر اکتفا کرتا ہوں ملا حظہ کی غرض سے سلطانی فر مان بھی چیش کرتا ہوں' خلافت مآ ب کوشملہ کی جسارت تا گوار گزری حکم صاور فر مایا'' شملہ کا شاراس وقت سے خوارج میں ہے' علائے مجبروں پر اس پرلین کی جائے اور ای وقت ارغش مستر شدی کے پاس تھم بھیجا جائے کہ بہت جلد فوجیس فر اہم و مرتب کر کے پاس تھم ان فرگائی دیں''۔

شملہ کی مراجعت: ای زمانہ میں شملہ نے اپنے بردارزادہ لیے کو چند دستہ نوج کے ساتھ کر دوں سے جنگ کرنے کوروانہ کیا تھا اتفاق سے ارفش کواس کی خبرلگ گئی۔ تملہ کر کے بلیج کواور نیز اس کے ہمرا بیوں وگر فقار کرکے بغداد بھیج دیا۔ شملہ نے سے س کرمعمالحت کی درخواست کی جس کا انکاری جواب ملا۔ اس واقعہ کے بعدارغش گھوڑے سے گر کرمر گیا اس کالشکر و ہیں مقیم رہا اور شملہ نے آغازِ سنر کے چوتھے ماہ اپنے شہر کی جانب مراجعت کی۔

شرف الدین کا عبدہ ورارت برتقرد: جمادی الاول ور الدین ور السلطنت ون الدین یکی بن جمد بن مظفر

بن مبرہ و نے وفات پائی۔ خلیفہ ستنجد نے اس کے لیس ماندگان خاندان کو گرفتار کرلیا چندے وزارت کا کام نائب وزیرانجام

دینار ہا۔ بعدازاں خلافت مآب نے ۱۳ میں شرف الدین ابوجعفر احمد بن مجمسعید معروف ابن بلدی ناظر واسط کو قلمدان

وزارت بر دفر ما یا چونکہ عضد الدین ابوالفرج بن دمیں رئیس الرؤ ساء امور سلطنت میں حدے زیادہ دخیل اور چیش چیش ہوگیا

قااس وجہ سے خلافت مآب نے وزیر السلطنت کو تھم دیا کہ عضد الدین اور اس کے ہمراہیوں کو معمولی معمولی فروگز اشتوں پر معقول چیش منائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنا نچے وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج

معقول چیش نمائی کی جائے اور عضد الدین کے کل اختیارات سلب کر لئے جائیں چنا نچے وزیر السلطنت نے اس کے بھائی تاج علیہ بیا۔ ای تشم کی کارروائی اور محال کے ساتھ جو بھی عدد داری میں مداخل کے داری دیں داری دیں۔

کام ہونے لگا۔ بدظمی اورخودسری جاتی رہی۔

عضد الدین اور خلیفہ میں کشیدگی: خلیفہ ستنجد کے عہد خلافت میں عضد الدین ابوالفرج ابن دہیں رئیس الرؤ ساء جو دارالخلافت بغداد کے امیروں میں اعلیٰ درجہ کا شخص تھا امور سلطنت میں دخیل اور ہرکام میں بچھ ایسا چیش چیش ہوگیا تھا کہ حقیقاز مام حکومت اس کے جمنہ اقتدار میں تھی قطب الدین قایماز مظفری اس معاملہ میں اس کا ہم سفیر اور ہم آ ہنگ تھا جس وقت خلافت مآ ب نے عہد ہ وزارت سے شرف الدین جعفر کو سرفراز فرمایا اور وزیر السلطنت کو عضد الدین کے کاموں پر اعتراض اور اس کے اختیارات سلب کرنے کا اشارہ کیا ای وقت سے ما بین وزیر السلطنت اور عضد الدین جس عداوت اور خالفت کی بنایز کی بات بات پروزیر السلطنت عضد الدین اور اس کے عمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور اس کے عمال سے الجھتا تھا۔ خلافت مآ ب بھی عضد الدین اور تطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت مجم کیا اس کے ہم صفیر قطب الدین اس معاملہ میں وزیر السلطنت مجم کیا کرتے تھے۔

خلیفہ مستخبہ کافل : ۲ کھے میں خلافت مآ ب بیار پڑے۔ رفتہ رفتہ مرض میں شدت پیدا ہوئی عضد الدین اور قطب الدین خلافت مآ ب کی بیدار مغزی سے تنگ آئی رہے سے شائی طبیب سے سازش کر لی اس نے خلیفہ کی موت کی بیدیم تالدین خلافت مآ ب کو جمام میں داخل کر کے دروازہ بند کر لیا خلافت مآ ب کا دم گھٹ گیا تھوڑی وریمی جان بحق تسلیم ہوا۔ بعض مورضین عضد الدین اور قطب الدین کی مخالفت اور عداوت کا سبب بیتر کریے میں کہ خلافت مآ ب نے وزیر السلطنت شرف الدین کو عضد الدولہ اور قطب الدین کے قید وقل کی بابت ایک خفیہ تر پر میجی تھی اتفاق سے بیتر میرعضد الدین کے قید وقل کی بابت ایک خفیہ تر پر میجی تھی اتفاق سے بیتر میرعضد الدین کے دون اور اس کے بھائی تیاش کو بلاکروہ تر دکھائی ان لوگوں نے متفق ہوکر بیل کے باتھ پڑگی۔ عضد الدین نے قطب الدین پر دان اور اس کے بھائی تیاش کو بلاکروہ تر دکھائی ان لوگوں نے متفق ہوکر بیل دائے قائم کی کہ خلافت میں آئے اور جرا فلافت مآ ب کول حالے میں بیدا ہوا۔ چھین برس کی عمریائی۔ حمام میں لے جا کر باہر سے دروازہ بند کر لیا خلافت مآ ب چلار ہے تھے مگر کوئی سنتانہ تھا۔ بیدا قعہ ہو رہے الآخر ۲ دی کے میں بیدا ہوا۔ چھین برس کی عمریائی۔

خلیفہ مستضی با مراللہ کی بیعت خلافت جس وقت خلیفہ ستجد کی موت کی بولنا کے برمشہور ہوئی اور ہوزاس نے دم و ڈانہ تھا کہ و زیرالسلطنت امرا ایشکر اورکل فوجیس سلح ہوکر محکسر ائے خلافت کے دروازہ پرآ گئیں موام الناس کا بھی جم غیر ان کے ساتھ تھا تل رکھنے کی جگہ نہ تھی ۔ عضد الدین نے اس خوف سے کہ مباداوزیرالسلطنت خلافت مآب کی موت کا یقین کر کے میرا خاتمہ کر دے بلند آ واز سے پکارا'' امیر الموشین کوش آگیا تھا اب بفصلہ اس سے نجات لگ ٹی ہے''۔ وزیرالسلطنت نے میرا خاتمہ کر دے بلند آ واز سے پکارا'' امیر الموشین کوش آگیا تھا اب بفصلہ اس سے نجات لگ ٹی ہے''۔ وزیرالسلطنت نے اس خیال سے کہ عوام الناس اور کشر محلسر ائے خلافت میں گئی ہے' میں دورواز سے بند کر لئے بیزعوام الناس منتشر و متفر ق ہو گئے عضد الدین اور قطب الدین نے جھٹ بٹ محلسر اے خلافت کے درواز سے بند کر لئے اور خلیفہ مستجد کے جئے ابو محمد حسن کو طلب کر کے فورا خلافت کی بیعت کر لی'' المسطمی باامرالتہ'' کا لقب ویا۔ ابو محمد کو مسند خلافت پر مشکن کرنے کے دقت اس سے بیا قرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو میر دکیا جائے اس کا بیٹا کمال مستد خلافت پر مشکن کرنے کے دقت اس سے بیا قرار لے لیا کہ قلمدان وزارت عضد الدین کو میر دکیا جائے اس کا بیٹا کمال

الدین استاد و دارمقرر ہوا اور عساکر اسلامیہ کی سردواری قطب الدین قایماز کو دی جائے۔ جدید خلیفہ نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کل درخواستوں کے منظور فر مالیا۔ بعد از ان خاندان خلافت سے بیعت خاصہ لی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ مستنجد کی وفات واقع ہوئی۔ اگلے دن در بارعام میں بیعت عامہ ہوئی۔

وزیر شرف الدین کا قبل : ظیفه مستفعی مندخلافت پر متمکن ہوکر عدل وانصاف ہے کام لینے لگالوگوں کو انعامات دیے جا محریں ویں اور ستحقین کو صلے دیے وزیر السلطنت کو جدید ظیفہ کی تخت نشینی کی خبر لگی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے از مجلے ہوش وحواس جاتے رہے اپنی غفلت اور واپسی پرناوم ہوا مگر اب بیسب لا حاصل تھا بیعت کرنے کو بلایا گیا جس وقت حاضر ہوا نظاموں نے عضد الدین کے اشارے سے سرقلم کر دیا اس زمانہ میں خلیفہ مستضی نے قاضی ابن مزاحم کو گرفتار کر کے جیل خانہ میں ڈال دیا ہے تخص بڑا ظالم خود سراور غاصب تھا۔ خلیفہ مستضی نے اس کے مال واسباب کو ضبط کر کے جن لوگوں نے اس پر مال وغیرہ چیمن لینے کے دعوے کئے تھے ان کو ان کے حقوق و دے دیئے ابو بحر بن نفر بن عطار کو وزیر خزانہ مقرر کیا اور ظمیر اللہ ین کالقب مرحمت فرمایا۔

فاطمی خلافت کا خاتمہ: خلیفہ متضی کے شروع زمانہ خلافت میں دولت علویہ کا ٹمٹما تا ہوا جراغ مصر میں گل ہوا خلفا ، بن عباس سے خلیفہ متضی کا خطبہ ماہ محرم کا ہے ہیں تبل یوم عاشورہ جامع مسجد مصر میں پڑھا گیا۔ ان دنوں مصر میں خلفا ، بنیدین کا سب سے پچھلا اور آٹھواں تا جدار عضد الدین اللہ حکومت کر رہا تھا جو حافظ الدین اللہ عبد الجید علوی کے اعقاب و سل سے تھا اس کا وزیر اس ورجہ متخلب و متصرف ہوگیا تھا کہ یہ نام کا خلیفہ تھا زمام حکومت اس کے وزیر کے قبضہ اقتدار میں تھی اس وقت کری وزارت پر شاور جلوہ افروز تھا' جو جا بتا کر گزرتا اراکین دولت' امراء مملکت اور سرداران سیکراس کے مطبع تھے خلیفہ عاضد اس کے ہاتھ کی کٹ بتلی بنا ہوا تھا۔ انتقاق وقت سے ابن سوار نامی ایک شخص اہل دولت اسکندریہ سے مصر پر چڑھ آیا۔ عاصد اس نے ہاتھ کی کٹ مقابلہ کی طاقت ندد کھے کرشام میں الملک العادل نورالدین محمود نگی کے پاس جاکر پناہ لی۔

وز مرشاور کی بحالی اور بدعبدی: الملک العادل نورالدین محود ملاطین سلجوقیہ کے ممالک اوران امراء بیل تھا جواس وقت خلافت عباسیہ کے دکن اور مماو تھے صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب بن شاری مع اپنے باپ نجم الدین اور پچپا اسدالدین شیر کوہ کے الملک العادل نورالدین کی خدمت میں اعزازی عہدوں پر مامور تھا پس جس وقت شاور نے در بار نوریہ میں حاضر بوکرامداد کی درخواست کی الملک العادل نورالدین نے ایک فوج بافسری امراء ایو بیدمصر روانہ فرمائی جس کا فرریہ مائی جس ماضر بھی اعزازی عبدا مائی جس کا افسر اعلی اسدالدین شیر کوہ تھا چنا نچہ اسدالدین نے مصر میں پہنچ کرضر غام (این سوار) کو جس نے شاور کے قبضہ سے اختیارات وزارت بھین کیا گیا۔

اختیارات وزارت بھین لئے تھے تل کر کے شاور کو دوبارہ وزارت کی کری پر مشمکن کیا لیکن اس بدع ہدا حسان فراموش نے اس وعدہ کا ایفانہ کیا جو شام ہے بوقت روانگی مصر در بارنور یہ میں کیا تھا۔

<mark>شاور کی عیسائیوں سے سازش</mark>: یہ وہ زمانہ تھا کہ میسائیوں ( فرانیسیوں ) نے سواحل مصروشام پر قبضہ کرلیا تھا اور ا**س کے قرب وجوار کے صوبہ جات کوبھی و بالیا تھامصرا در قاہرہ کوآ ہستہ آ ہستہ و باتے جلے آتے تھے بلییس اور ایلے متصل** 

عقبہ پرانبی کا سکہ جما ہوا تھا بعض بعض محاصل اور نیکس بھی دولت علویہ ہے وصول کر لیتے تھے غرض دولت علویہ کا چراغ عیسائیوں کی ہوس رانی کی تیز ہوا ہے جھلملا رہا تھا ان امور میں عیسائیوں کو جراُت دلانے والا اوران کے ارادوں کامحرک وہی احسان فراموش شاور تھا اس خیال ہے کہ مہا دا اسدالدین شیر کوہ جس ہے بدعہدی کی ہے عہد و وزارت پرمستو فی اور متغلب ہوجائے۔

خلیفہ عاضد کا خاتمہ فلیفہ عاضد کو شاور کی ان حرکات کا پیتہ چلا گیا بظاہر عیمائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے اور ان کے مقابلہ میں امداد طلب کرنے کو شیر کوہ کی خدمت میں روانہ کیالیکن حقیقت میں شاور کی سازشوں کو دور کرنے اور سرکو بی کی فرض سے شیرہ کوہ بلا بھیجا۔ چنا نچہ شیر کوہ در بار نوریہ سے رخصت ہو کر مصراتا یا۔ خلیفہ عاضد نے اس کو خلعت وزارت سے سرفر از فر مایا اور سوائے درود ولت کے کل کا موں کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا۔ اس ردوبدل میں شاور نے پچھ سرا تھایا جو بہت جلد کچل دیا گیا۔ شیر کوہ نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے اس کی کل بیاریوں کا علاج معقول کر دیا لیکن افسوس ہے کہ شیر کوہ نے ابنی وزارت کے ایک ہی برس بعد وفات یائی بعض کہتے ہیں کہ بچپاس ہی دن بعدید واقعہ چش آیا تھا۔

صلاح الدین بوسف کاعہدۂ وزارت برتقرر ببرکیف شیرکوہ کی وفات کے بعد خلیفہ عاصد نے شیرکوہ کے بیتیج صلاح الدين يوسف بن تجم الدين ايوب كو مامور فرما يا صلاح الدين نے عبدهٔ وزارت يرمتمكن موكر اصلاح حال رعايا اور انتظام امورسلطنت كى طرف توجدكى اوراس كا جيا اسدالدين شيركوه كواين الملك العاول نور الدين محود كانائب تصور كرّنا تغا جس نے اس کو نیز اس کے چھا کومصر میں بھیجا تھا اور مصر میں قیام کرنے کی ہدایت کی تھی پس جب صلاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ مصر میں جم گیا نخالفین کی توت ٹوٹ گئی اور خلیفہ عاضد کے بھی قوائے حکمرانی مصحل ہو مھے بکل امور کے سیاہ وسفيد كااس كواختياركلي حاصل ہوگيا اس كاخا دم قراقوش خليفه عاضد كے كل سرائے خلافت برہمي قابض ومتصرف ہوگيا۔ مصر میں عباسی خطبہ کا اجراء: اس وقت الملک العادل نور الدین محود زنگی نے شام سے بیہ پیام بمیجا کہ خلیفہ عاضد کا خطبه موتوف كركے دولت عباسيد كے نامور تا جدار خليفه متضى كے نام كا خطبه يردها جائے۔ صلاح الدين نے اس تعم كي تعيل اہل مصری مخالفت کی وجہ ہے ڈرتے ڈرتے کی خلیفہ منتضی کے نام کا خطبہ پڑھا جانا تھا کہ دولت علوبیہ کے آثار نیست و نابود ہو کئے اور خلافت عباسیہ کا پھریرہ کامیابی کی فضامیں اڑنے لگاای زمانہ سے مصرمیں دولت ابوبیہ کی حکومت کی بتایزتی ہے بعد ا زاں تا جدارانِ بنی ابوب نے شام میں الملک العادل نورالدین کےمما لک مقبوضہ پربھی قبضہ کرلیا۔ شام اورطرابلس غرب وغیرہ تک ان کی حکومت پھیل گئی جیبا کہ آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کیا جائے گا۔ جس وقت مصر میں خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا گیا نور الدین محمود زنگی نے دمشق ہے دارالخلافت بغداد میں نامهٔ بشارت روانہ کیا خلافت مآ ب نے شاد مانی کی نوبت بجوائی سارے بغداد ہیں چراغاں کیا گیا نورالدین اورصلاح الدین کوعمادالدین صندل کی معرفت خلعتیں روانه کیں۔ عماد الدین صندل خلیفہ مقتضی کا خادم خاص اور خلیفہ متضی کے محلسر ائے خلافت کا داروغہ تھا۔ دمثق میں صندل کے پہنچنے پر نورالدین نے بھی بہت بڑی مسرت ظاہر کی صلاح الدین اورمصر کے خطیبوں کو خلعتیں ر**وانہ کیں۔سیاہ پھریرے** بھیج۔ای دفت ہے مصر میں خلافت عباسیہ کا حجنڈ اگڑ جاتا ہے جوا یک مدت تک قائم رہتا ہے۔

نور الدین محمود کی سفارت: ان واقعات کے بعدنورالدین محمود نے در بارخلافت میں قاضی کمال الدین ابوالفضل محمد بن عبدالله شهرز وری کوروانه کیا' ( جومما لک مقبوضه نوریه کا قاضی القصاة تھا ) اورصو بجات مصر' شام' جزیرہ' موصل نورالدین کے تبغیدا فتد ار میں تنے اور دیار بکر'خلاط' بلا دروم تلج ارسلان جواس کے مطبع تنے ان کی سند حکومت کی درخواست کی اور درب ہارون بلادسوادعراق کوبطور جا میرطلب کیا جیسا کہاس کے باپ کوملا ہوا تھا خلافت مآب نے نورالدین محمود کے سفیر کی بڑی آؤ بھکت کی عزت واحرً ام سے ملااور بہ طبیب خاطرنورالدین محمود کی کل درخواشیں منظور فر مالیں۔ **بنوحزن کی غارت کری: خلیفه منتضی نے امیر یز دن کوحله کی حکومت عنایت فر ما لیکھی اور خفاجه کواس کی محافظت وحمایت** کا ذمہ دار کیا تھا بنوحزن اور بنوکعب خفاجہ کے دونا می گروہ حلہ میں رہتے تھے۔امیریز دن نے حلہ پرمتصرف ہونے کے بعد بنو کعب کوحلہ کی حکومت سپر دکی اس پر بنوحزن مجڑ کھڑے ہوئے اور سوادعراق میں غارت گری شروع کر دی امیریز دن نے اپنی فوج آ راستہ کر کے بنوحزن پر چڑھائی کی۔غضبان سردار بنوکعب مع بنوکعب کے امیریزون کے ہم رکاب تھا ایک روز شب ے وقت سفر کرر ہے تھے کہ کی نے غضبان کوایک تیر مارا جس کے صدمہ سے غضبان مرگیا۔ غضبان کے مرتے ہی اشکر بغداد کی جانب لوٹ کھڑا ہوا اور محافظت سواد بدستور سابق بنی حزن کرنے لگے۔اس واقعہ کے بعد یزون نے ۸ لاہ چے میں انتقال كيا\_واسطاس كي جاكير بين تفاخلافت مآب في السك بين انبامش كومرحت فرمايا اور" علاء الدين" كالقب عنايت كيا-سنکا بن احمد کافل :ہم او پرعبد خلافت مستخد میں سنکا بن احمد اور اس کے چیاشملہ والی خوزستان کی فتنہ بردازی اور آئے ون سر منی کے خالات تحریر کرآئے ہیں ای زمانہ میں سنکا قلعہ با بھی طرف آیا اور اس کے مقابلہ میں ایک قلعہ اس غرض سے تعمیر كراياكهاس مين قيام كركة قرب وجوار كيشهرون پرمتعرف وقابض بوجائے اینے میں خلیغه منتضى کی خلافت کا دور آ گیا ظلافت مآب نے میخر پاکردارالحلافت بغداد ہے ایک فوج سنکا کی سرکو بی کوردانہ فرمائی سنکانے جی تو ژکرمقابلہ کیا'لڑائی ہوتی رہی۔ بالآ خرمنکا کوفکست ہوئی اٹناء دار و میرمیں سنکا مارا گیا اس کا سرا تارکر بغدا دبھیج دیا گیا جوا یک مت تک عبرت ک غرض ہے د جلہ کے کنارے اٹھار ہااور قلعہ جواس نے بنوایا تھامسار کردیا گیا۔ عضد الدين كى معزولى: قطب قايماز كاحال آب او پر پره آئے بيل كداس نے خليفه متفى كى بيعت كى تعى خليفه متفى نے اس کواپٹا کما نڈرانچیف بنایا تھا اورعضدالدین ابوالفرج ابن رئیس الرؤساءکوعہد و وزارت عطا کیا تھا۔ بعد چندے جب قائداز كي حكومت كاسكه جم ميا اوركل امور كيسياه وسغيد كااختيار كلي حاصل هو كيا تواس نے خليفه متضى كوعضد الدين ابوالفرج وزیر السلطنت کی معزولی پر ابھار ناشروع کیا۔خلافت مآب ہے چھے بن نہ پڑا آخر کارے لاھے میں وزیر السلطنت کومعزول کر دیا۔ وادے بیں پر خلافت مآب نے اس کی بحالی کا قصد کیا' قابماز نے اس کی مخالفت کی اور خلیفہ کے خلاف کارروائی كرنے كى غرض سے نشكر كوتيارى كائكم ديا اور سوار ہو گيا۔ خلافت مآب نے كلسرائے خلافت كے دروازے پر جوشم بغداد ے متعل تھے بند کروالئے اور قامماز کے پاس بنری وطلاطفت کہلا بھیجا'' تم واپس جاؤ فتندوفسادے باز آؤ میں تمہارے کہنے كرمطابق عضد الدين كووز ارت نه دول كا" - قايماز نے جواب ديا" ميں اس وقت تك اينے اراد ، سے باز ندآ وك كا جب تك عضد الدين كو بغداد سے باہر نه كرديا جائے گا'۔ خلافت مآب نے مجورى عضد الدين كو بغداد سے نكل جانے كائتكم

دیا عضدالدین نے شخ الثیوخ صدرالدین عبدالرحیم بن اساعیل ہے امن کی درخواست کی شخ موصوف نے اس کو پناہ دے کر اپنے رباط میں داخل کرلیا چنانچہ بیدو ہیں مقیم ہو گیا۔

فظب الدین قایماز کی بغاوت: اس کے بعد قایماز اپنی چرہ دی ہے دولت عباسہ پرستونی و مخلب ہوگیا۔ علاء الدین تیامش کی بہن سے عقد کرلیا۔ تیامش اور قایماز نے متنق ہوکر دولت و حکومت کی ری سبی قوت بھی سلب کرئی۔ تموڑے دنوں بعد قایماز نے ظہیرالدین بن عظار و زیر خزانہ سے ناراض ہوکراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ مکانات کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا (ظہیرالدین خلافت مآب کا خاص آ وردہ تھا) قایماز نے اس کی گرفآری کا حکم ویا۔ ظہیرالدین خلافت مآب کا خاص آ وردہ تھا) قایماز نے اس کی گرفآری کا حکم ویا۔ ظہیرالدین سینجر پاکر بھاگ گیا۔ تب قایماز نے اپنے امیروں اور سرداروں کو جمع کر کے خلیف مستضی سے جنگ کرنے پر آ مادہ کیا اور اس امر کا ان لوگوں سے اقرار لیا کہ کلسر اسے خلیف مستضی کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی کلسر اسے خلافت مآب نے با واز بلند کو ام الناس کو خلافت مآب نے با واز بلند کو ام الناس کو خلافت مآب نے با واز بلند کو ام الناس کو خلافت مآب نے با واز بلند کو ام الوا سباب تمہارا اور اس کا خون ہمارا ہوئی کھوجانے نہ پائے اس کا کمریار لوٹ کو خلافت مآب کے اس کا کمریار لوٹ کو خلافت مآب کے باس گرفآر کر لاؤ''۔

قایماز کاخاتمہ : عوام الناس یہ سنتے ہی قطب الدین کے گھری طرف دوڑ پرے قطب الدین پشت مکان سے نکل بھاگا۔
عوام الناس نے اس کا گھر بار اور مال واسباب لوٹ لیاس غارت گری عام میں پچھ کشت وخون بھی ہوا قایماز بھاگ کرطہ پہنچااس کے امراء بھی اس کے بیچھے چھے گئے ظیفہ ستفنی نے اس خیال کے ماتحت کہ مبادا قایماز پھر بغداد کا قصد کر بہنچااس کے امراء بھی اس کے بیچھے چھے گئے ظیفہ ستفنی نے اس خیال کے ماتحت کہ مبادا قایماز پھر بغداد کا قصد کر بے اور اہل بغداد کیا ظ و پاس سے اس کا ساتھ دے دیں شخ الشیوخ عبدالرجیم کو حلہ اس خرض سے روانہ کیا کہ قایماز کو تکھت مملی طلب سے موصل روانہ کر دیا جائے چنا نچہ شخ الثیوخ کی عاقلانہ تد بیرسے قایماز موصل چلا گیا۔ اثناء راہ میں اس کو اور اس کے مراہیوں کو بیاس کی بے حد تکلیف اٹھا تا پڑی۔ قایماز اور اکثر ہمراہیان قایماز شدت عطش سے مرکئے یہ واقعہ ماہ ذی الحجہ محدے۔

علاء الدین تیامش کا انجام : باتی رہاعلاء الدین تیامش۔ وہ مدتوں موصل میں قیام پذیر رہاتا آ نکہ خلافت مآب نے اس کو دار الخلافت بغداد میں بلا بھیجا اور وہیں کمال عرت سے ننگ دئی کی حالت میں مرگیا۔ ای نے قایماز کو ان حرکات پر آمادہ و برا بھیختہ کیا تھا جو اس سے سرز داور ظہور پذیر ہوئے ورنہ قایماز ایسا نہ تھا۔ خلافت مآب نے اپنے کمکٹر ائے خلافت کا دارونہ خرمقتفوی کو مقرر کیا پھرا ہے ہے میں اس کو معزول کر کے بجائے اس کے ابوالفضل ہمبة اللہ بن علی بن صاحب کو متعین فرمایا۔

والی خوزستان کی سرکشی ہم او پر بیان کر آئے ہیں کہ ملک شاہ بن محمود بن سلطان محمہ نے خوزستان میں قیام کیا تھا او شملہ والی خوزستان کی بغاوتوں کا ذکر بھی ہم او پر کرآئے ہیں جوآئے دن خلفاء کے عہد میں مختلف اوقات میں کرتا آیا تھا اس کے بعد شملہ نے و محصے میں فوت ہو گیا بجائے اس کے اس کا بیٹا مشمکن ہوا۔ استے میں ملک شاہ بن محمود کا بھی انقال ہو گیا۔ ملک شاہ کا بیٹا بدستور خوزستان میں مظہرا رہا۔ ۳ ہے ہے میں عراق کی جانب آیا۔ بند پنجین پر شب خون مارا غارت گری کے

جین من طرور کے معل کے وزیر عضد الدین ابوالغرج شای لشکر لئے کر مقابلہ برآیا۔ حاراور واسط کی فوجیں بھی تاشکین امیر تجائے اور علی کے ہمراہ آپنجیں۔ اگر چرابین ملک شاہ کے ہمراہ ترکمان کا بہت بڑا گروہ تھا گرلشکر بغداد کی آیر کی خبر پاکرانہوں نے اپنالشکرگاہ جبوڑ دیالشکر بغداد نے اس کولوٹ لیا۔ ابن ملک شاہ کواس سے بے حدصد مد ہوا اپنے ہمراہیوں کو سمجھا بجھا کر پھر اسی مقام پر داپس لایا اور شائی لشکر سے بھڑ گیا ایک مدت تک لڑائی ہوتی رہی انجام کار بغیر آخری فیصلہ کے ابن ملک شاہ اپنی متعقر حکومت کولوٹ گیا اور شائی فوجیس بغداد کی جانب واپس ہوئیں۔

خلیفہ منتضی کی وفات: ماہ ذی تعدہ ۵ بی می خلیفہ منتضی با مراللہ ابو محمد من بن بوسف مستنجد نے جب کہ خلافت کونو برس چیر مہینے گزر کے تھے اس دار فانی ہے انتقال فر مایا۔

تاریخ ابن خلدون میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و مید و مید و میسید و میسید و مید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسید و میسی

# چاپ: هم عا ۱۲۲ مرالدین الله ۵۷۵ مرستفی الناصر الدین الله ۵۷۵ مرستفی الناصر الدین الله ۵۷۲ مرستفی الناصر ظاہر بامر الله ۱۲۲ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲۳ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲ مرستا ۱۲

ظہیر الدین بن عطار کا انجام :ظہیر الدین بن عطار نے اس کے بیٹے ابوالعباس احدکو مسیہ خلافت یہ متمکن کیا اور الناصر الدین کا لقب دیا جدید خلیفہ نے جمیل بیعت کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ جی کی ظہیر الدین بن عطار کو گرفار کر کے الناصر الدین کا لقب دیا جدید خلیفہ نے جمیل بیعت کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ جی کی طور کے مر پرد کھ کر کے جیل جی ڈال دیا۔ دس دن بعد ۱۸ ذی قعدہ کو وہ جیل خانے سے تکالا گیا تو دہ مردہ تھا۔ لاش کو ایک مزدور کے مر پرد کھ کر جیادیا جبار کیا دیا ہور کمال بوقے تیری سے دہلہ جی لے جاکر بہادیا جبار سے باہر لائے۔ عوام الناس ٹوٹ پڑے ہاتھوں ہاتھ لاش کو لے لیا اور کمال بوقے تیری سے دہلہ جس کے جاکر بہادیا اس کے بعد مجد الدین ابوالفعنل بن صاحب استاد دار حکمر انی کرنے لگا۔

بیعت خلافت: خلفہ ناصر کی بیعت لینے میں ابن عطار کے ساتھ یہ می شریک تھا مما لکو محروسہ اسلامیہ میں جدید خلیفہ کی بیعت لینے کو قاصد روانہ کئے گئے چنا نچے صدرالدین شخ الشیوخ کو بہلوان والی ہدان اصغهان اور رے کے پاس روانہ کیا۔

بہلوان نے بیعت کرنے سے انکار کیا صدرالدین کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا۔ صدرالدین نے اس کے ہمراہوں کو ابھار دیا۔ ان لوگوں نے اعلانیہ کہد دیا' اگرتم خلافت مآب کی بیعت نہ کرو گئے تو ہم تمہارا ساتھ نہ دیں گئے ہم خرف اور بیانی ہوجا کی ہوجا کی ہوجا کی بیعت نہ کرو گئے تو ہم تمہارا ساتھ نہ دیا کے تم سے مخرف اور باغی ہوجا کی ہوجا کی ہوجا کی بیعت کی اور خلافت مآب کی نام کا خطبہ پڑھا۔

باغی ہوجا کیں گئے'۔ بہلوان میں کرحواس باختہ ہوگیا۔ کجور کی بیعت کی اور خلافت مآب کے نام کا خطبہ پڑھا۔

عبید اللّذ بین پولس کا عروج نام میں خلافت مآب نے استاد وار بحدالدین ابوالفعنل بن صاحب کواس وجہ سے عبید اللّذ بین پولس کا عروح نام میں خلافت مآب نے استاد وار بحدالدین ابوالفعنل بن صاحب کواس وجہ سے عبید اللّذ بین پولس کا عروج نام میں خلافت مآب نے استاد وار بحدالدین ابوالفعنل بن صاحب کواس وجہ سے خلیات

سلحو تی حکومت کا خاتمہ : جیها که آپ اوپر پڑھ آئے ہیں ہم نے ملوک ارسلان شاہ بن طغرل ربیب ایلد کز کے مستولی

ہونے اور ایتائے وائی رے کی گرائیوں کے حالات اور نیز ایلدکز کے واقعات کی قد رتفصیل ہے تحریر کے ہیں بعد ازاا۔

۱ کا میں ایلدکز وائی رے کو آئی کر کے رے پر بقفہ کرلیا تھوڑے دنوں بعد ایلدکز اتا بکہ بھی ۱ کھیے ہیں مقام ہمدان ہیں انتقال کر گیا۔ بجائے اس کے اس کا بینا تھر ببلوان جانشین ہوا اس کا بھائی سلطان ارسلان ھی طغرل بدستوراس کی کفالت کرتا رہا۔ سامے ہے ہیں جب بیر گیا تو ببلوان نے اس کے بجائے اس کے بینے طغرل کو جانشین کیا۔ بعد ازاں سامے ہی میں جب بیر گیا تو ببلوان نے اس کے بجائے اس کے بینے طغرل کو جانشین کیا۔ بعد ازاں سامے ہی میں میں بینا کو بالوان نے بھی وفات پائی ہوائ رئے اصفہان آ ذر با نجان اور ارائید و نجرہ اس کی کفالت اور گرائی ہی تھا بہلوان کے مرنے پراس کا بھائی کن ل ارسلان موسوم برعثان تھر انی کرنے دگا چونکہ اس میں مادہ تھر انی والے اور گرائی ہو سے متعد دلا ایاں ہو کی اس میں موسوم برعثان تھر دلا ایاں ہو کس کرایک خاصہ گروہ بنا لیا اور آ ہت آ ہت بعض شہروں پر بھنے بھی کرلیا۔ اس بناء پراس سے اور کزل سے متعد دلا ایاں ہو کس انجام بیہوا کہ طغرل کی قوت اور جمیت یو انجو نا بڑھتی گئی۔ کزل نے ور با یہ ظافت می عرض داشت بھیجی۔ جس میں طغرل کی بڑھتی ہوئی قوت کا ذکر کرتے ہوئے آئیدہ کے خطرات سے ظلافت می ہوئی قوت کا ذکر کرتے ہوئے آئیدہ کے خطرات سے ظلافت می ہوئی قوت کا ذکر کرتے ہوئے آئیدہ کے خطرات سے ظلافت می ہوئی قوت کا ذکر کرتے ہوئے آئیدہ کے خطرات سے ظلافت می ہوئی قوت اور خلا اخت سے اور در با یہ ظلافت سے اعداد طلب کی تھی اور اطاعت اور فرم انہروار کی کاحسب مرضی ظلافت می سے وعدہ کیا تھا۔

معرکہ معلاک : طغرل نے بھی یہ خبر پاکر ایک سغیر دربار خلافت بھی روانہ کیا اور دارالسلطنت کی تغیر اور مرست ک اجازت طلب کی۔ اس سے پیشتر سلاطین بلجو قید کی حکومت کا سکہ بغداداور عراق بھی چل رہا تھا مگر عبد خلافت مقتفی سے بیطن جاتا رہا تھا دارالسلطنت بے مرمت ہو گیا تھا خلافت ما ب نے کزل کے قاصد کی عزت وتو قیر کی امداد دینے کا وعدہ کیا اور طغرل کے سغیر کو بلا جواب والیس کردیا ان قاصدوں کی واپس کے بعد خلافت ما ب نے سلاطین بلجو قید کے دارالسلطنت کے انبدام کا بھم صاور قربایا جس پر نہایت تیزی ہے مل درآ مدکیا گیا اس کے بعد دربار خلافت سے وزیرالسلطنت جلال الدین ابوالم تلفز عبیداللہ بن بونس بسرافسری ایک فکر عظیم کے کزل کی ممک پر ماہ صفر میں مروانہ کیا گیا مقام ہمدان میں کزل کے اجتماع سے پیشتر طغرل سے مقابلہ ہوا ۱۸ اربی الاول میں کو طغرل اور عبیداللہ سے خت وخوز پر لڑائی ہوئی میدان جنگ طغرل کے ہاتھ در ہافشکر بغداد بھاگی کھڑ ا ہواوز یرالسلطنت گرفار کرلیا گیا۔

طغرل کا تقل : بعدازاں کزل کوطغرل پر فتح نعیب ہوئی کزل نے طغرل کوگرفار کرے ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا اور استقلال کے ساتھ کل صوبجات پر حکمرانی کرنے لگا اپنے نام کاممبروں پر خطبہ پڑھوایا۔ دروازہ پر بنج وقتہ نوبت بحوائی۔تعوژے دنوں بعدے ۱۵ میں طغرل اپی خواب گاہ میں قتل کرڈ الا گیا۔ یہ نہ معلوم ہوا کہ کس نے اس کوقل کیا۔اس کے قتل سے دولت سلجو قید کا جراغ گل ہوگیا۔

خلیفہ ٹاصر کا تکریت اور عانہ پر قبضہ : ۵ ۵ ہے میں ایرعینی والی کریت کواس کے بھائی نے آل کر کے بعنہ کرلیا تھا طافت مآ ب کواس کی اطلاع ہوئی ایک فوج تکریت پر قبضہ کے لئے روانہ فرمائی چنا نچاس فوج نے کریت پڑتے کری اصرہ کر لیا متعدد لا ایک بعد امان کے ساتھ تحریت منوح ہوا امیر عینی کے بھائی گرفتا کر کے بغدا دلائے کے ان لوگوں نے وہیں سکونت انقیار کی خلافت ما ب نے ان لوگوں کو جا گیریں عمایت کیں۔ اس کے بعد ۲ ۱۵ ہے میں در بارخلافت سے ایک

لشکر عانہ پر قبضہ کرنے کوروانہ کیا گیا۔ایک مدت تک محاصرہ اور جنگ جاری وقائم رہی بالآ خرمحصوروں نے امان حاصل کر کے شہر کوئا صرہ کرنے والوں کے حوالہ کر دیا۔خلافت مآب نے بھی حسب شرائط ان لوگوں کو جام کیریں دیں۔ بصره كا تاراج ہونا: بصره كى زمام حكومت طغرل مملوك خليفه ناصر كے قبضهُ اقتدار من تحى بصره اس كى جامير ميں تعا طغرل کی طرف سے محمد بن اساعیل نیابتهٔ حکومت کرر ہا تھا۔ ۸ <u>۵۸ چ</u>میں بی عامر بن صصعه بسر گرو ہی عمیر ہ جمع ہو کر غارت کری کے ارادے ہے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے محمد بن اساعیل نے ان کی مدافعت کی غرض ہے ماہ سفر سنیہ ندکور میں خروج کیا تمام دن لڑائی ہوتی رہی اگلے دن رات کے وفت عربوں نے شہر پناہ کی دیوار میں روزن کردیا اور شہر میں تھس کرغارت گری شروع کر دی محلے کے محلے ویران ہو گئے۔اس اثناء میں پی خبرانگی کہ خفاجہ اورمنتق بہت بڑی جمعیت کے ساتھ بھرو کے قریب بینج گئے ہیں بی عامریہ سنتے ہی بصرہ کو جھوڑ کر خفاجہ اور منتفق ہے لڑنے کونکل کھڑے ہوئے فریقین میں گھمسان کی لڑائی ہوئی طرفین کی ہزاروں جانوں کا فیصلہ ہو گیا۔ آخر خفاجہ اور منتفق کو ٹنگست ہوئی بنی عامرنے ان کے مال واسباب کواد ٹ لیا اورمظفر اورمنصور بصرے کی جانب لوٹے اس عرصہ میں امیر بصرہ نے اہلِ سواد کو بختع کر لیا تھا مگر عرب کے مقابلہ یرنے تھر سکے تکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے عربول نے بھرہ میں داخل ہوکر شپرکولوث لیا اور کوچ کرآئے۔ <u>مو پدالدین این قصاب کا عهد هٔ وزارت پرتقرر ٔ خلیفه ناصر نے گرفتاری کے بعد این یونس قلمدانِ وزارت</u> مويد الدين ابوعبدالله محمر بن على معروف به ابن قصاب كوعنايت فرمايا تقا اورصوبه خوزستان وغيره بعض بعض شهروں كى سند حکومت بھی عطا کی تھی جس وفت شملہ والی خوزستان نے وفات بائی اور اس کے اڑکوں میں نزاع بیدا ہوئی۔ <u>وزیرمو پدالدین کا خوزستان پر قبضہ</u> :وزیرالسلطنت نے خوزستان پر قبضہ کرنے کی غرض ہے لٹکرکشی کی اجازت طلب کی خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ چنانچہوز رالسلطنت نے فوجیس آراستہ کر کے ا**وں پی**س خوزستان کی طرف کوٹ کیا اہلِ خوزستان مقابلہ پر آئے لڑا ئیاں ہوئیں آخر کاروز پر السلطنت نے شہرتشتر پر کامیا بی کے ساتھ قبعنہ حاصل کیا بعد ازاں ان کل قلعات اور شہروں پر قابض ومتصرف ہو گیا اور ملوک بنی شملہ کو گرفتار کر کے د**ارالخلافت بغداد** روانہ کر ویا۔ ظا فت ما بن انظاماً طاش تكين مجرالدين امير الحاج كوخوزستان ير مامور فرمايا \_ وزير السطنت في خوزستان كوطاش تكين کے حوالہ کر کے سنہ ندکور میں رے کا قصد کیا اس وقت رے برخوارزم شاہ کا قبضہ تھا اس نے اس واقعہ ہے کی زنجان کے قریب قطلغ بن بہلوان کوشکست دیے کررے پر قبضہ کرلیا تھا۔ <u>وزیراین قصاب کا ہمدان پر قبضہ عطلع نے وزیرالسلطنت کی خدمت میں حاضر ہوکرکل حالات عرض کئے اور اس</u> کے ساتھ ساتھ ہمدان کی طرف گیا جہاں پرخوارزم شاہ کا بیٹا ایک عظیم کشکر لئے ہوئے مقیم تھا۔وزیرِالسلطنت کی آ مد کی خبریا

کے ساتھ ساتھ ہمدان کی طرف گیا جہاں پرخوارزم شاہ کا بیٹا ایک عظیم کشکر لئے ہوئے مقیم تھا۔وزیرالسلطنت کی آ مد کی خبرپا کر وہ رک کی طرف کوچ کر گیا وزیر السلطنت نے بلا مزاحمت ومخاصت ہمدان پر قبضہ حاصل کر کے ابن خوارزم شاہ کا تعاقب کیا جن جن شہروں کی طرف ہوکر گزرا' فتح کرتا گیا تا آ نکہ رے کے قریب پہنچا۔ ابنِ خوارزم شاہ نے رے کو بھی چھوڑ کر دامغان کا اور دامغان کو خیر با دکھہ کر بسطام کا راستہ لیا اور جب بسطام میں بھی عافیت کی صورت نظر نہ آئی تو جرجان میں جا کردم لیا وزیر السلطنت نے ابنِ خوارزم شاہ کے ملنے سے مایوس ہوکر رے کی جانب مراجعت کی اور رے میں بیٹھ کر

چندے قیام پذیررہا۔

قطلغ کی سرکشی و تنگست: ای اثناء می قطلغ کو حکومت و سلطنت کی طمع نے وزیر السلطنت ہے باغی ہونے پر مجبور کیا رہ کی ناکہ بندی کر کے مخالفت کا اعلان کر دیا وزیر السلطنت نے اپنی فوج کو محاصرہ کا تھم دیا۔ قطلغ نے بجبور کی رہ ہے ۔ نکل کر شہر آ وہ کا راستہ لیا شحنہ آ وہ نے جو وزیر السلطنت کی طرف سے مامور تھا قطلغ کو آ وہ میں داخل نہ ہونے دیا اور وزیر السلطنت کو اس کی خبر کر دی وزیر السلطنت نے قطلغ کے تعاقب میں رہے ہے آ وہ کی جانب کو چ کیا 'استے میں یہ خبر بجنج کہ قطلغ نے شہر کرج کا قصد کیا ہے۔ فورا کرج پر بینچ کر قطلغ سے بھڑ گیا۔ ایک سخت خوز بر جنگ کے بعد قطلغ کو شکست و سے کر مدان واپس آیا۔

خوارزم شاہ کا بهدان پر قبضه : واپس کے تیسرے مہینے خوارزم شاہ کا قاصد محرقش وزیرالسلطنت کی خدمت میں حاضر ہوا ان بلاد پر قبضہ کرنے کی شکایت کی اور واپس کی ورخواست دی۔ وزیرالسلطنت نے انکاری جواب دیا اس بناء پرخوارزم شاہ نے ہمدان پر فوج کشی کی انہی واقعات کے اثناء میں وزیر السلطنت کا ماہ شعبان ۱۹۵ھ میں انقال ہو چکا تھا گر اس کی رکاب کی فوج جواس وقت ہمدان میں موجود تھی سیز برہوکر مقابلہ پر آئی اور خوب جی کھول کرلڑی گرمیدانِ جنگ خوارزم شاہ نے ہمدان پر قبضہ کرلیا۔

سیف الدین طغرل کا بهدان پر قبضہ : بهدان پرخوارزم شاہ نے قبضہ عامل کرنے کے بعد اصفہان میں ایک عظیم فوج کے ساتھ اپنے جینے کو تغیر ایا چونکہ اہل اصغهان خوارزم بول سے خوش نہ تھے اس وجہ سے صدر الدین فجندی رئیس شافعیہ نے در بارخلافت میں اس مضمون کی درخواست بھیجی کہ خلافت ما بتھوڑی ہی فوج اصفہان روانہ فر ما کیں ہم لوگ بے طبیب خاطر شہر حوالہ کردیں گے جنانچ خلافت ما ب نے ایک لشکر بدافسری سیف الدین طغرل جا گیردار بلاد لحف اصفہان کی جانب دوانہ فرمایا۔ سیف الدین نے اصفہان پر قبضہ کر کے اس کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کردیا۔

کو کچہ کوسند امارت : قبل اس واقعہ کہ کے خواسان کی جانب سے خوارزم شاہ کی مراجعت کرنے کے بعد بہلوان کے حادموں نے بچتی ہوکررے پر قبضہ کرلیا تھا اورائی سر واروں بی سے کو کچہ نامی ایک شخص کو اپنا سر دار بنالیا تھا کو کچہ یہ فہر پاکر کہ اصفہان بینے کر یہ معلوم کہ استفہان میں خوارزم شاہ کا قبضہ و دخل ہے مع اپنے لشکر کے اصفہان کی طرف بڑھا آ رہا تھا قریب اصفہان بینے کر یہ معلوم ہوا کہ خوارزمی لشکر اصفہان چھوڑ کر چلا گیا ہے اور خلافت مآ ب کی فوج اس پر قابض و متصرف ہے یہ بن کر کھم رگیا ، دارالخلافت بعداد میں عرض داشت مشعر اطاعت و فرما نبر داری روانہ کی اور یہ درخواست کی کہ رہے ، سادہ ، تم اور قاشان کی حکومت اس بعداد میں عرض داشت مشعر اطاعت و فرما نبر داری روانہ کی اور یہ درخواست کی کہ رہے ، سادہ ، تم اور قاشان کی حکومت اس تابعدار کو عطا ہوا و راصفہان ، ہمدان زنجان اور قزوین پر خلافت مآ ب کا قبضہ و دخل رہے ۔ خلافت مآ ب نے یہ درخواست منظور فرمائی جس سے کو کچہ کے قوائے حکمرانی مضبوط ہو می اور اس کی حکومت و شوکت کو استقلال حاصل ہوگیا۔

اميرابوالبيجاء والى بيت المقدس كى معزولى: ٣٥٥ هي من الملك العزيز اورالملك العادل في شهر دمثق كوالملك العادل في شهر دمثق كوالملك العادل في شهر دمثق كوالملك العالم من سلطان صلاح العربي سي تيمين ليا اوراميرا بوالهيجاء بيمين كوجوا مراء بن ايوب كاايك نامو وفخص اوربيت المقدس كا المأفض معزول كرديا ابوالهيجا و ملك شام كوخير با دكهه كروا دا الخلافت بغداد من حاضر بهوا خليفه ناصر في اس كى عزت افزائى ك

ادرا یک نظر مرحت فر ما کر بهدان کی روائی کا تھم دیا امیر ابوالیجا ء نے بهدان میں بیخ کراز بک بن ببلوان امیر علم اور طلمش کے ملاقات کی ان لوگوں نے در بار خلافت کی بجل شور کی سے خط و کتابت کر کے علم خلافت کی بطاعت تبول کر گئی کین امیر ابوالیجا ء نے امیر علم کے ورغلا نے سے از بک اور ابن سطام شکو گرفتار کر لیا۔ در بار خلافت سے امیر ابوالیجا ء پر ڈانٹ ائی اور از بک وابن سطام کی رہائی کا تھم صاور ہوا۔ ساتھ بی رہائی پانے والوں کی تالیف تھوب کے لئے خلعتیں بھی آئیں لیکن اس سے ان لوگوں کے دل نہ بدلے اور انہوں نے امیر ابوالیجا ء کی رفافت ترک کر دی۔ ابوالیجا وکوخلافت متاب کی جانب سے خطرہ بیدا ہوا ہدان چو ڈکر اپنے مولد قدیم اربل کا راستہ لیا اور قبل اس کے اربل تک پہنچتا۔ اثناء راہ میں جاں بحق ہوگیا۔ کو کجہ کا خاتمہ کو کجہ نے در بار خلافت سے سند حکومت حاصل کرنے بعد بلا وجبل میں قیام اختیار کی اس کا رفیق ایم متو الیم امر رسیاست و حکومت کی گرانی کرتا تھا چند دنوں بعد چھٹی صدی کے آخر میں ایم محمل کے خات ہوگیا کے متاب نے جو ایم مقام کو کے دنے اس کی گوشائی کی جانب توجہ کی کم کا میاب نہ ہوا تا می جیست تیار کر لی اور کو کجر کی نالفت کا علم بلند کر کے باغی ہوگیا کو کجہ نے اس کی گوشائی کی جانب توجہ کی گرکا میاب نہ ہوا تا میں میں مارا گیا۔ اید ممش نے اس کے کل مقبوضات بلاو پر قبضہ کر لیا اور اذبک بن بہلوان کو برائے نام یاوشاہ منا کر رحقیقت خود حکر ان کو رک نگا۔

سنجرکا جہال ترکستان برحملہ : ۱۲ ہے میں تاش تکین امیر فوزستان نے وفات پائی فلیفینا مرنے اس کی بھگہ پہائی اک داماد بخرکوشیں فر مایا ۱۳ ہے میں بخر نے جہال ترکستان کا قصد کیا پیمٹیم الثیان بھاڑ فاری عملن اصغبان اور فورستان کے درمیان واقع میں بہاں کا وائی ابو طاہر نامی ایک فیص تھا اس نے فلا فت مآب کے فلام تشخر کو پنا و دے دی تھی اور اپنی بی اس ما عقد کر دیا تھا تشخر وزیر السلطنت کی چشم نمائی ہے برداشتہ ہوکر جہال ترکستان بھلا آیا تھا تھوڑ دون اسلطنت کی چشم نمائی ہے برداشتہ ہوکر جہال ترکستان بھلا آیا تھا تھوڑ دونوں بعد ابوطا ہم مرگیا اس وقت اہل ترکستان نے خروالی فورسان کو خرد مان کو خرد مان کو خرد اسلام کے جہال تک کی خرد کی افاقت ما ب نے خروالی کو خرد اور ایک خورسان کو خرد اور کہال ہے جا کہا ہوئی ا تھاتی ہوئی آب ہوئی اتھاتی ہوئی ہوئی استوں کی جہال ترکست کی جہال کے جہال کی اسلام کی جرد کی اسلام کی جرد کی اتفاق ہوئی آب کے مید ہوئی ہوئی اتھاتی ہے کہ میدان تشمر کے ہاتھ در ہا اور خرد کست نے کہوری اور اید می والی اور اید میش والی اصغبان کرے والور خرد کست کی است کر کے ان کو ابنا ہم آب کی برائی اور اید مش فلیفینا مرے مقابلہ میں قشمر کے جامی و مددگارین گے۔ کا اس می تشمر کی حالی و مددگارین گے۔ اس میں تشمر کی حال ہو کی دونوں کی حدد کا دونوں کو مددگارین گے۔ اس می تشمر کی حال ہو کہ مول کا دور اید مش فلیفینا مرے مقابلہ میں قشمر کے حامی و مددگارین گے۔ اس سے تشمر کی حالت کہ ہے کھ ہوگئی۔

وزیرالسلطندی مویدالدین این قصاب نے رے پر قبندهامل کیا تھاای زماندی نصیرالدین رے سے وارالخلافت بغداد چلا وزیرالسلطندی مویدالدین دے سے وارالخلافت بغداد چلا آیا تھا خلافت ما بنداد چلا ایس نے براہ قدرافزائی اس کووزیرالسلطنت کی نیابت عطافر مائی ۔ بعد چندے اس کووزارت عطائی اوراس کے بیٹے کووزیرز اندمقرر کیا۔ نصیرالدین نے عہد و وزارت یا کر سحکمت عملی کل اراکین دولت کود بالیا اور خلیف ما مرخوم میں کے ساتھ کے ادائی کرنے کو چار ہا تھا معرفوم میں کے کرنے کو چار ہا تھا مقام مرخوم میں سے کرائی کرنے کو چار ہا تھا مقام مرخوم میں کے دائی کرنے کو چار ہا تھا مقام مرخوم میں

بیخ کر ما جیوں کا قافلہ چھوڑ کر شام چلا گیا اور در با یہ فلافت میں کہلا بھیجا'' چونکہ وزیر السلطنت کھت مملی خدام خلافت کو در با یہ خلافت سے علیحہ وکرنا چاہتا ہے اور اس فر بعیدے وریدہ خلافت و حکومت پر قبضہ حاصل کرنے کی فکر کر رہا ہے اس وجہ سے یہ خادم قبیل ارشاد سے معذور ہے''۔ اس بناء پر خلیفہ ناصر نے وزیر السلطنت کو معزول کر کے خانہ شین رہنے کا تھم دیا اور کل مال واسب وزیر کا اس کے پاس بھیج دیا وزیر السلطنت نے مشہد میں جا کر قیام پذیر ہونے کی اجازت طلب کی ۔ خلافت مآ ب فرا جا ازت دے دی اور یہ تر فر مایا'' میں تم کو نہا ہے خوتی سے امان ویتا ہوں۔ میں نے تم کو کی خطاق تھیم کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ تمہارے خالفوں اور دشمنوں کے کہنے سننے سے بیام وقوع میں آیا تم اپنے جان بچانے کو جہاں جا ہوجا کر قیام کرو''۔ چنا نچے وزیر السلطنت نے خلافت میں خالفوں اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ دہتے کے خیال کرو''۔ چنا نچے وزیر السلطنت نے خلافت میں خالفوں اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ دہتے کے خیال سے قیام کرنا پینداور اختیار کیا۔

فخر الدين ابوالبدر فحرین احمد بن اسیمناء واسطی بطور نائب وزیر وزارت کا کام انجام دین امیر تجاج اور قشمتر وغیره والبس آئن خر الدین ابوالبدر فحرین احمد بن اسیمناء واسطی بطور نائب وزیر وزارت کا کام انجام دین نگالیکن اس کوکسی شم کاتحکم وغلبہ حاصل نہیں ہوا۔ اس زمانہ جس ابوفراس تعربین ناصر بن کی مدایل وزیر فزانہ نے بغداد جس وفات پائی بجائے اس کے ابوالفتوح مبارک بن حضد الدین ابوالفرج بن رئیس الرؤسا ماہ محرم هو البید جس متعین کیا گیا اور تعوثرے دنوں اس کی بڑی قدر ومنزلت مبارک بن حضد الدین ابوالبدر نیابت وزارت سے معزول ہوگر خانہ نشین ہوا پھر بجائے اس کے کمین الدین عمر ول ہوگر خانہ نشین ہوا پھر بجائے اس کے کمین الدین فحر بن بدر القمر کا تب افثاء نائب وزیر مقرر کیا گیا اور موید الدین کا

تب د با گيا ـ

ندکور میں شخرکو قیدے رہا کر کے خلعت عمایت کیا۔

منكلی اورابید ممس امراء بهلوانیه میں سے اید ممش کی دست درازی اور بلاد جبل ہمدان اصفہان اور دے وغیرہ برقابض و متصرف ہو جانے کا واقعہ آب او بربڑھ آئے ہیں ان علاقوں پر متصرف اور قابض ہو جانے سے اید ممش کی قوت و حکومت بردھ گئی آذر با نجان اور ارائیہ کی طرف قدم بردھایا اس کے ہمرائی از بک بن بہلوان نے آئے میردھ کر ان شہروں کو محاصر سے مسلالے اس اثنا ، میں امراء بہلوانہ سے ایک دوسراا ہر منگلی نامی ۱۰ میں اٹھ کھڑ اہوا اور حکومت و سلطنت کے حاصل کرنے کیا۔ اس اثنا ، میں امراء بہلوانہ سے ایک دوسراا ہر منگلی نامی ۱۰ میں ہوئی قوت کو برائے العین و کھے کر اطاعت و انقیا و کی گرونی کی خرض سے اید مشکلی کا مقابلہ نہ کر میا جھکا دیں جس سے منگلی نے ان کل صوبجات پر کامیا فی کے ساتھ قبضہ کر لیا سمن الدین اید مشمش منگلی کا مقابلہ نہ کر سکا ، ارائخلافت بغداد بھاگ گیا ظیفہ ناصر نے اراکین دولت کو اید مشتم کیا ہے میں دیون بردی چہل بہل کا تھا۔

ا پیر ممش کا قبل منگلی کو ایر ممش کے بغداد بلے جانے سے خطرہ پیدا ہوا اپنے بیٹے محد کو چندامرا ولئکر کے ساتھ بطور و فد دارا لخلافت بغداد روانہ کیا اس وفد کے پہنچنے سے پیشر طلفہ ناصر نے ایر ممش کی امداد کا وعدہ کر لیا تھا چنا نچہ اہ جمادی اٹ فی خارج میں ایک نوع عنایت کی ایر ممش وربار ظافت سے رفصت ہو کر ہمدان کی جانب روانہ ہوار وقد رفتہ سلیمان ابن ہر جم ترکمانی ابو بی کے ملک میں پہنچا۔ خلافت ما ب نے سلیمان کو کسی وجہ سے اس قوم کی سرواری سے معزول کر کے اس کے جھوئے بھائی کو مامور کیا تھا سلیمان نے منگلی کو ایر ممش کی آنے کی خبر کر دی منگلی نے ایک فوج ایر ممش کی گرفتاری کو متعین کی سال اور کی مراز تاریک کو الماری کے سرا تاریک سال الکر منتشر و متفرق ہوگیا۔ خلافت ما ب کو اس کی خبر گئی۔ از بک بن بہلوان وائی آذر با نجان وارانیہ کو منگلی کی سرکو بی کو لکھا حالا نکداس سے خلافت ما ب کو بے حد ناراضگی تھی جلال اللہ بن وائی بہلوان وائی آذر با نجان وارانیہ کو مراز بک کی امداد کی تاکید کی اور بیتر برفر مایا کہ کامیا بی کے بعد بلا وجبل کو باہم تقدیم کر لیتا۔ اس قلعات اساعیلیہ (بلاد مجم) کو اوروانہ فر مایا اور منظر اللہ بن کو کہری بن زین اللہ بن کو چک وائی سویدار بل اور شہر ورکوم ان کان افر بنا کرمنگلی کی سرکو بی کوروانہ فر مایا اور منظر اللہ بن کو بیک وائی منظر اللہ بن وجوا کمی تو وائی مرکبی کی مقابلہ بر جانے کولکھ بھیجا اور بیتر بر کیا کہ جب بیسب فوجیس فر اہم ہوجا کمی تو اس کی کمان تم اپنے ہاتھ کر سے دوران

من کلی کا انجام: پس جب بی لفکر ہدان کے قریب پہنچامنگلی پہاڑ پر بھاگ گیا جو کرج سے ملا ہوا تھا شائ لفکر نے اس پہاڑ کو جا کر گھر لیا مدتوں ما صرے کا سلسلہ قائم رہا۔ ایک روزمنگلی نے پہاڑ سے از کر از بک کے لفکر پر حملہ کیا اس لڑائی جس از بک کو فتا یا بی کی طبع پھر وامن گیر ہوئی فوج کو از بک کو فتات ہوئی میدانِ جنگ سے اپنے کمپ جس بھاگ گیا دومرے دن منگلی کو فتے یا بی کی طبع پھر وامن گیر ہوئی فوج کو تیاری کا حکم دے کر پھر دھاوا کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ شاہی فوجوں نے ہر چبار طرف سے جنگ چھیڑ دی۔ آخر کار تیاری کا حکم دے کر پھر دھاوا کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ شاہی فوجوں نے ہر چبار طرف سے جنگ چھیڑ دی۔ آخر کار تیاری کا حکم دے کر پھر مال اللہ بن وائی قلعات منگل شاہروں پر قبضہ کر لیا جلال اللہ بن وائی قلعات اسامی مقبوض ہوا کا میلیہ نے حسب قرر داد سابق منگلی کے مقبوضات کو حصہ بخر ہ کر لیا جو باتی رہا اس پر از بک بن بہلوان قابض و متھرف ہوا کا علیہ نے حسب قرر داد سابق منگلی کے مقبوضات کو حصہ بخر ہ کر لیا جو باتی رہا اس پر از بک بن بہلوان قابض و متھرف ہوا

نو جیں اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹیں اور منکلی بھا گتا ہوا سادہ پہنچا شحنہ سادہ نے گرنتار کر کے سرا تارلیا۔ از بک نے اس سرکو فتح کے بٹارت نامہ کے ساتھ دارالخلافت بغداد بھیج ویابیدوا قعہ ماہ جمادی الثانی تاالا چوکا ہے۔

ولی عبد کا انتقال: فلیف تا صرکا ایک چیوٹالز کا تھا جس کا نام علی اور کنیت ابوالحن تھی فلیف ناصر کواس ہے بنبت اور لاکوں ہے جبت زیادہ تھی اس باعث ہے اپنج بزیل کے کوولی عبدی ہے معزول کر کے اس کوا بناہ کی عبد بنایا تھا لیکن بقضائے البی معن اس کا انتقال ہو گیا فلافت مآ ب کواس کی وفات ہے اس درجہ صدمہ ورخج ہوا کہ جس کا بایال نہیں 'عام اور خواص بھی اس کی نا گہائی اور غیر متوقع موت ہے مغموم اور ملول ہوئے مرحوم نے وقت وفات دولز کے یادگار چیوڑ تھے ایک کا لقب موید تھا اور دوسر ہے کا موفق خلیف ناصر نے ان دونوں کو ماہ محرم سالا پھیس ایک عظیم لئکر کے ساتھ تشتر (متعلقات خوزستان) کی طرف سندا مارت عطافر ماکر روانہ کیا اور موید اللہ بین نائب وزیرا ورغز اللہ بین کو اتا لیفی اور گرانی کی غرض ہے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت تک بدلوگ و ہاں مقیم رہے بعد از اں موقع مع نائب وزیرا ورشر کے رہے الآخر سند کور میں بغد اد

واپس آیااورموید تشتری میں مقیم رہا۔ **خوارزم شاہ کا بلا دجبل بر قبضہ** : قبل اس کے انملش نے برور تینج و حکمت عملی بلاد جبل پر قبضہ حاصل کر لیا تھا جیسا کہ ہم

او پر بیان کرآئے ہیں اور اس کی مد برانہ چالوں ہے اس کے قدم استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت وسلطنت کے زینہ پر معرب میں میں میں معربی معربی معرفی میں مسلم خصر میں میں تقل کے میں خوار نیمیشان ال میں مجسلین میں انتخاب

جم گئے تھے اس کے بعد سمالا جے میں فرقہ باطنیہ میں ہے کئی تخص نے اس کونل کر ڈالا۔خوارزم شاہ علا والدین محمہ بن تنتش رفتی مل سلم ہیں میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

جائتین سلاطین سلحوقیہ کو جوصوبہ خراسان و ماوراءالنہر پرمستولی ہور ہاتھا ان بلاد پر قبضہ ہونے کا شوق پیدا ہوا۔لشکر آ راستہ کر کے اس برفوج کشی کر دی! دھرا تا بک سعد بن وکلاوائی فارس کوبھی اعلمش کے تل ہوجانے پریم طمع دامنگیر ہوئی فوجیس فراہم

كر كے اصفهان پر چڑھ آیا۔اہل اصفهان نے اطاعت قبول كرلى۔اتا بك سعداصفهان پر قبضه كر كے آ گے بڑھااس وقت

تک اس کوخوارزم شاہ کی شکست اور آمد کی خبرنہ تھی مقام رے میں ایک دوسرے ہے متصادم ہو گیا ایک سخت خونریز جنگ کے

بعداتا بک کوشکست ہوئی خوارزم شاہ نے اس کوگر فقار کر لیا۔ بعدہ ساوہ کی جانب بڑھااور اس پربھی کا میالی کے ساتھ قبضہ

حاصل کر کے قز دین زنجان اور اوسر پر قبضہ کرتا ہوا ہدان پہنچا۔ اہلِ ہمدان نے سراطاعت جھکا دیا۔

خوارزم شائی فوج کی یا مالی: تب اصفهان کا زخ کیا اور اس پر بھی با جدال و قال قابض و مستولی ہوئے آور قاشان کو بھی ہے دب کراطاعت قبول کر لی اور اس کے نام کا خطبہ قاشان کو بھی لیے اب اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے وار الخلافت میں اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا نامدو پیام کر رہا تھا مگر دربار خلافت ہے برابرا نکاری جواب آرہا تھا خوارزم شاہ کو طیش آگیا وار الخلافت پر جملہ کرنے کا قصد کر لیا چنا نچوا کی امیر کو حلوان مند امارت عطاکر کے بیدرہ بڑار مواروں کی جمعیت ہے بغداد کی طرف بڑھنے کا تھم دیا اس کے بعد ایک دوسرے امیر کو بھی روانہ کیا جو نبی یہ لوگ ہمدان سے بطے اس قدر برف پڑی کر تقریباً ساری فوج بلاک ہوگئی جو باتی رہ گئے ان کو بخو برجم رزکی ) اور یؤ سکار (گردوں) نے لوٹ مارکر کے پامال کر دیا۔ معدود سے چند جان بچاکہ خوارزم شاہ کے پاس والیس کی جو ارزم شاہ کے پاس والیس کا تھم دیا دیور کر مامور کر کے ان کال

شہروں کی امارت اپنے بیٹے رکن الدین کودی عمادالملک ساوی کواس کی دولت وحکومت کا ناظم اورمتو لی بتایا اورا پیے ممالک مقبوضہ سے خلیفہ ناصر کا خطبہ موقو ف کر کے 11 جے میں خراسان کی طرف لوٹ کھڑ اہوا۔

بنی معروف کا اخراج نئی معروف قبیلدر بیدے سے ان کا سردار معلیٰ نامی ایک شخص تھا۔ جنگل جماڑیوں کے قریب غربی فرات بیل بیلوگ رہتے تھے جب ان کاظلم فساداور دن دہاڑے اوٹ مارحدے متجاوز ہوگئی اور قافلہ کے قافلہ تباہ ہونے گئے تو متعدد شہروں کے باشندوں نے در بارخلافت بیل شکایت کی در بارخلافت سے شریف سعدوالی واسط کے نام ان لوگوں کی سرکوبی اور جلا وطن کرنے کا تھی آبار محل کوفی واسط اور بھرہ سے فو جیس فراہم کر سرکوبی اور جلا وطن کرنے کا تھی آبار محل کوفی واسط اور بھرہ سے تھی قبیل فراہم کر کے بی معروف پر چڑھائی کردی اور ان کونہایت تیزی سے ہزیمت دے کر پامال کردیا۔ پچھ آل کر ڈالے گئے بچھ قبید کر لئے گئے اور متقولوں کے سرماہ ذیقتھ ہو گئے اور متقولوں کے سرماہ ذیقتھ ہو گئے اور بھی جو ایک کردیا جھی کے دو ایک کے اور متقولوں کے سرماہ ذیقتھ ہو گئے اور کھی جو ایک بیل بغداد بھیج دیئے گئے۔

تا تاریول کی بلغار: تا تاری ترکول میں سے ہیں الا ہے میں اس گروہ نے بلادِ اسلامید کی جانب سے خروج کیا سرز مین پیس طمعنا ت کے پہاڑوں پر بیگروہ رہتا تھا جو بلا در کتان سے چھر مہینے کی مسافت پرواقع ہے اس کے بادشاہ کا تام چھیز خال تھا جو ترکول کے قبیلہ تمر بی سے تھا اس نے بلا در کتان اور ماوراء انہم پر فوج کٹی کی اور اس کو فطا کے قبینہ سے نکال کر خود قال تھا جو ترکول کے قبیلہ تمر بی سے تھا اس نے بلا در کتان اور بلاد قابض و متصرف ہوگیا بعد از ال خوارزم شاہ سے جا بھڑا تا آئداس کو ذریر کے اس کے مقبوضہ شیروں کی جانب زخ کیا جبل بہمی قبضہ حاصل کرلیا۔ بعدہ ارانیہ کی جانب بڑھا اور اس پر قبضہ کر کے شردان الان اور لکو کے شہروں کی جانب زخ کیا اور منتقب کر وہ غزنی اور اُن شہروں کی طرف نکل گیا جو اور منتقب گروہ غزنی اور اُن شہروں کی طرف نکل گیا جو ہندوستان 'جستان اور کر مان سے کمتی و متصل تھے چنا نچرا یک بی سال کے یا کچھے زائد زمانہ میں تا تاری و یا کے اس سرے سے سے اس سرے تک کے مالک بن بیٹھے خوزین کی لوٹ اور غارت گری کی کوئی صد نہتی وہ ظلم وستم ان کے ہاتھوں سے وقوع میں آئے کہ جن سے عالم کے کان 'سلف سے اس وقت تک آشنا نہیں ہوئے تھے۔

خوارزم شاہ کی وفات خوارزم شاہ نے ان تا تاریوں ہے فلست کھا کر طبرستان کے جزیرہ میں جا کردم لیا اور وہیں عالی حوالہ میں اپنی حکومت کے اکیسویں برس جاں بحق تسلیم ہوا۔ خوارزم شاہ کی فلست کے بعد اس کے بینے جلال الدین کو تا تا تاریوں نے غزنی میں فلکست دی۔ چنگیز خان دریا کے سندھ تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ جلال الدین دریا کے سندھ کوعبور کر کے ہندوستان میں فلم رار ہا بعد از ال کے ہندوستان میں فلم رار ہا بعد از ال کے ہندوستان میں داخل ہو گیا اور بہرار خرائی ان کے ہنج نفضب سے جا گیا ایک مدت تک ہندوستان میں فلم را ہا بعد از ال کے ہندوستان میں خراسان اور عراق کی جانب معاودت کی آذر بائیجان اور ارمینیہ پر قابض ہو گیا تا آ تکہ اس کو مظفر نے قبل کر ڈ الا جیسا کہ ہم ان کے واقعات کو بی مظفر اور بی خوارزم شاہ کے حالات میں جداگانہ یا دونوں حکومتوں میں محرر بیان کریں گے بہر وہ مقام ان واقعات کی تفصیل کا ہوگا۔

ضلیفہ ناصر کا کروار: آخر ماہ رمضان ۱۲۲ھ میں اپی خلافت کے سینآلیس برس خلیفہ ابوالعباس احمد الناصر الله بن الله بن خلیفہ ستضی نے وفات پائی موت سے تین برس پہلے قال وحرکت سے مجبور ہوگیا۔ ایک آ کھ جاتی ری تھی تھی۔ دوسری آ کھی ک

بسارت کر ورہوگئ تھی۔ کاروباراورلہوولعب بی اس کی حالتیں مختف تھیں۔ ذی علم اورصاحب فنون مختلفہ تھا۔ متعددنون بی اس کی تالیفات ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تا تاریوں کو قبضہ عراق برآ مادہ کیا تھا وجہ بیتھی کہ اس سے اورخوارزم شاہ سے ان بن ہوگئ تھی اورآ ئے دن متاز عات ہوری تھی۔ خلیفہ ناصرا کھ لہوولعب بی مصروف رہتا کی وقت غلہ لگایا کرتا اور بھی کور بازی بی مشغول رہتا۔ کپڑے اس قتم کے پہنا تھا جسے بغداد کے غنڈ سے بہنا کرتے تھے اور اس قتم کے کپڑوں کے بہنے کی عام طور سے ممانعت تھی گرید کہ اجازت خلیفہ سے حاصل کی جاتی ہے سب اس امرکی دلیل ہے کہ سلطنت و حکومت عالی دماغ عالی حوصل ما حب تہ ہیراور ذی ہوش آ دمیوں سے خالی تھی اور یہی امر دولت و سلطنت کے ضعیف اور کمزور ہونے کا

نے مجبور اابونصر کو پھرا پناولی عبد بنایا۔

ظاہر بامرالند کی بیعت خلافت: خلیفہ ظاہر نے بھیل بیعت کے بعد عدل انصاف ہے اس حد تک کام لیا کہ جس حد تک اس کے ثنایانِ ثنان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال خلیفہ ظاہر سندِ خلافت پر شمکن ہوا تھا اس سال کی شب عید میں ایک لا کھو بنارعلما ءکود ئے۔

اس چہل پہل کے قدل وانساف اوراس کی واد و دہش کے تذکر ہاں وقت تک جوام اور خوات پائی اس کارویہ نہایت سیدھا سادھا تھا اس کے عدل وانساف اوراس کی واد و دہش کے تذکر ہاں وقت تک جوام اور خواص کی زبان پر جاری ہیں۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس نے قبل وفات بخط خاص ایک فرمان وزیر کو لکھا تھا جوارا کین وولت کے رو برو پڑھا گیا۔ وزیر السلطنت نے اس فرمان کے پڑھے اور اوراکین وولت کوسنانے کی غرض ہا ایک جلہ کیا ظافت مآ ب کے قاصد نے وزیر السلطنت نے اس فرمان کے پڑھے اور اوراکین وولت کوسنانے کی غرض ہا ایک جلہ کیا ظافت مآ ب کے قاصد نے کھڑے ہو کرکہان امیر المؤسین فرماتے ہیں کہ ہماری غرض بینیس ہے کوسرف اس قدر کہنے پر اکتفا کیا جائے کہ دربا برظافت سے بیٹر مان آیا ہے یہ پایستان فرمان آیا ہے یہ پایستان ہو گئی ایش کی ہم ہوں نہ بولگا اس نیا گئی ہم جھوڑ دواور میں پڑھل در آ مدکروں ۔ قاصداس قدر کہدکر خاموش ہوگیا۔ فرمان کھولا گیا تو اس بیس بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا۔ میل ہم کم خلاف ہو جاؤکہ کہ ہماری بیتا فی مہل اور بے کارئیس ہے اور نہ ہماری پرچٹم پوٹی ففلت پر بنی ہے بلکہ ہم تم خلیفہ کارگر ار ہے اس چشتر ویرانی ملک ، بربادی رعایا ہم خابر کرتے اور نظم کاروواکیاں جو تم سے ظہور پذیر ہو چی ہیں اور نیز براہ کمروفر یب جو جھوٹی باتوں کو جائی کہ لباس میں ظاہر کرتے اور نظم کی و ہلاکت رعایا کو تی ری ووادری تے تبرکر تے تب ہم نے ان سب تمہارے افعال فرمیہ وحرکات قبید سے درگر رکیا۔ الموس ہے کہ تم نے اس فرصت کے وقت کو مختشات سے تارکر کے فواناک اور مہیب شیر کے بیٹوں اور دائوں کی طرف سے کہ اس نواں اور دائوں کی طرف سے خلقی ایشکو تجم بھاڑ ڈالا۔ تم لوگ ایک تی بیات کو بالفاظ تو تو تھا کہ کرتے ہو طال نکرتم علی طال فت کے پاسیان اور معتمد ملیہ ہو۔ تم

اوگ این خواہشات کی طرف خلافت مآب کی رائے کو ماگل کر لیتے ہواور جن و باطل کو طا جلاد ہے ہوائی سے بجج رئی تہاری رائے ہواؤنت کی جاتی ہے بظاہر طبح اور فرما نیر دارہولیکن حقیقت میں تم حدود ہے کا فرمان اور متمر دہو۔ صور تا موافقت کا بیرا یہ اختیار کرتے ہوئے اور حقیقتا پورے پورے خالف اور مرکش ہو۔ المحمد لللہ کہ اللہ بجانہ نے تمہارے خوف کو اس کا بیرا یہ اختیار کرتے ہوئے اور حقیقتا پورے پورے خالف اور مرکش ہو۔ المحمد لللہ کہ اللہ بجانہ نے تمہارے خوف کو اس کے ختیار ہے موافقہ وارٹ کو تو اور ایک ایما فروا ہے کہ خوا در ایما کو خل سے تبدیل کر دیا اور ایک ایما فروار تی حموال میں ہوگا اور ایم کو خلا ہے ہوئے ہا در انتقام کے گا جوا نی خطا د ل پر معر ہوگا اور اپنی حموال سے بازند آتا ہوگا۔ امیر الموسنین اور ایک کی مقصود ہے کہ تم لوگ ہمیشہ عدل و افساف کرتے رہواور ظلم و ب جا کا ردوا کیوں سے احتر از کرتے رہو۔ امیر الموسنین کوظلم و تم بے حدتا گوار اور تا پہند ہے کیونکہ اللہ اس سے تا راض ہوتا ہوا و کی کا دروا کیوں سے احتر از کرتے رہو۔ امیر الموسنین کوظلم و تم بے حدتا گوار اور تا پند ہے کیونکہ اللہ اس سے تا راض ہوتا ہو و قبل و روز میاں جی ۔ اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنی اطاحت کی ترغیب و تو فی تا راض کی نار اضا کی سے امیر الموسنین خاکف و ترسان جیں۔ امید کی جاتی اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنی اطاحت کی ترغیب و تو فیتا ہو و المال میں۔ امید کی جاتی اور امینوں کا ہوتو تو نوز علی نور ورند یا درکھوکہ ہلاک و جاو کا کو المال م ''۔

# باب:۳۲

# منصور بن ظاہر مستنصر باللّٰد ۱۲۳ جيتا ۱۲۰ ج عبداللّٰد بن مستعصم باللّٰد ۱۲۰ جيتا ۱۵۵ ج

ظیفظ ہر کی وفات کے بعداس کے بیٹے ابوجھ فرستنعر کی خلافت کی بیعت کی گا اس نے بھی اپنے مرحوم باپ کا روسیا فقیار کیا گراس کے عبد خلافت ہی شیراز ہ حکومت درہم برہم ہوگیا خراج کم ہو کر تقریباً معدوم ہوگیا تھا۔ صوبجات کے حصہ بخرے ہوگئے میں اور ندان کے وفلا کف دیے جاتے ہے مجوراً انگر کا حصہ کیر موقو ف اور تحقیف کرویا گیا جس سے بے صدتیرات وقوع میں آئے ای کے ذیانہ میں تھے ہوں نے سف بن ہو دنے انگر کا حصہ کیر موقو ف اور تحقیف کرویا گیا جس سے بے صدتیرات وقوع میں آئے ای کے ذیانہ میں تھے ہوں نے سف بن ہو دنے میں آخری زبانہ حکومت موصدین میں دوح ہوا ہے کا اعاد ہوگیا تھا بیدا قدہ 11 ہو کا ہے جیسا کہ ان کے حالات کے خمن میں بیان کیا جائے گا ای کے آخری دور خکومت میں تا تا ریوں نے بلادروم کو غیاث الدین گئر و آخری بادشاہ نی تھی ارسان میں بیان کیا جائے گا اس کے بعد بلادارمینیہ کے تا خت و تا راج کرنے کو بڑھے اور اس پر بقد کر لیا اس واقعہ کے بعد غیاث الدین نے تا تا ریوں ہے امان طلب کی انہوں نے اپنی طرف سے بلادروم پراس کو مقرر کیا چنا نچہ بیان کی باتحتی و اطاعت میں بلادروم پر حکومت کرنے لگا۔ آئدہ کے ان کے حالات کے حکمن میں بیدوا تھا جو گورزان صوبجات اور اطلاعت میں بلاد و جو انہ کے والیان ملک کے دست برداور بغذو تھرف سے بی رہ ہے جائے کر کے والیان کر آئے ہوا تا تاریوں نے کل بلاد اسلامیہ پر بہنے حاصل کر نیا اور گورزان صوبجات اسلامیہ اطراف و جو انب کے والیان ملک کے دست برداور بغذو تھرف سے بی رہ ہو تھا جو گورزان صوبجات اسلامیہ کی خواد و دو ان بیان کر آئے کی غرض سے بڑھ استے میں ظیفہ مستندے کا مواد ان کو کو کر کے دارائی کرنے کی غرض سے بڑھ استے میں ظیفہ مستندے کا مواد اس کی خواد کا مواد اس می کو کر کے دارائی کرنے کی غرض سے بڑھ استے میں ظیفہ مستندے کا مواد اس بی طال کو اس ال پورا کر کا ان کی دولت اور موجورتوں کا نام صفح ہوں کی خلافت کا مواد اس سال پورا کر کا دو تا رائی کرنے کی غرض سے بڑھ استے میں خلیفہ مستندے کا مواد اس کی دول کی دورائی کو کر کی خرائی کو کر کے دارائی کرنے کی غرض سے بڑھ استیند میں خلیف کو کر کے دارائی کرنے کی غرض سے بڑھ استین میں گونوں کی دورت اور کی دورت کی خرائی کو کر کی دورت کی کو کر کے دارائی کرنے کی غراف کی کو کر کے در کا کو کر کی دورت کی مورت کی کو کر کے دورت کی دورت کی دورت کی کو کر کے در کو کر کو کر کے دورت کی کو کر کے در ک

خليفه مستعصم بالله: ال كابينا عبدالله مسند خلافت يرتمكن موا-" المستعصم بالله" كالقب اختيار كيافقيهه اوريحدث تعا"

مویدالدین ابن عظمی رافضی اس کاوزیر تھا اس کی نا قابلیت سے دارا لخلافت بغدادی شیعه اہل سنت و جماعت حنابلہ اور کل اہل ند بہب میں آئے دن جھڑ ہے ہوئے رہتے تھے اوباشوں 'جرائم پیشوں اور مفسدہ پردازوں میں آئے دن ایک ندایک فساد بر پار بتا تھا۔ کوئی فتنہ وفساد ما بین ملوک اور اراکین دولت کے ایسے نہیں ہوتا تھا جس میں وہ لوگ حصدنہ لیتے رہے ہوں محکومت وسلطنت کارعب لوگوں سے اٹھ گیا تھا۔ آمد فی بالکل مسدود ہوگئ تھی خلیفہ معصم کی خود نہایت تھی سے بسر ہوری تھی افران فوج کو تخفیف کردیا گیا تھا۔ باتی ماندہ کی تخواہ یوں اداکی جاتی تھیں کہ بھی کوئی چیز فروخت کردی اور بھی ان کو کسی بازار کا محصول وصول کر لینے کو کہد دیا۔ غرض امراء لئنگر اور نیز خلافت ما ب کی بدفت اوقات گزاری ہوتی تھی ۔ ا تھاتی سے انہی دنوں دار الخلافت بغداد میں آئش فساد شتعل ہوگئی شیعہ تی با ہم دست وگریباں ہوگئے۔

وز برابن علقمی کی غداری شیعوں کامکن غربی بغداد مقام کرخ بی تھااور وزیراین علقمی ای گروه کا ایک ممتازر کن تھا ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت برظلم و تعدی کی ظیفہ سنتھ مے نے اپنے بیٹے ابو بکر اور رکن الدین و واووار کوشیوں کی سرکو بی کوروانہ کیا اور باغیان کرخ کے مکانات لوٹ لینے کا تھم دیا اس معالمہ میں ظافت مآب نے وزیرابن علمی کا بچھ کا اور پاس نہ کیا ابن علقمی کو بدام ناگوارگزرا۔ موقع اور وقت کا انظار کرنے لگا۔ آہت آہت تکمت علی لئکر کے بہت بڑے دھے کوموتو نے کر دیا اور ظافت مآب پر بد ظاہر کیا کہ بد فوجیس تا تاریوں کے مقابلہ پر بیجی گئی جیں اور علاوہ اس کے دارالخلافت بغداد میں رہنے ہے اوا کی تخواہ میں بھی وقت ہوتی ہے ۱۹ می بلاکو چھیزی تا تاری نے عراق پر فوج کئی رکن اور قالمان پر فوج کئی دیت ہوتی ہے ۱۹ میں مقدموت پر چڑھائی کی اثنا وراہ میں کی رہن صابان اور ہدان کوفت کرتا ہوا قلعات اسا عیلیہ پر دھاوا کیا۔ ۱۹۵ ہے میں قلع موت پر چڑھائی کی اثنا وراہ میں ابن علقمی وزیر ظیفہ معصم کا خط بھی ملتوف تھا ابن علقمی نے ہلاک کودارالخلافت بغداد پر مارا کی ترغیب دی تھی۔

تا تار بول کا بغداد پر حملہ : چنا نچہ ہلا کو نے بلا واساعیلہ سے مراجعت کر کے بغداد کا قصد کیا امراء تا تارکو چاروں طرف سے بغداد پر حملہ کر فرض سے بلا بھیجا۔ وہ لوگ بھی بطور مقدمة الحیش کے بلا دروم کی طرف سے آنے گیے جس وقت بغداد کے قریب تا تاری لشکر بہنچا۔ ایک دوادار مقابلہ پر آیا پہلے حملہ میں تا تاری لشکر کو مصمکت ہوئی۔ تا تاریوں نے وہار حملہ کیا اس حملہ میں میدانِ جنگ تا تاریوں کے ہاتھ رہا۔ عسا کر اسلامیہ نے بغداد کی جانب معاودت کی محران کے آنے سے پیشتر تا تاریوں نے بغداد کا راست روک لیا تھایا ہے کہ در جلے کا بندٹوٹ جانے سے بغداد کے اردگر و پانی پھیل جمیا تھا جس سے لشکر اسلام بغداد میں داخل نہ ہو سکا۔ تا تاریوں نے تعاقب کر کے اسلامی فوج کو جی کھول کر پامال کیا۔ دوادار مارا گیا اورام راء جواس کے ہم رکاب تھے قید کر لئے گئے۔

خلیفہ مستعصم کا خاتمہ بلاکو نے بغداد میں پڑاؤ کردیا وزیرابن ملتمی شہرے نکل کر ہلاکو کے پاس آیا بی ذات خاص کے لئے امان حاصل کی اور واپس جا کر خلافت ما ب ہے یہ طاہر کیا کہ میں نے آ ب کے لئے بھی امان حاصل کر لی ہے آ پ ہلاکو خان کے باس چلئے وہ آپ کو بدستور خلافت و حکومت میں قائم رکھے گاجیسا کہ بلاوروم میں بادشاہ روم کو قائم رکھا تھا۔ چتا بچہ خان کے باس چلئے وہ آپ وہت آل رکھا تھا۔ چتا بچہ خلیفہ معصم مع فقہا ، قضا قاور اراکین دولت کے ہلاکو کے پاس گیا۔ ہلاکو نے ان لوگوں کو گرفآد کر کے آس وہت آل کر وہ اللا

بعدازاں فلیفہ مصصم کو بور یے میں لیب کر ہاتھی کے پاؤں میں با ندھ دیا اور مصصم کھٹا ہوا پا مال ہوگیا۔ ابن تعلقی نے فلیفہ کی نعش کو پاؤں سے کھلا اور اس زعم ہے کہ میں اہل بعت رسالت کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ بیدا تعداد 10 ہے ہے۔
بغداد کی تیا ہی اور قتل عام : اس کے بعد ہلا کو سوار ہو کر بغداد میں داخل ہوا۔ عام خوزین کی کا تھم دے دیا ایک مت کی غارت گری اور قتل عام کا بازار گرم رہا۔ عور تیں اور لا کے سروں پر قرآن لئے ہوئے گھروں ہے واویلا واصیبتا ہ کا شور علی غارت گری کو تا تاریوں نے بات کی بات میں صفیہ تی سے نیست و نابود کر دیا گئے ہیں کہ جس دن ہلا کو بغداد میں داخل ہوا تھا ایک کروڑ جولا کھ مسلمان مارے گئے تا تاریوں نے قصور (محلسر اے) خلافت اور فرزانوں پر قبضہ کرلیا اور اس قتم رہا ل واسیاب لوٹ گیا کہ اعاط تحریرا ورشارے با ہر ہے۔
قتم رہال واسیاب لوٹ گیا کہ اعاط تحریرا ورشارے با ہر ہے۔

كا قصيد كياليكن اس كاراكين دولت في اس عافالفت كى -

بلاکوکی فتو حات: فتح اور پا مالی بغداد کے بعد بلاکو نے میا فارقین کے عاصرے کوفو جیس روانہ کیس جودو برس کے عاصرے کے بعد بن ورمغتوح ہوا۔ اس کے کل حامی و مددگار مارڈ الے گئے ان دنوں بنی ایوب جس سے ملک ناصر الدین محمد بن شہاب الدین عازی بن الملک العادل ایو بکر بن ابوب اس شہر کا حاکم تھا۔ وائی موصل اس خوفناک عارت گری کو دیم کر ڈرگیا۔ نذرانے اور تحاکف بلاکو کے دربار جس بھیچے اطاعت و فرما نبرواری کا اظہار کیا۔ چنانچہ بلاکو نے اس کو بحال رکھا۔ مہم میا فارقین کے مربونے پراد ملی کی طرف بلاکو نے فتکرروانہ کیا ایل اربل نے قلعہ بندی کر لی چند کا مرب کر کے تا تاری لئکر بینل ومرام والی آیا۔ اس کے بعد دائی اربال بن صلابہ بلاکو سے طفر آیا۔ بلاکو نے اس کو قبل کر کے جزیرہ و دیار براور دیار ربیعہ پرمستولی اور قابض ہو گیا۔ ای طرح رفتہ رفتہ تھوڑے دنوں جس شام کی حکومتیں کر در ہوگئیں اور بلاکو نے موقع پاکر ویاروں طرف سے اس پرفوج کشی کردی جیسا کہ آئندہ تحریر ہوگا۔

عاروں طرف سے اس پرفوج کشی کردی جیسا کہ آئندہ تحریر ہوگا۔

ہلاکوی فتح یا بی سے خلافت اسلامیہ کی حکومت جودارالخلافت بغداد میں بنی عباس کے قبضہ اقترار میں تھی منقرض اور معدوم ہوگئی پھراس رسم قدیم کو ملوک ترک نے ان خلفاء کے ذریعے سے جن کوانہوں نے پہلے خلفاء کے عقاب سے منصوب اور مشمکن کیا تھا۔ دوسرے مقام پر قائم کیا اور ان کی ایک زبانہ تک حکومت مسلسل طور سے جاری رہی جیسا کہ ہم اہمی بیان اور مشمکن کیا تھا۔ دوسرے مقام پر قائم کیا اور ان کی ایک زبانہ تک حکومت مسلسل طور سے جاری رہی جیسا کہ ہم اہمی بیان

کرنے والے ہیں۔

تعب ہے کہ یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف عرب ز مانہ ظہور ملت اسلامیہ عربیہ کے شمن میں بیان کرتا ہے کہ عرب کی حکومت چیسوساٹھ سال میں منقرض و تا پذیر ہوئی حالا تکہ دولتِ بن عباس جس روز سے کہ سفاح کی خلافت کی بیعت عرب کی حکومت چیسوساٹھ سال میں منقرض و تا پذیر ہوئی عالا تکہ دولتِ بن عباس جس روز سے کہ سفاح کی خلافت کی بیعت سم ۱۸۳ھ میں وقوع پذیر ہوا ہے بانچ سوچو ہیں برس قائم رہی اوران کے سنتیس خلفاء نے بغداد میں خلافت کی۔

ولله وارث الارض و من عليها و هو خيرا الوارثين

# شجرهٔ واساءخلفاءعباسیهجنهوں نے بغداد میں خلافت کی

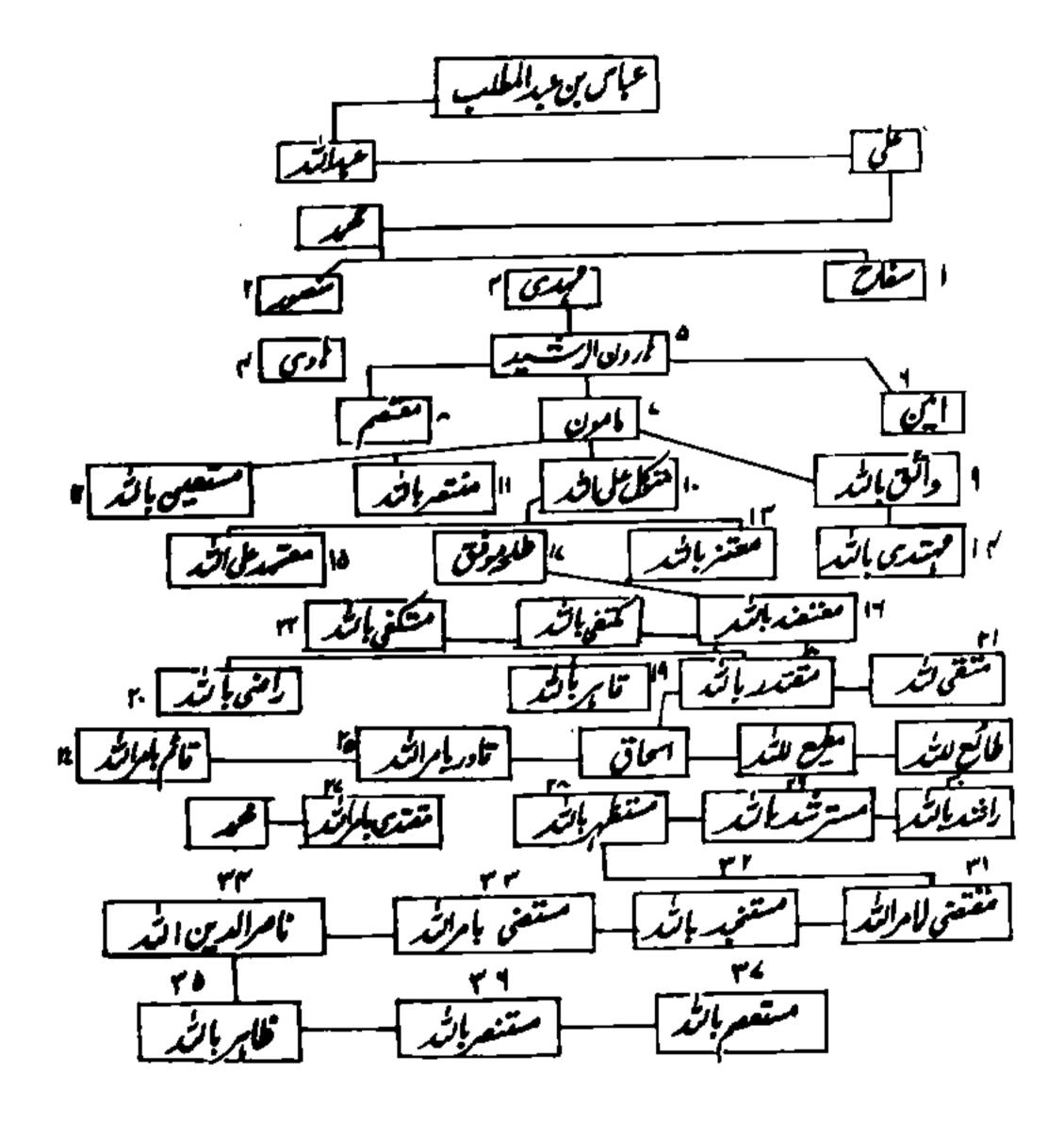

واضی رہے کہ بلحاظ تر تیب خلافت خلفا کے ناموں پرنمبرلگا یا گیا ہے جن ناموں پرنمبرنہیں ہے اُن کوخلافت نصیب نہیں ہوئی ،مترجم

# احمد بن ظاہر مستنصر باللہ ۱۵۹ جے تا ۲۲ جے

خلا فت عما سیدمصر: جس دقت خلیفه متعصم تا تاریوں کے ظلم دستم کا شکار ہو گیااور تا تاریوں نے ممالک اسلامیہ پر قبضہ و تعرف ماصل کرلیااس وفت مسلمانوں کی بتماعت متفرق ہوگئی شیراز وخلافت درہم برہم ہوگیا۔ خاندان خلافت کے ارا کان محكسر ائے خلافت سے نكل كر إدھراُ دھر بھاگ سے ان مل جوسب سے بڑا تھا اس نے مصر بیں جا كردم ليا و وكون تھا؟ احمد بن خلیفه ظاہر شہید خلیفہ ستعصم کا بچپا مرحوم خلیفہ ستنصر کا بھائی اس وقت مصر کی زیام حکومت الملک الظاہر کے قبضہ اقتدار میں تھی جو بنی ابوب کے بعدمصروقا ہرہ میں ترکوں کا تبیر اباد شاہ تھا۔الملک انظا ہریہ خبر پاکر کہ خاندانِ خلافت کا ایک نامور رکن احمہ تا می حسن اتفاق ہے مصرآیا ہوا ہے۔ جوش وخروش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارا دت مندانہ ملا۔ تشریف آوری کی خوشی میں شہر کو ج اغال كرايا ـ بيواقعه ماورجب و ١٥٩ جكا ٢٠

تخت مینی: احمد مے معرض رونق افروز ہونے کے بعد الملک الظاہر نے قلعہ بیرس میں دربارِ عام کیا اراکینِ دولت رؤ ساملک وملت حسب مراتب حاضر ہوئے قاضی القعناۃ تاج الدین بن بنت الاعز بھی موجود تھا۔اسنے ان عربوں کی شہادت سے جواحمہ کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔احد کا خاندان خلافت سے ہوتا ٹابت کیا۔اگر چہ احد کوئی غیرمشہور مخص نہ تھا تا ہم ضابط کا تکملا کیا گیا پہلے الملک الظاہر نے احمد کی خلافت کی بیعت کی۔ بعد از ال حاضرین وربار کے بعد دیگرے بیعت کرتے گئے کمال خوشی ومسرت سے احمد کو خلافت اسلامیہ کے فرائض منصبی ادا کرنے کا موقع دیا گیا اور' المستعصر بالله' کا مبارک لقب حاصل ہوا میبروں پراحمہ کے نام کا خطبہ یڑھا گیا۔ سکد مسکوک ہوا اور تحقیٰ فرمان الملک الظاہر کے ممالک مقبوضہ میں خلیفہ مستنصر کی بیعت لینے کا بھیجا گیا۔ اس کے بعد خلیف مستنصر نے زمام حکومت الملک انظا ہر کے ہاتھ میں دی اور اپنی جانب ہے ایک تو قیع لکھ کرعنایت فرمائی۔ انگلے دن سلطان الملک الظاہر نے شہر کے باہرنکل کر ایک تھلے میدان میں خیر نصب کیا اراکین دولت مشیران سلطنت اور رؤسا ملک وملت حاضر ہوئے الملك الظاہر نے خلافت مآب كى توقع كويڑھالوگوں نے خوشی كے نعرے بلند كئے سلطان الملك الظاہر نے بطبيب خاطراس جديد ظیفہ کے لئے ارباب مناصب اتا بک استاد دار شرابدار' حاجب اور کا تب وغیرہ متعین فرمائے۔ ہرطبقہ کے آ دمیوں کی شخواہیں مقرر کیں۔ خیمے فروش اور ہر طرح کے اسباب وسامان آ رائش فراہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ الملک الظاہر نے اس موقع پر ایک کروڑ دینار

**خلیفه مستنصر بالنداور تا تاریول میں جنگ** : چندون بعد سلطان الملک الظاہر نے ممالک اسلامیہ کو کفار کے قبضہ ے نکالنے می غرض سے بلاد عراق برفوج کشی کرنے کا قصد کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بنفس نفیس اس مہم پر جانے کی تیاری کی -اتے میں صالح بن لولووالی موسل برآ پہنچا۔ اس کو بھی تا تاریوں نے اس کے مرنے کے بعد موسل سے نکال دیا تھا۔ انسب

الظاہر نے اس سے بھی اس کا ملک واپس کراد ہے کا وعدہ کرلیا تھا۔ چنا نچہ جد ید قلیفہ مع صالح کے ایک عظیم انکر مرتب کر کے روا نہ ہوا۔ الملک الظاہر بھی مشایعت کی غرض سے شہر سے باہر آیا اور آخر کا رالظاہر بھی ان دونوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ دمشق بہنچا۔ دمشق کر سلطان الملک الظاہر نے اپنے امیر وں سے دوا میر بغرض امدادان کے ساتھ روانہ کئے اور بہتھ مولی کی معیت میں فرات تک جانا تا تاریوں کو اس کی فہر لگ گی فوجیس مرتب کر کے جنگ کرنے کی غرض سے دریا کی موجوں کی طرح ہوجے۔ دونوں گروہوں میں ایک مقام پر نہ بھیڑ ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پُر زور حملوں سے قلیفہ مستنصر کے شکر کواریا کمزور کردیا کہ دونوں گروہوں میں ایک مقام پر نہ بھیڑ ہوئی۔ تا تاریوں نے اپنے پُر زور حملوں سے قلیفہ مستنصر کے شکر کواریا کمزور کردیا کہ لڑنے کا کیا ذکر ہے بھاگنے تک کی طاقت نہ دری سب سے سب میدان جنگ ہی میں موت کی نیند ہو گئے فلیفہ احربی این می لوگوں کے ساتھ شہید ہوگیا۔ تا تاری لشکر اس مہم سے فارغ ہو کرموصل کی جانب بوحا۔ سات مینے تک صالح کا موصل میں گئی پڑا۔ صالح غریب بھی ان کے خور سب بھی ہوگیا۔ بالآخر ہرور تیخ مفتوح کر لیا اور قبل و غارت گری کرتا ہوا موصل میں گئی پڑا۔ صالح غریب بھی ان کے باتھوں شہید ہوگیا۔

# احمد بن ابوعلى حسن حاكم بامر اللد المع تااوي

فلیفه مستنصری شهادت کے بعد الملک الظاہر کو مصری خاندانِ فلافت کے ایک دوسر نے فرد کی تلاش ہوئی جو منصب فلافت کے فرائض منصی اداکر نے کا اہل ہو۔ آئندہ روند سے استفسالہ کررہا تھا کہ دفعتہ بغداد سے ایک شخص مصری واروہوا جو ایپ کونسبار اشد بن مستر شد کی طرف منسوب کرتا تھا۔ صاحب تھا قانی تاریخ میں نسابہ مصر سے روایت کرتے ہیں کہ میشخص احمد بن حسن بن الی بکر بن امیر ابوعلی بن امیر حسن بن راشد تھا اور عباسیہ سلیمانیا ان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں کہ میا جم بیٹا ہے بیا کہ میا اور احمد بیٹا ہے اہم مستر شد کا۔ انتہا کا کام صاحب تھا قا۔

احدے آباء میں مابین اس کے اور خلیفہ راشد یا مستر شد کے کوئی اور خضی خلیفہ نہیں ہوا۔ الغرض الملک الظاہر نے اس کے ہاتھ برخلافت اسلامیہ کی بیعت کی اور '' الحاکم بامراللہ'' کا لقب دیا اس نے اپنی طرف ہے امور خاصہ اور عامہ کے سفید دسیاہ کا اختیار الملک الطاہر کوعنایت کیا۔ مہروں براس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا سکہ پراس کا نام مسکوک کیا جمیا۔ خلیفہ حاکم اس حالت میں بیرس میں الملک الظاہر اور اس کے بیٹوں کے زبانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلاون اور اس کے بیٹوں کے زبانہ حکومت میں رہا۔ بعد اس کے صالح قلاون اور اس کے بیٹوں کے بیٹوں میں تغیر ارہا۔ بھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور دورہ ہوا۔ اس کے حکمر انی کے زبانہ میں خلیفہ حاکم بدستور اس مالے میں بیرس میں تغیر ارہا۔ بھر الملک الناصر محمد بن قلادن کا دور دورہ ہوا۔ اس کے حکمر انی کے زبانہ میں خلیفہ حاکم نے از سے میں وفات یائی۔

# سليمان بن حاتم متكفى باللدام كي تا مهم كي

عاکم کا جانشین اس کا بینا ابوالرئیج سلیمان ہوا۔اور''استکفی باللہ'' کالقب اختیار کیا بدستورقد بیم اس کے نام کا خطبہ ممبروں پر پڑھا گیا۔سکدمسکوک ہوا۔۲ سے پیمی خلیفہ سلیمان' الملک الناصر محد کے ساتھ دوبار تا تاریوں سے لڑنے کو نکلا۔ ۲ سامے پیمی سلطان الملک الناصر محرکو خلیفہ ستکفی ہے سونیلنی پیدا ہوئی گرفتار کر کے قلعہ میں نظر بند کردیا ایک برس تک کیا ہے۔

سے بے مدویا بھر مسئلتی کو ۱۳۸۸ ہے جس قوص کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ چنانچہ قوص بی جس دو برس بعد مسئلے جس قبل الملک الناصر نے خلیفہ مسئلتی کو ۱۳۸۸ ہے جس قوص کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ چنانچہ قوص بی جس دو برس بعد مسئلے جس قبل وفات الملک الناصر مسئلتی مرحمیا۔

ابراجيم بن واثق بالله والمكروتا الاكرو

منتکنی نے خلافت ہے پہلے اپنے جیے کو اپناولی عہد مقرر کیا تھا ہی وفات کے بعد منتکنی احمد کی خلافت کی بیعت کی کئی۔ احمد نے بیعت خلافت کے بعد ' الحاکم با مراللہ ' مکالقب اختیار کیا۔ تمرسلطان الملک الناصر نے اس ولی عہدی اور بیعت خلافت کو تعلیم نہ کیا۔ معزول کر کے اس کے بھائی ابراہیم کو خلیفہ بنایا اور ' الواثق باللہ' کالقب دیا۔

# احمد بن مستكفى حاكم بامراللد ثاني اس كصاس وعد

اس واقعہ کے تھوڑے بی دنوں بعد الفک الناصر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے سلطان الملک الناصر کی اس تبدیلی کوغلط تصور کر کے واثق کوخلا فقت سے معزول کیا اور احمد کی خلافت کی بیعت کی اور '' الحاکم بامراللہ'' کے لقب سے باد کرنے لگے یہ واقعہ اس کے جو میں اس نے بھی وفات بائی۔

# محربن معتضد متوكل على الله ١٩٥٢ عيمة تا ١٣٢٧ عير

تباس کا بھائی ابو بحر ظیفہ بتایا میا اور "المحتصد باللہ" کے لقب سے طقب کیا میا دی برس ظافت کر کے الا ہے جس رطت پائی اس کا بیٹا مجر مصب ظافت پر سرفراز کیا می اور" التوکل علی اللہ" کا لقب دیا میا میں ہے جس سلطان اشرف شعبان بن سین بین الملک الناصر کے ساتھ رقح کرنے کو روانہ ہوا ترکوں نے بدعہدی کی۔ بدائن اور عارت کری کا بازار محرم کر دیا۔ بجوری سلطان اشرف معروالی آیا۔ امراه ترک نے ظیفہ متوکل کو سلطنت اور نیز ظافت کے بیعت کرنے کو طلب کیا۔ ظیفہ متوکل نے اٹکاری جواب دیا اس بناه پر ایک نامی ایک خض نے جوابراه ترک سے تھا اوران ونوں قاہرہ بن محرم کہ معرول ہور ہا تھا ہی ہو اس بنام پر ایک خات جواب کے اور ظیفہ متوکل کے درمیان پر اہوگی تھی طلب کے اور ظیفہ متوکل کے درمیان پر اہوگی تھی نامی کے متوکل کو معزول کر دیا اوراس کے براور محم زاوز کر یا بن ابراہیم کو منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ زیادہ ذیا نی کا واقعہ پی الماک انظام را بو صعید برقوق کے مقابلہ اراکسی دولت نے ذکریا کو معزول کر کے ظیفہ متوکل کو دوبارہ منصب خلافت پر مشمکن کیا۔ تا آئکہ قرط ترکمانی کا واقعہ پی کی مازش سے قرط ہی ہے جس الملک انظام را بو صعید برقوق کے مقابلہ آیا ہم نے خالف نے اور مطمئن ہو کرغ ریب فیفہ متوکل کو قلعہ جی تھی متوکل کی سازش سے بناوت اور سرکھی کی ہمالک انظام را بو صعید برقوق کے مقابلہ کا قابلہ بر نے فیر مطمئن ہو کرغ ریب فیفہ متوکل کو قلعہ جی قیام کی سازش سے بناوت اور سرکھی کی ہمالک انظام را بو میں میں کی مورف کے مقابلہ کا قابلہ بر نے فیر مطمئن ہو کرغ ریب فیفہ میں کی کو تو اور کا ہمالک انظام را بو میں مورف کے سوٹس کی ہو کہ کے مقابلہ کیا تھیں کہ کو کیا گوگلو جی تھی تھیں کی سازش سے بیکا و تا کی کھی ہو کہ کا تو کی مقابلہ کا قابلہ کا تو کی کے دوبارہ مورف کے سائل ہو کی ہو کہ کیا گوگلو جی کھی تو کہ کو کھی ہو کہ کے خوالم کی سائل کی کوگلو کی کھی کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کھی کی سائل کی دوبارہ کی کھی کو کو کھی کے دوبارہ کی کھی کی سائل کی دوبارہ کی کھی کو کو کھی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کو کھی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کو کھی کو کر کو کھی کے دوبارہ کی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کی کھی کھی کھی کھی کو کھی کے دوبارہ کی کھی کے دوبارہ کی کھی کھی کھی کی کھی کو کھی کھی کھی کوب

# محد بن ابراجيم واثق بالله ٥٨ عية ١٨ ٨ عيوز كريابن ابراجيم ٨٨ عية الوعي

بجائے اس کے عمر بن ابراہیم واثق کومنصب خلافت پر مامور کیا''الواثق باللہ'' کالقب دیا تقریباً تمن برس زند ورو کر ۸ ۸ کے چیس واثق نے وفات پائی۔اس وقت سلطان الملک الظاہر نے اس کے بھائی زکریا کومندِ خلافت پر متمکن کیا جس کوا بہک ترکی نے مسندِ خلافت پر بٹھایا تھا جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

# محمر بن معتضد متوكل على الثداو عبي المروم

اس کے بعدا وہ میں بلیقا ناصری والی حلب نے خلیفہ متوکل کوقید کرنے کی وجہ سلطان الملک الظاہر کی کا الفت پر
کی اور نہایت تیزی سے فوج کئی کی سلطان الملک الظاہر نے خلیفہ متوکل کوقید سے دہا کر کے بدستور سابق منصب خلافت پر
مشمکن کیا اور حدسے زیادہ عزت واحر ام کیا۔ ان واقعات کے سلسلے بی بہت سے واقعات بیش آئے ہیں جن کا ہم کا مل
طور سے ان ترکوں کی حکومت کے خمن میں بیان کریں گے جومعر بی ان خلفا می رسم خلافت کے قائم کرنے والے تھے۔ ب
شک اس مقام پر فقط انہی حالات کے لکھنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے جو خلافت کے متحلق بتے اور ان اخبار کو جو دولت وسلطنت
سے تعلق نہیں رکھتے نظر انداز کردیا ہے۔

منصب خلافت: یہ خلفاء منصب خلافت پرتم خلافت کے پورا کرنے فرائض فرہی کی بہطریق شریعت اوائی وارکان خاندان وغیرہ کوخطابات دینے کے لئے ہوتے تھاور بوجہ کمال ایمان اور فرط مجت بخرض اینا وشروط والمت بیرسم قدیم اوا کی جاتی تھی۔ ملوک ہند کیا جس قدر بلاو مختلفہ شی اسلامی سلاطین تھے وہ برابرا نہی خلفاء سے اور نیز ان سے جو پیشتر گر ر پچے تھے خطابات اور سندات حکومت حاصل کیا کرتے تھے یہ معاملات کموک بی قلادن وغیرہ کے ذریعہ دوتو سط سے جومعر میں تھے بیشوا ہوا کرتے تھے اور وہ ان درخواستوں کو خلافت ما ب کی خدمت میں پیش کر کے منظور کراتے تھے خلعت سند حکومت اور خطابات وغیرہ ان کو بھیجا کرتے تھے اور وہ اوگ ان لوگوں کی جومنصب خلافت کے قائم رکھنے والے تھے المداود تا نمید کیا کرتے بعن الله و فضله

شجرہ انساب خلفاءعباسیہ جنہوں نے خلافت بغداد کے بعد مصر میں خلافت کی

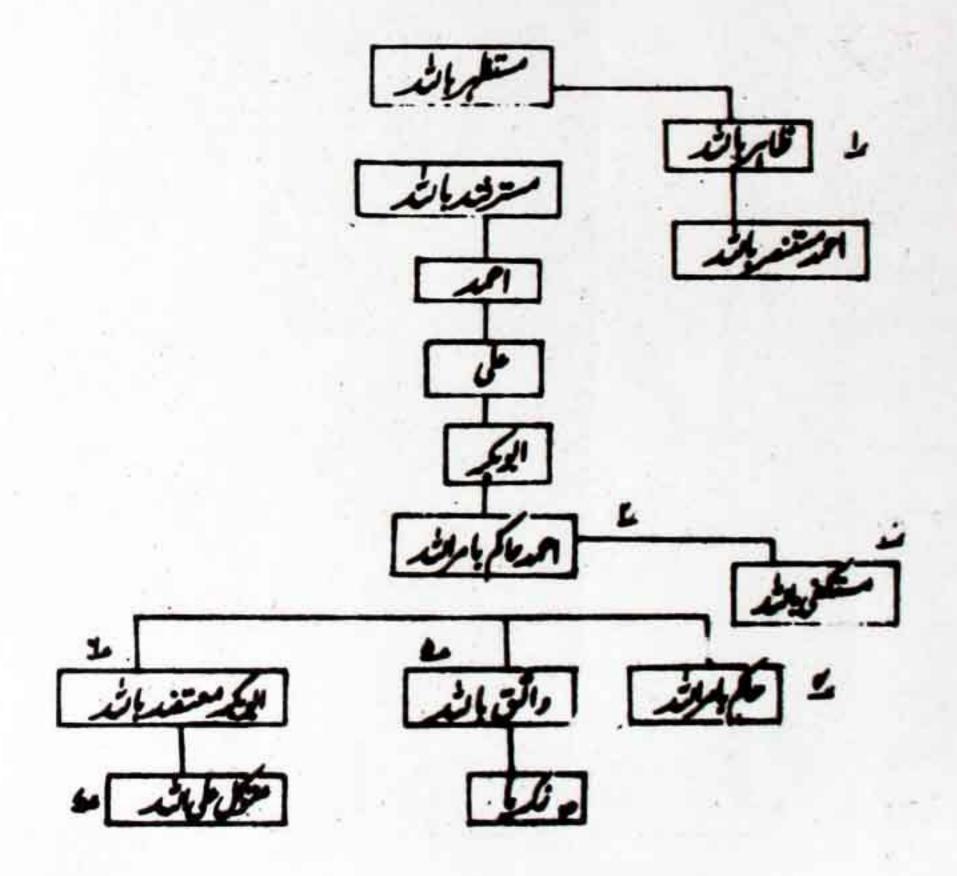

ا خلفاءعباسیہ میں سب سے پہلے ای کی خلافت کی مصر میں بیعت کی گئی۔ ع اس کوا بیک نے منصب خلافت پر منصوب کیا تھا جو چندروز بعد معزول کیا گیا اس وجہ سے اس پرنمبرنہیں لگایا گیا۔

marfat.com